

امًا بريان الترين الجرين على بن البيكر الفرغاني الله ١٩٥٠ على بن البيكر الفرغاني



--- ترسيد علام محاليا قرين على ضوى علام محاليا قرين على ضوى

عقا كر أور ال اظارت کے جوالات کے https://t.me/tehgigat

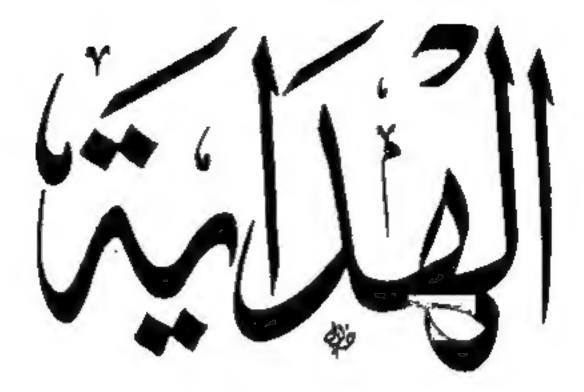

ام بربان الدين الوان على بن أوكر الفرغاني الم-291



<u>ترحبہ</u> علام محالیا قریب علی ضوی



نبيوسنتر مي اربوبازار لايور ميل ميل درو (في: 042-37246006 زيف: 042-37246006





جسيع مقوق الطبع معفوظ للنابر All rights are reserved . جمارحوق بحل نافرمخوظ بین



مر الدوارال المراد والمراد والدوارال المراد والدوار المراد والمراد والمرد والمرد

ضرورىالتماس

قار کون کرام اہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کے من کوری کوشش کی ہے ، تاہم پھر بھی آب اس شن کوئی قلطی یا تیں از ادارہ کوآ گاہ ضرور کریں تا کہ وہ درست کردی جائے۔ ادارہ آپ کا بے مدھ کر کزارہوگا۔



#### ترتيب

| طلاق کی نبت شادی ہے کے وقت کی طرف کرنا                | بَابُ إِيْقَاعِ الطَّلَاقِ                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| طلاق كانبت طلاق شدي كالحرف كرف كابيان                 |                                                                                                                                                        |
| فلاق ندیے علاق کے مم کا بیان                          | بالقاع طلاق ك نتهي مطابقت كابيان                                                                                                                       |
| طلاق دیے ہوئے لفظ" إذا" استعال کرنا                   | الان (كالفاظ) كادو بنيار كالفاظ) كادو بنيار كالقاط                                                                                                     |
| طلاق دية موك لفظ منا "استعال كرنا                     | نظ مطاقة يش " لأ" كوما كن يرف عن كابيان                                                                                                                |
| شادی کے دن کے ساتھ طلاق کوشر و لمر ہ                  | الاق مرح ك منتف الغاظ كابيان                                                                                                                           |
| كشال                                                  | نْتِ طَالِقُ الطَّلَاقُ كَمْ كَامِلُ ل                                                                                                                 |
| و فعل ورت ک طرف سے طلاق کے بیان شرا ہے ﴾ _ ا          | میں عابق اسر میں اسر م                                         |
| فعل طلاق دوليل كي نقيم مطابقت كابيان مصل              | ورت ما دروی ما دروی ما در است کرف کابیان ما ۲۹ ما تصادر با و است کرف کابیان ما ۲۹ ما تصادر با و است کرف کابیان                                         |
| عورت كالرف ع طلاق مو ف كالتم                          | ا الك تمال طان ديخ كاميان                                                                                                                              |
| طلاق دیے یاندیے کے الفاظ استعال کرنے کا بیان          | معدی ایک مان میان کے استدال کا بیان ا                                                                                                                  |
| طلاق كأنبت افي إيوى ك موت كي طرف كرنا                 | رب ح المرب الفاظ عطلاق كا بياك المرب اور صاب ك الفاظ عطلاق كا بياك                                                                                     |
| جب شوہر یا بیوی دوسر فریق کے مالک بن جا کیل           | مرب اور ساب على المرف كرف كاميان ما الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                               |
| جب شومرطلال وآ قائے آزاد کرنے کی طرف منسوب کرے _ ٢٥   | ولان ما منت ما من من منت ما من منت ما من منت ما منت ما منت ما منت ما منت                                           |
| جب شومرطلاق اوراً قا آزاد ی کوایک عی وقت کی طرف منسوب | طلاق مرے معلق کرنے کا بیان                                                                                                                             |
| ری0                                                   |                                                                                                                                                        |
| خَسُلُ فِي تَشْبِيْدِ الطَّلَاقِ وَوَ مُسْفِء         | نَصُلُ اللَّى إِضَافَةِ الطَّلَاقِ إِنِّي الذَّمَانِ النَّرِّمَانِ المُّلَاقِ إِنِّي الذَّمَانِ<br>فصل طال آلوز مانے كي طزف منوب كرنے كے بيان ش ب مستع |
| من فعل طلاق كوكى چزے تثبید دیے اوراس کے وصف کے بیان   |                                                                                                                                                        |
| م م م م م م م م م م م م                               |                                                                                                                                                        |
| طلاق تشبيه طلاق كي فقهي مطابقت كابيان                 | طلاق کی نبت؛ محظے دن کی طرف کرنا<br>معرب کی درن کی طرف کرنا                                                                                            |
| تشبیه کی اصطلاح کالغوی و فقهی مغبوم                   | ا مجلے دن کی طرف نسبت کرتے ہوئے لفظ" ٹی" استعمال کرنے کا<br>ماسم                                                                                       |
| : ( ib 16 ( l                                         | ياننايد                                                                                                                                                |
| עוויט בושעו און ייבי בייבי ביי                        | ملاق کانبت گزشتکل کی لمرف کرنے کا بیانے <sup>ma</sup>                                                                                                  |
|                                                       |                                                                                                                                                        |

| <b>₹</b>         | جلددوم           |                                            |                       |                 | هدایه حرب(ادلین)                   |                      |
|------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| <del>11-</del> 1 |                  | لتے شرا تذکا بیان                          | يدوش ك                | rn              | ۔<br>تکمرے باہر بیں نکل سکتی       | طاياق يا فتة محدر    |
| mr               |                  | ل کی زیاده حقدار مال بوکی                  | يج ک پرورا            | ت پذیرہے گی ۲۱۲ | دالى عورت ايئ كمريس قيام           | مدت گزار نے          |
| <u>ዜተ</u> ፍ ሪሺ   | پرورش کا حقدار ہ | يرموجود شعوقو كول سامرد                    | أكرما تون مز          | ےکابیان ۲۱۲     | ن میال بوی کے درمیان پرد           | عدت کے دوراا         |
| mr.cr            | ?K               | ل کاحق کرے تک پر قراد دے                   | بج كى پردرا           | rr S:           | ن عورت مطلقه يإ بيوه بمؤجاب        | ا<br>مرسنر کے دورا   |
| ۳۵ رار           | يش کی حقدار ہوا  | لدا زاد او نے پہنچ کی پرو                  | كنيرا درأم            | ויוויי          | ادراس كي جراب كاميان               | میاحیین کی دلیل      |
|                  |                  | كَمُنلُ                                    |                       |                 | بَابُ ثُبُوتِ النَّسَبِ            |                      |
| 440              | انے کے میان پھ   | قد كا يج كوشهر ب باجر لے م                 | فعل مكا<br>﴿ بياس مكا | rio             | ن نسب سے بیان میں ہے ﴾             | ﴿ يِهِ بِابِ مُبُورة |
|                  | _                | الولدالي القرئ كي فقهى مطابقة              |                       | 110             | _ گفتهی مطابقت کابیان              | بأب جموت نسب         |
|                  |                  | رت اپنے بیچ کوشمرے ہام                     |                       | rio             | لے کے لئے وعید کا بیان             | نسب بدلنے وا         |
| HTA              |                  | يدرميان كتنافا مسلة معتبر جوكا             | دوشمرول _             | rio 62          | ر باپ کے نام سے پکارا جائے         | قیامت کے دان         |
|                  |                  | بَابُ النَّفَطِّةِ                         |                       | يس بحث ونظر ٢١٧ | ئاباپ كنام سے لكار ف               | قیامت کے مار         |
| Hd               | <u> </u>         | دی کوخری دینے کے بیان شم                   |                       |                 | متعاق نقتهی احکام                  |                      |
| HT-4             |                  | تىم ملابقت كابيان                          |                       |                 | بچ کانب ٹابت ہوگا                  |                      |
| m-4              |                  | , ,                                        | تفقه كالغوى           | - 4             | نچ کا تب کب <del>نا</del> بت ہوگا؟ |                      |
| 124              |                  | . كـ احكام ومساكل كابيان                   |                       |                 | نے کا اقرار کرنے سے بعد بچے ک      | _                    |
| mr               |                  | شوہر پرلازم ہونے کا بیان                   |                       |                 | والی عورت کے بال بے کئ             |                      |
| *****            |                  | ، شرعورت كوخرج منے كا؟                     |                       |                 | چەمادى بىلىنىچى بىداكىر            |                      |
| ייןייוזי         |                  | کےنفقہ کا بیان                             |                       |                 | کے ساتھ طلاق مشرد طاکرنے           |                      |
| †1°1′            |                  | ل بالغ بیوی سے نفقہ کا بیان<br>میں میں     |                       |                 | ےزیادہ اور کم از کم مدت کابیا      |                      |
| ma               |                  | <u> کے نفخہ کا بیان</u><br>سے نفخہ کا بیان |                       | س کے ہاں شیجے ک | شادى كرك أبت خريد في أ             | كنير كے ساتحد        |
|                  |                  | ر پر بیوی کے خادم کا خرج بھی               |                       | MZ              |                                    | پيائش کانخم .        |
| MZ               | <i>گ</i> ہوگا    | ل کے ذیبے ہوگ کا خرج قر                    | _                     |                 | ولا دہونے کے اتراد کا حکم _        | مسمم بج کے           |
| rr'A             | · · ·            | بشو ہر بیدی کوخری شد ہے؟<br>متاہ           |                       |                 | بَابُ الْوَكَدِ مَنْ آحَقُ         |                      |
| rr4              |                  | ہ پینگی دینے کا حکم<br>م                   | يول كا تُرو           |                 | بش بچے حقدار کے بیان شر            | •                    |
| ro •             | ر فر من ہوگا     | و ہوی کا خربی اس کے ذیبے<br>مرد ہو         | شوبرغلامهم            | كابيان كابيان   | ررش کے حق کی تعلی مطابعت           | باب بچک پر           |
|                  |                  | كَمُثَلُ                                   | . 4                   | hr              | مغهوم                              | مغانت كافقهي         |
| ror _ €          | ، بيان ش ہے}<br> | ی کور ہائش فراہم کرنے کے                   | (ميل) يو<br>الأيي     | 11.             | کے ثبوت شرقی کا بیان <u> </u>      | کل دخالت کہ          |
|                  |                  |                                            |                       |                 |                                    | <u> </u>             |

|              | جلدودم                                                                                                                                  | هدايه جربزادين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 41"        | خروج زوجه کواجازت ہے معلق کرنے کابیان                                                                                                   | كافر كے تتم اٹھائے كابيان كان اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>۱۳۹۵     | خرون زوجه پرطلاق کو معلق کرنے کا بیان                                                                                                   | اے اوپر غیر ملکیت چیز کوحرام کرنے کی مشم اٹھانا است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b></b>      | مواری پرسوارت ہونے کی تم افعانے کابیان                                                                                                  | ایناور برطال چیز کوحرام قراردینے کی شم اٹھانا سام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | بَابُ الْيَمِيْنِ فِي الْأَكْلِ وَ الشَّرْبِ                                                                                            | نزرمات كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F4Z _        | ﴿ بِيابِ كَمَانَ بِي كُنْمَ كِيانَ مِن مِ ﴾                                                                                             | جس نے تتم کے ساتھ انتسانی طور پران شاء انڈ کہا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r14 _        | باب يمين اكل وترب كى فقىي مطابقت كابيان                                                                                                 | بَابُ الْيَمِيْنِ فِي الدَّخُولِ وَالسَّكْتَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F14_         | کھانے کی شم کا فقتی مغہوم                                                                                                               | دیہ باب محریش دخول وسکنہ کی شم سے بیان میں ہے ﴾ ۳۵۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ر ۱۳۳۴       | ورخت نے نہ کھانے کا تھانے کا بیان                                                                                                       | باب بمین دخول دسکنه کی فقهی مطابقت کابیان مستند می مستند کی فقهی مطابقت کابیان مستند می مستند می مستند می مستند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAV _        | محدراتی مجورت کھانے کی شم اٹھانے کا بیان                                                                                                | محریش عدم دخول کی تشم انتمائے والے کا کعیدیش داخل ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PYA _        | حمل کا گوشت ندکھانے کی تیم اٹھانے کا بیان                                                                                               | کابیان ۲۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| #Y4          | نسف کی مجودت کھائے کی شم اشائے کابیان                                                                                                   | مرين داخل شهونے كائتم الله النه كابيان م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rz•_         | موشت ندکھانے کی تنم انھانے کا بیان                                                                                                      | ومياني كے بعد كھر بننے پردار كا اطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rz           | ج نی نے کھانے یا نہ خرید نے کی شم اٹھانے کا بیان                                                                                        | محرین عدم دخول کے حالف کا حیت پر پڑھنا ٢٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1</b> 21_ | محدم ے ندکھانے کی شم اٹھانے کا بیان                                                                                                     | دخول کمر کے حالف کا حمیت پر پڑھنے کا بیان 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>72</b> 7_ | آئے ہے نہ کھانے کی شما ٹھانے کا بیان<br>سمہ میں میں میں است                                                                             | دخول بیت کے حالف کا گھریش جیٹار ہے کا بیان 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>"</b> 2"_ | سمنی ہوئی چیز ند کھانے کی شم اٹھانے کا بیان<br>سریر میں میں                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12r          | منریال ندکھانے کی متم افعانے کا بیان<br>میں میں میں میں                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 121°         | کھل نہ کھانے کی تیم اٹھانے کا بیان                                                                                                      | کابیان میداد در دوی میداد در در دوی میداد در در دوی میداد در در دوی میداد در در دوی میداد در |
| r20_         | سالن ندکھائے کی شم اٹھائے کا بیان<br>سالن ندکھائے کی شم اٹھائے کا بیان                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r20_         | نداه نه کرنے کی متم افغانے کابیان<br>مراه نه کرنے کی متم افغانے کابیان                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FZ7_         | کھائے پینے یا بہنے کا شما ٹھانے کا بیان<br>سے میت یا بہنے کی شم اٹھانے کا بیان                                                          | لاید باب دخول وخردج بیت ادر موار وغیره بوشی شم کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 724 <u>_</u> |                                                                                                                                         | و ۱۳۳ وح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 122          | ائی ہے ہے طلاق کو معلق کرنے کا بیان                                                                                                     | باب دخول وخروج بیت کی شم کی فقهی مطابقت کابیان ۳۶۲ می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 129_         | ُسَالَ پِر پُرُشِيخُ کُلِّمُ اقْمَائِکَ کَابِیالَ<br><b>بَابُ الْيَمِیْنِ فِی الْکَلَامِ</b><br><b>بَابُ الْیَمِیْنِ فِی الْکَلَامِ</b> | مجدے عدم خروج کی شم اٹھائے کابیان ۲۹۲ آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | بَـَابُ الْيَهِيْنِ فِى الْكَلَامِ                                                                                                      | مرف جنازے میں شرکت کرنے کی قتم کا بیان ٣٩٣ می ایشان ٣٩٣ می کا بیان ۴۹ می کا بیان و تا کا                                                                                                                      |
| ۳۸+_         | ہے باب کلام میں تھانے کے بیان میں ہے ﴾                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۸+_         | ب کلام میں شم اٹھانے کی نفتہی مطابقت کا بیان                                                                                            | بعروش ضردر جانے کی تشم اٹھانے کا بران سام اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ال ا                          | هداید در برازین)                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| مرجوم کے شل وجنازے کابیان                                         | باب تل دمنرب كي تتم كي فقتها مطابقت كابيان ميسي وجهم                   |
| غیرمسن ڈانی ک مزا کابیان                                          | ارنے ہے متعلق میں کا فقہی بیان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| محدودعلید کے سروچیرے پر مارنے کی ممانعت کا بیان ۲۲۲               | غلام کی آزادی کومار نے معلق کرنے کابیان ۱۹۰                            |
| غلام پرنصف جاری ہونے کا بیان                                      | كونه مارنے كى تشم اٹھانے كابيان ١٠٥٠                                   |
| صدود شرم دول اور گورتول کے برابر ہونے کابیان                      | بَابُ الْيَهِيْنِ فِى تَكَاشِى الثَّرَاهِمِ                            |
| المام كے بغيرا قامے عدجارى ندكر في كابيان بيات ٢٥٥                | ﴿یہ باب شم میں تقاضہ دراہم کے بیان میں ہے ﴾ ۱۳۳                        |
| مرد کے احصال کی شرا ندا کا بیان                                   | تقاضددراہم میں سے باب کی فقہی مطابقت کابیان ۱۱۳                        |
| محصن کے لئے رجم و کوڑ دل کا جمع تدہونے کا بیان م                  | قرض اداكرين كاشم المائي كابيان                                         |
| کوڑے مارئے اورشہر بدری کوجمع نہ کرنے کا بیان                      | ترض پر بتندند کرنے کا شمانے کا بیان ہے۔۔۔۔ سوس                         |
| مریش کے لئے مدرجم کا بیان ۱۳۲۹                                    | طلاق زوجہ کو معین تعداد درہم ہے معلق کرنے کا بیان سمام                 |
| حامله پرحدجاری کرنے کا بیان عامله                                 | ایداندگرنے کی شم اٹھانے کا بیان سال                                    |
| بَابُ الْوَطَىءِ الَّذِى يُوجِبُ الْحَدَّ وَالَّذِى لَا يُوجِبُهُ | والی کا جاسوی کے لئے تم دینے کا بیان سام                               |
| اسس اب موجب مدوفيرموجب مدكى دفي كيان يس ب اسس                     | اینافلام بدید کرنے کا شما شمانے کابیان ماس                             |
| باب دخی موجب حدکی فقهی ماطالبقت کابیان ۱۳۳۱                       | کل بدنده کوخر بدنے کا شما شمانے کا بیان ۱۵۵                            |
| تا سے دجوب حد کابیان ۱۲۳                                          | كتاب الحدود                                                            |
| شهد کی تعریفات دانشام کابیان ۱۲۳                                  | وریکاب صدود کے بیان میں ہے ﴾ ۱۲۳                                       |
| محل شد کے چید مواتع کابیان ملام                                   | _                                                                      |
| مطلقة الشهدي جماع يرحد كابيان                                     | مد کے معانی و مقاصد کا بیان                                            |
| رُ وجِدُ وَخَلِيدِ بِمِر بِيرِ كَهِنِي كَا بِيانَ ١٢٧٨            | شهادت واقر ارسے جوت زنا کابیان                                         |
|                                                                   | كوابول سے احوال جائے كابيان                                            |
| باب كى باعدى سے جماع يرعدم حدكا بيان ١٢٥                          | اقرارے شوت صرکابیان ۱۸                                                 |
| شب زفاف میں غیرز وجہ سے جماع پر عدم حد کا بیان ۲۲۵                | مارمرتباقرار کے قیام حدکابیان <u>۱۳۱۹</u>                              |
| بستر پرسطنے والی عورت سے جماع کرنے پر حد کابیان ۲۲۲               | اقرادے رجوع مدے ساقط ہونے کابیان ۴۲۰                                   |
| حرمت نکاح والی سے جماع کرنے کا بیان ۲۲۲                           | •                                                                      |
| فرخ كے سوال حبيد سے جماع كرنے كابيان ١٢٧                          | ویفل مدے طریقے اور قائم کرنے کے بیان میں ہے ﴾ ۱۳۲۱                     |
| جانورے دلی کازنا کے علم میں نہونے کابیان میں                      | تصل كيفيت حدكي فقهي مطابقت كابيان                                      |
| دارالحرب کے زنایس عدم حد کابیان ۱۳۹۹                              | وجوب حد کے بعدر جم کرنے کا بیان                                        |
|                                                                   |                                                                        |

بَنَابُ مَا يُقْطَعُ فِينِ وَمَا لَا يُقْطَعُ

وب باب تطع يداور عدم قطع يد كريان من ب wdie باب قطع وعدم قطع يدك نقلهي مطابقت كأبيان معمولی اشیاء کی چوری عدم حد کابیان የናዓም جلو خراب ہونے والی اشیاء کی چوری پرعدم صد کا بیان \_\_\_\_ موم ماليت عن شبه يدو كرف والى اشياء كى جورى برعدم صدكا بيان ٢٩٦ سونے کی صلیب چرائے پرعدم حد کا بیان \_\_\_\_\_ عام آ زاد یکے کی چوری پرعدم مدکا بیان \_\_\_\_ کام يد علام كى چورى برعرم حد كابيان رجشرذ کی چوری پرعدم مدکا بیان سبز مجينول کې چور کې پر مد کابيان\_\_\_\_\_\_ ۱۹۹۹ خائن کی چوری پر عدم صد کابیان لفن چور پرعدم حد کا بیان بیت المال کے مارق پر عدم مدکا بیان چوری شن تعدد بر حدسر قد کابیان

هَمُلَّ هِنَ الْحِرُّ زِ وَالْآخَذِ مِنْدُ

﴿ يَصْلَ مَالَ كَحَرَدُ اوراس معرقه كے بيان ش ہے ﴾ ٥٠٥ نمن حرز ومرقد کی فتهی مطابقت کابیان میسیده چوری شن شرط حرز کافقهی بیان \_\_\_\_\_ ذى وحم محرم كى چورى كرنے كابيان زوجين كي آليس كي چوري كابيان **ƥ**¥ جب آتائے مال مکا تب ہے چوری کی تو عدم مدکا بیان \_\_ 200 حرز کی اقسام کافعنی بیان \_\_\_\_ مالک کی حفاظت ہے چوری کرنے پر حد کا بیان چور کا سامان گھرے باہر شدلانے کا بیان نقب ذنی ہے چوری کرنے والے کا بیان 410 چور کا سامان گدھے پر لاد کر لے جانے کا بیان **∆**11

بحور باندى سے جماع كرنے والے يرتبست لكانے كابيان ٨١٨ تبت كيب مسلمان يراجرات مدكابيان <u>~\_\_\_\_</u> تبت من تعدد برایک صد جاری ہوئے کابیان میں تعدد برایک صد جاری ہوئے کابیان فَصْلٌ فِى التَّعْزِيْرِ

﴿ فِعَلْ تَعْزِیرِ کے بیان میں ہے ﴾ \_\_\_\_\_\_ <u>የ</u>Ά ľ فصل تعزیر کی نعتمی مطابقت کابیان میسیسی <u>የ</u>አተ تغزير كانفتهي مغبوم \_\_\_\_\_ የአተ تغزير كى تعريف اوراس كى سرّ ا كاشرى تغين \_ rar -قر آن کے مطابق تعزیر کا بیان <u>\_\_\_\_</u> የአሥ وہشت گرداور ہراس محمیلائے والے تاپسندید ولوگ ሮለተ مدوداور تعزیریش فرق\_\_\_\_\_ ሮለሞ تعز ن<sub>ه</sub> ی مزاوک کافعتهی بیان \_\_\_\_ ስለስ تعزير كى زياده سے زياده سرا كابيان CAO تعزیر میں تید کرنے کا بیان \_\_\_\_\_ ran تعزير بس خدسزاد ي كابيان **644** مدلگائے مخص کے فوت ہونے کا بیان **የ**ለፈ كتاك السّرة

﴿ يِكَابِ مدمرة كيان ش ك **የአ**ባ كخاب مدسرقه كافقهي مطابقت كأبيان ሮአ4 مرقد كے معنى كافقىي مفہوم MA9

مدیث کےمطابق جور کے لئے سخت دعید کابیان 19.

مرته كالغوى تشرت كابيان 69.

چوری کے جرم پر بیان کردہ شرکی حد کابیان 197 تفع بن آزاد دغلام کی برابری کابیان 191

اقرارے دجوب قطع کابیان rgr

مد مرقد کے دجوب میں دو گوا ہوں کا بیان سهما

|             | الا المحالية |        |          | مدايه حرب (اولين)             |                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------|---------------------------|
| 454<br>454  | مرتد كافقهي مغبوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ AIF  |          | باوجردومهول خراج كابيان       | مسلمان ہوئے سے            |
| _<br>_r -r  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | بَابُ الْجِزْيَةِ             |                           |
| _<br>_۲۳۳۲_ | زندیق کی مزاجی فقیمی ندا بهب اربعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4r+ _  |          |                               | ﴿ يِباب بريدِ كَ          |
| YFZ         | شبهدار تداد پراسلام بیش کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 414    |          |                               | باب جزيد كى فقهى مط       |
| YEN_        | مرتد کے قاتل پر عدم منمان کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Yr+_   |          |                               | جزبيكا تقهى مفهوم _       |
| 3.76        | ارتداد کے سبب زوال ملکیت زوال موتوف کی طرح ہے ( تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4r• _  |          |                               | نقة منفی کے مطابق ڈ<br>** |
| 4174_       | فقهيه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ari _  |          |                               | جزبيى اقسام كافتهى        |
| 4f*         | مرتد كى روت دالى كمائى كاور ثاءكى طرف معمل موت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "מור_  |          | رجزيم مقرد كرنے كابيان        |                           |
| ۲۳۱_        | ارتدادش مرتے دالے کی معتد دیوی کی وراشت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _יייור |          | •                             | جن لوگوں پر جزیہ تیم      |
| ۲۳۲.        | مربد اورمربده كادارالحرب بس جائے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | מזד _  |          |                               | قبول اسلام کے سبب         |
| ٦٣٣         | مرتد کے حالت اسلام والے قرضول کی اوا میکنی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YPY_   |          |                               | دوجزيول يس متداغل         |
| 400         | حالت روت میں ٹرییر وفرو قت کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | YIN_   |          | توب بزيها بيان                | ابتدائے سال میں وہ        |
| 472         | دارانحرب کے بعد مرتد کے مسلمان ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |          | مُسُلُّ                       |                           |
| Y62         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | -        | امورسکنہ کے بیان میں ہے       | · .                       |
| YM          | اسدادے داہی کے بادجودمکا تبت کے جواز کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Yr9    |          | درسكندكي فتهى مطابقت كابيالا  |                           |
| AMA         | مرتد کے مال ہے دیت دینے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ara .  | اك       | د کنیسہ بنانے کی ممانعت کا بر |                           |
| 7179        | مرمد کاکسی تحض کے ہاتھ کو کا شنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                               | الل ذمه ست مطالبه الم     |
| 40+         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ALL:   |          | رنے کابیان                    | ذى كاجزيه سے الكار كم     |
|             | مكاتب كے مرتد جوكر دارالحرب ش جائے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | كمثل                          |                           |
| 141         | شوہروزسب دونول کامرتد ہوکردارالحرب جائے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | بيان     | ریٰ ہے دصول کردہ مال کے       | ﴿ يُصلُ بنوتغلب نصاء      |
| 701         | غيرعاقل يج كاسلام وارتداديس ندابب فتها و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YPP    |          |                               | ∞ ++                      |
|             | بَابُ الْبُغَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YPP    |          | ل فعنهی مطابقت کابیان         |                           |
| ייםר        | ﴿ يہ باب باغيول كے بيان عمل ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , Yrr  | ں ۔۔۔ ن  | دال سے جزید کی وصولی کابیا    | صاری بنوتغلب کے ام        |
| nar         | ياب بغات كى فتهى مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , TIPP | <b>'</b> | يتفرف كابيان يسيسي            | نوتغلب کے اموال کے        |
| 101         | بغاوت کی لُغوی <i>تعریف</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ?      |          | بُ اَحْكَامِ الْمُرْكَدِّينَ  | بَار                      |
| ۵۵۲         | سلمانوں کے گروہ کا تلبہ پانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | י אווי | ١        | ادكام كيان س ٢٠               | ویہ باب مرتدوں کے         |
| 400         | اغیوں سے جنگ کرنے میں فقہی اختلاف کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i Ale. | ۳        | یم مطابقت کاب <u>یا</u> ن     | حكام مرتدين باب كى فق     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                               |                           |

هدایه ۵۰ م(۱۱ کین) با فیول کے مرکاروں کے لی کامیان ا وحد ، يمرى اوركات كوابلور القطا فعاسف كابيان rer یا غیول کی اولا و کو قید شکر نے کا بیان <sub>س</sub>ے التقديش كواى كي شرط كامان YAY ما فيول سندا المحد حمينة كابيان \_\_\_\_ خر به کادا کی کسانقطرد کے کامیان 104 باغيول ميراموال روشخ كابيان \_\_\_\_ مل ووم كاتفاكمان YAL ما نیوں کے وصول کر دومشر وقراح کے عدم احتیار کا بیان لقوروا سأكر في يمل كواعل كابيان AGE ہائی کی کے مرہو کے ایان لقط كوني مرصدة كرسف كي ممانعت كابيان AGE تاتل كامتنزل سنه ورافت يائي كابيان بيب لقطة شائة والافالعادة وتوعدم التفاع كاميان PAP الل تنزستداسلى ك كراست كاميان كتَابُ الْإِبَاق 177 كتناب اللتبيط ﴿بِيرِّنَابِ إِنْ كِيمِ انْ شَلَ بِ 444 ولا يركماب لقيط كم يوان يس ب كمَّابِ ابِالْ كُنْتَهِي مطابقت كابيان \_\_\_\_ 144 444 ممتاب لقيط كي فقهي مطابقت كابيان. مبتكور ، غلام كو يكرف كا بيان 444 لقيلا كالغهي مغبوم يسيب آبن كويكزن والك كالات اواكرف كايوان 777 لقيدا كا نام ريكنے كا بيال. آبل غلام كى قيد واليس دراجم موت كاميان 444 لقيط كافرا مات كابيت المال سد موفي كابيان لائے والے سے تناوام کے ہما کب جانے کا بیان ጓ**ለ**! \_\_\_\_\_ لقيداكوا شمائے وائے ای كے استحقال كابيان آبن غلام كي والبسي مر محماه منافي كاميان 442 لقیط کے بارے میں دوآ دمیوں کے دعویٰ کرنے کا میان آبن فلام كرئن اوف كامان **1AF** مسلمانوں کے شہر میں نفیط کے یائے جانے کا بیان لقیم کے غلام ہونے کے دعویٰ کرنے کابیان \_\_\_\_\_ 110 ﴿ يَهُ كَمَّا بِ مَفْقُوداً وَي كَ بِمِ إِنْ شِي بِ ﴾ **ግለ**ዮ لقيط كماته مال موسف كابيان مكاب مفتودك فتهن مطابقت كاميان ግለተ لقيط ك ال من تجارتي تقرف كى ممانعت كابيان \_\_\_\_ ١١١٦ كتاب المقلود ك شرفى ما خذكا بيان مسمل كتناب اللقطة عَائب فَخْص كِاموال كي هَا عُت كاميان بيسي و بيكاب لقط كے بيان ميں ہے ﴾ \_\_\_\_\_ عائب كمال عيري واولاد يرخرج كرف كابيان ٢٨٢ APP كتاب لقط كي نقبى مطابقت كابيان \_ مفقود شو بریدی کی تفریق، کابیان \_\_\_\_\_ محقود شو بریدی کی تفریق، کابیان \_\_\_\_\_ محمد AFF لقط کافقهی مفہوم \_\_\_\_ ١٢٠ سال يوم بيدائش يركز رين توموت كافيمله كرن كابيان ٢٨٨ APP لقطہ کے امانت ہونے کا بیان \_\_\_\_\_ مفتود کے موصی کے مرفے پرومیت مفتود کی عدم محت کا بیان ۲۸۹ 444 لقط کی قیمت دمقد ار تشمیر میں نعتمی بیان \_\_\_\_\_ ۱۷۰ كتاب الشركة لقط کے مالک کے زاتنے ہمدقہ کرنے کا بیان \_\_\_\_ اعلا ﴿يِكَابِ رُكْتِ كِيانِ مِنْ مِ ﴾ \_\_\_\_ ١٩١

|               | المرديد المرديد                                                                        |              |              | به د م(اوَّيْن)                          | مدا                  |                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|               | شركت صنانع                                                                             | 191          |              | لابقت كابيان                             | - گفتهی مع           | سنابشركم                 |
| Z11 _         | و يبال شركت منانع كابيان بوگا به                                                       | 191          |              |                                          | مفيوم                | شركت كافتهم              |
| Z11 _         | شركت منائع كافقهي مغبوم                                                                | 141          |              | ر باخذ كابيان                            | بوت میں شر           | مرکت کے:<br>شرکت کے:     |
| <u> 40</u> _  | شركت متالع كا دكام كابيان                                                              |              | 30           | كابيان                                   | جواز واقسأم          | شرکت کے:                 |
| 417_          | كام كرنے ثي شركاء كى شرط كا بيان                                                       |              |              |                                          | بإفقهى بيال          | شركت مقود                |
| ∠!r_          | شریک سے قبول تمل سے سبب لزوم تھم کابیان                                                | 44F_         |              | وکا بیان                                 | لانساماره            | عقد شركت ك               |
| ۷F_           | شركت وجود كافتهى ميان                                                                  | 196          |              | يان                                      | کے جواز کا ،         | عقدمفأ ومتسه             |
| 4#_           | وكالت ولايت كے بغير تدم تصرف كابيان                                                    | 145_         | کابیان       | ورميال عقدمفاوض                          | دو بجن کے            | دو تلامون ۱۰             |
|               | هَمُثُلُّ فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ                                                 | 140          |              | فاوخه يحمنعقدبو                          |                      |                          |
| _ دا ک        | ﴿ فِي الْمُرْكِتِ قَامِدُوكِ بِإِنْ مِنْ بِ ﴾ الله المُركِتِ قَامِدُوكِ بِإِنْ مِنْ بِ | 797 <u> </u> |              | . ہونے کا بیان                           |                      |                          |
| 21 <b>5</b> _ | نعل شركت قاسده كي فقهي مطابقت كابيان                                                   | APF          | بونے کا بیان | ، مغاد ضه کے باطل:                       |                      | _                        |
| ۷ اه          | وداشیاء جن می شرکت جا تزنیل ہے                                                         | APF_         |              |                                          | -                    | ئشل "                    |
| ZM_           | تجروم شكيز دال كى شراكت كابيان                                                         | 499 _d       | يان ص        | س المال بخير ك                           | كت يس راً            | ر<br>د نعل څر            |
| ∠I <b>1</b>   | شرکت قاسدہ میں نفع مال کے تابع ہوتا ہے                                                 | 199 <u> </u> | فابتت كابيان | لمال بنے کفتہی م                         | پیش راس              | نعل شرکه=                |
| 44_           | موت دارة او كسب شركت كفساد كابيان                                                      | 194          |              | ك اجنا ك كايان                           |                      |                          |
| 44_           | أغشل                                                                                   | ۷•۰          | 4            | مقاوضه جائزتيس                           |                      |                          |
| ۷M_           | ہونی مال شریک میں تقرف کے بیان میں ہے ﴾                                                | ۷+1          |              | أركرده اشياء كابيان                      | مدين اعتبا           | م<br>شرکت مغاد           |
| ۷M_           | فعل تقرف ال شريك كي فقهي مطابقت كابيان                                                 | 4 • r_       |              | ان جنس کابیان_                           |                      |                          |
| ۷M_           | شريك كے مال ہے ذكر ق اواكرنے كى ممانعت كابيان                                          | 2+r_         |              |                                          |                      | م<br>مرکت به عر          |
| _ ۱۹          | مركك كاجازت كسب المستقرف كرف كابيان                                                    | ۷٠٠ _        |              |                                          |                      | مرکت عناله<br>شرکت عناله |
|               | كِتَابُ الْوَقَفِ                                                                      | ۷٠٣ _        |              | رابريو _ في كابيان                       |                      |                          |
| 2 M _         | ہے۔ کتاب وقف کے بیان میں ہے ﴾<br>                                                      | ۷-۵          |              | كام كابيان                               |                      |                          |
| Z111          | كتاب وقف كى فقهى مطايقت كابيان                                                         | ۲•۲_         | نے کا مال    | ات کے باطل ہو۔                           | رات میں<br>اسرسٹ آنو | ىر كەر<br>ئادگەرىيال     |
| 411 <u> </u>  | مُنْ آب الونف كي شرك ما خذ كابيان                                                      | 44_          |              | ہے۔<br>بہلے مال کے ملاک                  |                      |                          |
| 2m_           | وقت کے بوٹے میں فقبا واحناف کااختلاف                                                   |              |              | ندار حصد قیمت دیسو<br>ندار حصد قیمت دیسو |                      |                          |
| ∠ro           | مریش کا حالت مرض میں وقف کرنے کا بیان                                                  | ۷٠٨          | _            | ر شرکت کامیان                            |                      |                          |
| 4r4_          | موتوف کاوا تف کی ملکیت سے نکل جانے کا بیان                                             | ۷-9          | <u>يا</u> ن  | ر مر ت مارین<br>اے نساد شرکت کا          | •                    |                          |

| ۲۲۷          | مشتر کہ چیز کے وقف کا بیان <sub>مست</sub>                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۷1%          | وقف کے بعد حقد ارکے حصے کا بیان                                                |
| ۷۳۸          | وتف كرت بوئے معرف بيان كرنے كاتھم                                              |
| ۷۲۹          | غیر منقولہ جائمیدا دیے وقف کا بیان                                             |
| ۷۳۰_         | متھارا در کھوڑے کوائٹد کی راوش وقف کرنے کا بیان                                |
| ۲۳۲ _        | وتف كو بيجنے كى مما نعت كابيان                                                 |
| zrr_         | وقف کی آمدنی کے معرف کا بیان                                                   |
| 2 <b>2</b> 2 | محمر کوادلا دے لئے وتف کرنے کا بیان                                            |
| ۲۳۲ ]        | وقف شدو ممارت کے منبدم ہونے کا بیان                                            |
| ۷۲٥ .        | والغنه كارتف كي آمد في البيئ المنظم كرفي كابيان                                |
| ۷۳۷ ِ        | وتغف شدوز مین کودوسری زمین سے بدلنے کابیان                                     |
|              | <u>کمنال</u>                                                                   |
| 454          | ﴿ يَصْلُ مَجِد كِ وَتَقْدَ كِيانَ عِنْ ہِ ﴾<br>فضار مجد كے وتق كے بيان عن ہے ﴾ |
| 4 <b>74</b>  | تصل وتف مسجد ك نفتهي مطابقت كابيان                                             |
| zri          | معجد بنانے سے زوال ملکیت کابیان                                                |
| ۷۴۰_         |                                                                                |
| ۷۳۱_         | محمرش مجد بنانے کا بیان                                                        |
| ۲۳۲          | مسجدوالى مجكه كى تع دوارشت كى ممانعت كابيان                                    |
| 46L          | وتف كرد دمختلف اشياء كابيان                                                    |
| <b>کااال</b> | كمكرمه من كمرجاج كے لئے وقف كرتے كابيان                                        |
|              |                                                                                |

# بَابُ إِيْقَاعِ الطَّلَاقِ

## ﴿ بدیاب وقوع طلاق کے بیان میں ہے ﴾ باب ایقاع طلاق کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ این محود بابرتی حتی برید کھتے ہیں: مصنف جب طلاق سنت کو بیان کرنے سے فارغ ہو ۔ تو انہوں نے طلاق سنت کو بیان کرنے سے فارغ ہو ۔ تو انہوں نے طلاق سنت کو بیان کیا ہے۔ کی برنکہ مقائل کو سامنے ذکر کرنا یا ساتھ ذکر کرنا ہی تقد ہل کو مذہ صنی ہے۔ اس کے بعد مصنف نے طلاق کو واقسام یا و وصور تھی جن میں طلاق واقع ہوگی یا نہ ہوگی اس کو بیان کر بیان کر۔ یا ہے۔

(من يشرن لهديه جاج ديس د ١٠٠٥ و ١٠٠٠

#### طلاق (کےالفاظ) کی دو بنیادی اقسام

و الطّلاق على ضَرْبَيْنِ: صَرِبْحٌ، وَكِنابَةٌ عالصَّرِيْحُ قُولُهُ أَنْ طَالُقٌ وَهُ الْمَا أَنَهُ وَطَلَأُ المَا عَهِمُ الْمَعُمُ الْمَعْ الطّلاق السَّخْعُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

أَنَّهُ يَلِينُ فِيْمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَسْتَعُمِلُ لِلتَّخْلِيصِ. اللهُ يَلِينُ فِيْمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَسْتَعُمِلُ لِلتَّخْلِيصِ.

مداید دیزادین)

کو تو تفاء کے استبارے اس کی بات کی تقدین نہیں کی جائے گی کی تکداس نے جونبیت کی ہے وہ تعابرے خلاف ہے ہے ہی کی توکداس نے جونبیت کی ہے وہ تعابرے خلاف ہے ہے ہی کی توکداس نے ایک ایسے مفہوم کی نبیت کی ہے۔ کا اور الند تعالی کے مامین معاطے کے امتبارے اس کی تقید این کردی جائے گی کیونکداس نے آیک ایسے مفہوم کی نبیت کے اعتبارے اس کی لفظ احتمال رکھتا ہے۔ اگر شو ہر صرت کلفظ کے ذریعے عمل (کام) ہے آزادی کی نبیت کرے تو نہ تو تفاء کے اعتبارے اس کی تقید این کی جائے گی کیونکہ طلاق کا مطب قید کو تقید این کی جائے گی کا دورہ میں اللہ تعالی موس تی کو جائے گی کیونکہ میں الفظ اس کے دورمیان معال ہوتا ہے۔ کے دورمیان معالی کی کیونکہ میل فظ فلاصی دینے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ کے دورمیان معالے گی کیونکہ میل فظ فلاصی دینے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔

# لفظ مطلقه مين " ط" كوساكن ير صنے كابيان

﴿ وَلَى قَالَ آنَتِ مُطْلَقَةٌ بِتَسْكِيْنِ الطَّاءِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَةِ لِآنَهَا غَيْرُ مُسْتَعْمَلَةٍ فِيهِ عُرْفًا فَلَا يَكُونُ صَرِيْحًا ﴾ قَالَ ﴿ وَلَا يَقَعُ بِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَإِنْ نَوى اكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقَعُ مِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ وَإِنْ نَوى اكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقَعُ مَا نَوى لِآنَهُ مُحْتَمِلٌ لَفُظَهُ، فَإِنَّ ذِكْرَ الطَّالِقِ ذِكْرٌ لِلطَّلَاقِ لُعَةً كَذِكْرِ الْعَالَمِ ذِكُرٌ لِلْمِلْمِ وَلَا اللهُ نَعْتُ فَرُدٌ حَتَى قِيلَ لِلْمُنْقَى وَلِيهِ لَهُ السَّمْدِينِ وَلَنَا آنَهُ نَعْتُ فَرُدٌ حَتَى قِيلَ لِلْمُنْقَى وَلِهِ لَهُ السَّمْدِينِ وَلَنَا آنَهُ نَعْتُ فَرُدٌ حَتَى قِيلَ لِلْمُنْقَى وَلِهِ لَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ المُؤلِّذُ اللهُ اللهُ

کونکہ عرف ہوری ہے گا، انت مطلقہ لین اور کوساکن کیا تو صرف نیت کی موجودگی ہیں وہ طلاق دینے والا شارہوگا ،

کونکہ عرف ہیں یہ لفظ اس مغہوم میں استعال نہیں ہوتا۔ اس لیے بیصری استعال نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں: ان الفاظ کے ذریعے صرف ایک طلاق واقع ہوگی آگر چہ اس نے زیادہ کی نیت بھی کی ہو۔ امام شافع فرماتے ہیں: جواس نے نیت کی ہے اس کے مطابق طلاق واقع ہو گی آگر چہ اس کا لفظ اس مفہوم کا احتمال رکھتا ہے کیونکہ لفت کے اعتبار سے طالق کا ذکر کرنا طلاق کا دکر کرنا طلاق کا ذکر کرنا طلاق کا دکر کرنا ہو ہو ہے گی دلیل ہے ۔ اس لفظ کے ہمراہ تعداد کو طلاق درست ہوگا ،

اور بیعد نو تمین ہونے کی دلیل سے منصوب پڑھا جائے گا اس لیے بیعد دکا احتمال نہیں رکھتا کیونکہ بیاس تک کہ دوخوا تین کو طوائق کہا جائے گا اس لیے بیعد دکا احتمال نہیں رکھتا کیونکہ بیاس کی ضد ہا ور لفظ طوائق کے ذریعے جس تعداد کا ذکر کریا جاتا ہے بیعورت کی صفت ہے سطلاق کی صفت نہیں ہے کیونکہ اس کی صفت تعلیق ہے (طلاق دینا) اور وہ عدر دیوا کے ساتھ ملا ہوائی وہ عمد دی صعدر کی صفت نیون ہی مطلب علیات کی صفت نہیں ہے کہیں اعطب اور دو عدر دیوا کے ساتھ ملا ہوائی وہ عمد دی صعدر کی صفت نہیں ہے کہیں اس میں اس میں اس کے اس کے بیست نے اس کی میں اس کے اس کے دریعے جس تعداد کا ذکر کریا جاتا ہے بیمورت کی صفت ہوتا ہے جس کا مطلب علیات کی صفح نہیں ہے بیمورت کی صفح نہیں ہے بیمورت کی صفح نہیں ہیں اعطب اور دیونکہ کرنے بیمورت کی صفح نہیں ہوئی کی میں اس کے دریونکہ کی مطلب علیات کی صفح نہیں ہوئی کی اس کی صفح نہیں ہوئی کی میں اس کے دریونکہ کی میں کے دریونکہ کی میں کی معدر کیا ہوئی کی میں اس کے دریونکہ کی کی کھول کی کو دو معدر کی صفح کی معدر کی معلم کی کی معلل کی کوئی کی معلم کی کوئی کی کھول کی کا دریونکہ کی کھول کی کی کھول کی کوئی کھول کی کوئی کی کھول کی کوئی کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کوئی کی کھول کی کھول کے دریونک کی کھول کے کہ کوئی کوئی کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کے کھول کے کھول کی کھول



#### طلاق صرت كي مختلف الفاظ كابيان

﴿ وَإِذَا قَالَ: آنُتِ الطَّلَاقُ آوُ آنَتِ طَائِقُ الطَّلاقَ آوُ آنْتِ طَائِقٌ طَلَاقًا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَةٌ آوُ نَوى وَاحِدَةً الْوَلَاقِ بِاللَّهُ طَةِ الْمَالَاقِ وَاحِدَةً وَإِنْ نَوى ثَلَاثًا فَلَلَاتٌ ﴾ وَوُقُوعُ الطَّلاقِ بِاللَّهُ طَةِ السَّانِيةِ وَالشَّالِقِ فَالطَّلاقِ، فَإِذَا ذَكْرَهُ وَذَكْرَ النَّهُ مَ وَحُدَهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ، فَإِذَا ذَكْرَهُ وَذَكْرَ الْمَصْدَرَ النَّانِيةِ وَالشَّالِقَةِ طَاهِرٌ ، لِلاَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ النَّعْتَ وَحُدَهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ، فَإِذَا ذَكْرَهُ وَذَكَرَ الْمَصْدَرَ مَعَهُ وَآنَهُ يَزِيدُهُ وَكَادَةً آولِلى .

وَامَّا وُوُوْعُهُ بِاللَّفُظَةِ الْأُولَى فِلاَنَّ الْمَصْدَرَ قَدْ يُذْكُرُ وَيُرَادُ بِهِ الِاسْمُ، يُقَالُ: رَجُلَّ عَدُلَّ: آئَ عَادِلٌ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ آنْتِ طَالِقِ، وَعَلَى هذا لَوْ قَالَ: آنْتِ طَلَاقِي يَقَعُ بِهِ الطَّلاقِ آيَّتُ النَّهُ صَرِيْحُ الطَّلاقِ لِعَلَيَةِ الاسْتِعْمَالِ فِيْهِ، وَتَصِحُ نِيَّةُ النَّلاثِ لِآنَ الْسَعْمَالِ فِيْهِ، وَتَصِحُ نِيَّةُ النَّلاثِ لِآنَ الْسَمَّاتِ وَيَكُونُ رَجُعِيًّا لِمَا بَيَّنَا آنَّهُ صَرِيْحُ الطَّلاقِ لِعَلَيَةِ الاسْتِعْمَالِ فِيْهِ، وَتَصِحُ نِيَّةُ النَّلاثِ لِآنَ الْسَمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءِ اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اورا گرمرد نے پیکہاآڈت الطّلاقی یا پیکہا آئتِ طَالِقَ الطّلاق یا پیکہا آئتِ طَالِق طَلَاق کا پیکہا آئتِ طَالِق طَلَاق ہوگی اورا گراس نے تین کی نیت کی ہوئو تین طلاقیں شار ہوں ہوئیاں نے ایک کی نیت کی ہوئو تین طلاقیں شار ہوں کی دومر مے لفظ اور تیسرے لفظ کے ذریعے طلاق کا داقع ہونا کو طاہر ہے چونکہ اگر وہ مخص صرف صفت ذکر کر دیتا تو اس کے ذریعے بھی طلاق واقع ہوجاتی 'جب اس نے صفت ذکر کی اور اس کے ساتھ مصدر کو بھی ذکر کر دیا جواس میں مزید تاکید پیدا کر دہا تو بدرجاولی طلاق واقع ہوجائے گی۔

جہاں تک پہلے لفظ کے ذریعے طلاق واقع ہونے کا تعلق ہے تو اس کی دلیل ہے: بعض اوقات مصدر ذکر کیا جاتا ہے اس سے مراواہم ہوتا ہے جہاں تو کی طرح ہوجائے گا۔
سے مراواہم ہوتا ہے جے کہا جاتا ہے رجل عدل اس سے مراوعا ول ہوتا ہے تو وہ جملہ بھی مرد کے اس قول کی طرح ہوجائے گا۔
انست طالق اسی اصول کی بنیاد پڑاگر مرد نے بیکہا: انت طلاق آواس کے ذریعے بھی طلاق واقع ہوجائے گی اوراس میں نیت کی مفرورت نہیں ہوگی اور پیطلاق رجی شار ہوگی اس کی دلیل ہم پہلے بیان کر بھے ہیں نیصر سے طلاق ہوگی کیونکہ عام طور بربیلفظ اس معنی میں استعال ہوتا ہے اور تین کی نیت بھی درست ہوگی کیونکہ مصدر عموم اور کشرت کا بھی احتمال رکھتا ہے کیونکہ میاسم جنس ہوتا

ب اتوا ب ویکرتمام اسا یے مین پرتیاس کیا جائے گا تو بیل کے احمال کے اعمراہ کم از کم فردکوشائل ہوگا۔ اس بار سے بش ان بت است تبیس ہوگی جبکہ امام زفر کی ویس اس بارے بی مختلف ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں: وہ تین کا حصد ہے اتو جب تین کی بیت است است مولی تو اس کے جعے کی نیت ہی لازی طور پر درست ہوئی چاہئے۔ ہم یہ کہتے ہیں: تین کی نیت اس اعتبار سے درست ہوئی ہا ہے۔ ہم کے بین ایمن کی نیت اس اعتبار سے وہی درست ہوئی ہا کے وہی دوجن ہوئے جس کی اعتبار کرتے ہوئے دو کی نیت میں درست ہوئی سے ان اور وہی میں درست ہوئی سے ان اور وہی میں اور یہ لفظ عدد کا اختال نیس رکھتا کے ونکہ ایک کے مقبوم کی رعایت ان بیس کی جاتی ہے اور وہی اور یہ لفظ عدد کا اختال نیس رکھتا کے ونکہ ایک کے مقبوم کی رعایت ان بیس کی جاتی ہے اور وہی اور وہی نے بیس ہونے کے اعتبار سے ہوسکتا ہے جبکہ دواس سے الگ ہوتا ہے۔

#### أنْتِ طَالِقُ الطَّلَاقَ كَهُمُ كَابِيان

کے اگر مرد نے میر کہاً: آفتِ طالِق الطّلاق اور پھروہ بولا: پس نے اپنے لفظ طالق کے ذریعے ایک طلاق مراد لی ہے اور اپنے لفظ طلاق کے ذریعے دوسری مراد لی ہے تو اس مخص کی تقدیق کی جائے گئ کیونکہ ان دونوں میں سے ہرا یک لفظ طلاق واقع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو گویا اس مخص نے بیر کہا: انت طالق وطالق تو دورجعی طلاقیں واقع ہوجا کیں گئ جبکہ وعورت مدخول بہا ہو۔

#### عورت کے وجود پاکسی عضو کی طرف طلاق کی نسبت کرنا

الم اورجب مروق خلاق کا نیست عورت کے کمل وجودی طرف کی یاس کے کی ایسے بڑے کی طرف کی جس ہے ورا وجود مرد در بد به سکت و حداق واقع بوجائے کی نیو کھال کی تبدیر در بد به سکت و حداق واقع بوجائے کی نیو کھال کی تبدیر ہے اگر مرد یہ بہر بو است می ش اس کی وٹیل ہے۔ ''ت' 'عورت (موت ) کی تمیر ہے آگر مرد یہ بہر بہر اس کی رفیل ہے۔ تمہادی گردن وطلاق ہے تمید در اس می وطلاق ہے یا تمیدادی دوئی کی تمید ان واقع بارے جم کو یا تمیدادی شرمگاہ کو یا تمیداد ہے جرے و (طفر ق ہے تو ان تر مصورتوں می وطلاق ہے بوجائے گی) کیونگان ان ان ان تر می مراد لیا جاتا ہے۔ جب تک تیتے جماور بدن کی تعلق ہے تو وہ فنا ہر ہے اور جبال تک دیگر انفاظ کا تعلق ہے تو ارشاد باری تی تی اس می جس تک تیتے جماور بدن کی تعلق ہے تو وہ فنا ہر ہے اور جبال تک دیگر انفاظ کا تعلق ہے تو ارشاد فرمایا ہے: ''انشد تی فی ان شرم گا بول پر احت کر دی جو گھوڑ دل کی) دین مرد بی تری ا

ائ طرح بیمقولہ ہے: قلال فحض اپنی قوم کا سرے یا عربوں کا چرد ہے یا اس کی روح ہلا کت کا شکار ہوگئ اوراس ہے مراو

آدگ کی ذات ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق لفظ خون مجی ائی قبیل سے تعلق دکھتا ہے جیسے کہا جاتا ہے: ذمنہ بُذر (اس کا خون
دائیگاں گیا) اور لفظ شم بھی ای قبیل سے تعلق دکھتا ہے اور بیہ بات فٹا ہر ہے۔ ای طرح اگر مرد نے ایسے جز وکو طلاق دی جو پھیلا ہوا

ہو ( ایسی کئی اعصف و پر مشممتل ہوئی بھی طلاق و اقع ہو جائے گی ) جیسے مرد یہ کے جمہار سے نصف (وجود) یا ایک تبائی (وجود) وطلاق

ہو ایسی کئی اعصف و پر مشممتل ہوئی بھی طلاق و اقع ہو جائے گی ) جیسے مرد یہ کے جمہار سے نصف (وجود) یا ایک تبائی (وجود) وطلاق

ہو ایسی کی اعماد ہے کی بھیلا ہو اجز و بڑو وقت وغیر و کی طرح تمام تصرفات کو گل ہوتا ہے تو ای طرح پیطلاق کا بھی گل ہوگا ،

البستہ طلاق کے تن میں یکڑ نے بھی موگا تو لا ذی طور پر ایور سے وجود پر طلاق مانتا پڑ ہے گی ۔

### باتحدادر بإؤل وغيره كى طرف طلاق كى نسبت كرنے كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ: يَدُكُ طَالِقٌ أَوْ رِجُلُكُ طَالِقٌ لَمْ يَقَعُ الطَّلَاقُ ﴾ وَقَالَ زُفَوُ وَالشَّافِعِيُّ: يَقَعُ، وَكَذَا الْحَكُمُ الْحَلَافُ فِي كُبُّتَ الْحُكُمُ الْحِكَافُ فِي كُبُّتَ الْحُكُمُ الْحِكَافُ فِي كُبُّتَ الْحُكُمُ الْحِكَافُ فِي الْحَرْقُ فَي الْحُرُونَ مَحِلَافِ مَا إِذَا أَضِيفَ إِلَيْهِ فَي فِي الْحُرُونَ الشَّائِعِ، مِخِلَافِ مَا إِذَا أَضِيفَ إِلَيْهِ فِي فَي الْحُرُونَ الشَّائِعِ، مِخِلَافِ مَا إِذَا أَضِيفَ إِلَيْهِ فِي الْحُرْقُ فِي الْحُرْقُ فِي الْمُحْرُونِ الْمُحَرِّقُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْحَالَ فِي هَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّه

وَلَنَا آنَهُ أَضَافَ الطَّلَاقِ إِلَى غَيْرِ مَحِلِّهِ فَيَلْعُوَ كَمَا إِذَا أَضَافَهُ إِلَى دِيْقِهَا أَوْ ظُفُرِهَا، وَهِلَا إِلَا مَعِلَّا الطَّلَاقِ مَا يَكُونُ فِي الْقَيْدُ لِآنَهُ يُسِبَءُ عَنْ رَفْعِ الْقَيْدِ وَلَا فَيَدَ فِي الْيَدِ وَلِهِلَاا لَا تَصِحُ اصَافَهُ النِّكَاحِ اللَّهِ مَ الْعَلَاقِ مَا يَكُونُ فِي الْعَدِّ الْفَيْدُ لِآنَهُ مَحِلًّ لِلتَّكَاحِ عِنْدَنَا حَتَى تَصِحَ إِضَافَتُهُ اللهِ إِنْ الْعَلَاقِ مِن النَّهُ وَ الشَّاتِعِ لِآنَهُ مَحِلًّ لِلتِكَاحِ عِنْدَنَا حَتَى تَصِحَ إِضَافَتُهُ اللهِ إِنْ الشَّالِعِ لَا اللهُ الْعَلَاقِ وَالْحَلَقُوا فِي الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ، وَالْاَظُهُرُ آنَهُ لَا يَصِحُ لِآنَهُ لَا يُعِمَّ لِآنَهُ لَا يُصِحُ لِآنَهُ لَا يُعِمَّ لِآنَهُ لَا يُعِمَّ لِآنَهُ لَا يَصِحُ لِآنَهُ لَا يُعَمِّ لَا يَعْمَلُ اللهُ الله

ALLE (16 150)

ALLE 17 (16 150) 

صت يرغالب آجائي فيجبه طلاق مين معامله اس سحالت جوتا يج ں ہے یہاں سے در ماں رے میں اور میں ہے اور کی ان کی طرف طلاق کی نسبت کرنے پر)وہ درست کی ہوگی، پیٹ کے ہارے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے زیادہ ظاہر یہی ہے (کیان کی طرف طلاق کی نسبت کرنے پر)وہ درست میں ہوگی، کیونکہ ان دونوں اعضاء کے ذریعے پوراجسم مراز بیں کیا جاتا۔

# نصف يااكب تهاني طلاق دينے كابيان

﴿ وَإِنْ طَلَّفَهَا نِصْفَ تَـطُلِيْهَ إِو ثُلُنَهَا كَانَتُ ﴾ طَالِقًا ﴿ تَطُلِيْهَةً وَاحِدَةً ﴾ لِآنَّ الطَّلَاقَ لَا يَسَجَوْزُا، وَذِكُو بَعْضِ مَا لَا يَتَجَوَّا كَذِكُو الْكُلِّ، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي كُلِّ جُزْءٍ سَمَّاهُ لِمَا بَيْنَا ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا: آنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ آنْصَافِ تَطْلِيقَنَيْنِ فَهِي طَالِقٌ ثَلَاثًا ﴾ لِآنَ نِصْفَ التَطُلِيقَنَيْنِ تَطْلِيُقَةً، فَإِذَا جَمْعَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ ٱنْصَافِ تَكُونُ ثَلَاثَ تَطْلِيُقَاتٍ ضَرُورَةً .

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ ٱنْصَافٍ تَطُلِيْقَةً، قِيْلَ: يَقَعُ تَطْلِيُقَتَانِ لِاَنَّهَا طَلُقَة وَيْصُفُّ فَيَتَكَامَلَ، وَقِبُلَ: يَهَعُ ثَلَاثُ تَطْلِيُقَاتٍ لِآنَ كُلَّ نِصْفٍ يَتَكَامَلُ فِي نَفْسِهِ فَتَصِيرَ ثَلَاثًا .

ے اگر مردعورت کونصف طلاق دیے یا ایک تہائی طلاق دیے تو عورت کو ایک طلاق ہوجائے گی کیونکہ طلاق کواجزاء منسی نہیں کیا جاسکتا۔ (اور بنیادی اصول میہ ہے) جس چیز کواجز اء میں تقلیم نہ کیا جاسکتا ہواس کے بعض جھے کوذکر کرنا اے مکل ، کرنے کی مانندہوگا۔ای طرح ہراس جزء کا جواب ہوگا جس کا شوہر نے نام لیا ہواس کی دلیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔اگرا، ے عورت سے بیکہا بھہیں تین آ دھی او حی طلاقیں ہیں تو اس عورت کو تین طلاقیں ہوجا کیں گی۔اگر مردے عورت سے بیکا آل طلاقوں کے تین نصف والی ہواتو عورت کوتین طلاقیں ہو جا کیں گی کیونکہ دوطلاقوں کا نصف ایک طلاق ہے تو جب تین نصف جمق سے جا کیں مے تو تین طلاقیں ہوجا کیں گی۔

# عربي كيعض جملول مصطلاق كاستدلال كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

آپ کی دوسرے سے بیٹ بیرے مال میں نے ایک درہم سے لے کر سوورہم تک لے لو۔ امام ابوطنیفہ بھاتھ کی دلیل یہ ہے اس ورس سے نے اور سے سے زیادہ سے مراڈ سب سے کم ہوتا ہے۔ بیای طرح کے کلام میں سب سے کم ہوتا ہے۔ بیای طرح سے کام میں سب سے کم سے مراڈ سب سے فریادہ ہے اور سب سے ذیادہ سے مراڈ سب سے کم ہوتا ہے۔ بیای طرح سے میں اور اس سے وی معنی مراد سے میں اور اس سے وی معنی مراد سے جیس اور کر کر بھے ہیں۔

ایسے کام ہے کل مراد لیرائی صورت میں ہوتا ہے جب اباحث کا طریقہ ہو جبیا کہ صاحبین نے میہ بات بیان کی ہے جبکہ ایسے کام اور لیرائی سے بھر اس کے ساتھ پہلی غایت کام وجود ہوتا بھی ضرور کی ہے تاکہ اس پر دوسری غایت کو مرتب کیا جا سکے طلاق میں اصل ممانعت ہے چراس کے ساتھ پہلی غایت کام وجود ہوتا بھی ضرور کی ہے تاکہ اس بھر کی دلیل سے اس کا وجوب ہو سکتے جبکہ خرید وقروخت کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ سودے سے پہلے یہاں غایر سوجود ہے۔ اگر مرد نے ایک طلاق کی نبیت کی ہوئو دیا نت کے اعتبار سے اس کی بات شاہر کے خلاف ہے۔ سے اس کا کلام اس مغیوم کا احتمال رکھتا ہے کیکن سے بات فا ہر کے خلاف ہے۔ سے ساتھ میں کہ والے گی اس کی دلیل ہے۔ اس کا کلام اس مغیوم کا احتمال رکھتا ہے کیکن سے بات فا ہر کے خلاف ہے۔

#### ضرب اورحساب كالفاظ يصطلاق كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فِي ثِنْتَنِ وَنَوَى الطَّرْبَ وَالْحِسَابَ أَوُ لَمُ تَكُنُ لَلَهُ يَبَّةً فَهِى وَاحِدَةٌ ﴾ وَقَالَ رُفُورُ: تَقَعُ ثِنْتَانِ لِعُرُفِ الْحِسَابِ، وَهُو قُولُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ . وَلَمَا أَنَّ عَمَلَ السَصَّرُ بِ الشَّرُهُ فِي تَكُيبُرِ الْآجُزَاء لا فِي زِيَادَةِ الْمَصُرُوبِ، وَتَكْيبُرُ آجُزَاء الطَّلْقَةِ لا يُوجِبُ السَصَّرُ بِ الشَّرُهُ فِي تَكُيبُرِ الْآجُزَاء لا فِي زِيَادَةِ الْمَصْرُوبِ، وَتَكْيبُرُ آجُزَاء الطَّلْقَةِ لا يُوجِبُ السَصَّدُ عَلَى اللَّهُ فَانَ حَرْفَ الْوَالِ لِلْجَمْعِ تَعَدَّدُهُ الْمَالُولُ وَاحِدَةً تَعَيلُهُ فَانَ حَرْفَ الْوَالِ لِلْجَمْعِ وَاحِدَةً مَعَ لِنْتَيْنِ تَقَعُ النَّلَاثُ فِي قَلْمَةَ " فِي " تَأْتِي بِمَعْنَى " مَعَ " كَمَا فِي وَالْمَنْرُ وَاللَّهُ وَاحِدَةً مَعَ لِنْتَيْنِ تَقُعُ النَّلَاثُ لِأَنَّ كُلِمَةَ " فِي " تَأْتِي بِمَعْنَى " مَعَ " كَمَا فِي وَلِنْتَيْنِ ، وَإِنْ نَوى وَاحِدَةً مَعَ لِنْتَيْنِ تَقُعُ النَّلَاثُ لِأَنَّ كُلِمَةً " فِي " تَأْتِي بِمَعْنَى " مَعَ " كَمَا فِي الشَّيْنِ، وَإِنْ نَوى وَاحِدَةً مَعَ لِنْتَيْنِ وَقُو كَانَتُ عَيْرَ مَلُحُولِ بِهَا تَقَعُ وَاحِدَةً كَمَا فِي الشَّرِنِ ، وَإِنْ نَوى وَاحِدَةً مَعَ لِنْتَيْنِ تَقُعُ وَاحِدَةً ، لِأَنْ كُلُولُ اللَّانِ فَي الْمَعْرُفِ وَاحِدَةً ، لِكَنَّ الْطَلَاقُ لا يَصَلَّحُ طُولُولُ الْمَالِقُ فِي النَّذَاقِ وَلَى الطَّلَاقِ وَلَا الْمُعَرِّيَ الْمَلِي وَالْمَالَ فَي عَلَيْهُ الْمَالِقُ الْمُعَلِي وَالْمَلَاقِ وَالْمَلَالِ فَي النَّلَاثِ وَعِنْدَنَا الْإِعْمِيَارُ الْمَذُكُورُ الْآوَلُ عَلَى مَا بَيَنَاهُ .

کوئی دیت ہے اور جب مرد نے بید کہا جہیں دو میں ایک طلاق ہا اور اس نے خرب اور حساب کی نیت کی گیا اس نے کوئی دیت نیس کی تو بیدا کی خلاق شار ہوگی۔ امام خس بن زیاد بھی اس کی تو بیدا کی خلاق شار ہوگی۔ امام خس بن زیاد بھی اس کی تو بیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ معزوب (جس چیز کو ضرب بات کے قائل ہیں۔ ہماری دلیل بیر ہے: ضرب کا عمل اجزاء میں کثرت پیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ معزوب (جس چیز کو ضرب درگی ہو) میں اضافہ نہیں ہوتا اور طلاق کے اجزاء میں کثرت پیدا کرنے کے نتیج میں اس کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا تو اگر مرد نے ایک یا دد کی نیت کی تی تو بین ہوں گی کی تو کہ کام اس بات کا احتمال رکھتا ہے کی دنکہ حرف 'د' 'جمع کے لئے استعمال

ہوتا ہے اور ضرب مصروب کے ساتھ جمع ہوتا ہے۔اگر ہوئ غیر مدخول بہا ہو تو ایک طلاق واقع ہوگی جیسا کہ مرداگر سے کہتا۔ ڈیڑھ اور دو ( تو ایک طلاق واقع ہوگی )

اگر مرونے دو کے ہمراوا کیے طلاق کی نیت کی تو تمن طلاقیں واقع ہوجا کیں گئی کی کے لفظ" نی "بعض اوقات" مع" (ساتھ سے معنی) میں استعال ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد بار کی تعالی ہے: "میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ" لینی میرے بندوں کے ساتھ اگر مرونے ضرب کی نیت کی تو ایک طلاق واقع ہوگی' کیونکہ طلاق ضرب بننے کی المیت نہیں رکھتی اس لیے دوسری کا ذکر لغو جائے گا۔ اگر مرونے سے کہا:" دو میں دو" اور پھر اس نے ضرب اور حساب کی نیت کی تو یہ دو طلاقیں شار ہوں گی جبکہ امام زفر کے جائے گا۔ اگر مرونے سے کہا:" دو میں دو" اور پھر اس نے ضرب اور حساب کی نیت کی تو یہ دو طلاقیں شار ہوں گی' جبکہ امام زفر کے بیٹی شرب وی کی کیونکہ اس کا بنیادی تقاضا تو بی تھا' چار طلاقیں ہوجا تھی' لیکن چونکہ تیمن سے ذیا دو طلاقیں ہوتی نہیں سی نزد کے بیٹی شار ہوں گی' کیونکہ اس کا ذرکے ہیں۔ جس (اس لیے تین شار ہوں گی) ہمارے نزد کے اس کی ترکی کا اعتبار کیا جائے گا' جس کاذکر پہلے ہوا ہے' جیسا کہ ہم پہلے اس بارے میں بیان کر بھے ہیں۔

#### طلاق كي نبعت فاصلے كي طرف كرنے كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ هُنَا إِلَى الشَّامِ فَهِي وَاحِدَةٌ بِمِلْكِ الرَّجْعَةِ ﴾ وَقَالَ ذُفَرُ: هِي بَالِنَةُ لَا يَلُ وَصَفَهُ بِالْفَصِرِ لِلاَنَّهُ مَتَى وَفَعَ فِي الْآمَاكِنِ كُلِهَا لِاَنَّهُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِالطُّولِ قُلْنَا: لَا بَلُ وَصَفَهُ بِالْقَصِرِ لِلاَنَّهُ مَتَى وَفَعَ وَفَعَ فِي الْآمَاكِنِ كُلِهَا لِاَنَّهُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِاللَّمَاكِنِ كُلِهَا وَصَفَهُ بِالْقَصِرِ لَا نَهُ مَتَى وَفَعَ وَفَعَ فِي الْآمَاكِنِ كُلِهَا لَى اللَّهُ اللَّهُ وَصَفَ الطَّلَاقَ بِولَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَفَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَفَ الطَلَاقَ بِهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# طلاق کی نسبت جگہ کی طرف کرنے کا بیان

﴿ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بِمَكَةَ اَوْ فِي مَكَةَ فَهِي طَالِقٌ فِي الْحَالِ فِي كُلِّ الْبِلَادِ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي اللَّارِ ﴾ لِآنَ الطّلَاقَ لا يَتَخَصَّصُ بِمَكَانِ دُوْنَ مَكَانَ، وَإِنْ عَنَى بِهِ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي اللَّارِ ﴾ وَلَا أَلْمَا الطّلَاقَ لا يَتَخَصَّصُ بِمَكَانِ دُوْنَ مَكَانَ، وَإِنْ عَنَى بِهِ إِذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الطّاهِرِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ: النّبَ طَالِقٌ وَانْتِ مَرِيْظَةٌ، وَإِنْ نَوْلِي إِنْ مَرِضْتِ لَمْ يُدَيَّنُ فِي الْقَضَاءِ ﴿ وَلُو قَالَ: آنْتِ طَالِقٌ النّهُ عَلْقَهُ بِالدُّحُولِ . إِذَا دَحَلْتِ مَكَةً لَمْ تَطُلُقُ حَتَّى تَدُخُلَ مَكَّةً ﴾ إِلاّنَهُ عَلَقَهُ بِالدُّحُولِ .

ا وراگرمرد نے بیکہا جمہیں ' کمہ' میں طلاق ہے' تو ان عورت کوائی وقت طلاق ہوجائے گی خواہ وہ کسی جگہ پر ہو۔ ای طرح اگرمرد نے بیکہا جمہیں گھر میں طلاق ہے (تو بھی وہ عورت جہاں بھی ہوا سے طلاق ہوجائے گی ) اس کی ولیل ہیہ: ہو۔ ای طرح اگرمرد نے بیکہا جمہیں گھر میں طلاق ہے (تو بھی وہ عورت جہاں بھی ہوا سے طلاق ہوجائے گی ) اس کی ولیل ہیہ: طلاق کوایک جگہ چھوڑ کر' دوسری جگہ کے ساتھ محقق نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مرد نے اس سے مراد بیالیا ہو: جب تم مکد آؤگی (تو تمہیں طلاق ہوگی) تو دیا نہ ہے کہا عتبار سے تھ مدین نہیں طلاق ہوگی ) تو دیا نہ کے اعتبار سے تھ مدین نہیں طلاق ہوگی ) تو دیا نت کے اعتبار سے تھ مدین نہیں

معدایده مرابر المراده کیا جادر بیات ظاہر کے خلاف ہے۔ اگر مرد نے بیکرا: جربتی و کاراده کیا جادر بیات ظاہر کے خلاف ہے۔ اگر مرد نے بیکرا: جربتی و کاراده کیا جادر بیان ہوگی جب تک وہ مکہ میں واخل نہ ہوجائے کیونکہ مرد نے طلاق بیس ہوگی جب تک وہ مکہ میں واخل نہ ہوجائے کیونکہ مرد نے طلاق بیس ہوگی جب سے معان و مرد نے کے ساتھ معلق کیا ہے۔ معان و مرد نے کے ساتھ معلق کیا ہے۔ معان و مرد نے کے ساتھ معلق کیا ہے۔ معان و مرد نے کے ساتھ معلق کیا ہے۔ معان و مرد نے کے ساتھ معلق کیا ہے۔ مدایه دیزادین) معلق کرنے کابیان طلاق گھرے وَلَوْ قَالَ: آنْتِ طَالِقٌ فِي دُخُولِ اللَّارِ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ لِمُقَارَبَةٍ بَيْنَ الشَّرُطِ وَالظّرُفِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَدُّرِ الظُّرُفِيَّةِ . 



## فَصُلُّ فِى إِضَافَةِ الطَّلَاقِ الَى الزَّمَان

نیم طلاق کوز مانے کی طرف منسوب کرنے کے بیان میں ہے نیم طلاق اضافت کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود باہرتی حنقی میشانیہ لکھتے ہیں: معنف میشانیہ اضافت طلاق کی قصل کے بعد طلاق کی اضافت زیانے کی طرف ہواس قصل کو بیان کیا ہے کیونکہ اس میں طلاق کی طرف ہواس قصل کو بیان کیا ہے کیونکہ اس میں طلاق کی اضافت کا فقہی بیان ذکر کیا جار ہاہے اور اس میں بھی بالکل اسی طرح اضافت کا فیان ہور ہا ہے۔ البت اس کومؤ خرکر نے کا سبب ہے کہ یہاں اضافت کا تعلق زیانے کے ساتھ ہے اور بھی عموم میں تخصیص ہے اور تخصیص ہمیشہ عموم کے بعد ہواکرتی ہے۔ البذامصنف کے اس فصل کی تخصیص کے پیش نظر اس کو سابقہ فصل سے مؤخر کرکے ذکر کیا ہے۔ کے بعد ہواکرتی ہے۔ البذامصنف کے اس فصل کی تخصیص کے پیش نظر اس کو سابقہ فصل سے مؤخر کرکے ذکر کیا ہے۔

(منایشری البدایہ بقرف نے میں ۱۲۲۲، جدوت )

طلاق کی نسبت اسکلے دن کی طرف کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ: آنْتِ طَالِقٌ غَدًا وَقَعَ عَلَيْهَا الطّلَاقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ ﴾ لِآنَهُ وَصَفَهَا بِالطّلَاقِ فِي جَدِينَهُ وَلَوْ نَوى بِهِ الْحِرَ النَّهَارِ صُدِّقَ دِيَانَةٌ لَا قَضَاءً لَا نَدُ مَ النَّهُ وَ وَاللَّهُ الْعَمُومِ، وَهُو يَحْتَمِلُهُ لَكِنَهُ مُخَالِفٌ لِلظَّاهِرِ ﴿ وَلَوْ قَالَ: آنْتِ طَالِقٌ لِلنَّاهِ مَ النَّهُ عَلَى النَّهُ مَ اللَّهُ وَ النَّهُ مَعَالَقُ لِلطَّاهِرِ ﴿ وَلَوْ قَالَ: آنْتِ طَالِقٌ النَّهُ مَ عَلَا اللَّهُ عَدًا الْيُومَ يُونُ عَدُ بِأَوْلِ الْوَقْتَيْنِ الَّذِي تَفَوَّهُ بِهِ ﴾ فَيَقَعَ فِي الْاَوْلِ فِي الْيَوْمِ وَفِي النَّانِي فِي الْيَوْمِ وَفِي النَّانِي فِي الْيَوْمِ كَانَ تَنْجِيزًا وَالْمُنَجِّزُ لَا يَحْتَمِلُ الْإِضَافَةَ، وَإِذَا قَالَ: غَدًا النَّانِي فِي الْفَصْلَيْنِ . كَانَ إِنْ الْمُعَالِ الْإِضَافَةَ وَالْمَالَ الْمُصَافَةَ وَالْمَافَةُ وَالْمَافَةُ وَالْمَالِ الْإَضَافَةِ فَلَعَا اللَّفَظُ النَّانِي فِي الْفَصْلَيْنِ .

ادراگر مرد نے بیکہ جہیں کل طلاق ہوئو الگے دن سے ساتھ اس مورت برطلاق واقع ہوجائے گی اس ک ولیے ہوجائے گی اس کی دل ہے۔ مرد نے الگلے پورے دن کے ساتھ اس معلق کیا ہے توبیا گلے دن کے پہلے جزء کے واقع ہونے کے ساتھ ہی واقع ہو جائے گی اور اگر مرد نے دن کے آخری جھے کی نیت کی ہوئو دیانت کے اعتبار سے اس کی بات کی تقیدیت کی جائے گی کی نیت تھاء کے اعتبار سے نہیں کی جائے گی کی نیت کی مشہوم ظاہر کے اعتبار سے نہیں کی جائے گی کیونکہ اس نے عموم میں تخصیص کی نیت کی ہے اور وہ عموم اس کا احتمال رکھتا ہے کی نیمن میں مفہوم ظاہر

ا كرمرد في بيكها: أنْستِ طَالِقَ الْيَوْمَ غَدًا أَوْ غَدًا الْيَوْمَ تودونول بن سهوه بهلاوفت مرادنيا جائ كا جس كومرد ف كلام

ا گلےدن کی طرف نبت کرتے ہوئے لفظ ''استعال کرنے کابیان

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي غَدٍ وَقَالَ نَوَيْتِ الْحِرِّ النَّهَارِ دِيْنَ فِي الْقَضَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً، وَقَالَ. ﴿ وَلَوْ قَالَ. النِّبِ صَابِي عِي اللَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّلَاقِ " فِي " جَمِيعِ الْغَدِ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ عُلُمْ الْاَيْدِينُ فِي الْفَصَارَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ عُلُمُ عَلَى مَا بَيْنَاهُ وَلِهِلْذَا يَقَعُ فِي أَوَّلِ جُزْءِ مِنْهُ عِنْدَ عَدَمِ النِيدِ، وَهَلَذَا لِآنَ حَدُفَ فِي وَإِنْهَانَهُ سَوَاهُ إِلاَّنَهُ ظُرُفٌ فِي الْحَالَيْنِ. وَلاَّ بِي حَنِيهُ فَهُ آنَهُ نَوْى حَقِيقَةٌ كَلَامِهِ لِآنَّ كَلِمَةَ فِي لِلظَّرْلِ وَالطَّرُفِيَّةُ لَا تَقْتَضِى الْإِسْتِيعَابَ وَتَعَيَّنَ الْجُزْءُ الْآوَلُ صَرُورَةً عَدْمِ الْمُزَاحِمِ، فَإِذَا عَيْنَ الْجِرُ والتسريب والتسريب والتعيينُ الْفَصْدِيُّ آوُلَى بِالاغْنِبَارِ مِنْ الضَّرُورِيِّ، بِيخَلَافِ قُوْلِهِ غَدًا لِلاَنَّهُ يَقُنَظِمَى الْإِسْتِيعَابَ حَيْثُ وَصَفَهَا بِهِ إِهِ الصِّفَةِ مُنصَافًا إِلَى جَمِيْعِ الْغَدِ. نَظِيرُهُ إِذَا قَالَ: وَاللّهِ لَاصُوْمَنَ عُمْرِى، وَنَظِيرُ الْآوَّلِ: وَاللَّهِ لَاصُومَنَ فِى عُمْرِى، وَعَلَى هَلَايُنِ الدَّهْرَ وَفِى النَّهُر و اورا گرمرد نے یہ کہانانت طابق فی غد (حمدین کل میں طلاق بوجائے) اور پھراس نے یہانیں اس آخری جھے کی نبیت کی تھی' تو امام ابو عنیغہ بڑا تھا کے نزدیک تضاء میں اس کی بات معتبر مانی جائے گی۔صاحبین بیفر ماتے ہیں تند ہ مرن سے میں بیات معتبر نہیں ہوگی کیونکہ مرد نے عورت کوا ملے بورے دن میں طلاق کے ساتھ موصوف کیا ہے تو یہ مرد کمار تول کی طرح ہوجائے گا جمہیں کل طلاق ہوگی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بھیے ہیں۔ یہی دلیل ہے: جب مرد کی نیت نہ ہوا توران ما ابتدائی جنے میں ہی طلاق داقع ہو جائے گ۔اس کی دلیل میہ ہے:لفظ ''نی وحذف کرنا یا برقر اررکھنا برابر ہے کیونکہ میردانی صورتوں میں ظرف ہی ہے گا۔امام ابوحنیفہ ڈاٹٹنڈ کی دلیل میہ ہے: مرد نے لفظ کی حقیقت مراولی ہے کیونکہ لفظ ''فرن کا کے ہوتا ہے اور ظرفیت استیعاب کا تقاضانہیں کرتی ' تو جب کوئی مزاحمت ندہو' تو لا زمی طور پر ابتدائی جز متعین ہوجائے گا گہر جب اس نے دن کے آخری حصے کو تعین کر دیا تو ہد یہی قیاس کے مقالبے میں بیعین زیادہ قابل اعتبار ہوگا' جبکہ اس کا پہرا کل و اس کے برخلاف ہے کیونکہ دہ استیعاب کا تقاضا کرتاہے کیونکہ مرد نے عورت کواس صفت کے ساتھ موصوف کیا ہے اور ارز 

اس کی دلیل مرد کابیہ جملہ ہوگا: اللہ کی قتم! میں عمر مجرروزے رکھتا رہوں گا اور اس کے چیش نظر اس کا بیقول ہوگا بیشالا زمانے میں (روزے رکھتار ہوں گا)۔

#### طلاق كى نىبىت كزشتكل كى طرف كرف كابيان

ووَلَوْ قَالَ. آئْتِ طَالِقَ آمْسِ وَقَدْ تَزَوَّجَهَا الْيُوْمَ لَهُ يَقَعُ شَيْءً ﴾ لِآنَهُ آمْنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيةٍ لِمَالِكِيَّةِ الطَّلَاقِ فَيَلُغُومَ كَمَا إِذَا قَالَ: آنْتِ طَالِقٌ قَبُلَ آنَ أُخْلَقَ، وَلاَنَّهُ يُمُكِنُ تَصْحِبُحُهُ الْحَبَارُا عَنْ عَدَهِ الشَّكَاحِ آوُ عَنْ كَوْنِهَا مُطَلَّقَةً بِتَطْلِيْقِ غَيْرِهِ مِنْ الْاَزْوَاجِ ﴿ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا اَوَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَدَهِ النِّكَاحِ آوُ عَنْ كَوْنِهَا مُطَلَّقَةً بِتَطْلِيْقِ غَيْرِهِ مِنْ الْاَزْوَاجِ ﴿ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا اَوَّلَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُو

اور جب کی شخص نے یہ کہا جہیں گزشتہ کل طلاق ہوگئ حالا کے شادی اس نے اس جورت کے ساتھ آت کی ہوئتہ کو کئی جور واقع نہیں ہوگئ کے واقع نہیں ہوگئ کے ونکہ اس نے طلاق کی نسبت اسکی حالت کی طرف کی ہے جو طلاق کی ملک ہے من فی ہے نہذا ہے بات لغو جائے گی ۔ یہ اس طرح ہے : جسے مرو نے یہ کہا ہو: میری پیدائش سے پہلے تہمیں طلاق ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے ۔ یہ بات مکنن ہے اس کلام کو تکاح نہ ہونے کی اطلاع کے طور پر سے قر اردیا جائے یا اس چیز کی اطلاع قر اردیا جائے کہ وہ مورت (پہلے) شوہر سے طماق یا فتہ ہے۔ اگر مرد نے گزشتہ شام کے ابتدائی جھے میں اس مورت کے ساتھ شادی کی تھی تو طلاق فوراً واقع ہوجائے گئی کے ونکہ مرد نے طلاق کی نسبت ایس حالت کی طرف نہیں کی جو ملکہت کے منافی ہواور اس بات کو اطلاع کے طور پر درست قر اردینا بھی ممکن نہیں ہے تو یہ انشاء ٹو اور اس بات کو اطلاع کے طور پر درست قر اردینا بھی ممکن نہیں ہے تو یہ انشاء ٹو این میں انشاء ٹو مانے گا۔

#### طلاق کی نسبت شادی ہے پہلے کے وقت کی طرف کرنا

﴿ وَلَـوُ قَـالَ: آنْـتِ طَـالِقَ قَبُلَ آنُ آتَزَوَّ جَك لَمْ يَقَعُ شَىءٌ ﴾ ِلاَنَهُ ٱسۡنَدَهُ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيّةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ: طَلَّقْتُكِ وَآنَا صَبِى ٓ اَوْ نَائِمْ، اَوْ يُصَحَّحُ إِخْبَارًا عَلَى مَا ذَكَرُنَا .

اورا گرمرد نے یہ کہا: میرے تمہادے ساتھ شادی کرنے سے پہلے بی تہمیں طلاق ہے تو کوئی چیز واقع نیس ہوگی کیونکہ اس نے طان آئی نسست الی حالت کی طرف کی ہے جو ملکیت کے منافی ہے تو بیای طرح ہوگا بھے مرد نے یہ کہا ہو نیس نے تہمیں اس وقت طابا آن دی جب میں بچے تھا کیا جب میں مویا ہوا تھا کیا تھر بیا اطلاع کے طور پردرست ہوگا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بھے ہیں۔

#### طلاق کی نسبت طلاق نددینے کی طرف کرنے کا بیان

﴿ وَلَوْ قَالَ: آنْتِ طَالِقٌ مَا لَمْ أُطَلِقُكَ آوْ مَتَى لَمُ أُطَلِقُكَ آوْ مَتَى مَا لَمُ أُطَلِقُكَ وَسَكَ وَمَا لَمُ أُطَلِقَتْ ﴾ لِآنَهُ آضَاف الطَّلَاق إلى زَمَانِ خَالٍ عَنُ التَّطْلِيْقِ وَقَدُ وُجِدَ حَيْثُ مَكَتَ، وَهَذَا لِآنَ طُلِقَتْ ﴾ لِآنَهُ آضَاف الطَّلَاق إلى زَمَانِ خَالٍ عَنُ التَّطْلِيْقِ وَقَدُ وُجِدَ حَيْثُ مَكَتَ، وَهَذَا لِآنَ كَلِمَةُ مَتَى وَمَتَى مَا صَرِيْحٌ فِي الْوَقْتِ لِآنَهُمَا مِنْ ظُرُونِ الزَّمَانِ، وَكَذَا كَلِمَةُ " مَا " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ مَا ذُمْتُ حَيَّا ﴾ آئى وَقْتَ الْحَيَاةِ .

طلاق ندویے سے طلاق کے عم کابیان

﴿ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أُطَلِّقُكَ لَمْ تَطْلُقُ حَتَى يَمُوتَ ﴾ إِلاَنَّ الْعُلَمَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا إِلْهُمُ الْمُ ﴿ وَلَوْ قَالَ: النَّبُ عَانِقِ إِن مَمْ سَيِسَالِ اللَّهُ الْتِ الْبَصْرَةَ، وَمَوْتُهَا بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ هُوَ الصَّبِحِينَ . عَنْ الْحَيَاةِ وَهُوَ الضَّبِحِينَ . وَمَوْتُهَا بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ هُوَ الصَّبِحِينَ . کیلے اور جب ن سے بیرہ میں وقت حقق ہوسکتا ہے جب زندگی سے مایوس ہوا جا ہواور میر بات و اور استار اللہ میں استار كمردكايدكبنا الريس بفرونية ول"-اورغورت كامرنا بحى مرد كرف كاندموكا مح قول يبي ب

#### طلاق دیتے ہوئے لفظ'' إذًا''استعال کرنا

﴿ وَلَوْ قَسَالَ: آنْسِتِ طَسَالِقَ إِذَا لَمْ أُطَلِّقُك، آوُ إِذَا مَا لَمْ أُطَلِّقُك لَمْ تَطْلُقْ حَتَى يَمُوتَ عِسْدَ آبِي ر. حَينِهُ فَهَ، وَقَدالًا: تَسَطُّلُقُ حِبُنَ مَسَكَتَ ﴾ إِلاَنَّ كَلِمَةَ إِذَا لِلُوَقْتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِذَا الشَّهُسُ كُوِّرَتْ ﴾ وَفَسالَ قَسائِسُلُهُ \*: وَإِذَا تَسَكُونُ كَرِيهَةُ أُدُّعَى لَهَا وَإِذَا يُنْحَاسُ الْتَحْسُسُ يُذُعَى جُندُبُ (١) فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَتَى وَمَتَى مَا، وَلِهِنْدَا لَوْ قَالَ لِامْرَاتِهِ: آنْتِ طَالِقَ إِذَا طِسُتِ لَا يَعُورُجُ الْآمُسُ مِنْ يَسْلِمَنا بِسَالُقِيَامِ عَنْ الْعَجْلِسِ كُمّا فِي قَوْلِهِ مَنِّي شِنْت . وَلَا بِي عَنِيْفَةَ أَنَّ كَلِمَةً إِذَا تُسْتَعُمَلُ فِي الشُّرُطِ اَيُطَّاء قَالَ قَائِلُهُمْ: وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّك بِالْغِني

وَإِذَا تُدِيبُك خَعَسِاصَةٌ فَتَسَجَعُلُ "

فَإِنْ أُرِيْدَ بِيهِ الشَّرُطُ لَمْ تَطْلُقُ فِي الْحَالِ ﴿ إِنَّ أُرِيْدَ بِهِ الْوَقْتُ تَطْلُقُ فَلَا تَطُلُقُ بِالشَّلِ وَ إِلا حُتِ مَالٍ، بِخِلَافِ مَسْآلَةِ الْمَشِئِةِ لِآنَةُ عَلَى اعْتِبَارِ آنَهُ لِلْوَقْتِ لَا يَخُوجُ الْأَمْرُ مِنْ بَلِهَا، وَعَمَلَى اغْتِبَارِ أَنَّهُ لِلشَّرُطِ يَخُوجُ وَ الْآمُرُ صَارَ فِي يَدِهَا فَلَا يَخُرُجُ بِالشَّكِ وَالِاخْتِمَال، وَهذا الْخِكَافُ فِيْسَمَا إِذَا لَمْ مَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ٱلْمُتَآةَ، آمَّا إِذَا نَوَى الْوَقْتَ يَقَعُ فِي الْحَالِ وَلَوْ نَوَى الشَّوْطَ يَقَعُ فِي آخِرِ الْعُمُرِ لِآنَّ اللَّفَظَ يَحْتَمِلُهُمَا .

﴿ ﴿ ﴾ اور جب اگرمروف ميكها: اگر هل تهبيل طلاق شدول يا جب بحل هل تمهبل طلاق شدول أو تم طهاق والى و توجب بحل مروم نوس جا تامورت كوطلاق نبيس به و گل ميد فعام الوضيفه فرات فراد يك به ما استان بير فرمات بين بعيدى مرد خاموش به وكا عورت كوطلاق به جائ كونكه لفظ افران او ان وقت كے لئے بهوتا به الفد تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: "جب مورج به فور بوجات محال اور چش به وتی ہے تو اس کے لئے جمیع باایا جاتا ہے اور جب بمجی اور جب بمجی مشکل صورت حال ورچش بوتی ہے تو اس کے لئے جمیع باایا جاتا ہے اور جب بمجی اور جب بمجی اور جب بمجی مشکل صورت حال ورچش بوتی ہے تو اس کے لئے جمیع باایا جاتا ہے اور جب بمجی اور خس بمجی اور جب بمجی مشکل صورت حال ورچش بوتی ہے تو اس کے لئے جمیع باایا جاتا ہے اور جب بمجی اور جب بمجی بالیا جاتا ہے تو بالی بالیا ہاتا ہے اور جب بمجی بالیا ہوجائے گا۔ بکی دلیل ہے تو اس کے لئے بھورت کا اختیار ختم نہیں بوتا ) ہام ابوطیفه بی تو اس مجل دلیل ہے جورت کا اختیار ختم نہیں بوتا ) ہام ابوطیفه بی تو اس مجل ہے ایر ایر اور افتیار ختم نہیں بوتا ) ہام ابوطیفه بی تو اس مجل ہے بیا تھورت کا اختیار ختم نہیں بوتا ) ہام ابوطیفه بی تو اس کے کی شاعر نے کہا ہے : بیا نظر اور ان ان محل افت اور خاتم نور کے ماہرین کے درمیان ہے کی شاعر نے کہا ہے :

''جب تک تمہارا پروردگار خوشی لی کے ہمراہ تمہیں خوشیال رکھے تم خوشیال رہواور جب تمہیں بھی فاحق ہوئو صبر کرو'۔اگراس
ہے مراد''شرط'' ہوئو عورت کوفوراً اطلاق نہیں ہوگی اوراگراس ہے مراد وقت ہوئو عورت کوطلاق ہوجائے گی ٹو کیونکہ شک اور
احتیال کی دلیل سے طلاق نہیں ہوتی ہے' جبکہ لفظ' مشیت' استعال کرنے کا تھم اس ہے مختف ہے' کیونکہ اگراس میں وقت کے
مفہوم کا اعتبار کیا جائے 'تو عورت کا اختیار ختم نہیں ہوگا اوراگر شرط کا اعتبار کیا جائے 'تو اختیار ختم ہوجائے گا تو کیونکہ بیا اختیار گورت
کے پاس جب چکا ہے'اس لیے شک اوراحتمال کی دلیل ہے ختم نہیں ہوگا۔ یہ اختلاف اس صورت میں ہے: جب مرد نے کوئی نیت نہ کی
ہوئی کیا اوراگر اس نے وقت کی نیت کی ہوئو طلاق فورا واقع ہوجائے گی'اوراگر اس نے شرط کی نیت کی ہوئو عمر کے آخری ھے میں
واقع ہوگی' کیونکہ پیلفظ ان دونوں مفاہیم کا احتمال لگتا ہے۔

#### طلاق دية وع لفظ من استعال كرنا

﴿ وَكُو قَالَ: آنْتِ طَالِقٌ مَا لَمُ أَطَلِقُكُ آنْتِ طَالِقٌ فَهِى طَالِقٌ بِهِذِهِ النَّطُلِيُقَةِ مَعْنَاهُ قَالَ ذَلِكَ مَوْصُولًا بِهِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَقَعَ الْمُضَافُ فَيقَعَانِ إِنْ كَانَتُ مَدْخُولًا بِهَا، وَهُو قُولُ رُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلاَنْدِ وَالْفَيْنِ بِلَاللَّهِ اللَّهُ وَالْ وَقُولُهِ آنَتِ طَالِقٌ قَبْلَ آنُ يَقُوعُ وَمَانُ قُولُهِ آنَتِ طَالِقٌ قَبْلَ آنُ يَقُوعُ اللَّهُ لِلاَنْدِ وَمَانٌ لَمْ يُعَلِقُهُا فِيْهِ وَإِنْ قَلَّ وَهُو زَمَانُ قُولُهِ آنَتِ طَالِقٌ قَبْلَ آنُ يَقُومُ عَلَى مِنْهُا وَهُو زَمَانُ قُولُهِ آنَتِ طَالِقٌ قَبْلَ آنُ يَقُومُ عَلَى مَنْ الْيَعِيْنِ بِلَالاَتِ حَسَانِ آنَ زَمَانَ الْبِرِ اللَّهُ مِنْ الْيَعِيْنِ بِلَالاَتِ الْعَلَقُ مَنْ حَلَى اللهِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ مَنْ حَلَقَ لَا اللهُ لَهُ اللهُ الْقَدْرَ مُسْتَنْتَى، اَصَلَاهُ مَنْ حَلَفَ لا اللهُ لَهُ اللهُ تَعْلَى مَا يَتِهِ وَاخَوَاتُهُ عَلَى مَا يَتِيكُ فِي الْاَيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى . الشَكْنُ هذِهِ الذَّارَ فَاشَتَعْلَ بِاللَّقَلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ وَآخَوَاتُهُ عَلَى مَا يُتِيكُ فِي الْاَيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى . اللهُ اللهُ تَعَالَى عَالَمُ اللّهُ لَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَولُهُ اللّهُ لَعَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ لَعُولُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الل

( ) العائر هو عبدالقيس بن حفاق و قبل لحارثة بن ندر وهو من شواهد المعني برقم (١٣٩)

تهمیں طلاق ہے) تو دہ عورت اس (دوسری) طلاق کے ذریعے طلاق یا فتہ ہوجائے گا۔

مدايد بريونين كالمالية المالية المالية

اس کاملہوم ہے۔ بہ مرو نے جلے کے ساتھ ہی ہوانھا استعال کے ہوں۔ قیاس کا تقاضا ہے ہے ۔ منسوب کردوطلاق بی والتی ہو جائے اور بیدونوں طلاقیں ہو جائیں اگروہ محورت مدخول بہا ہے جیسا کہ اپلی زفرای بات کے قائل ہیں اس کی دلیل ایساز مانہ پایا کیا ہے جس میں مرو نے محورت کو طلاق تین وک اگر چدوہ بہت تھوڑا ساز مانہ ہے اور بیز مانہ مرد کے اس جسا کا زمانہ ہے۔ (جہیں طلاق ہے )اس سے پہلے کہ مرداسے ہودا کر کے فادغ ہوتا۔ استحسان کی صورت یہ ہے جسم پوری کرنے کا وقت و سے سنتی ہوتا ہے اول کی دلالت کی دلیل ہے کیودکہ اصل مقعد قسم کو پورا کرنا ہے اور کی مقدار کا استفاء کے بغیرتم پورا کرنا ممکن در ہوگا۔ اس کی بنیاد یہ سستانہ ہے بغیرتم اٹھائی: دو اس محمد شینیں دے گا اور دہ پھرای کے جس سامان وغیرہ نتمل کرنے ہوگا۔ اس کی بنیاد یہ سستانہ جے بجب مرد نے یہ تم اٹھائی: دو اس محمد شینیں دے گا اور دہ پھرای کے جس سامان وغیرہ نتمل کرنے ہوں۔ ہم سنتول ہوگا ہے اگر اللہ تعالی نے جاہا۔

#### شادی کے دان کے ساتھ طلاق کوشروط کرنا

﴿ وَمَسَنْ قَالَ لِامْوَاهِ: يَوْمَ ٱتَزَوَّجُكَ فَٱنْتِ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا لَيَّلا طَلُقَتْ ﴾ لِآنَ الْيَوْمَ يُذْكُرُ وَيُوادُ بِهِ بَيَاضُ النَّهَادِ فَيُحْمَلَ عَلَيْهِ وَإِذَا قُونَ بِفِعْلٍ يَمْتَذُ كَالصَّوْمِ وَالْآمُو بِالْيَدِ لِآنَهُ يُوَادُ بِهِ الْسِيعْيَسَارُ ، وَهَنَذَا اَلْيَقُ بِهِ ، وَيُذَكُّرُ وَيُوَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْوَقْتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمِينِهُ دُبُرَهُ ﴾ وَالْمُرَادُ بِهِ مُسطُلَقُ الْوَقْتِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ إِذَا قُرِنَ بِفِعْلٍ لَا يَمْتَذُ وَالطَّلَاقُ مِنْ هَلْدًا الْلَقَبِيلِ فَيُنْتَظِمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَلَوْ قَالَ: عَنَيْت بِهِ بَيَاضَ النَّهَارِ خَاصَّةً دِينَ فِي الْقَضَاءِ لِآنَهُ نَولِي حَقِيقَةَ كَلَامِهِ وَاللَّيْلُ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا السَّوَاذَ وَالنَّهَارُ يَتَنَاوَلُ الْبَيَّاضَ خَاصَّةً وَهَٰذَا هُوَ اللُّغَةُ . اور جس مخض نے کی مورت سے بدکہا: جس دن میں تہارے ساتھ شادی کروں گا، تو تمبیں طلاق ہے پھراس نے ای رات اس مورت کے ساتھ شادی کرلی تو عورت کوطلاق ہوجائے گی کیونکہ بعض اوقات لفظ "بیوم" ذکر کیا جاتا ہے اوراس سے مراددن کی سفیدی ہوتی ہے ادرلفظ ہوم کواس مغہوم رمحول کیا جاتا ہے اگر اس کا تعلق کسی ایسے تعلی کے ساتھ ہوجو پھیلا ہوا ہو جے روز ورکھنا ہے یاکسی کے بردمونلہ کرنا ہے کیونکہ عام طور پراس سے مرادمعیار ہوت ہے اور بیاس کے زیادہ وائت بھی ہے۔ بعض ا وقات اس لفظ کوذ کرکیا جاتا ہے اور اس سے مراو "مطلق وقت" ہوتا ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے: " اور جو تنص اس وان جیٹے بھیر كر بعائے كا" ـ اس مراد" مطلق دفت" ب تواساس برجمول كيا جائے كا جب بيكى ايسے قل كراتھ مصل بوجو بعيلا بوا ند ہو۔ کیونکہ طلاق بھی ای تشم ہے تعلق رکھتی ہے اس لیے بیلفظ رات اور دن دونوں کو شامل ہوگا۔ اگر مرد بیہ کیے۔ بش نے اس لفظ کے ذریعے دن کی سفیدی عی مراد فی تھی اتو قضاء بیس اس کی بات کی تھدیق کی جائے گی کیونکداس نے اپنے کار مرکی حقیقت مراولی بأوردات مرف ساى كوشال بوتى باوردن صرف مفيدى كوشال بوتائ تويد بات لغت كالتبار يدي

### فصل

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے ﴾

فصل طلاق زوليل كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ بدرالدین عینی حنی بریکھتے ہیں: یہ مسائل منٹورہ ہیں یاشتی ہیں یا متفرقہ ہیں۔علامہ کا کی نے کہا ہے: ابواب میں واغل نہیں ہوتے۔علامہ اکمل نے کہا ہے مصنفین کی رہ عاوت ہے کہ وہ ایسے مسائل کو کتابوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں کیونکہ شاذو تا در ہونے کی ولیل سے یہ مسائل ابواب میں واغل نہیں ہوتے جبکہ ان کے فوائد کشر ہوتے ہیں۔اور ان مسائل کو منثور وہ باشتی کہا جاتا ہے۔(البنائیٹر آالبدایہ ۵ میں ۱۰۵ متابید تان)

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی مجینینی کلیستے ہیں: مصنف مجینی اللاق کی اضافت مردد ل کی طرف ہے اس فصل سے فارغ ہوئے اقو اب انہوں نے طلاق کی اضافت عورتوں کی طرف جب کی جائے اس فصل کوشروع کیا ہے کیونکہ بیددونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ الہٰ ذاان مسائل کو ایک مختلف نوع میں مسائل شکی کی طرح بیان کیا ہے۔ تاکہ ان کی اہمیت داضح ہوجائے۔

( عناية ثرح الهداية ج٥٥ ص ٢٣١ ، بيروت)

ان کومسائل کوالگ ذکرکرنے کی دلیل بیمی ہے کہ تنوع میں مختف مسائل ہمیشا لگ ذکر کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا استدلال اور ان کے ولائل خواہ وہ ان کے حق میں ہول ہیا ان کی تر دید میں ہوں ان کے حکم کے اختلاف کی دلیل سے ان کوالگ ذکر کرنا منروری ہوتا ہے۔

#### عورت كى طرف سے طلاق ہونے كا تحكم

﴿ وَمَنُ قَالَ لِامْرَاتِهِ: آنَا مِنْكَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ نَوى طَلَاقًا، وَلَوُ قَالَ: آنَا مِنْكَ بَائِنٌ آوُ آنَا عَلَيْكَ حَرَامٌ يَنُوى الْطَلَاقَ فِي الْوَجْدِ الْآوَلِ اَيُضًا الْمَاعَلِيْ حَرَامٌ يَنُوى الطَّلَاقَ فِي الْوَجْدِ الْآوَلِ اَيُضًا الْمَاعَلِيْ عَرَامٌ يَنُوى الطَّلَاقَ فِي الْوَجْدِ الْآوَلُ إِنَّ النَّاعِيْنَ عَتَى مَلَكَتُ هِي الْفَطَالَةَ بِالْوَطُيِّ كَمَا إِذَا نَوى ﴾ لِلاَنَّ مِلْكَ النِيكاحِ مُشْتَرَكَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ حَتَى مَلَكَتُ هِي الْمُطَالَلَةَ بِالْوَطُيِّ كَمَا يَدُمُ لِلْ النِيكَاحِ مُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا وَالطَّلَاقُ وُضِعَ لِإِزَالَتِهِمَا فَيَصِحَ بَعْمَالُكَ هُوَ الْمُطَالَبَةَ بِالتَّمْكِينِ، وَكَذَا الْحِلُّ مُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا وَالطَّلَاقُ وُضِعَ لِإِزَالَتِهِمَا فَيَصِحَ مُضَافًا اللَّهُ وَالتَّهُ وَالتَّحْرِيمِ .

وَلَنَا اَنَّ الطَّلَاقَ لِإِزَالَةِ الْفَيْدِ وَهُوَ فِيْهَا دُوْنَ الزَّوْجَ، اَلَاتَرِى اَنَهَا هِىَ الْمَمْنُوَعَةُ عَنُ التَّزَوُّجِ وَلَنَا اَنَّ السَّلَاقَ لِإِزَالَةِ الْفَيْدِ وَهُوَ فِيْهَا دُوْنَ الزَّوْجَ، اَلَاتَرِى اَنَهَا هِى الْمَمْنُوعَةُ عَنُ التَّزَوُّجِ وَلَنُ اللَّهُ وَلِهَاذَا مُسْقِيَتُ وَالْخُورُ وَجِ وَلَوْ كَانَ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ فَهُوَ عَلَيْهَا لِاَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَّالزَّوْجَ مَالِكٌ وَلِهَاذَا مُسْقِيَتُ

مَنْكُوْ حَةً بِسِخَلافِ الْإِبَانَةِ لِانَّهَا لِإِزَالَةِ الْوَصْلَةِ وَهِي مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا بِخَلافِ التَّنْوِيمِ لأَنَّهُ لِإِزَالَةِ الْعِرَالِ وَهُوَ مُشْتَرَكَةً بِينَهُمَا فَصَحَّتُ إِضَافَتُهُمَا اللَّهِمَا وَلَاتَصِحُ إِصَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا إِلَيْهَا لِإِزَالَةِ الْعِرِ وَهُوَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا فَصَحَّتُ إِضَافَتُهُمَا اللَّهِمَا وَلَاتَصِحُ إِصَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا إِلَيْهَا لِإِزَالَةِ الْعِرِ وَهُو مُشْتَولَةً بَيْنَهُمَا فَصَحَّتُ إِضَافَةُ مَا اللَّهِمَا وَلَاتَصِحُ إِلَيْهَا وَلَا لِيَهَا اللَّهُ إِلَيْهَا الْعَلَاقِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الطَّلَاقِ عَلَى السَّعَلِيمِ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى وَلَوْ مُوسَاقِلًا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى وَالْعَلَى وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْعَلَالِ وَالْعَالِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَالِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْالِي اللَّهُ الْمُلْلِقُلُولُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُلَالِلَّهُ الْمُلْالِلَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ وَا اللَّهُ الْمُلْلِلُولُ اللَّلِي الْمُلْلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكِالِ الل

#### طلاق ديني بإندري كالفاظ استعال كرن كابيان

وَ لَهُ مَا اَنَّ الْوَصْفَ مَتَى قُرِنَ بِالْعَدَدِ كَانَ الْوُقُوعُ بِذِكْرِ الْعَدَدِ ؛ آلَا تَرى انَّهُ لَوُ قَالَ لِغَيْرِ

الْمَذُخُولِ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا تَطُلُقُ ثَلَاثًا، وَلَوْ كَانَ الْوُقُوعُ بِالْوَصْفِ لَلْغَا ذِكُرُ النَّلاثِ، وَهَذَا لِآنَ الْوَافِعَ فِي الْمَعْقِقَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوتُ الْمَحْذُوفَ مَعْنَاهُ آنْتِ طَالِقٌ تَطُلِيْقَةً وَاحِدَةً عَلَى مَا مَوْ، وَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْنًا لَهُ كَانَ الشَّكُ دَاخِلًا فِي آصُلِ الْإِيْفَاعِ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ.

الجامع المعتبر المجام المعتبر المي المي طلاق بي الميس باتو كوداتع تين بركا مصف فرماتي بين الجامع المعتبر المي من المحتلا ف كاذكر من به بين بين بين بين بين بين بين المام البوضية المن المين الم

### طلاق کی نسبت اپنی یا بیوی کی موت کی طرف کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ: آنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِى أَوْ مَعَ مَوْتِكَ فَلَيْسَ بِشَىء ﴾ ﴿ لَا نَهُ اَضَافَ الطَّلَاقِ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيةٍ لَهُ لِاَنْ مَوْتَهُ يُنَافِى الْاَهْلِيَّةَ وَمَوْتَهَا يُنَافِى الْمَحَلِيَّةَ وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا .

اورا گرمرد نے میہ کہا جہیں میری موت کے بہاتھ طلاق ہے یا تھہیں تہاری موت کے ماتھ طلاق ہے تو کچھی نیس ہوگا کیونکہ مرد نے طلاق کی نہیں میری ماتھ طلاق ہے تو کہ بھی نیس ہوگا کیونکہ مرد نے طلاق کی نسبت الیل حالت کی طرف کی ہے جواس کے منافی ہے کیونکہ مرد کی موت اس کی الجیت کے منافی ہوگی اور عورت کی موت طلاق کا کل ہونے کے منافی ہوگی اس لیے (طلاق ہونے کے لئے ) دونوں کا زعم ہوتا ضروری ہے۔

#### جب شوہریا بیوی دوسرے فریق کے مالک بن جائیں

﴿ وَإِذَا مَسَلَكَ الرَّجُلُ امْرَآتَهُ أَوْ شِنْقُصًا مِنْهَا أَوْ مَلَكَتُ الْمَرْآةُ زَوْجَهَا أَوْ شِقُصًا مِنْهُ وَقَعَتُ

(1) A Color Maria Color Maria

الإغْمَاقِ لِآمَةُ عِلَنَّهُ فَالطَّلَاقُ يُفَارِنُ التَّطْلِيقَ لِآنَّهُ عِلَّتُهُ فَيَقْتُونَانِ . ا بليا اوراكر شوير في بوى سيدكها: جب كل آئے كى تو تهبين دوطلاقين بول كى اوراس كے مالك في است بيكهدد ما یہ ہمریا بب کل آئے گی تو تم آزاد ہوگی تو اسلے دن (اس کورت کودوطلاقیں ہوجا کیں گی) اور جب تک وہ دوسرے مردے نکاح کر کے ( طلاق یا فتہ یا بیوہ نبیں ہوجاتی ) سلے مرو کے لئے حلال نبیں ہوگی۔البتہ اس کی عدت تین حیض ہوگی میں کم شیخین کے نز دیک ہے۔ ( طلاق یا فتہ یا بیوہ نبیں ہوجاتی ) سلے مرو کے لئے حلال نبیں ہوگی۔البتہ اس کی عدت تین حیض ہوگی میں کم شیخین کے نز دیک ہے۔ امام محمد مرتبط سد بات بیان کی ہے: اسک صورت میں خاوند کورجوع کرنے کا اختیار ہوگا کیونکہ شوہر نے طلاق کے وقوع کو آ قائے آزاد کرنے کے ساتھ جمع کرویا ہے اور شوہرنے بھی اس چیز کے ساتھ تھم کو معلق کیا ہے جس کے ساتھ آ قانے آزادی کو معلق کیا تھا'اس لیے جس چزکو علق کیا تمیا ہے بعنی طلاق دیناوہ شرط کے پائے جانے پرسبب بن جائے گا'اورآ زادہونا' آ زاد کرنے کے ساتھ ہوگا' کیونکہ آزاد کرنا علت ہے اور آزاد ہونا مطے شدہ ہے۔اس کی اصل میہ ہے: استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے اس لے طلاق دینالازی طور پرآ زاد ہونے کے ساتھ ہوگا تو بیآ زاد ہونے کے بعد طلاق ہوگی تو اس کی مثال بہلے مسئلے کی ما تند ہوجائے می۔ یہی دلیل ہے: اس کی عدت تین حیض مقرر کی گئی ہے۔ شیخین کی دلیل ہدہے: شوہر نے طلاق کواسی شرط کے ساتھ معلق کیا ہے جس کے ساتھ آتا نے آزادی کو معلق کیا تھا انہذا آزادی عورت کواس مالت میں ملے گئ جب وہ کنیز تھی اتواس طلاق مجمی اس عالت میں اپنی جا ہے اور کیونکر کنیز سے حق میں دوطلاقیں بائند ہوتی ہیں (اس لیے یہی تھم ہوگا) جہاں تک پہلے مسئلے کاتعلق ہے تواس کا تھم مختلف ہے کیونکہ وہاں پر طلاق دینے کوآ قاکے آزاد کرنے کے ساتھ معلق کیا گیا تھااور طلاق آزاد ہونے کے بعدوا تع ہولی تھی جیدا کہ ہم پہلے یہ بات بیان کر بچے ہیں۔اور بیھم عدت میں مخلف اس لیے ہے کیونکہ احتیاط کے پیش نظراس کی عدت تین حیض قرار دی گئی ہے ای طرح حرمیت کو بھی (احتیاط کے چیش نظر) حرمت مغلظہ قرار دیا گیا ہے۔ امام محمد بھواللہ نے جو بات بیان کی ے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اگر آزاد ہونا او اور نے کے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ علت ہے تو اس طرح طلاق ہونا طلاق دیے کے ساتھ ہوگا کیونکہ طلاق دینا طلاق کی علت ہے اس لیے دو دونوں ل جا کیں گے۔

# فَصُلُ فِى تَشْبِيهُ الطَّلَاقِ وَوَصَفِهُ

فصل طلاق کوسی چیز سے تشبیہ دینے اور اس کے وصف کے بیان میں ہے بیان میں ہے طلاق تشبیہ طلاق کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی بُرِینی کیسے ہیں: مصنف بُرینی نے اصل کوذکر کرنے کے بعد اس کی فرع کوذکر کیا ہے کیونکہ طلاق اصل ہے اور اس طلاق کوکسی وصف کے خاص کرنا ہیاس کی فرع ہے۔اور اصول یہی ہے کہ اصل ہمیشہ مقدم ہوا کرتی ہے جبکہ فرع مؤ فر ہوتی ہے۔

اصل کو ہمیشہ مقدم اور فرع کواس کی نیابت کے پیش نظر مؤخر ذکرتے ہیں۔اور بیاصول بھی عام ہے تائب اس وفت معتبر ہوتا ہے جب اصل نہ ہو کیونکہ اگر اصل ہوتھم اصل کی طرف رہتا ہے کسی بھی چیز کا تھم اصل سے فرع کی طرف تبھی جاتا ہے جب اصل معدوم ہوکر فرع کی طرف کا راستہ چھوڑ جائے یعنی علت کے اشتر اک کے پیش نظر تھم ایک جبیرا ہو۔

( مناية شرح الهدايية بتفرف، ج٥٥ م ٢٥٥، بيروت)

تشبيه كي اصطلاح كالغوى وفقهي مفهوم

علم بیان کی روسے جب کسی ایک چیز کومشتر ک خصوصیت کی بنا پر دوسرے کی مانند قرار دے دیا جائے اتو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ بنیا دی طور پرتشبیہ کے معنی ہیں "مثال دینا" کے شخص یا چیز کواس کی کسی خاص خوبی یا صفت کی بنا پر کسی ایسے شخص یا چیز کی طرح قرار دینا، جس کی وہ خوبی سب کے ہال معروف اور مانی ہوئی ہو۔ تشبیہ کہلاتا ہے۔

مثلا" بچەتۇ جاندى مانندخىيىن ب" تومىرتنبىدكىلائے گى كيونكە جاندكاخىن مىلمەب، اگر چەمىمغىوم بىچے كوچاندىت تنبيد دىئے بغير بھى اداكيا جاسكتا تھا كەبچەتوخىيىن بىئىكىن تىنبىدى بدولت اس كلام مىل فصاحت دېلاغت پېدا ہوگئى ہے۔

ای طرح "عبداللہ شیر کی طرح بہادر ہے۔" بھی تشیہ کی ایک مثال ہے کیوبکہ شیر کی بہادری مسلمہ ہے اور مقصد عبداللہ ک بہادری کوواضح کرنا ہے جوعبداللہ اورشیر دونوں میں پائی جاتی ہے۔

اركان تثبيه بيري تشبيد كمندرجد فيل ما في الكان بي

ا۔مشبہ:جس چیز کودوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔جیسا کہاو پر کی مثالوں میں بچہاورعبداللہ مشبہ ہیں۔ ب۔مشبر بہ، وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کوتشبیہ دی جائے یا مشبہ کوجس چیز شے تشبیہ دی جائے ،وہ مشبہ بہ کہلاتی ہے۔ مثلا" چانداور شیر مشبہ بہ ہیں ان دونوں یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کوطر فین تشبیہ بھی کہتے ہیں۔

#### فخش ترین بُری ترین شیطان کی ما بدعت طلاق کے الفاظ استعمال کرنا

﴿ وَكَذَا إِذَا قَالَ: آنْتِ طَالِقٌ ٱفْحَشَ الطَّلَاقِ ﴾ إِلاَّنَهُ إِنَّمَا يُوصَفُ بِهِلَا الْوَصْفِ بِاغْتِبَارِ آثِوِهِ وَهُو الْبَيْنُ وَكَذَا إِذَا قَالَ آخِبَ الطَّلَاقِ ﴿ وَ وَ السَّوَاهُ لِمَا وَهُو الْبَيْنُ وَكَذَا إِذَا قَالَ آخِبَ الطَّلَاقِ ﴿ وَ وَ السَّوَاهُ لِمَا وَهُو الْبَيْنُ فَيَكُولُ لَمَا وَكَذَا إِذَا قَالَ آخِبَ الطَّلَاقِ فَا الشَّيْعُ فَيَكُولُ لَهُ وَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّلِيَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللِّلْمُ الللِيْلِيَا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللللَّا اللللللللِمُ اللللللللْمُ الللللللللَّا الللللِمُ اللللللِمُ الللللللَّا اللللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللل

وَعَنُ مُسَحَسَدُ آنَ هُ إِذَا قَالَ: آنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ آوْ ظَلَاقَ الشَّبُطَانِ يَكُونُ رَجُعِيًّا لِآنَ هذا الْوَصُفَ قَدُ يَتَحَقَّقُ بِالطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ فَلَا تَثْبُنُ الْبَيْنُونَةُ بِالشَّلِ ﴿ وَكَذَا إِذَا قَالَ: الْوَصُف، وَكَذَا إِذَا لَحَالَةَ وَذَلِكَ بِالْبَاتِ زِيَادَةِ الْوَصُف، وَكَذَا إِذَا كَالَ: عَلَا الْجَبَلِ ﴾ لِآنَ النَّشُيسة بِه يُوجِبُ زِيَادَةً لَا مَحَالَةً وَذَلِكَ بِالْبَاتِ زِيَادَةِ الْوَصُف، وَكَذَا إِذَا قَالَ: عَشْلَ الْجَبَلُ شَيءٌ وَاحِدٌ فَكَانَ قَالَ: مِشْلَ الْجَبَلُ شَيءٌ وَاحِدٌ فَكَانَ تَشْبِيهًا بِه فِي تُوجُدِهِ

آوراگرمرد نے بیرکہا جہیں سب سے زیادہ فخش طلاق ہے تو ایک طلاق بائندوا تع ہوگی کیونکہ طلاق کوالی مغت کے ساتھ اس وقت متصف کیا جاسکتا ہے جب اس کے اثر کومعتر قرار دیا جائے اور وہ اثریہ ہے: علیحد گی فورا واقع ہو جائے لہذایہ جملہ بھی لفظ بائند کے استعمال کی طرح ہوگا۔ جب جو ہر لفظ 'سب سے ضبیت ترین طلاق' استعمال کرے' تو الی صورت کا بھی وہی حکم ہوگا جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اگر شو ہر نے شیطان کی طلاق یا طلاق برعت کا لفظ استعمال کیا ہوئو وہ ہمارے نزدیک ایک بائے طلاق ہوگا۔ جب بوتی جائی ایک طلاق ہوگا کے طلاق ہوگا۔ کہ ایک بائے طلاق ہوگا۔ کا فیک ہائے گا اور کیا ہوئے اردیا جائے گا۔

الم الديوسف في بيات بيان كي ہے: اگر مرد كمى نيت كے بغيرية كتا ہے بہيں طلاق بدعت ہے تو اس سے طلاق بائنيس موگئ كيونكہ بعض اوقات جيض كي حالت ميں طلاق رجعي طلاق دينے كے اعتبار سے بدعت ہوتى ہے اس ليے بائن ہونے كے لئے سے خورى ہوگی۔ امام جمر مُروست في ميان كي حالاق رجعى است خورورى ہوگی۔ امام جمر مُروست في ميان كي ہے: طلاق بدعت يا شيطان كي طلاق كالفظ استعال كرنے سے طلاق رجعى واقع ہوگی كيونكہ ير علي حركى اور بينونت واقع ہوگی كيونكہ ير علي ملاق دينے سے بھى پيدا ہو كئى ہے اس ليے محض شك كى بنياد پر علي حركى اور بينونت خاب مين ہوسكے كي ۔ اگر شو ہر نے يہ كہا جمہم بي ہاڑكى ما نند الاق ہو كي اگر شو ہر نے يہ كہا جمہم بي ہاڑكى ما نند طلاق ہے تو اس سے ايک بائن طلاق واقع ہوگی كيونكہ بيا الله كي الله في ماند كى الفظ وسط ميں احتال كيا تو بھى بي تكم ہوگا جيسا كر بيان كيا جا چكا ہے۔ امام الو يوسف نے بيات بيان كى ہے . الى صورت ميں طلاق رجع ہوگی كونكہ بيا (ايک بى چيز ہے البغوارية عبير ايک ہونے كے بارے ميں ہوگا۔

## شديدترين أيك بزار جتني مجركم جتني طلاق كالفاظ استعال كرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقَ آشَا الطَّلَاقِ أَوْ كَالْفِ أَوْ مِلُ الْبَيْتِ فَهِى وَاحِدَةٌ بَانِنَةُ إِلّا أَنْ يَخْتَمِلُ إِلاَنْتِقَاضَ يَنْ وَى لَلَاثًا ﴾ أمّا الآوَّلُ فِلاتَّهُ وَصَفَهُ بِالشِّسَدِةِ وَهُوَ الْبَائِنُ لِاتَّهُ لا يَحْتَمِلُ إلانْتِقَاضَ وَإِلاَنْ تِفَاضَ، أمّا الرَّجُعِيُّ فَيَحْتَمِلُهُ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلاثِ لِذِكْرِهِ الْمَصْدَرَ، وَآمًا النَّابِي وَإِلاَنْ تِفَاضَ، أمّا الرَّجُعِيُّ فَيَحْتَمِلُهُ، وَإِنَّمَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلاثِ لِذِكْرِهِ الْمَصْدَرَ، وَآمًا النَّابِي وَإِلاَنْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْعَدِي الْعَدَدِ أُخُولِى، يُقَالُ هُوَ كَالْفِ رَجُلٍ وَيُوادُ بِهِ الْقُوَّةِ فَارَةً وَفِى الْعَدَدِ أُخُولِى، يُقَالُ هُوَ كَالْفِ رَجُلٍ وَيُوادُ بِهِ الْقُوَّةِ فَارَةً وَفِى الْعَدَدِ أُخُولِى، يُقَالُ هُوَ كَالْفِ رَجُلٍ وَيُوادُ بِهِ الْقُوَّةِ فَارَةً وَفِى الْعَدَدِ أُخُولِى، يُقَالُ هُوَ كَالْفِ رَجُلٍ وَيُوادُ بِهِ الْقُوادُ فَتَصِحُ نِيَّةُ الْآهُورَيْنِ، وَعِنْدَ فِقْدَانِهَا يَثَبُتُ آفَلُهُمَا .

وَعَنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَقَعُ الثَّلَاثُ عِنْدَ عَدَمِ النِيَّةِ لِآنَهُ عَدَدٌ فَيُرَادُ بِهِ التَّشْبِهُ فِي الْعَدَدِ ظَاهِرًا فَصَارَ تَحْبَا إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كَعَدَدِ ٱلْفِ، وَآمًا النَّالِثُ فِلَانَّ الشَّيْءَ قَدْ يَمُلُا الْبَيْتَ لِعِظَمِهِ فِي تَفْسِه وَقَدْ يَمُلُوهُ لِكُثْرَتِهِ، فَآتُ ذَلِكَ نَوى صَحَّتْ نِيَّهُ، وَعِنْدَ انْعِدَامِ الْنِيَةِ يَثُبُتُ الْإَقَلُ .

#### آئمه كنزديك بنيادي اصول كالختلاف اوراس كانتيجه

ثُمَّ الْاصْلُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ آنَهُ مَتَى شَبَّةِ الطَّلَاقَ بِشَىءٍ يَقَعُ بَائِنًا: أَى شَىءٍ كَانَ الْمُشَبَّةُ بِهِ ذَكَرَ الْعِظَمَ آوُ لَمْ يَذُكُرُ لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّشْبِيةَ يَقْتَضِى زِيَادَةَ وَصَفٍ . وَعِنْدَ آبِى يُوسُفَ إِنْ ذَكَرَ الْعِطَمَ يَكُونُ بَالِنَا وَإِلَّا فَلَا آئَ شَيْءٍ كَانَ الْمُشَبَّهُ بِهِ لِآنَ النَّشْبِيةَ قَدْ يَكُونُ فِي النَّوْحِيدِ عَنَى النَّوْحِيدِ عَلَى النَّوْحِيدِ عَلَى النَّوْحِيدِ عَلَى النَّوْحِيدِ عَلَى النَّوْحِيدِ عَلَى النَّوْحِيدِ عَلَى النَّوْعَلِيمِ الْعِظمِ الْلِوْقِيةِ الْمُحَالَةَ وَعِنْدَ زُفَرَ إِنْ كَانَ الْمُشْبَهُ بِهِ مِمَّا يُوصَفُ بِالْعِظمِ النَّهُ وَيُدَا النَّاسِ يَقَعُ بَائِنَا وَإِلَّا فَهُوَ رَجْعِي عَلَى مُحَمَّدٌ مَعَ آبِي حَيْفَةَ ، وَقِيلَ مَعَ آبِي يُوسُف . وَبَيَانُهُ عِنْدَ النَّاسِ يَقَعُ بَائِنَا وَإِلَّا فَهُو رَجْعِي . وَقِيلَ مُحَمَّدٌ مَعَ آبِي حَيْفَةَ ، وَقِيلَ مَعَ آبِي يُوسُف . وَبَيَانُهُ عِنْدُ النَّاسِ يَقَعُ بَائِنَا وَإِلَّا فَهُو رَجْعِي . وَقِيلَ مُحَمَّدٌ مَعَ آبِي حَيْفَةَ ، وَقِيلَ مَعَ آبِي يُوسُف . وَبَيَانُهُ فِي قَوْلِهِ مِثْلُ وَاللَّهِ الْإِبْرَةِ مِثْلُ عِظْمِ وَالسِ الْإِبْرَةِ وَمِثْلُ الْجَبَلِ مِثْلُ عِظمِ الْجَبَلِ

#### شدید چوڑی کمی طلاق کے الفاظ استعال کرنے کابیان

﴿ وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ تَطُلِيُقَةً شَدِيدَةً أَوْ عَرِيْضَةً أَوْ طَوِيْلَةً فَهِى وَاحِدَةٌ بَايْنَة ﴾ إِلاَنْ مَا لا يُسْكِنُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ: لِهاذَا الْآمْرِ طُولٌ يُسْمَكِنُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ: لِهاذَا الْآمْرِ طُولٌ يُسْمَكِنُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ: لِهاذَا الْآمْرِ طُولٌ يَسْمَكِنُ تَدَارُكُهُ يُقَالُ: لِهاذَا الْآمْرِ طُولٌ وَعَرْضٌ وَعَرْضٌ وَعَنْ آبِى يُولُونُ وَلَى وَعَا يَصُعُبُ تَذَارُكُهُ يُقَالُ: لِهاذَا الْآمُرِ طُولٌ وَعَرْضٌ وَعَنْ آبِى يُولُونُ وَلَى وَعَرْضٌ وَعَنْ آبِى يُلِينُ بِهِ فَيَلَعُوهُ وَلَوْ نَوَى النَّلَاثَ فِي هاذِهِ الْفُصُولِ صَحَتْ نِيَّتُهُ لِتَنَوْعِ وَالْبَيْونَةِ عَلَى مَا مَرَّ وَالْوَاقِعُ بِهَا بَائِنٌ .

ادراگر شوہر نے بہ کہا جہیں شدید جوڑی المی طلاق ہے تواس کے نتیج میں ایک طلاق بائندوا تع ہوگی کیونکہ جس جیز کا مدارک ممکن نہ ہومر دکودہ چیز شدید معلوم ہوتی ہے اور وہ چیز طلاق بائند ہے۔ ای طرح جوکام آ دمی کے لئے سخت یا مشکل ہوتا ہے اس کے لئے یہ کہا جاتا ہے '' یہ بڑا المبا چوڑا کام ہے''۔ امام ابو یوسف نے یہ بات بیان کی ہے: ان الفاظ کے نتیج میں طلاق رجعی واقع ہوگی کیونکہ طلاق اس سفت کا بیان لغوقر اردیا جائے واقع ہوگی کیونکہ طلاق اس سفت کا بیان لغوقر اردیا جائے گا۔ اگراس صورت میں مرد نے تین کی نیب کی ہوئو نہ تیت درست شارہوگی کیونکہ بیونت کی مختلف تسمیں ہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے اور ان کے ذریعے طلاق بائے واقع ہوجائے گی۔

## فَصُلُّ فِي الطَّلاقِ قَبْلَ الدَّجُوْلِ

### ﴿ يَصْلُ جَمَاعٌ ـــ يَهِ لَمُ طلاق وين كَهِ بِيان مِن بِهِ ﴾ غير مدخوله كى طلاق والى فعلى كى فقهى مطابقت

علامدائن محمود بابرن حنق موسلید لکھتے ہیں: جب دخول سے پہلے طلاق دینے کا تھم عارضے کے مرتبے ہیں ہے لیعنی مہتم بھی اصل کے ساتھ جس طرح کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے ای طرح ہے اور جس طرح عرض مؤخر ہوتا ہے اس فصل کوبھی مصنف نے مسید ذکر کیا ہے کیونکہ حوارض بمیشہ مؤخر ہوتے ہیں۔ (عنامیشرح البدایہ، ج۵، ص۲۲۲، بیروت)

#### غير مدخوله كتضرف مهرمين اولياء كحق يرفقهي غداجب اربعه

اس صورت میں جو یہاں بیان موری ہے آ دھے مہر پر علاء کا اجماع ہے، کین تین کے نزدیک پورا مہراس وقت واجب ہو جاتا ہے 'جبکہ خلوت ہوگئ لیتن میال ہوی تنہائی کی حالت میں کسی مکان میں جمع ہوگئے، گوہم بستری شہوئی ہو۔ امام شافعی کا بھی پہلا قول یہی ہے اور خلفائے راشدین کا فیصلہ بھی بہی ہے، کیکن امام شافعی کی روایت سے حضرت ابین عباس سے مروی ہے کہ اس صورت میں بھی صرف نصف مہر مقررہ ہی دینا پڑے گا،

آمام شافعی فرم نے جیں بیں بھی یہی کہتا ہوں اور ظاہر الفاظ کتاب اللہ کے بھی کہی کہتے جیں۔امام بیہی فرماتے ہیں کہاس روایت کے ایک راوی لیٹ بن انی سلیم اگر چہ سند پکڑے جانے کے قابل نہیں لیکن ابن افی طلحہ ہے ابن عباس کی بیر روایت مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا فرمان یہی ہے، پھر فرما تا ہے کہ اگر عور تیس خود ایسی حالت میں اپنا آ وحا مبر بھی خاوند کو معاف کر ریں تو بیاور بات ہے اس صورت میں خاوند کو سب معاف ہوجائے گا۔این عباس فرماتے ہیں کہ تیبہ عورت اگر اپنا حق چھوڑ دے تو اسے اختیار ہے۔ بہت سے مغسرین تا بعین کا بھی قول ہے،

مجر بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ اس سے مراد تورتوں کا معاف کرنائیس بلکہ مردوں کا معاف کرنا ہے۔ بیعنی مردا پنا آ دھا حصہ حجوز دیا اور پورا مہر دے دے لیکن بیقول شاذ ہے کوئی اوراس قول کا قائل نہیں، پھر فرما تا ہے کہ وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے اس سے مراد خاوند ہے۔

حضرت علی ہے۔ سوال ہوا کہ اس سے مراد کیا عورت کے ادلیاء ہیں ، فر مایا نہیں بلکہ اس سے مراد خاوند ہے۔ اور بھی بہت ہے مفسرین ہے یہی مردی ہے۔امام شافعی کا جدید تول بھی یہی ہے۔ هدایه ۱۱۰۰ کی درس

امام ابوصنیفہ زلائنڈوغیرہ کا بھی بہی ندہب ہے،اس لئے کہ حقیقا نکاح کو باقی رکھنا توڑ دینا دغیرہ بیرسب خادند کے بی افتیار میں ہے اور جس طرح دلی کواس کی طرف ہے جس کا دلی ہے ماس کے مال کا دے دینا جا تزمین ای طرح اس کے مبر کے معاف کر میں ہے۔ اس میں اختیار نہیں۔ دوسرا قول اس بارے میں بیہے کہاں ہے مراد تورت کے باپ بھائی اور وہ لوگ ہیں جن کی اجازت بغیر دینے کا بھی اختیار نہیں۔ دوسرا قول اس بارے میں بیہے کہاں ہے مراد تورت کے باپ بھائی اور وہ لوگ ہیں جن کی اجازت بغیر عورت نكاح نبيس كرسكتي ـ

این عباس، علقمہ ،حسن ،عطاء، طاؤس، زہری، رہیدہ زید بن اسلم ،ابراہیم تخفی ،عکرمہ مجمد بن میرین سے بھی بہی مردی ہے ابن عباس ،علقمہ ،حسن ،عطاء، طاؤس، زہری، رہیدہ زید بن اسلم ،ابراہیم تخفی ،عکرمہ مجمد بن میرین سے بھی بہی مردی ہے

ان دونوں بزرگون کا بھی ایک قول مہی ہے۔

امام ما لک موالد المرامام شافعی کا قول قد يم بھی يمي بناس کى دليل بيد بے كدولى نے بن اس فن كا حقد ارا سے كيا تھا تواس میں تصرف کرنے کا بھی اسے اختیار ہے، کواور مال میں ہیر پھیر کرنے کا اختیار ند ہو، عکر مدفر ماتے ہیں اللہ تعالی نے معاف کر دسینے کی رخصت عورت کودی اور اگروه بخیلی اور تنگ دِلی کرے تو اس کاولی بھی معاف کرسکتا ہے۔ کووہ عورت بمجھدار ہو، حضرت شریح بھی میں فرماتے ہیں لیکن جب فعمی نے انکار کیا تو آپ نے اس سے رجوع کر لیااور فرمانے لیے کہ اس سے مرادخاوند بی ہے بلکہ وہ اس بات پرمبابلہ کو تیارر ہے تھے۔

#### غير مدخول بہابيوى كوطلاق دينے كى مختلف صورتوں كابيان

﴿ وَإِذَا طَلَّقَ رَجُلُ امْرَاتَهُ ثَلَاثًا قَبُلَ الدُّخُولِ بِهَا وَقَعْنَ عَلَيْهَا ﴾ لِآنَ الْوَاقِعَ مَصْدَرٌ مَحُدُوث إِلاَنَّ مَعْنَاهُ طَلَاقًا ثَلَاثًا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، فَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ إِيْقَاعًا عَلَى حِدَةٍ فَيَقَعْنَ جُمُلَةً: ﴿ فَإِنْ فَرَّقَ الطَّلَاقَ بَانَتُ بِالْإِولَى وَلَمْ نَقَعُ الثَّانِيَةُ وَالنَّالِثَةُ ﴾ وَذَلِكَ مِثُلُ أَنْ يَقُولُ: آنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ لِأَنَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِيْقًاعٌ عَلَى حِدَةٍ إِذَا لَمْ يَذْكُرُ فِي آخِرِ كَلَامِهِ مَا يُغَيّرُ صَدْرَةٍ خَتْي يَتُوقَفَ عَلَيْهِ فَتَقَعُ الْأُولَى فِي الْحَالِ فَتُصَادِفُهَا النَّانِيَةُ وَهِيَ مُبَانَةٌ ﴿وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهَا: ٱنْتِ طَالِقٌ وَاحِلَهُ وَوَاحِدَةً وَقَعَتُ وَاحِدَةٌ ﴾ لِمَا ذَكُونَا آنَهَا بَانَتُ بِالْأُولَى ﴿وَلَوْ قَالَ لَهَا: آنُتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَمَاتَتُ قَبُلَ قَوْلِهِ وَاحِدَةً كَانَ بَاطِلًا ﴾ لِلاَّنَّهُ قَوَنَ الْوَصْفَ بِالْعَدَدِ فَكَانَ الْوَافِعُ هُ وَ الْعَدَدَ، فَإِذَا مَانَتُ قَبُلَ ذِكْرِ الْعَدَدِ فَاتَ الْمَحَلُّ قَبُلَ الْإِيْقَاعِ فَبَطَلَ ﴿وَكَذَا لَوُ قَالَ: آنُتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا﴾ لِمَا بَيَّنَا وَهَاذِهِ تُجَانِسُ مَا قَبُلَهَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى .

ك اوراگر شو ہرنے غير مدخول بها بيوى كوتين طلاقين دين تو وہ تينون واقع ہوجا ئيں گي كيونكه طلاق محذوف كي دليل ے واقع ہوئی ہے اوراس کا مطلب "طلاقا ٹلاٹا" ہوگا جیما کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔اس کیے مرف انت طائق کہنے سے طلاق و؛ قع نہیں ہوگی' بلکہ تینوں آکٹھی واقع ہوجا کیں گی۔آگرغیر مدخول بہا بیوی کو تین طلاقیں الگ الگ دی جا کیں کو وہ پہلی ہی طلاق ے ذریعے بائند ہوجائے گی اور دوسری اور تیسری طلاق واقع نہیں ہوں گی جیسے شوہر نے یہ کہا جمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق

ہے' کیونکہ ہرلفظ الگ طور پر واقع ہواہے'لیکن اس کے لئے یہ بات شرط ہے' کلام میں کوئی ایسی چیز ڈکرنہ کی جائے' جوصد رکلام میں تغیبر پریدا کر دیتی ہے'لیعنی میہ موکہ کلام کا پہلا حصد آخری حصے پر موقو ف ہوجائے۔

اس لیے پہلی طلاق اس وقت واقع ہوجائے گا دوسری طلاق اس وقت ہنچے گا جب وہ پہلے ہی بائندہو بھی ہے۔ (اس لیے وہ لئو جائے گی) اس طرح اگر شوہرا پی غیر مدخول بہا ہوں سے ہے۔ جمہیں ایک اورایک طلاق ہے تو ایک ہی طراق واقع ہوگا نہیں ایک اورایک طلاق ہے تو ایک ہی طراق ہوگی نہیں ایک اورایک طلاق ہے اور وہ مورت کہا جمہیں ایک طلاق ہو اور وہ مورت کہا خہریں ایک طلاق ہو اور وہ مورت کی اگر شوہر نے یہا جمہیں ایک طلاق ہو اور وہ مورت کی اور ایک کی اور ایک کی اور ایک کی اور ایک طلاق ہو کے ایک تو طلاق ہو کے ایک کی اور ایک کی اور ایک کی اور ایک کی ہونے ہوئے گا اس کی دلیل ہے ہے اس موجائے گا اس کی دلیل ہے ہے اس موجائے گا اس کی دلیل ہے ہوئے وہ اللاق ہوئے ہوئے وہ کہا تھ ہوئے وہ کہا تھ ہوئے وہ کہا تھ ہوئے وہ کہا تھ مورت کی مشاہ ہوگا اور ایک طلاق ہوئے ہوئے وہ طلاق باطل شار ہوگی ۔ اس طرح آگر شوہر نے بیکما جمہیں دوطلاقیں جن یا تین طراق بی جن کو تھی ہیں تو بھی ہیں تو بھی ہیں تو بھی سے تھی معنوی اعتبار سے مابقہ صورت کی مشاہ ہے ۔

#### طلاق دية ہوئے "ور" اور" بعد" كالفاظ استعال كرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ: آنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبُلَ وَاحِدَةٍ آوَ بَعُدَهَا وَاحِدَةٌ وَقَعَتُ وَاحِدَةٌ ﴾ وَالْأَصُلُ آنَهُ مَتَى ذَكُرَ شَيْئَيْنِ وَآدُخَلَ بَيْنَهُمَا حَرُف الظَّرُفِ إِنْ قَرَنَهَا بِهَاءِ الْكِنَايَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذْكُورِ آخِرًا كَفَ وَلَهُ بِهَاءِ الْكِنَايَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذْكُورِ آوَلًا كَفَ وَلَهُ بَعُولُهُ إِنَّ لَمْ يَقُولُهُ إِنَّهَا بِهَاءِ الْكِنَايَةِ كَانَ صِفَةً لِلْمَذْكُورِ آوَلًا كَفَورُلهُ: جَاء لِمَى زَيْدٌ قَبْلَ عَمْرٍو، وَإِيْفَاعُ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِيُ إِيْقَاعٌ فِي الْمَالِ لَانَّ الْإِسْنَادَ كَمَا وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ صِفَةٌ لِلْاولِي فَتَبِينُ بِالْاولَى فَلَا اللَّهُ وَلَى الْمَاضِي إِنْقَاعٌ فِي الْمُعَلِينَةُ فِي قَوْلِهِ: آنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ صِفَةٌ لِلْاولِي فَتَبِينُ بِالْاولَى فَتَبِينُ بِالْاولَى فَتَبِينُ بِالْاولَى فَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَالْمَاتُ الْإِبَانَةُ بِالْاولَى فَتَعِيلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَاحِدَةً صِفَةٌ لِلْاَحِيْرَةِ فَحَصَلَتُ الْإِبَانَةُ بِالْاولَى فَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّالُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّوالِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَه

اوراس کے بعد اسم ضمیر ہوئو وہ فطرف کا کھا اس کی صفت بن جائے گا ہے آخر میں ایک سے پہلے ایک طلاق ہے 'ویک کے بعد ایک طلاق اور اس کے بعد اسم ضمیر ہوئو وہ وہ فطرف کا کھی اس کی صفت بن جائے گا جے آخر میں ذکر کیا جائے جسے سے جملہ ہے ، ہتا اور اس کے بعد اسم ضمیر ہوئو وہ وہ فطرف کا کھی اس کی صفت بن جائے گا جے آخر میں ذکر کیا گیا ہے جسے سے جملہ ہے ، ہتا اور اس کے بعد اسم ضمیر ہوئو وہ وہ فطرف کا کھی اس فید آئے گا تھا )۔ اگر ظرف کے مطل کے ہمراہ اسم ضمیر کا تذکرہ وہ نہ ہوئو قطرف کا کھی وہ را آچکا تھا)۔ اگر ظرف کے مطل کے ہمراہ اسم ضمیر کا تذکرہ وہ نے دالے کی صفت بنتا ہے ، جسے سے جملہ ہے ، جساء کیٹی ڈیٹ ڈیٹ ڈیٹ کے آئے کہ میں واقع ہو ٹا اس کے حال میں واقع ہونے کے متر اوف ہے کیونکہ ماضی کی طرف منسوب میرے پاس آیا۔) طلاق کے مائی میں واقع ہو ٹا اس کے حال میں واقع ہونے کے متر اوف ہے کیونکہ ماضی کی طرف منسوب کرنے کی حمیری نو وہ بہلے کی صفت ہے گا اس لیے دوسری طداتی واقع ہوئی میں افعان 'وہ وہ کی صورت میں لفظ قبل پہلے کی صفت ہے گا اس لیے دوسری طداتی واقع ہوئی ہوگی اور وہ دوسری طلاق کے ساتھ ہو چکی ہے (تو دوسری طلاق لغو جائے گی)

لفظ وقبل " كے ہمراہ اسم خمير استعمال كرنے كا حكم

﴿ وَلَوْ قَالَ: أَنْسِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبَلَهَا وَاحِدَةً تَقَعُ إِنْنَانِ ﴾ لِآنَ الْقَبْلِيَة صِفَة لِلنَّانِية لِابْتَالِهَا بِسَحَوْفِ الْكِنَانِةِ فَاقْتَصْلَى إِنْقَاعَهَا فِي الْمَاضِيُ وَإِيقَاعَ الْأُولَى فِي الْحَالِ، غَيْرَ أَنَّ الْإِيقَاعَ فِي الْحَالِ، غَيْرَ أَنَّ الْإِيقَاعَ فِي الْمَاضِيُ وَيَقَعَان، وَكَذَا إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعُدَ الْسَمَاضِيُ إِنْفَاعَ إِنْ الْمَافِقُ وَاحِدَةً بَعُدَ وَاحِدَةً بَعُدَ وَاحِدَةً فِي الْحَالِ وَإِيقَاعَ الْإُخُونِي قَبُلُو لَى فَاقْتَصَلَى إِنْفَاعَ الْوَاحِدَةِ فِي الْحَالِ وَإِيقَاعَ الْإُخُونِي قَبُلُو لَى فَاقْتَصَلَى إِنْفَاعَ الْوَاحِدَةِ فِي الْحَالِ وَإِيقَاعَ الْإُخُونِي قَبُلُو لَى فَاقْتَصَلَى إِنْفَاعَ الْوَاحِدَةِ فِي الْحَالِ وَإِيقَاعَ الْإُخُونِي قَبُلُو اللّهُ وَاحِدَةً مَعَ وَاحِدَةٍ أَوْ مَعَهَا وَاحِدَةٌ نَقُعُ لِنْنَانِ ﴾ وكلمة مَعَ لِلْقِرَان .

وَعَنْ أَبِي يُوْسُفَ فِي قُولِهِ: مَعَهَا وَاحِدَةٌ اللَّهُ تَفَعْ وَاحِدَةٌ لِآنَ الْكِذَايَةَ تَفْتَضِي سَبْقَ الْمُمُكّني عَنْهُ

لا مَعَالَمَة ، وَفِي الْمَدُخُولِ بِهَا تَقَعْ بِثَنَانِ فِي الْوُجُوهُ كُلِهَا لِقِيَامِ الْمَعَوِيَةِ بَغْدُ وَفُوعِ الْأُولَى عَنْهُ طلاق بو الله مَعَالِكَ وَاحِدَةٌ فَلَهَا وَاحِدَةٌ (حَبِيسِ ايكاي طلاق بهو بَي اللهُ وَلَو عِلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

## جب تو گھر میں داخل ہوئی تو تھے ایک طلاق ہوئی

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا: إِنَّ دَحَلُت الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ وَّاحِدَةً وَوَاحِدَةً فَدَخَلَتُ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدَةً عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ، وَقَالًا: تَقَعُ ثِنْتَانِ، وَلَوْ قَالَ لَهَا: آنْتِ طَالِقٌ وَّاحِدَةً وَوَاحِدَةً إِنَّ دَخَلُت الدَّالَ فَلَا تَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً إِنَّ دَخَلُت الدَّالَ فَلَا تَعْمَلُ اللَّهُ عَلَى طَلْقَتْ ثِنْتَيْنِ ﴾ بِالاتِقَاقِ لَهُ مَا أَنَّ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ فَتَعَلَّقُنَ جُمْلَةً كَمَا إِنَّ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ فَتَعَلَّقُنَ جُمْلَةً كَمَا إِنَّا مَنْ حَرْفَ الْوَاوِ لِلْجَمْعِ الْمُطْلَقِ فَتَعَلَّقُنَ جُمْلَةً كَمَا إِنَّا لَيْتِهِ فَا لَا اللّهُ مِنْ عَلَى النَّالَاثِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فَ مَلَى اغْتِبَارِ الْأُولِ تَسَقَّعُ ثِنْتَانِ، وَعَلَى اغْتِبَارِ الثَّانِي لَا تَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ كَمَا إِذَا نَجَزَ بِهِلَاهِ اللَّهُ ظَاةٍ فَكَايَدَ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِالشَّلِقِ، بِيحَلَافِ مَا إِذَا آخَرَ السُّوطَ لِآنَاهُ مُغَيِّرٌ صَدْرَ الْكَلَامِ فَيَتَوَقَّفُ الْآوَلُ عَلَيْهِ فَيَسَقَعْنَ جُمْلَةً وَلَامُغَيِّرَ فِيْمَا إِذَا قَدَّمَ الشَّرْطَ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ . وَلَوْ عَطَفَ بِحَرْفِ الْفَاءِ فَهُوَ عَلَى هَلَا الْبِحَلافِ فِيمَا ذَكَرَ الْكُرُجِي، وَذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْتِ آنَهُ يَقَعُ رَاحِدَةً بِالِاتِّفَاقِ لِآنَّ الْفَاءَ لِلتَّعْقِيبِ وَهُوَ الْآصَحُ -

بها وراكر شوبرن فيرمدخول بها "يوى مصيركها إن دَخسلت المدّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَّاحِدَةً وَوَاحِدَةً 'اكرتم كمر مين داخل بولي 'توخمبين ايك اورايك طلاق ہے اور پھروہ تورت گھر مين داخل ہوگئ توامام ابوصنيفہ ڈلاٹنڈ كے نز ديك أيك طان ق واقع یں در است میں کے نزد کیک دوطلاقیں واقع ہوجا ئیں گی۔اگر شو ہرنے بیوی سے ریکہا:اَنْسٹِ طَسالِیقٌ وَّاجِیدَةٌ وَوَاجِدَةٌ إِنْ ہوگی جبکہ صاحبین کے نزد کیک دوطلاقیں واقع ہوجا ئیں گی۔اگر شو ہرنے بیوی سے ریکہا:اَنْسٹِ طَسالِیقٌ وَّاجِیدَةٌ وَوَاجِدَةٌ إِنْ ہوں ایک از از مہیں ایک اور ایک طلاق ہے اگریم کھریں واقل ہوئی) اور پھروہ تورت کھریں داخل ہوگئ تو تمام حضرات کے ق د میں دوطلاتیں واقع ہوجائیں گی۔ پہلی صورت میں صاحبین کی دلیل ہیہ ہے: لفظ ' و' مطلق طور پرجمع کے لئے استعمال ہوتا ہے ردیب ایک ساتھ واقع ہوجا کیں گئ جیسا کہ مرد نے دوطلاقول کالفظ استعال کیا ہو یا شرط کومؤخر کردیا ہو۔امام ابوطنیفہ م<sup>الف</sup>ڈو اں ہے۔ نے یہ بات بیان کی ہے: مطلق جمع میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا بھی اختال ہوتا ہے اور تر تبیب کا بھی اختال ہوتا ہے تو اگر پہلا معنى مرادليا جائے تو دوواقع بول كى اور اگر دوسرامعنى مرادليا جائے يعنى ترتيب كالحاظ كيا جائے توايك ہى داتع بوكى جيسے اگر مرد ے شرط کاذکری نہ کیا ہوتا اور صرف بیر کہا ہوتا جمہیں ایک اور ایک طلاق ہے تو آپ کے نزدیک بھی شک کی بنیاد پر ایک سے زیادہ طلاق ندمونی - تاہم جب شرط کومؤخر کردیا جائے تو تھم اس سے مختلف ہوگا کیونکہ شرط کومؤخر کرنے کے بتیجے میں کلام کے آغاز میں تغير پيدا ہوجاتا ہے اور کلام کا آغاز شرط پرموتو ف ہوجاتا ہے اس ليے دونوں طلاقيں ايک ساتھ واقع ہوجائيں گی اليكن جب شرط کا زر بہلے کہ گیا ہو اُتو کلام کے آغاز میں تغیر بہیرانہیں ہوتا اور موقوف ہونے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا۔ اگر حرف 'ف' کے ذریعے عطف کیا جائے تو امام کرخی کے مطابق متیوں حضرات کے درمیان ای طرح اختلاف ہوگا کیکن فقیمہ ابواللیث کے بیان کے مطابق تمام نقبهاء كا اتفاق ہے أيك بى طلاق داقع ہوگى كيونكه "ف" " تعقيب" كے لئے استعالى بوتا ہے اور يبي دليل زياد ہ

### یہاں طلاق کنامیرکا بیان ہے طلاق کنامیکا نقعی مفہوم

علامه علا والدین حتی مینید لکھتے ہیں: کنامیطلاق وہ الفاظ ہیں جن سے طلاق مراد ہونا طاہر نہ ہوطلاق کے علاوہ اور معنوں میں بھی اُن کا استعال ہوتا ہو۔ کنامیہ سے طلاق وہ قیع ہونے ہیں میٹر طہ کے کہ نبیت طلاق ہویا حالت بتاتی ہو کہ طلاق مراد ہے لین پیشتر طلاق کا ذکر تھا یا غصہ میں کہا۔ کنامیہ کے الفاظ تین طرح کے ہیں۔ بعض میں والی ددکرنے کا احتال ہے، بعض میں گالی کا احتال ہے اور بعض میں میں نہ ہے۔ اور بعض میں نہ ہے۔ نہ وہ بلکہ جواب کے لیے متعین ہیں۔ اگر دد کا احتال ہے تو مطلقاً ہر حال میں نبیت کی حاجت ہے لغیر کیا میں اور جن میں گائی کا اور خضب میں نبیت پر موقوف ہے اور طلاق کا ذکر تھا تو نبیت کی طلاق نبیس اور جن میں گائی کا احتمال ہے اُن سے طلاق ہوتا خوتی میں نبیت میں دوری ہے اور خضب و خدا کرہ کے وقت بغیر نبیت بھی طلاق میں اور تیسر کی صورت لینی جو فقط جواب ہوتو خوتی میں نبیت ضروری ہے اور خضب و خدا کرہ کے وقت بغیر نبیت بھی طلاق

#### اسائے كنايە كى تعريف:

وہ اساء جو کئی چیز پر اشارہ دلالت کریں۔ان کو اسائے کنایہ کہاجاتا ہے۔اسائے کنایہ کی دوشمیں ہیں

(۱)۔عدد جمہم کے لئے استعمال ہونے والے (۲)۔ جمہم بات کے لئے استعمال ہونے والے

()۔عدد جمہم کے لئے استعمال ہونے والے اسائے کنایات

وہ اسائے کنایہ جوعد دمھم سے کنایہ کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔وہ تین ہیں۔

(۱)۔ گیم (۲) گذا (۳) گذایہ (۳) گائین

لفظ كنابير كم كابيان

اس كى دوستميس بين-استفهاميد-خبريه

كم استفهاميه كاتعريف

وہ کم جس کے ذریعے کی عدد کے بارے میں موال کیا جائے۔ جیسے کٹم رَجُلاً عِنْدَك؟ (تیرے پاس كنے آ دی ہیں؟ مم خریہ کی تعریف

وہ کم جس کے ذریعے کی عدد کے بارے ٹس خبر دی جائے جیسے کئم گُٹب قرَسْت ( میں نے بہت ی کتا ہیں پڑھیں ) فائدہ: کم کے بعد آنیوالا اسم تمیز کہلا تا ہے۔ کم استفہامیا ور کم خبر ریکی تمیز کے اعراب

م منظهامید کاتیز کے اعراب

مراستنہامیں کی تیزمفر داور منصوب ہوتی ہے۔ جسے گئم رَجُلاً صَوَرِت بِن لَوْنے کُنے آ دمیوں کو بارہ؟

اکدہ: کم استنہامیں کی تیزکوکی قرینے کے پائے جانے کی صورت بی حذف کرنا بھی جائز ہے۔ جسے تکم مالک؟ اصل بیں

اکدہ: کم استنہامی کی تیزکوکی قرینے کے پائے جانے کی صورت بی حذف کرنا بھی جائز ہے۔ جسے تکم مالک؟ اصل بی خاندہ کے استنہامیہ کے بعداس کی تیزمنصوب آتی ہے۔

تری بیال نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی تیزمحذوف ہے۔

جرکہ بیال نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کی تیزمحذوف ہے۔

م م خرب کتیز کے اعراب

ال کرنین کرور ہوتی ہے، بھی تو مضاف الیہ ہونے کی دلیل ہے مجرور ہوگی اور بھی حرف جرین کی دلیل ہے۔ جیسے اس کا تیز کرواور بحرور ہوتی ہے۔ جیسے و سین کی ایس ہے۔ جیسے و سین کی ایس نے بہت کی کہا ہیں دیکھیں) اور تکم مِنْ کِتابِ رَایَّتُ (میں نے بہت کی کہا ہیں دیکھیں) تی ہے ہوئی کِتابِ رَایَّتُ (میں نے بہت کی کہا ہیں دیکھیں) تی ہے ہوئی کی ایس کی اور تکم مِنْ کِتابِ رَایَتُ اللہ وَ اَیْ مَنْ اِللہ وَ اِللہ وَاللہ وَ اِللہ وَ اِللّٰ اِللّٰ اِللہ وَ اِللّٰ وَ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللہ وَ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّ

م استفهامیداور کم خبریدی بهجان کاطریقه

مرا النام المراق المراقة المر

مبعد ہیں ہوگی ہوگی اس کی تمیز مجرور ہوگی۔اس کے ذریعے کوئی خبر دی گئی ہوگی۔اس کے بعد اکثر منتکلم کا صیغہ یا منتکلم کا مغمر ہی تی ہے۔

لفظ كنابي كذا كابياك

بینددکیراور آلیل دونوں سے کنا بیر نے کے لیے استعال ہوتا ہے۔ جیسے زُرُٹ کُنڈا عَسالِمًا (میں نے استعال ہون کی ر زبارت کی)۔ کذا کی تمییز کے اعراب بیہ ہے کہ کذا کی تمیز ہمیشہ مغرد منصوب ہوتی ہے۔

قائدہ: کذا اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے اور بھی تحرار کیساتھ بھی۔ جیسے طنسو بنٹ کنڈا و کنڈا رَجُلا (میں نے استے ا مردال کو ہارا)۔ فائدہ: ۔ کذا کا ابتدائے کلام میں آنا ضروری نہیں۔

لفظ كنابيكا ين كابيان

اس کے ذریعے عدد کثیر کے بارے میں خبردی جاتی ہے۔

کیاین کی تمیز کے اعراب: اس کی تمیز مفرداور حرف جارم ن کے ساتھ مجرور ہوتی ہے۔ جیسے کے آین من دابیة لا تَحْمِلُ رِذْ فَها (ورکتے ہی ایسے جاندار ہیں جوابی رزق کوجع نہیں کرتے )۔

فائدہ: تکم اور تکاین کا ابتدائے کلام میں آتا ضروری ہے۔()۔کی معمم بات کے لئے استعمال ہونے والے اسما نے کنایہ وواساء جو کی معمم بات کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔وہ دو ہیں () گئیت () ذَبُتَ۔ کئیت و ذَبُت کی تمیز

اعامراب كنيف و ذين كي تميز بميشه منعوب اورمغرد بولى ب-

تركيب: كم كِتَابًا عِنْدَكَ

تَحْمُ مَمِوْ كِتَابًا تَمِيوَ، مَمِوْ تَمِيوْ الْكُرْ مِنسَدا عِنْدَ مَضَاف كَ ضمير مَضَاف اليه . مَضَاف مَضَاف اليه مَنسَاف الله مِنسَاف الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مَن مَن الله مِن الله م

سَمِعَتُ فعل تُ ضمير امكا فاعل كذا اسم كنايه معطوف عليه واؤ عاطفه كذا اسم كنايه معطوف، معلوف، معلوف

علم بیان کے مطابق کنامیکا مفہوم

کناہے:علم بیان کی روسے بیرہ کلمہ ہے،جس کے معنی مبہم ادر پوشیدہ ہوں اور ان کا سمجھنا کسی قریبے کا محتاج ہو، وہ اپنے حقق معنون کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جسکتے ہوں لیعنی بولنے والا ایک لفظ بول کراس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کردےگا،لیکن اس کے حقیقی معنی مراد لیٹا بھی غلط نہ ہوگا۔

مثلا"" بال سفيد مو كي ليكن عاد تن شد بدلين " ـ

یمان مجازی معنوں بیں بال سفید ہونے ہے مراد بڑھایا ہے کین حقیقی معنوں بیں بال سفید ہونا بھی درست ہے۔ بلاغت کی بحث میں تشہید ابتدائی صورت ہے اور استعارہ اس کی بلیغ ترصورت ہے۔ اس کے بعد استعارہ اور مجاز مرسل میں بھی فرق ہے۔
استعارہ ادر مجاز مرسل بیں لفظ اپنے مجازی معنوں بیں استعال ہوتا ہے کیکن استعارہ میں لفظ کی حقیقی اور مجازی معنوں میں تشہید کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح مجاز مرسل اور کنایہ میں تشہید کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح مجاز مرسل میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشہید کا تعلق نہیں ہوتا۔ اس طرح مجاز مرسل اور کنایہ میں فرق ہے باکھ نے بالے جاسکتے ہیں جب کہ بجاز مرسل میں تشہید کی مراذبیں لیے جاسکتے ہیں جب کہ بجاز مرسل میں تشہید کی مراذبیں لیے جاسکتے بالکہ مجازی معنی مراذبیں لیے جاسکتے ہیں جب کہ بجاز مرسل میں حقیقی معنی مراذبیں لیے جاسکتے ہیں جب کہ بجاز مرسل میں حقیقی معنی مراذبیں لیے جاسکتے ہیں جب کہ بجاز کر معنی مراد بیں گے۔

#### طلاق كنامير كي صورتون كابيان

﴿ وَامَمَا الْحَسْرُبُ النَّانِي وَهُوَ الْكِنَايَاتُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ إِلَّا بِالبِّيَّةِ اَوُ بِدَلَالَةِ الْحَالِ ﴾ لِانَّهَا غَيْرُ مَ وُضُوعَةٍ لِللَّظَلَاقِ بَلُ تَحْتَمِلُهُ وَغَيْرَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْيِينِ اَوْ دَلَالِتِهِ . قَالَ ﴿ وَهِي عَلَى

مَدُنْسِ مِنْهَا لَلَاقَةُ اللَّهَ الْمَاظِ يَغَعُ بِهَا الطَّلاقُ الرَّجْعِيُّ وَلَا يَقَعُ بِهَا اللَّ وَاحِدة، وهِي لَوْلَهُ المَنْدِي وَاسْتَسْوِلِي وَحِمَكِ وَانْتِ وَاحِدَةً ﴾ أمّا الأولى فِلاَنَّهَا تَحْتَمِلُ الاغْتِدَادَ عَنْ الْكاحِ وَرَخْفَ فِي اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ تَوَى الْآوَلَ تَعَيَّنَ بِنِيَّتِهِ فَيَقْتَضِي طَلَاقًا سَابِهَا وَالطَّلاقُ يُعْفِبُ الرَّجْعَة .

وَآمَّ النَّانِيَةُ فِلَانَهَا لَسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الاعْتِدَادِ لِآنَةُ تَصْوِيْح بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِلْهُ فَكَانَ بِمَنْ وَلَتِهِ وَلَمَحتَمِلُ الْ تَكُونَ نَعْنَا لِمَصْدِ بِمَا مُو الْمَالِيَّةُ فِلاَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْ تَكُونَ نَعْنَا لِمَصْدِ بِمَا مُولَا النَّالِيَّةُ فِلاَنَّهَا تَحْتَمِلُ الْ تَكُونَ نَعْنَا لِمَصْدِ مِنْ وَلَمَ النَّالِيَّةُ وَالطَّلاقُ يَعْفِبُ الرَّجْعَة، وَيَحْتَمِلُ مَخْدُوفِ مَعْنَاهُ تَطْلِيفَةٌ وَاحِدَةً فِإِذَا نَوَاهُ جُعِلَ كَانَّهُ قَالَهُ، وَالطَّلاقُ يَعْفِبُ الرَّجْعَة، وَيَحْتَمِلُ عَبْرَهُ وَهُو اللَّهُ الْمُلاقُ وَعَبْرَهُ وَهُو اللَّهُ وَاحِدَةً عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ قُومِهِ، وَلَمَا احْتَمَلَتُ عَلِيهِ الْالْفَاظُ الطَّلاقُ وَعَبْرَهُ وَخُوهُ الْمُلاقُ وَعَبْرَهُ وَلَوْ مَنْ النَّالِيقُ فِيهُا مُقْتَطَى الْوَلِيقِ فِيهُا مُقْتَطَى الْوَمُعَلِيقُ وَلِهُ وَاحِدَةً وَإِنْ صَارَ تَحْدَاحُ فِيهُ إِلَا تَسْقِعُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً ، فَإِذَا كَانَ مُضْمَرًا اوْلَى، وَفِي قُولِهِ وَاحِدَةً وَإِنْ صَارَ كَانَ مُطْهَرًا الْأَلَى فِيهُا مُقْتَطَى الْمُشَاعِحُ مِنَا النَّهُ وَاحِدَةً ، فَإِذَا كَانَ مُضْمَرًا اوْلَى، وَفِي قُولِهِ وَاحِدَةً وَإِنْ صَارَ كَانَ مُطْهَرًا الْالْمِثِ مُ وَلَا السَيْنَ التَّاقِي النَّالِي فِيهُا اللَّهُ وَاحِدَةً وَإِنْ صَارَ السَيْنَ وَاحِدَةً مِنْ النَّامِي فِي اللَّهُ وَالْمَالِي الْمَعْرَالِ المُعْرَالِ السَيْنَ وَالْمُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرُونَ مَيْنَ وَالْمُ الْمُعْرَالِ اللْمُعْرَالِ اللَّهُ وَالْمُعْرَالِ اللْمُقَالِعُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُقَالِقُ اللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ اللْمُ الْمُعْرَالِ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُلِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِلِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْل

اور جہال تک دوسری مقبوم کا بھی اور جہال تک دوسری می کا تعلق ہے تو وہ کنایات ہیں اور ان کے دُر میں طلاق ای وقت واقع ہوتی ہے جب نیت مرجود ہوئی افرائن سے سے بات فاہت ہوئاس کی دلیل ہے ہے جیسی الفاظ الق کے لئے وضع نہیں کے گئے جیں بالد دوسرے مفہوم کا بھی احتمال ہوگا ہوئی اس لیے ہے جیسی کرنا ضروری ہوگا یا دلالت حال ضروری ہوگی فرماتے ہیں:

مرکتے ہیں اور دوسرے مفہوم کا بھی احتمال الفاظ النے ہیں جن کے ذریعے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور وہ بھی صورت کی فرماتے ہیں:

مرائی ہے ۔ وہ الفاظ سے ہیں: (ہم عدت گزارہ) (ہم استمراء رقم کرو) (ہم ایک ہو) جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے: تو اس کی ہوئی ہے ۔ وہ الفاظ سے ہیں: (فقم عدت گزارہ) کا شار بھی ہوسکا ہے اللہ تعالی کا شار بھی ہوسکتا ہے اللہ ہوتا ہے کہ طلاق ہوتی اس کے اگر ہم معنی کی نیت کی دلیا ہوتا ہے کہ طلاق ہوتی اس کے اگر ہم معنی کی نیت کی بیا تو نیت کی دلیا تی بہلے ہو بھی ہو اس سے بات الفاظ کے ذریعے سے طاہم ہوتا ہے کہ طلاق بہی احتماد کے مفہوم ہیں استعال بھی استعال بوسکتا ہے الن الفاظ کے ذریعے ہے طاہم ہوتا ہے کہ الفاظ بھی اعتماد کے مفہوم ہیں استعال بوسکتا ہے الن الفاظ کے ذریعے ہے ساتھ طور پر استمراء کے الفاظ بھی اعتماد کے مفہوم ہیں استعال ہوں گا اور یہاں سے احتمال ہوسکتا ہے الن الفاظ کے ذریعے ہے شاخی طور پر استمراء کی الفاظ بھی اعتماد کے مفہوم ہیں استعال ہوں گا اور یہاں سے احتمال ہوسکتا ہے الن الفاظ کے ذریعے ہے شاخی طور پر استمراء کا افرائی الفریق واحدۃ تخد وف مصدر کی مفت ہوا وادات واحدۃ کا محدوں مصدر کی مفت ہوا وادات واحدۃ کا محدود ہوتا کہ دوسرے شوہر کے زدیک مالی تو احدۃ کہ دیا اور ایک مطلب یہ ہوگا انت تطلیقہ واحدۃ کے گرفر ایت مالی تھی درجوع کی گئی تش ہوتی ہے۔ اس میں دوسر احتمال سے بایا جاتا ہے: وہ اسے شوہر کے زدیک مالی تو احدۃ کے اپنے آخر میں دوسر احتمال سے بالہ جاتا ہے: وہ اسے شوہر کے زدیک مالی تو آخرہ میں ایک در سے میں ایک در سے میں ایک در سے میں ایک درخر کے کی گئی تو تو مدۃ کہ بہر ایک میں ایک در سے در سے میں ایک در سے می

ربيد من الماظ من طلاق وين اورندوين وونول كالفال بايا جاتا ہے اس ليے طلاق واقع ہونے كے لائے اللہ من ورند من الله من اله من الله نیت ن سوبون سروری بون اور می سے سے بیا مقم طور پرموجود ہے کیونکداگر شو ہرانت طالق لفظ کہدد سے تو ایک بی طابق ظاہر کے انتہار سے موجود باور تیسر کی صورت میں مقم طور پرموجود ہے کیونکداگر شو ہرانت طالق لفظ کہدد سے تو ایک بی طابق طاہرے اسپارے ہو ہو۔ ۔ بور۔ سرن سرے اولی ایک ہی ہوئی جائے۔ سرد کالفظ واحد ۃ اگر چہ مصدر ہے اور ذکر کیا گیا ہے۔ ایک واقع ہوگی اور تاکی ایک ہی ہوئی جائے۔ سرد کالفظ واحد ۃ اگر چہ مصدر ہے اور ذکر کیا گیا ہے۔ کی سے کیکن پرالیک اعتبار نبیں کیا جائے گا۔ عام مشائح ای بات کے قائل ہیں اور یکی بات درست بھی ہے کیونکہ عوام اعراب کی مختلف مورتول کے درمیان تمیز نبیس کر سکتے\_

#### بقيه كنامات مل نيت كابيان

غَسَالَ ﴿ وَبَسِقِيَّةُ الْكِنَايَاتِ إِذَا نَوِى بِهَا الطَّكَاقَ كَانَتُ وَاحِدَةً بَائِنَةً، وَإِنْ نَوِى فَلَاثًا كَانَتُ ثَلَاثًا، وَإِنْ نَـوَى ثِينَتِينِ كَانَتْ وَاحِدَةً، وَهَاذَا مِثُلُ قَوْلِهِ: آنْتِ بَائِنْ وَبَتَةٌ وَبَتُلَةٌ وَحَرَامٌ وَحَبُلُكِ عَلَى غَادِبِكِ وَالْسَحَقِي بِأَهْلِكِ وَخَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَوَهَبْتُكِ لِآهْلِكِ وَسَرَّحْتُك وَفَارَقْتُك وَاهُرُك بِيَدِك وَاخْتَادِى وَٱنْتِ حُرَّةٌ وَتَفَتَّعِي وَتَحَمَّرِى وَاسْتَتِيرِى وَاغْرُبِي وَاخُوجِي وَاذْعَبِي وَقُومِي وَابْتَغِي الْأَزْرَاجَ ﴾ لِلَانَّهَا تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ فَلَا بُدَّمِنُ النِّيَّةِ .

قَى اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَنْكُونَ فِي حَالٍ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ ﴾ فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ فِي الْقَضَاءِ، وَلَا يَقَعُ فِيمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ فَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ سَوَّى بَيْنَ هَاذِهِ الْالْفَاظِ وَقَالَ: وَلا يُنصَدَّقُ فِنِي الْقَضَاءِ إِذَا كَانَ فِي حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ ﴾ قَالُوا ﴿وَهَاذَا فِيمَا لَا يَصُلُحُ رَدًّا ﴾ وَ الْحُسَمُ لَمُّ فِي ذَٰلِكَ أَنَّ الْآخُوالَ ثَلَاثَةٌ: حَسَالَةٌ مُسْطَلَقَةٌ وَهِيَ حَالَةُ الرِّطَا، وَحَالَةُ مُذَاكَرَةٍ الطَّلَاقِ، وَحَالَةُ الْغَضَبِ .

ك ادرتم ككنايات وه بين جب ان كذر يع طلاق كانيت كى جائے توايك بائند طلاق ہوجائے كى اوراكر تين كى نیت کی جائے' تو تین طلاقیں ہو جا ئیں گی اور اگر دو کی نیت کی ہو تو ایک بائنہ طلاق ہو گی ان میں بیرالفاظ شامل ہیں ہم بائندہو م بتد ہو فیتلہ 'حرام' تمہاری ری تمہاری گردن پر ہے۔تم اپنے گھروالوں کے پاس چلی جاؤ ٔ خانی ہوتا' بری ہوتا' بیس نے تہہیں تمہارے محروالوں کی نذرکیا۔ بیں نے تمہیں آ رام دیا میں نے تم سے علیحد کی اختیار کی تمہار امعالمہ تمہار ہے سپر دہے تم اختیار کرلؤ تم آ زاد ہو'تم دو پنداوڑ ھائو'تم چادراوڑ ھائو تم استبراء کرلؤ تم دور ہوجاؤ' تم نکل جاؤ' تم چلی جاؤ' تم کھڑ کی ہوجاؤ' تم میاں تلاش کرلو۔ان تمام الفاظ میں طاؤ تی دینے اور طلاق نہ دینے دونوں کا احمال پایا جاتا ہے اس لیے نیت کی موجود گی ضروری ہوگی۔البیتہ طلاق کا نما کرو مل رہا ہواور مروان الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کر لے تو قضاء کے اعتبابہ سے طلاق ہوجائے کی کیمن دیانت کے اعتبار سے ای وقت واقع ہوگی جب ایسی صورت حال میں مرونے طلاق کی نیت کی ہو۔

سے بی بات بیان کی ہے: امام قدوری نے ان تمام الفاظ کو کیسال حیثیت کا حال تسلیم کیا ہے حالانکہ یہ چیز ان الفاظ میں ہوسکتی ہے جن میں رد کیے جانے کا احتمال نہ ہو یختمریہ کہ حالتیں تمین طرح کی ہیں:مطلق حالت میدرضا مندی کی حالات ہو تھے کی حالت۔

عظاء تر سے خداکرے کی حالت اور غصے کی حالت۔

### كنايات كى تين بنيادى اقسام كى وضاحت كابيان

وَالْكِنَايَاتُ لَلَالَهُ اَفْسَامٍ: مَا يَصْلُحُ جَوَابًا وَرَدًّا، وَمَا يَصْلُحُ جَوَابًا لا رَدًا، وَمَا يَصْلُحُ جَوَابًا الرَّيَّةِ اللَّهِ الْيَيَّةِ، فَالْقُولُ قَوْلُهُ فِي إِنْكَارِ وَسَبًّا وَشَيْدِهَ عَلَيْهُ الْفَوْلُ قَوْلُهُ فِي إِنْكَارِ النِّيَّةِ لِلمَّا فَلْلَاقًا إِلَّا بِالنِيَّةِ، فَالْقُولُ قَوْلُهُ فِي إِنْكَارِ النِّيَةِ لِلمَّا فَلْلَاقًا وَلَى حَالَةِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ لَا يُصَدَّقُ فِينَمَا يَصُلُحُ جَوَابًا، وَلا يَصْلُحُ رَدًّا فِي النِّيَةِ لِلمَّا فَلْلَاقًا مِنْ الطَّاهِرَ انَّ الطَّاهِرَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

 لِنُسُوبِ الطَّلَاقِ مِسَاءً عَلَى زَوَالِ الْوَصْلَةِ، وَإِنَّمَا تَعِتُ نِئَةُ النَّلاثِ فِيهَا لِنَوْعِ الْبَيْنُونَةِ إِلَى عَلَيْ النَّوْعِ الْبَيْنُونَةِ إِلَى عَلَيْطَةٍ وَخَفِيعَةٍ، وَعِنْدُ الْعِدَامِ النِّيَّةِ يَنْبُتُ الْآذُنَى، وَلَا تَصِحُ نِيَّةُ الالْنَتَيْنِ عِنْدَنَا خِلافًا إِزْفَرَ عَلَيْهُ الْأَنْسَيْنِ عِنْدَنَا خِلافًا إِزْفَرَ لِانَّهُ عَدَدٌ وَقَدْ تَيَنَّاهُ مِنْ قَبْلُ.

خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ بَائِنْ بَتَّةٌ حَرَّامٌ اعْتَذِى اَهُولُكَ بِيَدِكَ اخْتَارِى .

امام ابو بوسف نے بیات بیان کی ہے : بیالفاظ بھم پر میری کوئی ملکیت ٹیس ہے میں نے تہماراراستہ خالی کر دیا ہے ہیں نے تم

عین میر کی افتیار کی و فیر و میں فضب کی حالت میں مرد کی بات تعلیم کی جائے گی کیونکہ بیالفاظ طلاق کا احتمال رکھتے ہیں۔ پہلے

مین کے حابوہ میں بائن طلاق کا داقع بو ما احتاف کے نزویک طے شدہ ہے۔ امام شافی نے بید بات بیان کی ہے : الی مورت میں
طراق رجی واقع بوگی کیونکہ ان الفاظ میں طابات کا کتابیہ موجود ہے اس لیے نیت کرنا شرط ہوگا اور اس سے عدد کو کم بھی کیا جا سکتا ہے
اور ان کی طابات کے ذریعے ای طرح تر ہوئے کیا جا سکتا ہے جیسے صرت الفاظ استعدال کرتے کے نتیج میں رجوئے کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ
اور ان کی طرف بوٹ کی بارے میں تصرف اس شعر کی طرف سے واقع ہوا ہے جواس کا اہل ہے اور علی کی نبست بھی اس شعر کی سے کہ طرف بول ہے نہ دل ہے جواس کا تو میں ابلیت کو خارت کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ طلاق کے کنا ہے میں ہوئے نہیں ہوئے کیا ہے نہ دل کے نواج میں کی دیا ہے اس لیے میرکون میں ابلیت کو خارت کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ طلاق کے کنا ہے ، حقیق نہیں ہوئے کی نبیت وقتی نہیں ہوئے کیا ہے نا کہ اس کی کنا ہے میں استعال ہوئے ہیں۔ نبیت کو اس الیے شرط فرار دیا گیا ہے نا کہ اس میلے کی دو تعموں میں ہے کہ کی دیا ہے نا کہ اس میلے کی دیا ہے نا کہ اس میلے کی دو تعموں میں سے کہ کی دو تعموں میں سے کہ کیا ہے نا کہ اس میلے کی دیا ہے نا کہ اس میلے کی دو تعموں میں سے کہ کیا تھیاں بیا تا کہ اس میلے کی دو تعموں میں سے کی کیا ہے نا کہ اس میلے کی دو تعموں میں سے کی کیا ہے نا کہ اس میلے کی دو تعموں میں سے کی کیا ہے نا کہ اس میلے کی دو تعموں میں سے کی کی دو تعموں میں سے کی کیا ہے نا کہ اس میلے کی دو تعموں میں سے کی کیا ہے نا کہ اس میلے کی دو تعموں میں سے کی دو تعموں میں سے کی کی دو تعموں میں سے کی کیا ہے نا کہ اس میلے کی دو تعموں میں سے کی میں سے کی دو تعموں میں سے کی کیو کیا ہے نا کہ اس میلے کی دو تعموں میں سے کی کی دو تعموں میں سے کی دو تعموں میں سے کی کی دو تعموں میں سے کی دو تعموں میں میں سے کی دو تعموں میں سے کی دو تعموں میں کی دو تعموں میں میں میں سے کی دو تعموں می

آیک کانتین ہوسکے۔اس کا مقصد یہ ہر گزشیں ہوتا کہ طلاق کے لئے نیت شم ط ہوتی ہے۔عدد میں کی اس لیے ہوتی ہے کہ تعلق کوتو ز ریخ سے منتیج میں طلاق کا مجوت ہوتا ہے۔ تیمن کی نیت اس لیے درست ہے کیونکہ بیٹونت کی دوشمیس ہیں۔ نفیف اور نلیظ اور جب کوئی بیت نہ ہو تو اس صورت میں بینونت نفیفہ ہی تا ہت ہوگی۔ ہمارے نزدیک دو کی نیت کر نا درست نہیں ہے البتہ امام زفر کی دلیل مختلف ہے کیونکہ دوایک عدو ہے اس پر گفتگو پہلے کی جاچک ہے۔

## لفظ اغتلدى كوتكرار كساته استعال كرف مسطلاق كابيان

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا: اعْتَدِى اعْتَدِى اعْتَدِى اعْتَدِى وَقَالَ: نَوَيْت بِالْاُولِي طَلَاقًا وَبِالْبَاقِي حَبْضًا دِيْنَ فِي الْفَضَاءِ ﴾ لِلاَنَّة نَوى سَحقيقة كلامِه، ولاَنَّة يَامُوُ امْوَاتَهُ فِي الْقَادَة بِالاعْتِدَادِ بَعْدَ الطَلَاقِ فَكَانَ الطَّلَاقِ بِهِلِهِ اللَّلَالَةِ فَلاَيْصَدَقُ فِي نَفْي صَارَ الْحَلَافِ مَا إِذَا قَالَ: لَمْ آنُو بِالْكَلِّقِ فَتَعَيَّنَ الْبَاقِيَانِ لِلطَلَاقِ بِهِلِهِ اللَّلَالَةِ فَلاَيْصَدَقُ فِي نَفْي الطَّلَاقِ بِهِ فِي اللَّهُ الْمَالِقِ الطَّلَاقِ وَتَعَيَّنَ الْبَاقِيَانِ لِلطَلَاقِ بِهِلِهِ اللَّلَالَةِ فَلاَيْصَدَقُ فِي نَفْي النَّالِيَةِ الطَّلَاقِ مَنْ الْمَالِقِ مَعْتَى لَا يَقَعُ ضَى \* لِاللَّالِيَةِ الطَّلَاقِ وَلَا الطَّلَاقِ مَعْتُ لَا يَقَعُ ضَى \* لِاللَّالِيَةِ الطَّلَاقِ وَلَا الطَّلَاقِ مَعْتُ لَا يَقَعُ ضَى \* لِاللَّالِيةِ الطَّلَاقِ الطَّلَاقِ مَعْتُ لَا يَقَعُ ضَى \* لِلْقَالِقِ الطَّلَاقِ وَلِي الْكُولِ الطَّلَاقِ مَعْتُ لَا يَقَعُ ضَى \* لِلْتَعْلِ الْمَلَاقِ مَعْتُ لَا يَقَعُ ضَى \* لِللَّهُ الْقَالِقِ الطَّلَاقِ الطَّلَاقِ وَلَا الطَّلَاقِ مَعْتُ لَا يَقَعُ مَنَى \* لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيةِ الطَّلَاقِ ، وَفِي كُلِ مَوْضِع يُصَدِّقُ الزَّوْجُ عَلَى نَفْي النِيَةِ الطَّلَاقِ ، وَفِي كُلِ مَوْضِع يُصَدِّقُ الزَّوْجُ عَلَى نَفْي النِيلِة السَّلَاقِ مَا الْمَعْلُ الْمَالِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقِ اللْلَلْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمَالِقُ اللَّلِيْلِ الْمُعْلِى اللْمُلْلُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُعْلِى اللْمَالِقُ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللللْمُعْلِى اللْمُعْلِى الللْمُعْلِى اللْمُلِي الْمُعْلِى اللللْمُعْلِى اللْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي

ان اوراگر شوہر نے ہوئ سے سہ کہا: تم عدت گزارو (یاتم کنی کرو) سے لفظ تمن دفعہ استعال کیا اور پھر ہے ہما: پہلے لفظ سے مرادمری طلاق تھی اور ہاتی دوالفاظ کے ذریعے میری مرادمیش کی توعدالت میں اس کی بات کو سلیم کیا جائے گائ کو بکداس نے کلام کی حقیقت کی نیت کی ہے اس کی دلیل میں ہے۔ انسان طلاق دینے کے بعدا پنی ہیوی کو عدت شار کرنے کا محم دیتا ہے اس لیے طاہم بھی اس کی تائید کر تا ہے اس لیے طاہم بھی اس کی تائید کر تا ہے اگر شوہر نے یہ کہا: ہاتی دوالفاظ کے ذریعے میں نے کوئی نیت نہیں گاتی تو باتی دوالفاظ کی تاہم اگر شوہر سے کہا بہتی تو سطان کی نیت کھی تو سطان کی نیت نہیں کی جائے گاتا ہم اگر شوہر سے کہد درانت کرتے ہیں: اس کے لئے طلاق متعمین ہو جائے کہ فائو است کی فالمت ہوجائے گئ اور ہاتی دوالفاظ کے ذریعے کہ درانت کرتے ہیں: اس کے قطان کی نیت نہیں کی تھی تو ہی ہوگئی میں اس کی تقد دیت نہیں کی جائے گاتا ہم اگر شوہر سے کہد درانت کرتے ہیں نائر کردہ کی ہی لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو ہوگئی تو سیاری کھی تو ہوگئی تو کہ کہ کہ کہ دوالفاظ کے ذریعے طلاق کی نیت نہیں کو تھی گئی ہیں تو ہوگئی تو کہ ہوگئی ہیں نے کہا جم دوالفاظ کے استعمال کے دقت طلاق کے ذرائے گئی کو کہ دور بیا تا ہے تاہم الطلاع دیے دیم میں دیت تھی نے اس کی تھید این کردی جائے گی کو کہ دور استوال کے دور میں کہا تو کہا ہی کہا جائے ہوگئی ہوئی تا تا ہے تاہم (احت ط کے بالئہ محورتوں میں نیت کی تی کہا طلاع دیے کے حوالے سے ایون نے دور ہوئی کو کہا جائے گیا ہا تا ہے تاہم (احت ط کے مین اس سے تھی اطلاع دیے کے حوالے سے ایون نے دور ہوئے گی کو کہ دور کیا جائے گیا تا ہے تاہم (احت ط کے مین اس سے تھی اطلاع دیے کے حوالے سے ایون نے دور ہوئے گی کو کہ دور کے سے ایون نے دور کی جائے گی کو کہ دور کے بات کو تائی کی کو کہ دور کے کے حوالے سے ایون نے دور ہے کے حوالے سے ایون نے دور ہوئے گی کو کہ دور کے استعمال کی دور کو کو اس کے استعمال کی دور کے کہا کے دور کے سے ایون کے دور کے سے ایون کی دور کے کو کی دور کے سے ایون کی کو کہ دور کے سے دور کے دور کے سے دور کے دور کے دور کے دور کے

# بَابُ تَفُوِيْضِ الطَّلَاقِ

# ﴿ بيرباب من طلاق كوسير دكرنے كے بيان ميں ہے ﴾

باب تفويض طلاق كي فقهي مطابقت كابيان

مصنف بریان کیا ہے۔ اس سے پہلے طلاق کا بیان مطلق تھا جس میں صرف شوجر کے لئے جن طلاق اور استعمال طلاق کا جن متعلق اوکا مشرعیہ کو بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے طلاق کا بیان مطلق تھا جس میں صرف شوجر کے لئے جن طلاق اور استعمال طلاق کا حق متعین تھا اور عام اصول کے موافق تھا اس کو مطلق کہا جا تا ہے اور اب کے اس کے تھم طلاق یا جن طلاق کو مقید کیا جا رہا ہے کہ جب اس کو مطرف کردیا جائے۔ تو بیتھ مقید ہوا اور مقید بمیٹ مطلق کے بعد آتا ہے۔ یعنی کسی تھم شری میں اطلاق ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں کی دوسری شری ولین یا اس جیسی نص کے ساتھ اس تھم کو مقید کردیا جا تا ہے 'لیکن اس کا مقام مطلق کے بعد آتا ہے لہذا مصنف بیات نے اس اصول کی رعایت کے چش نظر اس با کے دکو ترکز کیا ہے۔

حق طلاق كالختيار دينے كاحكم شرعي

يَنَايُّهَا النَّبِى قُلُ لِلْأَوْاجِكَ إِنِّ كُنْسَنَ تُوِدُنَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالِيْنَ اُمَيِّعْكُنَّ وَ اُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ١٠لاء (١٠٠٠)

اے غیب بتائے دالے (نی منتخط ) اپنی بیبوں نے فرماد ہے اگرتم دنیا کی زندگی اوراس کی آرائش جا بتی ہوتو آؤمیں حمہیں مال دوں اوراجیمی طرح مجھوڑ دوں۔

حضرت جابر بن عبداللہ ہے دوازہ پر جیٹے ہوئے پایان بل سے کی کواجازت نہ دی کی ابو بمر بڑائیڈ کواجازت دی گی تو و و ما گی تو صحاب نے آپ نزائیڈ کے دروازہ پر جیٹے ہوئے پایاان بل سے کسی کواجازت نہ دی کی ابو بمر بڑائیڈ کواجازت دی گی تو و و داخل ہو گئے چرعمر بڑائیڈ کے اجازت ما گی تو آئیس بھی اجازت دے دی گئی تو انہوں نے بی کریم سائیڈ کو بیٹے ہوئے پیا کہ آپ مناکیڈ کے ارد گرد آپ سن تیڈ کی از دارج ممکنین اور خاموش بیٹھی تھی عمر بڑائیڈ نے کہا میں ضرور کسی بات کے ذریعہ بی کریم سوئیڈ کو ہنساؤں گا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول سن تیڈ کا گار ہے سن کو دیکھتے جو کہ ان کی بیوی ہیں اس نے بھے سے غقہ مناک تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول سن کیڈ انہوا تو ٹی کریم سائیڈ کی شارجہ کی بیٹی کود کھتے جو کہ ان کی بیوی ہیں اس نے بھے سے نقتہ مناک تو میں اس کا گلا د بانے کے لئے اٹھ کھڑ ابھوا تو ٹی کریم سائیڈ کی اس بڑے نے رایا سے بھرے اردگرد ہیں جیسا کہ آد کے انتھا اور یہ سے نفقہ مائٹی ہیں پس ابو بکر بڑائیڈ عا انٹھ ڈی ٹی کا گلا د بانے کے لئے گھڑ ہے ہوگئے اور عمر حقصہ بڑائی کا گلاد بانے کے لئے انتھا ادر ہو دونوں ان سے کہدر ہے تھے کہ تم نی منگافی آسے ایسا سوال کرتی ہوجو آپ منگی آلے پاس نبیں انہوں نے کہا انتدی قتم اہم رسول اللہ منگافی کے کئی ایسی چیز نبیس مانگیس گی جو آپ منگی آلے گئی کے پاس نہ ہو پھر آپ منگی آلے ان سے ایک ماہ یا انتیس دن ملیحد ہو ہے پھر آپ منافی کی رید آبیت نازل ہوئی۔

رَيَايُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِلَّارُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُودُنَ الْحَيُوةَ اللَّذِيَّا وَزِيْنَتَهَا فَنَعَالِيْنَ أُمَتِغُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا عَيْلِهُ النَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَاللَّارَ الْاَحِرَةَ فَإِنَّ اللَّهُ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيْمًا جَمِينًا 28 وَإِنْ كُنْتُنَ تُودُنَ اللَّهَ وَرَسُولُه وَالذَّارَ الْاَحِرَةَ فَإِنَّ اللَّهُ اَعَذَ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيْمًا جَمِينًا لِاللَّهُ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَٰتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيْمًا

(33 بالاتراب 38)

پس آپ نائی آب نائی آب نائی آب نائی آب ما سنده ایک معاملہ پی اور فرمایا: اے عائشہ میں اوادہ وکھا ہوں کہ تیرے سامنے ایک معاملہ پی سروں یہاں تک کہا اپنے والدین سے مشورہ کر لے انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے دسول وہ کیا معاملہ ہے 'تو آپ نوٹی آب نے ان کے سامنے یہ آ یت طاوت فرمائی سیدہ عاکشہ بی آب نے عرض کیا: اے اللہ کے دسول نوٹی آبی کیا میں آپ نوٹی آبی کے معاملہ میں اپنے والدین سے مشورہ کروں بلکہ بیس اللہ اور اللہ کے دسول نوٹی آبی اور آخرت کے گھر کو پسند کرتی ہوں میں آپ نوٹی آبی سے گر ارش کرتی ہوں کہ آپ نوٹی آبی اللہ اور اللہ کے دسول کا ذکر منہ فرما کی جو میں نے کہا ہے آپ نوٹی آبی فرمایا جو ان میں سے جھے ہوں کہ آپ نوٹی آبی ویس کے دروں گا کہ اللہ نے جھے مشکلات میں ڈالنے والا اور تحق کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا بلکہ اللہ نے جھے معلم اور آسائی کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا بلکہ اللہ نے جھے معلم اور آسائی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ (سی سلم بعلدوم: حدید نبر 1197)

مدرال فاصل مولا ناتعيم الدين مرادة بادى حنى براهة لكصة بين:

سير عالم مَقَافِقُ كَارُ وارِ مطهرات في سيده نبوى سامان طلب كاور نفقه من زيادتى كى ورخواست كى يبال أقه كمالي زبدته سامان د نيااوراس كا جمع كرنا گوارانى ندتها اس لئے بدخاطر اقدس پرگرال بموااور بير آيت نازل بهوئى اوراز وارِ مطهرات كو تخصيب دى گئى،اس وقت حضوركي نو بيبيال تحمين، پانچ قريفيه (۱) حضرت عائشه بنب الى بمرصد يق ( في تختا) (۲) حضه بنب فاروق (۳) أم حبيبه بنب الى سفيان (۳) أم سلمى بنب اميد (۵) سوده بنب قرئمة اور جار غير قريفير قريفير قريفيد (۱) زينب بنب جمش اسديد (۲) ميموند بنب حارث بالاليد (۳) صفيد بنب في بن اخطب نيبريد (۳) جويريد بنب حارث مصطلقيد في تنافذ -

ہمیں میں اللہ منافیق کے سب سے پہلے حضرت عائشہ ڈٹائٹا کو بیآ یت سنا کراختیار دیا اور فرمایا: جلدی نہ کرواینے والدین سے مشورہ کر کے جودیس ہواس بڑمل کر و، انہوں نے عرض کیا حضور کے معاملہ بیل مشورہ کر کے جودیس ہواس بڑمل کر و، انہوں نے عرض کیا حضور کے معاملہ بیل مشورہ کر کے جودیس ہواس بڑمل کر و، انہوں نے عرض کیا حضور کے معاملہ بیل مشورہ کر کے جودیس ہواس کے رسول نوائی کے اور دایا ہے۔ آخرت کو جائتی ہوں اور باتی از واج نے بھی یہی جواب دیا۔

، رسے خرد کو اختیار دیا جائے وہ اگر اپنے زوج کو اختیار کرے تو طلاق داقع نہیں ہوتی اور اگر اپنے نفس کو اختیار کرے تو ہمرے نز دیک طلاقی بائن داقع ہوتی ہے۔

جس عورت کے ساتھ بعدِ نکاح دخول یا خلوت میجہ ہوئی اس کوطلاق دی جائے تو سیجے سامان دینامستحب ہے اور وہ سامان تمن کپڑوں کا جوڑا ہوتا ہے، یہاں مال سے وہی مراد ہے۔ جس عورت کا تم مقرر نہ کیا گیا ہواس کوتیل دخول طلاق دی تو یہ جوڑا دیتا واجب ہے۔ افیر کی ضرر کے۔ (الزائن الرفان الزاب، ۲۸)

معرد في ابتدا إذا طلقهم اليساء كالفاظية الأن بيد الله منها المحمدة المساديد المدينة المحمدة المساديد المدينة المساديد المدينة المساديد المدينة المساديد المدينة المساديد المدينة المد مقامات پر بھی طلاق کے ادکام جہال میان اوے تیں ، اس لعل کی نسبت مردین کی طرف فی تی بند بدن مندورد در ان مندورد در مقامات بر بن صور المساسرة إلى المنظرة ر برن مسد رور برن برن برن می افتیار شریعت نے مرد کودیا ہے۔ اس کی الیان بھی بالکل واقع ہے۔ میں اس میں ہیں ہے۔ ا سیاس بات کی مرتع دلیل ہے کہ طلاق کا افتیار شریعت نے مرد کودیا ہے۔ اس کی الیان بھی بالکل واقع ہے۔ اسٹان الفران ہ اوريقرواي كي أعلق 228 يمل بمراحت فرمايات السلسة جمال عَسَلَيْهِينَ ذَرْجَةٌ ( شوجروال وأن زماييه ، و فدين من م سے)۔ چنانچہ فرمدواری کی نوعیت اور حفظ مراتب مدونوں کا نقاضا ہے کہ طابات کا اختیار بھی شوہری کودیا ب نے میں میں ے کہ خاندان کا ادار وانسان کی نا گزیر ضرورت ہے۔ ذمددار ہوں سے قرق ادر وسل ونسل سے کیسال اختیا ،ات فید است کے ا طرح دنیا کا کوئی دوسرااداره قائم نیس روسکتا، ای طرح خاندان کاادار پھی نیس روسکتا۔ چنانچید دوست نے اپنی اور سپنچی دور حفاظت و کفالت کے توش اگراہے آپ کوکی مرد کے میرد کردیئے کا معاہد : کرلیا ہے تو آسے تیم کمرد بینے کا افتیا جی آ معامله کیے بغیر عورت کوئیں دیا جاسکتا۔ یک انصاف ہے۔ اس سے سواکوئی دومری صورت اگرا ختیاری جات کی تو یہ سانمہ فی بو كى اور إس كانتيج بحى لامحاليه بن نظيم كاكه خاندان كااداره بالآخر نتم بروكرده جائع كال

اس كے صاف معنى بيد بين كه مورت الرعيحدى جائے تو وہ طاات دے كي بيس، بلك شو برست طال كامطالية مست ل مدر حالات میں تو تع یہی ہے کہ ہرشریف ابنش آ دمی نباد کی کوئی صورت نہ یا کربید مطالبہ مان کے کا ایکن افرابیانہ اوتو عورت نداست سے رجوع کرسکتی ہے۔ نوبت بہال تک پہنچ ہائے تو عدالتوں کے لیے اِس معالمے میں رسول الله منافقی کا اسودیہ ہے کہ اتن ابت ا گرختن موجاتی ہے کہ مورت اپنے شوہرت بے زار ہے اور اُس کے ساتھ ر بنائیس جا بتی تو شوہر کو کم دیا جائے کہ اُس نے میں ک علاده کوئی مال یا جائدادا گربیوی کودی جوئی ہےاوروہ أے وائیس لینا جا ہتا ہے تو واپس لے کرا ہے طلاق دے دے۔

سیدنا ابن عباس کی روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی ٹی نگاتی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: یارسول ایند، میں ال ك دين واخلاق بركوني حرف نبيس ركھتى ، محر جھے اسلام ميں كفر كا انديشہ ہے۔ 25 بى تربيخ الى مائے بياشكانت كى تو فر وايازات كا و ف واليس كرتى مو؟ أس في مان لياتو آب في ابت كوهم دياكم بأغ في الواور إست ايك طلاق د مدكر الك كردو ..

(کی پذران ۱۳ ساد)

## فُصُلُّ فِى الاَخْتِيَارِ

## نیں میں ہے ہیاں میں ہے ہیاں میں ہے اسے بیان میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اس میں اس میں ہے اس میں ہے اس میں اس می اس میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے اس می

تفویض طلاق کے باب میں مصنف میں نیے اس نصل کو پہلے ذکر کیا ہے جس میں طلاق کاحق بیوی کومپر دکر دیا جائے اور دلیل من سبت ومطابقت سے ہے کہ طلاق کا اکثر حق تفویش ذرلیل سے متعلق ہوتا ہے۔ ویسے عمومی طور پر طلاق کا اکثر حق تفویش ذرلیل سے متعلق ہوتا ہے۔ ویسے عمومی طور پر طلاق کا اکثر حق تفویش ذرلیل سے ہوتا ہے اس لئے ہوتا ہے اس لئے مصنف مُونا میں حق طلاق کو بیوی ہے میر وکرنے سے متعلق مسائل کو بیان کیا ہے۔

#### جب شوہرنے بیوی کوطلاق کا اختیار دیدیا

﴿ وَإِذَا قَالَ لِامْرَاتِهِ: الْحَتَارِى يَنُوى بِذَلِكَ الطَّلاقَ أَوْقَالَ لَهَا: طَلِقِى نَفْسَكَ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَكَ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ فَامَتْ مِنْهُ أَوْ أَحَذَتْ فِى عَمَلِ الْحَرَجَ الْامُرُ مِنْ لَفُسَهَا مَا دَامَتُ فِى مَجْلِيهَا ذَلِكَ، فَإِنْ قَامَتْ مِنْهُ أَوْ أَحَذَتْ فِى عَمَلِ الْحَرَجَ الْامُرُ مِنْ يَلِهُمُ أَجُمَعِينَ (١) وَلاَنَّهُ يَدِهَا ﴾ لِآنَ السُمْحَيْرة لَهَا الْمَجْلِسُ بِالْجَمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ أَجْمَعِينَ (١) وَلاَنَّهُ لِلهَّا اللَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ أَجُمَعِينَ (١) وَلاَنَّهُ لِيكَ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلِلِ اللَّهُ عَلَى الْمَاعِلَى الْعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْعَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَ

وَيَسْطُلُ خِيَارُهَا بِمُجَرِّدِ الْقِيَامِ لاَنَهُ دَلِيلُ الْإعْرَاضِ، بِخِلافِ الصَّرُفِ وَالسَّلَمِ لاَنَ الْمُفْسِدَ مُ مَنَاكَ الافْتِرَاقُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ، ثُمَّ لا بُدَّ مِنُ النِّيَةِ فِي قَوْلِهِ: اخْتَارِى لاَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَخْيِرَهَا فِي مَصَرُّفِ اخْرَ غَيْرِهِ ﴿ فَالْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي قُولِهِ اخْتَارِى كَنَفْسِهَا وَي قُولِهِ اخْتَارِى لَانَّهُ لا يَعْمِلُ الْحَرَ غَيْرِهِ ﴿ فَالْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي قُولِهِ اخْتَارِى كَانَتْ وَاحِدَةً بَالِنَةً ﴾ وَالْفَيْ قَوْلِهِ اخْتَارِى كَانَتْ وَاحِدَةً بَالِنَةً ﴾ وَالْقِيَاسُ انْ لا يَقَعَ بِهِلْمَا شَيْءٌ، وَإِنْ نَوَى الزَّوْجُ الطَّلاق لا يَمْلِكُ اليَّفُولِيضَ إلى غَيْرِهِ إلَّا آنَا السَّتَحْسَنَّاهُ لِاجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَضِى اللهُ عَيْرِهِ إلَّا آنَا السَّتَحْسَنَّاهُ لِاجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَضِى اللهُ عَنْهُ مَ وَلاَنَهُ مِن انْ يَسْتِدِيمَ فِكَاحَهَا اوْ يُقَارِقَهَا فَيَمْلِكُ إِقَامَتَهَا مَقَامَ نَفْسِهِ فِى اللّهُ فَي مُلِكُ إِلَا أَنَّا السَّتَحْسَنَّاهُ لِلْ الْمَاكِ إِلَيْ الْمَعْمِ اللهُ عَيْرِهِ إلَا اللهُ عَيْمِلِكُ إِلَا أَنَا السَّتَحْسَنَّاهُ لِلْهُ إِلَى الْمَاكَةُ الْمَاكَةُ المَاكَةُ الْمُعَامِى مِنْ اَنْ يَسْتَدِيمَ فِكَاحَهَا اوْ يُقَارِقَهَا فَيَمْلِكُ إِقَامَتَهَا مَقَامَ نَفْسِهِ فِي

مَ مَنَ هَذَا الْمُحْكُمِ، ثُمَّ الْوَاقِعُ بِهَا بَائِنَّ لَآنَ انْحَتِيَارَهَا نَفْسَهَا بِثُبُوتِ الْحَيْصَاصِهَا بِهَا وَذَلِلُ لِيَ مَنْ الْمُوكِمِ، ثُمَّ الْوَاقِعُ بِهَا بَائِنَّ لِآنَ الْحَتِيَارَهَا نَفْسَهَا بِثُبُوتِ الْحَيْصَاصِهَا بِهَا وَذَلِلُ لِي الْمُسَائِنِ ﴿ وَلَا يَكُونُ ثُلَاثًا وَإِنْ نَوَى الزَّوْجُ ذَلِكَ ﴾ لِآنَّ الالْحَتِيَارَ لَا يَتَنَوَّعُ، بِيحَلافِ الْإِمَانَةِ لِآنَ الْبَيْنُونَةَ فَلَا تَتَنَوَّعُ، بِيحَلافِ الْإِمَانَةِ لِآنَ الْبَيْنُولَةُ لَا تَتَنَوَّعُ ، بِيحَلافِ الْإِمَانَةِ لِآنَ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

البینونه فلد متنوع .

البینونه فلد متنوع . کیا جب سوہر بیوں سے بیاب ہے۔ یہ اصل ہوگا جب تک دوال مجلس میں موجود ہے اسپے آپ کوطلاق ان اس کے بیکہ " تم اسپے آپ کوطلاق ان می است می اسپے آپ کوطلاق ان میں کو م کے پیاب سے اسپ اب وصلان دے در رہ رہ سے اسے باای مجلس میں کسی دوسرے کام میں مشغول ہوجائے اتو ہیں کا بیداختیار فرم سکتی ہے کیکن اگر دوائی مجلس سے اٹھ کر چلی جائے باای مجلس میں کسی دوسرے کام میں مشغول ہوجائے اتو ہی کا بیداختیار فرم علی کے گا' کیونکہ محابہ کرام کااس بات پراجماع ہے: اس نوعیت کا اختیاراس مخصوص مجلس تک محدود رہتا ہے۔اس صورت میں جائے گا' کیونکہ محابہ کرام کااس بات پراجماع ہے: اس نوعیت کا اختیاراس مخصوص محلہ سرید منتہ ا ب میں میں میں میں میں ہوتا ہے۔ اور اس مالک بنانے کے جواب کا بنیادی تفاضا اس مجلس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے جویس کا خرید و فروخت کا یمی تھی ہے۔ اس کی دلیل رہے بجلس کی مختلف گھڑیاں ایک بی گھڑی شار ہوتی ہیں البعتہ ایس ہوتا ہے کے بعض دفعہ اٹھ کر سلے جانے کے نتیج میں مجلس تبدیل شار ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے کی دلیل سے مجس تبدیل ہریں شار ہوتی ہے۔اس کی دلیل میہ ہے: کھانے پینے کی مخل مناظرے کی مخفل سے مختلف ہوتی ہے اوراز نے جھڑنے والی محفل کارنگ اور ہوتا ہے۔ عورت کو ملنے والا بیا ختیار' محض اس کے کھڑے ہوجانے ہے باطل ہوجائے گا' کیونکہ محفل سے اٹھے کھڑے ہونا انحراف ر سا کی علامت ہوتا ہے' جبکہ بڑج صرف اور بڑے سلم کا تھم اس سے مختلف ہے' کیونکہ ان میں' قبضے میں لیے بغیراٹھ کر چلے جانا فی سرکرۃ ے-" جہیں اختیار ہے" جیسے الفاظ میں طلاق کی نیت بھی ضروری ہے کیونکہ صرف لفظ اختیار استعمال کیا جے تو اس سے طلاق بھی مراد ہوسکتی ہے اور کسی دوسر ہے معاملے کا اختیار بھی مراد ہوسکتا ہے۔ اگر مرد کے ان الفاظ '' حتیار ہے' کے جواب میں عورت نے بیر کہدد پار میں نے اختیار کرلیا' تو ایک بائنہ طلاق واقع ہوجائے گی۔قیاس کا تقاضا تو بیرتھا: ان الفاظ کے ذریعے پر کیم مح واقع ندہو۔اگر چیشو ہرنے طلاق کی نبیت کی ہوئی ہوئی ہوئی کا کوئیدائ نوعیت کے الفاظ کے ذریعے تو خاوندخو دبیوی کوطلاق نہیں دے سکتا تو ان کے ذریعے کسی دوسرے کوطلاق کا مالک کیے بناسکتا ہے؟ لیکن ہم قیاس کوڑک کر کے استحسان کو اختیار کریں ہے۔ نیز صحابہ کرام کااس بات پراجم ع بھی ہے۔ایک دلیل بھی ہے: مردکواں بات کاحق حاصل ہے: وہ مورمتہ کونکاح میں برقر ارر سکے یاا سے جھوڑ د التي البذاوه اس عورت كواس تقلم مين نكاح كوبا في ركھنے ماترك كرسنے كا ختيار كى مالك بھى بنا سكتا ہے۔ اس كے ذريعے بائد طلاق واقع ہوگی' کیونکہ عورت کا اپنی ذات کواختیار کرنے کا مطلب سیہوگا' وہ اپنی ذات کواس طرح چیش کرنا جا ہتی ہے کہاں کا اختیارا پی ذات کے ساتھ مخصوص رہے اور یہ بات صرف بائنہ طلاق کی صورت میں ممکن ہوسکتی ہے۔اس صورت میں اگر شوہرے تین طلاقوں کی نبیت بھی کی ہو کی ہو 'تو تین طلاقیں واقع نہیں ہوں گی۔اس کی دلیل بیہ ہے: اختیار میں تنوع نہیں ہوتا۔البیتہ اب نت کا تحكم اس محتلف ہے كيونكه و ومختلف منم كى ہوتى ہے۔

مرد باعورت کے کلام میں لفظ ''نفس'' (زات) کا ذکر ہونا ضروری ہے قَالَ ﴿وَلَا بُدُّ مِنْ ذِنْ مِنْ النَّفْسِ فِي كَلامِهِ أَوْ فِي كَلامِهَا، حَنَّى لَوْ قَالَ لَهَا: احْتَارِى فَقَالَتْ قَدْ: الْحُنَوْت فَهُ وَ بَاطِلٌ ﴾ لِآنَهُ عُرِق بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ فِي الْمُفَسَّرَةِ مِنْ آحَدِ الْحَانِيْسِ، وَلَانَ الْمُبْهَمَ لَا يَصْلُحُ تَفْسِيْرًا لِلْمُبْهَمِ الْاَحْرِ وَلَا تَعْيِينَ مَعَ الْإِبْهَامِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا: الْحَتَارِي نَفْسَك الْمُبْهَمَ لَا يَصْلُحُ تَفْسِيْرًا لِلْمُبْهَمِ الْاَحْرِ وَلَا تَعْيِينَ مَعَ الْإِبْهَامِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا: الْحَتَارِي نَفْسَك فَلَا اللهُ اللهُ

فر مایا: اورشو ہریا ہوگ کام میں لفظ تس ( ذات ) کاموجود ہونا ضروری ہے اگر شوہر نے سرف ہے ہا: ''تم اختیار کو'' اور ہیوی نے سے ہا، ''میں نے اختیار کرلیا'' تو یہ کہنا باطل شار ہوگا' کیونکہ یہ بات اجماع ہے اور اجماع میں ہمی سے ہات شامل ہے کہ فریقین میں سے ایک کی طرف سے لفظ' ' نفس' ( ذات ) استعمال ہونا جائے ۔ اس کی ایک ولیل یہ بھی ہے: ایک میم لفظ کی وضاحت نہیں کرسکتا اور جب تک ابہام موجود ہواس وقت تک تعین میم کن نہیں ہوتا۔ اگر شوہر نے ہوی سے یہ کہ: ' نہیں ہوتا۔ اگر شوہر نے ہوی سے یہ کہ: ' نہیں اپنی ذات کے بارے میں اختیار ہے' اور بیوی نے جواب میں ہے ہمد یا' میں نے اختیار کیا' تو ایک ہا کہ طلاق واتن ہوج ہے گی' کیونکہ مرد کا کلام مفسر ہے' جبکہ مورت کا کلام مرد کے کلام کام فہوم اس بی بیا جائے گا۔ اس طرح اگر شوہر نے یہ کہا: تم اختیار کراؤ اور کورت نے جواب میں ہے کہد دیا: میں نے اختیار کیا' تو لفظ اختیار کو اور بعض اوقات ایک مرتبدا ختیار کرتی ہے اور بعض اوقات متعدد مرتبہ میں اس کے بیوکلام مرد کی طرف سے مفسر شارہ وگا۔

#### اختيارے وتوع طلاق كابيان

﴿ لَوْ قَالَ: الْحَسَارِى فَقَالَتُ: قَدُ الْحَرُتُ نَفْسِى يَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا نَوَى الزَّوْجُ ﴾ لِآنَ كَلامَها مُفَسِّر، وَمَا نَوَاهُ الزَّوْجُ مِنْ مُحْتَمَلاتِ كَلامِه ﴿ وَلَوْ قَالَ: احْتَارِى فَقَالَتُ: اَنَا اَحْتَارُ نَفْسِى فَهِى طَالِقٌ ﴾ وَالْقِيَاسُ اَنْ لا تَطُلُقَ لِآنَ هِذَا مُجَرَّدُ وَعُدِ اَوْ يَحْتَمِلُهُ ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكَ فَقَالَتُ: آنَا أُطَلِّقُ نَفْسِى وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ حَدِيثُ ﴿ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنُهَا فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَوَابًا مِنْهَا ، وَلاَنَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَوَابًا مِنْهَا ، وَلاَنَ هَلِهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَوَابًا مِنْهَا ، وَلاَنَ هَذِهِ الضّيغَة حَقِيقَةٌ فِى الْحَالِ وَتَجُوزُ فِى الاسْتِقْبَالِ كَمَا فِى كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ ، وَادَاءِ الشّاهِدِ هَالْتُهُ هَالَتُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَوَابًا مِنْهَا ، وَلاَنَ هَذِهِ الصّيغَة حَقِيقَةٌ فِى الْحَالِ وَتَجُوزُ فِى الاسْتِقْبَالِ كَمَا فِى كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ ، وَادَاءِ الشّاهِدِ الصّيغَة حَقِيقَةٌ فِى الْحَالِ وَتَجُوزُ فِى الاسْتِقْبَالِ كَمَا فِى كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ ، وَادَاءِ الشّاهِدِ الشّهَادَة ، بِحَلافِ قَوْلُهَا: أُطَلِقُ نَفْسِى لِآنَهُ تَعَلَّرَ حَمْلُهُ عَلَى الْحَالِ لِآلَةُ قَائِمَةٍ وَهُو الْحَيَارُهَا عَلَالًا عَلَيْهُ وَلَهُ الْعَالِي لِالْمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاكَ أَلُولَ الْمُولِي الْمُ الْعُرَالُ عَلَيْهُ وَلَالًا إِلَا اللّهُ عَلَالَةً قَالِمَةٍ وَهُو الْحَيَارُهُ الْمُؤْلِقَ الْعَيْلُولُ عَلَيْهُ وَلَاهًا وَلَاكُ وَلَالُهُ الْمُعَلِيْهُ وَلَالَةً وَالْمَةً وَلُولُولُ الْمُعَلِيْهِ وَلَاكُ اللّهُ وَلَالَتُهُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيْةِ وَلَالِهُ وَلَا الْمُعَلِّذُهُ اللّهُ الْمُعَلِيْهُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُعَالِي لَقَالُولُ الْعَلَى الْعَلْولُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْمُعْلِى اللّهُ الْفَالِ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَالِي الْمُؤْلُولُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَالِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْم

نفسها، اورجب شوہر نے بیکہا: وحمین اختیار ہے اور پوی نے جواب میں بیکهددیا "میں ابی ذات کواختیار کرتی ہوں اور جب میں بیکهددیا "میں اور جب سے اور جب سے اور جب میں بیکہددیا "میں اور جب سے ا اور جب موہرے میں ہو۔ یہ میں طلاق بائندواقع ہوجائے گی کیونکہ یمان عورت کا کلام مغر ہے اور اس کے نتیج میں طلاق بائندواقع ہوجائے گی کیونکہ یمان عورت کا کلام مغر ہے اور اس کے نتیج میں طلاق بائندواقع ہوجائے گی کیونکہ یمان عورت کا کلام مغر ہے اور اس کے نتیج میں طلاق بائندواقع ہوجائے گی کیونکہ یمان عواقت کی اور جب موہرات کی کی دور اور جب موہرات کی اور جب موہرات کی اور جب موہرات کی اور جب موہرات کی کی دور اور جب موہرات کی اور جب موہرات کی دور اور دو الرشو ہر بے طلاق میں ہو وں مسیب سے استان ہو ہوں کا حمّال بایاجاتا ہے۔ اگر شو ہر نے یہ کہا: تم اختیار کرواور عورت نے جواب میں بات کی سے اس کے کلام میں اس میں اس کے کلام میں اس کے کلام میں اس میں ہور کے اس میں اس کے کلام میں اس استعال ہونے والالفظ )مستعبل کامفہوم رکھنے کی دلیل سے محض وعدہ بن جاتا ہے اور (دومری طرف زبان حال) کا بھی احتمال کی احتمال کی احتمال کی احتمال کا بھی احتمال کی کا بھی کا بھی کی دوران کی احتمال کی دوران کی احتمال کی دوران ا سمان ہوتے وں سد ہے تو بیای طرح ہوجائے گا'جیسے مرد نے بیدکہا ہو"تم اپنی ذات کوطلاق دے دو' اور اس کے جواب میں مورت نے بیرکہا ہو ے این ذات کوطان ق دے دول کی ( تو اس مورت میں طلاق دا تعزیبیں ہوگی ) کیکن اس مجکہ پراستحسان کی دلیل سیدوعائیر ا ے بیالفاظ میں (جن کا تذکرہ احادیث میں ہے) ' دہنیں! بلکہ میں اللہ تعالیٰ ادراس کے رسول کوافقیار کروں گی'۔ (اس می بمی مسل المفارع كا صيغه ہے) ليكن نبي اكرم مَنْ النَّيْرَ في السي جواب كو قابل اعتبار تسليم كميا تھا۔ اس كى دوسرى دليل مدے: لفظ اختارُ شہادت ( گوائن) کا کلمہ ہے اور دوسری کواہیوں کی طرح بیا بی حقیقت کے انتہاد سے زیانہ حال کامنہوم ادا کرتا ہے اور کازی طور پ ز ماند مستقبل کامغہوم اداکر تا ہے۔لیکن جہاں تک لفظ اطلق نفسی (میں اپنی ذات کوطلاق دیتی ہوں) کاتعلق ہے تو اسے زمانہ حال پر محمول نبیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ کسی موجودہ حالت کا بیان نبیں ہے۔ لیکن میصورت اس سے فتلف ہے: جب مورت نے بیرکہا ہو: می ا پی ذات کوا ختیار کرتی ہوں کیونکہ بیرحالت کابیان ہوسکتا ہے اور دواس کا پی ذات کواختیار کرنا ہے۔

#### جب شو ہر تین مرتبہ لفظ''اختاری''استعال کرے

وَلَوْ قَسَالَ لَهَسَا: اخْتَارِى اخْتَارِى اخْتَارِى فَقَالَتْ: قَدْ اخْتَرْتَ الْأُولَى أَوْ الْوُسُطَى أَوْ الْآخِيْرَةَ طَلُقَتُ ثَلَاثًا فِي قُولِ آبِي حَنِيْفَةَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَلَا يُعْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الزُّوجِ ﴿وَقَالَا: تَسَطَّلُقُ وَاحِلَدةً ﴾ وَإِنْسَمَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى نِيَةِ الزُّوجِ لِلدَلَالَةِ النَّكُوارِ عَلَيْهِ إِذْ الاخْتِبَارُ فِي حَقّ السطَّلَاقِ هُـوَ الَّذِي يَتَكُرُّرُ لَهُمَا إِنْ ذَكَرَ الْأُولَى، وَمَا يَجُرِى مَجْرَاهُ إِنْ كَانَ لَا يُفِيدُ مِنْ حَيْثُ الْتَرْتِيبُ يُفِيدُ مِنْ حَيْثُ الْإِفْرَادُ فَيُعْتَبُرُ فِيْمًا يُفِيدُ .

وَلَـهُ أَنَّ هَـٰذَا وَصَفَّ لَّغُورِ لاَنَّ الْـمُجْتَعِعَ فِي الْعِلْكِ لَا تَرْتِيبَ فِيْهِ كَالْمُجْتَعِعِ فِي الْمَكَانِ، وَ الْكَلَامُ لِللَّهِ لِللَّهِ وَالْإِفُرَادُ مِنْ ضَرُورَ إِنِّهِ، فَإِذَا لَغَا فِي حَقِّ الْإِصْلِ لَغَا فِي حَقِّ الْبِنَاءِ ﴿ وَلَوْ قَىالَىتُ اخْتَىرُت اخْتِيَارَةً فَهِيَ ثَلَاثٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ﴾ ِلاَنْهَا لِلْمَرَّةِ فَصَارَ كَمَا إذَا صَرَّحَتْ بِهَا وَلَانَّ الِاخْتِيَارَةَ لِلتَّاكِيدِ وَبِدُونِ التَّاكِيدِ تَقَعُ الثَّلاثُ فَمَعَ التَّاكِيدِ اَوُلَى ﴿وَلَوْ قَالَتْ قَدْ طَلَّقُت نَفُسِي أَوْ اخْتَرْت نَفْسِي بِتَطْلِيُقَةٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ﴿ لِآنَ هنذَا اللَّفُظَ يُوجِبُ الانطلاق بعُدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَكَانَهَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَعُدَ الْعِدَّةِ هُوَانُ قَالَ لَهَا اَمُولُك بِيَدِك فِي وَعُلِيْفَةِ اَوْ اخْتَارِى تَعْلَيْفَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةً يَمُلِكُ الرَّجُعَة ﴾ لِآنَهُ جَعَلَ لَهَا الاخْتِيَارَ لَيْكِنْ بِتَطْلِيْفَةٍ وَهِيَ مُعْقِبَةً لِلرَّجُعَةِ بِالنَّصَ

ر اور جب شوہرنے بیول سے سے کہا: "و تمہیں افقیار ہے تمہیں افقیار ہے تمہیں افقیار ہے" اور بیوی نے جواب میں یہ: بیں نے پہلا دوسرااور تیسرااختیار قبول کرلیا تو اس صورت میں امام ابوصنیفہ رٹی تنز کے کنز دیکے تین طلاقیں واقع ہوجا میں گن اور اں بارے میں شو ہر کی نمیت کی مغرورت نہیں ہوگی۔البت صاحبین کے مزد کیاس کے ذریعے صرف ایک طلاق واقع ہوں 'دراس اں: میں بھی شو ہر کا نیت کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ شو ہر کے الفاظ میں تحرار طلاق کے مفہوم پر: الات کر رہا ہے اور اختیار کے بارے یں الفاظ کا تحرار صرف طلاق کے حق کے بارے میں ہی ہوسکتا ہے۔ صاحبین اس بات کے قائل ہیں۔ مہلی طلاق اور اس کے بعد دومری طابقوں کا تذکرہ کرنا تر تبیب کا فائدہ توں ویتا۔اس کے ذریعے مفرد معنیٰ کا فائدہ حاصل ہوتا ہے لہٰذالفظ جو فائدہ د ہے رہا ہے دو مرت وی قابل اعتبار استعال ہوگا۔ امام اعظم طالعت میں بات بیان کی ہے: بیدوصف لغوشار ہوگا اس کی دلیل ہے ہے: جو بھی چیز ملکیت میں ہوں ہوکرآ ہے اس میں تر تبیب بیس پائی جاتی جیسے اگر جارآ دی ایک ہی مکان میں اسٹھے بیٹے ہوئے ہوں اُتوان میں تر تبیب ضروری نہیں ہوگی۔البتہ کلام میں ترتبیب کالحاظ ہوتا ہے اور مفرد ہونااس کے لئے ضروری ہے للذا جب کلام اپنی اصل کے اعتبار سے لغوہو مائے گااتواں امر کے حق میں بھی لغوہ وجائے گا جواس کلام پر بنی ہے۔ ندکورہ صورت میں اگر بیوی جواب میں بد کے: میں نے اختیار کیا' تو سب کے نزد میک تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی' کیونکہ لفظ اختیار اایک مرتبہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے' توسمویا بیوی نے جواب میں بدکھا: میں نے تینول کوایک ہی مرتبہ میں افتیار کرلیا ہے۔ نیز لفظ افتیارہ تا کید کے لئے بھی ہے اور جب تا کید کے بغير تين واقع موري بين أو تاكيد كے ساتھ تو بدرجداولي تين واقع موني جائے۔اگر بيوي جواب ميں يہ كهدد، ميں نے اپيزآ پ کوایک طلاق دی میاش نے ایک طلاق کوا ختیار کیا او ایک رجعی طلاق واقع ہوگی اور ایسی صورت میں مردر جوع کرنے کاحق رکھے ما چونکہ لفظ کا نقاضا ہے ہے: طلاق عدت کے گزرجانے کے بعد واقع ہوئو کو بااس مورت نے اپنی ذات کوعدت کے بعد اختیار کیا ے۔اگر شوہرنے بیوی سے بید کہ: ایک طلاق کے بارے میں تہمیں اختیار ہے یاتم ایک طلاق کواختیار کرسکتی ہواور پھرعورت نے ابی ذات کواختیار کرلیا توبیدایک طلاق دا تع ہوگی جس میں شوہر کورجوع کا اختیار ہوگا۔اس کی دلیل بیہ ہے: مرد نے عورت کواختیار ریا الیکن صرف ایک طلاق کے بارے میں اور تص سے رہ بات ثابت ہاں کے نتیج میں رجوع کی تنجائش ہوتی ہے۔

## فُصُلُّ فِي الْآمُرِ بِالْيَدِ

﴿ بیان میں ہے ہاتھ میں کہنے کے بیان میں ہے ﴾ طلاق کامعاملہ تیرے ہاتھ میں فصل کی فقہی مطابقت

معلامہ!بن محمود بابرتی حنفی میں ایک مصنف میں است مصنف میں اختیار دالی فصل سے اس فصل کومؤ خرذ کر کیا ہے کہ کا مار ان مصنف میں اختیار دالی فصل سے اس فصل کومؤ خرذ کر کیا ہے کہ کا کہ ان کا کہ دسمانی کا کہ در اس میں انتخاب کے اجماع سے ہے۔ اور جب کوئی شخص کسی معاملہ کوا بی بیوی کے سپر دکرد ہے تو یہ ای طرح اختیار کے دیگر مسائل کا تھم شری ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ بی دس، ۳۰۰، بیرد ہے)

#### تير \_ ناته مين امر عطلاق كي تحقيق

#### أَمُّوكَ بِيدِكِ الفاظ استعال كرنے كاحكم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا: اَمُرُكَ بِيَدِكِ يَنُوى ثَلَاثًا فَقَالَتُ: قَدُ اخْتَرُت نَفُسِى بِوَاحِدَةٍ فَهِى ثَلَاثُ ﴾ لِآنَ الْإِخْتِيَارَةِ، الْإِخْتِيَارَةِ، الْإِخْتِيَارَةِ، الْإِخْتِيَارَةِ، الْإِخْتِيَارَةِ، الْإِخْتِيَارَةِ، الْإِخْتِيَارَةِ، اللَّهُ لِللَّهُ إِللَّهُ لِللَّهُ إِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تَخذُوفٍ وَهُوَ لِى الْأُولَى الْإِخْتِيَارَةُ، وَفِى الثَّانِيَةِ التَّطْلِيْقَةُ إِلَّا اَنَّهَا تَكُونُ بَائِنَةً لِآنَ التَّفُويُضَ فِى الْبَائِنِ ضَسرُورَةً مِسلَّكِهَا اَمُرَهَا، وكلَامُهَا خَرَجَ جَوَابًا لَهُ فَتَعِيرُ الطِّفَةُ الْمَدْكُورَةُ فِى النَّفُويُضِ مَذْكُورَةً فِى الْإِيقَاعِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِي قَوْلِهِ: اَمُرُك بِيَدِك لِآنَهُ يَحْتَمِلُ النَّهُ وَيَ النَّهُ وَالْهُ وَالْهُ مَوْمَ وَالنَّهُ النَّلَاثِ نِيَّةُ التَّعْمِيمِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ: اخْتَارِى لِآنَهُ لَا يَحْتَمِلُ الْعُمُومَ وَالْهُ مَنْ فَبُلُ .

اوراگرشو برنے تین طلاق کی نیت رکھتے ہوئے یہوں سے کہا "تمہارا معالمہ تہارے ہاتھ میں ہے" اور بیوی نے بھا بھی ہوں تو بین ہوں تو بین کو اقتصار کی بین ہے کہ دیا : میں ایسے الیا ہے ایک (طلاق) اختیار کی بون تو تین طلاقیں ہوں تو تع بوں گی افظ اختیار ہوں "الامر بائیر" کے جواب میں یہ کہ دیا : میں نے اپنی ذات کوایک ہی مرتبہ اختیار کرلیا اور ان الفاظ کے ذریعے تین طلاقی منت ہوگی کو یہ بیوی نے جواب میں یہ کہ دیا : میں نے اپنی ذات کوایک ہی مرتبہ اختیار کرلیا اور ان الفاظ کے ذریعے تین طلاقی منت ہوگی کو یہ بیا کہ دیا تی بین کے جواب میں یہ کہ دیا : میں بیوی ہے کے ذریعی آپ کوایک طلاق دی ایک طلاق دی ایک الیا ہیں ہے اور وہ پہلی صورت میں اختیار کی اور ان الفاظ کے ذریعے تین طلاق ہوگا اور دوسری صورت کے ایک طلاق کو اور دوسری صورت کے ایک طلاق ہوگا اور دوسری صورت کے ایک میں اختیار ہوگا کہ بیا سے تار ہوگا کہ بیا سے تارہ ہوگا کہ بیا سے تارہ ہوگا کہ بیا ہے اور وہ پہلی صورت کی دوست کے ایک مورت کے بیش میں طلاق ہوگا ہوگا ہوئے گا ہا لک بنایا ہے اور گورت کا قول جواب کے طور پراس سے صادر ہوا ہے اہذا تفویض میں جو صفت نے کور ہوگی طلاق کے واقع ہونے میں بھی وہی پائی جائے گی۔ اس کے علاوہ افظ امرک بیدک میں تین طلاقوں کی نیت اس کے مورت کے کہا تا کہ بیا ہوئے گی۔ اس کے علاوہ افظ امرک بیدک میں تین طلاقوں کی نیت اس کے مور پراس سے بہلے اس کی تحقیق کر مجھ ہیں۔ لیک بیا ہا تا ہے اور تین کی نیت کرنا عموم کا مفہوم رکھتا ہے لیکن آگرم دنے یہ لفظ استعمال کے 'اختار ک' تو ان میں عموم کا اختال نہیں پایا جاتا ہم اس سے بہلے اس کی تحقیق کر مجھ ہیں۔ لیکن آگرم دنے یہ لفظ استعمال کے 'انتار ک' تو ان میں عموم کا اختال نہیں پایا جاتا ہم اس سے بہلے اس کی تحقیق کر مجھ ہیں۔

### آج اور پرسول كا اختيار دين كابيان

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا: آمُرُكَ بِيَدِكَ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدِلُمْ يَدُخُلُ فِيْهِ اللَّيُلُ وَإِنْ رَدَّتُ الْاَمْرَ فِي يَوْمِهَا بَعْدَ غَدِ لَمْ يَدُخُلُ فِيْهِ اللَّيُلُ وَإِنْ رَدَّتُ الْاَمْرُ بِيكِهَا بَعْدَ غَدٍ ﴾ لِاَنَّهُ صَرَّحَ بِذِكْ وَقُتَنِ بَيْنَهُمَا وَقُتْ مِنْ جِنْسِهِ مَا لَمْ وَلِكَ الْيَوْمِ وَكَانَ الْاَمْرُ إِذَ ذِكْرُ الْيَوْمِ بِعِبَارَةِ الْفَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيُلَ فَكَانَا اَمْرَيُنِ فَبِرَةِ جِنْسِهِ مَا لَمْ يَتَنَاوَلُ اللَّيُلَ فَكَانَا اَمْرَيُنِ فَبِرَةِ الْعَرْدِ لَا يَتَنَاوَلُ اللَّيُلَ فَكَانَا اَمْرَيُنِ فَبِرَةِ اللهُ اللهِ يَرْقَدُ الْاحْرُ وَقَالَ ذُفُرُ رَحِمَهُ اللّهُ: هُمَا امْرٌ وَاحِدٌ بِمَنْ لِلَةٍ قَوْلِهِ: آلْتِ طَالِقُ الْيَوْمِ وَبَعْدَ غَدِ فَلُو لَهُ اللهُ وَاحِدٌ بِمَنْ لِلهَ قَوْلِهِ: الْاللهُ لِا يَحْتَمِلُ التَّاقِيتَ، وَالْامَرُ بِالْيَدِ يَحْتَمِلُلهُ، فَيُوقَتُ الْامُرُ بِالْاَلِي اللهُ ا

کے اگر شوہرنے بیوک سے کہا: اَمَّهُ لُك بِیسَدِك الْیَوْمَ وَبَعْدَ غَدِ (تَمْهِیں آج اوركل کے بعد اختیار ہے) تواس تھم میں رات ثال نہیں ہوگ ۔ اگر بیوک نے دن كا اختیار مستر دكر دیا تواس دن كا اختیار تم ہوجائے گا البتہ برسوں كا اختیار تورت کے پاس

رے گا' کیونکہ شو ہرنے ووایسے اوقات ق سراست سے ۔ ( کی صورت ) شامل نہیں ہے۔ جب لفظ ' یوم' ' کوانفرادی طور پرذکر کیا جائے ' تو اس میں رات شرم نیر مراق میں کر کر روس کی مسال میں میں میں میں البندا ایک کے مستر و کرنے سے دومر امستر دشار نہیں ہوگا سام روس کا میں البندا ایک کے مستر و کرنے سے دومر امستر دشار نہیں ہوگا سام روا ارشادفر مانی ہے تعویص بی بیددویوں سور میں ۔۔۔۔۔۔۔ مرتب خواس صورت میں آب بھی بیشلیم کریں میں اور بیشلیم کریں می صرح طلاق میں بید کیے: "تم کوآج طلاق ہے ور پرسوں طلاق ہے " تواس صورت میں آب بھی بیشلیم کریں میں اور بیشلیم کریں مرتب طلاق میں وقت مقرر کرنے کا طلاق ہے ہم جواب میں مدکتے ہیں: طلاق میں وقت مقرر کرنے کا طار اور کا اور اور کا اللاق میں وقت مقرر کرنے کا طار اور کا اللاق صری طلاق میں یہ ہے: "م بوائ علاں ہے در پر رب ۔۔ ، ، واقع میں دونت مقرر کرنے کا اللہ میں وفت مقرر کرنے کا اللہ ا واقع ہوگی دوالگ الگ اوقات میں واقع نہیں ہوگی۔ہم جواب میں یہ کہتے ہیں: طلاق میں وفت مقرر کرنے کا الما از مناال واقع ہوئی دوالک الک اوقات میں وس میں استان الگ ہواور پرسول کا اختیارا لگ ہو کہذا دوسرے وقت میں سال ہوں۔ کئین الامر بالبید میں بیاحتال پایاجا تا ہے کہ آج کا اختیارا لگ ہواور پرسول کا اختیارا لگ ہو کہذا دوسرے وقت میں سنگرسی

### آج اوركل كاختيار مين رات بهي شامل موسً

﴿ وَلَوْ قَالَ آمُونَكَ بِيَدِكَ الْيَوْمَ وَعَدًا يَدْخُلُ اللَّيْلُ فِي ذَٰلِكَ، فَإِنْ رَدَّتُ الْآمُرَ فِي يَوْمِهَا لَا يَهْمَى الْاَمْرُ فِي يَلِهَا فِي غَدِهِ لِآنَ هِنَا آمُرٌ وَاحِدٌ لِآنَهُ لَمْ يَتَخَلَّلُ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَفُتْ مِنْ جنسيه مَا لَهُ يَسْنَاوَلُهُ الْكَلامُ وَقَدْ يَهْجُمُ اللَّيْلُ وَمَجْلِسُ الْمَشُورَةِ لَا يَنْقَطِعُ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ: آمُوك بِيَدِك فِي يَوْمَيْنِ وَعَنْ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهَا إِذَا رَدَّتْ الْأَمْرَ فِي الْيَوْمِ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا غَدًا لِانَهَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ الْامْرِ كَمَا لَا تَمْلِكُ رَدَّ الْإِيْقَاعِ . وَجُهُ الظَّاهِرِ ٱنَّهَا إِذَ الْحَسَّارَتْ نَـفُسَهَا الْيَوْمَ لَا يَبْقَى لَهَا الْبِحِيَارُ فِي الْغَدِ، فَكَذَا إِذَا احْتَارَتْ زَوْجَهَا بِرَدِّ الْآمُولِانَّ الْمُنَحَيَّرَ بَيْنَ الشَّيْنَيْنِ لَا يَمْلِكُ إِلَّا اخْتِيَارَ أَحَلِهِمَا ۚ وَعَنُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ: آمُسرُك بِيَسِدِك الْيَوْمَ وَآمُسرُك بِيَدِك غَدًا آنَهُمَا آمُرَانِ لِمَا آنَهُ ذَكَرَ لِكُلِّ وَقُتٍ خَبَرًا بِيَحَلافِ مَا

ك اور جب شو ہرنے بيركها دو تمهين آج اختيار ہے اوركل اختيار ہوگا'' تو اس ميں رات بھی شال ہوگی۔ اگر ورت ي اس دن کا اختیارمستر دکر دیا تو دومرے دن بھی اس کے پاس اختیار باتی نہیں رہے گا' کیونکہ بیا ختیار ایک ہی معاملہ ہےاور دوز ندکورا د قات کے درمیان ابیا کوئی وقت نہیں ہے جوان کی جنس سے تعلق ندر کھتا ہوا وران کے درمیان خلل انداز ہور ماہو یعنی جس مر الا مر بالبدكا تحكم شوط ند ہو لیعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے: غدا كر ے كی محفل ابھی ختم نہیں ہوئى ہوتى اور رات درمیان میں آ جائى ے توبیاس طرح ہوجائے گا کویا شوہرنے بے کہا ہوگا تمہیں دودن اختیار ہے۔ امام ابوحنیفہ ڈائنڈے ایک روایت یہ بھی منقول ہ اگر بیوی نے آج کے دن کا اختیار مستر دکر دیا تو اے اگلے دن بھی اپنی ذات کے بارے میں اختیار ہوگا۔ اس کی دیل ہے عورت الامر بالبدكومستر دكرنے كى مالك تبييں ہوتى 'بالكل اى طرح جيسے وہ طلاق كودا قع ہونے سے نبيس روك سكتى۔ فاہر بردين

ی دلیل ہے ہے: بیوی نے جب آئے کے دن اپنی ذات کوافتیار کرلیا تو اسے کل کے دن میں اختیار باتی نہیں رہے گا۔ ای خرح اگر ی دیس ہے۔، سے آج الا مربالیدکومستر دکر کے شوہر کواختیار کرلیا (تو کل بھی اسے شوہرکومستر دکرنے کا اختیار نہیں ہوگا)۔اس کی دلیل ہے۔ سے ایک سے اس سے مصل میں میں میں میں میں میں اسے شوہرکومستر دکرنے کا اختیار نہیں ہوگا)۔اس کی دلیل ہے ہے۔ ، سے است کورو چیز دل کے درمیان اختیار دیا جائے است دو میں سے ایک کواختیار کرنے کاحق حاصل ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف نے بید ، من من ہے۔ اگر شوہر نے بید کہا ہو ' مجھے آج اختیار ہے اور مجھے کل بھی اختیار ہوگا'' توبید دواختیار شار ہوں گے' کیونکہ شوہر نے بین بیان کی بے۔ اگر شوہر نے بید کہا ہو ' مجھے آج اختیار ہے کال بھی اختیار ہوگا'' توبید دواختیار شار ہوں گے' کیونکہ شوہر نے برای دفت کی خبر کوعلیحد ه طور بر ذکر کیا ہے کیکن بہلی صورت میں مئلداس سے مختلف ہے۔ برایک دفت کی خبر کوعلیحد م

تستخص كى دن كے وقت آمد كے ساتھ امر باليد كومشر وط كرنا

﴿ وَإِنْ قَالَ: آمُسُرُكُ بِيَسِدِكَ يَـوْمَ يَـقَـدُمُ فَكَانٌ فَقَدِمَ فَكَانٌ فَلَمْ تَعْلَمْ بِقُدُوْمِهِ حَتَّى جَنَّ اللَّيْلُ فَكَا حِيَّارَ لَهَا ﴾ ِلاَنَّ الْاَمْسَ بِالْيَدِ مِسمَّا يَمْتَلُّ فَيَحْمِلُ الْيَوْمَ الْمَقْرُونَ بِهِ عَلَى بَيَاضِ النَّهَارِ وَقَلْدُ حَفَّقْنَاهُ مِنْ قَبُلُ فَيُتَوَقَّتُ بِهِ ثُمَّ يَنُقَضِى بِانْقِضَاءِ وَقُتِهِ

اور جب شوہرنے میہ کہا ہوا جس دن قلال شخص آئے گا تہیں اپنی ذات کے بارے میں اختیار ہوگا'' پھروہ مخص آ عمام اس کی آمدے بارے میں پہتر بیس چل سکا بہال تک کررات کی تاریکی چھاگئی توعورت کے پاس اختیار نبیس رہے کا کیونکہ الامر بابيد كالحكم أيد ب بس من توسيع مكن باس ليے جو يوم اس توسيع دالے دفت كے ماتھ متعل موگا اس سے مراد دن كى اہ کرنہ ہوگی اس کی تحقیق ہم اس سے پہلے کر بھکے ہیں البذاوہ اختیار دن کے ساتھ مخصوص ہوگا اور دن گزرنے کے ساتھ اختیار بھی ختم

### عورت کے اختیار طلاق کے باقی رہنے کابیان

﴿ وَإِذَا جَعَلَ آمُرَهَا بِيَدِهَا أَوْ خَيْرَهَا فَمَكَثَتْ يَوْمًا لَمْ تَقُمْ فَالْآمُرُ فِي يَدِهَا مَا لَمْ تَأْخُذُ فِي عَمَلِ الحَرَ ﴾ لِآنَ هنذَا تَسَمُلِيُكُ السَّطُلِيْقِ مِنْهَا ﴿ لَآنَ الْمَالِكَ مَنْ يَتَصَرَّفُ بِرَأْي نَفُسِهِ وَهِيَ بِهِذِهِ الصِّفَةِ وَالتَّمْلِيْكُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ ﴾

ئُمَّ إِنْ كَانَتْ تَسْمَعُ يُعْتَبَرُ مَجْلِسُهَا ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتُ لَا تَسْمَعُ فَمَجْلِسُ عِلْمِهَا وَبُلُوع الْحَبَرِ اللَّهَا لِآزَّ هَلْذَا تَـمُلِيْكُ فِيهِ مَعْنَى التَّعْلِيُقِ فَيَتَوَفَّنْ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجُلِسِ، وَلَا يُعْتَبُرُ مَجُلِسُهُ لِآنَ التَّعْلِيْقَ لَا زِمْ فِي حَقِّه، بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِآنَةُ مَلِيْكُ مَحْضٌ لَا يَشُوبُهُ التَّعْلِيُقُ، وَإِذَا اُغْتِهِ مَهْ لِلسُّهَا فَالْمَجْلِسُ تَارَةً يَتَبَدَّلُ بِالتَّحَوُّلِ وَمَرَّةً بِالْآخِذِ فِي عَمَلِ الْخَوَ عَلَى مَا بَيِّنَا فِي الْخِيَارِ، وَيَخُرُجُ الْآمُرُ مِنْ يَلِهَا بِمُجَرَّدِ الْقِيَامِ لِآنَةُ ذَلِيلٌ الْإِعْرَاضِ، إذْ الْقِيَامُ يُفَرِّقُ الرَّأَى، بِخِلَافِ مَا إِذَا مَكَثَتْ يَـوُمَّا لَمُ تَقُمُ وَلَمْ تَأْخُذُ فِي عَمَلٍ اخْرَرِلَانَ الْمَجْلِسَ قَدْ يَطُولُ وَقَدْ مِن هِ هِ اللهِ مَن يُوجِدُ مَا يَقُطُعُهُ أَوْ مَا يَذُلُّ عَلَى الْإِعْرَاضِ وَقَوْلُهُ مَعَ مَن يَوْمُ الْم يَقْصُرُ فَيَهُ عَلَى اللهِ مَا يُعْرَفُ وَمُ اللهِ عَلَى الْمُؤْلِثُ مَا يَعْرَفُ اللهُ فَطُو الدَّرِيْ وَمُالِمُ مُ يَشَفُ مَرَ فَيَهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَلَ الْعُرَ يُرَادُ بِهِ عَمَلٌ يُغُرَّفُ آنَهُ قَطْعُ لِمَا كَانَ لِمُوالِمُ لَلْمُ مَنْ الْحُدُّ فِي عَمَلِ الْحَرَّ يُرَادُ بِهِ عَمَلٌ يُغُرَّفُ آنَهُ قَطْعُ لِمَا كَانَ لِيَهِ كُولَ لِمُا كَانَ لِيَهُ كُولُهُ لَهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ ال

بوئی تواسا انتیاد جاسل دیجا ای دست بست بادر بالک دی شخص بوتا ہے جوابی دلیل کے مطابق جرائی مرائیل کے مطابق جرائی نتیج می مورت این ذات کوطاباتی دینے کی باست بن چی بناور بالک دیائے کارین اس محفل تک محد دو ہے جرائی مرائیل مقرف کرکے اور مورت اس مفت کے ساتھ موسوف ہے لیکن بالک دیائے کارین اس محفل تک محد دو ہے جرائی اور انہا میں اس کی جانبی معتبر شار ہوگا اجرائی اور انہا کہ میں معتبر شار ہوگا اجرائی اس کی انہا کہ میں معتبر شار ہوگا اجرائی اور انہائی میں معتبر شار ہوگا اجرائی اور انہائی میں معتبر شار ہوگا اجرائی اور انہائی معتبر شار ہوگا اجرائی اور انہائی میں معتبر شار ہوگا اجرائی اور انہائی میں معتبر شار ہوگا اجرائی اور انہائی میں معتبر شار ہوگا اجرائیل سنے بیان کر چنے میں۔ انریوں سومرے سن اور ماری استحفل کا انتہار کیا جائے گا، جس میں اسے اس برت کا فلم بوارا ا یا ت کوستا ہے کیکن آگر خود اس نے اس بات کوئیس سنا تو اس کی اس محفات کر ان کا مغمد مرابا جاتا ہے۔ اس اس استعال ہوا اور 

اس بارے میں شوہری مجلس کا کوئی انتبار تبیں ہوگا اس کی دلیل ہے ہے: الذمر بالید کومعلق کرنا شوہر کے لئے لازم ہے بج اسبار خرید وفرد خت کا محمل سے مختلف ہے' کیونکہ فرید وفرد خت میں مالک بنانا محض مالک بنانا ہوتا ہے'اس میں تعلق کا کول ٹائر فر بایا جاتا۔ جب تورت کی مجلس قابل اخبار شار مولی تو بعض اوقات مجلس جگدید کے دلیل سے تبدیل شار بوتی ہے اور بعض اوقات پیوب مدہب ررس مراکام کرنے کے نتیج میں بھی تبدیل شار ہوتی ہے جیسا کہ افقیار کی بحث میں ہم اس بورے میں تفتیور کے ایک کام کوچیوز کر دومراکام کرنے کے نتیج میں بھی تبدیل شار ہوتی ہے جیسا کہ افقیار کی بحث میں ہم اس بورے میں تفتیور کئے تیں۔اگر عورت دہاں ہے کھڑی : د جائے تو اس کا اختیار ختم ہو جائے گا' کیونکہ اس کا کھڑے ہوتا اعراض کرنے کی دیل ہار طرح کھڑے ہونادلیل میں بخی تبدیلی ہیں اگر دیتا ہے اس کے برخلاف اگر دووہاں اس طرح میٹھی رہے نہ تووہ وہال سے اٹھے اور ہی کسی دوسرے کام میں مشغول ہو ( تو تھم مختلف سرم) کیونکہ جس بعض اوقات کمی ہوجاتی ہے اور بھی مختصر ہوتی ہے اس لیے پہل باتى شار جوگى جب تك كوكى ايرائمل نيس بايا جاتا جو مجلى كونتم كرد ئے يا عورت كام راض كر نے پر دلالت كرے۔" الى مع المنظ مين المام محمد بعضي كالفاظ المسكنت يومًا "سعم ادوقت كالنداز وقيل عنوران كقول مام ماخذ في عمل اخر مرادوم كالدور الم جس سے بیٹا بت ہو کہ تورت اس سے العلقی ظاہر کررتی ہے۔جس میں تورت مصروف تھی ( یعنی غور وفکر ) اس سے مراد مطلق کار

## · مت کی تبدیلی کی مصورت میں اختیار باقی رہے گا

﴿ وَلَوْ كَانَتْ قَائِمَةً فَجَلَسَتْ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا ﴿ لِآنَهُ دَلِيْلُ الْإِقْبَالِ فَإِنَّ الْقُعُودَ اَحْمَعُ لِلرَّأْي ﴿ وَكَلَذَا إِذَا كَانَتُ قَاعِدَةً فَاتَّكَاتُ أَوْ مُتَّكِئَةً فَقَعَدَتُ ﴾ لِآنَ هنذَا انْيَقَالٌ مِنْ جِلْسَةٍ إلى جِلْسَةٍ فَلَا يَكُونُ إِغْرَاضًا، كَمَا إِذَا كَانَتُ مُحْتَبِيّةً فَتَرَبَّعَتْ قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: هذَا رِوَايَهُ الْجَامِعِ الْفَ فِي عَيْسِهِ آنَهَا إِذَا كَانَتُ قَاعِدَةً فَاتَكَاتُ لَا حِيَارَ لَهَا لِآنَ إِلاَيْكَاءَ إِظْهَارُ النَّهَاوُنِ بِالْآمُرِ فَكَانَ إِعْرَاضًا، وَالْآوَّلُ هُوَ الْآصَحُ وَلُو كَانَتُ قَاعِدَةً فَاضَطَجَعَتْ فَفِيْهِ النَّهَاوُنِ بِالْآمُرِ فَكَانَ إِغْرَاضًا، وَالْآوَّلُ هُوَ الْآصَحُ وَلُو كَانَتُ قَاعِدَةً فَاضَطَجَعَتْ فَفِيْهِ رَوِيَةً اللَّهُ وَابَتَانِ عَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ

آور جب عورت کھڑی ہوئی تھی اور پھر وہ (اس بات کوئن کی بیٹھ گئ تو اس کا اختیار باتی رہے گئی کے کہ یہ متدلیل ۔

ہونے کی علامت ہوتا ہے کیونکہ بیٹھ جانا ولیل کوزیادہ جامع اور درست کر دیتا ہے۔ ای طرح آگر وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے فیک ہوئی تھی اور تیجے سے ذراہٹ کے بیٹھ گئی (تو بھی اختیار باتی رہے گا) کیونکہ اس صورت بیل نشست کے ایک مخصوص طریقے کو چپوڑ کر دوسر ے طریقے کو اختیار کرنا ہے اور یہ بات اعراض شمار نہیں ہوگی ای طرح جیسے آگر وہ دو ذانوں بیٹھی ہوئی تھی اور پھر چار زانوں بیٹے جائے ۔ مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: ''الجامع الصغیر'' کی ردایت یہ ہے: کیکن دوسری کتابوں میں یہ بات ندکور ہے آگر ورت بیٹھی ہوئی تھی اس نے تکید لگالیا تو اب اس کو اختیار باتی نہیں دہ گا کہ کوئکہ کیر لگانا سے لاتفلق ظاہر کرنے کے متر ادف آگر ورت بیٹھی ہوئی تھی اور پھر لیک گئی تو کہندا یہ اس کے اعراض کرنے کی دولیا شمار ہوگی دیل زیادہ درست ہے۔ اگر تورت بیٹھی ہوئی تھی اور پھر لیک گئی تو اس برے میں ام ابو یوسف سے دوطرح کی روایا ہے منقول ہیں۔

اس برے میں ام م ابو یوسف سے دوطرح کی روایا ہے منقول ہیں۔

## والدكومشوره كے ليے بلانے يا كوابول كوبلانے پراختيار باقى رہے گا

﴿ وَلَوْ قَالَتُ أَدْعُ آبِى آسُتَشِرُهُ آوُ شُهُودًا أَشْهِلُهُمْ فَهِى عَلَى خِيَارِهَا ﴾ لِآنَ الاستِقَارَة لِسَحَرِى السَصَوَابِ، وَالْإِشْهَادَ لِلتَحَرُّزِ عَنُ الإِنْكَارِ فَلَا يَكُونُ دَلِيْلَ الْإِعْرَاضِ ﴿ وَإِنْ كَابَتُ تَسِينُو عَلَى دَابَةٍ آوُ فِي مَحْمَلٍ فَوقَفَتْ فَهِى عَلَى خِيَارِهَا، وَإِنْ سَارَتْ بَعَلَ خِيَارُهَا ﴾ لِآنَ سَيْرَ اللَّالَّةِ وَوُقُوفَهَا مُضَافٌ إِلَيْهَا ﴿ وَالسَّفِينَةُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ ﴾ لِآنَ سَيْرَهَا غَيْرُ مُضَافٍ إلى رَاكِبَهَا، آلا تَراى آنَهُ لَا يَقُدِرُ عَلَى إِيْقَافِهَا وَرَاكِبُ الدَّائِةِ يَقْدِرُ .

ادر جب عورت نے مید کہد دیا: پہلے میرے والد کو بلا کر لاؤتا کہ ش ان ہے مشورہ کر لوں یا بید کہرویا: کواہوں کو بلاکر لاؤتا کہ جس انہیں اس بارے جس کواہ بنالوں تو اس کا اختیار باتی رہے گا کہ یونا مشورہ کرنے کا مطلب سے جن آدی درست بات معلوم کرنے کی کوشش کرے اور کواہی قدیم کرنے کا مقصد ہیہ ہے آدی افکا سے بیج سکے اس لیے بیمل اعراض کی ولیل شار نہیں مولام کرورت جانور پر سوار تھی اور وہ مختم گی تو تھی اور کی افتیار باتی رہے گا میکن آمروہ موالہ ہوئی تو اختیار تھی ہوئے گا کہ بانور کا بوانور کا بیان مینے ہوئے تھی کی اس کی میں ہوتا کی کو کہ کہ کی کہ کہ کی طرف کی جائے گی ۔ کشتی کا تعلیم بھی کھر کی طرف کی جائے گی ۔ کشتی کا تعلیم بھی کھر کی طرف ہے کی دیکہ کشتی کا چلنا جمیعے ہوئے تھی کو فرف مند بر بینیا بواثر تھی ہوئے جس کا در ہوتا کی میں موتا لیکن جانور پر جینیا بواثر تھی اے رو کتے پر قادر ہوتا کی میں موتا لیکن جانور پر جینیا بواثر تھی اے رو کتے پر قادر موجا

## فَصُلُ فِي الْمُشِيئَةُ

# ﴿ بیان میں ہے ﴾

فصل مشيست طلاق كى فقهى مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حنفی میشد فرماتے ہیں اس فصل کی دلیل مناسبت داشتے ہے۔ امر بدید سے موفراس کوؤکر کرناال کی استعال کی قلت کے پیش نظر ہے۔

اس نصل کی نقعبی مطابقت ایفتیار والے باب میں انواع طلاق بین طراق کے انفاظ واستعال ہونے والے می ورائٹ کا کن وكثرت كااعتباركيا كميا باورفقهاء في جميشهم استعال بهو في والمصائل كى جزئيات كوموخر ذكر كياب.

#### مشيت كالغوى مفهوم

عر فی زبان سے مشتق اسم عرب کے ساتھ کی بطور لاحظہ نسبت نگانے سے عرفی بنا۔اردو میں بطور صفیت اور اسم مشتمل سے ہو مب سے پہلے 1603 وکو"شرح تمہیدات ہدانی" میں مستعمل ملتا ہے۔

اس کی اصل ' حَشَی، یعیشی " ہے جس کے عن جس چلنا ، ای سے یہ تسعا شی بن جا تا ہے ، جیسے 'تسعا شی النام ، يعن وأساليك ما تھال كر بيلے ۔ اس افر اتفرى كے دور ميں لوگوں كا ايك ساتھ ل كر چلنا واقتى ايك تماشا ہے ، لوگ جمع ہوكر ديمينے كان میں کہ کیا بات ہے بداوگ کیا ہیں، ہڑتالی یا باراتی؟

اردو ے مدراس کی تال زبان میں بصورت تماش داخل ہواجس کے معنی میں ، غداق ، لطیفہ ، دل تکی ۔ مراخی زبان میں ایک فم كانوك تحيير ہوتا ہے جس كو "تماشه" كہتے ہيں۔

مشَى رمشَى بـ يَمشِى، امْشِ، مَشَيًّا، فهو ماشٍ، والمفعول مَمشِيّ به: مشَى الشُّخُصُ إ ـ سار، انتقل على قلميه من مكان إلى آخر بإرادَتِه، ذهب و مضى " مشي مُسّرعًا / متثاقلا، - يسافر مشيًّا، - (وَلا تَسَمُشِ فِي الأرُّضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنُ تَخْوِقَ الأرّضَ) " مشَى على آثاره: حذا حذوه وحاكاه، - مشّى في ركابه: تبعه .

2 - اهتدى " (وَيَسَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ) " . مشى الأمرُ: استمرَ " مشتِ الانتخابات بصورة طبيعيَّة " . مشي الشَّخصُ بالنميمة: سَعَى بها، وشي وأفسد، نمَّ .المعجم: اللغة العربية المعاصر - (ابحث في المعني)

### عورت كوطلاق دينے كے لئے كہنے كابيان

وُوَمَنْ قَالَ لِامْرَاتِهِ: طَلِقِى نَفْسَكَ وَلَا نِيَّةَ لَهُ أَوْ نَوى وَاحِدَةً فَقَالَتْ: طَلَقْت نَفْسِى فَهِى وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، وَإِنْ طَلَقَتُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَقَدُ أَرَادَ الزَّوُجُ ذَلِكَ وَقَعْنَ عَلَيْهَا ﴾ وَهِذَا لِآنَ قَوْلَهُ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ، وَإِنْ طَلَقَتُ نَفْسَهَا ثَلَاثًا وَقَدُ أَرَادَ الزَّوُجُ ذَلِكَ وَقَعْنَ عَلَيْهَا ﴾ وَهِذَا لِآنَ قَوْلَهُ طَلِقِى مَعْنَاهُ الْعَلِي فِعْلَ التَّطْلِيْقِ، وَهُو اسْمُ جنس فَيقَعُ عَلَى الْآدُنى مَعَ احْتِمَالِ الْكُلِّ كَسَائِرِ طَلِقِي مَعْنَاهُ الْعَلِي فِعْلَ التَّطْلِيقِ، وَهُو اسْمُ جنس فَيقَعُ عَلَى الْآدُنى مَعَ احْتِمَالِ الْكُلِّ كَسَائِرِ الْمُحَالِي فَعْلَ التَّطْلِيقِ، وَهُو اسْمُ جنس فَيقَعُ عَلَى الْآدُنى مَعَ احْتِمَالِ الْكُلِّ كَسَائِرِ الْمُسَائِرِ الْمُحْدَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُونِ ، وَلَوْ نَوى الْيَسْتَيْنِ لَا تَصِحُ لِآلَةُ نِيَّةُ الْعَدِدِ الْقَالِقِ، وَلَوْ نَوى الْيَسْتَيْنِ لَا تَصِحُ لِآلَةُ نِيَّةُ الْقَدَدِ الْمَالَقُ وَحَةُ أَمَةً لِآنَةً فِي اللَّهُ الْمَالُونَ ، وَلَوْ نَوى الْيَسْتَيْنِ لَا تُصِحُ لِآلَةً نِيَّةُ الْقَدَدِ الْعَلَاقِ ، وَلَوْ نَوى الْيَسْتَيْنِ لَا تُعَدِّهُ اللَّهُ الْوَلَاقِ ، وَلَوْ نَوى الْيَسْتَيْنِ لَا تُعَدِّهُ اللَّهُ لِآلَةً الْعَدُهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ ، وَلَوْ نَوى الْيَسْتَيْنِ لَا لَعَلَى اللَّهُ الْمَعْرَاقِ مَا الْكُلُونَ اللْهُ الْمَالُونَ اللْهُ الْعُلَاقِ ، وَلَوْ نَوى الْيَسْتَونِ لَا الْمَالُولُ عَلَى الْمُنْتُ وَحَةُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولَ الْمُعْرَاقِ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُعْلَى الْمُنْ اللْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعْلَى الْمُنْ اللْمُ اللْمُعُلِقِ مَا الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُلْعُلُولِ الْمُلْعُلُولُ اللْمُ الْمُعُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْ

کے اور جب کی خص نے اپنی بیدی سے بیکہا کہ''تم آپ آپ کوطلاق دے دو'اور مرد نے کسی بھی چیزی نیت نہی ہونیا اس نے ایک طلاق کی نیت کی ہو'اور عورت جواب میں ہے ہے: ''میں نے اپنے آپ کوطلاق دی'' تو اس کے نتیج میں ایک رجی طلاق وہ قوج ہوجائے گی۔اگر بیوی نے اپنے آپ کو تین طلاق میں دی ہوں اور شوہر نے بھی بین طلاقوں کی نیت کی ہو'تو تینوں واقع ہو ہا کیں ۔اس کی دلیل بیہ ہے: 'مرد کے بیالفاظ''تم طلاق وے دو'' کا مطلب بیہ ہے'' تم طلاق اس کے کم از کم فرو پر بھی ہوتا ہے کیکن اس میں کل کا بھی احتال باتی رہتا ہے جیسا کہ تم ام اسائے اجناس کا بنیادی ہو اس کی اس کے مالاق میں تین کی نیت کر نااثر انداز ہوگا اوراگر نیت موجود نہ ہو'تو اس سے ایک طلاق مرائے اور اللاق اس کے مالاق مرائے طلاق میں تین کی نیت کر نااثر انداز ہوگا اوراگر نیت موجود دنہ ہو'تو اس سے ایک طلاق مرد نے دو طلاقوں کی وہا کہ میں بھی کہ ہوگا کے دو طلاقوں کی ہوئی ہوگا کے دو طلاقوں کی ہو'تو بید درست نہیں ہوگی' کیونکہ دو کی نیت عدد کی نیت ہوتی ہے۔البت اگر اس کی بیوی کئیز ہو (تو درست ہوگی) کیونکہ دو کا عدد کرنیت ہوتی ہے۔البت اگر اس کی بیوی کئیز ہو (تو درست ہوگی) کیونکہ دو کا خورک نیت عدد کی نیت ہوتی ہے۔البت اگر اس کی بیوی کئیز ہو (تو درست ہوگی) کیونکہ دو کا عدد کرنیت ہوتی ہو بھی ہوگی۔

#### عورت كاجواب مين خودكوبا ئندقر ارديين كابيان

طَلَاقًا بِالْإِجْمَاعِ إِذَا حَصَلَ جَوَابًا لِلتَّخْيِيرِ، وَقُولُهُ طَلِّقِي نَفْسَكَ لَيْسَ بِتَنْجِيرٍ فَيَلْغُو . وَعَنْ أبِي حَنِيفَةَ آنَّهُ لَا يَقَعُ شَيْءٌ بِقَوْلِهَا آبَنْت نَفْسِي لِآنَهَا آتَتُ بِغَيْرِ مَا فَوَّضَ إِلَيْهَا إِذْ الْإِبَارَةُ تَغَايُرُ

ے اور جب شوہر نے بیوی سے مید کہا: " تم اپنے آپ کوطلاق دے دو' اور عورت نے جواب میں میر کہددیا" میں نے ا ہے آ پ کو بائنہ کرلیا' تو بھی ایک ہی طلاق واقع رجعی ہوگی۔اگراس کے جواب میں مورت نے بیہ کہدویا'' میں اپنی ذات کوانتوں ہے۔ کرتی ہوں' تواس کے نتیجے میں طلاق نبیس ہوگی۔اس کی دلیل ہے۔ نفظ ابانت کا تعلق طلاق کے الفاظ سے ہے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا اگر شوہریہ کہددے 'میں نے تہمیں بائند کردیا''اور وہ اس لفظ کے ذریعے طلاق کی نبیت کریے یا عورت یہ سیکے ''میں نے ا ہے آ پ کو بائند کرلیا''اور مروب کیے: میں اس چیز کو برقر ارر کھتا ہوں توعورت پر بائند طلاق داتع ہوجائے گی کیونکہ طلاق کی امل میں بیوی نے شوہر کی تفویض کی موافقت کی ہے البته اتنا ہوا ہے کہ عورت نے اس میں ایک صفت کا اضافہ کر دیا ہے کی اہانت کو جلدی کرلیا ہے کلبندااضافی وصف لغوشار ہوگا اور رجعی طلاق باتی رہ جائے گی۔ یہ بالکل ای طرح ہے: جیسے عورت ' تم اپنے آ پرکو طلاق دو' کے جواب میں بیر کے: 'میں اپنے آپ کوایک یا ئندطلاق دیتی ہوں' تو مناسب یمی ہوگا'رجعی طلاق واقع ہو۔الہتم ہو صورت اس سے مختلف ہے: جب مورت بیا کیے: ''میں نے اپنے آپ کواختیار کرلیا'' اس کی دلیل بیہ ہے: لفظ الختیار کا تعلق طلاق كالفاظ كساته تبيس بـ

كيا آپ نے غورتيس كيا؟ اگر شو ہريہ كے: "ميں نے تهبيں اختيار كيا" يايہ كے: " تم اختيار كراؤ" (يا تهبيں اختيار ہے) ادراس کی نبیت طلاق ہو' تو طلاق واقع نبیں ہوگی۔اگر عورت آغاز میں ہیے ہدوے''میں نے اپنی ذات کواختیار کیا'' اور شو ہریہ کیے۔''میں نے اجازت دی' تو کوئی بھی چیز واقع نہیں ہوگی البتہ اس بات پرا خماع ہے یہ بات طلاق شار ہوگی جب بیا ختیار دینے کے جواب يں واقع ہواورمرد کابيكبنا'' تم اپنے آپ كوطلاق دو' بيا ختيار دينائبيں بئلبذاعورت كابيكبنا'' بيں نے اپني ذات كوافتياركيا'' انفر شار ہوگا۔امام اعظم ملائنڈنے بدبات بیان کی ہے اس کامیر کہنا 'میں نے اپنی ذات کو بائند کرلیا' 'اس ہے پہلے بھی واقع نہیں ہوگا اس کی دلیلی میہ ہے: شو ہرنے بیوی کے میرد جو چیز کی تھی مورت نے اس کے بجائے دومری چیز کو اختیار کرلیا ہے۔اس کی دلیل میہ ہے: اہانت طلاق کے مفامر ہوتی ہے۔

#### طلاق کا اختیار دیئے کے بعد شوہر کور جوع کا حق نہیں ہوگا

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلِقِي نَفْسَكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُجِعَ عَنْهُ ﴾ لِلاَنَّ فِيْهِ مَعْنَى الْيَعِيْنِ لِانَّهُ تَعُلِيْقُ الطَّلَاقِ بِتَطْلِيْقِهَا وَالْيَمِينُ تَصَرُّكَ لَّازِمٌ، وَلَوْ قَامَتْ عَنْ مَجْلِسِهَا بَطَلَ لِاَنَّهُ تَمُلِيُك، بِخِلَافِ مَا إِذَا فَالَ لَهَا: طَلِقِي ضَرَّتَك لِآنَهُ تَوْكِيلٌ وَإِنَابَةٌ فَلَا يَقُتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ وَيَقْبَلُ الرُّجُوعُ ك اگرشو ہرنے بوك سے سے كہا: ہو" تم ائے آپ كوطلاق دے دو" تواس كے بعد مردكوا في بات برجوع كرنے كا

اختیار ہاتی نہیں رہے گا' کیونکہ اس میں مشروط کامغیوم پایا جاتا ہے' کیونکہ یہاں پرطانات کومعلق کیا گیا ہے مورت کے طان ق دینے کے ساتھ ادر مشروط کرنا ایک ایسانفرف ہے جولازم ہے۔اگر عورت اس محفل ہے اٹھ جائے تو اس کا بیافتیار باطل ہوجائے گا'اس کی دہل ہے ، بیہ تملیک ہے۔ اس کے برطلاف اگر شوہر نے بیوی ہے بیکا: ''تم اپنی سوکن کو طلاق دے دو' تو بیروکیل بنانا ہوگا' لپذانا ہے بنامجلس پر موقوف نہیں ہوتا اس میں دجو گا کرنے کا امکان بھی ہوتا ہے۔

لفظ متی سے ملنے والا اختیار ماودلیل مجلس تک ہوتا ہے

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا: طَلِّهِى نَفْسَكَ مَتَى شِئْتَ فَلَهَا اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِى الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ ﴾ لِآنَ تَطِيمَةً مَتَى عَامَّةٌ فِى الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ ﴾ لِآنَ تَطِيمَةً مَتَى عَامَّةٌ فِى الْآوُقَاتِ كُلِهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ فِي آيِ وَقْتٍ شِئْت .

کے اگر شوہرنے بیوی سے میدکہا:''تم جب چاہوا ہے آپ کوطلاق دیے دؤ' تو عورت کواس محفل میں 'یاس محفل کے بعد مجی طلاق کا اختیار رہے گا' کیونکہ لفظ''متی''' کا تعلق تمام اوقات ہے ہوتا ہے کو یا مرد نے میدکہا ہوگا'' تم جس وقت بھی چاہؤ'۔ علامہ علاقۂ الدین منفی موضیع کیستے ہیں: کہ جنب کی محض نے عورت سے کہا اگر تو چاہے تو اپنے کو دس طلاقیں دے عورت نے

علامہ علا ورمدین میں براسہ سے ہیں، کہ جنب کی سن کے تورت سے لہا الراہ جائے ہوائے ہوتی طلاقیں دے قورت نے مہاتو میں ایک بھی واقع نہیں ۔ اور جب شوہر نے کہاتو ایج کورجی طلاق دے قورت نے رجی دی تو جوشو ہرنے کہاوہ وواقع ہوگی عورت نے کورجی طلاق دے قورت نے رجی دی تو جوشو ہرنے کہاوہ وواقع ہوگی عورت نے جیسی دی وہ نہیں اور اگر شو ہرنے اُس کے سماتھ یہ بھی کہاتھا کہ تو اگر جا ہے اور عورت نے اُس کے تم کے خلاف ہائی یارجی دی تو ہوئیں۔ (در مختار ، کتاب طلاق ر

كسى دوسرك هخف كوطلاق دينے كے لئے وكل بنانا

﴿ وَإِذَا قَالَ لِرَجُلِ: طَلِقُ امْرَاتِي فَلَهُ أَنْ يُطَلِقُهَا فِي الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ ﴾ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ لِآنَهُ لَمْ وَلا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ، بِخِلافِ قَوْلِهِ لامْرَاتِهِ: طَلِقِى تَوْكِيلًا ﴿ وَلَوْ قَالَ لِرَجُلِ وَ فَالْهِ لامْرَاتِهِ: طَلِقِى نَفْسَكُ لِآنَهُ عَامِلَةٌ لِنَفْسِهَا فَكَانَ تَمْلِيْكًا لا تَوْكِيلًا ﴿ وَلَوْ قَالَ لِرَجُلِ وَكَلَّهُ اللهُ الله

ے اور جب ایک مردکسی دومرے مردے ہیے: "تم میری بیوی کوطلاق دےدو" تواس دومرے مردکو بیا نقیار ہوگا وہ چائے تواس میں طلاق دیدے یاس کے بعد دے۔ اس بارے میں خاوندر جوع بھی کرسکتا ہے کیونکہ بیدو کیل مقرد کرنے کے مزاد نے ہوارکر نا ہے اس لیے (اسے پوراکرنا) لازم نہیں ہوگا اور نہ بی (اس کا اختیار) اس محفل تک محدود ہوگا۔ اس

مداید « در اولین ) مداید « در او این کا حکم مخلف یے کیونکد استان اولیات در او این کا حکم مخلف یے کیونکد استان در اولیات در این کا حکم مخلف یے کیونکد استان در اولیات در این کا حکم مخلف یے کیونکد استان در اولیات در این کا حکم مخلف یے کیونکد استان در اولیات در این کا حکم مخلف یے کیونکد استان در اولیات در این کا حکم مخلف یے کیونکد استان در اولیات در این کا حکم مخلف یے کیونکد استان در اولیات در این کا حکم مخلف یے کیونکد استان در اولیات در این کا حکم مخلف یے کیونکد استان در اولیات در اولیات در این کا حکم مخلف کے کیونکد استان در اولیات مداید مرمازین استون سے بیکنان تم ایخ آپ کوطلاق دے دو اس کا تھم مختلف ہے کونکد استون سے ایک کام مختلف ہے کونکد استون سے بیکنان تم ایخ آپ کوطلاق دے دو اس کا تھم مختلف ہے کیونکد استون سے بیکنان موگا و کیل مقرد کرنانہیں ہوگا۔ اگر کسی مخص نے کسی دو مرسی مختص سے بیکنانی نوع بارے میں کام کرنا ہے تبدا ہوگا و کی مقدم سے بیکنانی نوع سے بیکنانی سے اوران سے بیکنانی سے بیکنانی سے اوران سے بیکنانی سے اوران سے بیکنانی سے اوران سے بیکنانی سے اوران سے بیکنانی سے بیکنانی سے اوران سے بیکنانی سے بیکر سے بیک عورت کوطلاق دے دواکرتم چاہو توال دوسرے ں رہے ہے۔ مراح مورت برابر ہیں۔ اس کی دلیل مسئوں مرکورجوع کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ امام زفر میرفر ماتے ہیں: میاور بہلی صورت برابر ہیں۔ اس کی دلیل سب لفظ میرسسٹر مورجوع کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ امام زفر میرفر مالی دلیل مدے: ووائی مرضی کے ساتھ ہی تقرف کر اور ایس سے اس کی دلیل مدے: ووائی مرضی کے ساتھ ہی تقرف کر اور ایس سے اس کی دلیل مدے: ووائی مرضی کے ساتھ می تقرف کر اور ایس سے اس کی دلیل مدے ناووائی مرضی کے ساتھ ہی تقرف کر اور ایس سے اس کی دلیل مدے ناووائی مرضی کے ساتھ می تقرف کر اور ایس سے اس کی دلیل مدے ناووائی مرضی کے ساتھ می تقرف کر اور ایس سے اس کی دلیل مدے ناووائی مرضی کے ساتھ می تقرف کر اور ایس کی دلیل مدے ناووائی مرضی کے ساتھ می تقرف کر اور ایس کی دلیل مدے ناووائی مرضی کے ساتھ کی تقرف کر اور ایس کی دلیل میں کا مورد کی دلیل میں کا مورد کی دلیل میں کی کی دلیل میں کی دلیل میں کی دلیل میں کی کی دلیل میں کی دلیل میں کی دلیل میں کی دلیل میں کی کی دلیل میں کی دلیل میں کی دلیل میں کی کی دلی شو ہر کور جوئے کرنے کا افتیاریں ہوہ۔ اما مرمیر رہ ۔ یہ یہ اس کا دیل ہے ہے: وہ اپنی مرضی کے مہاتھ ہی تقرف کر سے اللہ فررسیاں کا درسیع مراحت کرنا اس کے ندہونے کے متر ادف ہے۔ اس کی دیل ہے ہے: وہ اپنی مرضی کے مہاتھ ہی تقرف کر سے گانا تھا ہے کہ میں است کا اللہ میں کا مقد کی اسالہ کا اللہ میں کا مقد کی اسالہ کا اللہ میں کا اللہ میں کا مقد کی اسالہ کا اللہ میں کیا جائے : اگرتم جا ہوتو اسے فروز اللہ کا اللہ میں کا مقد کی اسالہ کرنا جائے : اگرتم جا ہوتو اسے فروز کا دور کی اللہ میں کا اللہ میں کا مقد کی اسالہ کی دور اللہ کی دیا گانا میں کا مقد کی اسالہ کی دیا گانا ہونے اللہ کرنے کے متر ادف کے اللہ کی دیا گانا ہونے کے متر ادف کی کرنے کی متر ادف کے متر ادف کی کرنے کے متر ادف کر ادف کے متر ادف کرنے کے متر ادف کرنے کے متر ادف کے ظرح ہوجائے کا میں طرح سودے میں میں دست رہیں۔ رئیل بیہ ہے: بیرمالک مقرر کرنا ہے نیز اس نے اس تکلم کومشیت کے ساتھ معلق کیا ہے اور مالک وہی شخص ہوتا ہے جوانی شیرت کے اس کا میں میں اس کا میں میں کا میں میں اس کا میں میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا کا میں کی کا میں کا کیا گورٹر کیا گئی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کی کا میں کی کی کا میں کی کا کیا گئی کا کی کی کا میں کی کا میں کی کی کا کی کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کا کی کا کی کی کا کی کی کا کی کی کا کا کی کا کا دین پیدے بیدہ بعد خرار رہ ہے۔ برس سے میں ایسانیں ہوتا' کیونکہ دواس کا حتال نہیں میں ایسانیں ہوتا' کیونکہ دواس کا حتال نہیں میں ایسانیس ہوتا' کیونکہ دواس کا حتال نہیں میں ایسانیس ہوتا' کیونکہ دواس کا احتال نہیں ہوتا کی استان کی احتال نہیں ہوتا کی احتال کی احتال نہیں ہوتا کیا کی احتال نہیں ہوتا کی احتال نہ

شوہر کے دیے ہوئے اختیارا در عورت کے قبول کرنے میں فرق

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلِقِي نَفْسَكُ ثَلَاثًا فَطَلَقَتْ وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ﴾ لِآنَهَا مَلَكُتُ إِيْقَاعَ النَّلاثِ فَتُسَمُلِكُ إِيْقًاعَ الْوَاحِدَةِ صَرُورَةً ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَك وَاحِدَةً فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا لَهُ يَسَفَعُ شَىءٌ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ، وَقَالَا: نَفَعُ وَاحِدَةٌ ﴾ لِآنَهَا آنَتْ بِمَا مَلَكُتُهُ وَذِيَادَةٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا الزُّوجُ ٱللَّهُ .

له وَلَا بِسَى حَنِينُفَةَ النَّهَا أَنْتُ بِغَيْرٍ مَا فَوْضَ إِلَيْهَا فَكَانَتُ مُبْتَدِنَةً، وَهِنذَا لِآنَ الزَّوْجَ مَلَّكُهَا الْوَاحِدَةُ وَالثَّلَاثُ غَيْسُ الْوَاحِدَةِ لِآنَ الثَّلَاتَ اسْمٌ لِعَدَدٍ مُرَكِّبٍ مُجْتَمِعٍ وَالْوَاحِدَةُ فَرْدٌ لَّا تَرْكِيبَ فِيْهِ فَكَانَتْ بَيْنَهُمَا مُغَايِرَةٌ عَلَى سَبِيلِ الْمُضَادَّةِ، بِنِولَافِ الزَّوْجِ لِآنَهُ يَتَصَوَّفُ بِمُحكم الْمِلْكِ، وَ كُذَا هِيَ فِي الْمُسْآلَةِ الْأُولِي لِآنَهَا مَلَكَتُ النَّلاتَ، آمًّا هَاهُنَا لَمْ تَمْلِكُ النَّلات وَمَا أَتَتُ بِمَا فُوَّضَ إِلَيْهَا فَلَعَتْ .

اور جب شو ہرنے بیوی سے میر کہا: تم اپنے آپ کو تمن طلاقیں دے دواور عورت نے خود کوایک طلاق دی تو ووایک ہی طلاق واقع ہوگی اس کی دلیل میہ ہے: جب وہ گورت تین طلاقیں دینے کی مالک ہوسکتی ہے تولا زمی طور پرایک طلاق دینے کہم ما لک ہوگی۔اگر شو ہرنے بیوی ہے میابہ تم اپنے آپ کو ایک طلاق دے دو کیکن مورت نے خود کو تین طلاقیں دیدیں تو اہم ابوصنیفہ بناتیز کے نز دیک کچھ بھی واقع نہیں ہوگا ، جبکہ صاحبین کے نز دیک ایک طلاق واقع ہوجائے گی۔اس کی ولیل رہے عورت نے جو پچھ کیا ہے اس نے پچھوہ کام کیا ہے جس کی وہ مالک تھی اور پچھاس نے اضافہ کردیا ہے یہ بالکل ای طرح ہوگا جیے شوہر عورت کوایک ہزارطانا قیں دے (تو تین ہوجا کیں گی اور باقی لغوقرار دی جا کیں گی)۔

ا مام ابوصنیف دفائنظ نے مید بات بیان کی ہے: عورت نے وہ کام کیا ہے جو شوہر نے اس کے میر دنیس کیا تھ ' تو اس کا مطلب یہ

ہوگا' وہ نے سرے سے خود کو تین طلاقیں وے رہی ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے: شوہر نے تواسے صرف ایک طلاق کا مالک بنایا تھا اور تین کا عددا کی نہیں ہوتا' کیونکہ تین ایک مرکب اور جمع عدد کا نام ہے جبکہ ایک مفرد ہے جس میں ترکیب نہیں پائی جاتی اس لیے ایک اور تین ایک دوسرے کے ایسے متفاوہ ول محرجن میں مفامرت پائی جاتی ہے لیکن شو ہر کا تھم اس مے مختلف ہے اس کی دلیل میں ہے: وہ اپنی ملکیت کے دائرے میں تقرف کرتا ہے۔ اس طرح پہلے مسئلے میں ہے: کیونکہ وہ تین طلاقوں کی مالکہ تھی لیکن اب دو میں کی مالک نہیں ہے۔ اس نے جو پچھ کیا ہے اس کا اے اختیادی نہیں دیا گیا لہٰذا اے تفویش کرنا لغوتر اردیا جائے گا۔

### رجوع کے حق کے ساتھ حق طلاق کا اختیار

﴿ وَإِنْ أَصَرَهَا بِطَلَاقٍ يَمُلِكُ الرَّجْعَةَ فَطَلَقَتْ بَائِنَةٌ ، أَوْ آمَرَهَا بِالْبَائِنِ فَطَلَقَتْ رَجْعِبَةً ﴾ ﴿ وَقَعَ مَا أَصَرَ بِهِ الرَّوْجُ ﴾ فَمَعْنَى الْآوَلِ آنَ يَّقُولَ لَهَا الزَّوْجُ ؛ طَلِيقِى نَفْسَك وَاحِدَةً آمْلِكُ الرَّجْعَة فَعَفُولُ ؛ طَلَقْفُولُ ؛ طَلَقْت نَفْسِى وَاحِدَةً بَائِنَةً فَتَقَعُ رَجْعِبَةً لِأَنَّهَا آتَتُ بِالْاصْلِ وَذِادَةٍ وَصُفِى كَمَا ذَكُولُنَا فَسَلْغُو الْوَصْفُ وَيَنْفَى الْآصُلُ ، وَمَعْنَى النَّانِي آنَ يَقُولَ لَهَا طَلِقِى نَفْسَك وَاحِدَةً بَائِنَةً فَتَقَعُ رَجْعِبَةً لِأَنْهَا آتَتُ بِالْاصْلِ وَذِادَةٍ وَصُفِى كَمَا فَعَلَمُ بَائِنَةً لِآنَ قَوْلَهَا وَاحِدَةً رَجُعِبَةً لَغُولِ مِنْهَا لِآنَ الرَّوْجَ فَعَلَى النَّالِي الْمَاعِلَى الْمَالِ وُونَ تَعْمِينِ الْوَصْفِ لَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

کے اور اگر شوہر بیوی کو ایسی طلاق کا اختیار دے بھی سے وہ رجوع کرسکتا ہو کین عورت اپنے آپ کو بائنہ طلاق دیدے یا شوہر نے بائنہ طلاق کا تھم دیا ہواور عورت خود کورجی طلاق دیدے تو خاوند کے بیان کے مطابق طلاق شار ہوگی۔ پہلے مسئلے کی صورت یہ ہے جب شوہر نے کہا ہو: تم اپنے آپ کو ایسی ایک طلاق دو جس کے نتیج میں مجھے رجوع کا حق حاصل ہواور عورت یہ کے بھی ایسے کا میں حاصل ہواور عورت یہ کے بھی ایسے آپ کوایک ایک طلاق دو جس کے نتیج میں مجھے رجوع کا حق حاصل ہواور عورت یہ کے بھی ایسے ایسے آپ کوایک بائند طلاق دی ہوں تو رجی طلاق واقع ہوگا۔

اس کی دلیل ہے۔ عورت نے اصل تھم کو پورا کرتے ہوئے ساتھ صفت کا اضافہ کردیا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے انہذااب وہ وصف لغوشار ہوگا اور اصل اپنی جگہ پر برقر ارد ہے گی۔ دوسری صورت ہے۔ مردیہ کیے بتم اپنے آپ کوایک بائے ظلاق دواور عورت یہ کیے۔ میں اپنے آپ کوایک رجی طلاق ویتی ہول تو بائے طلاق ہوجائے گی۔ اس کی دلیل ہے۔ عورت کا یہ کہنا کہ

AT DE STORY ALLES 

اکر شوہرنے بیوی سے بیدہا، ہاپ اپ رس سے سے اگریم تین جا ہوتو دیے گئی ہوئیکن عورت نے ایک طلاق دی جس کوالیڈ انگر ہوگااس کی دلیل بیرہے: مرد کے کلام کامغہوم بیرہے: اگریم تین جا ہوتو دیے گئی ہوئیکن عورت نے ایک طلاق دی جس کے نظر

الرسوبرے بیون سے بیراہا: م اپ وابیت ساں سے بیانیاں ہوتا' بالکل اسی طرح جے بین اور اور اور اور اور اور اور اور ا ابوطنیفہ رقائمانیا کے زویک یہی تکم بوگا' کیونکہ بین کی اجازت دیتا' ایک کی اجازت دینانہیں ہوتا' بالکل اسی طرح جے بین طلاقیم اور ا ابوصیفه رق مؤے سردید ہیں ہوں ہوں میں میں ایک طلاق واقع ہوجائے گی اس کی دلیل میہ ہے: جن تین طرقوں کا ایک طلاق دین میں ایک طلاق واقع ہوجائے گی اس کی دلیل میہ ہے: جن تین طرقوں کی اسک دلیل میں ہوتا۔ صاحبین اس بات کے قائل ہیں: ایک طلاق واقع ہوجائے گی اس کی دلیل میہ ہے: جن تین طرقوں کی ایک طلال دین میں ایک طلاق میں موجود ہے یہ بالکل ای طرح ہے: تین طلاقیں لیز ایک طلاق لیزا مجمی ہوتا ہے البزائر یائی جائے گی۔

## بیوی کااین مشیت کوسی دوسری چیز تسے مشروط کرنا

﴿ وَلَوْ قَدَالَ لَهَدَا: اَنْدِتِ طَالِقَ إِنْ دِسنُدِ فَقَالَتُ: دِسْنُتُ إِنْ دِسْنُتَ فَقَالَ الزَّوْجُ: دِسْنُتُ يَنُوِى السطَّلاق بسطل الآمرك لِانْدُ عَلَقَ طَلاقَهَا بِالْمَشِيئَةِ الْمُرْسَلَةِ وَهِيَ آتَتُ بِالْمُعَلَّقَةِ فَلَمْ يُوجَدُ الشُّوطُ وَهُوَ اشْنِغَالٌ بِمَا لَا يَعْنِيهَا فَخَرَجَ الْآمُرُ مِنْ يَّذِهَا، وَلَا يَقَعُ الطَّلاقُ بِقَوْلِهِ شِئْت وَإِنْ نَـوَى السطَّلَاقَ لِلَانَهُ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمَرُاةِ ذِكُرُ الطَّلَاقِ لِيَصِيرَ الزَّوْجُ شَائِيًّا طَلَاقَهَا، وَالنِّيَّةُ لَا تَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْمَذُكُودِ حَنَى لَوُ قَالَ: شِئْت طَكَاقَك يَقَعُ إِذَا نَوْى لِآنَهُ إِيْقَاعُ مُبْتَدَأُ إِذُ الْمَشِيئَةُ تُنْبِءُ عَنْ الْوُجُودِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ ارَدُت طَلَاقَك إِلاَنَهُ لَا يُنْبِءُ عَنْ الْوُجُودِ . ﴿ وَكَذَا إِذَا قَالَتْ شِئْتُ إِنْ شَاءَ آبِي آوُ شِئْت إِنْ كَانَ كَذَا لِآمُرٍ لَمْ يَجِءُ بَعُدُ ﴾ لِمَا ذَكَرُنَا آنَ الْمَأْتِي بِهِ مَشِيئَةٌ مُعَلَقَةٌ فَلَا يَفَعُ الطَّلَاقُ وَبَطَلَ الْآمُرُ ﴿ وَإِنْ قَالَتُ: قَدُ شِئْت إِنْ كَانَ كَذَا لِآمُرٍ قَدُ مَضى طَلُقَتْ ﴾ لِآنَ التَّعْلِيْقَ بِشُرْطٍ كَائِنِ تَنْجِيزٌ .

﴿ وَلَـ وْ قَـالَ لَهَـا: أَنْسِتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْت أَوْ إِذَا مَا شِئْت أَوْ مَنَى شِئْت أَوْ مَنَى شِئْت أَوْ مَنَى عَا شِئْت فَرَدَّتْ الْأَمْسَ لَمْ يَكُنُ رَدًّا وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ ﴾ أمَّا كَلِمَةُ مَتَى وَمَتَى مَا فَلاَنَّهُمَا لِلْوَقْتِ وَهِي عَامَّةٌ فِي الْآوُقَاتِ كُلِّهَا، كَانَّهُ قَالَ فِي آيِّ وَقُتٍ شِئْت فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْ رَدَّتُ الْآمْرَ لَمْ يَكُنُ رَدًّا لِآنَّهُ مَلَّكَهَا الطَّلَاقَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي شَاءَ لَ فَلَمْ يَكُنُ تَمُلِيكًا قَدَلَ الْمَشِهِنَةِ حَتَى يَرْنَدُ بِالرَّةِ، وَلَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا إِلَّا وَاحِدَةً لِآنَهَا تَعُمُّ الْآزْمَانَ دُوْنَ الْآفَعَالِ
فَنَهُ لِللهُ الشَّطُ لِيْسَى فِلَى كُلِّ زَمَانٍ وَلَا تَعْلِلُ تَطْلِيْقًا بَعْدَ تَطْلِيْقٍ، وَأُمَّا كَلِمَةُ إِذَا وَإِذَا مَا فَهُمَا
وَمَنَى سَوَاءٌ عِنسَدَهُمَا وَعِنْدَ آبِى حَنِيفَةً رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ لِلشَّرْطِ
كَمَا يُسْتَعْمَلُ لِلْوَقْتِ لَيْكِنَّ الْآمُو صَارَ بِيَدِهَا فَلَا يَخُورُجُ بِالشَّلِ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَدُلُ .

کے اور اگر شوہر نے بیوی سے بیر کہا: اگرتم چاہوتو تقہیں طلاق ہے اور بیوی نے جواب میں کہا. اگرتم چاہوتو میں نے چاہ لہاور پھر مرد نے طلاق کی نیت کرتے ہوئے بید کہا: میں نے بید چاہا تو اس کے نتیج میں عورت کا افقیار باطل ہوجائے گا۔ اس کی دیا ہے: شوہر نے عورت کی طلاق کوعورت کی آزاد دلیل کے ساتھ معلق کیا تھا لیکن عورت نے اپنی دلیل کومقید کر لیا تو شرط اپنی میں بید پر برقر ارنہیں رہی اور عورت نے برمتعلقہ باتوں میں مشغول ہوگئی۔ لہذا مرد کا بید کہنا: میں نے چاہا اس کے نتیج میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اگر چداس نے اس لفظ کے ذریعے طلاق کی نیت کی بھی ہواس کی دلیل بیہے: بیوی کے اس کلام میں طلاق کا ذکر نہیں ہے کہ مرد کو طلاق کا ذکر نہیں ہے کہ مرد کو طلاق کا دریا جا سے ۔

(اصول بدہے) نیت الی می جیز میں اثر انداز نبیں ہوئی جس کا ذکر ہی ند ہو۔ البت اگر شوہر بیوی کے الفاظ کے جواب میں بد

عورت الیی صورت میں اپنے آپ کوایک طلاق دے سکتی ہے اس کی دلیل بیہ ہے: لفظ ''منائے کے اعتبار سے توی م بے میکن فعل کے اعتبار سے عام نہیں ہے کہذا عورت کو ہرز مانے میر طلاق دہنہ کا اختیار ہوگا' کیکن ایک طلاق دیں کا اختیار ہوگا ابوصیفہ زنامود ن بات سے ن ایس کے ایس کے دیا ہے داکن میں ہوگا۔ اس موضوع پر ہم اس سے پہلے بحث کر سے میں کے دیا ہ میں کیونکہ عورت کے پاس افتدیار آپریک کی دیل سے داکن ہیں ہوگا۔ اس موضوع پر ہم اس سے پہلے بحث کر سے میں۔ لفظ محكما "كذريع ديع جاني واللا اختيار كاحكم

﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا: آنُتِ طَالِقٌ كُلُّمَا شِئْت فَلَهَا آنُ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ حَتَّى تُطَلِّقَ نَهُسَهَا ثَلَاثًا ﴾ لِأَنَّ كَلِمَا تُوجِبُ تَكُوارَ الْاَفْعَالِ إِلَّا أَنَّ التَّعْلِيْقَ يَنْصُرِفُ إِلَى الْمِلُكِ الْقَالِمِ ﴿ حَتَّى لَوْ عَادَتُ اِلَيْهِ بَعُدَ زَوْجِ الْحَرِّ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمْ يَقَعُ شَيءٌ ﴾ إلاّنهُ مِلُكُ مُسْتَخَدَثُ ﴿ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا بِكُلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ﴾ لِآنَهَا تُوجِبُ عُمُومُ الانْفِرَادِ لَا عُسمُومَ الِاجْتِمَاعِ فَلَا تَمْلِكُ الْإِيْفَاعَ جُمْلَةً وَجَمْعًا ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا: آنْتِ طَالِقٌ حَيْثُ شِئْت اَوُ اَيْنَ شِنْتَ لَمْ تَطْلُقُ حَتَى تَشَاءَ ، وَإِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا ﴾ إِلاَنَ كَلِمَةَ حَيْنُ وَايَسَ مِنْ اسْمَاءِ الْمَكَانِ وَالطَّلَاقُ لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِالْمَكَانِ فَيَلْعُو وَيَبْقَى ذِكُرُ مُطُلَقِ الْمَشِيئِةِ فَيَ قُتَ حِسَرٌ عَسَلَى الْسَهُ جُلِكِسِ، بِخِكَلافِ الزَّمَانِ لِاَنَّ لَهُ تَعَلَّقًا بِهِ حَتَّى يَقَعَ فِي زَمَانٍ ذُوُنَ زَمَانٍ فَوَجَبَ اغْتِبَارُهُ عُمُومًا وَخُصُوصًا .

ادراكر شوېرنے بيوى سے بيكها: "تم جب بھى بھى جا بوتهيں طلاق ب" تو الى صورت ملى مورت الله آپ اليك کے بعد دوسری طلاق دے سکتی ہے میہاں تک کہ وہ خود کو تین طلاقیں بھی دے سکتی ہے کیونکہ لفظ ' کلیا' فعل میں کرار کا تقاضا کریا ے کیکن سیطین اور افغیار عورت کواس وقت تک حاصل رہے گا'جب تک و واس مرد کے نکاح میں رہے کیکن اگروہ عورت اس مرد سے طلاق لینے کے بعد دومری شادی کرتی ہے چراس سے طلاق کے کردوبارہ پہلے مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے تو اب دوا یع آ ب کوطانات دینے کی مالک نہیں ہوگی کیونکہ بیائے سرے سے ملکیت ہے۔ای طرح اس کو بیا اختیار مجی نہیں ہوگا: و والیک ہی مرتبہ ا بي أب كونين طل قيس ديد ي كيونكه وكلما" أيك طلاق كا نقاضا كرتاب الشي طلاقول كا نقاضا نيس كرتا للبذا جب اليي مورتمال ہوگی تو عورت ایک ہی جملے کے ذریعے اور ایک ساتھ طلاق واقع کرنے کی مائلک نہیں ہوگی کیکن اگر مرد نے عورت سے بیا ہاہو جيئے م چاہواور جہان تم چاہو مہيں طلاق ہے تو عورت کواس وقت تک طلاق نہيں ہوگی جب تک وہ جا ہے گئيں۔اگر وہ عورت اس محفل ہے اٹھے کھڑی ہوتی ہے تو اب اس کی مثیت ختم ہو جائے گی۔اس کی دلیل سیہے کہ لفظ حیث اور این اسائے مکان ہیں جبکہ طلاق کا کسی مخصوص مکان ( جگه ) کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔اس لئے اس کا ذکر لغوجائے گا'اور مطلق مشیت کا تھم ہاتی رہ جائے گا'جو اس مخصوص مجلس پرموتوف ہوگا' جبکہ زیائے (کے ساتھ مشیت کومشر دط کرنے) کا حکم مختلف ہے کیونکہ طلاق کا اِس کے ساتھ ہوتا ہے اور دہ کی ایک زمانے کی بجائے کسی دوسرے زمانے میں واقع ہوسکتی ہے اس لئے عموم یہ خصوص کے اعتبارے زمانے کا لفظ "كيف" كذريع دي جانے والے اختيار كاظم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا آنْتِ طَالِقٌ كَيْفَ شِفْت طَلُقَتُ تَطَلِيْقَةً يَمْلِكُ الرَّجُعَةَ ﴾ وَمَعْنَاهُ قَبْلَ الْمَشِينَةِ ، فَإِنْ قَالَتُ: قَدُ شِئْت وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا وَقَالَ الزَّوْجُ ذَلِكَ نَوَيْت فَهُو كَمَا قَالَ ، لِآنَ عِنْدَ ذَلِكَ تَوْبُتُ الْمُطَابَقَةُ بَيْنَ مَشِيئِهَا وَإِرَادَتِهِ ، أَمَّا إِذَا آرَادَتْ ثَلَاثًا وَالزَّوْجُ وَاحِدَةً بَائِنَةً آوُ عَلَى الْقَلْبِ تَقَعُ وَاحِدَةً رَجُعِيَّةً لِآنَهُ لَعَا تَصَوُّفَهَا لِعَدَمِ الْمُوافَقَةِ فَيْقِي إِيْقَاعُ الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُرُهُ النّهُ تُعْتَرُ مَشِيئَتِهَا فِيمَا قَالُوا بَحْرِيًا عَلَى مُوْجِبِ التَّخْيِيرِ ﴿ قَالَ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ النّهُ تُعْتَرُ مَشِيئَتُهَا فِيمَا قَالُوا بَحْرِيًا عَلَى مُوْجِبِ التَّخْيِيرِ ﴿ قَالَ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ النّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ ا

المباركيا جائے گااس میں اس تھم كو بنیاد بنایا جائے گا'جواختیار دینے کے نتیج میں فقہاء نے بیان كیا ہے۔

مصنف فرماتے ہیں: امام محمد مرسند نے کتاب ' المهوط' ہیں اس کوامام اعظم ملائٹیڈ کا قول قرار دیا ہے۔ صاحبین کے زویک یہ
ال وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک عورت واقع نہ کر نے ہیں وہ عورت رجعی طلاق جا ہے یا بائن طلاق چا ہے ئین طلاق
ہ ہوجائے گی )۔ غلام آزاد کرنے کا مسئلہ بھی اس اختلاف پر بھی ہے۔ صاحبین کی دلیل ہے۔
ہ جرمانی طلاق واقع ہوجائے گی )۔ غلام آزاد کرنے کا مسئلہ بھی اس اختلاف پر بھی ہے۔ صاحبین کی دلیل ہے۔
ہ شوہرنے طلاق کو عورت کے سپر دکر دیا ہے خواہ اس کی کیفیت جو بھی ہو تو اس کے لئے بیضروری ہے: اصل طلاق عورت کی مشیت موجی ہو تو اس کے لئے میضروری ہے: اصل طلاق عورت کی مشیت کے ساتھ متعلق ہونی چا ہے تا کہ ہر حال میں اس کے لئے مشیت ٹابت رہے۔ ہر حالت سے مراد یہ ہے: خواہ یہ دخول سے پہلے ہویا دول کے بعد ہوائی بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ امام اعظم بڑی ٹھٹنڈ نے یہ بات بیان کی ہے: لفظ '' کیف'' صفت دریا فت کرنے

المستر الماري ما الماري المار لفظكم اور ماكے ذریعے اختیار دینے كاحكم

﴿ وَإِنْ قَدَالَ لَهَدَا: آنْدِ طَالِقٌ كُمْ شِنْتَ أَوْ مَا شِنْتَ طَلَّقَتُ نَفْسَهَا مَا شَاءَ لَنْ أَعُمُا المُرِولِ عَالَ لَهِ . "سب سيس سيس النَّهَا أَنَّ عَدَدٍ شَاء تُ ﴿ فَإِنْ قَامَتُ مِنْ الْعَبْولِسِ بَطَلُ وَان يُسْتَعُمَلُانِ لِللْعَدَدِ فَقَدُ فَوْضَ إِلَيْهَا أَنَّ عَدَدٍ شَاء تُ ﴿ فَإِنْ قَامَتُ مِنْ الْعَبُولِسِ بَطُلُ وَإِنْ يستنعمد و بسسب سير و و المراد روسى المستوسل المرود المستوسل المستون يُسْنَتُنِ وَلا تُطَلِّقَ ثَلَاثًا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً رَحِمَهُ اللهُ وَقَالَا: تُطَلِّقُ ثَلَاثًا إِنْ شَاء تَتُ ﴾ لِأَنَّ كُلِمَةُ مَا مُسخُكَمة فِي التَّعُمِيمِ وَكَلِمَةً مَنْ قَدْ تُسْتَعُمَلُ لِلتَّمْدِيزِ فَحُمِلَ عَلَى تَمْدِيزِ الْجِنْسِ، كَمَا إِذَا فَسَالَ: كُسلُ مِسنُ طَعَامِسى مَا شِنْت أَوْ طَلِّقُ مِنْ نِسَانِي مَنْ شَائَتُ . وَلاَ بِيُ حَنِيْفَةَ أَنَّ كَلِمَةَ مِنْ حَيْدِيقَةٌ لِسَلَّتُهُ عِيضٍ وَمَا لِلتَّعْدِيمِ فَعُمِلَ بِهِمَا، وَفِيْمَا اسْتَشْهَدَا بِهِ تَوْكُ التَّبْعِيضِ بِذَلَالَةِ إِظْهَارِ السَّسَمَا حَدِ آوْ لِعُمُومِ الصِّفَةِ وَهِيَ الْمَشِيئَةُ، حَتَى لَوْ قَالَ: مَنْ شِئْت كَانَ عَلَى هٰذَا الْخِكُوفِ، وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

ار سومرنے بیوی ہے بیرکہا:تم جتنی جا ہو جہیں طلاق ہے تو عورت اپنے آپ کوجتنی جا ہے طلاق دے سکتی ہے اس کی دلیل سے جے: بید دنول لفظ عدد کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور شوہر نے وہ عدد عورت کے میر دکر دیا ہے۔ نیعنی بعنی تعداد میں ا عورت جا ہے۔ اگرعورت اس اختیار کوچھوڑ کرمفل سے کھڑی ہو گئاتو تفویض باطل ہوجائے گی اگر اس نے اس اختیار کومستر دکردیا تو وه روم و جائے گا کیونکہ بیر تفویض امر واحد کی طرح ہے اور فوری خطاب ہے اس کا بنیا دی تقاضا یہ ہے: اس کا جواب بھی فوری ہنا عائے۔ اگر شو ہرنے بیوی سے میکہا: "تم عمن میں سے جنٹی جا ہے طلاق دیے سکتی ہو" تو بیوی کواسیے آ ب کوایک یا دوطا، قیس دسیے؟ اختیار ہوگا تیسری طلاق دینے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہ مؤقف امام ابوطنیغہ رٹائٹنٹے کے نزدیک ہے۔صاحبین نے یہ بات بیان کی ہے اگر وہ جا ہے تو تین طلاقیں بھی دے مکتی ہے۔ اس کی دلیل سے عام ہونے کے اعتبارے لفظا" ما" محکم ہے اور لفظا"من " تصیبو کے کئے استعمال ہوتا ہے للبذامین کی تمییز پر محمول کیا جائے گائیہ بالکل ای طرح ہے جیسے شوہرنے یہ کہا ہو: "تم میرے کھانے میں ے جتناح ہو کھا سکتی ہو'۔ یاتم میری ہیو یوں بیں ہے جے جا ہوطلاق دے سکتی ہو۔ امام ابوحنیقہ مزائنڈ کی دلیل میہ ہے:''من' حقیقت کے اعتبار ہے بعض کے لئے استعمال ہوتا ہے اورلفظ '' عموم کے لئے استعمال ہوتا ہے ٰلہٰ داان دونوں پرممل کیا جائے گا (آپ نے جو مثامیں پیش کی میں )ان میں ہے پہلی میں بعضیت کے مغیوم کواس لیے چھوڑ دیا گیا ہے تا کہ مخاوت کا ظہر رہو سکے اور دوسری مثال میں صفت عام ہے اور ریمشیت ہے۔ یہال تک کدا گرمرد نے بیکمان جے جا ہو' توبیا ک اختلاف کی بنیاد پر ہوگا۔

# بَابُ الْآيْمَانِ فِى الطَّلَاقِ

یہ باب طلاق کوشم کے ساتھ مشروط کرنے کے بیان میں ہے

مشروط ببتم طلاق ك فقهى مطابقت كابيان

عنامدابن محمود بابرتی حنی برنید کھتے ہیں: جب مصنف برنید نے طلاق صرح اور طلاق کتابیہ فارخ ہوئے تو انہوں نے
اس کے بعد طراق کے ایسے مسائل ذکر کیے ہیں جوشرط کے ساتھ مرکب ہیں۔ اور یہ اصول ہے کہ مرکب مفرد سے مؤخر ہوتا
ہے۔اور طلاق ہیں تتم سے مرادیہ ہے کہ طلاق کوا یہ تھم کے ساتھ معلق کرنا جس ہیں شرط کامٹنی پایا جائے۔اوروہ حقیقت کے اعتبار
ہے شرط وجزاء ہے کین بطور مجازاس کا نام بمین رکھا گیا ہے کہ کونکہ اس میں سبب ہونے کامٹنی پایا جارہا ہے۔

( منايشر آ البدايه ۵، ص ۱۳۳۱ ، بيروت )

يمين كالغوى وفقهي مفهوم

عدمه ابن جهام خلی مینید لکھتے ہیں: یمین کامعنی قوت ہے۔ جس طرح شاعر کا قول ہے۔ اِنَّ الْمُقَادِيرَ بِالْلَاوُ قَاتِ مَازِلَةٌ وَلَا يَمِينَ عَلَى دَفْعِ الْمَفَادِيرِ اَىٰ لَا قُوَةً اورا ق طرح دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو یمین کہتے ہیں کیونکہ دہ دوسرے ہاتھ سے قوت میں زیادہ ہوتا ہے۔ اوراللہ ک نتم کھانے کو بمین اس لئے کہتے ہیں۔ کہ اس میں قوت کا افادہ ہوتا ہے اور بیقوت کا اظہار کلوف علیہ پر کمی فعل کے وجودیا ترک فعل

كرطور يربوتا ب- ( في القدير، ج ٨،٩٧ ٢٤٢، بيروت)

طلاق کانتم کھانے کی ممانعت کابیان

عن انس بن مالك ﴿ لَا تَعْنُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ سَنَّ أَيْرًا : مَا حَلَفَ بِالطَّلاَقِ مُومِنٌ ، وَمَاامُتَ حُلَفَ بِهِ إِلَّا مُنَافِقَ . حضرت انس بن مالك وَلَا عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله إل جومن فق صفت انس نهوه واليها كرتا ہے۔ (الجامع الصغرالسيوطي ،ج١٨٦،٢٦ أنجم الكيرللطم الى،٢٦٩،١٨)

طلاق تغلق برفقهاءامت كے اجماع كابيان

نقہائے اُمت صحابہ رہی اُنظیموتا بعین اور تبع تا بعین کا قد ہب ہیہ کہ طلاق کو جب کسی شرط پر معلق کیا جائے تو شرط کے پائے جانے کہ صورت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے، خواہ شرط، صلف کے قبیل سے زو، کہ ترغیب کا یا منع کا یا تصدیق کا فائدہ دے ، یا اس

مدیث و آثار بی وسعی عم می ان حضرات کا وه مرتبہ بے کدان میں سے ایک بزرگ ارب میں تو ان کی چینک سے نوکال، محمد بن اساعیل الامیرا ورقنو جی جیسے دسیوں آوی جیٹریں گے جنہا محمد بن اساعیل الامیرا ورقنو جی جیسے دسیوں آوی جیٹریں گے جنہا محمد بن انھر مروزی کے بارے میں ابن حزم کہتے ہیں۔
اگر کوئی خفس بید دعویٰ کرے کہ رسول اللہ منٹی فیٹر اور آپ منٹی فیٹر کے محابہ کرام بن کا تھا کی کوئی حدیث ایس نہیں جو محمد بن انھر کی اس نہ بوتو اس محمد میں کا دعویٰ میرے ہوگا۔
آیاس نہ بوتو اس محمد کا کھوئی میں جو محمد

اوریے غیر مقلدین إجماع کے نقل کرنے جی اجن ہیں، اور سے جناری جی حضرت ابن عمر بران کا کا نقو کا بھی یہی ہے کہ طاق معلق واقع ہو جاتی ہے، چنا نچے نافع کہتے ہیں کہ: ایک شخص نے یوں ظلاق دی کہ اگر وہ نگی تو اسے قطعی طلاق ، حضرت ابن عمر فرایا: اگر نگی تو اس سے چاہئے ہو جائے گی ، نہ نگی تو ہی جو بیان اگر ہی کہ بیڈتو ٹی اس فرایا: اگر نگی تو اس سے چاہئے ہو جائے گی ، نہ نگی تو ہی جو بیس نے اس فو کی من در معرب ابن عمر کے المراق کی من ایک محالی کا نام بھی نہیں لیا جاسکتا کہ جس نے اس فتو کی میں حضرت ابن م میں ال سے چی ما جو سے بیس کون شک کرسکتہ ہے؟ اور کسی ایک محالی کا نام بھی نہیں لیا جاسکتا کہ جس نے اس فتو کی میں حضرت ابن م خوان کی مخالفت کی معدمیا اس برائی و فرائی ہو کرنے۔

طلاق كونكاح مصمشر وطكزن كابيان

﴿ وَإِذَا اَحْدَافُ الطَّلاقِ إِلَى البِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيبَ البِّكَاحِ مِثْلُ اَنْ يَقُولُ لِامْرَاقِ إِنْ تَزَوَّجُهَا فَهِى طَالِقٌ ﴾ وقالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَقَعُ لِمُ الْمَنْ فَلِهِ مَنْ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَقَعُ لَاللَّهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَا يَقَعُ لِللَّهُ وَلِهِ لَلْهُ وَلِهِ فَلَاقٌ فَبْلَ البَّكَاحِ ﴾ وقنا أنَّ هلاا تَصَرُّفُ يَعِينِ لِوُجُودٍ الشَّرَطِ وَالْحَدِرَاءِ فَلَا يُشْتَرَطُ لَعَدَة وَقِيلَ وَلِي الْمِلْكِ فِي الْحَالِدِ لَانَّ الْوَقُوعَ عِنْدَ الشَّرُطِ الشَّرَطِ وَالْحَدِيثَ مُتَعِينًا وَاللَّهُ وَقِيلَ دِبن مِ وَهُوَ قَائِمٌ الْمُنْصَوِّفِ ، وَالْحَدِيثَ مَحْمُولُ وَالْمَعِينَ وَالْمُعَلِينَ الْمُنْصَوِّفِ ، وَالْحَدِيثَ مَحْمُولُ وَالْمَعِينَ وَالْمُعَلِينَ الْمُنْصَوِّفِ ، وَالْحَدِيثَ مَحْمُولُ الشَّاعِ وَاللَّهُ مِنْ السَّلْعِينَ وَالْمُعْرِقِ وَالْمُعْرِقِ ، وَالْحَدِيثَ مَحْمُولُ السَّاعِ كَالنَّعِينَ وَالْمُعْرِقِ ، وَالْحَدِيثَ مَحْمُولُ الشَّاعِ السَّلْمِ كَالنَّعِينَ وَالْمُعْرَقِ وَ عَيْرِهِمَا السَّلْمِ عَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُعَلِينَ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُعَلِينَ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْلِيلُ وَلَامُ الْمُنْ وَالْمُالُولُ مِنْ الْمُنْ وَلَامُ الْمُنْفِقِ وَالْمُ الْمُنْ وَلَامُ الْمُنْ وَلَامُ الْمُنْ وَلَامُ الْمُنْ وَلَامُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ وَلَامُ الْمُنْ الْمُنْ وَلَامُ الْمُنْ وَلِيلُ الْمُنْ وَلِيلُ الْمُنْ وَلِيلُ الْمُنْ وَلِيلُ الْمُنْ الْمُنْ وَلِيلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلِيلُ اللْمُنْ الْمُنْ وَلِيلُ الْمُنْ وَلِيلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلِلْمُنْ الْمُنْ وَلِيلُ الْمُنْ الْمُنْ وَلِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلِلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

اکرم الفیل نے ارشاد فر مایا ہے: ''نگار سے پہلے طلاق میں دی جاسکی''۔ ہماری دلیل سے بے: یہ تعرف بمین (مشروط کرنے)

سے بعتبار سے ہے' کیونکہ اس میں شرط اور جز اوو توں موجود میں' لہٰڈااس کی درستی کے لئے زمانہ حال میں ملکیت ہونا شرط نہیں ہوگااس کی درستی کے لئے زمانہ حال میں ملکیت ہونا شرط نہیں ہوگااس کی دلیل ہے ہے: طلاق واقع تو اس وقت ہوگی' جب شرط پائی جائے گی' اور اس وقت ملکیت بقینی طور پر مردکو حاصل ہوگی' اس سے پہلے اس کا اثر کرنامنع ہے۔ تا ہم میہ چیز تقرف کرنے والے شخص کے ساتھ لاحق ہوگی' اور حدیث اس بات پرمحمول ہوگی کی اس میں فوری نفاذ کی نفی کی گئی ہے اور بیمغموم اسملاف سے منقول ہے جسے امام شعی' امام زہری اور دیگر معزات ہیں۔

طلاق كوكسى عمل سي مشروط كرف في كابيان

﴿ وَإِذَا آصَافَهُ اللَّى شَرَطٍ وَقَعَ عَقِيبَ الشَّرْطِ مِثْلُ آنْ يَتُقُولَ لِامْرَآتِهِ: إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَآنْتِ طَالِقٌ ﴾ وَهَاذَا بِالاَتِّفَاقِ لِانْ الْمُلْكَ قَائِمٌ فِي الْحَالِ، وَالظَّاهِرُ بَقَاوُهُ إِلَى وَقُتِ وُجُوْدِ النَّرُطِ فَيَعِمَ يَمِينًا آوُ إِيْقَاعًا .

اورجس وقت شوہرنے طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا ہوئو اس شرط کی موجودگی جس طلاق واقع ہوجائے گی جیسے شوہر نے اپنی بیوی سے بید کہا ہو: ''اگرتم گھر کے اندر واخل ہوئی' تو تحمیدی طلاق ہے''۔اس پرتمام آئمہ کا اتفاق ہے' کیونکہ الیمی صورت میں لکاح کی ملکیت قائم ہے اور طاہر یہی ہے: شرط کے موجود ہوئے تک پہلکیت قائم رہے گی۔الہذا بی تول کیمین بنے یا طلاق واقع کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔

### طلاق كوصرف ملكيت كى طرف منسوب كياجا سكتاب

﴿ وَلَا تَصِحُّ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ مَالِكًا أَوْ يُضِيْفَهُ إِلَى مِلُكِ ﴾ لِآنَ الْجَزَاءَ لا بُخَرَاءَ لا بُخَرَاءً لا بُخَرِاءً لا بُخَرِاءً لا بُخَرِاءً لا بُخَرِنَ مُخِيفًا فَيَنَحَقَّقُ مَعْنَى الْيَمِيْنِ وَهُوَ النَّفُوةُ وَالظَّهُورُ بِاَحَدِ هِلَايْنِ، وَالْإِضَافَةُ إِلَى مَا الْمِلْكِ بِمَنْزِلَةِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهِ لِآنَةُ ظَاهِرٌ عِنْدَ مَسَبِهِ .

اورطلاق کوکسی بھی شرط کے ساتھ مشروط کرنااس وقت تک درست نہیں ہوسکا جب تک متم اٹھانے والاضحف طلاق کی ملکیت ندر کھتا ہوئیا وہ اسے اپنی ملکیت کی طرف منسوب ندکرے۔ اس کی دلیل بیہ ہے: بیہ بات لازم ہے: شرط کی برا ظاہر ہوتا کہ مرد ورت کواس سے ڈراسکے تو ان دویس سے ایک سے یمین کا مغہوم تحقق ہوجائے گا'اور وہ تو ت اور غلبہ ہوادر اسے ملکیت کے منب بینی نکاح کی طرف منسوب کرما' ای طرح ہوگا' جیسے نفس ملکیت کی طرف منسوب کیا جائے' کونکہ مب ملک (ملکیت کی طرف منسوب کیا جائے۔

### اجنبي عورت كوملا كرمشر وططلاق ديينه كابيان

﴿ فَإِنْ قَالَ لِا جُنَبِيَّةٍ: إِنْ دَخَلُت الذَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَدَخَلَتُ الذَّارَ لَمُ تَطُلُقُ ﴾ لِآنً

المتعالف كيس بمالك و لا أضافة إلى المعلك أو سببه و لا بد من واحد منهما المعالف كري المعالمة المعالمة

#### شرط کے مختلف الفاظ اوران کے احکام

﴿ وَالْفَاظُ الشَّرُطِ إِنْ وَإِذَا وَإِذَا مَا وَكُلُّ وَ كُلَّمَا وَمَنَى وَمَنَى مَا ﴾ وِلاَنَ الشَّرُط مُسْتَنَ مِنَ الْعَلامَةِ، وَهُلَّهِ الْكَلْمَةِ، وَهُلَّهُ الْكَلْمَةِ، وَهُلَّهُ اللَّهُ الْكَلْمَةِ عَلَى الْحِنْفِ، ثُمَّ كَلِمَةُ إِنْ حَرُق الْعَلامَةِ، وَهُلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کے اور شرط کے الفاظ یہ ہیں آگر جب جب بھی بھی جب جب بھی بھی جب اس کی دلیل ہے ہے: لفظ شرط کا ایک مطلب علامت بھی ہے اور فدکور والفاظ ایسے ہیں جن کے ساتھ جب جزاواقع ہوئو یہ مقور نے کی علامت بن جاتے ہیں۔ پھر لفظ 'ان' صرف شرط کے لئے استعال ہوتا ہے اس میں وقت کا مفہوم نہیں پایا جاتا جبکہ بقیہ الفاظ اس کے ساتھ کھی ہیں۔ لفظ ''کل '' حقیق کے اختبار سے شرط نہیں ہے' کیونکہ لفظ ''کل '' کے ساتھ جو بھی لفظ متصل ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے اور شرط وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ براہ بھی ہواور جزاء کا تعلق نفل کے ساتھ ہوتا ہے' کیونکہ نفل ''کوشرط کے الفاظ کے ساتھ اس لیے ملایا گیا ہے' کیونکہ نفل کا تا ہو ہو گائی ۔ جزاء بھی ہواور جزاء کا تعلق نفل کے ساتھ ہوتا ہے' لیکن لفظ ''کا تُن' کوشرط کے الفاظ کے ساتھ اس لیے ملایا گیا ہے' کیونکہ نفل کا تعلق اس سے میں خریدلوں وہ آزاد ہوگا''۔

ان الفاظ كاحكم اوركلما كي استنائي صورت

قَالَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: ﴿ فَفِي هَاذِهِ أَلاَ لُهَاظِ إِذَا وُجِدَ الشَّرُطُ انْحَلَّتُ وَانْتَهَتُ الْيَمِينُ ﴾ لِآنَهَا عَيْسُ مُ فَتَ ضِيّةٍ لِلْعُمُومِ وَالتَّكْرَارِ لُغَةً، فَبِوجُودِ اللَّهَ عَلَى مَرَّةً بَتِمُ الشَّرُطُ وَلا بَقَاءَ لِلْيَمِيْنِ لِلنَّهَا عَيْسُ مُ فَتَ ضِيّةٍ لِلْعُمُومِ وَالتَّكْرَارِ لُغَةً، فَبِوجُودِ اللَّهَ عَلَى مَرَّةً بَتَمُ الشَّرُطُ وَلا بَقَاءَ لِلْيَمِيْنِ بِعَدُونِهِ إِلَّا فِي كُلَّمَا فَإِنَّهَا تَقْتَضِى تَعْمِيمَ الْاَفْعَالِ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالِى ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُمْ ﴾ الْإِيَةُ وَمِنْ ضَرُورَةِ التَعْمِيمِ التَّكْرَارُ .

کے مصنف والنظ نے فرمایا: جب ان الفاظ می شرط بائی جائے گی توقع محلیل ہو کر ختم ہوجائے گی اس کی دیل ہے ہو م عموم اور تکر ار کا نغوی اعتبار سے تقاضا نہیں کرتے لہذا ایک ہی مرتبہ فعل کے پائے جانے کے نتیج میں تبرط پوری ہوجائے گی اور اس مداید اور قرنس رے کا اوت افظا کلف ان عام عمان ہے کیورہ وافعال شرقیم کا قاضا تا ہے۔ ارشان ری تعالی ۔ بر بری رہے کر اور انتقال کی سے انتقام کے لئے میشر وری ہے کہ اس میں تحرار پائی جاتی ہو۔ بری بری میں میں میں کے انتقام کے لئے میشر وری ہے کہ اس میں تحرار پائی جاتی ہو۔

د وسری شادی کی صورت میں سابقه شرط معتبر نبیس ہوگی مرکب میں میں میں سابقہ شرط معتبر نبیس ہوگی

فَالَ عِلْمَانَ مُلْوَ الْمَعْلُوْ كَاتِ فِي هَذَا النِّكَاحِ لَمْ مِنْقَ الْجَوَاءُ وَبَقَاءُ الْيَهِيْنِ بِهِ وَبِالشَّوْطِ . وَفِيهِ جَلافُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَمُ اللَّهُ تَعَالَى وَسَنُقَوِرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى هِ وَالشَّوْطِ . وَفِيهِ جَلافُ وُبَقَاءُ الْيَهِيْنِ بِهِ وَبِالشَّوْطِ . وَفِيهِ جَلافُ وُنَدَ رَحِمهُ اللَّهُ تَعَالَى وَسَنُقَوِرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى هِ وَالشَّوْطِ . وَفِيهِ جَلافُ وَمَنْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ابعدادی به سیبه یوسید یا اوراگرم رواس عورت کے ساتھ شاوی کر لے یعنی اس کی دوسری شادی ہونے کے بعد (طلاق ہونے کے بعد)

مزدگ کر نے تو شرط دوبارہ پائی جائے تو اس کے لئے اس صورت میں پچریسی واقع تبین ہوگا اس کی دلیل ہے ہے : مرد پہلے نکاح میں میں طلاقوں کا ما لک تفاوہ انہیں مکمل طور پر استعمال کر چکا ہے لہذا اب جزائی کوئی صورت باتی نہیں رہے گی اور تم کی بقائو جزائه بن طلاقوں کا ما لک تفاوہ انہیں مکمل طور پر استعمال کر چکا ہے لہذا اب جزائی کوئی صورت باتی نہیں رہے گی اور تم کی بقائو جزائه بن طلر تھی ۔ اس بارے بین امام زفر کی دلیل مختلف ہے اسے ہم اختاء الله بعد میں ذکر کریں گے۔ اگر لفظ ''کلیا'' نظس

ر الرائاح کرنے پر حامث ہوگا خواہ یہ نکاح عورت کی دوسری شادی کرنے کے بعد طلاق لینے کے بعد (اس مخص کے ساتھ شادی مربار نکاح کرنے پر حامث ہوگا خواہ یہ نکاح عورت کی دوسری شادی کرنے کے بعد طلاق لینے کے بعد (اس مخص کے ساتھ شادی

بربایات کی میں ہو کاس کی دلیل سے اس کا انعقاداس طلاق کے حق کی دلیل ہے جس کاما مک وہ نکاح کرنے کی دلیل ہے ۔ اس کے بربی کیوں شہو ) اس کی دلیل سے جاس کا انعقاداس طلاق کے حق کی دلیل ہے جس کاما مک وہ نکاح کرنے کی دلیل ہے

بناہے اور اس کا کوئی بھی شارئیس ہوسکتا۔

## مشروط کرنے کے بعد ملکیت کے زائل ہونے کا حکم

قَالَ ﴿ وَزَوَالُ الْمِلُكِ بَعْدَ الْيَمِينِ لَا يُبْطِلُهَا ﴾ لِآنَهُ لَمْ يُوجَدُ الشَّرُطُ فَيَقِي وَالْجَزَاءُ بَاقِ لِبَقَاءِ مَحَلِيهِ فَبَقِي الْيَمِينُ ﴿ ثُمَّ إِنْ وُجِدَ الشَّرُطُ فِي مِلْكِهِ انْحَلَّتُ الْيَمِينُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ ﴾ لِآنَهُ وَجَدَ الشَّرُطُ فِي مِلْكِهِ انْحَلَّتُ الْيَمِينُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ ﴾ لِآنَهُ وُجِدَ الشَّرُطُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

 فَانْتِ طَالِقٌ وَفَلَانَهُ فَقَالَتُ: قَدْ حِضْت طَلُقَتُ هِى وَلَمْ تَطْلُقُ فَلانَهُ ﴾ وَوَلَعَ العَلَالُ السِيخسانًا، وَالْقِيَاسُ اَنْ لَا يَقَعَ لِآنَهُ شَرُطٌ فَلَا تُصَدَّقُ كَمَا فِي اللَّحُولِ. وَجُهُ إِلاسْتِعُسُولُ السَّيخسانِ اللَّهُ وَلَقَا كَمَا فَي اللَّحُولِ . وَجُهُ إِلاسْتِعُسَانِ النَّهَا اَمِينَةٌ فِي حَقِينَةًا فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا كُمَا قُبِلَ فِي حَقِيلًا اللَّهُ اللَّ

وَ الغشيّانِ لَـكِنهَا شاهده فِي حقي سريه بن من المعالم المن كرتا كونكه شرط يوري بين بوكي الزاتم الله المن الم البارسة الماكل معنى خاتون كے باقى بونے كے ساتھ جزاء بھى باقى رہے گا لہذا كيس بھى باقى رہے گى۔ پھراگرشر طاس كى ملكت مى اور جزاء كاكل معنى خاتون كے باقى بونے كے ساتھ جزاء بھى باقى رہے گا البغن زات مارس كى ملكت مى البغن مات مارس كى ملكت مى مارس كى ملكت مى البغن مات مارس كى ملكت مى مارس كى اور جزاء کا ک سی حامون ہے ہیں ہوئے ہو جائے گی کیونکہ شرط پائی تی ہے جبکہ لیعنی خاتون میں جزام کا پائی جائے گی تو تعرف کے جبکہ لیعنی خاتون میں جزام کا المرح پان جائے ن او سم میں ہوجائے ن ہورساں رہ کے بین کیکن اگر شرط ملکیت کے غیر میں پائی جائے او تم تعلیل موجود ہے او موجود ہے تو تسم بیس رہے گی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بچے بین کیکن اگر شرط ملکیت کے غیر میں پائی جائے او تسم تعلیل ہوجائے گا کرونکہ شرط پائی گئی ہے عمر طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ مورت اب طلاق کا کل نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی کے در میان شرط کے الما میں اختلاف ہوجائے 'تو مردی بات کوشلیم کیا جائے گا۔اگر مورت نبوت چیش کردے ( تو اس کی بات معتبر ہوگی ) کیونکہ مرد کا ترکی یں اسی سے ہے اور وہ شرط کا نہ ہوتا ہے اس کی دلیل ہے ہے: شو ہر مدی علیہ ہے جبکہ بیوی مدعیہ ہے۔ اگر شرط کی نوعیت اسی ہوجر علم صرف عوربت کے حوالے ہے ہی ہوسکتا ہے تو اس کے اپنے تن میں اس کی بات تبول کی جائے گی۔ جیسے شوہر نے بیول سے میلا '' اگر تمہیں حیض آ سمیا تو تم اور فان عورت کوطلاق ہے''اور پھرعورت نے میہ بات بیان کی جھے حیض آ سمیا ہے'تواس عورت پرطار واقع ہوجائے گی کیکن فلاں عورت پر طلاق نہیں ہوگی۔اس عورت پر بھی طلاق کا داقع ہونا استحسان کے پیش نظر ہے: درنہ قیاں تقاضاً توبہ ہے: طلاق واقع ندہو کیونکہ بیشرط ہے اور اس بارے میں عورت کی تصدیق میں جائے گی۔اس طرح محرمیں والو ہونے کے مسئلے کا تھم ہے۔ استحسان کی دلیل میہ جورت کواسپے نفس کے بارے میں علم ہونا اس کے لئے امانت کے مقام میں م كيونكداس شرط كاعلم محض عورت كى طرف سے بى موسكتا ہے لبذااى كا قول معتبر موگا جيسا كدعدت اور وطى كے بارے ميں اس تول معتر موتا ہے۔البت اپن موكن كے ت مل كيونكدوه كواه ب بلكداس بارے ميں اس برالزام بھى عائد موسكتا ب الندااس وك کے حق میں اس مورت کا تول تبول نبیس موگا۔

#### مختلف شرائط سے طلاق کومشر و ط کرنے کے احکام

الرَّحِم فَكَانَ حَيْضًا مِنْ الانتِدَاءِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَهَا: إِذَا يَصْتَ عَيْضَةً فَانْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطُلُقُ حَتّى تَطُهُ وَ مِنْ حَيْضَةً فَانْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطُلُقُ حَتّى تَطُهُ وَ مِنْ حَيْضَةً فَانْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطُلُقُ حَتّى تَطُهُ وَ مِنْ حَيْضَةً فَانْتِ طَالِقٌ لَمْ تَطُلُقُ حَتّى الْكَامِلَةُ مِنْهَا، وَلِهِنذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي حَدِيْتِ الاسْتِبْرَاءِ (١) وَكَمَالُهُ اللَّهَ الْهَاءِ هِي الْقَاعِ هِي الْكَامِلَةُ مِنْهَا، وَلِهِنذَا حُمِلَ عَلَيْهِ فِي حَدِيْتِ طَلُقُ تَعْمَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاكَ بِالطَّهُ وَاذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا صُمْت يَوْمًا طَلُقَتْ حِينَ تَغِيبَ الشَّمْسُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَصُومُ ﴾ لِآنَ الْيَوْمَ إِذَا قُونَ بِفِعْلٍ مُمْتَلِا يُواللَّهُ لِمْ يُقَدِّرُهُ بِمِعْيَارٍ وَقَدْ وُجِدَ الصَّوْمُ بِرُكِيهِ مِنْ اللَّهُ اللَّوْمُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ

اور این اور این طرح اگرم دونے بید کہا: اگر تمہیں بید بات پند ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جبنم ن آٹ میں عذاب دے تو تمہیں طلق ہا اور میرا غلام آزاد ہو گا اور عورت بید کہددے: مجھے بید بات پند ہے۔ یا مرد نے بیکبا: اگرتم جھے ہے جبت کرتی ہوئو تمہیں طلاق ہا اور بیر کی دوسری بیوی ) بھی تمہارے ساتھ ہا اور عورت بید کہددے: ہیل تم ہے جبت کرتی ہوں۔ تو اس مورت کو طلاق بو جائے گی کہیں وہ غلام آزاد فیمیں ہوگا اور اس مورت کی سوئن کو طلاق نہیں ہوگا اور اس کے جموث ہونے کا یقین بھی نہیں ہے کہ بو کہ دو مرد سے شدید نظرت کرتی ہواور بید بات پند کرتی ہو کہ داراس کے جموث ہونے کا یقین بھی نہیں ہے بات کہا ہوں اس مورت کے تقی ہیں بھی اس کے اطلاع دینے سے متعلق ہوگا۔ اگر چہ دو جھوٹی ہو کیکن اس مورت کے عدادہ کے تقی ہوگا۔ اگر چہ دو جھوٹی ہو کیکن اس مورت کے عدادہ کے تقی ہوگا۔ اور وہ محبت ہے۔ جب شو ہرنے بیوی سے بیکہا: ''جب تمہیں چیش آ جائے' تو تمہیں طلاق ہے' تو تمہیں طلاق ہے' بیر کے بیا منطق ہو جائے دون و کھے لے تو طلاتی واقع نہیں ہر گی ہوں سے دون و کھورت خون و کھے لے تو طلاتی واقع نہیں ہرگی جب کے مسلسل تین دن تک خون جاری شدرے اس کی دیش ہیں ہوگا۔ سے بیا منطق ہو جائے دون (شرعی طور پر ) جیش شارئیس ہوگا۔

جب بین دن پورے ہوجا کیں کو ہم اس دفت سے طلاق کا تھم دیں سے جب اس تورت کویش آیا تھا کیونکہ بیدت کر رنے کے بعد یہ بات پتہ چل گئی کہ بیر (خون) رقم سے نکلا ہے اس لیے بید آغاز سے بی چیش شار ہوگا۔ اگر شوہر نے عورت سے بیر کبا:
"جب جمہیں ایک چیش آجا ہے 'تو تمہیں طلاق ہے 'تو عورت کواس دفت تک طلاق نہیں ہوگی جب تک وہ اس چیش سے پاک نہ ہو بوک نہ ہوئے اس کی لہ بونے اس کی کہ بیر ہوئے اس کے عمل ہونے (ئے مفہوم پر دلاات کرتی ہے) لہٰ آ استمراء سے متعلق مدیث کواس مغہوم پر دلاات کرتی ہے) لہٰ آ استمراء سے متعلق مدیث کواس مغہوم پر تمول کی جائے گا اور میہ چیز طہر سے حاصل ہوگی۔

جب مردنے مید کہا''جس دن تم نے روز ورکھا تہمیں طلاق ہے' تو جس دن مورت نے روز ورکھا ہو'اس دن سورج غراب اور کے ساتھ بی مورج نواس میں مورج نواس کے ساتھ متصل کیا جائے جولمبا ہو'تواس کے ساتھ متحد کے ساتھ متحد کے ساتھ میں کے برطان جب شوہرنے ہوگ سے مید بدا' جب تم نے روز ورکھا' ( تواس کا تھم مختف

﴿ وَمَنُ قَالَ الْمُواَتِهِ: إِذَا وَلَدْت غُلَامًا فَانْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَإِذَا وَلَدْت جَارِيَةً فَانْتِ طَالِقٌ لِمُعَلَّ فَعَالَ الْفَصَاءِ تَطْلِيْفَةً، وَفِي النَّزُو لِمُعَلِّ لِمَعْ فِي الْفَصَاءِ تَطْلِيْفَةً، وَفِي النَّرُو لَلْمَا لَوْ وَلَدَتْ الْعُلَامَ اَوْلًا وَقَعَتْ وَاحِدَةً تَطُلِيْفَتَانِ وَانْفَضَتْ الْعِدَّةُ بِوَضِعِ الْحَمْلِ ﴾ لِآنَها لَوْ وَلَدَتْ الْعُلَامَ اَوْلًا وَقَعَتْ وَاحِدَةً وَسَنَّ عَلَيْهَا بَوْ وَلَدَتْ الْعُلَامَ الْوَلا وَقَعَتْ وَاحِدَةً وَسَنَّ عَلَيْهِا بَوْ وَلَدَتْ الْعُلَامَ الْوَلا وَقَعَتْ وَاحِدَةً وَسَنَّ عَلَيْهِا بِوَضِعِ الْعَلَامِ لُمُ لَا تَقَعْ النَّالِيَة عُمْ لَا تَقَعْ الْحَرْبِي بِهِ لِآنَةُ حَالُ انْقِضَاءِ الْعِدَةِ، وَلَوْ وَلَدَنْ وَاسَعُ الْجَارِيَةِ ثُمَّ لَا تَقَعْ الْحَرْبِي بِهِ لِآنَةً حَالُ انْقِضَاءِ الْعِدِي وَلَوْ وَلَدَنْ الْعَلَامِ لُمْ لَا يَقَعْ النَّالِيَةُ الْحَرْبِهِ لِمَا الْعَلَامِ لَمْ لَا يَقَعْ السَّالِيَةُ النَّالِيَةُ وَاحِدَةٌ وَفِي حَالٍ لَقَعْ النَّالِيَةُ النَّالِيَةُ وَاحِدَةٌ وَفِي حَالٍ لَقَعْ النَّالِية فَعْ النَّالِيَة اللَّالِيَة وَالْمُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُولِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤَلِّي وَالْمُؤْلُى اللَّالِيَةُ اللَّالِيَةُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّالِيَةُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّالِيَةُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيَةُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْلِلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللْعُلْمُ الْمُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّاللَّذُا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّالِمُ الْم

کے اور جب کی فخض نے بیوی سے بہان اگرتم نے لاکے جنم دیا تو جہیں ایک طلاق ہے اور اگر لا کی کوجنم دیا تو جہیں ایک طلاق ہے اور اگر لا کی کوجنم دیا تو جہیں ایک طلاق ہیں ہوں گی (اور دوسر سے بہیلے کس کی پیدائش ہوئی سے ؟ تو تضاء کے اعتبار سے مورت کو ایک طلاق ہوگی اور احتیاط کے چیش نظر دو طلاقیں ہوں گی (اور دوسر سے بہلے کس کی پیدائش ہوئی ساتھ ہی ) عورت کی عدت ختم ہوجائے گی۔ اس کی دلیل ہے ہے: اگر اس نے پہلے لا کے کوجنم دیا ہو تو ایک طلاق واقع ہوجائے گی اس ایس دوسر کی طلاق واقع بول کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہوجائے گی اس لیے دوسر کی طلاق واقع بول گی اور لا کے کہ پیدائش کے ساتھ ہی اس کی عدت ختم ہو بھی ہے۔ اگر اس نے پہلے لا کی کوجنم دیا ہو تو بول گی اور لا کے کہ پیدائش کے ساتھ ایس اور دوسر کی عدت ختم ہو بھی ہے۔ اگر اس نے پہلے لا کی کوجنم دیا ہو تو بول گی اور اور کی پیدائش کے ساتھ ایس کی عدت ختم ہو بھی ہے۔ اگر اس نے بہلے لا کی واقع ہوری ہیں تو محفل ای واقع ہوری ہیں تو محفل عدت ختم ہو بھی ہو گی ہے۔ جب ایک صالت میں ایک طلاق واقع ہورت ہے اور دوسر کی صالت میں دو طلاقی واقع ہوری ہیں تو محفل عدت ختم ہو بھی ہے۔ جب ایک صالت میں ایک طلاق واقع ہورت ہے اور دوسر کی صالت میں دو طلاقی واقع ہوری ہیں تو محفل عدت ختم ہو بھی ہے۔ جب ایک صالت میں ایک طلاق واقع ہورت ہے تا ہم ذیا دور اختال کی دلیل سے دوسر کی طلاق واقع ہورت ہی ہے اور دوسر کی صالت میں دو طلاقی واقع ہورت ہیں ہوگا ہیں۔ ختا ہم ذیا دور اختال کی دلیل ہے دوسر کی طلاق واقع ہورت ہی ہو جائے گی اس کی دلیل ہم بیان کر بھی ہیں۔

شرط کے ملکیت میں یا ملکیت سے باہر پائے جانے کا حکم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا: إِنْ كَلَمْت ابَا عَمْرٍ و وَابَا يُؤمُنُ فَأَنْتِ طَائِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَقَهَا وَاحِدَةً فَبَانَتُ وَانْتُ طَائِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَقَهَا وَاحِدَةً فَبَانَتُ وَانْتَ طَائِقٌ ثَلَاثًا مُعَ وَانْتَ طَائِقٌ ثَلَاثًا مَعَ وَانْتَ ابَا يُوسُفَ فَهِي طَائِقٌ ثَلَاثًا مَعَ الْوَاحِدَةِ الْأُولِي ﴾ وقال زُفَرُ رَحِمَهُ اللّهُ: لَا يَقَعُ، وَهِنْذِهِ عَلَى وُجُوهٍ: ﴿ أَمَّا إِنْ وُجِدَ الشَّرُطَانِ الْوَاحِدَةِ الْأُولِي ﴾ وقال زُفَرُ رَحِمَهُ اللّهُ: لَا يَقَعُ، وَهِنْذِهِ عَلَى وُجُوهٍ: ﴿ أَمَّا إِنْ وُجِدَ الشَّرُطَانِ

إلى الْمِدَلُكِ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَهَا لَمَا ظَاهِرٌ ، أَوْ وَجِدَا فِي غَيْرِ الْمِلُكِ فَلَا يَقَعُ ، أَوْ وُجِدَ الْآوَلُ فِي الْمِلْكِ وَالنَّانِي فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ ايَّضًا لِآنَ الْجَزَاءَ لَا يَنْزِلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ ايَّضًا لِآنَ الْجَزَاءَ لَا يَنْزِلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ ﴾ أَوْ وُجِدَ الْآوَلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ ﴾ أَوْ وُجِدَ الْآوَلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ ﴾ أَوْ وُجِدَ الْآوَلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ ﴾ أَوْ وُجِدَ الْآوَلُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ فَلَا يَقَعُ إِلَى الْمِلْكِ وَهِي مَسْآلَةُ الْمُحَالِي النَّانِي إِلَى الْمُلْكِ وَهِي مَسْآلَةُ الْمُحَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيلُ وَالْمِيلُ وَهِي مَسْآلَةُ الْمُحَالِقِ لَا اللَّهُ الْمُعَالِي النَّانِي إِلَّهُ هُمَا فِي حُكْمِ الطَّلَاقِ كَشَيْءٍ وَاجِدٍ .

وَلَنَا آنَّ صِحَةَ الْكَلامِ بِالْفِلِيَّةِ الْمُتَكَلِّمِ، إلَّا آنَ الْمِلْكَ يُشْتَرَّطُ حَالَةُ التَّعْلِيقِ لِيَصِيْرَ الْجَزَاءُ عَالِبَ الْوُجُودِ لِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ فَتَصِحُ الْيَمِيْنُ وَعِنْدَ تَمَامِ الشَّوْطِ لِيَنْزِلَ الْجَزَاءُ لِآنَةُ لا يَسْزِلُ إلَّا فِي الْمِلْكِ، وَفِيمًا بَيْنَ ذَلِكَ الْحَالُ حَالُ بَقَاءِ الْيَمِيْنِ فَيَسْتَغْنَى عَنْ قِيَامِ الْمِلْكِ إِذْ بَمَ حَلِّهِ وَهُو اللِّمَّةُ .

اورا گرشو ہرنے ہوی ہے ہے گا: ''اگرتم نے ابوعم واور ابو بوسف کے ساتھ بات کی تو تہہیں تین طلاقیں ہیں پھراس کے بعد شوہر ( سمی اور دلیل سے )عورت کو ایک طلاق دید نے وہ بائے ہوجائے اور اس کی عدت بھی بوری ہوجائے پھر وہ فورت ابوعم و سے معلام کرنے پھراس کا شوہر اس عورت کے ساتھ دوبارہ شادی کرلے پھر وہ عورت ابو بیسف کے ساتھ بات کرلے نو اس عورت کو پہلے والی ایک طلاق سیت بین طلاقی ہوجا کیں گی ۔ امام زفر بیفر ماتے ہیں: وہ طلاقی واقع جیس ہوں گی۔ اس سیلے کی چند مورتی ہیں۔ اگر دونوں شرائط ملکیت ( بینی نکاح کی حالت ) ہیں پائی جا کیں نو طلاقی ہوجائے گی اور بید بات فلاہر ہے بیا یہ دونوں مورتیں ہیں۔ اگر دونوں شرائط ملکیت ( بینی نکاح کی حالت ) ہیں پائی جا کیں نو طلاق ہوجائے گی اور دومری ملکیت ہو باہر پائی جائے نو مورتی بائی جائے نور دومری ملکیت ہے باہر پائی جائے اور دومری ملکیت ہے باہر پائی جائے ہوں کی دیل ہے ۔ وہ مہلی مورت کو دومری صورت پر قیاس کرتے ہیں ' کرونکہ طلاق کے محوالے ہیں دونوں ایک ہی دیثر ہوتے ہیں۔

ہماری دلیل ہے ہے: منتکام کی اہلیت کی بنیاد پر کنام درست شار ہوتا ہے البتہ تعلق کی صورت میں ملکیت مشروط ہوجاتی ہے تاکہ جزاء کا دجود غالب ہواس کی دلیل استصحاب حال ہے لہذا ہے بمین (مشروط کرنا) درست ہوگا اور شرط پوری ہونے کے وقت جزاء ۴ بت ہوجائے گی کیونکہ جزاء ملکیت میں ثابت ہوئی ہے اور اس کے درمیان کی حالت ایسی حالت ہے جس میں بمین باتی ہے لہذا ورمکن کے حالت ایسی حالت ہے جس میں بمین باتی ہے لہذا ورمکن کے ماتھ ہے اور وہ (محل) ذمہ ہے۔

شرط كالبعض حصه ملكيت ميں اور بعض ملكيت سے باہريائے جانے كاحكم

﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا: إِنْ دَخَلْت اللَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَطَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ وَتَزَوَّجَتُ زَوْجًا الْخُرَ وَدَخَلَ الْمَارُ فَالْقَتْ ثَلَاثًا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا بِهَا ثُمَّ عَادَتُ إِلَى الْاَرْ لِ فَدَخَلَتُ الدَّارَ طَلُقَتُ ثَلَاثًا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: هِيَ طَالِقٌ مَا يَقِيَ مِنْ الطَّلَاقِ ﴾ وَهُو قَوْلُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: هِيَ طَالِقٌ مَا يَقِيَ مِنْ الطَّلَاقِ ﴾ وَهُو قَوْلُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: هِيَ طَالِقٌ مَا يَقِيَ مِنْ الطَّلَاقِ ﴾ وَهُو قَوْلُ

هداید دروی ا وَ النَّانِي يَهْدِمُ مَا ذُوْنَ النَّالِي عَلَيْهِ وَاصْلُهُ أَنَّ الزُّوجَ النَّانِي يَهْدِمُ مَا ذُوْنَ النَّلاثِ عِنْدُهُمَا لِنَعْوِدُ إِلَيهِ بِالنَّلاثِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَزُفْرَ رَحِمَتُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا يَهُدِمُ مَا دُوْنَ الثَّلاثِ فَتَعُوْدُ النِهِ ما بَقِى، وَمَسْسَنَ مِنْ مَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَعَالَى ﴿ وَإِنْ قَالَ لَهَا: إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَٱنْتِ طَالِقُ ثَلَاقًا ثُوا لَيْ اللَّهِ وَإِنْ قَالَ لَهَا: إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَٱنْتِ طَالِقُ ثَلَاقًا ثُوا قَىالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَتَزَوَّ جَتْ غَيْرَهُ وَدَحَلَ بِهَا ثُمَّ رَجَعْت إِلَى الْآوَّلِ فَدَخَلَتْ الذَّارُ لُ يَفَعُ شَىءً ﴾ وَقَالَ وَفَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: يَفَعُ الثَّلاثُ لِآنَ الْجَزَاءَ ثَلَاثُ مُطْلَقُ لِإِظُلاق اللَّهُ فَظِ، وَقَدْ بَقِيَ حَتَّى وُقُوْعِهَا فَتَبْقَى الْيَمِيْنُ . وَلَنَّا أَنَّ الْجَزَاءَ طَلَقَاتُ هذا الْمِلْكِ لِآنَهَا هُمُ الْمَانِعَةُ لِآنَّ الطَّاهِرَ عَدَمُ مَا يَحُدُثُ وَالْيَمِينُ تَعْتَدُ لِلْمَنْعِ أَوْ الْحَمْلِ، وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَا ذَكُرُنَاهُ وَقَدْ فَمَاتَ بِتَنْجِيزِ الثَّلاتِ الْمُبْطِلِ لِلْمَحَلِيَةِ فَلَا تَبْقَى الْيَمِينُ، بِخِلافِ مَا إِذَا اَبَالِهَا رِلَانَّ الْجَزَاءَ بَاقِ لِبَقَاءِ مَحَلِّهِ

ے اور جب شوہر نے بیوی سے بیر کہا ۔ اِگریم محری داخل ہوئی او تعہیں تین طلاق ہے بھراس نے سی (اور دیما سے) بیوی کودوطلاقیں دیدیں کیمراس مورت نے کسی اور مختص کے ساتھ شادی کرلی اس دوم رہے شو ہرنے اس مورت کے ساتھ میں ہو ۔ ( پھراک مورت کوطال تی ہو تی یاوہ بیوہ ہوگئی)اور پھراس کی شادی <u>سلے</u> شوہر کے ساتھ ہو تی (اوراس کے بعد )وہ گھر میں واض ہولیا نو امام از حنیفہ جرحیزا ورامام ابو یوسف کے نزو یک اے تین طلاقیں ہوجا تھی گی۔امام محمد جیاعی فرماتے میں:اے باتی روج سے دانی اکیب طلاق ہوگی۔ امام زفر بھی اس بات کے قائل ہیں۔اصول میہ بیٹنین کے نزد یک دومراشو ہرتین سے کم طلاقول وہمی کالدم سردينا ہے۔ اس ليے و وحورت ( منظمرے سے ) تين طاباقول سميت بہلے والے شو ہر کے پاس واپس آ سے گی۔ ا، مجر بہنداور المام زفر كنزديك (دوسرا شوبر) تمن سے مطاباتوں كالعدم نيس كرتا اس ليے دوعورت باتى روجانے والى طابتول سميت يمينے شو برکے پاس وائی جائے گی۔ اگر اند تعالی نے جابا تو ہم اے آئے جل کرواضح طور پر بیان کریں ہے۔ اگر شو برنے بوری یہ کہا: اگریم گھر میں داخل ہوئی' توحمہیں تمن طابق ہے۔ بھراس کے بعداس نے بیوی ہے کہا ( کسی اور ولیل ہے ) تمہیں تم طلاقیں ہیں۔ بچراس مورت نے دوسرے تیخص کے ساتھ شادی کرلی۔ اس مخص نے اس عورت کے ساتھ صحبت کرنی (مجرطان دیدی) اور پھروہ خورت پہلے شو ہر کے پاس واپس آئٹنی اور پھر گھریل داخل ہو کی نو کو کی طال واقع نہیں ہوگی۔ایام زفر فرمات ہیں، تین طلہ قیس واقع : وس کی راس کی ولیل ہے۔ جزا میں تین مطلق طلاقیں ہوں گی، کیونکہ لفظ مطلق ہےاور کیونکہ ان کے واتع ہو نے کا اختال باتی ہے اس لئے بمین باتی ہوگے۔ ہماری دلیل میہ سے جزاءوہ طلاقیں میں جواس ملکیت (پہلی شاوی) سے تعلق ر کھتی ہیں اور میں رکاوٹ ہیں کیونکہ ظاہر میدے جو ہوگا وہ معلوم ہے اور میمین روکتے یا آ مادہ کرنے کے لئے منعقد ہوتی ہے توجب جزا ، و دہو جس کا ہم نے ذکر نیا ہے اور حالت بیہو کہ طلاق کے گل کو باطل کرنے والی تین طابہ آب کی نوری موجود گی ک دیما ہے جزا فوت ہوگئ تو سین بھی باتی نین رہے گا۔اس کے برخلاف جب شوہر بیوی کو بائند کردے ( تو تھم مخلف ہوگا ) کیونکہ ل کا ا

مداید سانی مداید سانی استان مداید سانی استان می استان می

## طلاق کوصحبت کے مل کے ساتھ مشروط کرنے کا بیان

وَإِنْ لَهِ مَ اللّهُ الْمُواتِهِ: إِذَا جَامَعُتُكُ قَانَتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَجَامَعَهَا فَلَمَّا الْتَقَى الْحَنَابَانِ طَلَقَتْ ثَلَاثًا، وَإِنْ آخِرَجَهُ ثُمَّ اَدْحَلَهُ وَحَد عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَكِدا إِدَا عَالَ الْمَهْرُ وَكَدَا إِدَا عَالَ الْمَهْرُ وَكَدَا إِدَا عَلَا اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَكَدَا إِدَا مَالَ الْمَهْرَ فَكَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللّهُ وَكَا اللّهِ مَعَالَى عَلَيْهِ اللّهُ وَكَا اللّهُ وَعَلَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللّهُ الْوَحَد اللّهِ مَعَلَيْهِ اللّهُ وَحَد اللّهُ وَحَد اللّهُ اللّهُ وَحَد اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

 فُصُلُّ فِي الاسْتِثْنَاء

فصل استناء کے بیان میں ہے ﴾ فصل استناء کی فقہی مطابقت کابیان

ل، سوس بن میں میں بنا ہے۔ است بنا میں میں میں است بات کی نصل کے ماتھ لاحق کیا ہے۔ کی میں میں میں استان میں نصل کے ماتھ لاحق کیا ہے۔ کی خوش ہے آتا ہے۔ اور تعلق کی میاتھ لاحق کیا ہے۔ کی خوش ہے آتا ہے۔ اور تعلق کل کلام سے رو کنے وال ہے جہما اسٹن اور علی مقدم کلام سے رو کنے وال ہے جہما اسٹن برخ مقدم کلام سے منع کرنے والذ ہے۔ (منایہ ٹرح البدایہ جے جوم میں میں دے)

سند است است من منفی مینید کھتے ہیں: استناء لفظ 'الا' اوراس کے اخوات کے ذکر سے پایا جاتا ہے۔ اور یہاں اسٹن وی تعلیم منفطع دونوں شامل ہیں۔ اور یہاں اسٹن وی تعلیم منفطع دونوں شامل ہیں۔ اور یہاں اسٹناء سے مراد اصطلاحی لیعنی داطی ہے جوحقیقت میں ایک جنس سے بعض افران فارج کرتا ہے۔ (فع القدیر، ن ۸ می ۱۳۹۷، میروت)

طلاق دينے كے ساتھ انشاء الله كہنے كا حكم

﴿ وَإِذَا قَالَ الْرَّجُ لُ لِامْ رَآتِهِ: آنْتِ طَالِقٌ إِنْ ضَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا لَمْ يَقَعُ الطَّلَاقُ ﴾ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ مَنْ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ وَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مُتَّصِلًا بِهِ فَلَا حَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَلَانَهُ اتّنى بِصُورَةِ الشَّرْطِ فَيَكُونُ تَعَلِيْقًا مِنْ هَلَا الْوَجُهِ وَإِنَّهُ إِعْدَامٌ قَبُلُ مِن عَلَيْهُ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُ الللَّهُ وَلَا مُعْدَلُهُ وَاللَّالِ الللَّالُولُ الللَّهُ وَلَا مُعْدَلُهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْدَلُهُ وَاللَّهُ وَلَا عَنْ الْلَّهُ وَلَا مُنَا لَا الللَّهُ وَلَا مُعْدَلُهُ وَاللَّهُ وَلَا عَنْ الْآلُولُ الللِّهُ وَلَا مُعْدَلُهُ وَلَا مُعْدَلُهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللْعُلِي الللْمُ اللَّالِمُ اللْمُ اللَّهُ وَلَا عَنْ الْلَّا وَلَا مُعْدَلُهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَنْ الْلَالُولُ الللْمُ وَاللَّالِ اللللْمُ وَاللَّالَ الللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَ اللَّهُ وَاللَّا اللْفُولُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّذُا وَاللَّالِمُ اللللْمُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّالِمُ الللْمُ اللَّذُولُ اللللْمُ اللللْمُ الل

کے اور جب شوہر نے بیوی سے یہ انشاء اللہ تھہ میں طلاق ہے (اور لفظ) انشاء اللہ مصل طور پر استعال کیا ہوئو طلاق اقع نہیں ہوگی اس کی دلیل نبی اکرم مُلْ اَفْتُ کا یہ فرمان ہے: ''جو تحص طلاق یا عماق کی قیم اٹھا ہے اور اس کے ساتھ انشاء اللہ کہدو ' تو وہ حانث نہیں ہوگا'۔ اس کی دلیل یہ ہے: اس نے جملے کو تر طرح طور پر اوا کیا ہے۔ تویہ اس اعتبار سے تعلق ہوگی ' کونکہ یہ تر عدوم کرنا ہے اور شرط کے بارے علی مہاں علم نہیں ہوسکنا کیونکہ یہ اصل علی کومعدوم قرار دینے کے متر اوف ہوگا۔ بی دلیل ہے ۔ میبال یہ بات شرط رکھی گئی ہے لفظ ''افتاء اللہ'' جملے سے تصل ہونا چاہئے اور یہ دیگر شرا لکا کی طرح ہوگا۔ (اگر جملے کے بعد اور انشاء اللہ کہنے سے پہلے ) شو ہر حاموش ہوگیا ' تو جملے کے ابتدائی حصل ہونا چاہئے اور یہ دیگر شرا لکا کی طرح ہوگا۔ (اگر جملے کے بعد اور انشاء اللہ کہنے سے پہلے ) شو ہر حاموش ہوگیا ' تو جملے کے ابتدائی حصے کا حکم ٹابت ہوجائے گا' اور اس کے بعد استثناء کرنا یا شرط کو ذکر کرنا سابقہ کلام سے رہوع کرنے کے متر اوف ہوگا۔

# استنا ، ذکر کرنے ہے بہلے بیوی کے انقال کر جانے کا بیان

قَالَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: ﴿ وَكَذَا إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ﴾ ولآن بالاستشاء حرّج الْكُلامُ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِيجَابًا وَالْمَوْتُ يُنَافِى الْمُوْجِبَ دُوْنَ الْمُبْطِلِ، بِيحَلافِ مَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ لِلآنَّهُ لَمْ يَتَصِلُ بِهِ إِلامِيتِنْنَاء

کے صاحب بداید بنائنڈ فرماتے ہیں: اگر شوہرکے" انشاء اللہ" کہنے سے پہلے بوی فوت ہوجائے تو بھی بہی تھم ہوگا کیونکہ ہنڈناء کی دلیل سے کلام ایجاب بننے کی کیفیت سے خارج ہوگیا کیونکہ موت موجب کے منافی ہے مطل کے من فی نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر (انشاء اللہ کہنے سے پہلے ) فوت ہوجائے تو تھم مختلف ہوگا کیونکہ اس (کے کلام) کے ماتھ اسٹنا ہتھ ل نہیں ہے۔

طلاق کے جملے میں حرف استناءذکر کرنے کا تھم

﴿ وَإِنْ قَالَ: آنْسِ طَالِقٌ ثَلَاقًا إِلَّا وَاحِدَةً طَلُقَتْ ثِنْتَيْنِ، وَإِنْ قَالَ: آنْسِ طَالِقٌ ثَلَاقًا إِلَّا فِنْتَيْنِ طَلُقَتْ وَاحِدَةً ﴾ وَالْاصلُ آنَ الِاسْتِنْنَاءَ تَكُلُّمْ بِالْحَاصِلِ بَعْدَ النَّنْيَا هُوَ الصَّحِيْحُ، وَمَعْنَاهُ آنَهُ لَكُلَّمْ بِالْمُصَلِّمُ فِي الصَّحِيْحُ، وَمَعْنَاهُ آنَهُ تَكُلُّمْ بِالْمُصَلِّمُ فِي الصَّحِيْحُ، وَمَعْنَاهُ آنَهُ يَكُلُمْ بِالْمُصِحِةُ الشَّيْنَاءُ الْمُعْضِ مِنْ الْمُعْمَلِةِ لِآنَهُ يَنْفَى التَّكُلُّمْ بِالْبُعْضِ بَعْدَهُ، وَلا يَصِحُ السِئْنَاءُ السُئْنَاءُ البُعْضِ مِنْ الْمُعْمَلِةِ لِآنَةُ يَنْفَى التَّكُلُّمْ بِالْبُعْضِ بَعْدَهُ، وَلا يَصِحُ السِئْنَاءُ الْمُعْنِ اللَّهُ لِللَّهُ لا يَنْفَى بَعْدَهُ شَىءٌ لِيَصِيرَ مُتَكُلُّمُ بِالْبُعْضِ بَعْدَهُ، وَلا يَصِحُ السِئْنَاءُ اللَّكِلِ مِنْ الْكُلِّ لِآلَةُ لا يَنْفَى بَعْدَهُ شَىءٌ لِيَصِيرَ مُتَكِلَمًا بِهِ وَصَارِفًا لِللَّهُ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا يَصِحُ السُئِنْنَاءُ النَّكِلِ لِللَّهُ لا يَنْفَى بَعْدَهُ شَىءٌ لِيَصِيرَ مُتَكُلِّمًا بِهِ وَصَارِفًا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا لِلللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ: إِلَّا فَلَالُ الْمُعْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّوْنَاءُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ فَلَمْ يَصِحَ إِلاسْتِشْنَاءُ وَاللَّهُ تَعَالَى اعْلَمُ الطَّولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ السَّوْنَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّلُهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اور جب شوہر نے بیکہا جہیں آیک کے علاوہ تین طلاقیں جن تو عورت کو دو طلاقیں ہوں گی۔ اگر بیکہ جہیں دو کے علاوہ تین طلاقیں ہیں تو ایک جز کے بارے میں کلام کرنا استثناء ہوتا ہوا در بھی کلام کرنا استثناء ہوتا ہوا در بھی دلاقیں ہیں تو ایک جز کے بارے میں کلام کرنا استثناء ہوتا ہوا در بھی دلی در میں کام کرنا استثناء ہوتا ہوا کو تہیں در میں نے فلاں کے نو کے سواد کر در ہم دینے جن لیعنی ایک در ہم دینا ہے بنداکل میں بے بعض کی میں نے فلاں کے نو کے سواد کر در ہم دینے جن لیعنی ایک در ہم دینا ہے بنداکل میں بے بعض کی میں نے فلاں کے نو کے سواد کر در ہم دینے جن لیعنی ایک در ہم دینا ہے بنداکل میں بے بعد کوئی ہو استثناء کے بعد کوئی ہو تا ہو ہو گی کی استثناء در ست ہوتا ہے جب وہ چز بی نہیں دہ گئی مند در ہیں اس بوتا ہے جب وہ شنگی مند در ہیں اس بے دو طلاقیں واقع ہو جا کی ور تم دو ہو گی اور دو سری صورت میں ایک ہے اس لئے ایک طلاق واقع ہوگی۔ اگر مرد نے بیکہا ہو الا ثلاثا تو تین طلاقیں واقع ہو جا کی واقع ہو جا کی گونکہ یہ باکل میں سے کل کا استثناء ہے اس لئے ایک طلاق واقع ہوگی۔ اگر مرد نے بیکہا ہو الا ثار تا تو تین طلاقیں واقع ہو جا کی واقع ہو جا کی گونکہ یہ باکل میں سے کل کا استثناء ہیں کی استثناء جا ہی لئی استثناء ہو جا کی گونکہ یہ باکل میں سے کل کا استثناء ہو اس کے استثناء درست ہوگا باتی اللہ توانی بہتر جا نتا ہے۔



# بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيْضِ

﴿ بيرباب بيمار محص كى دى ہوئى طلاق كے بيان ميں ہے ﴾

باب طلاق مريض كي فقهي مطابقت كابيان

باب سن رہے۔ اختیار اور تعلق کی جینیہ لکھتے ہیں: جب مصنف جینیہ طلاق سنت و بدعت بصری کی کنامیہ اختیار اور تعلق کی اللہ است کے اللہ است کے اللہ است کے اللہ است کے اللہ است کا بران اقسام سے فاری ہونے مواب ہوں ہے وہ ب رہیں ہے۔ میں طابات کا بیان ہے کیونکہ تندری اصل ہے جبکہ مرض میان ہے میان ع عارضه کواصل سے مؤخر ذکر کیا ہے۔ (عنایشرح البدایہ ج ۵، ص،۲۵۹، بیردند)

### طلاق مریض سے فقہی مفہوم کا بیان

علامہ ابن عابدین شامی منفی بینید لکھتے ہیں: مریض ہے مراد دہ مخص ہے جس کی نسبت عامب کمان ہو کہ اس مرز سے ہلاکہ موجائے گا کے مرض نے اُسے اتنالا غرکر دیا ہے کہ گھرے باہر کے کام کے لیے بیس جاسکتا مثلاً نماز کے سے مجد کوئے و سکتا ہو باز این دو کان تک نه جاسکنا ہوا در میدا کنٹر کے لحاظ ہے ہے، ورنداصل تکم بیہ بند کدأس مرض میں غالب گمان موت ہوا کر چاہتد ، وکر پیون برد. شدت نه ہوئی ہو باہر جاسکنا ہومثناً ہیضہ وغیر ہاامراض مبلکہ میں بعض لوگ گھرے باہر کے بھی کام کر بیتے ہیں گرا پیےامرائی ہی ے سب گمان بلاکت ہے۔ بوتی بیہاں مریض کے لیےصاحب فراش ہونا بھی ضروری نہیں اور امراض مزمند مثلاً ہیں۔ فاناار روز بروز زیادتی پر بول توبیعی مرض الموت بین اوراگرایک حالت پر قائم بو گئے اور پر اے بو مجے یعنی ایک سال کاز ماندگزرگی ز اب أس مخص كے تصرفات تندرست كي شل نافذ جول كے \_ (روي ارب كار ، كاب طلاق)

### مرض میں طلاق علت محروم ورا ثبت تبیں ہے

المام عبد الرزاق مينينيا في سند كرساته لكهة بين: امير المونين فاروق اعظم ناسزے مروى كدفر ويا أسرمريض طلاق ديـ ا عورت جب تک عدّ ت میں ہے شوہر کی وارث ہے اور شوہراً ک کا وارث میں۔ (مصنف میروس ل قر حدیث ۱۳۲۸) حصرت عبدالرحمن بن وف بنائنونشه اپنی ز دلیل کومرض میں طلاق بائن دی اور عدّ مت میں اُن کی و ف ت بوگن تو حضرت مہان غنی حالین نے اُن کی زولیل کومیرات دلائی اور بیواقعہ مجمع سحابہ کرام جنگتر کے سامنے ہوااور کسی نے انکار نہ کیا۔ ہذاہ کر جما يو كيو \_ ( في القدير وبابطلاق مريض وجه مسهم بيروت ) بیاری کے عالم میں بیوی کوطلاق بائندد ہے کا تھم

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُواَتَهُ فِي مُوضِ مَوْتِهِ طَلَاقًا بَانِنَا فَمَاتَ وَهِي فِي الْعِدَّةِ وَرِثَنَهُ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْفِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا مِيْوَاتَ لَهَا ﴾ وقال الشّافِعي رَحِمَهُ اللّهُ؛ لا تَوِثُ فِي الْوجْهَيْرِ لاَنَ الزّوْجِنَة قَدْ مَطَلَتْ مِهٰذَا الْعَارِضِ وَهِي السّبَّ وَلِهٰذَا لا يَرِثُهَا إِذَا مَاتَتْ . وَلَنَا أَنَّ الزَّوْجِنَة النّزَوْجِنَة فَلَدُهُ بِتَأْخِيْرِ عَمَلِهِ إِلَى زَمَانِ النّوَوْجِنَة فَلْ الشّافِعِي مَرضِ مَوْتِهِ وَالزَّوْجُ قَصَدَ الْطَالَة فَيْرَدُ عَلَيْهِ قَصْدُهُ بِتَأْخِيْرِ عَمَلِهِ إلى زَمَانِ النّهِ صَاءِ الْعِدَّةِ دَفْعًا لِلسَّرَرِ عَنْهَا، وقَدْ أَمْكُنَ لاَنْ الزَّيْعَاعِ فِي الْعِدَّة فِي هَنِي اللّهُ اللّهُ وَقَدْ أَمْكُنَ لَانْقِصَاءِ لاَنْقِصَاءِ لاَنْهُ لا إِمْكُانَ، وَالزَّوْجِنَة فِي هذِهِ فَجَازَ أَنْ يَنْهُ فِي حَقِي إِرْبُهَا عَنْهُ، بِحَلَافِ مَا بَعْدَ الانْقِصَاءِ لاَنَّهُ لا إِمْكُانَ، وَالزَّوْجِنَة فِي هذِهِ الْمُعَلِق الْمُعَلِي الْمُعْلِق عَنْهَ مُعْمُوصًا إِذَا رَضِي بِهِ . ﴿ وَإِنْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا الْحَالَةِ لَيُسَتُ مِسَبِ لِارْبُهِ عَنْهَا فَتَمَالُ فِى حَقِّهِ مُصُوصًا إِذَا رَضِي بِهِ . ﴿ وَإِنْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا الْحَالَةِ لَلْسَتْ السَّاحِ وَقَلْ الْمُعَالُ فِى حَقِيهِ عُصُوصًا إِذَا رَضِي بِهِ . ﴿ وَإِنْ طَلَقَهَا ثَلَاثًا الْمُعَالِ حَقِيهَا وَالتَّاعِيْرِ لِحَقِها . وَإِنْ قَالَتْ طَلِقْنِي لِلرَّجُعَةِ فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا لَوْتُولِ السَّكُونَ الطَّلَاقَ الرَّجْعِي لا يُزِيلُ التِكَاحَ فَلَمْ مَكُنْ بِسُو الْهَا رَاضِيَةٌ بِمُطْلَانِ حَقِهَا وَالتَّاعِيْ لِلرَّهُ عَنْهُ اللّهُ الْمُعَلِق الْمَعْلَقَةِ الْمَالُولُ وَالْمَالُ وَلَا الْمُعَلِقُ الْمَالُولُ وَاللّهُ الْفَلَاقَ الرَّالِي النِكَاحَ فَلَمْ مَكُنْ بِسُو الْهَا رَاضِيَةٌ بِمُطْلَانِ حَقِهَا . وَالْمُعَالُ وَالْمُعَالَ النّهُ الْمُعْمَلُونُ وَاللّهُ وَالْمُعَلِقُ الْمُعَلِق الْمُعْتَى الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعْلَقُ اللْعُلَاقِ السَّاعِقُ الْمُعَالِقُ الْوَلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَقُ الللّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعْتَى الْمُعْلِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعْلِقُ ال

 مداید حربواوس الم المراح الم المربواوس المربواوس المربواوس المربول في المربول پہلے اس مورت میں تا خیراورالتو اوجورت ہے میں اوس — طلاقیں دیدیں تو عورت دارث تارہوگی کیونکہ رجعی طلاق کے نتیجے میں نکاح محمل طور پرزائل نہر طلاقیں دیدیں تو عورت دارث تارہوگی کیونکہ رجعی طلاق کے نتیجے میں نکاح محمل طور پرزائل نہر سے دھی کے اطلاقی کے مرد ضامندی تصورتبیں کی جائے گی ۔

بہاری کے دوران بیوی کے لئے قرض کا اقر اریا وصیب کا حکم

بيارى مورس بير طَلَقْتُك ثَلَاثًا فِي صِبَحْتِي وَانْقَصَتْ عِلَّنُكُ فَكُنَّ طَلَقْتُك ثَلَاثًا فِي صِبَحْتِي وَانْقَصَتْ عِلَّنُكُ فَصَلَقَتُهُ وَإِنْ قَالَ لَهَا فِي مَوَضِ مَوْتِهِ كُنْت طَلَقَا الْآقَلُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ الْمِيْرَاتِ عِنْدَ آمِرُ مَرَاتُ فَصَلَفَتُهُ الْ ﴿ وَإِنْ قَدَالَ لَهَا فِي مَوَضِ مويهِ سِسَ مَوْقِهِ الْآفَلُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ الْمِيْوَاتِ عِنْدَ آبِي صَلَّالُمُ اللهُ الْآفَالُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ الْمِيْوَاتِ عِنْدَ آبِي صَلَّالُمُ اللهُ اللهُ وَمِنْ الْمِيْوَاتِ عِنْدَ آبِي صَيْفَا أَلَهُ اللهُ الل اَقَدَّ لَهَا بِدَيْنِ آوَ اوَصَى لِهِ بِوسِيدٍ - وَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَرُولُ اِلْوَارُهُ وَوَصِيَّتُهُ . وَإِنْ طَلَقَهُا أَلُهُ اللهُ عَرُولُ اِلْوَارُهُ وَوَصِيَّتُهُ . وَإِنْ طَلَقَهُا لَلْهُ اللهُ اللهُ عَرْدُ اِلْوَارُهُ وَوَصِيَّتُهُ . وَإِنْ طَلَقَهُا لَلْاَقُلُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ الل اللّه ، وقال ابو يوسف وسسرر من لها بوصِيّةٍ فَلَهَا الْاَقَلُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ الْمِيْرَالِ إِلَى مَسَوَ اللّهُ فَانَ لَهَا بِوَصِيّةٍ فَلَهَا الْاَقَلُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنْ الْمِيْرَالِ إِلَى مَسَوَ اللّهُ فَانَ لَهَا جَمِيْعَ مَا أَوْ صَدَ وَمَن الْمِيْرَالِ إِلَى اللّهُ فَانَ لَهَا جَمِيْعَ مَا أَوْ صَدَ وَمَن الْمِيْرَالِ إِلَى اللّهُ فَانَ لَهَا جَمِيْعَ مَا أَوْ صَدَ وَمَن الْمِيْرَالِ إِلَى اللّهُ فَانَ لَهَا جَمِيْعَ مَا أَوْ صَدَ وَمَا اللّهُ فَانَ لَهَا جَمِيْعَ مَا أَوْ صَدَ وَمَا اللّهُ فَانَ لَهَا جَمِيْعَ مَا أَوْ صَدَ وَمَا اللّهُ مِنْ اللّهُ فَانَ لَهَا جَمِينَعَ مَا أَوْ صَدَ وَمَا اللّهُ اللّهُ فَانَ لَهَا جَمِينَعَ مَا أَوْ صَدَ وَمِنْ الْمِيْرَالِ إِلَيْ اللّهُ فَانَ لَهَا جَمِينَعَ مَا أَوْ صَدَ وَمَن الْمِيْرَالِ إِلَيْ اللّهُ فَانَ لَهَا جَمِينَعَ مَا أَوْ صَدَ وَمِنْ الْمِيْرَالِ إِلَيْهِ اللّهُ فَانَ لَهَا جَمِينَعَ مَا أَوْ صَدَ وَمِنْ الْمِيْرَالِ إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ فَانَ لَهَا جَمِينَعَ مَا أَوْ صَدَ وَمِنْ الْمِيْرَالِ إِلّهُ اللّهُ الْعَلَالُهُ اللّهُ الْعَلَالِيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال مَوضِهِ بِالْمُوهَا مَم الربه بِسِينٍ رَرَ لَ وَعَمَّهُ اللَّهُ فَإِنَّ لَهَا جَمِيْعَ مَا أَوْصَى وَمَا أَوْ فَوْلِهِمْ جَمِينَعًا ﴾ إلا عَلَى قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّ لَهَا جَمِيْعَ مَا أَوْصَى وَمَا أَوْ فَوْلِهِمْ جَمِينَعًا ﴾ إلا عَلَى قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّ لَهَا جَمِينَعَ مَا أَوْصَى وَمَا أَوْ قَوْلِهِمْ جَدِيعَا ﴾ إلا حسى سرير روا في من صِحَةِ الإقْرَادِ وَالْوَصِيَّةِ ، وَجُهُ فَوْلِهِمْ الْأَوْ الْمِعْدُ وَالْوَصِيَّةِ ، وَجُهُ فَوْلِهِمَا إِنَّا الْمَائِعُ مِنْ صِحَةِ الْإِقْرَادِ وَالْوَصِيَّةِ ، وَجُهُ فَوْلِهِمَا إِنَّا الْمَائِعُ مِنْ صِحَةِ الْإِقْرَادِ وَالْوَصِيَّةِ ، وَجُهُ فَوْلِهِمَا إِنَّا الْمَائِعُ مِنْ صِحَةِ الْإِقْرَادِ وَالْوَصِيَّةِ ، وَجُهُ فَوُلِهُمَا إِنَّ الْمِيسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا اللهُ ال البعيسالة الأولى آنَهُمَا لَمَّا تَصَادَفَا عَلَى الطَّلَاقِ وَانْفِضَاءِ الْعِلَّةِ صَارَتُ اجْنَبِيَةً عَنْدُ مَ الطَّلَاقِ وَانْفِضَاءِ الْعِلَّةِ صَارَتُ اجْنَبِيَّةً عَنْدُ مَ الطَّلَاقِ وَانْفِضَاءِ الْعِلَّةِ صَارَتُ اجْنَبِيَّةً عَنْدُ مَ الْعَلَاقِ وَانْفِضَاءِ الْعِلَّةِ صَارَتُ اجْنَبِيَّةً عَنْدُ مَ اللهُ الْعَلَى الطَّلَاقِ وَانْفِضَاءِ الْعِلَّةِ صَارَتُ اجْنَبِيَّةً عَنْدُ مَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا السمسالة الله وي الله المنافعة التهمّة ؛ آلا تربى آنّه تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهَا وَيَجُوزُ وَصُعُ الزَّكَاءِ لله ان يستورج المسكلة التَّانِيَة لِآنَ الْعِدَّةَ بَاقِيَةٌ وَهِي سَبَبُ التَّهُمَةِ، وَالْمُحْكُمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيْ فِي سَبَبُ التَّهُمَةِ، وَالْمُحْكُمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيْ فِي سَبَبُ التَّهُمَةِ، وَالْمُحْكُمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيْ فِي سَبَبُ التَّهُمَةِ، وَالْمُحْكُمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيْ لِي اللهِ عَلَى دَلِيْ اللهِ عَلَى دَلِيْ لِي اللهِ عَلَى دَلِيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى دَلِيْ لِي اللهِ عَلَى دَلِيْ اللهِ عَلَى دَلِي اللهِ عَلَى دَلِيْ اللهِ عَلَى دَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى دَلْ اللهِ عَلَى دَلِيْ اللهِ عَلَى دَلِيْ اللهِ عَلَى دَلْمُ اللهُ عَلَى دَلْ اللهِ عَلَى دَلِيْ اللهُ عَلَى دَلُهُ عَلَى اللهُ عَلَى دَلِيْ اللهِ عَلَى دَلْهُ عَلَى دَلُهُ عَلَى دَلُهُ عَلَى دَلْلِي اللهِ عَلَى دَلِيْ اللهِ عَلَى دَلَهُ عَلَى دَلِيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى دَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى دَلْهُ عَلَى دَلِيْ اللهِ عَلَى دَلِي اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع التهمه وبهد يدر على ويهد التهمة قائمة لآنَ الْمَرْأَةَ قَدْ تَخْتَارُ الطَّلَاقَ لِينُفَيِّعَ بَابُ الْإِفْرَادِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَيْهَا فَيَزِيْدَ حَقَّهَا، وَالزَّوْجَانِ قَدْ يَتَوَاضَعَانِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْفُرُقَةِ وَالْقِطَاءِ الْعِلَّةِ لِيَبَرَّهَا الزَّوْ جُ بِمَالِهِ زِيَادَةً عَلَى مِيْرَائِهَا وَهَٰلِهِ التَّهُمَةُ فِي الزِّيَادَةِ فَرَدَدُنَاهَا، وَلَا تُهُمَةً فِي لَلْهِ الْمِيسْرَاتِ فَصَحَحْنَاهُ، وَلَا مُوَاضَعَةَ عَادَةً فِي حَقِ الزَّكَاةِ وَالتَّزَوُّجِ وَالنَّهَادَةِ، فَلَا تُهْمَةُ فِي حَتِّي هَالِدِهِ الْآحُكَامِ

کے اور جب شو ہرنے مرض الموت کے دوران اپنی بیوی سے مید کہا: میں نے اپنی صحت کے دنوں میں تہم میں تمامانی دیدی تھیں اور تمہاری عدت گزر چکی ہے اور پھر عورت نے شوہر کے کلام کی تقیدیق بھی کر دی۔اس کے بعد شوہر نے بیاتر ا ک مبرے ذے مورت کا پچھ قرض بھی تھا'یا پھر شوہرنے اپنے مال میں سے اس کے لئے پچھ وصیت کر دی' تو قرض وہیت ا ے جو بھی رقم کم ہوگی وہ اس عورت کول جائے گی۔امام اعظم ابوصیفہ رٹی تؤنے یہاں قرض اور وصیت کے ہمراہ میراث دمجی ال كيا ہے تا ہم صاحبين كے نزد يك بيتكم صرف قرض اور وصيت كے بارے ميں ہے۔ اگر شو ہرنے بيارى كے دوران ورن ز کن پر بھی جا بھی اور پھر اس کے بعد قرص کا ہوتا کہ رکھیا العمت کردی تا ہیں پر قدام تقبل ایک انتقاب ترقس میست مد بر من جم سے جوسب سے کم بوگا دوخا تون کوئل جائے گاراس ورسے میں اور زقر کی ویس مختف ہے۔ نہیں نے یہ ہت بیان بر ہے ترقس ومیست میں سے دو تعلق جس چرز کا بھی اقر اور کررے گا وجورت کو تعلق طور پر سے گا کا تک کہ جب خاق ن کے من ہے گ بر سے اس کی ورافت کے تن کو بافل قر اردی کھیا ہے قالب اقر اربور ومیست کے بی کوئی بھی چیز دیکا دیت نہیں ہو گئی۔

قریب المرگ ہونے کی بعض دیگر مکنه صور توں کے احکام

قَالَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَحْصُوْرًا اَوْ فِى صَفِّ الْقِتَالِ فَطَلَّقَ امُواَتَهُ ثَلَاثًا لَمُ تَوِثْهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَارَزَ رَجُلًا اَوْ فُيْرَمَ لِيُقْتَلَ فِي قِصَاصٍ اَوْ رَجْمٍ وَرِثْتُ إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْوَجِهِ اَوُ فَيْلَ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ مَا بَيْنًا اَنَّ الْمَرَاةَ الْفَارِ تَوِتُ السِّيحْسَانًا، وَإِنَّمَا يَشِبُ حُكُمُ الْفُوارِ بِتعَلُّق حَقِّهَا فَيْلَ اللهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

ير هديد المستخد فالأبشال موجه عور و تهذى في و فارة فينطو المنافعة المنافعة

بسب کی مراوه رویو ہو۔ یہ سر سریا ہو۔ سال کا دارے قرار دیا جا۔ در شت سے فرار کی تکر ای افت کا بعد ہو کہا۔ سے صرتی ایسے نے تی ترکی نظر مورت کو ان کا دارے قرار دیا جا ہے۔ در شت سے فرار کی تکر افت کا بعد ہو کہا ہے۔ انہ یسب وربی به سر برد سده سراری سرامهٔ کار کار بردیسے و وستقل مد سب فراش بوید سکانی و والدی مدنت می بهار میں بیتر بردید سے بشر میک ماریک زائر کے بناتی کا بردیسے و وستقل مد سب فراش بوید سکانی و والدی مدنت می بهار مر سی در در بیت و دائی ترک نے بعض اوقات ال فرار کا تعمالیے معدے ہی کا بہت ہوجاتا ہے ابر نیجے سکا تم بہا برک بوٹے میں مرتق اموت کے جماعتی اور میٹر بہد ہوتا ہے۔ ایا نٹائس معرے ہی سلامتی اور بچوا کا پہلو ما نہید بوائی ة ربيع قرار كالحكم تا يرت نبس يودي - ال بني بوقتى تعديث تصور ب أيربند في مف مي كزاب ال ب كرمامت، بنا الألج کا مکان زیرده سے کیونکہ عام صور پر انسان تھند میں وشمن کی طرف سے تعقیدان سے محفوظ ریتنا ہے اور نظر کے یارے ہی ہی کا سرت کیا جا سندے نبذان دونو رصورتو لے میں فراد کا تھم چارت نیس بوگا ۔ لیکن بوگھی ممی طور پروائش کے مقابیلے میں کمزاہائے تصاص یا رجم کے سے ایسے میدات میں المائے کو ان صورتوں میں باد کمت کا پہنوٹرایاں ہے انبذا ایسی ترام صورتوں می فراد کا ع بهت بوج سے جے۔ س مستیری ویرکی مزیش بیر این میں مذکورواصول کو بیاری کیا بیا مکن سند بیدا افاظ اکراواں مع صور قول میں مرجہ سنے وی کرویو جائے کیواک ویٹ کی ولیل ہے اس سیب کی ولیل سندمرے ہو سافنی یا ک دومر سام سے مرسے ہوئے تھی کے درمیون کوئی فرق تیس ہوگا۔ جیسا کدایہ صاحب فراش فخص ہے ل کرویا جا ہدا۔

متدری کے عالم میں مشروط طلاق وینااور شرط کا بیاری کے عالم میں پایاجانا

 وَ كُلُ وَخُهِ عَمَلَى وَخَهَيْنِ: أَمَّا إِنْ كَالَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَه وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ أَوْ كَلاهُما فِي الْمَرَضِ أَوْ كَلاهُما فِي الْمَرَضِ أَوْ كَلاهُما فِي الْمَرَضِ وَكُلاهُما

مَنَ الْوَخْهَانِ الْأَوْلَانِ وَهُو مَا إِذَا كَانَ التَّعْلِيْقُ بِمَجِىءِ الْوَقْتِ مِنْ قَالَ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْ وَ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْوَقْتِ مِنْ قَالَ إِذَا دَحَلَ فَلانُ الدَّارَ أَوْ صَلَّى فُلانٌ الطَّهُو، فإن كَانَ التَّعْلِيْقُ وَالشَّرُطُ فِي الْمَرْضِ فَلَهَا الْمِيْرَاثُ لِآنَ الْقَصْدَ إِلَى الْفِرَارِ قَدْ تَحَقَّقُ مِنهُ مِمُاشَرَةٍ النَّعْلِيْقُ فِي الْقَرَارِ قَدْ تَحَقَّقُ مِنهُ مِمُاشَرَةٍ النَّعْلِيْقُ فِي الْقَرَارِ قَدْ تَحَقَّقُ مِنهُ مِمُاشَرَةٍ النَّعْلِيْقُ فِي الْقِرَارِ قَدْ تَحَقَّقُ مِنهُ مِمُاشَرَهِ النَّعْلِيْقُ فِي الْقِنَاقِ عَقِهَا بِمَالِهِ، وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الْقِنَحَةِ وَالشَّرُطُ فِي الْمَرْصِ لَمُ

وَقَالَ زُفَوْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَوِتُ لِآنَ الْمُعَلَّقَ بِالنَّسْرُطِ يَنْزِلُ عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ كَالْمُنْجَزِ فَكَانَ الله الله المَرض . وَلَنَا أَنَّ التَّعْلِيقَ السَّابِقَ يَصِيرُ تَطْلِيقًا عِنْدَ الشَّرْطِ خُكُمًا لا قَصْدًا وَلا ظُلْمَ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ فَكَا يُرَدُّ تَصَرُّفُهُ وَآمًا الْوَجْهُ النَّالِثُ وَهُوَ مَا إِذَا غَلَّقَهُ بِفِعُلِ نَفْسِهِ فَسَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشُّرُطُ فِي الْمَوَضِ أَوْ كَانَا فِي الْمَرَضِ وَالْفِعْلُ مِمَّا لَهُ مِنْهُ مُذَّ آوُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ يَصِيْرُ فَارًّا لِوُجُودِ قَصْدِ الْإِبْطَالِ، إِمَّا بِالتَّعْلِيْقِ آوْ بِمُبَاشَرَةِ الشَّرْطِ فِي الْمَرَضِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ مِنْ فِعْلِ النَّسْرُطِ بُدٌّ فَلَهُ مِنْ التَّعْلِيْقِ الْفُ بُدِّ فَيْرَدُ تَصَرُّفُهُ دَفْعًا لِلطَّرَرِ عَنْهَا . وَآمَا الْوَجْدُ الرَّابِعُ وَهُوَ مَا إِذَا عَلَقَهُ بِفِعُلِهَا. فَإِنْ كَانَ التَّعُلِيُقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ وَالْفِعُلُ مِمَّا لَهَا مِنْهُ بُدًّا كَكُلامٍ زَيْدٍ وَنَحْوِهِ لَمْ تَرِثُ إِذَا إَصِيَةٌ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مِمَّا لَا بُدُّ لَهَا مِنْهُ كَاكُلِ الطُّعَامِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ وَكَلَامِ الْآبَوَيْنِ تَرِثُ لِآنَهَا مُضْطَرَّةٌ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِمَا لَهَا فِي اِلامُنِسَاعِ مِسْ خَوْفِ الْهَلَاكِ فِي الدُّنْيَا آوُ فِي الْعُقْبَى وَلَا رِضًا مَعَ اِلاصْطِرَادِ .وَامَّا إِذَا كَانَ التَّعْلِيْتُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ، فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مِمَّا لَهَا مِنْهُ بُدٌّ فَلَا إِشْكَالَ آنَهُ لَا مِيْرَاتَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا بُذَ لَهَا مِنْهُ فَكَذَٰلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَهُوَ قَوْلُ رُفَرَ لِآنَـهُ لَـمُ يُوجَدُ مِنَ الزُّوجِ صُنعٌ بَعُدَمَا تَعَلَّقَ حَقَّهَا بِمَالِهِ ، عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَرِثُ لِآنَ الزَّوْجَ ٱلْجَاهَا إِلَى الْمُبَاشَرَةِ فَيَنْتَقِل الْفِعْلُ اِلَّذِ كَآنَهَا آلَةٌ لَّهُ كَمَا فِي

ے اور جب کسی تخص نے صحت کے عالم میں اپنی بیوی سے سے کہا: '' جب مہینے کی ابتداء ہو یا جب تم گھر میں داخل ہو یہ بب فدل شخص ظہر کی نمی زادا کرے یا جب فلال شخص گھر میں داخل ہو تو تمہیں طلاق ہے''۔اور بیتمام امور اِس وقت واقع ہوئے اگران دونول صورتول مین تعلیق اور شرط بیاری کے عالم میں ہونوعورت دراشت کی حقد ار ہوگی کیونکہ ایسی حالت میں شوہرک مرف سے دراثت سے فرار کا پہلوٹا بت ہوجاتا ہے کیونکہ اس نے طلاق کی تعلیق ایس طالت میں کی ہے جب مورت کاحق شوم کے مال ہے متعلق ہو چکا ہے۔

تعلق کی اجنبی مخص کے کسی تعلیم ہوئیتی جب فلال شخص ظہر کی نماز ادا کرے گا' جب فلال شخص گھر میں داخل ہوگا' تو تہر

اگران دونوں صورتوں بیں تعلیق صحت کے عالم میں ہواور شرط نیاری کے عالم میں پائی جائے تو بیوی کوورا ثبت میں حعرفی ملے گا۔ امام زفر نے ریہ ہات بیان کی ہے: اسے درا ثت میں حصہ ملے گا' کیونکہ جو بھی طلاق شرط سے متعلق ہوشرط سے وجود کے وقت اس کیفیت میں واقع ہوتی ہے جو بغیر علق کے دی جاتی ہے تو گویا شوہرنے بیاری کے دوران اس مورت کوطلاق دی۔ ہماری دیل بیہ ہے: سابقہ علی شرط کے وجود کے وقت تھم کے اعتبار سے طلاق بنی ہے۔قصد کے اعتبار سے طلاق نیس بنی اور قصد کے بغیرظ ٹا بت نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے اس کاریشرف مستر ذہیں کیا جائے گا۔ تیسری مورت بیہ: مرد نے طلاق کواپنے کسی ذاتی نعل کے ساتھ معلق کردیا ہوا در پیفینق صحت کے عالم بن کی ہو لیکن شرط کا وجود بیاری کے عالم میں ہوا'یا بھر بید دونوں چیزیں بیاری کے ، لم میں چین آئیں تو دونوں صورتوں میں کوئی فرق نبیں ہے۔ ای طرح اس نے اگر طلاق بے نعل کوئی ایسے فعل کے ساتھ معلق کی ج اس کے لئے لازی ہو بیااس کے لئے لازی نہ ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور شہر وفرارا ختیا رکر نے والا شار کیا جائے گا' کیونک اس کے من میں مورت کے حق کوسما قط کرنے کا ارادہ پایا جاتا ہے خواہ اس نے مرض کے عالم میں اس کو معلق کیا ہوئیا وہ شرط بیار کے

اس کی دلیل سے بیس معلی کواس نے شرط قرار دیا ہے وہ اس کے لئے ضروری ہے جبکہ معلق نہ کرنے کے لئے اس کے یاس ہزار طرح کے امکانات تنے اہذا مرد کے تصرف کو مستر د کیا جائے گاتا کہ مورت کو ضرر اور نقصان ہے نیوایا جاسکے۔ چوتی صورت یہ ہے۔ طلاق کوعورت کے کی تعل کے ساتھ معلق کیا جائے اگریہ علیق اور اس کی شرط کا وجود دونوں بیاری کے عالم میں پائے جا کیں

ملا بھی ایا ہو بس سے طورت نے کئی ہو مشالے کی سے کلام کرنایا کی گے جاتا تو عورت ذارث شار نہیں ہوگئ کو کھا پنا تی اس کی رضا مندی پائی جارہی ہے لیکن آگر اس کی تعلق عورت کے کئی ایسے آفول کے ساتھ کی گئی ہو جس سے بچنا مکن نہ ہو بھی گئی ہو جس سے بچنا مکن نہ ہو بھی گئی ہو جس سے بچنا مکن نہ ہو بھی گئی کا کہ انداز اور کرنا یا مال باپ سے بات چیت کرنا تو ان افعال کے بیٹیج میں ( ٹابت ہونے والی طلاق کے جد ) مورت ورافت کی حقد ارقر اردی جائے گئی کیونکہ وہ ان افعال کو سرانجام دینے کے لئے مجبورتھی اور ان میں سے بعض افعال سے باذ

رہے ہاں۔

ام معلق کرناصحت کے عالم میں تھا اور شرط بیاری کے عالم میں پائی گئی اور تھا بھی ایسا ہے جس سے خاتون نے سی ہوئو ہوں ورائ ہوں اس بارے میں کوئی اختما ان تیمیں ہے۔ لیکن اگر طلاق کو معلق کرنا ایسے قتل کے ساتھ ہواجس کے عورت سے بیچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو امام مجمد بھر اس کے حرورت کے بیچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو امام مجمد بھر اس کے حرورت کے بی بات بیان کی ہے اس کی دلیل ہے جورت کا حق مردکے مال سے متعلق ہوئو مردکی طرف سے اس کے حق کو ساتھ اور کوئی بھی چیز یہاں موجود بھی جا ہوگی۔ امام اعظم بڑا تھا اور امام ابو یوسف رڈائنز کے زدیک ان صورتوں میں عورت کو دارث قرار دیا جائے گا کوئکہ شو ہر نے میں کہ میں کو دارث قرار دیا جائے گا کیونکہ شو ہر نے میں کہ میں کو دارث قرار دیا جائے گا کیونکہ شو ہر نے میں کہ درگی المام کی حیثیت رکھتی ہے جیسے زیر دی المیام کی میں کھی کہ دوایا جاتا ہے۔

بهاری کے عالم میں طلاق دینے کے بعد تندرست ہوجانا

کے فرمایا: اور جب شوہر نے بیاری کے عالم میں تین طلاقیں دی ہوں پھر دہ تندرست ہوجائے اوراس کے بعد پھراس کا افال ہوجائے ووراس کے بعد پھراس کا افال ہوجائے وورات اس کی وارث نہیں ہوگی۔امام زفر نے یہ بات بیان کی ہے: وووارث ہوگی کیونکہ شوہر نے بیاری کے افال ہوجائے ووراث ہوگی کیونکہ شوہر نے بیاری کے

اس کے برخلاف: جب تورت نکاح قائم ہونے کی حالت میں شو ہر کے جینے کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ یہ مار کر اس کے برخلاف اس کے برخلاف ان کائم ہونے کی حالت میں شو ہر کے جینے کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ یہ مار کر اس بیوی کے درمیان علیحدگی ہوجائے گئ اور وہ تورت وراخت سے محروم قرار دی جائے گئی کیونکہ نکاح قائم ہوئے ک مار سے کہ موجائی شاہر ہوئی ہے لیندا عورت نے اپناختی اپنی رضا مندی کے ساتھ باطل کر دیا ہے لیکن شو ہر کے تین طلاقی دستے ساتھ اس کے جیئے کے ساتھ میں علیحدگی ہو چی اس کے جیئے کے ساتھ میں علیحدگی ہو چی سے اس کے جیئے کے ساتھ میں فرق کیا جرہوجائے گا۔
دونوں صورتوں میں فرق کیا ہر ہوجائے گا۔

### تندرتی کے عالم میں الزام لگا نا اور بیاری کے دور ان لعان کرنے کا حکم

﴿ زَمَنُ قَلَ الْمُ مَنَّ الْقَلْقُ فِي الْمَرْضِ وَرِثَتُهُ فِي الْمَرْضِ وَرِثَتْ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّهُ اللهُ مَرْنَ وَإِلَى الْعَرْضِ وَرِثَتُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ﴾ وَهذَا مُلْحَقٌ بِالتَّعُلِيقِ بِفِعْلِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُرْضِ وَرِثَتُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ﴾ وَهذَا مُلْحَقٌ بِالتَّعُلِيقِ بِفِعْلِ اللهِ اللهُ اللهُ

۔ ﷺ اور جس شخص نے تندری کے زمانے میں بیوی پرزنا کی تہمت نگائی ہواور بیاری کے عام میں اس نے معاناکیا ا

The State of the S

# بَابُ الرَّجُعَةِ

# والميدية بالطلاق سے دجوع كرنے كے بيان ميں ہے

وبدر بعت زعتى مطابقت كاران

رجعت كالمتوى واصفرا في تعريف وهم كابران

ر بھت کے قوق معتی: فوٹ اصفر جی معتی کہنے ہے قائم نکاح (جوطن ق کی دلیل سے قتم ہور ہاہے ) پھر سے برقر ارد کھنا ہے۔ من ق کُ شَنْ تَسور سُر سے دینعت مرف طرق رجعی تک سر ہوا کرتی ہے اور طناق رجی بیل بھی عدت قتم ہونے سے پہلے تی رہنعت کرنے کو کل ہوت ہے ، اس کے جد دینعت نیس کرسر ، درجعت کے لیے عودت کا رضا مند ہوتا یا اس کے علم میں لاکر ربعت کرنے مغرور ڈن ٹیک ۔

عس قيس بن زيد: أن " بن صدى الله عليه و سلم طلق حفصة بنت عمو فلدخل عليها عبالاها قدامة و عشدان ابنا مضون فيكت و قالت: و الله ما طلقنى عن شبع و جاء النبى صلى الله عليه و سلم فقال: قال أنى جيويل عليه السلام واجع حفصة فإنها صواحة قواحة وإجا زوجة و المحتف في الموحة . (معرد م م و أما أما أما أله و اجع حفصة فإنها صواحة قواحة وإجا واجع نفي الموحة في الموحة . (معرد م م و أما أله و أق و المحتف في الموحة . (معرد م م و أما أله و أق و المحتف في الموحة في المحتف المحتف في ال

(بدائع اصدائع مان مناوية الرفعة وجديس ١٣٢١)

رجعت كروطريقي بين (١) قولي، (٢) فعلى

(١)رجعت كا يمبنا طريقة يه ب كدر بال سه صاف ما ف الفاظ يم كيد س كم من ترم كواب تكال عن اونا ليا اوراس

ر، وكواو مناك (بدرة منته كالمجترط المتدب ) يارة عنت في البيد الغاظ بالانتهال السديد و وه هن بعيد به ال (١) همتي من (٢) مهازي هن شربه منت مراولي جاسه جيئة و به سينه بيده بينان بيجيد بياتشي ، اباته ان الغاظ من به هنت ن من كرنے سر دامت اوكى در يونيل ( ان دونول اموران كور و معيد تولى البتر بين ) ي

وَامَّا رُكُنُ الرَّجْعَةِ فَهُو قَلْلُ أَوْ فِعْلَ يَهُدُلُّ عَلَى الرَّجْعَةِ: آمَّا الْفَوْلُ فَنَحَوْ آنَ يَقُولَ لَهَا:
وَاجَمْعُنُكَ أَوْ رَدَدُنُكَ أَوْ رَجَمْعُنُكَ أَوْ أَصَلْتُكَ أَوْ رَاجَعْتِ الْمَوَابِي آوْ رَاجَعْتِهَا آوْ رَدُدُنها اوْ
اجَمْعُنُكَ أَوْ رَدَدُنُكَ أَوْ رَجَمْعُنُكَ أَوْ أَصَلْتُكَ أَوْ رَاجَعْتِها آوْ رَدُدُنها اوْ
اعَدُنهَا وَلَدُعُولُ وَلَوْ قَالَ لَمَّا لَكُولِكَ الرَّرَا الرَّوَايَةِ (الدالع الصنائع رُكُنُ الرَّجْعَةِ

ا (۱) رجعت کرنے کا ایک طریقتہ میرجی ہے کہ مورت کے ساتھ ایسے افعال کئے جاتیں جومرف دوی ایسا تھ کئے جاتے جاتے میں اس کو شہوت سے چھولے یا بوسد کیلے یامعبت کر لیوفیرہ اس کیلئے کواود فیرہ کی ضرورت تہیں۔ والہ

وَامَّا رُكُنُ الرَّجُعَةِ فَهُوَ قُوْلٌ آوَ فِعُلَّ يَدُلُّ عَلَى الرَّجْعَةِ: ﴿ وَآمَّا الْفِعُلُ الْذَالُ عَلَى الرَّجْعَةِ فَهُوَ الْ يُحَالِمُ اللَّالُ عَلَى الرَّجْعَةِ فَهُوَ الْ يُحَالِمُهُ اللَّالُ عَلَى الرَّجْعَةِ فَهُوَ الْ يُحَالِمُ اللَّهُ عَلَى الرَّجْعَةِ مَا ذَكُونَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا عِنْ الرَّجْعَةِ مَا ذَكُونَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا عِنْدُا رَبِدَالِع الصِمَالِع وْكُنُ الرَّجْعَةِ مِيءِ مَا مَنْ الرَّجْعَةِ مِيء المُحَالِع المُحَالِقِع المُحَالِع المُحَالِع المُحَالِع المُحَالِع المُحَالِع المُحَالِع المُحَالِقِعْ

رجوع وعدم رجوع كي صورت بيس اقسام طلاق

ای طرح حفزات فقہاء نے قرآن وسلت کی نیسوس کو سامنے رکھتے ، وئے وقوع کے امتبارے طابق کی تین اسمیں کی ہیں۔
یعنی عدت گزر جانے کے بعد عورت اور مرد کی حبیب کیار ہے گا کے طلاق کی بیتین سمیں وقوع طابق کے بعد اس کے اثر ات
اوران کے نتائج کو ظاہر کرتی ہیں۔

#### (١) طلاق رجعي

وہ طلاق کہلا تی کہلاتی کہا ہے بعد عورت کی عدت کے اندر مرد کو بیا نقیار حاصل ہے کہ وہورت سے رجوع کر لے۔ انیکن مرد کو بیا نقیار صرف ایک یاد وطلاتون تک رہتا ہے۔

ملاق رجعی کا تھلم

طلاق رجی کا تھم میہ ہے کہ طلاق دیے ہی وہ انکاح سے نہیں انکلے گی بلکہ عدت گزرنے تک وہ ہکائے میں دہے گی اس لیے عدت
کے اندر شو ہراس کو دیکے سکتا ہے ، چھوسکتا ہے اور صحبت وغیرہ کرسکتا ہے گر الیا کرنے سے دیعت ہوجائے گی اور وہ رجعت نہ کر با
بہا ہے اور ان سماری چیز دن ہے اسے آ ہے کو محفوظ رکھے اور عورت کے لیے مناسب میدہ کہ وہ عدت میں اچھا زیب وزینت
ادر خوب ہناوستگھا کرتی رہے کہ ہوسکتا ہے مرد کا دل اس کی طرف مائل ہوجائے اور دیعت کرنے ،عدت گر رکنی اور مرد نے رجعت

من كر قود و نكائ سے نكل جائے كى اور اب دواس كے ليے احترب كا تكم ر كھے كى اور عدت كے بعد بغير نكاح كم داكر كوائي يول فیس بناسکا۔

وَأَمَّا بَهَانُ حُكْمِ الطَّلَاقِ فَحُكُمُ الطَّلَاقِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الطَّلَاقِ مِنْ الرَّجْعِي، وَالْبَائِنِ، وَيَتَعَبَّلَ قَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَحُكُامٌ بَقْضُهَا أَصْلِي، وَبَعْضُهَا مِنْ التَّوَابِعِ، أمَّا الطَّلاقي الرَّجْعِي فَالْحُكُمُ الْآصْلِيُّ لَهُ هُوَ نُقُصَانُ الْعَدَدِ، فَأَمَّا زَوَالُ الْمِلْكِ، وَحِلَّ الْوَطْءِ فَلَيْسَ بِحُكُم اَصْلِي لَهُ لَازِم حَسَى لَا يَشَبُتَ لِللَّحَالِ، وَإِنْهُمَا يَثَبُتُ فِي النَّانِي بَعْدَ انْفِضَاءِ الْعِذَةِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يُسرًاجِعْهَا بَلُ تَوكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِلَّتُهَا بَانَتْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَزُولُ أَصُلًّا، وَإِنْمَا يَحُرُمُ وَطُؤُهَا مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجُدٍ كَالْوَطْءِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ وَالدَّلِيلُ عَلَى قِيَامِ الْسِمِلُكِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ آنَهُ يَصِبُحُ طَلَاقُهُ، وَظِهَارُهُ، وَإِيلَاؤُهُ، وَيَجْرِى اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا، وَيَتَوَارَثَان، وَهَـلِهِ ٱحْكَامُ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، وَكَذَا يَمُلِكُ مُرَاجَعَتَهَا بِغَيْرِ رِضَاهًا وَلَوْ كَانَ مِلْكُ النِكَاحِ زَائِلًا مِنْ وَجْدٍ لَكَانَتُ الرَّجْعَةُ إِنَّ شَاءَ النِّكَاحِ عَلَى الْحُرَّةِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا مِنْ وَجُدٍ، وَهَاذَا لَهُ يَجُوزُ فَجَازَ اَنْ يَظُهَرَ آثَرُ هَٰذَا الطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِصَاءَ الْعِدَّةِ، وَهُوَ زَوَالُ الْعِلْكِ، وَحُرْمَةُ الْوَطْءِ، عَسَلْى أَنَّ لَهُ ٱلْرَّا لَسَاجِوْا، وَيُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَنَشُّوكَ، وَتَنَزَّيْنَ ؛ لِلَانَّ الزَّوْجِيَّةَ قَالِمَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْدٍ، وَيُسْتَحَبُ لَهَا ذَلكَ لَعَلَ زَوْجَهَا يُرَاجِعُهَا، وَعَلَى هٰذَا يُبُنَى حَقَّ الرَّجُعَةِ آنَّهُ ثَابِتُ لِلزُّورِجِ بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدًا أَوُ الْنَيْنِ، أَمَّا عِنْدَنَا فَلِقِيَامِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ (بدائع الصنائع لَعَسْلُ فِي بَيَّانَ حُكُمٍ الطَّكَاتِي: ١٠٠

(٢) طلاق بائن ما بائند صغري

المرعورت كوايك يا دوطلاق رجعي دے كرعدت كے اغدراس ئے رجوع نبيل كيا، تو عدت كر رجائے كے بعد وہ عورت بائن لینی جدا ہوجاتی ہے۔ دولوں میاں بیوی ایک دومرے کے لئے اجنبی کی حیثیت اعتیار کرمے۔ لیکن اگر عدت گزرے نے بعد۔ یا ا یک عرصه گزرنے کے بعد دو دونوں باہمی رضامندی نکاح کرنا جا ہیں تو ان کا دوبارہ سے نکاح سنے ایجاب وقبول اور یے حق ممر ك ساته موسكا ٢- اى دليل من الطلاق كوبائذ مغرى يعنى جيمونى جدائى والى بعي كهاجا تا ٢-

طلاق بائن كاعم بيب كه طلاق دية بن ده نكاح سي فكل جائے كى اب شوہرك ليے دواد تهيد كي ديشيت ركمتى ہے اس ليے اس کود کیمناغیر ضردری بات کرتا ، چھوٹا اور جماع دغیر وسپ ممنوع ہوگا البنداس میں بیٹنجائش ہوگی کدا کروواس کو پھرسے اپنی بیوی بنانا جا بتا ہوتو از سر نو نکاح کرنا ہوگا ،خواہ عدت میں ہو یا عدت کے بعد۔

وَآمَّا مُكُمُ الطَّلَاقِ الْبَاتِنِ فَالْحُكُمُ الْآصِلِيُ لِمَا دُونَ النَّلاثِ مِنْ الْوَاحِدَةِ الْبَاتِنةِ، وَالنِّنتَينِ الْبَائِنَةِ مُونَ النَّلاثِ مِنْ الْوَاحِدَةِ الْبَاتِنةِ، وَالنِّنتَينِ الْبَائِنَةِ مُونَ لَقُوصَانُ عَدَدِ الطَّلَاقِ، وَزُوالُ الْمِلْكِ اَيْصًا حَتَى لَا يَحِلَّ لَهُ وَطُولُهَا إِلّا يِنكَاحِ جَدِيدٍ وَلَا يَحِيثُ طَهَارُهُ، وَإِيلَاوُهُ وَلَا يَجْرِى اللِّهَانُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْرِى التَّوَارُثُ وَلَا يُحَرَّمُ وَلَا يُحَرِّى اللِّهَانُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْرِى التَّوَارُثُ وَلَا يُحَرَّمُ وَلَا يُحَرِّى اللِّهَانُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْرِى التَّوَارُثُ وَلَا يُحَرَّمُ وَلَا يَحْرَى اللَّهَانُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْرِى التَّوَارُثُ وَلَا يُحَرِّمُ وَلَا يَحْرِى اللِّهَانُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْرِى التَّوَارُثُ وَلَا يُحَرِّمُ وَلَا يُحَرِّى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْرِى اللَّهُ وَلَا يَعْرَونَ لَا يَعْرَفُ مِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْرَفُوالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَالِعُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّه

#### (٣)طلاق مغلظه

وہ ہے جس میں تین طلاقی نے بین طبہ ول میں متواتر دے دی جا کیں۔ یا ایک بی طبہ جس تین طلاقیں دی جا کیں۔ یا ایک بی
مافظ میں تین طلاقی رہ جا کیں۔ ایک مورت طلاق دینے والے مرد پر فوری طور پراس وقت تک حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ اس
طلاق دینے والے شو ہم کی عدت گزار کر دوسرے کی مختص سے نکاح کرکے اس کے ساتھ جماع نہ کرلے۔ اور پھر وہ دوسر اشو ہم خود
تی کہی دلیل سے اس کو طلاق دے دے یاوہ فوت ہو جائے۔ تو اس کی طلاق کی یا وقات کی عدت پوری کرنے کے بعد اگر دونوں
میاں ہوی جاتی ہی نوٹے ہو اور شول اور نے تی مہر کے ساتھ دوبارہ ونکاح کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس طلاق میں بیوی کی جدائی سابقہ
میاں ہوی جاتی ہو جاتی ہو اور شوراً خواتین والیس پہلے شو ہرے نکاح نہیں کرتی ہیں اس لئے اس طلاق کو بائد کمری بھی کہا جاتا ہے۔
سر سے ذید دو ہو جوتی ہے اور عموراً خواتین والیس پہلے شو ہرے نکاح نہیں کرتی ہیں اس لئے اس طلاق کو بائد کمری بھی کہا جاتا ہے۔

طلاق مغلظہ کا تھم ہے ہے کہ وہ نو رااس کے نکاح ہے بمیشہ کے لیے نکل جائے گی اور عدت کے ایمر بھی وہ اجنہہ ہی کی طرح ہوگی اور وہ اس کو پھر سے اپنی زدلیل بنانا جا ہتا ہوتو نہیں بناسکنا البتہ اتنی تنجائش ہوگی کہ اس عورت کی عدت گزرنے کے بعد اس کا الماح کی اور مرد سے ہوجائے اور الن دونوں میں محبت بھی ہوجائے پھر شوہر ٹانی کی ولیل سے اسے طلاق دید سے یا اس کا انتقال ہوجائے اور وہ ان کی عدت گزارے تو اب شوہر اول اسے اپنی زدلیل نکاح کے ذریعے بناسکتا ہے تیکن اس عورت کی نیت مقد ٹانی کے دقت حلالے کی ہوتو دہ اور شوہر ٹانی دونوں گناہ گار ہوں گے۔

رجى طلاق دين كابتن موتا م ﴿ وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُ لُ الْمُ وَآلَةُ تَطُلِيْفَةً وَجُعِيَّةً اَوْ تَطُلِيْفَتَيْنِ فَلَهُ اَنْ يُواجِعَهَا فِي عِذَيْهَا وَضِيَتُ بِذَلِكَ اَوْ لَمُ مَرُضَ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَامَسِكُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ ﴾ مِنْ غَيْرٍ فَصُلٍ وَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ بِذَلِكَ اَوْ لَمُ مَرُضَ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَامَسِكُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ ﴾ مِنْ غَيْرٍ فَصُلٍ وَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْعِلَدَةِ لِانَّ الرَّجْعَةَ السِيدَامَةُ الْمِلْكِ ؟ آلا تَرِى آنَةُ مَسَمَى إِمْسَاكًا وَهُوَ الْإِبْقَاءُ وَإِنْمَا يَتَحَقَّقُ الْعِلَدَةِ لِانَّ الرَّجْعَةَ السِيدَامَةُ الْمِلْكِ ؟ آلا تَرَى آنَةُ مَسَمَى إِمْسَاكًا وَهُوَ الْإِبْقَاءُ وَإِنْمَا يَتَحَقَّقُ IIA (cis)/pulus

ادر جب شو برنے اپنی بیوی کوایک یا دوطائا قیس دی بھول تو وہ عدت کے دوران اسے دجوع کرسکا ہے خواد اور د ال بات پردا ن بوید دور ک می با کیونکه در جعت کامطلب میہ ہے ملکت کو برقر ارد کھا جائے۔ کیا آپ نے فرزر بوا ہے۔ اس کے لیے عدت کا آیام ضرور گ مجی ہے کیونکہ در جعت کامطلب میہ ہے ملکت کو برقر ارد کھا جائے۔ کیا آپ نے فرزر مى ى كىن بوسكائ كوكر عدت أز رجانے كے بعد تكاح كى ملكيت باتى نبيس رہے كى۔

### رجورا كي كم ليق كالفتهي بيان

﴿ وَالرَّجْعَةُ اَنْ يَقُولَ وَاجَعْتُكَ أَوْ وَاجَعْتَ امْرَاتِي ﴾ وَهنذَا صَرِيْحٌ فِي الرَّجْعَةِ وَلَا خِلَاثَ فِيْهِ بَيْنَ الْآئِنَةِ قَالَ ﴿ أَوْ يَطَاهَا أَوْ يُقَيِّلُهَا أَوْ يَلْمِسَهَا بِشَهْوَةِ أَوْ يَنْظُزَ اللَّى فَرُجِهَا بِشَهُوَةٍ ﴾ وَهنذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: لَا تَصِحُ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالْقَوْلِ مَعَ الْقُلْرَةِ عَلَيْهِ لِآنَ الرَّجْعَة بِمَنْزِلَةِ الْبِلَاءِ الْبِكَاحِ حَتَى يَحْرُمَ وَطُوُهَا، وَعِنْدَنَا هُوَ امْبِدَامَةُ الْبِكَاحِ عَلَى مَا بَيْنَاهُ وَمَسْنُقُرِرُهُ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى،

وَالْفِعُلُ قَدْ يَقَعُ ذَلَالَةً عَلَى الاسْتِدَامَةِ كَمَا فِي إِسْفَاطِ الْخِيَارِ، وَالذَّلَالَةُ فِعُلَّ يَخْتَصُ بِالنِّكَاحِ وَهُـٰذِهِ الْآفَاعِيـُلُ تَخْتَصُ بِهِ خُصُوصًا فِي الْحُرَّةِ، بِخِلَافِ النَّظَرِ وَالْمَسِ بِغَيْرِ شَهُوَةٍ لِآلَهُ قَلْ يَسِحِ لَ بِدُوْنِ النِّكَاحِ كَمَا فِي الْقَابِلَةِ وَالطَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّظُوُ إِلَى غَيْرِ الْفَرُجِ قَدُ يَقَعُ بَيْنَ الْمُسَاكِنَيْنِ وَالزُّوْجُ يُسَاكِنُهَا فِي الْعِلَّةِ، فَلَوْ كَانَ رَجْعَةً لَطَلَّقَهَا فَتَطُولُ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا.

ادر جوع إلى طرح بوسكائ بشويريوى عن طب بوكريك على في معد جوع كرايا يايد كم الم ا پی بیوی سے رجوع کرالیا۔ رجوع کرنے کے بارے میں بیالغاظ مرت میں اور الن کے بارے میں ائمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شو ہر تورت کے ماتھ محبت کرے یااس کا بوسہ لے شہوت کے ماتھ اسے چھو لے یاس کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ماتھ دَ کھے لے توان تمام صورتوں میں ہمارے نزدیک (رجوع شار ہوگا) امام شافعی نے بیات بیان کی ہے: جب ووفض ہولئے کی قدرت رکھتا ہو تو الفاظ اوا کئے بغیر دجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔اس کی دلیل یہ ہے (امام ثنافعی کے نزدیک) رجوع کرنا نے سرے سے نکاح کرنے کی مانندہے (بیمال تک کرعدت کے دوران رجوع کئے بغیر) بیوی کے ساتھ محبت کرنا حرام ہے۔ ہمارے نزدیک رجوع کا مطلب نکاح کو برقمرار رکھنا ہے جیسا کہ ہم پہلے میر بات بیان کر چکے ہیں اور آئندہ بھی اس کی وضاحت کریں ہے۔ مرد کا تعلی بھی اس کے نکار آ کے قائم رکھنے کے ای طرح دلیل بن سکتاہے جیسے اختیار ساقط کرنے کے لئے بن سکتاہے۔ اور تعل کار جوع کرنے کی دلیل ہوتا ایسے افعال کے ذریعے تابت ہوگا جو تکاح کے ساتھ مخصوص ہوں اور وہ افعال وی ہیں جن کا ہم ذکر کریے ہیں۔ بطور خاص آ زاد محورت کے حق میں۔اس کے برخلاف اس طرح سے چھوٹا اوراس طرح سے دیکھنا جو

شہوت سے بغیر ہو (اس کا تھم مختلف ہے) کیونکہ شہوت ہے بغیر و کیو لینا کیا چیو لینا نکاح کے بغیر بھی جائز ہوتا ہے جیسے دایے اور طبیب وغیر اسے لئے ایسا کرنا جائز ہے۔ اور شرمگاہ کے علاوہ نگاہ ڈالنے کے بارے میں تو اس بات کا امکان زیادہ ہے جو ایک می جگہ وغیر اسے دالے گوں کے درمیان پایا جا سکتا ہے۔ عدت کے دوران شوہر بیوی کے ساتھ ہی رہے گا البذا فرخ کے علاوہ دیگر اعتما وی رہے داکھ کے درمیان پایا جا سکتا ہے۔ عدت کے دوران شوہر بیوی کے ساتھ ہی رہے گا البذا فرخ کے علاوہ دیگر اعتما وی طرف دیمی کو اگر رجعت قرار دیا جائے تو (تو میملی طور پر حمکن نہیں) اس لئے پھراسے طلاق دیتا پڑے گی اوراس مورت کی عدت خواد مواج ہو تی جائے گا۔

### رجوع کے لئے گواہی کے استخباب کابیان

اور بیستی بے رجوع کرنے کے لئے دوگواہ قائم کر لئے جائیں اگر گواہ موجود نہ ہوں تو عورت سے رجوع کرنا درست نہیں کرنا سے شار ہوگا۔ ام شافعی کے ایک قول کے مطابق اور آیا م مالک فیتات کے زویک گواہوں کے بغیر رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل احد تعالیٰ کا بیٹر مان ہے: ''اور تم اپنے شل سے دوعادل گواہوں کو گواہ بنائو''۔ ہماری ولیل بیہ ہے: نعم مطلق ہوا ور گواہ بنائو کو باقی رکھنا ہے اور باقی رکھنے میں ہوگا۔ اس کی قید کے بغیر ہے۔ اس کی دلیل بیہ ہے: رجوع کرنے کا مطلب نکاح کو باقی رکھنا ہے اور باقی رکھنے میں گوای شرط نہیں ہوتی ۔ بالکل اس طرح جسے ایلاء میں رجوع کرنے میں بیشرط نہیں ہے۔ البتہ احتیاط کے پیش نظر ایسا کرنا مستحب ہوگا مستحب ہوگا ہوں ہوگا۔ کہ اس بارے میں باہمی طور پر کوئی اختلاف ندر ہے۔ امام شافعی نے جس آیت کو تلاوت کیا ہے وہ استحب ہوگا محمول ہوگا ۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا اے علیمدگی کے ساتھ ملا دیا ہے اور اس میں ایسا کرنا مستحب ہوگا کہ دوران ہی عورت کو بتا دے تا کہ کی معصیت کا شکار نہ ہو۔ جب عدت ختم ہوجائے اور شو ہر یہ کے: میں نے عدت کے دوران ہی عورت کو بتا دے تا کہ کی معصیت کا شکار نہ ہو۔ جب عدت ختم ہوجائے اور شو ہر یہ کے: میں نے عدت کے دوران ہی عورت سے رجوع کر لیا تھا اور عورت بھی اس بات کی تصد یہ تو یہ بات رجوع شار ہوگا ۔ اگر عورت مرد

معلی اس بات کوجموث قراردے تو اس کی بات کوشلیم کیا جائے گا' کیونکہ شوہرنے ایک اس بات کی خردی ہے؛ جم کو اس کی اس بات کی خردی ہے؛ جم کو اس بات کی اس بات کی خردی ہے؛ جم کو اس بات کی اس بات کی خردی ہے؛ جم کو اس بات کی اس بات کی اس بات کی جم میں اس بات کی اس بات کی جم میں اس بات کی اس بات کی جم میں بات کی جات کی جم میں بات کی جات کی طور پرموجود کرنے کا مالک ہیں ہے ہیں۔ سیارے سے افغانا واجب نہیں ہے اور شم لینے کا پیدسکلہ چھ باتول سے تعمق کا م

## جب شوہررجوع کرنے اور بیوی عدت گزرجانے کا دعویٰ کر ہے

﴿ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ قَدْ رَاجَعُتُكُ فَقَالَتْ مُجِيبَةً لَهُ قَدْ الْقَطَتُ عِذَتِي لَمْ تَصِحَ الرَّجْعَةُ عِنْدَ أَبِي ر. حَنِيسُفَةَ رَحِسَمُ اللَّهُ ﴾ وَقَالًا: تَصِحُ الرَّجْعَةُ لِآنَهَا صَادَفَتُ الْعِدَّةَ إِذْ هِي بَاقِيَةٌ ظَاهِرًا إِلَى أَنُ تُسخُيرَ وَقَدُ سَبَقَتُهُ الرَّجْعَةُ، وَلِهِلْذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلَقْتُكَ فَقَالَتْ مُجِيبَةٌ لَهُ قَدُ انْقَطَسَتْ عِذَتِي يَقَعُ الطُّكُوقُ وَلَابِي حَنِيسُفَةً رَحِمَةُ اللَّهُ آنَهَا صَادَفَتْ حَالَةَ الِانْقِصَاءِ لِآنَهَا آمِينَةٌ فِي الْإِخْبَارِ عَنَّ الانْقِطَاءِ فَإِذَا آعُهُوتُ ذَلَّ ذَلِكَ عَلَى سَبْقِ الانْقِطَاءِ وَٱقْرَبُ ٱحُوَالِهِ حَالُ قَوْلِ الزَّوْج وَمَسْالَةُ الطَّلَاقِ عَلَى الْبِحَلافِ، وَلَوْ كَانَتْ عَلَى الاِيِّفَاقِ فَالطَّلَاقُ يَقَعُ بِاقْرَارِ ، بَعُدَ الانقِضَاءِ وَالْمُوَاجَعَةُ لَا تَنْبُتُ بِهِ .

اور جب شوہر نے بیوی سے بیکھا: یس نے تم سے رجوع کر لیا اور بیوی نے جواب میں بیکھا: میری عدت گزر بھی ہے تو المام الوصنيف والثني كن درجوع كرنا مي نبيس موكا مساحبين في بيات بيان كى ہے: بيد جوع كرنا درست موكا كيونكد جوع كرنے كالمل عدت كے ماتھ بإيا كيا ہے۔ اس كى دليل بيد بعدت فيريات بعد من بيان كى ہے ميرى عدت كزر يكى ہے كيونكه بقابر عدت اس ونت تک رہی ہے جب تک ورت عدت گزرنے کی خبر نددے کین بہال خبر وسینے سے پہلے ہی رجوع کرنا واقع ہوگیا ہے۔ای بنا پراگر شوہر نے بول سے میرکہا ہو: میں نے تہیں دوسری طلاق دیدی ہے اور عورت نے جواب میں میرکہا ہو: میری عدت گزر چی ہے تو طلاق واقع موجائے گی۔امام ابوصنیغہ ملک منت ہیات بیان کی ہے: رجوع کرنے کا تعل عدت کے اختیام پرواقع ہو اہے۔اس کی دلیل میہ بعورت عدت گزر نے کی خمرد سینے کی ایمن ہے تو عورت نے جب ایسے شوہر کوخیر دی تو اس سے بیٹا بت ہوگیا عدت کے گزرنے کی ترین حالت بھی ہے جب شوہر نے رجوع کرنے کی بات کی تھی۔اس طرح طلاق کے مسئلے میں بھی ای نوعیت کا اختلاف ہے۔اگرہم میہ بات تنکیم بھی کرلیں طلاق کے مسئلے میں کوئی اختلاف جیس ہے ( تو بھی طلاق اور رجوع کرنے میں فرق ہوگا) کیونکہ طلاق توعدت گزرنے کے بعد شوہر کے اقرارے ثابت ہوجاتی ہے مگر دچوع کر ناتھن اس کے اقرارے ثابت نہیں ہوگا۔

جب کنیز بیوی رجوع کاا تکار کرے

﴿ وَإِذْ قَدَالَ زَوْجُ الْآمَةِ بَدَهُ انْقِصَاءِ عِلَيْهَا: قَدْ كُنْت رَاجَعْتِهَا وَصَدَّقَهُ الْمَوْلَى وَكَذَّبَتُهُ الْآمَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى ﴿ لِآنَ بُضَعَهَا مَمُلُولُ لَّذَ فَقَدُ اَقَرَّ بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ لِلزَّوْجِ فَشَابَهُ الْإِقْرَارَ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ، وَهُو يَقُولُ حُكُمُ الرَّجُعَةِ يُنْتَنَى عَلَيْهَا، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ يُنْتَنَى عَلَيْهَا، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ فَيْنَدُهُ مَا الشَّحِيْجِ لِلاَّنَهَا مُنْقَضِيَةُ الْعِذَةِ فِي الْحَالِ، وَقَدْ فَعِنْدَهُ مَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى، وَكَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيْجِ لِلاَنَّهَا مُنْقَضِيَةُ الْعِذَةِ فِي الْحَالِ، وَقَدْ فَعِنْدَهُ الْقَوْلُ الْمَوْلَى، وَكَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيْجِ لِلاَنَّهَا مُنْقَضِيَةُ الْعِذَةِ فِي الْحَالِ، وَقَدْ ظَهَرَ مِلْكُ الْمُنْتَعَةِ لِللَّمَولِي الْاَلْقِ لَلْ الْمُؤلِّى الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلَى الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلِي الْمَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤلِّى الْمَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤلِّى الْمَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤلِّي الْمَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤلِّى الْمَوْلُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤلِّلُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤلِّى الْمُؤلِّى الْمُؤلِّي الْمَوْلُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤلِّى الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُولُ اللَّهُ وَلَا الزَّوْمُ وَالْمُؤلِّي الْمُؤلِّلُ اللَّهُ وَلَا الرَّوْمُ وَالْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤلِّلُ اللَّهُ الْمُؤلِّي الْمُؤلِلُ الْمُولُلُولُ الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي الْمُؤلِّي ا

کے اور جب کنیز کا آقا بھی اس بات کا اقرار کرئے گین کنیز اس بات سے انکاد کر دے تو امام ابوصنیفہ بھی تاریخ کا قول محتبر ہوگا ۔ قام جو اس بات کا اقرار کرئے گئین کنیز اس بات سے انکاد کر دے تو امام ابوصنیفہ بھی اس بات کا اقرار کرئے گئیز کا قول محتبر ہوگا ۔ ہے وہ آقا اس بوگا۔ صاحبین نے بیات بیان کی ہے ۔ آقا کی بات مانی جائے گی کوئکہ کنیز کی عدت گر رجانے کے بعداس کی بضع کا مالک صرف آتا ہم تاہد البندا آقا نے فاص اپنے تق کے بارے بھی گئیز کے شوہر کر قول کا اقرار کر لیا ہے تو بیاس طرح ہوگا ، ہے وہ آقا اس کنیز کے نکاح کا اقراد کر لے۔ امام ابوصنیفہ ڈٹٹٹٹٹ نے بیات بیان کی ہے درجوع کرنے کے حکم کی بنیا دعدت پر ہے البندا عدت کے بارے بی بوجوائے تو صاحبین کے زدویک آقا کی بات مانی جائے گی اور سے سرکنے مطابق امام ابوصنیفہ ڈٹٹٹٹ بھی ای بات مانی جائے گی اور سے دوایت کے مطابق امام ابوصنیفہ ڈٹٹٹٹ بھی ای بات کی جو بات کی مورت میں آقا کی ملک سند گا ہم اور ثابت ہے۔ (جبکہ کہلی قائر میں کوئلہ فوری طور پر قول کی تعد ڈٹٹٹ کے دوت میں عدت کی مورت میں آقا کی ملک سند گا ہم اور ثابت ہے۔ (جبکہ کہلی خور ہر کے قول کی تعد تی کردی قواس سے بیات بھی شابت ہوگا ، اور گئی ہے اور آقا وہ دور کے کوئل کی خادر میں مورت کی محدث مورد ہور کے کوئل کی تعد تی کردی قواس سے بیات بھی شابت ہوگا ، کوئلہ دواس بارے میں ایس ہوگی ہا اور آقا اور اس کا خور ہر کے والی عدت گر رہ بھی ہوگا ۔ آگ کی تعد تامو جو در کے اور آقا اور اس کا خور ہر کی بیاس بھی میں بیاں ہوگا کی تعد تامور در بھی ایس بھی ایس کی سائر کی عدت گر رہ کی بادر آقا اور اس کی شوہر ہی ہیں بھی ایس کے اور آقا وہ اس کا کوئلہ دوار بھی ایس کے اور آقا اور اس کی مورف کا تاکن کی بات کا کوئلہ دوار بھی کی کوئلہ دوار اس کی در کی میان کی دور در گر کر کے کوئلہ کی اس کی در کی کوئلہ دور اس کی در کی کی کوئلہ دور اس کی در کی کوئلہ دور اس کی در کی کوئلہ دور کی کوئلہ کی کوئلہ دور کی کوئلہ کی کوئلہ کی کوئلہ کی کوئلہ کی کوئلہ کوئل کی کوئلہ کوئل کوئل کی کوئلہ کی کوئل کوئل کی کوئلہ کی کوئلہ کی کوئلہ کوئل کی کوئلہ کی کوئلہ کی کوئل

حق رجوع كختم ہونے والے وقت كابيان

﴿ وَإِذَا الْفَطَعَ اللَّهُ مِنُ الْحَيْضَةِ النَّالِئَةِ لَعَشُرَةِ آيَامِ الْقَطَعُ الرَّجْعَةُ وَإِنْ لَمُ تَغْتَسِلُ، وَإِنُ الْمُعَلَمِ النَّفَطَعَ لِاَقَطَعَ لِاَقَطَعَ لِاَقْطَعَ لِالْمُعَدِّقِ النَّفَطَعَ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَغْتَسِلَ اَوْ يَمْضِى عَلَيْهَا وَقَتُ صَلَاةٍ النَّقَطَعَ لِاَقْرَاقِ اللهُ اللهُ

إلا نُقِطَاعُ بِ حَقِيقَةِ إلا غُتِسَالِ آوَ بِلُزُومِ حُكْمٍ مِنْ آحُكَامِ الطَّاهِرَاتِ بِمُضِي وَقُتِ الصَّلَاةِ ، وَتَنقَطِعُ بِ خِلَافِ مَا إِذَا كَانَتُ كِنَابِيَّةً لِآنَهُ لَا يُتَوَقَّعُ فِي حَقِّهَا آمَارَةٌ زَاتِدَةٌ فَاكْتَفَى بِالانْقِطَاعِ، وَتَنقَطِعُ إِذَا لَيَ مَسَتُ وَصَلَّتُ عِندُ آبِي عَنِيفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَهِلَا السَيْحُسَانُ وَقَالَ المَعَدَّمَةُ اللَّهُ: إِذَا تَيَمَّمَتُ انْقَطَعَتُ، وَهِلَذَا قِيَاسٌ لِآنَ النَّيَمُمَ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ طَهَارَةٌ مُسَحَمَّةٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا تَيَمَّمَتُ انْقَطَعَتُ، وَهِلَذَا قِيَاسٌ لِآنَ النَّيَمُمَ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ طَهَارَةً مُسَطَلِقَةٌ حَتَى يَثُبُتُ بِهِ مِنْ الْاَحْكَامِ مَا يَثَبُثُ بِالإغْتِسَالِ فَكَانَ بِمَنْزِلَتِهِ . وَلَهُمَا آنَهُ مُلُولٌ غَيْرُ مُسُطَهِرٌ، وَإِنَّمَا أَعْتُبِوَ طَهَارَةً ضَرُورَةً أَنْ لَا تَتَصَاعَفَ الْوَاجِبَاتُ، وَهِذِهِ الطَّرُورَةُ تَتَحَقَّقُ حَالَ مُسَلِّقِهُ وَإِنَّ الصَّلَاةِ لَا فَيْمَا النَّهُ مُلُولً عَيْرُ مُسُطَهِرٌ، وَإِنَّهُ الْعَبُورَ طَهَارَةً ضَرُورَةً أَنْ لَا تَتَصَاعَفَ الْوَاجِبَاتُ، وَهَاذِهِ الطَّرُورَةُ تَتَحَقَّقُ حَالَ مُنَا الشَّعُولُ عَيْرُورَةً اللَّهُ مُلَولًا عَلَيْهُ إِلَا عُلَا إِلَيْ عَلَى اللَّهُ مُلَولًا عَيْرُورَةً الْعَلَاقِي مَا الشَّوْرُورَةُ تَتَحَقَّقُ حَالً الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاةِ الصَّلَاقِ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا الشَّامِةُ وَقِلَ الطَّلَاقِ الصَّلَاةِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاةِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ الصَّلَاقِ المَالَعَةُ الْفَرَاعِ لِيَتَقَرَّرَ حُكُمُ جَوَاذِ الصَّلَاقِ الْتَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُورَاعِ لِيَتَقَالَ المَالَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ السَلَّالِ الْعَلَاقِ السَلَّةُ الْمُؤَاعِ الْمُؤْمِعُ اللْهُ الْمُلَاقِ السَلَّالِقُولُ الْمُعَلِي الْعَلَى الْمُؤَامِ اللْمُؤَامِ اللْعَلَاقِ السَعَلَ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَاقِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المستوع بِنفرر حكم جواز الصلام وقيل بعد القراع يبتقرر حكم جواز الصلام وفقه لم تنقيط المورد المستعد المنتخصات ونسيت شيئا مِن بَدنها لم يُصِبهُ الْمَاءُ، فإنْ كَانَ عُضُوا فَمَا فَوْقَهُ لَمْ تَنْقَطِعُ السَّرَجُعَةُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ عُضُو انْقَطَعَتْ ﴾ قَالَ رَضِى الله عَنهُ: وَهلا اسْتِحسانٌ . وَالْقِيَاسُ فِيمَا دُوْنَ الْعُشُو ان في الْعُصُو الْكَامِلِ ان لا تَبَقَى الرَّجْعَةُ لاَنَها غَسَلَتْ الْاكْتُور . وَالْقِيَاسُ فِيمَا دُوْنَ الْعُشُو ان تَبَعَن اللهُ عَنْ وَوَجُهُ الاسْتِحْسانِ وَهُو الْفَرْقُ انَ مَا دُوْنَ الْعُشُو اللهُ عَنْ وَوَجُهُ الاسْتِحْسانِ وَهُو الْفَرْقُ انَ مَا دُوْنَ الْعُشُو اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

کے اور جب (عدت گرار نے والی مورت) کے تیمرے شن کا خون وی وان کے بعد بند ہو جائے 'تورجوع کرنے کا حق ختم ہو ج ئے گا۔ اگر چہورت نے ابھی شل نہ کیا ہو۔ اگر چیف کا خون وی ون سے پہلے بند ہو جائے 'تو جب تک وہ خاتون شل نہ کرے یا ایک نماز کا وقت بورانہ گرر وائے 'تو اس وقت تک شو ہرکور جوع کرنے کا حق حاصل ہوگا اس کی ولیل میہ ہے: شری طور پر دی سے نیا ایک نماز کا وقت بورانہ گر ر وائے گا اور عدت بوری ہو جائے گا اور عدت بوری ہو جائے گا اور عدت بوری ہو جائے گا اور در جوع کرنے کا حق شار ہو جائے گا اور عدت بوری ہو جائے گا اور در جوع کرنے کا حق شار ہو جائے گا۔ اور عدت بوری ہو جائے گا اور در جوع کرنے کا حق خون کے مقطع ہونے کے ساتھ میں چیف ختم شار ہو جائے گا اور عدت بوری ہو جائے گا اور در جوع کرنے کا حق خون کے مقطع ہونے کے ساتھ میں چیف ختم شار ہو جائے گا۔

لیکن اگر دس دن سے پہلے بی حیض کی آ مدرک جائے تورجوع کا حق باتی رہے گا کیونکہ ہوسکتا ہے دوبارہ خون جاری ہو جائے اس کے منقطع ہونے کا یقین ہوتا ضروری ہوگا اوریہ یفین ای وقت ٹابت ہوسکتا ہے جب شسل کرلیا جائے یا اس عورت کو پاک عورت کو پاک عورت کو پاک عورت کی پاک عورتوں کے حکم میں شامل کرلیا جائے جیسے ایک نماز کا وقت گر رجائے۔ اس کے برخلاف جب بیوی اہل کتاب ہو تو اس کے جن

میں مزید سی علامت کی تو تع نہیں ہے البذائی بارے میں صرف خون کے منقطع ہونے پراکتفا و کیا جائے گا۔

امام ابوضیفہ بنی تنظ اور امام ابو پوسف کے نزویک رجوع کاحق اسی وقت منقطع ہو جائے گا جب مورت بہم کر کے کوئی بھی رنفل) نماز اواکر لے اور نماز پڑھنے کی قیداسخسان کے طور پرلگائی گئے ہے جبکہ امام تھر بیج تنظیم نے بیات بیان کی ہے: عورت کے بہم کرنے ساتھ ہی بیچن نے کے ساتھ ہی بیچن ختم ہوجائے گا اور قیاس کا نقاضا بھی بہی ہے کیونکہ جب پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہوتو تیم کرنا مطلق طہارت شار ہوتا ہے کیمبال تک کہ جواد کام عسل کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں وہ تمام احکام تیم کے ذریعے ثابت ہوجاتے ہیں تو جہم بیسل کی ماند ہوگا۔

۔ پیٹین نے یہ بات بیان کی ہے: سیم در حقیقت انسان کو پاک نیس کرتا ہے بلکہ آلودہ کر دیتا ہے اوراس کو مرف ضرورت کے۔ پیٹی نظر طہارت قرار دیا گیا ہے تا کہ قرائض میں اضافہ نہ ہوتا رہے اس کی ضرورت ٹماز کی ادائے گئی کے وقت پیٹی آئی ہے۔ ٹماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پیٹی نہیں آئی۔ اس طرح دیگر جن امور کے لئے تیم کا تھم دیا گیا ہے دہ بھی نماز کے کا اقتصاء ہونے کی رکن سے ضرورت کے تحت ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے: شخصین کے زد کے نماز شروع کرنے کے ساتھ ہی رجوع کرنے کا حق منظع ہو جو جائے گا' اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے 'نماز سے فارغ ہونے کے بعد منقطع ہوگا' تا کہ نماز کے جواز کا تھم پہلے ہو تھے۔ دل سے صورت میں ) جب عورت شل کرلے اور اس دور ان جم کا کوئی ایسا حصہ بھول جائے جس تک پائی نہ پہنچا ہو تو آگر وہ جمہ پورے ایک عضو کے برابر ہوئیا اس سے ذیادہ ہو تو رجوع کرنے کا حق منقطع نہیں ہوگا' لین اگر اس سے کم نہ ہوئو شوم کے رجوع کرنے کا حق منقطع نہیں ہوگا' لین اگر اس سے کم نہ ہوئو شوم کے رجوع کرنے کا حق منقطع نہیں ہوگا' لین اگر اس سے کم نہ ہوئو شوم کے رجوع کرنے کا حق منقطع نہیں ہوگا' لین اگر اس سے کم نہ ہوئو شوم کے رجوع کیا تین منقطع ہوجائے گا۔

مصنف فرماتے ہیں: پیرستا بھی استحسان کے طور پر ہے دورنہ قیاس کا تقاضا یہ ہے: کالی عضورہ جانے کی صورت ہیں شوہر کور جوع کا حق باتی ندر ہے کی کونکہ وہ محورت اکثر جسم کور ہو چکی ہے۔ اس طرح آگرا یک عضو ہے کم حصہ سوکھارہ میں تھا تو بھی قیاس کا تقاضا یہی ہے رہوع کا تھم باتی رہے ۔ ایک عضو ہے کم حصہ خشک رہ جائے رہوع کا تھم باتی رہے کا تھم باتی ہے کہ محد خشک رہ جائے گا تو یہ باتی ہے گا تھا ہیں دیا جا سکتا ہے اس لئے باتی نہ وی نہیں دیا جا سکتا ہے اس لئے باتی نہ وی نہیں دیا جا سکتا ہے اس لئے ہم نے نہیں اور تو تو ہم کے ساتھ تکاح کر تا بھی جائز نہیں ہوگا تا کہ دونوں نے یہ فیصلہ دیا اس صورت میں رہوع کرنے کا حق مقام ہو جائے گا 'دوسر سے شوہر کے ساتھ تکاح کر تا بھی جائز نہیں ہوتا اور نہی تا ہوں گے۔ باتوں میں احتیاط پر عمل کھا جائے گئی کہ نہیں ہوتا اور نہی خشل کے دوران عام طور پر عمل عضو کے بارے میں غفلت اختیار کی جاتی ہے گہتا دونوں مسائل الگ حیثیت کے حامل ہوں گے۔ کے دوران عام طور پر عمل عضو کے بارے میں غفلت اختیار کی جاتی ہے گہتا دونوں مسائل الگ حیثیت کے حامل ہوں گے۔ کے دوران عام طور پر عمل عضو کے بارے میں غفلت اختیار کی جاتی ہے گہتا دونوں مسائل الگ حیثیت کے حامل ہوں گے۔ اگر کا کی کے دوران عام طور پر عمل عضو کے بارے بی غفلت اختیار کی جاتی ہے گہتا تھی دیا ہے دوران عام طور پر عمل عضو کے بارے بی خاتی کے دوران عام طور پر عمل عضو کے بارے بی خاتی کے دوران عام طور پر عمل عضو کے بارے بی خاتی کے دوران عام طور پر عمل عضو کے بات کی دوران عام طور پر عمل عضو کے بات کی دوران عام طور پر عمل عضو کے بات کی دوران عام طور پر عمل عضو کے بات کی دوران عام طور پر عمل عضو کے بات کی دوران عام طور پر عمل عضو کے بات کی دوران عام طور پر عمل عضو کے بات کی دوران عام طور پر عمل عضو کے بات کی دوران عام طور پر عمل عضو کے بات کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کے

امام ابویوسف نے بید بات بیان کی ہے: اگر کلی کرنے کا بیاناک میں پانی ڈانے کا عمل جھوٹ جائے ہو اس کا مطلب بیہ ہے: پوراعضو چھوٹ گیا۔ ان سے دوسر کی روایت بیہے: جس کے امام محمد بھوائی قائل ہیں: بیا یک عمل عضو سے کم شار ہوں مے۔اس کی دلیل بیہ ہے: کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی فرضیت ہیں اختلاف پایا جاتا ہے جبکہ دیگرا عضاء کا تھم اس سے مختلف ہے۔

#### حامله عورت سے رجوع کرنے کابیان

﴿ وَمَنْ طَلَّقَ امْرَاتَهُ وَهِي حَامِلٌ آوُ وَلَدَتْ مِنْهُ وَقَالَ لَمَ أَجَامِعُهَا فَلَهُ الرَّجْعَةُ ﴾ لِآنَ الْحَبَلَ

مَنَى ظَهَرَ فِي مُسَلَّمَةٍ يُسَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ جُعِلَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ﴿الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ(١)﴾ وَذَلِكَ دَلِيُلُ الْوَطَّءِ مِنْهُ وَكَذَا إِذَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِئَا، وَإِذَا ثَبَتَ الْوَطْءُ تَاكُّذَ الْمِلْكُ وَالطَّلَاقَ فِي مِلْكٍ مُتَاكِّلٍ يَعْقُبُ الرَّجْعَةَ وَيَبْطُلُ زَعْمُهُ بِتَكْلِيبِ الشُّرُع، اَلَا تَسرى اَنَّهُ يَشِبُتُ بِهِلْذَا الْوَطْءِ الْإِحْصَانُ فَلَانُ تَثَبُّتَ بِهِ الرَّجُعَةُ اَوْلَى ﴿ وَتَأْوِيلُ مَسْاَلَةِ الْوِلَادَةِ آنُ تَلِدَ قَبُلَ الطَّلَاقِ، لِلاَّنْهَا لَوُ وَلَدَتْ بَعُدَهُ تَنْقَضِى الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ فَلَا تُتَصَوَّرُ الرَّجُعَةُ .

قَالَ: ﴿ فَإِنْ خَلَا بِهَا وَاغْلَقَ بَابًا أَوْ اَرْخَى سِتْرًا وَقَالَ لَمْ أَجَامِعُهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمُ يَمُلِكُ الرَّجُعَةَ ﴾ لِلاَّنَّ تَاكُّدَ الْمِلْكِ بِالْوَطْءِ وَقَدْ أَقَرَّ بِعَدَمِهِ فَيُصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَالرَّجْعَةُ حَقَّهُ وَلَمُ يَسِسرُ مُسكِّذَّبًا شَرُعًا، بِخِكَافِ الْمَهْرِ لِآنَّ تَاكُدَ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى يُبْتَنَى عَلَى تَسْلِيْمِ الْمُبُدَلِ لَا

عَلَى الْقَبْضِ، بِغِلَافِ الْفَصْلِ الْآوَلِ.

ے جو تخص اپنی بیوی کوطلاق دیدے اور وہ مورت حمل کی حالت میں ہواور اس کے ہاں بیچے کی پیدائش ہوجائے اور مرو دعویٰ کردے میں نے تواس عورت کے ساتھ محبت ہی نہیں کی ہے تو مردکورجوع کا اختیار ہوگا کیونکہ جب حمل کاظہوراتے عرمے میں ہوکہاسے شوہر سے منسوب کیا جاسکے تو دوای شوہر کا شار ہوگا۔ بی اکرم نگانی کا فرمان ہے:'' بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے''۔ پیر معاملہ اس مرد کے محبت کرنے کی دلیل بھی بن جائے گا۔ای طرح بچہ کانسب اس سے ٹابت ہو جائے گا 'تو وہ مردوطی کرنے والا شار ہوگا' مہذا جب وطی ثابت ہوجائے' تو ملکیت مشحکم ہوجائے گی۔ ملکیت میں جوبھی طلاق دی جائے گی اس کے بعدرجوع کی مخوائش ہوگی۔اورشرنیعت کی تکذیب کی دلیل سے شو ہر کابیان غلط قرار دیا جائے گا۔کیا یہ بات فیے شدہ نہیں ہے: وطی سے 'احصان' ٹابت موجاتا ہے تورجوع کرنے کا بھی مونابدرجداد لی ثابت ہوگا۔ فدکورہ مسئلے کی صورت بیہے: مرد کے طلاق دینے سے پہلے فاتون نے بنے کوجنم دیا ہو کیونکہ اگر طلاق دینے کے بعد بیچے کی پیدائش ہوئی اُتو بیے کی پیدائش کے ساتھ بی عورت کی عدت ختم ہوجائے گی اوررجوع کی کوئی منجائش بیس رے کے

اگر شو ہرنے بیوی کے ساتھ خلوت کی دروازہ بند کر دیا گیا پر دہ اٹکا دیا اور پھر یہ کہد دیا: میں نے اس کے ساتھ محبت نیس کی اور پھر عورت کوطلاق دیدی تواہے رجوع کاحق حاصل نیں ہوگا۔ کیونکہ نکاح کی ملکیت وطی کرنے ہے مؤکد ہوتی ہے لیکن شوہر نے محبت نہ كرے كا اقراركرليا ہے تواس كى ذات كے بارے يں تقديق كى جائے گئ كيونكدر جوع كرنے كاحق بنيادى طور پرمر دكوى حاصل ہوتا ے۔اس کے اسے جھٹلا یانبیں جائے گا۔جبکہ اس محورت کے مہر کا تھم اس سے شلف ہے کیونکہ اس کے طےشدہ مہر کا تعلق اس وقت ہوتا ے جب ورت خودکومرد کے سپر دکردے اس میں مرد کا تمتع کر ناشر طابیں ہے۔ اس کے برخلاف بہلی صورت کا حق مخلف ہے۔

#### خلوت کے بعد جماع کے انکار کرنے کا بیان

﴿ فَإِنْ رَاجَعَهَا ﴾ مَعْنَاهُ بَعْلَمَا خَلَا بِهَا وَقَالَ لَمْ أَجَامِعُهَا ﴿ ثُمَّ جَانَتُ بِوَلَدِ لِاقَلَّ مِنْ مَنَتَيْنِ بِيَوْمٍ

کے اور جب شوہر نے رجوع کر لیا اور یہ کہا: میں نے صحبت نہیں کی بھراس کے بعد قورت نے بچے کوجم دیا اور یہ واقعہ دو
ہرس پورے ہونے سے پہلے بیش آیا تو رجوع کرتا سے شار ہوگا اور اس بچے کا تعلق اس مرد سے ثابت ہوجائے گا۔ شرط یہ ہے:
عورت نے عدت گزرنے کا اقرار نہ کیا ہو۔ اس کی دلیل ہے: بچے کا دو سال پیٹ میں رہنا ممکن ہے لہذا شوہر کو طلاق سے پہلے
صحبت کرنے والانسلیم کیا ج بے گا اس کے بعد نہیں۔ کیونکہ دوسری صورت میں طلاق واقع کرنے کے ساتھ بی ملک نکاح ختم ہو
ج کے گا کی کیونکہ طلاق سے پہلے وطی معدوم ہے کہذا ہے (بعد میں کی جانے والی صحبت) حرام ہو جائے گی اور مسلمان کی حرام کا

اگر شوہر نے بیہا: جب تم بچے کوجنم دوئو تھہیں طلاق ہادر پھر مورت نے بچے کوجنم دیدیا (تو طلاق واقع ہو جا گل)
پھراں قورت کے ہاں دوسر سے بچے کی پیدائش ہوئی تو رجوع کرنا شار ہوگا۔ خواہ دہ پیدائش جے ماہ بحد ہوئیا دوسال کے بعد ہو الکین اس کے لئے بیدہات شرط ہے مورت نے عدت کے گزرجانے کا اقر ارند کیا ہو۔اس کی دلیل بیرہ : ہملے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی قورت کو طلاق واقع ہوگئی اور عدت واجب ہوگئی تو دوسم ابچائی عدت کے دوران شو ہر کے نے تعلق کی دلیل سے پیدا ہوا ہوگا کی ویک جو ان شوہر کے نے تعلق کی دلیل سے پیدا ہوا ہوگا کی ویک والے ان کا قر ارتبیل کیا تھا لہٰ ذاشو ہم کورجوع کرنے والا شار کیا جائے گا۔

### اگر شو ہر بے کی بیدائش سے مشروط طلاق دے

﴿ وَإِنْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدُت وَلَدًا فَانْتِ طَالِقٌ قُولَدَتْ ثَلَاثَةَ اَوْلَادٍ فِي بُطُونِ مُخْتَلِفَةٍ فَالُولَدُ الْآوَلُ الْآوَلُ فَلَاقٌ وَالْمَوْلُ وَالْمَالُونُ وَصَارَتُ مُعْتَدَّةً ، وَبِالنَّالِينُ صَارَ مُرَاجِعًا لِمَا بَيْنَا أَنَّهُ يَجْعَلُ الْعَلُوقَ بِوَطْءٍ حَادِثٍ فِي الْمِلَّةِ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ النَّالِثُ النَّالِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَجَبَتُ الْمِلَةُ أَوْلِهِ النَّالِثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِينَ وَوَجَبَتُ الْمِلَدَةُ وَاللَّولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُ وَوَجَبَتُ الْمِلَدَةُ إِللَّا الْمَالِقُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَوَجَبَتُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِيْ وَوَجَبَتُ الْمُلَاقُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

ار اور جس می شو ہر نے یوی ہے یہ انجب بھی جی تم بچ کوجتم وہ تو تہمیں طلاق ہے تو جب مورت کے ہاں تن بی پیدا ہوجا کی تو پہلے بچ کی ولا دت وجوع شار ہوگی اور ماتھ می دوسری طلاق ہی ہو جائے گی اور اس طرح تیسر سے بچ کی ولا دت ووسری طلاق ہے وجوع شار ہوگی اور اس طرح تیسر سے بچ کی ولا دت ووسری طلاق ہے وجوع شار ہوگی اور اس طلاق واقع ہوجائے گی کو کھ جب عورت کے ہاں پہلے بچ کی پیدائش کے میدائش کے ساتھ ہی ایک طلاق واقع ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ مورت عمرت کر ار ناشر وع ہوگئی تھی ۔ دوسر سے بچ کی پیدائش کے بعد وجوع عابت ہوگیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بچ بیل ۔ دوسر سے بچ کی پیدائش کے بعد وجوع عابت ہوگیا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بچ بیل ۔ دوسر سے بچ کی پیدائش کے بعد وجوع عاب تھا گیا ہم پہلے بیان کر بچ بیل ۔ دوسر سے بوجائے گی گھر تیسر سے کی پیدائش ہو وجائے گی گور کیسر سے کہ پیدائش سے مردر جوع کرنے والا شار ہوگا 'کین اس کے ساتھ بی تیسری طلاق واقع ہوجائے گی اور عدت کا شار چیش سے کی پیدائش سے مردر جوع کرنے والاق واقع ہوئی اس وقت وہ حالم تھی اور اسے چیش آیا کرتا تھا۔

### رجعی طلاق یا فته عورت زیب دزینت اختیار کرسکتی ہے

﴿ وَالْمُ طَلَّقَةُ الرَّجُوعِيَّةُ تَتَشَوَّفَ وَتَتَزَيَّنَ ﴾ لِآنَهَا حَلالٌ لِلزَّوْجِ إِذَ النِّكَاحُ قَائِمٌ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ الرَّجُعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَالتَزَيُّنُ حَامِلٌ لَّهُ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا ﴿ وَيُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا آنُ لَا يَذْخُلُ عَلَيْهَا حَتَى يُؤْذِنَهَا أَوْ يُسْمِعَهَا خَفْقَ نَعْلَيْهِ هُ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنُ مِنْ قَصْدِهِ الْمُرَاجَعَةُ لِآنَهَا رُبَّمَا عَلَيْهَا حَتَى يُؤْذِنَهَا أَوْ يُسْمِعَهَا خَفْقَ نَعْلَيْهِ هُ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنُ مِنْ قَصْدِهِ الْمُرَاجَعَةُ لِآنَهَا رُبَّمَا تَكُونُ مُنْ قَصْدِهِ الْمُرَاجِعَةُ لِآنَهَا رُبَّمَا لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا حَتَى يُشْهِدَ عَلَى مَوْضِعٍ يَصِيْرُ بِهِ مُوَاجِعًا ثُمَّ يُطَلِّفُهَا فَتَطُولُ الْمِقَاعُ عَلَيْهِ لَكُونُ مُنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنُ مِنْ قَصْدِهِ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا وَكُونُ اللّهُ مَوْضِعٍ يَصِيْرُ بِهِ مُوَاجِعًا ثُمَّ يُطَلِّفُهَا فَتَطُولُ الْمِقَاعُ عَلَيْهِا فَعَلَيْهُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ الْمُولِ الْمُولِقُهُا فَعَلَيْهُا لَهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللّهُ لِلْكَ لِفِيَامِ النِّكَاحِ، وَلِهِذَا لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا عِنْدَنَا .

وَكَنَا قَوْله تَعَالَى ﴿ وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُنُوتِهِنَّ ﴾ الْآيَةَ، وَلاَنَّ تَرَاخِي عَمَلِ الْمُبُطِلِ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمُبُطِلَ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُبُطِلَ الْمُبُطِلَ الْمُبُطِلَ عَمَلَهُ مِنْ وَقُتِ وُجُورِهِ وَلِهِ ذَا تُحْتَسَبُ الْآقُواءُ مِنْ الْعِلَّةِ فَلَمْ يَمُلِكُ الزَّوْجُ الْإِخْرَاحَ عَمَلَهُ مِنْ وَقُتِ وُجُورِهِ وَلِهِ ذَا تُحْتَسَبُ الْآقُواءُ مِنْ الْعِلَةِ فَلَمْ يَمُلِكُ الزَّوْجُ الْإِخْرَاحَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ وَقُتِ وَجُعَتِهَا فَتَبُطُلُ الْعِلَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ . وَقَوْلُهُ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى وَجُعَتِهَا لِمُنْ وَهُ اللهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمَعْمَلُ الْعِلَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ . وَقَوْلُهُ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى وَجُعَتِهَا فَتَبُطُلُ الْعِلَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ . وَقَوْلُهُ حَتَى يُشْهِدَ عَلَى وَجُعَتِهَا فَتَنْعُلُ الْعِلَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ . وَقَوْلُهُ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى وَجُعَتِهَا فَتَعْمَاهُ الْعِنَّةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ . وَقَوْلُهُ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى وَجُعَتِهَا فَتَعْمَاهُ الْعِلَةُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ . وَقَوْلُهُ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى وَجُعَتِهَا فَتَعْمَاهُ الْعَلَامُ وَيَتَقَوَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ . وَقَوْلُهُ مَا عَلَى مَا قَلَعْمَاهُ الْمُ الْعَلَامُ الْمَنْهُ الْعَرَامُ اللّهُ الْعَرْمُ عَلَى اللّهُ اللْوَالْمُ الْعَرَامُ الْعَلَامُ الْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعُلُولُولُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلَ

کے اور جب طورت رجی طلاق کی عدت گزار دی ہوتو اس کے لئے آ رائش وزیبائش کرنا (جائز ہے) کیونکہ وہ ابھی تک اپ شوہر کے لئے حلال ہے اور دونوں کے درمیان تکاح قائم ہے اس طرح رجوع کرنا بھی مستحب عمل ہے تو عورت کی آ رائش وزیبائش مردکور جوع کرنے بھی یہ بات مستحب ہے: وہ آ رائش وزیبائش مردکور جوع کرنے بھی یہ بات مستحب ہے: وہ ایک عورت کے باس اس وقت تک نہ جائے ہیں یہ بات مستحب ہے: وہ ایک عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک اس سے اجازت نہ کئیا جب تک اسے اپنے جوتے کی آ ہمٹ نہ سنائے اس کا مطلب یہ ہے: جب اس کا رجوع کرنے کا ارادہ نہ ہواس کی دلیل ہے: بعض اوقات عورت اس حالت میں ہوتی ہے کہ مرد

اس کی شر مگاہ کود کھے لے تو وہ رجوع کرنے والا شار ہوگا بھر وہ طلاق دےگا تواس طرح عدت طویل ہوجائے گ۔

شوہر کو بیت حاصل نہیں کہ وہ (رجعی طلاق یافتہ) ہوی کو سفر پر ساتھ لے جائے ، جب تک وہ اس سے رجوع نہیں کر لیتا اور
رجوع پر گواہ قائم نہیں کر لیتا۔ امام زفر نے بیات بیان کی ہے: شوہر کو بیوی کو سفر پر ساتھ لے جائے کا حق حاصل ہوگا 'کودکہ ان
کے درمیان نکاح قائم ہے 'اس لئے ہمارے نزدیک مرد کو بیت بھی حاصل ہے وہ اس عورت کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے۔ ہماری
رکیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے: ''تم آئیس ان کے گھر سے شد نکائو''۔ دوسری بات بیسہ: مرد کے رجوع کرنے کی حاجت کا خیال
رکھتے ہوئے ہی طلاق کو موخر کیا گیا ہے 'لیکن جب عدت گر رجائے گی' تو بیہ پنتی جل جائے گا' مردکواس کی کوئی ضرورت نہیں ہواں
میل اور میں جاس کے خاوند کواسے باہر لے جائے گا انتحار نہیں ہوگا' صرفہ بی صورت ہوئی ہے : وہ اس جوجی آئے دہ عدت
کرے تا کہ عدت شم ہو جائے اور مرد کی ملکیت نکام مستحکم ہوجائے ۔ امام محمد بھونت کے بیافانڈ' جب تک وہ اس رجوع کے گواہ
کرے تا کہ عدت شم ہو جائے اور مرد کی ملکیت نکام مستحکم ہوجائے ۔ امام محمد بھونت کے بیافانڈ' بحب تک وہ اس رجوع کے گواہ فائم نہیں بیالیت' نیا سی بالیت' بیا سی بالیت کی میں ہوگا ہیں۔ اس کے نیس بیالیت' بیا سی بالیت' بیا سی بالیت' بیا سیالیت کو بیا میں بالیت' بیا سی بالیت' بیا سیالیت' بیا سی بالیت' بیا سی بالیت' بیا بیان کر بیکھ ہیان کر بھی ہیں۔

طلاق رجعی سے جماع کے حرام نہ ہونے کابیان

﴿ وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْنَى ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُحَرِّمُهُ لِآنَ الزَّوْجِيَّةً وَاللَّهُ الْمُعَنِّ وَمُعَ الطَّلَاقُ وَلَنَا آنَهَا قَائِمَةٌ حَتَى يَمْلِكَ مُواجَعَتَهَا مِنْ غَيْرٍ وضَاهَا لِآنَ حَقَّ السَّرَجُ عَنَهُ السَّرَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ التَّذَارُكُ عِنْدَ اعْتِرَاضِ النَّدَمِ، وَهَنْذَا الْمَعْنَى يُوجِبُ السَّيِسُدَادَهُ بِهِ، وَذَلِكَ يُؤُذِنُ بِكُونِهِ السَّيْدَامَةُ لَا إِنْشَاءً إِذُ اللَّذَلِيُلُ يُنَافِيهِ وَالْقَاطِعُ آخَوَ عِلْمَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

اور جبی طلاق کے نتیج میں دطی کرنا حرام نہیں ہوتا امام شافتی اس کی حرمت کے قائل ہیں پونکہ طلاق کے نتیج میں میاں ہوئی کا از دوا کی تعلق زائل ہوجا تا ہے۔ ہماری دلیل سے جنسیاز دوائی تعلق بدستورقائم ہے کیہاں تک کہ شوہر یوی کی رضامندی کے بغیر بھی اس سے رجوع کرسکتا ہے کیونکہ دجوع کرنے کا تعلق شوہر کی حاجت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہے تا کہ اگر وہ ندامت محسوں کرئے تواس کا تدارک کر سکے در نہ دجوع کرنے کا حقل تو عورت برظلم شارہ وگا۔ اس سے میجی پیتے چل گیا کرجوع کرنے کا مطلب نکاح کو برقر ادر کھنا ہے اور اس کا میہ مطلب نیس ہے کہ نے مرے سے نکاح کیا جارہا ہے کیونکہ ذکورہ دلیل اس کے منانی ہوگی۔ نیز طلاق کا کو برقر ادر کھنا ہے اور اس کا میہ مطلب نہیں ہے کہ نے مرے اس سے منانی ہوگی۔ نیز طلاق کا مسب کے زد دیک اس کے منانی ہوگی۔ نیز طلاق کا مسب کے زد دیک ایک مدت تک التواء کا شکار بتا ہے یا شوہر کے تن دعایت کی چیش نظر ہوتی ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔

# فَصُلُّ فِيما تَحِلُّ بِهُ الْمُطَلَّقَةُ

فصل مطلقہ کو حلال کرنے والی چیزوں کے بیان میں ہے ﴾ مطلقہ کی حلت والی فصل کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدا بن جام اورعلامدا بن محمود بابرتی حنی بمزاید الکھتے ہیں : جب معنف بریستانے طلاق کے علم شرعی کے ادراک لیمن رجوع کے احکام شرعیہ کو بیان کیا ہے اوراب اس کاغیر لیمنی جب طلاق بائنہ یا پھرطلاق الاشہ جس میں حلالہ کے بغیر حلت یہ بت نہیں ہوتی ان احکام کوذکر کریں گئے کیونکہ سابقہ فصل میں بیان کردہ احکام کے مقابل انہی مسائل کا ذکر ہے۔

(فتح القدرية ٨٠٠ من ٢٣٤، عناية شرح البداية ، ج٥٠ من ٢٢٣ بيروت ، بتعرف)

تَنْنَ سَكُمُ طَلَاقِينَ وَيُهُولُ أَوْشُومٌ عُورت كَمَاتُهُ شَاوَكُ كُرَمَكُمْ إِنَّ عَلَا الْمَالِيَ فَلَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ وَبَعُدَ انْقِطَائِهَا ﴾ ﴿ وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُوْنَ النَّلاثِ فَلَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ وَبَعُدَ انْقِطَائِهَا ﴾ لِكَنَّ حِلَّ الْمَحَلِيَّةِ بَاقِ لِلاَنْ زَوَالَهُ مُعَلَّقُ بِالطَّلْقَةِ النَّالِئَةِ فَيَنْعَدِمُ قَبُلَهُ، وَمَنْعُ الْفَيْرِ فِي الْعَلْقِ لِلنَّ عِلَى الْمَعْلَقِ النَّالِئَةِ فَيَنْعَدِمُ قَبُلَهُ، وَمَنْعُ الْفَيْرِ فِي الْعَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الل

اور جب طلاقیں تمن ہے کم ہول اور بائد ہول تو مرد کوافتیار ہوتا ہے وہ عدت کے دوران باعدت کے بعد عورت کے ماتھ نکاح کرسکے اس کی دلیل ہے بھورت کا طال ہوتا ہی اس کے لئے باتی ہے اور صلت کے ازالے کا ہمار تیسر کی طلاق پر ہے جنب تک تیسر کی طلاق نہ ہو صلت زائل نہیں ہوگی۔ دومر شخص کو عورت کی عدت کے دوران نکاح کرنے ہے اس لیے منع کیا ہے جنب تک تیسر کی طلاق نہ ہو صلت زائل نہیں ہوگی۔ دومر ہے منعلق عدت کے دوران باعدت کے بعد نکاح کرنے میں اس میں کہا تھے بیدانہ ہو سکے البتہ پہلے شو ہر سے منعلق عدت کے دوران باعدت کے بعد نکاح کرنے میں اس مدم کے شبہ کی کوئی منج اکثر شہیں ہوگی۔

تَنْن طَلاقَ ثَلَاقًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي الْآمَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَنَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿ وَإِنْ كَانَ السَّلَاقُ ثَلَاقًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي الْآمَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَنَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ نِكَاحًا صَحِيْحًا وَيَدَخُلَ بِهَا ثُمَّ يُطَلِقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا ﴾ وَالْآصُلُ فِيهِ قَوْله تَعَالى ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ فَالْمُوادُ الطَّلُقَةُ الثَّالِفَةُ، اور جب کوئی مخض آزاد مورت کو تمن طلاقی دیدے یا کنیز کو دوطلاقی دیدے تو وہ مورت اس وقت تک اس مخص سے لئے طال نہیں ہوگی جب تک وہ کی دوسر سے خض کے ساتھ سے تکائ نہ کر لے اور وہ دوسر افتخص اس مورت کے ساتھ محبت نہ کر نے اور پھرا سے طلاق نہ دیدے یا انتقال نہ کر جائے اس کی دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے: ''یں اگر وہ اسے (تیسری) طلاق دیدے تو وہ مورت اس مرد کے لئے اس وقت تک ملال نہیں ہوگی جب تک اس کے علاوہ دوسر سے محض کے ساتھ شادی نہ کر این اس سے مراد تیسری طلاق ہے۔

## كنيرك عن دوطلا قيس ہوتی ہيں

وَالشِّنْسَانِ فِي حَقِّ الْآمَةِ كَالنَّلاثِ فِي حَقِّ الْعُرَّةِ، لِآنَ الرِّقَ مُنَصِّفَ لِحِلِّ الْمَحَلِيَةِ عَلَى مَا عُرِق .

ے اور ہائدی کے تن میں دوطلاتوں کی وی حیثیت ہوگی جو آزاد تورت کے تن میں تمن طلاقوں کی ہے۔اس کی دلیل ہے ہے: کنیز ہونا' حلال ہوئے کے کل کونصف کر دیتا ہے جبیبا کہ رہ بات پر چل چکی ہے۔

عورت كے حلال ہونے كے لئے دوسرى شادى بيں صحبت شرط ہے

الم اور پرغابت کلام توبید ہے بمطلق طور پردوس شخص کے ساتھ شادی کر لے اور مطلق زوجیت سیج تاح کے قریعے عابت ہوجاتی ہے کیاں کو جلی ہو کہول کیا جائے ۔ یعنی کلام کو عابت ہوجاتی ہے کیاں دخول کی شرط اشار قالص کے ذریعے شابت ہا اور دوبیہ ہے بیاں لگاح کو جلی پر محول کیا جائے ہے گا ہم کو افادے پر محول کیا جائے اعادے پر نہیں کو نکہ مقد نگاح کا فائد وقو ذوبی ہے مطلق لفظ کے ذریعے بھی حاصل ہو گیا ہے یا پھر یہاں صدیث شہور کے ذریعے بھی حاصل ہو گیا ہے یا پھر یہاں صدیث شہور کے ذریعے بھی حاصل ہو گیا ہے یا پھر یہاں صدیث شہور کے ذریعے نصلی پر اضاف ہوگا اور وہ نی اگر م مائے ہے گئے اور ان اس بارے میں مختلف ہے جب تک دوسرے کا شہدنہ چکھ لے 'اس بارے میں کی روایات منقول ہیں البتہ سعید ہن سینب کی ولیل اس بارے میں مختلف ہے اور ان کا قول معترفیوں ہوگا۔ یہاں (دوسر شخص کا شہد چکھنے میں) دخول شرط ہے از ال شرط ہو ال شرط ہو جائے گئے دوسرے دلی کا شہد چکھنے میں) دخول شرط ہے از ال شرط ہیں کی کیکہ دخول کے ذریعے دلی کا لی ہوجاتی ہے اور انز ال کی حیثیت مہالنے کی ہے کا مشہد چکھنے میں) دخول شرط ہے از ال شرط ہو بائی کی کیکہ دخول کے ذریعے دلی کا لی ہوجاتی ہے اور انز ال کی حیثیت مہالنے کی ہے کی معالی ہوجاتی ہے اور انز ال کی حیثیت مہالنے کی ہے کیا ہوجاتی ہو ان ہوجاتی ہے اور انز ال کی حیثیت مہالنے کی ہے کا سید

### مرائق بچاورت كويملے شوہر كے لئے علال كرسكتا ہے

کونر سے شرط ہی ہے۔ امام مالک بریشن کی دلیل اس بارے میں بالغ شخص کی مانند ہوگا کیونگہ میں دخول پایا گیا ہے اور نفس کے ذریعے شرط ہی ہے۔ امام میں بالک بریشن کی دلیل اس بارے میں ہم سے شخف ہا دوران کے فلاف دلیل وہ ہے جہے ہم بیان کر چکے ہیں۔ امام میں بینتین نے ''الجامع الصغیر' میں اس کی وضاحت سرک ہے وہ فرماتے ہیں: ایسالڑ کا جوابھی بالغ نہ ہوا ہو' کین اس کی وضاحت سرک ہے وہ فرماتے ہیں: ایسالڑ کا جوابھی بالغ نہ ہوا ہو' کین اس کی وضاحت سرک ہے تھا ہوں اگر وہ گورت آپ ہوگا اور وہ عورت آپ ہملے شو ہرک عربی کے طال ہو جائے گی۔ اس کلام کا مطلب سے ہے: اس کا آبالہ تا اس کا آبالہ تا ہم کرکہ ہو جائے اور وہ شہوت محسوس کرے تا ہم شمل مرف عورت پر واجب ہوگا اس کی دلیل شرم گا ہول کا ملن ہے اور شہرت کے بیش نظر اسے اس کا تھا کہ بیا ہو جائے اور دہ ہو ہو ہو ہوں کا مطلب سے بھورت کی ہو جائے اور دہ شہرت کی ہو ہو ہے گورت کی ہو جائے اور میں اسے واجب تر اور کی ہو جائے اور میں اسے واجب تر اور کی جائے البتہ بھورت کی ہو جائے اور میں اسے واجب تر اور کی جائے البتہ بھورت کی ہو جائے اور کی ماتھ موجب کر تربیت کے پیش نظر اسے اس کا تھم کورت کی ماتھ موجب کر تربیت کے پیلے شو ہر کے لئے طال نہیں ہوگ کی کے اس مقصد دوس سے فاوند کے ماتھ تھا کہ کی خالے ہوگا ہے۔ کی خال میں ہوگ کی کے اس مقصد دوس سے فاوند کے ماتھ تھا کہ کیا ہے۔

### حلاله کی شرط پرشادی کرنا مکروه ہے

﴿ وَإِذَا تَنزَزَّ جَهَا بِشَوْطِ التَّحْلِيْلِ فَالِّكَامُ مَكُرُوهُ ﴾ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلِّلُ وَاللَّهُ وَلَا يُحِلِّهُا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللْمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُؤَالِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللْمُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤَالِقُولُ وَالْمُعُولُولُ وَاللْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤَالِ وَالْمُؤَالِقُولُ وَاللْمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِقُ وَاللْمُولِقُولُ وَالْمُؤَالِ وَالْمُؤَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤَالِ وَالْمُعُولُولُ اللللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِلَّهُ وَالْمُؤَالِ وَالْمُعُولُولُ اللللْمُ اللَّهُ وَالْمُؤَالُولُ اللللْمُ وَاللْمُ اللل

ارشاد کرد و اورا کرد و اسرانی مرف طال کرنے کی شرط کے ساتھ تکاح کرتا ہے تو یہ کروہ ہوگا کیونکہ تی اکرم مانی نے ارشاد خربای ہے۔ ' طالہ کرنے والے پر اور جس کے لئے طالہ کیا جائے اس پر اللہ تعالی کی لعنت ہے ' ساس صدیث کا مصداق بھی صورت ہے۔ اگر دوسرا شو ہراس عورت کے ساتھ صحیت کرنے کے بعد اسے طلاق دیدے ' تو وہ پہلے کے لئے حال ہوجائے گی مورت کے ساتھ تکاح کے اس کی دلیل ہوجائے گی مورت کے اس کی دلیل ہی ہے: فاسد شرائط کے ساتھ تکاح فاسر تبین ہوتا۔ امام ابو بوسف نے بیات بیان کی ہے: اس کے نتیج بیل نکاح فاسد ہوجائے گا کیونکہ حالے کی شرط پر نکاح کرنا دقتی نکاح ہوگا ، جو حد ہے اور الی عورت بیان کی ہے: اس کے نتیج بیل نکاح فاسد ہوجائے گا کیونکہ حالے کی شرط پر نکاح کرنا دقتی نکاح ہوگا کے درست تو ہوجائے ہیں بوگ کی شرط پر نکاح درست تو ہوجائے ہیں عورت پہلے شوہر کے لئے التواہ بیس رکھا تھا۔ پر انہوں عورت پہلے شوہر کے لئے التواہ بیس رکھا تھا۔ ورس سے تو ہر نے اس میں مجلت اور جلد بازی کا مظاہرہ کیا ' تو اس کی سز اکے طور پراسے مقعمد کے صول سے روک دیا جائے گا جیسا کہ کی خص اپنے مقعمد کے صول سے روک دیا جائے گا جیسا کہ کوئی خص اپنے مورث کوئی کر دے ( تو ورا فت کے ت سے محرم ہوجا تا ہے )۔

دوسراشو ہر تنین سے کم طلاقوں کو بھی کالعدم کردیتاہے

﴿ وَإِذَا طَلَقَ الْحُوّةَ تَطْلِيْفَةً اَوْ تَطُلِيْفَتَيْنِ وَانْفَضَتْ عِنْتُهَا وَتَزَوَّجُتْ بِزَوْجُ الْخَرَ ثُمَّ عَادَتْ اللهُ عَادَتْ اللهُ عَلَاثِ تَطُلِلْ قَاتٍ وَيَهْلِمُ الزَّوْجُ النَّائِي مَا ذُوْنَ النَّلاثِ كَمَا يَهْدِمُ النَّالاتُ وَهَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ : لا يَهْدِمُ النَّلاتُ وَهَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ : لا يَهْدِمُ النَّلاتُ وَهَالَا مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ : لا يَهْدِمُ النَّلاثُ وَهُ النَّلاثِ ﴾ لِالنَّهُ خَايَةٌ لِللْحُرْمَةِ اللهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ الْهُورُمَةِ قَبُل اللهُ اللهُ حَلَّى اللهُ اللهُ حَلَّى اللهُ اللهُ حَلَيْهِ الضَّلاةُ وَالسَّلامُ ﴿ لَعَنَ اللهُ اللهُ حَلِّلَ وَاللهُ حَلَّى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَاللهُ مُعْلَقُهُ وَالسَّلامُ ﴿ وَلَعَنَ اللهُ اللهُ حَلَيْهِ المَّكَلِلُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ المَّلَامُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ المَّلَوْمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

کے اور جب کوئی مرد آزاد بیوی کوایک یا دوطلاقیں دیے توعورت عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی کرلے بھر طل ق حاصل کرنے کے بعد پہلے شو ہر کے ساتھ دوبارہ شادی کرلے تو مرد کو تین طاقوں کا حق حاصل ہوگا اور دوسرا شوہر تین سے کم طلاقوں کو کا لعدم کردے گا' جیسا کہ وہ تین طلاقوں کو کا لعدم کردیتا ہے کہ تھی شیخین کے نزدیک ہے۔

ا، م محمد بیشان نے بیاب بیان کی ہے: دوسراشو ہر تنین ہے کم طلاقوں کو کالعدم بیس کرے گا کیونکہ قرآن پاک کی نص ہے بیہ بات ثابت ہے: دوسراشو ہر حرمت کی انتہاء کومعدوم کرتا ہے اس کئے انتہا کی حرمت ثابت ہونے ہے پہلے اختیام اور کالعدم کرنے ALIAN (U.S.) (U.S.) ALIAN SALVA

کی کوئی مخبائش ہیں ہوگی۔امام ابوصنیفہ رکافٹڈاورامام ابو پوسٹ کی دلیل نی اکرم مُنگافٹی کا بیفر مان ہے:''حلالہ کرنے والے مختص جس کے لئے ملالہ کیا جائے'اس پراللہ کی لعنت ہو''۔

نی اکرم بنگینز نے ایسے فقص کو محل (طلال کرنے والا) کا نام دیا ہے اور یہ وی فقص ہوسکتا ہے جو حلت کو نابت کر وے دیا ہے وہ بہت کو بہت کر وے دیا ہے وہ بہت کو بہت کا بہت کے بہت کے بہاں بہت کے بہت کے بہاں بہت کے بہت کے بہاں بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہت کے بہاں بہت

---

# بَابُ الْإِيلَاءِ

### ﴿ بیرباب ایلاء کے بیان میں ہے ﴾ باب ایلاء کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محود بابرتی حقی مینید کھتے ہیں کہ صاحب نہا ہے نے اسراد کی کتاب طلاق کے شردع میں کہا ہے۔ کہ ملک تکار کے ملک سے جارتر مات نافذ ہوتی ہیں۔ (۱) طلاق (۲) ایلاء (۳) العان (۲) طہار۔ اس کے بعد ان سب ہیں اصل طلاق ہے جو کسی وقت شوہر کے لئے مہار ہوجاتی ہے۔ لہذا مصنف مُونِفَدُ نے پہلے کتاب طلاق کو ذکر کیا ہے اور اب اس کے بعد باب ایلاء کو ذکر کر رہے ہیں۔ اور بیطلاق کی نسبت سے کم ظلم ہے جس کے احکام مفصل آ رہے ہیں۔ طلاق ہی صراحت کے ساتھ ہوی ہے تفریق کا اعلان ہے جبکہ ایلاء میں اس میں میں ہوئی ہے جی افریت سے انکار کا اعلان ہے۔ لہذا ایلاء کی اس حیثیت کے چی نظر اس کو کتاب طلاق میں میں اور پھر باب طلاق کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ اور بدلخت میں میں کہلاتا ہے کو نکہ اس میں شوہر بیوی سے معرم قربت کی فتم کھا تا ہے۔ (عزایہ شرح البدایہ ۵، میں ۱۳۷۱ء بروت)

ايلاء كافقهي مفهوم

"ایلاه ""آلا یَانُو " سے باب افعال ہے۔ "آلا یَانُو " کا اصل افوی مغیدم کی امر میں کوتا ہی اور کی کرنا ہے اور "ایلا و"ایلا و کے افوی مغیدم کی امر میں کوتا ہی اور کی کرنا ہے اور "ایلا و"ایلا و کے افوی منی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے مطلق طور پر یا بحیث کے لیے یا چارم بیند اور اس سے ذیادہ مدت کے لیے محبت نہ کرنے کی قتم کھا لے، اس طرح بیوی سے محبت کرنے کی صورت میں کوئی الی چیز اپنے او پر لازم کر لے جس کی اوائیکی ایک کوندد شوار اور مشکل ہومثلا ہے کہ کہ اگر میں تجھ سے محبت کرلوں تو جھ پرج یاروز و دغیرہ واجب ہوجائے تو بھی ایلاء بی شار ہوگا۔ (فقد اسلامی وادلہ، ج میں موسوں)

### مدت ایلاء گزرنے کے بعد دقوع طلاق میں ندا ہب اربعہ

حضرت سلیمان این بیمارتا بھی کہتے ہیں کہ بٹس نے رسول کر پیم تا آتھ کا کے دس بلکہ اس سے بھی زیادہ صحابیوں کو پایا ہے وہ سب بیفر مایا کرتے تھے کہ ایلاء کرنیوالے کو تھیمرایا جائے۔ (شرح النة ملکلوۃ شریف: جلد سوم: مدیث نبر 496)

ا یلا واس کو کہتے ہیں کہ کوئی مرد میسم کھائے کہ بیں چارم بینہ یا اس سے زائد مثلا پانچ مہینہ یا چوم بینہ) تک اپن ہوی سے جماع نیس کردں گالہٰذا اگر اس مرد نے اپن ہیوی سے جماع نہیں کیا یہاں تکہ کہ چار مہینے گزر کیے 'تو اس صورت میں اکثر محابہ کے قول هدايد جربزادين) حوال

کے مطابق اس مرد کی بیوی پر من چار مہینے گزر جانے سے طلاق نہیں پڑے گی بلکہ اینا وکر نیوا لے کو تھیرایا جا پڑھا یعنی کا کو قامنی اس سے سیاری اس سے بید کیے گا کہ یا تو اپن مورت سے رجوع کرولینی اس سے جماع کرلواور اپنی سم پوری نہ کرنے کا کفار ورو ا بی بیوی کوطلاق دیدد - چنانچه دعنرت امام ما لک مینه بین عفرت امام شافعی اور حضرت امام احمد کا مسلک میں ہے نیز حضرت امام شافعی میفر مائے بیں کدا گروہ مردحا کم وقامنی کی اس بات پڑل نہ کرے لینی نہ تو عورت سے رجوع کرے اور نہ طلاق دے تو جا کم کوافتیار ے کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق ویدے۔اور حعزرت امام اعظم ابوحتیفہ منگافیا کا مسلک سیے کہ اس صورت میں اگر اس مرد نے جار مبینے کے اندرا پی بیوی سے جماع کرلیاتواس کا ایلاء ساقط ہوجائیگا۔ گراس پرتم پوری نہ کرنے کا کفارہ لازم آئے کا اورا کراس نے جماع نه کیا یہاں تک کہ جارمہنے گزر کئے تو اس کی بیوی پرایک طلاق بائن پڑھ جائے گیا بلاء کے دیگرمسائل اوراس کی تفصیل فقہ کی كتابول مين ديكھي جاسكتي ہے۔

علامه ابن قدامه مقدى عنبلى برنيد لكهت بين: "امام فني اور قاده اورحماد ، ورا بن الي ليلي اوراسحات كا قول ہے كه جس نے بحي قليل یا اکثر ونت میں وطنی نہ کرنے کی نتم اٹھائی، اور اسے چار ماہ تک چھوڑ دیا تو اس نے ایلاء کیا ہے کیونکہ القد سبحان و تعالیٰ کا فر مان ہے: (ان لوگوں کے لیے جواتی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں وہ جار ماہ تک انتظار کریں)۔اور پیٹن ایلاء کرنے والا ہے؛ کیونکہ ایلاء حلف ہے اوراس نے متم اٹھائی ہے۔(النی (415/7)

ایلاء کے حکم کابیان

علامه ابن محود البابرتي حنى مينيد لكهت بين: ايلاء كالحكم بيب كما كرووفض اس عورنت سے جار ماہ تك محبت ندكر بياتو جار مارہ بعدخود بخود مخود الله بائن پر جائے گی اور اگر جار ماہ کے اندر محبت کر لے توقتم کا کفارہ ویٹاپر یکا۔ (عنایہ ترح البدایہ ج ۵ می مسمم، بیردت) علامه علا وَالْدِينَ كَامِ الْيُ حَنَّى مُنْ اللَّهِ لَكِيمَةٌ مِينَ!

وَامَّنَا حُكُمُ الْإِيلَاءِ فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ إِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْإِيلَاءِ حُكْمَانِ: حُكُمُ الْعِنْبُ، وَحُكُمُ الْبِيرِ، آمَّنا حُكُمُ الْبِحِنْثِ فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحْلُوفِ بِهِ: فَإِنْ كَانَ الْحَلِفُ بِاللّهِ تَعَالَىٰ فَهُوَ وُجُوبُ كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ كَسَائِرِ الْآيُمَانِ بِاللَّهِ،، آمَّا اَصْلُ الْحُكْمِ فَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ مُضِيّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرٍ فَيْءٍ (بدائع الصنائع فصل في عُكْم الإيلاءِ)

ایلاء کے تاریخی پس منظر کا بیان اور اسلامی اصول کی اہمیت

ز مانہ جا ہلیت میں ایک طریقة میاں بیوی میں علیحدگی کارپر می تھا کہ شوہر غصے میں آ کرفتم کھا بیٹھتے تھے کہ وہ اپنی بیو یوں ہے ہم بستری نہ کریں ہے۔اصطلاح میں اس کوا بلاء کہتے ہیں۔ایلاء کرنے کے بعد جوالیک طرح کی طلاق ہی تھی ،شوہرا پی بیوی کے نان و نفقداور برشم كادائ حقوق سصمعا دستبردار بوجا تاتعا

اسلام نے اس طریقہ طلاق کی مجمی اصلاح کی اور اسے ایک قانون کی شکل میں نا فذفر مایا اور فطرت بشری کا بالکل میجے انداز ہ

کرے تھم دیا کہ چونکہ زوجین میں تعلقات ہمیشہ خوشگوار تو نہیں رہ سکتے ، بگاڑ ہیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لین ایسے بگاڑ کو خداکی شریعت پسنہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ، قانونی طور پررشته از دواج میں تو بند ھے دہیں، گرعملا ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ گویا وہ میال ہوگئیں ہیں۔ ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے چار ماہ کی مدت مقرر فر مادی کہ یا تو اس مدت میں سارے پہلوؤں پر شخنڈے ول سے غوروفکر کے بعدا پے تعلقات دوست کرلولیکن اس صورت میں ایسی ہم تو ڑنے کا گناہ ایک خفیف سے کفارے کے بعد معاف کیا جائے گا ور خدر شتہ از دواج منقطع کردو تا کہ دونوں ، ایک دوسرے سے آزاو ہوکر جس سے خفیف سے کفارے کے بعد معاف کیا جائے گا ور خدر شتہ از دواج منقطع کردو تا کہ دونوں ، ایک دوسرے سے آزاو ہوکر جس سے چاہیں ، نباہ کر کیس ۔ تربی تو میاں بوج کو اور یا ضابطہ معاہدہ نکاح کو شخ کر کے ایک دوسرے سے متعقل علی کی اختیار کرلیں ۔ بیاس ہوجا تھی۔

ایلاء کے الفاظ اوراس کے احکام

﴿ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْسِرَاتِهِ وَاللَّهِ لَا أَفْرَبُكَ أَوْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَفْرَبُك أَرْبَعَة أَشُهُم فَهُو مُولِ ﴾ القَوْبُك أَرْبَعَة وَلَا يَعُو مُولِ ﴾ القَوْبُك الْإِنَّة ﴿ فَإِنْ وَطِنَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الشَّهُمِ ﴾ الإيَّة ﴿ فَإِنْ وَطِنَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الشَّهُمِ حَنِثَ فَوَانًا وَعِلْمَ أَلُونُ وَمِنْ فِسَائِهِم تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُمٍ ﴾ الإيَّة ﴿ فَإِنْ وَطِنَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ اللهُ اللهُ

ادر جب شوہر بیری سے بیہ کے: اللہ کاتم میں تمہارے قریب بیں آؤں گائیا ہے جہ دے: اللہ کاتم میں چار ماہ تک تہارے قریب بیں آؤں گائیا ہے دوران سے بیٹر ہوا ہی بیویوں کے ساتھ الماء کرتے بیں ان کے لئے تھم ہے کہ وہ چار ماہ تک انتظار کریں'۔ اگر چار ماہ کے دوران شوہر بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو وہ الماء کرتے بین ان کے لئے تھم ہے کہ وہ چار ماہ تک انتظار کریں'۔ اگر چار ماہ کے دوران شوہر بیوی کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو وہ قتم تو ڈنے والا شار ہوگا اورا بیل اور جاتے ہیں تو جے گا۔ تو ڈے جانے کے نتیج میں تم خود بخود تم ہوجائے گی۔ لیکن اگر وہ مورت کے قریب نہیں جا تا اور چار ماہ گر رجاتے ہیں تو مورت کو ایک بائند طل تی ہوجائے گی۔

ا ام ثنافعی نے یہ بات بیان کی ہے: عورت قاضی کی تفریق کے بعد بائند ہوگی اس کی دلیل میہ ہے: مرد نے صحبت کے بارے

میں اس کے حق بیں رکاوٹ پیدا کی ہے تو قاضی مورت کو نجات ولانے کے لئے مرد کا قائم مقام تصور کیا جائے گا۔ جیسا کہ اگر شوہر
نامر دہونو قاضی کو بین حاصل ہوجاتا ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے: مرد نے مورت کے ساتھ ذیادتی کی ہے ادراس کے حق میں رکاوٹ فالی ہے تو شریعت نے اسے بیسمزادی ہے شدہ مدت گر دنے کے بعد نگاح کی اقد بخود بخو دزائل ہوجائے گی اور بھی بات معزمت عمان می معزمت عمداللہ بن مستوداور معزمت عمداللہ بن مستوداور معزمت فرد بن جا بہت سے منقول ہے اور ان معزمت عمداللہ بن ایک ایک دلیل بی بھی ہے: بید (ایلاء) زبانہ جا بلیت بیں طلاق شار ہوتا تھا اور ایس میں مدی گر دیے تک اس کو مؤخر کیا جائے۔

#### ايلاءمؤفت وغيرمؤفت كابيان

﴿ فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى اَرْبَعَةِ اَشْهُو فَقَدْ سَقَطَتْ الْيَهِيْنَ ﴾ لِآنَهَا كَانَتُ مُوَقَّتَةً بِه ﴿ وَانْ كَانَ الْمَهُو حَلَقَ عَلَى الْآبَدِ فَالْيَهِيْنُ بَالِيَةٌ ﴾ لاَنَهَا مُطْلَقَةً وَلَمْ بُوجَدْ الْحِثْ لِتَوْتَفِع بِه إِلَّا اللهَ لا يَتَكُورُ وَلَيْ عَلَى الْبَيْدُونَةِ ﴿ فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا عَادَ الْإِيلاءِ الطَّلَاقُ قَبْل النَّوَقِ عِلْمَانُ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا عَادَ الْإِيلاءِ الطَّلَاقُ قَبْل النَّوَقِ عِلْمَانُ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا عَادَ الْإِيلاءِ مِنْ وَقُتِ التَّوَوُ عِلَى الْهَالِمُ وَيَعْتِمُ الْمِثْلُولُةُ الْمُولِي اللهَ الْمَالِمُ وَعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهَ الْعَلَى اللهُ اللهُ

﴿ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى اللّهِ مِنْ اَرْبَعَةِ اَشَهُرٍ لَمْ يَكُنُ مُولِيًا ﴾ لِقُولِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا إِيلاءَ فِيْمَا دُوْنَ ارْبَعَةِ اَشْهُرٍ اللهُ يَقْولِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا إِيلاءَ فِيْمَا حُكْمَ ارْبَعَةِ اللهُ وَاللهِ لِا أَفْرَبُكَ عَنْ قُرْبَائِهَا فِي اكْثِرِ الْمُدَّةِ بِلا مَانِعِ وَبِمِثْلِهِ لَا يُفْتِ مُحْمَ الطَّلاقِ فِيهِ ﴿ وَلَوْ مَالَ وَاللّٰهِ لَا أَفْرَبُكُ شَهُرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ بَعْدَ هَلَدَيْنِ الشَّهْرَيْنِ فَهُو مُولِ ﴾ لِآنَهُ الطَّلاقِ فِيهِ ﴿ وَلَوْ مَكَ يَوْمًا ثُمَ قَالَ وَاللّٰهِ لَا الْمَعْمِ عَلَيْ وَاللّٰهِ لَا أَخْرَبُكُ شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ بَعْدَ هَلَا يَاللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ لَهُ مَعْمَ بَيْنَهُمَا بِحَرْفِ الْبَعْمِعِ فَصَارَ كَجَمْعِهِ بِلَقْظِ الْجَمْعِ ﴿ وَلَوْ مَكَ يَوْمًا ثُمْ قَالَ وَاللّٰهِ لَا اللهِ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ لا اللهُ اللهُ

ادرا کرشو ہرنے جار ماد کی تتم اٹھائی ہوئو (جار ماد گزرنے کے بعد) مدت پوری ہوگی کیونکہ تم کے لئے اتن ہی

کے معیار مقرر کائی تھی کین اگر شوہر نے جمیشہ کے لئے تھم اٹھائی ہوئو تھم باتی رہ گئ کیونکہ قم مطلق ہے (اس جس کوئی قید نہیں ہوگی۔اگر ہے) اور حامث ہونا بھی نہیں پایا کیا کہ اس کے نتیج جس بیٹم ہوجائے البتہ بین رور ہوگا' لگات سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوگی۔اگر ہور ہوگا' لگات سے پہلے طلاق واقع نہیں ہوگی۔اگر ہو ہور نے ور سے بائنہ ہونے کے بعد رجوع کر لیا اور اس کے بعد و دبارہ نکاح کر لیا تو پھر ایل ایک واپس آ جائے گا تھراگر اس نے رساتھ محبت کی (تو تشم ٹوٹ جائے گئ اور کھارہ لاا زم ہوگا) لیکن اگر چار یا ہا گزر گئے تو دوسری طلاق واقع ہوجائے گئ میں ہوگا ہے گئ ہو جائے گئ ہو جائے گئ ہو جائے گئ ہو جائے گئی ہے کہ مسلمت ہونے کی ولیل سے ہو اس کے موجائے گئی ہو جائے گئی ہو جائے گئے ہو جائے گئی ہو جائے گئے ہو جائے گئے۔ اس لئے مردی ذیا وقت ہوجائے گئی۔

اسم رہے ہے۔ گا اور حرید جاری مرتبہ اس مورت سے نکاح کرلیاتو ایلاء ودوبارہ لوٹ آئے گا اور حرید جاری اہ گزرنے کے بعد تیمری طلاق واقع ہو جائے گی اس کے لئے شرط ہے: مرونے حورت کے ساتھ صحبت ندگی ہو جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اب اگر حورت ورسے شوہر کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو اب اس ایلاء کی دلیل دوسے شوہر کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو اب اس ایلاء کی دلیل ہے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگ کی کیونکہ ایلاء کا تعلق پہلی ملکت کے ساتھ تھا اور بیا خلاقی مسئلہ ' بیجیز'' کی ایک شاخ ہے بہلے ہیاں کیا جا چکا ہے البتہ تسم اب بھی باتی ہوگ چونکہ وہ صطاق ہے اور ابھی تک قسم تو ڑنے کی صورت واقع نہیں ہوئ کے ونکہ مرداس عورت کی ساتھ محبت کرے گا تو اس قسم کا کفارہ وے گا کے ونکہ تو ٹونے کی صورت پائی جاری جاری ہوئے کے مدت کی سے ساتھ محبت کرنے والا شار نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل ہے : حضرت عبداللہ بن جاری گا ہوں کے جاری ماہ سے کم میں ایلاء واقع نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل ہے : مدت کے اکثر جسے میں مردکا عورت سے صحبت کرنے ہے گریز کرنا ممی رکا وے کہ میں ایلاء واقع نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل ہے : مدت کے اکثر جسے میں مردکا عورت سے صحبت کرنے ہے گریز کرنا ممی رکا و مدت کی سے بیان کی ہے استعمال کیا ہے اور مو با در بیان کو باری ہوگا کی نکہ اس میں تو وہ ایلا میں جن کی کے اللہ میں جن دیا ہے کا م میں جن جسے استعمال کیا ہے کہ بہلے میں نکھ کی کی لفظ میں جن کے کہ کہ کو دیا ہے۔ بی در بادی تک تم میں دو او تک تم استعمال کیا ہے کوئر اس نے تمام میں دو ایک بی لفظ میں جن کے بی کوئر اسے کوئر اس نکوئر کی میں دو او تک تم استعمال کیا ہے۔ بی میں دیا کہ کوئر کیا ہو کہ کا ہے کہا کہ کوئر کی کوئر اس نے تمام میں دو ایک بی لفظ میں جن کے کہ دیا ہے۔

اگر دوایک دن تھہرار ہے اور پھراس کے بعد ہد کہے: اللہ کا تم پہلے دوماہ کے بعد مزید دو ماہ تک تہارے قریب نہیں آ آئں گا' تو دہ ایلاء کرنے والا شار نہیں ہوگا' کیونکہ دوسرا بیان شئے سرے سے شار ہوگا اور پہلی تنم کے بعد دو ماہ تک اس کے لئے میت کر جامع ہے تو دوسری تنم کے بعد ایک دن کم چارماہ کے لئے مع جو جائے گا'تو منع کی مرت کا ل نہیں ہوگی۔

### ابلاء سيمتعلق جملي مين استثناء كأحكم

﴿ وَلَوْ قَالَ وَاللّٰهِ لَا اَفْرَبُك مَنَةً إِلَّا يَوْمًا لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ﴾ خِلَاقًا لَزُفَرَ، هُوَ يَصْرِفَ الاسْتِثْنَاءَ الله آخِرِهَ اعْتِبَارًا بِالْإِجَارَةِ فَتَمَتْ مُلَّةُ الْمَنْعِ وَلَنَا أَنَّ الْمُولِيَ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ اَرْبَعَةَ الله وَلِي مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ اَرْبَعَةَ الله وَلِي مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ اَرْبَعَةَ الله وَلَى مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الله وَالله وَلَا الله وَالله والله والله

اورا گرائی نے بید کبا: اللہ کا تم میں ایک دن کم ایک سال تک تمبارے قریب نیس آؤں گا تو وہ ایلا و کرنے دان شارنبیں ہوگا۔امام زفر کی دلیل مختلف ہے وہ استثناء کو آخری جھے کی طرف بچیرتے ہیں ایسے اجارہ پر قیاس کرتے ہوئے کندامنع کرنے کی نسبت تکمل ہوجائے گی۔ ہماری ولیل بیہ ہے: (شری طور پر ) ایلاء کرنے والا وہ تخص ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کواسپے اوپر لازم کے بغیر ٔ جار ماہ تک عورت کے قریب جاناممکن نہ ہواہ راس صورت ہیں مرد کے لئے کسی چیز کولا زم کیے بغیراییا کرناممکن ہے جبكه اجاره كالحكم ال سے مختلف ہے كيونكه اسے آخر كی طرف پھيرا جاتا ہے تا كه اسے سے قرار ديا جا سكے كيونكه وہ اجار و (غير متعین ) کے ہمراہ درست نہیں ہوتا اور بمین میں بیصورت نہیں ہوگا۔اگر متو ہرنے اک صورت میں عورت کے ساتھ محبت کر ل اور بقید مدت جار ماہ یا اس سے زائد ہوگی تو ووایلاء کرنے والاشار ہوگا کونکداب استناء ساقط ہو چکا ہے۔ اگر ہٹو ہرنے پیکہا: جبكه وه بصرته يس مقيم موالله كاتم إين كوقه بين داخل بين مول كا حالا تكداس كى بيوى و بال مواتو و وايلا وكرف و والانتار نبيل موا کیونکہاں کے لئے یہ بات ممکن ہے وہ اپنے اوپر کوئی چیز لما زم کیے بغیر محورت کو کو فدسے باہر لے جاکر (اس کے ساتھ محبت کر لے) اگراس نے ج کرنے یاروزہ رکھتے یا صدقہ کرنے یا غلام آزاد کرنے یا طلاق دینے کی سم اٹھائی تو وہ ایلا وکرنے والا شار موگا کیونکہ تم کے نتیج میں رکاوٹ مختق ہوگئ ہے اور وہ چیز شرط اور جزاء کا ذکر کرنا ہے اور بیتمام جزاء اس کے لئے رکاوٹ ہوگی كيونكهاس من مشقت بإنى جاتى ہے۔غلام آزاد كرنے كے بادے من تم اٹھانے كى صورت بير، ووعورت كے ساتھ محبت كو غظام كى أزادى كے ساتھ معلق كرد ہے۔ اس بارے ش امام ابو بوسف كى دليل مختلف ہے وہ بيفر ماتے ہيں: مرد كے لئے بيات مكن ہے کہ وہ پہلے غلام کوفر دخت کر دے اور پھر عورت کے ساتھ محبت کرے اس لیے اس سے کوئی بھی چیز لازم نہیں ہوگی۔ طرفین مہ فرماتے ہیں: یہاں پر"نیج" کا امکان موہوم ہے گندا بیاس بارے میں مانعیت کورو کے گی نہیں۔طلاق کے ساتھ تھم اٹھانے کی صورت بیہ ہے. مرداس کی طانا ق کو یااس کی سوکن کی طانا ق کو حبت کے ساتھ معلق کرد ئے اور بیددونوں یا تنی رکاوٹ ہیں۔

طلاق رجعی ما با سندوالی عورت سے ایلاء کرنے کا بیان

﴿ وَإِنْ آلَى مِنُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ كَانَ مُولِيًّا، وَإِنْ آلَى مِنُ الْبَائِنَةِ لَمُ يَكُنْ مُولِيًّا ﴾ إِلاَنَّ

النَّوْجِنَة قَالِسَهُ فِي الْأُولَى دُوْنَ الشَّانِيَةِ، وَمَحَلُّ الْإِيلاءِ مَنْ تَكُوْنُ مِنْ نِسَائِنَا بِالنَّصِ، فَلَوْ النَّالَةِ مَنْ تَكُوْنُ مِنْ نِسَائِنَا بِالنَّصِ، فَلَوْ الْفَاحِبَ الْمَحَلِيَةِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لِاجْنَبِيَةٍ الْهَ مَنْ الْمُحَلِيَةِ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَاجْنَبِيَةٍ وَاللَّهِ لَا الْمَحَلِيَةِ فَلَا اللَّهِ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِل

ا بلاء كرنے والاشخص بااس كى بيوى بيار ہوں توان كا تھم

﴿ وَإِنْ كَانَ الْمُولِي مَرِيْطًا لَا يَقْلِرُ عَلَى الْجِمَاعِ اَوْ كَانَتُ مَرِيْطَةً اَوْ رَنُقَاءَ اَوْ صَغِيْرَةً لَا تُجَامَعُ اَوْ كَانَتْ مَرِيْطَةً اَوْ رَنُقَاءَ اَوْ صَغِيْرةً لَا تُجَامَعُ اَوْ كَانَتْ مَرْبُطَةً الْإِيلاءِ فَفَيْوُهُ اَنْ يَقُول بِلِسَانِهِ فِي مُلَّةِ الْإِيلاءِ فَفَيْوُهُ اَنْ يَقُول بِلِسَانِهِ فِي مُلَّةً الْإِيلاءِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا فَيُءَ إِلَّا فِي مُلَّتِهِ الْإِيلاءِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا فَيُءَ إِلَّا مِلْكُ سَقَطُ الْإِيلاءُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا فَيُءَ إِلَّا بِلْكُ سَقَطُ الْإِيلاءُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا فَيُءَ إِلَّا إِللَّهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللهِ كَانَ فَيَنَا لَكَانَ حِنَا اللَّهُ آفِهُ اللهِ لَكُو الْمَنْعِ بِاللِّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اورا آرایلاء مرف والا تخصی نیار ہو حبت کرنے پر قادر شدہ ویا عورت بیار ہویا کوئی اور جسمانی عیب ہویا مورت تا بالغ ہودس کے ساتھ محبت نہ کی جاسکتی ہویا میال بیوی کے درمیان اتنی دوری ہو کہ ایلاء کی مدت تک مرد مورت تک نہ بینی سکتا ہوئوں کے لئے رجوع کا طریقہ بیہ ہوگا: وہ اپنی ذبان کے ذریعے بیکے بیش نے ایلاء کی مدت پس اس سے دجوع کیا ، جب وہ بیالنا فائر دے گا: تو ایلاء ساتھ ہوجائے گا۔ امام شافتی فرماتے ہیں: صرف صحبت کے ذریعے رجوع شابت ہوسکتا ہا مطاوی محس اس کے قائل ہیں اس کی دلیل بیہ ہے: اگر اس مل کورجوع قرار دیا جائے تو بہتم تو ڈرٹا بھی ہوتا جائے ۔ ہماری دلیل بیہ ہے: مرد من سے ہے: اگر اس مل کورجوع قرار دیا جائے تو بہتم تو ڈرٹا بھی ہوتا جائے کا درکا ہے۔ مرد کی دلیل ہے ہے: مرد کی دلیل ہے ہوئے کا درکا کے مرد کی دلیل ہے ہوئے کا درکا ہے کا درکا ہے کا درکا ہے کہ ماتھ درکا ہوئے کہ درست ہو سے بیا ہو مات کی مرد ہوئے درست ہوں کہ درست ہوں درجوع درست ہو سے بیا وہ اس اصل صورت کے نائب ایجی ذبانی اقرار کے ذریعے اپنی اقرار کے ذریعے اپنی اقرار کے ذریعے اپنی اقرار کے ذریعے اپنی اقرار کے ذریعے کہ مقصد کو حاصل کریا تھا۔

بيوى كواسي برحرام قراردين كاعكم

﴿ وَإِذَا قَالَ الاَمْرَآتِ الْهُ الْتِ عَلَى حَوَامٌ سُيلً عَنْ نِيْتِه ﴾ قَانُ قَالَ أَرَدُت الْكَذِب فَهُو كَمَا قَالَ ارَدُت الْكَادُ فَهِى تَعْلِيْفَة بَايْنَة إِلَّا اَنْ بَنْوى الْفَلاث فِي الْفَضَاءِ لِآنَه يَعِينٌ ظَاهِرًا ﴿ وَإِنْ قَالَ ارَدُت الطَّلاق فَهِى تَعْلِيْفَة بَايْنَة إِلَّا اَنْ بَنْوى الْفَلاث ﴾ وقد ذكر ناه في الْكِنايَاتِ ﴿ وَإِنْ قَالَ ارَدُت الطَّلاق فَهِى تَعْلِيْفَة بَايْنَة إِلَا اَنْ بَنْوى الْفَلاث ﴾ وقد ذكر ناه في الْكِنايَاتِ ﴿ وَإِنْ قَالَ ارَدُت الطَّلَاق اللهُ ال

کے اوراگر شوہر نے اپنی ہوگ سے میہ کہا: تم میرے لیے ترام ہوئو مرد سے اس کی نیت کے بارے میں دریافت کیا جائے گا اگروہ یہ کہا: تم میرے لیے ترام ہوئو تارہوگا کی تکداس نے کلام کے ذریعے اس کے حقیق معنی مراد لیے ہیں۔ نقہاء نے یہ بات بیان کی ہے: قضاء میں اس کی تقبد این نیس کی جائے گی کی تکہ بیالفاظ کا ہری طور پر تم موالت کرتے ہیں۔ اگر شوہر نے یہ کہا: میں نے طلاق کی نیت کی تھی تو ایک بائے طلاق و اقع ہوجائے گی البت اگراس نے تین کی بردلالت کرتے ہیں۔ اگر شوہر نے یہ کہا: میں کی نفصیل کنایات سے متعلق باب میں گزر چکی ہے۔ اگر شوہر نے یہ کہا: ان الفاظ کے نیت کی ہوئو ( تین طلاقیں ہوجائے میں گران کی تفصیل کنایات سے متعلق باب میں گزر چکی ہے۔ اگر شوہر نے یہ کہا: ان الفاظ کے نیت کی ہوئو ( تین طلاقیں ہوجائیں گی) ان کی تفصیل کنایات سے متعلق باب میں گزر چکی ہے۔ اگر شوہر نے یہ کہا: ان الفاظ کے

ALILA KYIEND COMPANY ALILA COM

زریع میں نے ظہار کی نیت کی تقی تو اس پرظیار کا تھم عائد کیاجائے گا۔ زریعے میں

المستوری الم الفاظ می موسید نے بیات بیان کی ہے: "ظہار" شار نہیں ہوگا کو تکہ ان الفاظ می محرم خواتین کے ساتھ کوئی تعدید نہیں ہے جبکہ ظہار میں ایسی تشہید کا پایا جانا ضروری ہے۔ شخین نے یہ بات بیان کی ہے: مرد نے مطلق لفظ" حرام" استعال کیا ہے اور ظہار میں بھی ایک تشم کی حرمت ہوتی ہے اس لیے مطلق میں مقید کا احتال بہر حال باتی ہوتا ہے۔ اگر شوہر نے یہ کہا:

میں نے صرف تحریم مراولی تھی یا میں نے اس کے ذریعے کسی محمل کے اعتبار سے تم شار ہوں سے الفاظ تم شار ہوں سے اور مرد کے یہا الفاظ تم شار ہوں سے الفاظ میں نے والا شار ہوگا کہ کو حوال کے انتظار سے متعلق المالی میں کے مرد نے الفاظ کو المرد کے المالی کے المالی کے المالی کے المالی کے المالی کی موال کے المتبار سے تم شار ہوتا ہے۔ انشاء اللہ تسمول سے متعلق باب میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ جب مرد نے لفظ تحریم کے ہمراہ کوئی نیت نہ کی ہوئو بعض مشاریخ نے اسے طلاق شار کیا ہے۔ اس مطور پر اس لفظ کے ذریعے بھی مراولیا جاتا ہے۔

# بَابُ الْخُلْعِ

## ﴿ برباب ظلع كے بيان ميں ہے ﴾

باب خلع كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محود بابرتی حنی بونیند کلیتے ہیں: مصنف بونیند نے باب خلع کو باب ایلاء ہے مؤخر ذکر کیا ہے اس کے دومعانی ہیں۔ ایک معنی رہے کہ ایلا ومال سے خالی ہے لہذااس بنیاد پر وہ طلاق کے زیادہ قریب ہوااس لئے اس کو باب خلع پر مقدم کیا آئے جہم خلع میں مال کا معاوضہ ہوتا ہے۔

اور دوسرامعنی سے ہے۔ کہ ایلاء کی بنیاد شوہر کی طرف سے نافر مانی ہے جبکہ خلع کی بنیاد بیوی کی طرف سے نافر مانی ہے۔ ابزا جانب شوہر کی طرف سے ہونے والے انکار کومقدم ذکر کیا ہے۔ اور خلع کی خاء کو ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جس طرح کہا جاتا ہے "خالکت الْمَدُ اَقُہ زُوْجَهَا وَاخْتَلَکَتْ مِنْهُ بِعَالِهَا "(منایةر ن ابدایہ نے ۵ می ۲۵۱ میروت)

خلع كافقهى مفهوم

منت خلع نے کے پیش کے ماتھ خلع نے کے ذیر کے ماتھ )اسم ہے خلع کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو نکالنا اور عام طور پر برلفظ بدن سے کسی پہنی ہوئی چیز مثلا کپڑے ادر موزے وغیر وا تارینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

شرق اصطلاح بھی اس لفظ کے معنی ہیں ملکیت نکاح کو مال کے کوش بھی لفظ نئے کے ساتھ ذائل کرنا یا ملکیت نکاح فتم کرنے

کے لئے لفظ ضلع کے ساتھ اپنی عورت سے مال لیمنا اس شرق اصطلاح کی توضیح یہ ہے کہ اگر میاں ہوی بھی اختان ف ہو جائے اور
دونوں بھی کی طرح نباہ شہو سکے اور مرد طلاق بھی شدیتا ہوتو عورت کو جائز ہے کہ بچھ مال دے کر اپنام ہر دے کر نجات حاصل کرلے
مثلا اپنے مرد سے سکے کہ اتنا رہ ہیں سے کر خلع کر دولیتی میری جان جھوڑ دویا یوں کے کہ جوم ہر تمہا دے و مدہ ہاس کے عض میری
جان چھوڑ دواس کے جواب بھی مرد کیے کہ بھی نے چھوڑ دی تواس سے عورت پر آیک طلاق بائن پر جائے گی اور دونوں بھی جدائی ہو جائے گئی۔

خلع ہے مراد سے باطلاق ہونے میں غدا ہب اربعہ

مظہر نے لکھا ہے کہ اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ اگر مردعورت سے کیے کہ میں نے اسنے مال کے وہن تم ہے خلع کیا اور بیوی کیے کہ میں نے قبول کیا اور پھر میاں بیوی کے درمیان جدائی واقع ہو جائے تو آیا بیطلاق ہے یا ننخ ہے، چنانچ منرے اہام اعظم ابوطنیفہ بنگانڈا ورحضرت اہام مالک میں کا مسلک ہیہ ہے کہ بیطلاق ہائن ہے حضرت اہام شافعی کا زیادہ تھیجے قول معربی ہے اسکین حضرت اوم احمد کا مسلک میہ ہے کہ بیٹ ہے اور حضرت امام شافعی کا بھی ایک قول بھی ہے

الرمیاں بودی کے باہمی اختلاف کی بنیاد شوہر کی زیادتی وسر شی ہواور شوہر کی اس زیادتی وسر شی کی دلیل ہے بیوی ضلع جاہتی ہوتواس صورت میں شوہر کے لیے بید کروہ ہے کہ وہ خلع کے معاوضہ کے طور پر کوئی چیز مثلا روپید فیرہ نے اور اگر میاں بیوی کے ہوتواس صورت ہی بنیاد بیوی کی نافر مانی وسر شی ہوتی بیوی کی نافر مانی و براطواری کی دلیل سے ضلع کی نوبت آئی ہوتو اس صورت ہیں ہوتی ہوتی ہوتی بیوی کی نافر مانی و براطواری کی دلیل سے ضلع کی نوبت آئی ہوتو اس صورت ہیں شوہر کے لیے یہ مروہ ہے کہ وہ اس خلع کے عوض میں اس تدروقم لیے کا درائی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا ہی ہوتو اس سے بھی ہیں شوہر کے لیے یہ مروہ ہے کہ وہ اس خلع کے عوض میں اس تدروقم لیے کہ اس نے عودت کے دہر میں جورقم دی ہے اس سے بھی اس دوروں

خلع کے طلاق ہونے میں نقد حقٰی کی ترجیحی دلیل

حضرت ابن عبس کہتے ہیں کہ قابت ابن قیس کی بیوی رسول کریم کا آئے گا کی خدمت میں حاضر بمو کی اور عرض کیا کہ یار سول اللہ من کا آئے ہا اور نہ میں اس کی عادات اور ان کے دین میں کوئی عیب نگاتی ہوں لیکن میں اسلام میں کفر لین کا فران لئمت یا گاناہ کو پسند نیس کرسکتی موسول کریم کا آئے گا کے فرمایا: کیاتم ہا بت ابن قیس کا یاغ جوانم ہوں نے تہمیں مہر میں دیا ہے ) ان کو واپس کرسکتی ہو؟ شابت کی بیوی نے کہا: ہال رسول کریم کا آئے گئے نے یہ من کر شابت سے فرمایا: تم این این این اور اس کو ایک طلاق دید و ۔ (بخاری مفتلو قشریف: جلد موم: حدیث نبر 475)

قابت ابن قیس کی بیوی کے کہنے کا مطلب بیرتھا کہ میں اپنے شوہر سے اس لئے جدائی اختیار کرنائیس چاہتی کہ وہ بداخلاق ہیں یان کی عادات مجھے پسندنہیں ہیں پارید کدان کے دین میں پچھنفصان ہے بلکہ صورت حال بیرہے کہ جھے ان سے محبت نہیں ہے اور وہ طبقی طور پر جھے ناپسند ہیں لیکن بہر حال وہ میرے شوہر ہیں اور مجھے ڈر ہے کہیں ان کے تین میری طرف ہے کوئی السی حرکت نہ ہوج نے جو اسما فی تھم کے خلاف ہو مثلا مجھے ہے کوئی نافر مانی ہوجائے یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی فعل سرز وہوجائے اوالی صورت میں گویا کفران فعت یا گناہ ہوگا جو بھے گوارہ نہیں ہے اس لئے میں کیوں ندان سے جدائی افتیار کرلوں۔

کب جاتا ہے کہ ٹابت ابن قیس بہت برصورت تے اور ٹھگنے (پست) قد تے اور ان کی یوی کا نام حبیب یا جمیار تھا جو بہت فوبھورت اور حسین تھیں اس لئے ان دونوں کا جوڑا بہت ناموزوں تھا اور ان کی بیوی ان کو پندئیس کرتی تھیں چنا نچہ تخضرت فابت کو خطرت نامت کو مسلحت سے محم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دیدی اس معلوم ہوا کہ طلاق دینے ان کی عرض کے مطابق حضرت فابت کو مسلحت سے محم دیا کہ وہ اپنی ہوگی کو ایک طلاق دیدی اس معلوم ہوا کہ طلاق دیدی تا کہ اگر رجوع کرنامنظور ہوتو رجوع کر لے نیز اس سے بیات بھی فابت ہوئی کہ خلاق سے بیات بھی فابت ہوئی کہ خلاق میں ہوئی کہ خلاق میں ان کے خطرت منافظ ہوئی ہے کہ دو ایک طلاق مائن ہے۔

ضع کے بکطرفہ نہ ہونے میں مذاہب اربعہ

فدريه كے لفظ ميں معاوضه كامعنى ہے اور معادضه ميں باجمي رضا مندى ضرورى ہے۔

وفى تسسميت، صلى الله عليه وسلم الخلع فليه دليل على أن فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه رضا الزوجين (زادالهاد)

اور حضور منافظ آئے جو خلع کا نام فدید رکھا ہاں بات کی دلیل ہے کہ اس میں معادمہ کے معنی پائے جاتے ہیں اور اس انے میں زوجین کی رضامندی کو لازمی قرار دیا۔

ایک مقدمہ فرض سیجئے کہ شوہر طلاق نہیں دیتا جا ہتا اور عورت طلاق جا ہتی ہے گرمہز نہیں جھوڑنا جا ہتی ،علیدگی کی کوئی اور معقول دلیل بھی موجود نہیں اور حکام کو صرف اندیشنہیں بلکہ یعین ہے کہ دونوں حدود اللہ قائم نہیں رکھ کیس گے ، کیا فان ختم کے خطاب کی دلیل سے حکام زبردتی ان کا نکاح منسوخ اور کا تعدم کر سکتے ہیں؟

آیت شریفه اپنی گفتگو ہیں میاں ہوی دونوں کوشریک رکھتی ہے والا بحل لکم سے شوہر کو مال واپس لینے سے منع کردیا میا ہے،
الا ان بخافا سے ایک صورت میں اجازت دی گئی، ان لا یقیما صدو واللہ کے الفاظ سے بدل ضلع کے جواز کو بیان کیا گیا ہے، مگر مال
کے بدلے علیحد کی کی صورت میں زوجین کو مال کی ادائیگی ووصوئی میں تمناو کا شک ہوسکتا تھا، فلا جناح علیم مما کے الفاظ سے اس تردد کو
زائل کر دیا گیا۔

ہردہ پخص جسے خن بنی کاسلیقہ ہودہ ان علیحدہ علیحدہ جملوں اور آیت شریفد کے مجموعی تأثر سے بہی مفہوم اخذ کرے گا کہ خلع میں میاں بیوی دونوں کی رضامندی ضروری ہے جب تک زبان و بیان کے قاعدوں کا خون نہ کیا جائے ، اورخواہشات کارندہ قرآن کریم پرنہ چلایا جائے ،اس دنت تک شوہر کی رضامندی کے بغیر خلع کا جواز آیت شریفہ سے ٹابت نہیں ہوتا۔

میاں بیوی ال کرنکاح کی صورت میں ایک گرہ نگاتے ہیں گر قرآن کریم کے بیان کے مطابق بیگرہ لکنے کے بعد مرف شوہر بی اسے کھول سکتا ہے، یعنی طلاق کا اختیار صرف مردکے ہاتھ میں ہے۔الذی بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کیگرہ ے۔

عمرہ بن شعیب کی مرفوع روایت میں ہے جو سند کے لحاظ ہے حسن در ہے ہے کم نیں کہاں ہے مراد شوہر ہے ،حصرت کلی اور ابن عہاس سمیت صحابہ کی اکثریت ہے بھی تفسیر منقول ہے ، حافظ ابن جر برطبری نے بھی تا قابل انکار دلائل ہے یہی ٹابت کیا ہے منع کی شرطیں بھی وہی ہیں جوطلاق کی ہیں،اورطلاق میں شوہر کی مرضی واجازت شرط ہے اس لئے قلع ہیں بھی شوہر کی رضامندی

سے بی ترسطہ شوط الطلاق ( فرآوی صندیہ: ر ) خلع کی شرائط وی بیں جوطلاق کی بیں۔ شرط ہے، و شرطه شوط الطلاق ( فرآوی صندیہ: ر ) خلع کی شرائط وی بیں جوطلاق کی بیں۔ حنی ، شافعی، مالکی، صنبلی اور خلا بری سمیت تمام ائمہ مجتمدین اس نظر بیئے میں ہم خیال وہم زبان بیں کہ خلع میں میاں ہوی <sub>دونو</sub>ں کی رضامندی شرط ہے۔

حنفي مسلك: والخلع جائز عند السلطان وغيره لانه عقد يعتمد التراضي (المسوط) شافعي مسلك: لان الخلع طلاق فلا يكون لأحد ان يكلف عن احد اب ولا سيد ولا ولي و لا سلطان (الامام الشافعي،مكتبه الازهريه)

مالكي مسلك: وتجبر على الرجوع اليه ان لم يرفراقهما بخلع او بغيره المنتقي) حنبلي مسلك لانه قطع عقد بالتراضي فاشبه الاقالة ابن قدامة، المغني دار المنار ظاهري مسلك: الخلع هو الاقتداء وانما يجوز بتراضيهما .

(ابن حزم، المحلى اداره الطباعة المنيرية)

### جب میال بیوی ایک ساتھ ندرہ سکتے ہوں تو خلع جائز ہے

﴿ ﴿ وَإِذَا تَشَاقَ الزَّوْجَانِ وَخَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِى نَفُسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهِ ﴾ لِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِينَمَا افْتَدَتُ بِهِ ﴾ ﴿ فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ وَقَعَ بِالْخُلُعَ نَـطُلِيُقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَزِمَهَا الْمَالُ ﴾ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ الْمُحَلِّعُ تَطُلِيُقَةٌ بَائِنَةٌ (١) ﴾ وَلاَنَّهُ يَـحْسَمِلُ الطَّلَاقَ حَتَّى صَارَ مِنُ الْكِنَايَاتِ، وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَةِ بَائِنٌ إِلَّا أَنْ ذِكْرَ الْمَالِ آغُنى عَنْ النِيَةِ هُنَا، وَلَانَهَا لَا تُسْلِمُ الْمَالَ إِلَّا لِتَسْلَمَ لَهَا نَفْسُهَا وَذَٰلِكَ بِالْبَيْنُونَةِ

ك جب ميال بيوى كے درميان جھكڑا ہوجائے أوران دونوں كويي خوف ہوكدو والله تعالى كى صدود كوقائم نبيس ركھ سكتے تو اں بارے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تورت اپنی ذات کے فدید کے طور پڑے کھے مال دے کے اس کے بوش میں خلع حاصل کرے اس کی دلیل اللہ نتعالیٰ کا بیفر مان ہے:'' تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں جووہ عورت فدیہ ویتی ہے'۔جب وہ دونوں ایسا کریں گئے تو اس خلع کے نتیج میں ایک بائے طلاق واقع ہوجائے گی۔عورت کے ذمے مال کی اوا میگی لازم ہوگی اس کی رکیل نی اکرم منگانیزیم کاریفرمان ہے:''مخلع بائندطلاق ہے''۔ دومری بات بیہے بخلع میں طلاق کا اختال موجود ہوتا ہے بیہاں تک کہ لفظ فلے کے ذریعے کن میرادلیا جاسکتا ہے اور کنامیہ کے ذریعے ہمیشہ بائند طلاق واقع ہوتی ہے البتة ملع میں جب مال کا ذکر کر دیا جائے تو پر (طلاق کی) نیت کی ضرورت نہیں رہتی۔تیسری بات رہے عورت صرف ای دلیل سے اپنے ذہے مال کی اوا لیکی کو لا زم کرتی ہے کہاس کی ذات اس کے قبضے میں آجائے ( لیمنی اسے طلاق بائٹل جائے ) اور سامی وقت ہوسکتا ہے جب وہ بائد ہوجائے۔ اگرشو ہر کی طرف ہے زیادتی ہوتو اس کے لئے عوض وصول کرنا عروہ ہے

﴿ وَإِنْ كَانَ النَّشُورُ مِنْ قِبَلِهِ بُكُوهُ لَهُ أَنْ يَأْخُذُ مِنْهَا عِرَضًا ﴾ لِقَوْلِه تَعَالَى ﴿ وَإِنْ اَرَدُونُهُ السّبَسُدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ﴾ إلى ان قسال ﴿ فَلَا تَاخُذُوا مِنْهُ شَيْنًا ﴾ وَلاَنَهُ اوُحَنَهَا بِالسّبِسُدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ النَّشُورُ مِنْهَا كُرِهُنَا لَهُ اَنْ يَأْخُذَ بِالاسْتِسُدَالِ فَلَا يَوْمُنَا لَهُ اَنْ يَأْخُذُ مِنْهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ كَانَ النَّشُورُ مِنْهَا كُوهُنَا لَهُ اَنْ يَأْخُذُ مِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ فِي الْمَالِ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ فِي الْمُواقِ ثَابِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ فِي الْمُواقِ ثَابِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ فِي الْمُواقِ ثَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ فِي الْمُواقِ عَالَوْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ فِي الْمُواقِ عَالَوْلَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ فِي الْمُواقِ عَالَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ فِي الْمُواقِ عَالَوْلَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ فِي الْمُواقِ عَالَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّولِيَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

کے اگر بیٹالیند برگی مردی طرف ہے ہوئو مرد کے لئے یہ بات مردہ ہے کہ ورت ہے وض وصول کرے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے: ''اگرتم ایک بیوی کی ہجائے دومری ہوی لاٹا چاہتے ہوئو آگر چہتم پہلی ہوی کو ایک ڈھیر کے برابر (مال) دے بچے ہوئو تو پھر بھی اس ہے بچھ (دومری ہیوی لاٹے کے دریعے دے دریعے اس کی دلیل یہ بھی ہے: شوہراس مورت کوچھوڑ کردومری ہیوی لائے کے ذریعے اسے پریشانی کا شکار کرسکتا ہے تو اب وہ اس ہے مال لے کرا ہے مزید پریشان شکر ہے۔

لیکن اگر تاپیندیدگی مورت کی طرف ہے ہوئو ہمار سے زدیک ہے بات کروہ ہے کہ مرد مورت سے اس سے زیادہ دصول کر ہے جو (اس نے مہر کے طور پر) دیا تھا۔ 'الجامع الصغیر'' کی ایک روایت میں نے بات ہے :اضائی اوا نیکی لینا بھی جائز ہوگا'اس کی دیل وہ روایت ہے ہم نے جو روایت آغاز میں نقل کی ہے وہ مطلق ہے۔ دومر کی دلیل نبی اکرم ناپینی کا کی فرمان ہے : جو دھزت ہابت میں کی اہلیہ کے بارے میں ہے۔ ' جہال تک اشافی اوا نیکی کا تعلق ہے' تو وہ نیس' ۔اس مسئلے میں بالہندیدگی خاتون کی طرف مستحق ۔اگر مرد زیادہ وصولی کر لیتا ہے اور ناپیندیدگی ہی سے تھی ۔اگر مرد زیادہ وصولی کر لیتا ہے اور ناپیندیدگی ہی اس کی طرف سے جو تو آئی ہوگا'اس کی طرف اگر وہ موض وصولی کر لیتا ہے اور ناپیندیدگی ہی اس کی طرف سے ہوئا ور میا ہی جائز ) ہوگا' کونکہ ہم نے جو آیت تلاوت دی ہے'اس کا مقتصیٰ دو چیز سے ہیں ۔ تھم کے اعتبار سے جائز ہونا اور میا ہو بیان ہو جو د ہے' تو باتی پڑھی کر کہ کر دیا جائے گا' کونکہ اس کے مقابلے میں چیز موجود ہے' تو باتی پڑھی کر کہ کر دیا جائے گا' کونکہ اس کے مقابلے میں چیز موجود ہے' تو باتی پڑھی کر کہ کر دیا جائے گا' کونکہ اس کے مقابلے میں چیز موجود ہے' تو باتی پڑھی کر کہ کر دیا جائے گا۔ کونکہ اس کے مقابلے میں چیز موجود ہے' تو باتی پڑھی کر کہ کر دیا جائے گا' کونکہ اس کے مقابلے میں چیز موجود ہے' تو باتی پڑھی کر کہ کہ کونکہ اس کے مقابلے میں چیز موجود ہے' تو باتی پڑھی کر کہ کہ وہ کا گ

اگر عورت مطے کر لے تو اس پر مطے شدہ مال کی ادائیگی لازم ہوگی

﴿ وَإِنْ طَلَقَهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَزِمَهَا الْمَالُ ﴾ إِلاَنَّ الزَّوْجَ يَسُتَبِدُ بِالطَّلَاقِ تَنْجِيزًا وَتَغَلِيْقًا وَقَدْ عَلَّقَهُ بِقَبُولِهَا، وَالْمَرُ أَهُ تَمْلِكُ الْيَزَامَ الْمَالِ لِولَا يَتِهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَمِلْكِ النِّحِيزًا وَتَغَلِيْقًا وَقَدْ عَلَّقَهُ بِقَبُولِهَا، وَالْمَرُ أَهُ تَمْلِكُ الْيَزَامَ الْمَالِ لِولَا يَتِهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَمِلْكِ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُورُ لَا يُعِيّاضُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَالًا كَالْقِصَاصِ ﴿ وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ﴾ لِلمَا بَيْ لَوَلَاكَ مُ عَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفُسِ وَقَدْ مَلَكَ الزَّوْجُ اَحَدَ الْبَدَلَيْنِ فَتَمْلِكُ هِى الانْحَرَ وَهِى النَّامُ مَنْ وَعَدْ الْبَدَلَيْنِ فَتَمْلِكُ هِى الانْحَرَ وَهِى النَّهُ مُ تَنْفِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ . النَّهُ مُ تَنْفِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ .

اورا گرشو ہرنے مال کے عوض طلاق دی اور عورت نے اسے قبول کرایا تو طلاق ہوجائے گی اور عورت کے ذے مال کی اورا غرف کے دورا کی اورا کر اس کی دورا ک

خلع میں وض باطل ہونے کا تھم ،

قَالَ ﴿ وَإِنْ بَعَلَ الْمُوصُ فِي الْخُلْعِ مِثُلَ انْ يُحَالِعَ الْمُسْلِمُ عَلَى خَمْرٍ اوْ حِنْزِيْرٍ اوْ مَيْتَةٍ فَكَ الشَّكُونِ عَانَ رَجْعِيًّا ﴾ فَوُقُوعُ الظَّلَاقِ فِي الشَّلَاقِ كَانَ رَجْعِيًّا ﴾ فَوُقُوعُ الظَّلَاقِ فِي الشَّلَاقِ كَانَ رَجْعِيًّا ﴾ فَوُقُوعُ الظَّلَاقِ فِي الْمَوْجُ إِلَّهُ لَمَّا بَعَلَ الْمُوصُ كَانَ الْعَامِلُ فِي الْوَجْهَةِ نِ لِلسَّعُ لِلهِ إِلْهَ الْمُعَلِيْ فِي الْفَلَوقِ وَافْتِرَافُهُمَا فِي النَّانِي الْصَرِيْحُ وَهُو يَعْقُبُ الرَّجُعَةَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبُ الْمُحْمِي اللَّوْرُ فَي النَّانِي الْصَرِيْحُ وَهُو يَعْقُبُ الرَّجُعَةَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبُ لِلرَّوْجِ شَيْءٌ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَحَدَ إِلَى إِيجَابِ الْمُعْرَاعُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى إِيجَابِ الْمُعْرَوِعُ مَا حَتَى تَصِيرَ عَارَةٌ لَكَ، وَلِاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى إِيجَابِ عَيْدِهِ لِعَتْمِ الالْمُؤَلِقِ مَا إِذَا كَاتَ الْ الْمَعْلَى عَلَى عَلَى إِيجَابِ الْمُعْرَاعُ وَلَا إِلَيْ يَعْمُ اللَّهُ عَلَى عَ

کے فرمایا: اورا گرخلع میں تون باطل ہو جیسے گو کی مسلمان شراب خزریام دار کے یوض خلنے کرے تو شو ہر کو پہونیس ملے گا' اور علیحد گی بائند طور پر ہوگی' لیکن اگر طلاق میں یوض باطل ہو تو رجعی طلاق ہوتی ہے۔البتہ دونوں مسورتوں میں طلاق کا وتوع تبول مرنے پر ہوگا اور تھم میں دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے اس کی دلیل میہ ہوئی باطل ہوگا، تو ہم مورث مرکل میں مردنہ میں مرکب کے میں مردنہ میں مرکب کے اس کے اس کے دلیل میں ہوگا ہوگا، تو ہم مورث مرکبل کرنے پر ہوکا اور م من دووں اید دوسرے سے اور دوسری صورت میں لفظ "مرتی" ہوگا جور جعت لے کرآتا ہے البتہ ورت میں ک کرنے والا لفظ ضلع ہوگا جو کہ" کنایہ ہے اور دوسری صورت میں لفظ "مرتی" ہوگا جور جعت لے کرآتا ہے البتہ ورت سے نہا کرے والا تعظ را ہوہ ہو مد سیاہے ہے۔۔۔ رے کو اوا کی جائے اس کی دلیل سے: اس نے ایس کسی چیز کو مقررتیل کیا جو قیمت رکھی ہوئی ہوئی جو تو ہر کواوا کی جائے اس کی دلیل سے: اس نے ایس کسی چیز کو مقررتیل کیا جو قیمت رکھی ہوئی ن ن پیری دوست در این میران در این از در ایا جائے۔ اس کی دلیل میجی ہے: اس نے جس چیز کومعاوضہ مقرر کیا ہے وہ اسلام کی دلیل میجی ہے: اس نے جس چیز کومعاوضہ مقرر کیا ہے وہ اسلام کی اسے سردے میں سر رہے میں ہے۔ دیل سے قابل تبول نہیں ہے اور اس چیز کے علاوہ کسی دوسری چیز کی ادا کیگی بھی عورت کے ذیبے لازم نہیں کی تی ۔ اس کی دیل دیل سے قابل تبول نہیں ہے اور اس چیز کے علاوہ کسی دوسری چیز کی ادا کیگی بھی عورت کے ذیبے لازم نہیں کی تی ۔ اس کی دیل ہے ہے: عورت نے کی اور چیز کی اوا لیگی کواسیے ذہبی لیا۔

البته جب شوہر نے کی متعین سر کے کے وض خلع کیا ہواور بعد میں وہ شراب نکل آئے ( تو تھم مختلف ہوگا ) اس کی دلیل پر ے: عورت نے مال متعین کرایا تھا اور اس طرح شو ہر کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس کے برخلاف جب کوئی شخص اسپے غلام کوثراب کے وض میں آزاد کردے یا مکاتب بنالے تواس صورت میں مالک غلام کی قیت کودصول کرے کا کیونکدا قاجس چیز کا مالک ہے وہ ایک قیمت والی چیز ہے اور وہ اپنی ملکیت کو کسی معاوضہ کے بغیرز اکل کرنے پر دضا مند نبیں ہوگا۔ جہال تک ملک بضع کاتعلق ہے تودوطلاق کی دلیل سے باقیت مال نیس رہتا اس کی تفصیل ہم عنقریب بیان کریں سے جبکہ شراب کے وض نکاح کرنے کا عکم اس ے مختلف ہے کیونکہ تورت سے تمنع کاحق رکھنا ایک باقیت چیزشار ہوگا۔اس میں مغہوم بیہ ہے: مورت سے تمنع قائل احترام ہےاور نربعت نے اس چیز کودرست قرار نیس دیا کہ توش کے بغیراس کا ما لک بناجائے اس کی دلیل میہ ہے اس کے شرف واحتر ام کونمایال کیا جائے کی اگر شو ہر قورت ہے اس کے حق کوڑ اکل کردے تو وہ از خود قابل احتر ام ہے اس لئے مال کو واجب کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔فرماتے ہیں: جوبھی چیزمبر بنے کی صلاحیت رکھتی ہے اسے ضلع میں معاوضے کے طور پر قبول کیا جاسکتا ہے کیونکہ ہروہ باقیت چیزت کے تا کاعوض بن سکتی ہے دہ اس چیز کاعوض بدرجداد تی بن سکتی ہے جو باقیت نہ ہو۔۔۔

## جب عورت نے جو پچھ ہاتھ میں ہےاں پرخلع کیا

﴿ فَإِنْ قَالَتْ لَهُ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِي يَدِى فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنُ فِي يَدِهَا شَيْءٌ فَلَا شَيْءٌ لَهُ عَلَيْهَا ﴾ لِانْهَا لَمْ تَغُرُّهُ بِنَسْمِيَّةِ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ قَالَتْ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ مَالٍ فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي يَلِهَا شَيْءٌ رَدَّتُ عَلَيْهِ مَهُرَهَا ﴾ لِانتها لَمَّا صَمَّتْ مَالًا لَمْ يَكُنُ الزَّوْجُ رَاضِيًّا بِالزَّوَالِ إِلَّا بِعِوَضٍ، وَلَا وَجُهَ إِلَى إِسجَابِ الْمُسَمَّى وَقِيمَتِهِ لِلْجَهَالَةِ وَلَا إِلَى قِيمَةِ البِضع: اَعْنِي مَهْرَ الْمِشْلِ لِآنَا فَيْسُرُ مُتَقَوِمٍ حَالَةَ النُّحُرُوجِ فَتَعَيَّنَ إِيجَابُ مَا قَامَ بِهِ عَلَى الزَّوْجِ دَفْعًا لِلطَّرَرِ عَنْهُ ﴿ وَلَوْ قَالَتُ خَالِعُنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ مِنْ الدَّرَاهِمِ فَفَعَلَ فَلَمْ يَكُنُ فِي يَدِهَا شَىءٌ فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ﴾ لِآنَّهَا سَمَّتْ الْجَمْعَ وَاقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ، وَكَلِمَةُ مِنْ هَاهُنَا لِلصِّلَةِ دُوْنَ التَّبْعِيْضِ لِاَنَّ الْكَلَامَ يَخْتَلُّ بِدُوْنِهِ .

### مفرورغلام كيوض مين خلع لين كاحكم

## طلاق كے مطالبے اور خلع كے وض ميں فرق كا تھم

﴿ وَإِذَا قَالَتُ طَلَّقَنِى ثَلَاثًا بِٱلْفِ فَطَلَّقَهَا وَاحِدةً فَعَلَيْهَا ثُلُثُ الْآلْفِ ﴾ لِآنَهَا لَمَا طَلَبَتُ النَّلاتَ بِالْفِ فَقَدُ طَلَبَتُ كُلَّ وَاحِلَةٍ بِشُلُثِ الْآلْفِ، وَهِلْدَا لِآنَ حَرِق الْبَاءِ يَصْحَبُ الإعُواصَ وَالْعِرَضُ يَنْقَسِمُ عَلَى الْمُعَرَّضِ وَالطَّلَاقُ بَائِنَّ لِوُجُوْبِ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ قَالَتَ طَلَقَنِى ثَلَاثًا عَلَى الْمُعَرَّضِ وَالطَّلَاقُ بَائِنَّ لِوُجُوْبِ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ قَالَتَ طَلَقَنِى ثَلَاثًا عَلَى الْعُوصُ يَنْقَسِمُ عَلَى الْمُعَرَّضِ وَالطَّلَاقُ بَائِنَّ لِوُجُوْبِ الْمَالِ ﴿ وَإِنْ قَالَتَ طَلَقَنِى ثَلَاثًا عَلَى الْعُوصُ لَا اللهُ وَيَعْلِكُ الرَّجُعَة . وَقَالَا هِى الْمُعَلَّ فَعَلَى اللهُ وَيَعْلِكُ الرَّجُعَة . وَقَالَا هِى الْمُعَاوَضَاتِ، حَتَى إِنَّ قَولَهُمُ وَاحِدَةً لِنَا اللهُ وَيَعْلِلُهُ اللهُ عَلَى إِمَا لِي الْمُعَاوَضَاتِ، حَتَى إِنَّ قَولَهُمُ وَاحِدَةً بِنُلُثِ الْآلُونِ ﴾ لِآنَ كَلِمَة عَلَى بِمَنْزِلَةِ الْبَاءِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ، حَتَى إِنَّ قَولَهُمُ وَاحِدَةٌ بِنَالِتُهُ إِنْ الْمُعَاوَضَاتِ، حَتَى إِنَّ قَولَهُمُ

المسمِلُ هذا الطَّعَامَ بِدِرْهَم آوُ عَلَى دِرْهَم سَوَاءً وَلَهُ آنَ كَلِمَةَ عَلَى لِلشَّرْطِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ اللهُ تَعَلَى اللهُ اللهُ تَعَلَى اللهُ اللهُ تَعَلَى اللهُ اللهُ

اور جب عورت رید کے: ایک ہزار کے عوض میں جھے تین طلاق دے دواور مرداسے ایک طلاق دیدے تو عورت کے ذ ہے ایک ہزار کا تیسرا حصہ اوا کرنالازم ہوگا۔اس کی دلیل میہ ہے: جب اس نے تین طلاقوں کا مطالبہ ایک ہزار کے بوش میں کیا تھا، تو کو یا اس نے ہرایک طلاق کوایک ہزار کے ایک تہائی کے وض میں طلب کیا اس کی دلیل بیجی ہے: حرف ''ب' عوض کے مغہوم میں استعال ہوتا ہے اور عوض اینے متباول پر تقسیم ہوجا تا ہے اور ریطلات بائند ہوگی کیونکہ مال کی اوا نیکی لازم ہوگئی ہے۔اگر حورت نے بیکها ہو: ایک ہزار پرتین طلاقیں دے دوئو مردا یک طلاق دیدے تو امام ابو صنیفہ ڈی ٹنڈ کے مزدیک کوئی بھی ادا لیک واجب نہیں ہوگی اور مرد طلاق سے رجوع کرنے کا مالک ہوگا۔ صاحبین نے بدبات بیان کی ہے: بدطلاق واقع ہوجائے گی اور عورت کوایک ہزار کا ایک تہائی حصداد اکرنا ہوگا۔صاحبین کے نزد یک حرف 'علی' بھی معاد ضے کے طور پراستعال ہوتا ہے۔اس طرح سے اس منہوم میں استعال ہوتا ہے جیسا کہلوگول کا محاورہ ہے ''اس اناخ کوایک درہم کے حوش میں اٹھا کرنے جاؤ' یا ایک درہم پراٹھا کر کے جا کا میدودوں ایک جیسامنہوم رکھتے ہیں۔امام ابوصنیفہ النفظ کی دلیل میرہے: لفظ "علی" شرط کے لئے استعمال ہوتا ہے۔اللہ تعالی نے ارشادفر مایا ہے:" میر ورتی اس شرط پرتمہاری بیعت کریں گی کہ وہ کسی کوانٹد کا شریک نبیں ٹھبدلیل می "۔جوش الی بوی ے یہ کے: ' دخمہیں طلاق ہے اس شرط پر کہم کھر میں داخل ہوجاؤ' تو یہاں بھی' 'علیٰ ' شرط کے لئے استعال ہوا ہے۔اس کی دلیل بیہ ہے: بید حقیقت لازم کرنے کے لئے استعال ہوتا ہے اور اے استعارے کے طور پر شرط کے لئے استعال کیا جاتا ہے کیونکہ شرط ا پی جزا کے ساتھ لا زم ہو جاتی ہے۔ تو جب بیشر ط کے لئے استعال ہوگا' تو مشر وط چیز شرط کے اجزاء پر تعتبیم نہیں ہوتی جبکہ ' ب' اس کا تھم مختلف ہے۔جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں: وہ موض کے لئے استعمال ہوتا ہے تو جب مال کی اوا لیکی واجب نہیں ہوگی تو ميشو بركى طرف سے ابتدائی طلاق بوگی اور اسے رجوع كرنے كاحق حاصل بوگا۔

خلع ہے متعلق ایک ذیلی صورت کا حکم

﴿ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ طَلِيقِي نَفْسَكَ ثَلَاثًا بِالَّفِ أَوْ عَلَى الَّفِ فَطَلَّقَتُ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعُ شَىٰءٌ ﴾ لِأَنَّ الزَّوْجُ مَا رَضِيَ بِالْبَيْنُونَةِ إِلَّا لِتُسْلِمَ لَهُ الْالْفَ كُلَّهَا، بِخِلافِ قَوْلِهَا طَلَقَنِي ثَلَاثًا بِمَالُونَ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ النَّهُ عَلَى اللَّهِ بِالْفِي كَانَتْ بِيَعْضِهَا ارْضَى ﴿ وَلَوْ قَالَ آنْتِ طَالِقٌ عَلَى اللّهِ بِاللّهِ بِاللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُو كَفَوْلِهِ آنْتِ طَالِقٌ بِاللّهِ عَالِقٌ مِاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ وَهُو كَفَوْلِهِ آنْتِ طَالِقٌ بِاللّهِ مِاللّهِ مِنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا وَهُو كَفَوْلِهِ آنْتِ طَالِقٌ بِاللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُ وَهُو كَفَوْلِهِ آنْتِ طَالِقٌ بِاللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن وَهُو كَفَوْلِهِ آنْتِ طَالِقٌ بِاللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مُن وَهُو كَفَوْلِهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

يَانَ مَعْنَى قَوْلِهِ بِاللهِ بِعِوْضِ اللهِ يَجِبُ لِى عَلَيْك، وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى شَرُطِ اللهِ يَوْنَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى شَرُطِ اللهِ يَوْنَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى شَرُطِ اللهِ يَذُولُ قَبُل يَكُونُ لِى عَلَيْك، وَالسُعَلَقُ بِالشَّرُطِ لَا يَنْزِلُ قَبُل يَكُونُ لِى عَلَيْك، وَالسَّعَلَقُ بِالشَّرُطِ لَا يَنْزِلُ قَبُل يَكُونُ لِى عَلَيْك، وَالسَّعَلَقُ بِالشَّرُطِ لَا يَنْزِلُ قَبُل يَحُولُهِ مِن الطَّلَاقَ بَائِنٌ لِمَا قُلْنَا .

اورا کرشو ہرنے یہ کبا: ایک ہزار کے گوش میں یا ایک ہزار پڑا ہے آپ کو تمن طلاقیں دے دواتو و و ورت اپ آپ کو آپ کو اس کی دلیاتی دیدے اور سی شار ہوگا۔ جب پورے ایک ہزار کے طلاق دیدے اور سی شار ہوگا۔ جب پورے ایک ہزار اس کے طلاق دیدے واقع نہیں اس کے برخلاف جب کورت رہ کہے: تم مجھا کی ہزار کے گوش تین طلاقیں دے دوتو اس کا تھم مختلف ہوگا اس سے ہردی جا کیں اس کے برخلاف جب کورت رہ کہے: تم مجھا کی ہزار کے گوش تین طلاقیں دے دوتو اس کا تھم مختلف ہوگا اس کے برخل میں بدرجہ اولی علیمدگی پردامنی اس کی دہل ہے ، عورت ایک ہزار کے گوش میں بدرجہ اولی علیمدگی پردامنی اس کی دہل ہے ، عورت ایک ہزار کے گوش میں بدرجہ اولی علیمدگی پردامنی

ہوں۔ اگر شوہرنے یہ کہا: تہمیں ایک ہزار پر طلاق ہے اور حورت اس بات کو تبول کر لے قوحورت کو طلاق ہوجائے گی اوراس کے زے ایک ہزار کی ادائی لازم ہوگی بیان الفاظ کی طرح ہے'' ایک ہزار کے حوض تھی جو میرے لئے تم پر داجب ہوجا کیں گے اور مرو لازم ہوگا' کیونکہ مرد کے الفاظ' بالف'' کا مطلب بیہ ہے: ایک ہزار کے حوض بھی جو میرے لئے تم پر داجب ہوجا کیں گے اور مرو سے بیالفاظ' علیٰ 'کا مطلب بیہ ہے: اس شرط پر کہ تبہاری طرف سے ایک ہزار جھے لیس گے اور حوض آسی وقت لازم ہوگا' جب اسے قبل کیا ہوئے' اور جس چیز کوشرط کے ساتھ مطلق کیا جائے دہ شرط کے وجود سے پہلے ٹابت نہیں ہوتی اور اس صورت میں طلاق باک ہوگی جس کی دلیل ہم پہلے بیان کر بھیے ہیں۔

#### شوہر کا بیوی کو ایک ہزار کے برلے میں طلاق دینے کا بیان

﴿ وَلَوْ قَالَ لِامْرَآتِهِ آنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكَ آلْفَ فَقَيِلَتُ، وَقَالَ لِعَبْدِهِ آنْتَ حُرُّ وَعَلَيْكَ آلْفُ فَقَيلَ عَنَى الْعَبْدُ وَطَلُقَتُ الْمَرْآةُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ﴾ وَكذَا إذَا لَمْ يَقُبَلَا ﴿ وَقَالَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْكَلْمَ الْالْفُ إذَا قَيلَ ﴾ وَإذَا لَمْ يَقُبَلُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ لَهُ يَهُمَا آنَ هَذَا الْكَلَامَ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُعَمَّا اللَّهُ فَا وَلَا شَيْعُ الْمُ يَقُبَلُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ لَهُمَا آنَ هَذَا الْكَلَامَ يُسْتَعْمَلُ لِللَّهُ مَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَكُ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ

ادراگرکوئی شخص اپنی بیوی ہے ہے جمہیں طلاق ہادتم پرایک ہزار کی ادائیگی لازم ہوگی اور عورت قبول کرے یا دو شخص اپنی بیوی ہے ہے۔ جمہیں طلاق ہادتم پرایک ہزار کی ادائیگی لازم ہوگی اور علام اس بات کوقبول کرے تو وہ آزاد ہوجائے گا' وہ خض اپنے غلام سے یہ کیے بتم آزاد ہواور تم پرایک ہزار کی ادائیگی لازم ہوگی اور غلام سے یہ کیے بتم آزاد ہو طور تا گروہ وونوں اور عورت کو طلاق ہوجائے گی' لیکن ایام ابو صنیفہ ڈی ٹھڑ کے فزد یک ان دونوں پرکوئی ادائیگی لازم نہیں ہوگی اور اس طرح اگروہ وونوں

مداید در برازین)

اے تبول نیں کرتے (تو یکی عمم ہے) معامین پیفر ماتے ہیں: جب دوقبول کرلیں تو دونوں میں سے ہرایک پڑایک ہزار کی ادایکی النام مولی اور اگرود قیول نیس کرئے تو شطلاق داقع مولی اور شدہ فلام آزاد موگا۔ صاحبین کی دلیل سے نیس کام معاد سے کے النے استعال ہوتا ہے جیے لوگ کہتے ہیں جم بیسامان اٹھالو تہمیں ایک درہم دینا ہوگا تو بیای طرح ہے بیا لیک درہم کے وض میں ہے۔ ا ام ابومنیفہ نگائڈ کی دلیل ہے: بیہ جملے کمل ہے اس لئے بیاب اتبل کے ساتھ کی دلالت کی دلیل سے ہی مربوط ہوگا، کیونکہاں میں امن کے اعتبار سے استعمال کامغیوم پایا جاتا ہے ادر یہاں کوئی دلالت نہیں پائی جاری کیونکہ طلاق اور غلام آزاد ا سر ا من عوض کے بغیر بھی ہوسکتے ہیں۔خربید وفر دخت اور اجارہ کا تھم اس کے مختلف ہے کیونکہ مید دونوں مال کے بغیر نہیں پائے جا

## خلع میں اختیار کی شرط عائد کرنا

﴿ وَلَوْ قَالَ آنْتِ طَالِقٌ عَالَى آلُفٍ عَلَى آنِي بِالْخِيَارِ أَوْ عَلَى آنَكِ بِالْخِيَارِ لَلَاثَةَ آيَامٍ فَقَبِلَتْ فَى الْسَحِيَ الْ مَا اللَّهِ اللَّهُ وَهُ وَهُوَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ لِلْمَرْاَةِ، فَإِنْ رَدَّتُ الْبِحِيَارَ فِي النَّلَاثِ بَسَطَىلَ، وَإِنْ لَسَمُ تَرُدُّ طَلُقَتْ وَكَزِمَهَا الْآلُفُ ﴾ وَهَلذَا عِنْدَ آبِي ْحَنِيْفَةَ ﴿ وَقَالَا: الْبِحِيَارُ بَاطِلٌ فِي الْوَجْهَيْنِ، وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ وَعَلَيْهَا الْفُ دِرْهَمِ ﴾ لِآنَ الْخِيَارَ لِلْفَسْخِ بَعْدَ الانْعِقَادِ لَا لِلْمَنْعِ مِنْ الانْعِقَادِ، وَالتَّنْصُوْفَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَسْخَ مِنُ الْجَانِبَيْنِ لِلَانَّهُ فِي جَانِبِهِ يَمِيْنٌ وَمِنْ جَانِبِهَا شَرْطُهَا . وَلاَبِي حَينِيْفَةَ أَنَّ الْخُلْعَ فِي جَانِبِهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ حَتَّى يَصِحَّ رُجُوعُهَا، وَلا يَتَوَقَّفُ عَـلَى مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ فَيَصِحُ اشْتِرَاطُ الْنِحِيَارِ فِيْهِ، أَمَّا فِي جَانِبِهِ يَمِينٌ حَتَّى لا يَصِحُ رُجُوعُهُ وَيَتَوَقَّفُ عَلَىٰ مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ، وَلَا خِيَارَ فِي الْآيْمَانِ، وَجَانِبُ الْعَبْدِ فِي الْعَتَاقِ مِثْلُ جَانِبِهَا فِي الطَّلَاقِ \_

ادراگرمرد بدیج جهین ایک بزار پرطلاق ہے اس شرط پر کہ تین دن تک جھے اختیار حاصل ہوگا یا تین دن تک حمبيں اختيار حاصل ہوگا اور عورت اس بات كوتيول كرئے توبيا ختيار باطل ہوجائے گا۔ اگربيشو ہركے لئے ہواور اگربيعورت كے کے ہوئو جائز ہوگا ادرا گروہ نین دن میں اس اختیار کومستر دکردیے تو وہ باطل ہوجائے گا' اورا گرمستر زہیں کرتی ہے' تو اسے طلاق ہو جائے گی'اوراس کے ذے ایک ہزار کی ادائیگی لازم ہوگی پیتھم امام ابوطیفہ النفیز کے نزدیک ہے۔صاحبین فرماتے ہیں: دونوں صورتوں میں اختیار باطل ہوجائے گا ادرطلاق واقع ہوجائے گی اور عورت کے ذھے ایک ہزار درہم کی اوا نیکی لازم ہوجائے گی۔ اس کی دلیل بیہ ہے: بیانعقاد کے بعدی کا اختیار ہے نہ کہ انعقاد ہے رویجے کا اختیار ہے اور بید دونوں تقرف دونوں طرف سے سنخ کا اختیار نیس رکھتے۔اس کی دلیل ہے: بیمرد کی طرف سے پمین ہے (لینی مشروط کرنا ہے) اور عورت کی طرف سے شرط ہے۔امام ابوصنیفہ ذائنڈ کی دلیل میے عورت کی طرف میں خلع سودے کی طرح ہے یہاں تک کہ عورت کارجوع کرنا درست ہوگا اور یہ بات

علی ہے باہر ہونے پر موقوف نہیں ہوگی۔ لہذاال بارے میں اختیار کوشر طار کھنا درست ہوگا جہاں تک مرد کے پہلوکا تعلق ہے کہ یہ بہین ہے اس کا طلاق کے بارے میں رجوع کرنا درست نہیں ہوگا۔ اور یہ ماوولیل مجلس پر موقوف ہوگا۔ جبکہ یمین میں اس نوعیت کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ آزاد ہونے میں غلام کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو طلاق ہونے میں مورت کی ہوتی ہے۔

## خلع قبول کرنے میں اختلاف کا بیان

﴿ وَمِنْ قِالَ الْمُسْرَاتِهِ طَلَّهُ قُتُكُ أَمْسِ عَلَى الْفِ دِرْهَم فَلَمْ تَقْبَلِى فَقَالَتْ قَبِلْت فَالْقُولُ قُولُ ﴿ النَّرَوْجِ ، وَمَنْ قَالَ لِلغَيْرِ هِ بِعُست مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِالْفِ ذِرْهَم آمُسِ فَلَمْ تَقْبَلُ فَقَالَ: قَبِلْت فَالْفُولُ قُولُ المُشْتَرِى ﴾ وَوَجُهُ الْفَرْقِ آنَ الطَّلَاقَ بِالْمَالِ يَعِينٌ مِنْ جَانِبِهِ فَالْإِقْرَارُ بِهِ يَكُونُ لَالْفَرُولُ الْمُشْتَرِى ﴾ وَوَجُهُ الْفَرُقِ آنَ الطَّلَاقَ بِالْمَالِ يَعِينٌ مِنْ جَانِبِهِ فَالْإِقْرَارُ بِهِ يَكُونُ لِللهِ الْفَرْقِ آلَ إِللهُ الْمَالِ يَعِينٌ مِنْ جَانِبِهِ فَالْإِقْرَارُ بِهِ يَكُونُ لِللهِ الْفَرْقِ آلَ إِللهُ اللّهِ الْقَرَارُ بِهِ إِلَيْ مِلْا يَتِمُ إِلّا الْفَلَاقُ بِالْفَلُولُ وَالْإِقْرَارُ بِهِ إِقْوَارٌ بِمَا لَا يَتِمُ إِلّا اللّهُ اللّهِ الْفَرَارُ بِهِ إِقْوَارٌ بِمَا لَا يَتِمُ إِلّا اللّهُ اللّهِ الْفَرْقُ وَالْإِقْرَارُ بِهِ إِقْوَارٌ بِمَا لَا يَتِمُ إِلّا الْفَرِقُ إِلْ الْفَرُولُ وَالْإِقْرَارُ بِهِ إِقْوَارٌ بِمَا لَا يَتِمُ إِلّا اللّهُ اللّهِ الْفَرَادُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْ الْمُنْتَعُ مِنْهُ مِنْ الْفَرْقُ فَالَا يَعْمُ إِلَّا الْفَالُولُ وَالْإِقْرَارُ بِهِ إِقْوَارٌ بِمَا لَا يَتِمُ إِلّا الْعَلَاقُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِ الْمُ الْمُنْ الْمُنْفَالُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُ وَالْمُولُ وَالْمُلْاقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي وَالْمُؤْلُ وَالْمُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ الْمُنْكُولُ اللّهُ الْمُنْعِيْدُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُعِلَا لَهُ الْمُعُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُعْلِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُعِلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ ال

۔ کے اور جو تن اپنی ہوں سے ہیے: ش نے گزشتہ کل ایک ہزار درہم کے توض میں طلاق دیدی تھی کیان تم نے تبول نہیں کا تھی اور تورٹ ہیں ہے: ش نے تبول نہیں کو شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ لیکن جو تف کی دومر نے قف سے ہیے ہیں نے تبہیں یہ ملام کل ایک ہزار درہم کے توض میں فروخت کیا تھا اور تم نے تبول نہیں کیا تھا اور وہ قف کیے: میں نے تبول کر لیا تھا اور اس بارے میں فریدار کا قول معتبر ہوگا۔ فرق کی دلی ہی ہے: مال کے توض طلاق مرد کی طرف سے بیمین ہوگا۔ فرق کی دلی ہی ہے: مال کے توض طلاق مرد کی طرف سے بیمین ہے لہذا اس کے بارے میں اقرار کر بار میں مرف تو ہے میں فریدار کو قوت کا تعلق ہے تو ہے مرف اس کے درست ہوتی ہے گئیں جہاں تک فرید فروخت کا تعلق ہے تو ہے مرف اس کے درست ہوتی ہے گئیں جہاں تک فرید فروخت کا تعلق ہے تو ہے مرف اس کے درست ہوتی ہے اور اس کے بار سے بی اقرار کرنا ہے جو مرف اس سے جو مرف اس سے تو مرف اس کے خور کرنا تا ہے جو مرف اس کی خور کرنا تا ہی جو مرف اس کی مراہ کمل ہو گئی ہے۔ اس لئے فروخت کنندہ کا (خریدار کے ) قبول کرنے کا افکار کرنا اس کی طرف سے دجو سرف اسی مرف تو ہے۔ اس لئے فروخت کنندہ کا (خریدار کے ) قبول کرنے کا افکار کرنا اس کی طرف سے دجو سرف آئیں کی طرف سے دجو سے کرنا شار ہوگا۔

مبادات كاخلع كي طرح بونے كابيان

قَالَ ﴿ وَالْمُبَارَاةُ كَالْخُلْعِ كِلَاهُمَا يُسْقِطَانِ كُلَّ حَقِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْاَحْرِ مِمَّا يَنَعَلَّى بِالنِّكَاحِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ ﴾ وقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَسْقُطُ فِيْهِمَا إِلَّا مَا سَمَّيَاهُ، وَآبُو يُوسُفَ مَعَهُ فِي الْخُلْعِ وَمَعَ آبِى حَنِيْفَةَ فِي الْمُبَارَاةِ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ هَاذِهِ مُعَاوَضَةً وَفِي الْمُعَاوَضَاتِ بُعْتَبُرُ الْمَشْرُوطُ لَا غَيْرُهُ .

وَلَابِى يُوسُفَ أَنَّ الْمُبَارَاتَةَ مُ فَاعَلَةٌ مِنْ الْبَرَاءَ وَ فَنَقْتَضِيهَا مِنُ الْجَانِبَيْنِ وَآنَهُ مُطْلَقٌ قَيَّدُنَاهُ وَلَا يَحْفُونِ النِّكَاحِ لِلدَّلَالَةِ الْغَرَضِ آمَّا الْخُلْعُ فَمُقْتَضَاهُ الانْخِلَاعُ وَقَدْ حَصَلَ فِي نَقْضِ النِّكَاحِ وَلَا ضَرُورَةَ إلى انْفِطَاعِ الْآخِكَامِ، وَلَابِي حَنِيفَةَ آنَ الْخُلْعَ يُنَبِّءُ عَنُ الْفَصْلِ وَمِنْهُ خَلِعَ النَّعْلَ وَلَا ضَرُورَةَ إلى انْفِطَاعِ الْآخِكَامِ، وَلَابِي حَنِيفَةَ آنَ الْخُلْعَ يُنَبِّءُ عَنُ الْفَصْلِ وَمِنْهُ خَلِعَ النَّعْلَ

#### تابالغ بچی کی طرف سے خلع کرنے کابیان

قَالَ ﴿ وَمَنْ خَلَعَ ابْنَنَهُ وَهِى صَغِيْرَةً بِمَالِهَا لَمْ يَجُزُ عَلَيْهَا ﴾ لِآنَهُ لَا نَظَرَ لَهَا فِيُهِ إِذَا الْبِطُعُ فِي حَالَةِ الْمُخْرُوحِ عَيْدُ مُتَقَوِّمٌ وَالْبَدَلُ مُتَقَوِّمٌ بِخَلافِ النِّكَاحِ لِآنَ الْبِصْعَ مُتَقَوِّمٌ عِنْدَ اللَّهُ وَلِي وَلِهَا لَهُ اللَّهُ وَلِي النَّكَاحِ لَانَ الْبِصْعَ مُتَقَوِّمٌ عِنْدَ اللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ لَهُ اللَّهُ وَلِي النَّكَاحِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَعِقُ مَالَهَا ، ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَقَعُ لَلهُ يَسْفُطُ الْسَعَهُ وَلَا يَسْتَعِقُ مَالَهَا ، ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَقْعُ لَلهُ اللّهُ يَعْمُ الطَّلَاقُ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَقَعُ لَلهُ اللّهُ مِنْ وَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَقَعُ وَالْآلُقُ عَلَى الطَّلَاقُ فِي رِوَايَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَقَعُ وَالْآلُقُ عَلَى السَّرُو الشَّوُوطِ ﴿ وَإِنْ خَالِعَهَا عَلَى وَالْآلُقُ عَلَى النَّهُ وَالْعَ وَالْآلُقُ عَلَى الْآبِ ﴾ وَالنَّا الشَّورُ وَ لِللْ وَاللَّهُ عَلَى الْآبِ ﴾ وَاللَّهُ عَلَى الْآبِ اللَّهُ عَلَى الْآبِ الللَّهُ عَلَى الْآبِ اللهُ اللَّهُ عَلَى الْآبِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَالِ الْعَلَى الْعَقِيمُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْآبِ اللّهُ عَلَى الْآبِ الْعَلَى الْمَابِ الْعَلَى الْوَالِ الْعَلَى الْمَابِ الْعَلَى الْمَالِ الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُولِ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْولِ الْوَلَى .

وَلا يَسُفَطُ مَهُرُهَا لِآنَهُ لَمُ يَدُخُلُ تَحْتَ وِلاَيَةِ الْآبِ ﴿ وَإِنْ شَرَطَ الْآلُفَ عَلَيْهَا تَوَقَفَ عَلَىٰ قَبُولِهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ اَهُلِ الْفَبُولِ، فَإِنْ قَبِلَتْ وَقَعَ الظَّلاقَ ﴾ لِوُجُودِ الشَّرُطِ ﴿ وَلا يَبِبُ الْمَالُ ﴾ لِآنَةً لَيْسَتُ مِنْ اَهُلِ الْفَرَامَةِ فَإِنْ قَبِلَتُ وَقَعَ الظَّلاقَ ﴾ لِوُجُودِ الشَّرُطِ ﴿ وَلا يَبِبُ الْمَالُ ﴾ لِآنَةً لَيْسَتُ مِنْ اَهُلِ الْفَرَامَةِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْآبُ عَنُهَا فَهِيْهِ رِوَايَتَانِ ﴿ وَكَذَا إِنْ خَالَعَهَا عَلَى مَهُ رِهَايَتَانِ ﴿ وَكَذَا إِنْ خَالَعَهَا عَلَى مَهُ رِهَا يَلَتُ طُلُقَتُ وَلا يَسْقُطُ عَلَى مَهُ رِهَا وَلَهُ قَبِلَتَ طُلُقَتُ وَلا يَسْقُطُ الْمَهُرُ وَالْ ضَمِنَ الْآبُ الْمَهُرَ وَهُو آلُفُ دِرْهَمِ اللّهِ وَإِنْ ضَمِنَ الْآبُ الْمَهُرَ وَهُو آلُفُ دِرْهَمِ الْمَهُرُ ﴾ وَإِنْ قَبِلَ الْمَهُرَ وَهُو آلُفُ دِرْهَمِ

طَلُقَتْ ﴾ لِوُجُودٍ قَبُولِهِ وَهُوَ الشَّرُطُ وَيَلْزَمُهُ نَحَمْسُمِالَةِ اسْتِنحَسَانًا

طلعه ؟ ثَنِي الْقِيَاسِ يَلْزَمُهُ الْالْفُ، وَاصَلُهُ فِي الْكَبِيْرَةِ إِذَا اخْتَلَعَتْ قَبْلَ اللَّخُولِ عَلَى الْفِ وَمَهْرُهَا وَفِي الْقِيَاسِ يَلْزَمُهُ الْالْفُ وَمَهُ الْفُ وَمَهُرُهَا الْفُ وَلَيْ الْفُ وَمَهُرُهَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا لِلْاللَهُ يُوادُ بِهِ عَادَةً اللَّهُ اللَّهُ يُوادُ بِهِ عَادَةً اللهُ ال

حَاصِلُ مَا يَلُزَمُ لَهَا .

ان اور جب کوئی فخص اپنی تا بالغ یئی کا ضلع اس پی کے بال کے کوض میں حاصل کرے (تو ید درست ہوگا) لیکن اس بال کا دارا بھی اس نا بالغ پی پر واجب نہیں ہوگئ کی کہ کہ شخص اس نا بالغ پی کے کے شخص ان ہوری اس کی دلیل کے بھی اس نا بالغ پی کے برت نکاح میں ہوری اس کی دلیل ہے ۔ بورت نکاح میں شہونے کی صورت میں اس سے تی تہتے گئی میں رہتا ، جبکہ معاوضہ باقیت ہوتا ہے جبکہ نکاح کا تھم اس کے برظان ہے اس کی دلیل ہے ۔ ایک تبائی بال میں سے بہارتھی کا خلع کر تا موجب ہوگا اور پورے بال میں سے مہرش میں بیارکا نکاح کرنا ورست ہوگا اور جب بیجا برنیس ہوگا ۔ پھر ایک روایت کے مطابق طلاق واقع ہوجائے گئ اور ایک روایت کے مطابق طابق نواتع ہوجائے گئ اور ایک روایت کے مطابق واقع نہیں ہوگا۔ پہر بیکی دلیل زیادہ درست ہے اس کی دلیل ہے ۔ اسے ایک شرط کے ساتھ مطلق کرنا ہے جبے تول کیا جائے البخداد پگر شرا لکا کی بہلی دلیل زیادہ درست ہے اس کی دلیل ہے ۔ اسے ایک شرط کے ساتھ مطلق کرنا ہے جبے تول کیا جائے البخداد پگر شرا لکا کی طرح ہیں ہوگا۔ اگر موجو ہے گئ اور ایک موجو ہے گئ اور ایک ہو بارٹی کا باب ضامی ہوگا تو موجو ہے گئ اور ایک ہو اس کی دلیل ہے ۔ خان کی کہا ہے ضامی ہوگا تو موجو ہے گئ اور ایک ہو بارٹ کا باب ضامی ہوگا تو سے بیاد کی دلیل ہے ۔ خان کی کا بہب ضامی ہوگا تو سے بیاد کی دلیل ہے ۔ خان کی کا باب ضامی ہوگا تو سے بیاد کی دلیل ہے ۔ خان کی دلیل ہے ۔ خان کی دلیل ہے ۔ خان کی دلیل ہے ۔ خوان کر نے پر بیا بات کوئی اگر خورت کے دے ہونے کی شرط رکمی تو خورت کے بیال کی دلیل ہے ۔ جو بات کی کوئی شرط پائی جارتی کی دلیل ہے ۔ اور مال واجب نیں ہوگا۔ اس کی دلیل ہے ۔ وہ اوان اوا کر نے کی انگر نہیں ہے ۔ اگر اس کی طرف سے باپ اس کوقیول کر لیا ہے تو اس بارے میں دروایات ہیں۔

ای طرح مرد نے (نابالغ) لڑکی کے ساتھ مہر کے وض طلع کرلیا اور باپ مہر کا ضائی نہ بنا تو یہ کورت کے تبول کرنے پر
مزف ہوگا۔ اگر وہ تبول کرلیتی ہے تو اسے طلاق ہوجائے گی اور مہر ساقط نمیں ہوگا۔ اگر اس کی طرف سے اس کا باپ تبول کرئے تو
ال بارے بی دور دایات بیں۔ اگر باپ مہر کا ضائمی ہوجا تا ہے جو ایک بزار در ہم ہے تو کورت کو طلاق ہوجائے گی کیونکہ اسے
تبول کرنے کا وجود پایا جار ہا ہے اور وہ بی شرط ہے اور استحسان کے چیش نظر اس کے باپ پر پانچ سودر ہم کی اوائے گئی لازم ہوگی۔ قیاس
کا قاضا یہ ہے: اس پر ایک ہزار در ہم کی ادائے گی لازم ہو۔ اس کی اصل بالغ لڑکی کے مسئلے بیں ہے: جب وہ خلع وخول سے پہلے
مام کر لیتی ہے اور ایک ہزار کے کوش میں کرتی ہے تو مہر بھی ایک ہزار ہو تو اس پر قیاس کی صورت یہ ہے: پانچ سودر ہم اوائے گئی
مام کر لیتی ہے اور ایک ہزار کے کوش میں کرتی ہے تو مہر بھی ایک ہزار ہو تو اس پر قیاس کی صورت یہ ہے: پانچ سودر ہم اوائے گئی
مام کر لیتی ہے اور ایک ہزار کے کوش میں کرتی ہے تو مہر بھی ایک ہزار ہو تو اس پر قیاس کی صورت یہ ہے: پانچ سودر ہم اوائے گئی لازم نہ ہو کی کونکہ مراداس چر کا حصول ہوتا ہے جو کورت کے لیے مرد کے مام داسے۔

## بَابُ الظِّهَارِ

## ﴿ بيرباب ظهارك بيان ميں ہے ﴾

باب ظهرار كي فقهي مطابقت كابيان

علامدابن ہمام خفی بریشنی کھتے ہیں: ظباری مناست خلع کے ساتھ اس طرح واضح ہے کہ ان میں سے ہرایک تھم سے اعتبار سے ایک بی طبار میں جماع کی حرمت فابت ہوتے ہی نکاح ختم ہوجا تا ہے جبکہ ظبار میں جماع کی حرمت فابت ہوتے ہی نکاح ختم ہوجا تا ہے جبکہ ظبار میں جماع کی حرمت نکاح کے ساتھ باتی رہتی ہے۔ لبندا مصنف بریشنڈ نے نکاح کوختم کرنے والی حرمت کو پہلے ذکر کیا ہے کی بیکہ دوہ مقام طفاق میں سے اور نکاح کے ساتھ باتی ہوئے والی حرمت کو موخر کیا ہے کی تکہ یہ نکاح کے قریب معارضہ کے ساتھ باتی ہے۔ کے قریب ہواد نکاح کے ساتھ باتی ہے۔ اور نکاح کے ساتھ ہے۔ اور نکر نکام ہے۔ اور نکاح کے ساتھ ہے۔ اور نکام ہے۔ اور نک

ظهار كالغوى معنى وتعريف

ظہار کے نفوی منتی : ظہار ظَمر سے مشنق ہے ظہر کے معنی چینے کے جیں۔ظہار کے اصطلاحی معنی : بیوی یا اس کے بعض حصہ جیسے آ آ دھایا چونھائی وغیرہ یا اس کے ایسے عضوجس کو بول کر پوراوجود مراد لیا جاتا ہو، جینے سر،وغیرہ کواپنے حقیقی یا مسرالی یا رضاعی محرم کے ایسے عضو سے تشہید دینا جس کا دیکھنا جا ترنہیں۔ جواچی منکوحہ کو یا اس کے کسی ایسے جز مرکوجس کو بول کرکل مراد لیا جا سکتا ہو،اپی محرم عورت کے ساتھ تشبید وسے ،ظہار کہلاتا ہے جس کی مثال ہیہ ہے۔

جب کوئی مختص اپنی بیوی سے کیے؛ تو جھے پرمیری مال کی پشت کی شل ہے' تو وہ اس پرحرام ہو جاتی ہے اور اب اس سے جماع کرنا جا ئزنیس اور نساس کوچھونا اور نہ یوسہ لیٹا جا ٹزیہے تن کہ وہ اس ظیمار کا کفار واد اکر ہے۔ (بدایہ این جسب ۱۸۹ بجتہائے دیلی)

ظهار كافقهى مفهوم

علامه علا والدین حق مین کست میں : ظهار کامعنی ہے کہ اپن زولیل یا اُس کے کی جزوشائع یا ایسے جز کو جوگل ہے تعبیر کیا جاتا ہوا کی عورت سے تشبید دینا جواس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبید دینا جس کی طرف و یکھنا حرام ہومٹانا کہا تو مجھ پر میری مال کی مثل ہے یا تیراس یا تیری گردن یا تیرانصف میری مال کی پیٹھی کی شل ہے۔ (ورینار، ن ۵، میری ۱۲۵، بیروت) علامہ علی بن محمد زبیدی حفق میساند کلھتے ہیں : عورت ہے سریاچہ ویا گردن یا تشرمگاہ کو محام سے تشبید دی تو ظہار ہے اورا گرعورت کی بیٹھ یا پیٹ یا ہاتھ یا یا دُل یا دان کو تشبید دی تو نہیں۔ یو نمی اگر محام میں اسے عضو سے تشبید دی جسکی طرف ظرکر تا حرام نہ ہومثانی میں جسٹھید دی جسکی طرف ظرکر تا حرام نہ ہومثانی میں جسٹھید یا پاؤل یا دان کو تشبید دی تو نہیں۔ یو نمی اگر محام میں اس کی جسٹھید دی جسکی طرف ظرکر تا حرام نہ ہومثانی میں جسٹھید کی جسٹھید کی جسٹھید کی جسٹھید دی جسکی طرف ظرکر تا حرام نہ ہومثانی میں جسٹھید کی جسٹھی کی جسٹھید کی جسٹھی کی جسٹھید کی جسٹھی کے حسل کی جسٹھی کی جسٹھی کی جسٹھی کا میا کی جسٹھی کی جسٹھی کی جسٹھی کیا جسٹھی کی جسٹھی کی جسٹھی کیا جسٹھی کی جسٹھی کے حسل کی جسٹھی کی جسٹھی کیا جسٹھی کی جسٹھی کی جسٹھی کی جسٹھی کی جسٹھی کیا کیا کہ کیا کہ کی جسٹھی کی جسٹھی کی کسٹھی کی کیا کیا کی کی جسٹھی کی کسٹھی کی کیا کی کی جسٹھی کی کسٹھی کیا کہ کی کسٹھی کی کسٹھی کی کسٹھی کیا کی کسٹھی کے کسٹھی کی کسٹھی یا چرد یا با تھ بایا وک یا بال تو ظہار نہیں اور کھنے سے تشبید دی تو ہے۔ (جوہرہ نیرہ ، باب ظہار مرتمانیلا ہور) باچرد با باتھ بایا وک شاکدہ میں دور کی میں میں اور کھنے سے تشبید دی تو ہے۔ (جوہرہ نیرہ ، باب ظہار مرتمانیلا ہور)

با چبره بابا سنده فنی نصفت بین محارم کی پیشے یا بیٹ یا ران سے تشبید دی یا کہا میں نے تھے سے ظہار کیا تو یہ الفاظ مرت بین ان بین نظام الدین خفی نصفت بین محارم کی بیٹ یا ران سے تشبید دی یا کہا میں نے تھے سے ظہار کیا تو یہ الفاظ مرت بین ان بین کی بچھ حاجت نہیں بچھ بھی نمیت نہ ہو یا طلاق کی نمیت ہو یا اگرام کی نمیت ہو، ہر حالت میں ظہار بی ہے اور اگر رہے کہتا ہے کہ بین نہر دینا تھا یاز مانہ گر شتہ کی خبر دینا ہے تو قضاء تقدر این نہ کریئے اور تورت بھی تقدر این نہیں کر سکتی۔ (عالمیری، باب عمار) مقصود جھوٹی خبر دینا تھا یا نہ مانہ کر شتہ کی خبر دینا ہے تو قضاء تقدر این نہر کر سے اور تورت بھی تقدر این نہیں کر سکتی۔ (عالمیری، باب عمار)

ظهار كاشرعي تحكم

علام علی بن محمد زبیدی حنقی برسطة کلصے بیں کہ ظہار کا تھم ہیہ ہے کہ جب تک کفارہ ندویدے اُس وقت تک اُس مورت سے جماع کرنایا شہوت کے ساتھ اُس کا بوسہ لیٹایا اُس کو چھو تایا اُس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور بغیر شہوت چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نبیں محراب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جا کزنبیں کفارہ سے پہلے جماع کرایا تو تو ہر کے اور اُس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہوا مگر فہردار پھراییانہ کرے اور مورت کو بھی ہے جا کزنبیں کہ شو ہر کو تربت کرنے دے۔ (جو ہرہ نیرہ ، باب تھار)

قرآن كے مطابق تكم ظهار كابيان

وَ الَّـٰذِيْنَ يُسطِّهِ رُوِّنَ مِنُ رِّسَازِهِمُ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنُ قَبَلِ اَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمُ تُوْعَظُوْنَ بِهِ وَ اللهُ بِمَا تَعُمَلُوْنَ خَبِيْرٌ . (الجارل: ٢)

اور دہ جوائی بیبیوں کوائی ماں کی جگہ کہیں۔ پھر دہی کرنا چاہیں جس پراتی بڑی بات کہہ چکے۔ تو ان پر لازم ہے۔ ایک بردہ آزاد کرنا۔ قبل اس کے کہا کہ دوسرے کو ہاتھ دلگا کیں۔ یہ جونسیست تمہیں کی جاتی ہے اور اللغۃ تہارے کا موں سے خبر دار ہے۔ نقبائے اسلام نے اس آیت کے انفاظ ، رسول الله مائی جوقانوں ، اور اسلام کے اصول عامہ سے اس مسئلے میں جوقانوں افذ کیا ہے اس کی تفصیلات میں ہیں۔

حواس ملبار کے الفاظ زبان سے اداکرے۔ بچے ادر مجنون کا ظہار معتبر نیں ہے۔ نیز ایسے خص کا ظہار بھی معتبر ندس جوان الفاظ کوان ذيل امور من فقها وكورميان اختلاف ب-

#### مئی کےظہار میں نداہب اربعہ

خشے کی حالت میں ظہار کرنے والے کے متعلق ائمہار بعیسیت فقہا و کی تظیم اکثریت کہ کہتی ہے کہ اگر کمی فخص نے کوئی نو آ ورچیز جان بوجد کراستعال کی موتو اس کا ظهاراس کی طلاق کی طرح قاتو نامیج مانا جائے گا، کیونکداس نے بیرحالت اسپخاور خود طاری کی ہے۔البتۃ اگر مرض کی دلیل سے اس نے کوئی دوانی ہواوراس سے نشرانا حق ہو گیا ہو، یا پیاس کی شدت میں وہ جان بجائے ے لیے شراب پینے پرمجبور ہوا ہوتو اس طرح کے نشے کی حالت شن اس کے ظہار وطلاق کونا فذنہیں کیا جائے گا۔احناف ادر شوانح اور حنا بلہ کی دلیل یہی ہے اور محابہ کا عام مسلک بھی یہی تھا۔ بخلاف اس کے حضرت عثان رٹائٹڈ کا قول میہ ہے کہ نشے کی حالت میں طلاق وظہار معتبر نہیں ہے۔احناف میں سے امام طحادی میشد اور گزخی میشد ہیں تول کوتر جے دیتے رہیں اور امام شافعی میشد کا بھی ا کیا تول اس کی تا ئید میں ہے۔ مالکیہ کے نزو کیا ایسے نشے کی حالت میں ظہار معتبر ہوگا'جس میں آ دمی بالکل بہک نہ کیا ہو، بلکہ او مربوط اورمرتب كلام كرد بإجواورات بياحساس جوكدوه كيا كهدر باب-

#### ظهار کے متعین وقت سے متعلق فقہی ندا ہب اربعہ

کیا ظہارا کیک خاص ونت تک کے لیے ہوسکتا ہے؟ حنفی اور شافعی کہتے ہیں کہ اگر آ دی نے کسی خاص ونت کی تعیین کر کے ظہار كيابوتوجب تك وه وقت باتى ہے، بيوى كو ہاتھ لگانے سے كفاره لازم آئے گا، اوراس وقت كے كزرجانے برظهر غيرمؤ ثر بوجائے گا۔اس کی دلیل سلمہ بن محر بیامنی کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے اپنی بیوی ہے رمضان کے لیے ظہار کیا تھا اور نی مُلْ اَیْنِ کم نے ان ے بیٹیں فرمایا تھا کدونت کی تعین ہے معنی ہے۔ بخلاف اس کے امام مالک میکنتہ اور ابن ابی کیلی کہتے ہیں کہ ظہار جب بھی کیا جائے گا ، بمیشہ کے لیے ہوگا'اور دنت کی تخصیص غیر مؤثر ہوگی ، کیونکہ جو ترمت واقع ہو چکی ہے وہ وفت گزر جانے پرآپ سے آر محتم جيں ہوسکتی۔

مشروط ظہار کیا گیا ہوتوجس ونت بھی شرط کی خلاف ورزی ہوگی ، کفار ولازم آجائے گا۔ مثلاً آ دمی بیوی ہے بیہ کہتا ہے کہ اگر میں گھر میں آؤں کو میرےاویرتو الی ہے جیسے میری مال کی بیٹے۔اس صورت میں وہ جب بھی گھر میں داخل ہوگا۔ کفارہ ادا کیے بغیر

ا یک بیوی سے کئی مرتبہ ظہار کے الفاظ کیے میں اور شافعی کہتے ہیں کہ خواہ ایک ہی نشست میں ایسا کیا حمیا ہویا متعدد نشتوں میں ، بہر حال جتنی مرتبہ بیالغاظ کم مے ہوں اتنے ہی کفارے لازم آئیں کے ، الایہ کہ کہنے والے نے ایک دفعہ کہنے کے بعدائ تول کی تحرار محض اینے پہلے قول کی تاکید کے لیے کی ہو۔ بخلاف اس کے اہم مالک میزافذ اور امام احمد بن عنبل موزافذ سے ہیں کہ خواہ گئی ہی مرتبہ اس تول کی تحرار کی تئی ہوقطع نظراس سے کہ اعادہ کی نیت ہویا تا کید کی ، کفارہ ایک بی لازم ہوگا۔ بھی تول فعمی ، طاؤس، عطاء بن الی رباح بحسن بھری ، اور اوز ائی رحمہم اللہ کا ہے حضرت علی کا فتو کی ہے ہے کہ اگر تحرار ایک نشست میں کی تو ایک ہی کفارے دیے ہوں گے۔ قادہ اور عمرو عنی ہوتو ایک بی ہوا تنے می کفارے دیے ہوں گے۔ قادہ اور عمرو بین رہاری دلیل مجمی بھی ہے۔

### ظہار کے بعدرجوع میں نداہب اربعہ

قرآن مجید میں جس چیز کو کفارہ لازم آنے کا سبب قرار دیا گیا ہے وہ تھی ظہار نہیں ہے بلکہ ظہار کے بعد عود ہے۔ بعن اگرآدی مری ظہار کر کے رہ جائے اور غورنہ کرے تواس پر کفارہ لازم نیس آتا۔ اب سوال بیہ ہے کہ دہ غود کیا ہے جو کفارہ کا موجب ہے؟ اس بارے میں فقہا ہے مالک بیر ہیں۔

ال المنتي كمية بين كه غود سے مرادم باشرت كا اراده ب كين اس كا مطلب ينيس ہے كمش اراد ہا درخوا بھر: په كفاره لازم آ مائے جتی كيداگر آدمی اراده كر كے ره جائے اور كملی اقد ام نہ كرے تب بھی اسے كفاره دینا پڑے۔ بلکہ اس كا سمج مطلب بيہ ہے كہ جو فنص اس حرمت كور فع كرنا جائے جواس نے ظہاركر كے بيوى كے ساتھ تعلق زن دشو كے معاملہ بيں اپنے او پر عائد كر لي تقى وه پہلے كفاره دے ، كيونكہ بير حمت كفاره كے بغير دفع نبيس ہو سكتی۔

امام مالک بھناتہ کے اس معاملہ میں تین قول ہیں جمر مالکیہ کے ہاں ان کامشبور ترین اور سیح ترین قول اس مسلک کے مطابق بے جواد پر حنفیہ کا بیان ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہار سے جس چیز کواس نے اپنے اوپر حرام کرلیا تھا۔ وہ بیوی کے ساتھ مباشرت کا تعلق تھا۔ اس کے بعد نمو دید ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہی تعلق رکھنے کے لیے پلئے۔

الم احمد بن طنبل مينية كامسلك بحى ابن قدامه في قريب قريب وى نقل كيائي جواويردونون امامون كابيان كيا حميائي الم سمية بين كه ظهار كے بعد مباشرت كے حلال بونے كے ليے كفارہ شرط ہے۔ظبار كرنے والا جوش اسے حلال كرنا جاہوہ كويا تحريم سے بلتنا جاہتا ہے۔ اس ليے اسے تعم ديا حميا كداسے حلال كرنے سے پہلے كفارہ دے ، تُحك اى طرح جيسے كوئى شخص ايك غير مورت كوا بنے ليے حلال كرنا جا ہے تو اس سے كہا جائے گا كداسے حلال كرنے سے مبلے ذكاح كرے۔

ام شافعی کا مسلک ان تینوں سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدی کا اپنی یہوں سے ظہار کرنے کے بعدا سے حسب مابق یہوی بنائے رکھنا، یا بالفاظ دیگر اسے یہوی کی حیثیت سے رو کے رکھنا عُود ہے کیونکہ جس وقت اس نے ظبار کیا اس وقت کو یا اس نے اپنے لیے یہ بات حرام کر لی کہا ہے یہوں بنا کر رکھے۔ لہٰڈاا گر اس نے ظہار کرتے ہی فور آ اسے طلاق ندوی اور اتن و بر تک اسے رو کے رکھا جس میں وہ طلاق کے الفاظ زبان سے نکال سکتا تھا بتو اس نے عَو دکر لیا اور اس پر کھارہ وواجب ہوگیا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک سانس میں طلاق شدے و سے تو کھارہ لازم آ وی دوسر سے ہی سانس میں طلاق شدے و سے تو کھارہ لازم آجا کی اجواہ بعد میں اس کی سانس میں طلاق شدے و سے تو کھارہ لازم آب جائے گا بخواہ بعد میں اس کی سانس میں طلاق شدے و سے تو کھارہ لازم آب کے اند ہو جتی کہ چند کو نیملہ یکی ہوکہ اس مورت کو بیوی بنا کرنیس رکھنا ہے، اور اس کا کوئی ارادہ اس کے ساتھ تعلق زن وشو ہر کھنے کا ند ہو جتی کہ چند منٹ خور کرکے وہ بیوی کو طلاق جسی دے ڈالے تو امام شافعی میں تھیں کے مسلک کی روے کھارہ اس کے ڈ مدلازم رہے گا۔

کفارے سے پہلے چھونے کی ممانعت میں مذاہب اربعہ

مران کا تھم ہے کہ ظہار کرنے والا کفارہ دے ٹیل اس کے کہ زوجین ایک دومرے کومس کریں۔ انکہ اربعہ کا اس کے کہ زوجین ایک دومرے کومس کریں۔ انکہ اربعہ کا اس کے کہ زوجین ایک دومرے کومس کریں۔ انکہ اربعہ کا اس بات ہے۔ انفاق ہے کہ اس آیت بیش کس سے مراد چھوٹا ہے، اس کیے کفارہ سے پہلے صرف میا شرمت ہی حرام نہیں ہے بلکہ شو ہر کی طرع ہم الفان ہے در رہ ایس سے سے سے سے میں میں میں ہے ہیں، حنابلہ ہر طرح کے تلذذ کوحرام قرار دیتے ہیں، ادر مالکہ اندر میں رہے۔ اور ہاتھوں پر بھی نظر ڈالنے کو تا جائز تھیراتے ہیں اور ان کے نز دیکے مرف چیرے اور ہاتھوں پر نظر ڈالنااس سے مزد

ظہارِ کے بعد اگر آدی بیری کوطان ق دے دیے تو رجعی طلاق ہونے کی صورت میں رجوع کر کے بھی وہ کفارہ دیے بغیراں کو ہاتھ نیں نگاسکتا۔ بائن ہونے کی صورت میں اگراس سے دوبارہ نکاح کرے تب بھی اسے باتھ لگانے سے پہلے کفارہ دینا ہوگاتی ، کداکر تین طلاق دے چکا ہو، اور مورت دوسرے آ دی نکاح کرنے کے بعد بیوہ یا مطلقہ ہو چکی ہو، اور اس کے بعد ظہار کرنے والا ۔۔۔ شو ہمراس سے از سرنو نکاح کریے، پھر بھی کفارے کے بغیر دہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی کیونکہ دہ اسے مال میا محر مات سے تثبیہ دیں كرايي اديرايك دفعة رام كرچكا ب، اورية رمت كفارے كے بغير رفع نبيں ہوسكتى۔ اس پرائمه اربعه كا اتفاق ہے۔ عورت کے لیے لازم ہے کہ جس شوہرنے اس کے ساتھ ظہار کیا ہے اسے ہاتھ نہ لگانے دے جب تک وہ کفارہ ادانہ کرے۔ اورچونکة عکل زن وشوعورت کاحل ہے جس سے ظہار کر کے شوہر نے اسے محروم کیا ہے ،اس لیے اگر وہ کفارہ نہ ہے تو بیوی عدالت سے رجو ہے کرستی ہے۔عدالت اس کے شوہر کو بجور کرے گی کہ وہ کفارہ دے کرحرمت وہ دیوار بٹائے جواس نے اپنے اوراس کے درمیان جائل کرلی ہے۔ادراگروہ نہ مانے تو عدالت اسے ضرب یا قید یا دونوں طرح کی سرزائیں دے سکتی ہے۔ یہ بات مجی جاروں ندا مب نقه میں متنق علیہ ہے۔ البتہ فرق میر ہے کہ فد بہب منفی میں عورت کے لیے صرف یمی ایک حیارہ کار ہے، ورنہ ظہار پرخوا التی ہی مدت گزرجائے ،عورت کواگرعدالت اس مشکل ہے نہ نکا لے تو وہ تمام عمر معلق رہے گی ، کیونکہ ظہار ہے نکاح ختم نہیں ہوتا ،مرف شو ہر کاحل تمتع سلب ہوتا ہے۔ ملکی ندہب میں اگر شورہ عورت کوستائے کے لیے ظہار کر کے معلق چھوڑ دے تو اس پرایلاء کے احکام جاری ہوں گے، لینی وہ چار مہینے سے زیادہ مورستہ کوروک کرنیس رکھ سکتا (احکام اِیلاء کے لیے ملاحظہ ہوتغہیم القرآن، جلداول، البقره، حواثی 245 تا 247)۔ ثنا فعیہ کے نز دیک اگر چہ ظبار پس احکام ایلاءتو صرف اس وقت جاری ہو سکتے ہیں جبکہ شوہر نے ا یک مدت خاص کے لیے ظہار کیا ہواور وہ مدت جار مہیتے سے زیادہ ہو، لیکن چونکہ ند ہب شافعی کی رو سے شوہر پر ای وقت کفارہ واجب ہوجا تا ہے جب وہ عورت کو بیوی بنا کرر کھے ہے ،اس لیے میکن تبیں رہتا کہ وہ کی طویل مدت تک اس کو علق رکھے۔ قر آن اورسنت میں تضری ہے کہ ظمیار کا پہلا کفارہ غلام آ زاد کرنا ہے۔ اس سے آ دمی عاجز ہوتب دومہینے کے روز وں کی شکل میں کفارہ دے سکتا ہے۔اوراس ہے بھی عاجز ہوتب 60 مسکینوں کو کھانا کھال سکتا ہے لیکن اگر بینوں کفاروں ہے کوئی مخض عاجز ہوتو چونکہ شریعت میں کفارے کی کوئی اورشکل نہیں رکھی گئی ہاس لیےا ہے اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا' جب تک ووان میں ہے كى ايك پرقادرند ہوجائے۔البند سبت بے بیٹابت ہے كہ ایسے تض كی مدد كی جانی چاہیے تا كدوہ تيسرا كفارہ اداكر سكے۔ ني مائيزا

نے بیت المال ہے ایسے لوگوں کی مدوفر مائی ہے جوائی نظامی ہے اس مشکل ہی پہنس کے ہتے اور تیوں کفاروں ہے عاجز ہتے۔

قرآن مجید کفارو میں زقبہ آزاوکرنے کا تظم دیتا ہے جس کا اطلاق لونڈی اور غلام دوٹوں پر ہوتا ہے اور اس میں عمر کی کوئی قید

نہیں ہے۔ شیر خوار بچہ می اگر غلامی کی حالت میں ہوتو اسے آزاد کیے جا سکتے ہیں یا صرف موس غلام ہی آزاد کرتا ہوگا۔ حنفیہ اور

فاہر ہے کہتے ہیں غلام خواہ موس ہویا کا قر اس کا آزاد کرویٹا کفارہ ظہار کے لیے کائی ہے ، کیونکہ قرآن میں مطلق رقبہ کاذکر ہے ، یہ

نہیں کہا جم ہے کہ وہ موس می ہوتا جا ہے۔ یخلاف اس کے شافعیہ مالکیہ اور حتا بلداس کے لیے موس کی شرط لگاتے ہیں ، اور انہوں

نے اس تھم کوان دوسرے کفاروں پر قیاس کیا ہے جن میں رقبہ کے ساتھ قرآن مجید میں موس کی قید لگائی گئی ہے۔

ظبهار كالفاظ اوران كحكم كابيان

﴿ وَإِذَا لَمَالُ الرَّجُ لُ لِامْسِرَاتِهِ اَنْتِ عَلَى كَفَلْهِ الْتِي فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطُوْهَا وَلا مَشْهَا وَلا تَقْبِئُلُهَا حَتَى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ يَسَائِهِمُ ﴾ إلى ان قَالَ ﴿ وَقَتَحُويُرُ وَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَسْعَاسَا ﴾ وَالْظَ هَارُكَانَ ظَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَرَّ الشَّرُعُ مَنْ فَلَلَ حُكْمَهُ إلى تَحْرِيعٍ مُوقَّتِ بِالْكَفَّارَةِ عَيْدٍ مُزِيلٍ لِلتِكَاحِ ، وَهِذَا إِلاَنَهُ جَنَايَةٌ لِكُونِهِ مَنْ فَلُ اللهُ عَلَيْهُ إِللهُ عُرُم اللّهُ وَالْمَالِيَةِ اللّهُ وَالْمَالِيمِ لَا لَكُومُ وَا فَيُنَاسِبُ الْمُجَازَاةَ عَلَيْهَا بِالْحُرْمَةِ ، وَارْيَفَاعُهَا بِالْكَفَّارَةِ . فَمَ الْوَطُءُ مُنْ الْقَوْلِ وَذُورًا فَيُنَاسِبُ الْمُجَازَاةَ عَلَيْهَا بِالْحُرْمَةِ ، وَارْيَفَاعُهَا بِالْكَفَّارَةِ . فَمَ الْوَطُءُ اللهُ وَلا يَعُولُونُ اللّهُ وَلا يَكُولُونُ اللّهُ وَلا يَعُولُونُ اللّهُ وَلا يَعَلَىٰ الْمَعْلَىٰ لا يَكُونُ اللّهُ وَلا يَعُولُونُ اللّهُ وَلا يَعْمَدُ فَا اللّهُ وَلا يَعْمُ فَاللّهُ وَلا يَعْمُولُ اللّهُ وَلا يَعْدُلُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللّهُ وَلا يَعْمُولُ اللّهُ وَلا يَعْمُولُ اللّهُ وَلا يَعْدُلُ الْمُعْلَىٰ اللّهُ وَلا يَعْمُ اللّهُ وَلا يَعْدُلُونُ اللّهُ وَلا يَعْمُونُ اللّهُ وَلا يَعْمُ الللهُ وَلا يَعْمُ الللهُ وَلا يَعْمُونُ اللّهُ وَلا يَعْمُ اللّهُ وَلا يَعْمُ اللهُ اللّهُ وَلا يَعْمُ الللهُ وَلا يَعْمُ اللهُ الللّهُ وَلا يَعْمُ الللهُ وَلا يَعْمُ الللهُ وَلا يَعْمُ اللّهُ وَلا يَعْمُ الللّهُ وَلا يَعْمُ اللللّهُ وَلا يَعْمُ اللللّهُ وَلا يَعْمُ الللّهُ وَلا يَعْمُ اللللّهُ وَلا يَعْمُ اللّهُ الللّهُ وَلا يَعْمُ اللللّهُ ول

کے اور جب کوئی فخص اپنی بیری ہے ہے۔ تم میرے گئے میری والدہ کی پشت (کی طرح قابل احرام) ہوئوہ ہورت اس مردے کے اس مورت کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں ہوگا اسے چھونا اس کا بوسہ مورت اس مردکے لئے اس مورت کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں ہوگا اسے چھونا اس کا بوسہ لینا جائز نہیں ہوگا ، جب تک وہ اسپے ظہار کا کفارہ نہیں دید بتا اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ''جولوگ اپنی بیو بوں کے ساتھ طاب ظہاد کرتے ہیں'۔ یہ آ بہت بہاں تک ہے۔''ایک غلام آزاد کرنا 'اس سے پہلے کہ وہ ووٹوں ایک ووسرے کے ساتھ طاب کریں'۔ زمانہ جا بلیت میں ظہار طلاق شار ہوتا تھا' تو شریعت نے اس کی اصل کو برقر ارد کھا اور اس کے تم کو وقتی حرمت کی طرف منتقل کردیا' جو کفارے کے ذریعے (فتم ہوجاتی ہے) البتہ اس کے ذریعے لگاح فتم نہیں ہوتا۔ اس کی دئیل یہ ہے: ظہار کرنا اس

اعتبارے جرم ہے کہ مرد کا قول قابل انگاراور فلا ہے اس لیے مناسب یمی ہے: مرد کواس بات کی سزادی جان اور محدت اور محدت اور محدت اور محدث اور مے رعاری ورپر) ریا ہے۔ عمیاتواس کے مرکات (جھوٹے اور پوسردیے) کو بھی قرام قرار دیا جائے گا تا کدوہ دلی کاارتکاب نہ کرلے جیسا کہ احرام میں تواس کے مرکات (جھوٹے اور پوسردیے) کو بھی قرام قرار دیا جائے گا تا کدوہ دلی کاارتکاب نہ کرلے جیسا کہ احرام کی حالت المعامن المعا یں فارتیا ہے۔ اس کے اگر ان محرکات کو بھی حرام قرار دیدیا جائے تو اس کے بینچے میں دنت پیدا ہوسکتی ہے۔ البتہ ظہاراور احرام کی مورت مختلف ہے (کیونکدریہ شاذ و نادر پیش آتے ہیں)۔اگر شو ہر کفارہ دینے سے پہلے مورث کے ساتھ محبت کرلیا ہے او ووالله تعالی کی بارگاه میں استغفار کرے گا اوراس پر کفارے کی ادائیگی کے علاوہ اور کوئی مزیدادا نیکی لازم نیس ہوگی اور دورو بارواییا نه کرے جب تک کفار واوائیں کرویتا۔اس کی دلیل نبی اکرم منگانی کا اس محف سے بیٹر مان ہے: جس نے ظہار کی حالت میں کفار و دیے سے پہلے محبت کر نی تھی۔ ''تم اللہ تعالی سے مغفرت طلب کردادر ددبارہ بیمل اس وقت تک نہ کرنا جب تک کفارونہیں ویدیے" ۔ اگرکوئی دوسری چیز لازم ہوتی او جی اگرم نگافتا اس پرمتنبہ کردیجے۔مصنف فرماتے ہیں: بیالفاظ صرف ظہار تارموں ك كونك بيال بارك بن مرح بي راكر شوبراس ك ذريع طلاق كانيت كريتا ب توبيددرست بيس موكى كيونك بيمم منوخ ہے اس لیے اس رعمل کرنامکن نہیں ہوگا۔

محرم عورت کے قابلِ سرعضو سے تشبیہ دینے کا حکم

﴿ وَإِذَا قَالَ آنْتِ عَلَى كَبَطُنِ أُمِّى آوُ كَفَخُلِهَا آوُ كَفَرْجِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ ﴾ إِلاّنَ الظِّهَارَ لَيْسَ إِلَّا تَشْنِيهُ الْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ، زَهٰذَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِي عُضُو لَا يَجُوزُ النَّظُرُ اللَّهِ ﴿ وَكَذَا إِذَا شَبَّهُهَا مِمَنْ لَا يَحِلُّ لَـهُ النَّظُرُ إِلَيْهَا عَلَى التَّابِيدِ مِنْ مَحَارِمِهِ مِثْلَ أُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ أُمِّسهِ مِسْ الرَّصَاعَةِ ﴾ لِآنَهُنَّ فِي التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ كَالُامٍ ﴿ وَكَذَٰلِكَ إِذَا قَالَ رَأْسُك عَلَى كَظَهْرِ أُمِّى أَوْ فَرَجُكَ أَوْ وَجُهُكَ أَوْ رَقَبَتُكَ أَوْ يِصْفُكَ أَوْ ثُلْنُكَ أَوْ بَدَنُكَ ﴾ لِآنَهُ يُعَبِّرُ بِهَا عَنْ جَعِيْعِ الْبَدَنِ، وَيَثَبُتُ الْحُكُمُ فِي الشَّائِعِ ثُمَّ يَتَعَدَّى كَمَا بَيْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ

ادرجب شوہریہ کے بتم میرے کیے میری مال کے پیٹ یااس کے زانوں بااس کی شرمگاہ کی طرح ( قابل احرام ) ہو تو مرد ظبیار کرنے والا شار ہوگا کیونکہ ظبیار ای چیز کا نام ہے کہ حلال کو ترام کے ساتھ تشییہ وی جائے اور یہ مغبوم اس عضو کے ہارے میں تحقق ہوگا'جس کی طرف (شہوت سے دیکنا جائزنہ ہو)۔ای طرح جب مرد نے مورت کوان خواتین کے ساتھ تضہید دی جن کی طرف (شہوت کے ساتھ ) و مجمنا بھیشد کے لئے جائز جین ہے (بینی ان کے ساتھ لکاح کرتا جائز جیس ہے ) جیسے بہن یا مچوپھی یارمناعی ماں (تو یمی علم ہوگا) کیونکدوائی حرمت کے اعتباد سے رہمی ماں کی مانند ہیں۔ای طرح اگراس مرد نے بیکہ: تهاراسرمبرے کے میری مال کی پشت کی طرح ہے یا تہاری شرمگاہ یا تہارا چرہ یا تہاری کردن یا تہارا نصف حصہ یا تہارا ایک

نہاں میں البہ اراجہ (میرے لئے میری مال کی طرح قابل احرام ہے) تو میں تھم ہوگا کیونکہ ان الفاظ کے ذریعے پورا بدن مرادلیا مانا ہے اور تھم ایسے جزومیں ٹابت ہوتا ہے جو پھیلا ہوا ہو پھروہ متعدی ہوجاتا ہے جیسا کہ ہم طلاق میں یہ بات بیان کر بچے ہیں۔ وومشل اُمی' الفاظ استعمال کرنے کا بیان

﴿ وَلَوْ قَالَ آنْتِ عَلَى مِثْلُ أُمِّى آوَ كَأْمِى يَرْجِعُ إِلَى نِيَبِهِ لِيَنْكَشِفَ مُحُكُمُهُ ﴿ وَإِنْ قَالَ آرَدُت الظِّهَارَ فَهُو الْكَرَامَةَ فَهُوَ كَمَا قَالَ ﴾ لِآنَ التَّكْرِيمَ بِالتَّشْبِيهِ فَاشِ فِي الْكَلامِ ﴿ وَإِنْ قَالَ آرَدُت الظِّهَارَ فَهُو الْكَرَامَةَ فَهُو كَمَا قَالَ ﴾ لِآنَ التَّكْرِيمَ بِالتَّشْبِيةِ بِالْمُضُو لِلْكِنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيْحٍ فَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيةِ ظَهَارٌ ﴾ لِآنَهُ تَشْبِيةٌ بِالْاقَ فَهُو طَلاقَ بَالِنَّ ﴾ لِآنَهُ تَشْبِيةٌ بِالْامْ فِي الْحُرْمَةِ فَكَانَّلُهُ قَالَ آنْتِ هُوَانُ قَالَ آنَتِ عَلَى الْكُرُونَ فَلَاقَ مَا لَكُنْ لَهُ لِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَ آبِي جَيْفَةً وَآبِي يُوسُفَ عَلَى الْحُرْمَةِ وَالْمَ مُحَمَّدٌ يَكُونُ ظِهَارًا لِلاَنَ النَّشْبِيةِ بِعُضُو مِنْهَا لَقًا كَانَ لِاخْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى الْكُوامَةِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَكُونُ ظِهَارًا لِلاَنَّ النَّشْبِيةِ بِعُضُو مِنْهَا لَقًا كَانَ لِاخْتُ النَّالِي فَي الْعَمْلِ عَلَى الْكُوامَةِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَكُونُ ظِهَارًا لِلاَنَ النَّشْبِيةِ بِعُضُو مِنْهَا لَقًا كَانَ لِا لَيْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ الْعَالَ الْمُومَةِ مِنْهُا لَقَالًا الْمَالِقُ اللّهُ عَمْلُ اللّهُ وَاللّهُ مُومِ مِنْهُا لَقًا كَانَ النَّشْبِيةُ بِعُضُو مِنْهَا اللّهُ مُومَالِ الْمُومِ مِنْهَا لَقَالًا النَّهُ مِنْ النَّالِي فَا النَّهُ اللّهُ مِنْ النَّامِي لَهُ الْمُؤْمِنَ النَّامِي فِي الْمُومِ مِنْهَا اللّهُ الْمُ الْمُومَ مَتَيْلِ . وَعِنْدَ الْمَالِي لَا اللّهُ اللْمُعْمِلُ عَلَى الْمُومَلِكُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الْمُعَلِي الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّه

کے اور جب شوہر نے یہ کہا: تم میرے لیے میری مال کی شل ہوئیا میری مال کی طرح ہوؤتو مردی نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا تا کہ اس کا تھم لگایا جا سکے۔ اگر مرد سے کہتا ہے: میر اارادہ قابل احرام ہونا تھا، تو یہاں کے بیان کے مطابق ہوگا۔ اس کی دلل یہ ہے: تھیمہ کے ذریعے کس کی عزت افزائی کا ظہار کرنا عام محاورے کا حصہ ہے۔ اگر مرد نے یہ کہا: ہیں نے ظہار کا ارادہ کیا تھیمہ دیتے کی ماند ہے اور اس شل ایک عضو کے ساتھ ہی تھیمہ دیتے کی ماند ہے اور اس شل ایک عضو کے ساتھ ہی تھیمہ پائی جاتی ہوگا۔ کہن کے کہا: ہیں نے طاب تی بھی تھیمہ پائی جاتی کہن کہ دی مرت جی بیان کہ ہوئی ہوگا۔ اگر مرد نے یہ کہا: ہی نے طاب تی کہن تو ہوگا۔ کہن موگا ہے کہ اس کے ماند ہوگا ہے کہا: ہی نے طاب تی ہوگا۔ کہن ہوگا ہے کہا تھی ہوگا ہے کہ کہنا تھی ہوگا ہے کہا ہوگا ہے کہ ہوئی ہوگا ہے کہ اس کے ماند و اور ہوگا ہے کہ کہنا ہوگا ہے کہا ہوگا ہے کہ اس کے در دیا ہوئی ہوگا ہے کہ کہنا ہوگا ہوگا ہوگا ہے کہ کہنا ہوگا ہے کہ کہنا ہوگا ہوگا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہوگا ہے کہ کہنا ہوگا ہوگا کہ کہنا ہوگا ہے کہ کہنا ہوگا ہے کہنا ہوگا ہے کہنا ہوگا کہنا ہے کہنا ہوگا ہوگا کہ کہنا ہوگا کہ کہنا ہوگا کہ کہنا ہے کہنا ہوگا ہے کہنا ہوگا کہ کہنا ہوگا کہ ہوگا کہ کہنا ہوگا کہنا ہوگا کہنا ہوگا کہ کہنا ہوگا کہ کہنا ہوگا کہنا ہوگا کہ کہنا ہوگا کہ کہنا ہوگا کہ کہنا ہوگا کہ کہ

" مان كى طرح حرام" الفاظ استعال كرف كا كلم ﴿ وَلَوْ قَالَ آنْتِ عَلَى مَا نَوَى ﴾ يَلَا قَى فِي فِيْهَادًا أَوْ طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى ﴾ يَلَانَهُ يَعْقَبِلُ الْوَجْهَيْنِ الظِّهَارُ لِمَكَانِ التَّشْبِيهِ وَالطَّلَاقُ لِمَكَانِ النَّحْرِيمِ وَالنَّشْبِيهُ تَأْكِيدٌ لَهُ وَإِنْ لَمُ تَكُنُ كَ فَيْدَةً، فَعَلَى قُوْلِ آبِي يُوسُفَ إِيلَاءً، وَعَلَى قُولِ مُحَمَّدٍ ظِهَارٌ، وَالْوَجْهَانِ بَيَنَاهُمَا ﴿ وَإِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَى حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَنَوى بِهِ طَلَاقًا أَوْ إِيلَاءً لَمْ يَكُنْ إِلَّا ظِهَارًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ، وَقَالَا هُ وَ عَمَلَىٰ مَا نَوَى ﴾ لِاَنَّ التَّحْوِيمَ يَحْتَمِلُ كُلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيْنَا، غَيْرَ آنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ إِذَا نَوَى الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ ظِهَارًا، وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ يَكُونَانِ جَمِيْعًا وَقَدْ عُرِفَ مَوْضِعُهُ . وَلاَبِي حَنِيْفَةَ آنَهُ صَرِيْحٌ فِي الظِّهَارِ فَلَا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ، ثُمَّ هُوَ مُحَكَّمٌ فَيْرَدُّ الْتَحْرِيمُ إِلَيْهِ .

و اور جب مرد نے مید کہا: تم مجھ پر حرام ہو جیسے میری مان اور اس نے ظہار یا طلاق کی نیت کی تو اس کا عمم اس کی نیت ے مطابق ہوگا اس کی دلیل میدہ بیددونو ل صورتوں کا اختال رکھتا ہے ظہار کا بھی کیونکہ تشہیر کی صورت یائی جارتی ہے اورطلاق کا مجی کی کیونکہ حرمت کے الفاظ پائے جارہے ہیں اور تشویہ۔ اسے مؤکد کرنے کے لئے ہے لیکن اگر مرد کی کوئی نیت نہ ہو تو امام ابو پوسف کے قول کے مطابق بیا یا عثمار ہو گااور امام محمد بریشنیے کے قول کے مطابق ظہار شار ہوگا' دونوں کی دلیل ہم پہلے بیان کر بیکے یں ۔ اگر مرد نے بید کہا: تم جھ پر حرام ہوجس طرح میری مال کی پشت (حرام ہے)ادراس نے اس کے ذریعے طلاق یا ایلاء کی نیت ک تو امام ابو صنیغه بناتش کے زو یک میرظهاری موگان جبکه مساحبین میرز ماتے بین بیداس کی نیت کے مطابق شار موگا۔اس کی دلیل پر ے: لفظ تحریم ان میں سے ہرایک معنی کا احمال رکھتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔البند امام محمد میشند کے زریک جب دو طلاق کی نیت کرے گا' تو وہ ظہار کرنے والا شارنبیں ہوگا' جبکہ امام ابو یوسف کے نزد کی سیدونوں مراد ہوسکتے ہیں اور سیا بات اپنے مقام پر جانی جا چی ہے۔ امام ابوطنیفہ النظام کی دلیل ہے: ظہار کے بارے میں بیمری لفظ ہے البدا دوسرے کی مفہوم کا اختال نیس رکھے گا بھر کیونکہ میک ہے اس لئے حرمت اس کی طرف او نے گی۔

### ظہارصرف بیوی سے ہوسکتا ہے

هَالَ ﴿ وَلَا يَسَكُونُ الْفِظْهَارُ إِلَّا مِنْ الزُّوجَةِ، حَتَى لَوُ ظَاهَرَ مِنْ آمَتِهِ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا ﴾ لِقُولِهِ تَـعَالَى ﴿ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾ وَلَانَ الْحِلَّ فِي الْآمَةِ تَابِعٌ فَلَا تُلْحَقُ بِالْمَنْكُوحَةِ، وَلَانَ الظِّهَارَ مَنْقُولُ عَنْ الطَّلَاقِ وَلَا طُلَاقَ فِي الْمَدُمُ لُوكَةِ ﴿ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَاةً بِغَيْرِ امْرِهَا ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ أَجَازَتُ النِّكَاحَ فَالظِّهَارُ بَاطِلٌ ﴾ لِآنَّهُ صَادِقٌ فِي النَّسْبِيهِ وَقُتَ النَّصَرُّفِ فَلَمْ يَكُنْ مُنكَّرًا مِنْ الْفَوْلِ، وَالظِّهَارُ لَيْسَ بِحَقِّ مِنْ خُقُولِةِ حَتَى يَتَوَقَّفَ، بِيِحَلَافِ إِعْتَاقِ الْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِب إِلاَّنَّهُ مِنْ خُقُوْقِ الْمِلْكِ ـ ﴿ وَمَنْ قَالَ لِيسَائِهِ ٱنْتُنَّ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّي كَانَ مُظَاهِرًا مِنْهُنَّ جَمِيْعًا ﴾ لِآنَـهُ اَصَـافَ الظِّهَارَ اِلْيَهِنَّ فَصَارَ كَمَا اِذَا اَصَافَ الطَّلاقَ ﴿وَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةُ ﴾ لِآنً الْحُرْمَةَ تَنْبُثُ لِي حَقٍّ كُلِّ وَاحِدَةٍ وَالْكُفَّارَةُ لِإِنْهَاءِ الْحُرْمَةِ فَتَتَعَدَّدُ بِتَعَلُّدِهَا، بِخِلافِ الْإِيلاءِ

ملايد در الأليان) في المدوم ال

مِنْهُنَّ لِآنَ الْكُفَّارَةَ فِيهِ لِصِيَانَةِ حُرْمَةِ الاسْعِ وَلَمْ يَتَعَدَّدُ ذِكُو الاسْعِ

# فَصُلُّ فِي الْكُفَّارُةُ

## میں طہار کے کفارے کے بیان میں ہے كفاره ظهاروالي فصل كي فقهي مطابقت كابيان

علامدابن محود بابرتی حنی بریند کلیتے ہیں: مصنف بریند بجب ظہار سے متعلق احکام شرعید سے فارخ ہوئے ہیں تو اب انہوں ظبار کا کفار دبیان کیا ہے۔ (ایک مناسبت اس طرح بھی واضح ہے کہ ہمیشہ کی تلطی کی سزاد منعی طور بھی اس ملطی کے سرز دہو جانے کے بعدواتع ہوتی ہے۔ای طرح تھم ظہارے بعدظهار کا کفارہ ذکر کیا گیاہے)۔اور میں سبب ظہارہ اللہ تعالی نے ای لیخی مود كوكاعطف ظبار يرد الاب-(مناية رابدايه بن ١٩٠٠ بروت)

## ظهار كي شرائط كافقهي بيان

علامه علاؤالدين كاساني حنى مينيد لكيت بين :شرائط ظهار كرنے والے سے متعلق بيں۔ بعض شرائط ظهار كرنے والے سے اس طرح متعلق بین: ظهار كرنے والا عاقل، بالغ مسلمان مو، بهوش ادرسويا مواند مو

عَنْ عَلِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَبُقِطُ وَعَنْ النصِبِيّ حَتَى يَشِبُ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَى يَعْقِلَ (ترمذى بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ كَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُى

وَأَمُّنَا النُّسْرَائِطُ فَأَنُواعٌ بَعُضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ وَبَعُضُهَا يَرُجِعُ إِلَى الْمُظَاهِرِ مِنْهُ وَبَعُضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُظَاهَرِ بِهِ . أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَظَاهِرِ فَانْوَاعٌ: مِنْهَا أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا إِمَّا حَقِيقَةٌ آوُ تَفْدِيرًا فَلَا يَصِحُ ظِهَارُ الْمَجْنُونِ وَالصِّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ ؛ لِأَنَّ حُكُمَ الْحُوْمَةِ وَخِطَابَ السَّحْرِيسِ لَا يَتَسَلَوَلُ مَنْ لَا يَعْقِلُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ مَعْتُوهًا وَلَا مَدُّهُوشًا وَلَا مُبَرُسَمًا وَلَا مُغُمَّى عَلَيْهِ وَلَا نَائِمًا فَلَا يَصِحُّ ظِهَارُ هَوْلاءِ كَمَا لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُمُ

(بدائع الصنائع فصل في شرائط ركن الطهارو بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلِّي الْمُطَاهَرِ)

بعض شرائط اس عورت ہے متعلق ہیں جس سے ظہار کر رہا ہے بعض شرائط عورت سے متعلق ہیں: جس عورت سے ظہار کر رہا . ہےاس کے شرائط میہ ہیں کہ وہ ظہار کرنے والے کے نکاح میں ہو،ظہار کی نسبت عورت کے پورے حصہ یااس کے مناسب حصہ کی

وَآمَّا الَّذِى يُوجَعُ إِلَى الْمُظَاهُرِ بِهِ فَعِنْهَا اَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ النِّسَاءِ حَتَى لَوْ قَالَ لَهَا: آنْتِ عَلَى كَظَهُرِ آبِى اَوْ ابْنِى لَا يَصِحُ ؛ لِآنَ الظِّهَارَ عُرفًا مُوجِنًا بِالشَّرْعِ، وَالنَّوُمُ إِلَيْهِ مِنُ الظَّهُرِ فِيسَا إِذَا كَانَ الْمُعْظَاهَرِ بِهِ امْرَاةً . وَمِنْهَا اَنْ يَكُونَ عُضُوّا لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظُرُ إِلَيْهِ مِنُ الظَّهُرِ وَالْمَسْخِ وَالْفَرْجِ حَتَّى لَوْ شَبَهَهَا بِرَاسٍ أَمِّهِ اَوْ بِوَجْهِهَا اَوْ يَلِعَا اَوْ رِجُلِهَا لَا يَصِيرُ وَالْمَسْخِ وَالْفَرْجِ حَتَّى لَوْ شَبَهَهَا بِرَاسٍ أَمِّهِ اَوْ بِوجْهِهَا اَوْ يَلِعَا اَوْ رِجُلِهَا لَا يَصِيرُ وَالْمَسْخِ وَالْفَرْ جَعَتَى لَوْ شَبَهَهَا بِرَاسٍ أَمِّهِ اَوْ بِوجْهِهَا اَوْ يَعِيلَ الْأَعْمِ وَالْمَعْوَاءَ مِنْ أَمِيهِ يَعِلَى النَّابِيلِ سَوَاءً حُرِّمَتُ عَلَيْهِ بِالرَّحِمِ كَالْأُمْ وَالْمِئْتِ وَالْعُضَاءُ مِنْ الشَّالِيلِ سَوَاءً حُرِّمَتُ عَلَيْهِ بِالرَّحِمِ كَالْأُمْ وَالْمِئْتِ وَالْاَعْضَاءُ مِنْ الْمَعْفَاءُ مِنْ أَيْعِيلِهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمَعْلَاءُ مِنْ الْمُعَلَّاءُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُعْلَامِ وَالْمُعْلَامُ وَالْمُولَةِ اللَّهُ مُولَا لِي اللْمُعْلَامُ وَيَعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلَّةُ وَالْمُولَةُ وَالْمُولَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّذِهُ الللْمُعْلَامُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيقُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِقُ الللَّهُ الْمُؤَالُولُ الْمُؤَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَامُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

ظبادكاتكم

ظَهَارِ مِن جُونَكُ الكِ غَلَطُ بات كَن جائل اللهِ كَنَاه اور قرام بـ ببر حال الركول ظهار كرفة و او قداق يا نشر من كيا بويا جراكيا بو ، جب تك كفاره ظهارا وانبين كريكاس كا بن يوى كے ساتھ صحبت كرنا جائز نبين البنة و يكهنا، بات كرنا وغيره جائز بـ بـ وَحُمْكُ مُهُ هُ حُرْمَةُ الْوَطْءِ وَالْدَوَاعِي مَعَ بَدَقَاءِ اَصْلِ الْمِلْكِ اِلَى غَايَةِ الْكَفَّارَةِ (العناية باب الظِّفَانُ)

#### ظہار کے کفارے کا بیان

قَالَ ﴿ وَكَفَّارَةُ الطِّلْهَ ارِ عِنْقُ رَقَبَةٍ ﴾ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ

فَياطُعَامُ مِيتِنَ مِسْكِينًا ﴾ وَلِنَصِ الْوَارِدِ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقِيدُ الْكُفَّارَةَ عَلَى هَذَا التَّوْلِيبِ. قَالَ ﴿ وَكُلُّ فَيَا الْعَعَامِ وَلِكَ فَيسَلَ الْمَسِيْسِ ﴾ وَهذَا فِي الْإِطْعَامِ وَالصَّوْمُ ظَاهِرٌ لِلتَنْصِيصِ عَلَيْهِ، وَكَذَا فِي الْإِطْعَامِ لِلنَّ الْكُفَّارَةَ فِيسُهِ مَنْهِيَّةٌ لِللَّحُومَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقُدِيمِهَا عَلَى الْوَطْءِ لِيكُونَ الْوَطْءُ حَلَالًا قَالَ لِلْنَا الْكَفَارَةَ فِي الْمُعَنِينَ الرَّفَيةُ الْكَافِرَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالذَّكُرُ وَالْالنَى وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِرُ ﴾ لِآنَ وَجُهِ السَّمَ الرَّفَيةِ يَسْطَلِقُ عَلَى هُولًا إِذْ هِي عِبَارَةٌ عَنْ الذَّاتِ الْمَوْقُوقِ الْمَمْلُولِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ السَّمَ الرَّفَيةِ يَسْطَلِقُ عَلَى الْكَافِرَةِ وَيَقُولُ: الْمُنْصُوصُ عَلَيْهِ إِعْنَاقُ اللّهِ تَعَالَى فَلَا يَحُوزُ صَرُفَهُ إِلَى عَدُو اللّهِ وَلَكُ يَعَلَى الْعَاعِمُ وَلَيْ اللّهِ الْعَالَى فَلَا يَحُوزُ صَرُفُهُ إِلَى عَدُو اللّهِ مَعَالَى فَلَا يَحُوزُ صَرُفُهُ إِلَى عَدُو اللّهِ مَنَالَى فَلَا يَحُوزُ صَرُفُهُ إِلَى عَدُو اللّهِ مَنْ الطَّاعَةِ ثُمْ مُقَارَفَتُهُ الْمُعْصِيَةَ يُحَالُ بِهِ إِلَى سُوءِ اخْتِيَارِهِ السَّاعَةِ ثُمْ مُقَارَفَتُهُ الْمُعْصِيَةَ يُحَالُ بِهِ إِلَى سُوءِ اخْتِيَارِهِ

## عیب والے غلام کو کفارے میں آزاد کرنے کابیان

﴿ وَلَا تُحْذِءُ الْعَمْنَاءُ وَلَا الْمَقَطُوعَةُ الْيَكَيْنِ آوُ الرِّجُلِيْنِ ﴾ لِآنَ الْفَائِتَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ الْبَصْرُ الْ الْمَنْفَعَةُ فَهُو غَيْرُ مَانِع، حَتَّى يُجَوِّزُ الْمُنفَعَةُ فَهُو غَيْرُ مَانِع، حَتَّى يُجَوِّزُ الْعُوْرَاءَ وَمَقْطُوعَةَ الحَدَى الْيَدَيْنِ وَإَحْدَى الرِّجُلَيْنِ مِنْ خِلَافٍ لِآنَهُ مَا فَاتَ جِنْسُ الْمَنفَعَةِ بَلُ الْعُوْرَاءَ وَمَقْطُوعَةَ الحَدَى الْيَدَيْنِ وَإَحْدَى الرِّجُلَيْنِ مِنْ خِلَافٍ لِآنَهُ مَا فَاتَ جِنْسُ الْمَنفَعَةِ بَلُ الْحَسَلَ الْمَنفَعِةِ بَلُ الْحَسَلَ عَلَيْهِ مَعَا إِذَا كَانَتَ الْمَقُلُوعَتِيْنِ مِنْ جَانِي وَاحِدٍ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لِفَوَاتِ جِنْسِ الْمَنفَعَةِ النَّوادِنِ وَاحِدُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لِفَوَاتِ جِنْسِ الْمَنفَعِةِ الْمَشْيِ إِذْ هُو عَلَيْهِ مُتَعَلِّرٌ ، وَيَجُوزُ الْاَصَمَّ عَوَالَةِياسُ انَ لَا يَجُوزُ وَهُو رِوَايَةُ النَّوادِرِ، مَنفَعَةِ الْمَشْيِ إِذْ هُو عَلَيْهِ مُتَعَلِّرٌ ، وَيَجُوزُ الْآصَمَ عُولَاكُ اللَّهَاسُ انَ لَا يَجُوزُ وَهُو رِوَايَةُ النَّوادِرِ،

۔ اور (اس کفارے میں) اندھے کے ہوئے ہاتھوں والے کئے ہوئے پاؤس والے غلام کوآ زاد نیس کیا جاسکا کیونکہ اں نوعیت کے غلام میں منفعت کی میں لیتن بیمائی یا پکڑنے کی ملاحیت یا جلنے کی ملاحیت معدوم ہے اور سے عیب اسے کفارے کے طور برادا کرنے میں رکاوٹ ہے۔ اگراس کی منفعت میں تھوڑ اسافلل اور کی پائی جاتی ہوتواسے اوا کرنامنے نہیں ہوگا ، جیسے وہ کا ناہو یا ہے۔ ایک پاؤل اور ایک ہاتھ مخالف سمت میں کتے ہوئے ہوں اس کی دلیل ہے ہے : یبال منفعت کی جنس فوت نبیں ہوئی ہے بلکہ اس میں خلل واتع ہوگیا ہے کیکن اگر ایک ہاتھ اور ایک پاؤل ایک عی طرف سے کتے ہوئے ہول تو ایسا غلام کفارے میں آ زاوکر تا جائز نبين وكاكيونكه يهال منفعت كي جنس كمل طور پرمعدوم بادرده فخص حلنے كى مىلاحيت نبيس د كھتا۔ بہر كالام كوكفارے بيس أزاد كرنا جائزے تياس كا تقاضار يتحا: اے آزاد كرنا جائزند ہو" نوادر" ميں يمي فدكور ہے كيونكه اس ميں منفعت كى مبنس زائل ہو پچلى ہے لین انتسان کے بیش نظر ہم ایسے غلام کوآ زاد کرنا جائز قرار دیں سے کیونکہ اصل منفعت باقی ہے کیونکہ جب بلندآ واز میں بات کی جائے اووہ کن لیتا ہے۔ لیکن اگر غلام کی حالت الی ہو کہ است مجمع کی سنائی شدیتا ہو جیسیا کہ وہ پیدائی طور پر بہرہ ہواور ساتھ میں گونگا بھی ہوئو گفارے میں ایسے غلام کا آ زاد کرنا درست نہیں ہوگا۔ جس غلام کے دونوں ہاتھوں کے انگو تھے کتے ہوئے ہول اسے آ زاد کرنا جا نزنیس ہوگا۔اس کی دلیل میہ ہے: انسان انگوٹھول کی مددے تی کسی چیز کوگرفت میں لے سکتا ہے تو جب مدوم ہول ے تو منفعت ختم ہوجائے گی۔ای طرح پاگل غلام کو کفارے پی آزاد کرنا بھی جائز نہیں ہے بیعنی جس میں عقل کا شائیہ بھی نہ ہو۔ اں کی دلیل میرے: انسان عقل کی دلیل سے بی اسے اعضاء سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پاگل بن کے عالم میں بیمنغعت زائل ہو جاتی ہے۔ جس غلام پر بھی دیوانگی کا دورہ پڑتا ہواور بھی وہ ٹھیک ہوجاتا ہؤاسے کفارے میں آزاد کرتا جائز ہوگا' کیونکہ اس کی منعت بمی خلل پایاجا تا ہے اور میاس امرے مانع نہیں ہے۔ مد برغلام باام ولد کنیز کو کفارے میں آ زاد کرنا ورست نہیں ہے کیونکہ یا ایک اغتبارے پہلے ہی آ زاد ہو سیکے ہیں اور ان کامملوک ہونا کاللطور پڑییں ہے بلکہ ناقص طور پر ہے۔ای طرح جو مکاتب غلام

اپنی قیت ادا کر چکا ہوا ہے بھی آ زاد کرنا کانی نہیں ہوگا کونکہ اس کا آ زاد کرنا تو مال کے معاوضے میں سے ہوجائے کا ان ایس فیصلا اوصنیفہ رفائڈ نے یہ بات بیان کی ہے: مکاتب غلام کوآ زاد کرنا جائز ہوگا کیونکہ ابھی وہ مملوک ہے اس کی دلیل ہے: کا تبارا کی معاہدے کومنسوخ کیا جاسکا ہے جبکہ ام دلداور مد برغلام کا تھم اس سے مختلف ہے۔ کیونکہ بید دنوں شخے کیے جانے کا احمال نہیں۔

معاہدے کومنسوخ کیا جاسکا ہے جبکہ ام دلداور مد برغلام کا تھم اس سے مختلف ہے۔ کیونکہ بید دنوں شخے کیے جانے کا احمال نہیں کے میں۔

#### مكاتب غلام كوكفار \_ يس آزادكر في كاحكم

قَيانُ اَعْتَقَ مُكَاتِبًا لَمْ يُؤَدِّ شَيْنًا جَازَ خِلاقًا لِلشَّافِعِيّ لَهُ أَنَّهُ اسْتَحَقَّ الْحُرِيَّةَ بِجِهِةِ الْكِتَابَةِ فَلَانُ اَعْتَقَ مُكَاتِبً الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَلَاللهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَلَانُبَهَ الْمُكَاتَبُ عَبُدُ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمْ (1) " وَالْكِتَابَةُ لَا ثَنَافِيْهِ فَإِنَّهُ فَكُ الْحَجُو بِمَنْزِلَةِ الْإِذُنِ "الْمُكَاتَبُ عَبُدُ مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَمْ (1) " وَالْكِتَابَةُ لَا ثَنَافِيْهِ فَإِنَّهُ فَكُ الْحَجُو بِمَنْزِلَةِ الْإِذُنِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُكَاتِهِ وَلَوْ كَانَ مَانِعًا يَنْفَسِخُ مُقْتَطِي الْعُتَاقِ إِذْ هُو يَعِي السِّحِيةِ الْمُعَاقِ إِذْ هُو كَانَ مَانِعًا يَنْفَسِخُ مُقْتَطِي الْإِعْتَاقِ إِذْ هُو يَنْ وَالْوَلَادُ لِآنَ الْعِنْقَ فِي حَقِي الْمُحَلِّ بِجِهِةِ الْكِتَابَةِ، او يَعْقَ الْوَلَادُ لِآنَ الْعِنْقَ فِي حَقِ الْمُحَلِّ بِجِهِةِ الْكِتَابَةِ، او لَانَ الْفَسْخَ ضَوُورِيٌ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِ الْوَلِدِ وَالْكُسُبِ

باب یا بیٹے کو کفارے کی ادائیگی کے لئے خریدنے کا حکم

﴿ وَإِنَّ اشْتَرِى آبَاهُ أَوْ ابْنَهُ يَنْوِي بِالشِّرَاءِ الْكَفَّارَةَ جَازَ عَنْهَا ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ وَعَلَى

منذا المنجلافِ تحفّارة الميمين والمستالة تأتيك في يحتابِ الآيمان إنْ شَاءَ اللّهُ

ادراكرظهاركرنے والافخص اپناب يا بيٹے (جوكہ كى اوركے غلام ہوں) كواس نيت كے ماتھ فريد لے كہ مِس كفار ہے ميں انہيں آزادكردول كا توابيا كرنا جائز ہوگا۔ امام شافعى كنز ديك بيجائز بيس ہے۔ اى طرح قتم كے كفار ہے ميں اگر اس نوعيت كا غلام آزادكر والى كا توابى بارے ميں ہمارے اور امام شافعى كے درميان اى نوعيت كا ختلاف ہوگا ، جس كى تفصيل اگر الله تعالى نے جا بائو ہم تسمول سے شعل باب ميں تحرير كريں ہے۔ الله تقال نے جا بائو ہم تسمول سے شعل باب ميں تحرير كريں ہے۔

مشترك غلام كفف حصاكوة زادكرن كاعكم

رَانُ آعَتَى نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكِ وَهُو مُوسِرٌ وَصَيِنَ قِيمَةَ بَاقِيه لَمْ يَجُوْ عِنْدَ آبِي حَنِيفَة وَيَجُورُ وَالْهُ عَنْدَهُمَا لِآنَة يَمْ لِللّهُ عَنْ الْكَفّارَة وَهُو مِلْكُهُ، عِنْلَهُ مَا إِذَا كَانَ الْسَفْتِينَ مُعُسِرً الِآنَة وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي نَصِيْبِ الشَّرِيْكِ فَيكُونُ بِيعَلافِ مَا إِذَا كَانَ الْسَفْعِينَ مُعُسِرً الآنَّة وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي نَصِيْبِ الشَّرِيْكِ فَيكُونُ الْعَنَاقَ اللهِ بِالطَّمَانِ الْمُعَنَاقُ اللهِ بِالطَّمَانِ الْمُعَنَّقِ اللَّهُ الْمُعَنِّ الْمُعَنِّ اللَّهُ وَعِنْ كَفَارَتِهِ فَمْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ الطَّمَانِ وَمِعْلَهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهِ الطَّمَانِ وَمِعْلَةُ اللهُ ال

کے اور آگر ظہاد کرنے والا فخص کمی ایسے مقلام کا نصف حصہ آزاد کردے بودو مالکوں کے درمیان مشترک تھا تو آتا والا فخص آگر سے والافض آگرصا حب حیثیت ہوا دراس فلام کی بقیر فصف قیمت بھی اپنے ذھے کے تو ام ابوضیفہ ٹائٹونٹ کے زدیک ایسا کرنا درست ہے۔ ان کی دلیل بیہ ہے: ظہاد کرنے والے فخص نے جب اپنے شراکت دارکے نصف حصے کی قیمت اپنے ذھے کی تو اور وی اور وی اور ایس کا مالک بن گیا اور اس نے کفارے بھی مکمل غلام کو آزاد کردیا جو کہ پر ااس کی ملکیت بھی تھا اور اس کی ملک ہے کہ اور اس نے کفارے بھی مکمل غلام کو آزاد کردیا جو کہ پر ااس کی ملکیت بھی تھا اور اس کی ملکیت بھی تھا تھا کہ اور اس می میں اس مالا کو ایس کی ملک ہے والا محمد اس کی ملک ہے والے میں مواد کی موسی کا اور میں ہوگا اور میں موسی ہوگا اس میں موسی کی ملک ہے دور سے اور اس نوعیت کی میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ اگر کو کی شخص اپنے غلام کا فصف حصہ کھا در یہ حصر سانت لینے پر آزاد کردی اور بعد بھی بقیہ نصف حصہ کھا در یہ حصر سانت لینے پر آزاد کردی اور بعد بھی بقیہ نصف حصہ کھا در یہ حصر سانت کے خود پر آزاد کردی اور بعد بھی بقیہ نصف حصہ کھا در کے طور پر آزاد کردی آزاد کی ایس کی ملک ہے بھا میں دور جملوں کے ذریعی آزاد کی ہے اور اس نوعیت کا آزاد کردی کے اور اس کی ملک ہے بیا سے خلام کی دور جملوں کے ذریعی آزاد کی ہمی آزاد کرنے کے اعتب اس نصان کھا درے جواز بھی رکاوٹ بھی ہوتا کے کو کہ اس کی ملک ہے بھی تو نوسیان کھا دے کے دور بھی آزاد کرنے کے اعتب دفتہ میں ان کھا در کے کردی کو کہ دور جملوں کے دور بھی کو کہ کی کہ کہ کہ کو کہ کردی کی کھی کے کہ کہ کو کہ کہ کو کو کو کو کردی کھا کو کردی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کردی کو کو کو کردی کو کو کو کردی کو کو کو کو کھا کو کہ کو کہ کو کردی کو کردی کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کو کو کردی کو کو کردی کو کو کو کردی کو کو کو کو کو کو کو کردی کو کو کردی کو کو کردی کو کردی کو کو کو کردی کو کو کو کردی کو

ے تعاادرائ نومیت کی مثال رکاوٹ بیس ہوتی۔ جیسے کوئی مخص قربانی کے جانور کولٹائے اور پھر چھری اس جانور کی آئی میں لگ جانور کولٹائے اور پھر چھری اس جانور کی آئی میں لگ جائے (تو وہ جانور میب والا شار بین ہوگا) لیکن جومورت پہلے گزری ہائی کا تھم اس سے مختلف ہے اس کی دلیل سے بینقسان شراکت وار کی مکیت میں پیدا ہوا ہے میں تمام ام ابوحنیف مختلف کی اصل کے مطابق ہے جبکہ صاحبین کے اصول کے مطابق آزادی کے اجزاز بیس ہو سکتے لہٰذا نصف کو آزاد کرتا شام ہوگا۔ آزاد کرتا شام ہوگا۔ انہیں ہو سکتے لہٰذا نصف کو آزاد کرتا تا کی دار کرتا شام ہوگا۔

#### نصف غلام آزاد کرنے کے بعد صحبت کرنے کا تھم

﴿ وَإِنْ آغَنَى نِصُفَ عَبُدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ جَامَعَ الَّتِى ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ آعُتَى بَافِيه لَمُ يَجُزُ عِنْدَ آبِي حَيِئَةَ ﴾ لِآنَ الإعْتَاق يَتَجَزَأُ عِنْدَهُ، وَشَرْطُ الْإعْتَاقِ آنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَسِيْسِ بِالنَّصِ، وَإِعْنَاقُ النِّصُفِ حَصَلَ الْكُلُّ فَبُلَ الْمَسِيْسِ بِالنَّصِ، وَإِعْنَاقُ النِّصُفِ اعْتَاقُ الْكُلِّ فَحَصَلَ الْكُلُّ قَبْلَ الْمَسِيْسِ، وَإِعْنَاقُ النِّصُفِ اعْتَاقُ النِّصُفِ اعْتَاقُ الْكُلِ فَحَصَلَ الْكُلُّ قَبْلَ الْمَسِيْسِ، وَإِعْنَاقُ النِّصُفِ اعْتَاقُ النِّصُفِ اعْتَاقُ النَّعْلَامِ مَا يَعْتَى فَكَفَّارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا شَهُرُ وَمَصَانَ وَلا يَوْمُ النَّعُورُ وَلَا آيَّامُ النَّشُورِيْقِ ﴾ آمّا النَّتَابُعُ فَلَانَهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْه وَشَهُرُ وَلا يَوْمُ النَّعْمِ مَنْ الظِهُورُ مَا يَعْتِقُ مِنْ إِبْطَالِ مَا آوُجَبَهُ اللَّهُ وَالصَّوْمُ فِي هَذِهِ الْآيَامِ مَنْهِي عَنْ الطَّهُومُ النَّعْمِ مِنْ إِبْطَالِ مَا آوُجَبَهُ اللَّهُ وَالصَّوْمُ فِي هَذِهِ الْآيَامِ مَنْهِي عَنْ الطَّعَالَ لِمَا الْكَامِ مَنْهِي عَنْ الطَّعَالِ عَا الْكَامِ مَنْ الْمُعَالِ مَا الْعَبَهُ وَالْكُولُ اللهُ وَالصَّوْمُ فِي هَا الْوَاجِبِ الْكُامِ لَ مَا الْعَرَادُ مُ اللَّهُ وَالصَّوْمُ فِي هَا الْوَاجِبِ الْكُامِ لَى الْمَالِ مَا الْعَجَةُ اللَّهُ وَالصَّوْمُ فِي هِ الْكَامِ مَا الْكَامِ مَنْ الْمُعَالِ عَلَى الْمُعَالِ مَا الْمُعَلِي عَلْ اللْهُ وَالصَّوْمُ فِي هَا الْمَعْلَى عَلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلِى عَلَى الْمُعَلِى عَلَى الْمُعَلِّى عَلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعُلِي عَلَى الْمُعْلِى عَلْ الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى عَلْ الْمُعْلِى عَلْ الْمُعْمَى عَلْمُ الْمُعْلِى عَلَيْهِ الْمُعِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى عَلْمُ الْمُعْمِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى عَلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِ

کے اگر کوئی محن کر اینے نصف غلام کو کفارے کے طور پر آزاد کرنے کے بعد اس عورت کے مہاتھ محبت کر لے جس کے مہاتھ اس کی دلیل ہے۔ اہام ابو حنیفہ ٹھٹنڈ کے نزدیک بیرجا ٹرنبیں ہوگا۔ اس کی دلیل ہے۔ اہام ابو حنیفہ ٹھٹنڈ کے نزدیک بیرجا ٹرنبیں ہوگا۔ اس کی دلیل ہے۔ اہام ابو حنیفہ ٹھٹنڈ کے نزدیک بیرجا تشرط ہے: وہ محبت کرنے ہے پہلے ابو حنیفہ ٹھٹنڈ کے نزدیک میں بیرجا تشرط ہے: وہ محبت کرنے ہے پہلے اور تو یہاں نصف آزاد کی محبت کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ صاحبین کے نزدیک نصف کو آزاد کرنا ہی پورے کو آزاد کرنا ہے البذا کمل آزادی محبت سے بہلے حاصل ہوئی ہے۔ صاحبین کے نزدیک نصف کو آزاد کرنا ہی پورے کو آزاد کرنا ہے البذا کمل آزادی محبت سے بہلے حاصل ہوئی ہے۔

جب ظہار کرنے والے تخص کوآ زاد کرنے کے لئے (کوئی غلام یا کنیز) نہ طے تو اس کا کفارہ یہ ہے: وہ لگا تاروہ مہینے تک
روزے رکھے جن کے درمیان رمضان نہ ہو عیوالفطر کا دن نہ ہو اور عیراللہ کی کا دن نہ ہو اور ایام تشریق نہ ہوں۔ مسلسل روزے
رکھنا تر آن پاک کی نص ہے تا بت ہا دورمضان کے مہینے جن ظہار کے دوزے نیس رکھے جاسکتے کیونکہ اس صورت جن اس
چیز کو باطل قرار دینالازم آئے گا جے اللہ تعالی نے فرض کیا ہے جبکہ ان ایام جن (یعنی عیدالفطر عیداللہ کی اور ایام تشریق جن روزے رکھنا تع ہے کہذا ہے اللہ تھا ہے تا کہ مقام جن ہو سکتے۔

#### كفاره ظهار كے دوران جماع كرنے كوكابيان

﴿ فَإِنْ جَامَعَ الَّتِي طَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الشَّهُرَيْنِ لَيُّلَا عَامِدًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا اسْتَأْنَفَ الصَّوْمَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ ﴾ وَقَالَ آبُو يُومُفَ: لَا يَسْتَأْنِفُ لِآنَهُ لَا يَمْنَعُ النَّتَابُعَ، إذْ لَا يَفُسُدُ بِهِ الصَّوْمُ وَهُوَ الشَّرْطُ، وَإِنَّ كَانَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَسِيْسِ شَرْطًا فَفِيْمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ تَقْدِيمُ الْبَعْضِ وَفِيْمَا قُلْتُمْ ثَاْخِيرُ الْكُلِّ عَنْهُ .

وَلَهُ مَا اَنَّ الشَّرُطُ فِي الصَّوْمِ اَنْ يَكُونَ قَبُلَ الْمَسِيْسِ وَاَنْ يَكُونَ خَالِيًا عَنْهُ ضَرُورَةً بِالنَّصِ، وَهَذَا الشَّرُطُ يَنْعَذِمُ بِهِ فَيَسْتَأْنِفُ ﴿ وَإِنْ اَفْطَرَ مِنْهَا يَوْمًا بِعُنْدٍ اَوْ بِغَيْرِ عُنْدٍ اسْتَأْنَفَ ﴾ لِفَوَاتِ وَهَٰذَا الشَّرُطُ يَنْعَذِمُ بِهِ فَيَسْتَأْنِفُ ﴿ وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمْ يَبُعُزُ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا الصَّوْمُ ﴾ لِآنَة لا مِلْكَ التَّمَانِعِ وَهُو قَادِرٌ عَلَيْهِ عَادَةً ﴿ وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمْ يَبُعُزُ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَا الصَّوْمُ ﴾ لِآنَة لا مِلْكَ النَّمَانِ ﴿ وَإِنْ الْعَبْدُ لَمْ يَبُعُزُ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَا الصَّوْمُ ﴾ لِآنَة لا مِلْكَ لَهُ مَنْ اللهِ النَّكُفِيرِ بِالْمَالِ ﴿ وَإِنْ الْعَنْقَ الْمَوْلَى اَوْ اَطْعَمَ عَنْهُ لَمْ يَجْزِهِ ﴾ لِآنَة لَيْسَ مِنْ الْهُلِ فَلَا يَصِيرُو مِالْكَا بِتَمُلِيْكِهِ .

#### كفاره ظبهار ميس ساته مسكينون كوكها تا كطلانے كابيان

﴿ وَإِذَا لَهُ يَسْتَطِعُ الْمُظَاهِرُ الصِّيَامَ اَطْعَمَ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَهَنَ لَمُ يَسْتَطِعُ الْمُ عَسْرَيُنَا ﴾ وَوَيُطُعِمُ كُلَّ مِسْكِيْنِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمُرِ اَوْ شَعِيْرٍ فَاطُعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ ﴿ وَيُطُعِمُ كُلَّ مِسْكِيْنِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمُرِ اَوْ شَعِيْرٍ فَاطُعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ ﴿ وَيُطُعِمُ كُلَّ مِسْكِيْنِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمُرِ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ مَاعًا مِنْ تَمُ وَالسَّكُمُ فِي عَلِيْهِ الصَّامِةِ وَالسَّكُمُ فِي حَلِيْثِ اَوْسِ بُنِ الصَّامِةِ وَسَهُلِ بُنِ الْمُعَامِدِ وَسَهُلِ بُنِ

1

صَبِحُودِ ١): ﴿ لِكُلِّ مِسْكِيْنِ نِصْفُ صَاعِ مِنْ بُرِدَ ١) ﴾ وَلاَنَّ الْمُعْتَبَرَ دَفْعُ حَاجَةِ الْيَوْمِ لِكُلّ مِسْكِيْنِ فَيُعْتَبَرُ بِصَدَقَةِ الْفِطُو، وَقَوْلُهُ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مَذْهَبُنَا وَقَدُ ذَكُرُنَاهُ فِي الزَّكَاةِ

کے اگر ظبار کرنے والا تحقی روزے رکنے کی صلاحیت ندر کھتا ہوئو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اس کی دلیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ''۔ وہ ہر سکین کو گذم کا نعیف صاع یا مجور تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ''۔ وہ ہر سکین کو گذم کا نعیف صاع یا مجور اور جو کا ایک صاح کھلائے گا ہے کہ اس کے ملائے گا ہے کہ اس کی استفاعت ندر کھتا ہووہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یہ فرمان ہے: جو معزرت اوس بن صامت اور اور جو کا ایک صاح کے ملائے گا ہے کہ اس کی دلیل ہم کی استفاعت در کھتا ہوا ہے گا۔ اس کی دلیل ہم می ہے: اصل اعتبار اس بات کا ہوگا ہوا کہ مستف کا ایہ ہماز اس بات کا ہوگا ہوا کہ کہنا: یا اس کی قیمت دی ہوئے گا ہے دن کی ضرورت بوری کی جائے 'تو اس بارے میں صدقہ فطر پر قیاس کیا جائے گا۔ مصنف کا میہ ہمانا یا اس کی قیمت دی جائے گا ہے ہمازا کہ ہم ہے بات (اس سے پہلے) کتا ہا اور کو گھری ہیں۔

مسكين كوديئ جانے والے كفاره كابيان

﴿ فَإِنْ آعُطَى مَنَّا مِنْ بُرِ وَمَنَوَيْنِ مِنْ تَمْرِ آوُ شَعِيْرٍ جَازَ ﴾ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ إِذْ الْجِنُسُ مُتَّبِعِدٌ ﴿ وَإِنْ آمَرَ غَيْرَهُ آنُ يُطُعِمَ عَنْهُ مِنْ ظِهَارِهِ فَفَعَلَ آجُزَاهُ ﴾ لِآنَهُ اسْتِقْرَاضَ مَعْنَى وَالْفَقِيْرُ قَابِضَ لَهُ وَإِنْ آمَرَ غَيْرَهُ آنَ يُطْعِمَ عَنْهُ مِنْ ظِهَارِهِ فَفَعَلَ آجُزَاهُ ﴾ لِآنَهُ اسْتِقْرَاضَ مَعْنَى وَالْفَقِيْرُ قَابِضَ لَلهُ آوَّلا أَسَمُ لِنَاهُمُ وَعَشَاهُمْ جَازَ قَلِيلًا كَانَ مَا آكُلُوا لَلهُ آوَّلا أَنْهُ لِنَاهُمُ وَعَشَاهُمْ جَازَ قَلِيلًا كَانَ مَا آكُلُوا اللهُ آوَّلا أَنْهُ اللهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا التَّمُلِيْكُ اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطُرِ، وَهَالَ إِلاَنَا مَا اللهُ لِكَانَ اللّهُ اللّهُ مُلِيلًا كَانَ مَا النَّمُ لِيلًا كَانَ مَا اللّهُ اللهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا التَّمُلِيْكُ اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطُو، وَهَالَا لِآنَ النَّمُ لِيلُكُ اعْتَمَالًا لِللّهُ كَانَ مَا اللّهُ اللّهُ مُلِيلًا كَانَ مَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلِيلُكُ اعْتَهُ اللّهُ وَقَالَ الشَّوْلِي وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلِيلُكُ ادْفَعُ لِلْهُ عَلَيْ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل

وَلَنَا اَنَّ الْمَنْكُوْ هَى عَلَيْهِ هُوَ الْإِطْعَامُ وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي التَّمْكِينِ مِنْ الطَّعْمِ وَفِي الْإِبَاعَةِ ذَلِكَ كَسَمَا فِي الشَّمْلِيْكِ اللَّهُ الْمَا الْوَاجِبُ فِي الزَّكَاةِ الْإِيَّاءُ وَلَى صَدَقَة الْفِطْرِ الْآذَاءُ وَهُمَا لِلتَّمْلِيْكِ حَقِيقَةٌ هُوْلَ لُو كَانَ فِيمْتُنْ عَشَاهُمْ صَبِيًّ فَطِيمٌ لَا يُجْزِقُهُ فَي لِآلَةُ لَا يَسْتَوُفِي كَامِلا، ولَآبُدَ مِنْ الْإِدَام فِي خُبْزِ الْمَعِينُولِيُمْكِنَةُ الْإِمْتِينُفَاءُ إِلَى الشِّبَعِ، وَفِي خُبْزِ الْمِعنَعَلِةِ لَا يُسْتَوْفُ الْإِدَام فِي خُبْزِ الشَّعِيْرِ لِيمُعَكِنَةُ الْإِمْتِينُفَاءُ إِلَى الشِّبَعِ، وَفِي خُبْزِ الْمِعنَعَلِةِ لَا يُسْتَوْفُ الْإِدَامُ وَلَا الْمَعْتِي لِللَّهُ مِنْ الْمُعْتَى الْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتِى الْمُعْتَى الْم

رے تو یہی جائز ہے خواہ انہوں نے کھانا کم کھایا ہویا زیادہ کھایا ہو۔ امام شافعی نے یہ بات بیان کی ہے: ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا بکہ الک بنانا شرط ہوگا۔ انہوں نے مجراسے زکو قاور صدقہ فطر پرقیاس کیا ہے۔ اس کی دلیل ہے: مالک بنانا حاجت کوزیادہ بہتر طور پر پوراکرتا ہے کہذا صرف میاح قرار و بنااس کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل ہے: نصب ہی بات پر ہے وہ کھانا کھلانا ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ یکی ہے: اسلامی بھائی محافات میسر آجائے اور مباح قرار دیے بیس بے صورت ای طرح پائی جائی ہے جو بیا کہ بیما لک بنانے میں پائی جائی ہے۔ جہاں تک ذکو قدیم انسان ہوتے ہیں۔ ظہار کرنے والے شخص نے جن اوا کی ہے اور یہ دونوں الفاظ حقیقت کے اعتبار سے مالک بنانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ظہار کرنے والے شخص نے جن لاوں کورات کے وقت کھانا کھلایا' ان میں آگر کوئی ایسا بچہ ہوجس کا دودھ چھڑایا گیا ہو تو یہ کائی نہیں ہوگا' کیونکہ وہ پورا کھانا نہیں کھا مزور کی دوئی دوئی کے ساتھ سائن ہونا بھی ضروری ہے' تا کہ وہ پیٹ پھر کر کھانا کھا سیس البتہ گذم کی دوئی ہوئو ساتھ سائن وہائی وہا تھے سائن وہائی وہائیں وہائی وہائ

## أيك مسكين كوسائه دن كاكهاناديي كاحكم

﴿ وَإِنْ ٱضْعَمْ مِسْكِينًا وَّاحِدًا سِتِينَ يَوُمَّا ٱجُزَاهُ وَإِنْ ٱعْطَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجْزِهِ إِلَّا عَنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجْزِهِ إِلَّا عَنْ يَوْمِ وَاحِدٍ لَمْ يَحْدِهِ إِلَّا عَنْ يَوْمِ وَالْكَفْعُ اللَّهِ فِي الْيَوْمِ الْمَلْكُ فِي الْمَوْمِ النَّالِيْ كَاللَّهُ عِلْمَ إِلَى غَيْرِهِ وَهِلَذَا فِي الْإِبَاحِةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ . وَامَّا الشَّمْلِيكُ مِنْ مِسْكِينِ وَاحِدٍ النَّالِي كَاللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَلِيكِ النَّالِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُنْعُ لِمَا الْمَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعُ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْعُ لِمَالَمُ الْمُسْلِى ، وَالْمَنْعُ لِمَعْلَى فِي عَيْدِهُ لَا يَعْدَمُ الْمَشُولُ وَعِيَّةَ فِي نَفْسِهِ .

اور جنب ظماد کرنے والافض ایک بی سکین کوساٹھ دن تک کھاٹا کھلا تارہے تو یہ جی جائز ہے اورا کروہ ایک بی ون علی ساٹھ لوگوں کو کھاٹا کھلا دے تو صرف ای دن کا کھارہ اوا ہوگا اس کی دلیل ہے : اصل مقعد تو ہے : مثال کی حاجت کو پورا کیا جائے اور حاجت روز نظرے سے دوسرے سکین کو دیا جائے اور حاجت روز نظرے سے جیدا ہوتی ہے تو ایک بی سکین کو دوسرے دن ویٹا ہی جرح ہوگا ہمین کو دیا جائے اور ایک جی بی ون میں ایک مسکین کو دیا جائے اور ابادتے بارے میں سیکھم کی اختلا ف کے بغیر ہے ۔ جہاں تک مالک بنانے کا تعلق ہے تو ایک ہی ون میں ایک مسکین کو معدد اللہ بنایا جاسکتا ہے تو اس بارے میں ایک تول کے مطابق ایسا کرنا جائز میں ہے اور آیک تول کے مطابق ایسا کرنا جائز میں ہے اور آیک تول کے مطابق ایسا کرنا جائز میں ہے ہوا اگر کھانا کھلانے کے دوران مرد ہے۔ اس کی رفعانی جب وہ ایک بنا کھلانے کے دوران مرد راومورت میں کہانا کھلانے کے دوران مرد (اومورت میلان ہوگی جس) فرق کرنا لازم ہے۔ اگر کھانا کھلانے کے دوران مرد (اومورت میلان ہوگی) اس کی دلیل ہے ہے نفس کے مطابق (اوائیکی جس) فرق کرنا لازم ہے۔ اگر کھانا کھلانے کے دوران مرد

اس کورت کے ساتھ محبت کر فیزا ہے جس کے ساتھ اس نے ظہار کیا تھا' تو وہ از سر ٹو کھانا کھلانا شروع نہیں کر سے گااس کی لا ہے: احتد تق ٹی نے کھانا کھلانے میں بید بات شرط مقرر نہیں کی ہے کہ وہ صحبت کرنے سے پہلے ہوا البنة محبت کرنے سے پہلے ایما البنائی الما آ دی کے لئے ممنوع ہے' کیونکہ ایسا ہوسکتا ہے' وہ اس وور ال غلام آزاد کرنے یاروز ورکھنے پر قا در ہوجائے' تو یہ دونوں محبت کرنے معدواقع ہوں کے اور جو چر کمی دوسری چر کی دھیل سے ممنوع ہودہ ہذات خود شردع ہوسکتی ہے۔

#### دوظباروں کے کفارے میں ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلانا

#### دو کفاروں میں غیر متعین ادائیگی کرنے کابیان

(وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَتَا ظِهَارٍ فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ لَا يَنُوى عَنْ إِحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا جَازَ عَنْهُمَا،

وَكَذَا إِذَا صَامَ أَرْبَعَةَ أَشْهُ إِ أَوْ أَطْعَمَ مِائَةً وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا جَازَ) لِآنَ الْجِنْسَ مُتَعِدٌ فَلَا حَاجَةَ إِلَى نِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ (وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْهُمَا رَقَبَةً وَاحِدَةً أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ كَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ أَيْهِمَا شَاء ، وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْ ظِهَارٍ وَقُتِلَ لَمْ يَجُوْعَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) وَقَالَ زُفَوُ: لَا يَجُوِيه عَنْ أَيْهِمَا فِي الْفَصُلَيْنِ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُ: لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذِلِكَ عَنْ آحَدِهِمَا فِي الْفَصْلَيْنِ لِآنَ الْكُفَّارَاتِ كُلَّهَا بِاغْتِبَارِ
البِّحَادِ الْمَقْصُودِ جِنُسٌ وَاجِدٌ وَجُهُ قُولِ زُفَرَ آنَّهُ آغْتَى عَنْ كُلِّ ظِهَادٍ نِصْفَ الْعَبُدِ، وَلَيْسَ لَهُ

انْ يَبْجُعَلَ عَبْنُ آحَدِهِ مَا بَعْدَمَا آغْتَى عَنْهُمَا لِنُحُرُوجِ الْآمُومِينَ يَّذِهِ . وَكَنَا آنَ نِيَةَ التَّغِيبِ فِي

انْ يَبْجُعَلَ عَبْنُ آحَدِهِ مَا بَعْدَمَا آغْتَى عَنْهُمَا لِنُحُرُوجِ الْآمُومِينَ يَدِهِ . وَكَنَا آنَ نِيَةَ التَّغِيبِ فِي

الْجِنْسِ الْمُخْتِلِفِي مُنْ الشَّعْبِيهِ فَيَلُغُوه وَفِي الْجِنْسِ الْمُخْتِلِفِي مُفِيلَةٌ، وَاخْتِلَافَ الْجُنْسِ فِي

الْجُنْسِ الْمُخْتِلِفِي مُفِيلَةٌ، وَاخْتِلَافِ السَّبِ مَنْظِيرُ الْآوَلِ إِذَا صَامَ يَوْمًا فِي قَضَاءِ وَمَضَانَ الشَّي عَنْ يَوْمُ الْقَضَاءِ وَالنَّهُ إِنَّانِي إِنَّا لِمَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ الْقَضَاءِ وَالنَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا لِيَانِي إِنَّا لِأَنْ فِي الْمَانِي إِنْ النَّانِي إِنَّا اللَّهُ الْمُؤْمِلِ النَّانِي إِنْ النَّالِي إِنَّا النَّالِي إِنْ النَّالِي إِنْ النَّالِي النَّالِي إِنَّا النَّالِي النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ النَّهُ إِنْ النَّهُ الْمُؤْمِلُولُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ النَّالِي إِلَيْ النَّهُ الْمُؤْمِلُ النَّالِي النَّهُ الْمُؤْمِلُولُ النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاحِدٍ وَنَظِيرُ النَّالِي إِلَا الْكَانِ عَلَيْهِ صَوْمُ الْقُضَاءِ وَالنَّهُ إِنَا لَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالِحِدُ وَنَظِيرُ النَّالِي إِلَا الْمَانِي السَّامِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلِي الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤُمِ اللْمُؤُمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ



# بالقال الموالي

## ﴿ بیرباب لعان کے بیان میں ہے ﴾ باب لعان کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی مینید باب لعان کے تقبی مطابقت بیان کرتے ہوئے نکھتے ہیں: اس باب سے پہلے باب ظہار می اس کی نقبی مطابقت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ( وہاں ظہار کے باب سے مؤخر کرنے کا سیب یہی بیان کیا گیا ہے کہ لعان تہمت کے ذریعے شو ہراور بیوی کے درمیان باہمی قسمول کے ساتھ مفارقت ہوتی ہے۔ ) دورلعان لفوی معنی ، پھینکن اور دوسرے پرلعت کرنا ہے اورا کی اطرح بیوی پرتبمت لگانے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ ( عنامیشرح البدایہ، ج ۲ میں ۲ میروت)

### لعان کے فقہی مفہوم کابیان

لعان اور ملاعنہ کے معنی ہیں ایک دوسرے پرلعنت کرنا، شرقی اصطلاح جس لعان اس کو کہتے ہیں کہ جب شوہرائی ہوئی پرزنا کی شہمت لگائے یا جو بچہ پیدا ہواس کے بارے بٹس ہیہ کہ سریر انہیں نہ معلوم کس کا ہے اور بیوی اس سے الکار کرے اور کے کہ جمج پر تہمت لگارے ہو چھروہ قاضی اور شرقی حاکم کے بیاس فریا دکرے قاضی شوہر کو بلا کر اس الزام کو خابت کرنے کے بیے چنانچا آگر شوہر کو اور اگر شوہر چارگوا ہوں کے ذریعہ الزام خابت نہ شوہر کوا ہوں کے ذریعہ الزام خابت نہ کر سے تو بھر توان میں ہیں جو بھر توان کی شب سے اس کی میوی پرزنا کی عدجاری کرے اور اگر شوہر چارگوا ہوں کے ذریعہ الزام خابت نہ کر سے تو بھر توان میں پہلے شوہر کواس طرح کہلائے کہ میں خدا کہ گواہ کرے کہتا ہوں کہ میں نے جوزنا کی نسبت اس کی طرف کی ہاں مو بھر سے اموں عورت کی طرف اشارہ کر کے چارد فعہ شوہ ہوا کی طرف اشارہ کر کے یوں سکے کہ اس مو بھر سے اموں عورت کی طرف اشارہ کر کے یوں سکے کہ اس مو

جنب دونوں اس طرح ملاعدت کریں تو حاکم دونوں میں جدائی کرادے گا اور ایک طلاق بائن پڑھ جائے گی اور وہ عورت اس مرد کے لئے بمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گی ہاں اگر اس کے بعد مرد خود اپنے کو تھٹلائے بعنی یہ اقر ارکر لے کہ میں نے عورت پر جھوٹی تہمت لگائی تھی تو اس صورت میں اس پر حد تہمت جاری کی جائے گی اور عورت سے پھر تکاح کر تا اس کے لئے درست ہو جائے گالیکن حضرت ایام ابو پوسف یہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد خود اپنے کو جھٹلائے تب بھی عورت اس کے لئے ہمیشہ کوحرام رہے گ

#### تھم لعان کے نزول کا بیان

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک صحافی ہلال ابن امیہ نے ہی کریم فائیڈ کے سامنے اپنی بیوی شریک ابن سماء صی بی کے س س تھ زنا کی تبہت نگائی فینی ہلال نے کہا: شریک ابن سماء نے میری بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے ) می کریم سائیڈ ہے ہلال سے المرائد المرا

ان دریث سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اسمام میں سب پہلے حضرت ہلال نے لعان کیا ہے اوراس موقع پر لعان کے سلسلہ مُر ذُورو ۔ یت تازل ہو گی اس ہارے میں جو تھی تفصیل ہے وہ حضرت ہمل کی روایت کی تشریق میں بیان ہو چک ہے۔ با شہداند تق کی جانبا ہے الخ ، بظا ہر زیادہ صحیح بیر معلوم ہوتا ہے کہ آ پ مُلَّ اَنْ اِنْ اِن اِن وونوں کے لعان سے فارغ ہونے مَن بعدار ثار فرمائی اوراس ارشاد گرامی کی مرادیہ ہے کہ جو بھی شخص کوئی جھوٹی بات کے یا کی پر جھوٹی تہمت تکائے تو اس پر لازم معايد مران المران المر

کے لئے ارشاد فربان ی۔ اس مدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ حاکم وقاضی کمی بھی معاملہ میں اسپنے گمان وخیال قر ائن اور کمی علامت کی بنیاد پر از متم نہ دے بھکہ وی حکم و ہے جس کے ولائل وشوا ہوتقاضا کریں۔

لعان کے حکم کابیان

علام ملی بن محرز بیدی حتی میشید تکھتے ہیں: لعان کا حکم ہے کہ اس سے فارغ ہوتے ہی اس خض کو اس مورت سے ولی ور میں میں میں مورت سے ولی ورت سے ولی ورت سے ولی ورت سے ولی و میں نے مرفقہ نعان سے کر فقہ نعان سے نکاح سے فارخ نہ ہوئی البذالعدلعان اگر سے من نے تغریف سے کوئی مرجائے کو دومرا اُسکار کہ پائیگا اور لھان کے بعد اگر وہ دونوں علیمہ ہوتا نہ جا ہیں جب بھی تفریق کردی جا نیگی ۔ اگر لعان کی ابتدا قاضی نے مورت سے کرائی تو شوہر کے العان اور دوبارہ مورت سے نہ کہوائے اور تفریم کے بعد مورت سے کرائی تو شوہر کے الفاظ لعان کے بعد مورت سے پھر کہلوائے اور دوبارہ مورت سے نہ کہلوائے اور تفریق کردی تو ہوگئی۔ لعان ہو بانے کے بعد محرد کیا گیا تو بیق کے دو تو تا سے پھر کہلوائے اور دوبارہ مورت سے نہ کہلوائے اور تفریق کی کہ خود تا ضی کا انتقال ہو گیا یا معزول ہو گیا اور دومرا اُس کی جگہ مقرد کیا گیا تو بیقاضی دوم اب پھر لعان کی وجہ سے ۔ (جو ہرہ نیرہ ، کب طلاق ، باب کفارہ ظہار)

#### لعان کے بنیادی اصول کافقہی بیان

قَالَ (إِذَا قَذَكَ الرَّجُلُ امُرَاتَهُ بِالزِّنَا وَهُمَا مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ وَالْمَرْاةُ مِمَّنْ يُحَدُّ قَافِلُهَا اَوْ نَفَى مُسَبّ وَلَيْحَانُ إِلَّا عُلَيْهِ الْمِعَانُ) وَالْآصُلُ اَنَّ اللِّعَانَ عِنُدَنَا شَهَادَاتُ مُسَبّ وَلَيْحَانٌ بِالْآيْمَانِ مَقُرُونَةٌ بِاللَّعْنِ قَانِمَةٌ مَقَامَ حَدِّ الْقَلْفِ فِي حَقِّهِ وَمَقَامَ حَدِّ الزِّنَا فِي حَقِّهَا مُولَكُ مِنْ الْجِدُسِ، وَقَالَ المُولِكِةِ مَعَالَى (وَلَمْ يَكُنُ لَهُمُ شُهَدَاءُ إِلَّا النَّهُسُهُمْ) وَالاسْتِثْنَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْجِدُسِ، وَقَالَ الرُّكُنَ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا النَّهُ مُنْ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْمَعِيْنِ فَقُلْنَا الرُّكُنَ فِي حَلَيْهِ بِاللَّعْنِ لَوْ كَانَ كَاذِبًا وَهُو قَانِمٌ مَقَامَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَلْ الْجَدُنِ وَفَي جَانِبِهِ بِاللَّعْنِ لَوْ كَانَ كَاذِبًا وَهُو قَانِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْوَلَا النَّهُمِ لَوْ كَانَ كَاذِبًا وَهُو قَانِمٌ مَقَامَ حَدِّ الْوَلَ اللَّهُ لِللَّهُ لِلْ كَانَ كَاذِبًا وَهُو قَانِمٌ مَقَامَ حَدِ الْوَلَا اللَّهُ مَا لَعُرَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَ اللَّهُ مَلْ الشَّهَادَةُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ہے۔ یہ کا ازم ہے۔ یکی کانی کی گیا ہواس کی دلیل ہے۔ یہ چیز مرد کے تن بیل حد قذف کے قائم مقام ہوگی اس لئے عودت کا محصنہ ہونا ضروری ہے۔ یہ کی لازم ہے۔ یکی کانی کی گئی ہواس کی دلیل ہے ہے۔ جب مردعودت کے بچے کی نفی کردے گا تو وہ اس پر زنا کا الزام لگانے والا تاریو کا جیس کہ یہ بات فلا ہر ہے اور یہاں میں احتمال معتبر نہیں ہوگا وہ بچہ کی دوسرے کا ہوا ورشبہ کے نتیج میں وطی کے نتیج میں والی اس کے باپ کے معروف نب کا انکار کردے اس کی دلیل ہے۔ نسب میں بیرا ہوا ہو۔ یہ بالکل اس طرح ہے: جسے کوئی اجنبی اس کے باپ کے معروف نب کا انکار کردے اس کی دلیل ہے۔ نسب میں بیرا ہوا ہو۔ یہ بالکل اس طرح ہے: جسے کوئی اجنبی اس کے باپ کے معروف نسب کا انکار کردے اس کی دلیل ہے۔ نسب میں

پیدر بادی ہے اور فاسد فراش کواس کے ساتھ ملایا جائے گا۔ توشو ہر کاسی فراش کی فی کرنا تہدت (زنا کا الزام دی اے ک اس بی ہے: فراش کی ہواور فاسد فراش کواس کے ساتھ ملایا جائے گا۔ توشو ہر کاسی فراش کی فی کرنا تہدت (زنا کا الزام دی اے کے سزادف ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ طاہر ہوجائے جسے (اس فراش کے کے ساتھ ملایا گیا ہے۔

میں عورت کا مطالبہ کرنا شرط ہے

رُيُشْتُرَ طُ طَلَبُهَا لِآنَة حَقُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهَا كَسَائِرِ الْحُقُوقِ (فَإِنُ الْمُتَنَعَ مِنْهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ خَنْى بُلاعِنَ آوُ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ) لِآنَة حَقَّ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِيفَائِهِ فَيُحْبَسُ بِهِ حَتَّى بَانِيَ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ آوُ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ لِيَرْتَفِعَ السَّبَبُ (وَلَوْ لَاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانُ) لِمَا تَلُونَا بَالْتُورَ اللَّهَ اللَّهَانُ اللَّهَانُ اللَّهَانُ اللَّهَانَ اللَّهَانَ اللَّهَانَ اللَّهَانَ اللَّهَانَ اللَّهَا اللَّهَانَ اللَّهُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانُ اللَّهَانَ اللَّهَانَ اللَّهُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانُ اللَّهَا اللَّهُ مَنْ النَّوْ وَجِلَانَهُ هُو الْمُذَعِى (فَإِنْ الْمُتَعَنَ حَبَسَهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تُلاعِنَ اوَ مِن النَّهِ اللَّهَ اللَّهَ عَنْ مُسْتَحَقِّ عَلَيْهَا وَهِى قَادِرَةٌ عَلَى إِيفَائِهِ فَتُحْبَسُ فِيهِ .

اورلعان كرنے كے لئے بيوى كامطالبه كرماشرط بے كيونكه لعان كرواناعورت كاحق بے تو دوسرے حقوق كى طرح

سے معالیہ کرنا اور دعویٰ کرنا ضرور کی ہوگا۔اگر عورت کے مطالبہ کرنے پڑشو ہرلعان کرنے سے انکار کر دسے تو حاکم اتر اس میں و مطاببہ مرما اور دوں رہ رست میں اور کی جمونا تھا تا کہ اس پر حدقذ ف جاری کی جائے۔ اور کی جمونا تھا تا کہ اس پر حدقذ ف جاری کی جاسکے مال میں اور کی جمونا تھا تا کہ اس پر حدقذ ف جاری کی جاسکے مال اے نید اردے کا یہاں تک دووس رے۔ رہے۔ کی دلیل میہ ہے: نعان کرنا شوہر پر لازم اور ضروری ہے اور مردکواس بات کو پوراکرنے کی قدرت بھی عاصل ہے کہزاا سے تربیا ق دس میں ہے۔ میں رو مربر ہے۔ جائے کا یباں تک کہ دوائی تو پورا کرے یا پیراٹی بات کی تکذیب کرنے تا کہ جس بنیاد پر بیدن لازم ہواتی اسے خم کی ب ب من ببال من سرا کرنا ہے تو عورت پر بھی لعان کرنالازم ہوگا' کیونکہ بھی کا نقاضا میں ہے البیتہ لعان کا آغاز مرد کر سے گا' کیونکہ مسلم کا نقاضا میں ہے البیتہ لعان کا آغاز مرد کر سے گا' کیونکہ سے میں سے کیا ہے۔ اگر عورت لعان سے اٹکار کر دیتی ہے تو حاکم اسے قید کر دے گا یہاں تک کہ دہ لعان کرے گی یا چرم دی و موے کی تقدر میں کروے گی کیونکہ لعال کرناعورت پرلازم ہاور میں کا اوالیکی پر قادر ہے تو (انکار پر)عورت کوترکیا

شوہر کے غلام کافریا محدود فی قذف ہونے کا حکم

(وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ فَقَذَكَ امْرَآنَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) لِآنَهُ تَعَذَّرَ اللِّعَانُ لِلمَ عُنَّى مِنْ جِهَتِهِ فَيُصَارُ إِلَى الْمُوْجِبِ الْاَصْلِيِّ وَهُوَ النَّابِتُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ) الْآيَةَ، وَاللِّعَانُ خَلَفٌ عَنْهُ .

ك اوراگر كسى كاشو برغلام بو يااس پر صدفتر ف جارى بو چكى بو اوروه اپنى بيوى پر الزام لكائے تو اس مرد پر بى صدفتر ف جاری ہوگی کیونکہ شوہر میں ایک ایسا سب پایا جاتا ہے جولعان کے لئے رکاوٹ ہے تو دہ اصل سر اکا مستحق قرار پائے کا۔اس کا حکم اس نص سے ٹابت ہے: جولوگ پاک دامن عورتون پرزنا کا الزام لگائیں اوران کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو انہیں اسی کوڑے لگائے ب نیس کے اوران کی گوا بی مجی جی قبول نہیں کی جائے گئ "تولعان دراصل ای سر اکا ق تم مقام ہے۔

بیوی کے کنیز کافر محدودہ فی قذف ہونے کاحکم

﴿ وَإِنْ كَمَانَ مِنْ آهُلِ الشُّهَادَةِ وَهِيَ آمَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ أَوْ مَحْدُودَةٌ فِي قَذُفٍ أَوْ كَانَتُ مِمَّنُ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا) بِأَنْ كَانَتُ صَبِيَّةً أَوْ مَجُنُونَةً أَوْ زَانِيَةً (فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ) لِانْعِدَامِ اَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَعَدَمِ الْإِحْصَانِ فِي جَانِبِهَا وَامْتِنَاعِ اللِّعَانِ لِمَعْنَى مِنْ جِهَتِهَا فَيَسْقُطُ الْحَدُّ كُمَا إِذَا صَدَّقَتُهُ، وَ الْاَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اَرْبَعَةٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ اَزْوَاجِهِمْ: الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّة تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْمَمْلُوْكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُولِ (١)) وَلَوْ كَانَا مَحْدُودَيْنِ فِي قَذُفٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِآنَّ امْتِنَاعَ اللِّعَانِ بِمَعْنَى مِنْ جِهَتِهِ إِذْ هُوَ لَيْسَ مِنْ اَهْلِه كے اگر شو ہر گوائى دينے كاانل ہو مگراس كى بيوى كنيز ہويا كا قر ہويا اس پر حد قذ ف جارى ہو چكى ہويا و وان عور توں ميں

۔ ہو جن پرالزام لگانے پرسزائیس وی جاتی جیے وہ تابالغ ہو پاگل ہو یا فاحشہ تورت ہو تو تورت پر شدہ جدی ہوگی ندلدن کرتا ازم ہوگا 'کونکہ تو اب چونکہ لحال جی رکا وہ خورت کی اہلیت بیس رکھتی ہے 'کونکہ وہ محصنہ نیس ہے 'تو اب چونکہ لحال جی رکا وہ خورت کی طرف ہے ہاں لئے سروے حدسا قط ہو جائے گی۔ جیسے اس وقت ساقط ہو جاتی جب تورت سروکی بات کی تقد بین کرد تی۔ اس بارے میں بی اکرم سی بین کم این باز ہوئی ایسے بین 'جن کے بیو یول اوران کے درمیان لحال نہیں ہوسکی (بیوی) میہووی ہویا میسائی ہو (اوران کا شوہر) مسلمان ہو (بیوی) کئیز ہوجس کا شوہر آزاد تھی ہو (بیوی) آزاد تورت ہو (جس کا شوہر غلام ہو) اگر میاں ہوی دونوں پر پہلے صدقد ف جاری ہو چکی ہوئتو مرد پر حدلازم آ ہے گی 'کرونکہ میبال فعان میں رکاوٹ اس مرد کی دلیل ہے آ ہے گی کرونکہ میبال فعان میں رکاوٹ اس مرد کی دلیل ہے آ ہے گی کرونکہ وی العان کرنے کا الحل شیس ہے۔

#### لعان کرنے کے طریقے کابیان

(وَصِفَةُ اللِّعَانِ اَنُ يَبْتَدِءَ الْقَاصِىٰ بِالزَّوْجِ فَيَشْهَدُ اَرْبَعَ مَوَّاتٍ يَهُولُ فِى كُلِّ مَوَّةٍ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ اِنْ كَانَ مِنُ النِّى لَيمِنُ الصَّادِقِينَ فِيْمَا رَمَيْتِهَا بِهِ مِنْ الزِّنَا، وَيَقُولُ فِى الْتَحَامِسَةِ لَفْنَةُ اللّٰهِ عُلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنُ الْكَاذِبِينَ فِيْمَا رَمَاهَا بِهِ مِنُ الزِّنَا يُشِيرُ اللّهَا فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لُمَّ تَشْهَدُ الْمَوْاةُ اَرْبَعَ مَوَّاتٍ الْكَاذِبِينَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنُ الزِّنَا . وَتَقُولُ فِى الْتَحَامِسَةِ تَقُولُ فِي الْتَحَامِسَةِ مَنْ الزِّنَا وَالْاصُلُ فِي مَا تَلُونَاهُ مِنْ عَصْلَةٍ اللّهُ عَلَيْهِا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا ) وَالْأَصُلُ فِي مَا تَلُونَاهُ مِنْ النَّالِي اللّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا ) وَالْأَصُلُ فِي مَا تَلُونَاهُ مِنْ النَّالِي اللهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا ) وَالْأَصُلُ فِي مَا تَلُونَاهُ مِنْ النَّوْلَ اللهُ مَا لَهُ مَا تَلُونَاهُ مِنْ الصَّادِي اللّهُ عَلَيْهِ الْمُواجَعَةِ يَقُولُ فِي مَا تَلُونَاهُ مِنْ الْمَارَةُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا مَلُهُ مَا لَكُنَاهُ مِنْ الْوَلِينَ اللّهُ مَا وَمُعَلِي الْمُعَالِدُ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلّهُ اللّهُ مَا لَوْ الْمُعَالِدُ اللّهُ الْعُلْمَ اللّهُ الْمُعَالِدُ إِلّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللْهُ اللللْهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللْهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

العان کے بعد تفریق کابیان

قَالَ (وَإِذَا الْتَعَنَا لا تَقَعُ الْفُرْقَةُ حَتَى يُفَرِقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا) وَقَالَ زُفَرُ: تَقَعُ بِتَلاعُنِهِمَا لِانَّ تَشْتُ الْمُحَرِّمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ بِالْحَدِيْثِ . (1) وَلَنَا أَنَّ ثُبُوتَ الْمُحُرِّحَةِ يُقَوِّتُ الْإِمْسَاكَ بِالْمَعُورُونِ تَشْتُ الْمُحَرِّمَةُ الْمُؤَبِّدَةُ بِالْحَسَانِ، فَإِذَا امْتَنَعَ نَابَ الْقَاضِى مَنَابَةُ دَفْعًا لِلظَّلْمِ، دَلَّ عَلَيْهِ قُولُ ذَلِلَ فَيَسُلُومُهُ التَّسُويْحُ بِالْإِحْسَانِ، فَإِذَا امْتَنَعَ نَابَ الْقَاضِى مَنَابَةُ دَفْعًا لِلظَّلْمِ، دَلَّ عَلَيْهِ قُولُ ذَلِلَ فَيَلُومُ الشَّورِيْحِ بِالْحِصَانِ، فَإِذَا امْتَنَعَ نَابَ الْقَاضِى مَنَابَةُ دَفْعًا لِلظَّلْمِ، دَلَّ عَلَيْهِ قُولُ ذَلِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلَبْت عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ آمُسَكُمْتِهَا، هِي السُعْلَةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلَبْت عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ آمُسَكُمْتِهَا، هِي السُعْرِي عِنْدَة النِّيقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلَبْت عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ آمُسَكُمْتِهَا، هِي طَلِيقة بَائِنَة عِنْدَ آبِي حَيْفَة وَمُعَمِّدٍ، وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَلَبْت عَلَيْهَا يَا يَعْدَ آبِي حَيْفَة وَمُعَمِّدٍ، وَلَا اللهُ اللهُ

وَقَالَ أَبُو يُوْسُغَنَ: هُوَ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجُنَمِعَانِ اَبُدَّارِ٣)) نَصَّ عَلَى النَّابِيدِ .وَلَهُمَا اَنَّ الْإِكْذَابَ رُجُوعٌ وَالشَّهَادَةُ بَعْدَ الرُّجُوعِ لَا حُكُمَ لَهَا، لَا يَجْنَمِعَانِ مَا دَامًا مُتَلَاعِنَيْنِ، وَلَمْ يَبْقَ التَّلاعُنُ وَلَا حُكْمُهُ بَعْدَ الْإِكْذَابِ فَيَجُنَمِعَان

جب دونوں لعان کر لیں گئے تو ان کے درمیان علیمی اقتی جب تک قاضی ان دونوں کے درمیان علیمی اقتی ہوگی جب تک قاضی ان دونوں کے درمیان لعان کرنے کی دلیل سے علیمی گی واقع ہوجائے گی اس کی دلیل سے خلیمی گئی ہوجائے گی اس کی دلیل سے باحد گئی ہے۔ جاری اولیال سے باحد ان کے نتیج میں جو حرمت طابت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ اس کو دت کو احسان کے ماتھ میں ہوتی کہ اس کو دت کو احسان کے ماتھ دونوت ہونے ہے ہوئی کہ اس کے شوہر کے لئے بیہ بات لازم ہوگی کہ اس مورت کو احسان کے ماتھ دونوت ہوتی کو ازالہ کیا ہا در نیا وقی کا ازالہ کیا ہا در نیا وقی کا ازالہ کیا ہا سے کہ ان موجائے گا تا کہ ظلم اور زیاوتی کا ازالہ کیا ہا سے بی اگرم میں جو جو گئی کی موجود گئی موجود گئی ہوئی اس بات کی دلالت کرتا ہے جنہوں نے یہ کہا تا کہ موجود گئی موجود گئی میں اس بات کی دلالت کرتا ہے جنہوں نے یہ کہا تا کہ ان اولی ان ان مولی ان ان مولی ان ان کہ موجود گئی ہیں اس بات کی دلالت کرتا ہے جنہوں نے یہ کہا تا کہ موجود گئی ہیں اس بات کی دلالت کرتا ہے جنہوں نے یہ کہا تا کہ موجود گئی ہیں ہیں ہیں ہوئی ہوئی ان ان موجود گئی ہیں ہیں ہوئی ہوئی ہوئی ان کہ درمیان بیطیمی گئی ہیں کہ کئی ہوئی کہا ہوئی کہا تا کہ موجود گئی ہوئی کہ کہا ہوئی کہا ہوئی کہا ہوئی کا میکن شوہر کی طرف منسوب ہوگا، جیسا کے تنمی کا میکن شوہر کی طرف منسوب ہوگا، جیسا کے تنمی کا میکن شوہر کی طرف منسوب ہوگا، جیسا کے تنمی کا میکن شوہر میں موجود ہوئی کو میں موجود ہوئی کو میں موجود ہوئی ہوئی کا میکن کی موجود ہوئی موجود ہوئی کو میں موجود ہوئی ہوئی کو میں موجود ہوئی کو میں موجود ہوئی کو میں کو میں کہا کہ موجود ہوئی کو میں کہا کہ موجود ہوئی کو کہا کہا کہ کہا گئی ہوئی کا میکن کو موجود ہوئی کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا گئی کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کی کہا گئی کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کر کے موجود کی کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

اگرلدان کرنے دالاقتص لوان کے بعد اپنی بات کی تکذیب کردے تو دواس مورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرسکتا ہے ہے کہ طرفین کے بزد یک ہے۔ امام ابو بوسف فرماتے ہیں : دودونوں ایک دوسرے کے لئے دائمی طور پرحرام ہوجاتے ہیں 'کیونکہ نبی اکرم سائیز کم کا یہ فرمان ہے : ' لعان کرنے دالے موالے بھی ایکھٹے ہیں ہوسکتے'' ۔ بیابدی حرمت پرنس ہے۔ طرفین کی دلیل ہے ہے ۔ تکذیب کرنا رجوع شار ہوگا 'تو جس گواہی کے بعدر جوع آجائے اس کا تھم ٹابت نہیں ہوتا 'میاں ہوی اس وقت تک استھے نہیں ہوسکتے جب تک

# بيح كى فى كى صورت ميں لعان كا طريقه

(وَلَوْ كَانَ الْقَدُّ بِوَلَدِ نَفَى الْقَاضِى نَسَبَهُ وَالْحَقَهُ بِأُمِّهِ) وَصُورَةُ اللِّعَانِ آنْ يَاْمُو الْحَاكِمُ الرَّجُلَ فَيَهُ وَلَدُ اللَّهِ الْمَالَةِ اللَّهِ الْحَلَى لَمِنْ الصَّادِقِينَ فِيْمَا رَمَيْتُك بِهِ مِنْ نَفْي الْوَلَدِ، وَكَذَا فِي الرَّجُلَ فَيَعُولُونَ ثُمَّ يَنْفِي الْقَاضِى نَسَبَهُ اللَّهَانِ الْاَمْرَيْنِ ثُمَّ يَنْفِي الْقَاضِى نَسَبَ الْوَلِدِ وَيُلْحِقُهُ بِأُمِّهِ) لِمَا رُوى (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ نَفَى وَلَدَ امْرَاةِ هِلالِ بُنِ أُمَيَّةً الْوَلِدِ وَيُلْحِقُهُ بِأَمِّهِ) لِمَا رُوى (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نَفَى وَلَدَ امْرَاةِ هِلالِ بُنِ الْمَيَّةَ عَلْهُ وَالسَّلامُ نَفَى وَلَدَ امْرَاةِ هِلالِ بُنِ الْمَيَّةَ عَلْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلامُ نَفَى الْوَلِدِ فَيُوفِّونُ عَلَيْهِ مَفْصُودَهُ، الْمَعْرَبُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اورا گرز ناکایالاام نیچ کے نسب کی نفی کی صورت میں ہوئو قاضی اس نیچ کے نسب کی فی کردے گا اورا ہے اس کی اس کے ساتھ شامل کردے گا۔ لعان کی صورت یہ ہوگی: حاکم مردے یہ کیج گا: وہ یہ کیے: میں انڈرتعالی کے نام (کی تیم اخلا مر) اس کی اواق دیا ہوں۔ کہ میں سیچ کے نسب کی فئی کی ہے۔ اس طرح مورت کی اواق میں ان دونوں کا کی طرف ہی کردے تو وہ فعان میں ان دونوں کا کی طرف ہی ہی کردے تو وہ فعان میں ان دونوں کا کی طرف ہی ہی بات کی جائے گی۔ اگر مرد مورت پر ذیا کا الزام لگائے اور بیچ کی فئی ہی کردے تو وہ فعان میں ان دونوں کا خارکرے گا اور قاضی بی بات کی جائے گا۔ اس کے ساتھ شامل کردے گا اور قاضی اور اس بیچ کو اس کی مال کے ساتھ میں ان دونوں کے درمیان امال کی دلیل یہ ہے: تی اکرم مورت ہوگا مقصد ہورا مقصد ہے: بیچ کے نسب کی فئی کی جائے تا کہ تو ہر کا مقصد ہورا میں ہورات کی درمیان امال کی تفریق کردی ہوا تا کہ تو ہر کا مقصد ہورا کی ہوگا ہیں نے دونوں کے درمیان امال کی تفریق کردی ہوا تا کہ تو ہر کا مقصد ہورا کی اور یہ ہوگا ہیں نے دونوں کے درمیان امال کی تفریق کردی ہوا ہو ہو ہو کہ اور یہ کی گار ابول اس کی تفریق کردی ہوگا۔ گس سے میں مدر جور میں انہوں اس کی درمیان امال کی تفریق کردی ہوگا۔ آگر تو ہر جو ک مقام اور کردی گا۔ گس سے مال کے ساتھ ملاد ہا ہوں شی اس بیا ہو کی تھی میں مدر خور کردی ہوگا۔ گس سے میں میں کی درمیان امال کی تو کہ کی تو روزی کی خورت کی تھی میں مدر خور کی درمیان امال کی درمیان کی درکیا ہوگا۔ گس سے میں میں مدر خور کی دورہ کی کوری ہوگا۔ گس کی درمیان کی درکیا ہوگا۔ گس کی درمیان کی درکیا ہوگا۔ گس کی درکیا ہوگا۔ گس کی درکیا گا کوری ہوگا۔ گس کی درکیا ہوگا۔ گس کی درکیا ہوگا کی کی دورہ کی کوری کی کا تو روزی کی درکیا ہوگی کی دورہ کی گا کی کرکیا ہوگا ہوں کی درکیا کی درکیا ہوگی کی دورہ کی کی دورہ کی کوری کی کی کی کرکیا ہوگی کی کرکیا ہوگی کی کر کر گی کی کرکیا ہوگی کی کردیا ہوگی کی دورہ کی کوری کی کردیا تھی کردی کر کرنے ہوگی کی کردیا ہوگی کی کردیا ہوگی کی دورہ کی کردیا تو کردی کردیا ہوگی کی کردیا ہوگی کے دونوں کے درمیان کی کردیا ہوگی کی کردیا ہوگی کی کردیا ہوگی کردیا ہوگی کردیا ہوگی کردیا ہوگی کردیا ہوگی کی کردیا ہوگی کردیا

عورت نابالغ يا مجنون ہوتو لعان كاحكم

(وَإِذَا قَسَلَتُ الْمُسَوَأَتَهُ وَهِمَى صَغِيْرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا) لِآنَهُ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا لَوْ كَانَ الْجَسْبِيَّا، فَكَذَا لَا يُلاعِنُ الزَّوْجُ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (وَكَذَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرًا اَوْ مَجْنُونًا) لِعَدَمِ الْجُسْبِيَّةِ النَّهَادَةِ (وَقَدَّفُ الْاحْرِيْحِ كَحَدِّ الْقَذْفِ، اللِّعَانُ) لِآنَهُ يَتَعَلَّقُ بِالصَّرِيْحِ كَحَدِ الْقَذْفِ، وَفِيهِ خِلافُ الشَّافِعِيْ، وَهِذَا لِآنَهُ لَا يَعُرَى عَنْ الشَّبْهَةِ وَالْحُدُودُ تَنْدَرَهُ بِهَا

حمل کی فی پرلعال کرنے کابیان

(وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لَيُسَ حَمْلُك مِنِى فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا) وَهَذَا قُولُ أَبِى حَنِيْفَةً وَزُفَرَ لِآنَهُ لا يَسَبَقُنُ بِقِيّامِ الْحَمْلِ فَلَمْ يَصِرُ قَاذِفًا . وَقَالَ آبُو يُوسُف وَمُحَمَّدٌ: اللِّعَانُ يَبِعِبُ بِنَفْي الْحَمْلِ إِذَا جَمَانَتْ بِعِيلَامِ الْحَمْلِ عَنْدَهُ جَمَّانَ بِعِيلَامِ الْحَمْلِ عِنْدَهُ جَمَانَتْ بِعِيلَامِ الْحَمْلِ عِنْدَهُ عَنْدَهُ الْعَلَى بِعِيلَامٌ الْحَمْلِ عِنْدَهُ وَهُو مَعْنَى مَا ذُكِرَ فِي الْاصْلِ عَلَانًا يَقِيامِ الْحَمْلِ عِنْدَهُ وَيَعَلَى الْحَمْلِ عِنْدَهُ وَيَعَلَى الْعَالَ بِعِيمَ لَا الشَّرُطِ وَيَعِيمُ كَانَّهُ قَالَ اللهَ وَلَذَهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

وَالْحَدِيْثُ مَحْمُولٌ عَلَى آنَهُ عَرَفَ قِيَامَ الْحَبَلِ

بطريني اأتوخي

کی کے کہ اور جب شوہر سے کہہ وے: تمہارا تمل مجھ سے تیم ہے تو ان دونوں کے درمیان لعان نہیں :وگا۔ یہ تم اما ابوطنید جائٹواورا مام زفر کے نزویک ہے۔ اس کی دلیل ہیہ ہے: حمل کا موجود ہونا بھی نہیں اس لئے مر دالزام آگانے والا شار نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف اور امام محمہ برین ہے کنزویک حمل کی نئی کے نتیج بیل لعان داجب جائے گا اگر وہ مورت ہی ماہ ہے ہم عرصے میں برگا۔ امام ابو یوسف اور امام محمہ برین ہے کہ نور کے دائت ہے کہ جس کا ذکر کتاب الاصل (المہوط) میں ہوا ہے اس کی دلیل ہی ہے: قذف کے وقت ہمیں ممل موجود ہونے کا یقین ہوجائے تو تہمت لگانا تحقق ہوجا تا ہے۔ ہم کہتے ہیں: زمانہ حال میں قذف نہیں ہے تو بیا ہی طرت ہوجائے گا جسے اے کی شرط کے ساتھ معلق کر دیا ہے تو تو ہوگا۔ اور اس مرد نے کہا: اگر تہمیں حمل ہوا تو بھی ہے نہیں ہوگا۔ اور اس محلق کر دیا ہے دور سے نہیں ہوتا۔ اگر مرد نے کورت سے یہ کہا: آگر تہمیں حمل ہوا تو بھی ہے نہیں ہوگا۔ اور اس کی نہیں کر دیا کا ذکر کیا ہے۔ لیکن قاضی میں کو نہیں کر دیا گانو کر کیا ہے۔ ایس کہ دیا گانو کر کیا ہے۔ لیکن قاضی حمل کا نو کورک کے اور کو کہا اور چول کا فوجود پایا جا رہا ہے کہ کہ کہا: آگر تہمیں حمل کو کر کیا ہے۔ لیکن قاضی حمل کا نی نہیں کر دیا گانو کر کیا ہے۔ لیکن قاضی مورت ہو کول ہوگی کے بید اگر سے جول کی نئی کہ کوری کے ذریعے میں کے قیام کا بہت چل کہ کہ دور کر الزام لگایا تھا۔ ہماری دلیل ہے ہیاں صورت ہو کول ہوگی: آپ بنائی کے وجول کے کی بیدائش کے وجول کے کی بیدائش کوری کے ذریعے میں کے قیام کا بہت چل

دعوى نسب ميں بيح كى نفى كااعتبار

(رَاذَا نَفَى السَّجُلُ وَلَدَ امُراتِهِ عَقِبَ الْوِلَادَةِ آوُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي تَفْهَلُ التَّهُنِنَةَ وَتُبَعَاعُ آلَةُ الْوِلَادَةِ صَبَحْ نَفْيُهُ وَلَاعَنَ بِهِ وَإِنْ نَفَاهُ بَعُدَ ذَلِكَ لاعَنَ، وَيَثُبُتُ النَّسَبُ هذَا عِنْدَ آبِي الْوَلادَةِ صَبَحٌ نَفْيهُ فِي مُدَّةِ النِفَاسِ لِآنَهُ اَثُو النَّفَى يَصِحُ فِي مُدَّةٍ فَي مُدَّةٍ النِفَاسِ لِآنَهُ اَثُو الْوَلادَةِ وَهُو قَبُولُهُ فَي مُدَّةٍ وَلا يَصِحُ فِي مُدَّةٍ طُولِللَةٍ فَقَصَلْنَا بَيْنَهُمَا بِمَّدَةِ النِفَاسِ لِآنَهُ اثُو الْوَلادَةِ وَهُو قَبُولُهُ فَصِيمً لِلتَّفْدِيرِ لِآنَ الزَّمَانَ لِلتَنَامُّلِ وَاحْوَالُ النَّاسِ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ فَاعْتَبُونَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُو قَبُولُهُ النَّهُ بِلاَ قُلْمَ عَنْ الزَّمَانَ لِلتَنَامُّلِ وَاحْوَالُ النَّاسِ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ فَاعْتَبُونَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُو قَبُولُهُ التَّهْنِينَةَ اوْ الْبَعْامُ إِوَاحُوالُ النَّاسِ فِيهِ مُخْتَلِفَةٌ فَاعْتَبُونَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُو قَبُولُهُ التَّهْنِينَةَ الْوَقْتِ فَهُو مُمُتَعْ عَنْ التَّهْنِينَةَ الْوَلْوَةِ عَنْهُ مُعْتَعْ عَنْ التَّهْنِينَةَ الْوَلْ وَاعْتَرَقَ بِالنَّانِي يَتُبُّ لَهُ مُمْتَعْ عَنْ النَّهُ مِنْ عَلَى الْاقَلِى وَلَهُ عَلَى الْوَقْتِ فَهُو مُمُتَعْ عَنْ النَّهُ عَلَى الْاقَانِي يَتُلْمُ عِنْ الْوَلْ وَاعْتَرَفَ بِالنَّانِي يَتُمْتُ نَصَابُهُمَا ﴾ لِلْأَلُولُ وَاعْتَرَفَ بِالنَّانِي يَتُبُتُ نَصَبُهُمَا لِمَا فَتَوْلَ وَاعْتَرَفَ بِالنَّانِي يَتُمْتُ نَصَابُهُمَا لِمَا ذَكُونَ وَلَاعَنَ لَاثَانِي وَلَمُ يَرْجِعُ عَنْهُ وَلَا وَلَا وَنَقَى النَّانِي وَلَمُ يَرْجِعُ عَنْهُ وَلَو وَلَعْتَ لَا النَّانِي وَلَمُ يَرْجِعُ عَنْهُ النَّالِي وَلَمُ يَرْجِعُ عَنْهُ الْكَالِقُ وَلَهُ وَلَمُ يَرْجِعُ عَنْهُ وَلَمُ يَرْجِعُ عَنْهُ النَّالِي وَلَمُ يَرْجِعُ عَنْهُ الْمُ النَّائِي وَلَمُ يَرْجِعُ عَنْهُ الْقَالِقُ وَلَا وَلَمُ يَوْتُو الْمَا عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِقُ وَلَهُ وَلَا عَلَالَ وَاعْتُولُوا وَاعْتَوْلُ الْمُلَاقُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِ وَالْمُ وَالْمُ لَلَّ الْمُ لَلْمُ وَلَوْلُ وَالْمُ لَوْلُولُ وَالْمُ وَالْوَلُولُ وَالْمُ الْمُؤْلُ وَلَا اللْمُولُ وَالْمُ لَلْمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

وَالْإِفْرَارُ بِمَالِمِ فَلِهِ سَمَائِقَ عَلَى الْفَلْفِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِنَّهَا عَفِيفَةٌ ثُمَ قَالَ هِي زَالِيَةٌ. وَلِي ذَلِكَ الدَّلَاعُنُ كَذَا هِذَا .

مریک دور دسب مرداین بیوی کے سنچ کی پیدائش کے فور العدلی کردیت یا ایس حالت میں آئی کریت جیب بار نہارتی ال جانی ہے یا پر اُس کی چیزیں تربیدی جاتی ہے تو اس کا مل کی لئی کرنا تی جوگا اور اس دلیل سے لعان کیا جائے گا۔ آر ان مورزوں میر ما و و می اورونت میں نکی کرتا ہے اور لعان کرتا ہے تو اہام ابوحنیفہ بڑگانڈ کے نز دیک بنے کا لسب ٹابت ہوگا۔اہام ابو اوسف اور امام مر براسته يفرمائي الناس كي مدت كروران اس كافلي كرنا ورست او كاباس كي دليل مدين : بيني تعوزي مدت على درمت ہوتی ہے۔ بیطویل مدت میں درست نہیں ہوسکتی اس لئے ہم ان دونوں کے درمیان نفاس کی مدت کے ذریعے علیحد کی مریں ہے کیونکہ وہ ولا دست کا اثر ہوتا ہے۔امام ابوحنیفہ بڑاٹنڈ کی دلیل ہے: مدت مقرر کرنے کا کوئی فائدہ بیس ہوتا کیونکہ میسوی بیارے لئے ہوتی ہے کیکن سوج بچار کے لخاظ سے لوگوں کے درمیان تفادت پایا جاتا ہے۔ تو ہم ایسی بات کا اعتبار کریں مے جو نیجے کے ا تكارنه كرنے يردن الت كرتى مواجيسے اس محف نے پيدائش يرمبار كباد تبول كرلى يامبارك دينے جانے كے وفت خاموش رہا يانيے كى پیدائش کے دفت جواشیا وخریدی جاتی ہیں'وہ اس نے خرید لیں'یاوہ دفت گزر کیا' تو اس صورت میں نفی ناممکن ہوجائے کا لیکن مرد اگرو ہاں موجود نہ ہواوراسے پیدائش کا پیتانہ الے تھروہ آئے تو اس مدت کا اعتبار ہوگا، جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور بیدونوں کی اصل کے مطابق ہوگا۔ اگرعورت ایک ساتھ دو بچوں کو جنم دے اور مرد پہلے کے نسب کی فنی کردے اور دوسرے کا اعتراف کرے تو دونوں بچوں کانسب ٹابت ہوگا۔اس کی دلیل ہے۔: وہ دونوں بچا کے۔ بی نطفے سے پیراہوئے ہیں اور شوہر پرحد جاری کی جائے گئ کیونکہاس نے دوسرے دعوے کے ذریعے اپنی ہات کی ٹنی کر دی ہے۔اگروہ پہلے بچے کا اعتراف کر لیتا ہے اور دوسرے کی فئی کر ویتا ہے تو ان دونوں کا نسب ٹابت ہوگا اس کی دلیل ہم ذکر کر بچکے ہیں۔البتہ شو ہرکولعان کرتا ہوگا سیونکہ دوسرے بیچے کی نفی کے ستیج میں وہ الزام لگار ہاہے اور اس نے اپنے قول سے رجوع مجمی نہیں کیا ' جبکہ بیوی کے پاک دامن ہونے کا اقراراس نے پہلے کیا ے توب بالكل اس طرح موجائے كا جيسے پہلے وہ كهدد، ميرى بيوى باك دامن ہاور بعد ميں كهدد، بيرزانيه ہے۔ لبذا پہلے اللے کے اعتراف کے بعدد وسرے بیچے کی فنی کرنے کا بھی بھی تھم ہوگا۔

# بَابُ الْعِنْيِنِ وَغَيْرِهِ

﴿ بيرباب عنت ( نامرد بونے ) وغير و كے بيان ميں ہے ﴾

د ب عشن ق فقتى من يقت كايون د ب سن ق فقتى من يقت كايون

عنين وفقهي مفهومه

#### عنين كودى جائے وافى مبلت كابيان

ا وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عِنْدِينًا آجَلَهُ الْحَاكِمُ مَنَةً ، فَإِنْ وَ عَلَى إِلَيْهَا وَإِلَّا فَرَقَ بَيْنَهُمَا إِذَا طَلَئَتُ الْمَارِلَةُ ذَلِكَ) هِ كُذَا رُوِى عَنْ عُمَة ، وَعَلِيْ وَابْرِ مَسْعُودٍ (١) ، وَلاَنَ الْحَقَّ فَابِتُ لَهَا فِي الْمَارِلَةُ ذَلِكَ) هِ كُذَا رُوى عَنْ عُمَة وَعَلَيْ وَابْرِ مَسْعُودٍ (١) ، وَلاَنَ الْحَقَ فَابِتُ لَهَا فِي الْمُوطُئِعِ ، وَيَحْتَمِلُ لِآفَةٍ أَصَٰلِيَّةٍ فَلَا لُذَ مِنْ مُذَه الْمُوطُئِعِ ، وَيَحْتَمِلُ لِآفَةٍ أَصَٰلِيَّةٍ فَلَا لُذَ مِنْ مُذَه مَا مُؤْدِ ذَلِكَ . وَقَدَرُنَاهَا بِالسَّنَةِ لِالمُتِمَالِهَا عَلَى الْفُصُولِ الْآرُيَعَةِ .

ے اور جب اور معنین (عمرو) ہو تو تا میں استدا یک سال کی مبلت دے گا اگروومرداس عورت کے ساتھ معجت سرایات

مہلت کے بعد عدم قدرت پر ہونے والی علیحد کی کا حکم

فَياذَا مَصَفَ الْمُسَدَّةُ وَلَهْ يَصِلْ النَّهَا تَبَيِّنَ أَنَّ الْعَجْزَ بِآفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فَقَاتَ الْإِمْسَاكُ بِالْمَعُرُولِ وَرَخَبَ عَسَلَيْهِ التَّسْرِيْحُ بِالإِحْسَانِ، فَإِذَا الْمَتَنَعَ نَابَ الْقَاضِيُ مَنَابَهُ فَقَرَقَ بَيْتَهُمَا وَلا بُدَّ مِنْ طَلَيْهَ إِلاَّ فِعْلَ الْقَاضِيُ أَضِيفَ إِلَى الزَّوْجِ طَلَيْهَا إِلاَّ الْقَاضِيُ أَضِيفَ إِلَى الزَّوْجِ طَلَيْهَا إِلاَّ الْقَاضِيُ أَضِيفَ إِلَى الزَّوْجِ طَلَيْهَا إِلاَّ الشَّافِيقُ بَعْلَ الْقَاضِي أَضِيفَ إِلَى الزَّوْجِ فَكَ الشَّافِيقُ بِعَلَى النَّافِيقُ بَعْلَ الشَّافِيقُ بَعْدَنَا، وَإِنَّمَا فَكُنَّ النِّكَاحُ لا يَقْبَلُ الْفَسْخَ عِنْدَنَا، وَإِنَّمَا فَكُنَ النِّكَاحُ لا يَقْبَلُ الْفَسْخَ عِنْدَنَا، وَإِنَّمَا فَعُ مُالْفَلْمِ عَنْهَا لا يَحْصُلُ إِلَّا بِهَا لِاَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنُ بَالِنَةً تَعُودُ وَهُو دَفْعُ الظُّلْمِ عَنْهَا لا يَحْصُلُ إِلَّا بِهَا لِاَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنُ بَالِنَةً تَعُودُ وَهُو دَفْعُ الظُّلْمِ عَنْهَا لا يَحْصُلُ إِلَّا بِهَا لِاَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنُ بَالِنَةً تَعُودُ وَمُ وَهُو دَفْعُ الظُّلْمِ عَنْهَا لا يَحْصُلُ إِلَّا بِهَا لِاتَهَا لَوْ لَمْ تَكُنُ بَالِنَةً تَعُودُ وَمُ وَمُو دَفْعُ الظُلْمِ عَنْهَا لا يَحْصُلُ إِلَّا بِهَا لِالْتَهَا لَوْ لَمْ تَكُنُ بَالِنَةً تَعُودُ وَمُ وَمُ وَمُ وَلَا اللَّهُ مِالْمُ الْمَعْمُ وَا وَهُ وَمُ وَمُ وَاللَّهُ الْمُؤَامِ

کے جڑا ہوتا اصل آ فت کے امتبارے ہاں لیے اسماک بالعروف کا پیلوفوت ہوجائے گا' اور تسری کا الاحسان اس پر لازم ہو

و ہ جڑا ہوتا اصل آ فت کے امتبارے ہاں لیے اسماک بالعروف کا پیلوفوت ہوجائے گا' اور تسری کا الاحسان اس پر لازم ہو

ب نے گا۔ آئر وواس ہے انکار کرتا ہے تو قاضی اس کا قائم مقام بن جائے گا' اور ان دونوں کے درمیان علیحد گی کروادے گا' لیکن اس

نے لئے عورت کا مطالبہ کرتا ضروری ہے' کیونکہ بی عورت کا حق ہے۔ بیعلیم گی ایک بائے طابا ق شار ہوگی' اس کی دلیل ہے ۔ قاضی

کونسل کی نسبت شو ہر کے فعل کی طرف کی جائے گی گویا کہ مرد نے بذات خوداہے طابق دی ہے۔ امام شافتی فرماتے ہیں : بیسی خشار ہوگی' لیکن برد کے دنو میں بوگا۔ نیز قاضی کی تفریق اس لیے بھی بائے شار ہوگی' کیونکہ اصل مقصد عورت کے ساتھ ہونے بوگ نیاد تی ہوئے۔ ایک طابق کے ذریعے بی اپورا ہوسکتا ہے' کیونکہ اگر عورت بائے نہیں ہوگی' تو شو ہراس سے پھر رجوع والی زیادتی کونے اور دو پیم معلق ہوجائے گی۔

عنین اوراس کی بیوی کے احرام

(وَلَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا إِنْ كَانَ خَلَا بِهَا) فَإِنَّ خَلُوةَ الْعِنِينِ صَحِيْحَةٌ (وَيَجِبُ الْعِلَّةُ) لِمَا بَيْنَا مِنُ قَلْلِ هَذَا إِذَا اَفَرَّ الْزَّوْجُ الْمُواَةُ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهَا وَلَوْ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْاَةُ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَ خَلَوْ الْحَتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْاَةُ فِي الْوُصُولِ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَ خَلَا هَذَا إِذَا الْفَرْقَةِ وَالْآصُلُ هُوَ السَّلَامَةُ فِي كَانَ خَلَا النَّلَامَةُ فِي الْفُرْقَةِ وَالْآصُلُ هُوَ السَّلَامَةُ فِي كَانَ مُنْ السِّهُ فَا السَّلَامَةُ فِي الْفُرْقَةِ وَالْآصُلُ هُوَ السَّلَامَةُ فِي

کے اوراگر منین شخص عورت کے ساتھ خلوت کر چکا ہوئو عورت کو پورا وہر لے گائی کی تکہ عنین شخص کی خلوت محدور عبور کے اور ایسی کی اس وقت ہوگا ، جب شو ہر بیا قرار کرے کہ میں نے ہیوی کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے۔ اگر صحبت کر نے کے بارے ہی میں مرداور مورت کے بیان کے درمیان اختلاف ہوجائے تو اگر مورت تیب ہوئتو مرد ہے تنم لے کراس کی بات کو تسلیم کرلیا جائے گائی کو ایسی کی بیات کو تسلیم کرلیا جائے گائی کو ایسی کی اور ایسی کی بات کو تسلیم کرلیا جائے گائی کو کی کا دور گائی ہوجائے گائا دراگر شو ہر نے تسم انگار کر دیا تو اسے ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔ اگر مورت با کر میں اس کی مہلت دی جائے گائا دراگر شو ہر نے تسم انگار کو دیا تو اسے ایک مہلت دی جائے گائی مہلت دی مہد ان کی مہلت دی مورخ کی تصد بی کر دیتی ہیں تو مرد کو ایک سال کی مہلت دی مہد ان کی مہلت دی مہد نے گائا کہ کا مہد ان کی مہدت کی تصد بی کر دیتی ہیں تو مرد کو ایک سال کی مہدت دی جائے گائی مہدت دی مہدت کی تصد بین کر دیتی ہیں تو مرد کو ایک سال کی مہدت دی مہدت کی تصد بین کر دیتی ہیں تو مرد کو ایک سال کی مہدت دی مہدت کی تصد بین کر دیتی ہیں تو مرد کو ایک سال کی مہدت دی مہدت کی تا کہ اس کا جمورت خلاج ہوجائے۔

مع مے اگر اس کا قول نیا جائے گا۔ اس بات کا ذکر ہم مہلے کر چکے ہیں۔ اگر بیوی ایک مرتبہ شو ہر کوافتیار کر سانقان سے تم لے کر اس کا قول نیا جائے گا۔ اس بات کا ذکر ہم مہلے کر چکے ہیں۔ اگر بیوی ایک مرتبہ شو ہر کوافتیار کر سانقان کے بعدا ہے بھی بھی اختیار نبیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنے حق کوئم کرنے پرخودر منامندی ظاہر کی ہے۔

#### مهلت میں قمری سال کا اعتبار ہوگا

وَفِي النَّاجِيلِ تُعْتَبُو السَّنَّةُ الْقَمَرِيَّةُ هُوَ الصَّحِيْحُ وَيُحْتَسَبُ بِأَيَّامِ الْحَيْضِ وَبِشَهْر رَمَضَانَ لِوُجُودِ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ وَلَا يُحْتَسَبُ بِمَرَضِهِ وَمَرَضِهَا لِآنَ السَّنَةَ قَدْ تَخُلُم

ا ورسی تول کے مطابق اس مہلت میں قری سال کا عتبار کیا جائے گا اور چین کے محصوص ایا م اور دمغمان کا مہیز بھی اس سال کا حصہ ہوں سے' کیونکہ میہ دونوں چیزیں سال کے دوران ہی پائی جاتی ہیں' کیکن مردیاعورت کا بیار ہونا' سال کامہلت می شاط نبیں ہوگا کیونکہ بھی پوراسال بیاری سے خالی ہوتا ہے۔

#### بيوى ميں عيب ہوتو شو ہر کوشنح کا اختيار نہيں ہوگا

(وَإِذَا كَانَ بِالنزُّوجَةِ عَيْبٌ فَلَا خِيَارَ لِلزُّوجِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُوذُ بِالْعُيُوبِ الْخَمْسَةِ وَهِيَ: الْسَجُسَلَامُ وَالْبَرَصُ وَالْجُنُونُ وَالرَّمْقُ وَالْقَرْنُ لِانَّهَا تَمْنَعُ الِاسْتِيْفَاءَ حِسًّا اَوْ طَبْعًا وَالطَّبْعُ مُؤَيَّدٌ بِ الشُّرُعِ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَك مِنْ الْاسَدِ (١)) وَلَنَا أَنَّ فَوْتَ الاسْتِيْسَفَاءِ أَصُلَّا بِالْمَوْتِ لَا يُوجِبُ الْفَسْيَحَ فَاخْتِلَالُهُ بِهِذِهِ الْعُيُوبِ أَوْلَى، وَهِلْالِلاَنَّ الاسْتِيْفَاءَ مِنْ النَّمْرَاتِ وَالْمُسْتَحَقُّ هُوَ النَّمَكُّنُ وَهُوَ حَاصِلٌ .

کے لیکن اگر بیوی کے اندر کو کی عیب ہو تو شو ہر کو علیحدگی کا اختیار تیس ہوگا۔امام شافعی فر ماتے ہیں: پانچ عیوب کی بنیاد پر نکاح کومستر دکیا جہ سکتا ہے۔ وہ عیوب میر ہیں: جزام برص جنون رتق قرن اس کی دلیل میہ ہے: بید سی طور پر اور طبعی طور پر تمتع میں ر کاوٹ ہوتے ہیں اور طبیعت کی تا ئید شرایعت سے ہوتی ہے۔ نبی ا کرم مُلَاثِیْزا سے ارشاد فر مایا ہے:''مجذوم سے یوں بھا کو جیے ثیر ے بھا گتے ہو'۔ ہماری دلیل ہے۔ موت کی دلیل ہے تتنع کاحصول ناممکن ہوجانا نکاح کوننج نہیں کرتا تو ان عیوب کی دلیل ہے بدرجهاد لی ننخ نبیں کرے گا جبکهان عیوب کی موجودگی میں کسی نہ کی صدیک تو تہتع کی جاسکتا ہےاور تہتع کرنا نکاح کاثمرہ ہے اور نکاح كالصل حن صرف بدے: شو مرتبع يرقا در بواور بير يريال موجود ہے۔

#### شو ہرکے کن عیوب کی دلیل سے عورت کوعلیحد گی کا اختیار ہوگا؟

(وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ جُلَّامٌ فَلَا خِيَارَ لَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ مَا اللُّهُ، وَقَالَ مُسحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَهَا الْخِيَالُ دَفْعًا لِلطَّرَرِ عَنْهَا كَمَا فِي الْجَبِّ

وَالْعَالَى الْأَصْلَ عَدَمُ الْخِيَارِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالٍ حَقِّ الزَّوْجِ، وَإِنَّمَا يَنْبُتُ فِي الْجَبِّ وَالْعَنَّةِ وَالْعَنَّةِ وَالْعَنَّةِ وَالْعَنَّةِ وَالْعَنَّةِ وَالْعَنِّةِ وَالْعَنَّةِ وَالْعَنَّةِ وَالْعَنَّةِ وَالْعَنَّةِ وَالْعَنِّةِ وَالْعَنِّةِ وَالْعَنِّوبُ عَيْرُ مُخِلَةٍ بِهِ قَافَتَرَكَا، وَاللّهُ والللّهُ وَاللّهُ وَالم

أَعْلَهُ بِالصَّوَّابِ - '

اور جب شوہر کوجنون ہو یابر میں ہو یا جذام ہوئتو امام ایوضیفہ دی شنداورامام ابو بوسف کے زویک ہوری کو (علیمہ کی) کا امنیار ہوگا۔ امام محمہ بریک فرماتے ہیں: اے اختیار ہوگا تا کہ اس سے ضرر کو دور کیا جا سکے جیسا کہ شوہر مجبوب یا عنین ہو ( تو امام اور اللہ میں اس کے برخلاف ہے۔ شیخین کی دلیل ہے ہے: اصل افتیار کا رشہونا ہے کی تکہ اس صورت اور اور اس میں اور اللہ میں اس کے برخلاف ہے۔ شیخین کی دلیل ہے ہے: اصل افتیار کا رشہونا ہے کیونکہ اس صورت میں فرہر سے حق کو بات ہوئے ہیں جو نکاح کا میں فرہر سے حق کو بات ہے جبکہ جبوب یا طبیعان ہوئے ہیں ہوئا ہے اس میں فرہر سے حق کو باللہ انداز ہوتے ہیں لبذاان دونوں کا تھم ایک دوسرے سے مقتف ہوگا ' ہاتی الشدتونا لی الشدتونا لی الشدتونا لی الشدتونا لی الشدتونا لی سے جبکہ یہ عبوب اس بارے شی خلل انداز ہوتے ہیں لبذاان دونوں کا تھم ایک دوسرے سے مقتف ہوگا ' ہاتی الشدتونا لی میں میں بات ہونا ہے۔



هدايه حبرازين)

# بَابُ الْعَدَّلَا

#### ﴿ يه باب عدت كے بيان ميں ہے ﴾

عدت کے باب کی تقهی مطابقت کا بیان

علامدائن محود بابرتی حفی برنید لکھتے ہیں :عدرت فرنت کے اثر کانام ہے ادر بیفرنت خواہ طلاق کے ذریعے ہویا کی اورسمہ ے ہوا کیونکہ اثر جمیشہ مو ر کے بعد آتا ہے جبکہ افت میں عدت عورت کے ایام اقرا وکو کہتے ہیں۔

(عناييشر ح البداية بعد ١٥٥ ايرات)

مرداور عورت کے ملنے کا سبب نکاح ہے اس لئے مصنف میں انتہانے اس کو مقدم ذکر کیا ہے اور اس نکاح کے عقد کوجس سبب ے اٹھایا جاتا ہے اس کانام طان ق ہے یا گن نکاح کے دیگر ذرائع ہیں اس لئے مصنف بواللہ نے ان کونکاح سے مؤخر اور عدت ہے مقدم ذكركيا ب اورعدت كے احكام كاان تمام احكام كے بعد ہونے كاسبب بيہ كدان پرمؤ توف ب رابذاعدت كے احكام مؤفر بیان کے یں۔

#### عدت كالغوى وتفتهي مغهوم

لغت بنس عدت کے معنی ہیں شار کرنا اور اصطلاح شریعت میں عدت اسے کہتے ہیں کہ جب کس عورت کواس کا خاوند طلاق دیدے باخلع وایلا و دغیرہ کے ذرابعہ نکاح با نکاح جیسی چیزمثلا نکاح فاسد ٹوٹ جائے بشرطیکہ اس نکاح میں جماع یا ضوت میحہ ہو چى ہويا شو ہر مرجائے تو دہ مقررہ مدت (كەجس كى تفصيل آئے آئے كى ) كھر جس ركى دہے جب تك وہ مدت ختم نہ ہوجائے تب تک ند ہیں جائے اور نہ کی دومرے مردے ملاقات کرے جب مدت پوری ہوجائے تو جہال جاہے جائے اور جس طرح جا ہے نکاح کرے۔

عدت کے لغوی معنی: شار کرنے کے ہیں۔ فقد کی اصطلاح میں عدت: اس مدت کو کہتے ہیں جس میں نکاح سیج کے تحتم ہونے، نکاح فاسد کے بعد قامنی کی طرف سے علیحدگی کے فیصلہ یا باہمی فیصلہ کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ ترک تعلق یا شہد کی بنا پرولی كے بعدائے آپ كوفاص مت تك رو كر كے۔

وَعِمْكُ أَلْمُ مِرْاَةِ قِيلَ آيَامُ اَقْرَائِهَا مَأْخُوذٌ مِنْ الْعَدِّ وَالْحِسَابِ (الْمصياح المنير)معني العدة: ` . . العِدَّة بكسر العين جمع عِدَد، وهي لغة: الإحصاء

(الطقد الاسلامي وادلت المجدف قا ول تعريف العدة)

ماليه برادني المحافظ ا

بدے کے مقاصد کا بیان من عيريت كالمتعودنب كالتحفظ ب،اسلام كى نظر من نسب كى ايك خاص ايميت بإدراس برخاندانى زندكى كا میرداند از بار باپ کی شاخت باتی ندر ہے اور اولا دکواس کا حقیقی خاندان میسرند آسکے تو پھر انسان اور حیوان کے درمیان کیا دارداندار ہے، اگر باپ کی شاخت باتی ندر ہے اور اولا دکواس کا حقیقی خاندان میسرند آسکے تو پھر انسان اور حیوان کے درمیان کیا ماردا الله المار الله الله من الك مروك بعدودمر المردك تكان من جائے كورميان أيك وقفدر كھا ہے تاكم نب می اختلاط شرمورای وقفه کانام عدت ہے۔

اس کے علاوہ عدت سے مجمداوراخلاقی مقاصد بھی متعلق ہیں ممان بیوی کارشتہ نمایت قربت کارشتہ ہے، جب تک از دوالی زیمی قائم ہوتی ہے ہر نشیب و فراز اور سر دو کرم میں ایک دوسرے کی رفافت کاحق ادا کرتے ہیں سراحت پہنچاتے ہیں اور تکلیف مجی زیمی قائم ہوتی ہے ہر نشیب و فراز اور سر دو کرم میں ایک دوسرے کی رفافت کاحق ادا کرتے ہیں سراحت پہنچاتے ہیں اور تکلیف مجی ریں۔ ان تے ہیں بھی ایک دوسرے کو سہتے ہیں اور بھی سبے جاتے ہیں ، بیوی تو تراغ خانہ ہوتی ہے ، لیکن مرداس کوروش رکھنے کے لیے دردر کا توکرین کما تا ، پینے بہا تا ، پریشانیال اٹھا تا اور تکلیفیں سبتا ہے ، اب جب شوہر کی وفات ہو کی تو اس پردکگیر دحزیں ہونا اس کا فعرى اوراخلاقي فريضه بين ، اكرطلاق كى بنا پرعلاحد كى بموئى بوتب بعى روانبيس كه بچيلے تعلقات سے محروى پرحسرت وافسوس كا الى الله بهى در كراياجائے ،عدت اى اخلاقى فرض كى ادائيكى سے عبارت ہے۔

مدت کے دوران مطلقہ عورت اپنے خاوند کی بیوی ہی رہتی ہے۔ اور اس دوران خاوند کے حقوق کی تکہداشت کو محوظ رکھا حمیا ع بيها كه ايك دوسر ب مقام برفر ما إ: (فَسمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْمَدُوْنَهَا 49)-33 الأحزاب: 49) يعن خاوند كم بال مرت كزارنا مطلقة عورت كى ذمددارى ب اورمرد كابين ب كدعورت اى كى بالعدت كزار ساس ووران مرداس معجبت كرفكا بورا بوراحق ركحتا ب-اوروه عورت كارضامندى كي بغير بحى ابناييت استعال كرسكتا بـ

عدت کے دوران کسی دوسر سے کومیری جنیجا کدو اس مورت سے نکاح تو دور کی بات ہے متنی کے لیے پیغام تک بھی دے تے۔اوراگر خاوند نے عورت کواس حالت بیں طلاق دی کہ وہ گھر پر موجود ہی نہتی یا اپنے میکے ٹی ہوئی تھی یا اسے اس کے میکے پیغام بعج دیا کمیا تھا اور عورت عدت کے دوران نکاح کرلے تو وہ نکاح باطل ہوگا۔

#### عدت کی حکمت کا بیان

وحكمة العدة: إما التعرف على براء ة الرحم، أو التعبد، أو التفجع على الزوج، أو إعطاء الفرصة الكافية للزوج بعد الطلاق ليعود لزوجته المطلقةوفي فرقة الوفاة: يراد من العدة تـذكر نعمة الزواج، ورعاية حق الزوج وأقاربه، وإظهار التأثر لفقده، وإبداء وفاء الزوجة لزوجها، وصون سمعتها وحفظ كرامتها، حتى لا يتحدث الناس بأمرها، ونقد تهاونها، والتحدث عن خروجها وزينتها، خصوصاً من أقارب زوجها

عدت کی مدت کابیان

جس آ زاد گورت کواس کے خاد تھ نے طلاق دے دی ہویا نکاح تیج ہوگیا ہواوراس کوچیش آتا ہوتو اس کی عدت کی مدت تن حیف ہے لینی وہ تین چیش آنے تک شوہر ہی کے گھریں جہال طلاق ملی ہوجیٹی دے اس گھرے باہر نہ لکتے اور نہ کی ست نکان کرے ای طرح جس گورت کے ساتھ شبہ یل جماع ہوگیا ہواس کی عدت کی مدت بھی تین چیش ہوئی کی مرد نے کی غیر گورت کو اپنی بیوی بچھ کر دھو کہ ہے معبت کر لی قواس کورت کو بھی تین چیش آنے تک عدت جس جیشنا ہوگا ، جب تک عدت تنم نہ ہو جائے کو اپنی بیوی بچھ کر دھو کہ ہے متک عدت تنم نہ ہو جائے شہو جائے تب تک وہ اپنی میائے دے جس گورت کے ساتھ ہے قاعدہ لیمنی فاسد نکاح ختم ہوا ہو جسے موقت نکاح اور پھر تنزیق کر اور پھر تنزیق کے مراوی گئی یا تفریق کرانے ہے پہلے ہی خاوند مرگیا ہوتو اس عدت کی مدت بھی تین چیش ہے۔ ام ولد جب کہ آ زاد کر دی جائے واس کا مولی مرجائے اور اس کی عدت بھی تین چیش ہے۔ ام ولد جب کہ آ زاد کر دی جائے واس کا مولی مرجائے اور اس کی عدت بھی تین چیش ہیں۔

امرکسی عورت کو کم من ہونے کی وجہ سے بابا نجھ ہونے کی وجہ سے اور بابڑھا پے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہوتو اس کی عدت تین مبنے ہے۔

جس آزاد عورت کا غاد ندم گیا اوراس کی عدت جارم بینه دن رن ہے خوا داس عورت سے جماع کیا حمیا ہویا جماع نہ کیا میا خواہ وہ مسلمان عورت ہویا مسلمان مرد کے نکاح میں بہودییا ورنصرانیہ بوخواہ وہ بالفہ ہویا نا بالفہ اوریا آئے۔ ہوخواہ اس کا شوہر آزادہو یا غلام ہوا ورخواہ اس کی مدت میں اس کوچنس آئے یا نہ آئے۔

حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے خواہ اس عورت کواس کے خاد ند نے طلاق دی ہویا اس کا خاد ندمر کیا ہوا ورخواہ وہ عورت آزاد ہویا لونڈی ولا دت ہوتے ہی اس کی۔ بند اپوری ہوجا کیگی اگر چہ خاد ند کے طلاق دینے یا خاد ند کے مرنے کے پھے ہی دیر بعد ولا دت ہوجائے یہاں تک کہ کما ب مبسوط میں لکھا ہے کہ اگر حاملہ عورت کا شوہر مرکزیا ہوا وروہ ابھی تختہ پر نہلایا جارہا تھایا کفنایا جارہا تھا کہ اس عورت کے ہاں ولا دت ہوگئ تو اس صورت میں بھی اس کی عدت یوری ہوجا گیگی۔

جومورت آزاد ہولینی کی کونڈی ہواور اس کا خاونداس کو طلاق دے دیتو اس کی عدمت دوجیف ہے بشر طبیکہ اس کوجیف آتا ہواور اگر اس کوجیف ندآتا ہوتو بھر اس کی عدت ڈیڑھ مہینہ ہوگی اور اگر اسکا خاوند مرجائے 'تو اس کی عدمت دو مہینے پانٹی رن ہوگی خواہ اس کوجیف آتا ہو بائد آتا ہو۔

عدت كى ابتدائى ونت كابيان

طلاق کی صورت میں عدت کی ابتداء طلاق کے بعد ہے ہوگا یعنی طلاق کے بعد جو تمن حیض آئیں گے ان کا تار ہوگا اگر کسی نے حیض کی حالت میں طلاق دی ہوگئ تو اس حیض کا نتار نہ ہوگا بلکہ اس کے بعد کے تمن حیض کا اعتبار کیا جائے گا' اور و ف ت میں عدت کا شارشو ہرکی و فات کے بعد ہے ہوگا اگر عورت کو طلاق یا و فات کی خبر نہیں ہوئی یہاں تک کہ عدت کی مدت گزرگئ تو اس کی عدت یوری ہوگی عدت کے مسائل کی باتی تفصیل ہم اپنی اس شرح میں بیان کرد ہے ہیں۔

ہزار ورت کی عدت تین جین ہے آزار ورت کی عدت تین جین ہے

رَاذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَ آنَهُ طَلَاقًا بَايُنَّا أَوْ رَجُعِيًّا أَوْ وَقَعَتُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهِى حُرَةً مِنْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهِى حُرَةً مِنْ الْفُرْقَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُرَاءِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِآنْفُرِيهِ ثَلاثَةَ قُرُوء) مِنْ أَنْ وَهُمْ اللَّهُ الْفُرْقَةِ الطَّلَاقِ لِلاَنَّ الْعِدَّةَ وَجَبَتُ لِلتَّعَرُّفِ عَنْ بَوَالَةِ وَاللَّهُ الْفُرُقَةِ الطَّارِنَةِ عَلَى النِّكَاحِ، وَهَاذَا يَتَحَقَّقُ فِيْهَا .

اور جب کوئی مخف اپنی بیوی کو با کند طلاق و ید سے رجعی طلاق و ید سے یاان دونوں کے درمیان طلاق کے بغیر علی رگی اور جب کوئی مخف اپنی بیوی کو با کند طلاق کے عدت تین حیض ہوگی اس کی دلیل الله تعالیٰ کاریفر بان ہے: ''طلاق پان مورش اپنی آتا ہو اور میں خلاق کے عدم میں گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی و وہ بھی خلاق کے تھم پان مورش اپنی آت کوئی مورش کے انظار کی حالت میں رکھیں گئی ' ۔ اگر طلاق کے بغیر علیحدگی واقع ہوئی ہوئی ہوئی و وہ بھی خلاق کے تھم میں ہوگی کی دوجہ سے رحم بری ہوجائے اور میں ہوگی کی دوجہ سے رحم بری ہوجائے اور میں کا کی بغیر علیم کی کی دوجہ سے رحم بری ہوجائے اور میں بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہی تھم ہے۔

#### قروء سے مراد کیا ہے؟

وَالْآفُرَاءُ الْحِيْضُ عِنْدَنَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْاَطْهَارُ وَاللَّفُظُ حَقِيقَةٌ فِيْهِمَا إِذْ هُوَ مِنْ الْاَضْدَادِ، كَذَا قَالَسَهُ ابْنُ السِّكِيتِ وَلَا يَنْعَظِمُهُمَا جُمُلَةُ لِلاَثْتِرَاكِ وَالْحَمْلُ عَلَى الْحَيْضِ اَوْلَى، إِمَّا عَمَّلًا بِلَفْظِ الْجَمْعِ، لِلاَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْاَطْهَارِ وَالطَّلَاقُ يُوفَعُ فِي طُهُرٍ لَمْ يُنْقِ جَمْعًا، اَوُ لِلاَنَّةُ مُعَرِّثُ لِللَّهُ الْجَمْعِ، لِلاَنَّةُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْاَطْهَارِ وَالطَّلَاقُ يُوفَعُ فِي طُهُرٍ لَمْ يُنْقِ جَمْعًا، اَوُ لِلاَنَّةُ مُعْرِثُ لِللَّهُ الْجَمْعِ، لِلاَنَّةِ وَالسَّلَامُ " (وَعِلَمَةُ الْاَكْرُونَ لِللَّهُ الطَّلَاقُ اللَّهُ الطَّكَلَةُ وَالسَّلَامُ " (وَعِلَمَةُ الْاَكْرُةِ عَلَيْهِ الطَّكَلَاقُ وَالسَّلَامُ " (وَعِلَمَةُ الْاَكْرِةِ عَلَيْهِ الطَّكَلَةُ وَالسَّلَامُ " (وَعِلَمَةُ الْاَكْرُونَ ) " فَيَلْتَعِقُ بَيَانًا بِهِ

آور ہمارے بزدید کے اس مراد طہر ہے۔ یہ استعمال ہونے والے لفظ اس قرون سے مراد حیض ہے۔ امام مافی ہینید فرماتے ہیں: اس سے مراد طہر ہے۔ یہ لفظ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ان دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے مالانکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضعہ ہیں این سکیت نے یہ بات بیان کی ہے۔ لیکن اشتراک کی وجہ یہ یفظ ان دونوں منائیم کوش انہیں ہوگا اوراس کوچین پرمحمول کرنا زیادہ بہتر ہے یا تو اس اعتبار سے کہ بہت کا نفظ ہے اس پرممل کرتے ہوئے کو کہ اس کو کہ اگر اگراسے طہر پرمحمول کیا جائے تو ایک طلاق ایسے طہر میں واقع ہوگی جس کے ساتھ جمع کا پیلو باتی نہیں دہ کا ۔ اس کی کونکہ اگراسے طہر پرمحمول کیا جائے تو ایک طلاق ایسے طہر میں واقع ہوگی جس کے ساتھ جمع کا پیلو باتی نہیں دہ کا ۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوئی ہوئی ہے "۔ تو یہ اس کی وضاحت کے طور پر اس کے ساتھ دین کی اگر وہ اس کی اس کی وضاحت کے طور پر اس کے ساتھ دئن ہوجائے گا۔

#### ا گرعورت کوچیش نه آتا ہوتو اس کی عدت مہینے کے اعتبار سے ہوگی

(وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيْضُ مِنْ صِغَرِ أَوْ كِبَرٍ فَعِلَّتُهَا ثَلاثَةُ اَشُهُرٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَاللّائِي يَنِسُنَ مِنْ الْمَرْدِي يَنِسُنَ مِنْ الْمَرِي مِنْ نِسَائِكُمْ) الْآيَةَ (وَكَذَا الَّتِي بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَلَمْ تَحِضْ) بِآخِرِ الْآيَةِ .

کے اور جب وہ ایک عورت ہوئے حیف نہیں آتا کمنی کی وجہ سے یا عمر ذیادہ ہونے کی وجہ تو اس کی عدت عن مینے ہوگ۔اس کی دیا ہوں کی دیا ہوگی ہیں ''۔اس طرح (بیآ بت ہے)''ای طرح (بیآ بت ہے)''ای طرح (بیآ بت ہے)''ای طرح (بیآ بت ہے)''ای طرح دو تی جواس عمر کی ہوں گرانیں حیض نیآتا ہو''۔

#### حامله عورت كى عدت كااختيام وضع حمل يه بوگا

(وَإِنْ كَانَتُ حَامِلًا فَعِلَتُهَا آنُ تَعَعَ حَمُلَهَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَاُولَاثُ الْاَحْمَالِ آجَلُهُنَّ آنُ يَضَعُ حَمُلَهَا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ (طَلَاقُ الْآمَةِ يَضَعُنَ حَمُلَهُنَّ) (وَإِنْ كَانَتُ آمَةً فَعِلَّتُهَا حَيْضَتَانِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ (طَلَاقُ الْآمَةِ تَطَلِيلُ فَتَانِ وَعِلَّتُهَا حَيْضَتَانِ) وَلاَنَ الرِّقَ مُنَصِّفَ وَالْحَيْظَةُ لَا تَتَجَزَّا فَكُيِّلَتُ فَصَارَتُ تَعَلَيْهِ الْعَيْفَةُ وَلِصَةً لَا تَتَجَزَّا فَكُيِّلَتُ فَصَارَتُ حَيْضَتَيْنِ، وَإلَيْهِ آشَارَ عُمَرُ بِقَوْلِهِ: لَوُ اسْتَطَعِبُ لَنَجَعَلْتِهَا حَيْضَةً وَلِصَةً (١) (وَإِنْ كَانَتُ لا تَعَيْضَةً وَلِصَةً اللهَ وَالْحَيْضَةً وَلِصَةً اللهِ قَى اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُلْكُنَ تَنْصِيفَهُ عَمَلًا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

کے اوراگروہ عورت حاملہ ہو تواس کی عدت وضع حمل ( بچ کی پیدائش) ہوگی اس کی ولیل اللہ تعالیٰ کا بہ فرمان ہے: 'ااور
حمل والی عورتوں کی عدت کی انتہاء بچ کوجنم دینا ہے ' ۔ اگر وہ عورت کنیز ہو تو اس کی عدف دوجیش ہوگی اس کی دلیل نہی اکر م خالیج ا کا بیفر مان ہے: ' ' کنیز کو دوطلا قیس دی جا نہیں گی اور اس کی عدت دوجیش ہوگی اور ووجیش شار ہوں سے ۔ حضرت عمر الشنیک نے اپ ان کر دینا ہے اور کیونکہ چیش کے اجزا امیس کیے جا سے اس لیے بیم لی ہوگا اور ووجیش شار ہوں سے ۔ حضرت عمر الشنیک نے اپ ان الفاظ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ ''اگر میں استطاعت رکھتا تو اس ( کنیز ) کی عدت کو ڈیڑھ چیش مقرر کرتا '' ۔ اگر وہ کنیز المی ہوکہ اسے چیش ندآتا ہو تو اس کی عدت ڈیڑھ ماہ ہوگئ کو تکہ اس وقت کو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس لیے کنیز ہوئے ہم ل

#### بيوه عورت كى عدت كابيان

(وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاةِ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَلَرُونَ اَزُوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِالْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اللهُ مِن اللهُ اللهِ اللهُ ال

کے اور شوہر کی وفات کی صورت میں آ زاد تورت کی عدت جار ماہ دی دن ہوگی اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ''اوروہ لوگ (مرتے ہوئے) ہویاں چھوڑ کرجاتے ہیں تو وہ تورتیں جار ماہ دی دن تک خود کورو کے رکھیں گی'۔ (ہوہ) کنیز کی

# 

# مرداد با نامی در این کا در این کا بیان کا بیان

(رَإِنْ كَانَتُ حَامِلًا فَعِلَّتُهَا أَنُ تَضَعَ حَمْلَهَا) لِإِظْلَاقِ قَوْله تَعَالَى (وَأُولَاتُ الْآخْمَالِ آجَلُهُنَّ الْأَيْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

اوراگر وہ مورت (جو بیوہ ہوئی ہے) حاملہ ہوئتو اس کی عدت وضع حمل ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہ فریان مطلق ہے۔ اور اس کی عدت وضع حمل ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بہ فریان مطلق ہے۔ اور حمل والی مورتوں کی عدت سے ہے: اور حمل والی مورتوں کی عدت سے ہے: اور حمل والی مورتوں کی عدت میں جو خوش والی ہوئی جو سورہ بقر و کے اندر ہے۔ حضرت مر مذاخذ فر ماتے ہیں: مروق مبل اس مورت میں مورت کی عدت شم ہو اگر وہ کورت کی عدت شم ہو مروق والی موروں مثاوی کر اس کے اس مورت کی عدت شم ہو کی اور اس کی سے جائز ہوگا وہ دوسری شادی کر الے۔

مطلقة عورت بيوه بهوجائ تواس كي عدت كاحكم

(زَاذَا وَرِكَتُ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ فَعِدَّتُهَا ابْعَدُ الْاَجَلَيْنِ) وَهِذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة وَمُحَمَّدٍ:
وَقَالَ ابْو يُوسُفَ: ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَانِنَا اوْ ثَلاثًا، امَّا إِذَا كَانَ رَجُعِيًّا فَقَالَ ابْو يُوسُفَ : ثَلاثُ حِيضٍ، وَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَانِنَا اوْ ثَلاثًا مَا الْمَوْتِ بِالطَّلَاقِ فَعَلَيْهَا عِلَدَةُ الْوَفَاةِ إِذَا زَالَ النِّكَاحَ قَدُ انْفَطَعَ قَبُلَ الْمَوْتِ بِالطَّلَاقِ وَلَا مَا ثَلَاثُ حِيضٍ، وَإِنْمَا تَجِبُ عِذَةُ الْوَفَاةِ إِذَا زَالَ النِّكَاحُ فِي الْوَفَاةِ إِلَّا آنَهُ لَقَا الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمَوْتِ اللَّهُ لَقَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْدِي الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَفَاةِ إِلَّا الْمَلَاقِ مِنْ كُلِّ وَجُدٍ . وَلَهُمَا آنَهُ لَمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَيْ الْوَلَاثُ عَلَى مَنْ كُلِّ وَجُدٍ . وَلَهُمَا آنَهُ لَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَيْ الْوَلَاثُ الْمَلُولُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْوَالَةُ اللَّهُ اللَّلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّلُولُ الْوَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ

کن میں باتی ہے او عدت کے تل میں بھی امتیا ہا ہے چی نظرات باتی قرار دیا جائے گا نبذاان دونوں کو جمع کر دیا جائے اگر مر دکومر مذہونے کی وجہ سے ل کر دیا جائے تو اس کی بیوی کی عدمت کا حکم

وَلَوْ لُسِلَ عَلَى رِذَيهِ حَتَى وَرِثَنَهُ امْرَاةٌ فَعِلَّتُهَا عَلَى هَذَا الاخْتِلافِ . وَقِيلَ عِلَّتُهَا بِالْحَيْضِ بِالإَجْمَاعِ لِآنَ الْبَكْاحَ حِينَئِدِ مَا أُعْتَبِرَ بَالِيًا إلى وَقْتِ الْعَوْتِ فِي حَقِي الْإِرْثِ لِآنَ الْمُسْلِمَة بِالإَجْمَاعِ لِآنَ الْمُسْلِمَة لَا يَعْتَقَلْ مِنْ الْمُسْلِمَة لَا يَعْتَقَلْ مِنْ الْمُسْلِمَة عَنْ الْمُسْلِمَة لَى عِلَيْهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِي الْتَقَلَّتُ عِلَيْهَا إلى عِلَةِ الله عِلَةِ السَّمَوانِ مِنْ الْمُحَافِرِ (فَإِذَا عَتَقَتْ الْاَمَةُ فِي عِلَيْهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِي الْتَقَلَّتُ عِلَيْهَا إلى عِلَةِ السَّعْرَائِسِ) لِيقِبَامِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ (وَإِنْ أَعْتَقَتْ وَهِي مَبْتُوتَهُ أَوْ مُتَوَقِّى عَنْهَا ذَوْجُهَا لَمُ السَّعْرَائِسِ) لِيقِبَامِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ (وَإِنْ أَعْتَقَتْ وَهِي مَبْتُوتَهُ أَوْ مُتَوَقِّى عَنْهَا ذَوْجُهَا لَمُ لَيْتُونَةِ الْ عِلَيْهِ الله عِلَةِ الْحَرَائِمِ) لِزَوَالِ النِّكَاحِ بِالْبَيْنُونَةِ آوُ الْمَوْتِ .

کی اوراگر ہو ہرکواس کے مرتد ہونے کی وجہ ہے تی گردیا جائے اور دو عورت اس کی وارث ہے تو اس مورت کی عرب اس افتقان پر جنی ہوگی۔ اس کی وجہ بیہ باس کی عدت بیش کے اعتبار ہے ہوگی۔ اس کی وجہ بیہ باس صورت جس نکاح کو ورا شت کے حوالے سے موت کے وقت تک باتی قرار نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ بیہ باکو کی مسلمان مورت میں افر کی وارث نہیں ہیں سکتی۔ اگر رجعی طلاق کی صورت میں عدت کے دوران بی کنیز کو آزاد کر دیا جائے تو اس کی عدت آزاد مورق کی مطرح ہوگی کیونکہ نکاح ہرا متبار سے باتی تھا۔ اگر کو کی کنیز بائنہ طلاق کی عدت بسر کر رہی ہوئیا وفات کی عدت بسر کر رہی ہوئیا کہ بائنہ طلاق یا کنہ طلاق یا محد اس کی وجہ سے ذاکل ہو چکا ہے۔

آئسه عورت اگرخون و مکھے لے تواس کی عدت نے سرے سے شروع ہوگی

(وَإِنْ كَانَسَتُ آيِسَةً فَاعْسَدَن بِالشَّهُودِ ثُمَّ رَاَتُ اللَّمَ انْتَقَصَ مَا مَصَى مِنُ عِذَتِهَا وَعَلَيْهَا اَنْ تَسْعَانِفَ الْعِلَدة بِالْسَعَيْضِ) وَمَعْنَاهُ إِذَا رَاَتُ اللَّمَ عَلَى الْعَادَةِ لِاَنْ عَوُدَهَا يُبْطِلُ الْإِيَاسَ هُوَ لَسُعَانُونِ الْعَلَيْةِ وَحَقَّقُ الْيَاسِ وَذَلِكَ بِاسْتِدَامَةِ الصَّيحِيْسِحُ، فَظَهَرَ آنَهُ لَمْ يَكُنْ خَلْفًا وَهِنَذَا لِلاَنْ شَرْطَ الْحَلُفِيَّةِ وَحَقَّقُ الْيَاسِ وَذَلِكَ بِاسْتِدَامَةِ الْعَبْدِ إِلَى الْمَمَاتِ كَانُفِلْيَةِ فِي حَقِّ البَّيْخِ الْفَانِي (وَلَوْ حَاصَتُ حَيْضَتَيُنِ ثُمَّ ايسَتُ تَعْتَدُ بِالشَّهُودِ) لَحَوَّزًا عَنْ الْجَمْع بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ.

کے اوراگر طلاق یا فتہ عورت آئے۔ تھی اورائی نے مہینے کے اعتبادے عدت گزار دی لیکن بعد میں خون جاری ہو گیا' تو اس کی مہلی عدت کا لعدم تصور ہوگی اوروہ نئے سرے میش کے اعتبارے اپنی عدت پوری کرے گی۔اس کا مطلب بیہے: جب وہ اپنی عادت کے مطابق خون دیکھئے کیونکہ اس خون کا والیس آٹا' ایاس' کو باطل قرار دیدے گا' اور سمجے قول یہی ہے' تو اسے بید بات شام روگئی کہ اس کا قائم مقام کو کی نہیں ہوگا اس کی وجہ رہے: قائم مقام ہونے کے لئے یہ بات شرط ہے کہ اصل سے مالوی ہو

مداید در از این ا

کی ہوار یہ جوت ای وقت تقل ہوسکتا ہے جب مرتے وم تک اسے دوبارہ چین ندا نے جیسا کہ شنخ فانی کے حق میں فدید کا عظم ای ہوادر یہ جوت کو دومر جبہ چین آئے اور پھروہ آئے ہوگی تو وہ مہینوں کے اعتبار سے بسر کرے گی تاکہ بدل اور مبدل کو اکنھا جی جاجا سکے۔

فاسدزكاح كامنكوحه باموطوئة ببشبرك عدت كاحكم

(وَالْمَنْكُوحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا وَالْمَوْطُوءَ أَ بِشُبْهَةٍ عِلَّتُهُمَا الْحَيْضُ فِي الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ) لِآنَهَا لِلتَّوْفِ عَنْ بَوَانَةِ الرَّحِمِ لَا لِقَصَاءِ حَقِّ النِّكَاحِ، وَالْحَيْضُ هُوَ الْمُعَرِّفُ .(وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى أَمَّ الْوَلِدِ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَعِدَتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ .

وَلَمَالَ الشَّافِعِيُّ: حَيْضَةٌ وَاحِدَةً) لِآنَهَا تَجِبُ بِزَوَالِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ فَشَابَهَتُ الاسْتِبْرَاء . وَلَنَا الْسَافِعِيُّ وَالْ السِّيْمِ اللَّهِ الْيَعِيْنِ فَشَابَهَتُ الاسْتِبْرَاء . وَلَنَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ اللَّهَ وَجَبَتُ بِوَوَالِ الْفِرَاشِ فَاشَبَهَ عِدَّةً اللَّهُ الْوَلَدِ اللَّهُ عَمْرُ فَإِنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ لَلْنَ حِيْضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ اللَّهُ إِنَّ كَانَتُ مِمَّنُ لَا تَحِيْضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ اللَّهُ إِن كُمَا فِي الزِّكَاح .

ناح فاسد کے نتیج میں بنے وائی منکوحداور شہری وجہ ہے جس مؤرت کے ساتھ وطی کی گئی ہوان دونوں کی عدت بلاری اور موت دونوں صورتوں میں جیش کے اعتبارے ہوگ۔ اس کی وجہ رہے : بداس لئے ہے تا کہ رحم کا ہری ہونا جانا جا سکے یہ اس دجہ نہیں ہے کہ نکاح کے حق کو تم کیا جائے اور بر معرفت جیش کے ذریعے حاصل ہو گئی ہے۔ جب ام ولد کا آ قاانقال کر باری اور کا آ قاانقال کر باری اور کی عدت صرف آئے جیش ہوگ ۔ امام شافعی فرماتے ہیں: اس کی عدت صرف آئے جیش ہوگ ۔ امام شافعی فرماتے ہیں: اس کی عدت صرف آئے جیش ہوگ کی کیونکہ بند ملک میس کے ذائل ہونے کی وجہ سے لازم ہوئی ہے اس لیے بیاستہراء کی مانند ہوجائے گی۔ ہماری ولیل برے: ام ولد کی برت کی واجب قرارویا گیا ہے کہ وہ اب فراش فہیں رہی اس لیے بیاستہراء کی مانند ہوگ ۔ نیز اس بارے میں ہمارے ہیں اور دیا گیا ہے کہ وہ اب فراش فہیں رہی اس لیے بیاستہراء کی مشابہ ہوگ ۔ نیز اس بارے میں ہمارے ہیں اور کی عدت تین جیش ہوگ '۔ آگرام ولد ایس محورت ہوئے جیش نیس آتا تو اس کی مدت تین ماہ ہوگ نہیں اکرنگاح میں ہوتا ہے۔

نابالغ شخص كي حامله بيوه كي عدت كاحكم

(وَإِذَا مَا إِنَّ الْسَّغِيْرُ عَنُ امْرَاتِهِ وَبِهَا حَبَلَّ فَعِلَّتُهَا اَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا) وَهِ لَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ . وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ لِآنَ الْحَمْلَ لَيْسَ وَمُحَمَّدٍ . وَهُو قُولُ الشَّافِعِيِّ لِآنَ الْحَمْلَ لَيْسَ وَمُحَمَّدٍ . وَهُو قُولُ الشَّافِعِيِّ لِآنَ الْحَمْلَ لَيْسَ وَمُحَمَّدٍ . وَقُولُ الشَّافِعِيِّ لِآنَ الْحَمْلَ لَيْسَ النَّسَبِ مِنْ مُ فَصَارَ كَالْحَادِثِ بَعُدَ الْمَوْتِ . وَلَهُمَا الطَّلَاقُ قُولُه تَعَالَى (وَاُولَاتُ الْمُحْمَلِ النَّسَبِ مِنْ مُ فَصَارَ كَالْحَادِثِ بَعُدَ الْمَوْتِ . وَلَهُمَا الطَّلَاقُ قُولُه تَعَالَى (وَاُولَاتُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَصَعِ الْحَمْلِ فِي اُولَاتِ الْاَحْمَالِ الْمُحْمَلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ اللْمُلُولُ اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللْمُلِلْ الللْمُ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ

لَكِنُ لِقَضَاءِ حَقِ الْكَاحِ، وَهِنَدَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّقُ فِى الصَّبِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ الْحَمْلُ مِنهُ، بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْحَمْلُ مِنهُ، بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ، وَفِيْمَا نَعْنُ فِيهِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ، وَفِيْمَا نَعْنُ فِيهِ الْحَمْلِ الْحَمْلِ، وَفِيْمَا نَعْنُ فِيهِ كَمَا وَجَبَتُ مُقَدَّرَةً بِمُدَّةِ الْحَمْلِ فَافْتَرَقًا . " كَمَا وَجَبَتُ مُقَدَّرَةً بِمُدَّةِ الْحَمْلِ فَافْتَرَقًا . "

اور جب کوئی تابالغ از کااتی بیوی کوچور کرفوت ہوجائے ہو حاملہ ہو تو طرفیرے کے زد کی اس کی عدت وضع من ہوگی۔امام شافع بھی ای بات کے قائل ہیں۔اس کی عدت وضع من اس مسلم کی نبیت کے قائل ہیں۔اس کی وجہ یہ بعد وہ عودت حاملہ ہوئی ہے۔ اس حمل کی نبیت تابالغ کے ابتقال کے بعد وہ عودت حاملہ ہوئی ہو۔ طرفین کی ولیل اللہ تعالیٰ کا بیر فر مان ہے: ''حمل والی عورتوں کی عدت کی حد وضع حمل ہے'' ۔ یہ تھم مطلق ہے۔ دومری ولیل ہو۔ طرفین کی ولیل اللہ تعالیٰ کا بیر فر مان ہے: ''حمل والی عورتوں کی عدت کی حد وضع حمل ہے'' ۔ یہ تھم مطلق ہے۔ دومری ولیل ہے : خواہ یہ مدت کم ہویا زیادہ ہوا در بیاس لیے نہیں ہوتی کہ رقم ہم می ہوجاتی ہے خواہ یہ مدت کم ہویا زیادہ ہوا در بیاس لیے نہیں ہوتی کی رقم ہم می ہوجاتی ہے۔ خواہ یہ مدت کم ہویا زیادہ ہوا در بیاس لیے نہیں ہوتی کی کرتا ہے باکہ یہ سے خالی ہونا معلوم کیا جائے کوئکہ میمیوں کے امتراز سے عدت وفات اس عودت سے بھی پائی جاتی ہے۔ اگر چہمل اس کے عدت نکاح کے جن کی ادا شکی تابالغ کی صورت میں بھی پائی جاتی ہے۔ اگر چہمل اس کے معرف نے نہیں بھی ہوگا ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے مینوں کی احتراز سے نکاح کے جن کی ادا شکی تابالغ کی صورت میں ہوگی نہیں ہوگی جہل کی مورت آنے کی خواہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے خطاف مختلف ہے جود فات کے بعدرونما ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے مینوں کی احتراز میں میں جونکی تھی تابال عدت آنا تی ہے کا میں ہوگی جو کی تعدت واجب ہوئی تھی گا بالغ کی عدت نے ساتھ جو ہوگا اس لیے دونوں مسئوں کے درمیان فرق میں ہوگا اس لیے دونوں مسئوں کے درمیان فرق میں ہوگا اس کی عدت نے ساتھ وانجب ہوئی ہوئی ہے تو اس کا اخترا میں جونکی ہوگی اس کے دونوں مسئوں کی درمیان فرق

#### شوہر کی وفات کے بعد بڑی عمر کی بیوہ کے حاملہ ہونے کا حکم

وَلَا يَسُلُوَمُ امْرَاَةُ الْكَبِيْرِ إِذَا حَدَثَ لَهَا الْحَبَلُ بَعُدَ الْمَوْتِ لِآنَ النَّسَبَ يَثَبُثُ مِنْهُ فَكَانَ كَالُقَالِمِ عِنْدَ الْسَمَوْتِ حُكْمًا (وَلَا يَثُبُثُ نَسَبُ الْوَلَدِ فِي الْوَجُهَيْنِ) لِآنَ الصَّبِى لَا مَاءَ لَهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْعُلُوقُ، وَالنِّكَاحُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي مَوْضِعِ التَّصَوُّرِ

اورائ اصول کے پیش انظر بالغ شخص کی بیوی کا اعتراض وار دنییں ہوسکے گا' جب اس کا بالغ شو ہرا نقال کر جائے اور مل بعد بیں اصول کے پیش انظر بالغ شخص کے ساتھ ٹابت ہوگا' تو گویا وہ من موت کے وقت میں ہی موجود تھا' ورصل بعد بیں خاہر ہو' کیونکہ یہاں ممل کا نسب اس بالغ شخص کے ساتھ ٹابت ہوگا' تو گویا وہ من موت کے وقت میں ہی موجود تھا' دونوں صور توں میں بیچ کا نسب ٹابر بنییں ہوگا' کیونکہ تا بالغ بیچ بیل تو ابھی نطفے کا وجود بی نبیس تھا لبزا حمل کوائن کی طرف منسوب کرناممکن نبیس ہوگا مقام و بال کیا جاتا ہے' جہال صحبت کا امکان ہوسکے۔

#### جس حيض ميں عورت كوطلاق ہوئى وہ عدت ميں شامل نہيں ہوگا

(وَإِذَا طَلَقَ النَّرَجُلُ امْرَأَنَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَذَ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقَ) لِآنَ الْعِدَّةَ مُقَدَّرَةٌ، بِثَلَاثِ حِيَضِ كَوَامِلَ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهَا . TOP DE CONTROLLA CONTROLLA

ا کے ایکر کو کا تعنی الجی ہوگ کو جینس کی حالت میں طلاق دیدے تو جس جینس کے دوران طلاق دی تی ہے دورور میں شیار میں ایک کا کہ مدت تین مکمل حیفوں کے قرالے پوری ہوتی ہے اس لیے اس میں کی نہیں کی جا کتی۔ نیں ہوا کی کا کہ مدت تین مکمل حیفوں کے قرالے پوری ہوتی ہے اس لیے اس میں کی نہیں کی جا کتی۔

#### د وعد تول میں مداخل کا فقہی بیان

(رَّادَا وُطِنَتْ الْمُعْتَدَّةُ بِشَبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةً أُخُرى وَتَدَاحَلَتْ الْعِلَّنَانِ، وَيَكُونُ مَا تَرَاهُ الْمَرْاةُ مِنْ الْحَيْضِ مُخْتَسَبًا مِنْهُمَا جَعِيْعًا، وَإِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ الْأُولَى وَلَمْ تُكْمِلُ النَّانِيَةَ فَعَلَيْهَا تَمَامُ مِنْ الْحَيْضِ مُخْتَسَبًا مِنْهُمَا جَعِيْعًا، وَإِذَا انْقَضَتْ الْعِلَّةُ اللَّولِي وَلَمْ تُكْمِلُ النَّانِيةَ فَعَلَيْهَا تَمَامُ الْعِلَةِ الشَّافِيقِي: لَا تَتَكَاخَلانِ لِآنَ الْمَقْصُودَ هُوَ الْعِبَادَةُ فَإِنَّهَا مَا الْعِلَةُ كَانِ عَنْ التَّزَوُّ حِ وَالْخُرُوحِ فَلَا تَتَدَاخَلانِ كَالصَّوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَلَنَا أَنَّ الْمَقْصُودَ عَيَادَةُ كَانٍ عَنْ التَّرَوْحِ وَالْخُرُوحِ فَلَا تَتَدَاخَلانِ كَالصَّوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَلَنَا أَنَّ الْمَقْصُودَ الْعَرَانُ عَنْ التَّرَوْحِ وَالْخُرُوحِ فَلَا تَتَدَاخَلانِ كَالصَّوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَلَنَا أَنَّ الْمَقْصُودَ الْعَرَانُ عَنْ التَّرَوْحِ وَالْمُعْتَذَةً فَى الْعَبَادَةِ تَابِعَ، الا تَرَى الْهَا النَّوْلَ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَفَا فِإِذَا وَطِلَتْ بِشُبْهَةٍ تَعْتَلُهُ النَّعُونِ وَلَا عَلَى الْعَلَيْمِ الْمَعْتَدُهُ عَنْ وَفَا فِإِذَا وُطِلَتْ بِشُبْهَةٍ تَعْتَلُهُ النَّهُ الْمُعْتَذَةً عَنْ وَفَا فِإِذَا وُطِلَتْ بِشُبْهَةٍ تَعْتَلُمُ الشَّالُ الْمَالَ الْمُعْتَدَةً عَنْ وَفَا فِإِذَا وُطِلَتْ بِشُبْهَةٍ تَعْتَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَذَةً عَنْ وَفَا فِإِذَا وُطِلَتْ بِشُبْهَةٍ تَعْتَلُهُ اللَّهُ الْمُعْتَذَةُ عَنْ وَفَا فِإِذَا وُطِلَتْ بِمُنْ الْمَعْتَلِ الْمُعْتَدَةً وَالْمُؤْدِ وَلَحْتَسِبُ بِمَا تَرَاهُ مِنُ الْحَيْضِ فِيها) تَحْقِيْقًا لِلتَدَاخُولِ بِقَدْدِ الْإِلْمُعْتَلَا مُوالِد الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْدِ وَلَاهُ الْمُعْتَلِقُ الْعَلَا الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَلِي الْمَالِ الْعَلَالُ الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُوالِ الْمُوالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْعُلْمُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

اور جب عدت گرارنے والی عورت کے ساتھ شہر کی وجہ صحبت کرئی جائے تواس عورت پر دوسری عدت گرارتا اور بدونوں عدرت کر اور میں عدت گرا اور بدونوں عدرت کی حدث کر اس کی صورت یہ ہوگی: اس کے بعد اس عورت کو جریف آئے گا وہ دونوں عدق میں شہر ہوگا، جب بہلی عدت کمل ہوجائے گا تو عورت پر دوسری عدت کی اوا نیکی لازم ہوگی ہے تھم احزاف کے زد کی ہے اہم شافعی نے یہ ہت بیان کی ہے: وہ دونوں عدتی ایک دوسرے کے اندروافل ٹیس ہو گئی ہو کہ عدت کا مقصد عبورت اور اندروافل ٹیس ہو گئی ہو کہ عدت کا مقصد عبورت اور اندروافل ٹیس ہو گئی ہو کہ عدت کا مقصد عبورت اور اندروافل ٹیس ہو گئی ہو کہ اس کے اور اندروافل ٹیس ہو گئی ہو گئی ہو کہ اور اس مقصد عبورت ایک ساتھ والی ہو گئی گئی ہو گ

#### عقب طلاق عدت کے آغاز کابیان

(رَائِتِدَاءُ الْعِدَةِ فِي الطَّلَاقِ عَقِيبَ الطَّلَاقِ وَفِي الْوَفَاةِ عَقِيبَ الْوَفَاةِ، فَإِنْ لَمْ تَعَلَمْ بِالطَّلَاقِ اَوْ الْوَفَاةِ عَقِيبَ الْوَفَاةِ ، فَإِنْ لَمْ تَعَلَمْ بِالطَّلَاقِ اَوْ الْوَفَاةِ الْوَفَاةِ حَتَى مَضَتُ مُذَةُ الْعِدَّةِ فَقَدْ انْقَضَتُ عِدَّتُهَا ﴾ لِآنَ سَبَبَ وُجُوْبِ الْعِدَةِ الطَّلَاقُ اَوُ الْوَفَاةُ لَوْفَاةُ لَوْفَاةُ الْعِنْدَاءُ هَا مِنْ وَقُتِ لَلْعَبَرُ الْبِنَدَاوُهَا مِنْ وَقُتِ وُجُوْدِ السَّبَبِ، وَمَشَايِخُنَا يُقْتُونَ فِي الطَّلَاقِ اَنَّ الْبِندَاء هَا مِنْ وَقُتِ لَيُعْبَرُ الْبِندَاوُهَا مِنْ وَقُتِ وَجُوْدِ السَّبَبِ، وَمَشَايِخُنَا يُقْتُونَ فِي الطَّلَاقِ اَنَّ الْبِندَاء هَا مِنْ وَقُتِ

الإفرارِ نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمُوّاضَعَةِ .

(وَالْعِلَدَةُ فِي النِّكَاحِ الْفَامِيدِ عَقِيبَ النَّفُرِيْقِ أَوْ عَزْمِ الْوَاطِءِ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا) وَقَالَ زُفَرُ: مِنْ آخِرِ الْوَطَآتِ لِآنَ الْوَطْيَةِ الْوَطْئِهَا وَقَالَ زُفَرُ: مِنْ آخِرِ الْوَطَآتِ لِآنَ الْوَطْيَةَ هُوَ السَّبَبُ الْمُوْجِبُ .

وَلَنَا اَنَّ كُلَّ وَطْءٌ وَجِدَ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ يَجْرِى مَجْرًى الْوَطْآةِ الْوَاحِدَةِ لِاسْتِنَادِ الْكُلِّ إِلَىٰ خُكْمِ عَفْدٍ وَاحِدٍ، فَقِيلَ: الْمُتَارَكَةُ اَوْ الْعَزْمُ لَا تُنْبِئُ خُكْمِ عَفْدٍ وَاحِدٍ، فَقِيلَ: الْمُتَارَكَةُ اَوْ الْعَزْمُ لَا تُنْبِئُ الْعَذَةَ مَعَ جَوَاذِ وَجُودِ غَيْرِهِ وَلَانَ التَّمَكُنَ عَلَى وَجْدِ الشَّبْهَةِ أَقِيمَ مَقَامَ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ لِحَفَالِهِ وَمِسَاسِ الْحَاجَةِ إلى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ.

کے اور طلاق کی صورت میں عدت کا آغاز طلاق کی ابتداء کے بعد شرد ع ہوگا اور و فات کی صورت میں شوہ کو فوت ہونے کے ساتھ وی شروع ہو جائے گا۔ اگر گورت کو طلاق یا شوہ ہر کے انتقال کا علم ندہو یہاں تک کہ عدت کی مدت گز رجائے اتواس کی عدت فتم ہوجائے گئ کیونکہ عدت کے واجب ہونے کا بنیا دی سبب طلاق یا و فات ہے البذا اس کا آغاز بھی سبب کے موجود ہونے کے وقت سے ہوگا ۔ مرقد اور بخارا کے مشائح کا فتونی اس بارے جس سے : عدت کا آغاز اقرار کے وقت سے ہوگا ، جب اتفاق کا الزام دور کیا جا سکے۔ فاسد نکاح بس عدت کا آغاز اقرار کے وقت سے ہوگا ، جب محبت کرنے والے جس سے ہوگا یا گھراس وقت سے ہوگا ، جب محبت کرنے والے فض نے محبت کرنے کا پختہ ادادہ کر لیا ہو۔ امام زفر فرماتے ہیں : عدت کا آغاز سب سے آخری مرتبہ محبت کرنے کے بعد سے شروع ہوگا 'کیونکہ دہ محبت ہی عدت کا سبب ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے: فاسد عقد میں جنتی مرتبہ بھی صحبت کی گئی ہے وہ سب ایک ہی مرتبہ شار ہوگی کیونکہ سب کی نسبت ایک ہی فاسد عقد کی طرف ہے اس لیے ان تمام صحبتوں کے وض میں ایک ہی مہر دیا جاتا ہے تو جب تک علیحہ گی نہ ہو جائے یا صحبت ترک کا ہختہ ارادہ نہ ہو اس وقت تک عدت کا داجب ہونا ٹا بت نہیں ہوگا کیونکہ ابھی صحبت کا احتمال موجود ہے۔ دومری دلیل یہ ہے: شبہ کی وجہ سے صحبت کرنے کو بھی حقیقی صحبت کے قائم مقام قرار دیا جائے گا کیونکہ صحبت ایک مختی عمل ہے؛ ور یہاں بی ضرورت درجی شرورت کے درجی میں اس میں معلوم کیا جائے۔

#### عدت ختم ہونے میں عورت کے قول کے اعتبار کابیان

(رَاذَا قَالَتُ الْمُعْتَدَّةُ الْقَطَتُ عِلَيْتِي وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ الْيَمِيْنِ) لِانَهَا آمِيْنَةٌ فِي ذَلِكَ وَقَدُ انْهِمَتُ بِالْكَذِبِ فَتَحْلِفُ كَالْمُودَةُ عُ .

(وَإِذَا طَلَّلَ السَّجُلُ الْمُرَاتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِلَيْهَا وَطَلَّفَهَا قَبُلَ الدُّخُولِ بِهَا فَعَلَيْهِ مَهُرٌّ كَامِلٌ وَعَلَيْهَا عِلَدَةٌ مُسْتَقُبَلَةٌ، وَهَاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ .

وَقَىالَ مُحَمَّدٌ: عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهُرِ وَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الْعِلَّةِ الْأُولَى لِلاَنَّ هَلْذَا طَلَاقَ فَبُلَ الْمَسِيسِ

مَ الْكُرُبُوجِبُ كَمَالَ السَّهَيْرِ وَلَا اسْتِنْنَافَ الْعِلَةِ، وَإِكْمَالُ الْعِلَةِ الْأُولَى إِنَّمَا يَجِبُ بِالطَّلَاقِ الْآرُلِ، إِلَّا آنَـهُ لَمْ يَظْهَرُ حَالَ التَّزَوُّجِ النَّانِي، فَإِذَا ارْتَفَعَ بِالطَّلَاقِ النَّانِي ظَهَرَ حُكْمُهُ، كَمَا لَوْ الْنَوْرِي أَمَّ وَلَذِهِ ثُمَّ اَعْتَفَهَا .

وَلَهُ مَا اللَّهُ مَفُوضَةٌ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً بِالْوَطْآةِ الْأُولِي وَيَقِي آثَرُهُ وَهُوَ الْعِذَّةُ لَا أَذَا جَدَّة النِّكَاحَ ، وَهِي مَفْهُ وَشَدَّ نَابَ ذَلِكَ الْقَبْضُ عَنْ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ فِي هَذَا النِّكَاحِ كَالْغَاصِبِ بَشْتَرِى أَلْمَهُ مُتَحَقِّ فِي هَذَا النِّكَاحِ كَالْغَاصِبِ بَشْتَرِى الْمَخْصُوبَ اللَّهِ عَلَى الْفَيْصِ بَشْتَرِى الْمَخْصُوبَ اللَّهِ عَلَى يَدِهِ يَصِيْبُ قَابِضًا بِهُ جَوَّدِ الْعَقْدِ، فَوَضَحَ بِهِذَا آنَّهُ طَلَاقٌ بَعْدَ اللّهَ خُولِ وَقَالَ ذُفَرُ: لَا عِلْمَ هَ مَلَاقً بَعْدَ اللّهُ خُولُ لِ وَقَالَ ذُفَرُ: لَا عِلْمَ هَ مَلَاقًا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَلَى قَدْ سَقَطَتْ بِالنَّزَوَّجِ فَلَا تَعُودُ، وَالنَّانِيَةُ لَمْ تَجِبُ وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا .

کے اور جب عدت بسر کرنے وائی عودت نے یہ بات کہی: میری عدت گزر بھی ہے اور شوہراس کی بات کو جنٹا دے تب مورت تنم افعا کرا جی بات کی تفصد کی کوئے اس کی بات کو جنٹا دے تب مورت تنم افعا کرا جی بات کی تفصد کی کوئے اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گی کی کے اس بارے جس وہ اجین تفسور کی جائے گی کی کی اس پر خلا بیانی کا الزام لگایا حمیا ہے اس لیے مودع کی طرح اسے تسم افعا نا ہوگی۔ اگر کوئی شخص عورت کو طلاق با کند دید ہے اور پھر عدت کے دوران ہی اس سے نکاح کز نے کیکن دخول سے پہلے اسے پھر طلاق دیدے تو مردکو پورا مہراوا کر تا ہوگا اور عورت پر مستقل عدت ہے دوران ہوگا۔ یہ تھم امام ابوطنیفہ دان تفاور امام ابولیوسف کے زدیک ہے۔

غيرمسلم عورت برعدت لا زم بيس ہوتی

قَالَ (وَإِذَا طَلَقَ الدِّمِّيُ الدِّمِّيَ الدِّمِّيَةَ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَكَذَا إِذَا خَوَجَتُ الْحَوْبِيَةُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً، فَإِنْ تَسَرُّوَجَتُ جَازَ إِلَّا أَنْ تَسْكُونَ حَامِلًا، وَهِلْذَا كُلَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً، وَقَالًا: عَلَيْهَا وَعَلَى الدِّمِيَةِ الْعِلْمَ الدِّمِيَةِ اللهِ عَيْلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلَسَهُ قَولُله تَعَالَى (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ آنْ تَنْكِحُوهُنَ) وَلَآنَّ الْعِذَةَ حَيْثُ وَجَبَتْ كَانَ فِيهَا حَقُّ بَيْكَ أَوْ الْعِذَةَ وَيَنْ وَكُونَ عَامِلًا لِآنَ الْعِذَةَ وَيَنْ وَكُونَ عَامِلًا لِآنَ فِي الْجَمَادِ حَنَى كَانَ مَحَلًّا لِلتَّمَلُكِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا لِآنَ فِي بَيْكُ وَلَا يَاكُونَ عَامِلًا لِآنَ فِي الْجَمَادِ وَتَى اللّهِ اللّهُ وَلَا يَاكُونُ اللّهُ وَلَا يَطُولُهَا كَالْمُحَبُلَى مِنْ الرِّنَا وَالْاَوْلُ اصَدّى .

#### ر د ن فصل

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے ﴾ فصل سوگ کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدابن محمود بابرتی دنفی موسید کلیستے ہیں: مصنف موسید نے اس سے پہلے عدت کے احکام کو بیان کیا ہے اور اب وہ عدت کی سیار ابن محمود ابری دنفی موسید کی مصنف کینے اور عدت والی عورت پر کیا احکام واجب ہیں اور کیا احکام واجب نہیں ہیں ان کو بیان کررہے ہیں۔ اس فصل میں مصنف بیند بیان کریں کے عدت والی عورت پر کن امور کا خیال رکھنا ضروری ہے اور کن افعال سے پر جیز کرنا واجب ہے۔ اور حد کا معنی منع پر بینز کرنا واجب ہے۔ اور حد کا معنی منع کردیا جا تا ہے لبذا اس کو حداد ہے تجبیر کیا گیا ہے۔ چونکہ عدت میں عورت کو بنا وسنکھار سے منع کردیا جا تا ہے لبذا اس کو حداد ہے تجبیر کیا گیا ہے۔

(عنامیشرخ البدامیان۲ اس۲ ۱۳ ابیروت)

سوك كافلتهي مفهوم

سوگ کرنے کا مطلب میہ ہے کہ ہنا وسنگھارترک کر دے اور خوشبو دمر مدد غیرہ لگانے سے پر جیز کرے چنا نچے میں ہوگ کرناکسی دوسری میت پرتو تنمن دن سے زیادہ جائز نہیں ہے کیکن اپنے شو ہر کی وفات پر چار مہینے دی دن تک یعنی ایام عدت میں سوگ کرنا واجب ہے۔

اب رہی ہے بات کہ چارمہینے دی دن کیے عدت کی مدت کی ابتداء کب ہے ہوگی تو جمہور علاء کے زدیک اس مدت کی ابتداء فاوند کو خاوند فاوند کی موت کے بعد ہے ہوگی بین حضرت علی اس کے قائل شے کہ عدت کی ابتداء اس وفت ہے ہوگی جس وقت کہ عورت کو خاوند کے انقال کی خبر ہوئی ہے لہٰذا اگر کسی عورت کا خاوند کہیں با ہر سفر وغیرہ میں سر گیا اور اس عورت کو اس کی خبر نیس ہوئی یہاں تک کہ جار مینے دی دن گزر سے تو جمہور علاء کے نزد کے عدت پوری ہوگئی جب کہ حضرت علی سے قول کے مطابق اس کی عدت پوری نہیں ہوگی بلکاس کو خبر ہونے سے جارمہینے دی دن تک عدت میں بیٹھتا ہوگا۔

T'A CIENVE ALLA CI حَتْى بَلُغَ الْكِتَبُ آجَلَه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي آنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ عَفْوا حَلِيمٌ ١١ القره ١٠٠٥)

عبیب باسترون اس می کداشارة مورتون کرناح کاپیغام دویان بندل می چیپار کووالند (عز دجل) کومعلوم اورتم پر کناونیس اس می کداشارة مورتون کرناح کاپیغام دویان بنده می جیپار کووالند (عز دجل) کومعلوم است کرتم ان ابرم پر ساویدن، سب مدر مت کرو محربید کم آئی می بات کروجوشرع کے موافق ہے۔ اور عقد نکاح کا پکاارادہ نہ کروجوشرع کے موافق ہے۔ اور عقد نکاح کا پکاارادہ نہ کروجرب ں پارٹرد کے ہاتی میعاد کونہ پنتی جائے اور جان لو کہ اللہ (عزوجل) آس کو جانتا ہے جوتمعارے دلوں میں ہے تو آس ستاؤرو اور جان لوكه الله (عزوجل) بخشفه والأجلم والاسب

سواس سنه واضح فرمادیا کمیا که عدت کے دور ان ایسی مورتول سے اشارہ و کنامہ میں نکاح کا پیغام دسینے میں کوئی حرج نہیں، مثلابہ کے کہ جھے اپنے تحرسنجا کئے کے لئے ایک ٹریف مورت کی ضرورت ہے، یا یہ کہ آپ جیسی کوئی اچھی خاتو ن جھے ل جاتی 'تر میرے کھر کا نظام بہت انچی طرح چلا، یا بید کہ جھے کسی و فاشعار شریک حیات کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ مواصل و بہما ہے ک دوران عدت اس طرح کے کسی اشار و کنامیے کی جی اجازت نہ ہوتی ، لیکن انسانی فطرت ، اور اس کے طبعی میلان کی رعایت میں اس کی اجازت دے دی گئی ای لئے ارشاد قرمایا کیا کہ انٹہ تعالی کومعلوم ہے کہتم لوگ ان مورتوں کو یاد کرو مے اس لئے تہارے اس نظری میاان در جمان کی بنا، پرتم کواس کی اجازت دے دی گئی، کین بات صرف اشار ، د کنامیہ بی کی حد تک دے۔ اس سے آئے بر ہ کر کہل ان سے کوئی خفیہ عبد و بیان شکر لینا کہ اس سے آ مے کی طرح فتے جنم لے سکتے ہیں اور مخلف متم کی خرابیاں پیدا ہو سکتی ين، والمعيساذ بساغة المعظيم، خطبه كالفظ جب ترف فاء كيش كرماته موتواس كمعنى خطاب كرت ين جيها كريمة خطبه وغیره اور جب بیاس کے زیر کے ساتھ ہوجیسا کہ یہاں ہے تواس کے معنی مخلی کے آتے ہیں۔

اس کے اس کے بہاں صرف فلا ہرداری ہے کا منبیں جل سکتا۔ بلکہ وہاں پر دلوں کے ارا دوں اور نیتوں کو درست رکھنا بھی ضروری ہے۔اس لئے اس کے ساتھ اسے دلوں کے ارادول کو بھی درست رکھنا۔

بیوه اور مطلقه برسوگ کرنالازم ہے

قَىالَ (وَعَـلَى الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَةً الْبِحدَادُ) أمَّا الْمُتَوَقّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لَا يَحِلُّ لِامْرَاةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ اَنْ تُحِدًّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيْسَامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا ٱرْبَعَةَ اَشُهُرٍ وَعَشُرًا (١)) وَامَّا الْمَبْتُونَةُ فَ مَ لَهُ مَا لَا مَا إِلَا الشَّافِعِيُّ: لَا حِدَادَ عَلَيْهَا لِآنَهُ وَجَبَ اِظْهَارُ التَّأَسُّفِ عَلَى قُوْتِ زَوْجٍ وَفِي بُعْدِهَا اللَّي مَمَاتِهِ وَقَدْ أَوْحَشَهَا بِالْإِبَانَةِ فَلَا تَأْسَفُ بِفَوْتِهِ .وَلَنَا مَا رُوِيَ (اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَمَ نَهَى الْمُعْتَذَةَ أَنْ تَخْتَضِبَ بِالْعِنَاءِ) وَقَالَ (الْعِنَاءُ طِيْبٌ(٢)) وَلَانَهُ يَجِبُ اِظْهَارًا لِللَّمَاشُفِ عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِصَوْنِهَا وَكِفَايَةُ مُؤَنِهَا، وَالْإِبَانَةُ المُعَاعُ لَهَا مِنُ الْمَوْتِ حَتَى كَانَ لَهَا أَنْ تُعَسِّلَهُ مَيْتًا قَبُلَ الْإِبَانَةِ لَا بَعْلَمَا (وَالْحِدَادُ) وَيُفَالُ الْمُعَادُ وَهُمَا لُعَنَانِ (أَنْ تَتُوكُ الطِّيبَ وَالزِّينَةَ وَالْكُحُلَ وَاللَّهُنَ الْمُطَيَّبَ وَغَيْرَ الْمُطَيِّبِ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ) وَالْمُعْتَدُ فِيْهِ وَجُهَانِ: آحَدُهُمَا مَا ذَكُونَاهُ مِن الْمَا النَّاسُفِ. وَغَيْر اللَّهُ مِنْ وَجَعٍ) وَالْمُعْتَدُ فِيْهِ وَجُهَانِ: آحَدُهُمَا مَا ذَكُونَاهُ مِن الْمُعَادِ النَّاسُفِ. وَالْمُعْتَدُ فِيْهِ وَجُهَانِ: آحَدُهُمَا مَا ذَكُونَاهُ مِن الْمُعَادِ النَّاسُفِ.

رُونَ إِنَّا إِنِي النَّامِ الْأَشْسَاءَ دَوَاعِي الرَّغْيَةِ فِيهَا وَهِي مَمْنُوعَةً عَنُ النِّكَاحِ فَتَجْنَبُهَا كَيْ لا وَالنَّانِي: أَنَّ هَا فِي الْمُعَرِّمِ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ النِّي عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ لَمْ يَاذُنُ يَلُمُعْنَذَةٍ فِي الاكْتِحَالِ . (1)

وَاللَّهُ أَنَ لَا يَعُرِى عَنْ نَوْعِ طِلْبِ وَلِيْهِ زِينَةُ الشَّعْرِ، وَلِهَاذَا يُمْنَعُ الْمُحْرِمُ عَنْهُ قَالَ: إِلّا مِنْ عُلْوٍ لِآنَ فِيْهِ ضَرُورَةً، وَالْمُوَادُ الدَّوَاءُ . لَا الزِّينَةُ .

ال میں دو پہلوپائے جاتے ہیں۔ پہلا پہلویہ ہے: جس کا ہم نے ذکر کیا افسوں کا اظہار کرنا ہے۔ دوسرا پہلویہ ہے: اس طرح کی زیب وزینت مورت کی طرف رغبت دلاتی ہے جبکہ اس مورت کے لئے نکاح کرنے کی ممانعت ہے لہٰذاوہ ایسی تمام، جزوں ہے گریز کرے گی تا کہ بیتمام چیزیں اس کے حرام میں جتلا ہونے کا باعث نہ بنیں مسیح روایات کے مطابق نبی اکرم مُؤاتِیَا مُ ALINA KIETO COMPANIA COMPANIA

ے نیز ای کے ذریعے بالوں کی زینت بھی ظاہر ہوتی ہے کی وجہ ہے: احرام باند منے والے فض کے لئے تیل مان نو ہے۔ ہے۔ معنف نے (متن میں) یہ جو کہا ہے: 'البتہ کی عذر کی وجہ سے کیا جاسکتا ہے'' تو اس کی وجہ یہ : اس کے بغیر چار وزیر اور ان سے مراود وائی ہے آرائش وزیرائش نیں ہے۔

#### عذر کی وجہ سے سوگ والی عورت تیل لگاسکتی ہے

وَ لَوْ اعْتَادَتْ اللُّهُنَ فَخَافَتْ وَجَعًا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ اَمُرًا ظَاهِرًا يُبَاحُ لَهَا لِآنَ الْغَالِبَ كَالْوَاقِعِ، وَكَذَا لُبْسُ الْحَرِيرِ إِذَا احْتَاجَتْ إِلَيْهِ لِعُذْرِ لَا بَأْسَ بِهِ .

(وَلَا تَسَخْتَضِبُ بِالْحِنَاءِ) لَمَا رَوَيْنَا (وَلَا تَلْبُسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِعُصْفُرٍ وَلَا بَزَعْفَرَانٍ) ِلَانَّهُ يَفُوحُ مِنْهُ رَائِحَةُ الطِّيبِ

کے اور آگر تورت تیل استعال کرنے کی عادی ہو (اور نہ لگانے ہے) تکلیف کا اندیشہ و اتو آگر یہ معاملہ فلا ہر ہے تواس کے لئے عذر شار ہوگا 'کیونکہ غالب (امکان) واقع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح ریشم پہننے کا تھم ہے: اگر اس کی کسی عذر کی وجہ سے ضرورت ہو تو اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تاہم وہ مہندی کو خضاب کے طور پڑئیس نگاسکی اس کی وجہ وہ روایات ہیں جو ہم کفن کر بچھے ہیں اس کی وجہ وہ روایات ہیں جو ہم کفن کر بچھے ہیں۔ اس طرح وہ ورس اور زعفر ان میں رنگا ہوا کیڑ ابھی نہیں پہن سکتی کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کی خوشہوا وہ اور سے بھی گئے۔

كافرعورت برسوك كرنالا زمنبيس

قَالَ (وَلَا حِدَادَ عَلَى كَافِرهِ) لِآنَهَا غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ بِحُقُوْقِ الشَّرْعِ (وَلَا عَلَى صَغِيْرَةٍ) لِآنَة الْمُخَاطَبَةٍ بِحُقُوقِ الشَّرْعِ (وَلَا عَلَى صَغِيْرَةٍ) لِآنَة الْمُخَاتُ اللَّهِ مَعَالَى فِيْمَا لَيْسَ الْمُخُودُ عِلَانَ فِيْهِ النَّطَالَ حَقِّهِ وَحَقَّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ فِيهِ السَّطَالَ حَقِّهِ وَحَقَّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ فِيهِ السَّطَالُ حَقِّهِ وَحَقَّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ لِيسَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

کے فرہایا: اور کافر کورت پرسوگ کرنالازم نہیں ہے کیونکہ وہ شری احکام کی پابند نہیں ہے ای طرح نابالغ عورت پر بھی لانہ منہیں ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے احکام کا مخاطب ہے۔ ان معاملات میں لانہ منہیں ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کے احکام کا مخاطب ہے۔ ان معاملات میں جس میں اس کے آتا کا حق باطل نہ وجب کہ گھر سے باہر نگلنے ہے دو کتا اس سے مختلف ہے کیونکہ اس صورت میں آتا کا حق باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں: ام ولد کی عدت میں اور نکاح فرمد کی عدت میں اور نکاح فرمد کی عدت میں اور نکاح فرمد کی عدت میں سوگ کر تانہیں ہوگا کیونکہ ان کے حق میں نکاح کی نعت ذائل نہیں ہوئی وہ افسوس کا ظہار کرے جب کہ اصل مباح ہونا ہے۔

عدت گزارنے والی عورت کونکاح کا پیغام ہیں دیا جاسکتا

(وَلا بَنْ مِنْ الْمُعْتَلَمَّةُ وَلا بَاسُ بِالتَّعْرِيْضِ فِي الْمُعْتَلَةُ وَلا بَاسُ بِالتَّعْرِيْضِ فِي الْمُعْتَلَةُ ) لِقُولِهِ تَعَالَى (وَلا جُنَاحَ مَلَيْهِ النِّسَاءِ) إلى اَنْ قَالَ (وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ مِسَّا إِلَّا اَنْ مَلَوْلِهَ الْمَعْرُولَةُ ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (السِّرُّ النِّكَاحُ (١)) وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِي اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ الْمَعْرُوفِ: إِنِّي فِيلِكِ لَوَاعِبُ وَإِنِّي اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ الْمَعْرُوفِ: إِنِّي فِيلِكِ لَوَاعِبُ وَإِنِّي اللهُ عَنهُ المَعْرُوفِ: إِنِي فِيلِكِ لَوَاعِبٌ وَإِنِّي أَرِيدُ اللهُ اللهُ عَنهُ المَعْرُوفِ: إِنِّي فِيلِكِ لَوَاغِبٌ وَإِنِّى أَرِيدُ أَنْ نَجْتَعِعَ (٣)

بی اور بیمناسب نبیں ہے عدت گر اونے وائی عورت کو ٹاوی کا پیغام بھیجا جائے البت اثارے کتائے میں بیات کی جا کتی ہے اس کی دیل الشر تعالیٰ کا بیفر بان ہے: ''اور تم پہ کوئی گناہ نبیں ہے کہ تم اشادے کتائے میں عورتوں کو نکاح کے بارے میں کتی ہوا'۔ یہ بیت کی الشر خال کے بارے میں کتی ہوا'۔ یہ بیت کی بات کے بارے میں کتی ہوا'۔ یہ بیت کروا'۔ نبی اکرم خال خال کی بات کروا'۔ نبی اکرم خال خال کے ارشاد کا بیت بیت میں اثارہ فرات میں میں اور ہے: آ دی ہے بیس شاد کی کرا ہوں کہ اور ایس میں جو اپتا ہوں کہ کہا ہوں ایس میں جو اپتا ہوں کہ کہا ہو ہو ایس میں دو جو اس کے بین مناسب بات سے مراد میں بیت میں دوجوں رکھا ہوں ایس بی جا ہتا ہوں کہ کہا ہو ہو ایس ہو جا ہتا ہوں کہا ہو کہا گھر ہوا کیں۔ اس کہا ہو کہا کہا گھر ہوا کیں۔

طلاق یافته عورت گھرے باہر ہیں نکل سکتی

(رَلايَ بَحُورُ لِللّهُ مُطَلَّقَةِ الرَّجُعِيَّةِ وَالْمَبُوتَةِ الْخُورَجُ مِنْ بَيْنِهَا لَيُلا وَلا نَهَارًا، وَالْمُعَوَفَى عَنْهَا وَرُجُهَا تَخُرُجُ نَهَارًا وَبَعْضَ اللَّيْلِ وَلا تَبِيتُ فِي غَيْرِ مَنْ لِهَا) آمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَلِفَوْلِهِ تَعَالَى (لا لَهُ جُوهُ مَنْ بِهَا حِشْةٍ مُبَيْنَةٍ) فِيْلَ الْفَاحِشَةُ لَقُلُ لا تَخُرِجُوهُ مَنْ بِهَا حِشْةٍ مُبَيْنَةٍ) فِيْلَ الْفَاحِشَةُ لَقُلُ للهَ فَعُرُجُوهُ مِنْ إِلا آنَ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيْنَةٍ) فِيْلَ الْفَاحِشَةُ لَقُلُ للهُ وَيَحُرُجُونَ لِاقَامَةِ الْحَدِّ، وَآمَّا الْمُتَوفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِلاَتُكُ لا نَفْقَةً لَهَا الْخُرُوجِ، وَقِيلَ الزِّنَا، وَيَخُرُجُنَ لِاقَامَةِ الْحَدِّ، وَآمَّا الْمُتَوفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِلاَتُكُ لا نَفْقَةً لَهَا لَلْهُ مُورَحِ وَقِيلَ الْفَاحِشَةُ اللّهُ اللّهُ مُولِكُ وَلَا كَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلا كَذَلِكَ النَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

اورجس مورت کورجعی طلاق دی گئی ہوئیا جس کوطلاق بتندی گئی ہوئیات کے دات کے وقت یا دن کے وقت کمر علاق بازنیل مے لئے دات کے وقت یا دن کے وقت کمر علاجا کرنیل ہے۔ البتہ ہوہ مورت دن کے وقت باہر نگل ملتی ہا اور دات کے کھے دھے ہی بھی باہر رہ سکتی ہے لیکن وہ اپنے کمر عبد البتہ بیر البتہ بیر میں ہے۔ البتہ بیر موات کے وقت باہر نگل میں ان کے البتہ ان کے طلاق یا فتہ مورت کا تعلق ہے تو اس کی دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے ۔ ''تم انہیں ان کے موات کے موات کے موات کے موات کے موات بیران کا اور دہ بھی نہ نگلین مواتے اس کے جب وہ واضح طور پر برائی کا اور تکاب کریں' سایک قول کے مطابق بیاں

ان دشہ اسے مراد کھر ہے نکانا ہے اور ایک قول کے مطابق اس سے مراد زنا کرنا ہے البتہ اگر ان پہ حدقائم کی جائے تو وہ اہر نظے کی ۔ جہاں تک یوہ مورت کا تعلق ہے تو اس کی وجہ سے : اس کا خرج کا کوئی بند و بست نہیں ہوتا 'اس سے وہ دن کے وقت ہار نظے کی محتاج ہوگی تا کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سے اور بعض اوقات آ دمی کو گھر واپس آتے ہوئے رات ہو باتی میں طاق یا تو مورت کا حکم مختلف ہے اس کی وجہ سے : اس کا خرج اس کے شو ہر کے مال میں سے اواکیا جائے گا۔ البتہ اگر اس نے اپنی عرب کے دوران سے خرج کے مورت کا حکم مختلف ہے اس کی وجہ سے : اس کا خرج اس کے مطابق وہ دن کے دفت ساہر نگل سے اور ایک قول کے مطابق کے دوران سے خرج کے مورت کے خورا پے حق کو ما قول کے مطابق وہ دن کے دفت ساہر نگل سے اور ایک قول کے مطابق کے موران سے خورا پے حق کو ما قول کے مطابق کی وجہ سے وہ حق باطل نہیں ہوگا جواس سے ذورا سے میں نظامی کی کے دوران سے خورا ہے تی کو ما قول کے مطابق کی میت یڈ مرد سے گ

(وَعَلَى الْمُعْتَكَةِ الْ تُعْتَدَ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يُطَافُ إِلَيْهَا بِالسُّكْنَى حَالَ وُقُوعِ الْفُرُؤَةِ وَالْمَنْفِ الْمُنْفَافُ إِلَيْهَا بِالسُّكْنَى حَالَ وُقُوعِ الْفُرُؤَةِ وَالْمَيْثُ الْمُصَافُ إِلَيْهَا هُوَ الْبَيْثُ الَّذِي وَالْمَيْثُ الْمُصَافُ إِلَيْهَا هُوَ الْبَيْثُ الَّذِي وَالْمَيْثُ الْمُعَنَّةُ الْمُعَلَّا اللَّهُ الْمُعَلَّا اللَّهُ الْمُعَلَّا اللَّهُ الْمُعَلَّا اللَّهُ الْمُعَلَّا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ وَالسَّكُمُ وَالسَّكُمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ السَّكُمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمِ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُعُلِيلُولُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ

عدت کے دوران میاں ہیوی کے درمیان پروے کا بیان (نُسمَّ اِنْ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِطَلَاقٍ بَائِنِ اَوْ ثَلَاثٍ لَا مُذَ مِنْ سُتَرَةٍ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا بَاْسَ بِهِ) لِاَنَّهُ مُعْتَرَفْ الْحُرْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَالِيقًا يُخَافُ عَلَيْهَا مِنْهُ فَحِينَئِذِ تَخُرُجُ لِآنَهُ عُلُرٌ، وَلَا تَخُرُجُ عَمَّا أَلْحُرْمَ فَا إِلَا أَنْ يَنْحُرُجُ عَمَّا أَنْ يَنْحُرُجُ هُو وَيَشُوكَهَا (وَإِنْ جَعَلَا بَيْنَهُمَا الْمُوَاّةُ لِلْقَةٌ تَقْدِرُ عَلَى الْعَبُولَةِ فَحَدَنْ، وَإِنْ ضَاقَ عَلَيْهِمَا الْمُنُولُ فَلْتَخُرُجُ، وَالْآوُلَى خُرُوجُهُ).

#### اگرسفر کے دوران عورت مطلقہ یا بیوہ ہوجائے؟

(وَإِذَا خَرَجَتُ الْمَرْآةُ مَعَ زَوْجِهَا إِلَى مَكَّةَ فَطَلَقَهَا ثَلَاثًا أَوْ مَاتُ عَنْهَا فِي غَيْرٍ مِصْرٍ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ مِصْرِهَا الْمَلُ مِنْ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ رَجَعَتُ إِلَى مِصْرِهَا) لِآنَة لِيْسَ بِالْبِندَاءِ الْمُحُرُوجِ مَعنى بِلْ بَهَا وَبَيْنَ مِصْرِهَا الْمَلُ مِنْ فَلَاثَة آيَامٍ إِنْ شَاءَتُ رَجَعَتُ وَإِنْ شَاقَتُ مَصَتُ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا وَلِي مِنَاءٌ (وَإِنْ كَانَ مَعنَاهُ إِذَا كَانَ إِلَى الْمَقْصِدِ فَلاَثَةُ آيَامٍ ايَصَّا لِآنَ الْمُكْتَ فِي ذَلِكَ مَعْهَا وَلِي الْمُحُرُوجِ ، إِلَّا أَنَّ الرُّجُوعَ آوُلَى لِيَكُونَ الاعْتِفَادُ فِي مَنْولِ الزَّوْجِ . اللهَ الْ إِلاَّ أَنْ الرُّجُوعَ آوُلَى لِيَكُونَ الاعْتِفَادُ فِي مَنْولِ الزَّوْجِ . فَلَا الزَّوْجِ . فَلَا أَنْ الرُّجُوعَ آوُلَى لِيَكُونَ الاعْتِفَادُ فِي مَنْولِ الزَّوْجِ . فَلَا أَنْ الرَّجُوعَ آوُلَى لِيكُونَ الاعْتِفَادُ فِي مَنْولِ الزَّوْجِ . فَلَا أَنْ الرَّجُوعَ آوُلَى لِيكُونَ الاعْتِفَادُ فِي مَنْولِ الزَّوْجِ . فَلَا أَنْ الرَّهُ عَلَى النَّولُ اللَّهُ مُعْرَفًا لا تَعْورُجُ حَتَى تَعْتَدَ فُمْ تَعُولُ اللهُ وَيُولُونَ الْمُعْرِفِحِ مُعَلَى مَعْمَلًا عَلَى المُومِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الْمُعْرِفِحِ مُبَاحٌ وَفَعَلَ الْمَولِ وَقَلْ الْمُعْرِفِ وَقَدْ الْ تَفْعَلُ الْمُعْرِمِ . مُعَلِّلاَ عَلَى الْعُرْمُ عَلَى الْمُعْرِمِ . مُنَاحً وَفَعَالَ عَنْدَ الْمُعْرِمِ عَلَى الْمُعْرَمِ وَقَدْ الْمُعْمَوعِ عَلَا عَلَى الْمُعْرِمِ . مُنَاحُ وَلَا الْمُومُ وَقَدْ الْمُفْعَمُ اللهُ وَاللهُ عُلِي وَقَدْ الْمُتَعْمَ الْمُعْرَمِ . وَاللّهُ اللهُولُ وَقَدْ الْمُنْعَمَى الْمُعْرِمِ .

رَكَ أَنَّ الْعِدَّةَ آمُنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ عَدَمِ الْمُحْرِمِ، فَإِنَّ لِلْمَرُآةِ آنُ تَخُرُجَ إِلَى مَا دُوْنَ السَّفَرِ بِغَيْرِ الْمُحْرِمِ فَفِي بِغَيْرِ الْمُحْرِمِ فَفِي بِغَيْرِ الْمُحْرِمِ فَفِي الْعَدَّةِ آذَلْ السَّفَرِ بِغَيْرِ الْمُحْرِمِ فَفِي الْعَدَّةِ آذَلْ

الرکولی عورت اپنے شوہر کے ہمراہ مکہ کرمہ کی طرف روانہ ہوئی تھی اور داستے میں ایسی جگہ جہاں کوئی آبادی نہیں تھی ال مقام پراس مرد نے اسے تین طلاقیں دیندی یا اس کا انتقال ہو گیا تو اگر اس جگہ سے اس مورت کا شہر تین دان سے کم فاصلے پر ہو تو والمين شرواني ولى مائي مائي كونك بيابتدائي طور پراس كانكلنائين بوگا بلكه پهليسنر پري بني شار بوگا ليكن اگر تين ال تان كافار 

بور اس مسئلے کا مطلب یہ ہے: جبال تک وہ مانا جاور تی ہو دہال تک بھی تین دن کی مسافت ہونی جا ہے اس کے جا اوبان ریخ کی نبعت کم خطرناک ہوگا۔ بہتر صورت سے ہے: وہ اپنے محمر والیس جلی جائے تاکہ شوہر کے محریس بی عرص ہر رہے و سبت ہے سرہ سے ایس البتہ اگر شوہر نے اسے طلاق دی یا اسے چھوڑ کرفوت ہو گیا ادر پیمل کسی شہر میں ہوا تو دوعورت شمرے ہام سر منظے کی جب تک اس کی عدت ہوری تیں ہوجاتی مجروہ اس کے بعد شہرے اس وقت نظے کی اگر اس کے ساتھ کو کی مرموجود یونی می ایام ابوسنیند برگانز کے نزویک ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محدید فرماتے ہیں: اگر اس کے ساتھ کوئی محرم موجود ہوا تو اس می كونى حرت نيس بكدوء اس شرس عدت بورى مون سے بہلے نكل جائے۔

### صاحبین کی دلیل اوراس کے جواب کابیان

لَهُمَا أَنَّ نَفُسَ الْنُحُرُوجِ مُبَاحٌ دَفْعًا لِاَذَى الْغُرْبَةِ وَوَحْشَةِ الْوَحْدَةِ فَهِالَمَا عُذُرٌ، وَإِنَّمَا الْـحُـرُمَةُ لِلسَّفَرِ وَقَدْ ارْتَفَعَتْ بِالْمُحْرِمِ . وَلَـهُ أَنَّ الْعِلَّةَ آمُنَعُ مِنُ الْخُووَجِ مِنْ عَدَمِ الْسُخُومِ، فَاإِنَّ لِلْمَرَّاةِ آنُ تَخَرُّجَ إِلَى مَا دُوْنَ السَّفَوِ بِغَيْرِ مُحْوِمٍ وَلَيْسَ لِلْمُعْتَدَّةِ ذِيُكُ، فَلَمَّا حُرِّمَ عَلَيْهَا الْنُحُرُوجُ إِلَى السَّفَرِ بِغَيْرِ الْمُحْرِمِ فَفِي الْعِلَّةِ أَوْلَى .

کے ماحین کی دلیل میے بفس خروج مباح ہے تا کہ فریب الوطنی کی اذیت اور تنہائی کی وحشت کودور کیا جاسکے اور پ چنز عذر ہے اصل حرمت ستر کے لئے ہے جبکہ وہ محرم کی دجہ ہے ختم ہوگئ ہے۔

ا مام ابوصنیفہ نگائنڈ کی دلیل ہے کہ محرم کی عدم موجود گی کی بانسبت عدت با ہر نگلنے سے زیادہ روکتی ہے کیونکہ عورت کے لئے بات جائز ہے کہ سفرے کم فاصلہ محرم کے بغیر طے کر سکتی ہے لیکن عدت گزارنے والی عورت کے لئے ایبا کرنا جائز نیس ہےاور جب محرم کے بغیرسٹر پرتکانا اس کے لئے حرام ہے توعدت میں سٹر کرنا بدرجداوراح ام موگا۔

TID STOPPING

# بَابُ ثُبُوتِ النَّسِبِ

# یہ باب بھوت نسب کے بیان میں ہے باب بھوت نسب کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدابن محود بابرتی حنی مرسید کلمت میں : مصنف بوت نے باب عدت کے بعد ثبوت نسب کا باب بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ بہ کے عدت کا مقصد ہی استبرائے رتم ہوتا ہے کیونکہ اگر کی خاو کر کی طاق کے دو ماہ یا تمن ماہ بعد یا ای طرح چو ماہ ہے پہلے ، اور ای طرح عدت حالمہ کی صورت میں وضع حمل ، اور عدت و فات میں عدت پوری ہونے سے پہلے اگر مطلقہ نے بچہ کوجنم دیا تو ان مورز س میں اس کا نسب خابت ہوگا ، جس سے وہ مطلقہ ہوئی ہے۔ عدت کا تعلق نسب کے ساتھ مر پوط ہے کیونکہ عدت سے تمل یعن بدر کوئی عورت مطلقہ یا کسی جب کوئی عورت مطلقہ یا کسی مورز س میں اس کا نسب خاب ہوتو نسب کا جھاڑ اپیدائی نبیں ہوگا۔ اور یہ تصادم جب می ہوسکتا ہے جب کوئی عورت مطلقہ یا کسی جب کوئی عورت مطلقہ یا کسی طرح بھی تقریق ہوجائے ۔ تو ان صورتوں میں نسب کا مسئلہ پیدا ہوگا لہٰذا مصنف برجیت نے اس کوعدت کے بعد ڈکر کیا ہے۔ تا کہ عدت کے معاد کر کیا ہے۔ تا کہ عدت کا ماہ درعدت کی عدت سے معلوم ہوجائے کے بعد ثبوت نسب کا منا میں تو ایک مواد میں نہ ہوگا لہٰذا باب ثبوت نسب کا مؤٹر ذکر کہا ہے۔ در مواد شرح اللہٰذا باب ثبوت نسب کا مؤٹر ذکر کہا ہے۔ در مواد شرح اللہٰذا باب ثبوت نسب کا معان شرح اللہٰذا باب ثبوت نسب کا مؤٹر ذکر کہا ہے۔ در مواد شرح اللہٰ ہو باب ہوت نسب کا مقان ہوروں کی عدت سے معلوم ہوجائے کے بعد ثبوت نسب کا معان میں تو میں تو اللہٰ ہوت نسب کا مواد کر کہا ہے۔ در مواد شرح ماللہٰ ہو تو اس بھر اللہٰ ہوت نسب کا مؤٹر ذکر کہا ہے۔ در مواد شرح می تعرف میں تو میں تو میں مواد کے اس مواد کی مواد کے اس مواد کی مواد کے اس مواد کا مواد کی مواد کے اس مواد کی مواد کے دو مواد کی مواد کی مواد کے دو مواد کی مواد کے دو مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کی مواد کے دو مواد کے دو مواد کی مواد کی مواد کر کی مواد کر کر مواد کی مواد کر مواد کر کر کر مواد کر مواد کر کر مواد کر کر کر کر مواد کر کر

#### نسب بدلنے والے کے لئے وعید کابیان

حضرت الوہر مردون اللہ تعالی سے دواہت ہے کہ جب العال والی آیت نازل ہوئی تو آپ مکا تیج نے مایا جس مورت نے اپنے پی کوائی تو میں داخل کیا جس میں سے دو ہیں ہے تو وہ مورت اللہ کی (رحمت کی) چیز وں میں ہے کسی چیز میں واخل نہیں ہے اور اللہ ای کو ہرگز اپنی جنت میں داخل شرک ہے گا اور جوم دالیا ہو کہ بچہ کوا نیا بچہ الے سے انکار کر ہے اس حال میں کہ وہ بچاس کی اور اللہ ای کو ہرگز اپنی جنت میں داخل شرک ہوتو قیامت کے دن اس کواللہ تعالی کا دیدار نصیب نہ ہوگا اور اللہ تعالی اس کوتما م کلوتی ہے مرسوا کرے گا۔ (سنن ابوداؤد جلدوم: حدیث نبر 497)

#### قیامت کےدن باپ کےنام سے پکاراجائے گا

عَنْ آبِى اللَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ وَاَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَآحُسِنُوا اَسْمَاء كُمَّ .

(ابو دازد،قَالَ أَبُو دَاوُد ابْنُ أَبِي زَكَرِيًّا لَمْ يُكُولُ أَبَا اللَّوْدَاءِ، بَابِ فِي تَغْيِرِ أَلْاسْمَاءِ، حدبث نعبر ١٩٥٠ ٣)

معنرت ابوالدردا و المُنظِنَّةُ فرمائية بين كدرسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْقِ فَي ارشاد فرمايا: تم قيامت كردز اپني تامون اور استه بالإن تام كرما تهد بلائة جاؤك ؛ لبذاتم اپني نام اليتم ركھو۔

معرت عبداللہ بن محروبی العاص سے دوایت ہے کہ درمول اللہ تو تی جب اس معاملہ میں فیصلہ کرتا جا ہو بچا ہے باب کے مر جانے کے بعداس سے طلایا جانے ہی اس باب سے جس کے نام سے پکارا جاتا ہے اور باب کے وارث اس کو طانا جاہر وہ بھی آئی بات ہے جس کے نام سے پکارا جاتا ہے اور باب کے وارث اس کو طانا جاہر وہ آب تو تی تو آب بالکہ بھی تو تی تو آب بالکہ بھی تو تی تو آب بالکہ بھی تو تی تو تا ہے گائے ہو تو کہ بھی تو ترک اس کے دائے ہو تو اور اس کا اس بھی اس کا کوئی حصد ہوگا گر جب وہ باب جس سے اس کا اس بھی تا ہو جس سے اس کے جس سے اس کا اس بھی تا ہو گائے ہو تا کہا تھا تو اس کا اس بھی تا ہو گائے ہو تا کہا تھا تو اس کا اس بھی تھی ہو جس کا اور شروہ اس کا وارث ہوگا اگر چواس کے باپ نے اپنی سے پیدا ہو جس سے اس کے باپ نے زنا کیا تھا تو اس کا نسب نہ لے گا اور شروہ اس کا وارث ہوگا اگر چواس کے باپ نے اپنی نے تو تا کہا تھا تو اس کا نسب نہ لے گا اور شروہ اس کا وارث ہوگا اگر چواس کے باپ نے اپنی نے تو تا کہا تو کہ دور دار الزنا ہے خواہ آزاد گورت کے بیٹ سے ہو بابا ندی کے بیٹ سے دیا با ندی کے بیٹ سے دیا با ندی کے بیٹ سے ہو بابا ندی کے بیٹ سے ہو بابا ندی کے بیٹ سے ہو بابا ندی کے بیٹ سے دیا بر دور کوری کیا ہو کہ ہیں بھی خواہ آزاد گورت کے بیٹ سے ہو بابا ندی کے بیٹ سے دیا بر دور کوری کیا ہو کہ ہو بیا بی کو تک وہ دولد الزنا ہے خواہ آزاد گورت کے بیٹ سے ہو بابا ندی کے بیٹ سے دور بابا ندی کے بیٹ سے دور بابائی کوری کیا ہو کہ ہو بیا ہو کہ دور کوری کیا ہو کہ ہو بیا ہو کہ دور کوری کیا ہو کہ ہو بیا ہو کہ دور کوری کیا ہو کہ ہو بیا ہو کہ کوری کیا ہو کہ بھی تھو بھی کوری کوری کیا ہو کہ بیا ہو کہ بھی کوری کوری کیا ہو کہ بھی کوری کیا ہو کہ بھی کوری کیا ہو کہ کوری کیا ہو کہ بھی کوری کیا ہو کہ کوری کیا ہو کوری کیا ہو کہ کوری کیا ہو کہ کوری کیا ہو کہ کوری کیا ہو کوری کیا ہو کہ کوری کیا ہو کہ کوری کوری کیا ہو کہ کوری کیا ہو کہ کوری کیا ہو کہ کوری کوری کیا ہو کوری کوری کوری کوری کوری کوری کیا ہو کوری کوری کیا ہو کوری کی کور

نیزسنن ابودا و دیس پانچ مقام پر بیر حدیث انمی اسنادادر دوایوں کے ساتھ بیان ہوگی ہے۔ درست بیہ کہ قیر مت کے دن اوگوں کو ان کے بابوں بی کے تام سے بلایا جائے گا، ہاؤں کے تام سے نبیس جیسا کہ عام لوگوں پی مشہور ہے بلکہ بعض عام انجی اس طرف کے بیں۔ امام بخاری دحمہ اللہ نے کہا اللہ دب میں ایک باب یوں قائم کیا ہے: باب ما یدعی الناص بآبائهم لین پر طرف کے بیں۔ امام بخاری دحمہ اللہ نے کہا جائے گا۔ اس باب کے خت وہ عبد اللہ بن عمر بخانیا کی درج ذیل حدیث لاے بیں: میں انعادر ینصب فہ فواء یوم القیامة فیقال: هذه غدرة فلان بن فلان .

(شرح البخارى لا بمن بطال: 9/354 والينا في البارى 10/56)

خائن کے لیے تیامت کے دن ایک جمنڈ انصب کیا جائے گا ، سوکہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی خیانت ہے۔ قیامت کے مال میاباب کے نام سے پیکار نے میں بحث ونظر

علامدا بن بطال اس مدیث کی شرع میں لکھتے ہیں: رسول الله منگر ہیں کے اس فرمان ہذہ غید رہ فیلان بین فلان میں ان لوگوں کے تول کارد ہے جن کا خیال ہے کہ تیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے تام سے بلایا جائے گا کیوں کہ اس میں ان کے بایوں پر پردہ پوشی ہے اور بیرمد بیث ان کے اس قول کے قلاف ہے۔

ای حدیث کی بنا پردگر علاء نے بھی ای قول کے قائلین کا ردکیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک مرت حدیث بھی ہے مروہ اسمانکم اسنادی اعتبار سے ضعیف ہے اور وہ حدیث ابوالدرواء دلگائن ہے بایں الفاظ مروی ہے: انسکم تدعوں یوم القیامة باسمانکم و اسمانکم ۔ یقیناتم قیامت کے دن اپنے اورائے آباء کے نام سے بلائے جاؤگے چنانچتم اپنے واسمان کم مرکو (اس حدیث کو امام احمد 5/194)) ابوداؤد 4948) این حبان 7/528)) اور بغوی (شرح الند:

المراد الله الله المراق المرا

مرا کی ا بن بعض علاء نے کہا ہے تیامت کے دن آ دی کواس کی مان کے ناموں سے بلایا جائے گاباپ کے نام سے نبیں۔ان کے

يروس دلالل بين-

رس بہا ہیں ہے محد بن کعب نے (بامسامیم) کی تغییر میں کہاہے: قبل این بامامیم (الاسراء: 7) جس دن ہم سبب نوگوں کوان کے اہام سے ساتھ ہا کہا ہے جمد بن کعب نے (بامسامیم ) کی تغییر میں کہا ہے: قبل این : بامیماتیم کہا کہا ہے بین ان کی ہاؤں کے مرس سے ۔ان کے اس تول کوامام بغوی اورامام قرطبی نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں تین حکمتیں ہیں ،میسی علیہ السلام کی وجہ میں اور حسین بین خشن کے شرف کی بنا پر ،اولا وزنا کی عدم رسوائی کی وجہ ہے۔

. (معالم التوبل للبنوي: 105/11 اور اليامع لا مكام القرآ ك للترطبي 628/5()

رفشری کی اس الو کھی تغییر کارد نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

ولقد استبدع بدعا لفظا و معنى، فان جمع الام المعروف الامهات، اما وعاية عيسى (عليه السلام) بدكر امهات الخلائق ليذكر بامه فيستدعى ان خلق عيسى (عليه السلام) من غير اب غميزة في منصبه، وذلك عكس الحقيقة، فان خلقه من غير اب كان له آية، و شرفا في حقه والله اعلم (الانتصاب فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: 2/369 بهامش الكشاف) .

ز نشری نے نفظی ادر معنوی بدعت ایجاد کی ہے، کیول کہ ام کی معروف جمع امھات ہے۔ رہائیسی (علیہ السلام) کی رعایت کی فاطر لوگول کو ان کی ماؤں کے ساتھ و کر کرنا تا کہ ان کی (عیسی علیہ السلام) کی مال کا ذکر کیا جائے تو یہ امراس بات کا سقامنی ہے کہیسی (علیہ السلام) کی بغیر باپ کے خلقت ہے ان کے منصب پر حرف آتا ہے اور یہ حقیقت کے برعکس ہے کیوں کہ ان کا بغیر بپ کے بہدا کیا جانا ، ان کے لیے مجمز ہ اور ان کے حق بیل شرف ہے۔ بعض دیگر علاء نے خدکورہ تمام حکمتوں کار دکیا ہے اور بعض نے اس د دکا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ (تغیرردح المعانی لا آلوی ، ج ۲۲۱،۱۵)

و ضی رہے کہ امام کی معتبر منسرین نے چارتغیریں کی ہیں گران میں سے سب سے معتبر تغییر ہیہ ہے۔ کہ امام سے مراد آدی کا الل نامہ ہے کیوں کہ ریسوم مندعو کل انام بامامھم) کے بعدائد عزوجل نے فرمایا ہے۔ (فنن اوتی کما بہ بیمینہ ) حافظ ابن كثر في التنبير كوا فتياركيا م اورعلامه منتقيطي في ان كي تائيدكى ب- (تغيرا بن كثير 127 اواخوا وابيان (2/322 واخوا وابيان (2/328 واخوا وابيان واخوا واخوا

ووسرى دليل بعض وابى بخت ضعيف قتم كى روايات بي جودرج ذيل بيل\_

1 - صدیث انس صحب کافقاظ میرین: یسدعی الناس بوم القیامة بامهاتهم سترا من الله عز وجل علیهم (ان عدی 1/336 اوران سابن جوزی نے الموضوعات 3/248) پس روایت کیا ہادراس کوطار ذہبی نے بیزان الاعترال 1/177) پس ایمانی کا ساب اوران سے درک کیا ہے اوراس میں بامهاتهم کی بچا ہے باسماء امهاتهم ہے)

ر دز قیامت لوگوں کوالڈیمز وجل کی طرف سے ان پر پر دہ پوٹی کی دجہ سے ان کی ہاؤں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ محراس صدیم کی سند ضعیف ہے ( اس حدیث کی سنداسحات بن ابر اہیم کی وجہ ہے شخت ضعیف ہے۔

ا ہام جلال الدین سیوطی کا اس حدیث کی تقویت کی طرف ربخان ہے چنانچے انہوں نے اس حدیث پر ابن جوزی کا تھا تب کرتے ہوئے تکھاہے:

قلت: صرح ابن عدى بان الحديث منكر فليس بموضوع، وله شاهد من حديث ابن عباس الظها اخرجه الطبراني (التعقبات على الموضوعات (51)

بس کہتا ہوں ابن عدی نے صراحت کی ہے کہ بیر حدیث منکر ہے۔ چنا نچہ بیر موضوع نہیں اوراس کا ابن عباس بڑھ کا عدیث سے ایک شاہر ہے جسے طبر انی نے روایت کیا ہے۔ قلت: اس حدیث کے الفاظ ورج ذیل ہیں: ان اللہ تعمالی یدعو الناس ہوم القیامة باسمانهم ستر ا منه علی عبادہ (طبرانی نے المجم الکیر 11/122)) ہیں روایت کیا ہے)

یقیناً اللہ تعانی قیامت کے دن لوگول کوان پر پردہ پوٹی کی خاطران کے ناموں سے بلائے گا گریہ صدیمے درج ذیل دووجوں ہنا پرشا ہد بننے کے قابل نہیں: اس میں لوگول کوان کے ناموں سے بلائے جانے کا ذکر ہے ماؤں کے ناموں سے بلائے جانے کا ذکر نہیں۔ اس کی سند بخت ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے۔ ( کیوں کہ اس کی سند میں اسحاق بن بشیر ابوحذ یفہ بخاری ہے جومتروک بلکہ کذاب ہے۔ البانی نے اس کوالضعیفہ 434)) میں موضوع کہاہے)

شبید. حافظ ابن تجرئے نتح الباری (10/563) شمل این بطال کاریول: فسی هندا الحدیث رد لقول من زعم انهم لا یدعون یوم القیامة الا مامهاتهم سترا علی امائهم . (شرح ابخاری لائن بطال 9/354)

ال حدیث بن ان او گول کے قول کارد ہے جن کا خیال ہے کہ قیامت کے دن او گول کو ان کی ، وال کے تام سے بالیا جا گا کول کہا ک میں ان کے باتوں پر پردہ او تی ہے۔ وکر کرنے کے احد کہا ہے: قسلت: هو حدیث اخر جمد الطبر اسی من حدیث ابن عماس و مستعدہ ضعیف جلاء و اخرج ابن عدی من حدیث انس مئلد، وقال: منکر اور دہ فی

رجعة استعاق بن ابراهيم الطبوى . (تَّ البارَل (10/563))

نوجی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس صدیت کوطبر افی نے این عمال سے دواہت کی ہے اور اس کی سند مخت ضعیف ہے۔ ابن عدی نے اس جیسی مدین انس سے بھی روایت کی ہے اور اسے منکر غیرت کی کہا ہے۔ انہوں نے اس کو اسحاق بن ابراہیم طالقانی طبری کے ترجے میں مدین کیا ہے۔

وربیت بین کان دریث ابن عباس میں باسمانیم هے بامهانهم فیص ای طرح ان کا حدیث انس مثل بھی کہنا درست نبیل کو لفظ کی اس حدیث ابن عباس کو لفظ کی استان عباس کو لفظ کی استان عباس کو المفظ کی استان عباس کو المبالیات کی استان عباس کو المبالیات میں میں ابول نے استان عباس کو المبالی نے استان عباس کو حدیث ابن عباس کا ذکر تک نبیس کیا بلکہ انہوں نے دریٹ ابن عباس کا ذکر تک نبیس کیا بلکہ انہوں نے حدیث ابن عباس کا ذکر تک نبیس کیا بلکہ انہوں نے حدیث ابن عباس کا ذکر تک نبیس کیا بلکہ انہوں نے حدیث ابن عباس کا ذکر تک نبیس کیا بلکہ انہوں نے حدیث ابن عباس کا ذکر تک نبیس کیا بلکہ انہوں نے حدیث ابن عباس کا ذکر تک نبیس کیا بلکہ انہوں نے حدیث ابن عباس کا ذکر تک نبیس کیا بلکہ انہوں نے حدیث ابوا ما میکا ذکر کیا ہے جو میٹ ترب آدبی ہے۔ (عمون المبود: 8/283 اور تبذیب انسان، جدیم، دور)

حدیث ابن عباس بھائیں اس محدیث کا ابھی حدیث انس کے شمن میں ذکر ہوا اور سے بھی بیان ہوا کہ دو وجوہ کی بنا پر اس مدیث ہے جت لینا درست نہیں۔ مدیث ہے جت لینا درست نہیں۔

مدیت ابوامامہ: حدیث ابن عمال فائنزیرا یک طویل حدیث ہے جس میں میت کوڈن کردینے کے بعدا سے تلقین کرنے کاذکر ہے۔اس کے الفاظ میر بیں:

اذا مات احد کم من احوانکم فسویتم التراب علی قبره فلیقم احد کم علی راس قبره ثم لیقل: یا فلان بن فلانه فانه یسمعه، و لا یجیب ثم یقول: یا فلان بن فلانه . وفی آخره . فقال رجل: یارسول الله فان لم یعرف امه قال: فینسبه الی حواء، یا فلان بن حواء (طرائی نام محرف امه قال: فینسبه الی حواء، یا فلان بن حواء (طرائی نام محرف امه قال) مدید تم روایت کیا به ادراس کی مندخت ضعیف به بلک موضوع به

جب تبهارے بھا نیول بین ہے کوئی مرجائے اورتم اس کی قبر پر کئی کو برابر کر اوق تم میں ہے کوئی ایک اس کی قبر کے مر پر کھڑا اور کج اے بور کھر کے اے فلال، فلال عورت کے بیٹے ، مویقیتا وہ اس کی بات کو شتا ہے کیا ہوا پہلی وے پاتا ہے کہ کے اے فلال، فلال عورت کے بیٹے ، مویقیتا وہ اس کی بات کو شتا ہے کیا با ایرسول الله مائی تین ااگر وہ اس کی ہی کو نہ با اور اس معدیث کے آخر بھی ہے ایک آدی نے موال کیا ایا رسول الله مائی تین ایراس میں کوں کہ بنا ہو؟ فر بیا ، وہ اس کو حوا می طرف منسوب کرے کے ، اے فلال حوا می بیٹے گر اس معدیث ہے جب لیما درست نہیں کیوں کہ بیٹے شرف ہونے کے بیٹے گر اس معدیث ہے جب لیما درست نہیں کیوں کہ بیٹ ضعیف ہے (طبر انی نے سعید بن عبد الله الله ودی کی سند سے آبوا مامہ سے روایت کیا ہے اور مافقا بیٹی نے کہا ہے وفسی اسنادہ بیٹی ضعیف ہے (طبر انی نے سعید بن عبد الله الله ودی کی سند میں ایک جم اس کو بیچاں نہیں سکا یعنی ان کوان کر اجم نہیں جماعة لم اعرف کو (جمع الزوا کر 183 کے اس کی سند میں ایک جماعت الی ہے جن کو بیچاں نہیں سکا یعنی ان کوان کر اجم نہیں لیما

الن التيم في ال صديث كوال لي محلي المحكم احاديث كفلاف م چناني لكمة بن ولكن هذا الحديث منفق على ضعفه، فلا تقوم به حجة فضلاعن ان يعارض به ما هو اصح منه (تبذيب النن 7/250) كيكن ال حديث

مداید در از این )

كمنعف راتفاق بالبذااس يعجت قائم بين موسكتي جه جائيكه الكويح عديث كم مقابل من لا يا جائد

ے سے پرسوں ہے۔ اس مدیث کا عثمان بین عقال بی مدیث سے بھی رد ہوتا ہے۔ جس میں ہے کہ رسول اللہ اجب میت کے فقال میں مقال بین عقال بین عقال بین عقال میں ہے کہ رسول اللہ اجب میت کے فقال میں ہے۔ فارغ ہوتے تو قریاتے: است عفر و الاخیکم و مسلوا له المتنبیت، فانه الآن یسال (الوداؤد: 3221الی م : 701/ و اس کی ہندسن در ہے کی ہے اور امام ماکم فی می کہا ہے اور امام ذھی نے ان کی موافقت کی ہے۔

ا بن بعن فی کے لیے استغفار کرواوراس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔اس حدیث معلوم ہوا کہ اس موقع پرمیت کے لیے استغفار اور ثابت قدمی کا سوال کیا جائے گانہ کہ اس تولفین کی جائے گی۔ ابن علان نے اس حدیث حدیث کوحدیث الی امامہ کے شوا بر بیں ذکر کیا ہے۔ (النو مات الرائے (4/196))

اور كس تدريجيب بات بي كول كداستغفار، ثابت قدى اور تلقين بي بهت فرق ب اور يح احاديث سے جو تلقين ثابت بود قريب الموت آدمى كے بارے بيس ب- چنانچ رسول الله الذافر مايا: لقنو احو تاكم لا الله الا الله ( صحيح مسلم 6/219) 230( ايخ مردول كو ( قريب المرك لوكول كو ) لا الدالا الله كي تلقين كرو.

ندکورہ تغییل ہے معلوم ہوا کہ کوئی بھی قابل اعتاد صدیث الی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر یہ ہاجا سکے کہ روز قیامت آدی کواس کی مال کے نام سے بلایا جائے اس کے نام سے بلایا جائے مال کے نام سے بلایا جائے گا بلکہ عبد اللہ بین عمر رفتی توزیق کی جو حدیث سے بینہ چلتا ہے کہ آدی کواس کے باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ بعض علماء نے ان روایات میں تغییق دینے کی کوشش کی ہے وہ ایول کہ جس صدیث میں باپ کے نام سے بلائے جانے کا ذکر ہے وہ دوسرے آدی کے بارے میں ہوا وہ جس میں مال کے نام سے بلائے جانے کا ذکر ہے وہ دوسرے آدی کے بارے میں ہے۔
وہ بچھ آدی لوگوں کوان کے باپ کے نام سے اور پچھ کوگوں کوان کے مال کے نام سے بلایا جائے گا۔ اس جمع یا تفلیق کو تفلیم آباد کی گائے کی سے نقش کیا ہے۔ (عون العبود: 8/283)

لعض نے ایک دوسر مطریقے سے قطیق دی ہے، وہ یہ کہ خائن کواس کے باپ کے نام سے اور غیر خائن کواس کی مال کے نام سے ال سے بلایا جائے گا' اوراس کی جمع کوابن علان نے شیخ زکریا سے نقل کیا ہے۔ (اغتومات الربائيہ: 6/104)

بعض نے حدیث ابن عمر رضی انڈ عنہ کواس پڑتھول کیا ہے کہ بیاس آ دمی کے بارے میں ہے۔ جو ولد اکرنا نہ ہو یا لعان سے اس کی نفی نہ کی گئی ہو۔ (اکنتو مات الربانیہ: 6/104)

مر بیسب تکلفات ہیں کیوں کہ بھتا اور تطبیق کی ضرورت اس وقت پیش آئی ہے جب دونوں طرف کی روایات میچے ہوتمی جب کہ حدیث ابن عمر ڈانٹنڈ کے خلاف جوروایات ہیں وہ انتہائی ضعیف تنم کی ہیں۔ نیز اصل یہ ہے کہ آ دمی کواس کے باب بی ک نام ہے بیکارا جائے گا ، ابن بطال لکھتے ہیں:

والدعاء بالآباء اشد في التعريف وابلغ في التميز وبذلك نطق القرآن و السنة .

(شرح البخارى لا بن بطال 9/354)

با پوں کے نام سے بلانا پہیان میں زیادہ واضح اور تمیز میں زیادہ بلغ ہاور قر آن وسنت بھی ای پر شاہر ہے۔

ثبوت نسب ہے متعلق فقهی احکام

(رَمَنُ قَالَ إِنْ تَزَوَّجُت فَلَاتَةَ فَهِى طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ وَلَدًا لِيسَّةِ اَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا لَهُو النَّهُ وَعَلَيْهِ الْمَهُو مِنْ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا لَهُو النَّهُ وَعَلَيْهِ الْمَهُو فَ قَبْلَهُ فِي حَالَةِ النِّكَاحِ وَلَيْنَا الْمُلُوقُ قَبْلَهُ فِي حَالَةِ النِّكَاحِ وَالنَّسَبُ يُختَاطُ فِي إِنْبَاتِهِ، وَالتَّصَوُّرُ لَابِتِ بِأَنْ تَزَوَّجَهَا وَهُو يُخَالِطُهَا فَوَافَقَ الْانْوَالُ النِّكَاحِ وَالنَّسَبُ يُختَاطُ فِي إِنْبَاتِهِ، وَالتَّصُورُ لَابِتِ بِأَنْ تَزَوَّجَهَا وَهُو يُخَالِطُهَا فَوَافَقَ الْانْوَالُ النِّكَاحَ وَالنَّسَبُ يُختَاطُ فِي إِنْبَاتِهِ، وَالتَّصُورُ لَابِتِ بِأَنْ تَزَوَّجَهَا وَهُو يُخَلِطُهَا فَوَافَقَ الْانْوَالُ النِّكَاحَ وَالنَّسَبُ يُختَاطُ فِي إِنْبَاتِهِ، وَالنَّعَلَيْ الْمُهُولُ فِي الْمَهُولُ بِهِ (وَيَثَعَلَيْ الْمُهُولُ فِي الْبَكَاحَ وَالنَّسَبُ يُحْتَاطُ فِي إِنْبَاتِهِ، وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْمُعْلَقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالُولُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُؤُلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّه

معری میں مغیر اہو۔ دوسری صورت یہ ہے: بیرطلاق کے بعد ہوئو ٹنگ کی بنیاد پرشو ہر کور جوئ کا حکم نہیں دیا جائے گا۔اگر دوسال سے بعد ہوئو ٹنگ کی بنیاد پرشو ہر کور جوئ کا حکم نہیں دیا جائے گا۔اگر دوسال سے بعد ہوئے کی بدیدائش ہوئو رجوئ ٹابت ہوجائے گا میں کیونکہ تمل کا میں بدیدائش ہوئا ہر بہی محسوس ہوتا ہے کے تمل ای مرد کا ہوگا ،
کیونکہ زنا کا کوئی ثبوت نہیں ہوسکا لابڈ او و محبت کرنے کے ذریعے رجوئ کرنے والا شار ہوگا۔

#### مطلقته بتدك بيح كانسب ثابت بوكا

وَلَهُ مَا اَنَّ لِانْقِضَاءِ عِلَيْهَا جِهَةً مُنَعَيِّنَةً وَهُوَ الْاَشْهُرُ فَيِمُضِيَّهَا يَحُكُمُ الشَّرُعُ بِالِانْقِضَاءِ وَهُوَ فِي الذَّلَالَةِ فَوْقَ إِفْرَادِهَا لِلْآلَةُ لَا يَحْتَمِلُ الْخِلاف، وَالْإِفْرَادُ يَحْتَمِلُهُ وَإِنْ كَانَتُ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا وَيَى الذَّلَالَةِ فَوْقَ إِفْرَادِهَا لِلَّنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ الْخِلاف، وَالْإِفْرَادُ يَحْتَمِلُهُ وَإِنْ كَانَتُ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا وَاطِئًا وَجُعِيًّا فَكَذَٰ لِلنَّ الْجُوَابُ عِنْدَهُ مَا وَعِنَدَهُ يَثِبُثُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ شَهُرًا لِلَّنَّهُ يُجْعَلُ وَاطِئًا وَجُعِيًّا فَكَذَ لِلنَّهُ الْجَوَابُ عِنْدَهُ الْاَشْهُرُ ثُمَّ تَأْتِى لِا كُثَرَ مُلَاقِ الْحَمْلِ وَهُو سَنَتَانِ، وَإِنْ كَانَتُ فِي الْعَلَةِ فَالْجَوَابُ فِيهَا وَفِي الْكَيْرَةِ سَوَاءً"، لِلنَّ بِإِفْرَادِهَا يُحْكُمُ الشَّوعِيَةِ وَعِشْرِينَ اللَّهُ وَالِحَالَ فِي الْعَلَقِ فَالْجَوَابُ فِيهَا وَفِي الْكَبِيْرَةِ سَوَاءً"، لِلنَّ بِإِفْرَادِهَا يُحْكُمُ الشَّعِيْرَةُ اذَعَتُ الْحَبَلَ فِي الْعِلَةِ فَالْجَوَابُ فِيهَا وَفِي الْكَبِيْرَةِ سَوَاءً"، لِلنَّ بِإِفْرَادِهَا يُحْكُمُ الشَّهُ وَالْمُولَةُ إِلَى الْمُعْرَادُ عَنْ الْعَبَلُ فِي الْعَلَقِ فَالْجَوَابُ فِيهُا وَفِي الْكَيْرَةِ صَوَاءً"، لِلنَّ بِافُولَ إِلَى الْعَلَقِ الْمُعَلِي وَالْمُ وَالْعَالَةُ وَالْمَعُوابُ فِي الْعَلَادِةُ وَاللّهُ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى الْمُعَلِّي الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَقَ عَلَى الْعَلَقَةُ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَقِ عَلَيْهُ الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَقَ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَقُ الْعَاقِ الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَقِ الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَقِ عَلَى النَّعَالَ عَلَيْ الْعَلَقِ عَلَى الْعَلَقِ الْعَلَقِ عَلَى الْعَاقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقَ عَلَى الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِيقِ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقُ الْعَلَقِ الْعَلَقِ الْعَلَقُ الْعَلَقِ الْعَلَقَعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقُ الْعَلَقُ الْعَلَقَاقِ الْعَلَقُ الْعَلَقِ الْعَلَقَ الْعُلَقُ الْعَلَقُ الْعُلِيْ

اور وہ محورت جے ایک بائد طلاق یا تین طلاق دی گئی ہوں اگر وہ دوسال ہے پہلے بچے کوجنم دے تو بچے کا نب تابت ہو جائے گا یہاں بیا حقال موجود ہے کہ طلاق کے وقت حمل موجود ہواوراس یات کا یقین نہیں ہے کہ جب حمل تھہرا تھا ہی وقت نکاح زائل ہو چکا تھا یا نہیں۔ اس لئے احتیاط کے چیش نظر نب ٹابت ہوگا۔ جس محورت کو بائد طلاق دی گئی ہو وہ علیمہ گی کہ وقت نکاح زائل ہو چکا تھا یا نہیں۔ اس لئے احتیاط کے چیش نظر نب ٹابت ہوگا۔ جس محورت کو بائد طلاق دی گئی ہو وہ علیمہ گی کہ وقت سے نورے دوسال بعد دیجود جس آئے اس بایت ایک ہوئی کہ اس محورت میں حمل طلاق کے بعد وجود جس آئے اس البند اور اس کے شوہر کا نہیں ہوگا کی دیا ہے اس کو وہ سے بے اس کی حمل محورت کے ماتھ صحبت کرنا حرام تھا۔ البتہ آگر وہ شوہر خود یہ دعویٰ کر دے سے بچہ میرا نطفہ ہے اس کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ مرد نے عدت کے میرا نطفہ ہے اس کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ مرد نے عدت کے میرا نطفہ ہے اس کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ مرد نے عدت کے

المسلم کی دجہ ہے صحبت کرنی ہو۔ جس عورت کوطلاق بته دی گئی تھی اگر وہ نابالغ تھی لیکن ایسی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ اس کی ہم عمر ادران میں اس کی جم عمر ادران میں کہ جاتھی ہواور پھر وہ طلاق کے نو ماہ گزر نے سے پہلے بچے کوجنم دے تو نسب ثابت ہوجائے گا پیطر فین کا رائیوں کا بیطر فین کا

وں ہے۔
اہم ابو یوسف یہ فرماتے ہیں: طلاق کے آغازے لے کردوسال تک مرد کا بی نسب ٹابت ہوگا اور وہ مورت عدت گر ار نے
اہم ابو یوسف یہ فرماتے ہیں: طلاق کے اوہ حاملہ ہوا اور اس نے عدت گر رقے کا اقرار بھی نہ گیا ہوتو بردی عمر کی مورت سے
والی شار ہوگی۔ اس بات کا بھی احمال سوجود ہے کہ وہ حاملہ ہوا دراس نے عدت گر رقے کا اقرار بھی نہ گیا ہوتو بردی عمر کی مورت کے اعداد وہ مہینے کے
ہیں ہوجائے گی۔ طرفین کی در جانے کے بعد شریعت عدت ختم ہونے کا تھم دیدیتی ہے اس لئے شریعت کا تھم اس مورت کے اقرار
ہیں اور وہ وہ ت گر رجانے کے بعد شریعت عدت ختم ہونے کا تھم دیدیتی ہے اس لئے شریعت کا تھم اس مورت کے اقرار میں اور وہ وہ ہوگا کی ہوگا کی بی صورت ہوگی۔ امام ابو یوسف کے زد کیک ستائیں ماہ تک نسب نا ہے ہوسکتا روں کورت کے جان کہ اور کی ہوگا کی ہوگا کہ اور کی ہوگا کہ کہ اور کورت کے حل کی ہوئی ہوگا کہ دوران حمل کھم ہرنے کا دعو کا کردیا تو اس بارے میں نا بالغ اور
ہیں نا کہ کا ماکان موجود ہے : مرد نے عدت کے دوران حمل کھم ہرنے کا دعو کا کردیا تو اس بارے میں نا بالغ اور
ہیں نا کہ کا ماک کی ہوئی ہوئی ہے۔ اگر نا بالغ لوگی نے عدت کے دوران حمل کھم ہے کا دعو کا کردیا تو اس بارے میں نا بالغ اور
ہیں نا کہ کا ماک کی ہے کو نکسانا بالغ لوگی کے حمل کا اقر ادکر نے کہ منتے جس بالغ تصور کیا جائے گا۔

## بیوه عورت کے بیچ کانسب کب ثابت ہوگا؟

(وَيَهُمُّتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى عَنُهَا زَوْجُهَا مَا بَيْنَ الْوَفَاةِ وَبَيْنَ السَّنَيْنِ) وَقَالَ زُفَرُ: إِذَا جَالَتُ بِهِ بَعُدَ انْفِضَاءِ عِذَةِ الْوَفَاةِ لِسِتَّةِ اَشْهُ لِلاَ يَبُّتُ النَّسَبُ لِآنَ الشَّرُعَ حَكَمَ بِالْفِضَاءِ عِذَتِهَا بِهِ بَعُدَ انْفِضَاءِ عِذَقِهَا عِلَيْهُ وَلِيسَّةِ اَشْهُ لِا يَبْتُ النَّسَبُ لِآنَ الشَّرُعَ حَكَمَ بِالْفِضَاءِ عِذَتِهَا بِالنَّهُ وِلِيسَّةً الْعَلَى الْحَهَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا اَقَرَّتُ بِالِانْقِضَاءِ كَمَا بَيَنَا فِي الصَّغِيرَةِ إِلَّا اَنَّا نَقُولُ لِ بِالنَّهُ وَلِي الشَّغِيرَةِ لِآنَ الْاَصْلَ فِيهَا عَدَهُ لِانْفِضَاءِ عِنَا لِهُ اللَّهُ عَلَى الصَّغِيرَةِ لِآنَ الْاَصْلَ فِيهَا عَدَهُ الْحَمْلِ لِيعِكَلَافِ الصَّغِيرَةِ لِآنَ الْاَصْلَ فِيهَا عَدَمُ الْحَمْلِ لِيسَتْ بِمَحَلِّ فَبُلَ الْبُلُوعِ وَفِيهِ شَكْ.

ادرجس خاتون کا شوہرانقال کر جائے اس خاتون کے ہے کا نسب شوہری وفات کے دوسال بعد تک ہے ک بدائن کا صورت میں ثابت شارہوگا۔ امام زفر بیان کرتے ہیں: اگراس نے وفات کی عدت کے چوماہ کے بعد بچے کوجم ویا تو نسب بات بیں ہوگا ' کیونکہ شریعت نے مہینوں کے حساب سے اس کی عدت کی شکیل کا تھم دیا ہے ' تو گویا اس نے عدت کے اختیام کا ار ادکر لیا ہے 'جیسا کہ ہم نابالغ لڑکی کے بارے میں یہ بات پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں: بیوہ کے عدت گزار نے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے: اس خورت کی عدت ہے کی بیدائش ہو 'جس کی عدت سے کی پیدائش کے ساتھ ختم ہو لیکن تابالغ لڑکی کا تھم ال سے مختلف ہے ' کیونکہ نابالغ میں اصل تو سے : وہ حالمہ نیمیں ہو سکتی ہے' کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے وہ حمل کا کل اور اس کے بانغ ایک نے بارے میں شک بایا جا تا ہے۔ عدت فتم ہونے كا قراركرنے كے بعد بي كى بيدائش كاحكم

## عدت گزارنے والی عورت کے ہاں بیج کی بیدائش کا ثبوت

موااس میں مرتشم کی عدت شامل ہوگی\_

(وَإِذَا وَلَلْدَثُ الْمُعْتَذَةُ وَلَدًا لَمْ يَثُبُتُ نَسَبُهُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ إِلَّا آنُ يَشْهَدَ بِولَا دَتِهَا رَجُلانِ آوُ رَجُلٌ وَامْرَآتَانِ إِلَّا آنُ يُكُونَ هُنَاكَ حَبَلَ ظَاهِرٌ آوُ اعْتِرَافٌ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَيَنْبُثُ النَّسَبُ مِنُ غَيْرِ شَهَادَةٍ .

وَقَالَ آبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَنُبُثُ فِي الْجَمِيْعِ بِشَهَادَةِ امْرَاةٍ وَاحِدَةٍ) لِآنَ الْفِرَاشَ قَالِمْ بِقِيَامِ الْعِنَّةِ وَهُوَ مُلْزِمٌ لِلنَّسَبِ وَالْمَحَاجَةُ إلى تَعْيِينِ الْوَلَدِ آنَهُ مِنْهَا فَيَتَعَيَّنُ بِشَهَادَتِهَا كَمَا فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ .

وُلاَ مِن حَنِيْ فَةَ أَنَّ الْعِلَّةَ تَنْفَضِى إِفْرَارِهَا بِوَضْعِ الْحَمُلِ، وَالْمُنْفَضِى لَيُسَ بِحُجَّةٍ فَمَسَّتُ الْحَاجَةُ إِلَى إِنْبَاتِ النَّسِ الْبِدَاءُ فَيُشْتَرَطُ كَمَالُ الْحُجَّةِ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ ظَهَرَ الْحَبَلُ الْحَاجَةُ إِلَى إِنْبَاتِ النَّسِ الْبِدَاءُ فَيُشْتَرَطُ كَمَالُ الْحُجَّةِ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَانَ ظَهَرَ الْحَبَلُ الْحَاجَةِ إِلَى إِلْهَ وَالتَّعَيُّنَ يَتَبُتُ بِشَهَا دَبَهَا (فَإِنْ أَوْ صَدَرَ الاغْتِرَافُ مِنْ الزَّوْجِ لِآنَ النَّسَبَ ثَابِتٌ قَبَلَ الْوِلَادَةِ وَالتَّعَيُّنَ يَتَبُتُ بِشَهَا دَبَهَا (فَإِنْ كَانَتُ مُعْتَذَةً عَنْ وَفَاقٍ فَصَلَقَهَا الْوَرَقَةُ فِي الْوَلَادَةِ وَلَمْ يَشْهَدُ عَلَى الْوِلَادَةِ آحَدٌ فَهُو البُنهُ فِي كَانَتُ مُعْتَذَةً عَنْ وَفَاقٍ فَصَلَقَهَا الْوَرَقَةُ فِي الْوِلَادَةِ وَلَمْ يَشْهَدُ عَلَى الْوِلَادَةِ آحَدٌ فَهُو البُنهُ فِي كَانَتُ مُعْتَذَةً عَنْ وَفَاقٍ فَصَلَقَهَا الْوَرَقَةُ فِي الْولَادَةِ وَلَمْ يَشْهَدُ عَلَى الْولَادَةِ آحَدُ فَهُو البُنهُ فِي كَانِينَ مُعْتَدَةً عَنْ وَفَاقٍ فَصَلَقَهُم الْورَثِ ظَاهِرُ لِآنَهُ خَالِصُ حَقِيهِمْ فَيَقْبَلُ فِيهِ تَصْدِيقُهُمْ، امَّا فِي حَقِ الْارْثِ طَاهِرْ لِآنَهُ خَالِصُ حَقِيهِمْ فَيَقْبَلُ فِيهِ تَصْدِيقُهُمْ، امَّا فِي حَقِ النَّسِ قَلْ يَثُبُتُ فِي حَقِ غَيْرِهِمْ .

قَالُوْا: إِذَا كَانُوا مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ يَثُبُتُ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ وَلِهٰذَا قِيلَ: تُشْتَرَطُ لَفُظَةُ الشَّهَادَةِ، وَقِيسَلَ لَا تُشْتَسَرَطُ لِآنَ النُّبُوْتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ تَبُعٌ لِلنُّبُوْتِ فِي حَقِّهِمْ بِإِقْرَارِهِمْ، وَمَا نَبَتَ تَبَعًا مدانه زبراز ترز) ما المرزيز ال

شادی کے بعد چھ ماہ سے پہلے بچے کی بیدائش کا تھم

(رَاذَا نَزَرَّجَ الرَّجُلُ امْرَاةً فَجَانَتُ بِوَلَدِ لِآفَلَ مِنْ مِنَةً اَشْهُو مُنَدُّ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا لَمُ يَثُبُ نَسَبُهُ لِأَنَّ الْعُلُوقَ سَابِقٌ عَلَى النِّكَاحِ فَلَا يَكُونُ مِنَهُ (وَإِنْ جَانَتُ بِهِ لِسِنَّةِ اَشْهُو فَصَاعِدًا يَكُبُتُ نَسَبُهُ لِأَنَّ الْعُلُوقَ سَابِقٌ عَلَى النِّكَاحِ فَلَا يَكُونُ مِنَهُ (وَإِنْ جَانَتُ بِهِ لِسِنَّةِ اَشْهُو فَصَاعِدًا يَكُبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْعُلُوقَ سَابِقٌ عَلَى النِّكَاحِ فَلَا يَكُونُ مِنَهُ (وَإِنْ جَانَتُ بِهِ لِسِنَّةِ اَشْهُ وَالْمُدَةُ تَامَّةٌ (فَإِنْ جَحَدَ الْوِلَادَةَ يَكُبُتُ مِسَلَهُ الْمُؤَوّدُ الْمُدَّةُ تَامَّةٌ (فَإِنْ جَحَدَ الْوِلَادَةِ وَمُنَّ الْفِرَاشَ قَائِمٌ وَالْمُدَّةُ تَامَّةٌ (فَإِنْ جَحَدَ الْوِلَادَةِ يَنْهُ اللَّهُ الْمُؤَوّدُ الْمُدَاةُ وَالْمُدَاقُ اللَّهُ الْمُؤَوّدُ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْسَبَ يَشَبُكُ بِالْفِرَاشِ فَانُ النَّوْرُ مُ يُلاعِنُ ) لِآنَ النَّاسَ يَشَهُدُ بِالْفِرَافِ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهِ وُجُودُ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يَصِحُ بِدُونِهِ (فَإِنْ الْفَانُ إِنَّا الْمَانُ إِنَّا الْمُؤَانُ إِنَّا الْقَدُ فِ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهِ وُجُودُ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يَصِحُ بِدُونِهِ (فَإِنْ الْفَانُ إِنَّالَا الْمَانُ إِنَمَا يَجِبُ بِالْقَذُفِ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهِ وُجُودُ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ يَصِحُ بِدُونِهِ (فَإِنْ

وَلَدَتْ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الزُّوِّجُ: تَزَوَّجْتُكُ مُنَّذُ أَرْبَعَةٍ وَقَالَتْ هِي: مُنْذُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْقُولُ قُولُهَا وَهُوَ ابْنُهُ ) لِأَنَّ الطَّاهِرَ شَاهِدٌ لَّهَا فَإِنَّهَا تَلِدُ ظَاهِرًا مِنْ نِكَاحِ لَا مِنْ سِفَاحٍ وَلَمْ يَذُكُو الاستِ فَكُلُ وَهُوَ عَلَى الاخْتِلَافِ .

و اور جب کوئی محف کی عورت کے ساتھ شادی کرے اور وہ عورت نکاح کے بعد چھے مہینے کر رنے سے پہلے ہی ایکا جنم دے تواس بچے کانسب ٹابت نہیں ہوگا' کیونکہ مل نکاح ہے پہلے تفہر گیا تھالہٰ ذاوہ شو ہر کا نطفہ نہیں ہوگا۔لیکن اگر دہ چھ ماد کے ہے۔ بعدیااں سے زیادہ عرصے کے بعد بچے کوجنم دیے تواس بچے کانسب ٹابت ہوجائے گاخواہ وہ مرداس کااعتراف کرے یا خاموش رہے کیونکہ یہاں فراس موجود ہے اور مدت بھی کمل پائی جاتی ہے۔اگر شوہر پیدائش کا انکار کر دیے تو ایک مورت کی کوائی کے ۔۔۔ ذریعے یہ بات ثابت ہوجائے گی جو مورت ولا دت کے دفت موجود ہو۔اگر شو ہر بیچے گی نفی کر دیے تو اس مورت میں اسے لعان کرنا پڑے گا' کیونکہ یہال فراش موجود ہے اور اس کے ذریعے نسب ٹابت ہوجاتا ہے اور لعان اس وقت لازم ہوتا ہے جب زنا کا الزام لگایا جائے۔لعان کے لیے مید بات ضروری تیں ہے کہ بچہ می موجود ہو کیونکہ بیچے کے بغیر بھی لعان کیا جاسک ہے۔اگر مورت کے ہاں بیج کی پیدائش ہوئی ہواوراس کے بعدمیاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوگیا: مرد نے بیر کہا: امھی تو ہماری شادی کو جارہا، گزرے بیں اور عورت نے کہا: چھ ماہ گزر بچے بیں تو اس بارے میں عورت کی بات کوشلیم کیا جائے گا' اور بچداس مرد کا شار کیا جائے کا کیونکہ ظاہری حالت مورت کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ عام طور پر خوا تین نکاح کے بینچے میں بیچے کوچنم دیتی ہیں زنا کے بینچے میں بچے کوجم بیں ویتی ہیں۔اس بارے میں اہام محمد نے تشم اٹھانے کا ذکر تبیں کیا حالانکہ اس بارے میں اختلا ف موجود ہے۔

بيج كى پيدائش كے ساتھ طلاق مشروط كرنے كاظم

(وَإِنْ قَالَ لِامْرَآتِهِ إِذَا وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ طَائِقٌ فَشَهِدَتُ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ لَمْ تَطُلُقُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً . وَقَالَ آبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: تَطُلُقُ) لِآنَ شَهَادَتَهَا حُجَّةً فِي ذَلِكَ .

فَ الْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيْمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إلَيْهِ) وَلَانَهَا لَـمَّا قَبِـلَتْ فِي الْوِلَادَةِ تَقْبَلُ فِيْمَا يَبْتَنِي عَلَيْهَا وَهُوَ الطَّلَاقُ وَلَابِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا اذَّعَتْ الْعِنْتُ فَلَا يَنْبُتُ إِلَّا مِدْ جَدِ تَامَّدٍ، وَهِلْدًا لِآنَ شَهَادَتَهُنَّ ضَرُورِيَّةٌ فِي حَقِّ الْوِلَادَةِ فلا تَظُهَرُ فِي حَقّ الطَّلَاقِ لِآنَـهُ يَسْفَكُ عَسْهَا (وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ اَقَرَّ بِالْحَبَلِ طَلُقَتْ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ عِنْدَ اَبِي حَنِيهُ فَةَ وَعِنْ لَهُمَا تُنْتَرَطُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ ) لِآنَهُ لَا بُدُ مِنْ حُجَّةٍ لَدَعُواهَا الْحِنْث، وَشَهَادَتُهَا حُجَّةٌ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا . ـ

وَلَسَهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْحَبَلِ إِقْرَارٌ بِمَا يُفْضِى إِلَيْهِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ، وَلَانَهُ أَقَرَ بِكُونِهَا مُؤْتَمَنَةٌ فَيُقْبَلُ

وَ لُهُا فِي رَدِّ الْأَمَانَةِ .

وں اور کے سامین کے نزدیک یہاں بھی ایک فاتون کی گوائی شرط ہوگی کیونکہ تم توڑنے کا دعویٰ کرنے کے لئے شرقی شہادت کی مرورت ہوتی ہے جیسا کہ ہم پہلے یہ بات بیان کر بچے ہیں اور اس بارے پی خاتون کی گوائی کافی ہوگی۔ اہام ابوطنیغہ ڈٹائٹوڈ کی رکا قراد اس بارے بھی خاتون کی گوائی کافی ہوگی۔ اہام ابوطنیغہ ڈٹائٹوڈ کی رکیل ہے۔ عورت کے حاملہ ہونے کا اقراد الی چیز کا قراد ہے جواس حمل کا نتیجہ ہواور وہ بچے کی پیدائش ہے۔ دوسری دلیل ہے بے شوہرنے ہوئی کے امائندار ہونے کا اقراد کرلیا ہے تو امائت واپس کرتے ہیں کورت کا قول معتر ہوگا۔

حمل كى زياده سے زياده اور كم ازكم مدت كابيان

کے فرمایا: اور حمل کی زیادہ سے زیادہ مت دوسال ہے اس کی دلیل ہیہ: سیّدہ عائشہ صدیقہ بڑی کا یہ فرمان ہے: "بچددس ل سے زیادہ عرصہ پیٹ بین برہ سکتا خواہ تکلے کے سائے کی بی طرح کیوں نہ ہو' حمل کی کم از کم مدت چید، پہر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ہے۔ "ان کا حمل اور دودھ چھوڑ تا تمیں ماہ بین ہوگا' سایک متنام پرادشاد باری تعالی ہے: "اس کا دردھ چھوڑ تا تمیں ماہ بین ہوگا' سایک متنام پرادشاد باری تعالی ہے: "اس کا دردھ چھوڑ تا دوسال بین ہوگا' تو حمل کی مدت چید ماہ تک باتی رہ جائے گی۔امام شافعی نے یہ بات بیان کی ہے: حمل کی زیادہ سے نہر دوسال بین ہوگا' تو حمل کی دوروایات امام شافعی نے یہ بات ہے سیدہ عائشہ ہے نے یہ بات نبی اردہ مدت جاری چیش کردہ دوایات امام شافعی نے سیدہ عائشہ ہے نے یہ بات نبی

اکرم ملکی آئے ہے کن کری ارشاد فرمائی ہوگی کیونکہ عام طور پرایسے امور کے بارے بی پڑھنی اندازے کی بنیاد پر بات نہیں کی جاتھ کنیز کے ساتھ مشادی کر کے اُسے ٹریدنے اُس کے ہال بیچے کی بیدائش کا حکم

(رَمَنْ تَرَوَّجَ آمَةً فَطَلَقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا، فَإِنْ جَانَتْ بِوَلَدِ لِآفَلَ مِنْ سِتَّةِ آشْهُو مُنُذُ يَوْمِ اشْتَرَاهَا لَنِهَ مُ وَلَا الْمُعْتَدَّةِ فَإِنَّ الْعُلُوقَ سَابِقَ عَلَى الشِّرَاءِ، وَفِى لَوْجِهِ الْآوَلِ وَلَدُ الْمُعْتَدَّةِ فَإِنَّ الْعُلُوقَ سَابِقَ عَلَى الشِّرَاءِ، وَفِى الْوَجِهِ النَّانِيُ وَلَدُ الْمَعْتَدَّةِ فَإِنَّ الْعُلُوقَ سَابِقَ عَلَى الشِّرَاءِ، وَفِي الْوَجِهِ النَّانِيُ وَلَدُ الْمَمْلُوكَةِ لِآنَهُ يُضَافُ الْحَادِثُ إِلَى الْقُرْبِ وَقْتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ دَعْوَةٍ، وَهِذَا إِذَا كَانَ النَّسَبُ اللَّي مَنْ دَعْوَةٍ، وَهِذَا إِذَا كَانَ الشَّيْنِ يَثَبُّتُ النَّسَبُ إلى سَنتَيْنِ مِنْ وَفَيتِ الطَّلَاقِ وَاحِدًا بَائِنًا أَوْ خُلْقًا أَوْ رَجِعِيًّا، آمَّا إِذَا كَانَ اثْنَتَيْنِ يَثَبُّتُ النَّسَبُ إلى سَنتَيْنِ مِنْ وَفُيتِ الطَّلَاقِ وَاحِدًا بَائِنًا أَوْ خُلْقًا أَوْ رَجِعِيًّا، آمَّا إِذَا كَانَ اثْنَتَيْنِ يَثَبُّتُ النَّسَبُ إلى سَنتَيْنِ مِنْ وَفُيتِ الطَّلَاقِ وَاحِدًا بَائِنًا أَوْ خُلْقًا أَوْ رَجِعِيًّا، آمَّا إِذَا كَانَ اثْنَتَيْنِ يَثَبُّتُ النَّسَبُ إلى مَا قَبْلَهُ، لِآلَهُ الْ وَفُولَ الْقَلُوقُ إِلَّا إِلَى مَا قَبْلَهُ، لِآلَهُ الْ الشَوْرَاءِ .

(وَمَنُ قَالَ لِآمَتِهِ إِنْ كَانَ فِي بَطُنِك وَلَدٌ فَهُوَ مِنِي فَشَهِدَتْ عَلَى الْوِلَادَةِ امْرَاةٌ فَهِي أَمُّ وَلَدِهِ ) لِآنَ الْحَاجَةَ اللِّي تَغَيِينِ الْوَلَدِ، وَيَثْبُتُ ذَلِكَ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ بِالْإِجْمَاعِ .

کے اور چوشی کی گیز کے ساتھ نکال کرلے اور پھراے طلاق دیدئے اور پھرائے فرید لے۔اباس کنیز کے ہاں فرید نے سے چھ ماہ پہلے بچے کی پیدائش ہوجائے 'تو دوای مرد کا شار ہوگا' ورنداس کے ذیے لازم نہیں آئے گا۔ پہلی صورت کی ذلیل سیہ ہے: ووالی صورت میں عدت گزارنے والی گورت کا بچیشار ہوگا' کیونکہ فریدنے سے پہلے بچے کا نطلغہ قراریا چیکا تھا۔

دومری صورت میں وہ کنیز کا بچہ شار ہوگا' کیونکہ بچہ کی نسبت قریب ترین وفت کی طرف ہوگی' تو اس صورت میں وعویٰ کرنا ضروری ہوگا۔ بیاس صورت میں ہے: جب نیز کوا کے بائنہ یارجعی طلاق دی گئی ہو یاضلع کیا گیا ہو' لیکن اگر دوطلاقیں دی گئی ہوں' تو دقت طلاق سے دو ہرس تک نسب ثابت ہوگا' کیونکہ دو طلاقوں کی صورت میں وہ کنیز شوہر کے تق میں حرمت فلیظ کے تحت حرام ہو جاتی ہے' اس لئے حمل تھم ہا طلاق سے پہلے کی دفت کی طرف منسوب ہوگا' کیونکہ قرید نے کی وجہ سے یہ کنیز اس کے لئے صلال نہیں ہوسکت ۔ ایک شخص اپنی کنیز سے میہ کہتا ہے: اگر تمہار سے پیٹ بچے ہوگا' تو وہ جھے سے ہوگا۔ پھرا یک مورت ہے کی پیدائش کی گواہی دیدیتی ہے' تو یہ کنیز اس کی ام دلد بن جائے گئ کیونکہ اس صورت میں بچے کی تعیین کی ضرورت تھی اور بید تعیین ا تفاقی طور پر ایک واب

لسى بيچ كے اولاد ہونے كے اقرار كا حكم

(وَمَنْ قَالَ لِغُلَامٍ هُوَ النِي ثُمَّ مَاتَ فَجَائَتُ أُمُّ الْغُلامِ وَقَالَتْ آنَا امُرَاتُهُ فَهِيَ امْرَاتُهُ وَهُوَ ابْنَهُ يَرِشَانِهِ) وَفِي النَّوَادِرِ جُعِلَ هِذَا جَوَابُ الامْتِحْسَان، وَالْقِيَاسُ آنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْمِيْرَاكَ لِانْ النسب كما يَثَبُتُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيْحِ يَثُبُتُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَبِالْوَطْءِ عَنْ شُبُهَةٍ وَبِعِلْكِ Man Contraction of the Contracti

الْبِينِ، قَلْمُ يَكُنُ قُولُهُ إِفْرَارًا بِالنِّكَاحِ

رَجُهُ الاسْبَحْسَانِ أَنَّ الْمَسَالَةَ فِيْمَا إِذَا كَانَتْ مَعْرُوفَةً بِالْحُرِيَّةِ وَبِكُونِهَا أَمَّ الْعُلامِ وَالنِّكَاحُ وَجُهُ اللهِ وَالنِّكَاحُ الْمُسَالَةَ فِيْمَا وَعَادَةً (وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهَا حُرَّةً فَقَالَتْ الْوَرَثَةُ آنْتِ أَمُّ وَلَد الْمُحَرِّيَةِ بِاعْتِبَارِ اللَّهُ مِثَانَةً فِي دَفْعِ الرِّقِ لَا فِي اسْبَحْقَاقِ الْمِبْرَاتِ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

اورایک فنص ایک اور ایک فنص ایک از کے کے بارے یہ کہتا ہے: یہ محرابیٹا ہے اور پھر دہ فنص فوت ہوجا تا ہے اور پھراس اڑکے کہ وال است یہ کہتی ہے: بیس اس (مرحوم فنص کی بیوی ہول تو یہ فورت اس کی بیوی شار ہوگی اور دوائر کا اس کا بیٹیا شار ہوگا اور دونوں درافت ہیں حصہ دار ہوں گے۔ اور محمد نے نوادر یہ بات بیان کی ہے: یہ کھم استحسان کے چیش نظر ہے۔ تیاس کا نقاضا یہ ہے: اس مورت کو وق جی صد ند مے کیونکہ جس طرح نسب سے نکاح کے ذریعے ثابت ہوتا ہے اور فاسو نکاح کے ذریعے بھی ٹابت ہوجاتا ہے دو جس صد ند معے کی فابت ہوجاتا ہے بیک میں دو جاتا ہے کہ است ہوجاتا ہے کہ است ہوجاتا ہے بیک گارت ہوجاتا ہے بیک گارت ہوجاتا ہے اور فاسو نکاح کے ذریعے بھی بھی بھی بھی فابت ہوجاتا ہے اور فاسو نکاح کے ذریعے بھی ہی فابت ہوجاتا ہے اور فاسو نکاح کے ذریعے بھی ہی فابت ہوجاتا ہے اور فورت کا مالک بن جانے کے متبے جس بھی فابت ہوجاتا ہے نو مرد کا دریا ہے کا دریا ہے اور فاسو نکاح کے بارے جس میں کہنا نیم مرابیٹا ہے میں کا ح کے متر ادف شار میں ہوگا۔

اسخہ ن کی وجہ ہے: جب مسئلے کی صورت الی ہو کہ جس عورت سے متعلق میہ بات مشہور ہو۔ وہ آزاد تورت ہوا ور لوگوں
کر ہی ہم ہو کہ بیاں نیچے کی ماں ہے تو ایسانسب ٹابت ہونے میں عادت اور شریعت دونوں کے لیاظ سے نکاح کا صحیح ہونا متعین
ہوج نے گا۔ اگر میہ بات ٹابت ند ہوسکے کہ وہ تورت آزاد ہے اور دوٹا ، کہیں: بیام دلد ہے تو عورت کو وراثت میں حصہ نیس ملے گا
کرونکہ مدی سطانت کے اعتب رہے آزاد کی تظہور غلامی کے ازالے کے لئے معتبر ہوسکتا ہے کیکن وراثت کے حق کو ٹابت نہیں کرتا

---

# بَابُ الْوَكْدِ مَنْ آحَقَ بِهِ

﴿ بیر باب برورش بجہ کے حقد ارکے بیان میں ہے ﴾ باب بیک کی برورش کے حقد ارکے بیان میں ہے ﴾ باب بیک کی برورش کے حق کی فقہی مطابقت کا بیان

مسنف میندانی فرخوت لب کے باب کے بعد تن حضائت کے باب کو میان کیا ہے۔ کیونکہ کی بنج کے لب کے بابت مونے کے بعد تی پہ فیصلہ کیا جاسکا ہے کوئی حضائت بنج کے باپ کو دیا جائے یا پھراس کی والدہ کو دیا جائے اور تی کریم اللہ اللہ کی مطابق حق حضائت بال کو حاصل ہے۔ اس کی ولیل ہے ہے کہ حضائت کا دارو مدار شفقت کے بیش اظر معین کیا گیا ہے ۔ اس کی ولیل ہے ہے کہ حضائت کا دارو مدار شفقت کے بیش اظر معین کیا گیا ہے ۔ اس سب کے بیش اظر مال زیادہ حقدار ہوئی۔ اور اس طرح حدیث مباد کہ میں تین مرتبہ مال کے حق تقدم کے مراقعہ میان کیا گیا ہے ۔ جبکہ چوتی مرتبہ باپ کون کونا خرکے مراقعہ ذکر کیا گیا ہے۔

مضانت كافقهي مفهوم

جسب پرندے انڈے پروں کے بیچ ڈھانپ لیتے ہیں تو عربی زبان میں اس کو کہاجا تا ہے حصص السطان رہیضہ مورت کا پرورش کرنا ٹھیک ای ممثا کا مظہر ہے جوا کیک بے ذبان مادہ کواس بات پر مجبود کرتا ہے کہ وہ انڈوں یا جھوٹے بچوں کوا چیا آخوش محبت میں سمیٹ لے۔

حَطَنَ الطَّائِرُ بَيْطَهُ حَطْنًا مِنْ بَابٍ قَتَلَ وَحِضَانًا بِالْكُسْرِ اَيُضًا صَمَّهُ لَحْتَ جَنَاجِهِ

(العساح المير من ٢ يس ٢٠٠٠)

حق حضانت کے ثبوت شرعی کابیان

حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص الفائن میں العاص الفائن کے دوایت ہے کہ ایک تورت رسول اللہ مخافظ کے پاس آئی اور بولی یارسول اللہ مخافظ ہے۔ زمانہ مل میں میر اپیٹ اسکا غلاف تھا اور ذمانہ رضاعت میری چھاتی اس کے پینے کا برتن اور میری کوداسکا محکانا۔ اب اس کے باپ نے جمعے طلاق دیدی اور چاہتا ہے کہ اس بچہ کو جمعے سے جمین لے۔ آپ مان فق اس عورت سے فر مایا تو بین اس کی زیادہ حقد ارب اس کی نو کسی اور سے لگائی نہ کرے۔ (منن ابوداؤر: جلودم حدیث بر 510)

امام بخاری حضرت براہ بن عاذب والمئن سے دوایت کرتے ہیں۔ کسلے حدیدیے بعددوسرے سال میں جب حضوراقد س مرایخ ان عمر و قضامے فارغ ہوکر مکہ معظمہ سے دوانہ ہوئے تو حضرت حمز و دکافتا کی صاحبز ادی پچا پچا کہتی پیچھے ہولیں۔ حضرت می دافتا یرورش کے لئے شرا کط کا بیان

حن پرورش کے لیے منروری ہے کہ جس کی پرورش کی جائے وہ ٹابالغ ہواورا کر بالغ ہوتو معتوہ ہو(عقل وہوش کے اعتبار سے مذازن نہو)۔

بالغ اورذی ہوش (رشید) لڑکے اورلڑ کیاں والدین میں ہے جس کے ساتھ رہ یا چاہیں رہ سکتے ہیں ،لڑکے ہوں تو ان کو تنہا ہمی رہے کا تن حاصل ہے ،لڑکی ہوتو اس کو تنہار رہے کی اجازت نہ ہوگی۔

حق پرورش کے لیے چھے شرطیں وہ ہیں جو تورتوں اور مردوں دونوں کے لیے ضروری ہیں، پچھے شرطیں مردوں ہے متعلق ہیں اور پروٹوں اور مردوں دونوں کے لیے ضروری ہیں، پچھے شرطیں مردوں سے متعلق ہیں اور پچھورتوں اور مردوں کے لیے مشتر کداوصاف میں سے یہ ہے کہ پرورش کرنے والا عاقل و بالغ ہو۔

بعن اوگوں نے میشر طبی لگائی ہے کہ فاسق نہ ہو کی حافظ ابن قیم مینیا کا خیال ہے کہ مق جتناعام ہے،اس کے تحت اس مرکی شرط لگانا بچوں کے تق میں مفید نہ ہوگا،اس لیے بھی کہا کھڑا وقات فاسق وفاجر ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لیے نسق و فجور کی راہ کو پہند نہیں کرتے۔

۔ حقیقت بیہ ہے کہ ابن قیم میشند کی رائے عین قرین قیاس ہے، بشرطیکہ پرورش کرنے والی ایسی بیشہ ورفاستہ نہ ہو کہ اس سے اپنے زیر پرورش بچول کوغلط را دیرڈ ال دینا غیر متوقع نہ ہو۔

ام البوضیفہ برنامین کے نز دیک جب تک بجوں میں دین کو بچھنے کی صلاحیت بیدا ند ہوجائے کا فرہ ماں کو بھی بچہ پر حق مام ل ہے ، ہاں اگر عورت مرتد ہوجائے 'تو اس کوحق پرورش بھی باقی ندرہے گا،غلامی بھی حق پرورش میں مانع ہے ،غلام یا بائدی اس حق سے محروم رہیں گے ، کدوہ بچہ کی مناسب پرورش دیردا خت کے لیے وقت قارغ نہیں کر سکتے ۔

عورتوں کے لیے تل پرورش کی خاص شرط میہ ہے کہ وہ بچید کی محرم رشتہ دار ہو۔

دوسرے اس نے کی ایسے مرد سے نکاح نہ کیا ہو، جو اس ذیر پرورش بچہ کا محرم نہ ہو، اگرا یسے اجنبی شخص سے نکاح کر لیا تو اس کا پرورش نے کا محرم نہ ہو، اگرا یسے این کے دادا سے نکاح کر اوا سے نکاح کر اور اسے نکاح کر برورش نہ ہو جائے گا، ہاں اگر اس کا نیا شو ہر بچہ کا محرم ہو، جیسے بچہ کے بچا سے نکاح کر لے، یا بچہ کی نافی اس کے دادا سے نکاح کر این اثر نہیں پڑے گا، روایت موجود ہے کہ ایک خاتون کوش پرورش دیتے ہوئے آ پ مائی فیرا نے نامی اور این اور نورش دیتے ہوئے آ پ مائی فیرا نے نامی نامی اور این اور نورش دیتے ہوئے آ پ مائی فیرا نہیں اور این اور نور نور نے کہ ایک خاتون کوش پرورش دیتے ہوئے آ پ مائی فیرا نور نور نور نورش دیتے ہوئے آ

مردوں کوئل پرورش حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ذیر پرورش اڑکی کا مسئلہ ہوتو وہ مرواس کا محرم ہوتا ہو، البت اگر کوئی

دوسراپر درش کننده موجود نه مواور قامنی مناسب سمجیاور مطمئن : وتو وه چیاز اد بیمالی کے پاس بھی لاک کور کھ سکتا ہے اور کا تن کا درش دوسراپر درش کننده موجود نه مواور قامنی مناسب سمجیے اور مطمئن : وتو وه چیاز اد بیمالی کے پاس بھی لاک کور کھ سکتا ہے اور کی کا تن پر درش روسراپر درگ کننده موجود نه بودوره ن س سب ب ب ب سب ب برای تک که جمانی اور پنجابی کیول ند: ونیکن فسق وخیانت کی ور جس کودیا جائے مفروری ہے کہ دومر داشن اور قابل اعتماد ہو، یہال تک که جمانی اور پنجابی کیول ند: ونیکن فسق وخیانت کی وہر

يج كى يرورش كى زياده حقدار مال موكى

(وَإِذَا وَقَعَتُ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزُّوجَيْنِ فَالْأُمْ اَحَقُّ بِالْوَلَدِ) لِمَا رُوِى (أَنَّ الْمُوَاةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللُّهِ إِنَّ ابْسِنِي هَلَدًا كَانَ بَطْنِي لَلهُ وِعَاءٌ وَحِجْرِي لَلهُ حِوّاءٌ وَثَدْيِي لَلهُ سِفّاءٌ وَزَعَمَ الْوَهُ الَّهُ يَسْنِ عُهُ مِنِي، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: آنْتِ آحَقَ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجِي (١)) وَلاَنَّ الْأُمَّ ٱشْفَقُ وَٱقْدَدُ عَلَى الْحَضَانَةِ فَكَانَ الدَّفْعُ الدُّهُمُ النَّهُمَا ٱنْظَرَ ، وَالَّذِهِ آشَارَ الصِّيدِينُ بِقُولِهِ : رِيْقُهَا خَبُرٌ لَّهُ مِنْ شَهْدٍ وَعَسَلٍ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ، قَالَـهُ حِينَ وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَاتِهِ وَالصَّحَابَةُ حَاضِرُونَ مُسَوَافِرُوْنَ (٢) (وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْآبِ) عَلَى مَا نَذْكُرُ (وَلَا تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَيْهِ) لِآلُهَا عَسَتْ تَعْبِيزُ عَسنُ الْسَحَى صَسَانَةِ (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَمَهُ أُمَّ فَأُمَّ الْأَمِّ اَوْلَى مِنْ أُمِّ الْآبِ وَإِنْ بَعُدَتُ) لِأَنَّ هَلِهِ الْوِلَايَةَ تُسْتَفَادُ مِنْ قِبْلِ الْأُمْهَاتِ (فَيانُ لَمْ تَكُنْ أُمَّ الْأَمِّ فَأَمْ الْآبِ أَوْلَى مِنْ الْآخُواتِ) لِآنَهَا مِنْ الْأُمَّهَ اتِ، وَلِهِ لَمَا تَسْحَوَّزَ مِيْرَانُهُنَّ السُّلُسُ وَلَانَهَا اَوْفَوْ شَفَقَةً لِلْوِلَادِ (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَـهُ جَدَّةٌ خَسالًا يَحُواتُ أَوُلْسَى مِسنُ الْعَسَسَاتِ وَالْمَحَسالَاتِ) ِلاَنْهُنَ بَسَاتُ الْاَبَوَيْنِ وَلِهاذَا قُدِّمُنَ فِي الْسِيْسَرَاتِ ، وَلِمْنَ رِوَايَةِ الْمُخَسَالَةِ أَوْلَى مِنْ الْاُخْتِ لِآبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْخَالَةُ وَالِلَدُةُ (١)) وَقِيلَ فِي قُولُه تَعَالَى (وَرَفَعَ ابَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ) انَّهَا كَانَتُ خَالَتُهُ (وَتُقَدَّمُ الْإَخْتُ رِلَابٍ وَأُمٍّ) لِلنَّهَا أَشْفَقُ (ثُمَّ الْأُغْتُ مِنْ الْأُمِّ ثُمَّ الْأَخْتُ مِنْ الْآبِ) لِلاَنَّ الْمَحَقَّ لَهُنَّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ (ئُسَمُّ الْمُخَالَاتُ أَوْلَى تِمِنْ الْعَمَّاتِ) تَرُجِيحًا لِقَرَابَةِ الْأُمُّ (وَيَتُزِلْنَ كَمَا نَوَلْنَا الْآخَوَاتُ) مَعُنَاهُ تُسرُجِيحُ ذَاتِ قَرَابَتَيْنِ ثُمَّ قَرَابَةٍ ٱللَّهِ (ثُمَّ الْعَمَّاتُ يَنْزِلْنَ كَذَٰلِكَ، وَكُلُّ مَنُ نَزَوَجَتْ مِنْ هُولَاءِ يَسْفُطُ حَفَّهَا) لِمَا رَوَيْنَا، وَلَانَ زَوْجَ الْأُمِّ إِذَا كَانَ اَجْنَبِيًّا يُعْطِيهِ نَزْرًا وَيَنُظُرُ إِلَيْهِ شَزْرًا فَكَا نَظَرَ قَالَ (إِلَّا الْجَدَّةَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا الْجَدُّ) لِآنَهُ قَامَ مَقَامَ آبِيهِ فَيَنْظُرُ لَـهُ (وَكَذَٰلِكَ كُلُّ زَوْج هُ وَ ذُو رَحِم مَ حُرَمٍ مِنْهُ) لِقِيَامِ الشَّفَقَةِ نَظَرًا إِلَى الْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ (وَمَنُ سَقَطَ حَقُهَا بِالتّزَوَّجِ يَعُوْدُ إِذَا ارْتَفَعَتْ الزَّوْجِيَّةُ ) لِلاَّنَّ الْمَانِعَ قَدْ زَالَ .

اور جب میاں بیوی کے درمیان علیمد کی واقع بوجائے او مال بیج ( کی پرورش) کرنے کی زیادہ حقد ارہو گی اس کی

بس دوروایت ہے: ایک مرحبہ ایک خاتون نے عرض کی: یارسول القد! میرایہ بیٹا ہے۔ بیرا پیٹ اس کے لئے بناہ تھا میری گوداس دس دورام دو تھی میری چھاتی اس کے لئے سیرانی کا ذریعہ ہے اوراس کا باپ سے کہتا ہے کہ وہ اسے جھے ہے جدا کردے گا تو نبی سے لئے آرام دو تھی میری چھاتی اس کے لئے سیرانی کا ذریعہ ہے اوراس کا باپ سے کہتا ہے کہ وہ اسے جھے ہدا کردے گا تو نبی مرم نے ارشاد فر ایا: تم اس کی زیادہ حقد ار بوجب تک تم (دومری) شادی نبیس کر لیتی \_

بہراہیں۔
دخرت ابو بھرنے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب حضرت مراوران کی ابلید کے درمیان علیحدگی ہوگئی اوراس وقت
کیر تعدویں صحابہ کرام موجود ہتھے۔ (بیچ کا) خرج باپ کے ذہب ہوگا جیسا کہ ہم عنقریب اس کاذکر کریں ہے۔ بیچ کی پرورش
کیر باسکا کیونکہ ہوسکتا ہے کسی وجہ سے وہ پرورش کرنے سے عاجز ہو۔اگر بیچ کی ماں (پرورش کرنے ک
جوز فی ابلیت ندر کھتی ہو) تو بیچ کی ٹانی اُس کی داوی سے زیادہ حقدار ہوگی اگر چروہ ٹانی دور ک عزیزہ (بیٹن پرنانی) ہو۔اس کی وجہ بیٹن ماں کی طرف سے مستفاد ہوتا ہے۔

اگر انی موجود نہ ہوتو ہے کی بہنوں کے مقابلے میں اس کی دادی زیادہ تن دار ہوگی کیونکہ دہ بھی ماں ہی شار ہوتی ہے۔ یہی دب ہے نانی اور دادی کو ورا شہ میں سے چھٹا حصہ لما ہے۔ اس کی بیدوج بھی ہے: اس دشتے میں اولا و کے لیے زیادہ شفقت پائی بال ہے۔ اگر ہے کی دادی موجود نہ ہوتو اس کی بچو بھیج ل اور خالا وُل کے مقابلے میں اُس کی بہنیں زیادہ حقد ار بول گی کیونکہ وہ اُس کے مال باپ کی اولا د ہیں اور اس وجہ سے آئیس ورا شت میں بھی فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق: باپ کی فرف ہے شریک بہن کے مقابلی نباپ کی خالہ ذیادہ حقد ار بھی اُس کی دلیل نبی اگر م کار فرمان ہے: فرف ہے شریک بہن کے مقابلی نباپ کی خالہ ذیادہ حقد ار بھی اُس کی دلیل نبی اگر م کار فرمان ہے:

"فاریخی ، ن ہوتی ہے "۔ارشاد باری تعالیٰ ہے: "فی (بیسف) نے اپ ماں باپ کو تخت پر بٹھایا"۔ایک تول کے مطابق: وہ فاتون دھرت بوسف علیہ السلام کی فالدھیں۔ سمّی بہن کو فوقیت حاصل ہوگی کیونکہ اس بی زیادہ شفقت پائی جاتی ہے بھر اللہ فران سے تر یک بہن ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بخواتی کو یہ تن ہاں کی طرف سے شریک بہن ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بخواتی کو یہ تن ہاں کی طرف سے دشتے داری کو ترجی دی کر نبت سے حاصل ہوتا ہے۔ بھر بھو بھیاں خالا وک سے زیادہ حقدار ہوں گی کیونکہ مال کی طرف سے دشتے داری کو ترجی دی کا نبت سے حاصل ہوتا ہے۔ بھر بھو بھیاں خالا وک سے زیادہ حقدار ہوں گی کیونکہ مال کی طرف سے تر ابت رکھنے والی کو بات کے ان بی بھی دہی اصول کا دفر ماہوگا جو ہم نے بہنوں کے بادے بیل بیان کیا ہے۔ لیتی دوجہت سے تر ابت رکھنے والی کو زیادہ موجہت سے تر ابت رکھنے والی کو بیان کیا ہے۔ لیتی دوجہت سے تر ابت رکھنے والی کو بیان ہوتا ہوجائے گا۔ اس کی دیل وہ دوایت ہے جہنم نقل مام کو اس کی وجہ یہ بھی ہو گا۔ اس کی دیل وہ دوایت ہے جہنم نقل مام کو گا تین بھی سے جو بھی شادی کر لے گا اُس کا حق سے تر اس کی دیسے تر اس میں شفقت کی کی پائی جاتی کی دیسے اس کی وجہ یہ بھی ہوئے کا دور اشو ہر (جیکے کا) دادا ہو۔ کو نگل دور اشو ہر (جیکے کا) دادا ہو۔ کو نگل دور اس میں بدرجہ اولی (بیشفقت کم ہوگی)۔ تا ہم نائی کا تھم مختلف ہے جب اُس کا دور ماشو ہر (جیکے کا) دادا ہو۔ کو نگل دور اس میں بدرجہ اولی (بیشفقت کم ہوگی)۔ تا ہم نائی کا تھم مختلف ہے جب اُس کا دور ماشو ہر (جیکے کا) دادا ہو۔ کو نگل

وون کے کیا ہے گا قائم مقام شار ہوگا۔ تو اس صورت میں بے کے لیے شفقت کا پہلوپایا جائے گا۔ ای طرح (پرورش کا تورا کی اورش کا تورا کی کے ایک مقام شار ہوگا۔ اورش کا تورا کی کورٹ کے ایک میں تھا ہے کا میں تھا ہے کہ میں تھا ہے گا ہے گا ہے کہ میں تھا ہے گا ہے گا ہے کہ میں تھا ہے گا ہے تھا ہے گا ہے کہ میں تھا ہے گا ہے گ 

## اگرخانون عزيزموجودنه بوتو كون سامر دير درش كاحقدار موگا؟

(فَانَ لَمْ تَكُنُ لِللصِّبِي امْرَأَةً مِنْ أَهْلِهِ فَاخْتَصَمَ فِيْهِ الرِّجَالُ فَأَوْلَاهُمْ أَقْرَبُهُمْ تَعْصِيبًا ﴾ إِذَا الْوِلَايَةُ لِلْاَقْرَبِ وَقَدْ عُرِفَ النَّرْتِيْبُ فِي مَوْضِعِهِ، غَيْرَ أَنَّ الصَّغِيْرَةَ لَا تُدْفَعُ إلى عَصَبَةٍ غَيْر مُحَرَّمٍ كُمَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَابْنِ الْعَمِّ تَحَرُّزًا عَنُ الْفِتْنَةِ

وراگر بے کی کوئی رہتے دار فاتون موجود نہ ہوائی بارے میں مردول کے درمیان اختلاف ہوجائے توان می مب سے زیادہ حقد اروہ مرد ہوگا جو عصبہ و نے میں زیادہ قریبی ہوگا ، کیونکہ یے تن زیادہ قریبی عزیز کوملتا ہے۔اس حوالے سے ترتیب ا ہے بخصوص مقام پر بیان کی جائے گی تاہم نابالغ بچی کو نامحرم عصبہ کے سپر دنبیر ، کیا جائے گا جیسے مولی عمّاقہ یا چھازاد ہے' تا کر کمی آ زمائش سے بجاجاتے۔

## یے کی پرورش کاحق کب تک برقر ارر ہے گا؟

(وَالْامْ وَالْدَمْ وَالْبَحْ لَكُ أَخَلَ مِ حَتَى يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَيَشُوبَ وَحْدَهُ وَيَلْبَسَ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِي وَحُدَهُ وَيُفِى الْمَجَامِعِ الصَّغِيْرِ: حَتَى يُسْتَغَنَى فَيَأْكُلُ وَحُدَهُ وَيَشُرَبُ وَحُدَهُ وَيَلْبَسُ وَحُدَهُ). وَالْمَعْنَى وَاحِدْ لِأَنَّ تَمَامَ الِامْسِنَغُنَاءِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِسْجَاءِ . وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إِذَا اسْتَغْنَى يَحْتَاجُ إِلَى الْتَاذُبِ وَالْتَسْخَلَقِ بِهَ ذَابِ الرِّجَالِ وَانْحُلَاقِهِمْ، وَالْآبُ اَقُدَرُ عَلَى التّأدِيبِ وَالتَّقِيفِ، وَالْخَصَّافُ قَلْرَ الِامْتِغْنَاءَ بِسَبْعِ مِنِينَ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ (وَالْأُمْ وَالْجَدَّةُ أَحَقَ بِالْجَارِيَةِ حَتَى تَعِيْضَ) لِآنَ بَعْدَ الاسْتِغْنَاءِ تَحْتَاجُ إلى مَعْرِفَةِ آدَابِ النِّسَاءِ وَالْمَرُاةُ عَلَى ذَلِكَ أَقُدَرُ وَبَعْدَ الْبُلُوعِ تَحْتَاجُ إِلَى التَّحْصِينِ وَالْحِفْظِ وَالْآبُ فِيهِ أَقُولِي وَاَهُدَى . وَعَنْ مُحَمَّدٍ انْهَا تُدُفَعُ إِلَى الْآبِ إِذَا بَلَغَتْ حَدَّ الشَّهُوَةِ لِتَحَقُّقِ الْحَاجَةِ إِلَى الصِّيَانَةِ ﴿ وَمَنْ مِوَى الْآمِ وَالْجَدَّةِ آحَقُّ بِ الْسَجَارِيَةِ حَتَى تَبُلُغَ حَلًّا تُشْتَهَى، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ: حَتَّى تَسْتَغَنِيَ) لِلنَّهَا لَا تَقُدِرُ عَلَى السُيْسَخُدَامِهَا، وَلِهَٰذَا لَا تُدُوَّاجِرُهَا لِلْحَدْمَةِ فَلَا يَحُصُلُ الْمَقْصُودُ، بِخِلَافِ الْأُمِّ وَالْجَذَةِ غُدْرَتِهِ مَا عَلَيْهِ شُرْعًا .

ایک اور بان اور مانی بچ کی پرورش کرنے کی اس وقت تک حقداد رہیں گی جب تک وہ خود کھانے پینے اور ایس بہتے اور کھانے کی برورش کرنے کی اس وقت تک حقداد رہیں گی جب تک وہ خود کھانے کی بہتے اور ایس بہتے اور کھانے کی بہتے کہ ان اور انتخابی بینے اور کھانے کی بہتے کہ بہتے کی مردوں ہیں آئے گی۔ اور بداو سیاد کھانے میں باپ زیادہ قدرت دکھتا ہے۔ امام خصاف نے عالب ایک بہتے کی مردوث بیش آئے گی۔ اور بداو سیاد کھانے میں باپ زیادہ قدرت دکھتا ہے۔ امام خصاف نے عالب اور خال ان کی بہتے کہ بہ

كنيراوراً مولدا زاد مونے برني كى پرورش كى حقدار مول كى

قَالَ (رَالْاَمَةُ إِذَا اَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَأَمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ كَالْحُوَّةِ فِي حَقِّ الْوَلَدِ يَعْجُوهِمَا) عَنُ الْحَصَانَةِ بِإلاشْتِعَالِ الْوَانَ الْبُوْتِ الْحَقِ (وَلَيْسَ لَهُمَا قَبُلَ الْعِتْقِ حَقَّ فِي الْوَلَدِ لِعَجُوْهِمَا) عَنُ الْحَصَانَةِ بِإلاشْتِعَالِ بِيخِلْمَةِ الْمُولِي (وَاللِّيقِيَّةُ اَحَقُ بِوَلَدِهَا الْمُسلِمِ مَا لَمْ يَعْقِلُ الْاَدُيَانَ اوَيَخَفُ انَ يَالَفَ الْكُفِّلِ بِيخِلْمَةِ الْمُولِي (وَاللِّيقِيَّةُ اَحَقُ بِوَلَدِهَا الْمُسلِمِ مَا لَمْ يَعْقِلُ الْاَدُيانَ اوَيَخَفُ انَ يَالَفَ الْكُفِّلِ لِلنَّافِعِي : لَهُمَّا لِلنَّافِعِي : لَهُمَّا لِلنَّافِعِي : لَهُمَّا لِلنَّافِ وَالْحَيْمَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ خَيَّرَ (1) . وَلَنَا اللَّعَادِينِ وَقَالَ الشَّافِعِي : لَهُمَّا الْخَبَارُ لِانَّ النَّهِ لِقَصُورِ عَقْلِهِ يَخْتَالُ مَنْ عِنْدَهُ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ حَيَّرَ (1) . وَلَنَا النَّهُ لِقُصُورِ عَقْلِهِ يَخْتَالُ مَنْ عِنْدَهُ النَّعَلِي السَّلَامُ وَلَا يَعْرَوهُ النَّالَةُ لَمْ يُعَيِّدُوا ، امَّا الشَّعَالَةِ لَمُ يُعَيِّدُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَلَقَدُ صَحَّ انَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُعَيِّدُوا ، امَّا الْحَدِيثِ فَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ (اللَّهُمَّ اهْدِهِ (٢)) فَوْقِقَ لِاحْتِيَارِهِ الْالْعُلِ الْمُعْتَالُ فَلَى عَلَيْهِ الْعَلَامُ وَالسَّلَامُ (اللَّهُمَّ اهْدِهِ (٢)) فَوْقِقَ لِاحْتِيَارِهِ الْالْعُلَ الشَاكِمُ وَالسَّلَامُ (اللَّهُمَ الْعَدِهِ ٢) فَوْقِقَ لِاحْتِيَارِهِ الْالْعُلَى مَا إِذَا كَانَ بَالِعًا .

کے اور جب کس کنیز کواس کا آقا آزاد کردے یا اُم دلد جب آزاد ہوجائے تو بچے کی پرورش کے حق کے مسئلے میں ان کی جبت آزاد کورت کی طبی ان کی جب اُنہیں جب اُنہیں جب اُنہیں میں ان کی حب کے انہیں دبیت آزاد کورت کی طرح ہوگی کیونکہ جس وقت انہیں دبیت آزاد کورت کی طرح ہوگی کیونکہ بیات آقا کی خدمت میں مشغول ہوں کے کہ پرورش کا جن کا پرورش کا کی خدمت میں مشغول ہوں کے کہ پرورش کا کی خدمت میں مشغول ہوں

معرف المركم عورت كوتين طلاقيں دك كئيں اور دہ عدت ہیں بیٹھ گئ نیز نفقہ و سکنی کی حقد اردی لیکن بھرز مانہ عدت ہیں نعوذ بالقرم ر ہوگئ تواس كے نفقہ و سكنى كاحق سما قط ہو جائے گا اورا گرعورت نے اپنے زمانہ عدت ہیں شوہر كے لڑكے يا شوہر كے باپ سے ناجا رَبِّعل قائم كرليايا شہوت سے بوس و كنار كراليا تو نفقہ و سكنى كی ستحق رہے گی بشر طبیکہ وہ عدت طلاق رجعی كی نہ ہو بلکہ طلاق بائن مغلظہ كی ہو۔ بیوكی كاخرج شوہر برلا زم ہونے كابيان

قَالَ (النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِللَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مُسْلِمَةً كَانَتُ آوْ كَافِرَةً إِذَا سَلَّمَتُ نَفْسَهَا إلى مَسُولِهِ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَكِسُونَهَا وَمُكُنَاهَا) وَالْاصْلُ فِى ذَلِكَ قُوله تَعَالَى (لِلنِّفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنُ سَعَتِهِ) وقَوْله تَعَالَى (لِلنِّفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنُ سَعَتِهِ) وقَوْله تَعَالَى (وَعَلَى الْمَوُلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِسُونَهُنَ بِالْمَعُرُوفِ) وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الطَّكَرَةُ وَالشَّلامُ فِيمُ حَدِيْثِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ وِزْقُهُنَّ وَكِسُونَهُنَ بِالْمَعُرُوفِ) وَلاَنَّ الطَّكَرَةُ فَى حَدِيْثِ الْمُعْرُوفِ) وَلاَنَّ الطَّكَرَةُ وَالشَّلامُ فِيمُ عَلِيْهِ النَّعَرِهِ عَلَيْهِ المَّكَمُ وَلَا مُوسِلَقُ فَي وَلِكَ عَلَيْهِ اللَّهُ لِلْعَلَيْهِ اللَّهُ لِللَّهُ الْمُسْلِمَةُ وَالنَّهُ الْعَيْدُ الطَّيْعِيفُ: وَعِلْمَا الْمُسْلِمَةُ وَالنَّوْمُ مُوسِرَيْنِ تَجِبُ نَفَقَةُ الْمُوسِرَاتِ وَقَوْقَ وَالنَّوْمُ مُوسِرَيْنِ تَجِبُ نَفَقَةُ الْمُوسِرَاتِ وَقَوْقَ الْمُعُسِرَةُ وَالزَّوْجُ مُوسِرًا فَنَفَقَتُهَا دُونَ نَفَقَةِ الْمُوسِرَاتِ وَقَوْقَ الْمُوسِرَاتِ وَقَوْقَ الْمُعُسِرَةُ وَالزَّوْجُ مُوسِرًا فَنَفَقَتُهَا دُونَ نَفَقَةِ الْمُوسِرَاتِ وَقَوْقَ قَالْمُوسِرَاتِ وَقَوْقَ الْمُعُسِرَةُ وَالزَّوْجُ مُوسِرًا فَنَفَقَتُهَا دُونَ نَفَقَةِ الْمُوسِرَاتِ وَقَوْقَ الْمُؤْمِورَاتِ وَقَوْقَ الْمُعُسِرَاتِ وَقَوْقَ الْمُعْمِى الْنَا مُعُسِرَةً وَالزَّوْجُ مُوسِرًا فَنَفَقَتُهُ الْمُؤْمِى وَالْوَاتُ وَالْمُوسِورَاتِ وَقَوْقَ الْمُؤْمِورَاتِ وَقَوْقَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِولَ وَالْمُؤَوْلُ الْمُؤْمِلُ وَلَا وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُعُولِ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِولُ وَالْمُؤْمِولُولُ وَالْمُعُولُ وَلَا وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِولُولُ وَلَا وَالْمُولِولُ وَلَا وَالْمُؤْمُولُ وَلَا الْمُؤْمِلُولُ وَلَى الْمُؤْمِلُولُ وَلَى الْمُعَلِيْ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلِي ال

وَقَسَالَ الْكُرُخِيُّ: يُعْتَبُرُ حَالُ الزَّوْجِ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى (لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)
وَجُدهُ الْآوَلِ قَولُلهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِهِنْدَ امْرَاةِ آبِى سُفُيَانَ (حُذِى مِنْ مَالِ زَوْجِك مَا يَسَكُفِيك وَوَلَيْ النَّفَقَة تَجِبُ بِطَرِيْقِ الْكِفَايَةِ، يَسُكُفِيك وَوَلَيْ النَّفَقَة تَجِبُ بِطَرِيْقِ الْكِفَايَةِ، وَالْمَعْنَى النَّفَقِيدُ وَالْمَعْرُولِ اللَّهِ النَّمَا وَهُو الْفِقْهُ فَإِنَّ النَّفَقَة تَجِبُ بِطَرِيْقِ الْكِفَايَةِ، وَالْمَعْنَى اللَّهِ اللَّهَ عَيْرَةُ لَا تَفْتَقِرُ اللَّي كِفَايَةِ الْمُوسِرَاتِ فَلَا مَعْنَى لِلزِّيَادَةِ، وَنَحُنُ نَقُولُ بِمُوجِبِ النَّصِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعُولِ الْمَعْرُوفِ الْوَسَطُ وَهُو الْوَاجِبُ السَّافِيقُ الْمَعْرُوفِ الْوَسَطُ وَهُو الْوَاجِبُ السَّافِيقُ اللَّهُ عَلَى الْمُوسِو مُذَانِ وَعَلَى الْمُعْسِو مَدَّى اللهُ عَلَى الْمُعْرُوفِ الْوَسَطُ وَهُو الْوَاجِبُ مَا لَهُ عَلَى الْمُوسِو مُذَانِ وَعَلَى الْمُعْسِو مُدَّى اللهُ عَلَى الْمُوسِو مُذَانِ وَعَلَى الْمُعْسِو مُدَّى اللهُ اللَّهُ وَعَلَى الْمُعْرُوفِ الْوَعَلَى الْمُعْسِودِ مُذَانِ وَعَلَى الْمُعْسِودِ مُذَانِ وَعَلَى الْمُعْرِقِ وَعَلَى الْمُعْرِقِ الْوَاجِبُ مُنَا فَعَى الْمُعْرِقِ الْمَعْرُوفِ الْمُعْرِقِ مِنْ اللهُ عَلَى الْمُعْرِقُ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمَعْرُوفِ الْمُعْرِقِ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمَعْرُوفِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُ الْوَاجِ اللْمُعْرِقِ الْمُوسِودِ مُذَانِ وَعَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ وَعَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِ

کے فرمایا۔ اور بیوی کاخری شوہر کے ذمے لازم ہے خواہ بیوی مسلمان ہویا کافر ہو جب وہ اپنے آپ کوشوہر کے کھر حوالے کر دیے تو اس کا خرج اس کا لیاس اور رہائش شوہر کے ذمے ہوگ۔ اس یارے بی اللہ تعالی کا بیر فرمان بنیادی تھم سے۔ '' خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق خرج کرے گا'۔ نیز ارشاد باری تعالی ہے۔ '' نیچ کا والد اس کی ماں کا کھانا اور لباس

II

منا طور پردے گا''۔ نبی اکرم نافیظ نے جمۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ ''ان خوا تین کی خوراک اورلباس کی مناسب طور پر فراہی تم پر لازم ہے''۔اس کی وجہ یہ ہے: نفقہ دراصل اس بات کاعوض ہے جو عورت کورو کے رکھنے کا اختیار مرد کو مامل ہوتا ہے اور جو بھی خص کسی دوسرے کے تن کے لئے رکنے کا پابند ہواس کا خرچ رو کئے والے کے ذھے ہوگا۔اس کی مثال مامل ہوتا ہے اور جو بھی خص کسی دوسرے کے تن کے لئے رکنے کا پابند ہواس کا خرچ رو کئے والے کے ذھے ہوگا۔اس کی مثال جانسی اور کا فریدی ہوتا ہے این تمام دلائل میں کو کی فصل نہیں ہے اس لیے خرچ کی اوائیگ کے بارے میں مسلمان اور کا فریدو کی دیئیت کی خیال رکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں: یہام کی دیئیت کا خیال رکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں: یہام کی دیئیت کا خیال رکھا جائے گا۔فرماتے ہیں: یہام تہ وردی کی رائے ہوا تا ہے۔

نعمان کے تول سے مراد سے ہے: جب میاں بیوی دونوں خوشحال ہوں گئو خرج بھی خوشحالی کے حساب سے داجب ہوگا اور امر دونوں ننگدست ہوں محے تو خرج بھی اسی حیثیت کے مطابق ہوگا' لیکن اگر شو ہرخوشحال ہوادر بیوی غریب ہوئو اس کا خرج عام غریب مورتوں سے زیادہ ہوگا' اور مالدار محورتوں سے کم ہوگا۔

ریب ام کرخی اور امام شافعی کے نزویک تمام حالات میں مرد کی حیثیت کا خیال رکھا جائے گا۔اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے:'' خوشحال مخص اپنی حیثیت کے مطابق خرج کرئے''۔

#### كس صورت مين عورت كوخرج ملے كا؟

(وَإِنُ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيْمِ نَفْسِهَا حَتَى يُعُطِيهَا مَهْرَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ ) لِآنَهُ مَنْع بِحَقِّ فَكَانَ فَوْتُ اللهُ وَلِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنَا اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ

#### نابالغ بيوى كےنفقه كابيان

(وَإِنْ كَانَتُ صَغِيْرَةً لَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا) لِآنَ امْتِنَاعَ إِلاسْتِمْتَاعِ لِمَعْنَى فِيْهَا، وَإِلا حُتِبَاسُ الْمُوجِبُ مَا يَكُونُ وَسِيلَةً إِلَى مَقْصُودٍ مُسْتَحَقِّ بِالنِّكَاحِ وَلَمْ يُوجَدُ، بِخِكَالِي وَإِلا حُتِبَاسُ الْمُولِي عِنْدَهُ كَمَا فِي الْمَسْرِيْ فَي إِلاَّيْ عَلَى مَا نُبَيِّنُ . وَقَالَ الشَّالِعِيُّ: لَهَا النَّفَقَةُ لِآنَهَا عِوَضْ مِنْ الْمِلْكِ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْمَمْلُوكَةِ بِعِلْكِ الْمِلْكِ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْمَمْلُوكَةِ بِعِلْكِ الْيَعِيْنِ . وَقَالَ الشَّالِعِيُّ: لَهَا النَّفَقَةُ لِآنَهَا عِوْضٌ مِنْ الْمِلْكِ وَلَا يَجْتَعِعُ الْعِوَطَانِ عَنْ مُعَوَّضِ الْمَمْلُوكَةِ بِعِلْكِ الْيَعِيْنِ . وَلَذَا أَنَّ الْمَهْرَ عِوَضْ عَنْ الْمِلْكِ وَلَا يَجْتَعِعُ الْعِوَطَانِ عَنْ مُعَوَّضٍ وَاحِدٍ فَلَهَا الْمَهْرُ ذُونَ النَّفَقَةِ .

کے اور اگر گورت نابالغ ہوا در اتن کم من ہوکہ اس کے ساتھ محبت نہ کی جاسکتی ہومرد پر اس کا فرج واجب نہیں ہوگا ، کیرکہ محبت میں رکاوٹ ایک الی علت ہے ہو ورت میں پائی جاری ہے اور فرج اس احتباس کی وجہ سے واجب ہوتا ہے ، جو نکاح کے مطلوب تک رسائی کا ذریعہ بن سکتا ہو گئی سیا احتباس اس ٹوعیت کا نہیں ہے اس لیے اس میں فرج بھی واجب نہیں ہوگا۔ تا ہم بیار بیوک کا تھم اس سے مختلف ہے اس کا فرج ساقط نہیں ہوگا ہم عنظر یب اس کی وضاحت کریں گے۔ امام شافعی نے یہ بات بیان کی بیوک کا تھم اس سے مختلف ہے اس کا فرج ساقط نہیں ہوگا ہم عنظر یب اس کی وضاحت کریں گے۔ امام شافعی نے یہ بات بیان کی ہے: تا بالغ بیوک کو بھی فرج ملے گا۔ اس کی وجہ سے بنام شافعی کے زو کے فرج شو ہم کی ملکیت کو من میں ہوتا ہے ، جیسا کہ کنیز کا خرج اس کے مالک کے ذمے ہوتا ہے۔ ہمارے زو کے میں کہ کا موض ہوتا ہے اور ایک بی چیز کے دو موش نہیں ہو سکتے ہیں اس کے مالک کے ذمے ہوتا ہے۔ ہمارے زو کے میں موال ہوگا۔

#### نابالغ شوہر کی بالغ ہیوی کے نفقہ کا بیان

(وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرًا لَا يَقَٰدِرُ عَلَى الْوَطَّءِ وَهِيَ كَبِيْرَةٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ) لِآنَ التَّسُلِيُمَ قَدْ نَحَقَّقَ مِنْهَا، وَإِنَّمَا الْعَجُوُ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ كَالْمَجُبُوبِ وَالْعِنِينِ .

ادرا کرشو ہرا تنا کمن ہو کہ محبت کرنے کی ملاحیت ندر کھتا ہواور بیوی اس سے عرض بردی ہوئتو اس بیوی کواس شو ہر کے مال میں سے فری سے کوئی کو اس شو ہر کی طرف سے پایا جارہا کے مال میں سے فری سے کا کیونکہ مورت کی طرف سے پایا جارہا

مار لے دہ مجوب یا عنین کی مانند شار کیا جائے گا۔ مال کے دہ مجوب یا عنین کی مانند شار کیا جائے گا۔

#### محبول زوجه كے نفقه كابيان

(لَهُ الْمُعِنَّ الْمُوْا أَهُ لِمِي دَيْنِ فَكَا نَفَقَة لَهَا) لِآنَ فَوْتَ الاخْتِبَاسِ مِنْهَا بِالْمُمَاطَلَةِ، وَإِنْ لَمُ رَكُنُ مِنْهَا بِأَنْ كَانَتُ عَاجِزَةً فَلَيْسَ مِنْهُ، وَكَفَّا إِذَا غَصَبَهَا رَجُلٌ كُرُهًا فَلَهَبَ بِهَا

وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ، وَالْفَتُومِى عَلَى الْآوَلِ لِآنَّ فَوْتَ الِاحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ لِيُجْعَلَ يَقِيَّا تَفْدِيرًا، وَكَذَا إِذَا حَجَتْ مَعَ مَحْرَمِ لِآنَ فَوْتَ الِاحْتِبَاسِ مِنْهَا.

وَعَنُ آبِي يُوسُفَ آنَ لَهَا النَّفَقَةَ لِآنَ إِقَامَةَ الْفَرْضِ عُلُرْ، وَلٰكِنُ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْحَضَرِ دُونَ السَّفَرِ لِآنَةِ الْمَعْنَ الْمُسْتَجِقَةُ عَلَيْهِ، وَلَوْ سَافَرَ مَعَهَا الزَّوْجُ تَجِبُ النَّفَقَةُ بِالاِتِفَاقِ لِآنَ السَّفَرِ، وَلَا يَجِبُ النَّفَقَةُ بِالاِتِفَاقِ لِآنَ السَّفَرِ، وَلَا يَجِبُ النَّفَقَةُ بِالاِتِفَاقِ لَا اللَّهُ مِن السَّفَوِ، وَلَا يَجِبُ الْكُواءُ لِمَا قُلْنَا النَّفَقَةُ الْحَضَرِ دُونَ السَّفَرِ، وَلَا يَجِبُ الْكُواءُ لِمَا قُلْنَا وَتَجِبُ الْعَالَةُ الْحَضَرِ دُونَ السَّفَرِ، وَلَا يَجِبُ الْكُواءُ لِمَا قُلْنَا وَتَجِبُ اللَّهُ النَّفَقَةُ الْحَصَرِ دُونَ السَّفَرِ، وَلَا يَجِبُ الْكُواءُ لِمَا قُلْنَا وَلَا مَرَحًا يَعْنَعُ مِنْ وَالْعَالَ مَرَحًا اللَّهُ وَالْقِيَامُ النَّفَقَةُ لَهُا إِذَا كَانَ مَرَحًا يَعْنَعُ مِنْ الْجَمَاعِ لِلْاسْتِهُ عَلَيْهَا وَتَجِبُ النَّفَقَةُ وَالْقِيَامُ النَّفَقَةُ لَهُ النَّفَقَةُ لَهَا إِذَا كَانَ مَرَحًا يَعْنَعُ مِنْ الْجَمَاعِ لِقُونِ الاَحْتِهَ اللَّهُ النَّفَقَةُ مُ وَالْقِيَامُ النَّ لَا نَفَقَةً لَهَا إِذَا كَانَ مَرَحًا يَعْنَعُ مِنْ الْمُنَامِعُ اللَّهُ وَالْقِيَامُ النَّهُ وَالْعَالَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْنَعُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَا عُنِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ا

بِعَارِضٍ فَالشُّبَّةَ الْحَيْضَ .

وَعَنُ أَبِى يُوسُفَ أَنْهَا إِذَا سَلَمَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ مَرِضَتْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِنَحَقِّقِ التَسْلِيمِ، وَلَوُ مَرِضَتْ ثُمَّ سَلَمَتْ لَا تَجِبُ لِآنَ التَسْلِيمَ لَمُ يَصِحُ قَالُوْا هِلَا حَسَنُ .

وَفِي لَفُظِ الْكِتَابِ مَا يُشِيرُ إِلَيْهِ .

کے جب کوئی مورت کی قرب کے بیا جارہ ہے کیوں ہو تو اس کا خرج بند کرنے والے کے ذیے نہیں ہوگا کیونکہ احتہاں کا ذاکل ہونا مورت کی ذاکل ہونا مورت کی خرات ک

ال طرح الركوني مورت الب كرم محرم محرماته في كے لئے جل جاتی ہے تواس كافري ما تعام و جائے كا كونكه اصباس مال كرخ كامفيوم مورت كي كونكه اصباس مال كرنے كامفيوم مورت كى طرف سے بايا جار ہا ہے۔ امام ابو يوسف اس صورت ميں جى فرج الازم ہونے كے قائل بيں كيونكه مركافر في الازم بين ہوگا اس كى وجہ يہ ہے : شوہر بريم جرائزی لازم ہوگا سنر كافری لازم بین ہوگا اس كى وجہ يہ ہے : شوہر بريم جرائزی لازم بوگا سنر كافری لازم بین ہوگا اس كى وجہ يہ ہے : شوہر بريم جرائزی لازم ہوگا سنر كافری لازم بین ہوگا اس كى وجہ يہ ہے : شوہر بريم جرائد

م بوی شوہر کے ساتھ سنر کرتی ہے تو اس بات پر انفاق ہے: خرج شوہر کے ذیعے ہوگا کیونکدوہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے اس کے احتباس کامغبوم پایا جار ہاہے۔ تاہم وہ سفر کے دوران اتنائی خرج دے گاجتنا حضر میں دیتا تھا سفر کے لئے کو کی اضافی طور پر خرج نیس دیا جائے گا'اور کرائے کی اوائیگی شوہر کے ڈے نیس ہوگی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں۔اگر بیوی' شوہر کے خرج نیس دیا جائے گا'اور کرائے کی اوائیگی شوہر کے ڈے نیس ہوگی جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں۔اگر بیوی' شوہر کے ریں بیار ہو جاتی ہے' تو اسے خرع کے لیے گا۔ قیاس کا نقاضا ہیہے: اگر بیاری کی نوعیت ایسی ہو جومعیت میں رکاومٹ ہو' تو اسے خرع نندویا مائے کیونکہ تنع کا احتباس ختم ہو کیا ہے تا ہم استحسان کے چیش نظریہ ساقط نہیں ہوگا کیونکہ اصتباس کا مفہوم موجود ہے ادر شوہراس ے مانوں ہے اسے ہاتھ لگا سکتا ہے وہ مورت اس کے کھر کی حفاظت کرتی ہے جہال تک محبت میں رکادث کا تعلق ہے تو وہ عار مے ك وجست ب تويه عارضه حيض كمشابه قرارد يا جائے كا۔

المام ابو يوسف نے بيد بات بيان كى ہے: اگر عورت ايك مرتبدائي آپ كوشو ہر كے مير دكر دے اور پھر بيمار ہو جائے اتو سرر دكن ابت ہونے کی وجہ سے خرج کی اوا کیکی لازم رہے گی۔لیکن اگر عورت پہلے بیار ہوئی ہواور پھراس نے خود کوشو ہر کے سپر د کیا تو خرج لازم نبیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں سپردگی درست نبیں ہے۔ ہمارے مشائخ نے یہ بات بیان کی ہے: یہ قول بہترین ہے امام قدوری رحمة الله عليه في الى بات كى طرف اشاره كيا بـ

خوشحال شوہر پر بیوی کے خادم کاخرج بھی لازم ہوگا

(قَـالَ: وَيُسْفُـرُ صُ عَـلَى الْزُوِّجِ النَّفَقَةُ إِذَا كَانَ مُومِسًِّا وَنَفَقَةُ خَادِمِهَا) الْمُرَادُ بِهٰلَا بَيَّانُ لَفَقَةٍ الْنَحَادِمِ، وَلِهَاذَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسَخِ: وَتُفْرَضُ عَلَى الزُّوِّجِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا نَفَقَهُ خَادِمِهَا. وَوَجُهُهُ أَنَّ كِلْفَايَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، وَهِلَا مِنْ تَمَامِهَا إِذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ (وَلَا يُفُرَّضَ لِا كُثُو مِنْ نَفَقَةٍ خَادِمٍ وَاحِدٍ) وَهَالَمَا عِنْدَ ٱبِي حَنِيْفَةً وَمُحَمَّدٍ .

وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ: تُفْرَضُ لِنَحَادِمَيْنِ لِآنَهَا تَحْتَاجُ إِلَى اَحَلِحِمَا لِمَصَالِحِ الدَّاخِلِ وَإِلَى الْاَخْدِ لِمُصَالِح الْخَارِج.

وَلَهُ مَا أَنَّ الْوَاحِدَ يَقُومُ بِالْآمْرَيْنِ فَلَا ضَرُورَةً إلى اثْنَيْنِ، وَلَانَّهُ لَوْ تَوَكَّى كِفَايَتَهَا بِنَفْسِهِ كَانَ كَافِيًا، فَكَذَا إِذَا آقَامَ الْوَاحِدُ مَقَامَ نَفْسِهِ، وَقَالُوا: إِنَّ الزُّوْجَ الْمُوسِرَ يَلْزَمُهُ مِنُ نَفَقَةِ الْخَادِمِ مَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرُ مِنْ نَفَقَةِ امْرَآتِهِ وَهُوَ آدُنِّي الْكِفَايَةِ .

وَقُولُهُ فِي الْكِتَابِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا إِشَارَةً إِلَى آنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عِنْدَ إِعْسَارِهِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ اَهِى حَنِينُفَةَ، وَهُوَ الْاَصَحُ خِلَاقًا لِمَا قَالَهُ مُحَمَّدُ لِآنَ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُعْسِرِ آدُنَى الْكِفَالِةِ وَهِيَ قَدْ تَكْتَفِي بِخِدْمَةِ نَفْسِهَا .

و اگر شوہر فوشحال ہو اوال پر بیوی اور اس کے خادم کا خرج لا زم ہوگا۔اس مسئلے کی بنیاد خادم کے خرج کا بیان ہے میں رجہ ہے: قدوری کے بعض تسخوں میں میرعبارت موجود ہے۔"اگر شوہر خوشحال ہواتو اس پرعورت کے خادم کا خرچ عا کد کیا جائے رجہ ہے۔ میں، اس کی دجہ رہے: بیوی کی کفایت شوہر پر لازم ہے اور کفایت کی تکیل میں خادم کاخرج بھی شامل ہوگا، کیونکہ عورت کے لئے اں سے بغیر جارہ نہیں ہے۔ تا ہم عورت کوایک خادم سے زیادہ کا خرج نہیں ملے گاریخم طرفین کے زندیک ہے۔ امام ابو پوسف نے یہ بات بیان کی ہے: اس پر دوخادموں کاخرے لازم ہوگا کیونکہ ایک خادم کھریلوکام کے لئے ہوگا اور دوسرا باہر کے کاموں کے لئے ہوا طرفین نے یہ بات بیان کی ہے: ایک بی خادم دونو ل طرح کی ضرور بات پوری کرسکتا ہے للبذادو کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسری وجه بیه بے: اگر شو ہرخود بیوی کے ان معاملات کی دیکھ بھال کرسکتا ہے توریجی کافی ہوگا اس طرح جب وہ اپنی جکہ پر سي المخص كومقرر كروية اسي (تواسي بهي كافي بونا جاسية) -مشارك في بيات بيان كى بين مساحب حيثيبت شو برير فادم كاا تناخر ج لازم ہوگا جننا خرج ایک غریب آ دمی اپنی بیوی کودیتا ہے اور بیکفایت کا کم ترین درجہ ہے۔متن کے بیالفاظ 'جب و وخوشحال ہو' میہ اس بات كاطرف اشاره بأكرشو برغريب مؤتو خادم كاخرج السكذ علازم بيس موكا ـ امام حسن بن زياد في إمام ابوصنيف المنظة ہے بہی روایت لقل کی ہے اور بہی بات ورست ہے۔اس کے برخلاف امام محد نے یہ بات پیش کی ہے ( کر غریب مخص برجمی خادم كافر جالازم موكا)اس كى وجديد بين تنكدست مخض پركفايت كاكم سے كم مرتبدلازم موكا اور بيوى خود بھى اپنے كام كاج كرسكتى ہے۔

تنكدست فخض كے ذہبے بيوى كاخرج قرض ہوگا

(وَمَنُ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ امْرَآتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَيُقَالُ لَهَا اسْتَدِينِيْ عَلَيْهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُفَرَّقْ، إِلاَّنَّهُ عَجَزَ عَنْ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي النَّفْرِيْقِ كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، بَلُ أَوْلَىٰ لِآنَ الْحَاجَةَ اِلَى النَّفَقَةِ أَقُوسى .

وَلَنَا اَنَّ حَقَّهُ يَبُسُطُ لُ وَحَقَّهَا يَتَاخُّرُ، وَالْآوَلُ اَقُولِى فِي الضَّرَرِ، وَهَٰذَا لِآنَ النَّفَقَةَ تَصِيرُ دَيُنَّا بِفَرْضِ الْقَاضِيُّ فَتَسْتَوُفِي الزَّمَانَ النَّانِيْ، وَفَوْتُ الْمَالِ وَهُوَ تَابِعٌ فِي الْنِكَاحِ لَا يَلْحَقُ بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ التَّنَاسُلُ .

وَ فَالِسَهُ الْآمُرِ بِالِاسْتِدَانَةِ مَعَ الْفَرْضِ أَنْ يُمَكِّنَهَا إِحَالَةَ الْغَرِيمِ عَلَى الزَّوِّج، فَامَّا إِذَا كَانَتُ الاسْتِدَانَةُ بِغَيْرِ آمْرِ الْقَاضِي كَانَتُ الْمُطَالَبَةُ عَلَيْهَا دُوْنَ الزَّوْجِ ـ

(وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهَا بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ ثُمَّ آيُسَرَ فَخَاصَمَتُهُ تَمَّمَ لَهَا نَفَقَةَ الْمُوْسِرِ) ِ لاَنَّ النَّفَقَةَ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ، وَمَا قَضَى بِهِ تَقْدِيرٌ لِنَفَقَةٍ لَمْ تَجِبٌ، فَإِذَا تَبَكَلَ حَالُهُ فَلَهَا المُطَالَبَةُ بِتَمَامٍ حَقِّهَا .

ك اورا كركوني مخض بيوى كاخرج ادا كرنے سے قاصر ہوجائے أو دونول كدرميان عليحد كي نبيس كروائى جائے كى بلك

تامنی دول سے بیہ کے گا: وہ اسپے شوہر کی ذمدواری پر قرض حاصل کرلے۔ امام شافعی نے بید بات بیان کی ہے: دونوں کے درمیان علیمہ کی کر داندی جائے گی کے بید بات بیان کی ہے: دونوں کے درمیان علیمہ کی کر داندی جائے گی کی کیونکہ شوہر نام دواہت کے مطابق اس فورت کو اپنے ساتھ در کھنے سے عاجز ہو گیا ہے۔ اس لیے تفریق کرنے میں قامنی اس کا قائم مقام قراد دیا جائے گا جیسا کہ مجبوب اور عنین میں ہوتا ہے۔

بلکہ خریق سے عابز ہونے کی صورت میں قاضی اس کا قائم مقام ہوگا کیونکہ خرج کی ضرورت سب نے زیادہ ہوتی ہے۔ ہماری دیل بیہ ہے: اس طرح مردکا حق کھل طور پر باطل ہوجائے گا جبکہ عورت کا حق متاخر بھی ہوسکتا ہے لیکن مرد کے جن کو باطل کرنے کے نتیج میں وہ خرج مرد کے ذیے قرض بن جائے باطل کرنے کے نتیج میں وہ خرج مرد کے ذیے قرض بن جائے گا اور حورت اسے مستقبل میں کسی وقت وصول کر سکتی ہے۔ نیز زکاح میں مال کی حقیقت تالی کی ہوتی ہے تو اے اس چیز کے ساتھ کا اور حورت اس کیا جا ساتھ اس کی جو تھا کہ دیے کا اور حورت آر من خواہ کو مرد کے حوالے کر دیے گی اس کی وجہ یہ جورت آگر قاضی کے تھم کے بغیر قرض لیے کا تھم دیے کا فائد دیے ہوگا مورت قرض خواہ کو مرد کے حوالے کر دیے گی اس کی وجہ یہ جورت آگر قاضی کے تھم کے بغیر قرض لے گی او قرض خواہ اس کے شو ہر سے بیس کر ہے گی ۔

اگر قامنی مورت کے تن میں فریب مخفی پر واجب ہونے والے فرج کی اوا میکی کو لازم کرے اور بعد میں مورت کا شوہر خوشحال او جائے اور پھر مورت و تو کی کر دے کو قامنی خوشحال فخض پر واجب ہوئے والے قرض کی اوا میگی کا تھم دے گا' کیونکہ خوشحال اور میکندستی کے عالم میں فربی براتار ہتا ہے اس لیے قامنی نے جس فربی کے بارے میں تھا وہ ایسے شوہر کے بارے میں تھا جو (زیادہ فرج کا) پابندیس تھالیکن جب اِس کی حالت تبدیل ہوگئ تو ہوئ کو پورے تن کا مطالبہ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔

#### اگر کچھ عرصہ شوہر بیوی کوخرج نددے؟

(وَإِذَا مَسْ لَهَا النَّفَقَةَ لَوْ صَالَحَتْ الزَّوْجُ عَلَيْهَا وَطَالَبَتُهُ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِلَّا آنُ يَكُونَ الْقَاضِيُ فَسَرَضَ لَهَا النَّفَقَةَ لَوْ صَالَحَتْ الزَّوْجُ عَلَى مِقْدَارٍ إِنْهَا فَيَقْضِى لَهَا بِنَفَقَةِ مَا مَضَى إِلَا نَّا النَّفَقَةَ وَكُرَ النَّفَقَةَ وَلَا النَّفَقَةِ مَا مَضَى إِلَا نَا النَّفَقَةَ وَسَالَةٌ وَلَيْسَتُ مِحْوَمِ عِنْدَةً الزَّوْجُ عَلَى مَا مَوَّ مِنْ قَبُلُ فَلَا يُسْتَحْكُمُ الُوجُوبُ فِيهَا إِلَّا بِالْقَضَاءِ عِسَلَةٌ وَلَيْسَتُ مِحْوَمِ عِنْ النَّهُ إِلَّا بِالْقَضَاءِ كَالْمُ اللَّهُ ال

(وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَمَا قَطَى عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ وَمَطَى شُهُورٌ سَقَطَتُ النَّفَقَةُ وَكَذَا إِذَا مَاتَبُ الزَّوْجَةُ لِآنَ النَّفَقَةَ صِلَةٌ وَالصِّلَاتُ تَسْقُطُ بِالنَّفَوْتِ كَالْهِبَةِ تَبُطُلُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ . الزَّوْجَةُ لِآنَ النَّفَقَة صِلَةٌ وَالصِّلَاتُ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالْهِبَةِ تَبُطُلُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَصِيْرُ دَيُنَا قَبْلَ الْقَضَاءِ وَلَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ لِآنَة عِوَضَ عِندَهُ فَصَارَ كَسَائِر الدُّيُون، وَجَوَابُهُ قَدْ بَيْنَاهُ .

ك الريحيدة كردي من المريخ من المرقع بين و عااور بعد من ورت كر شة خرج كامطالبه كردي ب تو صرف دوصورتو ل

سے پی اسکا ہے درنہ پھونیں ملے گا۔ ایک مورت رہے: قاضی نے اس کے لئے تخصوص مقدار مقرری ہو۔ دوسری صورت میں ہے بھورت نے فرج کی تخصوص مقدار کے بارے میں مرد کے ساتھ مصالحت کی ہو۔ میں ہے بھورت نے فرج کی مضوص مقدار کے بارے میں مرد کے ساتھ مصالحت کی ہو۔

یہ بین ورنوں مورتوں میں قامنی مورت کے لئے گزشتہ فرج کی اوائیگی کا تھم دے گا۔ اس کی وجہ یہ بین جہدی حیثیت رکھتا بینی عطیہ اوراحسان کے طور پر ویا جاتا ہے۔ بیر تھارے نزویک ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ہی ملکیت کا موض نہیں ہوتا اس لیے اس کا لازم ہوتا مرف قامنی کے نتیج میں متحکم ہوگا جیسا کہ جبہ کی صورت میں ہوتا ہے بینی جب تک اے مضبوط اس لیے اس کا لازم ہوتا مرف قامنی کے نتیج میں متحکم ہوگا جیسا کہ جبہ کی صورت میں ہوتا ہے بینی جب تک اے مضبوط سرنے والی چیز یعنی اپنے تیفے میں لیتا نہ پایا جائے اس وقت تک ملکیت شابت نہیں ہوتی میاں بیوی کا کسی مخصوص مقدار پر معالیت کرلینا بھی قامنی کے نصلے کے متر اوف ہوگا کیونکہ شو ہرائی ذات پر قامنی سے ذیادہ نقرف کرنے کا حق رکھتا ہے جبکہ مہر ہے تھم اس کے برظلاف ہے کیونکہ ووٹو ملکیت کا مؤش ہوتا ہے۔

اگر شوہر کو فرج کا تھم دیا گیا اور پچھ کرمے کے بعدائ کا انتقال ہوگیا مچر چند ماہ گزر گئے ' تو فرج ماقط ہوجائے گا۔ای طرح اگر ہوں انتقال کرجاتی ہے' تو یہی تھم ہوگا' کیونکہ فرج تو ایک عطیہ ہے' ادرائ نوعیت کے عطیات موت کی وجہ سے ساقط ہوجاتے میں۔ جیسے کو کی شخص کسی کوکوئی چیز ہمہ کرے' کین جس کو ہمہ کی گئی اس شخص کے اس چیز کو قبضے میں لینے سے پہلے' مہم کرنے والاضحص انتقال کرجائے' تو یہ ہم باطل ہوجائے گا۔

امام شافی نے بیہ بات بیان کی ہے: خرج کی ادائیگی قاضی کے نیسلے سے پہلے بھی شو ہر کے ذھے قرض کی صورت میں تھی اس لیے اس کی موت کی وجہ سے بیر ماقط نہیں ہوگی۔اس کی وجہ بیہ ہے: امام شافعی کے نزدیک بیر خرج عوض کا درجہ رکھتا ہے الہٰ ذابیہ دومرے قرضوں کی مانٹر ہوجائے گا (جوموت کی وجہ سے مماقط نہیں ہوتے )اس کا جواب ہم پہلے ذکر کر بھے ہیں۔

بيوى كاخرج بينتكى ديين كاحكم

(وَإِنْ آصَٰلَفَهَا لَفَقَةَ السَّنَةِ) أَى عَجَلَهَا (ثُمَّ مَاتَ) (لَمُ يُسْتَرُّ جَعُ مِنْهَا شَىءٌ وَهِالَمَا عِنْدَ آبِي عَنِيْفَةً وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحْتَسَبُ لَهَا نَفَقَةُ مَا مَصلى وَمَا بَقِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعَالَىٰ، وَعَلَى هِنَذَا الْيَحَارِفِ الْحَسُوةُ وَمَا بَقِي وَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَىٰ، وَعَلَى هِنَذَا الْيَحَارِفِ الْحَسُوةُ وَمَّا بَعْدَ وَمَّا عَمَّا تَسْتَحِقَّةُ عَلَيْهِ بِالِاحْتِبَاسِ، وَقَدْ بَطَلَ السَيْحَقَاقُ بِالْمَوْتِ لَلْهُ لَكُالُ الْيُوحَ مُن بِقَدْرِه كُوزُقِ الْقَاضِى وَعَطَاءِ الْمُقَاتِلَةِ .

رَلَهُ مَا أَنَّهُ صِلَةٌ وَقَدُ اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَلَا رُجُوعَ فِي الصِّلاتِ بَعْدَ الْمَوْتِ لِانْتِهَاءِ حُكْمِهَا كُمّا فِي الْهِبَةِ، وَلِهِلْدَا لَوْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِهُلاكٍ لَا يُسْتَرَدُّ شَيْءٌ مِنْهَا بِالْإِجْمَاعِ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّهُ آنَهَا إِذَا قَبَضَتْ نَفَقَةَ الشَّهْرِ أَوْ مَا دُونَهُ لا يُسْتَرْجَعُ مِنْهَا شَيْءٌ لِانَهُ يَسِيْرٌ فَصَارَ فِي حُكْمِ الْحَال .

#### شو ہرغلام ہوتو ہوی کاخرج اس کے ذھے قرض ہوگا

(وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبُدُ حُرَّةً فَنَفَقَتهَا دِين عَلَيْهِ يُبَاعِ فِيْهَا) وَمَعْنَاهُ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذُنِ الْمَوْلَى لِآنَهُ دَيُنَ وَجَبَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَيَنَعَلَّقُ بِرَقَيَتِهِ كَدَيُنِ التِّجَارَةِ وَجَبَ فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَيَنَعَلَّقُ بِرَقَيَتِهِ كَدَيُنِ التِّجَارَةِ فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَيَنَعَلَّقُ بِرَقَيَتِهِ كَدَيُنِ التِّجَارَةِ فِي النَّهَ فِي النَّهُ فَي عَيْنِ الرَّقَبَةِ، فَلَوْ مَاتَ الْعَبُدُ فِي النَّهُ فَي النَّهُ فَي النَّهُ فَي عَيْنِ الرَّقِبَةِ، فَلَوْ مَاتَ الْعَبُدُ سَقَطَتُ، وَكَذَا إِذَا قُتِلَ فِي الصَّحِيْحِ إِلَانَةُ صِلَةً .

(وَإِنْ تَنزَوَّجَ الْسَحُوُ آمَةً فَيَوَّاهَا مَوُلَاهًا مَعَهُ مَنْزِلًا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ ) لِآنَهُ تَحَقَّقَ الِاحْتِبَاسُ (وَإِنْ لَمُ يَنْهَا فَلَا نَفْقَةُ لَهَا) لِعَدَمِ اللَّحْتِبَاسِ، وَالتَّبُونَةُ أَنْ يُخَلِّى بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فِى مَنْزِلِهِ وَلَا يَسْتَخُدِمَهَا، يُرَوْنَهَا فَلَا نَفْقَةُ لَهَا النَّهُ فَاتَ الاَحْتِبَاسُ، وَالتَّبُونَةُ غَيْرُ لَا زِمَةٍ عَلَى مَا وَلَوْ خَدَمَهَا بَعْدَ التَّبُونَةِ سَقَطَتُ النَّفَقَةُ لِآنَهُ فَاتَ الاَحْتِبَاسُ، وَالتَّبُونَةُ غَيْرُ لَا زِمَةٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي النِّنَكَ حِ، وَلَوْ خَدَمَتُهُ الْجَارِيَةُ آخِيَانًا مِنْ غَيْرِ آنُ يَّشْتُحُدِمَهَا لَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ لِآنَهُ لَمُ مَن غَيْرِ آنُ يَشْتُحُدِمَهَا لَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ لِآنَهُ لَمُ مَن خَدِدِمَهَا لِيَسْتُحُدُمُ وَلَاللهُ تَعَالَى اعْلَمُ الْوَلِدِ فِي هَذَا كَالْامَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى اعْلَمُ مَا يَشْتَحُدِمَةَا لِيَتَكُونَ السِيرُ وَادًا، وَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلِدِ فِي هَذَا كَالَامَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى اعْلَمُ مَا اللهُ مَا لَا اللهُ مَا لَا اللهُ مَا اللهُ مَا لَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَعَالَى اعْلَمُ مَا اللهُ المَالِمُ الْوَلِدِ فِي هَا لَا لَا لَهُ اللهُ المُعَالَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْوالِ اللهُ اللهُ

کے اورا گرکوئی غلام کی آ زاد مورت کے ساتھ نکاح کر لیٹا ہے تواس مورت کاخرج اس غلام کے ذیے قرض ہوگا اوراس قرض کے موض میں اس غلام کوفر وخت کر دیا جائیگا۔ اس کا مطلب سے ہے: بیاس وقت ہوگا جب غلام نے اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ نکاح کیا ہو کیونکہ می خرجی غلام کے ذہے ہے اس کا سب لیمنی عقد نکاح موجود ہے اور اس قرض کا واجب ہونا مالک کے ت بم بھی ظاہر ہو چکا ہے اس لیے بیر قرض غلام کے قدے ہوگا جیسا کرتجارت کا قرض غلام کے قدے ہوتا ہے۔

البنتہ یا لک کو بیا فتیار ہوگا وہ غلام کا قدید دیدے کیونکہ گورت کا تن قریج ہے غلام کی ذات کے بارے جمن نہیں ہے۔ اگر وہ غلام فرت ہوجا تا ہے تو سیح دوایت کے مطابق یزی سا قط ہو جائے گا۔ ای طرح آگراس غلام آئی کر دیا جا تا ہے تو سیح دوایت کے مطابق یزی سا قط ہو جائے گا کوئکہ قریح کا تعالی زندگی کے ساتھ ہے۔ اگر آ زاد مرد کی کنیز کے ساتھ شادی کر لیتا ہے اور اس کنیز کا آ قا اے شوہر کے جائے گا کوئکہ آس صورت جمل احذیا سین خوہر کے بیس رات رہنے کی اجازت دید بتا ہے تو اس کنیز کا قوام نے تو ہو ہو گا کوئکہ آس صورت جمل احذیا سین با یا جارہا۔

اگر آ قا ہے خاوند کے پاس رات رہنے کی اجازت نہیں و بتاتو خورت کوئری نمیں طرح کا کوئکہ احتجا سین پیلیا جارہا۔

ہویت ہے مراد یہ ہے: مالک اس کنیز کو اس شوہر کے گھر جس قیام کرنے کی اجازت دیا اور خود اس کنیز سے خدمت کروائے ۔ اگر شوہر کے گھر جس بسانا کنیز کے مالکہ ہو جائے گا کوئکہ احتجا س کا مفہوم خوج ہو جائے گا کوئکہ احتجا س کا مفہوم خوج ہو جائے گا کوئکہ احتجا س کا موج ہو جائے ہو گئی ہو گئی ہے۔ کتاب النکاح جس بیان کی جاچگل ہے کشوہر مرکے گھر جس بسانا کنیز کے مالک پر لاز منہیں ہے۔ اگر کنیز کا ایک میں بیا بات بیان کی جاچگل ہے کہ شوہر میں کا کام کردیتی ہے تو مرد کے ذید سے حقوق ساقط کی ہوگئی کوئے سے تو مرد کے ذید سے حقوق ساقط کی طرح ہوں گے۔

ایک اے ممل طور پراٹی خدمت کے لئے پابند نیس کرتا بلکہ وہ کئیز اورام ولد کنیز کے انگام بھی دیگر کنیزوں کے۔

میں ہوگا کیونکہ آ قانے اے وائی لینے کے طور پر اس سے خدمت نہیں گی ہے۔ دیم کنیز اورام ولد کنیز کے انگام بھی دیگر کنیزوں کی طرح ہوں گے۔

制

#### ر د ه فصل

## ﴿ يَصِل بيوى كور مِانَش فراہم كرنے كے بيان ميں ہے ﴾

نفقه واجب مونے کے تین سبب ہیں:

(۱) زوجیت بعنی میان بوی کارشنه (۲) نسب (۳) بلک

جس عورت سے نکاح سیح ہوا، اس کا نفقہ شوہر پر داجب ہے، اگر چہوہ نابالغہ ہو، مگر نابالغہ بٹس شرط بیہ ہے کہ جماع کی طاقت رکھتی ہویامشتہا ۃ ہوکہ حس شہوت کو بننج جائے اور شوہر کی جانب کوئی شرط بیس اگر چہ غیرالسن ( کم من ) ہو۔

#### نفقه زوجه من فقهي تصريحات

علامہ علا والدین صلفی حنفی برگزاشتہ کلمنے ہیں: ہم بستری کے بعد اگر عورت، شوہر کے یہاں آنے سے انکار کرتی ہے تواکر مہر معظالم بدکرتی ہے کہ دے دونو جاؤں گی۔ تو نفقہ کی ستحق ہے در زنبیں ہے۔ جس مکان میں عورت رہتی ہے۔ وہ اس کی ملک ہے اور شوہر کا آنا، وہاں بند کر دیا تو نفقہ نہیں یائے گی۔ ہاں اگرائی نے شوہرے کہا کہ جھے اپنے مکان میں لے چلویا میرے لیے کرایہ کا کوئی مکان سے دوادر شوہر نہ لے گیا تو نفقہ کی ستحق ہے کہ قصور شوہر کا ہے۔

عورت شوہر کے گھر بیار ہوئی یا میکہ بیل تھی اور بیار ہوکران کے یہاں گئی یا اپنے ہی گھر رہی گرشوہر کے یہاں جانے سے انکار نہ کیا' تو نفقہ داجب ہے اورا گرشوہر کے بہاں بیار ہوئی اورا پنے میکہ چلی ٹی اورا گراتی بیار ہے کہ ڈولی وغیر و پر بھی نہیں ہے سی ٹو نفقہ کی سخت ہے اورا گرائی سے گرنہیں ہی تق نہیں ہے۔ تو نفقہ کی سخت ہے اورا گرائے سکتی ہے گرنہیں ہی تق نہیں ہے۔

عورت شوہر کے یہاں ہے ناحق جل گئ تو نفقہ بیں یائے گی جب تک واپس ندا ہے اورا گراس وقت واپس آئی کہ شوہر مکان پڑہیں بلکہ پردلیں چلا گیا ہے جب بھی نفقہ کی سخق ہے۔ اگر مردو گورت دونوں مالدار ہوں 'تو نفقہ مالدار کا ساہو گا اور دونوں می ج ہوں تو محتاجوں کا سا۔ ادرا کیک مالدار ہے اور دومرا محتاج تو متوسط درجے کا لیمنی محتاج جیسا کھاتا ہوں اس سے عمرہ اور اغذیاء (مالدار) جیسا کھاتے ہوں اس سے کم نفقہ کا تعین روپوں سے بیس کیا جاسکتا کہ ہمیشہ استے ہی روپے دیے جا کیس اس لیے کہ زخ بدلتار ہتا ہے۔ ارزانی اور گرانی دونوں کے مصارف یکسال نہیں ہو سکتے۔

عورت جب رخصت ہوکر آئی تو اس وقت ہے شوہر کے ذمہاں کا لباس ہے۔اگر چہ مورت کے پاس کتنے ہی جوزے دل۔

سال میں کم از کم دوجوڑے وینا واجب ہے۔ ہرششمانی پرایک جوڑا، گراس کا لخاظ ضروری ہے کہ اگر دونوں مالدار ہوں تو

الداروں کے سے کیڑے ہوں اور محتاج وغریب ہوں تو غریب کے سے اور ایک مالد ارہوا یک مختاج تو متوسط ہوں جیسے کھانے میں جنوں باتوں کا لحاظ ہے۔ لباس میں اس شمر کے دوائ کا اختیار ہے۔ جاڑے گرمی میں جیسے کپڑوں کا دہاں چلن ہے دہ دے۔ اور اونی موزے جو جاڑوں میں سردی کی وجہ سے بہنے جاتے ہیں۔ بید سے ہوں گے۔

ادی میسار اجزوسکئے ہے لیمی رہنے کا مکان کے شوہر جور ہے کیلے مکان دے دہ خالی ہولیجی شوہر کے متعلقین دہاں ندر ہیں اور۔
اگر اس مکان ہیں شوہر کے متعلقین رہتے ہوں اور عورت نے اس کو اختیار کرلیا کے سب کے ساتھ دہے ہی کوئی مضا تقد نہیں۔
جیسا کہ عام طور پر ہمارے اطراف و بلاوش دستور ہے۔ ہال سے لحماظ ضروری ہے کہ شوہر کے دشتہ دارا ہے ناحق ایڈ ند ہیں عورت
اپی سوت یا شوہر کے متعلقین کے ساتھ رہنا نہیں جائی تو اگر مکان میں کوئی ایسا دالان اس کو دے دے جس میں درواز ہ ہواور
عورت اے بند کرسکتی ہوکہ اس کا سامان محفوظ رہے تو اب دوسرام کان طلب کرنے کا اے اختیار نہیں۔ بشر طبیکہ شوہر کے دشتہ دار،
عورت کو تکلیف نہ پہنچا تے ہوں۔

عورت تنها مکان جابتی ہے اورشو ہر مالدار ہے تو اسے ایسا مکان دے جس میں پاخانہ مسل خانہ، باور چی خانہ وغیرہ منرور پات علیحہ وہوں اورغر بیوں میں خالی ایک کمر و دے دیتا کانی ہے۔اگر چیسل خانہ وغیر و شترک ہو۔

یہ بات ضروری ہے کہ عورت کوا بسے مکان میں دکھے جس کے پڑوی صافحین ہوں کہ فاستوں بدچلنوں میں خود بھی رہنا اچھا نبیں نہ کہ ایسے مقام پڑھورت کا ہوتا۔ اگر مکان بہت بڑا ہو کہ عورت وہاں تنبار ہے سے گھیراتی اور ڈرتی ہے 'تو وہاں کوئی ایسی نیک عورت دکھے جس سے ول وابستگی ہواور تی ببلا دہے یا عورت کوکوئی دوسرا مکان دے جواتنا بڑا نہ ہواوراس کے ہمسایہ نیک لوگ ہوں۔ (درمخذار، باب نفقہ)

علامدائن عابدین آفندی شفی میسید کست بین عورت کے والدین بر بفتہ شن ایک بارا بی اڑی کے یہاں آسکتے ہیں۔ شو ہر منع

نبس کرسکتا۔ ہاں اگر دات میں وہاں رہنا جا ہے بول تو شو ہر کومنع کرنے کا اختیار ہے۔ بوئی عورت اپنے والدین کے یہاں ہر

ہفتہ شن ایک بار بار جاسکتی ہے گر رات بغیرا جازت اپ شو ہر وہاں نبیس روسکتی اور غیروں کے یہاں جانے باان کی عمیا وت کرنے یا

مثادی وغیر و تقریبوں کی شرکت سے منع کردے عورت بغیرا جازت جائے گی تو گناہ گار ہوگی اور اجازت سے گئی اور وہاں پردہ کا

خیال ند کھا اور شو ہر کویہ بات معلوم ہے تو دونوں گئے بی وہوں۔

جس کام میں شوہر کی حق تملقی نہ ہوتی ہو، نہ اس میں کوئی فقصان ہوا گر گورت گھر میں وہ کام کرلیا کرے جیسے کپڑا سینا پرونا کاز هنایا ایسے ہی اور دوسرے کام جن کیلیے گھرہے باہر نہ جانا پڑتے توا سے کامول سے منع کرنے کی حاجت نہیں ۔ خصوصاً جبکہ شوہر کھر نہ ہوکہ ان کاموں سے جی بہلتا رہے گا'اور بے کار بیٹھے گی' تو وسوسے اور خطرے پیدا ہوتے رہیں گے اور لا لیمنی ونضول با توں میں منتول ہوگی۔ (ردمخیار ، کتاب طلاق ، باب نفقہ)

بوى كوالگ رہائش فراہم كرنے كابيان

(وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي دَارٍ مُفَرَدَةٍ لَيْسَ فِيْهَا أَحَدٌ مِنْ آهْلِهِ إِلَّا أَنْ تَنْعَتَارَ ذَلِكَ) إِلاَّنَ

السُّكُنى مِنْ كِفَائِتِهَا فَتَجِبُ لَهَا كَالنَّفَقَةِ، وَقَدْ آوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَقُرُونًا بِالنَّفَقَةِ، وَإِذَا وَبَحَبَ حَقَّا لَهَا لَيْسَ لَـهُ أَنْ يُشُولُ غَيْرَهَا فِيهِ لِآنَهَا تَتَضَرَّرُ بِهِ، فَإِنَّهَا لَا تَأْمَنُ عَلَى مَتَاعِهَا، وَيَمْنَعُهَا حَفَيًا لَهَا لَيْسَ لَـهُ أَنْ يُشُولُ غَيْرَهَا فِيهِ لِآنَهَا تَتَضَرَّرُ بِهِ، فَإِنَّهَا لَا تَأْمَنُ عَلَى مَتَاعِهَا، وَيَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَمِنُ الِاسْتِمْتَاعِ، إِلَّا أَنْ تَخْتَارَ لِآنَهَا رَضِيَتُ بِالْيَقَاصِ حَقِهَا ذَلِكَ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَمِنُ الِاسْتِمْتَاعِ، إِلَّا أَنْ تَخْتَارَ لِآنَهَا رَضِيَتُ بِالْيَقَاصِ حَقِهَا وَمِنْ اللهُ مِنْ عَيْرِهَا فَلَيْسَ لَـهُ أَنْ يُسْكِنَهُ مَعَهَا) لِمَا بَيَنَا وَلَوْ آسُكُنَهَا فِي بَيْتٍ مِنْ الدَّارِ مُفْرَدٍ وَلَـهُ عَلَقٌ كَفَاهَا لِآنَ الْمَقْصُودَة قَدْ حَصَلَ .

(وَلَسَهُ أَنُ يَّمُنَعُ وَالِلَدَيْهَا وَوَلَلَمَعَا مِنْ غَيْرِهِ وَاهْلَهَا مِنْ الدُّحُولِ عَلَيْهَا) إِلَا الْمَنْزِلَ مِلْكُهُ فَلَهُ عَنَ النَّظُرِ اللَّهَا وَكَلامِهَا فِي آيِ وَقُتِ اخْتَارُوا) لِمَا فَيُهُ مِنْ النَّظُرِ اللَّهَا وَكَلامِهَا فِي آيِ وَقُتِ اخْتَارُوا) لِمَا فِي الْمَنْعُهَا مِنْ الدُّخُولِ وَالْكَلامِ وَإِنَّمَا فِي فَلِيهِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَلَيْسَ لَهُ فِي ذَلِكَ ضَورٌ، وَقِيلَ: لَا يَمْنَعُهَا مِنْ الدُّخُولِ وَالْكَلامِ وَإِنَّمَا يَنُ اللَّهُ مِنْ الدُّخُولِ الْكَلامِ، وَقِيلَ: لَا يَمْنَعُهَا مِنْ الدُّحُولِ وَالدَّوَامِ لِانَّ الْفَتَنَةَ فِي اللَّبَاثِ وَتَطُولُولِ الْكَلامِ، وَقِيلَ: لَا يَمْنَعُهَا مِنْ الدُّحُولِ عَلَيْهَا فِي اللَّهَا فِي كُلِ جُمُعَةٍ، وَلِي غَيْرِهِمَا مِنْ الدُّحُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَلِي غَيْرِهِمَا مِنْ المُحَولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَلِي غَيْرِهِمَا مِنْ الدُّحُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَلِي غَيْرِهِمَا مِنْ الدُّحُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَلِي غَيْرِهِمَا مِنْ الدُّحُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَلِي عَيْرِهِمَا مِنْ المُتَلِقِ وَالْمَعِيلِ الْمُتَعِلَى اللَّهُ لِلْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِا فِي كُلِ جُمُعَةٍ، وَلِي عَيْرِهِمَا مِنْ المُتَعْلِي الْمُتَعْلِمُ اللْمُتَعِلَى اللْمُعَالِمُ اللَّهُ لِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ لِي اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّ

کے اور شوہر پر میہ بات لازم ہے: وہ اپنی بیوی کوا سے مکان میں رہائش فراہم کر ہے۔ سی میں شوہر کے خاندان کا کوئی بی فرد نہ رہتا ہوا البنتہ عورت خود ان لوگوں کے ساتھ رہنا جاہتی ہواتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ رہائش فراہم کرنا عورت کی کفایت کا حصہ ہے البنداخری کی طرح رہائش فراہم کرنا بھی لازم ہوگا اور اللہ تعالی نے اسے خرج کے ہمراہ لازم قرار دیا ہے۔

جب بہ بات ٹابت ہوگئی تو رہائش مورت کا شرگ تق ہوگا اورا ہے اس بارے بیں اختیار ہوگا' دوسرااس میں اس کے ساتھ شریک ندہو' کیونکہ دوسرے کی شرکت کے بنتیج میں اسے تکلیف لائق ہوسکتی ہے'اس کا سامان محفوظ نہیں رہے گا اس طرح وہ اپنے شو ہر کے ساتھ بے نکلفی کے ساتھ نہیں رہ سکے گی'ا در نہ بی از دوا جی تعاقات کا فائدہ حاصل کر سکے گی۔

کیکن اگر عورت خود کسی کوا جازت دیے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے حق میں کمی کرنے پرخود رامنی ہوئی ہے۔اگر شو ہر کا دوسری بیوگ سے بیٹا ہوئو وہ اس بیوی کے ساتھ اسے بیس تھمرا سکے گااس کی وجہ ہم پہلے بیان کر سکے ہیں۔

 بعض مثائ نے یہ بات بیان کی ہے: شوہراس ملاقات کی طرح انہیں گھر میں وافل ہونے اور گفتگو کرنے ہے ہمی نہیں روک سکتا ہے البتہ قیام کرنے ہے روک سکتا ہے کیونکہ زیادہ طویل گفتگو اور قیام کے نتیجے میں نا گوار صورت حال من ہے آ سکتی روک سکتا ہے بیشو ہر بنتے میں ایک مرتبہ بیوی کواس کے والدین کے بان جانے کیا والدین کے مورت ہونے میں ایک مرتبہ بیوی کواس کے والدین کے بان جانے کیا والدین کے مورت ہونے ہیں آئے ہے نہیں روک سکتا ۔ البتہ ویکر محرم عزیز ول سے سال مجر میں ایک آدھ بار منے کی اجازت دے سکتا ہے اور بی تھم

موجود شوہرکے مال میں سے بیوی کے خرج کی ادا میگی کا تھم

(وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَهُ مَالَ فِي يَهِ رَجُلٍ يَعْتَرِثَ بِهِ وَبِالزَّوْجِيَّةِ فَرَضَ الْقَاسِى فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَعْتَرِقَ بِهِ) لِآنَهُ لَمَا آفَرَ بِالزَّوْجِيَّةِ الْوَدِيعَةِ فَقَدْ آفَرَّ أَنَّ حَقَّ الْآخْذِلَهَا ؛ لِآنَ لَهَا آنُ تَاْخُذَ مِنْ مَهالِ الزَّوْجِ حَقَّهَا مِنْ عَبُو رِضَاهُ، وَافْرَارُ صَاحِبِ الْبَدِ مَغْبُولٌ فِي حَتِي نَفْيِهِ لَا صِبَّمَا هَامُنَا مَا النَّرُوجِ حَقَّهَا مِنْ عَبُو رِضَاهُ، وَافْرَارُ صَاحِبِ الْبَدِ مَغْبُولٌ فِي حَتِي نَفْيِهِ لَا صِبَّمَا هَامُنَا النَّرُوجِ حَقَّهَا مِنْ عَبُو رِصَاهُ، وَافْرَارُ صَاحِبِ الْبَدِ مَغْبُولٌ فِي حَتِي نَفْيِهِ لَا اللَّهُ وَلَا الْمَرُاءُ خَصْمَ فِي إِنْبَاتِ حَفُوقِ الْعَالِبِ، وَكَذَا إِذَا كَنَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُضَارَبَةً، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي النَّيْنِ، وَهذَا كُنَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُضَارَبَةً، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي النَّيْنِ، وَهذَا أَكُن مِنْ الْعَلِيبِ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُضَارَبَةً، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي النَّيْنِ، وَهذَا أَنْ الْمَالُ فَي يَدِهِ مُضَارَبَةً، وَكَذَا الْجَوَابُ فِي اللَّيْنِ، وَهذَا أَنْ الْمَالُ الْحَافِقِ وَلَا الْمَرْاءُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَائَهُ اللَّهُ وَلَائِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَائَهُ اللَّهُ الْمُولُ الْمَالُ اللَّهُ وَلَائَةُ لَا يُسَعِمُ وَلَا يُسَعِمُ وَلَا عَلَى الْعَالِبِ لِلْآلَةُ لَا يَعْوِلُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمُعَلِي عَلَى الْمَالِي اللَّهُ وَلَائَةُ لَا يَعُولُ الْمُعَامِلُ الْمُعَلِى عَلَى الْعَالِمِ لِللَّهُ لَا يَعْمِ فَى الْمَالِمِ لِلللَّهُ وَلَائَةُ لَا يَعْمِ فَى الْمَالِمِ لِلللَّهُ وَلَائَةُ لَا يَعْمِ لَى الْمَالِمِ لِللَّهُ لَا يَعْمِ لَى الْمَالُولِ الْمَالِمُ اللَّهُ لَا يَعْمِ لَى الْمَالِمِ اللَّهُ لَا يَعْمِ لَى الْمَالِمِ اللَّهُ لَا يَعْمِ لَى الْمَالِمِ الللَّهُ لَا يَعْمِ لَى الْمَالِمِ الْمُعَلِي الْمَالِمِ الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمَالِمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْ

قَ الْ وَيَانُى أَهُ أَمُ اللَّهُ الْكَفِيلَا بِهَا) مَنظُرًا لِلْغَائِبِ لِآنَهَا رُبَّمَا اسْتَوُفَتُ النَّفَقَةَ آوُ طَلَقَهَا الزَّوْجُ وَانْفَقَتْ عِذَتُهَا فَرْقَ بَيْنَ هِذَا وَبَيْنَ الْمِيْرَاثِ إِذَا قُيْمَ بَيْنَ وَرَثَةٍ حُضُوْدٍ بِالْبَيْنَةِ وَلَمْ يَقُولُوا: لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِقًا اخَرَ حَيْثُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْكَفِيلُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ لِآنَ هُنَاكَ الْمَكُفُولُ لَلهُ مَجْهُولٌ وَهَاهُنَا مَعْلُومٌ وَهُوَ الزَّوْجُ وَيُحَلِّفُهَا بِاللَّهِ مَا اعْطَاهَا النَّفَقَةَ نَظَرًا لِلْغَائِبِ .

قَالَ (وَلَا يَقْضِى بِنَفَقَةٍ فِي مَالِ غَائِبٍ إِلَّا لِهِ وُلَاءٍ) وَوَجُهُ الْفَرُقِ هُوَ أَنَّ نَفَقَةَ هُولَاء وَاجِمَةً فَبُلَ قَضَاءِ الْقَاضِي وَلِهِ ذَا كَانَ لَهُمْ أَنُ يَأْخُذُوا قَبُلَ الْقَضَاءِ فَكَانَ قَضَاءُ الْقَاضِي إِعَانَةً لَهُمُ، آمَّا غَيْرُهُمْ مِنْ الْمَحَارِمِ فَنَفَقَتُهُمُ إِنَّمَا تَجِبُ بِالْقَضَاءِ لِلاَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ، وَالْقَضَاءُ عَلَى الْغَانِبِ لَا يَجُوزُ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمُ الْقَاصِى بِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنُ مُقِرًّا بِهِ فَآقَامَتُ الْبَيْنَةَ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ أَوْ لَمُ يَحُوذُ، وَلَوْ لَمُ يَعُونُ مُقِرًّا بِهِ فَآقَامَتُ الْبَيْنَةَ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ أَوْ لَمُ يُخَلِّفُ مَا لَا فَامَتُ الْبَيْنَةَ لِيَقُوضَى الْقَاضِى نَفَقَتَهَا عَلَى الْغَانِبِ وَيَامُرَهَا بِالاسْتِدَانَةِ لَا يَقْضِى الْفَاضِى بِذَلِكَ لِآنَ فِي ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى الْغَانِبِ .

وَقَالَ ذُفَرُ: يَقْضِى فِيْهِ لِآنَ فِيْهِ نَظُرًا لَهَا وَلَا ضَرَرَ فِيْهِ عَلَى الْغَائِبِ، فَإِنَّهُ لَوْ حَضَرَ وَصَدَقَهُ وَإِنْ آفَامَتْ بَيْنَةٌ فَقَدْ لَبَتَ حَقُهَا، فَقَدْ اَحْدَتُ حَقَّهَا، وَإِنْ جَحَدَ يَحُلِفْ، فَإِنْ نَكُلَ فَقَدْ صَدَقَ، وَإِنْ آفَامَتْ بَيْنَةٌ فَقَدْ لَبَتَ حَقُهَا، وَإِنْ عَجَزَتْ يَضْمَنُ الْكَفِيلُ اَوْ الْمَرْاةُ، وَعَمَلُ الْقُضَاةِ الْيَوْمَ عَلَى هَذَا آنَهُ يَقْضِى بِالنَّفَقَةِ عَلَى وَإِنْ عَجَزَتْ يَضْمَنُ الْكَفِيلُ اَوْ الْمَرْاةُ، وَعَمَلُ الْقُضَاةِ الْيَوْمَ عَلَى هَذَا آنَهُ يَقْضِى بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْمُسَالِةِ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ عَلَى هَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الل

کے اوراگرکوئی فخص کہیں چلاجا تا ہے اوراس کا پچھال کی دومر مے فض کے پاس موجود ہو جس کااس نے اعتراف بھی کیا ہوا ور ایس کی است اعتراف بھی کیا ہوا وروہ میں بھی اعتراف بھی اعتراف کی ہوئیاں کیا ہوا وروہ میں سے اس نیر موجود فخص کی ہوئیاں کی کمسن اولا داوراس فیر موجود فخص کے والدین کا حصہ مقررہ کردےگا۔

ای طرح اگر قاضی کو امانت کے مال کاعلم ہو جائے خواہ امانت رکھنے والاضحف اس کا اعتراف نہ بھی کرے (تو بہی کم ہوگا) پہلے سئنے کی وجہ یہ جب جب بہ بہا سنے نہ وجہ بیت اور و دیعت وونوں کا اقرار کرایا تو گویا اس نے یہ بھی اقرار کرایا کہ اس بیوی کو اس مال میں سے اپنی ضرورت کے اس مال میں سے اپنی ضرورت کے مطابق خرج لینے کا حق حاصل ہے کیونکہ بیوی شوہر کی رضا مندی کے بغیر بھی اس کے مال میں سے اپنی ضرورت کے مطابق خرج لینے کا حق مال پر قبضہ رکھنے والے شخص کا اقرار اپنی ذات کے حق میں مقبول ہوگا خصوصاً زیر بحث مسئلے میں ضرور قبول کیا جائے گا۔ اس کی وجہ رہے : اگر وہ وہ لیت یا زوجیت میں ہے کسی ایک چیز کا انکار کر دیتا تو اس کی وجہ رہے : اگر وہ وہ لیعت یا زوجیت میں ہے کسی ایک چیز کا انکار کر دیتا تو اس کی وجہ رہ ہے ہیں میں سکا۔ اس طرح میں بن سکا۔ اس طرح ویون کے جاتے کی کو دوجیت کے بیوی غیر موجہ وضح کے خوت کی نوب کی کے ایک دوجیت رکھنے والائھ می تھی۔ یوی غیر موجہ وضح کے دختو تی تابت کرنے کے لئے دوجیت رکھنے والائھی تھی میں جو وضح کے دختو تی تابت کرنے کے لئے دوجیت رکھنے والائھی تھی میں در تی تو الف کا میں بن سکا۔ اس طرح ویک نوب کے دختو تی تابت کرنے کے لئے دوجیت رکھنے والائی میں کے جاتے کی کو تابت کرنے کے لئے دوجیت رکھنے والائی کی جو دفت کے دختو تی تابت کرنے کے لئے دوجیت رکھنے والائی کسی کے دبیت کی تو تی تابت کرنے کے لئے دوجیت رکھنے والائی کی دوجہ دی کے دختو تی تابت کرنے کے لئے دوجیت رکھنے والائی کی دوجہ دی کے دبیت کی تو تی تابت کرنے کے لئے دم خوالی کے دبیت کی تابت کرنے کے لئے دوجہ دی کے دبیت کی تو تی تابید کی کھنے کے دبیت کی تابید کی دبیت کے دبیت کے دبیت کے دبیت کے دبی تو تی تابید کی دبیت کے دبیت کی دبیت کی دبیت کی دبیت کی تابید کی دبیت کے دبیت کے دبیت کی دبیت کی دبیت کی دبیت کی دبیت کی دبیت کی تابید کی دبیت کے دبیت کی دبیت کی دبیت کی دبیت کی دبیت کی دبیت کے دبیت کے دبیت کی دبیت کے دبیت کی دبیت کی دبیت کے دبیت کی دبیت کے دبیت کے دبیت کی دبیت کے دبیت کی دبیت کے دبیت کے دبیت کی دبیت کے دبیت کے دبیت کے دبیت کی دبیت کے دبیت کے دبیت کے دبیت کی دبیت کے دبیت کے دبیت کے دبیت کے دبیت کے دبیت کی دبیت کے دبیت کی دبیت کے دبیت کی دبیت کے دبیت کے دبیت کی دبیت کے دبیت کے دبیت کی دبیت کے

کیکن جب ودیعت رکھنے والاشخص خوو دونوں ہاتوں کا اقرار کرئے تو بیٹبوت اور بیاعتراف غیرموجودشخص کی طرف متعدی ہوگا۔اگراس غیرموجودشخص کا مال اس کے پاس مضاربت کے طور پر ہوئتو مسکلے کی بہی صورت ہوگی۔ای طرح اگر کسی شخص سے ذےاس غیرموجودشخص کا مال بطور قرض ہوئتو بھی بہی صورت ہوگی۔

سیسب مورتین ای وقت بین جب وہ مال کورت کے قی جن سے مختلف ہو گئا ہو جیسے روپیہ پیر اناج اور لہا ہے جس کو کا حق کورت کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ مال مورت کے قی کی جنس سے مختلف ہو کو قاضی اس بیں سے خرج مقر زئیس کر ہے گا' کیونکہ خرج مقر رکس کے لئے مال کوفر و فت کرتا پڑے گا' اور بیا یک طے شدہ اصول ہے: غیر موجود محض کا مال فروفت نہیں کیا جاسکتا ہی طرح موجود امام ابوضیفہ ڈائٹنٹ کے نزدیک: اس تھم کی وجہ بیہ ہے: جس طرح موجود فضی کا مال فروفت نہیں کیا جاسکتا ہی طرح غیر موجود محض کا مال نجو و فت کرنے کا تھم قاضی اس وقت محض کا مال بھی فرد فت تہیں کیا جاسکتا ہی جگر موجود محض کا مال بھی فرد فت تہیں کیا جاسکتا ہی جگر میں ہے: حاضر تھی ہے: حاضر تحض کا مال بھی فرد فت کرنے کا تھم قاضی اس وقت

ریا ہے بدرو مخص من کی اوائیگی سے انکار کرتا ہے گین غیر موجود مخص کے بارے میں فیصلہ نہیں ویا جاسکا کونکہ اس کے انکار
سے (ہونے یا نہ ہونے ) کے بارے میں پنتہیں چل سکتا۔ فرماتے ہیں: قاضی فیصلہ کرتے ہوئے اس مورت کی طرف ہے ایک
منامن کے تاکہ اس غیر موجود محتص کے مال کی محمد اشت بھی ہو سکتے کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی مرد سے پہلے ہی
ایا فرجی دصول کر چکی ہوتی ہے اور و دمردا سے طلاق دے چکا ہوتا ہے اور اس کی عدت بھی گزر چکی ہوتی ہے۔

' اس سنے اور وراغت کے درمیان فرق ہے ہے: جب جوت کی موجودگی علی ورٹا ہے کورمیان وراغت کو تقیم کردیا جائے اور انہوں نے بینہ کہا ہو: ہمارے مطابق (مرحوم کا) اور کوئی وارٹ نیس ہے ہو انام ابر صنیفہ نگر آؤٹ کے نزد کیے اس صورت علی انہوں نے بینہ کہا ہو: ہمارے گا' کیونکہ وہاں وہ تحض جس کے لئے گفیل لیا جارہا ہے تا معلوم ہاور یہاں معلوم ہاور وہ حورت کا شوہر کے اسے ترج نہیں دیا تھا تا کہ غیر موجود فحض پر شفقت ثابت ہو ہے۔

ہماں لئے تاضی اس مورت سے تم نے کا خدا کی تم شوہر نے اسے فرج نہیں دیا تھا تا کہ غیر موجود فحض پر شفقت ثابت ہو ہے۔

ہماں لئے تاضی اس مورت سے تم نے کا خدا کی تم شوہر نے اسے فیصل کے مال علی سے فیصل میں دے سکنا۔ فرق کی دجہ ہے : ان اور کوں کا خوالی تعلق میں تائیس فرج لیے گئے گا اختیار تھا قاضی کا فیصلہ ان اور کوں کا خوالی کی تعلق ان انہوں کی ہوگا ہو گئے گا اختیار تھا قاضی کا فیصلہ ان اور کوں کو جو کہ ہوگا ہو گئے گئے گا اختیار تھا تا کہ کو کھر تاضی اس مورت کی کو کھر تاضی اس معلوم نہ ہوا درجم شعر موجود فض کے بارے علی فیصلہ کرتا جائز تبیس ہے۔ اگر قاضی کو اس مورت کی اس ود بعت کہ گؤت تھی کہ دے اور غیر موجود فض کے بارے جو کہ گئی تو تبیس کردے تا کہ قاضی عائب فیصلہ کے طاف اس کا خرج مقر دکردے اور بیوی موت کی غیر موجود فیصل کے خوالی خوالی کو تو تو کھر کے خوالی نے کا تھر دے گؤر میں غیر موجود فیصل کے خوالی فیصلہ کرتا کا خوالی خوالی نے کو کھر اور کی جو دو فیصل کے خوالی فیصلہ کرتا کا خوالی نے کہا تھی کہ کو کہ کا تو تو جود فیصل کے خوالی فیصلہ کرتا کا خوالی کے خوالی فیصلہ کرتا کا خوالی فیصلہ کرتا کا خوالی کے خوالی کو خوالی کو خوالی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کرتا کو خوالی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کرتا کو کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کرتا کو کھر کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کرتا کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کرتا کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کرتا کو کھر کو کھر کو کھر کی کھر کے کھر کرتا کو کھر کی کھر کرتا گؤر کی کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کے کھر کے کھر کر کے کھر کو کھر کو کھر

امام زفر نے بیات بیان کی ہے: ایک صورت میں قاضی فیصلہ دےگا' کیونکہ اس صورت میں عورت کے لئے شفقت پائی جا اور فیر موجود فض کے خلاف کو کی ضرفیس ہے' کیونکہ اگر وہ حاضر بواور عورت کی بات کی تقدین کروئے تو عورت نے اپنا حق رصول کرایا ہے اوراگر وہ انکار بھی کردئے تو اس سے تم کی جائے گی پھراگر وہ تم سے انکار کردیتا ہے' تو اس کے قول کی تقدیق کی جائے گا۔ اگر وہ عورت بیش نہ کر سکے تو وہ عورت یا اس کا جائے گا۔ اگر وہ عورت بیش نہ کر سکے تو وہ عورت یا اس کا جائے گا۔ اگر وہ عورت بیش نہ کر سکے تو وہ عورت یا اس کا خیا اس مال کے ذمہ دار بول می ضرورت کی بیش کنے تا می جائے گا۔ اگر وہ جو دھن کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں۔ اوگوں کی ضرورت کی بیش کنے تا ہے تا ہے اور اس بارے میں ایسے اقوال بھی ہیں جن نظر قاضی غیر موجود خص کے خلاف خرج کا فیصلہ دیتا ہے اس میں بھی اجتہاد پایا جاتا ہے اور اس بارے میں ایسے اقوال بھی ہیں جن سے رجوع کیا جا چا جا کا جا در اس لیے ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

## . فصل

## ﴿ نِیمُ مطلقہ کے لئے نفقہ وسکنہ فراہم کرنے کے بیان میں ہے ﴾ فصل نفقہ وسکنہ کی فقہی مطابقت کا بیان

علامه ابن محمود با برتی حنی بریافت کلمت بین: جب مصنف بریشته حالت نکاح کے احکام نفقه دسکنه سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے حالت مفارنت کے نفقہ دسکنہ کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ (عناییشرح البدایہ، ج۲ بس،۲۳۰، بیردت)

کیونکہ نکاح کی حالت میں نفقہ وسکنہ کا سبب نکاح ہے ہا ورنکاح جونکہ مغارفت سے مقدم ہے لہذا مصنف میشدید نے اس کو مقدم ذکر کیا ہے اور مغارفت نکاح کے بعد طلاق وغیرہ کے سبب سے ہوادر بیٹوارض مؤخر جیں لہذا مصنف میشید عوارض مؤخرہ کے سبب ہونے کے چیش نظراس فصل کومؤ فر ذکر کیا ہے۔ (رضوی عنی دنہ)

علامدابن قدامدر حمدالله كبتي بيل.

"اگر مرد ہرایک کو واجب کردہ اخراجات اور کہاں دغیرہ دیتا ہے تو گھراس پران دونوں بیں نفقہ اور لہاس بیل برابری کرتا واجب نہیں ،اہام احمد رحمہ اللہ نے ایک فخص جس کی دو ہو یال تھیں کے متعلق فر مایا:اس کوخی حاصل ہے کہ وہ ایک کو دوسری پر نفقہ اور شہوات اور رہائش بیل فضیلت دہے، جب در مری کے پاس کفائت کرنے والے افراجات اور رہائش وغیرہ ہو،اوروہ اس کے لیے دوسری ہوی سے زیادہ قیمتی لباس فرید سکتا ہے،ادر ہر کفایت ہیں ہو۔ (امنی (10 ر242/1)

اورامام احمدر حمدالله سے ایک دوسری روایت وار دیے کہ:" نفقه اور لباس وغیر ویس خاوند پرعدل کرنا واجب ہے، اور اسے کس ایک کونعنیات دیئے کاحق نہیں۔

### طلاق یا فته عورت کوخرچ اور ر ہائش فراہم کرنا

(وَإِذَا طَلَقَ السَّرَجُ لُ الْمُراتَدَةُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنَى فِي عِذَتِهَا رَجُعِيًّا كَانَ آوُ بَائِنًا) وَقَالَ الشَّالِعِيُّ: لَا نَفَقَةَ لِلْمَبُتُونَةِ إِلَّا إِذَا كَانَتُ حَامِلًا، آمَّا الرَّجُعِيُّ فِلِانَّ النِّكَاحَ بَعُدَهُ قَانِمٌ لَا مِيتَمَا الشَّالِعِيُّ: لَا نَفَقَةً لِلْمَبُتُونَةِ إِلَّا إِذَا كَانَتُ حَامِلًا، آمَّا الرَّجُعِيُّ فِلاَنَّ النِّكَاحَ بَعُدَهُ قَانِمٌ لَا مِيتَمَا عَنْدَنَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ قَالَتُ: طَلَّلَةً فَي زُوْجِي لَلا لَا فَلَمُ يَقُوشُ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً وَلاَنَةُ طَلَّنَا فَلَمُ يَقُوشُ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكُنَى وَلَا نَفَقَةً وَلاَنَهُ لَا مِلْكَ لَهُ وَهِى مُرَبِّهُ عَلَى الْمِلْكِ وَلِهِلَا الاَيْصِ وَهُو قَوْله تَعَالَى (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمُل فَانْفِقُوا فَوْله تَعَالَى (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمُل فَانْفِقُوا الذَا كَانَتُ حَامِلًا لِآلًا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِ وَهُو قَوْله تَعَالَى (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمُل فَانْفِقُوا الذَا كَانَتُ حَامِلًا لِآلًا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِ وَهُو قَوْله تَعَالَى (وَإِنْ كُنَ أُولَاتٍ حَمُل فَانْفِقُوا الْذَاكَانَتُ حَامِلًا لِآلَةً عَلَيْهُ وَلَاتِ حَمُل فَانْفِقُوا

عَلَيْهِنَّ) الْآيَةَ

وَلْمَا النَّفَقَةَ جَزَاءُ احْتِبَاسٍ عَلَى مَا ذَكُرُنَا، وَإلا حُتِبَاسُ قَائِمٌ فِي حَقِ حُكْمٍ مَقْصُودِ بِالنِّكَاحِ وَهُ وَلَهُ وَلَا خَتِبَاسُ قَائِمٌ فِي حَقِ حُكْمٍ مَقْصُودِ بِالنِّكَاحِ وَهُ وَلَهُ وَلَا فَتَجِبُ النَّفَقَةُ وَلِهالَا كَانَ لَهَا الشَّكُنَى بِالْإِجْمَاعِ وَمَسَارَ كَمَا إِذَا كَانَتُ حَامِلًا وَحَدِيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَدَّهُ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ: وَحَدِيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَدَّهُ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ: لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَةَ نَبِينَا بِقَولِ الْمُرَاقِلَا نَفْرِى صَلَقَتْ آمُ كَذَبَتْ حَفِظتُ آمُ نَسِيتُ، لا نَدَعُ كِتَابَ رَبِنَا وَسُنَةَ نَبِينَا بِقَولِ الْمُرَاقِلَا لا نَفْرِى صَلَقَتْ آمُ كَذَبَتْ حَفِظتُ آمُ نَسِيتُ، مَعْ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُرَاقِ لَا نَفْرِى صَلَقَتْ آمُ كَذَبَتْ حَفِظتُ آمُ نَسِيتُ، مَعْ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( وَلَا لُمُكُنَى مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لِلْمُطَلَّقَةِ النَّلاثِ النَّفَقَةُ وَالسُّكُنَى مَا لَللهُ مَسَلَقَةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لِلْمُطَلَّقَةِ النَّلاثِ النَّفَقَةُ وَالسُّكُنَى مَا لَللهُ مَاللهُ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لِلْمُطَلَّقَةِ النَّلاثِ النَّفَقَةُ وَالسُّكُنَى مَا لَللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ المُنْ اللهُ المُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَقِينَ المُؤْلُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْلَقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ ال

اور جب کوئی شخص این بیوی کوطلاق دے جورجعی ہویا پائندہوا تو عدت کے دوران اس عورت کے اخراجات اور رہائش انظام شوہر کے ذمے ہوگا۔امام شافعی نے بیہ بات بیان کی ہے: طلاق بائندهامل کرنے والی عورت کوخرج نہیں ملے گا۔ البتہ اگروہ حاملہ ہوا تو اسے خرج دیا جائے گا۔

رجی طلاق کی صورت بیل فرج اس لئے لازم ہوتا ہے کونکہ عدت پوری ہونے تک نکاح برقر ارد ہتا ہے۔ بطور خاص ہمارے نزدیک کیونکہ اس دوران صحبت کرتا جائز ہوتا ہے۔ بائے طلاق کی صورت بیل فرج کے لازم نہ ہونے کی دلیل ہی اکرم خالفی کا کاوہ فیصلہ ہے جو فاطمہ بنت قیس ٹیا فیا گئے کا کاوہ فیصلہ ہے جو فاطمہ بنت قیس ٹیا فیا گئے کا اور ہائے کا حق فیصلہ ہے جو فاطمہ بنت قیس ٹیا فیا گئے کا در ہائے کا حق مقر در ایس کیا تھا۔ امام شافعی کی دور کی دلیل ہے الیک عورت پر شوہر کی ملکیت فتم ہم جائے گئے ہوئے کیا ہے اس کا حق ہم وجائے ہے کہ فرج کی کا تعلق ملک ہے تعلق ہوتا ہے اس کے اس محددت کو شرح کی کوارائے گئی لازم نہ ہوگی جس کا شوہر فوت ہوجا تا ہے کونکہ یہاں بھی ملکیت ذائل ہو چک ہے۔ جہاں تک صالمہ مورت کے سکے کا تعلق ہوئے آئی ہورت کی وجہ ہم کا تو انہیں خرج کا دورت کور کے کا خوش میں دیا جا تا ہے اور نکاح کے مقصود یعنی اوالا دورت ہم کہ کا فارت میں ہوں تو آئیس خرج کی اوالا و کہ کا خوش میں دیا جاتا ہے اور نکاح کے مقصود یعنی اوالا دورت ہم کہ کا فارت ہم کہ کا فارت ہم کہ کا فارت ہم کہ کا خوش میں دیا جاتا ہے اور نکاح کے مقصود یعنی اوالا دورت ہم کہ کا فارت ہم کہ کا ان اور ان کی حجم ہوتا ہے کہ ہم ہوتا ہے کہ ہم ہوتا ہے کہ اس کا دوراس پر سب کا اتفاق ہے تو یا کی طرح ہوجائے گا جیسے دہ محورت حالمہ ہو (تو بی تھم ہوتا ہے ) جہاں تک میں دیا تھا کہ کورت کی مترت میں دیا تھا۔ نہوں نے یہ فرایا تھا تا ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے تو یہ کی طرح ہوجائے گا جیسے دہ مورت عالمہ ہو (تو بی تھم ہوتا ہے ) جہاں تک میں دیا تھا۔ نہوں نے یہ فرایا تھا ت

" بہم اپنی پر دردگار کی کمآب کا تھم اور اپنی نبی کی سنت کا تھم ایک تورت کے بیان کی وجہ سے نبیس چھوڑیں ہے بہمیں نبیس پر تا کہ دو افکیک کہدری ہے یا فاط بیانی کر رہی ہے اسے بید ہات سے طرح یا دہ بیا وہ بھول چکی ہے"۔ (حصرت بمرنے بید بھی فر مایا تھا)
میں نے نبی اکرم مَثَلَ فَتَرِیْ کو بیدارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے: " تبین طلاقیں ملنے والی عورت کور ہائش اور فرج ملے گا'جب تک وہ عدت

THE STATE OF THE S

میری کرتی ہے'۔ای طرح معزت زید بن ثابت معزت اسامہ بن زید معزت عائشہ صدیقہ اے بھی اس خانون سے بیان کو میز دکر دیاتھا۔

## بيوه عورت كے لئے نفقہ نہ ہونے كا بيان

(وَلَا لَمَهَ فَهُ لِللَّمُدَوَكُمَى عَنْهَا زُوْجُهَا) لِلآنَّ احْتِبَاسَهَا لَيْسَ لِحَقِّ الزَّوْجِ بَلْ لِتحقِّ الشَّوْعِ فَإِنَّ التَّرَبُّصَ عِبَادَةٌ مِنْهَا .

آلا تَسرِي أَنَّ مَعْنَى التَّعَوُّفِ عَنْ بَرَاء كَا الرَّحِمِ لَيْسَ بِمُرَاعِى فِيهِ حَتَى لَا يُشْتَرُ طَ فِيْهَا الْحَيْضُ فَلَا تَسجِبُ نَعْقَتُهَا عَلَيْهِ، وَلاَنَّ النَّفَقَة تَجِبُ شَيْنًا فَشَيْنًا وَلا مِلْكَ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلا يُمْكُنُ فَلا يَعْكُنُ اللَّهِ الْمَوْقِ بِمَعْصِيةٍ مِثْلَ الرِّدَةِ وَتَقْبِيلِ ابْنِ إِيسجَابُهَا فِي مِلْكِ الْوَوَلَةِ (وَكُلُّ فُوْلَةٍ جَانَتُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْآةِ بِمَعْصِيةٍ مِثْلَ الرِّدَةِ وَتَقْبِيلِ ابْنِ إِيسجَابُهَا فِي مِلْكَ لَهُ بَعْلِ الْمِرْقِ بِمَعْصِيةٍ مِثْلَ الرِّدَةِ وَتَقْبِيلِ ابْنِ السَّوْقُ مِعْلَى الْمَرْقِ بِمَعْصِيةٍ مِثْلَ الرِّدَةِ وَتَقْبِيلِ الْمَرْآةِ بِمَعْصِيةٍ مِثْلَ الرِّدَةِ وَتَقْبِيلِ الْمَرْقِ وَعِلَافِ مَا إِنَّا لَهُ مُعْلِي اللَّهُ مُولِ لِلاَنَّة وَجِدَ التَّسْلِيمُ فِي حَقِي الْمَهْرِ بِالْوَطْئُ، وَبِجِعَلافِ مَا إِذَا السَّالِيمُ فِي حَقِي الْمَهْرِ بِالْوَطْئُ، وَبِجِعَلافِ مَا إِذَا لِي اللهُ مُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللهُ السَّالِيمُ فِي حَقِي الْمَهْرِ بِالْوَطْئُ، وَبِجِعَلافِ مَا إِذَا السَّعِظُ السَّي وَجِعَادٍ الْمُعْرِي وَالتَقْوِيْقِ لِعَدَمِ الْمُعْرِي الْمُعْلِى الْمَعْلِ السَّعِيقِ المُعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْرِ اللَّهُ السَّعِيقِ الْمَعْلِي اللَّهُ وَعِيمَ المَعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَعْلِي الْمَعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِى الْمِعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُو

المنظم اور بیرہ عورت کوٹر چینیں ملے گائی کونکہ اس کا حق شو ہر کے حق کی وجہ سے نیس ہے بلکہ شریعت کے حق کی وجہ سے

ہے کیونکہ اس کا اس عدت کو گزارنا عبادت کے طور پر ہے ۔ کیا آپ نے غورنبیں کیا کہ اس عدت کا بنیا دی مقصد رحم کے ہری ہونے

معرفت کا حصول نیس ہے 'یہاں تک کہ اس میں چین بھی شرط نہیں ہے' اس لئے مرحوم شو ہر پر اس عورت کا خرج لا ذم نہیں
ہوتا۔ اس کی دوسری ولیل ہے ہے: خرج تھوڑ اُن تھوڑ اگر کے لا زم ہوتا ہے' موت کے بعد شو ہرکی کوئی ملکیت باتی نہیں رہی اور ور شام کی
ملکست میں خرج واجب کر ناعملی طور برحمکن نہیں ہے۔

ہروہ علیحدگی جس کی بنیادی وجہ مورت کی طرف سے معصیت ہوئیں وہ (معاذ اللہ) مرتد ہو جائے یا شوہر کے بیٹے کا اشہوت کے ساتھ ) بوسہ نے آتاس مورت کو رہی نہیں سلے گائی کیونکہ اس صورت بٹس اس نے خودا پی ذات کو ناحق طور پر روکا ہے اور اس کی مثال نافر بان مورت کی طرح ہو جائے گائی جبکہ محبت کے بعد مہر کے لازم ہونے کا تھم اس سے مختلف ہے چونکہ محبت کر سنے کے نیٹج بیں وہ اپنے آپ کو مرد کے بیر دکر تھی ہے البذائی کا مہر ثابت ہوجائے گا۔ اور بیصورت اس تھم سے بھی مختلف ہے جب جدائی کی وجہ مورت ہو نیکن اس میں معصیت نہ پائی جا رہی ہوئی جسے آزاد ہونے پر حاصل ہونے والا اختیار بالغ ہونے پر حاصل ہونے والا اختیار بالغ ہونے پر حاصل ہونے والا اختیار بالغ ہونے پر ماصل ہونے والا اختیار بالغ ہونے پر حاصل ہونے والا اختیار یا کفونہ ہونے کی وجہ سے ہونے والی علیحدگی وغیرہ کیونکہ ان تمام صورتوں میں عورت نے اپ آپ کو حاصل ہونے والی اختیار یا کنونہ ہوئے کی وجہ سے ہونے والی علیحدگی وغیرہ کیونکہ ان تمام صورتوں میں عورت نے اپ آپ کو اسے خرج ساقط نیس ہوگا۔ جسے آگروہ مہر طفے سے پہلے اپ آپ کومرد کے بیر دنیس کرتی ان قطائیں ہوگا۔ جسے آگروہ مہر طفے سے پہلے اپ کومرد کے بیر دنیس کرتی ان قطائیں ہوگا۔ جسے آگروہ مہر طفے سے پہلے اپ آپ کومرد کے بیر دنیس کرتی سے توائی ووران اسے خرج مات وران اسے خرج ماتھ کورت کی ان کی وران اسے خرج ماتھ کی میں معل ہونے کی دوران اسے خرج ماتھ کی میں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں میں کورت کے اسے توائی کی دوران اسے خرج ماتھ کی میں مورتوں میں مورتوں میں کی دوران اسے خرج ماتھ کی میں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں میں میں مورتوں میں میں میں مورتوں میں میں مورتوں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں مورتوں مورتوں میں مورتوں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں میں مورتوں مورتوں میں مورتوں مو

مدایه ۱۲۱ کی درم کی کی درم کی

# اكرمطلقة عورت مرتد بوجائة تواس كاخرج ساقط بوجائے گا

اورا کرشو ہرائی ہوی کو تین طلاقیں دیدے اور پھر تورت ' معاذ اللہ' مرتہ ہوجائے تو اس کا خرج ساقط ہوجائے گار وہ شوہر کے بینے کومجت کا موقع دیئے تو اس کا خرج ساقط بیں ہوگا۔ اس کا مغیرم ہے ، دو طلاق کے بعد اس کا موقع دیے کوئکہ میں اگر وہ شوہر کے بینے کوموقع دینے کا کوئی داخل نہیں دے کیونکہ میلے مدگی تو تین طلاقوں کی وجہ سے تابت ہو چک ہے۔ اس میں مرتہ ہونے یا شوہر کے بینے کوموقع دینے کا کوئی داخل نہیں ہے۔ اب میں مرتہ ہونے یا شوہر کے بینے کوموقع دینے کا کوئی داخل نہیں ہوگا، جبکہ جو گورت موہر کے بینے کوموقع دیتے میں اسے قید کر دیا جاتا ہے جب تک وہ تو بہیں کر لیتی اور قیدی کا خرج کا اور نہیں ہوگا، جبکہ جو گورت شوہر کے بینے کوموقع دیتے ہے۔ اس میں مورتوں کے درمیان فرق ہوگا۔

#### ے دی فصل

# فی میں ہے کہ ہے۔ سی اولاد کے خرج کے بیان میں ہے کہ اولاد خرج کی فقہی مطابقت کا بیان

معنف برینینے نے اس سے پہلے زوجہ کے خرج سے متعلق احکام شرعیہ کو بیان کیا ہے کیونکہ نفقہ کی ابتداء بلکہ اولا دے وجود کا بب تی زوجہ ہے لہٰذااس کومقدم ذکر کیا ہے۔ کیونکہ اولا دبائتم اروجود بوگ سے مؤخر ہے۔ تبذا موتو ف علیہ کوموتو ف پرمقدم ذکر کرنا مول کے مطابق ہے۔

کتاب وسنت میں بہت سارے ولائل ملتے ہیں جواولا دیرخر چہ کرنے کی ترخیب دلاتے اور ابھارتے ہیں اور اس کی فعنیات کو یان کرتے ہیں ذیل میں ہم چندا کیک ولائل کا ذکر کریں ہے۔

## قرآن مجيد يفقداولاد كدلائل كابيان

الله سیحاندوتعالی کافرمان ہے: (اور جن کے بچے ہیں ان کے دروستور کے مطابق ان کاروٹی کیڑا ہے) (ابتر 2331) اوراللہ تبارک وتعانی کا ایک دومرے مقام پر بچواس فرح ارشاد ہے: (اوروسعت اور کشاورزق والنیے لیے اپی وسعت لشادگی سے فرج کرنا ضروری ہے اور جس پر اس کے رزق کی تھی کی تواسے میا ہے کہ اشدتعالی نے اسے جو پچووے رکھا ہے اپی حیثیت کے مطابق ) فرج کرے ) (اطاب 7)

ایک اور مقام پرانشد تعالی نے فرمایا: (اورتم جو مجی خری کرتے ہوانشہ تعالی اس کے بدیے میں میں اور زیادہ عطا کرتا ہے وروہ اللہ عی سب سے بہتر راز ق دروزی دینے والا ہے ) (سا، 39)

## احاديث كيمطابق نفقه اولا ديج دلائل كابيان

نبی اکرم نگاتین سے بہت ساری احادیث وارد ہیں جس میں نبی نوٹینا ہے یوں اور بچوں آدر خاص کراڑ کیوں پر خرچ کرنے کی مضلت بیان کے ہے جن میں سے چندا کی ریم ہیں۔

(۱) حضرت ابو ہریرہ فاضطیان کرتے ہیں کہ نی فاقی آئے نے فرمایا: (ایک وینار اللہ تعالی کے راستے میں آپ کا فرج کرنا درایک وہ دینار بع جو آپ نے غلامی کی آزادی کے لیے فرج کیا، اورایک ویناروہ ہے جو آپ نے سکین پر معدقہ کیا، اورایک یناروہ ہے جو آپ نے اپنے بیوی بچول پر فرج کیا، ان عمل سے سب سے ذیاوہ اجرو اُواب والاوہ ہے جو آپ نے اپنے اہل میال برفرج کیا) (مج مسلم مدید فربر (995)

// 🔌

مداید در از ایر در ایر در از ایر در

(۱)رسول اکرم من النظم کے غلام توبان میں تھیں کرتے ہیں کہ نی النظم نے فرمایا: (سب سے افسل دیناروہ ہے جوآ دی اسے بچوں پرخرج کرتا ہے، اوروہ دینارجواللہ تعالی کے راستے میں آئے جو کرتا ہے، اوروہ دینارجواللہ تعالی کے راستے میں آئے دوست واحباب پرخرج کرتا ہے) (میچ مسلم مدیث نبر (994)

رس) حضرت ابوقلابہ رحمہ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس صدیث میں اہل عیال سے ابتداء کی گئی ہے، پھر ابوقلابہ کہتے ہیں کہ کہا ہے جی دستان کرتے ہیں کہ اس صدیث میں اہل عیال سے ابتداء کی گئی ہے، پھر ابوقلابہ کہتے ہیں کہ کہا ہے معاف کہ اپنے چھوٹے بچوں پر خرج کرنے والے سے زیادہ اجروثواب کا مالک کون ہوسکتا ہے جن بچوں کی بنا پر اللہ تعالی اسے معاف سر دے کا یا پھر ان کی بنا پر اللہ تعالی اسے نفع دے اور انہیں خی کر دے۔

(م) حضرت سعد بن انی وقاص دانشر یان کرتے ہیں کہ نی نگائی آئی نے آئیس فرمایا: (تو کوہ بھی چیز اللہ تعالی کے داستے ہی اللہ تعالی کی خوشنو دی اور رضا حاصل کرنے کے لیے خرج کرے تھے اس پراجر تواب ملے گاخی کہ وہ چیز بھی جوتو اپنی بیوی کے مند ہی فوال کی خوشنو دی اجر وثو اب ملے گائی کہ وہ چیز بھی جوتو اپنی بیوی کے مند ہی فوال کی اجر وثو اب ملے گائی کہ بناری مدید فبر (1295) مجمسلم مدید فبر (1628)

(۵) معنرت ابوسعودالبدری بخاتین کرتے ہیں کہ ٹی نگائی کے خرایا: (جب آ دی ایٹے کھروالوں پرتواب کی نیت سے فرچ کرے توبیاس کے لیے صدقہ بن جا تاہے) (میح بناری مدیث نبر(55) میج مسلم مدیث نبر(1002)

(۱) معنرت ابو ہر مرہ و الطفائر بیان کرتے ہیں کہ نی تافیق نے ارشاد قر مایا: (بندے جب بھی می کرتے ہیں او دو قر مینے نازل ہوتے ہیں ان میں سیا یک بے کہنا ہے اللہ خرج کرنے والے کواور زیادہ عطافر مااوراس کا قعم البلددے اور دوسرا کہنا ہے اساللہ خرج نیز کرنے والے کواور زیادہ عطافر مااوراس کا قعم البلددے اور دوسرا کہنا ہے اللہ خرج نیز کرنے والے کواور کم عطاکراور باتی مائدہ کوضائع کردے) (می بناری صدیت نبر (1442) می سلم صدیت نبر (1010)

(2) حضرت عائشہ فری بنا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت مانگنے آ واورا سے کے ساتھ اس کی وو بچیاں بھی تھیں اور کے میں بیا تو ہیں نے وہ ایک مجورات وے دی تواس نے وہ مجور دو حصوں میں تقسیم کر کے اپنی دونوں بچیوں کو دے دی اور تو دیکھی نہ کھایا اور پھر اٹھ کر جلی گئی اس کے بعد نبی ناتیج کا میں تشریف لائے تو میں نے ابنیں یہ اجرا سایا تو نبی ناتیج فرمانے گئے: (ان لڑکیوں کے بارہ میں جے بھی آ زمائش میں ڈالا جائے (یعنی جس کے بال بھی بیٹیاں ہوں) تو وہ ان کے ساتھ اچھاسلوک کرے اور ان چی تربیت کرے تو وہ اس کیلئے آگ سے بچاؤ کا باعث ہوں گی )۔

(می بخاری مدیث نبر (1418) میچمسلم مدیث نبر (2629)

(۸) ام المؤمنین عائشہ بنی بنابیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین گورت اپنی دو بیٹیوں کواٹھائے ہوئے آئی تو میں نے اسے تین تھجوری دیں دیں تو اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کوایک ایک مجور دی اور جب وہ خود کھجور کھانے کے لیے اٹھائے گئی تو اس کی دونوں بیٹیوں نے وہ محجور بھی دونور میں تقسیم کرے انہیں وے دی جوخود دونوں بیٹیوں نے وہ محجور بھی کھانے کے لیے مانگ ٹی تو اس مورت نے وہ محجوری بھی دونور میں تقسیم کرے انہیں وے دی جوخود کھانے کا ارادہ رکھتی تھی جھے اس کا بیکام بہت بی اچھالگا بعد میں میں اس کا ذکر نی تاکی تی تو انہوں نے قرمایا: (اللہ تعالی نے اس کورت کواس کے بدلے میں جنت دے دی یا اس کی بنا پر آگ ہے گئی اور کردیا )۔

(میحمسلم مدیث تمبر(2630)

رو) انس رنائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ نی تکافیز آئے ارشاد فر مایا: (جس نے بھی دولڑ کیوں کی بلوغت تک پرورش کی وہ اور م قیامت کے روز اکتفے آئے تیں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کا ملایا) سیج مسلم حدیث تمبر (2631) اور اس موضوع میں بہت کی احادیث ہیں، واللہ تعالی اعلم۔ (غذاء الالباب (2/437) ہے کچھی وہیشی کے ساتھ لیا تھیا ہے۔

اورائن بطال رحمدالله عندييان كرتے بيل كه: آ دى استے آ ب اورائل دعيال برخرج كرے اوران برجمى جن كاخر چراس كے ذمدلا زم اورواجب ہے اورائ خرج كرے جتنا كه واجب ہے اوراس مى امراف بھى نہ كرے متنا كه واجب ہے اوراس مى امراف بھى نہ كرے۔

اس کے کداللہ سجانہ وتعالی کا فرمان ہے: (اور بیروہ لوگ ہیں جب وہ خرج کرتے ہیں تو اس میں امراف ونعنول خربی نیس کرتے اور نہ ہی اس میں تنجوی ہے کام لیتے ہیں اوروہ ان دونوں کے دومیان کاراستہ اختیار کرتے ہیں)۔اور بیخر چرمب معدقات و خیرات اور خرچوں سے افعنل ہے۔ (طرح الندویب، 74/2)

تابالغ اولا د كاخرج صرف باب برلازم موگا

(وَلَفَقَةُ الْآوُلَادِ السِّفَادِ عَلَى الْآبِ لَا يُشَادِكُهُ فِيْهَا آحَدٌ كَمَا لَا يُشَادِكُهُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ)
لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَـهُ دِزْفُهُنَّ) وَالْمَوْلُودُ لَـهُ هُوَ الْآبُ (فَإِنْ كَانَ الصَّعِيرُ رَضِيعًا
فَلَيْسَ عَلَى أَيِّهِ آنُ تُوضِعَهُ) لِمَا بَيْنَا آنَ الْكِفَايَةَ عَلَى الْآبِ وَأَجُرَةَ الرَّضَاعِ كَالنَّفَقَةِ وَلَا تَهَا كَاللَّهُ وَلَا تَهُدُو عَلَيْهِ وَلَا تَهُا لَا تَفْدِرُ عَلَيْهِ لِعُذْدِ بِهَا فَلَا مَعْنَى لِلْجَبْرِ عَلَيْهِ .

وَقِيسَلَ فِئْ تَسَاوُيْلِ قَوْله تَعَالَى (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا) بِالْوَامِهَا الْإِرْضَاعَ مَعَ كَرَاهَتِهَا، وَهِلْمَا الَّلِي ذَكَرُنَا بَيَسَانُ الْمُحَكِّمِ، وَذَلِكَ إِذَا كَسَانَ يُوجَدُ مَنْ تُرْضِعُهُ، آمَّا إِذَا كَانَ لَا تُوجَدُ مَنْ تُرْضِعُهُ تُجْبَرُ الْأُمْ عَلَى الْإِرْضَاعِ صِيَانَةً لِلطَّبِيّ عَنْ الطَّيَاعِ.

هَالَ (وَيَسْتَأْجِرُ الْآبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا) اَمَّا اسْتِنْجَارُ الْآبِ فَلِلَنَّ الْآجُرَ عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ عِنْدَهَا مَعْنَاهُ إِذَا ارَادَتْ ذَلِكَ لِآنَ الْحَجْرَ لَهَا .

کے اور نابالغ اولا دکاخری باپ کے ذہ ہے اور اس بارے یں کوئی اس کا شریک نیس ہوگا، جس طرح ہوں کے فرج میں کوئی اس (شوہر) کا شریک نیس ہوتا اس کی دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے: '' ان گورتوں کا خرج اس کے ذہ ہے ہے' جس کا بچ ہے''۔ یہاں'' جس کا بچہ ہے'' ہے مراد باپ ہے۔ اگر وہ کسن بچہ دودھ پڑتا ہو' تو اس کی ماں پر لازم نیس ہے کہ اسے دودھ بلائے اس کی وجہ ہم بیان کر پچکے ہیں: اس کی ضرور بات پوری کر ناباب کے ذہ ہے اور دودھ بلائے کا معاوضہ خرج کی ما ند ہے۔ اس کی وجہ ہم بیان کر پچکے ہیں: اس کی ضرور بات پوری کر ناباب کے ذہ ہے اور دودھ بلائے ہوں باز کا معاوضہ خرج کی ما ند ہے۔ اس کی وجہ ہم بیان کر پچکے ہیں: اس کی ضرور بات پوری کر ناباب کے ذہ ہے اور دودھ بلائے تی ہوائیڈ ااس بارے میں زبردی کی کوئی صورت ایک وجہ ہے۔ بیام کان موجود ہے کے آل کی مال کی عذر کی وجہ سے اس کواس کے بیچ کے حوالے سے ضرر نہ پنجایا جائے' ۔ یعنی نہیں ہے۔ '' مال کو اس کے بیچ کے حوالے سے ضرر نہ پنجایا جائے' ۔ یعنی نہیں ہے۔ '' مال کواس کے بیچ کے حوالے سے ضرر نہ پنجایا جائے' ۔ یعنی

ب است یا بات ناپیند ہوئو اسے دورھ پلانے کا پابند نہ کیا جائے۔ ہم نے جو یہ بات ذکر کی ہے ہے کم کا بیان ہے اور بیاس صورت ہیں بہت ہے کو دورہ پلانے کے لئے کوئی عورت بیل گئ تو مال کو دورہ پلانے ہے کو دورہ ہلانے کے کوئی عورت بیل گئ تو مال کو دورہ پلانے جہال بجور کہا جائے گا تا کہ بچکو ہلاکت سے بچایا جا سکے سپالے اسک عورت کو ملازم رکھے گا جو بچکواس کی مال کے پاس دورہ بلائے جہال برب کے ملازم رکھنے کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے : معاوضہ باپ کے ذمے ہادرمصنف کے بیالفاظ "اس (مال) کے پاس" کا بھل بیٹ ہے : جب مال بیرچا ہے (بعنی بچکو مال سے دورئیس کیا جا سکتا) کوئکہ کودکائت اے مصل ہے۔ مطاب یہ جا درمصنف کے بیالفاظ "سی ایک کو مال سے دورئیس کیا جا سکتا) کوئکہ کودکائت اے مصل ہے۔

بیچکودودھ پلانامال کااخلاقی فرض ہے

(وَإِنُّ السَّنَاجُوهَا وَهِمَى زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَذَّتُهُ لِتُرْضِعَ وَلَلَهَا) لَمْ يَجُزُرِلاَنَ الْإِرْضَاعَ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهِا دِيَانَةً فَكَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعُنَ اَوْلَادَهُنَّ) إِلَّا اللَّهُ عَلِرَتْ لِاحْتِمَالِ عَجُونُهُا فَكَانَ الْفِعْلُ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ الْحَدُّ عَجُونِهُا فَكَانَ الْفِعْلُ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ الْحَدُ عَجُونِهَا فَكَانَ الْفِعْلُ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ الْحَدُ عَجُونِهُا فَكَانَ الْفِعْلُ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ الْحَدُ عَجُونِهُا فَكَانَ الْفِعْلُ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ الْحَدُلُولُ الْحَدُولَةُ اللَّهُ عَلَيْهِا فَلَا يَجُوزُ النَّيْكَ عَلَيْهِا فَلَا يَجُوزُ الْحَدُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا فَلَا يَحُولُوا الْحَدَلَةُ وَاخِدَةً لِلاَيْعَالَ وَاجِلًا عَلَيْهَا فَلَا يَحُولُوا الْحَدُلُولُ الْحَدُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِا فَلَا يَحُولُولُ الْحَدِيقِ وَوَايَةً وَاخِدَةً لِاللَّا اللَّهُ عَلَيْهَا فَلَا يَحُولُ الْحَدِيقِ وَالْعَلَا عَلَا يَعْلَى وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُا فَلَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا وَهِي مَنْكُوحَنُهُ إَوْ مُعْتَلَّنُهُ لِإِرْضَاعِ ابْنِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا جَازَ) لِآنَهُ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ عَلَيْهَا (وَإِنْ انْقَطَتُ عِلَّتُهَا فَاسْتَأْجَرَهَا) يَعْنِي لِإِرْضَاعِ وَلِدِهَا (جَازَ) لِآنَ النِّكَاحَ قَدُ مُسْتَحَقِّ عَلَيْهَا (وَإِنْ انْقَطَتُ عِلَّتُهَا فَاسْتَأْجَرَهَا) يَعْنِي لِإِرْضَاعِ وَلِدِهَا (جَازَ) لِآنَ النِّكَاحَ قَدُ زَالَ بِالْحُلِيَةِ وَصَارَتُ كَالْاجْنَبِيَةِ (فَإِنْ قَالَ الْلَابُ لَا اسْتَأْجِرُهَا وَجَاءَ بِعَيْرِهَا فَرَضِيتُ الْأُمُّ وَالَهُمْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ وَكَانَ نَظُرًا لِلطَّيِي فِي اللَّهُ عِلَيْهَا اللَّهُ وَكَانَ نَظُرًا لِلطَّيِي فِي اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهَا اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَهِ الْإِضَارَةُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَيْهَا اللَّهُ وَاللَهِ الْإِضَارَةُ اللَّهُ عَلَيْهَا (وَإِنْ الْتَسَمَّسَتُ زِيَادَةً لَمْ يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا) دَفْعًا لِلطَّورِ عَنْهُ وَإِلَيْهِ الْإِضَارَةُ اللَّهُ عَلَيْهَا (وَإِنْ الْتَسَمَّسَتُ زِيَادَةً لَمْ يُحْبَرُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا) دَفْعًا لِلطَّورِ عَنْهُ وَإِلَيْهِ الْإِضَارَةُ اللَّهُ عَلَيْهَا (وَإِنْ الْتَسَمَّسَتُ زِيَادَةً لَمْ يُحْبَرُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا) دَفْعًا لِلطَّورِ عَنْهُ وَإِلَيْهِ الْإِضَارَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مَوْلُودٌ لَلَهُ بِولَدِهِ) آئَ بِالْوَامِهِ لَهَا اكْنَرَ مِنْ الْجُرَةِ اللَّهُ وَلَذِهِ اللَّهُ وَلَذِهُ اللَّهُ وَلَا مَوْلُودٌ لَلَهُ بِولَدِهِ) آئَ بِالْوَامِهِ لَهَا اكْنَرَ مِنْ الْجُرَةِ اللَّهُ وَلَا مَوْلُودُ لَلْهُ بِولَذِهِ اللْهُ الْعُرَامِ لَهُ الْكُورَ مِنْ الْجُرَةِ الْمُعَلِي الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْمُؤْمِلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِ لَلْهُ الْمُؤْمِلُولُ الْعُلَاقِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعَالِلُهُ الْعُلَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَامُ الْوَامِ الْمُؤْمُ الْعُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُولُولُومُ الْمُؤْمُ

(رَنَفَقَةُ الصَّغِيْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى آبِيهِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي دِينِهِ، كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَآمًا وَإِنْ خَالَفَةُ فِي دِينِهِ ) آمَّا الْوَلَدُ فَلِاطْلَاقِ مَا تَلَوْنَا، وَلَانَّهُ جُزُوُهُ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ، وَآمَّا الزَّوْجَةُ فَلَانَ الشَّبَ بِهِ، وَقَدْ صَحَ الْعَقْدُ الضَّحِيْحُ فَإِنَّهُ بِإِزَاءِ الاَحْتِبَاسِ الثَّابِتِ بِهِ، وَقَدْ صَحَ الْعَقْدُ النَّوْجَةُ فَلَانَ السَّبَ هُ وَ الْعَقْدُ الصَّحِيْحُ فَإِنَّهُ بِإِزَاءِ الاَحْتِبَاسِ الثَّابِتِ بِهِ، وَقَدْ صَحَ الْعَقْدُ النَّوْمَةُ فَلَانَ السَّبَ هُ وَالْكَافِرَةِ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الاَحْتِبَاسُ فَوَجَبَتُ النَّفَقَةُ . وَفِي جَمِيْعِ مَا ذَكَرُنَا إِنَّمَا بَنْ النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْاَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الاَحْتِبَاسُ فَوَجَبَتُ النَّفَقَةُ . وَفِي جَمِيْعِ مَا ذَكَرُنَا إِنَّمَا لِيَ النَّهُ اللهُ عَلَى الْاَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الاَحْتِبَاسُ فَوَجَبَتُ النَّفَقَةُ . وَالْكَافِرَةِ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الاحْتِبَاسُ فَوَجَبَتُ النَّفَقَةُ . وَالْكَافِرَةِ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الاَحْتِبَاسُ فَوَجَبَتُ النَّفَقَةُ . وَالْكَافِرَةِ وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الاَحْتِبَاسُ فَوَجَبَتُ النَّفَقَةُ . وَالْكَافِرَةِ وَتَرَتَّا إِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَلَى اللهُ الله

مَالِ نَفْسِهِ صَغِيْرًا كَانَ أَوْ كَبِيْرًا .

کے اور جب مردای مورت کوملازم رکھ لیتا ہے جو (یکے کی مال اور اس مرد) کی بیوی ہویا اس کی عدت کر ارزی ہوتا کی ا سورت اسے بیکے کودورھ پلائے تو ایسا کرنا جائز جیس ہے اس کی وجہ رہے: دین اعتبارے مال ہی دودھ پلانے کی پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ ا

روب ہے۔ اسے معذور قرار دیا جائے ہے۔ تاہم مال کے عاجز ہونے کے اختمال کی دجہ سے اسے معذور قرار دیا جائے گا، لیکن جسور

معاوضے پر دودھ پلانے پر تیار ہو گئ تو اس سے میتابت ہوجائے گا' دودودھ پلاسکتی ہے لہذا پیمل اس پر داجب ہوجائے گا'ادراس کے

سے اس کا معاوضہ لیما جائز نہیں ہوگا۔ یہاں عدت گزار نے والی گورت سے مرادوہ گورت ہے جسے رجعی بنلاق دی گئی ہواوراس بار نے

میں یہی ایک روایت ہے کیونکہ نکاح ابھی برقرار ہے۔جس عورت کوطلاق بنندی گئی ہوایک روایت کےمطابق اس کا بھی یہی عم

ہے۔ دوسری روایت کے مطابق اس کے لئے معادضہ لیما جائز ہے کیونکہ نکاح ختم ہو چکا ہے۔ مہلی روایت کی وجہ بیہ ہے بعض انکام

ے جی میں نکاح باتی ہوتا ہے۔ اگر مردالی عورت کو ملازم رکھتا ہے جواس کی منکوحہ ہویااس کی عدت بسر کررہی ہوتا کہ وہ اس مرد کے ہی

بینے کودود رہ پلائے جودوسری بیوی سے ہے تو ایسا کرنا جائز ہوگا کیونکہ اس بیچ کودود دے بلانا اس عورت پرلازم نہیں ہے۔

اگرائ مورت کی عدت موری ہوجاتی ہے اور پھرمرداسے ملازم رکھتا ہے کینی اس لیے کہ وہ حورت اپنے بچے کو دودھ پلائے توبی جائز ہوگا اس کی وجہ بیہ ہے: نکاح عمل طور پرختم ہو چکا ہے اور وہ گورت (اس مرد کے لئے) اجنبی عورت کی طرح ہے۔اگر باپ پہاتا ے: میں اس (لیعنی بیچے کی مال) کواجرت پر مقررتیں کرتا اور کسی دوسری عورت کو لے آتا ہے (جس کا معاوضہ کم ہو) پھر بیچ کی مال اس اجنبی تورت جننے معاوضے پرراضی ہوجاتی ہے یا کسی معاوضے کے بغیر راضی ہوجاتی ہے تو وہی زیادہ حقدار ہوگی کیونکہ مال زیادہ شنیق ہوتی ہے تو بنچے کے لئے بہتری بھی ہے:اے مال کے سپر دکیا جائے۔اگر دہ زیادہ معاد منے کی طلب گار ہوئو شوہراس کے ساتھ زبردی بیس کرسکتا بعتی یائے سے ضروددر کرنے کے لئے۔اللہ تعالی کاس فرمان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔" مال کواس کی اولا دے حوالے سے مشرر ند پہنچایا جائے اور باپ کواس کی اولا دے حوالے سے الیحی باپ کواس بات کا پابندند کیا جائے کہ وہ مال کو اجنبی عورت سے زیادہ معادضہ دے۔ کسن بے کا خرج اس کے باپ کے ذہے لازم ہوگا۔ اگر چداس کا دین باپ کے دین سے مختلف ہو جس طرح بیوی کا خرج شو ہر کے ذے لازم ہوتا ہے اگر چہ بیوی کا دین شو ہر کے دین سے مختلف ہو۔ جہاں تک بیجے کا تعلق ہے او اس کی دلیل اس آیت کامطلق جونا ہے جوہم نے تلاوت کی ہے۔اس کی ایک وجہ رہیمی ہے: وہ بچداس مخص کا جزء ہے لہذاوہ اس کی ا بنی ذات کے تھم میں ہوگا۔ جہال تک بول کا تعلق ہے تو اس کا سبب سے عقد ہے جو اس احتیاس کے مقابلے میں ہولیعنی جومرد کے نے ٹابت ہے۔ مسلمان مرداور کا فرعورت کے درمیان عقد ٹھیک ہوتا ہے اور اس عقد پر احتباس کا تھم مرتب ہوتا ہے اس لیے خرچ کی ادا نیک لازم ہوگی۔ ہم نے جتنی بھی صور تیں ذکر کی بیں ان سب میں باپ پرخرج اس وقت لازم ہوگا' جب اس بیچے کا اپنا کوئی مال نہ ہو۔لیکن اگر مال ہوئو اصل تھم یہی ہے:انسان کاخرج اس کے اپنے مال میں سے دیا جاتا ہے خواوو و نا بالغ ہویا بالغ ہو۔

# فصل

# فصل آبا و اجداداورخادم کے خرج کے بیان میں ہے ﴾ والدین کے خرج والی فعلی کی فقہی مطابقت کابیان

ماحب ہدایہ نے اس سے پہلے بیوی اور اولا دصغار کے نفقہ کو بیان کیا ہے۔ اور اب اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ والدین واجد اور فیرہ کے نفقہ سے متعلق احکام ذکر کریں گے۔ والدین کا نفقہ اگر چہ بیوی واولا دصغار سے مقدم ہے لیکن یہاں مؤخر ذکر کریا گے۔ والدین سے بعد اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فنص بیوی اور اولا دکے ساتھ ایک فاندان آباد کرتا ہے۔ اس لئے شریعت نے بیٹھم ویا ہے کہ بیوی اور اولا دیے حقوق پورے کرنے کا بیر مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب والدین کو چھوڑ ویا جائے۔ بلکہ ان کا نفقہ بھی اس طرح ضروری ہے جس طرح کوئی فنص اپنی اولا داورا فی بیوی کونفقہ قرابم کرتا ہے۔

## والدين كي خدمت ونفقه مين احاديث كابيان

(۱) معزت عبدالله بن عمرو طلطنظ سروایت ہے کہ ایک آدمی ٹی منطق کی خدمت میں آیا اوراس نے آپ منطق کے سے جہاد میں جانے کی اجازت ما کئ تو آپ نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ بیں اس نے عرض کیا تی ہاں آپ منطق کے فرمایا تو ان کی خدمت بیں رہ تیرے لئے بہی جہاد ہے۔ (میم مسلم: جلد مرم: حدیث نبر 2004)

(۲) حضرت عبداللد بن عمر و بن العاص ﴿ النَّيْنُ فرمات بِي كُدا يَكَ آدى الله كَ نِي تَلَيْقِيمُ كَي خدمت مِن آيا اوراس في مِنْ الله كَ مِن الله و الله ي خدمت مِن آيا اوراس في مِن الله ي حدمت مِن آيا اوراس في مِن بجرت اور جهاد كى آب مَنْ الله يَنْ الله عن كرتا بول اورالله تعالى سے اس كا اجر جا بتا بول آب مَنْ الله ہے اس كا اجر تيرے والدين مِن مِن مِن الله عن الله سے اس كا اجر جا اس الله عن كي زنده ہے اس في عرض كيا جي بال بلكه ودنول زعم ه بين آب مَنْ الله عن كم الله عن كي طرف جا اوران وونول سے اجہا سلوك كر ...

(ميم مسلم: جادسوم: عديث تمبر 2007)

(٣) حضرت ابو ہریرہ ڈالنٹونے روایت ہے کہ جزت اپنے عبادت خانے بین عبادت کررہے تھے کہ ان کی ماں آگئی تمید کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ڈالنٹونے نے ان کی اس طرح صفت بیان کی جس طرح کہ رسول الله مَالَّةُ فِیْا نے ان سے صفت بیان کی تھی جس وقت ان کی ماں نے ان کو بلایا تو انہوں نے اپنی تھیلی اپنی پکوں پردھی ہو کی تھی پھر اپنا سراین جرت کی طرف اٹھا کر ابن جرت کو آواز دی اور کہنے گئیں اے جرت کی میں تیری ماں ہوں جھے ہات کر این جرت کا اس وقت نماز پڑھ دے تھے ابن جرت کے کہا اے اللہ ایک طرف ایک ایس اللہ ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے پھر این جرت کے نماز کو افتیار کیا پھر ان کی ماں نے کہا اے اللہ ہے جراین جرت کے میر ابیٹا

ے میں اس سے بات کرتی ہوں تو میرے ساتھ بات کرنے سے انکار کرد عامے اے اللہ ابن جری کواس وقت تک موسندن جست کے کہ یہ بدکار تورنوں کامنہ ندد کھیے گئے آپ منافظ آئے فرمایا اگر جرتئ کی ماں اس پر میدد عاکرتی کہ وہ فتنہ میں پڑجائے آؤوہ فیر بسب سے بیار ہوجا تا آپ مُلْ قِیْنَ نے فرمایا بھیڑوں کا ایک جروا ہاتھا جوجرت کے عبادت خانہ میں تفہر تا تھا گاؤں سے ایک بورت نگی وال میں جتال ہوجا تا آپ مُلْ قِیْنَ نے فرمایا بھیڑوں کا ایک جروا ہاتھا جوجرت کے عبادت خانہ میں تفہر تا تھا گاؤں سے ایک بورت نگی وال ے۔ اس عورت کے ساتھ برا کام کیا تو دو عورت حاملہ ہوگئ اس عورت کے ہاں ایک اڑ کے کی ولا دہ ہوئی تو اس عورت سے سات یو جھا گیا کہ بیلڑ کا کبال ہے لائی ہے اس فورت نے کہا اس عبادت خانہ میں جور بتا ہے بیاس کالڑ کا ہے ( بید سنتے می اس مجاؤں کے ر المرائد الم شروع کردیا جب جریج نے یہ ماجراد یکھاتو دواتر انوکول نے اس سے کہا کہ اس عورت سے پوچیے یہ کیا کہتی ہے جریج ہنااور پھراس ۔ نے نیچے کے سریر ہاتھ پھیرااوراس نے کہا تیراباپ کون ہاس بچے نے کہامیراباپ بھیڑوں کا جراد ہاہے جب لوکول نے اس يج كي آوازى تووه كينے كئے كه بم نے آپ كاجتنا عبادت فاندگرایا ہے بم اس كے بدلے بيس سونے اور جاندي كاعبادت فاند ہا دیتے ہیں جرت کے کہائیں بلکہ تم اسے پہلے کی طرح مٹی بی کا بنادواور پھر ابن جرت اوپر چئے مجئے۔

(مى مى مىلى: جلدى ما مديث تمبر 2008)

(٣) حضرت بنمر بن عكيم بواسط والدائي وادائ ودايت كرت بيل كه بن في عرض كيا: يارسول القد مُنْ الْجَيْمُ كون بملائي كا زیادہ مستحق ہے فرمایا تمہاری مال۔ میں نے عرض کیااس کے بعد۔ فرمایا تمہاری والدہ۔ میں نے چوتھی مرتبہ عرض کیااس کے بعد فرمایا تمہاری والدہ۔ میں نے چوتی مرتبہ عرض کیاان کے بعد کون زیادہ ستی ہے؟ فرمایا تمہارے والداوران کے قریبی رشتہ داروں میں ے جوسب سے زیادہ قریبی ہو۔اورای طرح دوجہ بدرجہ۔اس باب میں حضرت ابو ہر رہے ،عبدائلد بن عمر، عائشہ اورابودرداء ہے بمی ا حادیث منقول ہیں۔ بہنر بن علیم، معادیہ بن حیرہ قشیری کے بیٹے ہیں۔ بیرحدیث حسن ہے شعبہ نے بہنر بن حکیم کے بارے می کلام کیا ہے محدثین کے زو یک بیٹقہ بی ان سے عمر سفیان توری ، تماد بن سلمہ اور کی دوسرے آئمہ راوی ہیں۔

(جامع زندي: جلداول: مديث تبر1979)

(۵) حضرت سلیمان بن عامر النفوزاوی بین که رسول کریم نگانتواست قرمایا یکی مسکین کوصد قد دینا ایک صدقه ہے بعنی ای کو وسیے بی صرف صدقہ بی کا تواب ملاہے) محرایے اقرباء بیں سے کی کوصدقہ دینا دو ہرسے تواب کا باعث ہے، ایک تواب تو صدقه كااور دوسرانواب صلدتي كابوتا ہے۔ (احمد مرتدى، نسانى، اين ماجه وارى (مخلوة شريف. جلدوم مديث نبر 438)

(٢) حضرت ابو ہریرہ فالنظ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کر یم نافیج کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا: یارسول الله الله الميرك بال ايك دينارم في من فرج كرنا جابتا بول مواست كهال فرج كرول؟ آب الجزيم فرمايا است الى اولاد پرخری کرو۔ای نے عرض کیامیرے پال ایک اور دینارہ۔ آپ کُلِیکا نے فرمایا۔اے اپنال ایعن اپن بیوی، مال، باپ اور دوسرے اقرباء) پرخرچ کرو، اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے۔فر مایا: اے اپنے خادم پرخرچ کرو پھر اس نے کہا. ميرے پاس ايک اور وينار ب فرمايا: ابتم اس بارے بين زيادہ جان سكتے ہو! ( يعني اب اس كے بعد كے ستحق كرتم بى بہتر جان

تنگدست مال باپ اورآ باؤاجداد کاخرج انسان پرلازم ہے

(وَعَلَى الرَّجُلِ اَنْ يُنُفِقَ عَلَى اَبُويْهِ وَاَجْدَادِهِ وَجَدَاتِهِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَإِنْ حَالَفُوهُ فِي دِينِهِ)

امّا الآبَوان فَلِقُولُهِ تَعَالَى (وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعُرُوفًا) نَزَلَتُ الْاَيَةُ فِي الْآبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ،

وَلَيْسَ مِنْ اللهَ عُرُوفِ أَنْ يَعِيشَ فِي يَعَمِ اللهِ تَعَالَى وَيَتُر كَهُمَا يَمُوتَانِ جُوعًا، وَامَّا الآجُدَادُ

وَالْمَحَدَّاتُ فَلَانَهُ مُ مِنْ الْاَبَاءِ وَالْاَمَّهَاتِ وَلِهِذَا يَقُومُ الْجَدُّ مَقَامَ الْآبِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَلاَنْهُمُ وَالْمَحِدَادُ

وَالْمَحَدَّاتُ فَلاَنَهُ مُ مِنْ الْلَهَاءِ وَالْاَمْهَاتِ وَلِهِذَا يَقُومُ الْجَدُّ مَقَامَ الآبِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَلاَنْهُمُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَالِهُ وَلاَيْمَ وَالْمَعْوَلِهِ الْمَعْرَفِي الدِيْنِ لِللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَى مَالِهُ عَلَى مَالِهِ اللهِ عَنِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

اور آدی پر بیات لازم ہے: وہ اپنی الب اجدا ذہرات کوشن کے دیں اللہ تعالیٰ کا بیٹر مان ہے: ' دنیا میں ان اور اس کے مخف کے دین سے مختلف ہو۔ جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے ' آواس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیٹر مان ہے: ' دنیا میں ان وہوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ دہو' ۔ بیآ بت کا فر ماں باپ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اور بیبات اچھائی میں شامل نہیں ہے کہ آوی فور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دہو' دے۔ جہاں تک اجداو اور افروں سے فور اللہ تعالیٰ کی عطا کر وہ فعمتوں میں زندگی گرارے اور مال باپ کو مجوک ہے مرنے کے لئے چھور دے۔ جہاں تک اجداو اور جدات کا تعلق ہے ' تو اس کی وجہ بیسے : وہ بھی مال باپ کی طرح ہیں کہ وجہ ہے: باپ کی عدم موجود کی میں واوا قائم مقام ہوتا ہوگا ان کی زعدگی برقر ارر کھنے کے لئے میں میں ہوتا ترفی ہوگا ان کی زعدگی برقر ارر کھنے کے لئے ضروریات فراہم کرے جس طرح مال باپ کے لئے کرتا ہے۔ ان کا غرج پورا کرتا ہی ۔ ان کا غرج پورا کرتا ہی ۔ ان کا غرج پورا کرتا ہی ۔ بہتر ہے کہ کی دوسرے کے مال میں سے اب بورا کیا جائے ۔ وین کے اختلاف کی وجہ سے بیب ہوتا شرطے ہیں۔ وین کے افتان کے امراو مرف ان کی وجہ سے بیب ہوگا ہوگا ان کی دلیل وہ ہے ' جوہم طاورت کر چکے ہیں۔ وین کے افتان کے امراو مرف یون کی ان باپ اجدا خودات اولا داور اولا دی اولا دا کی اولا دم خرج کا لازم ہوتا ہے۔ جہاں تک بود کی کا تعلق ہے تو اس کی دیس میں موجود کی کا تعلق ہے تو اس کی وجہ سے بیت میں موجود کی کا تعلق ہے تو اس کی وجہ سے بید بی بیا تھی ہیں۔ جہاں تک دیگر افراد کی افوان کی حجم سے دیگر افراد کی افوان کی حجم سے دیگر افراد کی افوان کی حجم سے دیگر افراد کی افعان ہے جہاں تک وجہ سے بین میں انتحاد کے ساتھ تو ہوں ہے جہاں تک دیگر افراد کی افعان ہے جو اس تک دیگر کی افعان ہے تو اس کی وجہ سے جو سے بین تک دیس ہے جو اس تک دیگر کی افعان ہے تو اس کی وجہ سے بیز سے تا باب ہے اور آدائی اور دیل کو تر اس کی دیسے بی بیت بین تک کی دور سے بین تا باب ہو اس کی دیسے بیز سے تا باب ہو اس کی دیسے بین تک دی سے دور آدائی اور دور آدائی اور دور آدائی ہوگا کی میک کی دور سے بین کی دور سے بین تا باب کو دی کی دور سے بین کی دور سے بین کی دور سے بین کی دور سے بیت کی دور سے بین کی دور سے بین کی

جن واس کے اپنے وجود کی حیثیت رکھتا ہے تو جس طرح آ دی اپنے کفری وجہ سے اپنا فرج نبیس روک سکتا ای طرح اپنے بر وال کے اپنے وجود کی حیثیں ہوگا۔ اگر جدوہ "مستامن اس کے اپنے بر وال کے ایکن جدوہ "مستامن اس کے اپنے بر وال کے ایکن جدوہ "مستامن اس کے ایکن مستامن اس کی ایکن مستامن اس کے ایکن مستام کے ایکن مستامن کے ایکن مستامن کی ایکن مستامن کی ایکن مستامن کے ایکن مستامن کرد کے ایکن مستامن کے ایکن مستامن کے ایکن مستامن کی ایکن مستامن کے ایکن مستام کے ایکن مستامن کے ایکن کے جزواں کے اپنے وجود لی حقیت رها ہے و س رس میں ہوتا ہے۔ اس کے فیصلی ہوگا۔ اگر چدوہ ' مسامن' ہول کیونکر میں اس کے اس کے دیسے اس کے دیسے کی میں روک سکتا۔ البتہ اگروہ لوگ حربی ہول کیونکر ہم میں ان میں اس کے دیسے کا اس کے دیسے میں اس کی کار نے ہیں۔

مسلمان يرغيرسكم بهائي كاخرج لازمهبين هوگا

(وَلَا تَحِبُ عَلَى النَّصْرَانِي نَفَقَةُ آخُوهُ الْمُسْلِمِ) وَكَذَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ آخُوهُ السَّصُرَ انِي لِآنَ النَّفَقَةَ مُتَعَلِّقَةً بِالْإِرْثِ بِالنَّصِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ عِنْدَ الْمِلْكِ لِآنَهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْقُرَائِةِ وَالْمَحْرَمِيَّةَ بِمَالُحَدِيْثِ، وَلَآنَ الْقَرَابَةَ مُوْجِبَةٌ لِلصِّلَةِ، وَمَعَ الِاتِّفَاقِ فِي الدِّيُنِ اكَدُ وَدُوَاهُ مِسلَكِ الْيَسِمِيْنِ اَعْدَلَى فِي الْقَطِيعَةِ مِنْ حِرْمَانِ النَّفَقَةِ، فَاعْتَبُرْنَا فِي الْآعُلَى اَصُلَ الْعِلَّةِ وَفِي الْادْنَى الْعِلَّةَ الْمُؤكَّدَةَ فَلِهِذَا افْتَرَقَا (وَلَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ ابْوَيْهِ احَدْ(١) إِلاّنَ لَهُمَا تُــأُوِيُّلا فِي مَالِ الْوَلَدِ بِالنَّصِ، وَلَا تَأُوِيْلَ لَهُمَا فِي مَالِ غَيْرِهِ، وَلاَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ اللَّهِمَا فَكَانَ اَوْ لَنِي بِـاسْتِبْحُقَاقِ نَفَقَتِهِكَ عَلَيْهِ، وَهِيَ عَلَى الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ بِالسَّوِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَالِيةِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ، إِلاَنَّ الْمَعْنِي يَشْمَلُهُمَا.

اور کی عیسانی محض پرایے مسلمان بھائی کا خرج لازم نبیں ہے ای طرح مسلمان پرایے عیسائی بھائی کا خرج لازم نہیں ہے اس کی وجہ رہے بنص سے میر بات ثابت ہے: خرج کاتعلق وراشت سے بوتا ہے جبکہ مالک بونے پر آزاد ہونے کاعم اس کے برخلاف ہے کیونکہ اس کا تعلق قر ابت اور محرم ہوئے سے ہے اور سدیات حدیث سے ثابت ہے۔اس کی ایک وجہ یہ می ہے: قرابت صلهٔ رحی کولازم کرتی ہےادر دین میں اتفاق کی صورت میں بیزیا دہ مؤکد ہو جاتی ہے۔ ملک بمین کو برقرار رکھنا 'خرج سے محروم کرنے کے مقابلے میں قطع رحی کے حوالے ہے برز حیثیت رکھتا ہے اس لیے ہم برز حیثیت میں اصل علمت کا اعتبار کریں کے اور کمترصورت میں اس علمت کا علبار کریں کے جومؤ کر ہوتی ہے اس لیے ان دونوں کے درمیان فرق ہوگا۔

والدین کوخری دیے بیں بینے کے نماتھ اور کوئی شریک نہیں ہوگا کیونکہ نص سے سے بات ٹابت ہے: وہ دونوں بیٹے کے مال میں حق رکھتے ہیں کیکن بینے کے علاوہ کسی اور کے مال میں حق نہیں رکھتے۔اس کی ایک دلیل میہ ہے۔ بیٹا والدین کے سب سے قریب ہوتا ہے اس لیے مناسب یمی ہے: ان کا خرج آئ ای کے ذھے ہو۔ ظاہر روایت کے مطابق اس بارے میں مذکر اور مونث (لینی بیناادر بنی) کا تھم برابر ہوگا اور یمی رائے درست ہے کیونکہ مفہوم میں دونوں شامل ہیں۔

تنكدست محرم رشة دار كفرج كاحكم

(وَ النَّفَقَةُ لِلكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ إِذَا كَانَ صَغِيْرًا فَقِيْرًا أَوْ كَانَتُ امْرَاَةً بَالِعَةً فَقِيْرَةً أَوْ كَانَ ذَكَرًا بَالِغًا فَقِيْرًا زَمِنًا أَوُ اَعْمَى ﴾ لِآنَّ الصِّلَةَ فِي الْقَرَايَةِ الْقَرِيْيَةِ وَاجِبَةٌ دُوْنَ الْبَعِيدَةِ، وَالْفَاصِلُ

عنه و الله على مِقْدَارِ الْمِيْرَاثِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ) إِلاَنَ التَّنْصِيصَ عَلَى الْوَارِثِ تَنْبِيةً عَلَى اللهِ (وَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْوَارِثِ تَنْبِيةً عَلَى اللهِ (وَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْوَارِثِ تَنْبِيةً عَلَى اللهُ (وَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْوَارِثِ تَنْبِيةً عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ الل

المُ الْمُقَدَّادِ، وَلاَنَّ الْغُرُّمَ بِالْغُنُمِ وَالْجَبُرَ لِإِيفَاءِ حَقِي مُسْتَحَقِي الْغُنِمِ وَالْجَبُرَ لِإِيفَاءِ حَقِي مُسْتَحَقِي

اور ہرؤی رحم م کے لئے ترج کی ادائی واجب ہے جیکہ وہ کسن اور حکاج ہویا اگر وہ بالغ ہواور حماح ہواور حورت ہور ہا اپنے ہوتاج ہوا ور مرو ہو جو کتار ایا اند صابو۔ اس کی وجہ سے جی ترجی قرابت میں صلد تی واجب ہوتی ہے اور دور کی قرابت میں سیدا جب نہیں ہوتی ہے دونوں کے درمیان فرق بہی ہوگا وہ رشتہ دار ذی رحم محرم ہونا چاہئے۔ اللہ تا ارشاد فر بایا ہے: ''اور دی راسی کی بائنز' حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرآت میں سیدالغاظ ہیں۔''اور ذی رحم محرم وارث پر اس کی مائند (الازم ہو) '' پھر حاجت مند ہونا' تا بالغ ہونا اور مونٹ ہونا' کتار اہونا یا اند صابونا محتاج ہونے کی علامت ہے 'کیونکہ اس صورت میں میاج ہونا تحقق ہو جاتا ہے' کیونکہ جو تحق کمانے پر قادر ہو وہ اپنی کمائی کے ذریعے بے نیاز ہوجاتا ہے' جبکہ والدین کا بھم اس سے ماج ہونا کی قدرت رکھنے کا سامنا کرنا پڑے گا' جبکہ بیٹے کے لئے سیحم ہے: وہ ان سے ضرر کو دور کرے' لبذا ان دونوں کے کمانے میں انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا' جبکہ بیٹے کے لئے سیحم ہے: وہ ان سے ضرر کو دور کرے' لبذا ان دونوں کے کمانے کی قدرت رکھنے کے باوجو دان دونوں کا خرج (بیٹے کے ذیے ) لازم ہوگا۔ میراث کی مقدار کے اعتبار سے سے دونا زم ہوتا ہے اور اس بارے بین ایس ایسے وہ کا اور زیروتی کرنا اس لیے ہے' تا کہ حقدار کو اس کے حاب ہو ہوگا اور آدی آئی بی ادا گئی برداشت کرتا ہے' جتنا حصدا سے صامل ہوسکی اور زیروتی کرنا اس لیے ہے' تا کہ حقدار کو اس کا حق پورائل سے۔

اس کاحق پورائل سے۔

# بالغ بيني اورايا جي بالغ بينے ك خرج كاتكم

قَالَ (وَتَجِبُ نَفَقَهُ الِابْنَةِ الْبَالِغَةِ وَالِابْنِ الزَّمِنِ عَلَى اَبُولِهِ آثَالاتًا عَلَى الْآبِ النَّكُانِ وَعَلَى الْآمِ النَّلُكُ) لِآنَ الْمِيْرَاتَ لَهُمَا عَلَى هٰذَا الْمِقْدَارِ .

قَالَ الْعَهُدُ الطَّعِيفُ: هَاذَا الَّذِى ذَكَرَهُ رِوَايَةُ الْخَصَّافِ وَالْحَسَنِ، وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كُلُّ النَّفَقَةِ عَلَى الْآبِ لِقَولِهِ تَعَالَى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزُقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ) وَصَارَ كَالُولَدِ الصَّغَلُ

وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولِي آنَهُ اجْتَمَعَتُ لِلَابِ فِي الصَّغِيْرِ وِلَايَةٌ وَمَؤْنَةٌ حَتْى وَجَبَتْ

عَنْهِ مَسَدُلَةً فِعَشُوهِ فَاعْتَصَّ بِنَلَقَتِهِ، وَلَا كَذَلِكَ الْكَبِيْرُ لِانْعِدَامِ الْوِلَايَةِ فِيهِ فَتُشَارِكُهُ الْلَهُ، وَهِى عَبُرِ الْوَالِدِ يُعْتَبُرُ فَلَرُ الْمِيْرَاتِ حَتَّى تَكُونَ نَفَقَةُ الصَّغِيْرِ عَلَى الْإَمْ وَالْجَدِ آثَلَاثًا، وَنَفَقَةُ الْحَبْرِ الْوَالِدِ يُعْتَبُرُ فَلَرُ الْمِيْرَاتِ حَتَّى تَكُونَ نَفَقَةُ الصَّغِيْرِ عَلَى الْإِمْ وَالْجَدِ آثَلَاثًا، وَنَفَقَةُ الْمُعْسِرَ إِذَا كَانَ لَهُ حَالٌ وَابُنُ عَمْ تَكُونَ الْمُعْسِرَ إِذَا كَانَ لَهُ حَالٌ وَابُنُ عَمْ تَكُونُ السَّمُ عَنَمُ الْإِنْ عَلَى الْمُعْسِرَ إِذَا كَانَ لَهُ حَالٌ وَابُنُ عَمْ تَكُونُ السَّمُ عَنَمُ الْمُعْسِرَ إِذَا كَانَ لَهُ حَالٌ وَابُنُ عَمْ تَكُونُ السَّمُ عَمَرَ الْمُلِيَّةُ الْإِدْنِ وَلَا بُعْدِرُونَهُ ابْنُ عَمْه (وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اخْتِلَافِ الدَّيْنِ لِلْطُلَانِ الْمُعَلِيمَ الْوَلِيمِ وَلَا بُعْرِيلُهُ اللهُ عَلَى الْفَقِيْرِ) لِلْأَنَّا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيْرِ) لِلْأَنْهَا تَجِبُ صِلَةً وَهُو يَسْتَحِقَّهَا عَلَى الْفَقِيْرِ وَلَا بُعْتِهِ فِي فَلَقِهُ الزَّوْجَةِ وَوَلَدِهِ الصَّغِيْرِ لِلْأَنَّهُ الْمَتَالُ عَلَى الْفَيْدِ الْمُعَلِيمُ الْعَيْمُ الْعُرَامُ عَلَى الْمُعَلِيمِ الْمُعْتِلُ وَلَا الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْوَلَعُلُهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِمُ وَلَا تَعْتِلُوفِ نَقَقَةِ الزَّوْجَةِ وَوَلَدِهِ الصَّغِيْرِ لِلْأَلُهُ الْمَتَوامِ عَلَى الْمُعَلِيمُ الْعُلَامِ الْمُعَلِلَ عُلَامُ الْعُمْلُ فِي مِعْلَمَ الْعُمْدُ وَلَا لَعُمَالُ عَلَى الْمُعَالُ وَلَا لَعُمْلُ فِي مِعْلِهَا الْإِعْسَارُ .

ثُمُّ الْيُسَارُ مُقَدَّرٌ بِالنِّصَابِ فِيمًا رُوِى عَنْ آبِي يُوسُف .

وَعَنْ مُسَحَمَّدِ آنَهُ قَدَّرَهُ بِمَا يَفُضُلُ عَلَى نَفَقَةِ نَفُسِهِ وَعِيَالِهِ شَهْرًا اَوُ بِمَا يَفُضُلُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ كَسُبِهِ السَّذَائِسِ كُلُ مِنْ كَسُبِهِ السَّذَائِسِ كُلَّ يَوْمِ لِآنَ الْسُمْعَبَرَ فِى مُخَوِّقِ الْعِبَادِ وَإِنَّمَا هُوَ الْفُدْرَةُ دُوْنَ النِصَابِ فَإِنَّهُ لِكُنَّ النِصَابِ فَإِنَّهُ لِللَّهُ مِنْ الْفَدْرَةُ دُوْنَ النِصَابِ فَإِنَّهُ لِلنَّيْسِيْدِ وَالْفَتُوى عَلَى الْآوَّلِ، لِنِحَ النِّصَابَ نِصَابُ حِرُمَانِ الصَّدَقَةِ .

کے اور ہالغ بٹی کنے ہالغ مینے کا خرج والدین پرائ نبست سے لازم ہوگا'اس کے تین صے ہوں گےان میں ہے دوجھے باپ کے بین سے دوجھے باپ کے بول گے ان میں ہے دوجھے باپ کے بول گے اور ایک حصد مال کے ذرجے ہوگا' کیونکہ ان دونون کو وراثت ای حساب سے ملے گی۔ بندوضعف یہ کہتا ہے: یہ دو چیز ہے جس کا ذکر خصاف اور حسن کی روایت میں ہے۔

ظاہرالروایت میں ہے : ہرخری باپ کے ذمے ہوگائی ولیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے: 'ان عورتوں کارزق (خرجی)اور ان کالباس الشخص کے ذمے ہوگا : جس کا بچہ ہے' ۔ تو یہ سن بچے کی مائند ہوجائے گا۔ پہلی روایت کے مطابق فرق کی وجہ ہے:

میں نبچے کی طرف ہے دو چیزی باپ کے ذمے ہوتی میں ولایت اور مؤنت یہاں تک کہ نابالغ بچے کی طرف ہے صدقہ فطر بھی باپ میں کوادا کر تا پڑتا ہے اس لیے تابالغ بچے کا خرج بیطور خاص باپ پر لازم ہوگا ۔ لیکن بالغ میٹے کی ہے دیشیت نہیں ہوتی کو نکہ اس پر بان کی ولایت برتر ارنبیں رہتی ہی کے اور ور پڑان کی باپ کی ولایت برتر ارنبیں رہتی ہی لیان میں مان بھی شریک ہوگی ای طرح باپ کے علاوہ ویکر رشتے واروں پڑان کی ورا خت کے حداب ہے خرج کی اور نیگی لازم کی جائے گی۔

یہاں تک کہ نابالغ بنج کا خرج اس کے دادااور اس کی مال پردو تبائی کی نسبت سے لازم ہوگا۔ محتاج بھائی کا خرج ورافت کے لیاظ سے متفرق تم کی خوشحال بہنوں پر پانچ حصول میں تقلیم ہوجائے گا'جو ورافت میں ان کی مقدار کے حساب سے ہوگا' البتہ یہ ضرور کی سبخ دراتت کا استحقاق کا فی توگا۔ اگر چیملی طور پر انہیں ورافت میں حصہ نہ ملے۔ اگر کسی محتاج شخص کا ماموں اور پچپازاو بھائی خوشحال ، وں 'تو اس محتاج شخص کا خرج اس کے ماموں کے ڈے ہوگا حالا تکہ ورافت میں حصہ پچپازاو بھائی کو ملتا ہے۔

امران ذی محرم رشیخة دارول کے ساتھ دین پی اختلاف ہو تو خرج واجب نیس ہوگا کیونکہ دین بی اختلاف کی وجہ سے
وراف کی اہلیت بھی ہاتی نیس رہتی ہے حالا تکہ اس اہلیت کے لئے وراشت پر قیاس کرنا ضروری ہے۔ محتاج فنص پر کسی کا خرج ادا
سر بالازم نیس ہوتا کیونکہ اس کا لازم ہونا عملیے سے طور پر ہوتا ہے اور محتاج فنص خود اس کا مستحق ہے تو اس پر کسی دوسر سے کوخر چ
فراہم کرنا سمیے لازم ہوسکتا ہے۔

رائی در این با بالغ بیج کرن کا تھم اس سے مختلف ہے کونکہ بیوی اور بیج کا خرج میاں یا باب پر لازم ہوتا ہے خواہ وہ

زیب ہی ہو۔اس کی وجہ ہی ہے: آ دمی جب نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپ او پرخرج کولازم کر لیتا ہے کیونکہ خرج کی اوائیگی کے بغیر

ناح کی مسلمت پوری نہیں ہوتی اور تنگدی ایے امور میں حاصل نہیں ہوسکتی۔ ایام ابو پوسف سے جوروایت تعلی کا ئی ہے: اس کے

مطابی خوشحالی کا معیار ذکو آ کا نصاب ہوگا۔ ایام مجم سے بیروایت منقول ہے: ایک ماہ کے ذاتی اخراجات اور بیوی بچوں کے

مظابی خوشحال کا معیار ذکو آ کا نصاب ہوگا۔ ایام مجم سے بیروایت منقول ہے: ایک ماہ کے ذاتی اخراجات اور بیوی بچوں کے

اخراجات کے علاوہ اگر اس کے پاس بچوری جائے (تو وہ فض خوشحال شار ہوگا) یا روز اندی آ مدن میں آئی بچت ہوتی ہو وہ خوشحال

تصور ہوگا۔ اس کی وجہ ہی ہے: بندول کے حقوق میں استطاعت کو بنیا دی حیثیت حاصل ہے اس میں نصاب کا کوئی واسطہ نہیں ہے

کرکٹہ شری نصاب تو دولت مند ہونے کے لئے ہوتا ہے۔ تا بہ فترئی ایام ابو پوسف کے قول پر دیا گیا ہے اور نصاب سے مراووہ

نصاب ہے جس کی موجودگی میں صدقہ و خیرات لین حرام ہوتا ہے۔

غيرموجود بيني كے مال ميں سے والدين كوخرج فراہم كرنا

(وَإِذَا كَانَ لِلاَبْنِ الْفَائِبِ مَالٌ قُضِى فِيْهِ بِنَفَقَةِ اَبُويُهِ) وَقَدْ بَيْنَا الْوَجُهَ فِيْهِ (وَإِذَا بَاعَ اَبُوهُ مَنَاعَهُ فِي نَفَقَتِهِ (جَازَ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَهِذَا اسْتِحْسَانٌ (وَإِنْ بَاعَ الْعَقَارَ لَمْ يَخُونُ وَلِكَ كُلُهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ، لِآنَهُ لا وِلاَيَةً لَهُ لِانْفِطَاعِهَا بِالْبُلُوغِ، وَهِذَا لا يَسْفِلُكُ فِي كَاللهُ مَا لَيْهُ وَهُوَ الْقِيَاسُ، لِآنَهُ لا وِلاَيَةً لَهُ لِانْفِطَاعِهَا بِالْبُلُوغِ، وَلِيهُ لَمَا لا يَسْفُلِكُ فِي حَالِ حَضْرَتِهِ وَلا يَعْلِكُ الْبَيْعَ فِي دَيْنٍ لَهُ مِوى النَّفَقَةِ، وَكَذَا لا تَعْلِكُ الْبُيْعَ فِي دَيْنٍ لَهُ مِوى النَّفَقَةِ، وَكَذَا لا تَعْلِكُ الْبُيْعَ فِي دَيْنٍ لَهُ مِوى النَّفَقَةِ، وَكَذَا لا تَعْلِكُ الْبُيْعَ فِي دَيْنٍ لَهُ مِوى النَّفَقَةِ، وَكَذَا لا تَعْلِكُ الْبُيْعَ فِي دَيْنٍ لَهُ مِوى النَّفَقَةِ، وَكَذَا لا تَعْلِكُ

وَلَابِي حَنِيْفَة رَحِمَةُ اللَّهُ أَنَّ لِلَابِ وِلَايَةَ الْحِفُظِ فِي مَالِ الْغَانِبِ ؛ آلا تَرَى أَنَّ لِلُوصِي ذَلِكَ فَسَالُابُ آوُلُى كَذَٰلِكَ الْعَفَارُ لِآنَهَا مُحْصَنَةً فَسَالُابُ آوُلُى لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ، وَبَيْعُ الْمَنْقُولِ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ وَلَا كَذَٰلِكَ الْعَفَارُ لِآنَهَا مُحْصَنَةً بِنَالُابُ الْعَفَاءُ وَلَا تَكَوْلِكَ الْعَفَارُ لِآنَهَا مُحْصَنَةً بِنَالُابُ وَلَا يَهُ لِللَّهِ مَا لَا لَكُولُولُ عَلَى الْآلِفِ عَلَى الْآلِقِ مِنْ الْآقَارِبِ لِآنَةُ لَا وِلَا يَهُ لَهُمْ آصَالًا فِي النَّصَرُ فِ حَالَةَ الطِيقِ وَلَا فَي النَّصَرُ فِي عَلَى النَّصَرُ فِ حَالَةَ الطِيقِ وَلَا فِي النَّهُ لَا وَلَا يَهُ لَهُمْ آصَالًا فِي النَّصَرُ فِ حَالَةَ الطِيقِ وَلَا فِي الْوَالِمِ فَي النَّعَارُ فِي النَّعَارُ فِي الْمَعْوَلِ مِنْ الْآلِكِ فِي الْمَعْوَلِ مِنْ الْآلِكِ فِي الْمَعْوَالِ اللَّهُ اللّهُ اللّ

إِذَا جَازَ بَيْعُ الْآبِ فَالنَّمَنُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَهُوَ النَّفَقَةُ فَلَهُ الِاسْتِيْفَاءُ مِنْهُ، كَمَا لَوْ بَاعَ الْعَقَارَ وَالْمَنْقُولَ عَلَى الصَّغِيْرِ جَازَ لِكُمَالِ الْوِلَايَةِ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَّانُحُدَ مِنْهُ بِنَفَقَتِهِ لِآنَهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ (وَإِنْ كَانَ لِلانْسِ الْفَاتِبِ مَالٌ فِي يَدِ ابْوَيْهِ وَانْفَقَا مِنْهُ لَمْ يَضْمَنَا) لِآنَهُمَا اسْتَوْفَيَا حَقَّهُمَا لِآنَ نَفَفَتُهُ مَا وَاجِدٌ قَبُلُ الْقَضَاءِ عَلَى مَا مَرَّ وَقَدْ آخَذَا جِنْسَ الْحَقِّ (وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي يَدِ اَجْسَبِي فَانُفَقَ عَلَيْهِمَا يِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِى (ضَمِنَ) لِآنَهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ وِلَآيَةٍ لِآنَدُ اَجْسَبِي فَانُفَقَ عَلَيْهِمَا يِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِى (ضَمِنَ) لِآنَهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ وِلَآيَةٍ لِآنَدُ نَائِبٌ فِي الْحِفْظِ لَا غَيْرُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا الْمَرَّهُ الْقَاضِى لِآنَ اَمْرَهُ مُلُومٌ مُلُومٌ مُلُومٌ وَلَايَتِهِ . وَإِذَا ضَمِنَ لَا يَرُجِعُ عَلَى الْقَابِضِ لِآنَهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ فَظَهَرَ آنَهُ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِه .

کے اوراگر غیرموجود بینے کا مال موجود ہوئواں میں سے والدین کے فرج کے لئے تھم دیا جائے گا اس کی دلیل ہم ذکر کر چکے ہیں۔اگر غیرموجود بینے کا باپ اس بیٹے کے مال کو خرج حاصل کرنے کے لئے فروخت کردے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ام م ابوصنیفہ جن فرائش کے نزد کیک بیتھم استحسان کے چیش نظر ہے۔اگر باپ اس غیرموجود بیٹے کی زیمن یا مکان کوفروخت کرنا چاہتا ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔صاحبین نے بیات بیان کی ہے: جائیدادخواہ منقولہ ویا غیرمنقولہ واسے فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔

تیس کا تقاضا بھی ہیں ہے۔ اس کی ولیل ہے : بیٹے کے بالغ ہونے کی وجہ سے اس پر باپ کا ولایت کا حق ختم ہو چکا ہے 
کی وجہ ہے: بیٹے کی موجود گی بی باپ اس کے مال کوفر وخت نہیں کرسکتا یا اس طرح خرج کے علاوہ کسی دوسر نے قرض کے سلسلے میں 
بھی وہ اس مال کوفر وخت نہیں کرسکتا۔ اس طرح اس غیر موجود بیٹے کی ماں بھی اپنے خرچ کے لئے اس مال کوفر وخت نہیں کر 
سکتی۔ امام ابوطنیفہ ڈالٹونڈ کی ولیل ہے ہے: باپ کو اپنے غیر موجود بیٹے کے مال کی حفاظت کا حق صاصل ہے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا 
کہ جب وصی کو حفاظت کا حق صاصل ہوتا ہے تو باپ کو بدرجہ اولی ہے حاصل ہوتا جا کیونکہ باپ میں شفقت کا ماوہ ذیا وہ پایا جا تا 
ہے۔ جو مال شنقل کیا جا سکتا ہوا سے فرو دخت کرنا حفاظت کی ایک کوئی ہے جبکہ غیر منقولہ مال میں سے پہلوئیس پایا جا تا اس کی وجہ سے دو بذات خود محفوظ ہوتا ہے۔

باپ کے علاوہ دوسر سے کسی رشتے دار کو بیٹن حاصل نہیں ہوگا' کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے: اس غیر موجود بیٹے کے بچپن میں بھی ان رشتے داروں کواس کے مال میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں تھا اور اس کے بالغ ہونے کے بعد بھی ان رشتے داروں کووہ ولایت حاصل نہیں ہوگی جو حفاظت کے لئے ہوتی ہے۔

جب باپ اس کے مال کوفروخت کرنے کا افتیار رکھتا ہے اور اس مال کی قیمت ایک اسی جنس ہے جواس باپ کاحق ہے لین کاخری ہے تو وہ فریدارے اس کا خرج ہے تو وہ فریدارے اس کی قیمت دصول کرنے کا بھی حق رکھتا ہوگا۔ یہ بالکل ای طرح ہے: جیسے کھمل ولایت کی وجہ سے باپ نابالغ بینے کی محقولہ وغیر محقولہ جائیداد کوفروخت کرسکتا ہے اور قیمت میں سے اپنا خرج وصول کرسکتا ہے کیونکہ معاوضہ اسی جنس ہے جس پر اسے حق حاصل ہے۔ آگر غیر موجود بینے کا مال والدین کے قبضے میں ہوؤہ والدین حاجت مند ہوں اور اس میں جانا خرج وصول کرلیں تو بعد ہیں وہ اس کے ضامی نہیں ہوں گئے کیونکہ انہوں نے اپنے حق کو وصول کیا ہے جسیا کہ ہم پہلے یہ بات ذکر کر چکے ہیں: قاض کے فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اپنا خرج وصول کرنے کے حقداد ہیں اور انہوں نے بیحق کی جنس میں سے وصول کرنے ہے۔

اگراس غیرموجود بینے کا مال کسی بھی مخص کے قبضے میں ہواوروہ قامنی کی اجازت کے بغیر مال کوان مال باپ پرخرج کردے تو

بعد بن و فخص ضامن ہوگا' کیونکہ اس نے ولایت کے بغیر دومر سے فخص کے مال میں تقرف کیا ہے اس کی بہتہ یہ ہے : و داجنبی فخص مرفی حفاظت کے سلسلے بیس غیر موجود فخص کا تا بحب تھا اور کسی محاسلے بیس نتیا اس کے برخلاف جب قاضی اسے اس کا تکم مرفی حفاظت سے سلسلے بیس غیر موجود فخص کا حاب تا تکام ہونے کی وجہ ہے اس کے تکم کی پابندی کی جائے گی ۔ اگر دوتا وان ادا کر دیتا و ان والدین سے واپس نہیں لے گا جنہوں نے اس مال کو تیفے بیس لیا ( لیتی غیر موجود فخص کے والدین ) کیونکہ تا وان ادا کر دیتا کے سے نتیج بیس و واس کا مالک ہوگیا اس سے یہ بات فالم ہوگئی: اس نے بہر کے طور پروومال دیا تھا۔

قاضى كے فيلے كے باوجود خرج ند ملنے كائكم

(وَإِذَا فَضَى الْفَاضِى لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَذَوِى الْآرْحَامِ بِالنَّفَقَةِ فَمَضَّ مُدَةً سَقَطَى إِلَا لَهُ وَالْوَالِدَيْنِ وَذَوِى الْآرْحَامِ بِالنَّفَقَةِ فَمَضَّ مُدَةً سَقَطَى إِلَا لَهُ فَا الْمُدَّةِ ، لَهُ فَا الْمُدَّةِ ، لَهُ فَا لَهُ فَا الْمُدَّةِ ، لَهُ فَا الْمُدَّةِ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَى لَ إِلَّا آنْ يَسَافَنَ الْقَاضِى بِالاسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ) لِآنَ الْفَاضِى لَهُ وِلَايَةٌ عَامَلٌ فَصَارَ إِذْنُهُ كَامُرِ الْغَالِبِ فَيَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَكَا تَسْقُطُ بِمُضِيّ الْمُدَّةِ، وَاللّهُ تَعَالَى آعَلَمُ بِالصَّوَابِ

ان خرج کوادا نہ کرنے تو اس مدت کا خرج ساقط ہوجائے گا کی ذکہ لوگوں کا خرج ان کی ضرورت بوری کرنے کے لئے ہوتا ہے اس خرج کوادا نہ کرنے تو اس مدت کا خرج ساقط ہوجائے گا کی ذکہ لوگوں کا خرج ان کی ضرورت بوری کرنے کے لئے ہوتا ہے اس کہ کہ اگر وہ لوگ خوشحال ہوں تو وہ خرج لازم نہیں ہوتا اس لیے جو مدت گزرگئی گویا اس کی کفایت بھی ہوگئی۔اس کے برخلاف اگر قاضی ہوی کے لئے خرج مقرد کردئے تو وہ وہ اقطانیس ہوگا کیونکہ ہوں کا خرج تو ہوں کے خرج مقرد کردئے تو وہ وہ اقطانیس ہوگا کیونکہ ہوں کا خرج تو ہوی کے خوشحال ہونے کے باوجود ہمی لازم ہوتا ہے۔اس لیے گزری ہوئی مدت بھی مورجود الزم ہوتا ہے۔اس لیے گزری ہوئی مدت بھی مورجود کے بیاز ہونے کی وجہ سے میسا تعلق ہوگا۔البت اگر قاضی اس فیر موجود مختص کی ذمہ داری پر قرض لینے کی اجازت دیدئے تو گزشتہ مدت کا خرج ساقط نہیں ہوگا کیونکہ قاضی کی ولایت سب پر عام ہوئی ہوگا ہوئی کے خواس کا خرج ساقط نہیں ہوگا نے اس غیر موجود خص کے ذمہ قرط میں خوداس کی اجازت دی ہولہذا ہے اس غیر موجود خص کے ذمہ خرط ہوگا تو اس کا جاتھ کی دیا اس ظرح ہوگا خیسا کہ اس فیر موجود خوداس کی اجازت دی ہولہذا ہے اس غیر موجود خوص کے ذمہ خوداس کی اجازت دی ہولہذا ہے اس غیر موجود خوص کے ذمہ خرط ہوگا دیت گڑ دیا ہوگا دیت کر دیا تھا کہ اس خودال کی اجازت دی ہولہذا ہے اس غیر موجود خود سے خوداس کی اجازت دی ہولہذا ہے اس غیر موجود خوداس کی اجازت دی ہولہذا ہے اس غیر موجود خود سے خوداس کی اجازت دی ہولہذا ہے اس خود خوداس کی اجازت کی دیا تھا کہ اس خود خوداس کی اجازت کر دیا کہ موجود خود کی دو اس کی دیا تھا کہ کی دیا تھا کہ کو خود کر دیا تھا کہ کا خود کی دو اس کی دیا تھا کہ کو خود کی دو خوداس کی دیا تھا کہ کو خود کی دو خوداس کی دیا تھا کہ کی دیا تھا کہ کو خود کر دیا تھا کہ کو خود کی دو خود کی دیا تھا کہ کو خود کی دوجود کی دیا تھا کہ کو خود کی دو خود کی دیا تھا کہ کو خود کی دو کر کے دو کر کی دو خود کی دو کی دو خود کی دو کر کے دو کر کے دو خود کی دو خود کی دو خود کی دو خود کی دو کر کے

#### ے د ہ فصل

# ﴿ بیم ل علام و با ندی کے نفقہ کے بیان میں ہے ﴾ اللہ فقہ نام میں ہے ﴾ اللہ فقہ علام و باندی کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدائن محود بایرتی حتی مینی کیستان کواس کیست و استان مین علام وغیره اوردیگر حیوانات کے نفقہ کوجے کیا ہاور اس فلم ان موفر کرکیا ہے۔ اوراس کا سب فاہر ہے کہ انسان کواس کیست والے بال میں آنفاق پر مجبور تیس کیا جائے البتہ آزادی میں کیا جاسکا ہے جبکہ جانوروں کا معالمہ اس کے درمیان اوراللہ کے درمیان ہے۔ نفقہ ذوجہ اور غلام میں فرق کیا جائے گا کوئکہ آق جب غلام کا نفقہ دوک و بے آواس کو طلاق پر مجبور کیا جائے گا جبکہ شو ہر جب نفقہ ذوجہ دو کے آواس کو طلاق پر مجبور نہیں کیا جائے گا حجب غلام کا نفقہ دوک و بے آب کوغلام کی کتا پر مجبور کیا جائے گا جبکہ شو ہر جب نفقہ ذوجہ دو کے آواس کو طلاق پر مجبور نہیں کیا جائے گا اس غلام کو کویا خلیفہ کی طرف بھیرنا ہے بعنی غلام کا خلیفہ اس کی شن ہے جبکہ طلاق میں کوئی خلیف کی طرف بھیرنا ہے ۔ ابندا خلیفہ کے توات کے خلیف نہیں ہے ۔ ابندا خلیفہ کے توات کے خلیف نہیں ہے ۔ ابندا خلیفہ کے توات کے خلیف نہیں ہے ۔ ابندا خلیفہ کے توات کے دفت خلیف کی طرف بھیرنا ہا جبیرنام نام موجائے گا اور جہاں خلیفہ ہوگا وہاں تھم رقیت کو طلف کی طرف بھیرنام جائے گا۔

( مناية شرح البدايه ج٢٥ م١٢٧، مروت)

### غلام وباندى كفقه كثبوت كابيان

حضرت ابوہر برہ دفائق کہتے ہیں کہ دسول کریم ناکھی آئے غلام کے بارے بھی فرمایا: اس کی روٹی کیڑا اس کے آتا کے ذریے اور یہ کہاس سے صرف اتنا کا م لیا جائے جواس کی طاقت وجمت کے مطابق ہو۔ (مکنو ۃ شریف: جلد سوم: مدید نبر 538) اس معد مدیر ہور میں رفاز مزخمی اور مدیر وہنتا ہوں ہوں تھا ہے کہ دور کروٹی سے سر سر سر مرسور کا اور کی اور مدیر

اس صدیت میں غلام کے بارے میں دوہ اینتی ہیں آیک توبیکر غلام کا نفقہ چونکہ اس کے مالک پرواجب ہے اس لئے مالک کوچا ہے کہ دوا پنے غلام کواس کی حاجت کے بفتر داور اپٹے شہر کے عام دستور کے مطابق اس کوروٹی کیڑا دیے بینی اس کے شہر میں عام طور پر غلام کوجس مقدار میں اور جس معیار کاروٹی اور کیڑا دیا جاتا ہے اس کے مطابق وہ بھی دے، دوسری ہدایت یہ کہ اپنے عام طور پر غلام کوکوئی ایسا کام کرنے کا تھم نددیا جائے جس پر دو مداومت نہ کرسکتا ہواور جواس کی ہمت و طافت سے باہر ہویا جس کی وجہ سے فلام کوکوئی ایسا کام کرنے کا تھم نددیا جائے جس پر دو مداومت نہ کرسکتا ہواور جواس کی ہمت و طافت سے باہر ہویا جس کی وجہ سے اس کے جسم میں کوئی ظاہری نقصان بینی سکتا ہو۔

محویا اس ہدا ہت کے ذریعہ میا حساس دادیا گیاہے کہ انسان اپنے غلام کے بارے میں بہتنیقت ذہن میں رکھے کہ جس طرح ما مالک حقیق بعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول پران کی طاقت و صت سے ذیاوہ کی عمل وصل کا بارئیں ڈالا ہے اور ان کو انہی احکام کا پابند کیا ہے جو ان کے توائے فکروعمل کے مطابق بیں اس طرح بندوں کو بھی جو مالک مجازی ہیں بی جا ہے کہ وہ اپنے مملوک بعنی غلام پر سرجوانی کاطرح انسان میں ان کی طاقت وہمت سے باہر کی کام کابار نے والیں۔

ر بین بین عماس سے بیعد بیث مرفوع منقول ہے کہ فلام کے تین مالک کے لئے تین چیزی ضروری ہیں (۱) جب فلام فماز پر مدر باہوتو اس کوجلد بازی کا تھم نہ وے (۲) جب وہ کھانا کھار باہوتو اس کوائے کسی کام کے لئے ندا ٹھائے (۳) اس کوا تنا کھانا پر مدر باہوتو اس کا بیٹ ام می طرح بحر جائے۔ دے جس سے اس کا بیٹ ام می طرح بحر جائے۔

آ قارا في كنيراورغلام كاخرى لازم ي

(وَعَلَى الْمَوُلَى اَنَ يُنِفِقَ عَلَى عَبْدِهِ وَامَتِهِ) لِقَوْلِهِ صَلَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فِى الْمَمَالِيُكِ (النَّهُمُ وَكُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَآلِيسُوهُمْ مِمَّا تَلْبُسُونَ، وَكُمْ مَعَالَمُ اللَّهُ تَعَالَى تَحْتَ آيَدِيْكُمْ، اَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَآلِيسُوهُمْ مِمَّا تَلْبُسُونَ، وَلا تُحَدِّبُ وَانْفَقا) لِآنَ فِيهِ نَظُرًا وَلا تُحَدِّبُ وَانْ لَمْ يَكُنُ لَهُمَا كَسُبٌ) بِأَنْ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَكُانَ لَهُمَا كَسُبٌ اكْتَسَبُ وَآنْفَقا) لِآنَ فِيهِ نَظُرًا لِللَهُ عَلَى مَنْعِيمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُانَ لَهُمَا كَسُبٌ الْكَثَسَبُ وَآنْفَقا) لِآنَ فِيهُ وَلَكُ الْمَالِكِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُمَا كَسُبٌ) بِأَنْ لِللَهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمَعْلُوكُ وَعَيْ الْمَعْلُولُ وَيَعْلَمُ الْمُعْلِقِيمَا وَابْقَاءُ حَقِّ الْمَوْلَى عِلْى يَعْمِيمُ وَيُنْ لَهُمَا كَسُبٌ عِلَى يَعْفِيمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمُعْلِقِيمَا وَابْقَاءُ حَقِّ الْمَعْلُوكِ لا تَصِيرُ وَيُنَا فَكَانَ إِلْمَاكُولُ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُعْلِقِ وَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلُولُ لا تَصِيرُ وَيُنَا فَكَانَ إِلْمَالًا لا وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُنَا فَكَانَ الْمُعَلِّقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَهُى عَنْ تَعْلِيفِ الْعَوْلِ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللهُ الله

 موائی میں استان البت اے میں پائد کیا جائے گا وہ ان کا خرچ ادا کرے اور مید معاملہ اس کے اور اللہ تو لی کے درمیان برگا۔ اس فر کی جورنیس کیا جاسکتا البت اے میں پائد کیا جائے گا وہ ان کا خرچ ادا کرے اور مید معاملہ اس کے اور اللہ تو لی کے درمیان برگا۔ اس فر کیا ہے۔ وہ لی ہے۔ بی اکرم موافیق نے جانوروں کو اذبت دینے ہے منع کیا ہے اور میں شرط ہور کیا جاتا ہے۔ من کا کو کی کو کی اس بارے میں مال کو ضائع کرنے کا مغہوم پایا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف نے مید بات بیان کی ہے: اس بارے میں مالک کو مجبود کیا جائے گا'تا ہم درست قول وہ ی ہے جو ہم نے ذرکر کیا ہے۔ اور اللہ بی سب سے زیادہ جائے والا ہے۔

# كتاب المتاق

# ﴿ بيركتاب غلام آزادكرنے كے بيان ميں ہے ﴾ كتاب العتاق كى فقهى مطابقت كابيان

علامہ ابن ہمام خفی میں استفاط مشترک ہوں اور عماق میں مشترک مناسبت یہ کہ ان دونوں میں استفاط مشترک ہے کیونکہ عن قل میں ملک بفتح کے منافع کا استفاط ہے۔ جس چیز سے ذمے سے ملکیت مما قط ہوجائے اس کوام اور کہتے ہیں اور جس چیز سے ملکیت تھام وانواع کا باہمی امری امراء کہتے ہیں اور جس چیز سے ملکیت تھام ما تو ہوجائے اس کوام اور کہتے ہیں۔ لہذا استفاط کی مختلف اقسام وانواع کا باہمی امتیاز کی رعا ہے کہ لئے فرق کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں بعض کی اضافت کل کی طرف کی گئی ہے۔

( فقح القدير، ج٠١٩ ص٥٦ ، بيروت)

علامداین محمود بابر تی حنی میسید لکھتے ہیں: مصنف نے کتاب طلاق کے بعد کتاب عماق کو بیان کیا ہے۔ کیونکدان ہی سرایت ولز دم کے طور پر استفاط برابر ہے۔ جس طرح طلاق میں ہے۔ یبال تک کداس ہی تعلیق میجے ہے۔ پس بعض اعماق کل اعماق کی طرح ہو گیا ہے۔ بہر حال افساد خواہ بطور حقیقت ملکیت میں ہو وہ حق میں ثبوت کے بعد طلاق کی طرح نسخ کو قبول کرنے والانہیں ہے۔ (منابیشرح الہدایہ جا ہم ۲۷۵) ہیروت)

طلاق کی ترتیب جس کوحدیث میں مجی ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ہم وہ مجی ذکر کررہے ہیں۔ حضرت عائشہ فی بھٹا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مُنَا لَیْنِیْم کو کہتے ہوئے ساہے: لا طلاق و لا عتاق فی غلاق (سنداجہ ۲۲۱۲) زبردی کی کوئی طلاق اور آزادی جیس ہے۔اور اکراہ زبردی میں شامل ہے، کیونکہ مجبور وکرہ فخص تصرف کاحق کھو بیٹھتا ہے۔

عماق كالغوى وشرعي مفهوم

عناق کالنوی منی ہے۔ آزاد کرنا، جبکہ اصطلاح شرق میں مالک کا کی غلام کواپی ملکت ہے آزاد کردیے کانام عماق ہے۔
عتق اور عتیق کا معنی آزادی ہے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق ڈٹٹٹؤ کا لقب مبادک عتیق ہے۔ اور اس لقب مبادک کا سب یہ
ہے۔ کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی اولا دزندہ نہیں رہتی تھی، جب آپ کی ولادت شریف ہوئی تو آپ کی والدہ محتر مدآپ کو بیت اللہ شریف لے کمئیں اور دعائی: "اے اللہ انہیں موت ہے آزاد کر کے میری خاطر زندگی عطافر ماوے " دعاقبول ہوئی اور آپ کا لقب مبارک عتیق ہوگیا۔ (مخضر تاریخ وطری من جارک عتیق ہوگیا۔ (مخضر تاریخ وشق جلد 13 میں 35 ہری مواہب ذرقانی ہی 14 میں 445)

## اعماق كے مندوب تصرف كابيان

الإغْسَاقُ لَصَرُّفٌ مَنْدُوبٌ اللَّهِ، قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا مُسْلِمٍ آغْتَقَ مُؤْمِنًا آغْتَقَ اللَّهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا مُسْلِمٍ آغْتَقَ مُؤْمِنًا آغْتَقَ اللَّهُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا مُسْلِمٍ آغْتَقَ مُؤْمِنًا آغْتَقَ اللَّهُ لَا اللهُ لَلهُ لَلهُ لَلهُ لَلهُ لَلهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لَا اللهُ عَضَاءِ بِالْاعْضَاءِ .

قَالَ (الْعِسُنَ يَصِحُ مِنَ الْعُوِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ فِي مِلْكِهِ) شَوْطُ الْعُويَةِ لِآنَ الْعِسُقَ لا يَصِحُ إلّا فِي الْمِلْكِ وَلا مِلْكَ لِلْمَعْلُوكِ وَالْبَلُوعِ لاَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ مِنَ آهَلِهِ لِكُونِهِ صَرَدًا ظَاهِرًا، وَلِهالَمَا لا الْمِلْكِ وَلا مِلْكَ لِلْمَعْلُوكِ وَالْبَلُوعِ لاَنَّ الْمَجْنُونَ لَيْسَ مِلْعَلِ لِلتَّصَرُّفِ وَلِهِذَا لَوْ قَالَ الْبَالِعُ: اعْتَقُت يَسَمُلِكُهُ الْوَلِيُ عَلَيْهِ، وَالْعَقْلِ لاَنَّ الْمَجْنُونَ لَيْسَ مِلْعَلِ لِلتَّصَرُّفِ وَلِهِذَا لَوْ قَالَ الْبَالِعُ: اعْتَقُت وَالْنَا مَجْنُونَ وَجُنُولُهُ كَانَ ظَاهِرًا وَالْمَالَعُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَعْدُولُ وَحُنُولُهُ مَا لَهُ وَكُلُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَكُولُهُ وَلَا الصَّبِي لَا الصَّبِي عَلَيْهِ وَالْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَا مَعْدُولُ الْمُعْرَا وَالْمُلِكُهُ لَهُولُولُ الْمُلِكُهُ لَهُ وَكُولًا الْمُعْرَا وَالْمُلِكُهُ لَهُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَا الْمُولُولُ الْمُلِكُلُهُ لَهُولُ وَالْمُلُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَا الْمُعْرَا الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْمِ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُولِ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَى الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ وَالْمُولُ الْمُعْرَالُ وَالْمُولُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ وَالْمُولُ الْمُعْرَالُ وَالْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ وَالْمُعْرَالُولُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْلِي الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُ وَالْمُعْرِلُ وَالْمُولُولُ الْمُعْرَا

کے اعماق کا تقرف مندوب ہے۔ نی کریم الفیار نے فرمایا: جس مسلمان نے کی مؤمن کوآزاد کیا او اللہ تعالی اس کے ہم عضو کو چہنم سے آزاد کرے گا۔ ابندامسخب ہے کہ مرد غلام کو اور عورت باندی کو آزاد کرے تاکہ اعتما و کا اعتما و کیما تھ تقابل ہو جائے۔

نرمایا جج زادی براس بالغ عاقل ہے جو تی ہے جس کی ملیت ہو۔ اور آزادی کی شرط ہے کہ وہ صرف ملیت سے جے ہوتی ہے جب کہ کملوک کی ملیت نہیں ہوتی۔ اور پچان لئے اللہ نہیں ہے کہ ونداس کا نقصان کا برہے۔ کونکہ ولی بیچ پراعماتی کی ملیت نہیں رکھتا۔ اور عاقل ہونے کی شرط اس لئے بیان کی ہے کہ جمون تعرف کی اہلیت نہیں رکھتا۔ البندا جب کی بالغ تخص نے کہا: میں نے آزاد کیا جب میں بچوں ہوں نواس کے قول کا بقبار کیا جائے گا اور ای طرح اگر معتق نے کہا: میں نے آزاد کیا لیکن میں مجنون ہوں اور اس کا جنون بھی خابر ہوگیا۔ کونکہ اعماق کا استاد انتقائے حالت عمق کی طرف کیا گیا ہے۔ اور اس طرح جب کی بچے نے کہا: میں مرکب کی خاب اور اس کا جنوب میں بالغ ہوجاؤں تو اس صورت میں بھی اسماق ورست نہ ہوگا کی کونکہ نابالغ کی ایے قول کی جس میں مالئے جو تھم لازم کرنے والا ہو۔ اور غلام کا معتق کی طرف کیا : جس کی نے جب کی نے ختم نے دوسرے کا المیت نہیں رکھتا جو تھم لازم کرنے والا ہو۔ اور غلام کا معتق کی طرف کیا: جس جنی کہ جب کی نے ختم نے دوسرے کا المیت نہیں اس می معتی نہیں ہے۔ غلام کوآزاد کیا تو اس کا آزاد کرنا تا فذت ہوگا کی تکری کی تھی انتقابی خرایا: جس جنی کی تحقی نہیں ہے۔ غلام کوآزاد کیا تو اس کا آزاد کرنا تا فذت ہوگا کی تکری کی تو تا تا فرایا: جس جنی کا انسان ما لکے نہیں اس می معتی نہیں ہے۔ غلام کوآزاد کیا تو اس کا آزاد کرنا تا فذت ہوگا کی کونکہ تا تا تو خرایا: جس چیز کا انسان ما لکے نہیں اس می معتی نہیں ہے۔ غلام کوآزاد کیا تو اس کا آزاد کیا تا فذت ہوگا کی کی تکری کی تو تا تا فرایا نے خوالم کی کیا تھی کا میں کو تا تو تا تو تا تو تو تا تو تو تا تا تو تو تا تو تا تو تا تو تو تا تو تو تا تا تو تو تا تا تو تو تاتا تو تو تا تو تاتا تا تو تا تو تا تا تو تا تو تا تا

# غلام دیا ندی کے اعماق میں الفاظ کی صراحت کابیان

(وَإِذَا قَسَالَ لِمُسْدِهِ أَوْ آمَنِيهِ آنْتَ حُرَّ أَوْ مُعْتَقَّ أَوْ عَيْنِقَ أَوْ مُحَرَّزٌ أَوْ قَلْدُ حَرَّرُتُكَ أَوْ قَلْدُ اَعْتَقْتُكَ فَقَلْدُ عَنَقَ لُومِي بِهِ الْعِنْقَ أَوْ لَمْ يَنُوِ ) لِآنَ هَلِهِ الْآلْفَاظَ صَرِيحَةٌ فِيهِ . لِانَهَا مُسُدَخُهُ الْحُهُ الْعُمُونَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْحَاجَةِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ وَعَبْرِهِمَا (وَلُو قَالَ عَنِهِ الْحُجَدِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ وَعَبْرِهِمَا (وَلُو قَالَ عَنِهُ النَّحْمَلِ صُلِقَ دِيَاتَةً ) لِاَنْهَ يَحْتَمِلُهُ (وَلَا يَدِينُ قَضَاءً ) عَنَبُت بِهِ الْإِخْبَارَ الْبَاطِلَ اَوْ اَنَّهُ حُوْمِنُ الْعَمَلِ صُلِقَ دِيَاتَةً ) لِالنَّهُ يَحْتَمِلُهُ (وَلَا يَدِينُ قَضَاءً ) لِانْ يَعَمَلُ الطَّاهِ (وَلُو قَالَ لَهُ يَا حُوْمًا عَيْقَ يُعْتَقُ ) لِاللَّهُ يِنَانَةً بِمَا هُو صَرِيحٍ فِي الْمِنْقِ وَهُو لَا يَدِينُ قَضَاءً ) لِانْ يَعْمَلُ وَلَوْ قَالَ لَهُ يَا حُولًا يَعْتَقُ الْمَعْمَ وَعَيْقَنُهُ فَيَقْتَعِينَى يَحَقَّقُ الْوَصْفِ فِيهِ وَاللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْمَلُ وَهُو صَرِيحٍ فِي الْمَعْقِ وَاللّهُ يَعْمَلُ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ يَعْلَى اللّهُ تَعَالَى إِلّا يَعْتَى مِنْ جَهَيْهِ فَيَعْضِى بِثُنُوتِهِ تَصْلِيقًا لَهُ فِيمَا الْحُبَرَ ، وَسَنَقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى إِلّا يَعْمَلُ مِعْمَدُ وَهُو مَا لَقَبُهُ بِهِ . وَلَوْ لَانَاهُ يَعْمَلُ اللّهُ تَعَالَى إِلّا يَعْمَلُ الْمُسَامُ حُرًا فُحَمَّ اللّهُ تَعَالَى إِلّا السَمَّاهُ حُرًا فُحَمَّ الْمُعْمَلُ اللّهُ تَعَالَى إِلّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ لَكُنَا وَعُومَ مَا لَقَبَهُ بِهِ . وَلَوْ لَادَاهُ إِلَا عُمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْتَى الْوَالْمُ الْمُعْتَى الْوَالْمُ عَلَى الْمَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

کے اور جب کی آقانے اپنے غلام یابا عری ہے کہا کرتو آزاد ہے یامتن ہے یافتی ہے یامر ہے یا میں نے بچے محرد کردیا یو وہ آزاوہ وہائے گا۔ اگر چہ آقانے ان کے آزاد کرنے کی نیت کی ہویا نہ کی ہو۔ اس لئے کہ یہ الفاظ احتاق کے لئے صرح ہیں۔ کیونکہ باعتبار حرف وشرع دونوں ٹس ان الفاظ استعال احتاق کے لئے ہے۔ نبذا یہ بہت ہے مستنفی ہو گئے۔ اوران الفاظ کی وضع اگر چہا خبار کے لئے ہے مگر ضرورت کی وجہ ہے ان کوتصرفات شرعیہ کے لئے انہیں انتجاء کے لئے احتیار کرلیا گیا ہے جس طرح طلاق اور نتے ہیں ہے۔

اور جب آتا نے اپ مملوک سے کہا ہے آزاد، اے شیق او دو آزاد ہوجائے گا۔ کوئلداس کا یہ پکار تالفظ صریح کے ساتھ ہے اور ندالینی پکارنا منا دکی کو دھف فہ کور کے ساتھ حاضر کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ اور حیتی طور پر منا دکی کا مقصد یہی ہے۔ البندایہ فہ کور و مف کے خابت ہونے کا نقاضہ کرتا ہے۔ اور بیدمف منا دئی کی طرف سے ٹابت ہوگیا۔ ای وجہ ہے آتا کی دی ہوئی خبر کی تصدیق خبوت وصف کے لئے تقاضہ کرتا ہے۔ اور ہم ان شاء اللہ بعد میں اس کو ذکر کریں گے۔ البتہ جب آتا نے غلام کا نام حرد کو دیا اور اس کے اس نے اس پکارا اس حرب اور یہاں آتا کا مقصد غلام کواس کے نام سے اطلاع کرتا ہے۔ لینی اس نام سے جواس نے رکھا ہوا ہوتو اس بارے میں فقیا و کرام ہوا ہے۔ اور جب کی آتا نے فاری میں اے آزاد کہ کر پکارا جبک اس نے اس غلام کر دکھا ہوا ہوتو اس بارے میں فقیا و کرام فریا جوا ہے۔ اور جب کی آتا نے فاری میں اے آزاد کہ کر پکارا جبک اس نے اس غلام کا نام حرد کھا ہوا ہوتو اس بارے میں فقیا و کرام فریا جوا ہے گا۔ اورای طرح جب اس کا تکس ہو کیونکہ یہاں اس نام سے پکار نائیس ہے۔ بی الی خبر کا اعتبار فریا جائے گا جو دھف سے ہو۔

غلام كاعطاء كويكاركرآ زادكرنے كابيان

(وَ كَذَا لَوْ قَالَ رَأْسُكَ حُوْ آوُ وَجُهُكَ أَوْ رَقَبَتُكَ آوُ بَدَنُكِ آوُ قَالَ لِآمَتِهِ لَمُوجُك حُرٌ) لِآنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ ، وَإِنْ آضَافَهُ إِلَى جُزْءٍ شَائِعٍ يَقَعُ فِي الْاَلْفَاظُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ ، وَإِنْ آضَافَهُ إِلَى جُزْءٍ شَائِعٍ يَقَعُ فِي

ذَلِكَ الْجُزْءِ، وَمَسَالِيك إلاخْتِلَاف فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَإِنْ اَضَافَهُ اِلَى جُزْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنَ الْجُمْلَةِ كَالْيَدِ وَالرِّجُلِ لَا يَقَعُ عِنْدَنَا خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَالْكَلامُ فِيهِ كَالْكَلامِ فِي الطَّلاقِ وَقَدْ بَيْنَاهُ .

یکسیویی و جعد اسد، و اسار میسید مساوی کی از او بیا تیراجیره آزاد بیا تیری گردن آزاد بی تیرابران آزاد بیا تیرابران آزاد بی این با ندی سے کہا کہ تیری شرم گاہ آزاد بی اس کے کہان الفاظ سے کمل بدن کو تجریر کیا جاتا ہے۔ اوراس کابیان کماب طلاق می بیان ہو چکا ہے۔ اور جب کی آزاد کی جزء شائع کی طرف آزادی کی نسبت کی تو جزء شائع میں آزادی واقع ہوجائے گی۔ اوراس بیان شدہ اختلاف ان شاء الله عشریب آب کے لئے بیان کردیا جائے گا۔

پرسے میں اور جب آتانے اعلی ق کونسبت کسی ایسے صعین جھے کی طرف جس سے پورے جسم کونجیز نہیں کیا جاتا جس طرح ہاتھ اور ہاؤں ہیں تو ہمارے نزد کیک آزادی واقع ند ہوگی جبکہ اس میں حضرت امام شافعی میشند نے اختلاف کیا ہے اور اس کی بحث وہی ہے جو کتاب طلاق میں بیان کروی تی ہے۔ اور طلاق کی بحث وہی ہیاں کر چکے ہیں۔

# آ قا کے عدم ملکیت اظہار کرنے کا بیان

(وَلُو قَالَ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ وَنَوى بِهِ الْحُوِيَّةَ عَنَى وَإِنْ لَمْ يَنُو لَمْ يُعُتَى لَانَّهُ يَحْتَمِلُ اللَّهُ الْآلَةُ وَلَا مِلْكَ لِي عَلَيْكِ لِآنِه يَعْتَكُ، وَيُحْتَمَلُ لِآنِي اعْتَقْتُكَ فَلَا يَتَعَيَّنُ اَحَدُهُمَا مُوادًا إلّا بِالنِيَّةِ قَالَ لا مِلْكَ لِي عَلَيْكِ وَلا بِالنِيَّةِ قَالَ (وَكَدَا كِنَا يَاتُ الْعِنْقِ) وَذَلِكَ مِنْلُ قَوْلِهِ خَرَجْتِ مِنْ مِلْكِى وَلا سَبِيلَ لِى عَلَيْكِ وَلا رِقَ لِى عَلَيْكِ وَلا رِقَ لِى عَلَيْكِ وَلا رِقَ لِى عَلَيْكِ وَلا رِقَ لِى عَلَيْكِ وَلَا رِقَ لِى عَلَيْكِ وَلَا رِقَ لِى عَلَيْكِ وَلا رِقَ لِى عَلَيْكِ وَلا رِقَ لِى عَلَيْكِ وَلَا رِقَ لِى عَلَيْكِ وَلَا مِنْ السِّيلِ وَالْحُورِيَّ عَنْ السِّيلِ وَالْحُورِيَّ عَنْ السِّيلِ وَالْحُورِيَّ عَنْ الْمِلْكِ وَهُو الْمَوْلِي وَلَا السِّيلِ وَالْحُورِيَّ عَنْ السِّيلِ وَالْحُورِيَّ عَنْ السِّيلِ وَالْحُورِيَّ عَنْ السِّيلِ وَالْمُولِي وَهُو الْمَوْرِيُّ عَنْ الْمِيلِ وَالْمُولُولِي وَهُو الْمَوْلِي وَهُو الْمَوْلِي وَهُو الْمَوْلِي وَهُو اللهُ اللهُ

کے اور جب کی آقانے کہا: تھے پر میری کوئی ملیت نہیں ہاوراس ہے آقائے آزادی کی نیت کی تو مملوک آزاد ہو جائے گا۔اوراگر آقائے آزادی کی نیت نہی تو مملوک آزاد ہو جائے گا۔اوراگر آقائے آزادی کی نیت نہی تو وہ آزاد نہ ہوگا۔ کیونکہ اس میں اختال ہے اور وہ اختال بیہ کہ آقا کا مطلب بیہ ہوکہ میری تھے پر کوئی ملکیت نہیں ہے کیونکہ میں نے تھے بھے بھے آؤاد اور یہ بھی اختال ہے کہ میں نے تھے آزاد کر دیا ہے۔ بس یہاں نیت کے بغیر کی تھم کو تعین نہیں کیا جا سکتا۔

زیان اور سن کنایات کا بھی ہی تھم ہے جس طرح کی آقانے کہا" خور جست من ملکی "تو میری ملکیت سے لکل کئی ہے ہیں ہے ہیں مرے نے تیمارت چھوڑ ویا ہے۔ کیونکہ یہ بڑے اور تمارت جھوڑ ویا ہے۔ کیونکہ یہ بڑے اور تمارت جھوڑ ویا ہے۔ کیونکہ یہ بڑے اور تمارت میں ملکیت کی راوننی کرنے اور نگلنے کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ جس طرح یہ سن کے ذریعے احتمال رکھتے ہیں۔ بس نیت سے واسطے سے بھی ملکیت کی راوننی کرنے اور نگلنے کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ جس طرح یہ سن کے اور میں اور میں کا در میں اور میں کا میں میں اور میں اور میں اور میں میں اور میں کی اور ای طرح کروایت کیا گیا ہے۔ البتہ جب اس نے دس کہ ہم ان شاواللہ میں بیان کریں گے۔
بعد جس بیان کریں گے۔

اور جب آقانے کہا: تجھ پرمیری کوئی باوشا بہت نہیں ہے اوراس نے آزادی کی نیت بھی کی تب بھی غلام آزاد نہ ہوگا کیونکہ

ہادشا بت سے مراد قبضہ ہے اور بادشاہ کا نام ای وجہ سے بادشاہ رکھا گیا ہے کے سلطنت پراس کا قبضہ ہوتا ہے جبکہ بھی بھی سلیت

ہاتی رہتی ہے مگر قبضہ بیں ہوتا جس طرح مکا تب میں ہے۔ بہ خلاف اس آقا کے جس نے کہا اولا سیب آ لیسی علیف " کیونکہ
مطلق طور پر سیل کی ٹھی کرنا ملکیت کی ٹھی کرنا ہے جبکہ مکا تب پر آقا کو میمل رہتی ہے ای سبب کے چیش نظرود آزادی کا احتمال رکھتا

غلام كوا پنابيا قراردين كابيان

الرجب آقان کہانی میرابیا ہے۔ ادرای پر پکا ہو گیا تو وہ غلام آزاد ہوجائے گا۔ اور مسئلہ کاریکم اس وقت ہے جب کی اس جیسے فخص سے اس قسم کو بچہ پیدا ہوسکتا ہو۔ اوراگراس کہنے والے سے اس قسم کا بچہ پیدا ہیں نہ ہوسکتا تو پھر یہ بعد کی بات ہے۔ اور پھر غلام کونسب معروف نہ ہوتو اس کا نسب ای فخص سے ثابت ہوجائے گا' کیونکہ وموئ نسب کی ولایت ملکیت کی وجہ سے ثابت ہوجا تا گا ' کیونکہ وموئ نسب کی ولایت ملکیت کی وجہ سے ثابت ہوجا تا ہے جبکہ غلام کونسب کی ضرورت بھی ہے ہیں آقا سے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا۔ اور جب نسب ثابت ہوگیا تو غلام بھی آزاد ہوجائے گا۔ اور جب غلام کا نسب معروف ہوتو آقا کا نسب ثابت نہ ہوگا' کیونکہ نسب نطفہ قرام پانے والے وقت کی طرف منسوب ہوتا ہے اور جب غلام کا نسب معروف ہوتو آقا کا نسب ثابت نہ ہوگا' کیونکہ اب وہ معتذر ہے جبکہ غلام آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ جب کی لفظ کے فیقی معنی پڑل مشکل ہوجائے تواس کے بجازی معنی پڑل کیا جاتا ہے اور اس مجاز کی دلیل ہم ان شاخاللہ بعد بھی ذکر کردیں گے۔

أقا كاغلام كوأقا كمني كابيان

(وَلُوْ فَالَ هَذَا مَوْلَاى اَوْ يَهَا مَوْلَاى عَتَى اَهَا الْآوَلُ فِلاَنَّ اسْمَ الْمَوْلَى وَإِنْ كَانَ يَسْطُمُ السَّفَالِ فِى الْعَنَاقَةِ إِلَّا اللَّهُ تَعَيْنَ الْاَسْفَلُ السَّفَالِ فِى الْعَنَاقَةِ إِلَّا اللَّهُ تَعَيْنَ الْاَسْفَلُ السَّفَارِ كَاسْمِ حَاصِّ لَهُ، وَهِلْمَا لِآنَ الْمَوْلَى لا يَسْتَشْعِورُ بِمَمْلُوكِهِ عَادَةً وَلِلْعَبْدِ نَسَبٌ مَعْرُوق لَمَسَارَ كَاسْمِ حَاصِّ لَهُ، وَهِلْمَا لِآنَ الْمَوْلَى لا يَسْتَشْعِرُ بِمَمْلُوكِهِ عَادَةً وَالْإِضَافَةُ إِلَى الْعَبْدِ نَسَبٌ مَعْرُوق فَلَا الْعَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ

کی دلیل ہے کہ اگرچہ آقا کا لفظ '' مدکار، پچازاد بھائی، دینی معاملات، اعلی اعتاق، اور اعظی آزاد ہوجائے گا۔ پہلے قول کی دلیل ہے کہ اگرچہ آقا کا لفظ '' مدکار، پچازاد بھائی، دینی معاملات، اعلی اعتاق، اور اعظی دغیر وسب کوشامل ہے گر بہاں اسٹی کا تھین ہے لیس وواس کے لئے اسم خاص ہوگیا ہے۔ اور اس کی دلیل ہے ہے کہ آقا عام طور پراپنے غلام سے مدونیس مانگہ اور پھر علام کونس بھی معروف ہے ابتدا یہاں پہلا اور دومرائعتی ختم ہوگیا اور تیمر ے معنی شن ایک طرح مجاز ہے جبکہ کلام میں اصل معنی ہے اور جب خلام کی اضافت اس کے معتق ہوئی اور تیمر اسٹی شن ایک طرح مجاز ہے جبکہ کلام میں اصل معنی سے اور جب خلام کی اضافت اس کے معتق ہوئے منافی ہے۔ ابتدا یہاں آتا اعلی کے لئے متعین ہوگیا اور یہ مرت کے ساتھ سلنے والا ہوگیا۔ اور اس طرح جب آقائے اپنی باعدی سے اور جب آقائے اپنی باعدی سے اس کی دلیا ہمی جم بیان کر سے جس ۔

اس کی تقد میں کر لی جائے گی۔ البتہ نیسلے کے طور پراس کی تقد این ٹیس کی جائے گی۔ کیونکہ بینظام کے خوار بالبتہ دوسری اس کی تقد این ٹیس کی جائے گی۔ کیونکہ بینظام کے خوار براس کی تقد این ٹیس کی جائے گی۔ کیونکہ بینظام کے خوار براس کی تقد این ٹیس کی جائے گی۔ کیونکہ بینظام کا زاوہ وجا تا ہے کیونکہ جب اس بیل اسٹل متعین ہو گیا تو یہ می صورت جس بیل اسٹل متعین ہو گیا تو یہ می صورت جس بیل اس افتظ کے پھاد نے سے بھی غلام آزادہ اس جی سے اسلام ازار میں ہوگا۔ کیونکہ اس کے قول یا سیدی ، بیا اللی کہنے سے اس اس او ہے جبکہ ہماری دلیل ہے کہ دھام سے کہ کہنا ہم سے کہ کہنا ہم سے کہ کہنا ہم اور جب جبکہ ہماری دلیل ہے کہ کہنا ہم سے کہنا ہم کی تھا ہم تا کہ ہماری دلیل ہے کہ کہنا ہم سے کہنا ہم کی کہنا ہم کہ کہنا ہم کہنا ہم کہنا ہم کہنا ہم کہنا ہماری کہنا ہم کہ

# آ قا كا غلام كو بها ألى يا بينا كهنه كابيان

(وَلَوْ قَالَ يَهَا الْهُنِي اَوْ يَهَا آمِمِي لَمْ يَعْتِقُ) لِآنَ النِدَاءَ لِإعْلامِ الْمُنَادَى اللَّهَ الْهُ إِذْ كَانَ بِوَصْفِي فِي الْمُنَادَى الْسِتِحْطَارُ اللَّهِ بِالْوَصْفِي فِي الْمُنَادَى السِتِحْطَارُ اللَّهِ بِالْوَصْفِي فِي الْمُنَادَى السِتِحْطَارُ اللَّهِ بِالْوَصْفِي اللَّهُ مَنْ الْهُنَادَى السِتِحُطَارُ اللَّهِ بِالْوَصْفِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ال

کے اور جب کسی آقائے کہا: اے میرے بیٹے ،اے میرے بھائی تو غلام آزاد نیس ہوگا۔ کیونکہ ندا منادی کومطلع کرنے سے لئے ہوتی ہے۔ محرجس وقت وہ کسی ایسے دمف کے ساتھ ہوجس کو پکارٹے والے کی طرف ٹابت کرنامکن ہوتو تب مناوی میں وہ دمف ٹابت ہوجائے گا۔ کیونکہ مناد کی کوائ ومف کے ساتھ حاضر کیا جارہا ہے جس طرح کسی آقائے کہا اے آزاد کہا جس کوہم

اور جب نداء کی ایسے وصف کے ساتھ ہوجس بھی ندا ودینے والے کی طرف ٹابت کرنائمکن ندہوتو یہاں پرندا ، صرف اطلاع سے لئے ہوگی منا دکی بھی جبوت دصف کے لئے ندہوگ ۔ کیونکہ یہاں اثبات ممکن جیس ہے جبکہ بیٹا ہونا ایک ایسا وصف ہے جس کو بھارتے وقت جبوت منا دکی ممکن جیس ہے کیونکہ اگر وہ کسی دوسرے کے نطفہ پیدا ہوا ہے تو اس ندا و سے وہ اس کا بیٹا ندہوگا۔ اس سے بھار صرف اطلاع کے لئے ہوگئ۔

حضرت امام اعظم المنفذ سے شاذا کی روایت یہ جمی بیان کی گئی ہے کہ دولوں صورتوں میں غلام آزاد ہو جائے گا۔البتہ احماد
الم برالروایت پر ہے۔اور جب کسی آقانے اپنے غلام کو بیٹا کہا تو وہ غلام آزاد نہ ہوگا کیونکہ یہ وہی تھم ہے جس کی اس نے خبر دی
ہے۔ کیونکہ وہ غلام اپنے باپ کا بیٹا ہے اور جب آقائے ' یکا بنگہ ' کہا کیونکہ یہاں اضافت بغیر این و بنت کے تصغیر ہے
اور یہ تھم خبر کے مطابق ہے۔

## كلام كے حقیقی معنی كے محال ہونے كابيان

(وَإِنْ قَالَ لِغُلَامٍ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ هَلَمَا ابْنِي عَتَىٰ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ) وَقَالَا: لَا يُعْنَقُ وَهُ وَ قَوْلُ الشَّافِعِيْ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُمُ آنَّهُ كَلامٌ مُحَالُ الْحَقِيقَةِ فَيُرَدُّ فَيَلُغُو كَفَوْلِهِ اَعْتَفَعُك فَبَلَ

أَنْ أَخْلَقَ آوُ فَبْلَ أَنْ ثُخْلَقَ .

وَلاَبِي حَنِيلُفَة رَّحِمَهُ اللُّهُ آنَّهُ كَلامٌ مُحَالٌ بِحَقِيقَتِهِ لَكِنَّهُ صَحِيحٌ بِمَجَازِهِ لِانَّهُ إِخْبَارٌ عَنُ حُورِيِّتِهِ مِنْ حِينِ مَلَكُهُ، وَهَاذَا لِآنَ الْبُنُوَّةَ فِي الْمَمْلُوكِ مِبَبِّ لِحُرِيِّتِهِ، إِمَّا إِجْمَاعًا أَوْ صِلَةً لِلْقَرَابَةِ، وَإِطْلَاقُ السَّبَبِ وَإِرَادَةُ الْمُسَبِّبِ مُسْتَجَازٌ فِي اللَّغَةِ تَجَوُّزًا، وَلَانَ الْحُرِّبَّةَ مُلازِمَةٌ لِلنِّسُوةِ فِي الْمَمْلُوكِ وَالْمُشَابَهَةُ فِي وَصْفِ مُلازِمٍ مِنْ طُرُّقِ الْمَجَازِ عَلَى مَا عُوفَ فَيُحْمَلُ عَلَيْدِ تَسَحُوزًا عَنُ الْإِلْفَاءِ، بِحِلَافِ مَا امْسَتَشْهَدَ بِهِ لِلْأَنَّهُ لَا وَجُهَ لَهُ فِي الْمَجَازِ فَتَعَيَّنَ الْإِلْفَاءُ، وَهَاذًا بِسِحَلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ قَطَعْت يَدَكَ فَآخُو بَجَهُمَا صَحِيحَتَيْنِ حَيْثُ لَمْ يُجْعَلُ مَجَازًا عَنُ الْإِقْسَ الِهِ إِلْهِ مَالَيْسَوَامِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ سَبَبًا لِوُجُوبِ الْمَالِ لِآنَ الْقَطْعَ خَطَأْ سَبَبٌ لِلرُجُوبِ مَسَالٍ مَسَخْصُوصٍ وَهُوَ الْآرْشُ، وَآنَهُ يُنَحَالِفُ مُطْلَقَ الْمَالِ فِي الْوَصْفِ حَنَّى وَجَبَ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي سَنتِينِ وَلَا يُمْكِنُ إِنْهَاتُهُ بِلُونِ الْقَطْعِ، وَمَا آمُكُنَ إِنْهَاتُهُ فَالْقَطْعُ لَيْسَ بِسَبَبِ لَهُ، أَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَالَا تَخْتَلِفُ ذَاتًا وَحُكُمًا فَأَمْكُنَ جَعْلُهُ مَجَازًا عَنْهُ .

اورجب أقاف كى ايس غلام كوكهااس جيساغلام اس يدانيس بوسكا" لا يُسولَدُ مِثلُهُ لِمِثلِهِ هذا ايني "كها تو حضرت امام اعظم طافتنگ نزدیک وه آزاد بوجائے گا جبکہ صاحبین اورایک قول کے مطابق امام شافعی کے نزدیک وه آزاد ند ہو گا۔ان فقہاء کی دلیل میہ ہے کہ میرا یک ایسا کلام ہے جس کو حقیق معنی پر محمول کرنا ناممکن ہے۔للبذا وہ لغواور نضول ہون جائے گا'جس طرح آقا کا پیول ہے کہ میں نے بچھے اپنی پیدائش سے پہلے یا تیری پیدائش سے پہلے آزاد کردیا۔

حضرت المام اعظم خلطن كى دليل مد ب كديد كلام أكرچه البيخ حقيقي معنى بين تأمكن ب ليكن اس كا استعال مجاز بين ميح ب کیونکہاس میں آقاکے بالک ہونے میں غلام کی آزادی کی خبر ہے۔اور اس تکم دلیل سیہ ہے کہ اس کی آزادی کا سبب غلام کا بیٹا ہونا ے- یا چر جماع کے سبب یا قرابت کے صلے کے سیب ہے اور یہاں سبب یول کو مسبب مرادلیا گیا ہے۔ اور بدلغت عرب کے مطابق ے۔اور بیدلیل بھی ہے کہ غلامی میں بیٹا ہونے کے لئے آزادی ضروری ہے جبکہ لازم میں تثبیہ وینا طرق مجاز میں سے ایک اصول ہے جس طرح معلوم ہو چکا ہے ہیں اس کلام کولغو سے بچانے کے لئے مجاز پر محمول کیا جائے گا۔

جبكهاس مسئله كے خلاف ہے جس سے استشہاد چیش کیا گیا ہے گیونکہ اس میں مجاز کا کوئی اصول نبیں ہے تو اس کا لغوہ و ناوہاں متعین ہے۔اور جبکہ بیاس صورت کے خلاف ہے۔ کہ جب کی خض نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیراہاتھ کا اور یالیکن اس نے اسيخ دونوں ہاتھوں کوسلامتی کے ساتھ نکالا تو اسے اقرار برمال اوراز دم مال ہے بجاز نبیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ ہاتھ کا کا نناا کر جدمال تخصوص لیتی تادان کے سبب واجب ہے۔ اور بدایک وصف میں مطلق مال کے خلاف ہے۔ ای لئے عاقلہ پر مال دوسال کے جر مانے ہے واجب ہوتا ہے جبکہ ہاتھ کا شخ کے ساتھ اس کا اثبات ممکن نیس ہے اور بیہاں جس کا اثبات ممکن ہے اور کا نثااس کا مدانه در براندلی کی در اندان ک

معنی میں ہے۔ البنة آزادی تو وہ ذات اور علم کے اعتبارے مختلف نہیں ہوتی پس این ہے مجازی طور پر حریت مرادلین ممکن ہے۔ ببیں ہے۔ البنة آقا کا اپنے غلام بائدی کو مال باپ قرار دینے کا بیان

وَلَوْ قَالَ: هٰذَا آبِى أَوْ أُمِّى وَمِثْلُهُ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِمَا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ لِمَا بَيْنَا، وَلَوْ قَالَ لِصَبِى حَغِيرٍ: هٰذَا جَدِّى قِيلَ: هُوَ عَلَى الْخِلَافِ .

وَكُوْ قَالَ لِعَبْدِهِ هَنْذَا ابْنَتِى فَقَدُ قِيلَ عَلَى الْحِكَلافِ، وَقِيلَ هُوَ بِالْإِجْمَاعِ لِآنَ الْمُشَارَ الَيْهِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمُسَمَّى فَتَعَلَّقَ الْحُكُمُ بِالْمُسَمَّى وَهُوَ مَعْدُومٌ فَلَا يُعْتَبُرُ وَقَدْ حَقَفْنَاهُ فِي النِّكَاحِ.

ے اور جب کی آقانے اپنے غلام ہے کہا کہ یہ براباب ہے یا باندی ہے کہا کہ یہ میری ماں ہے اور اس طرح کا غلام اس کا باپ یا اس طرح کی باندی اس کی مال نہیں ہو سکتی تو اس مسئلے کا اختلاف بھی ذکورہ اختلاف کی طرح ہے اس دنیل سے پیش نظر جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

اگر کمی مخض نے چھوٹے بچے ہے کہا کہ یہ بمرادادائ تو ایک تول کے مطابق بیا ختلاف شدہ قول ہے اور دوسرے قول کے مطابق وہ بہ اتفاق فقہا وآزاد نہ بوگا کی ونکہ غلام کی ملکیت میں اس تھم کے بغیر کمی ذریعے کے مجھ واجب کرنے والانہیں ہے جبکہ اس کلام میں کوئی ذریعہ تا بہت ہونے یا بیٹا ہونے میں کلام میں کوئی ذریعہ تا بہت ہونے یا بیٹا ہونے میں ایس نہیں ہے۔ بس اس کوئیا ذی طور آزادی کا موجب قرار دینا نامکن ہے جبکہ باب ہونے یا بیٹا ہونے میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ دہاں پر بغیر کسی ذریعے کے بھی غلام میں بید دنون اسباب آزادی کو واجب کرنے والے ہیں اور جب آتا نے مذااخی کہا تو خا ہرالروایت کے مطابق غلام آزاد شہوگا۔

حضرت امام اعظم بڑا نیزے بیان کردہ ایک روایت کے مطابق وہ آزاد ہوجائے گا۔اوران دونوں روایات کی دلیل ہم بیان کر چکے ہیں اور جب آتا نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ میری ہٹی ہے تو ایک تول میہ کراس میں بھی اختلاف ہے اور دوسر ہے ول کے جیں اور جب آتا نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ میری ہٹی ہے تو ایک تول میہ کراس میں بھی اختلاف ہے اور مسمی کے مطابق میں استان مسئلہ ہے کہ جب ہے کہ کا تعلق فرکور (مسمی ) کے ساتھ ہے اور مسمی معددم ہے ہیں۔

#### باندى كومطلقه بابائنه كمنے كابيان

(وَإِنْ قَالَ لِآمَتِهِ: آنْتِ طَالِقٌ آوُ بَائِنٌ آوُ تَنَحَمَّرِى وَنَولى بِهِ الْعِنْقَ لَمْ تُعْتَقُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ تُعْتَقُ إِذَا نَوَى، وَكَذَا عَلَى هَذَا الْخِلَافِ سَائِرُ ٱلْفَاظِ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ عَلَى مَا رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ تُعْتَقُ إِذَا نَوَى، وَكَذَا عَلَى هَذَا الْخِلَافِ سَائِرُ ٱلْفَاظِ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ عَلَى مَا

غَىالَ مَشَىايِبِ حُهُمْ رَحِمَهُمُ اللَّهُ لَهُ آلَهُ نَوى مَا يَحْتَمِلُهُ لَفُظُهُ لِآنَ بَيْنَ الْيِلْكَيْنِ مُوَافَقَةً إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا مِلْكُ الْعَيْنِ، آمَّا مِلْكُ الْيَمِيْنِ فَطَاهِرٌ، وَكَذَٰلِكَ مِلْكُ النِّكَاحِ فِي حُكْم مِلْكِ الْعَيْنِ حَتَى كَانَ التَّابِيدُ مِنْ شَرْطِهِ وَالنَّاقِيتُ مُبْطِلًا لَهُ وَعَمَلُ اللَّهُ ظَيْنِ فِي إِسْقَاطِ مَا هُوَ حَقَّهُ وَهُوَ الْمِلْكُ وَلِهَٰلَا يَصِحُ التَّعْلِيقُ لِمِهِ بِالشَّرْطِ، آمَّا الْآحُكَامُ فَتَنْبُتُ سَبَبْ سَابِقُ وَهُوَ كُوْلُهُ

مُكَلَّفًا، وَلِهَاذَا يَصْلُحُ لَفُظَةُ الْعِتْقِ وَالنَّحْرِيرُ كِنَايَةً عَنُ الطَّلَاقِ فَكَذَا عَكُسُهُ .

وَكَنَا آنَهُ نَوِى مَا لَا يَحْتَمِلُهُ لَفُظُهُ لِآنَ الْإِعْتَاقَ لُفَةً إِنْبَاتُ الْقُوَّةِ وَالطَّلَاقَ رَفْعُ الْقَيْدِ، وَهِلَا إِلَاقَ الْعَبُدَ أَلْدِمِنَ بِالْجَمَادَاتِ وَبِالْإِعْتَاقِ يَحْبَا فَيَقْدِرُ، وَلَا كَذَلِكَ الْمَنْكُوحَةُ فَإِنَّهَا قَادِرَةً إِلَّا أَنَّ قَيْسَدَ النِكَاحِ مَانِعٌ وَبِالطَّلَاقِ يَرُتَفِعُ الْمَانِعُ فَتَظْهَرُ الْقُوَّةُ وَلَا خَفَاءً أَنَّ الْآوَلَ ٱقْوَى، وَلاَنَّ مِلْكَ الْيَسِينِ فَوْقَ مِلْكِ النِّكَاحِ فَكَانَ إِسْقَاطُهُ اَقُوى وَاللَّفُظُ يَصْلُحُ مَجَازًا عَمَّا هُوَ دُونَ حَقِيقَتِهِ لَهِ

عَمَّا هُوَ فَوْقَهُ، فَلِهِلْذَا امْتَنْعَ فِي الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَانْسَاغَ فِي عَكْسِهِ.

اورجب آقانے اپنی باعری سے کہاتو مطلقہ ہے یا بائذہ یا تو اوڑ مدان سے عمل کی نیت کی تو وہ آزاد نیس ہوگی امام شافعی منطقی فرائے بیں اگر آقائے آزادی کی نبیت کرلی تو دو آزاد ہوجائے کی اور تمام الفاظ صریحہ اور کنامید میں بھی یمی اختلاف ہے جبیا کہ مشائخ شافعیر نے بیان کیا ہے امام شافعی بھٹانے کی دلیل بیہ کہ اس نے ایس چیز کی نیت کی ہے جس کاوہ لفظ احمال رکھتا ہے۔اس کے کدوونوں مکوں کے درمیان موافقت ہے جبکہ دونوں میں سے ہرایک کی ملک ذاتی ملک ہے جبکہ ملک يمين تووه ظاہر ہے اور ملک نكاح بھی ملک ليمين كے تم ميں ہاك لئے بيكئی نكاح كی شرط ہے اور وقت متعين نكاح كے لئے مطل ہاوردولوں لفظوں کاممل اس کے بن کوسما قط کرنے کے لئے ہاوردو ملکیت میای لئے آزادی کوشرط پر معلق کرنا درست ہے باق احكام تووه سبب سابل كے ساتھ عابت ہوتے ہيں اور سابل كاسب آتا كا مكلف ہونا ہے۔ اس لئے لفظ عنق اور لفظ تحرير كناميش العلاق مونے كى ملاحيت ركھتے بين جبكدا يسے بى اس كاالث بحى درست ہوگا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ آ قائے ایمامعنی مرادلیا ہے جس کالفظ اخبال جیس رکھتا ہی لئے کہ قوت کے تابت ہونے کوہی آ زادی كتيج بي جبكه طلاق رفع تيدكانام ب-اور يك وجهب كه غلام كوجمادات كماتحدلات كيا كياب-اورآزاوى كى وجهت ووزغرو رہ کرتمرفات پرقادر موجاتا ہے اورمنکوحہ کابی حال بیس ہے اس کے کدوہ تعرف پرقادر ہوتی ہے۔ لیکن قید تکاح اس سے مانع ہے۔اورطلاق سے مانع فتم ہوجا تا ہے اس لئے قوت فلاہر ہوگی اوراس امر میں کوئی خفا ایس ہے کہ پہلا زیاد وقوی ہے اوراس لئے كرمك يمين ملك نكاح سے يو حكر ب اس لئے اس كا اسقال بھى زياد وقوى ہوگا اور لفظ اپنے سے كم كے لئے تو مجاز بن سكتا ب لیکن اپنے سے بلند کے لئے میاز نبیل بن سکاای وجہ سے جس میں نازع بواس کے لئے نجاز متنع ہوگا اور اس کے برخلاف میں جائز ہوگا۔ غلام كوآ زادكي شل قراردين كابيان

رواذًا قَالَ لِعَبُدِهِ آنْتَ مِثُلُ الْمُحَرِّ لَمْ يُعْتَقُ إِلاَنْ الْمِثْلَ لِلْمُشَارَكَةِ فِي بَعْضِ الْمَعَانِى مَثُولًا فَرَقًا لَا مُعَرِّنَةً فِي النَّفَى النَّفَى الْبَاتُ اللَّهُ وَلَوْ قَالَ رَأْسُك رَأْسُ حُرِّ لَا يُعْتَقُ ) لِآنَة تَشْبِية عَلَى وَجُدِهِ النَّا أَكِيدِ كَمَا فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ (وَلَوْ قَالَ رَأْسُك رَأْسُ حُرْ عَنَقَ ) لِآنَة الشَّهِادَةِ فَا لَرَأَسُك رَأْسُ حُرْ اللَّهُ اللَّلُهُ اللَّهُ اللَ

اور جب آقانے اپنام سے کہا کرتو آزاد کی شک ہے تو وہ آزاد بیں ہوگاہی لئے کے لفظ شل عام طور پر کی معانی سے لئے استعال کیا جا تا ہے۔ لہذا حریت میں شک ہیدا ہو گیا اور جب اس نے کہا تو نہیں ہے گر آزاد تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا سیجا کہ نہیں ہے گر آزاد تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا سیجا کہ نہیں ہے اسٹناء کر ٹا اثبات میں تاکید پیدا کرنے والا ہے جس طرح کلی شہادت میں ہے۔ اور اگر آقانے کہا: تیرام آزاد کا مر ہے تو غلام ہے تو اس صورت میں غلام آزاد نہ ہوگا کے دیکہ بیجرف حذف تشہید کے ساتھ ہے۔ اور جب اس نے کہا: تیرام آزاد مرے تو غلام آزاد ہو جائے گا کے دیکہ ساتھ ہے۔ اور جب اس نے کہا: تیرام آزاد مرے تو غلام آزاد ہو جائے گا کے دیکہ ساتھ کے در بیج تمام بدن کو جبر کیا جا تا ہے۔

#### فصل

# ﴿ نَصْلِ شَرِى اختيار والله اعتاق كيان من هم كه ﴿ لَهُ مَنْ مِنْ اختيار والله اعتاق كي بيان من هم الله افتيار شرى والى آزادى كى فقهى مطابقت

علامداین محود بایرتی حتی بینتی کیستے میں: کے مصنف بینتی جب اختیار اضطراری والی فعمل میں آزاد تی ہے مراک بیان کردیئے میں کیونکہ وواصل میں اور اب مصنف بینتی نے ایسے اعتماق کے مسائل کو بیان کیا ہے جوافقیار کے بغیرہ مماز نبر ہوتے۔ (محایرٹرن الدیو، ناایس ۱۹ میروت)

علامدائن ہمام ختی میں بیٹ کے کہا ہے کہ اختیاری کے اضطراری دلائے ہیں۔ (فٹی تقدیمین اور اعدیروت)

ال سے معلے مصنف بیٹ نے خلام کی آزادی کے متحب ہونے یا کی کو بطور احسان آزاد کرنے سے متعلق احکام ز کر کیے ہیں کیونکہ خلامی کی انسان کی ملکیت ہیں آجائے گانام ہے ادراس میں اصل اختیار ہے بعثی نظام آجائے کے بعد کی کوافقیا رضہوو اس سے غلام کو آزاد کرنے کا نقاف کرے یا مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہو جبکہ ذی دہم محرم کے آزاد ہونے میں تم آیک تو کی سب ہے جو اندائی کے سب سے قوی ہوئے دی دہم محرم کو آزاد کرانے تاہے۔

ذى رحم ملكيت كے ملكيت رقيت سے اعلى ہونے كابيان

(رَمَنُ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَنَىَ عَلَيْهِ) وَهِذَا اللَّفُظُ مَرُوبَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْوَمٍ مِنْهُ فَهُو حُرُّ " وَاللَّفُظُ يِعُمُومِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْوَمٍ مِنْهُ فَهُ وَحُرُ " وَاللَّفُظُ يِعُمُومِهِ يَسْتَظِمُ كُلَّ قَرَابَةٍ مُؤَيِّدَةٍ بِالْمَحْرَمِيَّةِ وِلَادًا أَوْ غَيْرَهُ، وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَالِفُنَا فِي غَيْرِهِ لَهُ اللَّهُ يَنْعِلَهُ مَعْ مَعْوِهِ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ اللَّهُ عَلَى وَمِعَهُ اللَّهُ يُحَالِفُنَا فِي عَيْرِهِ مَعْ مَعْوِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ قَرَابَةٍ اللَّهُ عَنْ قَرَابَةٍ اللَّهُ عَلْ قَرَابَةٍ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ قَرَابَةٍ الْوِلَادَ وَلَهُ مَعْمَدُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَلَادِ وَلَمْ يَعْمَعُ فِيهِ عَيْمِ الْولَلَادِ وَلَهُ مَا مُعَتَعَمُ فِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْولَادِ وَلَهُ مَا الْولَادِ وَلَهُ مَا مُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْلَهُ عَلَى الْعَرَالُ وَالْعَالَالُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وَلَنَا مَا رَوْيُنَا، وَلَآنَهُ مَلَكَ قَرِيبَهُ قَرَابَةً مُؤَرِّرَةً فِي الْمَحْرَمِيَّةِ فَيَغِيقُ عَلَيْهِ، وَهَاذَا هُوَ الْمُؤَرِّرُ فِي الْمَحْرَمِيَّةِ فَيَغِيقُ عَلَيْهِ، وَهَاذَا هُوَ الْمُؤَرِّرُ فِي الْآصُلِ، وَالْوَلَادُ مَلْغِي لِآنَهَا هِيَ الْلِينَ يُفْتَرَضُ وَصَلُهَا وَيَحُرُمُ فَلَطُعُهَا حَتَى وَجَبَتُ النَّفَقَةُ النَّفَقَةُ وَحَرُمُ النِّهُ الْمُؤْمِ النَّهُ النَّهُ اللهُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا فِي دَارِ الْإِسُلَامِ لِعُمُومِ وَحَرُمُ النِّهُ الْمُؤْمِ النِّهُ كَانَ الْمَالِكُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا فِي دَارِ الْإِسُلَامِ لِعُمُومِ وَحَرُمُ النِيهَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الله

اور جو خفس ذی رخم محرم کاما لک بواتو وہ آزاد ہوجائے گا کونکہ نی کریم نافیز سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نافیز ا نزمایا: جو بندہ اپنے ذی رخم محرم کا مالک ہوگا تو وہ آزاد ہوجائے گا۔ بیلفظ محوم کے پیش نظر ایسی کرامت کوشا ہل ہے جس کو ابدی حرمت والا دت کے ذریعے ہویا کسی اور ذریعے سے ہو جبکہ حضرت ایام شافی ہوئے نے غیر والا دت ابدی حرمت والا دت کے ذریعے ہویا کسی اور ذریعے سے ہو جبکہ حضرت ایام شافی ہوئے نے غیر والا دت میں ہم سے اختلاف کیا ہے۔ ان کی ولیل ہیں ہے۔ کہ مالک کی رضا کے بغیر تبوت میں کو قیاس منع کرتا ہے یا تیاس کا تقاضہ ہیں ہی ہو وہ آزاد نہ ہو۔ جبکہ اخوہ اور غیرہ انحوہ کی قرابت والا دت ہے بھی کم ہے ابندا ان کا الحاق اور ان کا استدایال دونوں منع ہو ماکس گے۔

۔ اورای طرح غیرولا و میں مکاتب پر تکاتب کرنامتن ہے جب کہ وفا د میں مقنع نہیں ہے۔ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جوہم نے بیان کی ہے اوراس لئے بھی کہ وہ ایسے قریبی کا مالک ہوا ہے جوجس کی قرابت محرمیت مئوٹر ہے اس لئے کہ دواس پر آزاد ہو جائے گا'اورامٹل میں کبی مؤٹر ہے' جبکہ ولا دت تو غیر مؤٹر ہے' کیونکہ قرابت کو طانا ہی فرض ہے ادراس کوتو ڈنا حرام ہے تی کہ نفقہ واجب ہوتا ہے' جبکہ نکاح حرام ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مالک مسلمان ہویا وارالسلام میں کافر ہو کیونکہ علمت عام ہے۔

### مكاتب كااين بهائى كوخريد نے كابيان

وَالْمَكَالِبُ إِذَا اشْتَرَى آخَاهُ وَمَنْ يَجُرِى مَجْرَاهُ لَا يَنكَاتَبُ عَلَيْهِ لِآلَهُ لِيَسَ لَهُ مِلْكُ تَامَّ يُقْدِرُهُ عَسَلَى الْإِعْسَاقِ وَالِافْتِسَرَاضِ عِندُ الْقُلْرَةِ، بِخِلَافِ الْوِلَادِ لِآنَ الْعِنْقَ فِيهِ مِنْ مَقَاصِدِ الْكِتَابَةِ فَامُنَنَعَ الْبَيْعُ فَيَعْتِقُ تَحْقِيقًا لِمَقْصُودِ الْعَقْدِ.

وَعَنُ آبِى حَينِهُ فَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ يَتَكَاتَبُ عَلَى الْآخِ آيَضًا وَهُوَ قَوْلُهُمَا قُلْنَا آنُ نَمُنَعَ، وَحلّا إِيخَلَافِ مَسَا إِذَا مَسَلَكَ الْهُنَةَ عَيقِهِ وَهِى أُخْتُهُ مِنُ الرَّضَاعِ لِآنَ الْمَحْرَمِيَّةَ مَا ثَبَتَتُ بِالْقَرَابَةِ وَالصَّبِى جُعِلَ آهُلًا لِهَذَا الْعِنْقِ، وَكَذَا الْمَجْنُونُ حَتَى عَنَقَ الْقَرِيبُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْعِلْكِ الِآلَةُ تَعَلَّى بِهِ حَقُ الْعَبْدِ فَضَابَة النَّفَقَة .

کے اور جب مکاتب نے اپنے بھائی یا کسی بھائی کے قائم مقام کوٹر بدلیا تو وہ اس مکاتب کے اوپر مکاتب نہ ہوگا کی تک مقام کوٹر بدلیا تو وہ اس مکاتب کے اوپر مکاتب نہ ہوگا کی توکہ مکاتب کواس قدر مکا تب کواس قدر کال ملکبت حاصل نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ جس نے اس کو آزادی پر قدرت وے دی تو سئلہ وقت قدرت ہی سپر دہو جائے گا۔ جبکہ ولا دت میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ کم آزادی ہے۔ کیونکہ اس وجہ ہے اس کی (مکاتب) بیج منع ہو کی ہے کیونکہ مقصود عقد کو تا بت کرتے ہوئے وہ آزاد ہوجائے گا۔

حضرت اما مُ اعظم مُنْ فَضُّ ہے روایت ہے کہ مکا تب کا بھائی پراک پر مکا تب ہوگا 'اور صاحبین کا تول بھی اس طرح ہے۔ پس منع کا اختیار ہے۔اور البتہ بیصورت اس کےخلاف ہے جب کوئی مخص اپنے پچپا کی بیٹی کا مالک بن جائے اور اس کی رضاعی بہن بھی اللدكى رضاك لئے غلام كوآزادكرنے كابيان

(وَمَنْ اَعْنَقَ عَبْدًا لِوَجُهِ اللّهِ تَعَالَى اَوْ لِلشَّيْطَانِ اَوْ لِلصَّنَعِ عَنَقَ) لِوُجُودِ رُكْنِ الْإِعْتَاقِ مِنْ اَهْلِهِ فِلَى مَحَلِّهِ وَوَصْفُ الْقُوبَةِ فِى اللَّفْظِ الْآوَلِ زِيَادَةٌ فَلَا يَخْتَلُ الْعِنْقُ بِعَدَدِهِ فِى اللَّفُظِيْرِ الْانْحَرِّيْنِ.

کے اور جب کی فقص نے غلام کواللہ کے لئے آزاد کیایا اس نے شیطان یا بت کے لئے آزاد کیا کو وہ آزاد ہوجائے گا' کیونکہ آزادی کارکن اپنی اہلیت کے ساتھ کل میں واقع ہو گیا ہے جبکہ قربت کا دصف لنظ اول میں زیادہ ہے جبکہ آخری دوالفاظ میں قربت معدوم ہونے کی وجہ ہے دوخلل اندازنہ ہوگا۔

## مجبور وسكران والياسية زادي كابيان

(وَعِنْقُ الْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَاقِعٌ) لِصُدُورِ الرُّكْنِ مِنُ الْاَهْلِ فِي الْمَحَلِّ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَقَدُ بَيْنَاهُ مِنُ قَبْلُ .

(وَإِنْ اَضَافَ الْعِنْقَ اِلَى مِلْكِ اَوْ حَرُّطٍ صَنَحَ كَمَا فِى الطَّلَاقِ) اَمَّا الْإِضَافَةُ إِلَى الْمِلُكِ فَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ بَرَّاهُ فِى كِنَابِ الطَّلَاقِ، وَاَمَّا التَّعْلِيقُ بِالشَّرُطِ فَلِلَّهُ اِسْقَاطُ \* مُحْرَى فِيهِ النَّعْلِيقُ بِخِلَافِ التَّمْلِيكَاتِ عَلَى مَا عُرِفَ فِى مَوْضِعِهِ .

کے مجبوراورنشہ دالے کا آزاد کرناوا تع ہوجائے گا' کیونکہ آزادی کارکن اپنے اہل سے کل میں واقع ہواہے جس طرح طلاق میں ہےاوراس سے پہلے ہم بیان بھی کر بھے ہیں۔

اور جب آتا نے آزادی کوملکیت یا کسی شرط کی طرف منسوب کیا' تو اس کے لئے ایسا کرتا سیجے ہے' جس طرح طلاق میں اضافت سی حضرت امام شافعی میشند کا اختلاف ہے اور وہ کتاب طلاق میں ہم بیان کر پھے اسافت سی حضرت امام شافعی میشند کا اختلاف ہے اور وہ کتاب طلاق میں ہم بیان کر پھے ہیں۔البتہ شرط کے ساتھ معلق کرنا وہ جائز ہے کیونکہ آزادی اسقاط حق ہے لہٰذا اس میں تعلق جاری رہے گی۔جبکہ تملیک میں ایسا مہیں ہے' جس کا تھم اپنے مقام پر بیان کیا گیا ہے۔

## حربی کے غلام کامسلمان ہوکرآنے کابیان

(وَإِذَا خَرَجَ عَبُدُ الْحَرْبِيِ إِلَيْنَا مُسْلِمًا عَتَقَ) (لِقَوْلِهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبِيدِ الطَّالِفِ رَحِينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ مُسْلِمٌ عُتَقَاءُ اللّٰهِ تَعَالَى) وَلِآنَهُ آخُوزَ نَفْسَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَلَا اسْتِرْقَاقَ

عَلَى الْمُسْلِمِ الْيَلَاءُ .

اوراگر کمی حربی فخص کا غلام مسلمان ہو کر ہماری طرف آجائے تو وہ آزادہوگا کیونکہ طائف کے غلام جب نی اسر بہتر ہوئے کی خدمت میں سلمان ہو کر حاضر ہوئے تو آپ کا فیڈ آنے فر مایا: یہاللہ کی طرف ہے آزاد ہیں۔ اوراس میں بیمی بیمی کی خدمت میں مسلمان ہونے کی حالت میں اپنے جان کو کفوظ کیا ہے اورا بتدائی طور پر کسی مجمی مسلمان پر غلامی نہیں کی ماکتی۔

### باندى كے تابع حمل كے آزاد ہونے كابيان

کے اور جب کی فقص نے اپنی حالمہ بائدی کو آزاد کیا تو اس بائدی کے تابع ہوتے ہوئے اس کا حمل بھی آزاد ہو جائے گئے۔ اس لئے کہ حمل بائدی سے ملاہوا ہے اور اگر مرف حمل کو آزاد کیا تو بائدی آزاد نیس ہوگی صرف حمل آزاد ہوگا اس لئے کہ بائدی کو آزاد کرنے کی کوئی وجہ نیس پائی جاری نہ تو قصدا کیونکہ بائدی کی طرف اضافت نیس ہے اور نہ آن جعا کیونکہ اس میں قلب موضوع ہے۔ پھر حمل کا اعماق ورست ہے لیکن اس کا ہمباور تھے درست نیس ہے کیونکہ بہر میں ذات کی سپر دگی شرط ہے اور تھے میں سے کوئی شرط نہیں ہیں وقد رت شرط ہے جبکہ جنین کی طرف اضافت کرنے سے بدچ نہیں پائی جاری اور اعماق میں ان میں سے کوئی شرط نہیں ہے اپنیاد دنوں جدا ہوگئے۔

#### باندى كے مل كومال كے بدا زادكر نے كابيان

(وَلَوْ آعُنَى الْحُمْلَ عَلَى مَالٍ صَحَّ) وَلَا يَجِبُ الْمَالُ إِذْ لَا وَجُهَ إِلَى إِلْزَامِ الْمَالِ عَلَى الْجَنِينِ لِعَدَمِ الْوَلَايَةِ عَلَيْهِ، وَلَا إِلَى اِلْزَامِهِ الْأُمَّ لِلَاّنَهُ فِي حَقِي الْعِنْقِ نَفْسٌ عَلَى حِدَةٍ، وَاشْتِرَاطُ بَدَلِ لِعَنْقِ الْعِنْقِ عَلَى عَلَى عِدَةٍ، وَاشْتِرَاطُ بَدَلِ الْمُعْنِقِ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْخُلْعِ، وَإِنْمَا يُعْرَفُ قِبَامُ الْحَبَلِ وَقْتَ الْعِنْقِ الْمُعْنِقِ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْخُلْعِ، وَإِنْمَا يُعْرَفُ قِبَامُ الْحَبَلِ وَقْتَ الْعِنْقِ الْعَنْقِ الْعَنْقِ عَلَى عَيْدِ الْمُعْنِقِ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْخُلْعِ، وَإِنْمَا يُعْرَفُ قِبَامُ الْحَبَلِ وَقْتَ الْعِنْقِ إِذَا جَاءَتُ بِهِ لِلْاَقِلُ مِنْ سِنَّةِ آشُهُو مِنْهُ، لِلاَنَّهُ آذُنَى مُذَةِ الْحَمْلِ .

کے اور جب آقائے حمل کو مال کے قوض آزاد کیا تو آزادی درست ہوگی لیکن مال واجب نہیں ہوگا اس لئے کہ جنین پر مال واجب کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس لئے کہ اس پر کسی کو ولایت کا حق نہیں ہے اور اس کی ماں پر مال واجب کرنے ک مداید دربرازین) کی دربر

مورت نیل ب کیونکد آزادی کے حق بی جنین ایک الگ جان ہے اور آزادی کا بدل جس کو آزاد کرنا ہے اس کے علاوہ کی اور پر شرط دگانا جا زنبیں ہے جس طرح کے ضلع بی گزر چکا ہے۔ اور پوقت عتی حمل کا قیام ای صورت بیں معلوم ہوگا، جب اس وقت سے چو ماہ سے کم بی باندی نے بچے جنا ہواس لئے کہ بیشل کی ادنی مدت ہے۔

## باندى كى اولاد كے آزاد ہونے كابيان

قَـالَ (وَ وَلَـدُ الْاَمَةِ مِـنْ مَـوْلَاهَا حُرُّ) لِانَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْ مَائِهِ فَيَغْتِقُ عَلَيْهِ، هلذَا هُوَ الْاَصْلُ، وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فِيهِ لِاَنَّ وَلَدَ الْاَمَةِ لِمُولَاهَا .

کے فرمایا: ہاندی کی اولا جواس آقاہے ہوگی وہ آزاد ہوگی کیونکہ آقاکے نطفے سے پیدا ہوئی ہے اس لئے اس پر آزادی ہو کی بہی اصل ہے اور بچہ کے متعلق کوئی معارض نہیں ہے۔ کیونکہ باندی کا بچیاس کے آقا کا ہے۔

# باندى كے بيج كے مملوك ہونے كابيان

(وَوَلَدُهَا مِنُ زَوْجِهَا مَمُلُوكَ لِسَيِّدِهَا) لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الْأُمِّ بِاغْتِبَارِ الْحَطَانَةِ آوُرلاسُيْهُلاكِ مَالِيهِ بِسَمَائِهَا وَالْمُنَافَاةُ مُنتَحَقِّفَةٌ وَالزَّوْجُ قَدْ رَضِى بِهِ، بِيحَلافِ وَلَدِ الْمَغُوُودِ لِآنَ الْوَالِدَ مَا رَضِى بِهِ، بِيحَلافِ وَلَدِ الْمَغُوُودِ لِآنَ الْوَالِدَ مَا رَضِى بِهِ .

کے اور ہائدی کا دہ بچہ جواس کے شوہرے ہیدا ہوا ہودہ اس باندی کے مالک کا مملوک ہوگا اس لئے کہ کہ پرورش کے اعتبارے یا شوہر کے نطلف کے ہائد کی کے ساتھ ملکر ہلاک ہونے کیا عتبارے مال کی جہت زاجع ہے اور منافات ثابت ہے اور شوہراس پردامنی ہے۔ شوہراس پردامنی ہے۔ شوہراس پردامنی ہیں ہے۔

# آ زاد مورت کے بیچ کی آ زادی کابیان

(وَوَلَـلُهُ الْسُحُورَةِ حُورٌ عَلَى كُلِّ حَالِى) لِلاَنَّ جَائِبَهَا رَاجِعٌ فَيَتَبِعُهَا فِي وَصُفِ الْحُرِيَّةِ كَمَا يَتَبِعُهَا فِي الْمُمُلُوكِيَّةِ وَالْمُوقِيَّةِ وَالْتَدْبِيرِ وَأَمُومِيَّةِ الْوَلَدِ وَالْكِتَابَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى اَعُلَمُ فِي الْمُمُلُوكِيَّةِ وَالمُعرِقُوقِية وَالنَّدُبِيرِ وَأَمُومِيَّةِ الْوَلَدِ وَالْكِتَابَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ اللَّهُ مَعُلَمُ اللَّهُ مَعُلَمُ اللَّهُ مَعُلَمُ اللَّهُ مَعُلِمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَوْلَ مِن اللَّهُ مَعْلَمُ اللَّهُ مَوْلَ مِن اللَّهُ مَوْلَ مِن اللَّهُ مَوْلَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَوْلَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَوْلَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَوْلَ مِن اللَّهُ مَلْ لَكُونَ مَرْوَقَ مَا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَوْلَ مِن اللَّهُ مَوْلَ اللَّهُ مَوْلَ مَن اللَّهُ مَوْلَ مِن اللَّهُ مَوْلَ مِن اللَّهُ مَوْلَ مِن اللَّهُ مَوْلَ مِن اللَّهُ مَا مُولِ مَا مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعَلِّمُ مُن اللَّهُ مِن الْمُعْلِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللْمُ اللَّهُ مِن اللْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُ مُن اللَّهُ مِن اللْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللْمُنْ اللْمُنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللْمُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

The State of the S

# بَابُ الْعَبْدِ يَعْتِقُ بَعْضُهُ

باب عتق بعض كي فقهى مطابقت كابيان

غلام کی بعض آزادی ہے متعلق فقهی آثار

حصرت عبداللدين عمري روايت ب كدرسول الله من في المعرف الاجتخص مشترك غلاجي سے اپنا حصه آزاد كرد ماوراس فض کے باس انتامال کہ غلام کی قیست دے سکے تواس غلام کی قیست نگا کر ہرائیک شریک کوموانق حصدادا کرے گا اور غلام اس کی مرن ہے آزاد موجائے گا اور اگراس کے پاس مال نہیں ہے توجس قدراس غلام میں سے آزاد مواہا تنابی حصر آزادر ہے گا۔ (۱) حضرت امام مالك يمين في المين علي المين المين المين الله الله المراين مرف ك بعدا بين عالم كاليك حصد مسے ثلث یارلع یا نصف آزاد کرجائے تو بعدمولی کے مرجائے کای قدر حصہ جتنامولی نے آزاد کیا تھا آزاد ہوجائے گا کیونکہ اس جھے کی آزادی بعدمولی کے مرجانے کے لازم ہوئی اور جب تک مولی از عروتھا اس کو اختیار تھا جب مرکمیا تو موافق اس کی دمیت کے ای قدر حصد آزاد ہوگا اور باتی غلام آزاد ند ہوگا اس واسطے کہ وہ غیر کی طلب ہوگا تو باتی غلام غیر کی طرف سے کیوکر آزاد ہوگا نداس نے آ زادی شروع کی ادر ندان کے ادر نداس کے داسطے والاء ہے بلکہ بیمیت کا تعل ہے ای نے آ زاد کیا اور اس نے اسینے لیے والا والیمت کی تو غیر کے مالک میں کیونکر درست ہوگا البنتہ آگر ہیدہ میست کر جائے کہ باقی غلام بھی اس کے مال میں سے آزاد کردیا جائے گا'اور ثلث مال من سنه وه غلام آزاد موسكنا موتو آزاد موجائے گا مجراس كثر يكون يا دارتوں كوتعرض بين يہنچنا كيونكدان كا مجموم رنبين .. (٢) حضرت امام ما لك مون الله على الركم الخفس في الى يمارى من تهائى غلام آزاد كردياتو وه مكث مال من سع بورا آ زاد ہوجائے گا' کیونکہ بیشل اس مختص کے نہیں ہے جواٹی تہائی غلام کی آ زادی اپنی موت پرمعکق کروے اس واسطے کہ اس کی آ زادى قطعى بين جب تك زنده برجوع كرسكتاب اورجس في اين مرض من تهائى غلام قطعا آ زادكرويا اكروه زنده ره كياتوكل غلام آزاد ہوجائے گا کیونکہ مین کا تہائی مال ہی دمیت درست ہے جیسے جی سالم کا تصرف کل مالک ہیں درست ہے۔ (٣) حضرت امام مالک میشد نے کہا ہے: جس مخص نے اپناغلام قطعی طور پر آزاد کردیا یہاں تک کداس کی شہادت ہوگئ اور اس کی حرمت بوری ہوگئی اور اس کی میراث ثابت ہوگئی اب اس کے مولی کوئیں پہنچنا کداس پرکسی مال یا خدمت کی شرط لگادے یا اں پر پچھ غلامی کا بوجھ ڈالے کیونکہ آنخضرت مَلَّ اَنْتِیْم نے فرمایا چوش اپنا حصہ غلام میں ہے آزاد کردے تواس کی قیمت لگا کر ہرا یک

مریک کوموافق حصر کرآزاد کرے اور غلام اس کے اوپرآزاد ہوجائے گابی جس صورت میں وہ غلام خاص ای کی ملک سے تو زیادہ سریک کوموافق حصر کرآزاد کرے اور غلام اس کے اوپرآزاد ہوجائے گابی جس صورت میں وہ غلام خاص ای کی ملک سے تو زیادہ ر اس کی آزادی پوری کرنے کا حقد اربوگا اور غلامی کا بوجھاس پر شدر کھے سکے گا۔ (موطاایام مالک: جلد اول: مدیث نبر 1150)

# اعماق کے اجزاء وعدم اجزاء کابیان

(وَإِذَا اَعْتَقَ الْمَوْلِلَى بَعْضَ عَبْدِهِ) عَنَقَ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَيَسْعَى فِي بَقِيَةٍ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْ فَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَا: (يَعْتِقُ كُلُّهُ) وَاصْلُهُ أَنَّ الْإِعْنَاقَ يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا اَعْتَقَ وَعِنْ لَهُمَا لَا يَتَجَزَّأُ وَهُوَ قُولُ الشَّالِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَإِضَافَتُهُ إِلَى الْبَعْضِ كَاضَافَتِهِ إِلَى الْكُلِّ فَلِهَاذَا يَعْتِقُ كُلُّهُ .

لَهُمْ أَنَّ الْإِغْسَاقَ إِنْسَاتُ الْمِعْنِي وَهُوَ قُوَّةً مُكْمِيَّةً، وَإِنْبَاتُهَا بِإِزَالَةٍ ضِيِّهَا وَهُوَ الرِّقُ الَّذِي هُوَ \* ضَعْفُ مُحَكِمِي وَهُمَا لَا يَتَجَزَّآنِ فَصَارَ كَالطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْفِصَاصِ وَإِلاسْتِيكَادِ وَلَابِي حَينِهُ لَهُ وَرَحِيمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْإِغْتَاقَ اِلْبَاتُ الْعِنْقِ بِإِزَالَةِ الْمِلْكِ، أَوْ هُوَ إِزَالَهُ الْمِلْكِ لِانَّ الْمِلْكَ حَقَّهُ وَالرِّقَ حَقُّ الشَّرْعِ أَوْ حَقُّ الْعَامَّةِ.

وَحُكُمُ النَّصَوُّفِ مَا يَذُخُلُ تَحْتَ وِلَا يَةِ الْمُتَصَرِّفِ وَهُوَ إِزَالَةٌ حَقِّهِ لَا حَتّي غَيْرِهِ .

وَالْاصْــلُ.أَنَّ النَّـصَــوُفَ يَـقُتُـصِــرُ عَلَى مَوْضِعِ الْإِضَافَةِ وَالْتَعَدِّى إِلَى مَا وَرَاءَةُ ضَرُورَةً عَلَم السُّجُ زِيءِ، وَالْسِمِلُكُ مُنْسَجَزِّءٌ كَسَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَيَبُقَى عَلَى الْآصْلِ، وَتَجِبُ السِّعَايَةُ رِلاحْتِبَاسِ مَالِيَةِ الْبَعْضِ عِنْدَ الْعَبْدِ، وَالْمُسْتَسْعَى بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ لِآنَ الْإضَافَةَ إِلَى الْهَعُضِ تُوجِبُ لُهُوتَ الْمَالِكِيَةِ فِي كُلِّهِ، وَبَقَاءُ الْمِلْكِ فِي بَعْضِهِ يَمْنَعُهُ، فَعَمِلْنَا بِالدَّلِيكِيْ بِانْزَالِهِ مُكَاتِبًا إِذْ هُوَ مَالِكُ يَدٍ إِلَّا رَقَبَةً، وَالسِّعَايَةُ كَبَدَلِ الْكِتَابَةِ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيَهُ .

وَلَمْهُ خِيَارُ أَنْ يُعْتِفَهُ لِآنَ الْمُسَكَاتَبَ قَابِلٌ لِلْإِعْتَاقِ، غَيْرَ آنَهُ إِذَا عَجَزَ لَا يُرَذُّ إِلَى الرِّقِ لِانَّهُ إِسْفَاظٌ لَا إِلَى آحَدٍ فَلَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ، بِجِلَافِ الْكِتَابَةِ الْمَقْصُودَةِ لِآنَهُ عَقْدٌ يُقَالُ وَيُفْسَخُ، وَلَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ حَالَةً مُتَوَسِّطَةً،

فَ أَثْبَتْنَاهُ فِي الْكُلِ تَرُجِيحًا لِلْمُحَرَّمِ، وَإِلاسْتِيلَادُ مُتَجَزِّءً عِنْدَهُ، حَتَى لَوْ اسْتُولَكَ نَصِيبَهُ مِنْ مُدَبَّرَةٍ يَنفُتَ صِرُ عَلَيْهِ وَفِي الْقِنَّةِ لَمَّا ضَمِنَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالْإِفْسَادِ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ فَكُمُلَ

ادر جب آقائے اپنے غلام کا چھ حصر آزاد کیا ہوتو ای مقدارے دہ غلام آزاد ہو گا حضرت امام اعظم مان فائز ماتے

یں کروہ غلام باتی تیت میں آتا کے لئے سفی کرے گا جہد حضرات صاحبین فرماتے ہیں کروہ پوراغلام آزاد ہوجائے گا۔
اور اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت امام اعظم میں فراتے ہیں کہ اعماق مجوبی ہوسکتا ہے اسی وجہ ہے آزادی اتنی مقدار پر
آزادی مخصر ہوگی جتنا آتا نے آزاد کیا ہوجکہ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اعماق مجوبی ہوسکتا اور حضرت امام شافعی مجینے کا
جن بھی بھی تول اس لئے بعض غلام کی طرف آزادی کی اضافت کرنا کل غلام کی طرف اضافت کرنے کی طرح ہے اسی وجہ بورا
علام آزاد ہوجائے گا ان حضرات کی دیل ہے کہ اعماق اثبات تو ت کا نام ہا وروہ تو ت حکمیہ ہے اور اس کا اثبات اس کی ضد کو ختم
سرنے ہوگا اور توت کی ضدوہ رقیت ہے جو تھی کر ورک ہے اور یہ دوٹوں تجوبی کی میں ہو سکتے اسی وجہ سے پوللا آن دینے قصاص

میں ہے۔ اہم معاحب کی بدولیل ہے کہ ملک کوز اکل کر کے عن ثابت کرنے کا نام اعماق ہے یا خوداعماق بی ملک زائل کرنے کا ام ہے کہ بیک ملک معنق کاحق ہے یاموام کاحق ہے اور تصرف کاعلم ای قدر ہوتا ہے جتنا کہ متعرف کی ولایت کے تحت داخل ہوتا

جاور بیا ہے تن کوئم کرتا ہے تا کہ دومروں کے تن کو اور ضابط بیہ ہے کہ تقرف موضع اضافت تک محدود در ہتا ہے۔
اوراس کے علاوہ کی طرف متعدی ہوتا تجزی کے نہ پائے جانے کی ضرورت کے تحت ہوتا ہے اور ملک بیخوی ہے جیسا کہ بی اور اس کے علاوہ کی طرف اعتاق اپنی اصل پر باتی رہے گا اور غلام پر سی کرتا واجب ہوگا اس لئے کہ اس کے پاس بچھ الیت مجبوس ہے اور حضرت امام اعظم می فیلو فر باتے ہیں کہ ستسی مکا تب کے درجے میں ہے۔ اس لئے کہ بعض غلام کی طرف اعتاق کو مذہب کرتا ہوں کہ بیان بعض غلام میں ملکیت کی بقاء اس کے لئے مافع ہے لہذا ہم نے دونوں دلیوں پھل کر کے اس کو مکا تب قرار دے دیا اس لئے کہ وہ قدرت کا مالک ہے نہ کہ درقی اور کہ کا تب کہ مکا تب ہوجا کے تواس دیا تھا کہ کہ دا سے اس لئے کہ مکا تب اعتاق کے لئی اس لئے کہ میا سقاط اور جو نم بھی اور جو نمی اور بیا تا اس کے کہ بیا سقاط اور جو نمی ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ تب اس لئے کہ بیا سقاط اور جو نمی ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ تب اور جو نمی ہوسکتا ہے اس لئے کہ تب اس لئے کہ اس لئے کہ بیا سقاط اور جو نمی ہوسکتا ہے۔ اس لئے کو تبول نہیں کرے گا کا بیا مقد ہے جو اس لئے کہ تب اور جو نمی ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ کا تب اور جو نمی ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ تب کا اقالہ بھی ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ موسکتا ہے۔ اس لئے کو تبول نہیں کرے گا کا بت مقدودہ کے خلاف اس لئے کہ وہ اپنا تا تا ہو بھی ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ موسکتا ہے۔ اس لئے کہ کہ بوسکتا ہے۔

اور طلاق اور قصاص کا معاف کرناان میں کوئی درمیانی حالت نہیں اس لئے ہم نے محرم کور نیجے وہے ان کے کل میں اس سے ا ابت کر دیا اور حضرت ایام اعظم مل فی فی فریاتے ہیں کہ استیلا ولیتن ام ولد بنانا مجو کی ہوتا ہے یہاں تک کر آقائے مدبرہ باندی سے اپنے حصے کوام ولد بنالیا تو وہ اس کے حصے تک محدود و سے گا اور کال مملوکہ باندی میں جب کسی نے افساد کی وجہ سے اپنے ساتھی کے حصے کا تاوان وے دیا تو صان کی وجہ سے وہ اس کا الک ہوگیا اس کئے استیلا دیوراہ و کیا۔

مشترک غلام کوسی ایک کے آزاد کرنے کابیان

(وَإِذَا كَانَ الْعَبُدُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَاعْتَقَ اَحَلُهُمَا نَصِيبُهُ عَتَقَ)، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَشُرِيكُهُ بِالْنِحِيَارِ، إِنْ شَاءً اَعْتَقَ، وَإِنْ ضَاءَ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ قِيمَةَ نَصِيْدِهِ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبُدَ، - معرف المراكم الورجب الميك غلام دوشر يكول ش مشترك برواوران من سي كن في ابنا حصر آزاد كرديا بوتواس كا حمراً زاد بوجان كا بجرا كروه شريك مالدار بوتواس كي ما يحى كوا فقيار بوگا اگر چائے تواہد خصے كوآ زاد كرد سے اورا كر چائے تواہد شريك سے اپنے حصے كی صال فے لے اورا كر چائے تو غلام سے كمائی كرالے۔

# صان كاصورت ميل معتق كاغلام سرجوع كرف كابيان

فَيانُ صَيمِنَ رَجَعَ الْمُعْتِقُ عَلَى الْعَبْدِ (وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، وَإِنْ آغْنَقَ آوُ اسْتَسْعَى فَالُوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْسُعْقِيقُ مُعْسِرًا فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ آغْتَقَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ) وَالُولَاءُ بَيْنَهُمَا فِي الْوَجْهَيْنِ. وَهِنْذَا عِنْدَ آبِيْ حَيْنِفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ.

کے پھراگرای نے منان لے لیا تو مغنی غلام ہے رجوئ کرے گا'اوراس کا ولا و معنی کو مطے گا'اورا گرشر یک ٹالی اپنے حصے کو آزاد کر دیایاس سے کمائی کرائی تو ولاءان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا۔اورا گرمعتی تنگدست ہے۔تو شریک کواختیار ہوگا اور اگر وہ چاہے تو آثر یک کواختیار ہوگا اور دلاء دونوں صورتوں میں ان کے درمیان ہوگی اور پر حفرت امام اعظم منافی کے زدیک ہے۔

# شريك ثانى كے لئے صان كابيان

(وَقَالَا: لِيُسَ لَهُ إِلَّا الصَّمَانُ مَعَ الْبَسَادِ وَالسِّعَايَةُ مَعَ الْإِعْسَادِ، وَلَا يَوْجِعُ الْمُعْيِقُ عَلَى الْعَيْدِ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْيِقِ) وَهَذِهِ الْمَسْآلَةُ نُبْتَنَى عَلَى حَرْفَيْنِ: اَحَدُهُمَا: تَجْزِىءُ الْإِعْتَاقِ وَعَدَمُهُ عَلَى عَرْفَيْنِ: اَحَدُهُمَا: تَجْزِىءُ الْإِعْتَاقِ وَعَدَمُهُ عَلَى مَا بَيْنَاهُ، وَالنَّانِي: اَنَّ يَسَارَ الْمُعْيَقِ لَا يَمْنَعُ سِعَايَةَ الْعَبْدِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَمْنَعُ لَهُمَا فِي النَّانِي قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يُعْيَقُ نَصِيبَهُ، إِنْ كَانَ غَيِنَا صَعِنَ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا سَعَى قُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يُعْيَقُ نَصِيبَهُ، إِنْ كَانَ غَيِنَا صَعِنَ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا سَعَى فَو لِي حَصَّةِ اللهَ عَنِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَالْقِسْمَةُ ثُنَافِي الشَّرِكَةَ وَلَهُ اللّهُ احْتَبَسَتُ مَالِيَّةُ نَصِيبِهِ عِنْدَ الْعَبْدِ فِي وَهُ إِنْ كَانَ فَقِيرًا سَعَى عَلَمُ اللّهُ عَلَى مَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى الشّرِيحَةُ فِي النَّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ الْمَالِلَةُ الْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الشّرِيعُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ فِي عَنْ عَلَى الشّرِيعُ عَلَى السَّالِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَالُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللْ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللْهُ الللّهُ الللل

ثُمَّ الْمُعْتَبُرُ يَسَارُ التَّيْسِيرِ، وَهُوَ اَنْ يَمُلِكَ مِنْ الْمَالِ قَلْرَ قِيمَةِ نَصِيْبِ الْاحَرِ لَا يَسَارُ الْغِنَى، لِلاَنْ بِه يَعْتَدِلُ النَّظُرُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِتَحْقِيقِ مَا قَصَدَهُ الْمُعْتِقُ مِنْ الْقُرْبَةِ وَإِيصَالِ بَدَلِ حَقِّ السَّاكِتِ إِلَيْهِ،

کے حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ شریک اول کے مالدار ہوئے کی صورت میں شریک ثانی کوصرف صان کاحق ہو

TO DESCRIPTION OF THE PARTY OF

توانع اوراستعسا و کے سوائع اور بہدو غیرہ کے احکام ختم کردیئے ہیں اس کی دلیل وہی ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔اورمعت مال ملائل اوائ اور استعما و مے موان اور جبدد یروس سے اوا کرنے کی دجہ سے دوسما کت کے قائم مقام ہو گیا ہے۔ اور جب ساکت سے کوغلام سے واپس کے گا۔ اس کے کہ منا انت اوا کرنے کی دجہ سے دوسما کت کے قائم مقام ہو گیا ہے۔ اور جب ساکت سکے لئے است کے ساتھ کے لئے کہ منا انت اور جب ساکت سکے لئے دوسما کت سکے لئے دوسما کت سکے لئے دوسما کت سکے لئے دوسما کو منا ان کا دوسما کی دوسما کو منا ان کا دوسما کی دوسما کو منا کے دوسما کو منا کا دوسما کو منا کے دوسما کو منا کا دوسما کے دوسما کر دوسما کو منا کے دوسما کے دوسما کر دوسما کے دوسما کر دوسما کی دوسما کو منا کے دوسما کو منا کے دوسما کو دوسما کر دوسما کو دوسما کر دوسما کو دوسما کو دوسما کر دوسما کو دوسما کر دوسما کر دوسما کو دوسما کر دوسما کر دوسما کو دوسما کر وعلام سے دوہ اس میں اور معنق کو بھی بیش حاصل ہوگا۔اوراس نئے بھی کہ معنق ادائے صان کی وجہ سے اس غلام کو میں است پریا لک ، وچہ ہے ہدرین میں مرب رہا ہے۔ یہ سے حنت کرائے۔ اور اس صورت میں ولا ومثق کو سلے کا کرونکہ مل عنق بی ای ہے کہ باتی کو آزاد کردے یا جب جاہے تو اس سے محنت کرائے۔ اور اس صورت میں ولا ومثق کو سلے کا کرونکہ مل عنق بی ای جانب داقع ہواہے کیونکہ صان ادا کرکے وہ اس کاما لک ہو چکاہے۔

# آ زادکرنے والے کی تنگدی کابیان

وَكِلَى حَالِ إِعْسَارِ الْمُغْتِقِ إِنْ شَاءَ اَعْتَقَ لِلِقَاءِ مِلْكِهِ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى لِمَا بَيْنَا، وَالْوَلاءُ لَهُ فِي الْوَجْهَيْسِ لِآنَ الْعِشْقَ مِنْ جِهَتِهِ، وَلَا يَرْجِعُ الْمُسْتَسْعِي عَلَى الْمُعْتِقِ بِمَا آذَى بِالجُمَاعِ بَيُنَا لِلْنَهُ يَسْعَى لِفِكَاكِ رَقَيَتِهِ أَوْ لَا يَقُضِى دَيْنًا عَلَى الْمُعْنَقِ إِذْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِعُسْرَتِهِ، بِخِكَلافِ الْمَرْهُونِ إِذَا أَغْتَقَهُ الرَّاهِنُ الْمُغْسِرُ لِآنَهُ يَسْعَى فِي رَقَبَةٍ قَدْ فَكُتْ أَوْ يَقْضِي ذَيْنًا عَلَى الرَّاهِنِ . فَلِهَاذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ . وَقُولُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمُوسِرِ كَفَوْلِهِمَا

وَ قَالَ فِي الْمُغْسِرِ: يَبْقَى نَصِيبُ السَّاكِتِ عَلَى مِلْكِهِ يُبَاعُ وَيُوهَبُ لِآنَهُ لَا وَجُهَ اللّ تَضْمِين الشُّويكِ لِإغْسَارِهِ وَلَا إِلَى السِّعَايَةِ لِآنَّ الْعَبُدَ لَيْسَ بِجَانٍ وَلَا رَاضٍ بِهِ، وَلَا إِلَى اعْتَاقِ الْكُلّ لِلْإِضْرَارِ بِالسَّاكِتِ فَتَعَيَّنَ مَا عَيِّنَاهُ .

خُلْنَا: إِلَى الاسْتِسْعَاءِ سَبِيلٌ لِآنَهُ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْجِنَايَةِ بَلُ تُبْتَنَى السِّعَايَةُ عَلَى الْحِبْاسِ الْمَالِيّةِ فَلَا يُصَارُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْقُوَّةِ الْمُوجِيَةِ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالضَّعْفِ السَّالِبِ لَهَا فِي شَخْصٍ وَاحِذِ ے اور معنق کے تنگذمت ہونے کی حالت میں اگر شریک ٹانی جا ہے تو اپنا حصہ بھی آزاد کر دے کیوں کہاس کی ملکیت باتی ہے اور اگر جائے تو اس سے کمانی کرائے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے اور دونوں مورتوں میں اس کو بھی ولاء ملے گا كيول كداس كياطرف مسي بعي عتق واقع بهواب اورغلام متعمع معتق سے اپنااداء كردومال واپس نبيں لے سكتا با تفاق فقهائے احتا ف کیوں کہ دہ تو اپنی گردن چیزانے کے لئے کمائی کرتا ہے اور معنق پر کوئی قر ضہبیں اداء کرتا ہے اسلیے کہ معنق کے عمر کی وجہ ہے اک پر پچھ جی بیں لازم ہے برخلاف عبد مرہون کے جب اے معمر راہن آ زاد کردے،اس لیے کہ عبد مرہون اپنی گردن کے کے کمائی کرتاہے ؛جوچھوٹ چکی ہے یاوہ ایسا قرضہ ادا وکرتاہے ؛جورا بمن پرتھالہٰذاوہ را بمن ہے واپس نے لے گا۔ اور موسر کے متعلق امام شافعی رحمة الله علیه کا قول حضرات صاحبین کے قول کی طرح جب که معسر کے متعلق ان کا قول میا که ساكت كاحصدال كى ملكيت برقر ارد ب كا جے يوا بھى جا سكے كا اور بيد بھى كيا جا سكے كا كيوں كه شريك اول كے معسر بونے كى وجه

هداید جربر الالین) 

ے اسے منان لینے کی کوئی صورت نہیں ہے اور نہ تی غلام سے کمائی کرائے کا افقیار ہے کیوں کہ نہ تو وہ ظالم ہے اور نہ بی آزاوی ے ال ۔ اور پورے غلام کوآ زاد کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہاں لیے کہ اس میں ساکت کا ضرر ہے لہذا ہم نے جو پڑے تین ررامنی ہے اور پورے غلام کوآ زاد کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہاک لیے کہ اس میں ساکت کا ضرر ہے لہذا ہم نے جو پڑے تین روں اور استعین ہے ہم جواب مید سے بیل کہ شریک ٹانی کے لیے غلام سے کمائی کرانے کی راہ ہے کیوں کہ استعا ، کے لیے جنا کیا ہے دی ے مردرے نہیں ہے بلکہ استسعاء اس کی مالیت کے اصتباس پر جنی ہے لہٰذا ایک ہی غلام میں قوت جومو جب ملکیت ہے وہ اور پٹ کی ضرورے نہیں ہے بلکہ استسعاء اس کی مالیت کے اصتباس پر جنی ہے لہٰذا ایک ہی غلام میں قوت جومو جب ملکیت ہے وہ اور منعف جواس قوت کوسلب کرنے والا ہے وہ دونوں یا تنس جمع نہیں ہوں گی۔

# جب غلام کی آزادی کی شہادت ایک آدمی بیان کرے

قَالَ (وَلَوْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرِيكُيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْعِتْقِ سَعَى الْعَبْدُ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَصِيْبِهِ مُوسِرَيْنِ كَانَا أَوْ مُعْسِرَيْنِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَكَذَا إِذَا كَانَ آحَدُهُمَا مُ وبِيرًا وَ الْاٰخَرُ مُعْسِرًا ﴿ لِآنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّ صَاحِبَهُ أَعْنَقَ نَصِيبَهُ فَصَارَ مُكَاتِبًا فِي رَعْهِ عِنْدَهُ وَحَرُمَ عَلَيْهِ الاسْتِرُقَاقُ فَيَصْدُقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَيُمْنَعُ مِنُ اسْتِرْقَاقِهِ وَيَسْتَسُعِيه لِآنًا تَهَ قَنَّا بِحَقِّ الاسْتِسْعَاءِ كَاذِبًا كَانَ أَوُ صَادِقًا لِآنَهُ مُكَاتَبُهُ أَوْ مَمْلُوكُهُ فَلِهِنذَا يَسْتَسْعِيَانِهِ، وَلَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ لِآنَ حَقَّهُ فِي الْحَالَيْنِ فِي اَحَدِ شَيْنَيْنِ، لِآنَ يَسَارَ الْمُغْتِقِ لا يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُ، وَقَدْ تَعَلَّرَ التَّضْمِينُ لِإِنْكَارِ الشَّرِيكِ فَنَعَيَّنَ الْاخَرُ وَهُوَ السِّعَايَةُ، وَالْوَلَاءُ لَهُ مَا لِلَانَّ كُلًّا مِنْهُ مَا يَقُولُ عَنَقَ نَصِينُ صَاحِبِي عَلَيْهِ بِإِعْتَاقِهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ، وَعَنَقَ نَصْيْبِي بِالسِّعَايَةِ وَوَلَاؤُهُ لِي .

(وَقَالَ آبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: إِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ ﴾ لِآنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِسْهُمَا يَبُرَأُ عَنْ سِعَايَتِهِ بِدَعْوَى الْعَتَاقِ عَلَى صَاحِبِهِ لِآنَ يَسَارَ الْمُعْتِقِ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُمَا، إِلَّا أَنَّ الدُّغُوى لَهُ تُنْبُتُ لِإِنْكَارِ الْآخَرِ وَالْبَرَاءَةُ عَنْ السِّعَايَةِ قَدْ ثَبَتَتُ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ (وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ سَعَى لَهُمَا) لِلأَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي السِّعَايَةَ عَلَيْهِ صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذِبًا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ إِذْ الْمُعْتِقُ مُعْسِرٌ (وَإِنْ كَانَ اَحَلُهُمَا مُوسِرًا وَالْاَحَرُ مُعْسِرًا سَعَى لِلْمُوسِرِ مِنْهُمَا) لِلنَّهُ لَا يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ لِإعْسَارِهِ، وَإِنَّمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ السِّعَايَةَ فَلَا يَتَبَرَّأُ عَنْهُ (وَلَا يَسْعَى لِلْمُغْسِرِ مِنْهُمَا) لِلاَنَّهُ يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ لِيَسَارِهِ فَيَكُونُ مُبَرِّنًا لِلْعَسْدِ عَنْ السِّعَايَةِ، وَالْوَلَاءُ مَوْقُوكُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ عِنْدَهُمَا لِلَانَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُحِيلُهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَهُوَ يَتَبَرَّأُ عَنَّهُ لَيَبُقَى مَوْقُوفًا إلى أَنْ يَتَّفِقًا عَلَى إِعْتَاقِ آحَلِهِمَا

مدايد د برادلي ك کے کیمان غلام ان میں سے ہرایک کے لیے اس کے جھے کی مزدوری کرے گا۔ اگر چدوہ دونوں مالدارہوں یا وہ دونوں غردوری کرے گا۔ اگر چدوہ دونوں مالدارہوں یا وہ دونوں غربہ القرائل کے بیمان غلام ان میں سے ہرایک کے لیے اس کے جھے کی مزدوری کرے گا۔ اگر چدوہ دونوں مالی میں ایک سمجدد ماری اس میں ایک سمجدد ماری ایک سمجدد ماری اس میں ایک سمجدد ماری ایک سمجدد ماری اس میں ایک سمجدد ماری ایک سمجدد ما کے یہاں قلام ان میں سے ہرایا ہے۔ اس سے مراغریب ہواوران میں سے ہرایک مجھد ہا ہو کہ اس سے مراغریب ہواوران میں سے ہرایک مجھد ہا ہو کہ اس سے مراغریب ہواوران میں سے ہرایک مجھد ہا ہو کہ اس سے مراغریب موں اور ان میں سے مراغری سے مرا ہوں اور ای سرب بیب ان میں سے بیست کی سے اس کے مطابق مکا تب ہوجائے گا اور پھرای پراس غلام کودوبارہ غلام بنانا حرام ہے کہ کا تب ہوجائے گا اور پھرای پراس غلام کودوبارہ غلام بنانا حرام ہے کہ کا تب ہوجائے گا اور پھرای پراس غلام کودوبارہ غلام بنانا حرام ہے کہ کا تب ہوجائے گا اور پھرای پراس غلام کودوبارہ غلام بنانا حرام ہے کہ کوئی 

سے محنت کروائی جائے گی۔ کیونکہ استعسام کا یعنین ہے خواہ وہ شریک سچا ہویا جھوٹا ہو۔ کیونکہ وہ اس کامرکا تب ہے یا وہ اس کامرکرک ہے۔ اس وہ دونوں غذاموں سے کمائی کرائیں گے۔اور عمر دیسر کی حالت میں میے مختلف نہ ہوگا' کیونکہ دونوں احوال میں سے کی ہے۔ اس میں آتا کا حق ہے۔ اس لئے کے معنق کا مالدار ہونا ایام اعظم بڑافٹا کے نزدیک غلام کی محنت کے مانع نہ ہوگا'جبکہ شریک

کے انکار کے سبب تاوان لیما بھی ناممکن ہے۔ لبذااس میں دوسری دلیل متعین ہوجائے گی۔اور ووصرف کمانی کروانا ہے جبکہ ولا و دونوں کو سلے گا۔ کیونکہ ان دونوں میں سے ہرایک اس تھم کا قائل ہے کہ دوسرے کا حصہ اس کے آزاد کرنے کے سبب آزاد ہوا ہے

لبنرااس كاولا ومير السيالة ب

مساحبین مینین ارشادفر مایا: اگر وہ دونوں مالی طور پر معظم بیل تو غلام پر کمائی کرنا واجب نہیں ہے کیونکدان میں سے ہرایک اپنے ساتھی پرمنان کا دعوی کرنے والا اور اس کو کمائی ہے بری کرنے والا ہے۔البذا صاحبین کے نزو یک کمائی کرنا مالدارمعق کے لئے مانع ہے۔ ہاں البتد دوسرے کے انکار کی دجہ سے دعویٰ ثابت کرنے والانہ ہوگا۔ جبکہ غلام کا کما کی سے بری الذمہ ہوتا بھی تو اس کی ذات پراس کے ذاتی اقر ارکے جوت ہے اور اگر دونوں شریک غریب ہوں کو غلام دونوں کے لئے کمائی کرے گا كيونكهان يس سے ہرايك شريك غلام بي محنت كرنے كے دعوىٰ كاحق ركھتا ہے۔خواہ وہ سچا ہو يا جھوٹا ہو۔جس طرح ہم بيان كريكے میں کیونکہ معتق تندست ہے۔اور جب دونول شرکا وہی ہے ایک مالداراور دوسرا تنگدست ہوتو اس صورت میں غلام مرف تنگدست کے لئے کمانی کرنے گا۔ کیونکہ عمر کے سبب وہ اپنے شریک پر دعوی گئیں کرنے والا اور وہ مرف کمائی کا دعوی کرنے والا ہے اس غلام اس طرح كمائى سے برى الذمدند جوگا اور غلام عمروائے كے كائى ندكرے كا كيونكددوسرے تربيك كے مالدار ہونے كى وجہ سے عمر دالا منان کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ پس وہ غلام کو کمائی سے بری کرنے والا ہوگا ، جبکہ صاحبین کے نزویک ان تمام صورتوں میں ولا وموتوف ہوگا۔ کیونکہ ان بی سے بیرایک ولا ودوسرے کے میرد کرنے والا ہے حالانکہ دوسر ااس سے براکت کرنے والا ہے البذا ولا وموقوف رے گا۔ حی کدونوں شرکاء کی ایک غلام کو آزاد کرنے پر متعق ہوجا کیں۔

غلام کی آ زادی کو علق کرنے کابیان

(وَلَوْ قَالَ آحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إِنْ لَمْ يَدْخُلُ فَلَانٌ هَلِهِ الدَّارَ غَدًا فَهُوَ حُرٍّ، وَقَالَ الْاخَرُ: إِنْ دَخَلَ فَهُ وَ خُرٌ فَ مَ ضَى الْغَدُ وَلَا يُدْرَى أَدْخَلَ آمْ لَا عَتَقَ النِّصْفُ وَسَعَى لَهُمَا فِي النِّصْفِ الْاخَرِ، وَهَاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَآبِي يُؤْمُنُ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. وَمَالَ مُحَمَّدٌ: يَسْعَى فِي جَمِيعٍ قِيمَتِهِ) لِآنَ الْمُقْضَى عَلَيْهِ بِسُقُوطِ السِّعَايَةِ مَجْهُول، وَلا وَاللَّهُ الْمُقْضَاءُ عَلَى الْمَجْهُولِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ لَكُ عَلَى اَحَدِنَا الْفُ دِرْهَم فَإِنَّهُ لا يَعْيُرِهِ لَكُ عَلَى اَحَدِنَا الْفُ دِرْهَم فَإِنَّهُ لا يَعْيُرِهِ لِلْ عَلَى اَحَدِنَا الْفُ دِرْهَم فَإِنَّهُ لا يَعْيُرِهِ لَكُ عَلَى اَحَدِنَا الْفُ دِرْهَم فَإِنَّهُ لا يَعْيُرِهِ لَكُ عَلَى اَحَدِنَا الْفُ دِرْهَم فَإِنَّهُ لا يَقْضِى بِشَيْءٍ لِلْجَهَالَةِ، كَذَا هِلْدًا .

اور جب کی ایک شرکے نے کہا: اگر فلال فض آنے والی کل میں اس گھر داخل نہ ہوا تو وہ غلام آزاد ہے جبکہ دور سے نے کہا: اگر فلال فض آن اور ہے جبکہ دور سے نے کہا: اگر وہ داخل ہوا ہے اور آنے والاکل گر رکیا لیکن میں پید بی نہ جل سکا کہ وہ داخل ہوا ہے ایس تو لان نہ نہام آزاد ہو جائے گا اور بقید آ دھے کے لئے وہ سعایہ کرے گا۔ یہ کم شیخین کے نزدیک ہے جبکہ امام محمد مجبول ہے اور کسی نزدیک وہ پوری قیصا واکر نے کی کوشش کرے گا۔ یہ کس سے سب ستوط کا تھم دیا جانا ہے وہ مجبول ہے اور کسی ہول پرکوئی فیصلہ مکن نہیں ہی سیاس طرح ہو گیا ہے جس کسی نے دوسرے سے کہا ہم میں ہے کی ایک پر تیرے لئے ایک ہزار درہم جیں ۔ تو جہالت کے سب کوئی فیصلہ شہوگا اور ای طرح شیخین کی دلیل ہے ہے کہ ہمیں آ دھے سعایہ کے سقوط کا لیقین ہوتے ہوئے کمل سعایہ کے بیونکہ دونوں شرکا و میں سے ایک یقینا عائث ہے ۔ لہذا نصف سعایہ کے ستوط کے بقین ہوتے ہوئے کمل سعایہ کے وجب کا فیصلہ کس طرح کمی فیم معین دوغلاموں وجب کا فیصلہ کو آزاد کیا لیکن اس محمد کے جہالت دور ہوجاتی ہے جس طرح کمی فیم معین دوغلاموں میں سے کسی ایک کوآزاد کیا یام محبین کرتے ہوئے آزاد کیا لیکن اس محمد نے جس کومین کیا تھا اس کو بھول گیا۔ اور ای مسئلہ کی تفریع کا حاصل اس طرح ہے کہ آسانی ( فالداری ) سعایہ کے مانع میں ہے ایک ان اور بیا ای اختلاف پر ہے بیا ہوں میں ہے کہ آسانی ( فالداری ) سعایہ کے مانع ہے بیا ہیں ہے ایک اس میں ہوتے ہو گیا۔ اور اس مسئلہ کی تفریع کا حاصل اس طرح ہے کہ آسانی ( فالداری ) سعایہ کے مانع ہے بیا ہیں ہی جادر ہے بیا ہی ہوں کی ایک کرآسانی ( فالداری ) سعایہ کے مانع ہے بیا ہی ہوں کہ ایک کرآسانی اختلاف پر ہے بیوان کر بھی ہیں۔

دوشركاء كى دوغلامول برقتم كهاف كابيان

(وَلَوْ حَلَفًا عَلَى عَبُدَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِآحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ لَمْ يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) لِآنَ الْمَقْضِى (وَلَوْ حَلَفًا عَلَى عَبُدَيْنِ كُمْ يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) لِآنَ الْمَقْضِى لَهُ فَتَفَاحَشَتُ الْجَهَالَةُ فَامْتَنَعَ الْفَضَاءُ، وَفِي الْعَبُدِ عَلَيْهِ بِالْعِثْقِ مَجْهُولٌ، وَكَذَلِكَ الْمَقْضِى لَهُ فَعَلُومٌ الْمَحْهُولُ الْمَحْهُولُ الْمَقْضِى لَهُ وَالْمَقْضِي بِهِ مَعْلُومٌ فَعَلَبَ الْمَعْلُومُ الْمَجْهُولُ

کے اور جب دوآ بمیوں نے دوغلاموں پر تم کھائی اوران دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے لئے تم کھائی تو ان میں ہے ہرایک نے دوسرے کے لئے تم کھائی تو ان میں ہے ہرایک نیام بھی آزاد نہ ہوگا کے دنگے جس پر آزادی کا تھا وہ مجبول ہے اور جس کا نقاضہ کیا جاتا تھا وہ بھی مجبول ہے اور بیہ جہالت فاحشہ نے ہوگیا ہے جبکہ ایک غلام کے بارے میں تقاضہ کردہ تھم معلوم ہے اور معلوم بجول پر عالب ہوگیا۔

# جب دومالکوں میں کسی ایک نے بیٹاخر پدلیا

(وَإِذَا اشْتَوَى الرَّجُكَانِ ابْنَ اَحَدِهِ مَا عَنَى نَصِيبُ الْآبِ) لِآنَهُ مَلَكَ شِقُصَ فَرِيبِهِ وَشِرَاؤُهُ اِعْتَاقٌ عَلَى مَا مَرَ (وَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ) عَلِمَ الْاَنْحُرُ آنَهُ ابْنُ شَرِيكِهِ آوُ لَمْ يَعُلَمُ (وَكَذَا إِذَا وَرِنَاهُ، وَالشَّرِيكِ اَوْ لَمْ يَعُلَمُ (وَكَذَا إِذَا وَرِنَاهُ، وَالشَّرِيكِ بِالْحِيدِ إِنْ شَاءَ امْسَتَسْعَى الْعَبْدَ) وَهِ لَذَا عِنْدَ ابِئَ حَيْدُهُ وَالْ شَاءَ امْسَتَسْعَى الْعَبْدَ) وَهِ لَذَا عِنْدَ ابِئَ حَيْدُهُ وَرَانُ شَاءَ امْسَتَسْعَى الْعَبْدَ) وَهِ لَذَا عِنْدَ ابِئَ حَيْدُهُ وَرِنَاهُ، وَحِمْهُ اللّهُ .

وَقَىالَا: فِى النِّسرَاءِ يَضْمَنُ الْآبُ نِصْفَ قِيمَتِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الابُنُ فِى نِصْفِ قِيمَتِهِ لِشَوِيكِ آبِيهِ، وَعَلَى هٰلَا الْخِكَلاثُ إِذَا مَلَكًا، بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوُ وَصِبَّةٍ، وَعَلَى هٰذَا الْخِكَلاثُ إِذَا مَلَكًا، بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوُ وَصِبَّةٍ، وَعَلَى هٰذَا إِذَا اشْتَرَاهُ رَجُلان وَاحَلُهُمَا قَدْ حَلَفَ بِعِيْقِهِ إِنْ اشْتَرَى نِصْفَةُ .

لَهُ مَا أَنَهُ أَبُطُلُ نَصِيْبُ صَاحِبِهِ بِالْإِغْتَاقِ لِآنَ شِرَاءَ الْقَرِيبِ اِغْتَاقَ، وَصَارَ هَلَا كَمَا إِذَا الْعَبُدُ بَيْنَ اَجْنَبِيْنِ فَاغْتَقَ اَحَدُهُما نَصِيْبَهُ، وَلَهُ آنَهُ رَضِى بِافْسَادِ نَصِيْبِهِ فَلَا يُصَيِّبُهُ، كَمَا إِذَا الْعَبْدُ بَيْنَ اَجْنَبِيْنِ فَاغْتَقَ اَحَدُهُما نَصِيْبَهُ، وَلَهُ آنَهُ شَارَكُهُ فِيمَا هُوَ عِلَّهُ الْعِثِي وَهُو الشِّواءُ لِآنَ الْاَنْ لَذَن لَهُ بِاعْتَاقِ نَصِيْبِهِ صَرِيحًا، وَذَلالَةُ ذَلِكَ آنَهُ شَارَكُهُ فِيمَا هُوَ عِلَّهُ الْعِثِي وَهُو الشِّواءُ لِآنَ يَسْرَاءَ الْقَرِيبِ إِغْتَاقٌ حَتَى يَخْوَجُ بِهِ عَنْ عُهْدَةِ الْكَفَارَةِ عِنْدَنَا، وَهِللَا صَمَانُ الْسَادِ فِي ظَاهِمِ يَسْرَاءَ الْقَرِيبِ إِغْتَاقٌ حَتَى يَخْوَبُ بِهِ عَنْ عُهْدَةِ الْكَفَارَةِ عِنْدُنَا، وَهِللَا صَمَانُ الْسَادِ فِي ظَاهِمِ فَلَا عِنْ عُهْدَةِ الْكَفَارَةِ عِنْدُنَا، وَهِلَا الْعَمَانُ الْسَادِ فِي ظَاهِمِ لَلْهُ مِنْ الْعِلْمِ وَلَا يَعْمَلُو وَالْمِرُ الْإِعْمَادِ وَالْاعْمَادُ وَلَا يَعْمَلُونَ الْعُرُونَ الْعُرُامُ اللّهُ الْعَلَامُ وَهُو ظَاهُ وَالْرِقَالِيةِ عَنْهُ لِآنَ الْعُكْمَ يُدَادُ عَلَى السَّبِ، كَمَا إِذَا قَالَ لِغَرِهِ: مُلُ هُلَامُ وَهُو مَمُلُوكٌ لِلْامِ وَلَا يَعْلَمُ الْامِرُ بِعِلْكِهِ .

اور جب دواشخاس نے آئی میں سے کی آیک کے بیٹے کوٹر بدا تو باب والا حصہ آزاد ہوجائے گا' کونکہ دواپ قربی حصے کا مالک ہوا ہے اوراس فربین میں ازادی ہے جس طرح پہلے گررچکا ہے اوراس پرکوئی منان ٹیس ہے آگر چدووس کے اس کی بات کا علم ہو کہ وہ غلام اس کے جھے دار کا بیٹا ہے بیا اس کا علم نہ ، داورات طرح جب وہ دونوں وارث ہوئے ہیں تو دوس سے شریک کوافقیار ہے کہ جائے تو وہ اپنے جھے کو آزاد کر دے اوراگروہ چاہے تو اس سے محنت کرائے اور یہ محمد مقرت امام اعظم دائین کے خود ریک ہے خود کا اور یہ محمد مقرت امام اعظم دائین کے خود میں اگر باب الداد ہے تو غلام کی نصف قیت کا ضامی ہوگا اوراگروہ میں مقد میں اگر باب الداد ہے تو غلام کی نصف قیت کا ضامی ہوگا اوراگروہ میں میں میں میں ہوگا اوراگروہ میں ہیں ہوگا اوراگروہ میں ہیں ہوگا اور بیس میں اس میں ہوگا اور بیس میں ہوگا ہوں ہوں ہے کہ جب دو ہموں نے کی وہ دونوں بہدہ صدفہ یا دھیت کے ذریعے اس کے مالک ہوجا کیں۔ اور بیا ختلاف اس طرح بھی ہے کہ جب دو ہموں نے کی فالم کوٹر بدااوران میں سے ایک نے بیس میں اگر اس نے غلام کوٹر بدااوران میں سے ایک نے بیشم اشار کی تھی کہ جب دو ہموں نے کی غلام کوٹر بدااوران میں سے ایک نے بیشم اشار کی تھی کہ جب دو ہموں نے کی غلام کوٹر بدااوران میں سے ایک نے بیشم اشار کی تھی کی گرائی سے غلام کوٹر بدااوران میں سے ایک نے بیشم اشار کی تھی کہ جب دو ہموں نے کی غلام کوٹر بدااوران میں سے ایک نے بیشم اشار کی تھی ہو جائیں کی کہ جب دو ہموں نے کی غلام کوٹر بدااوران میں سے ایک نے بیشم اشار کی تھی ہوجائیں کا نسف خریدا تو وہ اور دور بدائی کے دور کر ان اور بیاتھ کور کور کی کا کرنے کی کر بدائی کر بر بدائی کر بدا

صاحبین کی دلیل بیہ کے دوسرے شریک نے آزاد کر کے اپنے ساتھی کے جھے کو باطل کردیا ہے کیونکہ قریبی فخص کوخرید نا آزاد کی ہے لیس بیاسی طرح ہوجائے گا جس طرح غلام دواجنبی مالکوں کے درمیان مشترک ہواوران میں سے ایک نے اپنا آزاد

-41/

مردید ام اعظم بالفنظ کا دلیل میر به که بهال شریک اپنا حصر فراب کرنے پرخودرامنی ہوا ہے ابذا محق اس کا ضامن ندہو م جس طرح جب اس نے دوسرے کو صراحت کے طور پر اپنا حصر آزاد کرنے کی اجازت دی اور اس کی رضامندی کی دلیل میر بہر اس نے باپ کے ساتھ اس طرح چیز جس شرکت کی ہے جو آزادی کی علت ہے اور دو چیز فریدنا ہے کیونکہ قربت کی فریداری ہے اور دی جن کہ ہمارے فزویک قربت کی فریداری ہے اور دی جن کہ ہمارے فزویک شرائے قریب کے سبب مشتری کفارے سے بری الذمہ ہوجائے گا۔

ما حین سے طاہری فرمان سے مطابق بیمنان افساد ہے۔ کیونکہ حمرویسر کے سبب تھم مختلف ہوتار ہتاہے۔ ہی رضا کے سبب منان سا قط ہوجائے گا۔ جبکہ غلم وعدم علم کے سبب تھم مختلف نہوگا اورامام اعظم میکانڈ کے زد بک ظاہرالروایت کے مطابق ای طرح روایت ہے مطابق ای طرح روایت ہے مطابق ای طرح میں دوایت ہے گئے تھم دینے روایت ہے گئے تھم دینے والا غلام ہے اور آمرکوا بی ملکیت کاعلم بی نیس ہے۔

#### غلام كوباب اوراجنبي كخريدن كابيان

(وَإِنْ بَسَدَا الْاجْسَبِي فَاشْتَرَى لِمَصْفَهُ ثُمَّ اشْتَرَى الْآبُ لِصْفَهُ الْاحْرَ وَهُوَ مُوسِرٌ فَالْاجْسَيْ إِمَالْخِسَارِ إِنْ شَمَاءَ ضَمَّى الْآبَ) لِآنَهُ مَا رَضِيَ بِإِفْسَادِ نَصِيْهِ (وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى إلابُنَ فِي إِمالَ خِسَارِ إِنْ شَمَاءَ صَمَّى الْآبَ عِنْدَهُ، وَهالَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ يَسَارَ الْمُعْتِي لا يَصْفِ فِيسَمِيهِ) لِاحْتِبَاسِ مَالِيَتِهِ عِنْدَهُ، وَهالَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ يَسَارَ الْمُعْتِي لا يَمُنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُ.

وَقَالًا: لَا خِيَارً لَهُ وَيَصْمَنُ الْآبُ نِصْفَ فِيمَتِهِ لِآنَ يَسَارَ الْمُعْتِقِ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُمَا

اور جب کی اجنبی کواختیار ہے کہ اگروہ چاہے توباپ سے ناوان وصول کرے کیونکہ وہ اپنا تھے خرا اور وہ الدار میں اور جب کی اگروہ چاہے توباپ سے ناوان وصول کرے کیونکہ وہ اپنا تھے خراب کرنے پرداختی نیس ہے اور اگروہ چاہے توباپ سے ناوان وصول کرے کیونکہ وہ اپنا تھے خراب کرنے پرداختی نیس ہے۔ اور اگروہ چاہے تو جینے سے اس کی نصف قیمت کے لئے کما کی کرائے کیونکہ اس وقت جینے کے پاس اجنبی کی مالیت قیدیش ہے۔ اور حضرت ایام اعظم مذاخذ کے خرد یک مین محمل اس طرح ہے کیونکہ یہاں معنق کے لئے بسر سعامیہ کے مائع نیس ہے جبکہ صاحبین کے خرد کی اختیار نیس ہے اور باپ نصف قیمت کا ضامی ہوگا کیونکہ معنق کے لئے بسر سعامیہ سے مانع ہے۔ (یہ صاحبین کے خرد کی ہے)

#### مالدارآ دى كانصف بيناخريد في كابيان

(وَمَنُ اشْتَرَى نِصْفَ ابْنِهِ وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَفَالَا: يَضْهَنُ إِذَا كَانَ مُوسِرًا) وَمَعْنَاهُ إِذَا اشْتَرَى نِصْفَةُ مِمَّنْ يَمْلِكُ كُلَّهُ فَلَا يَضْمَنُ لِبَائِعِهِ شَيْئًا عِنْدَهُ، وَالْوَجْهُ فَدُ ذَكُرْنَاهُ . کھے اور جس فخص نے اپنانسف بیٹا خرید لیااور دہ فخص مالدار ہے تو امام اعظم دلاتھ کے زدیک اس پر کوئی صال نہر جب کہ باب نے اس فخص سے بیٹا خرید لیااور دہ فخص مامن ہوگا اور اسکا تھم میر ہے کہ باب نے اس فخص سے بیٹے کانفر فریدا ہے جو اس کے کل کا مالک تھا۔ امام اعظم دلائٹ کے زویک باب این جینے والا کے لئے کسی بھی چیز کا ضامن نہ ہوگا اس کی رہے اور کی باب این کر بیٹے میں۔

## تنين أدميول كورميان مشتر كه غلام كابيان

(وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ ثَلَاقَةِ نَفَعٍ فَدَبَّرَهُ آحَلُهُمْ وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ آغَتَقَهُ الْاَخَرُ وَهُوَ مُوسِرٌ) فَارَادُوا الضَّمَانَ فَلِلسَّاكِتِ آنُ يُضَيِّنَ الْمُدَبِّرَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ فِنَّا وَلَا يُضَيِّنَ الْمُغْتِق (وَلِللَّمُ دَبِّرِ آنَ يُضَيِّنَ الْمُغْتِقَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا وَلَا يُضَيِّنَهُ النَّلُثَ الَّذِي ضَيِنَ، وَهِذَا عِنْدَ آبِي حَنِيسُفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَا الْعَبُدُ كُلُّهُ لِلَّذِي دَبَرَهُ آوَلَ مَرَّةٍ وَيَضَمَنُ ثُلُنَى قِيمَتِهِ لِشَوِيكَيْهِ مُوسِرًا كَانَ آوْ مُغْسِرًا)

کے اور جب کوئی غلام بین آدمیوں ہیں مشترک ہواوران میں سے کن ایک نے اس کو مد بر بنادیا ہے اور وہ فض مالدار بھی ہے اور اس کے بعد دوسرے نے آزاد کر دیا ہے اور وہ بھی مالدار ہے اور کھرا نبی دونوں نے ضان دینا چاہا تو خاموش کو چاہیے کہ وہ مد برکرنے والے سے صرف دفت کی تہائی قیمت کی ضان لے اور منتق سے ضان نہ لئے جبکہ مد برکوبیوں بھی حاصل ہے کہ وہ منتق سے ضان کے دیر ہونے کے صاب سے اس کی تہائی قیمت کو بطور ضان لے اور اس تب ٹی کا صان نہ لے جس کا وہ خود ضامن ہوا ہے اور بیتھم حضرت ایام اعظم من شننے کے زد یک ہے جبکہ صاحبین نے کے زد یک پوراغلام ای فض کا ہے جس بندے نے بہلی ہار ہے اور بیتھم حضرت ایام اعظم من شننے کے زد یک ہے جبکہ صاحبین نے کے زد یک پوراغلام ای فض کا ہے جس بندے نے بہلی ہار اس کو مد برکیا ہے اور مد بربیا نے وال قیمت کا دو تہائی اسپے شرکاء کے لئے ضامی ہوگا آگر چے وہ مالد اربو یا حالت فقر میں ہو۔

تدبيركي اصل مين امام اعظم الأنؤوصاحبين كااختلاف

رَاصُلُ هَذَا أَنَّ النَّذِيرَ يَتَجَزَّأُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَاقًا لَهُمَا كَالْإعْتَاقِ لِآنَهُ شُعُبَةٌ مِنُ شُعْبَةً مِنُ شُعْبَةً مِنُ شُعْبَةً مِنْ مُعْتَبَرًا بِهِ، وَلَمَّا كَانَ مُتَجَزِّنًا عِنْدَهُ اقْتَصَرَ عَلَى نَصِيْبِهِ، وَقَدْ اَفُسَدَ بِالتَّدُبِيرِ نَصِيْبَهُ اَوْ يُعْتِقَ اَوْ يُكَاتِبَ اَوْ يُصَمِّنَ الْمُدَبِّرَ اَوْ يَعْبَقَ اَوْ يُكَاتِبَ اَوْ يُصَمِّنَ الْمُدَبِّرَ اَوْ يَعْبَقَ اَلْ يُكَاتِبَ الْاَخْرَيْنِ فَلِكُلِ وَاحِدِ مِنْهُمَا اَنْ يُدَبِّرَ نَصِيْبَهُ اَوْ يُعْتِقَ اَوْ يُكَاتِبَ اَوْ يُصَمِّنَ الْمُدَبِّرَ الْعَنْقِ اللَّهُ مِلْكِهِ فَاسِدٌ بِافُسَادِ شَرِيكِهِ حَيْنَ لَيْمَتَ سُعِى الْعَبْدَ اَوْ يَتُوكَ مُعَلَى حَالِهِ لِأَنَّ نَصِيْبَهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ فَاسِدٌ بِافُسَادِ شَرِيكِهِ حَيْنَ مَنْ مَنَا مُعْرَةً فَاذَا الْحَتَارَ احْدُهُمَا الْعِنْقَ تَعَيْلَ حَقَّهُ فِيهِ سَدَّ عَلَيْهِ طُولُ قَ الِانْتِفَاعِ بِهِ بَيْعًا وَهِبَةً عَلَى مَا مَرَّ ، فَإِذَا الْحَتَارَ احْدُهُمَا الْعِنْقَ تَعَيْنَ حَقَّهُ فِيهِ سَدَّ عَلَيْهِ طُولُ قَ الاَنْتِفَاعِ بِهِ بَيْعًا وَهِبَةً عَلَى مَا مَرَّ ، فَإِذَا الْحَتَارَ احْدُهُمَا الْعِنْقَ تَعَيْنَ حَقَّهُ فِيهِ وَسَقَطُ اخْتِيَارُهُ غَيْرَهُ فَتَوَجَّهُ لِلسَّاكِتِ سَبَبُ ضَمَانَ تَدْبِيرِ الْمُدَيِّرِ وَإِعْتَاقِ هَذَا الْمُعْتَقِ ، غَيْرَهُ وَسَقَطَ اخْتِيَارُهُ غَيْرَهُ فَتَوَجَهَةً لِلسَّاكِتِ سَبَبُ ضَمَانَ ثَدْبِيرِ الْمُدَيِّرِ وَإِعْتَاقِ هَذَا الْمُعْتَقِ ، غَيْرَ الْعَمْنَ اللَّهُ مُنَا وَصَدَةٍ إِذْ هُو الْاصُلُ حَتَّى جُعِلَ الْغَصْبُ الْمُعْتَقِ ، غَيْرَا الْعَشَقِ ، غَيْرَا الْعَمْنَ الْمُدَيِّرَ لِيَكُونَ الصَّمَانَ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ إِذْ هُو الْآصُلُ حَتَى جُعِلَ الْفَصْبُ

ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ عَلَى آصَلِنَا، وَآمُكُنَ ذَلِكَ فِي التَّذِيرِ لِكُونِهِ قَابِلا لِلنَّفُلِ مِنْ مِلْكِ إلى مِلْكِ وَمَا مُعَالَى اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ مُكَالَبٌ أَوْ حُرَّ عَلَى الْحَيَلافِ وَلَا يُسَمِّكُنُ ذَلِكَ فِي الْإعْتَاقِ لِلاَنَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ مُكَالَبٌ أَوْ حُرَّ عَلَى الْحَيَلافِ وَلَا يُسَمِّكُنُ وَلِكَ فِي الْإعْتَاقِ لِلاَنَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ مُكَالَبٌ أَوْ حُرَّ عَلَى الْحَيَلافِ الْاَصْلَيْنِ،

اوراس اختلاف کا سبب به قاعدہ ہے کہ حضرت اہم انظم بڑھنے کردیک تدبیر میں اجزاء ہوتے ہیں جبداس میں ما حین نے اختلاف کیا ہے جس طرح اعماق ہے کیونک مدیر بنانا بھی اعماق کا ایک حصہ ہے۔ بس تدبیر کواعماق پر قیاس کیا جائے میں اور جب اہم اعظم بھا تھنے کے نزو کے تدبیر میں تجزی ہے تو وہ تھم کا انحصار مدیر پر ہی رہ گا۔ البتہ مدیر نے تدبیر کرتے ہوئے دوسروں کے حصوں کو خراب کیا ہے تو ان ساتھیوں میں سے ہرا لیک کو بیافتیار ہے کہ وہ اپنے حصکو مدیر بنائے یا اس آزاد کرے یا مکا جب بنائے یا جہلے مدیر سے منان لے یا غلام سے کمائی کرائے یا اس کوائی حال پر چھوڑ دے کیونکہ ہرا کہ کا حصداس کی ملک پر باتھ مدیراول کے افساد کے چیش نظر میہ ملک فاسد ہو جائے گی کیونکہ اس نے بھے اور جبہ کے طور اس فلام سے فائدہ اضائے کے طرق بند کرد ہے ہیں جس طرح اس سے پہلے گزر دیکا ہے۔

اس کے بعد جب ان ش سے کسی ایک نے عتق کو انھیار کرلیا ہے تو اس عتق میں اس کا حق متعین ہوگیا ہے اور اس عتق کے سوا کا افتیار ساقط ہو جائے گا' اور خاموش رہے والے کے لئے ضان کے اسباب ٹابت ہوئے (۱) مربر کا دربر کرنا (۲) آزاد کرنے والا کا آزاد کرنا ہے۔ البت اس کو مدیر سے ضان لینے کا افتیار ہے۔ تا کہ بیتا وال ، تا وال معاوضہ بن جائے۔ کیونکہ معاوضے کا تا وال می اصل ہے۔ جی کہ ہمارے قاعد سے معمل بق غاصب کی ضان کو بھی ضان معادضہ قرار دیا جائے اور ایسا کرتا تہ ہیر میں ممکن ہے کیونکہ تہ ہیر کے وقت غلام ایک ملکیت سے دومری ملکیت میں ختم ہونے کا اٹل ہے جبکہ اعماق میں میکن نہیں ہے۔ کیونکہ اعماق کے وقت بینام مکا تب ہوگا یا بھر آزاد ہوگا۔ (اس اختمال نے کا سب انکہ کے قاعد وقتہ یہ کے اختمال نے کے مطابق ہے)۔

## مكا تبت ختم كرنے ميں مكاتب كى رضامندى كابيان

وَلا بُدَّ مِنْ رِضَا الْمَكَاتِبِ بِفَسْنِهِ حَتَى يَقْبَلَ إِلانْتِقَالَ فَلِهاذَا يَضْمَنُ الْمُدَبِّرُ، ثُمَ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ يُطَسِيِّنَ الْسُعْتِقَ لُلُثَ قِيمَتِهِ مُنَبَّرًا لِلاَنَّةُ اَفْسَدَ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ مُدَبَّرًا، وَالطَّمَانُ يَتَقَدُّرُ بِقِيمَةِ الْمُتَلَفِ، وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ ثُلُنَا قِيمَتِهِ فِنَا عَلَى مَا قَالُوا .

وَلَا يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ مَا مَلَكُهُ بِالضَّمَانِ مِنْ جِهَةِ السَّاكِتِ لِلاَنْ مِلْكُهُ يَتُبُتُ مُسْتَنِدًا وَهُوَ ثَابِتٌ مِنُ رَجُهِ دُونَ وَجْهِ، فَلاَ يَظُهَرُ فِي حَقِّ التَّضُمِيْنِ .

وَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْمُعْتِقِ وَالْمُدَبِّرِ آثَلَاثًا ثُلُثَاهُ لِلْمُدَبِّرِ وَالنَّلُثُ لِلْمُعْتِقِ لَآنَ الْعَبُدَ عَتَقَ عَلَى مِلْكِهِمَا عَلَى الْمُعْتِقِ لِآنَ الْعَبُدَ عَتَقَ عَلَى مِلْكِهِمَا عَلَى هَلَدَا الْمِقْدَارِ .

وَإِذَا لَمْ يَكُنُ التَّدُبِيرُ مُتَجَزِّنًا عِنْدَهُمَا صَارَ كُلُّهُ مُدَبَّرًا لِلْمُدَبِّرِ وَقَدْ أَفْسَدَ نَصِيْبَ شرِيكَيْهِ لِمَا

بَيْنَا لَيَنْ مَنْهُ ، وَلَا يَنْحَتِلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ لِآنَهُ ضَمَانُ تَمَلَّكِ فَآشِهَ الاسْتِيلادَ، بِخِلافِ الْإِعْتَاقِ لِآنَهُ ضَمَانُ جِنَايَةٍ، وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمُلَبِّرِ وَهَاذَا ظَاهِرٌ .

اوسان ومول کرے کونکہ علام کے آزاد ہونے کی صالت ٹن ہی اس کا حصر اس کے دوانت کا سے مدیر غلام کی تاکہ دوانت کا حصر است والا بن منان ومول کرے گا اور پھر مختل کو بیان ختل سے مدیر غلام کی تبائی تیمت کا منان ومول کرے گا اور پھر مختل کو بیان ختل سے مدیر غلام کی تبائی تیمت کا منان ومول کرے کونکہ مختل غلام کے آزاد ہونے کی صالت ٹن ہی اس کا حصر خزاب کرنے والا ہے۔ اور منمان تلف شدہ جز کی گھت کی مقداد کے مطابق ہوتی ہے۔ ( قاعد ہجر )

اور مد برکی قیمت خالص غلام کی دو تہائی قیمت ہوا کرتی ہے جس طرح مشائخ فقہا و نے فر مایا ہے اور جب مد بر شریک سماکت جو قیمت وی ہے معتق اس سے صفان نہیں لے سکتار کونکہ مد برکی ملکیت اس کے قدیمیز کرتے وقت کی طرف مغسوب کیا جائے گا۔ کیونکہ بدایک طرق ثابت ہوگی۔ اور مد برد معتق گا۔ کیونکہ بدایک طرق ثابت ہوگی۔ اور مد برد معتق کے درمیان تین تہائی محق کے حساب سے والاء مشترک ہوگا لین مد بر کے لئے دو تہائی اور آیک تہائی محق کے لئے ہوگی۔ کیونکہ غلام ان کی دونوں کی ای قد و ملکیت میں آز او ہوا ہے۔

صاحبین کے زدیک مدبر میں تجزی نبیس ہوتی او ان کے زدیکے کمل غلام ایک ہی کے لئے مدبر ہوگا کیونکہ مدبراہے دونوں مرکاء کا حصہ فراب کر دیا ہے۔ لہٰ ذاہ ہ دونوں کے جے کا ضامن ہوگا 'اور حالت عمر دیسر کے سبب بیر ضان مختلف نہ ہوگا 'کیونکہ بیر منان ملکست حاصل کرنے کا معاوضہ ہے لیں بیاستیلا دے موافق ہوگیا ہے جبکہ اعتاق میں ایسانہیں ہے کیونکہ وہ جنایت کا منان ہے اور ممل ولا مدبر کا ہے اور یمی کا ہر ہے۔

# دد مالکول کے درمیان مشتر کے باندی کابیان

قَالَ (وَإِذَا كَانَتُ جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَعَمَ اَحَدُهُمَا اَنَهَا أُمُّ وَلَدِ لِصَاحِبِهِ وَٱنْكُرَ فَلِكَ الْانَوُ فَهِى مَوْفُوفَةٌ يَوْمًا وَيَوْمًا تَحْدُمُ الْمُنْكِرَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ، وَقَالًا: إِنْ شَاءَ الْمُنْكِرُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ، وَقَالًا: إِنْ شَاءَ الْمُنْكِرُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ، وَقَالًا: إِنْ شَاءَ الْمُنْكِرُ السَّعَلِيمَةِ اللهُ ال

وَلَابِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ الْمُقِرَّ لَوْ صَدَقَ كَانَتُ الْبِحِدْمَةُ كُلُّهَا لِلْمُنكِرِ، وَلَوْ كَذَبَ كَانَ لَهُ ينصُفُ الْبِحِدْمَةِ فَيَثَبُّتُ مَا هُوَ الْمُتَيَقِّنُ بِهِ وَهُوَ النِّصُفُ، وَلَا خِذْمَةَ لِلشَّوِيكِ الشَّاهِدِ وَلا اسْتِسْعَاءَ لِلاَّذَةُ يَتَبَرَّأُ عَنْ جَمِيْعِ ذَلِكَ بِدَعُوى الاسْتِيكلادِ وَالطَّمَانِ، وَالْإِقُرَارُ بِأَمُومِيَّةِ الْوَلَدِ بَدَهُ مَنْ الإلْمَرَارَ بِالنَّسَبِ وَهُوَ آمُرَ لازِمْ لا يَرْتَدُ بِالرَّدِ، فَلَا يُمْكِنُ آنْ يُجْعَلَ الْمُفِرُ مَذَانَ \* فَذَلِكِ.

مریان اور اگرایک اوٹری دو مالکول کے درمیان مشتر کیتی اور پھران میں ہے کسی ایک نے دعویٰ کردیا کہ دواس کے درمیان مشتر کیتی اور پھران میں ہے کسی ایک نے دعویٰ کردیا کہ دواس کے درمیان مشتر کیتی ام ولد ہے جبکہ دوسرے نے اس کا الکار کردیا تو امام اعظم بڑھنڈ کے نزدیک ایک دن تو تف کیا جائے گا' اور دہ ایک دن مشر

ا میں کی خدمت کرے۔ شرک

سر دہیں سے زو کی اگر مشر جائے تو نعف قیت ش با عدی ہے کمائی کرائے تو بھر وہ باعدی آ زاد ہوجائے گی۔اوراس بری و جنیں ہے۔ صاحبین کے ولیل میہ ہے کہ جب اقرار کرنے والے نے اس کے ساتھی ہے تعمد بین نہیں کی تو مقر کا اقرارات کی و جنیں ہے۔ صاحبین کے ولیل میہ ہے کہ جب اقرار کرنے والے نے اس کے ساتھی ہے تعمد بین نہیں کی تو مقر کا اقرارات کہ جینے پولیا ندی کو آم ولد بنانے والا بی وہ بی ہے اور بیاتی طرح ہوجائے اجس طرح مشتری نے بینے والا پر اقرار کیا ہو۔اور والا نے فرون تی کرنے سے پہلے بی جنی کو آزاد کر دیا ہے اور بیا قرارات طرح ہوجائے اجس طرح مشتری نے خود آزاد کیا ہو۔اور یہاں بھی اسی طرح تھم ہے۔ بس خدمت لین متنع ہے اور مشکر کا حصال کی طلبت بھی تھی طور پر باتی ہے۔ بس احماق کے لئے سیاں بھی اسی طرح تھم ہے۔ بس خدمت لین مقرح اعرافی کی ام ولد جب وہ مسلمان ہوجائے۔

علی پیسے بہب کی امام اعظم بڑالفظ کی دلیل بیہ ہے کہ اگر اقر ارکرنے والے کی تصدیق کی جاتی اور منظر کے لئے پوری قیمت ہوتی اور جب اس کو جبٹلا یا محیا تو منظر کے لئے آدمی خدمت ہوگی۔ البذاتھم اس کا ثابت ہوگا جو بیتین سے ثابت ہوگی۔ اور وہ نصف ہے اور موجودہ شریب کے لئے نہ خدمت کا حق ہے اور نہی سعایہ کا حق ہے کیونکہ پیشر یک استیلا داور صال کا دعویٰ کرتے ہوئے الن سب موجودہ شریب کے لئے نہ خدمت کا حق ہے اور تری سے اور ام ولد کا اقر ارتسبی اقر ارکب طرح ثابت ہوجائے گا۔ اور تھم لازم ہے جورد کرنے سے روہ وجائے گا۔ پس اقر ارکب کے والاستولد کی طرح نہ ہوگا۔

دومالکوں کے درمیان ام دلد کے مشترک ہونے کابیان

(وَإِنْ كَانَتُ أُمُّ وَلَلِهِ بَيْنَهُ مَا فَاعْتَقَهَا آحَلُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ آبِي حَنِيْغَة . وَحِمْهُ اللّٰهُ، وَقَالَا: يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا) لِآنَ مَالِيَة أُمْ الْوَلِدِ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَهُ وَمُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُ وَمُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُ وَمُتَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُ مَتَعَوِّمَةٍ عِنْدَهُ وَمُتَقَوِّمَةً عِنْدَهُ وَمُتَقَوِّمَةً وَعَلَمَ اللهِ عَلَى كِفَايَةِ الْمُنتَهَى . وَجُهُ قَوْلِهِمَا آنَهَا مُنتَفَعٌ بِهَا وَطُنَّا وَإِجَارَةً وَاسْتِخْدَامًا، وَهِنَدَا هُوَ ذَلالَةُ التَّقَوُم، وَبِامُتِنَا عِ بَيْعِهَا لَا يَسْفُطُ تَقَوَّمُهَا كَمَا فِي الْمُدَبِّرِ ؛ آلا تَرَى آنَ أُمَّ وَلِدِ النَّصُولِيقِ إِذَا اَسْلَمَتُ عَلَيْهَا السِّعَايَةُ وَالسِّعَايَةُ وَالسِّعَايَةُ وَالسِّعَايَةُ وَالسِّعَايَةُ وَالسِّعَايَةُ وَالسِّعَايَةُ وَالسِّعَايَةُ وَالسِّعَايَةِ الْبَيْعِ وَالسِّعَايَةِ الْمُوتِ مَنْفَعَةِ الْبَيْعِ وَالسِّعَايَةِ وَهِلَا السِّعَايَةُ وَالاسْتِخْدَامُ بَاقِيانِ . وَهِلَا السِّعَايَةُ وَالِاسْتِخْدَامُ بَاقِيانِ . وَهِلَا السِّعَايَةُ وَالاسْتِخْدَامُ بَاقِيانِ . وَهُولَ الْمُوتِ مَنْفَعَةُ اللهُ إِلَا مُنَاقِعُ مِ وَالْاحْورَازُ وَهِى مُحْرَزَةٌ لِلنَّسِ لَا لِلسَّعَ وَالاَحْورَازُ لِلتَقَوْمِ وَالْاحْورَازُ وَهِى مُحْرَزَةٌ لِلنَّسَ لَا لِلسَّقَوْمِ وَالْاحْورَازُ لِلتَقَوْمِ وَالْاحْورَازُ لِلتَقَوْمِ وَالْاحْورَازُ لِلتَقَوْمِ وَالْاحْورَازُ لِلتَقَوْمِ وَالْاحْورَازُ لِلتَقَوْمِ وَالْاحْورَازُ لِلتَقَوْمِ وَالْحِورَازُ لِلتَقَوْمِ وَالْاحْورَازُ لِلتَقَوْمِ وَالْوَالِوَالِولَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُولِولِ الْمُعَوْمُ وَالْوَالِولَولَ الْمُعَالِقُولِ الْمُعَلِي الْمُعَالِقِيلَ فَي اللْمُعَالِهِ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُعَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

تَابِعٌ، وَلِهِٰذَا لَا تَسْعَى لِغَرِيمٍ وَلَا لِوَارِثٍ بِخِلافِ الْمُدَبَّرِ، وَهِٰذَا لِآنَ السَّبَ فِيهَا مُتَحَقِّقٌ فِي الْمُحَالِ وَهُوَ الْمُحَالَةِ وَالسِطَةِ الْوَلَدِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ، إِلَّا آنَّذَ لَهُ الْمُحَالِ وَهُو الْمُحَالَةِ وَالسِطَةِ الْوَلَدِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ، إِلَّا آنَّذَ لَهُ يَسُطُهِرُ عَمَلُهُ فِي حَقِ الْمُلْكِ ضَرُورَةَ الانْتِفَاعِ فَعَمِلَ السَّبَ فِي الشَّقَاطِ التَّقُومُ، وَفِي الْمُدَبِّ يَسُطُهِرُ عَمَلُهُ فِي حَقِ الْمُدُونِ، وَامْتِنَاعُ الْبَيْعِ فِيهِ لِتَحْقِيقِ مَقْصُودِهِ فَافْتَرَقًا .

وَفِى أَمْ وَلَدِ السَّصْرَانِي قَضَيْنَا بِتَكَاتُبِهَا عَلَيْهِ دَفُعًا لِلطَّرَدِ عَنْ الْجَالِبَيْنِ، وَبَدَلُ الْكِتَابَةِ لَا يَفْتَفِرُ وُجُوبُهُ إِلَى التَّقَوْمِ .

کی اور جب ام ولد دو مالگول کے درمیان مشترک تھی اورا یک نے اس کواس حال میں آزاد کر دیا کہ وہ مالدار ہے۔ تواہام عظم انجینٹ کنز دیک اس پر صفان نہیں ہے جبکہ صاحبین کے نز دیک وہ ام دلد کی نصف قبت کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ امام اعظم دانوا کے نزدیک ام ولد کی مالیت قبت قوی نہیں ہے۔

اس محم کی دلیل بہ ہے کہ اس میں موجودہ حالت ہیل سہب ٹابت ہے اوروہ بیٹا پیدا ہونے کے سبب جزئیت ہے۔جس طرح ا حرمت مصاہرت میں بتایا گیا ہے۔ البتہ انتفاع کی ضرورت کے پہٹی نظر ملکیت کے بیٹ میں اس کا ممل طاہر نہ ہوا۔ لیس یہی سبب استوط تقویم میں مؤثر ہو گیا جبکہ مدیر میں موت کے بعد سبب کا افعقاد ہوتا ہے۔ اور اس کی بنتے کا ممتنع ہونا اس کے مقصود کے ثابت ابونے کے سبب سے سے کیونکہ دونوں میں فرق واضح ہوگا۔ یہ

البتة نفرانی کی ام دلد میں ہم نے دونوں اطراف سے نقصان کو دور کرنے کے لئے مکاتب ہونے کا تھم دیا ہے۔ کیونکہ بدل کتابت کا وجوب تقوم کا مختاج ہوئے دالانہیں ہے۔

----

# مدایه در براز این )

### باب عتق احد العبدين

#### سے باب اینے غلاموں میں سے کی ایک غلام کوآ زاد کرنے کے بیان میں ہے بیرباب اینے غلام کوآزاد کرنے کی فقہی مطابقت کا بیان باب کسی ایک غلام کوآزاد کرنے کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابر ہمام حنی میں ہیں ہے ہیں: یہ باب بھی بعض آزادی ہے متعلق ہے۔ اوراس سے پہلے بھی بعض آزادی ہے متعلق الحام بیان سے محتے ہیں۔ البت وہ ایک غلام کی بعض غلامی متعلق تھا اس لئے اس کومقدم کیا ہے اور یہ باب متعدد غلاموں ہے بعض کی آزادی ہے متعلق ہے اور یہ باب متعدد غلاموں ہے بعض کی آزادی ہے متعلق ہے بہذا اس کواس سے مؤخر ذکر کیا ہے۔ لبندا پہلا جزء کے درجے ہوا تو اس کومقدم ذکر کیا اور دوسر ہے کل کے درجے ہیں لبندا اس کومؤخر اکر کیا ہے۔ (فتی اقدیر منی ماہ میں درجے)

ور بے یں ہدا ہے۔ ماہر تی حنفی میں ایک تھے ہیں: مصنف میں ایک غلام کی بعض آزادی کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو علامہ ابن محمود ہا برتی حنفی میں ایک غلام کو آزاد کی کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ کیونکہ واحد تثنیہ سے مقدم ہوا کرتا ابرانہوں کی غلاموں میں کسی ایک غلام کو آزاد کرنے سے متعلق احکام کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ کیونکہ واحد تثنیہ سے مقدم ہوا کرتا ہے۔ (منایشرح البدایہ ج۲ ہم ۱۵۱۱ء بیروت)

### تنین غلاموں میں کسی ایک کی آزادی کابیان

(وَمَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَهُ آعُبُدٍ ذَخَلُ عَلَيْهِ النَّانِ فَقَالَ: آحَدُكُمَا حُرَّ ثُمَّ حَرَجَ وَاجِدٌ وَدَخَلَ آخُو فَقَالَ آحَدُكُمَا حُرَّ ثُمَّ حَرَجَ وَاجِدٌ وَدَخَلَ آخُو فَقَالَ آحَدُكُمَا حُرَّ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيْنُ عِنْقَ مَنْ الَّذِي أُعِيدَ عَلَيْهِ الْقُولُ ثَلاَثَهُ آرُبَاعِهِ وَلِصَفُ كُلِ وَاحِدٍ مِنُ الْاحْرَيْنِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّهُ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّهُ كَلَ وَاحِدٍ مِنُ الْاحْرِيْنِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّهُ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّهُ كَذَلِكَ إِلّا فِي الْعَبْدِ الْاحْرِيْنِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّهُ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّهُ كَذَلِكَ إِلَّا فِي الْعَبْدِ الْاحْرِيْقِ فَيْنَ مَعْنَى وَالْمُ بَعْنَى وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الْعَلِي عِنْقَ رَفَيَةٍ بَيْنَهُمَا السِّعْفَ الْمُعْوَالِهِمَا فَيُصِينُ كُلَّا النَّابِينَ الْمُسْتَولِ آخُورُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللل اللللللللهُ اللللللل الللل

بِ النَّانِي وَالنِّصْفُ بِالْآوَّلِ، وَأَمَّا الدَّاخِلُ فَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: لَمَّا دَارَ الْإِيجَابُ النَّانِي بَيْسَنَهُ وَبَيْسَ النَّابِتِ وَقَدْ أَصَابَ النَّابِتِ مِنْهُ الرَّبُعُ فَكُذَلِكَ يُصِيبُ الْذَانِولَ وَهُمَا يَقُولُونِ إِنَّا دَائِرٌ بَيْسَهُ مَا ، وَقَلْضِيَّتُهُ التَّنْصِيفُ وَإِنَّمَا لَزَلَ إِلَى الرَّبُعِ فِي حَقِّ النَّابِتِ لِاسْتِحْقَاقِهِ النَّصْفَ بِالْإِيجَابِ الْأَوَّلِ كُمَا ذَكُرُنَا، وَلَا اسْتِتْحَقَاقَ لِللَّاخِلِ مِنْ قَبْلُ فَيَثْبُتُ فِيهِ النِّصْفُ.

غَالَ (فَيَانُ كَانَ الْفَولُ مِنْهُ فِي الْمَرَضِ قُيسِمَ النَّلُثُ عَلَى هَلَا) وَشَرْحُ ذَلِكَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ سِهَامِ الْعِسْقِ وَهِيَ سَبْعَةٌ عَلَى قَوْلِهِمَا لِآنًا نَجْعَلُ كُلَّ رَقَبَةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ لِتَحَاجَيْنَا إِلَى ثَلاثَةٍ الْأَرْبَاعِ فَسَفُولُ يَعْتِقُ مِنْ النَّابِتِ ثَلَاقَةُ ٱسْهُم وَمِنْ الْاَخَوَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهُمَانُ فَيَسُلُغُ سِهَامُ الْعِنْقِ مَسَعَةً، وَالْعِنْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِيَّةٌ وَمَحَلَّ نَفَاذِهَا النُّلُث، فكَرُبُدً أَنُ يُسجُعَلَ سِهَامُ الْوَرَثَةِ ضِعْفَ ذَلِكَ فَيُجْعَلَ كُلُّ رَقَبَةٍ عَلَى سَبْعَةٍ وَجَدِبْعُ الْمَالِ اَحَدُّ وَعِشْرُونَ فَيَسَعْتِ فَي مِنْ النَّابِتِ ثَلَالَةٌ وَيَسْعَى فِي اَرْبَعَةٍ وَيَعْتِقُ مِنْ الْبَالِيَيْنِ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا سَهُمَانِ وَيَسْعَى فِي خَمْسَةٍ، فَإِذَا تَآمَلُت وَجَمَعْت اسْتَقَامَ النُّلُثُ وَالنُّلُكَانِ .

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يُجْعَلُ كُلُّ رَقَبَةٍ عَلَى سِنَةٍ لِآنَهُ يَغِنِنُ مِنْ الدَّاجِلِ عِنْدَهُ سَهُمْ فَنَقَصَتْ سِهَامُ الْمِتْقِ بِسَهُم وَصَارٌ جَمِيعُ الْمَالِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَبَاقِي الْتَخْرِيجِ مَا مَرٌ.

جس میں کے بین غلام ہوں اور اس کے پاس دوغلام آئے اور اس نے کہائم میں سے ایک آزاد ہے پھرایک نکل میا اوردوسرا آیا پھرمولی نے کہاتم میں سے ایک آزاد ہے اس کے بعدمونی مرکیا اور اس نے آزاد کئے گئے کی وضاحت نہ کی رتواہ م اعظم النائن اورامام ابو بوسف کے یہال جس غلام پر تول کاعادہ کیا تمیا ہے اس کے تمن چوتھائی جھے آزاد ہول سے اور دوسرے دونوں كانصف آزاد موكاا مام محسف بحى يحافر ماياب سواهے بعد يس آنے والے غلام كے چنانچراس كاچوتفانى آزاد موكا۔

البية نظنے دالے غلام اور باقی رہنے دالے غلام کے درمیان اشتر اک ای دجہ سے برابر ہے۔ اور ٹابت وہ غلام توہے جس پر قول کااعادہ کیا گیا ہے لہذاا یجاب اول نے ان دونوں کے مابین ایک رقبہ کے عن کوداجب کردیا اسلے کہ وہ دونوں برابر ہیں لہذاان میں ست ہرایک کوآ دھا آ دھاعت حاصل ہوا۔

علاده ازبیثا بت غلام نے دومرے ایجاب سے دلی اخرے عن کا فاہرہ حاصل کرلیا اس کے کہ ایجاب ٹانی اس کے اور داخل ہونے دانے غلام کے درمیان مشترک ہے لہذاعت ٹانی بھی ان کے درمیان نصف نصف ہوگالیکن غلام موجود ایجاب اول کے ذریعے آ دھے تریت کامسخن ہو چکا ہے اس لئے بیغلام ایجاب ٹانی سے جس نصب کامسخق ہواوہ اس کے دونوں نصب میں پھیل گی للبذاا يجاب اول سے جواسے ملاوہ لغوہ و کميا اور جوغير سخق فارغ سے لاحق ہواوہ باتی رہااور ايجاب تانی سے ربع ملااور تين چوتی كی اس کے لئے مکمل ہو گیا۔

ادراس لئے کہ اگر ایجاب ٹائی ہے یکی غلام مرادلیا جائے تو اس کا نصف باتی آزاد ہوجائیگا اور آئر ایجاب ٹائی ے داخل لیا الاستان المناس موكالبذا آزادى كوآدها آدها كرديا كيااورغلام موجودكارلع ايجاب تانى سے آزاد موجائے كا اوراسكا آدها جائے تو آدها آزاد الله من فل ترور علی سے ملک من الله من الله من الله من الله من الله من الله من من من من من من جاے و اور اس میں اور اس میں اور اس میں است میں کہ جب ایجاب ٹائی غلام واقل اور غلام واقل کے درمیان ایجاب ٹائی غلام واقل اور غلام واقل کے درمیان ایجاب اول کے درمیان ایجاب اول کے درمیان کے ا بجاب الماراس آزادی ہے تا بت کور لع ملاہے تو داخل کو بھی رائع ملے گا اور شخین رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں کہ ایجاب تانی تا بت مشترک ہے اور اس آزاد کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ ایجاب تانی تا بت سرب اوردافل مشترک ہےاور بیاشتراک تنعیف کا تفتنی ہے مگر موجود کے تق میں رائع کی طرف مود کیا عمیا ہے اس لئے کہ دہ ایجاب اول اور دافل مشترک ہے اور بیاشتر اک تنعیف کا تفتنی ہے مگر موجود کے تق میں رائع کی طرف مود کیا عمیا ہے اس لئے کہ دہ ایجاب اول اور المرادی کاحق دار ہوگیا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کردیا اورداخل کے لئے اس سے پہلے کوئی استحقاق ٹابت نبیں ہے ہیں اس من آدها عن تابت ہوگا۔ امام محمد برسطنی فرماتے ہیں اگر مولی کا بیٹول مرض موبت میں ہوتو اسکا مکٹ مال اس حساب ہے تقسیم کیا میں اور اس کی تشریح ہے ہے کہ آزادی کے حصول کو جمع کیا جائے گا'جو حصرات شخین رحمۃ الله علیمما کے تول پر سات ہیں کیونکہ ہم ب بررتبہ کے چار جھے کریں سے اس لئے کہ میں تین چوتھائی حصول کی ضرورت ہے جبکہ ہم کہیں سے کہ غلام موجود کے تین جھے آزاد ار میں سے اور آخر سے دونوں میں ہے ہراکی کے دو دوجھے آزاد ہوں اور آزادی کے سات جھے ہوجاییں مے اور مرض الموت کا اعنق وصیت ہے اوراسکامل نفاذ تم الی مال ہے البذاور تاء کے سہام اس کے دو محفے قرار دینا ضروری ہے اس لئے ہر غلام کے سات جعے ہوں سے اور پورے مال کے اکیس حصے ہوں سے جبکہ غلام موجود کے تین جھے آ زاد ہوں مے اور جارحموں میں وہ کمائے کے گا اور باتی دونوں غلاموں میں ہے ہرایک کے دودو حصے آزاد ہول کے اور ان میں ہے ہرایک یا بچ حصول میں کمائی کرے گا چرجب تم فوركر كر (أيس) جمع كرو كے تو ثلث ثلثان عج بول كے اور امام محر مونوز كے يبال برغلام كے يقط تھے كئے جائے كے كيول ر ان کے یہاں عبد داخل کا ایک بی حصد آزاد ہوگا لہذا اعتق کے سہام میں سے ایک حصد کم ہوجا ہے گا اور بورے مال کے اٹھارہ جعے ہوں مے اور باتی تخ تنج گزر چک ب

### سقوطات كى مختلف صورتون كابيان

(وَلَوْ كَانَ هَاذَا فِي الطَّلَاقِ وَهُنَّ غَيْرُ مَدْخُولَاتٍ وَمَاتَ الزَّوْجُ قَبَلَ الْبَيَانِ سَقَطَ مِنْ مَهْدِ النَّارِجَةِ رُبُعُهُ وَمِنْ مَهْدِ النَّارِجَةِ ثُمُنُهُ فِي قَولُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ خَاصَةً ، وَعِنْدَهُمَا يَسْقُطُ رُبُعُهُ ، وَقِيلَ هُو قَولُهُمَا أَيْضًا ، وَقَدُ ذَكَرُنَا الْفَرُق وَتَمَامَ رَحِمَهُ اللَّهُ خَاصَةً ، وَعِنْدَهُمَا يَسْقُطُ رُبُعُهُ ، وَقِيلَ هُو قَولُهُمَا أَيْضًا ، وَقَدُ ذَكَرُنَا الْفَرُق وَتَمَامَ رَحْمَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُل

کے اوراگریہ و اُلیاق کے متعلق ہواور تورتیں غیر مدخول ہما ہوں اور وضاحت کرنے سے پہلے شوہر مرجائے 'تو خارجہ کے مہرے چوتھائی ساقط ہوگا' اور ٹابتہ کے مہرے ہمائی شمن ساقط ہوگا اور واخلہ کے مہرے اس کا شمن ساقط ہوگا ایک قول یہ ہے کہ بیامام محمد میں بیات کی ساقط ہوگا۔ اور دوسرا قول بیہ ہے کہ بہی حضرات شیخین میں بیاں داخلہ کے مہر کا رفع ساقط ہوگا۔ اور دوسرا قول بیہ ہے کہ بہی حضرات شیخین رحمۃ التہ علیہا کا بھی قول ہے اور ہم (طلاق اور عمّاق کے ) فرق کو اور اس مسلئے کی تمام جزئیات کو زیادات میں بیان کر چکے ہیں۔

# دوغلاموں میں سے ایک کی آزادی کا اعلان کرنا

(وَمَنْ قَالَ لِعَبْدَيْدِهِ آحَدُكُمَا حُوِّ فَكَاعَ آحَدَهُمَا أَوْ مَاتَ آوْ قَالَ لَهُ آنْتَ حُوْ بَعُدَ مَوْتِي عَنَى الْاحَرُ) لِاَنَّهُ لَمْ يَنْقَ مَحَلَّا لِلْعِنْقِ آصَلَّا بِالْمَوْتِ وَلِلْعِنْقِ مِنْ جِهَيْهِ بِالْبَيْعِ وَلِلْعِنْقِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ الْاَحْدُ وَلَائَةُ لِلْعِنْقِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ بِالنَّذُ بِيرِ الْقَاءَ الاَنْفَاعِ اللهِ النَّمْنِ وَبِالنَّدُ بِيرِ الْقَاءَ الاَنْفَاعِ اللهِ مَوْتِهِ، وَالْمَقُصُودَانِ يُنَافِيَانِ الْعِنْقَ الْمُلْتَزَمَ فَتَعَيَّنَ لَهُ الْاَحْرُ ذَلَالَةً وَكَذَا إِذَا السَّولُ لَلَّ إِحْدَاهُمَا مَوْتِهِ، وَالْمَقْطُودَانِ يُنَافِيانِ الْعِنْقَ الْمُلْتَزَمَ فَتَعَيَّنَ لَهُ الْاحْرُ ذَلَالَةً وَكَذَا إِذَا السَّولُ لَلَّ إِحْدَاهُمَا لِي لِللَّهُ عَنْ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ مَعَ الْفَبْضِ وَبِدُونِهِ وَالْمُطْلَقِ وَبِشُوطِ لِللهُ مَنْ يَنْ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ مَعَ الْفَبْضِ وَبِدُونِهِ وَالْمُطْلَقِ وَبِشُوطِ لِللهُ مَنْ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ مَعَ الْفَبْضِ وَبِدُونِهِ وَالْمُطْلَقِ وَبِشُوطِ لِللهُ وَلَاللَّهُ مِنْ اللهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ عَلَى الْبَيْعِ الْعَرْضُ عَلَى الْبَيْعِ الْمُحْسَدِ لِهِ عَلَى الْمَعْمَى مَا قُلْنَا، وَالْعَرْضُ عَلَى الْبَيْعِ الْعَمْدِي فِي الْمَحْفُوظِ عَنْ آبِى يُؤْسُفَ، وَالْهِبَةُ وَالتَّسْلِيْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالتَسْلِيمُ مِمْنُولَةِ الْبَعِيمِ لِللَّهُ مَالْمِيلُ فَي الْمَعْمَى مَالْمُ لِللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ مَالِكُ وَالْعَمْ وَالْعَلَقِ وَالْمَالِقُ وَالسَّالِيمُ وَالصَّدَقَةُ وَالتَسْلِيمُ مِنْ وَالْمَالِقِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْعَلَيْمُ وَالْمَالِقَ وَالْعَلَيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِي الْمَالِقُلُهُ وَالْمُومِ وَالْمَالِقُومُ وَالْمُعْلَى الْمَالِقُومُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِقُومُ وَالْمَالِقُومُ وَالْمُعْلِقُ وَلِمُسْتُومُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلَى وَالْمَالِقُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولِقُومُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُوالْمُومُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُومُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَلِمُوالْمُومُ وَالْمُع

جی جی کون کے جی جی کون کے ایک دو خلاموں سے کہاتم میں سے ایک آزاد ہے گھران میں سے ایک کوفر وخت کردیایا ایک غلام مرکب کے بعد آزاد ہوتو دو مراغلام آزاد ہوگا کیوں کہ مراہوا غلام موت کی وجہ سے گل آزاد کاند رہا بنیڈاد و مراغلام (آزاد کی کے لیے ) متعمین ہوگیا اور اس لیے کہ آ قانے نیج سے شن وصول کرنے کا ارادہ کیا ہے اور تدمیر سے اپنی موت تک نفع اٹھانے کا ارادہ کیا ہے اور بید دونوں مقصود عمق ملتزم کے منافی میں لہذاد و مراغلام آزاد کی کے لیے دلالت متعمین ہوگیا اور ایسے ہی جب (دوبائد ہول میں سے ) ایک کو آ قانے ام ولد بنالیا ہوائیس دونوں معنوں کی وجہ سے اور نیج فی اور کی فاسر مع الشیخی اور بدون القبض میں کوئی فرق نہیں ہے ای طرح نام مطلق اور اصد المتعاقد مین کے لیے بیج بشرط الخیار میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگیا کے بیان کر میج میں اور مام ابو پوسف میں موئی فرق نہیں سے برایک لیے بیش کرنا بھی تی کے ماتھ ولائن ہے اور صدر می التسلیم اور صدرت کے میں اور مام ابو پوسف میں سے کوں کہ ان میں سے ہرایک لیے بیش کرنا بھی تی کے ماتھ ولائن ہے اور صدرت التسلیم اور صدرت التسلیم نیج کے در سے میں ہے کیوں کہ ان میں سے ہرایک سے مرایک سے مرایک

# دو بیو بول میں سے کی ایک کوطلاق و سینے کا بیان

وَكَلَاكَ لَوْ قَالَ لِامْرَاتَبُهِ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ ثُمَّ مَانَتُ إِحْدَاهُمَا لِمَا قُلْنَا، وَكَذَلِكَ لَوْ وَطِءَ إِحْدَاهُمَا لِمَا قُلْنَا، وَكَذَلِكَ لَوْ وَطِءَ إِحْدَاهُمَا لِمَا نُبَيِّنُ (وَلَوْ قَالَ لِامَتَيْهِ إِحْدَاكُمَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَامَعَ إِحْدَاهُمَا) لَمْ تَعْتِقُ الْأَخُورَى عِندَ آبِي حَيْفَة رَحِمَةُ اللّهُ .

وَقَالَا تَعُتِنُ لِآنَ الْوَطَىءَ لَا يَحِلُّ إِلَّا فِي الْمِلْكِ وَإِحْدَاهُمَا حُرَّةٌ فَكَانَ بِالْوَطَءِ مُسْتَبَقِبًا الْمِلْكَ فِي الْمَوْطُوءَةِ فَتَعَيَّنَتُ الْأَخْرَى لِوَوَالِهِ بِالْعِنْقِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَلَهُ أَنَّ الْمِلْكَ قَائِمٌ فِي الْمَدُوطُوءَ قِ لِآنَ الْإِيقَاعَ فِي الْمُنكُّرَةِ وَهِيَ مُعَيَّنَةً فَكَانَ وَطُوُهَا حَلاً لا فَلا يُخْعَلُ بَيَانَا وَلِهِ لَا الْمَنتُ وَطُوُهُمَا عَلَى مَذْهَبِهِ إِلَّا آنَهُ لَا يُفْتِي بِهِ، ثُمَّ يُقَالُ الْمِنتُ غَيْرُ نَاذِلٍ قَبْلَ الْبَيَانِ لِتَعَلَّقِهِ بِهِ آوُ يَقَالُ الْمِنتُ غَيْرُ نَاذِلٍ قَبْلَ الْبَيَانِ لِتَعَلَّقِهِ بِهِ آوُ يَقَالُ الْمِنتُ غَيْرُ نَاذِلٍ قِبْلَ الْبَيَانِ لِتَعَلَّقِهِ بِهِ آوُ يُقَالُ اللهِ مُنْ اللهُ مَن كُرةِ فَيَظُهُرُ فِي حَقِّ حُكْمٍ تَقَيُّلِهِ وَالْوَطُءُ يُصَادِقُ الْمُعَنِّذَة ، بِخِلَافِ لِيقَالُ اللهُ مَنْ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

باندى كى آزادى كو بچرجنے سے معلق كرنے كابيان

(وَمَنُ قَالَ لِاَمْتِهِ إِنْ كَانَ آوَّلُ وَلَهِ تَلِهِ يَنَهُ عُلَامًا فَآتَتِ حُرَّةٌ فَوَلَدَثُ عُلامًا وَجَارِيَةً وَلا يَدُرِى آيَهِ مَا وُلِدَ آرَّلا عَتَى نِصُفُ الْأُمْ وَنِصْفُ الْجَارِيَةِ وَالْفَلامُ عَبُدٌ) لِاَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَعْتِقُ فِي حَالٍ وَهُ وَ مَا إِذَا وَلَدَتُ الْفَلامُ اَوَّلَ مَرَّةٍ الْأُمْ بِشُرُطٍ وَالْجَارِيَةُ لِكُونِهَا تَبَعًا لَهَا، إِذَا اللهُ اللهُ

مدانه ۱۲۲ ها مدانه الاس الْسِمِينِ لِانْكَارِهِ شَرْطُ الْمِتْقِ، فَإِذَا حَلَفَ يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ نَكُلَ عَتَقَتْ الْأُمْ وَالْجَارِيَةُ، إِلاَنَّ دَعْوَى الْآمِ حُرِيَّةَ الصَّغِيرَةِ مُعْتَبُرَةً لِكُولِهَا نَفْعًا مَحْضًا فَاعْتُبِرَ النَّكُولُ فِي سَمِّقٍ حُرِيتِهِمَا فَعَنَفَنَا، وَلَوْ كَانَتُ الْجَارِيَةُ كَبِيرَةً وَلَمْ تَكَعِ شَيْنًا وَالْمَسْآلَةُ بِعَالِهَا عَنَفَتُ الْأُمْ بِنَكُول الْسَمُولَىٰ خَاصَّةً دُونَ الْجَارِيَةِ ؛ لِلآنَّ دَعُوَى الْأَمِّ غَيْرُ مُفْتَبَرَةٍ فِي حَقِّ الْجَارِيَةِ الْكَبِيرَةِ، وَصِنَّهُ السُكُولِ تَبْتَسَى عَلَى الْدَعُومى فَلَمْ يَظُهَرُ فِي حَقِّ الْجَارِيَةِ وَلَوْ كَانَتُ الْجَارِيَةُ الْكبيرَةُ مَ الْمُلَدِينَةُ لِسَبْقِ وِلَادَةِ الْغَلَامِ وَالْأَمْ سَاكِتَةٌ يَثَبُتُ عِنْقُ الْجَارِيَةِ بِنُكُولِ الْمَوْلَى دُونَ الْأُمْ لِمَا فُلْنَا، وَالتَّحْلِيفُ عَلَى الْعِلْمِ فِيمَا ذَكَرُنَا لِآنَهُ اسْتِحُلافٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ، وَبِهِلَا الْقَدْرِ يُعْرُفُ مَا ذَكُرُنَا مِنْ الْوَجْدِ فِي كِفَايَةِ الْمُنتَهَى .

ا جس نے ایک بائدی ہے کہا کہ اگر پہلا بچاڑ کا پیدا ہوا تو تو آزاد ہے پھراس نے لڑ کا اور لڑکی دونوں ہے اور پنیں معلوم ہوسکا کہ پہلے کون پیدا ہوا تو آزاد ہوجائے گی نصف مال اور نصف لڑکی ،اورلڑ کا غلام رہے گا،اس کے کہان دونوں میں ے ہرایک ایک حالت میں آزاد ہوتی ہے اور وہ حالت سے کہ جب پہلے اس نے لڑکا جنا ہو، مال شرط کی وجہ سے آزاد ہوگی اور لا کی مال کے تالع ہونے کی وجہ سے آزاد ہوگی ، کیول کہ بوقت ولا دت جار سیرمال آزاد ہو چکی ہے۔اور ایک حالت میں مال اور لڑکی میں سے ہرایک رقیق رہے گی اور وہ حالت بہ ہے کہ جب مال نے لڑکی جنی ہو، کیوں کہ شرط معدوم ہے، لہذاان میں سے ہر ا کیک کا آ دھا آزاد ہوگا اور آ دسے کے لئے کمائی کریں مے رہالڑ کا تو وہ دونوں حالتوں میں رقبق رہے گاای لئے وہ غلام کہلائے

اوراگر مال نے بیدوی کیا کہاڑ کا بی پہلے پیدا ہوا ہے اور مولی نے انکار کر دیا اور اڑکی ابھی چھوٹی ہے تو بمین کے ساتھ مولی کی بات کا اعتبار ہوگا، کیوں کہ وہ شرط آزادی کا اٹکار کرنے والا ہے مجرا گرمولی نے قتم کھالی تو ان میں سے کوئی آزاد نہ ہوگا اورا گروہ تتم ے اٹکار کر دے تو مال اورلڑ کی آزاد ہوجا کیں گی ،اس لئے کہ مغیرہ کی حریت کے حوالے سے مال کا دعوی معتبر ہے کیوں کہ بیمرف نقع ہے، البندا ان دونوں کی حریت کے قتل میں اٹکار کا اعتبار کرلیا جائے گا 'اور ماں اورار کی دونوں آزاد ہوجا نیس کی۔اورا گراڑ کی باللہ ہواوراس نے (حریبہ) دعوی نہ کیا ہواور باقی مئلہ ای طرح ہوتو مولی کے اٹکارے صرف مال آزاد ہوگی اور لڑکی آزاد نیس ہوگی، کیوں کہ بالغہاڑ کی کے حق میں مال کا دعوی معتر نہیں ہے اور ا تکار کی صحت دعوی پر ہی مبنی ہے لہٰڈالڑ کی کے حق میں بیا نکار مئوڑ منیں ہوگا۔اور اگر بالغہاڑ کی ہی لڑ کے کی سبقت ولا دت کا دعوی کرنے والی ہواور مال خاموش ہوتو مولی کے انکارتم ہے ہی لڑ کی " زاد ہوجائے گی بلین ماں آزاد نبیس ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کردی۔ اور ہماری بیان کروہ تمام صورتوں عم پرتم لی جائے گی کیوں کہ بیدد دسرے کے تعلی پرتنم لیما ہے اور اس مقدار بیان سے وہ صور تیں بھی واضح ہوجاتی ہیں جنہیں ہم نے کفایت المنتني ميں بيان كياہے۔

# دو کوامول کی شہادت برآ زادی کابیان

كَالَ (وَإِذَا شَهِدَ رَجُلانِ عَلَى رَجُلِ النَّهُ اعْتَقَ آحَدَ عَبْدَيْهِ فَالشَّهَادَةُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة وَمِنَهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ ا

وَعِنْدَهُمَّا لَيْسَ بِشَرْطٍ فَتُفْبَلُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ انْعَدَمَ الذَّعُوى . أمَّا فِي الطَّلاقِ فَعَدَمُ الذَّعُولى لا يُوجِبُ خَلَّلا فِي الشَّهَادَةِ لِلاَنَّهَا لَيْسَتُ بِشَرْطٍ فِيهَا .

وَلَوْ شَهِدًا أَنَّهُ آعُتَى آخُدَى آمَتَهِ لَا تُفْبَلُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ لَمُ تَكُنُ الدَّعُوى قَدَرُطًا فِيهَا لِآلَهُ وَإِنْ لَمُ تَكُنُ الدَّعُوى لِمَا آنَهُ يَنَصَمَّنُ تَحْرِيمَ الْفَرْحِ فَشَابَهُ الطَّلَاقَ، فَدُرُطًا فِيهَا لِآلَهُ مَا فَكُرُنَاهُ فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ عَلَى عِنْقِ وَالْمِعْنَى الْمُبُهَمُ لَا يُوجِبُ تَحْرِيمَ الْفَرْحِ عِنْدَهُ عَلَى مَا ذَكَرُنَاهُ فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ عَلَى عِنْقِ أَلْهِ الْمُبُدِينَ وَهَا لَا كُلُهُ إِذَا شَهِدًا فِي صِحَتِهِ عَلَى آنَهُ آعُتَى آحَدَ عَبُدَيْهِ .

فرمایا: اگر دولوگوں نے کمی فعل کے بارے بھی بیٹها دت دی کہ اس نے اپنے دوغلاموں بھی ہے ایک کوآ زاد کر دیا ہے اترام اعظم ملافظ کے نزد کیک کوائی باطل ہے، مگر بیکہ دھیت بھی ہو۔اورامام محمد یو افتیان اسے عماق بھی بیان کیا ہے اوراکر دولوگوں نے بیگوائی دی کہ فلال نے اپنی بیویوں بھی سے ایک کوطلاق دیدی ہے تو گوائی جائز ہوگی اور شو ہر کو مجبور کیا جائے گا کہ ان بھی سے ایک کوطلاق دیدی ہے تو گوائی جائز ہوگی اور شو ہر کو مجبور کیا جائے گا کہ ان بھی سے ایک کوطلاق دیدی ہے تو گوائی جائز ہوگی اور شو ہر کو مجبور کیا جائے گا کہ ان بھی سے ایک کوطلاق دیدی ہے تو گوائی جائز ہوگی اور شو ہر کو مجبور کیا جائے۔

ما تین و بیند فراند فراند میں کہ حق کی شہادت بھی شہادت طلاق کی طرح ہاورا کر بی اصل بیہ کدام ابوصنیفہ بڑھٹڑا کے ز "ریے عتق عبد کی شہادت دعوائے عبد کے بغیر مقبول نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک مقبول ہے اور با ندھی کے عتق اور منکوحہ کے طلاق کی شہادت کے بغیر دعوی کے بھی بالا تفاق مقبول ہے اور بیہ مثلہ شہور ہے اور جب امام صاحب و بینا ہے کہ کام کا و و و کی شام کا دعوی کے اور جب امام صاحب و بینا ہے کہ کام کا و و و کی شام کا دعوی کے بھی بالا تفاق مقبول ہے اور بیہ مثلہ میں دعوی تحقق نہیں ہوتا لبذا کو ای بھی مقبول کرنا شرط ہے تو جامع صغیر کے مسئلہ میں دعوی تحقق نہیں ہوگا کیوں کہ جمیول کی طرف سے دعوی تحقق نہیں ہوتا لبذا کو ای بھی مقبول ہوگی اگر چہ دعوی معدوم ہو ایکن طلاق میں نہیں ہوگی اور صاحبین و بھی معدوم ہو ایکن طلاق میں دعوی معدوم ہونے سے شہادت میں خلل نہیں ہوتا اس لئے کہ اس میں دعوی شرط نہیں ہے۔ اوراگر دوآ دمیوں نے بیشہادت دی کہ قلال نے اپنی دوباند ہوں بیس سے ایک باندی آزاد کی ہے تو امام ابو منبغ نہیں ہو نزویک بیشہادت بھی مقبول نہ ہوگی اگر چراس بی دعوی شرطانیں ہے،اس لیے کہ دعوی صرف اس دجہ سے شرطانیں ہے کہ منبئر کرمت کو سطانی کے مشابہ ہوگیا۔اور مام اعظم ابو حقیقہ موالید کے بہال عنق مبہ ترح بیم فرق کو جرب کرمت کو میں ہے۔ لاندا بیطلاق کے مشابہ ہوگیا۔اور مام اعظم ابو حقیقہ موالید کے بہال عنق مبہ ترح بیم فرق کو جرب کرمت کو میں ہے۔ کہ میں بیان کر جیکے ہیں اہذا بیشہادت احدالعبد بین کوآزاد کرنے کی شہادت کی طرح ہوگی اور بیتمام اس صورت میں ہے، جرب دوان کو اور بیتمام اس صورت میں ہے، جرب دوان کو ایون نے بیشہادت دئی ہوکہ فلال نے اپنی صحت کے ذیا نے بیس اپنے دوغلاموں میں سے ایک کوآزاد کیا ہے۔

مرض موست میں غلام کوآ زاد کرنے کا بیان

اَمَّا إِذَا شَهِدَا اَنَّهُ اَعْتَقَ اَصَدَ عَبُدَيْهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ اَوْ شَهِدَا عَلَى تَدُبِيرِه فِي صِبَّخِيْهِ اَوْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ اَوْ بَعْدَ الْوَفَاةِ تُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا ؛ لِآنَ التَّدُبِيرَ حَبُثُمَا وَقَعَ وَكَنَّ النَّدُبِيرَ حَبُثُمَا وَقَعَ وَكَنَّ الْعَنْقُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ وَصِبَّةٌ، وَالْحَصْمُ فِي الْوَصِبَّةِ إِنَّمَا هُوَ وَقَعَ وَكُعَ وَصِبَّةً، وَالْحَصْمُ فِي الْوَصِبَّةِ إِنَّمَا هُوَ الْوَصِيَّ إِنَّهُ الْمَوْتِ وَصِبَّةٌ، وَالْحَصْمُ فِي الْوَصِبَّةِ إِنَّمَا هُوَ الْمُوصِى وَهُوَ مَعْلُومٌ . وَعَمُّ حَلَفٌ وَهُو الْوَصِيُ اَوْ الْوَادِثُ، وَلَانَ الْعِنْقَ الْمُوتِ يَشِيعُ بِالْمَوْتِ فِيهِمَا فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمًا مُتَعَبِّنًا وَلُو شَهِدَا بَعْلَ فِي صِبَحِيهِ النَّهُ وَتِ فِيهِمَا فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمًا مُتَعَبِّنًا وَلُو شَهِدَا بَعْلَ مَوْدِيهِ اللَّهُ قَالَ فِي صِبَحِيهِ الْمَوْتِ فِيهِمَا فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمًا مُتَعَبِّنًا وَلُو شَهِدَا بَعْلَ مَعْرَضِ الْمَوْتِ يَشِيعُ بِالْمَوْتِ فِيهِمَا فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمًا مُتَعَبِّنًا وَلُو شَهِدَا بَعْلَ مِن الْمَوْتِ يَشِيعُ بِالْمَوْتِ فِيهِمَا فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَصْمًا مُتَعَبِّنًا وَلُو شَهِدَا بَعْلَ مُعَلَّا مُولِي الْمُؤْتِ وَلِي الْمُعْلَى الْعَلَى الْمَالُولِ مُنْ الْمُوتِ عَمُولَ الْفَلَامُ وَالْمُعُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالُولُ وَالْمُعَلِي الْعُلَى الْمَالِي الْمُؤْلِي اللْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُلْمُ الْمُؤْلِي اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُصَالِ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُعَلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِى الْمُلِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُو



## باب الحلف بالعتق

# ﴿ بير باب طف به عن کے بيان کے ميں ہے ﴾ باب طف به عن کی فقهی مطابقت کا بيان

ملامہ ابن محود بابرتی حنی موسلتے کلھتے ہیں: مصنف میسند نے حلف سے معلق کردہ آزادی کوموفر ذکر کیا ہے کیونکہ بیآ زادی مرا کے ساتھ معلق ہے کیونکہ جب شرط پائی جائے گی تب بی جزاء پائی جائے گی۔لہٰذااس کا سبب مؤخر ہونے کی وجہ سے اس کو موفر ذکر کیا ہے۔ (منایشرح الہدایہ، ج۲ میں، ہیروت)

### آزادی کوشرط کے ساتھ معلق کرنے کابیان

(رَمَنُ قَالَ إِذَا دَخَلُت اللَّهُ وَكُلُ مَمُلُوكٍ لِى يَوْمَنِذٍ فَهُوَ حُرُّ وَلَيْسَ لَهُ مَمْلُوكُ فَاشْتَرَى مَمْلُوكُ إِلَى يَوْمَنِذٍ فَهُوَ حُرُّ وَلَيْسَ لَهُ مَمْلُوكُ فَاشْتَرَى مَمْلُوكُ إِنَّ مَمْلُوكُ وَعَرَّضَهُ مَمْلُوكُ أَمَّ وَحَلَى مَمْلُوكُ وَعَرَّضَهُ مَمْلُوكُ وَعَرَّضَهُ اللهُ عُلَى مَلُوكِ وَكَانَ اللهُ عُمَالَ اللهُ عُلَى مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ عَبُلًا فَي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ عَبُلًا وَيَعَى عَلَى مِلْكِهِ مَرْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ عَبُلًا وَيَعَى عَلَى مِلْكِهِ مَرْكِهِ مَرْكِهِ مَلَى مَلْكِهِ مَرْمَ اللهُ عُولِ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ عَبُلًا وَقُتَ اللهُ خُولِ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ عَبُلًا وَقُتَ اللهُ خُولِ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ عَبُلًا وَهُ مَا قُلْنَا .

قَالَ (وَلَوْ لَمْ يَكُنُ قَالَ فِي يَمِينِهِ يَوْمَئِذِ لَمْ يَعْتِقُ) لِآنَ قَوْلَهُ كُلُّ مَمْلُوكِ لِي لِلْحَالِ وَالْجَزَاءُ خُرِّنَةُ الْمَمْلُوكِ فِي الْحَالِ، إِلَّا آنَهُ لَمَّا دَخَلَ الشَّرُطُ عَلَى الْجَزَاءِ تَاَخَّرَ إِلَى وُجُودٍ فَيَعْتِقُ إِذَا يَقِي عَلَى مِلْكِهِ إِلَى وَقْتِ الدُّخُولِ وَلَا يَتَنَاوَلُ مَنْ اشْتَرَاهُ بَعْدَ الْيَمِيْنِ .

کے جس شخص نے کہا اگر میں گھر میں داخل ہوتو اس دن میرا ہر غلام آزاد ہے اوراس کا کوئی غلام نہیں ہے بھر اس نے ایک غلام خرید الفر میں داخل ہوا تو وہ غلام آزاد ہوگا کیوں کہ حالف کے قول یومزز کی تقذیر یوم او دخلت ہے کیکن اسے نعل کوسا قط کر کے اس کے عوض تنوین کر دیا لہٰ ذا بوفت دخول مکیت کا تیام معتبر ہوگا ایسے ہی اگر تشم کھانے کے دن اس کی مکیت میں کوئی غلام ہو ادان کے گھر میں داخل ہونے تک ہوغلام اس کی مکیت پر برقر ارر ہے تو وہ بھی آزاد ہوجائے گا اس دلیل کی وجہ جو ہم بیان کہ ہے ،

ادراگر حالف نے اپنی تنم میں یومئذ نہ کہا ہوتو (بعد میں خریدا ہوا غلام) آزاد نیس ہوگا کیوں کہاس کا قول مملوک نیں فی الحال کے لیےادراس قول کی جزاء میہ ہے کہ جو فی الحال اس کا غلام ہے وہی آزاد ہولیکن جب شرط جزا پر داخل ہوئی تو جزاوجو دشرط کے علی مداید مرزاؤلین) مداید مرزاؤلین) می مالیت شن رے گاوی آزاد گا اور جو حالف نے می بعد فریدا میں اس کی ملکیت شن رے گاوی آزاد گا اور جو حالف نے تتم کے بعد فریدا ہے ہوا شال تیں ہوگی۔ شال تیں ہوگی۔

ند کرغلام کوآ زاد کرنے کی شرط کا بیان

وَمَنَ فَالَ كُلُّ مَمُلُولِ لِي ذَكُو فَهُوَ حُرُّ وَلَهُ جَارِيَةٌ حَامِلٌ فَوَلَدَثُ ذَكَرًا لَمْ يَمْتِقُ) وَهَلَا إِنَّ وَلَدَثَ لِسِتَّةِ اَشْهُو فَصَسَاعِندًا ظَاهِرْ، لِآنَ اللَّفْظُ لِلْحَالِ، وَفِي قِيَامِ الْحَمْلِ وَقْتَ الْبَعِيْنِ وَكَدَتْ لِسَتَّةِ اَشْهُو الْحَمْلِ وَقْتَ الْبَعِيْنِ النَّفْظُ الْحَبْلِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

غَى الْ الْعَبُدُ الطَّبِيفُ: وَفَائِدَةُ النَّقْيِبِ بِوَصْفِ الذُّكُورَةِ آنَهُ لَوْ قَالَ: كُلُّ مَمُلُولِ لِي تَذَخُلُ الْحَامِلُ فَيَدُخُلُ الْحَمُلُ تَبَعًا لَهَا .

جس فحض نے کہا: میرے ذکر غلام آزاد ہا اور اس کی ایک حالمہ با ندی ہے جس نے لڑکا جنا تو وہ لڑکا آزاد نہیں ہوگا سے جس میں با ندی نے لڑکا جنا ہوتو نظا ہر ہے کیوں کہ لفظائی سے تھم اس صورت میں جب دب ہوتے کے دفت ہے کہ بول کہ لفظائی اور بونت تنم قیام حل میں شک ہے کیوں کہ اس کے بعد حمل کی ہتل مدت موجود ہے اور ایسے ہی جب چھے او الحال کے لیے ہے اور بوذات خود مملوک ہوں کہ اس کے بعد حمل کی ہتل مدت موجود ہے اور بوذات خود مملوک ہیں سے کم میں باندی نے بچے جتا ہو کیوں کہ لفظ مطلق مملوک وشام ہے اور جنس ماں کے تابع ہو کر مملوک ہے اور بوذات خود مملوک نیوں کو شامل ہوتا ہے نہ کہ اعضاء کو اس لیے تھا صرف حمل کو فروف ت ہے اور اس لیے بھی کہ جنس من وج عضونیوں ہے اور لفظ مملوک نفوں کو شامل ہوتا ہے نہ کہ اعضاء کو اس کے تابع ہو کر حمل بھی داخل ہوجا تا۔ حالت مملوک نی کہتا تو اس میں حالمہ باندی داخل ہوجاتی اور حالمہ باندی کے تابع ہو کر حمل بھی داخل ہوجاتا۔ حالف کل مملوک نی کہتا تو اس میں حالمہ باندی داخل ہوجاتی اور حالمہ باندی کے تابع ہو کر حمل بھی داخل ہوجاتا۔

# ما لك كامملوك كى ملكيت كے ساتھ آزادى مقيد كرنے كابيان

(رَ إِنْ قَالَ كُلُّ مَمُلُوكِ آمُلِكُهُ حُرَّ بَعُدَ غَدِه آوُ قَالَ: كُلُّ مَمُلُوكِ لِى فَهُو حُرَّ بَعُدَ غَدِ وَلَهُ مَسَمُلُوكُ فِى مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ) لِآنَ قَوُلَهُ آمُلِكُهُ مَسَمُلُوكُ فَاشْتَرَى آخَرَ ثُمَّ جَاءَ بَعُدُ غَدٍ عَتَقَ الَّذِى فِى مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ) لِآنَ قَوُلَهُ آمُلِكُهُ لِللَّحَالِ عَقِيقَةٌ يُقَالُ: آنَا آمُلِكُ كَذَا وَكَذَا وَيُوادُ بِهِ الْحَالُ، وَكَذَا يُسْتَعُمَلُ لَهُ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ لِلْحَالِ عَقِيقَةً بُقَالُ: آنَا آمُلِكُ كَذَا وَكَذَا وَيُوادُ بِهِ الْحَالُ وَكَذَا يُسْتَعُمَلُ لَهُ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ وَإِلا سُتِفْبَالُ بِقَرِينَةِ السّينِ آوُ سَوْفَ فَيَكُونُ مُطْلَقُهُ لِلْحَالِ فَكَانَ الْجَزَاءُ حُرِّيَّةَ الْمَمُلُوكِ فِي الْحَالِ مُضَافًا إِلَى مَا بَعُدَ الْفَدِ فَلَا يَتَنَاوَلُ مَا يَشْتَرِيهِ بَعْدَ الْيَمِينِ .

اورا گرحالف نے کہا ہروہ مملوک جس کا میں مالک ہوں وہ کل کے بعد آزاد ہے یا یوں کہا میرا ہرمملوک کل

# مداید دربرالالی)

ے بعد آزاد ہے اور اس کا ایک مملوک ہے گھراک نے دو سراخر پیرااور نعر کے بعد والا دن آیا تو وی غلام آزاد ہوگا 'جوشم کھانے کے دن اس کی ملکیت میں ہوگا ، کیوں کہ حالف کا قول اطکہ در حقیقت ٹی الحال موجود مملوک کی لئے ہے۔ کہا جا تا ہے کہ میں اپنے اور اپنے کا مالک ہوں اور اس ٹی الحال جومملوکہ چیزیں ہوتی جی وی مراد ہوتی جی اور املک بغیر قرینہ کے مال کے لئے استعمل ہے اور سین یا سوف کے قرینہ ہے استقبال کے لئے استعمال ہوتا ہے ، اس لئے مطلق ملک حال سے لئے ہوگا لہذا جزاء جو ٹی الحال مملوک ہے اس کی آزادی ہوگی جو ما بعد الغد کی ظرف مضاف ہوگی اور حالف نے جسے ہیں سے بعد خرید اے اے جزاء شامل ٹیس ہوگی۔

# بَابُ الْعِثْقِ عَلَى جُعْلِ

# ﴿ بیرباب مال کے بدے آزاد کرنے کے بیان میں ہے ﴾ باب جعل عتق کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدائن ہمام خنی میت کھتے ہیں: یہ باب عتق کے ابواب میں سے ہا دراس کو عقق کے ابواب میں ای طرح مؤخر ذکر کیا ہے جس طرح طلاق سے خلع کومؤخر ذکر کیا ہے۔ کیونکدان دونوں ابواب اسقاط مال سے ہے؛ جواصل نہیں ہے کیونکداصل عرم مال سے اسقاط ہے جو اصل نہیں ہے کہ جعل کو جیم کے ضمداورای سے اسقاط ہے جو کہ یہاں معدوم ہے۔ لبندا اس کو اس کی اصل سے مؤخر ذکر کیا ہے۔ معام میں ہے کہ جعل کو جیم کے ضمداورای طرح جیم کی کسر اسکے ماتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے 'وال جعملُ ما یُجْعَلُ الْلِانْسَانِ عَلَی نَسَیْ ﷺ اَنْفُعَلُهُ ''داور طرح کہا جاتا ہے 'وال جعملُ من یہ جعملُ الله نسس علی نشی ﷺ الله علی مؤلم کے دیوان ادب میں اس کو نفتے کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ پس اس میں دونوں طرح جائز ہے۔ (فق القدیر میں ایس میں دونوں کے دیوان ادب میں اس کو نفتے کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ پس اس میں دونوں طرح جائز ہے۔ (فق القدیر میں ایس میں دونوں

# غلام كومال كے بدلے بیں آزاد كرنے كابيان

کے اور جس شخص نے مال کے بدلے غلام کوآ زاد کیا اور غلام نے اس کو قبول کرنیا تو وہ آزاد ہوجائے گا۔اور بیمٹن ل ای طرح ہے' جس طرح کوئی شخص بید کم کے تم ایک ہزار درہم یا ایک ہزار درہم کے بدلے میں آزاد ہوتو غلام اس کو قبول کرنے کے بعد بی آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ مید مال کا بدلہ بغیر مال ہے' کیونکہ غلام اپنی ذات کا مالک نہیں ہوا کرتا جبکہ معاوضہ کا تقانمہ میہ ہے کہ کوش نیول رہے ہی ای حالت میں تھم جابت ہوجائے گا جس طرح نئے میں ہوتا ہے ہیں جب غلام نے بدلہ تبول کرایا تو وہ آزاد ہوجائے گا اور شرط والا مال غلام پر قرض ہوگائی کہ اس کا کفالہ سی ہوجائے جبکہ بدل کتابت میں ایسانہیں ہے کیونکہ منافی کے ہونے کے باوجود وہ جابت ہوجا تا ہے۔ جس طرح اس کا علم ہوچکا ہے۔ اوروہ آزادی کے منافی کا پایا جاتا ہے جبکہ لفظ مال کا اطلاق مال کی تمام اشام کوشامل ہے جس طرح نفذی سمامان اور حیوان جیں۔ خواہ وہ معین ندہو کے ونکہ یہ ال کا بدلہ بغیر مال ہے ہیں۔ نظاح ، طلاق اور خواہ وہ معین ندہو کے ونکہ یہ ال کا بدلہ بغیر مال ہے ہیں۔ نظاح ، طلاق اور خواہ وہ معین خواہ وہ کی شامل ہے جبکہ ان جس شرط یہ ہے کہ ان کی جن معلوم ہوجائے۔ اور وہ خواہ کی جہالت کی عدم معز ہونا اس کے خواہ وہ کے سب ہے۔

#### معلق آزادی میں غلام کے ماذون ہونے کابیان

قَالَ (وَلَوُ عَلَقَ عِتُقَهُ بِاَدَاءِ الْمَالِ صَحَّ وَصَارَ مَا ذُونًا) وَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ إِنْ أَذَيْت إِلَى آلْفَ دِرُهَم فَأَنْت حُرَّ ؛ وَمَعْنَى قَوْلِهِ صَحَّ آنَهُ يُعْتَقُ عِنْدَ الْآذَاءِ مِنْ غَيْرِ آنْ يَصِيرَ مُكَاتبًا ؛ لِآنَه مَنى الْمُعَاوَضَةِ فِي الانْتِهَاءِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ إِنْ صَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

وَإِنَّ مَا صَهَارَ مَا ذُونًا ؛ لِلآنَهُ وَغَبَهُ فِي الاكْتِسَابِ بِطَلَبِهِ الْآذَاءَ مِنْهُ، وَمُرَادُهُ التِجَارَةُ دُونَ التَّكَدِي فَكَانَ إِذْنًا لَهُ دَلَالَةً .

فرمایا: اور جب کسی ما نک نے آزادی کو مال کی ادائیگی کے ساتھ معلق کیا' توبیا عمق تھے ہوگا' اور وہ فلام ماؤون ہو جائے گا اور بیاس کی مثل ہے' جس طرح کوئی فض کے'اگر تو نے جھے ایک ہزار درہم اداکیے تو وہ آزاد ہے۔ اس کے تول کا تھم بیہ ہے کہ بغیر کسی مکا حبت کے ادائیگی کے وقت اس کی آزادی تھے ہوجائے گی۔ کیونکہ اس میں آزادی کی صراحت اوائیگی کے ساتھ معلق ہونے میں واضح ہے۔ اگر چیا نتہا کی اعتبارے اس میں معاوضہ کا معنی بیان کیا جارہا ہے' جس کوہم ان شاء اللہ تعالی بیان کریں گے۔

# حاكم كاما لك كومال لينے پرمجبوركرنے كابيان

(وَإِنْ اَحُسطَسرَ الْسَمَالَ اَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى قَبْضِهِ وَعَتَقَ الْعَبُدُ) وَمَعْنَى الْإِجْبَادِ فِيهِ وَفِى سَايْرِ الْحُقُوقِ آنَهُ يَنْزِلُ قَابِطًا بِالنَّخُلِيَةِ .

وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللهُ: لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ وَهُوَ الْقِيَاسُ ؛ لِلاَنَّهُ تَصَرُّفَ يَمِيْنِ إِذْ هُوَ تَغَلِيقُ الْعِنْقِ بِالشَّرْطِ لَفُظُّا، وَلِهِلْمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ الْعَبْدِ وَلَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَلَا جَنْرَ عَلى الْعِنْقِ بِالشَّرْطِ، بِخِلَافِ الْكِنَابَةِ ؛ لِانَّهُ مُسَاتَ رَقِ النَّرُوطِ الْلَيْسَمَانِ ؛ لِلاَنَّهُ لَا اسْتِحْقَاقَ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرُطِ، بِخِلَافِ الْكِنَابَةِ ؛ لِلاَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ وَالْبَدَلُ فِيهَا وَاجِبٌ .

وَلَسَ اللهُ تَعْلِيقٌ نَظُرًا إِلَى اللَّفُظِ وَمُعَاوَضَةٌ نَظُرًا إِلَى الْمَقْصُودِ ؛ لِآنَهُ مَا عَلَقَ عِنْقَهُ بِالْآدَاءِ إِلَّا لِسَحْفَةً عَلَى دَفْعِ الْمَالِ فَيَنَالَ الْعَبْدُ ضَرَفَ الْحُرِيَّةِ وَالْمَوْلَى الْمَالَ بِمُقَابَلَتِهِ بِمَنْزِلَةِ الْكِتَابَةِ لِلسَّخَةَ عَلَى دَفْعِ الْمَالِ فَيَنَالَ الْعَبْدُ ضَرَفَ الْحُرِّيَةِ وَالْمَوْلَى الْمَالَ بِمُقَابَلَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْكِتَابَةِ وَلِلهِ لَمَا اللَّهُ عَلَى الْمَالِقَ فِي مِثْلِ هَذَا اللَّهُ ظِ حَتَّى كَانَ بَائِنًا فَجَعَلْنَاهُ تَعْلِيقًا فِي الانتِتَاءِ وَلِهِ اللهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِلُهُ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ اللهُ اللهُ وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ اللهُ اللهُ وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ اللهُ وَلَا يَعْمَلُوا لِلللهُ وَلَا يَسُوى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

وَلُوُ اَذَى الْبَعْضَ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ إِلَّا آنَهُ لَا يَعْتِنُ مَا لَمْ يُؤَدِّ الْكُلَّ لِقَدَمِ الشَّرُطِ كَمَا إِذَا حَطَّ الْبَعْضَ وَآذَى الْبَاقِمَ.

ئُم لَوْ اَذْى الْفًا اكْتَسَبَهَا قَبُلَ التَّعْلِيقِ رَجَعَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ وَعَتَى لِاسْتِحْفَاقِهَا، وَلَوْ كَانَ اكْتَسَهَا بَعُدَهُ لَمْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ ؛ لِلَاّنَهُ مَاذُونٌ مِنْ جِهَتِهِ بِالْآذَاءِ مِنهُ، ثُمَّ الْآذَاءُ فِي قَوْلِهِ إِنْ اَذَيْت بَعْمَتُ مُ الْآذَاءُ فِي قَوْلِهِ إِنْ اَذَيْت بَعْمَلُ السَّعُمَلُ السَّعُمَلُ النَّهُ مَنى إِلَاّنَهُ تَعْمِيرٌ، وَفِي قَوْلِهِ إِذَا اذَيْت لَا يَقْنَصِرُ الِآنَ إِذَا تُسْتَعُمَلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنى .

کے اور جب کی مخص کا غلام مال لایا تو حاکم اس غلام کے مالک کو مال لے کر آزاد کرنے مجبور کرے گا'اور وہ آزاد ہو جائے گا۔اس تھم اور تمام اجباری احکام کامٹن میرے کہ تخلید کی صورت میں آقامال لینے والا شمار ہوگا۔

حضرت امام زفر مجینہ فرمائے ہیں کہ مالک پر مال لیٹے پر مجبور نہیں کیا جائے گا' کیونگر تسم کا تصرف ہے اور قیاس کا تقاضہ بھی اس طرح ہے' کیونکہ فظامتن کے ساتھ شرط معلق ہے۔ یہ بھی ولیل ہے کہ تصرف غلام کے موقوف کرنے پر نہیں ہوتا اور تصرف نہ ہی ختم ہونے کا احتال رکھنے والا ہے۔ اور تسم کی شرائط کو انجام دینے کے لئے جرنہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ وجو دشرط سے پہلے تسم کا حق عابت می نہیں ہوتا' جبکہ عقد کتابت بوتا ہے۔ اور اس میں معاوضہ واجب ہوتا ہے۔

ہمارے دومرے انکہ احزاف کی دلیل میہ ہے کہ اگر چہ لفظ کے اعتبارے میں تغلق ہے 'لیکن مقصود کے اعتبارے معاوضہ ہے' کیونکہ مالک نے غلام کو مال کی ادائیگل کے ساتھ آزادی پر معلق کیا ہے 'تا کہ وہ اس کو مال دینے پر ابھا ہے۔ پس غلام آزادی سے مشرف ہوجائے گا۔ اور اس کے بدلے میں مالک مال پانے والا ہوگا'جس طرح عقد کتابت میں ہوا کرتا ہے۔

اور یہ بھی دلیل ہے کہ اس طرح کالفظ طلاق میں معاوضہ بنتا ہے۔ یہاں تک وہ طلاق بائندوا تع ہو جاتی ہے۔ پس ہم نے مالک کے قول کو ابتداء میں تعلق قرار دیا ہے تا کہ اس لفظ پڑ کمل ہو جائے۔ اور مالک سے فقصان دور ہو جائے۔ حتیٰ کہ مالک کا اس غلام کو بیخنامنے نہیں ہے اور مال اوال دین آزادی غلام کو بیخنامنے نہیں ہے اور میڈام اپنی کمائی میں خودا فقیار والا بھی نہیں ہے اور مال اوا کرنے سے قبل پیرا ہونے والی اولا دین آزادی

سرایت کرنے والی میں ہے۔

اورائنہائی انتبارے مال کے وقت غلام سے نقصان دور کرنے کے لئے ہم نے اس کو معاوضہ قرار دیا ہے۔ لہذا ما لک کو مال ا لینے پر مجبور کیا جائے گا'اورا کا پر نقتہ (اصول) کا دارو مدار ہے اوراس اصول ہے بہت سے مسائل کی تخریج ہوتی ہے۔اور کی مثال عوض کی شرط کے ساتھ والا بہدہے۔

اور جب غلام کچھ مال اوا کیا' تو تب بھی مالک کو لینے پرمجود کیا جائے گا کیکن جب تک غلام کمل مال اوانہیں کرتا اس وقت سے وہ آزاد نہ ہوگا' کیونکہ شرط ختم ہو چکی ہے۔ جس طرح مالک مال جس سے کچھ کم کردے اور غلام بھی بقیدا واکر ہے تو بھی آزاد نہ ہوگا اور غلام نے تعلیق سے پہلے کمائے ہوئے ایک ہزار درا ہم اوا کیے تو مالک دوبارہ اس سے اتنی رقم کے گا' اور غلام آزاد ہوجائے گا' کیونکہ مالک ان درا ہم کا حقد ارتفاح اورا گرغلام نے وہ درا ہم تعلیق کے بعد کمائے ہے تو اس صورت جس مالک اس سے دوبارہ نہیں کے گا' کیونکہ مالک کی حقد اورا گرغلام نے وہ درا ہم تعلیق کے بعد کمائے ہے تو اس صورت جس مالک اس سے دوبارہ نہیں کے گا' اور اس کے بعد مالک کا قول' اِنْ فیک کے گا' اور اس کے بعد مالک کا قول' اِنْ کا کھونکہ مالک کی جانب سے شرط لگانے پرغلام مالک کی طرف سے ماذون ہوجائے گا' اور اس کے بعد مالک کا قول' اِنْ گانگہ میں اواکر نے انحصار کیا سی تعلی ہوتا ہے۔ کیونکہ ہوتا ہے۔ کیونکہ نا واکس کے استعمال وقت کے لئے ہوتا ہے۔

### غلام کی آزادی کوموت کے بعد ایک ہزار سے معلق کرنے کابیان

(وَمَنُ قَالَ لِعَبْدِهِ: آنْتَ حُرَّ بَعْدَ مَوْتِى عَلَى ٱلْفِ دِرْهَمِ فَالْفَنُولُ بَعُدَ الْمَوْتِ) لِإضَافَةِ الْإِسجَابِ إِلْى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ آنْتَ حُرَّ غَدًا بِٱلْفِ دِرُهَمِ، بِخِكَافِ مَا إِذَا قَالَ آنْتَ حُرَّ غَدًا بِٱلْفِ دِرُهَمِ، بِخِكَافِ مَا إِذَا قَالَ آنْتَ حُرَّ غَدًا بِٱلْفِ دِرُهَمِ، بِخِكَافِ مَا إِذَا قَالَ آنْتَ حُرَّ غَدًا بِٱلْفِ دِرُهَمِ، بِخِكَافِ مَا إِذَا قَالَ آنْتَ حُرِّ غَدًا بِٱلْفِ دِرُهَمِ عَدُتُ يَكُونُ الْفَبُولُ الِّذِهِ فِي الْحَالِ ؛ لِآنَ إِيجَابَ التَّذْبِيرِ فِي الْحَالِ إِلَا آنَهُ لَا يَجِبُ الْمَالُ لِفِيَامِ الرِّقِ .

قَالُوا: لَا يُعْفَقُ عَلَيْهِ فِي مَسْآلَةِ الْكِتَابِ، وَإِنْ قَبِلَ بَعْدِ الْمَوْتِ مَا لَمْ يُعْتِقُهُ الْوَارِثُ ؛ لِآنَ الْمَيْتَ لَيْسَ بِاَهْلِ لِلْإِعْتَاقِ، وَهِنذَا صَعِيعٌ .

کے اور جب کی مالک نے اپنے غلام سے کہا کہتم میرے مرفے کے بعدا یک ہزارورہم اواکر کے آزاوہوتو غلام کااس کے قول کو تبول کرنا موت کے بعد کی طرف مضاف ہے اور بیاس طرح ہوگیا جس طرح کے قول کو تبول کرنا موت کے بعد کی طرف مضاف ہے اور بیاس طرح ہوگیا جس طرح کسی مالک نے کہا تم ایک ہزاود رہم کے بدلے کل آزاوہ و۔

جَبُد ما لک کے اس تول میں ایسانہیں ہے کہ جب مالک نے کہا اس آنت مُسادَبَّرٌ عَلیٰ اَلْفِ دِرْ هَمِ " نوغلام کوای وقت قبول کرنا ہوگا' کیونکہ اس میں اس حال میں مدبر ہونے کا ایجاب ہو چکا ہے۔ گر مال واجب نہ ہوگا' کیونکہ غلامی موجود ہے۔ مشاکخ نقبہاء نے کہا ہے: جامع صغیر کے مطابق جب تک ورثاء آزاد نہ کریں غلام آزاد نہ ہوگا خواہ وہ مالک کی موت کے بعد

آ زادی کا ایجاب قبول کرے کیونکہ میت میں اعماق کی اہلیت نہیں ہےاور سے بھی یہی ہے۔ آ

# آزادى كوخدمت كے ساتھ معلق كرنے كابيان

قَالَ: (رَمَنُ اَعُسَى عَبُدَهُ عَلَى حِدْمَنِهِ ارْبَعَ مِنِينَ فَقَيلَ الْعَبْدُ فَعَنَى ثُمُ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَعَلَى فِيسَمَهُ نَفْسِهِ فِي مَالِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَآبِي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَلَيْهِ قِيمَهُ خِدْمَتِهِ اَرْبَعَ مِنِينَ) امّا الْعِنْقُ فِلاَنَّهُ جَعَلَ الْحِدْمَةَ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ عِوضًا فَيَتَعَلَّقُ الْعِنْقُ بِالْقَبُولِ، وَقَدْ وُجِدَ مِنِينَ) امّا الْعِنْقُ فِلاَنَّهُ جَعَلَ الْحِدْمَة فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ عِوضًا فَصَارَ كَمَا إِذَا اعْتَقَهُ عَلَى الْفِي دِرْهَم، ثُمَّ إِذَا وَلَيْرَمَهُ خِدْمَةُ ارْبَعِ مِنِينَ وَإِلَانَهُ يَصُلُحُ عِوضًا فَصَارَ كَمَا إِذَا اعْتَقَهُ عَلَى الْفِي دِرْهَم، ثُمَّ إِذَا وَلَيْرِمَهُ خِدُمَةً الْمُعْدُومَةِ عِنْهُ الْعَبْدِ مِنْهُ بِحَارِيَةٍ أَخْرَى، وَهِي الْمَوْلَى عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَةٍ لَفْسِهِ عِنْدَهُ وَعَى مَعْرُوفَةً إِنْهُ عِلَافِيمَةٍ الْمَوْلَى عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَةٍ لَفْسِهِ عِنْدَهُمَا وَبِعِيمَةٍ الْمُولِيمَةِ الْمُولِيمَةِ الْمُعْدِيمِةِ الْمَولَى عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَةٍ لَقُسِهِ عِنْدَهُمَا وَبِعَ الْمَولَى عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَةٍ لَفْسِهِ عِنْدَهُمَا وَبِعَالَ الْعَالَاقِ عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَةٍ لَفْسِهِ عِنْدَهُمَا وَلَهُ وَالْمَ عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَةٍ لَقُسِهِ عِنْدَهُ مَا الْعَبْدِ فِي اللّهُ عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَةٍ لَقُسِهِ عِنْدَهُمَة الْمُعَلِيمَةِ الْمَولَى عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَةٍ لَقُسِهِ عِنْدَهُ وَقَلَى مَعْرُوفَةٌ .

وَوَجْهُ الْبِسَاءِ آنَهُ كَسَمَا يَسَعَلَرُ تَسْلِيْمُ الْجَارِيَةِ بِالْهَلَاكِ وَإِلاسْتِنْحُقَاقِ يَتَعَلَّرُ الْوُصُولُ إِلَى الْبِحَدْمَةِ بِمَوْتِ الْعَبْدِ، وَكَلِمَا بِمَوْتِ الْمَوْلَى فَصَارَ نَظِيرَهَا .

کے فرمایا: اورجی فنص نے اپنے غلام کواس شرط پر آزاد کیا کہ وہ چارسال اس کی خدمت کرے گا'اور غلام نے اس کو جول کرلیا تو وہ آزاد ہوجائے گا۔ اس کے بعدوہ غلام اس وقت فوت ہو گیا تو امام اعظم ابوطنیفہ اور امام ابو یوسف ہمینا کے خزد میک غلام کے مال میں اس کی جان کی قیمت واجب ہوگی۔

حضرت امام محمد میشد نے فرمایا: چارسال خدمت کی قیت واجب ہوگی۔البتد آ زاد ہونا اسبب سے ہے کہ وہ ایک تعین کر دہ مدت کرنے کا بدلہ ہے۔ لبندا آ زاد کی قبول کرنے پر معلق ہوجائے گی اور غلام کا قبول کرنا پایا جارہا ہے کہ غلام پر چار سالہ خدمت واجب ہوگئی۔اوریہ بھی دلیل ہے کہ خدمت میں بدل بننے کی صلاحیت ہے اور بیدا سی طرح ہوجائے گا'جس طرح مالک نے ایک بزار درہم کے بدلے غلام کو آزاد کر دیا ہو۔اور اس کے بعد غلام فوت ہوجائے تو اس مسکد کا اختلاف ووسرے افتلاف ورس

ایک مالک نے اپنے غلام سے ایک متعین باندی کے بدلے شمائی غلام کی جان کو پیچا پھر وہ ستی نکل کی یا ہلاک ہو گئی توشیخین کے نزدیک مالک خلام کی جان کی قیمت واپس لے گا جبکہ امام محمد جیزاتی کے نزدیک مالک باندی کی قیمت واپس لے گا۔ اور مشہور مسئلہ ہوار کے اور مشہور مسئلہ ہوا تا ہے ای طرح غلام کی دلیل میہ ہم کہ جس مرح باندی ہوجانے یا بھی کے نکل جانے کے سبب آس کی دلیل میں مرح بانا ہم میں ہوجاتی ہے۔ ایسے مالک کی مدت کے سبب بھی صحفہ رہے ہی مسئلہ ای مسئلہ کی طرح ہوگیا۔

# دومرك تخف سعاباندى أزادكران كابيان

(وَ مَسَنُ قَالَ لِلآخَسَ : اَعُتِسَقُ اَمَتَكَ عَلَى اللهِ دِرْهَمِ عَلَى اَنْ تُزَوِّجُنِيهَا فَفَعَلَ فَابَتَ اَنْ تَنَزَوَّجَهُ فَالْحِيْدُ وَكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

خَفَعَلَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَيَقَعُ الْعِنْقُ عَلَى الْمَأْمُودِ، بِيِحَلافِ مَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ طَلِقَ امْرَآتَك عَلَى ٱلْفِ دِرُهَ مِ عَلَى لَلْهُ لَكُ لَكُ مُنْكُ يَجِبُ الْآلُفُ عَلَى الْامِرِ ؛ ِلاَنَّ اشْتِرَاطَ الْبَدَلِ عَلَى الْآجُنبِي لِى الْطَلَاقِ جَائِزٌ وَفِي الْعَتَاقِ لَا يَجُوزُ وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبُلُ ﴿ وَلَوْ قَالَ: اَعْتِنَى اَمَتَكَ عَنِي عَلَى ٱلْفِ دِرْهُم وَالْمَسْآلَةُ بِحَالِهَا قُسِمَتُ الْآلُفُ عَلَى قِيمَتِهَا وَمَهْرُ مِثْلِهَا، فَمَا آصَابَ الْقِيمَةَ آذَاهُ الْآمِرُ، وَمَمَا أَصَابَ الْمَهُو بَطَلَ عَنْهُ) ؛ لِلاَّنَّهُ لَمَّا قَالَ عَنِى تَضَمَّنَ الشِّرَاءُ الْيَضَاء " عَلَى مَا عُرِفَ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقَدُ قَابَلَ الْأَلْفَ بِالرَّقَبَةِ شِرَاء وَبِالْبُضُعِ نِكَاحًا فَانْقَسَمَ عَلَيْهِمَا، وَوَجَبَتُ حِصَّةُ مَا سَلَّمَ لَهُ وَهُوَ الرَّقَبَةُ وَبَطَلَ عَنْهُ مَا لَمْ يُسَلِّمْ وَهُوَ الْبُضْعُ، فَلَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ لَمْ يَذْكُرُهُ . وَجَوَائِهُ أَنَّ مَا اَصَابَ قِيمَتُهَا سَقَطَ فِي الْوَجْهِ الْآوَّلِ وَحِيَ لِلْمَوْلَى فِي الْوَجْهِ النَّانِي، وَمَا

آصَابَ مَهْرٌ مِثْلِهَا كَانَ مَهُرًّا لَهَا فِي الْوَجْهَيْنِ .

ے اورجس مخص نے کسی دوسرے ما لک سے کہا کہتم جھ پرایک ہزاردرہم کے بدلے میں اپنی باندی کوآ زاد کرو۔اورشرط رے کتم اس باندی کا جھے سے نکاح کردو۔ لہذااس مالک باتدی نے ایسائی کیالیکن باندی نے اس مختص سے نکاح کرنے سے انکار کردیا تو آزادی جائز ہے اور تھم دینے والے پر پچھ واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ جس مخص نے دوسرے بندے ہے کہا ہے کہ تم ایک بزار درہم ے بدلے اپنا غلام آزاد کرواور ایک ہزار مجھ پر لازم ہول ہے۔اور ما مورنے ای طرح کردیا تو تھم دینے والے بر پیجھ لازم نہ ہو م جبكة زادى ما مورى جانب سے داتع ہوگى۔ به خلاف ال صورت كے كه جب كمى خض نے كى دوسرے بندے سے كہا كه ايك ہزار کے بدلے اپنی بیوی کوطلاق دیدے۔اور ایک ہزار مجھ پرانا زم ہول کے اور اگر ما مور نے طلاق دی تو ہم برا کی ہزار واجب ہوں مے۔ کیونکہ طلاق میں اجنبی پر بدل کی شرط لگانا جائز ہے جبکہ آزادی میں جائز نہیں ہے اوراس کوہم پہلے بھی ٹابت کر ھیے ہیں۔ اور جب سی مخص نے کہا: تو میری طرف سے ایک ہزار کے بدلے میں اپنی با ندی کو آزاد کردے اور بیمسئلہ اس حال برر ہاتو ہزار کواس باندی کی قیمت اور اس کے مہر شکی پڑنتیم کیا جائے گا۔اور جو قیمت کے مقالمے میں آئے گا اس کوآ مرا دا کرے گا۔اور جومہر کے بدلے ہیں آئے گاوہ آ مرسے ماقط ہوجائے گا۔ کیونکہ جب آ مرنے میری جانب سے کہاتو اس کا بیقول بطور فیصلہ شراء کوشامل ے جس طرح معلوم ہو چکا ہے۔ پس جب اس طرح کی صورت حال ہے تو آ مرنے ہزار کوغلام کی گردن خرید نے اور بفع سے نکاح کرنے کا مقابل بنایا ہے۔ پس ہزار رقبہ اور بضع پرتقتیم ہوگیا ہے۔ اور جوچیز آمر کے سپر دکی گئی ہے لیعنی رقبہ تو آمریرای مقدار کے مطابق واجب ہوگا۔اور بضع جو آ مرکے سپر دہی نہیں ہوئی ہے تو اس کے دراہم آمرے ساقط ہوجا کیں گے۔اوراگروہ باندی آمرے نکاح کرے جبکہ اس مسئلہ کوا مام محمد میں ایس بیان بی نہیں کیا۔ گراس کا تھم اس طرح ہے کہ ہزار میں ہے جو با ندی کی قیمت کے مقالبے میں ہے وہ صورت اول میں ساقط ہوجائے گا'اور دوسری صورت میں وہ قیمت مالک کو ملے گی۔اور جنتنی مقدار باندی کے مہمٹل کے مقالبے میں آئے گی وہ دونول صور تول میں مہر ہے گی-

# بَابُ الثَّدُبِيرِ

﴿ بيرباب مد برغلام كے بيان ميں ہے ﴾

باب تدبيرك فقهى مطابقت كابيان

علامدابن بهام حقی برسید کلیتے ہیں: جب مصنف برسید آزادی ہے متعلق وہ احکام جوزندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو اب انہوں نے آزادی سے متعلق موت سے متعلق ہدنے والے احکام کو بیان کرنا شروع کیا ہے اوراس کی وجد مناسبت یعنی نقهی مطابقت ظاہر ہے۔ اور مطابقت نقهی کی سب سے انہی دین بدہ کہ یدمقید ہے اور مقید مرکب ہوتا ہے اورمرکب بمیشه مفرد سے مؤخر بوتا ہے کی نکداس سے سابق باب عتق معلق برصاف میں ساد سے مسائل جومقید ہیں لیکن ان کا تعلق دندگی کے ساتھ ہے جبکہ اس باب میں غلام کی آزادی کے تمام مسائل کوموت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے۔اور اس طرح تدبیر کامعی امور کے بعد نظر کرنا ہے۔ (فخ القدیر ان ۱۰، س ۱۲۸۱، بیروت)

مد برغلام كافعتبي مغهوم

علامه على بن محرز بيدى منفي مينيد لكيت بين : مديراس كوكيت بين جس كى نسبت موتى نے كہا: تومير مدمر نے كے بعد آزاد ہے یا پول کہا کہ اگر میں مرجا دک میاجب میں مردل تو تُو آ زاد ہے غرض ای تتم کے دو الفاظ جن سے مرنے کے بعد اس کا آ زاد ہونا البت بوتا ہے۔ (جو ہرو نیرد، کاب الآن، باب تدیر)

عربي زبان سے اسم سنت ہے۔ تلائی مزید قید کے باب تفعیل سے مصدر ہے اردویس بطور حاصل مصدر مستعمل ہے۔ سب ے بہلے 1680 وكوقصة ابوشحمو" في مستمل ماكا ہے۔

# جب آ قائے اپنی موت کے ساتھ آ زادی متعین کیا

(إِذَا قَالَ الْمَولِلَى لِمَمْلُوكِهِ إِذْ مِتُ فَآنُتِ حُوَّ أَوْ آنْتَ حُوَّ عَنْ دُبُرٍ مِنِي آوُ آنُتِ مُدَبَّرٌ أَوُ قَدُ دَبَّرْتُكُ فَقَدْ صَارَ مُنَبِّرًا) ؛ لِآنَ هَذِهِ الْآلْفَاظَ صَرِيحٌ فِي التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ إِثْبَاتُ الْعِنْقِ عَنْ دُبُرٍ الکے جب کی مالک نے اپنے غلام سے کہا کہ جب فوت ہوجاؤں تو آزاد ہے یا میرے بعد تو آزاد ہے یا تو مدبر ہے یا من نے مجھے دیر کیا تو وہ غلام دیر ہوجائے گا کو تکدتہ بیر میں بدالفاظ صراحت کے ساتھ آئے ہیں۔ ابتداد بر ہونے سے آزادی ٹابت ہوجائے گی۔

### مديرتي خريدوفر وخبت كابيزن

رَقُ لَا يَعْوَدُ مَنْهُ وَلَا هِنَهُ وَهُ رَحْدَ جُهُ عَلَى مِنْكِمِ إِلَّا يَنَى لَحْرِيَّة اكته عِي الْكِانة و وقال الفَّا الْفَالِعِينَ بَعُوذُ الْآنَهُ تَعَيْنَ الْجَوْ النَّشَرُ فِي اللَّهُ وَهِي عَيْدُ مَنِعَةٍ مِن فَيك . الشَّلِية بِ وَكَمَا فِي النَّسَتَمِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ مَنْ النَّهُ وَهِي عَيْدُ مَن عَهْ مِن فَيْف . وقال الله وقال مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ مَن الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الله الله الله عَلَيْهِ وَالله الله الله وَالله وَله وَالله و

کے مدیری خرید وفردخت اس کا بہداورا ال اُو مکیت ہے انا ہو ترفیس ہے۔ ایستہ آزاد کیا یہ سکتے جس طرح کی کرت میں ہوتا ہے جبکدا مام شاخی بھونی ورات تین جا کڑے۔ کی بیز خد تدبیر آزادی کو شرط پر معلق کرنے والا ہے۔ ہیں، تدبیر کے سب تکا وبر معاملہ بول سے۔ جس طرع تمام معنقات میں بون ہے اور جس طرح مقید مدبر میں بون ہے اور اس سب کے ویش نظر بھی کہ تدبیر وبرت ہے اور وصیت نتی وغیر وسے واقع فیس ہے۔

## جب أقان فلام كوخدمت إجرت كرماتك مقيدكيا

قَالَ: (وَلِلْمَوْلَى آنُ يَسْنَخُولِعَهُ زَيُّوَ جِرَهُ وَإِنْ كَاتَتُ آمَةً وَطِنَيَا وَلَهُ آنُ يُزَوِجَهَا) ؛ لِآنَ الْمِلُكَ فِيهِ ثَابِتُ لَهُ وَبِهِ تُسْتَغَاذُ وِلَايَةُ مَنْهِ النَّصَرُّقَ تِ

(فَاذَا مَاتَ الْمَوْلِي عَنَى الْمُدَبَّرُ مِنْ لَلْتِ مَائِهِ) فِمَا رَوْئِنَا وَلَانَّ النَّفِيرَ وَصِيَّةً وَلَا لَهُ مَالُوهُ مَا الْحَالِ فَيَنُفَذُ مِنْ النَّلُبِ، حَتَى لَوْ نَهُ يَكُنُ لَهُ مُضَافٌ إلى وَقُتِ الْمَوْتِ وَالْمُحُكِّمُ غَيْرُ فَابِتٍ فِي الْحَالِ فَيَنُّ يَشْعَى فِي كُلِّ قِيمَتِهِ وَالْمُحَكِّمُ عَيْرُ لَهِ مِن الْمَوْلَى وَيُنَّ يَسْعَى فِي كُلِّ قِيمَتِهِ وَاللَّهُ مَا النَّيْرِ مَالًا غَيْرُهُ يَسْعَى فِي كُلِّ قِيمَتِهِ وَإِلَّ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى وَيُنَّ يَسْعَى فِي كُلِ قِيمَتِهِ وَإِلَّا لَكُولُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُمُ وَلَا يُعْمَلُ اللَّهُ عَنْهُمُ .

مدایه دیرازی) کی ایکانی کی

### مد بر کوموت کے ساتھ معلق کرنے کا بیان

(وَإِنْ عَلَىٰ التَّذِيرَ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَةٍ مِثْلَ اَنْ يَقُولَ إِنُ مِثُ مِنْ مَوَضِى هِنَا اَوُ سَفَرى هِنَا اَوُ مَعَلَا مَنْ مَرَضِ كَذَا فَلَيْسَ بِمُدَبَّرٍ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ ؛ لِآنَ السَّبَ لَمْ يَنْعَقِدُ فِى الْحَالِ لِتَرَدُّةٍ فِى تِلْكَ الصَّفَةِ، بِخَلَافِ الْمُدَّتِ وَهُو كَائِنٌ لَا مَحَالَةً (فَإِنْ السَّبَ لَمْ يَنْعَقِدُ فِى الْمُعَلِقِ الْمُحَلِقِ ؛ لِآنَهُ تَعَلَّقَ عِنْفُهُ بِمُطُلِقِ الْمُوتِ وَهُو كَائِنٌ لَا مَحَالَةً (فَإِنْ السَّبَ لَمْ يَعْدَلُ مِنْ النَّلُثِ ؛ لِآنَهُ تَعَلَى الْمُعْدَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا عَنَقَ كَمَا يُعْنَقُ الْمُدَبِّرُ مَعْنَاهُ مِنْ النَّلُثِ ؛ لِآنَهُ لَبُنَ مَعْنَاهُ مِنْ النَّلُثِ ؛ لِآنَهُ لَبُنَ مُعَلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُدَبِّرُ مَعْنَاهُ مِنْ النَّلُثِ ؛ لِآنَهُ لَبُنَ مُعَانِهِ ؛ لِتَحَقُّقِ تِلْكَ الطِّفَةِ فِيهِ فَلِهِلَا ا يُعْبَرُ مِنْ الثَّلُقِ الْمُعْلَقِ إِلَيْ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُ الْمُعْلَقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللّهِ الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقِ اللْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ ا

وَمِنُ الْمُقَيَّدِ أَن يَقُولَ إِنْ مِتُ إِلَى سَنَةٍ أَوْ عَشْرِ سِنِينَ لِمَا ذَكُوْنَا، بِيحَلافِ مَا إِذَا قَالَ إِلَى مِائَةٍ سَنَةٍ وَمِثْلُهُ لَا يَعِيشُ إِلَيْهِ فِى الْغَالِبِ ؛ لِاَنَّهُ كَالْكَانِنِ لَا مَحَالَةً .

اب اوراگرا قانے قدیری کی مفت برای موت کو محل کیا مثال کے طور پراس نے یہ کہااگر میں اپناس مرض میں نا اس مفر میں مرگیا یا فال معقد نہیں ہوا ہوا ہے اس مفر میں مرگیا یا فال معقد نہیں ہوگا اوراس کی تاج ہا کر ہوگی کیوں کہ سب فی الحال معقد نہیں ہوا ہوا کہ اس کے کہاس مغت میں شک ہے فالاف مطلق مدیر آزاد ہو جائے گا جیے مطلق مدیر آزاد ہوتا ہے بینی مگٹ ہے آزاد ہوگا۔ اس لئے کہ آتا اپنی بیان کردہ صفت پر سر جائے تو وہ مدیر آزاد ہوجائے گا جیے مطلق مدیر آزاد ہوتا ہے بینی مگٹ ہے آزاد ہوگا۔ اس لئے کہ ترک تکم آتا کی زندگی کے آخری محصہ میں ثابت ہوگا، کیوں وہ صفت ای آخری محصہ میں ثابت ہوگا۔ اس لئے تہائی مال سے آزاد کی محت میں شابت ہوگا، کیوں وہ صفت ای آخری محصہ میں ثابت ہوگا۔ اس کے جہال کی دجہ جو آزاد کی حصہ میں شاب دیں سال میں سرگیا (تو تم آزاد ہو) اس دلیل کی دجہ جو آزاد کی حجہ بیں خلاف اس صور پر سوسال زندہ نیں مرگیا نہ کہا ہواوراس جیے لوگ عام طور پر سوسال زندہ نیس مرگیا نے یہ لاکالہ ہونے والا ہے۔



# بَابُ الاسْتِيلَادِ

# ﴿ بيرباب ام ولد كے بيان ميں ہے ﴾

ب استبلاد کی فقهی مطابقت کابیان

ملامه این ادام منی بیست کفتے ہیں: باب استیادی نقتی مطابقت باب قدیر کے ساتھ اس طرح ہے کہ ان دونوں ابواب میں ازدی موت کے ساتھ مقید ہے۔ ابنداان دونوں اسباب کے اشتراک کی وجہ سے آئیں میں ملادیا ہے۔ اور یہ دونوں ابواب انتخال عقد کے اعتبار سے مطابق ہے۔ البتہ باب قدیم کے تقدم کی وجہ یہ کے وہ انسب ہے کیونکہ اس میں آزادی لفظ ایجاب کے ساتھ ہے ابندا اس کو مقدم کر دیا ہے۔ ادراستیلا دمصد د ہے اس کو معنی بچر طلب کرنا ہے۔ ارقام استیلاد کے ساتھ ہے انبذا اس کو مقدم کر دیا ہے۔ ادراستیلا دمصد د ہے اس کو معنی بچر طلب کرنا ہے۔ (افح اندین، نامی استیلاد کے ساتھ ہے انبذا اس کو مقدم کر دیا ہے۔ ادراستیلا دمصد د ہے اس کو معنی بچر طلب کرنا ہے۔ (افح اندین، نامی اس ایورت)

اں ہے پہلے باب میں چونکہ آزادی کومقید کرنا نلام کے ساتھ تھا اوراس میں باندی کے ساتھ ہے۔اورجنس غلامیت میں غلام باندی ہے افضل ہے کیونکہ ماہیت غلام کا ماہیت باندی ہے اعلیٰ ہونا واضح ہے لبنداافضل کومقدم کرنا اولی تھا تو اس کومقدم کردیا ہے اورام دلدوالے باب کواس سے مؤخر ذکر کیا ہے۔

ام ولد ہونے كافقتى مفہوم

میں میں میں ختی ہو ہو گئے ہیں: ام دلداس لوٹری کو کہتے ہیں جس کے بچہ پیدا ہوا اور مولی نے اقر ارکیا کہ بیر ہمرا بچہ ہے ملامہ علا وقد اس کے بچہ پیدا ہوا اور مولی نے اقر ارکیا کہ بیر ہمرا بچہ ہے فراد کے بعد اس نے اقر ارکیا یاز مانہ مل میں اقر ارکیا ہوکہ پیمل جھے ہے اور اس مورت میں ضروری ہے کہ اقر ارکے وقت سے چومہنے کے اندر بچہ بیدا ہو۔ (درمی رہ میں اس باب ستیاوں ہے دہ میں ۱۲۸۸ ہیروت)

استیلاد(اِ) طسب بچه کردن فرزندخواستن مادر فرزند کردن کنیزک را ۱۰ ولد کردن محبت کردن یا کنیزک تا از وی فرزند مید (تاع انصادریمنی)

ودوت خواسن \_ (غیاث (\_ با کنیزک آرمیدن برای فرزند شدن \_ صحبت کردن با کنیزک تا از او فرزند باشد \_ (دوزنی)طلب الولد من الامة . (تعریفات جرمانی)

(اصطلاح نقه) الاستیلا دورلغت مطاقاً به منی طلب فرزندوشرعاً قراردادن کنیریست بنام مادرکودک (ام وَلد) داین ممل به دو ثامورت پذیرد و یکی دعوی کودک، مادر بودن کنیز رانسیت بخو ده دیگر ما لک بودن پدرمرکنیزرا، بینی کنیز، زرفر پد پدرکودک باشد. کذا فی جامع الرموز فی فصل التلابیس (کشاف، مطلاحات النون) هدایه ۱۰۰۰ اولین)

وراثر نزد کی مولی با دُمه خودولدی بوجود تا مدن اگر چه علقه باشد استیلادموجب آن است که اختیارات مولی نبست بروی موتاریخ برای با در خودولدی بوجود تا مدن اگر چه علقه باشد استیلادموجب آن است که اختیارات مولی نبست بروی كەستولدە بى ازمرگ مولى ازسىم الارث دلدخود آ زادشود

### ام ولد ہونے کا شرعی ثبوت

مربر این عباس بناتجنی ان فرماتے بین که الله کے رسول من آیز ام نے ارشاد فرمایا: جس مردی با بدی سے اس کی اولاد موماریا توووباندى اسك (انقال) بعدة زاد جوجائے كى \_ (سنن اين اجه جلددوم حديث نبر 673)

معنرت این عباس بناتشریان فرمات بین کهرسول الله منگانین کی پس معنرت ابراجیم کی والده کا تذکره مواتو فرمایا: استال ك بي في أر الكراديار (منن ابن ماجد: جلدودم: مديد تمبر 674)

### ام ولد کی تیج کی ممانعت کا بیان

(وَإِذَا وَلَدَتْ الْاَمَةُ مِنْ مَوْلَاهَا فَقَدُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا تَمْلِيكُهَا) لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اَعْتَقَهَا وَلَدُهَا) اَخْبَرَ عَنْ اِعْتَاقِهَا فَيَثْبُتُ بَعْضُ مَوَاجِبِهِ وَهُوَ حُرْمَةُ الْبَيْعِ، وَلَانَ الْبُحُوزُئِيَّةَ قَدْ حَصَلَتْ بَيْنَ الْوَاطِءِ وَالْمَوْطُوءَ وَ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْمَاءَ يْنِ فَذُ الْحَتَلَعَا بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْمَيْزُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا عُرِفَ فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ، إِلَّا أَنَّ بَعُدَ إِلا نُفِصَالِ تَنقَى الْمُحْزِيْنَةُ حُكُمًا لَا حَقِيقَةً فَضَعُفَ السَّبَّ فَأَوْجَبَ حُكُمًا مُؤَجَّلًا إلى مَا بَعْدِ الْمَوْتِ، وَبَقَاءُ الْجُزْنِيَةِ حُكُمًا بِاغْتِبَارِ النَّسَبِ وَهُوَ مِنْ جَانِبِ الرِّجَالِ.

فَكَلْذَا الْحُرِيَّةُ تَثْبُتُ فِي حَقِهِمُ لَا فِي حَقِهِنَّ، حَتَّى إِذَا مَلَكَتُ الْحُرَّةُ زَوْجَهَا وَقَدُ وَلَدَتْ مِنهُ لَمْ يُعْتَنَّ الزُّوِّجُ الَّذِي مَلَكَتُهُ بِمَوْرَتِهَا، وَبِثُبُوتِ عِنْقِ مُؤَّجَلٍ يَنْبُثُ حَقَّ الْحُرِيَّةِ فِي الْحَالِ لَيُمْنَعُ جَوَازُ الْبَيْعِ وَإِنْحُواجُهَا لَا إِلَى الْحُوِيَّةِ فِي الْحَالِ وَيُوجِبُ عِنْقَهَا بَعُدَ مَوْتِهِ، وَكُذَا إِذَا كَانَ بَغْضُهَا مَمُلُوكًا لَهُ ؛ لِآنَ الاسْتِيلادَ لا يَتَجَزَّأُ فَإِنَّهُ فَرْعُ النَّسَبِ فَيَعْتَبُرُ بِأَصْلِهِ .

ے جب باندی نے اپنے آقا (کے نطفہ) سے بچہ جنا تو وہ اپنے آقا کی ام ولد ہوگئی اور اسے بیچنا اور (دوسرے کی) ملیت میں دینا جا تزمیں ہے کونکہ آپ مُلَافِیم کاارشادگرامی ہے اسے اس کے لڑکے نے آزاد کر دیا آپ مُلَافِیم نے باندی کے آزاد ہونے کی خردی، اہزااس آزادی ہے اس کے بعض احکام بھی ٹابت ہوجا کیں گے اور وہ بھے کا حرام ہونا ہے۔ اور اس لئے کہ واطمی اور موطوء ہ کے مابین لڑکے کے واسطے سے جڑئیت ٹابت ہوجاتی ہے اس لئے کدوونوں پانی اس طرح ایک دوسرے سے ل گئے کہان میں فرق کرنا ناممکن ہے جیسا کہ حرمت مصاہرت میں بیمعلوم ہو چکا ہے اس وجہ سے بچہ نکلنے کے بعد بیہ جزئیت حکما ثابت ر بتی ہے نہ کہ جینتا لہٰذاسب کمرور ہوگیا ای وجہ ہے اس سب نے ایبا حکم ٹابت کیا جوموت کے بعد تک موہ خربے اور حکما جزئیت کا میں میں است کے اعتبارے ہوتا ہے اورنسب کا اعتبار مرووں کی طرف ہے ہوتا ہے ای لئے آزادی بھی مردوں کے تن میں ثابت فی بہتائی کے نئی بابت نہیں ہوگی حتی اگر کہ آزاد محورت اپنے شوہر کی مالک ہوگئی اور اس شوہر ہے اس کی اولا دمجھی ہوتو بھی میں جورت کے مریزے اس کا شوہر آزاد نویس ہوگا۔ ان جورت کے مریزے سان کا شوہر آزاد نویس ہوگا۔

#### ام ولديه خدمات لينے كابيان

لَانَ (وَلَهُ وَطُولُهَا وَاسْتِخُدَامُهَا وَإِجَارَتُهَا وَتَوْوِيجُهَا) لِآقَ الْمِلْكَ فِيهَا قَائِمٌ فَاشْبَهُ مَنُهُ وَإِنْ لَمُ الْمُسَابُ وَلَا يَنْبُ نَسَبُهُ مِنُهُ وَإِنْ لَمُ الْمُسَابُ وَلَا عَنْبُ وَلَاهًا إِلَّا آنُ يَعْتَرِفَ بِهِ ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْبُتُ نَسَبُهُ مِنُهُ وَإِنْ لَمُ الْمُسَابِ وَلَا عَنْبُ وَالْمَا الشَّافِعِيُّ: يَنْبُتُ نَسَبُهُ مِنُهُ وَإِنْ لَمُ اللَّهُ وَإِنَّهُ الشَّهُ وَ وَلَا النَّالُوطُ وَاللَّا الشَّافِعِيُّ: يَنْبُتُ لَسَبُ مِالْعَقْدِ فَلَانُ يَتُبُتُ بِالْوَطْءِ وَاللَّهُ اكْثَرُ افْضَاء اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِ الْمُعْتِينِ مِنْ غَيْرِ وَطْء ، بِيحَلَافِ الْعَقْدِ ؛ لِلاَقَ الْوَلَدَ يَتَعَيَّنُ مَقْصُودًا مِنْهُ فَلَا جَاجَة إِلاَنَ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْحَلَاقِ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

فرمایا: آقا کااس ام ولد ہے جماع کرنا فدمت لیما اور اے اجرت پر دینا اور اس کا نکاح کرنا جائز ہے۔ اس لئے کہ تری ملکت موجود ہے تو بید مررہ کے مشابہ ہوگئی اور اس کے لڑکے کا نسب آقا ہے ثابت نہیں ہوگا مگر بیر کہ آقان کا اقرار کے سام شافعی بینجنیفر ماتے ہیں کہ اس کے بچے کا نسب آقا ہے ثابت ہوجائے گا گرچہ آقا اس کا دعویٰ نہ کر ہے۔ اس وجہ کر بب مقد نکاح سے بدرجہ اولی ثابت ہوجائے گا۔ کیونکہ جماع مقد نکاح سے زیادہ بچے کی کر بازی ہے جہ کہ بائدی نے جماع سے فقاء شہوت مقصود ہوتی ہے ہوائے ولد کے کیونکہ بچے کے مرف کے جانے والا ہے ہماری دلیل میں ہے کہ بائدی نے جماع سے فقاء شہوت مقصود ہوتی ہے ہوائے ولد کے کیونکہ بچے کے مرف کے جانے میں مرف کے دوہ بائدی جو ملکیت میں ہواور اس سے جماع نہ کیا گیا ہے۔ بیکر مقد شما ایا بالجار ہا ہے اس لئے نسب کا دعوی کرنا لازم ہے جس طرح کہ وہ بائدی جو ملکیت میں ہواور اس سے جماع نہ کیا گیا ہو جس کی خود میں ایمانیس کے کونکہ مقد نکاح سے بچے کا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے پیش نظر دعوی کی ضرورت نہیں ہے۔ بربکر مقد شما ایمانیس کے کونکہ مقد نکاح سے بچے کا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے دیش نظر دعوی کی ضرورت نہیں ہے۔ بربکر مقد شما ایمانیس کے کونکہ مقد نکاح سے بچے کا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے دیش نظر دعوی کی ضرورت نہیں ہے۔ بربکر مقد شمالیا نہیں کے کونکہ مقد نکاح سے بچے کا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اس دیا ہوتا ہے کہ کی کے کا مصل کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے دیش نظر دعوی کی ضرورت نہیں ہے۔

ولد ثانی کے لئے ولداول کا ثبوت نسب میں عدم اقر ار کا بیان

(فَإِنْ) (جَاءَ تُ بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدِ ثَبَتَ نَسَبُهُ بِغَيْرِ إِقْرَارٍ) مَعْنَاهُ بَعْدَ اغْتِرَافٍ مِنْهُ بِالْوَلَدِ الْآوَلِ الْآوَلِ الْآوَلِ الْآوَلِ الْآوَلِ الْآوَلِ الْآوَلَةِ مَقْصُودًا مِنْهَا فَصَارَتُ فِرَاشًا كَالْمَعْقُودَةِ (إِلَّا آنَّهُ إِذَا لَفَاهُ بِلنَّوْدِيمِ، بِخَلافِ الْمَنْكُوحَةِ لَفَاهُ بَنْتَفِى بِفَوْلِهِ) ؟ لِآنَ فِرَاشَهَا ضَعِيفٌ حَتَى يَمْلِكَ نَقْلَهُ بِالتَّوْوِيمِ، بِخِلافِ الْمَنْكُوحَةِ لَفَاهُ بَنْتَفِى بِفَوْلِهِ) ؟ لِآنَ فِرَاشَهَا ضَعِيفٌ حَتَى يَمْلِكَ نَقْلَهُ بِالتَّوْوِيمِ، بِخِلافِ الْمَنْكُوحَةِ مَنْ لَكُ لَكُ لَكُ اللّهُ الْآوَلِ اللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ اللّهُ إِللّهُ إِللّهُ اللّهُ إِللّهُ اللّهُ إِللّهُ إِلْهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللْهُ إِللّهُ إِللّهُ إِللْهُ إِللْهُ إِللْهُ إِللْهُ إِللْهُ إِللْهُ إِللْهُ إِللّهُ اللّهُ إِللْهُ اللّهُ اللّهُ إِللّهُ إِللْهُ إِللْهُ إِلْهُ إِللْهُ إِلْهُ إِللْهُ إِللْهُ إِللْهُ إِللْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَنْهُ أَنْهُ إِللّهُ اللّهُ إِللْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَنْهُ إِللّهُ إِلْهُ إِللْهُ إِلْهُ أَلْهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلِهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلِهُ إِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلُهُ أَلُهُ أَلْهُ

الَّذِي فَكُرْنَاهُ خُكُمٌ .

فَامَّا اللَّذَيَّالَةُ، فَاِنْ كَانَ وَطِنَهَا وَحَصَّنَهَا وَلَمْ يَعُولُ عَنْهَا يَلْوَمُهُ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ وَيَذَعِى ؛ لِهَ قَالَا الظَّاهِرِ النَّا الظَّاهِرِ النَّا الظَّاهِرِ يُقَالِلُهُ الظَّاهِرِ يَقَالِلُهُ الْفَاهِرِ يَقَالِلُهُ الْفَاهِرِ يَقَالِلُهُ الْفَاهِرِ يَقَالِلُهُ الْفَاهِرِ النَّالِ الْفَاهِرِ يَقَالِلُهُ طَاهِرٌ آخَرُهُ وَفِيهِ دِوَ النَّانِ أَخْرَيَانِ عَنْ اَبِى يُؤْسُقُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَحِمَهُمَا اللَّهُ ذَكُرُنَاهُمَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهَى .

کے پی جب آقا کے پہلے بچکا قرار لیاجائے گائواگراس کے بعد دومرا پچاس باندی سے پیدا ہوگائوا قرار کے بغر اس کا نسب ٹابت ہوجائے گااس کا علم ہیں ہے کہ آقا کی طرف سے پہلے بچے کے اقرار کے بعد جبکہاس باندی سے بچکا عمول مقصود بن کر متعین ہوچکا ہے تو بیام ولد فراش ہو گائی جس طرح شادی شدہ عورت فراش ہوجاتی ہے گرجب آقا دومر سے بچکائی مقصود بن کر دے تو اس کے تول سے اس بچے کے نسب کی نئی ثابت ہوجائے گی کیونکہ اس کا فراش کر ور ہے اس نئے شوہرا پنی منکودہ کا کہ ور سے نکاح کرائے اس فراش کر در ہے اس فراش کر در ہے اس فراش کو دیکا کہ نیس ہے۔ یہ جو پچھاہم نے بیان کیا ہے بیتھم لیکن دیا نت داری کا تقاف میں کہ اگر آقا ہے اس فرائی کو کا افرائی کیا ہے بیتھم لیکن دیا نت داری کا تقاف میں کہ اگر آقا ہی کے ان کرائے قال سے عزل کرتار ہایا اس کو کو فرائیس رکھا تو اس بچکائو کا کہ وال کا در اس کے کائو کرائے قال سے عزل کرتار ہایا اس کو کو فرائیس کھا تو اس بچکائو کا کہ جائے گائی کہ جائے گائی کہ بیں جن کو ہم نے کفایت استی میں بیان کر دیا ہے۔ میکٹیز

#### ام ولد کے نکاح کے بعد پیدا ہونے والے نے کابیان

(فَيانُ زَوَّجَهَا فَجَاء كُ بِولَدٍ فَهُو فِي حُكُم أُمِّهِ) ؛ لِآنَ حَقَّ الْحُرِّيَّةِ يَسُوى إِلَى الْوَلَدِ كَالتَّذْبِيرِ ؛ آلا تَسرَى أَنَّ وَلَسَدَ الْسُحُرَّةِ حُرُّ وَوَلَدَ الْقِنَّةِ رَقِيقٌ وَالنَّسَبُ يَنُبُثُ مِنُ الزَّوْجِ ؛ لِآنَ الْفِرَاشَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا إِذْ الْفَاسِدُ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيحِ فِي حَقِّ الْآحُكَامِ، وَلَوُ اذَعَاهُ الْمَوْلَى لَا وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا إِذْ الْفَاسِدُ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيحِ فِي حَقِّ الْآحُكَامِ، وَلَوُ اذَعَاهُ الْمَوْلَى لَا يَنْبُثُ نَسَبُهُ مِنْهُ ؛ لِآنَهُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ، وَيُعْتَقُ الْوَلَدُ وَتَصِيرُ أُمْهُ أَمَّ وَلَدٍ لَهَ لِإِقْرَارِهِ.

کے کہ آزاد ہونے کا حق بچے کی طرف سرائیت کر جاتا ہے جس طرح تدبیر شی سرائیت کر جاتا ہے۔ کیا آپ و کھتے نہیں کہ آزاد

عورت کا بچہ آزاد ہونے کا حق بچے کی طرف سرائیت کر جاتا ہے جس طرح تدبیر شی سرائیت کر جاتا ہے۔ کیا آپ و کھتے نہیں کہ آزاد
عورت کا بچہ آزاد ہوتا ہے۔ اور خالص با ندی کا بچہ خالص غلام ہوتا ہے۔ اور نسب شوہر سے تابت ہوتا ہے اس سے کہ فراش ای کا ہوتا
ہے اگر چہ نکاح فاسمد تک کیوں نہ ہوائی وجہ سے کہ نکاح فاسم جس نکاح سے کے ساتھ ملا ہوا ہے اس لئے اگر آ قااس بچکا
دعویٰ جس کر ہے تو آتا ہے۔ اس کا نسب تابت نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس بچکا نسب آتا کے علاوہ وورس ہے باپ سے تابت ہے اور
بچہ آزاد ہوجائے گا اور اس کی مال اس آتا کی ام ولد ہوجائے گی کیونکہ آتا اس کا قرار کر چکا ہے۔

## آ قا كى موت كے بعدام ولد كا بورے مال سے آزاد ہونا

(زَاذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَنَقَتُ مِنْ جَعِيعِ الْعَالِ) لِتَحدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِعِنْقِ أُمَّهَاتِ الْآوُلَادِ وَ أَنْ لَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ وَلَا يُجْعَلْنَ مِنُ النَّلُثِ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِعِنْقِ أُمَّهَاتِ الْآوُلَادِ وَ أَنْ لَا يُبَعْنَ فِي دَيْنٍ وَلَا يُجْعَلْنَ مِنُ النَّلُثِي عَلَى اللهُ عَلَى عَقِ الْوَرَثَةِ وَ الدَّيْنِ كَالتَّكُفِينِ، بِعِلَافِ النَّذُبِيرِ الآنَّهُ وَالدَّيْنِ كَالتَّكُفِينِ، بِعِلَافِ النَّذُبِيرِ الآنَّهُ وَمِنْ ذُو اللهِ النَّذُ الْعَوائِحِ .

آور جب آقافوت ہوجائے تو آم ولد عمل مال کے سماتھ آزاد ہوجائے گی۔ کیونکہ دھنرت سعید بن المسیب بین تنز کی میں ہے۔ مدینے ہے کہ آپ ٹائیڈ اس نے امہات الاولاد کو آزاد کرنے کا تکم دیا اور یہ بھی فرمایا :ان کوکسی قرض میں فردخت نہ کیا جائے اوران کو بہالے کہ ماتھ آزاد نہ کیا جائے اس کے ساتھ آزاد نہ کیا جائے اس کے کہ شرورت اصل ہے اس وجہ سے بیورٹاء کے تن اور قرض پر مقدم کی جائے گی میں فرن تہ ہیں کہ ان تر ہیر کے خلاف کیونک تر بیر ضرورت اصلیہ سے زائد چیز و کی وصیت ہے۔

#### مالك كي قرض خوابول كيسب ام ولد بركمائي كي عدم وجوب كابيان

(وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا فِي دَيُنِ الْمَوْلَى لِلْغُرَمَاءِ) لَمَا رَوَيْنَا، وَلِآنَهَا لَيْسَتُ بِمَالٍ مُنَقَوِّمٍ حَتَى لا نُطْسَنُ بِالْفَصْبِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حَقُ الْفُرَمَاءِ كَالْقِصَاصِ، بِخِكلافِ الْمُدَبِّرِ الِلَّذَةُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ.

ادرام ولد پر آقائے قرض داروں کے لئے کمائی داجب نہیں ہوگی اس حدیث کی وجہ سے جوہم ہیان کر بھکے میں کہائی داجب نہیں ہوگی اس حدیث کی وجہ سے جوہم ہیان کر بھکے میں کیانکہ ام ولد مال متقوم نہیں ہے جبکہ غصب کی وجہ سے ام دلد علمون نہیں ہوتی اس لئے ام ولد سے قرض داروں کاحق متعلق نہیں ہوتی ہوتی اس کئے جبکہ مدبر میں اس طرح نہیں ہے۔ اس لئے کہ مدبر مال متقوم ہے۔

#### تصرانی کی ام ولد کے مکا تبدی طرح ہونے کا بیان

فَيُسُرَكُ وَمَا يَعْتَفِدُهُ، وَلَانَهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ مُتَقَوِّمَةً فَهِيَ مُحْتَرَمَةٌ، وَهٰذَا يَكُفِي لِوُجُوبِ الطَّسَمَان كَمَا فِي الْقِصَاصِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا عَفَا آحَدُ الْآوَلِيَاءِ يَجِبُ الْمَالُ لِلْبَاقِينَ.

(وَلَوْ مَاتَ مَوْلَاهَا عَنَقَتْ بِلَا سِعَايَةٍ) ؛ لِآنَهَا أُمْ وَلَدٍ لَهُ، وَلَوْ عَجَزَتُ فِي حَيَاتِهِ لَا تُوذُ قِنَةً ،

رِلاَنَّهَا لَوُ رُدَّتْ فِنَةً أُعِيدَتْ مُكَاتِبَةً لِقِيَامِ الْمُوجِبِ

و اورا کرنفرانی کی ام ولدایمان لے آئے تووہ کوشش کرے گی اپی قیمت کے لئے اور وہ مکا تبدی طرح ہو ہائے گی اور وه آزادنیس بوگی جب تک ووسعایه نه ادا کردیام زفر جینته بیان فرماتے بیل که ده ای دنت آزاد بوجائے گی اور سعایه اس پرقر فل ہوگا اور سیاختلاف اس صورت میں ہے جب آقار اسلام بیش کیا گیا ہواوراس نے اٹکار کردیا ہواس کے بعدا گروہ ایمان سے آسے او ام ولدای حالت بیل لوث آئے گی امام زفر جینیو پید کیل دیتے ہیں کہام دلدمسلمان ہونے کے بعداس سے ذلت کودور کردینا واجب ے اور بیاز الدیا تو تئے سے ہوگایا آزاد کرنے سے ہوگا در تئے تو ناممکن ہو چی ہاں لئے آزاد کرنامتعین ہوگیا اور ہم کہتے ہیں ام ولد کو نفرانی بنانے میں دونوں طرف سے شفقت ہے کیونکہ ام ولد کے قبضہ کے اعتبار سے آزادب ہونے کی وجہ سے اس سے ذارت دور ہو جائے گی اور ذمی سے خمر ر دورجو جائے گا اس لئے کہ ام دلد کی حریت کا شرف حاصل کرنے کے لئے آقا اس کو کمائے کرنے پر ابعارے گااور ذی اپنی ملیت کابرل یا لے گا کور اگر دوام دلدای دنت آزاد کر دی جائے اس حال مین کہ وہ مفلس ہوتو وہ کمائی کرنے ش سسى كرے كى۔ اور ذمى اپنى ام ولدكى ماليت كومتقوم مجھتا ہے اس لئے ذمى كواس كے اعتقاد كے ساتھ جھوڑ ويا جائے گا'اوراس لئے کہ ام ولد کی مالیت آگر پیر متنوم بین اس کے باد جود بھی وہ محتر مضرور ہے۔ اور اس کامحتر م ہونا اس کے مثمان کے واجب ہونے کے کے کانی ہے۔جس طرح تصاص مشترک میں اگر ایک دلی معاف کرد ہے تو دوسروں کے لئے مال واجب ہوگا اور جب اس کا آقا مرجائے توبیام ولد کمائی کئے بغیرا زاد ہوجائے گئی کیونکہ ، وام ولد ہے اور اگرا قالی زندگی میں وہ سعاً یہ سے عاجز ہوگئی تو وہ دوبار و خالص باندی بیس ہوگی۔ کیونکہ اگراہے خالص نمازم قرار دیا جائے تو وہ دوبارہ مکا تبہ بوجائے گی کیونکہ سبب موجود ہے۔

## دومرے کی باندی سے نکاح کے ذریعے بیے حاصل کرنے کابیان

(وَمَنْ اسْتُولْكَ آمَةً غَيْسِهِ بِنِكَاحٍ ثُمَّ مَلَكَهَا صَارَتُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ) وَقَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا بَسِيسِرُ أَمْ وَلَدٍ لَهُ، وَلَوْ امْسَوْلَلَهَا بِمِلْكِ يَمِينٍ ثُمَّ أُسْتُحِقَّتُ ثُمَّ مَلَكَهَا تَصِيرُ أَمْ وَلَدٍ لَهُ عِنْدَنَا، وَلَهُ فِيهِ قُوْلَانِ وَهُوَ وَلَدُ الْمَغُرُورِ .

لَهُ أَنَّهَا عَلِقَتُ بِرَقِيقٍ فَلَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ كَمَا إِذَا عَلِقُت مِنْ الزِّنَا ثُمَّ مَلَكَهَا الزَّانِي، وَهذَا ؛ ِ لِآنَ أَمُومِيَّةَ الْوَلَدِ بِمَاعَتِبَسَارِ غَلُوقِ الْوَلَدِ حُرًّا ؛ ِلاَنَّهُ جُزَّءُ الْأُمِّ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَالْجُزَّءُ لَا يُخَالِفُ الْكُلِّ \_

وَلَنَا أَنَّ السَّبَبَ هُوَ الْجُزْنِيَّةُ عَلَى مَا ذَكُرْنَا مِنْ قَبْلُ، وَالْجُزْئِيَّةُ إِنَّمَا تَثْبُتُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْوَلَدِ

الُوَاحِدِ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا كَمُلَا وَقَدْ ثَبَتَ النَّسَبُ فَتَثَبُتُ الْجُزُبْيَّةُ بِهَذِهِ الْوَاسِطَةِ، بِينَلافِ الزِّنَا ؛ لِلَّنَّهُ لَا نَسَبَ فِيهِ لِلْوَلَدِ إِلَى الزَّانِى، وَإِنَّمَا يُعْتَقُ عَلَى الزَّانِي إِذَا مَلَكُهُ ؛ لِلْأَنْهُ جُزُوزُهُ حَقِيقَةً بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ .

نَظِيرُهُ مَنْ اشْتَرَى آخَاهُ مِنْ الزِّنَا لَا يُعْتَقُ ؛ لِآنَهُ يُنسَبُ إِلَيْهِ بِوَاسِطَةِ نِسْبَتِهِ إِلَى الْوَالِدِ وَهِيَ

غَبُرُ ثَابِتَةٍ .

جس خص نے کی دوسرے کی بائدی سے نکاح کر کے بچھامل کیا بجرہ وہ اس با بھی کا مالک بن میاہی صورت میں وہ با بھی اس کی ام ولد ہو جائے گی جب حضرت امام شافتی مرہ پیشنے فرماتے ہیں کہ وہ با تھی ام ولد ہو جائے گی جب حضرت امام شافتی مرہ بیٹے فرماتے ہیں کہ وہ با تھی اماک بن مجی ہوا تی مصورت میں ہمارے من ہو ہا تھی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور حضرت امام شافتی مرہ بیٹنے کے اس بارے میں دد قول ہیں اور یہی ولد المفر ور بے دہ با تھی اس کی ام ولد ہو جائے گی اور حضرت امام شافتی مرہ بیٹنے کے اس الے وہ متولد کی ام ولد بیس ہوگی جب اس کی مصرت میں ہوگی جب اس کے مطاب ہوئی جائی گی ہوئے ہیں اور میں ولد المفر ور بی حالہ ہوئی جائی اس کے مطاب ہوئی ہوئے ہیں دہ قول ہیں اور میں ولد المغر ور بی ویک اس میں ہوگی جب اس کی مصرت میں ہوگی جب اس کی موانیس ہوگی جب اس کی حالت میں بیٹھا ویکا ہو گی مال کا مصرہ وتا ہے اور جب کی جو انہیں ہوتا ہمارے بی ویک میں اس کی حالت میں بیٹھا کا کہ میں واقعی اور موطوعہ کے درمیان اس وقت جزئیت خارت ہوئی جان میں سے برایک کی طرف ولد مرح کی جائے کی طرف ولد کی نہ بیٹھا کی کا میں اس میں ہوگی جب کی جو انہیں جو کی جو بیٹھی ہوگی جو بیٹھی ہو جائے ہی خارت ہوگی جب کی خوا ہو بیلی کی طرف ولد کی خارت میں اس کی محال کے بوج کی خارت ہوگی کی خور بیل کی محال کے بیر ابو نے کی خارت بوٹی جائی کی خرف والے کی خور بیل کی محال ہے بیرا ہونے کی دو بیلی کی خور بیل کی محال ہے بیرا ہونے کی دوج ہولی کی خور بیل کی محال ہو بیلی کی خرید نے والے کی طرف مندوں ہوئے کی دوج سے اس کی محال ہیں ہوئی کی خور بیل کی خور بیل کی اس میں ہوگی کی کی دوج سے اس کی محال ہوئی کی طرف مندوں ہوئے کی دوج سے اس کی محال ہوئی کی خور بیل کی طرف مندوں ہوئے کی دوج سے اس کی محال ہوئی کی خور بیل کی طرف مندوں ہوئے کی دوج سے اس کی محال ہوئی کی طرف مندوں ہوئی جہ جرکہ کی کی دوج ہوئی کی بیر خور بیل کی طرف مندوں ہوئے کی دوج ہے اس کی محال ہیں ہوئی کی طرف مندوں ہوئے کی دوج ہے اس کی محال ہیں ہوئی کی طرف مندوں ہوئے کی دوج ہے اس کی محال ہوئی ہوئی کی طرف مندوں ہوئی کی دوج ہے اس کی محال ہے کہ خور طرف کی دوج ہے اس کی محال ہے کہ خور طرف کی دوج ہے اس کی محال ہے کی خور بیل کی دوج ہے اس کی محال ہے کی خور ہوئی کی دوج ہے اس کی محال ہے کی دو بیل کی دوج ہے کی دو بیل کی دو بیل کی دو بیل کی دو بیل کی محال ہے کی دور

#### بينے كى باندى سے بچه بيدا ہونے كابيان

(وَإِذَا وَطِيءَ جَارِيَةَ الْمَنِهِ فَجَاءَ تُ بِولَدٍ فَاذَعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصَارَتُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَعَلَيْهِ فِي حَتَابِ الرِّكَامِ فِي حَتَابِ الرِّكَامِ فِي حَتَابِ الرِّكَامِ فِي حَتَابِ الرِّكَامِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَإِنَّمَا لَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الْوَلَدِ ؛ لِآنَهُ انْعَلَقَ حُرَّ الْآصُلِ لِاسْتِنَادِ الْمِلْكِ إلى مَا قَبُلَ الاسْتِبَلَادِ .

(وَإِنْ وَطِءَ آبُو الْآبِ مَعَ بَقَاءِ الْآبِ لَمُ يَتُبُتُ النَّسَبُ) ؛ لِآنَهُ لَا وِلَايَةَ لِلْجَدِ حَالَ فِيَامِ الْآبِ (وَلَوْ كَانَ الْآبُ مَيْتًا ثَبَتَ مِنْ الْجَدِ كَمَا يَثُبُتُ مِنْ الْآبِ) ؛ لِظُهُورِ وِلَايَتِهِ عِنْدَ فَقْدِ الْآبِ،



وَكُفُرُ الْآبِ وَرِقْهُ بِمَنْزِلَةِ مَرْتِهِ ؛ لِآلَهُ قَاطِعٌ لِلْوِلَايَةِ

کے اور جب باب نے اپنے بیٹے کی بائدی سے جماع کرلیا اور بائدی نے بچہ اور باپ نے اس بچے کا دعوی کیا تو باب سے اس بچے کا دعوی کیا تو باب سے اس بچے کا دعوی کیا تو باب برائ بائدی کی قیمت لازم ہوگی لیکن اس کا ہم باب برلازم نیس ہوگا اور دھ بائدیا سی ام ولد ہو جائے گی اور باب برائ بائدی کی قیمت لازم ہوگی اور بہ بات ہم کماب الذکاح میں دلائل کے ساتھ بیان کر بھی باب برلازم نیس ہوگا اور دہ باب برلازم نیس ہوگا اس اور باب اس وجہ نے کہ وہ بچہ ترالاصل ہو کر حمل قرار بایا تھا اس لئے کہ بچ کے مامل ہو کر حمل قرار باب تھا اس لئے کہ بچہ کے مامل ہو کر حمل قراد باب بی ملکت کا قرار ہو چکا تھا اور جب باب کے ہوئے دادا نے اپ بے کہ ہوتے دادا کی ولا ہت فاس ہو جو دادا سے اور جب باب فوت ہو چکا ہوتو دادا سے کر لیا تو نسب خابت ہو جائے گا جس طرح باب سے عبو جاتا ہے اس وجہ سے کہ باب کے موجود نہ ہونے سے دادا کی ولا ہت خابت ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ باپ کے موجود نہ ہونے کے دادا کی ولا ہت خابت ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ باپ کے موجود نہ ہونے کہ وجہ تی ہو بی ہو بی ہو بی ہو بی ہو بی ہو بی تی ہو بی ہو بی ہو بی ہے۔ اور باب کا فر ہونا اور خلام ہونا اس کی موجود نہ ہو بی کی موجود نہ ہو بی ہو

مشتركه باندى كام ولد بونے كابيان

(وَإِذَا كَالَثُ الْجَارِيَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَجَاءَ تُ بِوَلَدٍ فَاذَعَاهُ آحَدُهُمَا لَبَتَ نَسُبُّهُ مِنْهُ) ؛ لِآنَهُ لَمَّا ثَبَتَ النَّسَبُ فِي نِصْفِهِ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ ثَبَتَ فِي الْبَاقِي ضَرُورَةَ آنَهُ لَا يَتَجَزَّأُ ؛ لِمَا آنَ سَبَبُهُ لَا يَتَجَزَّأُ وَهُوَ الْعُلُوقُ إِذْ الْوَلَدُ الْوَاحِدُ لَا يَنْعَلِقُ مِنْ مَاءَيْن .

(وَصَارَتُ أُمَّ وَلَدِ لَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُ مَصِيبَ صَاحِبَهُ إِذْ هُو قَابِلٌ لِلْمِلْكِ وَيَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا) اللهُ يَصِيرُ لَصِيبُهُ أُمَّ وَلَدِ لَهُ ثُمَّ يَتَمَلَّكُ مَصِيبَ صَاحِبَهُ إِذْ هُو قَابِلٌ لِلْمِلْكِ وَيَضْمَنُ نِصْفَ عُقُرِهَا اللهُ يَعَبَرَةً اللهُ يَصِيبُ مَا حِبِهِ لَمَّا السَّكُمَلَ الاستِيلاذَ وَيَضْمَنُ نِصْفَ عُقُرِهَا اللهُ وَطِءَ جَارِيةً مَسَلَّكَ نَصِيب صَاحِبِهِ لَمَّا السَّكُمَلَ الاستِيلادِ فَيَتَعَقَّبُهُ الْمِلْكُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِه بِنِعَلافِ مُشْتَرَكَةً اللهُ اللهُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِه بِنِعَلافِ مُشْتَرَكَةً اللهُ السَّيلادِ فَيتَعَقَّبُهُ الْمِلْكُ فِي نَصِيبِ صَاحِبِه بِنِعَلافِ مُشْتَرِكَةً اللهُ اللهُ اللهُ وَلَي اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالله

کے اور جب کوئی باندی دوشرکاء کے درمیان مشترک ہواوراس نے بچہ جن دیا اور دونوں شرکاء میں ہے کی ایک نے دعویٰ کر دیا تو مدتی نے اس نیچ کا دعویٰ ثابت ہوجائے گا' کیونکہ جب وہ نصف ولد میں ہے تو اس شرکے کا نسب ٹابت ہوجائے گا۔ کیونکہ دو بچہ اس کی ملکبت سے ملا ہوا ہے۔ لہٰ ذا بھیہ میں لازی طور پر اس کا نسب ٹابت ہوجائے گا۔ کیونکہ نسب میں اجزاء نہیں ہوتے ۔ لہٰ ذااس کے نسب کا سعب بینی علوق میں بھی اجزاء کا اعتبار نہ ہوگا۔ کیونکہ ایک بچے دونطفوں سے مل قرار نہیں یا تا۔ اور وہ باندی مدی آئے ام ولد ہوجائے گا۔ لہٰ ذا طرفین کے نزد یک استیاد کے اجزاء نہیں ہوتے جکہ حضرت امام اعظم فراتین کی اندی مدی آئے۔

زریدی کے صمیں وواس کی ام ولد ہوجائے گی۔

رربیہ اس کے بعد مدگی اپنے شریک کے جھے کا بھی مالک ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ حصہ ملکیت کوقیول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔اور مربی اس باندی کے آ وسطے عقر کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ اس نے مشتر کہ باندی سے جماع کیا ہے۔اور وہ شخص استبیلا د کے سبب تعلی طور رمکیت بابت ہو بچی ہے اور وطی کرنے کے ساتھ ہی اس کے ساتھی میں واطی کی ملکیت ٹابت ہوگی۔

ر بہت ہوں۔ جاند ہاپ کے خلاف ہے کی ونکداس نے اپنے بیٹے کی باعدی ہے وطی کر کے ام دلد بنانے والا ہے لہٰڈا ملکیت استیلا دکی شرط بنار ہا ہے۔ اور استیلا دے مقدم ہوگی۔ اور باپ آئی ملکیت سے جماع کرنے والا ہے۔ اور مدعی باعدی کی بچی کی تیمت کا مناص نہیں ہوگا۔ کیونکہ لڑکے کا نسب وقت علوق کی طرف ہوکر ثابت ہوجائے گا۔ اور اس بنچے کا کوئی بھی مصد شریک کی ملکیت پر محول نہ ہوگا۔

#### م دوشر کاء کا دعوی ولد کرنے کا بیان

(وَإِنْ اذْعَيَاهُ مَعًا لَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا) مَعْنَاهُ إِذَا حَمَلَتْ عَلَى مِلْكِهِمَا .وقَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ: يُرْجَعُ إِلَى قُولِ الْقَافَةِ ؛ لِآنَ إِثْبَاتَ النَّسَبِ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعَ عِلْعِنَا أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَتَخَلَّقُ اللَّهُ عَادِيْ مُتَعَلِّرٌ فَعَمِلْنَا بِالشَّبَهِ، وَقَدْ سُرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَوْلِ الْقَانِفِ فِي أَسَامَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

وَلَنَا كِنَابُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ إلَى شُرَيْحٍ فِى هَذِهِ الْحَادِنَةِ: نَبَّسَا فَلُبِّسَ عَلَيْهِمَا، وَلَوْ الْبَاقِى مِنْهُمَا، وَرَكَانَ فَلِكَ بِمَحْضَوٍ مِنْ الشَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنْلُ ذَلِكَ . وَلاَنَّهُمَا اسْتَويًا فِى الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ مِنْلُ ذَلِكَ . وَلاَنَّهُمَا اسْتَويًا فِى سَبِ الاسْتِحُقَاقِ فَيسْتَوِيسَانِ فِيسِهِ، وَالنَّسَبُ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَجَزَّأُ وَلَكِنُ تَتَعَلَّقُ بِهِ آحُكَامٌ اسْتَويًا فِى سَبِ الاسْتِحُقَاقِ فَيسْتَوِيسَانِ فِيسِهِ، وَالنَّسَبُ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَجَزِّأُ وَلَكِنُ تَتَعَلَّقُ بِهِ آحُكَامٌ مَنْهُ فَيْهُ فَا يَقْبَلُ التَّجْزِنَةَ يَشُتُ فِى حَقِيهِما عَلَى التَّجْزِنَةِ، وَمَا لَا يَقْبَلُهَا يَشُتُ فِى حَقِي كُلِّ وَاحِدِمِنْهُ مَا يَقْبَلُ التَّجْزِنَةَ يَشُتُ فِى حَقِيهِما عَلَى التَّجْزِنَةِ، وَمَا لَا يَقْبَلُهَا يَشُتُ فِى حَقِي كُلِّ وَاحِدِمِنُهُ مَا يَشْبُلُ التَّجْزِنَة يَشُتُ فِى حَقِيهِما عَلَى التَّجْزِنَةِ، وَمَا لَا يَقْبَلُهَا يَشُتُ فِى حَقِي كُلِّ وَاحِدِمِ مُ اللهُ يَعْبَلُ التَحْرِنَة يَعْبُلُ النَّحْرِنَة عَيْدُهُ إِلَّا إِذَا كَانَ اَحَدُ الشَّومِ وَهُو الْإِسْلَامُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَكُ وَلَا القَانِفِ مُقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَيَعْ الْاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ فَسُرَّ بِهِ (وَكَانَتُ الْاللَهُ عَلَى وَاحِدِ مِنْهُمَا فِى نَصِيبِهِ فِى الْمُعْرَاقِ اللهُ عَلَيْهِ وَاحِدِهِ مِنْهُمَا فِى نَصِيبُهِ فِى الْمُعْرَالِ الْمُعْرَاقِ وَلِي اللَّهُ عَلَى وَاحِدِهِ مِنْهُمَا فِى نَصِيبُهُ فَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِعَا وَالِلِهَا (وَعَلَى حُوْلَ وَاحِدِهِ مِنْهُمَا فِى نَصُولُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِى الْمُعْلِعَا الْوَالِلِي عَالَ وَالِعَلَى عَنْهُ وَاحِدِهِ مِنْهُمَا فِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاحِدِهِ مِنْهُمَا فِى الْمُعْلَى الْمُعْلِعَالَ وَالْمُعْلِقُولُ وَاحِدُ مِنْهُمَا فِي اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى وَاحِدِهُ عَلَى وَاحِدِهُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

قِصَاصًا بِمَا لَهُ عُلَى الْانحَوِ، وَيَوِثُ اللائِنُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيرَاتُ الْمِن كَامِلٍ) وَلاَنْهُ اَقَرَّ لَهُ فِصَاصًا بِمَا لَهُ عُلَى الْانحَوِ، وَيَوِثُ اللائن مِنْهُ مِيرَاتَ آبٍ وَاحِدٍ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي النَّسَبِ بِيمِيرَاثِ آبٍ وَاحِدٍ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي النَّسَبِ كَمَا إِذَا اَقَامًا الْبَيْنَةَ .

ے اور جب و ونوں شریکوں نے ل کراکٹھا دعویٰ کیا تو دونو ہے اس کانسب ٹابت ہوجائے گااس صورت میں کہ جسب دو باندى دونوكى ملكت ميں حاملہ ہوئى ہو حضرت امام شافعى مجتھة فرماتے ہیں كەكە قیافد شناس كے قول كی طرف رجوع كيا جائے كا کیونکہ میرجانے ہوئے کدایک بچہ و دنطفول ہے بیدائبیں ہوسکتا تو ایک بچے کا نسب دولوگوں ہے ٹابت کرنا ناممکن ہے پھر بھی ہم نے مشابہت پڑمل اور حصرت اسامہ کے متعلق ایک قیافہ شناس کے قول پر آپ مُنْ بَیْنِمْ خوش ہوئے ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ حضرت عمر بڑنافنز کا وہ مکتوب گرامی ہے جواس واقعہ بیل آپ بڑنائنڈ نے حضرت شریح کولکھنا تفادونوں شرکاء نے مخاملہ ملا دیا تھا تو آپ خاتن نے فرمایاتم بھی ان پرتھم مبہم کر دواور جب و ومعاملہ واضح کر دیں تو تم بھی ان پرتھم واضح کر دینااور د وان دونوں کا بجہ ہوگا' اوران دونوں کا دارث ہوگا' اور بیددونوں شریک اس کے دارث ہوں گے ادران میں سے جوزندہ رہ گیا اسے اس کی میراث ملے كى \_ حعزرت عمرد شي الله عنه كاريكتوب كرامي محابه كرام وضوان الله عليهم اجمعين كي موجود كي بين صاور مواقعا اورحفزت على كرم الله وجهه سيجى اى طرح مروى باسكة كهجب ده سبب استحقاق مي برابرك دارث بين تواستحقاق مين بهي ده دونوں برابر کے وارث ہوں گے اورنصب کی اگر چہ جزیں نہیں ہوتی اس کے باد جودبھی کچھا یسے احکام متعلق ہوتے ہیں جن میں جزیں ہوسکتی ہیں اس لئے جو تھم تجزی کو قبول کرے گاوہ ایجے کے حق میں تجزی ہو کر ٹابت ہوجائے گا'اور جو تھم تجزی قبول نہیں کرے گاوہ ان میں سے ہرایک کے حق میں پورے طریقے ہے اس طرح ٹابت ہوگا کہ دوسرااس کے ساتھ نبیس تھالیکن جب شریکین میں ے ایک دوسرے کا باپ ہو یا ایک مسلمان اور دوسرا ذی ہوتو ان مین اس بیچ کا باپ ہونے میں مسلمان ذمی سے زیادہ رائے ہوگا اس لئے کے مسلمان کے حق میں مرج موجود ہے اور وہ اسلام ہے اور باب کے حق میں بھی مرج موجود ہے اور وہ بیجے کے جھے میں اس کاحل ہے۔اور حضرت امام شافعی مجینیا کی بیان کردہ صدیث جس آپ نگائیل کاخوش ہوتا اس وجہ ہے ہے کہ کفار حصرت اسامدر منى الله عند كنسب بين طعن كرتے تھے اور قياف شناس كا قول ان كے طعنے كوئم كرد با تعالى كے آپ من اليون اس سے خوش ہوئے تنے۔ ادروہ با ندی ان دونوں کی ام دلدہوگی کیونکہ ان ٹس سے ہرایک کا دعوٰ کی بیچے کے متعلق اپنے حق میں درست ہے ای وجہ سے باندى ميں ہرشريك كاحداب بے بے كتابع ہوكراس شريك كاام لد موجائے كا اوران ميں سے ہرشريك پر آ دھاعقر واجب ہوگا ِ تاکه ده بدل ہوجائے اس چیز کا جوالک شریک کا دوسرے پرلازم ہے اور وہ بچہان دونوں شریکوں میں سے ہرایک ہے اتنا حصہ یائے گاجتنا کال بیٹے کودیا جاتا ہے کیونکہ ان میں سے ہرایک اس کے کال باپ کی میراث کا اقر ارکیا تھا اور بیا قر ار ہرایک شریک کے تن میں جحت ہے۔ اور میدونوں شریک اس نیچے سے ایک باپ کی میراث یا ئیں گے کیونکہ دونوں سبب میں برابر ہیں جس طرح اس صورت میں جب دونوں نے بیتہ پیش کردیا ہو۔

### مكاتنبه باندى كام ولد مون كابيان

(وَإِذَا وَطِيءَ الْمَوْلَى جَارِيَةَ مُكَاتَبِهِ فَجَاءَ ثُ بِوَلَدٍ فَاذَّعَاهُ فَإِنْ صَدَّفَهُ الْمُكَاتَب ثَبَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ) وَعَنُ آبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ لَا يُعْتَبُرُ تَصْدِيقُهُ اغْتِبَارًا بِالْآبِ يَدَّعِى وَلَدَ جَارِيَةِ ايْنِهِ .

وَوَجُهُ الظَّاهِرِ وَهُوَ الْفَرُقُ اَنَّ الْمَوْلَىٰ لَا يَمُلِكُ التَّصَرُّفَ فِي اَكْسَابِ مُكَاتَبِهِ حَتْى لَا يَتَمَلَّكُهُ وَالْإَبُ يَمُلِكُ تَمَلُّكُهُ فَلَا مُعْتَبَرَ بِتَصْدِيقِ الإبْنِ .

قَىالَ: (وَعَـلَيْـهِ عُقُرُهَا) ؛ لِلاَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُهُ الْمِلْكُ ؛ لِلاَنَّ مَا لَهُ مِنْ الْحَقِّ كَافِ لِصِحَّةِ الإسْتِيلَادِ لَمَا نَذُكُرُهُ .

قَالَ: (رَقِيمَةُ وَلَدِهَا) ؛ رَلَانَّهُ فِي مَعْنَى الْمَغُرُورِ حَيْثُ إِنَّهُ اعْتَمَدَ دَلِيلًا وَهُوَ آنَهُ كَسُبُ كَسِبِهِ

قَالَتُ مِرْضَ بِرِقِهِ فَيَكُونُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْهُ (وَلَا تَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَذِ لَهُ) ؛ لِلَاَنَّهُ لِلهِ الْمَعْرُورِ (وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمَكَاتِبُ فِي النَّسَبِ لَمْ يَعْبُثُ) ؛ لا مِلْكَ لَهُ فِي النَّسَبِ لَمْ يَعْبُثُ) ؛ لِمَا الله كَابِدُ فِي النَّسَبِ لَمْ يَعْبُثُ) ؛ لِلمَا الله كَابُكُ مِنْ تَصْدِيقِهِ (فَلُو مَلَكَهُ يَوْمًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ) ؛ لِقِيمَ الْمُوجِبِ وَزَوَالِ حَقِي الْمُكَاتِبُ إِذْ هُوَ الْمَانِعُ، وَاللهُ تَعَالَى آعُلَمُ بِالصَّوابِ .

اس کی تقد این کرد ہے تو آقانے اپنی مکاتبہ بائدی ہے دولی کی ۔ تو اس سے بچہ پیدا ہوا۔ جس پر آقائے دعوی کردیا ہوتو اگر مکاتب اس کی تقد این کرد ہے تو آقا ہے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا حضرت امام ابو بوسف کے زدریک مکاتب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس باپ پر قیاس کرتے ہوئے جوا ہے گا بائدی کے بچے کا دعوی کر ہے۔ اور ظاہر والیة کی دلیل یہ ہے کہ آقا اپنے مکاتب کے بائد اسٹے کی ال میں تقرف کا حق نہیں رکھتا کیونکہ آقا مکاتب کی کمائی کا مالک نہیں ہوسکتا جبکہ باپ بیٹے کی کمائی کا مالک ہوسکتا ہے لہذا بیٹے کی مائی کا ماک ہوسکتا ہے لہذا بیٹے کی افری اعتبار نہیں ہوگا اور آقا پر اس بائدی کے جماع کا جرمانہ واجب ہے کیونکہ کہ آقا کی ملیت جماع سے مقدم نہیں ہے لائدا آقا کو جوجی حاصل ہے وہ استیلا دی تھے ہوئے ہوئے کے لئے کا فی سے اس ویک اور آتا پر اس بائدی کے جماع کا فی سے اس ویک ایک کیا تک کر ہوئے کہ کہ آتا تا کی ملیت جماع ہے۔ مقدم نہیں ہے۔ لائدا آقا کو جوجی حاصل ہے وہ استیلا دی تھے ہوئے کے لئے کا فی ہے اس ویک لئے گئی نظر جس کو ہم بیان کریں گے۔

اورا قابر باندی کے بچے کی قبت بھی واجب ہوگی کیونکہ آقا دھوکا کھائے ہوئے فض کی طرح ہے کہ اس نے ایک ولیل پر اعتاد کرلیا یعنی اس نے اپنی کمائی کو حاصل کرلیا لہذاوہ اس بچے کو غلام بنانے پر راضی نہیں ہوااس لئے ہے بچہ قبت کے عوض آزاوہوگا اور آقا ہے نہ ہوگا اور وہ باندی جس سے جماع کیا ہے وہ آقا کی ام ولد نہیں ہوگی کیونکہ حقیقت میں اس پر آقا کی ملیت نہیں جس طرح ولد مغرور میں نہیں ہوگی اور اگر مکا تب نسب کے بارے میں آقا کو جھٹلا و سے تو نسب ٹات نہیں ہوگا اس ولیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ مکا تب کی تقد اپنی کی ضرورت نہیں اس کے بادے اگر آقا اس کا مالک ہوا تو آقا سے اس بچ کا نسب بارت ہوجائے گا کیونکہ موجب یا یا جارہا ہے اور مکا تب کا تی ذاکل ہو چکا ہے اور یہی مائع تھا۔

# كتاب الأيمان

## ﴿ بيركتاب أيمان كے بيان ميں ہے ﴾ كتاب الا يمان كى فقهى مطابقت كابيان

علامہ ابن محود باہرتی حنی موسید لکھتے ہیں: سابقہ کتب کی مطابقت کی طرح یہاں بھی لیعنی کتاب ایمان میں بھی مطابقت پائی جاتی ہے۔ صاحب کتاب نے اس کتاب کو کتاب عتاق کے بعد اس لئے ذکر کیا ہے کیونکہ ان دونوں میں ہزل اور اکراہ غیر مؤثر ہے۔ (عنابیشرح الہدایہ، ج۲، میں ۱۹۷۹، بیروت)

علامدائن ہائی بین منتی کی بودھ ہیں: کاب الکاح، طلاق، عماق ادرایمان میں مشتر کہ علت ہے۔ ادروہ ہزل واکراہ ہے ہوان میں مؤٹر نہیں ہوتا ہے۔ اور ان سب سے پہلے کاب الکاح کو مقدم ذکر کیا ہے کیونکہ وہ عبادات کے زیادہ قریب ہے جس طرح پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد نکاح کی گرہ کو اٹھائے والا تھم طلاق ہے لبندا اس کے بعداس کوذکر کیا ہے۔ کہ ب طلاق کے بعد عماق کوذکر کیا ہے۔ کہ اب طلاق کے بعد عماق کوذکر کیا ہے۔ کہ کہ اس کو کتا ہا ایمان سے خاص کرنے کی وجہ یہ ہے طلاق وعماق ہی تھم کو اٹھا لینے کی حیثیت سے معنوی اور میں اشتر اک پایا جاتا ہے۔ (فتح القدیر بتقرف، ج ۱۰ میں ۲۹ میروت)

ہ ارے نزدیک کیاب انکاح ، طلاق ، عماق ادر ایمان میں ایک علم بیہ بھی مشترک ہے کہ ان تمام میں انسان ازخودا ہے اور شرقی احکام کولازم کرنے والا ہے جس طرح کمی نے ذکاح کیا تو اس سے متعلق از واجی حقوق اس نے اپنے اختیار سے لازم کے بیں اس طرح جب طلاق دے گا تو بھی از واجی حقوق کی عدم ادائی کے سے دو چار ہوتا اس کے اختیار کے مطابق ہوگا۔ اور اس طرح جب کوئی خص کسی غلام کو آزاد کر سے ممکاتب ، عدیر بنائے یا ام ولد وغیرہ بیتمام انسان کی اپنی مرضی واختیار کے مطابق ہوتا ہے جس کے سبب شرقی احکام انسان پر لازم ہوجاتے ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح کماب الایمان میں بھی انسان اپنے اختیاد کے سبب شرقی احکام انسان پر لازم ہوجاتے ہیں جن کو پورا کرنا شرودی ہوتا ہے۔ اس طرح کماب الایمان میں بھی انسان اپنے اختیاد کے ساتھ کی جسم کے بعداس کو پورا کرنا شریعت کی طرف سے لازم ہوجاتا ہے جبکہ بیلزوم بھی ابتدائی طور پرانسان کے اپنے اختیاد کے سبب ہوا ہے۔ (مضوی عفی عنہ)

ايمان كى اقسام كابيان

قَالَ: (الْآيْسَمَانُ عَلَى تَلَالَةِ اَضُرُبٍ) الْيَمِيْنُ الْغَمُوسُ وَيَمِينٌ مُنْعَقِدَةً، وَيَمِينُ لَغُو . (فَالْغَمُوسُ أَلَّهُ مُوسُ وَيَمِينٌ مُنْعَقِدَةً، وَيَمِينُ لَغُو . (فَالْغَمُوسُ هُوَ الْحَلِفُ عَلَى اَمْرِ مَاضِ يَتَعَمَّدُ الْكَلِبَ فِيهِ، فَهَذِهِ الْيَمِيْنُ يَاثُمُ فِيهَا صَاحِبُهَا) لِقَوْلِهِ صَلَى هُو الْحَالَةِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع

يبين منعقده كے علم كابيان

(وَالْمُنْعَقِدَةُ مَا يَخْلِفُ عَلَى آمُرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ آنُ يَقْعَلَهُ آوُ لَا يَقْعَلَهُ وَإِذَا حَنِتَ فِي ذَلِكَ لَزِمَتُهُ, الْكَفَّارَةُ) لِقَوْلِيهِ تَعَالَى (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّهُوِ فِي آيُمَانِكُمُ وَلَكِنُ يُوَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَدُتُمُ الْآئِمَانَ) وَهُوَ مَا ذَكَرُنَا

اورمنعقدہ وہ تتم ہے جوزمانہ ستعبل میں کسی کام کے کرنے یا تاکرنے پراٹھائی جائے اور تتم ا کھانے والا جب تتم کو

توڑے گا تواس پر کفار والازم ہوگا جیے اللہ تعالیٰ کا فرمان آلا یُو اَخِدُ کُم اللّٰهُ یاللّغو فی اینکانیگم "اوراس کا مطلب و بی ہے اور میں انداز میں انداز میں اور میں انداز میں

وقوع فتم مين عدم اعذار كابيان

قَالَ: (وَالْفَاصِدُ فِي الْيَمِيُنِ وَالْمُكُوَهِ وَالنَّاسِي سَوَاءٌ) حَتَى تَجِبُ الْكُفَّارَةُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلاثُ جِدُّ عَنَّ وَهَزُلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْيَمِيْنُ) وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَالِفُنَا فِي ذَلِكَ، وَسَنْبَيْنُ فِي الْإِكْرَاهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

(وَمَنْ فَعَلَ الْمَحُلُوفَ عَلَيْهِ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًّا فَهُوَ سَوَاءٌ) ؛ لِآنَّ الْفِعُلَ الْحَقِيقِيَّ لَا يَنْعَذِمُ بِالْإِكْرَاهِ وَهُوَ الشَّرُطُ، وَكُذَا إِذَا فَعَلَهُ وَهُوَ مَعْمِى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ لِنَحَقَّقِ الشَّرُط حَقِيقَةً، بِالْمُرْكِ كَانَتُ الْحِكْمَةُ رَفْعَ النَّدُي فَالْحَكْمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِهِ وَهُوَ الْحِنْثُ لَا عَلَى حَقِيقَةٍ وَلَوْ نَاللهُ تَعَالَى آعُلَمُ الصَّواب.

کے فرمایا: تصدالتم کھانے والا ،جس کوتم کھانے پر مجبور کیا گیا ہواور بھول کرفتم کھانے والاسب ہرا ہر ہیں اس لئے کہ آپ مان تین جیزین ایس ہیں جن کوعمرا کہنا بھی عمد ہے اور غداق سے کہنا بھی عمد آہے۔ نکاح ،طلاق ہتم جبکہ حضرت امام شافعی میں جند کا سی میں اختلاف ہے جس کوان شاءاللہ ہم کما بالا کراہ میں بیان کریں مے۔

جس شخص نے زبردی یا بھول کرمحلوف علیہ کوشم دی وہ دونوں صورتوں میں برابر ہے کیونکہ حقیق طور پر مجبوری میں تشم ختم نہیں ہوتی اور بہی چیز شرط ہے ای طرح اگر کسی نے شرکی حالت میں بایا گل بن کی حالت محلوف علیہ کوشم دی اس لئے کہ حقیقت میں شرط پائی جارہی ہے اور کھی اور کی حکمت گناہ دور کرنا ہوتو تھم کا مداراس کی دلیل پر ہوگا اور وہ حانث ہونا ہے۔ اور حقیقت ذنب پرند ہوگی۔

# بَابُ مَا يَكُونُ يَمِينًا وَمَا لَا يَكُونُ يَمِينًا

﴿ بیہ باب کسی لفظ کے تم ہونے یانہ ہونے کے بیان میں ہے ﴾ باب تم ہونے یانہ ہونے کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنی برمینی کھتے ہیں: مصنف برنینی جب قسموں کی اقسام سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے ان الفاظ کو بیان کرنا شروع کیا ہے جن سے وقوع تشم کا عتبار کیا جائے گایا جن سے وقوع تشم کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ لبندا ان الفاظ کے بیان ہیں اس باب کو بیان کیا ہے۔ (عمایہ شرح البدایہ ، تا ام ۴۵۹، بیروت)

بیان کی مسئف میند نے تھے کی تعریف واقسام کو بیان کرنے کے بعداس باب کونتخب کیا ہے کیونکدالفاظ اظہار کا سبب ہوتے ہیں معنف مینامنے کے احکام کو بیان کیا جار ہاہے جبکہ تعریف واقسام ہمینے احکام وانواع ہے مقدم ہوا کرتے ہیں۔ اوراس میں تم کے احکام کو بیان کیا جار ہاہے جبکہ تعریف واقسام ہمینے احکام وانواع ہے مقدم ہوا کرتے ہیں۔

اللدك تام ك تتم الله الخاف كابيان

حالف كقول علم الله كابيان

كَالَ (اللَّهُ قَوْلَهُ وَعِلْمِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا) لِآنَهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ . وَلَآنَهُ يُذَكَرُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَعْلُومُ، يُقَالُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ عِلْمَك فِينَا: آئ مَعْلُومَك (وَلَوْ قَالَ وَغَضَبِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ لَمْ يَكُنُ الْمَعْلُومُ، يُقَالُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ عِلْمَك فِينَا: آئ مَعْلُومَك (وَلَوْ قَالَ وَغَضَبِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ لَمْ يَكُنُ خَالِفًا) وَكَذَا وَرَحْمَةِ اللَّهِ ؟ لِآنَ الْحَلِف بِهَا غَيْرُ مُتَعَارَفٍ ؟ وَلَآنَ الرَّحْمَةَ قَدْ يُرَادُ بِهَا آثَوْهُ، وَهُو الْمَطَوُ الْ الْحَدِنَةُ وَالْعَضَبُ وَالسَّخَطُ يُرَادُ بِهِمَا الْعُقُوبَةُ

کے بیر فرمایا اور معام اور است اور است است است است است است المتراث المائة المراث المر

نبی یا کعبہ کی شم اٹھانے کابیان

(وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا كَالنّبِيّ وَالْكَعْبَةِ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِفًا فَلْيَحُلِفْ بِاللّٰهِ آوُ لِيَدَنَ) (وَكَذَا إِذَا حَلَفَ بِالْقُوْآنِ) لِآنَهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ، قَالَ رَضِى مِنْكُمْ حَالِفًا فَلْيَحُولُ بِمِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللهِ يَعْدُلُهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللهِ عَنْهُ مَا كُفُرٌ . فَالَ (وَالْحَلِفُ بِحُرُوفِ الْقَسَمِ، وَحُرُوفُ الْقَسَمِ الْوَاوُ كَقَولُهِ وَاللّٰهِ النّبَيْرِى مِنْهُ مَا كُفُرٌ . فَالَ (وَالْحَلِفُ بِحُرُوفِ الْقَسَمِ، وَحُرُوفُ الْقَسَمِ الْوَاوُ كَقَولُهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالنّاءُ كَقُولُهِ قَاللهِ وَاللّٰهِ وَالنّاءُ كَقُولُهِ قَاللهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالنّاءُ كَقُولُهِ قَاللهِ وَالنّاءُ كَقُولُهِ قَاللهِ وَالنّاءُ كَوْرُ فِى الْقَوْآنِ وَاللّٰهِ وَالنّاءُ كَقُولُهِ قَاللهِ وَالنّاءُ كَقُولُهِ قَاللهِ وَالنّاءُ كَاللّٰهِ وَالنّاءُ وَلَا عَلْهُ وَاللّٰهِ وَالنّاءُ كُولُو اللّهِ وَالنّاءُ كُولُهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالنّاءُ عَلْمُ وَاللّهِ وَالنّاءُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالنّاءُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ و

فرہایا: حرف تنم ہے بھی تنم اٹھائی جاتی ہے اور حروف تنمید ہیں ہے واؤ ہے۔ جس طرح کسی حالف نے واللہ کہا اور ہاو بھی حرف تنم ہے جیسے کسی نے باللہ کہا اور تا و بھی حروف تنمید ہیں ہے ہے جیسے کسی نے تاللہ کہا۔ کیونکہ بیان تمام میں سے ہرایک تنم کے لئے مقرر ہے اور قرآن میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

#### حرف فتم کے اخفاء کابیان

(وَقَدْ بُنِ شَبِهِ الْحَرِّتَ فَيَكُونُ حَالِفًا كَقَوْلِهِ اللهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا) لِلَانَّ حَذُفَ الْحَرُفِ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ إِيجَازًا، ثُمَّ قِبلَ يُنْصَبُ لِانْتِزَاعِ الْحَرُفِ الْخَافِضِ، وَقِيلَ يُخْفَضُ فَتَكُونُ الْكَسُرَةُ وَالْعَرَبِ إِيجَازًا، ثُمَّ قِبلَ يُخْفَضُ فَتَكُونُ الْكَسُرَةُ وَالْعَرَبِ إِللهِ فِي الْمُخْتَارِ لِآنَ الْبَاءَ تُبَدَّلُ بِهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ وَاللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ لَذَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ ال

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا قَالَ وَحَقِ اللَّهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ، رَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

لعَالَى وَاحْدَى الرِّوَ ابْنَيْنِ عَنْ أَبِى يُؤْمُنُكُ وَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى .

رَعَنَ أُرِدَايَةُ أَخُرَى آنَهُ يَكُونُ يَمِينًا لِآنَ الْحَقَ مِنْ صِفَاتِ اللّهِ تَعَالَى وَهُوَ حَقِينَهُ فَصَارَ كَانَهُ لَلَا وَاللّهِ اللّهِ تَعَالَى وَهُو حَقِينَهُ فَصَارَ كَانَهُ لَلْ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ تَعَالَى، إذْ الطّاعَاتُ لَلّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ تَعَالَى، إذْ الطّاعَاتُ لَلْ وَالْحَقِي يَكُونُ يَمِينًا، وَلَوْ قَالَ حَقًّا لَا يَكُونُ لَهُ اللّهِ يَعَالَى، وَاللّهُ تَعَالَى، وَاللّهُ تَعْقِيقُ الْوَعْدِ

اور بھی حرف قتم پوشیدہ ہوتا ہے اور حالف می مشمر بن جاتا ہے۔ جس طرح کی حالف نے کہا" اللّه کا آفعل گذا الله منظم کے دخول کو حرف جرکے انظار کے جی انظار کے جی نظر حرف تیم کو حذف کرنا اہل عرب کی عادت ہے۔ اس کے بعد بید کہا کہ حرف تیم کے دخول کو حرف جرکے اس کے بعد بید کہا کہ حرف حذف پر دانالت کرے۔ اور حراف کے بید بینسب دیا جائے گا جا کہ کہ منظم میں کہا تو یہ بھی تم ہوگی۔ کیونکہ یہاں باء کو لام کے حوض میں لایا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فارڈ اللہ کے مطابق جب کی ایک مطابق جب کی اس اور کا میں الما گیا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فارڈ اللہ کے مطابق جب کی اس کے مطابق جب کی ہے۔ اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی ہے۔

جبر مرنین کی دلیل بیہ کہ لفظ حق سے اللہ کی اطاعت مغیوم ہے کیونکہ اطاعات اللہ کے حقوق میں سے ہیں۔ بس بیرغیراللہ کانم ہوہ نے کی اور مشائع فقہا و نے فرمایا ہے: جب اس نے والحق کہا تو یہ بین ہوجائے گی اور جب اس نے مطا کہا ہے تو سمین زور کیونکہ حق اللہ تعالیٰ کے اساء میں سے ہے اور محرہ ہے اور محرہ وعدہ ممل کرتا ہے۔

اللدك فتم ياحلف المفائية كابيان

(رَلُوْ قَالَ أَنْسِمُ ازُ أَفْسِمُ بِاللّٰهِ اَوْ اَخْلِفُ اَوْ اَخْلِفُ بِاللّٰهِ اَوْ اَشْهَدُ اَوْ اَشْهَدُ اَوْ اَشْهَدُ اَوْ اَشْهَدُ اَوْ اَشْهَدُ اِللّٰهِ فَهُو حَالِفٌ)

: لِأَنْ هَذِهِ الْالْفَاظُ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْحَلِفِ وَهَذِهِ الصِّيعَةُ لِلْحَالِ حَقِيقَةٌ وَتُسْتَعُمَلُ لِلاسْتِقُبَالِ

: لِأَنْ هَذِهِ الْالْفَاظُ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْحَلِفِ وَهَذِهِ الصِّيعَةُ لِلْحَالِ حَقِيقَةٌ وَتُسْتَعُمَلُ لِلاسْتِقُبَالِ

نَهُ إِنَهُ لَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

المنظم المرجب السن كها بل الله الما تا مول أياس في كها بل الله كانتم النواتا مول أيل ملف النواتا مول إلى الله كا علف المناد الما الله كا علف المناد كما الله كا علف المناد كما الله كا مناد كا الله ك

ہوتے ہیں۔اور یہ صیفہ بطور حقیقت حال کے لئے استعال ہوتا ہے۔اور ستعبل کے لئے کسی قریخ کے ساتھ استعال ہوتا ہے۔اور ستعبل کے لئے کی آمریخ کے ساتھ استعال ہوتا ہے۔ اور اللہ کا استعال ہوتا ہے۔ اور اللہ کا استعال ہوتا ہے۔ اور اللہ کا استعال ہوتا ہے۔ اور اللہ کی تم کوائی دیتے ہیں کہ شکر اللہ کے رسول مُنا ہی تا ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: ان منافقوں نے اپنی قسمون کو ڈھال بنایا ہے۔ اور اللہ کی تم بیم قرور مرد مرد کے بیم اللہ کا استعال میں بیم کی طرف بھیمر دیا جائے گا۔ اس دلیل کے بیش نظر سے کہا گیا ہے کہان اغاظ میں نیمت فرورت بھی نہیں ہے جبکہ دوسرے کے مطابق نیت ضروری ہے کیونکہ اس میں وعدے اور غیر اللہ کی تم کا احتمال ہے۔

فارى زبان مين فتم الهانے كابيان

(وَلَـوُ قَـالَ بِسَالُفَارِسِيَّةِ سُوكند ميخورم بخداى يَكُونُ يَمِيْنًا) ؛ لِآنَّهُ لِلْحَالِ .وَلَوُ قَالَ مُوكند خُورم قِيلَ لَا يَكُونُ يَمِيْنًا وَلَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ سُوكند خورم بِطَلَاقِ زِلْم لَا يَكُونُ يَمِيْنًا ؛ لِعَدَمِ النَّعَارُفِ .

کے اور جب کی نے فاری زبان ٹل 'مسو کند مبخور م بخدای ''کہا میں خدا کی تتم اٹھا تا ہوں' تو یہ ہی تم ہوگی کے کہا کی کا کہ ہوگی کی کہا اور جب کی کئی نے سوگند تورم بخدای کہا اور ی نہ لگایا تو ایک قول کے مطابق یہ بیمین نہ ہوگی اور جب کی کئی نہ ہوگی اور جب کی اور جب کی کئی کہا ہوگی کے مطابق یہ بیمین نہ ہوگی کے ونکہ اس مل میں اپنی بیوی کی طلاق کی سوشم کھاؤں گا' تو یہ تم نہ ہوگی کے ونکہ اس طرق مرف نہیں ہے۔ عرف نہیں ہے۔

فتم ميں ايم الله كينے كابيان

قَالَ: (وَكَذَا قُولُهُ لَعَمْرُ اللّهِ وَابَهُمُ اللّهِ) لِآنَ عَمْرَ اللّهِ بَقَاءُ اللّهِ، وَابَعُمُ اللهِ مَعْنَاهُ اَيُمَنُ اللهِ وَهُوَ جَمْعُ يَمِيْنٍ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ وَاللّهُ وَابَهُمْ صِلَةٌ كَالُواوِ، وَالْحَلِفُ بِاللَّهُ ظُيْنِ مُتعَارَفٌ .

عَنَ مَرَايَا اللّهِ مَعْنَاهُ وَاللّهُ وَابَهُمْ صِلَةٌ كَالُواوِ، وَالْحَلِفُ بِاللّهُ فَطُيْنِ مُتعَارَفٌ .

مَنْ ايمن الله عَنْ الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

عبداللداور ميثاق اللديها نعقادتهم كابيان

(وَكَذَا قَوْلُهُ وَعَهَدُ اللّهِ وَمِينَاقُهُ) لِآنَ الْعَهُدَيَمِينٌ قَالُ اللّهُ تَعَالَى (وَاوَفُوا بِعَهُدِ اللهِ) وَالْمِهِ وَمِينَاقُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمِينَاقُ عِبَارَةٌ عَنُ الْعَهُدِ (وَكَذَا إِذَا قَالَ عَلَى نَذُرٌ اوْ نَذُرُ اللهِ) لِقَوْلِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (مَنْ نَذَرًا وَلَمْ يُسَمِّ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)

اورای طرح جب کی نے عہداللہ اورای کا جناق کہا (توبیعی متم ہوگی) کیونکہ عہدیمین ہے اللہ تعلی نے ارش و فرمایا. ''وَاَوْ فَوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ " اور جناق عہدے عبارت ہے اورای طرح جب کسی نے کہا بھے پرنذرہے یا اللہ کی نذرہے۔ (توبیہ يبودى يانصراني بونے والے قول كے تتم بونے كابيان

(وَإِنْ قَالَ إِنْ فَعَلْت كَلَا فَهُو يَهُودِي أَوْ نَصُرَانِي أَوْ كَافِرٌ تَكُونُ يَمِينًا) ؛ لِآنَهُ لَمَّا جَعَلَ النَّرطَ عَلَمُ عَلَى الْكُفُرِ فَقَدُ اعْتَقَدَهُ وَاجِبَ الامْتِنَاعِ، وَقَدُ آمْكُنَ الْقَوْلُ بِوُجُوبِهِ لِغَبْرِهِ بِجَعْلِهِ يَمِنُ الكُمَا تَقُولُ فِي تَحْرِيمِ الْحَلَالِ . وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ لِشَيْءٍ عَقَدَ فِعْلَهُ فَهُوَ الْفَعُوسُ، ولا يَكُفُرُ اغْتِبَارًا بِالْمُسْتَقُبَلِ .

وِّيْ لَ يَكُفُرُ ؛ لِاللَّهُ تَنْجِيزُ مَعْنَى لَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ هُوَ يَهُودِيٌ وَالصَّحِيحُ آنَهُ لا يَكُفُرُ فِيهِمَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ آنَهُ يَمِينٌ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ آنَهُ يَكُفُرُ بِالْحَلِفِ يَكُفُرُ فِيهِمَا ؛ لِآنَهُ رَضِى بِالْكُفُرِ

حَيْثُ اَلْهُكُمَّ عَلَى الْفِعْلِ .

اورا گرکسی نے کہا: اگر میں ایسا کروں تو میں میبودی بول یا نصرانی بول یا کا فربوں توبیقول تتم بوگا کیول کہ جب اں نے ٹرطاکو تفریر علامت قرار دیا تواس نے کلوف علیہ سے بچاوا جب بچھالیا دراس کے قول کو بمین قرار دے کر بمین کی وجہ ہے وجوب ر الماع كا فاكل مونامكن بهى ب جيد علال كوحرام قرارد ين ين آب يم كتبة بين كه علال كوحرام كرنا يمين ب ورا كر حالف في كسن اليمي بت کے لیے ریکہا ہوجیے وہ کر چکا ہوتو وہ مین غموس ہے اور ستنقبل پر تیاس کر کے حلف کی تخیر نیس کی جائے گی اور ایک تول مدہے کہاس ۔ کی تخیری جائے گی اس لئے کہ میر تست جو نے تھم میں ہے جیسے اگر اس نے کہا: وہ یہودی ہے۔ توسیح روایت کے مطابق ماضی وستقبل دونوں میں اس کی تکفیر نہ کی جائے گی۔البت اس میں شرط رہے وہ یہ بھتا ہو کہ اس کا قول قتم ہے۔اور جب اس کو بیٹم ہو کہ اس سے اس ولتم ے كافر موجائے كانو دونوں حالتوں ميں كافر موجائے كاكيونك اقدام ل كسب وه كفر بررائني موچكا ہے۔

#### حالف كغضب الله كبخ كابيان

(وَلَوُ قَالَ إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَعَلَىَّ غَضَبُ اللَّهِ أَوْ سَخَطُ اللَّهِ فَلَيْسَ بِحَلِفٍ) إِلاَّنَّهُ دُعَاءٌ عَلَى نَـفُــِـهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ بِالشَّرُطِ ؛ وَلَانَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ (وَكَذَا إِذَا قَالَ إِنَّ فَعَلْت كَذَا فَالَ إِنَّ فَعَلْت كَذَا فَآنَا زَان ٱوُسَادِقُ أَوْ شَارِبُ خَـمُو اَوْ آكُلُ رِبًا) ؛ إِلَانَّ حُرْمَةَ هَذِهِ الْاَشْيَاءِ تَحْتَعِلُ النَّسُخَ وَالتَّبُدِيلَ فَلَمْ تَكُنُ فِي مَعْنَى خُرُمَةِ اللاسْمِ وَلَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَعَارَفٍ .

ے اور جب اس نے بیشم اٹھائی کہ اگر میں اس طرح اکروں اُتو مجھ پرائند کا غضب ہویا وہ نا راض ہوتو بیشم نہ ہوگی۔ کیونکہ اں نے اپنے لئے بددعا کی ہے۔اور بیتم کی شرط کے معلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ بیمعروف نہیں ہے۔اورای طرح جب اس نے کہا: اگر ين ال طرح كروں ميں زاني ہوں أياميں چور ہوں أيامين شراني ہويا بين سود كھانے والا ہوں۔ ( توبية محى تتم نہ ہوگی ) كيونكه اشيا و ميں نشخ وتبدلی کا احمال موجود ہے۔ بس میاللہ کے نام کی حرمت کے تھم میں واغل نہیں ہیں۔ کیونکہ مید محی تشم کے طور پر معروف شبس ہے۔

# فَصُلُّ فِى الْكُفَّارَةِ

﴿ بیان میں ہے کفارے کے بیان میں ہے ﴾ کفارہ منم صل کی فقہی مطابقت کا بیان

معنف مجنوبہ بہت کی تعریف واقسام اورائ کے الفاظ سے فارغ ہوئے ہیں' تو اب انہوں نے تئم کے بقیدا دکام کوشروع کرنے سے پہلے گفارے کی فعل کو بیان کیا ہے۔ حالانگہ دوز وادود گر گفارہ جات ہیں گفارے کا تحم آخر ہیں بیان کیا گیا ہے' کیونکہ کفارہ ہمیٹ طبعی طور مؤخر ہوتا ہے' کیونکہ بیامل کو تو ڈ نے کے سبب سے لازم آتا ہے' لیکن یہاں اس فصل کی فقتی مطابقت بیان کرنے کا مقصد بیہ ہے کہ تم اٹھانے کے بعداس کو تو ڈ نے یا نہ تو ڈ نے سبب سے طرح ہوتا ہے کہ اس کا گفارہ کیا ہے' کیونکہ ایفن اوقات تشم کا تو ڈ تا بہتر ہوتا ہے جیسا کہ آنے والے ابواب جس بیان کیا جائے گا۔ لہذا گفارے کی بہچان سے بہلی ضروری سمجھاجم اوقات تشم کا تو ڈ تا بہتر ہوتا ہے جیسا کہ آنے والے ابواب جس بیان کیا جائے گا۔ لہذا گفارے کی بہچان سے بہلی ضروری سمجھاجم احتم سبب سے مصنف جمینی نے گفارے کی فصل کوان تمام ابواب وفسول سے مقدم ذکر کر دیا ہے۔ جن میں کتاب الا بمان کے متفرقہ ومشوعہ ایمان واحکام کو بیان کیا گیا ہے۔

#### كفار ككالغوى معني

کفارہ کے لغوی معنی ہیں چھپانے والی چز ۔ کسی کا رخیر کو گناہ کا کفارہ قرار دینے کا مطلب میرے کہ بیر نیکی اُس گناہ پر چھاجاتی ہے اورا سے ڈھا تک لیتی ہے، جیسے کی دیوار پر داغ لگ گیا ہواوراسی پر سفیدی پھیز کر داغ کا اثر منادیا جائے۔
کفارہ کا لغوی معنی وہ بیکی کا کا کم کرنا ہے جو کسی پہلے ہے کئے ہوئے برے کام کا عوض بن کر اس کو ڈھانپ وے یہ ختم کر دے ۔ قرآن کریم اورا حادیث میں بہت سے ایسے گنا ہوں کا ذکر آیا ہے جن کے کفارے بیان گئے ہیں۔ مثل آئل خطاکا کفارہ اُس کو کفارہ اورا می حالت میں شکار کرنے کا کفارہ اُس کے کا کفارہ اورا میں حالت میں شکار کرنے کا کفارہ اُس کے کا کفارہ اُس کے کا کفارہ اُس کے کا کفارہ اور کسی کو ختی کرنے کا کفارہ وغیر دان میں سے اکثر کفاروں میں قد درشتر کے نظام کو آزاد کرتا ہے۔

#### فتم کے کفارے کابیان

قَالَ (كَفَّارَةُ الْسِمِيْنِ عِسَّقُ رَقَبَةٍ يُجُزِى فِيهَا مَا يُحَزِى فِي الظِّهَارِ وَإِنْ شَاءَ كَسَا عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كُلَّ وَاحِدٍ نَوْبًا فَمَا زَادَ، وَادْنَاهُ مَا يَجُوزُ فِيهِ الصَّلاةُ وَإِنْ شَاءَ اَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ كَالْإِطْعَامِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ) وَالْآصُلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) الآية، وَكَلِمَهُ أَوْ لِلنَّخَيْرِ لَكَانَ الْوَاجِبُ أَحَدَ الْآشِيَاءِ الثَّلائِةِ.

ور الما المسلم كالماس بهنائد من الك غلام كا آزادكر نااى طرح كافى بوگا جس طرح كفاره ظبار من كافى بوتا ب اوراكر و حلي به تودس ما كين كالباس بهنائ جو برايك كالباس يااس سه زياده بواوركم از كم يه بكراس لباس من نماز جائز بوادرا كروه و حلي به تودس ما كين كوكها نا كهلائ جس طرح كفاره ظهارش كهلا يا جا تا ب اورمستارى دليل الله تعالى كايفريان ب فكفار تنه عاب و ساكين كوكها نا كهلات جس طرح كفاره ظهارش كهلا يا جا تا ب اورمستارى دليل الله تعالى كايفريان ب فكفار تنه والمقام عَدَّرة قِ مَسَامِينَ) الاليَّة "اس آيت من كله" او "اختيار ك لئ بهذااشيا و ثنا شرص سه كوكي ايك چيز واجب ب

#### اشياء ثلاثة برعدم قدرت كي صورت ميں روز دن كابيان

قَالَ (قَانُ لَمُ يَقُدِرُ عَلَى آحَدِ الْاَشْيَاءِ النَّلاثَةِ صَامَ ثَلاثَةَ آيَامٍ مُتَنَابِعَاتٍ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُخَيَّرُ لِإطْلاقِ النَّصِ . وَلَنَا قِرَاءَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَصِبَامُ ثَلاثَةِ آيَامٍ مُتَابِعَاتٍ وَهِى كَالْخَيْرِ الْمَشْهُورِئُمَ الْمَذْكُورُ فِى الْكِتَابِ فِى بَيَانِ آذَنَى الْكِسُوةِ مَرُوعٌ عَنُ مُتَابِعَاتٍ وَهِى كَالْخَيْرِ الْمَشْهُورِئُمَ الْمَذْكُورُ فِى الْكِتَابِ فِى بَيَانِ آذَنَى الْكِسُوةِ مَرُوعٌ عَنُ مُتَابِعَاتٍ وَهِى كَالْخَيْرِ الْمَشْهُورِئُمَ الْمَذْكُورُ فِى الْكِتَابِ فِى بَيَانِ آذَنَى الْكِسُوةِ مَرُوعٌ عَنُ مُنَا لَا يُعْرَدِي عَنْ اللّهُ أَنَّ آذَنَاهُ مَا يَسْتُرُ عَامَلَةً بَدَيْدِ حَتَى لا يَجُورُ السَّرَاوِيلَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ لِآنَ لَابِسَهُ يُسَمَّى عُرْيَانًا فِى الْعُرْفِ، لَكِنَّ مَا لَا يُجْزِيدِ عَنْ الطَّعَامِ بِاغْتِبَارِ الْقِيمَةِ .

الم شافع المنظمة المراكروه تنيول اشياء بريور السياء بريور الكي بريمي قادر بين بيئة ومسلسل تمن روز ، ركار المرحمة اور حصرت المام شافعي المينية في المينية في المينية ا

" المرت عبدالله بن مسعود بنائن كي قر أت ميں بيہ كدو تنمن مسلسل روز ب ركے اور يبي بهار بنز د يك جحت ہے۔ اور بي عمر خرمشہور كي طرح ہے۔ پھر كماب ميں كم از كم كبڑ بكا بيان كيا كيا ہے جوامام محمد مجوزت سے روايت كيا كيا ہے۔

مرف شلوار پہننے کو عرف میں نگا کہتے ہیں۔البنتہ قیمت کے اعتبارے جو مقدار پہننے کے لئے کائی ند ہوو و کھانے کے اعتبارے کائی

كفار \_ كوشم برمقدم كرفي برعدم كفايت كابيان

(وَإِنْ قَذَمَ الْكَفَّارَ ةَ عَلَى الْحِنْتِ لَمْ يُجُزِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجُزِيهِ بِالْمَالِ لِآنَهُ اَدَّاهَا بَعْدَ السَّبِ وَهُوَ الْيَهِيُّنُ فَاشَبَهَ التَّكْفِيُرَ بَعْدَ الْجَرْحِ وَلَنَا اَنَّ الْكَفَّارَةَ لِسَتْرِ الْجِنَايَةِ وَلَا جِنَايَةَ السَّبِ وَهُوَ الْيَهِيُّنُ فَاسَتُو الْجَرْحِ لِلَالَةُ مُفْضٍ وَلَا عَنَابَةً هَا الْمَعْرَحِ لِلَّنَهُ مُفْضٍ وَلَا عَنَابَةً مَا اللهُ عَيْرُ مُفْضٍ ، بِخِلَافِ الْجَرْحِ لِلَّنَهُ مُفْضٍ . (ثُمَّ لَا يَسْتَرِدُ مِنُ الْمِسْكِينِ) لِوُقُوعِهِ صَدَّقَةً .

مداید در برازادین) کی اور در مدارد مداید در برازادین) کی اور در مدارد م

اوراگراس نے کفارے کوشم پرمقدم کیا تو وہ کافی نہ ہوگا جبکہ حضرت امام شافعی میند نے فرمایا: کہ مال سے ساتھ ارا سیکی والا کفار و کافی ہوگا' کیونکہ و وسبب کے بعد اداہوا ہے۔ اور دہ بمین ہے یس دو زخم کے بعد دانے کفارے کے مشابہ ہوگیا۔ اور جمار سے مزو یک کفار وجنایت کوچھیانا ہے اور یہاں جنایت کوئی ہیں ہے۔اور نہ ہی کوئی سب ہے کیونکہ اس کا مالع اس کی طرف مفعن نین ہے بہ خلاف زخم کے کیونکہ وہ مفعنی ہے۔اس کے بعد وہ سکین سے مستر دندہ وگا' کیونکہ وہ صدقہ واقع ہوا ہے۔

معصيت كيتم الماسف كابيان

قَى الَ (وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ مِثْلَ أَنْ لَا يُصَلِّي أَوْ لَا يُكَلِّمُ آبَاهُ أَوْ لَيَقْتُلُنَّ فَالانَّا يَنْبَغِي أَنْ يُسخنِستَ نَفْسَهُ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ وَرَأَى غَيْسُرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلِيَأْتِ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ لِيُكَفِّرُ عَنْ يَمِيْنِهِ ﴾ ۚ وَلَانًا فِيمَا قُلْنَاهُ تَفُويتُ الْبِرّ الى جَابِرِ وَهُوَ الْكُفَّارَةُ وَلَا جَابِرَ لِلْمَعْصِيَةِ فِي ضِيَّةٍ .

الم المان اورجس فض في معصيت كانتم الله أن كبروه تمازنين بره هي كاياده اب باب سي كلام نه كرس كايا فلال أقل كرد كامناسب هے كدوه اپنى تتم كوتو ژے دے اور يمين كا كفاره اداكرے۔ كيونكه بى كريم منافقتي نے فرمایا: جس نے تتم الله أي اور مچراس کے سوامیں بھلائی دیکھے تو پس ای طرح کرے جواس کے لئے بہتر ہو، وہ اپنی تنم کا کفارہ ادا کرے۔اوراس میں ہم نے بیکہا ہے کہ جبر کے سبب نیکی کا فوت ہونا ہے اور وہ کفارہ ہے اور معصیت میں کوئی جابر نبیں ہے کیونکہ اس کی ضد میں ( نقصان کو پورا کیا جاسکتاہے)

كافرك يشم الثان كابيان

(وَإِذَا حَمَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنِتَ فِي حَالِ كُفُرِهِ أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا حِنْتَ عَلَيْهِ) إِلاّنَهُ لِيُسَ بِالْعَلِ لِلْيَمِيْنِ لِاَنَّهَا تُعْقَدُ لِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى، وَمَعَ الْكُفْرِ لَا يَكُونُ مُعَظِّمًا وَلَا هُوَ اَهُلُ الْكُفَّارَةِ لِانَّهَا

كے اور جب كى كافر نے حلف اٹھایا پھروہ حالت كفر جن حانث ہو گیا یا اسلام لانے کے بعد حانث ہوا تو اس پرتسم تو زنے کا تھم نہ ہوگا۔ کیونکہ میدیمین کے اہل نہ ہوگا اس لئے کہ تم اللہ تعالی کی تعظیم کے عقدے اٹھائی جاتی ہے' جبکہ کفر کے ساتھ اس كى تعظيم ند جوكى اور كفار سے كالل ميں سے اس كے بيس بے كيونكدو وعبادت ب\_

اينے اوپرغيرملكيت چيز كوحرام كرنے كى تتم اٹھانا

(وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْنًا مِمَّا يَمْلِكُهُ لَمْ يَصِرُ مُحَرَّمًا وَعَلَيْهِ إِنَّ اسْتَبَاحَهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنِ) وَخَالَ الشَّافِيعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِآنَ تَحْرِيمَ الْحَلالِ قَلْبُ الْمَشْرُوعِ

لَلَّا يَنْعَقِدُ بِهِ تَصَرُّتُ مَشْرُوعٌ وَهُوَ الْيَعِينُ .

ے اور جس مخص نے اپنے اوپر اسی چیز کوحرام تغییر ایا جو اس کی ملکیت سے نو دہ چیز اس پرحرام ندہو کی اور اگر اس نے اس سے ساتھ اباحث والاسلوک کیا تو اس پرتنم کا کفارہ واجب ہوگا۔

ے بین الم مثافعی بھتاتنے فرماتے ہیں کہ کفارہ واجب نہ ہوگا کیونکہ حلال کوترام کرنا پی قلب مشروع ہے۔اور قلب مشروع میں تعرف مشروع منعقد نہیں ہوتا اور وہ تم ہے۔ تعرف مشروع منعقد نہیں ہوتا اور وہ تم ہے۔

ہمارے زدید اثبات کا لفظ حرمت کی خردیے والا ہے۔ اور حالا تکہ اس نفظ کے ساتھ حرمت کو قابت کرنافکن ہے کیونکہ موجب بین کا غیر بھی قابت کردیتا ہے تو لبذا ہے بھی ای طرح ہوجائے گا۔ اور اس کے بعد جب اس نے حرم کیے مجے کا م کو کر لیا تو وہ مان ہوجائے گا خواہ اس نے حم کیا یا زیادہ کیا ہو۔ اور اس پر کفارہ واجب ہے۔ اور ذکورہ استباحت کا تھم ہی ہے کیونکہ جب حرمت فابت ہوجائے تو وہ چیز کے ہرجز مکوشائل ہوتی ہے۔

اين او پر مرحلال چيز كوحرام قرار دين كانتم اشانا

(رَلَوُ قَالَ كُلُّ حِلَّ عَلَى حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا أَنْ يَنُوى غَيْرٌ ذَلِكَ) وَالْقِيَاسُ أَنْ يَحْسَبُ كَمَا فَوَلُ ذَفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْسَبُ كَمَا فَوَلُ زَفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْسَبُ كَمَا فَوَلُ زَفَرَ وَحِمَهُ اللَّهُ يَحْسَبُ كَمَا أَنْ الْمَقْطُودَ وَهُوَ الْبِرُّ لَا يَتَحَصَّلُ مَعَ اغْتِبَارِ الْعُمُومِ، وَإِذَا سَقَطَ لَيَعَالُ فَي عَالَيْهُ إِلا شَيْحُسَانِ أَنَّ الْمَقْطُودَ وَهُوَ الْبِرُّ لَا يَتَحَصَّلُ مَعَ اغْتِبَارِ الْعُمُومِ، وَإِذَا سَقَطَ اغْتِبَارُهُ يَسْتَعْمَلُ فِيمًا يَتَنَاوَلُ عَادَةً . وَلَا يَتَنَاوَلُ اللّهُ الْمُعْرَفِ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيمًا يَتَنَاوَلُ عَادَةً . وَلَا يَتَنَاوَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الطّعَامِ وَالشَّرَابِ لِلْعُرْفِ فَإِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيمًا يَتَنَاوَلُ عَادَةً . وَلَا يَتَنَاوَلُ عَادَةً . وَلَا يَتَنَاوَلُ عَادَةً . وَلَا يَتَنَاوَلُ عَادَةً . وَلَا يَتَنَاوَلُ عَادَةً . وَلا يَتَنَاوَلُ عَادَةً . وَلا يَتَنَاوَلُ عَادَةً . وَلا يَتَنَاوَلُ اللّهُ مِنْ النّهُ عُرَابُ فَلُو إِلَى النّبُولِ وَالْمَشْرُوبِ، وَهِ الْمَا كُولُ وَالْمَشْرُوبِ، وَهِ اللّهُ جَوَابُ ظَاهِ وَالْرَوائِة .

وَمَشَايِخُنَا قَالُوا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ عَنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِغَلَيَةِ الْاسْتِعُمَالِ وَعَلَيْهِ الْفَتُوى، وَكَذَا يَنْبَغِي فِي قَوْلِهِ حَلَالٌ يُسُرُوك حَسَرًامٌ لِسُلْعُرُفِ . وَاخْتَلَفُوا فِي قَوْلِهِ هرجه بردست رَاسَتُ كيرم بِروَى وَخِيَارُ اَنَهُ هَلُ تُشْتَرَطُ النِيَّةُ وَالْاَظْهَرُ اَنَهُ يُجْعَلُ طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ لِلْعُرْفِ

کے اور جب اس نے کہا: ہر طال چیز مجھ پر حرام ہے تو بیٹم کھانے اور پینے کی اشیاء کو شامل ہوگی۔ ہاں البتہ جب و و مخص ان چیز وں کے سواکی نیت کرنے۔اور قیاس کا نقاضہ رہے کہ وہ رہے ہے سماتھ نور کی طور حانث ہو جائے کیونکہ اس نے اس کے بعد ایک عمل مہاح سرانجام وے دیاہے۔ اور سمانس وغیرہ لیماہے۔

حضرت امام زفر میند کا قول بی ب جبکه استحسان کی دلیل بید بے کہ م کامقعد فینی اس کو پورا کرناعموم کے معتبر ہوت ہوئ ماصل نہ ہوگا۔ اور جب عموم کا عتبار سماقط ہوجائے گائو عرف کے سبب سم کو کھانے پینے کی چیزوں کی ظرف پھیردیا جائے گا البتہ یہ صاصل نہ ہوگا۔ اور جب عموم کا اعتبار سماقط موریا گیا ہے تو جب سم اٹھانے والے نے بیوی کی نیت تو یہ ایکا وہ جو جائے گا۔ البتہ کھانے چیزائیں جائے گا'اور ظاہر الروایت کے مطابق میں تھم ہے۔ ایکا وہ جائے گا'اور ظاہر الروایت کے مطابق میں تھم ہے۔

جمارے فقہاء مشائے نے فرمایا ہے: غلبہ استعمال کے سبب بغیر نبیت کے بھی اس جملے سے عورت کو طلاق ہوجائے گی۔ اور فنوی مجمی اسی پر ہے۔ لہٰ ذااس کے جملے ''حلال مجھ پر حزام ہے'' سے عرف کے سبب طلاق واقع ہوجاتی چاہئے۔ اور اس کے قول ہرچہ پروست گیرم بروے حرام'' لینی جو چیزیں وائیس ہاتھ بیل لوں وہ بھے پر حرام ہیں' میں مشائخ فقہا و نے اختلاف کیا ہے کہ اس سے وقوع طلاق میں نبیت شرط ہے' جبکہ ظاہر الروایت کے مطابق نبیت کے بغیر بھی طلاق واقع ہوجائے کیونکہ عرف بہی ہے۔

#### نذر مائے کا بیان

(وَمَنْ نَدُرَ نَدُرًا مُطُلَقًا فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ نَدَرَ وَسَمّى فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا سَمّى) . (وَإِنْ عَلَّقَ النَّذُر بِشَرْطٍ فَوْجِدَ الشَّرُطُ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَفْسِ النَّدُر) إِلْطُلاقِ الْحَدِيثِ، وَلاَنَّ الْمُعَلَّقِ بِالشَّرُطِ كَالْمُنَجْزِ عِنْدَهُ (وَعَنْ آبِي حَنِيْفَةً رَحِمَهُ اللَّهُ اللهُ آلَةُ رَجَعَ عَنْهُ الْحَدِيثِ، وَلاَنَّ الْمُعَلَّقِ بِالشَّرُطِ كَالْمُنَجْزِ عِنْدَهُ (وَعَنْ آبِي حَنِيْفَةً وَحِمَهُ اللهُ اللهُ آلَةُ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ: إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَى حَجَّةً أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ أَوْ صَدَقَةُ مَا أَمْلِكُهُ ٱجُزَاهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ: إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَى حَجَّةً أَوْ صَوْمُ سَنةٍ أَوْ صَدَقَةُ مَا أَمْلِكُهُ ٱجُزَاهُ مِنْ ذَلِكَ كَفَارَبُهُ مِنْ اللهُ مَنْ الْعُهْدَةِ بِالْوَفَاءِ بِمَا سَمّى كَفَارَبُهُ بَعِيمُ اللهُ وَيَخُرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْوَفَاءِ بِمَا سَمّى كَفَارَبُهُ مَرِيضَى لِانْعِيدُ وَهُو الْمَعْتَى شَاءَ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ شُوطًا يُرِيدُ كُونَهُ لِلهُ مَلِي فَي اللهُ مَرِيضِى لِانْعِدَامِ مَعْنَى الْيَمِينِ فِيهِ وَهِلْهَ التَفْصِيلُ هُو الصَّحِيحُ .

کے اور جب کسی مخص نے مگل الاطلاق نذر مانی تواس پرنذر کا پورا کرنا واجب ہے کیونکہ نبی کریم مُنَافِیْتِم نے فر مایا : جس نے کوئی نذر مانی اوراس کو حین کر دیا ہے تواس معین کروہ نذرکو پورا کرنا این پرواجب ہے۔

اور جب کسی مخص نے نذر کوشر طے ساتھ معلق پایا تو اس پرنفس نذر کو پورا کرنا واجب ہے۔ کیونکہ حدیث میں مطلق طور پر پورا کرنے کا تکم ہے۔

کیونکہ حضرت اہام اعظم ڈائٹڈ کے نزدیک معلق بہ شرط فوری واقع ہونے والا ہے جبکہ اہام اعظم بڑائٹٹ سے دوسری روایت می بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے اس ہے رجوع کرلیا تھا۔اور آپ نے اس طرح فرمایا تھا کہ جب کسی نے کہا: اگر میں اس طرح کروں تو بھے پر جج ہے یا ایک مال کاروزہ ہے یا ایسے مال کا صدقہ ہے جس کا میں مالک ہوں اقواس میں فتم کا کفارہ کا فی ہوجائے گا۔اور حضرت الم مجمد بوسنة كا تول بهمي الى طرح ب-البذا معين كرده جنزك ادائيل بده وه برى الذمه وجائه كا-ادرية كم اس وقت بوگا المحمد بوسنة كا أورية كا أورية كم اس وقت بوگا الله عن برا الله به برخ الله برده بذر به البذائل كوافتها مردونون اطراف من به برخ الله في الله برخ الله بوجوائل كو بوجوائل كو برخ الله برخ الله برخ كرائل كا كرائلة مريض كوشفاء ديد ب الله لي كرائل من محم كامعتى يعني دوكنا معدوم بو جاس الله منظور نه بوجوائل كو منظور نه بوجوائل كرائلة مريض كوشفاء ديد ب الله كرائل من محم كامعتى يعني دوكنا معدوم بوجوائل منظور نه بوجوائل في المنظور نه بوجوائل كرائلة مريض كوشفاء ديد ب الله كرائل من محم كامعتى يعني دوكنا معدوم بوجوائل منظور نه بوجوائل في المنظور نه بوجوائل كرائلة مريض كرائلة مريض كرائلة كرائل

جس نے ستم کے ساتھ اتھالی طور پران شاء اللہ کہا

----

# بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّحُولِ وَالسَّكُنُي

## ﴿ بير باب گھر ميں دخول دسكنه كی شم کے بيان ميں ہے ﴾

باب يمين دخول وسكندكي فقهي مطابقت كابيان

علامدابن محمود بابرتی حنی بینین کھتے ہیں: مصنف بینین کتاب تم کوبیان کرنے کے بعد بیضروری سمجھا ہے کہاں کے ابواب وانواع کو بیان کیا جائے کیونکہ تم کمی نفل کے انعقاد یا ترک پرجوتی ہے اور ان انعال میں سب سے مقدم مصنف اس باب کوقائم کیا ہے جس میں دخول وسکنہ ہے متعلق تتم کے احکام کو بیان کیا ہے کیونکہ انسانی ضرورت میں تمام اشیاء زندگی ہے انہی کونقذم حاصل ہے۔ اور دوسمری اشیاء ہے ان کی برتری کی ولیل بیجی ہے اس نعمت کو کتاب میں بھی بیان کیا گیا ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرُضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَآنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ فَآخُوَ جِهِ مِنَ النَّمَرِتِ رِزُقًا لَكُمْ فَلَا تَجُعَلُوا لِلهِ آنْدَادًا وَ آنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ البقره، ٢٢)

جس نے تمہارے لئے زبین کو بچھونا اور آسان کو تلات بنایا اور آسان سے پانی اتارا۔ تو اس سے پچھ پھل نکا لے تمہارے کھانے کوتو اللٹہ کے لئے جان ہو جھ کر برابر والے نہ ٹھبرا کہ ( کنز الایمان)

دخول کا مطلب بیہ ہے کہ فاہرے ب<sup>او</sup>ن کی طرف انتقال کیا جائے جبکہ سکنہ کامعنی بیہ ہے کہ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف خروج کرنا تا کہ دہاں و ہ اپنے ابلی دعیال کے ساتھ شب ور د زبسر کر ہے۔

(عناميشرن الهدامية بقرف، ج٢ بص٩٩٨، بيروت)

محمر میں عدم دخول کی شم اٹھانے والے کا کعبہ میں داخل ہونے کا بیان

(وَمَنْ حَلَفَ لا يَدُخُلُ بَيْنًا فَدَخُلَ الْكُعْبَةَ أَوْ الْمَسْجِدَ أَوْ الْبِيعَةَ أَوْ الْكَنِيسَةَ لَمُ يَحْنَى) لِآنَ الْبَيْتُ مَا أُعِدَ لِلْبَيْتُ تَةِ وَهَذِهِ الْبِقَاعُ مَا يُنِيَتُ لَهَا (وَكُذَا إِذَا ذَخَلَ دِهْلِيزًا أَوْ ظُلَّةَ بَابِ اللّالِي اللّالِي لِنَا ذَكُونَا، وَالظُّلَةُ مَا تَكُونُ عَلَى الْسِكَةِ، وَقِيلَ إِذَا كَانَ اللّهْلِيزُ بِحَيْثُ لَوْ أَغْلِقَ الْبَابُ يَبْقَى. لِلمَا ذَكُونَا، وَالظُّلَةُ مَا تَكُونُ عَلَى السِكَةِ، وَقِيلَ إِذَا كَانَ اللّهْلِيزُ بِحَيْثُ لَوْ أَغْلِقَ الْبَابُ يَبْقَى. لِلْبَيْنُونَةِ ذَاحِلًا وَهُو مُصَافَقً بَنِي لِلْبَيْنُونَةِ وَهُو الصَّيْقِي وَالصَّيْقِي وَقِيلَ هَلَا إِذَا كَانَتُ الصَّفَةُ ذَاتَ الصَّفَةُ ذَاتَ الصَّفَةُ وَالْكَ الْمَعْرَى عَلَى إِظْلَاقِهِ وَهُو الصَّعِيعُ . وَقِيلَ هَذَا إِذَا كَانَتُ الصَّفَةُ ذَاتَ عَوَائِطُ الْمَعْرَى عَلَى إِظْلَاقِهِ وَهُو الصَّعِيعُ . وَقِيلَ هَذَا إِذَا كَانَتُ الصَّفَةُ ذَاتَ عَوَائِطُ الْمَعْرَى عَلَى إِظْلَاقِهِ وَهُو الصَّعِيعُ . وَقِيلَ هَذَا إِذَا كَانَتُ الصَّفَةُ ذَاتَ عَلَى الْعَلَقِهِ وَهُو الصَّعِيعُ . وَقِيلَ هَذَا إِذَا كَانَتُ عِفَافُهُمْ . وَقِيلَ الْجَوَابُ مُجُرًى عَلَى إِظْلَاقِهِ وَهُو الصَّعِيعُ . وَقِيلَ هَا أَنْ عَرَاعُول كَلَا اللّهُ اللّهُ الْمَالِقِهِ وَهُو الصَّعِيعُ . وَهُو الصَّعِيعُ . وَقِيلَ اللّهُ الْمَالِقِهِ وَهُو الصَّعِيعُ . وَهُ الصَّعْمِعُ الْمُقَالِقِهِ وَهُو الصَّعْفِي عَلَيْلُ الْمُعْتَى الْقَالِقِهِ وَهُو الصَّعْمِعُ . وَالصَّيْعِلُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْعَلَاقِةِ وَهُو الصَّعْفِي اللّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْعَلَاقِيقِ وَهُو الصَّعْمِ عَلَى الْعُلْمُ الْعُلِقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِلَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلَقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعَلِي الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَلِقُ الْ

بودیوں کے کلیہ ایس واخل ہوگیا تو دہ ہم توڑنے والا شہوگا۔ کونکہ بیت اس کھر کو کہتے ہیں جورات بسر کرنے کے لئے بنایا میں ہوئی جہار بین منابات کے اورای طرح اگر وہ کھر کے دروازے یا دہلیز ہیں واخل ہوتو وہ حانث نہ ہوگا۔ اس دیل کے پیش نظر جوہم بیان کر چکے ہیں اور ظلم اس مائبان کو کہتے ہیں جوگلی پر ہوتا ہے اورایک تول ہد ہے اگر دہلیز اس بر ہوگا ہوتی ہواور دروازے کو بند کر لیا جائے تو وہ کھر کے اندروا ظل رہے تو اس پر چیت بھی ڈالی ہوئی ہوتو وہ حانث ہوجائے گا۔ کونکہ و می ہوتی ہواور دروازے کو بند کر لیا جائے تو وہ کھر کے اندروا ظل رہے تو اس پر چیت بھی ڈالی ہوئی ہوتو وہ حانث ہوجائے گا۔ کونکہ دو جی مرف سے مطابق اس بھی رات گز ارمی جاتی ہے۔ اور جب حالف صفر (چہرترہ) بھی واقو وہ حانث ہوجائے گا کونکہ دو جی سے مرف سے مطابق سے مرف سے مرف سے مرف سے کہ اس کا جواب ہے کہ اس کا جواب ہے کہ میں حکم اس وقت ہے جب اس صفری چارو یواری ہو۔ جس طرح اٹلی کوف کے صفاف سے دادر یہ بھی اس کا جواب ہے کہ میں طابق سے اور محملی ہی جادر مطابق اللہ بر جاری رہاری رہتا ہے۔ اور محملی ہی ہے۔

محمريس داخل نه بونے كى تتم اٹھانے كابيان

(وَمَنُ حَلَفَ لَا يَدُخُولُ دَارًا فَنَدَحَلَ دَارًا خَرِبَةً لَمْ يَحْنَثُ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدُخُلُ هَذِهِ الدَّارَ وَمَنَ حَلَقَ لَا يَدُخُلُ هَذِهِ الدَّارَ السَّمِ لِلْعَرُصَةِ عِنْدَ الْعَرَبِ فَدَ مَلَةً الْعَرَبِ بَعْدَ الْعَرَبِ بَعْدَ الْعَرَبِ بِلَالًا لَا اللَّهِ لِلْكُ وَالْبِنَاءُ وَصُفْ فِيهَا وَالْعَجَمِ، يُقَالُ دَارٌ عَامِرَةٌ، وَدَارٌ غَامِرَةٌ وَقَدْ شَهِدَتْ آشْعَارُ الْعَرَبِ بِلَالِكَ وَالْبِنَاءُ وَصُفْ فِيهَا غَيْرَ آنَ الْوَصْفَ فِي الْعَارِبِ مُغْتَبَرٌ .

اور جب اس نے بہتم اٹھائی کہ وہ اس کھر میں داخل نہ ہوگا مجر دہ کھنڈریں داخل ہوجا تاہے۔ تو وہ تم تو رہے والا نہ ہوگا اور جب اس نے بہتم اٹھائی کہ وہ اس کھر میں داخل نہ ہوگا ہجراس کھر کے گرجانے کے بعد میدان ہونے کی صورت میں اس میں داخل ہواتی ہوئے ہجراس کھر کے گرجانے کے بعد میدان ہونے کی صورت میں اس میں داخل ہواتو وہ حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ اٹمل عرب وجم سب کے زدیک کھراس میں کو کہاجا تاہے جس طرح کہاجا تاہے دارعام وہ ' ہنا ہوا کھر اور داران کھرادر اٹل عرب کے اشعار اس پر شاہد ہیں۔ لہذا کھر کے لئے تعمیر دمف ہے کیکن حاضر میں وصف اندو ہے کہ خالب میں اس کا اعتبار کیا گیا ہے۔

ورانی کے بعد کھر بننے بردار کا اطلاق

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدُخُلُ هَذِهِ اللَّارَ فَخَوِبَتُ ثُمَّ يُنِيَتُ أُخُرَى فَدَخَلَهَا يَحْنَثُ) لِمَا ذَكُونَا آنَ الاسْمَ بَاقٍ بَعْدَ الانْهِدَامِ، (وَإِنْ جُعِلَتْ مَسْجِدًا آوْ حَمَّامًا آوْ بُسْتَانًا آوْ بَيْتًا فَدَخَلَهُ لَمْ يَحْنَثُ) لِالنَّهُ لَمْ يَبْقَ دَارًا لِاعْتِرَاضِ السِّمِ آخَرَ عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا دَخَلَهُ بَعْدَ انْهِدَامِ الْحَمَّامِ وَاَشْبَاهِهِ لِلاَنَّهُ لَمْ يَبُقَ دَارًا لِاعْتِرَاضِ السِّمِ آخَرَ عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا دَخَلَهُ بَعْدَ انْهِدَامِ الْحَمَّامِ وَاَشْبَاهِهِ لِلاَنَّهُ لَهُ يَعُودُ السَّمَ الذَّا رِبِهِ .

وہ تم اٹھانے والا اس میں داخل ہوا تو وہ حاشہ ہوجائے گا ای دلیل کے چیش نظر جس کوہم بیان کر بچکے ہیں۔ کیونکہ کھر کوگرانے کے وہ تم اٹھا کی اور پھر

مداید و مرا م و فیرو کے کرجانے کے بعداس میں وائل ہوتو وہ جائے گا۔ کیونکہ اس کے کونکہ اس کے کرجانے کے بعداس میں وائل ہوتو وہ جائے گا۔ کیونکہ اس کے مراف کا مراف کے بعد مرح میا ڈالی یا اس جگہ جمام بنایا یا باغ بنایا یا کونی کرہ بنادیا اور پر مرح افران کے والواس میں وائل ہواتو وہ جائے گا۔ کیونکہ اس کے کرجانے کے بعداس میں وائل ہوتو وہ جائے گا۔ کیونکہ اس کے کرجانے کے بعد محر کا نام باتی

محمر میں عدم دخول کے حالف کا حجمت پر چر هنا

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدُخُلُ هِلَا الْبَيْتَ فَلَحَلَهُ بَعُدَمَا انْهَدَمَ وَصَارَ صَحْرًاءَ لَمْ يَحْنَثُ) لِزُوَالِ السّمِ الْبَيْتِ لِآنَهُ لَا يُبَاثُ فِيهِ الْبَيْتِ لِآنَهُ لَا يُبَاثُ فِيهِ الْبَيْتِ لِآنَهُ لَا يُبَاثُ فِيهِ وَكَدَا إِذَا بَسَى بَيْتًا آخِرَ فَلَا خَلَهُ لَمْ يَحْنَثُ) لِآنَ الاسْمَ لَمْ يَبْقَ بَعُدَ وَالسّمَ فَمْ يَبْقَ بَعُدَ لِلاَئْهِدَامِ .

آور جب اس نے متم اٹھائی کہ وہ اس کھر میں داخل نہ ہوگا ہیں وہ اس کے گرجانے کے بعد اس میں داخل ہوا اور حال کہ وہ اس کے گرجانے کے بعد اس میں داخل ہوا اور حال نکہ وہ صحراء بن چکا تھا تو وہ حانث نہ ہوگا' کیونکہ اس میں دائت بسر کر ناممکن نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کی دیوار ہی باتی رہیں اور جھت گرجائے تو وہ حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ اس میں دائت بسر کی جاستی ہے۔ اور چھت اس کا وصف ہے۔ اور اس کی دومرا کھر بنایا اور اس میں داخل ہوا تو وہ حانث نہ ہوگا' کیونکہ ہملے کھر کو گرانے کے بعد اس کا نام باتی ندر ہاہے۔

دخول مركح حالف كاحميت برير صفى كابيان

قَالَ (وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَوَقَفَ عَلَى سَطْحِهَا حَنِثَ) لِآنَ السَّطُحَ مِنُ الدَّارِ ؛ آلا تَسرَى أَنَّ الْسُمْعُنَدِكُفَ لَا يَسْفُسُدُ اعْتِكَافُهُ بِالْخُرُوجِ إلى سَطْحِ الْمَسْجِدِ . وَقِيلَ فِي عُرُفِنَا لَا يَحْنَتُ وَهُوَ اخْتِبَارُ الْفَقِيدِ آبِي اللَّيْثِ .

قَالَ (وَكَـذَا إِذَا ذَخَـلَ دِهْلِيزَهَا) وَيَجِبُ اَنْ تَكُونَ عَلَى النَّفُصِيلِ الَّذِى تَقَدَّمَ (وَإِنْ وَقَفَ فِي طَاقِ الْبَابِ بِحَيْثُ إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ كَانَ خَارِجًا لَمْ يَحْنَتُ) لِآنَ الْبَابَ لِإِحْرَازِ الذَّارِ وَمَا فِيهَا فَلَمْ يَكُنُ الْخَارِجُ مِنْ الذَّارِ .

کے فرمایا:اور جب کی شخص نے بہتم اٹھائی کہ وہ اس گھر میں واغل نہ ہوگا اور پھر وہ اس گھر کی جھت پر چڑھ کیا تو جان ہو گیا کیونکہ چھت گھر میں ہے ہے کہ آپ نہیں جانے کہ جب اعتکاف والانکل کے میجد کی جھت کی طرف جائے تو اس کا اعتکاف فاسم نہیں ہوتا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے عرف کے مطابق وہ جانث نہ ہوگا 'اور فقیہ ابولیٹ ٹیز انڈٹے ای اختیار کیا ہے۔ فر ایا: اورائ طرح جب و و گھر کی دہلیزی واقل ہواتو وہ صائٹ ہوجائے گاالبتہ شرط یہ ہے کہ وہ دہلیزانمی تنعیل کے ساتھ ہو بر ہم ہے ۔ اور جب شم اٹھانے والا دروازے کی محراب میں اس طرح کھڑا ہوا کہ جب دروازے کو بند کیا جائے تو وہ باہر جو ہم ہے نہ ہوگا' کیونکہ درواز و کھر اوراس میں موجوداشیا و کی تفاظت کے لئے ہوتا ہے۔ لبڈ اجو حصہ دروازے سے باہر ہوگا و و مرب نوعان نہ ہوگا۔

#### دخول بیت کے حالف کا گھر میں بیٹھار ہے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ حَلَفَ لَا يَدُخُلُ هَذِهِ الذَّارَ وَهُوَ فِيهَا لَمْ يَحْنَتُ بِالْقُعُودِ حَنَى بَحْرُجَ ثُمَّ يَذُخُلَ) اسْتِحُسَانًا . وَالْقِيَاسُ اَنْ يَحْنَتَ لِآنَ الذَّوَامَ لَهُ حُكُمُ الايْتِدَاءِ . وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ اَنَ الدُّحُولَ لَا دَوَامَ لَهُ لِآنَهُ انْفِصَالٌ مِنْ الْخَارِجِ اللَى الدَّاجِلِ .

فر مایا: اور جب کی فض نے بیتم اٹھائی کہ دواس گھر میں داخل نہ ہوگا ادر حالانکہ دواس گھر میں موجود ہے تو دواس محر میں بیٹے رہنے کی دجہ سے حانث نہ ہوگا بہاں تک کہ دواس سے باہر نظے ادر پھراس میں داخل ہو جائے ۔ تواسخسان کا تقاضہ سے کہ دو حانث ہو جائے گا ۔ کیونکہ اس میں دیرے دہے کو ایٹ ہو جائے گا ۔ کیونکہ اس میں دیرے دہے کو ایٹ ہو جائے گا ۔ کیونکہ اس میں دیرے دہے کو ایٹ تھم حاصل ہے ۔ اور استخسان کی دلیل ہے ہے کہ دخول کو دوام حاصل نہیں ہے کیونکہ دخول تو یہ ہے کوئی فض خارج سے آکر ایٹ میں دیا ہے ۔ اور استخسان کی دلیل ہے ہے کہ دخول کو دوام حاصل نہیں ہے کیونکہ دخول تو یہ ہے کوئی فض خارج سے آکر ایک مصدحال ہے۔

#### بہنے ہوئے کیڑے کے نہ بہنے کی شم اٹھانے کا بیان

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ هَذَا النَّوْبَ وَهُو لَا بِسُهُ فَنَوْعَهُ فِي الْحَالِ لَمْ يَحْنَفُ) وَكَذَا إذَا حَلَفَ لا يَسْكُنُ هَذِهِ يَرْتَكِ مَ هَا يَدُو كَلُهُ النَّالَةِ وَهُو رَاكِبُهَا فَنَوْلَ مِنْ سَاعَتِهِ لَمْ يَحْنَفُ، وَكَذَا لَوْ حَلَقَ لا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُو سَاكِنُهَا فَاخَذَ فِي النَّقُلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ . وَقَالَ ذُفَوْ: يَحْنَفُ لِوُجُودِ الشَّوْطِ وَإِنْ قَلَ الدَّارَ وَهُو سَاكِنُهَا فَاخَذَ فِي النَّقُلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ . وَقَالَ ذُفَوْ: يَحْنَفُ لِوُجُودِ الشَّوْطِ وَإِنْ قَلَ اللَّهُ وَلَا أَنْ الْمَدَالَةُ وَالنَّوْطِ وَإِنْ قَلْ . وَلَنْ اللهُ عَلَى حَالِهِ سَاعَةً حَنِثَ) لِأَنَّ وَلَيْنَ اللهُ يَعْفَلُ اللهِ اللهُ عَلَى حَالِهِ سَاعَةً حَنِثَ) لِأَنَّ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَى عَالِهِ سَاعَةً حَنِثَ) لِأَنَّ عَلَى اللهُ يَعْفَلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَالِهِ اللهُ عَلَى عَالِهِ اللهُ عَلَى عَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَالِهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اور جب کی خص نے یہ ما اللہ کا کہ وہ یہ کڑا آئیں سبنے گا جبکہ اس نے وی کپڑا پہتا ہوا ہے اور جب وہ اس کوفوری طور پراتارد ہوگا حالانکہ وہ اس بولور ہے طور پراتارد ہوگا حالانکہ وہ اس برسوار ہوگا حالانکہ وہ اس برسوار ہے فوری طور از جائے تو وہ حانث نہ ہوگا۔ یا اس نے بیتم اٹھائی کہ اس گھر میں نہیں دہے گا حالانکہ وہ اس کھر میں رہتا ہے۔ اورا کروہ فوری طور از جائے تو وہ حانث نہ ہوگا۔ یا اس نے بیتم اٹھائی کہ اس گھر میں نہیں دہے گا حالانکہ وہ اس کھر میں رہتا ہے۔ اورا کروہ

ای وقت کھرے سامان منتق کرنے لگا تو وہ حانث نہ ہوگا۔

ت مرسے مهان سرسے سے ایک دو مانٹ ہوجائے گا۔ کونکہ شرط پائی جاری ہے اگر چھیل ہے جبکہ ہماری دیل حضرت امام زفر جینے تو ماتے ہیں کہ دو مانٹ ہوجائے گا۔ کونکہ شرط پائی جاری ہے اگر چھیل ہے جبکہ ہماری دیل ہے۔ رت المرات المان جاتی ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ لبندائتم پوری ہونے والا دفت منتیٰ ہوگا'اوراس کے بعد وہ تعوزی در بھی تم ر من الرباتو و و مانت بوجائے گا۔ کیونکہ ان اعمال کودوام حاصل ہے۔ اس لئے کہ اس طرح کے افعال پیدا ہوتے رہتے ہیں کیا پر بر روز ہوں۔ آپ غور وظر نیس کرتے کہ ان جیسے کا مول کے لئے وقت معین کیا جاتا ہے لیڈا کہا جائے گا کہ میں تمام دن مویار ہااور تمام دن پہنے رہا ، " المنظاف وخول کے کیونکدینیس کہاجاتا" د حسلت بسوه ا" پیوقیت دمت کے منی میں ہے اور جب تنم اٹھانے والے نے ساتے مرے نیت کی تواس کی تقدیق کی جائے گی کیونکہاس کے کلام میں اس کا اخمال ہے۔

## حالف کے خروج کے باوجوداہل وعیال کے سبب حدث ہونے کا بیان

قَىالَ (وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الذَّارَ فَخَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَتَاعِهِ وَالْمَلِهِ فِيهَا وَلَمْ يُرِدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهَا حَيْثَ) إِلاَّنَّهُ يُعَدُّ سَاكِنَهَا بِبَقَاءِ اَهْلِهِ وَمَتَاعِهِ فِيهَا عُرْفًا، فَإِنَّ السُّوقِي عَامَّةَ نَهَارِهِ فِي السُّوقِ وَيَقُولُ أَسُكُنُ مِنْكُمَّ كَذَا، وَالْبَيْتُ وَالْمَحَلَّةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّارِ.

وَلَوْ كَانَ الْيَسِيسُنُ عَلَى الْمِصْرِ لَا يَتَوَقَّفُ الْبِرُ عَلَى نَقْلِ الْمَتَاعِ وَالْآهْلِ فِيمَا رُوِى عَنْ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَهُ لَا يُعَدُّ مَاكِنًا فِي الَّذِي انْتَقَلَ عَنْهُ عُرُّفًا بِخِلَافِ الْآوَلِ وَالْقَرْيَةُ بِسَمَنْزِلَةِ الْمِصْرِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْجَوَابِ .ثُمَّ قَالَ ابُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا بُذَ مِنْ نَقُلِ كُلِّ الْعَنَاعِ، حَتَى لَوْ يَقِيَ وَلَدٌ يَحْنَتُ لِآنَ السُّكْنَى قَدْ ثَبَتَ بِالْكُلِّ فَيَنْقَى مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهُ . وَقَمَالَ آبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِيعُتَبُوْ نَقُلُ الْآكُثُورِلِآنَ نَقُلَ الْكُلِّ قَدْ يَتَعَذَّرُ .وَقَالَ

مُسحَسَمَدٌ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: يُغْتَبَرُ نَقُلُ مَا يَقُومُ بِهِ كَذَخْدَائِيَّتِهِ لِاَنَّ مَا وَرَاء ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الشكت

قَـالُـوًا: هَـٰـذَا ٱحْمَــٰنُ وَٱرْفَقُ بِالنَّامِ وَيَنْيَغِي أَنْ يَنْتَقِلَ اللَّي مَنْزِلٍ آخُوَ بِلَا تَٱخِيرٍ حَتَى يَبَوَّ، فَإِنْ انْتَهُ لَ إِلَى البِّكَةِ أَوْ إِلَى الْمَسْجِدِ قَالُوا لَا يَبَرُّ، دَلِيلُهُ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّ مَنْ خَوَجَ بِعِيَالِهِ مِنْ مِصْرِهِ فَمَا لَمْ يَتَخِذُ وَطَنَّا آخَرَ يَبْقَى وَطَنَّهُ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الصَّلَاةِ كَذَا هٰذَا . وَاللَّهُ تَعَالَى اعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

اللہ اللہ اور جس بندے نے میشم اٹھائی کدوواس کھر میں نہ رہے گا اس کے بعدوہ خود وہاں سے نکل گیا جبکہ اس کا سامان اوراس کے کمروالے ای محریں رو گئے اور اب جب حالف نے ای کھریٹی دوبارہ جائے ارادہ نہ بھی کیا' تو وہ حانث ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ فض اپنے سامان اور اٹل وعیال کے رہنے کے سب مرف کے مطابق اس کھر بھی رہنے والا شار کیا جائے گا۔ای ملرح ایک بازاری آ دمی اکثر ان بازار جمل رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلال کلی میں رہتا ہوں لہٰذادہ کھر اور محلے داروں کے علم میں

ہے۔ اور جب سی فخص نے شہر پرتتم اٹھائی (لیعنی میں ای شہر میں رہوں گا) تو اس صورت میں حضرت امام ابو یوسف مہیند کے زویک سامان اورائل وعیال کونتفن کرنے پرتتم کا تمل ہوتا موقوف نہ ہوگا' کیونکہ انسان جب سمی شہر سے نتقل ہوتا ہے' تو وہ عرف سے اعتبار ہے اس شہر کا رہنے والانہیں کبلاسکتا' جبکہ پہلے مسئلے میں اس طرح نہیں ہے۔ اور سیح جواب کے مطابق بستی بھی شہر کے تھم معمد میں

حضرت امام اعظم ولانتظر خانین نوراسامان نقل کرتا ضروری ہے بیہاں تک کدا کرایک میخ بھی ہاتی رہ جائے توشم کھانے والا جانت ہوجائے گا۔ کیونکداس کی رہائش کمل سامان کے سبب ٹابت ہو کی تھی لہٰذا جب تک سرامان کا ایک حصہ بھی ہاتی رہے گا تب سجک رہائش ہاتی رہے گے۔

معنرت امام ابو پوسف میشند قرمات میں کدا کثر سامان کوشنل کرنے کا اعتبار کیا جائے گا میونکہ بھی بھی کمل سامان کوشنل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔

حضرت امام محمد مرسید فرمات بین کداس قدرسامان کونتقل کرنے کا اعتبار کیا جائے گا جس کے ساتھ کھر بلوا زخام والعرام چلایا جاسکے۔ کیونکہ اس کے علاوہ سامان سکتہ میں داخل ہی نہیں ہے۔مشاکخ نقہاء نے فرمایا ہے: قول سب سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے لئے زیادہ مہولت ہے۔ لہٰ ذاہم اٹھانے والے وچاہیے کہ بغیر کسی در کیے دوسرے رکان میں منتقل ہوجائے تاکہ شم کھمل ہوجائے۔

البت جب دومبحد بھی میں منتقل ہوا تو تشم بوری نہ ہوگ اور زیادات میں ای مسئلہ کی دلیل ہے کہ جو مخص اپنے اہل وعیال کو کے کرا پے شہر سے نکل آیا اور جب تک اس نے کسی دوسرے وطن کو اپنا وطن نہیں بٹایا اس وقت تک وہ نماز کے تق میں اس کے لئے وطن اول باتی رہے گا البذا ہے مسئلہ بھی اس طرح (کی تفریع پر متفرع) ہوجائے گا۔

# بَابُ الْيَمِينِ هِى الْحُرُوجِ وَالْالْيَانِ وَالرَّكُوبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

﴿ بيہ باب دخول وخروج بيت اورسوار وغير ہ ہونيكی شم کے بيان ميں ہے ﴾ باب دخول وخروج بيت كی شم كی نقعی مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حنی بردند کلیج بین کریں دخول کے بعداس باب کی مناسبت ظاہر ہے کیونکہ خرون کا جوت تب بی موسکتا ہے کہ دخول پایا جائے گا۔ لبندااس مناسبت سے مصنف بجید نے اس باب کو مرابقہ سے باب موخر ذکر کیا ہے۔ اور یہ بدیجی رواج ہے کہ کس آمد کے بعد ہی اس کا خروج یا پھراس کے نے منصوبہ جات کا تحقق پایا جاسکتا ہے۔ اور اتیان کے بعد ہی سنے افعال کی صدور تحقق ہوسکتا ہے۔ اور اتیان کے بعد ہی سنے افعال کی صدور تحقق ہوسکتا ہے۔ (عنایہ شرح الہدایہ بتھرف، ج کے جم ۸ ، بیردت)

مسجد عدم خروج كانتم المان كابيان

قَالَ (وَمَنْ حَلَفَ لَا يَخُورُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ فَامَرَ إِنْسَانًا فَحَمَلَهُ فَانُورَجَهُ حَنِثَ) لِآنَ فِعُلَ الْمَاهُ وَمَنْ حَلَقَ لَا يَحُرَجَهُ مُكْرَهًا لَهُ الْمَاهُ وِ مُنْ الْمُو وِ مُنْ الْمُو وَ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَكِبَ دَابَّةً فَخَرَجَتُ (وَلَوُ اَخُوجَهُ مُكْرَهًا لَهُ يَسْخَنَثُ) لِآنَ الْفِعُ لَ لَمُ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ لِعَدَمِ الْآمُو (وَلَوْ حَمَلَهُ بِوضَالُا لَا بِاَمُوهِ لَا يَحْنَتُ) فِي الصَّحِيحِ وَلاَنَ الْفِيقَالَ بِالْامُولَ لا بِمُجَرَّدِ الرِّضَا .

صرف جنازے میں شرکت کرنے کی متم کابیان

قَىالَ (وَلَوْ حَلَفَ لَا يَسَخُورُجُ مِنُ دَارِهِ إِلَّا اِلْنِي جِنَازَةٍ فَنَوَجَ اِلْيُهَا ثُمَّ آتَى حَاجَةً أُخْرَى لَمْ يَحْنَتُ) لِلَانَّ الْمَوْجُودَ خُرُوجٌ مُسْتَثَنَّى، وَالْمُضِيَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَيْسَ بِنُورُوجٍ . ALIBERTY DE TYP DE TYP DE LA COMPANIE DE LA COMPANI

اور جب کی فض نے بیتم اٹھائی کہ وہ اپ گھرے مرف جنازے کے نظے گا پھر جنازے میں شریک ہونے سے لئے نظے گا پھر جنازے می شریک ہونے سے لئے زکلا پھروہ کسی دوسرے کام کے لئے آیا تو وہ حائث نہ ہوگا کی تکہ اس کا خروج ای کام کے لئے ہے جس کا اس نے تئم میں اسٹنا ہ کیا ہے۔ لہٰذا مستنی خروج کے بعداس کا کہیں جلے جانا یہ گھرے خروج نہیں ہے۔

مكه كرمه كے لئے عدم خروج كى شم اٹھانے كابيان

رُولَ وُ حَلَفَ لَا يَخُرُجُ إِلَى مَكَةً فَخَرَجَ يُرِيلُهَا ثُمَّ رَجَعَ حَنِثَ) لِوُجُودِ الْخُرُوجِ عَلَى قَصْدِ مَكَةً وَهُوَ الشَّرُطُ، إِذَّ الْخُرُوجُ هُوَ الْانْفِصَالُ مِنَ الدَّاخِلِ إِلَى الْخَارِجِ (وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْتِبِهَا يَمُ يَحُدَّتُ حَتَى يَذُخُلَهَا) لِآنَة عِبَارَةٌ عَنْ الْوُصُولِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فَاتِبَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا) وَلَوْ عَلَفَ لا يَدُخَذَ لَا يَدُخُلُهَا كَالِمَ اللَّهُ عَنْ الْوُصُولِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فَاتِبَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا) وَلَوْ عَلَفَ لا يَدُخُلُهَا كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالُى هُو كَالْإِنْهَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالُى هُو كَالْخُورِ جِ وَهُو الْآصَعُ وَلَا لَهُ عِبَارَةٌ عَنْ النَّوْلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَمَالًى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَبَارَةٌ عَنْ الْعُورُ عِ وَهُو الْآصَعُ وَلَا لَهُ عِبَارَةٌ عَنْ النَّالُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللل

اور جب کی خفس نے تم اٹھائی کہ وہ کہ جس نہیں جائے گا بجردہ کہ جس جانے کے ارادے سے چالیکن واپس آھیا اور جب کی خفس نے تم اٹھائی کہ وہ کہ جس جائے گا بجردہ کی جس جائے گا۔ کیونکہ تروج وہ فضل سے خارج کی طرف جو جائے گا۔ کیونکہ اس جے اور جب اس نے اس طرح تنم اٹھائی کہ وہ مکہ کرمہ جائے گا بھی نہیں تو اس دخول کہ کے بغیروہ خارج کی طرف جائے گا نام ہے۔ اور جب اس نے اس طرح تنم اٹھائی کہ وہ مکہ کرمہ جائے گا تھا فیڈ عَوْدَی فَقُو کا (شعواء، ۱۱) "تو فرعون حائف نہ ہوگا۔ کیونکہ یہاں اس کا مطلب چنچنا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد کرائی ہے 'فاقیتیا فیڈ عَوْدَی فَقُو کا (شعواء، ۱۱) "تو فرعون کے باس جاؤ بھراس سے کہوکہ ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے 'اور جب اس نے کہ کرمہ کی طرف نہ جانے کی تنم اٹھائی تو ایک تول کے مطابق یہ بھی اُتیان کی طرح ہے 'جبکہ دوسرے تول کے مطابق یہ خورج کی طرح ہے اور ذیا وہ سے کہی ہے' کیونکہ زوال سے مرادہ نہ جانایا ل جانا ہے۔

بصره میں ضرور جانے کی شم اٹھانے کابیان

(وَإِنْ حَمَلَفَ لَيَمَانِيَمَنَ الْبَصْرَةَ فَلَمْ يَأْتِهَا حَتْى مَاتَ جَنِتُ فِى آخِرِ جُزْءٍ مِنُ ٱجْزَاءِ حَيَاتِهِ) لِأَنَّ الْبِرَّ قَبْلَ ذَلِكَ مَرْجُوٌّ .

(وَلَوْ حَلَفَ لَيَا يُعِنَّدُ عَدًا إِنَّ اسْتَطَاعَ فَهِذَا عَلَى اسْتِطَاعَةِ الصِّحَةِ دُونَ الْقُدُرَةِ، وَفَسَّرَهُ فِي الْحَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ: إِذَا لَمْ يَمُرَضْ وَلَمْ يَمْنَعُهُ السُّلُطَانُ وَلَمْ يَجِءُ أَمُرٌ لَا يَقُدِرُ عَلَى إِتَيَانِهِ الْحَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ: إِذَا لَمْ يَمُرَضْ وَلَمْ يَمْنَعُهُ السُّلُطَانُ وَلَمْ يَجِءُ أَمُرٌ لَا يَقُدِرُ عَلَى إِتَيَانِهِ فَلَمْ يَأْتِهِ حَنِث، وَإِنْ عَنَى اسْتِطَاعَةَ الْقَضَاءِ دَيْنٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى) وَهِذَا لِآنَ حَقِيقَة لِللَمْ عَلَى مَا لَا لَهُ عَلَى وَهِ الْآلِاتِ وَمِحْدِ الْآسُابِ فِي الْمُتَعَارَفِ . الْمُتَعَارَفِ . اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل



هداید دیزانداین) کی اور از ایران کی اور از ایران کی ایران عَلَى الْمُطَلَاقِ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَتَصِحُ نِيَّةُ الْآوَّلِ دِيَانَةً لِآنَهُ نَولَى حَقِيقَةً كَلَامِهِ ثُمَّ قِيلَ وَتَصِحُ نِيَّةُ الْآوَّلِ دِيَانَةً لِآنَهُ نَولَى حَقِيقَةً كَلَامِهِ ثُمَّ قِيلَ وَتَصِمُ فَضَاء أَيُضًا لِمَا بَيَّنَا، وَقِيلَ لَا تَصِحُ لِآنَهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ.

فضاء آیضا لما بینا، ویس مسیر و سیسر و می مردرآئ گامرده بهره ندآسکاحی کدده نوست موکیاتودهانی است و میاتودهانی است و می افغانی که ده نوست موکیاتودهانی زندل کے اگر اس میں طاقت ہوئی تو وہ کل فلال شخص کے پاس ضرور آئے گا' توان سے اس شخص کی صحت کی طافت مراد ہے' کہا اٹھائی کہ اگر اس میں طاقت ہوئی تو وہ کل فلال شخص کے پاس ضرور آئے گا' توان سے اس شخص کی صحت کی طافت مراد ہے' جکم

معترت امام محمد بروافد على عامع صغير على ال كى وضاحت كرتے ہوئے فرمایا ہے: جب وہ بیار ندہوا ہواور بادشاہ نے مال کو جانے سے منع نہ کیا ہوا در اس طرح کوئی ایسامعاملہ بھی در چیش نہ ہوجس کے سبب دوآنے کی قدرت سے معند در ہوجائے۔ پر بھی ووقخص نہ آئے تو وہ جانث ہوجائے گا۔

اور جب كى تتم المائية واليافية استطاعت قضاء كى نيت كرلى موتو معامله اس كه درميان اور الله تعالى كه درميان مون نفظ استطاعت کا طلاق آلات کی در نظی ادر محت کے اسباب پر ہے۔ پس جب لفظ استطاعت مطلق طور پر واقع ہوتو اس کوعر فی معی ی طرف پھیرا جائے گا۔البتہ بطور دیانت پہلے منی کی نیت کرنا بھی منجے ہے کیونکہ اس طرح حالف نے اپنے کلام کی حقیقت مراد لی ے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بطور قضاء بھی استطاعت مراد لینا سے جاور بیاس دلیل کے پیش نظر جس کوہم بیان کر بھے ہیں دومرا تول يه إلطور قضاء درست نبيس ب- كونكه بيظام كفلاف ب-

#### خروج زوجه كواجازت يصعلق كرنے كابيان

(وَمَسْ حَلَفَ لَا تَسنُحُوجُ امْرَآتُهُ إِلَّا بِاذُنِهِ فَآذِنَ لَهَا مَرَّةً فَنَحَرَّجَتْ ثُمَّ خَرَّجَتْ مَرَّةً أَخْرَى بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَنِتَ وَلَا بُكَ مِنْ الْإِذْنِ فِي كُلِّ خُرُوجٍ) لِآنَ الْمُسْتَثْنَى خُرُوجٌ مَقُرُونٌ بِالْإِذْنِ، وَمَا وَرَاء نَّهُ ذَاخِلٌ فِي الْحَظِّرِ الْعَامِّ .

وَلُوْ نَوَى الْإِذْنَ مَرَّةً يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا قَضَاء ً لِآنَهُ مُحْتَمَلُ كَلَامِهِ لَكِنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ (وَلَوْ قَالَ إِلَّا أَنْ آذَنَ لَكَ فَا أَذِنَ لَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَخَرَجَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ بَعُدَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمُ يَحْنَتْ) إِلاَّ أَنْ آذَنَ لَكَ فَاذِنِهِ لَمُ يَحْنَتْ) إِلاَّ أَنْ هَا إِذَا قَالَ حَتَّى آذَنَ لَك مِ لَكُ مِنْ إِنَّ كَمَا إِذَا قَالَ حَتَّى آذَنَ لَك .

ے اور جس تخص نے بیر طلق اٹھایا کہ اس کی بیوی اس کی اجازت کے بغیر نیس نظیمی اس کے بعد اس نے ایک بار اس کو اجازت دیدی ادر وہ نکل می اور اس کے دوبارہ وہ نکلی تو وہ حانث ہوجائے گا کے تکہ خروج میں اجازت لازم ہے۔ کیونکہ وہ خروج متنی ہے جواجازت کے ساتھ طاہوا ہے۔ اور جوخروج متنی سے سواہوہ عام ممانعت کے علم میں داخل ہے۔ جب عالف نے ایک باراجازت کی نیت توبطور دیا نت اس کی تقدیق کرلی جائے گی۔البت تفناه کے باور پراس کی تقدیق نے کہ البت تفناه کے باور پراس کی تقدیق نے کہ البت تفناه کے باور پراس کی تقدیق نے کہ اس کے لئے دیکام کا احمالی تقلم ہے اور بیر ظاہر کے خلاف ہے۔اور جب حالف نے ایک" باللا آن آذن لک " کی جائے ہے اور جب وہ حالف کی اجازت کے بغیر گئی تو حالف کی اجازت کے بغیر کئی تو حالف کی اجازت کے بغیر کئی تو حالف کی اجازت کے بغیر کئی تو حالف کی تعدید ہوگا کی جس طرح جب اس نے حالت نے بھی گئی آئی لگ " کہا ہو۔ حالت کے بغیر کئی تا ہے ہی جمین ای پڑتم ہوجائے گئی جس طرح جب اس نے دیکھنی آڈن لگ " کہا ہو۔

خروج زوجه برطلاق كوعلق كرنے كابيان

(وَلَوُ آزَادَتُ الْعَرُّاةُ الْنُحُرُوجَ فَقَالَ إِنْ حَرَّجْت فَآنْتِ طَالِقٌ فَجَلَسَتُ ثُمَّ حَرَّجَتْ لَمْ يَحْتُ) وَتَىٰذَلِكَ إِذَا اَزَادَ رَجُلٌ صَرَّبَ عَبْدِهِ فَقَالَ لَهُ آخَرُ إِنْ صَرَبْته فَعَبْدِى حُرَّ فَتَرَكَهُ ثُمَّ صَرَبَهُ وَعَذِهِ تُسَمَّى يَمِينُ فَوْدٍ . وَتَفَرَّدَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يِإِظْهَادِهِ .

وَوَجُهُهُ أَنَّ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ الرَّدُّ عَنْ تِلْكَ الطَّرُبَةِ وَالْخُرْجَةِ عُرُفًا، وَمَبْنَى الْآيْمَانِ عَلَيْهِ (وَلَوُّ وَوَجُهُهُ أَنَّ مُرَادَ الْمُتَكَلِّمِ الرَّدُّ عَنْدِى قَالَ إِنْ تَغَذَّبُت فَعَبْدِى حُرَّ فَخَرَجَ فَرَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَتَغَذَّى لَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا و

اورا کر بیوی نے باہر جانے کا ادادہ کیا تو اس کے خاوند نے کہا ہی اگر تو نکل گئ تو بھے طلاق ہے بھروہ بیٹے گئی۔اس سے بعدوہ باہر نکلی وہ شم اٹھانے والا حانث ندہوگا۔ بیای طرح ہے کہ جب کسی شخص نے اپنے غلام کو مارنے کا ارادہ کیا تو اس سے سمی دوسر کے خص نے کہا: اگر تو نے اپنے غلام کو مارا تو میراغلام آزاد ہے تو پہلے شخص نے مارنا جھوڑ ویا اور پھراس کے بعد مارا تو غلام آزادنہ ہوگا اوراس تشم کو میمین فور کہتے ہیں۔

حضرت امام اعظم بلی فیزنے اس سے بمین کا استفیاط کیا ہے اور اس کی دلیل میدہے کہ مشکلم کی مرادی ہی ہے۔ کہ مار نے کا اراوہ کرنے والے تخص کوعر فی طور براس ماراور خروج سے روکا جائے۔اور قسموں کا داریدار عرف پر ہوا کرتا ہے۔

اور جب سی فض نے کہا: بیٹے جاؤاور میرے ساتھ دو پہر کا کھانا کھاؤاورا گریس تمہارے ساتھ دو پہر کا کھانا کھاؤں تو میرا غلام آزاد ہے اس کے بعد وہ دہاں ہے نکل کراپنے گھر چلا گیااور کھانا کھایا تو وہ حائث نہ دوگا۔ کیونکہ اس کا کلام جواب کے طور پر بیان ہوا ہے۔ پس وہ سوال پر ہی منطبق ہوجائے گا۔ اوراس کو کھانے کی جانب پھیرا جائے گا۔ جس کی اس کو زموت وکی تی ہے بہ خلاف اس صورت سے کہ جب اس نے 'وِن تعکنی نہ الْبَیّوُم '' کہائے' کیونکہ اس صورت میں اس نے جواب پراضافہ کیا ہے۔ پس خطر سے سے تم افغانے والا ہوجائے گا۔

# مدامه در در اذبی کا

سوارى يرسوارنه بونے كى تم المانے كابيان

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَرُكُبُ دَابَّةَ فَلَانٍ فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ مَدْيُونٍ أَوْ غَيْرٍ مَذْيُونٍ لَمْ يَحْنَنُ عِسْدَ أَسِى حَسِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَّا آنَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغُرِقٌ لَا يَتُحْسَنُ وَإِنَّ نُوى لِاللَّهُ لِا مِسْلُكَ لِسُلْمَوْلَى فِيهِ عِنْدَهُ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مُسْتَغُرِقٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيُنْ لَا يَعْنَتُ مَا لَهُ يَسُوهِ إِلاَنَّ الْسِمِسُلُكَ فِيدِ لِلْمَوْلَى لَكِنَّهُ يُضَافُ إِلَى الْعَبْدِ عُرْفًا، وَكَذَا شَرْعًا فَالَ عَلَيْهِ الصَّكُرُةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ بَاعَ عَبُدًا وَلَهُ مَالٌ لَهُوَ لِلْبَاتِعِ) الْحَدِيثَ فَتَخْتَلُ الْإِضَافَةُ إِلَى الْمَوْلَى فَلَا بُدَّ مِنْ اللِّيْدَةِ . وَقَالَ آبُوْ يُوسُفَ: فِي الْوَجُوهِ كُلِّهَا: يَحْنَتُ إِذَا نَوَّاهُ لِاخْتِلَالِ الْإِضَافَةِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ: يَحْنَتُ وَإِنْ لَمْ يَنُوهِ لِاغْتِبَارِ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ إِذْ الذَّيْنُ لَا يَمْنَعُ وُقُوعَهُ لِلسَّيْدِ عِنْدَهُمَا و اور جب کی تخص نے بیتم اٹھائی کہ وہ فلال سواری پر سوار نہ ہوگا اس کے بعدوہ فلال مخص کے ایسے غلام کی سواری

سوار ہو گیا جوغلام تجارت میں ماذ وان تھا۔اور غلام خواہ یہ بون ہویا نہ ہو۔ حضرت امام اعظم ملائن کے نز دیک ایسا حالف حانث نہ ہو گا۔ تمر جب اس غلام پر قرنس محیط ہوتو وہ حانث نہ ہوگا اگر چہ اس نے فلال کے غلام کی بواری پر سوار ہونے کی نبیت کی۔ کیونکہ امام صاحب نے نزد کیک مدیون غلام کے مال میں آقا کی ملکیت نہیں ہوا کرتی۔اور جب قرض محیط ندہو یا غلام پرقرض ہی نہ ہوتو حالف حانث نه دوگا جب تک اس کی نیت کی طرف اضافت نبیس کی جائے گا۔ نبی کریم انگافیز میں نے فرمایا: جس نے کوئی غلام فروخت کیا اور غلام کے پس پچھ مال ہوتو وہ بیچنے والا کا ہوگا۔ لہٰذا اس کو آتا کی طرف مضاف کرنے کے سبب خلل واقع ہوگا۔ پس نبیت ضروری ہو

حضرت الم م ابو بوسف مبیند نیز ماتے ہیں کدوہ تمام صورتوں میں حانث ہو جائے گا۔ کیونکد آتا کی طرف اضافت کرنے کے

حضرت امام محمد بمینته فرماتے میں کہ ملکیت کی حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے حائث ہوجائے گا آگر چداس نے نبیت نہ بھی کی مو۔ کیونکہ صاحبین کے نزد یک قرض ناام کے آقا کی ملکیت ہونے سے مانع نہ ہے۔

## بَابُ الْيَمِيْنِ فِى الْأَكُلِ وَالشُّرُبِ

## ﴿ بدیاب کھانے پینے کی شم کے بیان میں ہے ﴾ باب بمین اکل وشرب کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محود البابر تی حنی میں ایستے ہیں: مصنف بہتھ نے اس سے پہلے مکنہ لینی رہائش سے متعلق ہاب تنم میان کیا ہے مریکہ انسان پہلے اس کا مختاج ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد انسان کھانے پینے کا مختاج ہوتا ہے ببندا ہاب مکنہ ہیں تسم اٹھانے کے بعد کھانے پینے کی اشیاء ہیں تشم اٹھانے کو بیان کیا ہے۔

اس باب میں ایک منم کا بیان ہے جو کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں اٹھائی جائے گی اور یہاں ان اشیاء ہے ان کی قیت مراد ہے کی کہ یہ بیروت )

مراد ہے کیونکہ یہاں سب کے ذکر سے ادادہ سبب ہے اور میں مجاز شائع ہے۔ (عزایہ شرح الہدایہ جے ہے ہیں ، ومر سے مخفی کی ایک دن حضرت علی مرتفئی کرم اللہ تعائی و جبہ الکریم کے سامتے ایک مخص نے کہا: فلال مخفی نے فواب میں دومر سے مخفی کی اس سے زنا کیا ہے ، تو حضرت امیر الموثین کرم اللہ تعائی و جبہ الکریم نے فرمایا: اس مخفی کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے ماید پر کوڑے یا روغرض ہیہ ہے کہ ایس باتشی ملم کے مدگی لوگوں سے بعید ہیں ، کیونکہ یہ بات طاہر ہے کہ جزا کے پائے جانے کے لئے شرط کوڑے یا روغرض ہیہ ہے کہ ایس موال میں کھانے کی شرط کوڈ کر کیا گیا ہے تو کھانا شرط ہوگا نہ کہ تصور شرط ہوگا ، کھانے کوئن تصور کر لیا ہے بات مراسیا ہی ہوتا ہے ، جبکہ سوال میں کھانے کی شرط کوڈ کر کیا گیا ہے تو کھانا شرط ہوگا نہ کہ تصور شرط ہوگا ، کھانے کا تصور کر لیا جو باتے ہے کھانا شرط ہوگا نہ کہ کوئی کھانے کا تصور کر لیاتھ تعلق کے خلاف ہے کہ کوئی کھانے کا تصور کر لیاتھ تعلق کے خلاف ہے کہ کوئی کھانے کو انسے جس کو اللہ تعائی نے بیاں برایا تی ہوتو پھر دنیا سے نظر وہائے ، اور دنی تھی بینا وہ بات کروئی کی ایا اللہ تعائی نے بیاں برایا تی ہوتو پھر دنیا سے نظر وہ کے گئا دو آل کوئیا دہ کروئی تو لوگ زمین میں بخاوت کروئی کئی دہ بھت ردتی انا تاریا ہے۔

كهانے كي شم كافقهي مفہوم

ادر جب کسی نے تھم کھائی کہ بیکھاٹا کھائیگا تو اس میں دوصور تیں ہیں کوئی وقت مقرر کردیا ہے یا نہیں اگر وقت نہیں مقرر کیا ہے مجروہ کھاٹا کسی اور نے کھالیا یا ہلاک ہو گیا یا تھم کھانے والا مرکیا توقتم ٹوٹ گئی اور اگر وقت مقرر کردیا ہے مثلاً آج اس کو کھائے گا اور دان گزرنے سے پہلے تم کھانے والا مرکیا یا کھاٹا تلف ہو گیا توقتم نہیں ٹوٹی۔ (فآوی ہندیہ کیاب الائیان)

درخت نے نہ کھانے کی تم اٹھانے کابیان

قَالَ (وَمَنْ حَلَفَ لَا يَا كُلُ مِنْ هَذِهِ النَّخُلَةِ فَهُوَ عَلَى ثَمَرِهَا) لِلاَّنَّهُ أَضَاكَ الْيَمِيْنَ إلى مَا لَا

يُوْكُلُ فَيَنْصَوِفَ إِلَى مَا يَخُرُجُ مِنْهُ وَهُوَ النَّمَوُ لِآنَهُ مَبَبٌ لَهُ فَيَصْلُحُ مَجَازًا عَنْهُ، لَكِنَّ السَّوْطَ

اَنْ لَا يَتَفَيَّرُ بِصُنْعِهِ جَدِيدَةً تَحْتَى لَا يَحْنَكَ بِالنَّبِيدِ وَالْخَوِلِ وَاللِّهْ سِ الْمَطْبُوخِ

اَنْ لَا يَتَفَيَّرُ بِصُنْعِهِ جَدِيدَةً تَحْتَى لَا يَحْنَكَ بِالنَّبِيدِ وَالْخَولِ وَاللِّهْ سِ الْمَطْبُوخِ

اَنْ لَا يَتَفَيَّرُ بِصُنْعِهِ جَدِيدَةً تَحْتَى لَا يَحْنَكَ بِالنَّبِيدِ وَالْخَولِ وَاللَّهُ مِن الْمَطْبُوخِ

الله عَلَى الله وَ الله وَ الله وَالله وَمَعَى فَعِد الله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَى الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا مُولِ عَيْرُ مَا وَلَ اللهُ وَلَى اللهُ وَالله وَالله وَاللهُ وَالله والله وال

گدرائی مجورند کھانے کی شم اٹھانے کابیان

کور اس نے اس کے اور جب اس نے تہم اٹھ کی کہ وہ اس گدرائی مجود سے نہ کھانے گا۔ پھر وہ مجود رطب والی ہوگئی اوراس نے اس سے کھالیا تو جانٹ نہ ہوگا' اور اس طرح جب اس نے تہم اٹھائی کہ وہ اس رطب اور اس لین سے نہیں کھائے گا۔ اس کے بعد وہ رطب مجود تمر بن گئی یا وہ دود دھ ملائی والا بن کر پک گیا تو وہ حانث نہ ہوگا' کیونکہ مجود کی صفت بسورت ورطوبت تھم کی طرف نے جانے والی ہے اور دود دھ ہونے کا بھی تھم ہے پس میمین لبن کے ساتھ مقید ہوا جائے گا۔ کیونکہ دود دھ بھی کھایا جاتا ہے لہذاتم اس جانب سے والی ہے اور دود دھ ہونے کا بھی تھم ہے پس میمین لبن کے ساتھ مقید ہوا جائے گا۔ کیونکہ دود دھ بھی کھایا جاتا ہے لہذاتم اس جانب سے پھرنے والی نہ ہوگی جو چیز دود دے بنائی جاتی ہے۔ البند بیصورت اس مسئلہ کے ظاف ہے کہ جسب کی سے پہتم اٹھائی کہ اس بچ پھرنے والی نہ ہوگا ہو جانے کے بعد اس سے کلام کیا (توقتم تو ڈنے والا ہوگا)

ما اس جوان سے بات نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اس نے اس نے اور ھا ہو جانے کے بعد اس سے کلام کیا (توقتم تو ڈنے والا ہوگا)
کیونکہ کی مسلمان کوترک کلام کے سبب چھوڈ نا تھے ۔ پس شریعت میں اس وائی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

حمل كا كوشت نه كهانے كى تتم الله ان كابيان

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَمَا كُلُ لَحُمَ هَاذَا الْحَمَلِ فَاكُلَ بَعُلَمَا صَارَ كَبُشًا حَنِثَ) لِآنَ صِفَةَ الصِّغَرِ فِي هذَا لَيْسَتُ بِدَاعِيَةٍ إِلَى الْيَمِيْنِ فَإِنَّ الْمُمْتَنِعَ عَنْهُ أَكْثَرُ امْتِنَاعًا عَنْ لَحْمِ الْكُبْشِ.

هذا ليسَتُ بِدَاعِيَةٍ إِلَى الْيَمِيْنِ فَإِنَّ الْمُمْتَنِعَ عَنْهُ أَكْثَرُ امْتِنَاعًا عَنْ لَحْمِ الْكُبْشِ.

میں ہوئے کی الیا تو وہ مانٹ ہوجائے گا۔ کیونکہ مغت مغراک تم کی داعیہ بیں ہے۔ کیونکہ بیچے کے گوشت ہے رکنے والا مینڈ سعے معروث سے زیادہ رکنے والا ہے۔ سے موث سے زیادہ رکنے والا ہے۔

نصف کی مجورنہ کھانے کی شم اٹھانے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ حَلَفَ لَا يَاكُلُ بُسُوا فَاكُلُ رُطَبًا لَهْ يَحْنَثُ ) لِآنَهُ لَيْسَ بِبُسْ . (وَمَنْ حَلَفَ لَا يَاكُلُ وُطَبًا آوُ بُسُوا أَوْ بُسُوا أَوْ كُلُ مُنْ اللهِ اللهُ يَعْنَى اللهُ اللهُ وَقَالًا لَا يُحْنَفُ فِي الْبُسُو بِالرُّطِبِ الْمُذَيِّبِ لِآنَ الرُّطَبَ يَحْنَفُ فِي الْبُسُو بِالرُّطِبِ الْمُذَيِّبِ لِآنَ الرُّطَبَ الْمُنَا فِي الْبُسُو بِالرُّطِبِ الْمُذَيِّبِ لِآنَ الرُّطَبَ اللهُ لَيْبُ أَلُهُ اللهُ الل

وَلَهُ آنَّ الرُّطَبَ الْمُذَيِّبَ مَا يَكُونُ فِى ذَنِهِ قَلِيلُ بُسُرٍ، وَالْبُسُرَ الْمُذَيِّبَ عَلَى عَكْيهِ فَيَكُونُ الْهُلَقِبَ عَلَى عَكْيهِ فَيَكُونُ الْهُلَقِبَ الْمُلَقِبَ عَلَى عَكْيهِ فَيَكُونُ الْهُلُونَ السَّرَاءِ لِآنَهُ يُصَادِقُ الْجُمُلَةَ آكِلَ الْبُسُرِ وَالرُّطَبِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مَقْصُودٌ فِى الْآكُلِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ لِآنَهُ يُصَادِقُ الْجُمُلَةَ فَيَنْبَعُ الْقَلِيلُ فِيهِ الْكَثِيرَ .

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشُتَرِى رُطَبًا فَاشْتَرَى كِبَاسَةَ بُسْرٍ فِيهَا رُطَبٌ لَا يَحْنَثُ) لِآنَ الشِّرَاءَ يُصَادِقُ الْجُسُلَةَ وَالْمَغْلُوبَ تَابِعٌ (وَلَوْ كَانَتُ الْيَمِينُ عَلَى الْآكُلِ يَحْنَثُ) لِآنَ الْآكُل يُصَادِفُهُ شَبُّ الْحُسُلَةَ وَالْمَغْلُوبَ تَابِعٌ (وَلَوْ كَانَتُ الْيَمِينُ عَلَى الْآكُل يَحْنَثُ) لِآنَ الْآكُل يُصَادِفُهُ شَبُّ الْحُلَةَ وَالْمَنْ لَاللهُ اللهُ عَلَى الْآكُل يَصُورُهُ وَصَارَ كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَشْتَرِى شَعِيرًا آوُ لَا يَأْكُلُهُ فَاشْتَرَى حَنْطَةً فِيهَا حَبَاثُ شَعِيرُ وَاكْلَهَا يَحْنَتُ فِى الْآكُل دُونَ الشِّرَاءِ لِمَا قُلْنَا.

فرمایا: اور جب می فقص نے بیتم اٹھائی کہ وہ آ دھ کی مجور تدکھائے گائی کے بعد اس نے کی بوئی مجور کھائی تو وہ عاف تو وہ است کا باس نے بعد اس نے بیتم اٹھائی کہ وہ تہ تو رطب مانٹ نہ ہوگا۔ کیونکہ دطب بسرتیں ہے۔ اور جس نے شم اٹھائی کہ وہ در طب یا بسر نہ کھائے گا یا اس نے بیتم اٹھائی کہ وہ تہ تو رطب کھائے گا اور نہ بسر کھائے گا اس کے بعد اس نے فرنب بین وم کی جانب سے کی ہوئی مجور کھائی تو حضرت اہام اعظم جائے گئے۔ بردی وہ حانث ہوجائے گا۔

صاحبین کے بزد یک دہ رطب کی صورت میں حانت نہ ہوگا اور جب اس نے بسر غذب نہ کھانے کی تیم انھائی اور رطب نذب کی تم کی تیم اٹھانے کی حالت میں بسر کھانے سے دہ حانث نہ ہوگا کیونکہ رطب نذب کو بھی رطب کہا جاتا ہے اور بسر نذب کو بسر کہا جاتا ہے البار ہر خراج کا جس شراء کی تیم منعقد ہوجاتی ہے۔ ہے انہذا ہے اس طرح ہوجائے گا جس شراء کی تیم منعقد ہوجاتی ہے۔

حضرت امام ابوضیفہ رہی تنظرے مزد کی رطب ندنب ایس تھجود کو کہتے ہیں جس کی ذم تھوڑی کی گدری ہوجائے اور بسراس کے برتکس کو کہتے ہیں جس کی ذم تھوڑی کی گدری ہوجائے اور بسراس کے برتکس کو کہتے ہیں پس رطب ندنب اور بسر فدنب کو کھانے والا بسراور دطب کو کھانے والا بسراکی کا مقدود کھانا ہے البتہ شراء میں اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ شراء کھل کھیجے سے ملنے والا ہے بس اس میں قبیل کثیر کے تابع ہوگا۔

اور جباس نے یہ مم اٹھائی کہ وہ رطب کوئیں ٹریدے گا اس کے بعداس نے گدری مجور دن کا خوشہ ٹرید لیا ہے ؟ جم رطب مجوری بھی جن اٹو وہ حائث نہ ہوگا کی کونکہ ٹریداری کھل خوشے کی ہوا کرتی ہے اور مغلوب چیز ہمیشہ تا ہے ہوا کرتی ہے اور اس محل ان کے کھانے کے تشم محل نوشے کی ہوا کرتی رطب سے ملنے والا ہے اور اس ورطب میں ان کے کھانے کے تشم وہ ہوگا اور بیا کی طرح ہوجائے گا جس طرح کس نے بیشم اٹھائی کہ وہ جوئیس ٹریدے گا یا وہ جوئیس کھائے گا جس طرح کس نے بیشم اٹھائی کہ وہ جوئیس ٹریدے گا یا وہ جوئیس کھائے گا مجراس سے نے کیموں تو جس جو کے کھووانے گا جس طرح کس نے بیشم اٹھائی کہ وہ جوئیس خوائے گا اور ٹریدے گا مورت میں جائے گا مورت میں جائے گا اور ٹریدے گا اور ٹریدے گا

محوشت ندكهانے كى تىم اٹھانے كابيان

(وَمَنُ حَلَفَ لَا يَاكُلُ لَحُمَّا فَاكَلَ لَحُمَّ السَّمَكِ لَا يَحْنَثُ) وَالْفِيَّاسُ آنُ يَحْنَتُ لِآلَهُ يُسَمَّى لَحُمَّا فِي الْقُرْآنِ .

وَجُهُ الاسْسِحْسَانِ أَنَّ النَّسْمِيةَ مَجَازِيَّةً لِآنَ اللَّحْمَ مُنْشَوُّهُ مِنْ الْدَمِ وَلَا ذَمَ فِيهِ لِسُكُولِهِ فِي الْمَاءِ (وَإِنْ أَكُلَ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ أَوْ لَحُمَ إِنْسَانِ يَحْنَثُ) لِآنَهُ لَحْمٌ حَقِيقِيٌّ إِلَّا أَنَّهُ حَرَامٌ. وَالْيَمِينُ الْمَاءِ (وَإِنْ أَكُلَ لَحُمْ حَقِيقِيٌّ إِلَّا أَنَّهُ حَرَامٌ. وَالْيَمِينُ قَدْ لَحُمْ حَقِيقَةً فَإِنَّ نُمُوّهُ مِنْ قَدْ لَكُمْ حَقِيقَةً فَإِنَّ نُمُوّهُ مِنْ الْحَرَامِ (وَكَذَا إِذَا أَكُلَ كَبِدًا أَوْ كَرِشًا) لِآنَهُ لَحُمْ حَقِيقَةً فَإِنَّ نُمُوّهُ مِنْ النَّحْمِ . وَقِيلَ فِي عُرُفِنَا لَا يَحْنَثُ لِآنَهُ لَا يُعَدُّ لَحُمَّا .

ے اور جس مخص نے بیتم اٹھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گااس کے بعداس نے چھلی کا گوشت کھایا تو وہ حانث نہ ہوگا' جبکہ قیاس کا نقاضہ یہ ہے کہ وہ حانث ہوجائے گا۔ کیونکہ مچھل کے گوشت کوقر آن میں ٹم کہا گیا ہے۔

استخسان کی دلیل ہے ہے کہ چھل کے گوشت کو مجازی طور پر گوشت کہا جا سکتا ہے۔ کیوبکہ چھلی میں خون نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ وہ پائی میں رہتی ہے۔ اور جب انسان نے خزیر یا کسی انسان کا گوشت کھالیا تو وہ حائث ہوجائے گا' کیونکہ یہ تقیقی طور پر گوشت ہے۔ البتہ بیترام ہے۔ اور حرام ہے منع کرنے کے لئے بھی قسم منعقد ہوجاتی ہے اور ای طرح جب کسی قسم اٹھانے والے نے کیجی یا اجہ خری کھائی تو بھی وہ حائث ہوجائے گا' کیونکہ ان میں سے بھی ہرایک حقیقی طور پر گوشت ہے۔ کیونکہ اس کا بردھنا خون سے او جھڑی کھائی تو بھی وہ حائث نہ ہوجائے گا' کیونکہ ان میں سے بھی ہرایک حقیقی طور پر گوشت ہے۔ کیونکہ اس کا بردھنا خون سے ہے۔ اور اس کا استعمال بھی گوشت کی طرح ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ہمارے عرف میں وہ حائث نہ ہوگا' کیونکہ ہمارے عرف میں اس کو گوشت نہیں شار کیا جاتا۔

جربى نه كهانے يان خريدنے كى تتم اٹھانے كابيان

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَسَأَكُلُ اَوُ لَا يَشْتَرِى شَخْمَا لَهُمْ يَخْنَتُ اِلَّا فِي شَخْمِ الْبَطْنِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ مِوَقَالًا: يَحْنَتُ فِي شَخْمِ الظَّهْرِ آيَضًا) وَهُوَ اللَّحْمُ السَّيْفِيْنِ لِوُجُودٍ حَاصِيَةِ الشَّحْمِ فِيهِ وَهُوَ الذَّوْبُ بِالنَّارِ. وَلَهُ أَنْهُ لَحُمْ حَقِيقَةً ؛ آلا تَرَاهُ آنَهُ يَنْشَأْ مِنُ اللَّمِ وَيُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَهُ وَتَحْصُلُ بِهِ فُوتُهُ وَلِهِذَا وَلَهُ أَنَهُ لَخُمْ وَلِا يَحْنَثُ بِبَيْعِهِ فِي الْيَمِيْنِ عَلَى مَنْعِ الشّخم، وَلَا يَحْنَثُ بِبَيْعِهِ فِي النّهِ السّخم، وَلَا يَحْنَثُ بِبَيْعِهِ فِي الْيَهِ السّخم، وَلَا يَحْنَثُ بِبَيْعِهِ فِي النّهِ الشّخم، وَلَا يَحْنَثُ بِبَيْعِهِ فِي السّخم، وَلَا يَحْنَثُ بِبَيْعِهِ فِي السّخم، وَلَا يَحْنَثُ بِيعِ الشّخم، وَلَا يَعْمَ عَلَى مَنْحُمِ الظّهُرِ بِحَالٍ ﴿ وَلُو حَلَفَ لَا وَلِي مَا لَلْهُ مِنْ مُ اللّهُ مَا أَوْ مَنْحُمّا أَوْ مَنْحُمّا فَاشْتَرَى ٱلْيَةً أَوْ ٱكْلَهَا لَمْ يَحْنَثُ ﴾ لِآنَهُ نَوْعٌ قَالِثُ حَتَّى لا يَنْعُمَلُ اللّهُ وَمِ وَالشّخِومِ وَالشّخومِ وَالسّفِهُ مَا اللّهُ اللّهُ

بست فرہایا: اور جب کی نے شم اٹھائی کہ وہ جربی نہ کھائے گایاوہ چربی نہ خریدے گا۔ تو حضرت امام اعظم می توزدیک معرف پیٹ کی چربی سے حانث ہوجائے گا۔

رومرت چیت رہے۔ ماحین سے زور کی کے پیٹیے کی چرنی ہے تو حانث ہوتی جائے گا' کیونکہ چٹیے کی چرنی مونا گوشت ہوتی ہے۔اوراس میں چرنی کا دمن پایا جاتا ہے۔اوروہ آگ ہے پیٹیل جاتا ہے۔ چرنی کا دمن پایا جاتا ہے۔اور وہ آگ ہے پیٹیل جاتا ہے۔

لقروستان البدح بی بینے کاتتم پر پینید کی چر کی بیجنے سے حائث ند ہوگا۔ اور ایک تول بدے کداختلاف مربی زبان میں ہے جبکہ فاری کا البدح بی بینے کی تیم پر پینید کی چر کی پرواقع نبیس ہوتا۔ لفظ '' پہیے'' کسی طرح بھی پینید کی چر کی پرواقع نبیس ہوتا۔

تعقر ہیں۔ اور جب سی تیم اٹھائی کہوہ کوشت یاج لی بیں کھائے گا یا بیس فریدے گااس کے بعداس نے دینے کی بیکنی کوفرید لیااسے کھالی تو وہ جانٹ ندہوگا۔ کیونکہ میہ 'الیہ' تیسری تیم ہے لہٰ ذااس کو گوشت یاج کی کھرٹ استعال نہیں جائے گا۔

#### مندم سے نہ کھانے کی شم اٹھانے کا بیان

(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَاكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ لَمْ يَحْنَتُ حَنّى يَقْضِمَهَا، وَلَوْ اكلَ مِنْ خُبْزِهَا لَمْ يَحْنَتُ عَنْى يَقْضِمَهَا، وَلَوْ اكلَ مِنْ خُبْزِهَا لَمْ يَحْنَتُ ايَضًا) لِلْأَنَّهُ مَفُهُومٌ مِنْهُ عُرُفًا . وَلَا بِي يَخْنَتُ عَنْدَ آبِي حَنِيْفَة آرَفَالَا: إِنْ أكلَ مِنْ خُبْزِهَا حَنِتُ آيَضًا) لِلْأَنَّهُ مَفُهُومٌ مِنْهُ عُرُفًا . وَلَا بِي عَنْدَ أَنِي حَنِيْفَة آنَ لَهُ حَقِيقَةً مُسْتَعْمَلَةً فَإِنَّهَا تُقُلَى وَتُغْلَى وَتُؤْكُلُ قَضْمًا وَهِي قَاضِيَةً عَلَى الْمَجَاذِ الْمُتَعَارَفِ عَلَى مَا هُوَ الْأصلُ عِنْدَهُ .

وَلَوْ فَضَمَهَا حَنِثَ عِنْدَهُمَا هُوَ الصَّحِيحُ لِعُمُومِ الْمَجَازِ، كَمَا إِذَا حَلَفَ لَا يَضَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فَلان . وَإِلَيْهِ الْإِضَارَةُ بِقَوْلِهِ فِي الْخُبْزِ حَنِثَ آيُضًا .

ے اور جب کسی مختص نے میتم اٹھائی کے وہ اس گندم ہے نہ کھائے گاتو وہ حانث نہ ہوگائی کے وہ اس کو چبا کر کھائے۔اور اگر اس نے اس گندم کی رونی کھائی تو حضرت امام اعظم جھٹنڈ کے نزد یک حانث نہ ہوگا۔ ما حین نے فرمایا: وہ گندم کی روٹی کھانے سے حانث ہو جائے گا۔ کیونکہ عرف کے مطابق روٹی کھانے سے گندم کھانے کا

جماع ما ہے۔ حضرت ایام اعظم زن تو کی دیس ہے کہ گذم کھانا ہے تعیقی معنی میں استعمال ہوا ہے کیونکہ گذم کو ابالا اور بھونا جو تا ہے اور مر جبا کر کھایا جاتا ہے۔ اور آپ میند کے زویک اصل کے مطابق مینی حقیقت مجاز متعارف پر حاکم ہوا کرتی ہے۔

ما حین کے نزدیک عموم مجاز کے سبب وہ حانث ہوجائے گا'اور بہل مجھے ہے' جس طرح اگر اس نے تنم کھا کی کہ فلال سے محر معاصلات یں۔ میں اپناقدم ندر کھے گا اور صاحب کتاب بینی قدوری میں ای کی جانب اشارہ ہے کدردنی کھانے سے بھی حانث ہوج سے گا۔

آئے سے ندکھانے کی شم اٹھانے کابیان

(وَلُوْ حَسَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَلْذَا الدَّقِيقِ فَأَكَّلَ مِنْ خُبْزِهِ حَنِثَ) لِآنَّ عَيْنَهُ غَيْرُ مَأْكُولِ فَانْصَوَفَ إِلَى مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ (وَلَوْ اسْتَفَهُ كَمَا هُوَ لَا يَحْنَتُ) هُوَ الصَّحِيحُ لِتَعَيْنِ الْمَجَازِ مُوَادًا . (وَلُوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبُزًا فَيَمِينُهُ عَلَى مَا يُغْتَادُ آهَلُ الْمِصْرِ آكُلَهُ خُبُزًا) وَذَلِكَ خُبُزُ الْمِعْنَطَةِ وَالشَّعِيْرِ لِانَّهُ هُوَ الْمُعْتَادُ فِي غَالِبِ الْبُلْدَانِ (وَلَوْ اكُلَّ مِنْ عُبْزِ الْقَطَائِفِ لَا يَحْنَتُ) لِانَّهُ لَا يُسَمَّى خُبُوزًا مُنْظَلَقًا إِلَّا إِذَا نَوَاهُ لِانَّهُ مُحْتَمَلُ كَلامِهِ (وَكَذَا لَوْ أَكُلَ خُبُوَ الْأَرْدِ بِالْعِرَاقِ لَمُ يَخْنَتْ) إِلاَنَّهُ غَيْرٌ مُعْتَادٍ عِنْدَهُمْ حَتَّى لَوْ كَانَ بِطَبَرِسْتَانَ أَوْ فِي بَلَّذَةٍ طَعَامُهُمْ ذَلِكَ يَخْنَتُ .

اور جب اس نے تتم اٹھائی کہ وہ اس آئے سے نہ کھائے گا'اور اس نے اس کی روٹی کھالی تو وہ حانث ہوج سے گا' کیونکہاں کاعین غیر ماکول ہے للبذاقتم کواس جانب پھیرا جائے جوآئے ہے بتی ہے وہ روٹی ہے۔اورا گراس نے اس حاست میں آٹا پھا تک لیا تو دہ حانث نہ ہوگا'ادر جس کے روایت یکی ہے کیونکہ آئے میں مجازی معنی مراد لینامعین ہو چکا ہے۔ اور جب اس نے تسم المعالى كدرونى شكهائ كاتواب اس كانتم اس روثى معلق موجائ كية جس كوابل بلد بطور عادت كهات بين اوروه كندم اور جو کی روٹی ہے کیونکہ عرف کے مطابق شہروں میں انہی دواشیاء سے روٹی کھائی جاتی ہے۔ اور اگر اس نے جارمغزیا بادام والی روٹی محالی تووه حانث نه موگا - کیونکه اس کومطلق طور پررونی نیس کماجاتا - بال البته جنب تنم انتفاف والے نے اس کی نیت کی ہو۔ کیونکه اس كى بات ميں اس بات كا اخمال ہے اور اى طرح جب اس نے عراق ميں جاول كى روثى كھائى تو وہ حانث نه ،وگا كونكه اہل عراق کے بزدیک جاول کی روٹی کھانے کا عرف نہیں ہے پہال تک کہا گرفتم کھانے والاطبرستان یا کسی ایسے شہر میں ہوجن کا کھانا حادل کاروٹی ہوتو وہ حانث ہوجائے گا۔

تھنی ہوئی چیز نہ کھانے کی شم اٹھانے کا بیان

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَـاْكُـلُ الشِّوَاءَ فَهُوَ عَلَى اللَّحْمِ دُونَ الْبَاذِنْجَانِ وَالْجَزَرِ) ِ لَانَّهُ يُرَادُ بِهِ اللَّحْمُ الْمَشُوِى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إِلَّا أَنْ يَنُوِى مَا يُشُوى مِنْ بِيضٍ أَوْ غَيْرِهِ لِمَكَانِ الْحَقِيقَةِ .(وَإِنْ

اور جب اس نے بیتم اٹھائی کہ دہ بھنی ہوئی چیز نہ کھائے گا تواس سے مراد گوشت ہوگا جبکہ اس کا اطلاق گا جرادر بیتن پرنہ ہوگا کی کیونکہ شواء کے علی الطلاق ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے النظا تی ہونے النظا تی ہونے اور اور جب اس نے بیتم اٹھائی کہ وہ کی ہوئی چیز نہ کھائے گا تواس کی بیتم اٹھائی کہ وہ کی ہوئی چیز نہ کھائے گا تواس کی بیتم اٹھائی کہ وہ کی ہوئی چیز نہ کھائے گا تواس کی بیتم سے ہوئے کو ہوئے کا جو ہوئے کا ہونا میں ہوئا نامکن ہے لہذاتیم کو ایسے کے ہوئے کی طرف چھیرد یا جائے گا۔ جو معرد ف ہواوردہ پائی جس پکا ہوا گوشت ہالی وہ بھی وہ ہوئے گا میں جو جانے گا۔ جو معرد ف ہواوردہ پائی جس پکا ہوا گوشت ہالیا تو بھی وہ جب حالف اس کے سوالی نیت کرلے۔ کیونکہ اس جس زیادہ تختی ہاور جب اس نے کے ہوئے گوشت کا شور بہ کھالیا تو بھی وہ جانے ہو جانے گا کوئکہ شور بہ جس گوشت کا این اور جب اس نے بچے ہوئے گوشت کا شور بہ کھالیا تو بھی وہ جانے ہو جانے گا کوئکہ شور بہ جس گوشت کے اجزاء ہوتے جس کیونکہ وہ اس جس پکیا جاتا ہے۔

#### سبريال ندكهان كاسم المان كابيان

(وَمَنُ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّ ءُوْمَ فَسَمِينُ عَلَى مَا يُكْبَسُ فِي النَّنَانِيرِ وَيُبَاعُ فِي الْمِصْرِ) وَيُقَالُ يُكْبَسُ فِي النَّنَانِيرِ وَيُبَاعُ فِي الْمِصْرِ) وَيُقَالُ يُكُنَّ مَنْ وَفِي الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ) عِنْدَ يَحْدَبُ الْبَائِقِ وَالْغَنَمِ) عِنْدَ إِنِي حَنِينَ فَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْغَنَمِ حَاصَةً، وَهِذَا إِنِي حَنِينَ فَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْغَنَمِ حَاصَةً، وَهِذَا الْمُعَيْدُ وَوَمَانٍ كَانَ الْعُرُفُ فِي زَمَنِهِ فِيهِمَا وَفِي زَمَنِهِ مَا فِي الْعَنَمِ حَاصَةً وَفِي زَمَانِ الْعُرُفُ فِي زَمَنِهِ فِيهِمَا وَفِي زَمَنِهِ مَا فِي الْعَنَمِ حَاصَةً وَفِي زَمَانِ الْعُرُفُ فِي زَمَنِهِ فِيهِمَا وَفِي زَمَنِهِ مَا فِي الْعُنَمِ حَاصَةً وَفِي زَمَانِ الْعُرُفُ فِي زَمَنِهِ فِي الْمُخْتَصِرِ .

اور جب اس نے بیتم اٹھائی کہ دومبز بال نہیں کھائے گا۔ تو اس کی شم سراور مغز وغیرہ محمول ہو جائے گی جس کو جہا ہول ہول ہو جائے گی جس کو جہا ہول میں دان شہروں میں بیجا جاتا ہے ورکہا جاتا ہے ویکنس '' جامع صغیر میں اس کامعتی داخل ہونے کے بھی ہیں۔ اور جب اس نے بیتم اٹھائی کہ وہ مرتبیں کھائے گا۔

حضرت امام اعظم ولا تشری کے مرتب کے میں کھائے اور بھری کے مرول پر محمول ہوگی جبکہ صاحبین کے زویک مرف بھری کے مر منعلق ہوگی۔اور اس بی زمانے کا اختلاف ہے۔ کیونکہ امام صاحب بڑھ تن کے خالے بیں دونوں کا عرف تھا اور صاحبین کے
زمانے بیں صرف بھری کی مری کا عرف تھا اور ہمارے زمانے بی عرف کے مطابق فتوی دیا جائے گا'جس طرح محتمر قدوری میں
ذکر کیا عمیا ہے۔ مچل نه کھانے کی شم اٹھانے کا بیان

(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ فَاكِهَةً فَاكُلُ عِنَبًا أَوْ رُمَّانًا أَوْ رُطَبًا أَوْ قِثَاءً ۚ أَوْ خِيَارًا لَمْ يَحْنَتُ، وَإِنْ اكُمَ تُفَّاحًا أَوْ بِطِّيخًا أَوْ مِشْمِشًا حَنِتَ، وَهَاذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

وَقَدَالَ اَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: حَنِتَ فِي الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ وَالرُّمَّانِ اَيُضًا) وَالْآصُلُ اَنَّ الْفَاكِلَةَ اسُمْ لِمَا يُتَفَكُّهُ بِهِ قَبُلَ الطُّعَامِ وَبَعْدَهُ: أَي يُتَنعُّمُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الْمُعْتَادِ، وَالرُّطَبُ وَالْبَابِسُ فِيد سَوَاء بَهُ لَذَ أَنُ يَكُونَ التَّفَكُهُ بِهِ مُعْتَادًا حَتَّى لَا يَحْنَتَ بِيَابِسِ الْبِظِّيخِ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْتَفَّاحِ وَانْحَوَاتِهِ فَيَسَحْنَتُ بِهَا وَغَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْقِثَاءِ وَالْخِيَارِ لِآنَهُمَا مِنُ الْبَقُولِ بَيْعًا وَٱكُلَّا فَكَا يَخْنَتُ بِهِمَا .

وَاصًّا الْمِعِنَبُ وَالرُّطَبُ وَالرُّمَّانُ فَهُمَا يَقُولَانِ إِنَّ مَعْنَى النَّفَكِّهِ مَوْجُودٌ فِيهَا فَإِنَّهَا اَعَزُ الْفَوَاكِيهِ وَالتُّنَعُمُ بِهَا يَقُوقُ التَّنَعُمَ بِغَيْرِهَا، وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: إِنَّ هَذِهِ الْاشْيَاءَ مِمَّا يُتَغَذَّى بِهَا وَيُسَدَاوِى بِهَا فَأَوْجَبَ قُصُورًا فِي مَعْنَى التَّفَكُهِ لِلاسْتِعْمَالِ فِي حَاجَةِ الْبَقَاءِ وَلِهِلَا كَانَ الْيَابِسُ مِنْهَا مِنْ التَّوَابِلِ أَوْ مِنْ الْاَقْوَاتِ

اور جب اس نے میشم اٹھائی کروہ پھل نہ کھائے گااس کے بعداس نے انگوریا اناریارطب یا ککڑی یا کھرا کھالیا تووہ حانث ند ہوگا اور اگراس نے خر بوز ویاسیب یاستمش کھائی تو دوحانث ہوجائے گا۔ بیام صاحب را النظار کے مطابق ہے۔

صاحبین کےمطابق انگور، رطب ادرانار کھانے ہے بھی جانث ہوجائے گا اوراس کی اصل بیہ ہے پھل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد لطف حاصل کیا جائے۔اور اس کونعت کے طور معمول سے زیاوہ کھالیا جائے اور اس چز ے لطف اندوز ہونے کے لئے معمول کے بعداس میں رطب ویابس دونوں برابر میں ہاں وہ خٹک خربوز ہ کھانے سے وہ حانث نہ موگا اور یکی تھم تفاح اوراس کی امثلہ میں مجی موجود ہے۔ پس ان کے کھانے ستے حالف حانث ہوجائے گا' جبکہ بی<sup>معن</sup> کھیرے اور تكرى منبيل بإياجاتا كيونكه ميددونول كهائي كاعتبار سياور فروخت كاعتبار سيسبزي بي پس ان كهائي سي هانث ند ہوگا۔التبہ انگور،رطب اورانارتو ان کے بارے میں صاحبین فرماتے ہیں کہ لطف اندوز ہونے کامعنی موجود ہے کیونکہ بیرسب سے عمره مچل بین اوران سے لطف لیران کے سوامیں لطف لینے سے بہت ہے۔

حضرت امام اعظم بالنظ فرماتے ہیں کہ میہ چیز غذا اور دواء دونوں مقاصد کے لئے استعمال ہوتی ہے پس ضرورت بقاء کے سبب ان کے استعال میں پھل کی کی ہوئی ہے ای لئے ان میں سے خٹک اشیاء بھی مصالحے کے طور یا غذا کے طور استعال ہوتی سالن نه کھانے کی شم اٹھانے کا بیان

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْتَذِمُ فَكُلُّ شَيْءٍ أَصْطُبِعَ بِهِ فَهُوَ إِدَامٌ وَالشِّوَاءُ لَيْسَ بِإِذَامٍ وَالْمِلْحُ إِدَامٌ، وَهَلَا

عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ

وَ اللّهُ مُحَمَّدٌ: كُلُّ مَا يُؤْكُلُ مَعَ الْخُبْزِ غَالِبًا فَهُوَ إِذَامٌ) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ آبِي يُوسُفَةِ لَا أَوْدَامٌ مِنُ الْمُوَادَمَةِ وَهِى الْمُوَافَقَةُ وَكُلُّ مَا يُؤْكُلُ مَعَ الْخُبْزِ مُوَافِقٌ لَهُ كَاللَّحْمِ وَالْبِيضِ وَنَحْوِهِ . مِنْ الْمُوَادَمَةِ وَهِى الْمُوَافَقَةُ وَكُلُّ مَا يُؤْكُلُ مَعَ الْخُبْزِ مُوافِقٌ لَهُ كَاللَّحْمِ وَالْبِيضِ وَنَحْوِهِ . وَلَهُ مَا يُؤْكُلُ بَنَعًا، وَالتَّبَعِيَّةُ فِي الاَنْتِيَلاطِ حَقِيقةٌ لِيَكُونَ قَالِمًا بِهِ، وَلِي اللّهُ يُؤكُلُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ے اور جب اس نے بیشم اٹھائی کہ و وسالن بیں کھائے گا تواس سے ہروہ چیز جس کوتمالن لگایا جائے وہ مجمی سالن کے سے م سے میں ہوگی۔البتہ بھنی ہوئی چیز سالن نہ ہوگی اور نمک سالن ہے اور میسم شخیین کے نزد کیے ہے۔

میں ہوں ایا مجمد میں بیاد اللہ اللہ سے مراد ہروہ چیز ہے جو عام طور پرروٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔اورا یک روایت حضرت ایام ابو یوسف میں بیاد ہے بھی اس طرح بیان کی گئی ہے کیونکہ ادام کالفظ مداومت ہے شتق ہے جس کامعنی موافقت ہے البذا جو چیز بھی روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے وہ اس کے موافق ہوگی جس طرح کوشت اورانڈ اوغیرہ ہیں۔

غداء نهرنے کی شم اٹھانے کابیان

(وَإِذَا حَلَفَ لَا يَتَغَدّى فَالْغَدَاءُ الْآكُلُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الْظُهْرِ وَالْعَشَاءُ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ اللهُ الظَّهْرِ وَالْعَشَاءُ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّوْالِ يُسَمَّى عِشَاءً وَلِهِلْا تُسَمَّى الظَّهُرُ إِحْدَى صَلاتَى اللهُ يَصِفِ اللهُ يَصِفِ اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ مَا يُحودُ مِنْ إِصْفِ اللَّهُ لِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ) لِاَنَّهُ مَا يُحودٌ مِنْ السَّحَرِ الْهِ اللهُ عُلُوعِ الْفَجْرِ) لِاَنَّهُ مَا يُحودٌ مِنْ السَّحَرِ الْهِ عَلَى الْمَعْدِيثِ (وَالسُّحُورُ مِنْ إِصْفِ اللَّهُ لِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ) لِلاَنَّهُ مَا يُحودٌ مِنْ السَّحَرِ

وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يَقُرِبُ مِنْهُ .

ويسلى على الْعَدَاءُ وَالْعَشَاءُ مَا يُقْصَدُ بِهِ الشِّبَعُ عَادَةً وَتُعْتَبُرُ عَادَةً اَهْلِ كُلِّ بَلْدَةٍ فِي حَقِهِمْ، وَيُشْتَرُطُ

أَنْ يَكُونَ أَكُثُرَ مِنْ نِصْفِ الشِّبَعِ.

ان یعون اسریس رسیس رسیس افعالی کدوه غداه ندکرے کالی غداه طلوع فجرست کے رظیرتک بواکرتا ہے اورعشاه وہ کھاتا المسلط اوربب، سب المسال المسال المسال المسلط المسال المسلط المسال المسلط المسل ہے بوسیری سرار کے دونمازوں میں سے بیکا کہا گیا ہے جبکہ حورآ دھی دات سے لے کرطلوع فجر تک کو کہتے ہیں کیونکہ یہ محرست ماخوز سم اور جو کھانا سمرے قریب ہواس کو سور کہتے ہیں اور اس کے بعد غدا وادر عشاواس کھانے کو کہتے ہیں جن سے مرف سے مطابق مین بحرنا ہوتا ہے اور ہرشہروالوں کے لئے ان کے عرف کا اعتبار ہے اوراس میں شرط بیہے کدو وآ دھامیر ہونے سے زیاد و کھائے۔

كهان ييني المنفي كالتم الله الناك

(وَمَنْ قَالَ إِنْ لَيِسْتَ أَوْ أَكُلُت أَوْ شَرِبْت فَعَبْدِى خُرْ، وَقَالَ عَنَيْتِ شَيْنًا دُونَ شَيْءٍ لَمْ يُدُنْ فِي الْقَطَسَاءِ وَغَيْسِهِ) إِلَانَ النِيَّةَ إِنَّهَا تَصِّحُ فِي الْمَلْفُوطِ وَالنَّوْبُ وَمَا يُصَاهِيهِ غَيْرُ مَذْكُور تُنْصِيصًا وَالْمُغْتَطَى لَا عُمُومَ لَهُ فَلَغَتْ نِيَّةَ التَخْصِيصِ فِيدِ (وَإِنْ قَالَ إِنْ لِيسْت تَوْبًا أَوُ أَكُلُت طَعَامًا أَوْ شَرِبْت شَرَابًا لَمْ يُدَنُ فِي الْقَضَاءِ خَاصَّةً ﴾ لِانَّهُ نَكِرَةً فِي مَحَلَّ الشَّرْطِ فَتَعُمْ فَعُمِلَتُ نِيَّةُ التَّخْصِيصِ فِيدِ إِلَّا أَنَّهُ خِكُافَ الظَّاهِرِ فَلَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ.

اورجس بندے نے کہا: اگر میں پہنوں یا کھاؤں یا پی لوں تو میراغلام آزاد ہے اور اس کے بعد کے کہاس سے مراد فلال فلال میری اشیاء ہیں۔ادر فلال الشیاء مراد نہ میں نو بطور قضاء ودیانت دونوں طرح اس کی تصدیق کردی جائے گی كيونكد لفظول بين اس كى نبيت درست باور توب بين اگر چەصراحت كے فدكورتين باور تقاضے بين عموم نبيس مواكر تا ليس اس میں خاص ہونے کی نبیت کرنا برکار ہے۔اور جب اس نے کہا: '''تو صرف نیسلے کے اعتبار سے اس کا اعتبار کرلیا جائے گا' کیونکہ توب اور طعام دونول كل كره بين داتع بين البذاعام مول كاوران بين تخصيص كى نيت مؤثر موكى ليكن بدطام كخلاف ب-بذا بطور قضاءاس مخص كى تقدر ين ندى جائے كى۔

دريا م د جله سے نہ يننے كى تتم المانے كابيان

(وَمَنُ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ دِجُلَةَ فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ لَمْ يَحْنَثُ) حَتَى يَكُرُعَ مِنْهَا كُرُعًا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَقَالًا: إِذَا شَرِبَ مِنْهَا مِإِنَاءٍ يَحْنَتُ لِلآنَّةُ مُتَعَارَفُ الْمَفْهُومِ وَكَهُ آنَ كَلِمَةَ مِنْ لِللَّهُ عِيضٍ وَحَقِيقَتُهُ فِي الْكُرْعِ وَهِيَ مُسْتَعُمَلَةٌ، وَلِهٰذَا يَنْحَنَبُ بِالْكُرْعِ

إِنْ مَنَا عَلَمْ الْمَصِيرَ إِلَى الْمَجَاذِ وَإِنْ كَانَ مُعَعَارَفًا ﴿ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَشْوَبُ مِنْ مَا و وَجُلَةَ لَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَةُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّه

ﷺ اور جب اس نے میشم اٹھائی کدود وجلہ سے نہ ہے گا اس کے بعد اس نے برتن لیا اور اس بی سے پانی پیا تو اہام معاجب بڑا منز کے کین وو مانٹ نداوگا۔ حق کروواس سے مندلگا کر ہے۔ معاجب بڑی منز کر کیک وو مانٹ نداوگا۔ حق کروواس سے مندلگا کر ہے۔

. مهاهبین فرمائے بیں کہ جب اس نے برتن کے رور یائے وجلہ نے پیاتو وہ عاصہ ہوجائے گا میونکہ مرف میں بی معروف رمغیوم رکھتا ہے۔

د مرت الم مظلم بالمنزو كيكله ومن المهمين ك لئة تا باوراس كانتيق فن مندلكا كريزاب اوريهان تيقت مراوي كيونكه مندلكا بيناب اوريهان تيقت مراوي كيونكه مندلكا پينے سے بدا تفاق وہ حاص ہوجائے كارائبذا تقيقت سے مجاز كی طرف جا نامنع ہے اگر چر مجاز متعارف ہاور اور جب اس نے بيتم المعائى كدوہ دجلہ كے پائى سے نہ كاس كے بعدوہ برتن كراس سے في ليا تو حائث ہوجائے كالا كيونكه چلو ميں پائى كے بعدہ مي وہ دجله كي طرف منسوب ہاور شرط مجمى كي ہے تبذابياس طرح ہوجائے كالا جس طرح كسى حالف نے كسى بائى كے بعدہ مي دوجائے كالا جس طرح كسى حالف نے كسى الى الى نہ كا يائى ليا ہے جود جله سے نكل آتے والى ہے۔

### یانی پینے سے طلاق کو معلق کرنے کا بیان

(مَنْ قَالَ إِنْ لَمْ اَشْرَبْ الْمَاءَ الَّذِى فِي هَذَا الْكُوزِ الْيَوْمَ قَامُواَتُهُ طَائِقٌ وَلَيْسَ فِي الْكُوزِ مَاءً لَمْ يَحْنَتُ، وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ. يَحْنَتُ، وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ. وَقَالَ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ يَحْنَتُ، وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ. وَقَالَ اللَّهُ لِللَّهُ يَعْنَى إِذَا مَضَى الْيَوْمُ، وَعَلَى هَذَا الْخِكَافِ إِذَا كَانَ الْيَعِيْنُ إِلَّا اللَّهِ لَعَالَى اللَّهُ لَا اللَّهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَآصَٰلُهُ آنَّ مِنْ شَرُطِ انْعِقَادِ الْيَمِيْنِ وَبَقَائِهِ تُصَوَّرُ الْبِرِّ عِنْدَهُمَا خِلَاقًا لِآبِي يُوْسُفَ لِآنَ الْيَمِيْنَ إِنَّمَا تُعْقَدُ لِلْبِرِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَصَوَّرِ الْبِرِ لِيُمْكِنَ إِيجَابُهُ .

وَلَهُ اللّهُ امْكُنَّ الْقُولُ بِالْعِقَادِهِ مُوجِبًا لِلْبِرِ عَلَى وَجُهِ يَظُهَرُ فِي حَقِّ الْخُلْفِ وَهُو الْكَفَّارَةِ فَلْنَا: لَا بُدَّ مِنْ تَصَوَّرِ الْآصُلِ لِيَنْعَقِدَ فِي حَقِّ الْخُلْفِ وَلِهَالَا لَا يَنْعَقِدُ الْفَمُوسُ مُوجِبًا لِلْكَفَّارَةِ وَلَا بَدْ تَانَدُ مِنْ الْفَمُوسُ مُوجِبًا لِلْكَفَّارَةِ وَلَا لَا يَحْنَتُ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ يَحْنَتُ وَلَا لَا يَحْنَتُ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ يَحْنَتُ فِي الْوَجِدِ الْآوَلِ لَا يَحْنَتُ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ يَحْنَتُ فِي الْوَجِدِ الْآوَلِ لَا يَحْنَتُ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ يَحْنَتُ فِي الْوَجِدِ الْآوَلِ لَا يَحْنَتُ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ فَرَقَ بَيْنَ الْمُطْلَقِ فِي الْمَالِقِ لَا يَحْنَتُ فِي قُولِهِمْ جَمِيْعًا) فَآبُو يُوسُفَ فَرَقَ بَيْنَ الْمُطْلَقِ وَالْمُوقَةِ .

ALINA (ICL) وَوَجُهُ الْفَرْقِ اَنَّ التَّوْقِيتَ لِلتَّوْمِيعَةِ فَلَا يَجِبُ الْفِعْلُ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَلَا يَحْنَتُ قَبُلُهُ، وَفِي الْمُطُلَقِ يَجِبُ الْبِرُ كُمَّا فُرِعُ وَقَدْ عَجَزَ فَيَحْنَتُ فِي الْحَالِ وَهُمَّا فَرَّفًا بَيْنَهُمَا وَوَجُهُ الْفَرْقِ اَنَّ فِي الْمُطْلَقِ يَجِبُ الْبِرُ كَمَا فُرِعَ، فَإِذَا فَاتَ الْبِرُ بِفَوَاتِ مَا عُقِدَ عَلَيْهِ الْيَهِينُ

يَسُحُنَتُ فِي يَمِينِهِ كُمَّا إِذَا مَاتَ الْحَالِفُ وَالْمَاءُ بَاقِ إِذَا فِي الْمُؤَقَّتِ فَيَجِبُ الْبُرُفِي الْجُزْءِ الْآخِيسِ مِنُ الْوَقْبِ وَعِنْدَ ذَلِكَ لَمْ تَبَقَ مَحَلِيّةُ الْبِرِّ لِعَدَمِ النَّصَوْرِ فَلَا يَجِبُ الْبِرُّ فِيهِ فَسَكُلُ الْبَمِيْنُ كُمَا إِذَا عَقَدَهُ الْبِتِدَاء فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

اور جب اس نے بیتم اٹھائی کہ میں آج وہ پائی نہ پیوں گا جواس پیا لے میں ہے تو میری بیوی کوطلاق ہے۔ اوراس میں پانی عن نہ ہوتو وہ حالف حانث نہ ہوگا تحرجب اس بیانے میں پانی تھااور دات آنے سے بل بی اس کو کرا دیا کیا ہے تو و حالف حانث ندہوگا اور بیتھم طرقین کے نز دیک ہے۔

حضرت امام ابو بوسف مونية فرمات بين كدان تمام مورتول من ده حانث موجائع اليني جب دن كزر جائع كا ادراي رسے اختلاف پر سیمسئلہ بھی ہے کہ جب میں اللہ کی ہو۔ اور اس کی دلیل ہے ہے کہ طرفین کے نزدیک منم کے انفقاداور اس کے باتی رہنے کی شرط بيب كمتم إورى كرف كاخيال مو

حضرت امام ابو بوسف موسيد كابس ميس اختلاف ب كونك تتم كاانعقاد بورى كرنے كے لئے ہوتا ہے بس تتم بورى كرنے كا تصور لازی ہوا تا کہ تم واجب کرناممکن ہوجائے۔اور آپ بیافت کی دلیل بیہ ہے کہ انعقاد تم کی بات کرناممکن ہے اور و واس حالت میں ہوجوطر ایقہ نیکی کا موجب ہوتا کہ نیکی کے خلیفہ میں اسکا اٹر ظاہر ہواور نیکی کا خلیفہ کفارہ ہے۔

ہم کہتے ہیں کدامل برکانفسور ضروری ہے تا کہ خلیفہ کے تل میں وہ منعقد ہو سکے ای وجہ سے پمین نگموں کفارے کا موجب بن کرمنعقدنبیں ہوا کرتی۔

اور جب تتم مطلق ہوتو میل صورت میں طرفین کے زن کی وہ حانث نہ ہوگا 'ادرامام ابو پوسف میشد کے زن کی وہ حانث ہو جائے گا جبکہ دوسری صورت میں وہ سب کے نزد یک حائث ہوجائے گا۔

حضرت امام ابو بوسف بمند نے مطلق اور مونت میں فرق کیا ہے اور اس فرق کی دلیل میہ ہے کہ تو تیت وسعت کے لئے ہوتی ہے۔ بیل تعل آخری دفت میں بی داجب ہوگا اور حالف اس سے بل حانث نہ ہوگا اور شم مطلق میں اس کو فارغ ہوتے ہی پورا کرنا واجب بے جبکہ حالف عاجز ہے انبذاوہ توری طور پر حاتث ہوجائے گا۔

طرفین نے بھی مطلق اور موقت بیں قرق کیا ہے اور فرق کی دلیل میہ ہے کہ مطلق قتم سے فار کے ہوتے ہی اس کو پورا کرنا ضروری ہے البتہ جب محلوف علیہ کے فوت ہونے کے سبب قتم پوری کرنا فوت ہوجائے تو حالف اپنی قتم میں حانث ہوجائے گا'ادر جب حالف نوت ہوجائے تو پانی یاتی ہے۔ اور موت میں وقت کے آخیری جے بی قتم کو بیرا کرنا واجب ہے اور جزء آخیر کے وقت مداید جرازین)

منسم ہوری کرنے کا تصور تمتم ہونے کے سبب نیکی کامل باتی شدر ہالبندااس کو پورا کرناواجب نہ ہوگا اور وہ تسم باطل ہو جائے گی جس طرح حالت ابتدا وجس اس نے تشم کا انعقاد کیا تھا۔ طرح حالت ابتدا وجس اس نے تشم کا انعقاد کیا تھا۔

آسان پرج صنے کا شمان است کابیان

قَالَ (وَمَنْ حَلَفَ لَيَصُعَدَن السَّمَاءَ أَوُ لَيَقَلِبَن هَلَا الْحَجَرَ ذَهَبًا انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ وَحَنِثَ عَقِسَهَا) وَقَالَ زُفَرُ: لَا تَنْعَقِدُ لِانَّهُ مُسْتَحِيلٌ عَادَةً فَاشْبَة الْمُسْتَحِيلَ حَقِيقَةً فَلَا يَنْعَقِدُ

وَلَنَا اَنَّ الْبِرَّ مُسَصَوَّرٌ حَقِيقَةً لِآنَ الصَّعُوْدَ إِلَى السَّمَاءِ مُمْكِنٌ حَقِيقَةً ؛ آلا تَرَى آنَ الْمَلاِنِكَةَ يَهُ صَعَدُونَ السَّمَاءَ وَكَذَا تَحَوُّلُ الْمُحَجَرِ ذَهَبًا بِتَحْوِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَإِذَا كَانَ مُتَصَوَّرًا يَنْعَقِدُ الْيَمِينُ مُوجِبًا لِنُحُلْفِهِ ثُمَّ يَحْنَتُ بِمُحَكِمِ الْعَجْزِ النَّابِتِ عَادَةً .

كَـمَا إِذَا مَاتَ الْـحَالِفُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ مَعَ احْتِمَالِ إِعَادَةِ الْحَيَاةِ بِخِلَافِ مَسْآلَةِ الْكُوزِ، لِآنَ شُرُبَ الْمَاءِ الَّذِي فِي الْكُوزِ وَقْتَ الْحَلِفِ وَلَا مَاءَ فِيهِ لَا يُتَصَوَّرُ فَلَمْ يَنْعَقِدُ.

کے اور جب اس نے بیتم اٹھائی کہ وہ آسان پر ضرور چڑھے گایا دہ اس پھر کوسونے میں برل دے گا' توقتم منعقد ہو جائے گی اور تئم کے بعد حالف حائث ہوجائے گا۔

۔ معزت امام زفر میں پینے بین کوشم منعقد نہ ہوگی کیونکہ سے تھم عرف میں محال ہے ابندا یہاں حقیقت محال ہونے کے مشابہ ہو جائے گی پس شم منعقد نہ ہوگی۔

ہماری دلیل میہ کے دھیقت کے اختبارتم پوری ہونامتصور ہے کیونکہ آسان پر پڑ صناحقیقت کے اعتبار سے ممکن ہے کیا آپ غور وفکر نہیں کرنے کے فرر فکر نہیں کے بیان کر منعقد ہوجائے گی۔ پھر عادت ثابت ہوئے والے بجز کے بیش نظر وہ تھم سے حالف ہوجائے گا ۔ پھر عادت ثابت ہوئے والے بجز کے بیش نظر وہ تھم سے حالف ہوجائے گا ۔ برخلاف نوب ہوجائے گا ۔ برخلاف نوب ہوجائے گا ۔ برخلاف نے کا حتمال کے سبب وہ بھی حائث ہوجائے گا ۔ برخلاف نہ کورومسکلہ کے مسبب وہ بھی حائث ہوجائے گا ۔ برخلاف نہ کورومسکلہ کے کیونکہ حلف کے وقت بیالے میں موجود یائی کائی لینا (جب اس میں یائی شہو) متعور نہیں ہے ہیں وہاں تم منعقد نہ ہوگی ۔

# بَابُ الْيَمِيْنِ فِي الْكَلَامِ

﴿ بیہ باب کلام میں شم اٹھانے کے بیان میں ہے ﴾ باب کلام میں شم اٹھانے کی فقہی مطابقت کابیان

علامدابن محمود بابرتی حنی مرید کلھے ہیں: مصنف بڑتا ہیں جب سے بیان میں سکند، دخول بخروج ، کھانے ، پینے کے معانی والی قسمول سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہول نے اس جامع تعل کوشر دع کیا ہے جس سے کی ابواب نکلتے ہیں اور وہ کلام ہے کو نکہ کلام سے بھتی ، طلاق ، ربیع ، شراء اور جج میں تم ، نماز میں تسم ، روز سے میں تھانے کی انواع ہیں ۔ پس مصنف میں تاریخ میں کونوع پر مقدم ذکر کیا ہے۔ (منایہ شرح البدایہ ، بیردت)

قسمول كادارومدارالفاظ برجون كافقهي مفهوم

نقة حَقَى كامشہور قاعدہ ہے: الأیسمَانُ مَیْنِیَةٌ عَلَی الْالْفاظِ لاَ عَلَی الْاغْرَاضِ اسے مِتْم ،منت اور تعلیقات (شرط وفیرہ پرمتعلق ہاتوں) کے بےشار مسائل مستنبط ہوتے ہیں الیکن اس قاعدے میں بذکور دوٹوں قید (الاً نفاظ اور لا غراض) کے فلاہرے، بیمغالط ہوتا ہے کہا بیمان کی بنیاد صرف الفاظ پر ہے، نیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ؛ حالاں کہ ایسانہیں۔

چوں کہ لفظ کے لغوی، اصطلاحی اور عرفی منحی ہوتے ہیں؛ اس لیے ائتہ اربعہ کے درمیان اس باب میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی مختص اپنی گفتگو میں بہین (متم ، تعلیق) استعال کرتا ہے تو اس ہے کونسامعنی مراد ہوگا؛ چناں چہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لفظا کا لغوی معنی مراد ہوگا ، امام مالک کا کہنا ہے کہ قرآ ان کر بم نے جومعنی مراد لیاد ومعنی مراد ہوگا ، امام احمد بن صنبل کے نزد یک ایمان کا نہ ارزیت پر ہے۔ دفتے الفدیو ، باب الیمین فی الله خول والمسکنی

حنفیہ کے مسلک میں تفصیل ہے: نہ محض الفاظ پر مدار ہے اور نہ بی محض نیت پر؛ بل کدان کے زریک ایمان کی بنیاد (اگر کو کی نیت بوتو اس کی نمیت کیا سے ہرشر مطے کہ لفظ کے اندراس کی مخبائش ہو، شارح نمیت نمین کی نمیت کیا سے معلوم ہوا کہ اللہ تعلق الله محمول فرمات میں: وقی الله فقی سے الایک میں الله م

 ال کے کہ یہ حضرات انفوی معنی مراد کیتے ہیں یا چڑم می قرآن نے مرادلیا، وہ معنی مراد کیتے ہیں اور دوسری قید مینی انکی واغراض ہے امام احد بن صبل کے مسلک سے احتراز ہے؛ اس لیے کہ وہ مین نیت کو مدار مائے ہیں، ان قیدوں کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ ایمان کا مدار مرف الفاظ پر ہے، نیت اور مقصد کا اس شرک کوئی وظل نہیں؛ علامه این نجیم نے تو البحر الرائق ہیں اس قاعد ہے پر بحث کرتے ہوئے مدت کی ہے کہ قیاس کا تقاضا اگر چہ بنی برالفاظ ہوتا تی ہے؛ لیکن استحسان ہے ہے کہ ایمان کا مدار اخراض اور نیتوں پر ہے میں ان بناءَ الْحُکْمِ عَلَى المُ لَفَاظِ هُوَ الْقِیَاسُ وَالْاسْتِحْسَانٌ بِنَاو نُد عَلَى الاُغْوَاض .

. (البحرال ته رياب اليمين في الدخول والخروج )

بر مورد قاعدو مے متعلق نقهی عبارات نیز ایمان ،نذوراور تعلیق کے مباحث پرنظر ڈالنے ہے درج ذیل ہاتی مستفاد ہوتی ہیں:

ا کی اگر حالف کی نیت تبیں ہے تو الفاظ مین سے اس کا عرفی معنی مراد ہوگا اور عرفی معنی کی تعیین قرائن ہے کی جائے گی، قرائن درج ذیل امور ہوسکتے ہیں:

(الف) منتكلم كى حالت مثلًا اصول برووى على بورِ مِضَالُه مَنْ دُعِى اللي غَدَاءٍ فَحَلَفَ لا يَنَفَدَى ، الله يَتَعَلَّقُ بِه لِمَا فِي غَرْضِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ بِنَاءِ الْجَوَابِ عَلَى و(أمول البروي بيروت) يعنى الركي فن كودو ببركا كهانا كهان كي بلايا على غَرْضِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ بِنَاءِ الْجَوَابِ عَلَى و(أمول البرووي بيركا كهانا كوروي بركا كهانا كها الله على المورووس كهانا كها الله على المورووس كهانا كها الله على الله الله على الله عل

(ب) متنظم جس ماحول بین کلام کرد ہاہے دہ ماحول اور عرف بھی تعین عتی کے لیے قرید بنے گا، جیسے افظ آزاد کردیا یہ بعض علاقوں بین کو مت سے طلاق کرتے ہوئے اپنی اللہ علاقوں بین کو مت سے طلاق کے لیے استعال ہوتا ہے؛ اس لیے جب ان علاقوں بین کو کی شخص بیافظ استعال کرتے ہوئے اپنی بیری سے کہ کہ بین کے کہ بین کے کہ بین کے کہ بین کا ترک دیا تو اس سے طلاق بی مراد ہوگی۔ ای طرح آگر کو کی شخص اپنی بیوی سے کہ کہ گر آگر تو اس بیا کہ مرفورت نے کا تذکرہ کم بھی دیا تو عورت پر طلاق نہیں پڑے گی ؛ اس لیے کہ عرفا اس کا معنی سے ہوتا ہے کہ جب تک اختا کی ضرورت ہاں وقت تذکرہ کر بھی دیا تو عورت پر طلاق نہیں پڑے گی ؛ اس لیے کہ عرفا اس کا معنی سے تذکرہ کر بی تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی (ایدادالا حکام مر کی اس کے تاکید کی دیا تو میں ان میں کا دورج ذیل عوارت کی سے تذکرہ کر بی تو اس پر طلاق واقع نہ ہوگی (ایدادالا حکام مر کی دیا تو بی تک انداز کی عالمی کی دورج ذیل عوارت سے ہوتی ہے: رَجُ لَ خَرَجَ مَعَ الْوَ الِی وَ حَلَفَ بِالطَّلاقِ اَنْ لاَ مَدْ جِعَ اللَّا باذیدہ وَ سَقَطَ مِنْهُ شَیْءٌ وَ وَ جَعَ لِذَٰلِكَ لاَ تُطلَّقُ (الفتاوی الهندیة، الفصل الن من فی تعلیق الطلاق) میں ایک بین پر طلاق نے جہاد کے لیے نظے وقت یہ کہا کہ اگر وہ بلا اجازت امراد کے قواس کی بوئی پر طلاق ، پیم اس کی بوئی پر طلاق نہ بین کے لیان تو اس کی بیوئ پر طلاق نہ بین کے لیان تو اس کی بیوئ پر طلاق نہ بین کے لیان تو اس کی بیوئ پر طلاق نہ بین کے لیے نظے وقت یہ کہا کہ اگر وہ بلا اجازت امراد کے قواس کی بیوئ پر طلاق نہ بین کے گیا۔

(۱) دوسرن بات میستفاد ہوتی ہے کہ اگر مشکلم اپنے کلام میں کوئی خاص لفظ استعمال کرتا ہے تو ضروری نبیس ہے میں کا مدار مجمی

وى خاص لفظ پر ہو؛ بل كر قرائن سے عام منى بھى مرادليا جاسكتا ہے مثلاً شاى من ہے دَلَو قسال لاطسوبنىڭ بسالىتساما ، التسلت فهدا معنی استریک سوری بر سید به خصوصیت کے ساتھ آل (جان سے مارڈ النا) مراز بیل سے بہال فام انو استعال کیے جانے کے باوجودعلامہ شامی کی تصریح کے مطابق خاص معنی مراد ہیں ؛ بل کہ معنی عام مراد ہے۔

یا ہے جاتے ہے۔ انفاظ یمین ہے کسی ایسے معنی کا ارادہ کرے جو ظاہر لفظ کے خلاف ہے !لیکن لفظ کے اندراس کی نمائش ہے ا

وبى منوى معنى مراد بوكا\_

عالم كيرى كى ايك عبارت سے معلوم ہوتا ہے كہ الفاظ يمين كى مراد كى تعبين كے بارے بيں طرفين اور ايام ابويوسند كے درمیان اختلاف ہے، امام ابو پوسف غرض (مقصد) کا اعتبار کرتے ہیں؛ جب کہ طرفین عموم لفظ کا؛ چنال چیام کیری میں ہوال قَــالَ لَهَا اكْر تو باكسے حرام كنى فَأَنْتِ طَالِقَ ثَلاثًا، فَابَانَهَا فَجَامَعُها فِى الْعِذَةِ طُلِّقَتْ عِنْدَهُمَا، لِالْهَا يَعْتَبُرُان عَمُوُمَ اللَّفَظِ وَابُوْيُومُ فَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَعْتَبِرُ الْغَرَّضَ فَعَلَى قِيَاسٍ قَوْلِه لا تُطَلَّقُ وَعَلَيْهِ الْقَتُوىٰ) (الموادي الدائد)

مسى سي كلام ندكرنے كي تسم الله ان كابيان

قَى الَ (وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فَلَانًا فَكَلَّمَهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ إِلَّا آنَهُ نَائِمٌ حَنِثَ) إِلَانَهُ قَدُ كُلِّمَهُ وَوَصَـلَ اللَّى سَمْعِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَفْهُمْ لِنَوْمِهِ فَصَلارَ كَمَا إِذَا نَادَاهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ لَكِنَّهُ لَمُ يَفْهُمُ لِتُغَافَلِهِ .

وَفِي بَسَعْضِ رِوَايَاتِ الْمَبْسُوطِ شَرْطٌ أَنْ يُوقِظَهُ، وَعَلَيْهِ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا، لِلاَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَنَّهُ كَانَ كُمَّا إِذًا نَادًاهُ مِنْ بَعِيدٍ وَهُوَ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ صَوْتَهُ .

ك اوراورجب اس في يتم الحالى كدوه فلال سے كلام ندكر سے كاس كے بعد إس في اى مالت بيس اى سے كلام كيا كه الرفلان بيدار ہوتا تو وہ من لينا مكر فلان سويا ہوا تھا تو حالف حانث ہوجائے گا' كيونكه اس نے فلاں سے گفتگو كي ہے۔ اوراس كي منفتگوفلاں کے کانوں تک پہنچ چکی ہے مگرسونے کے سبب وہ بات و بھے نہ سکا لہٰذااس بیاس طرح ہوجائے گا کہ جس طرح عالف نہ يكاراكه وه اليصمقام برب كماس كون رماب البندائي غفلت كي سبب ال كو مجدند كا

حضرت المام محمد بمناحة في مبسوط كي بعض روايات مين ميشرط بيان كى ہے كہ حالف فلان تخص كو بيدار كردے اور اى پر ہمارے مشائخ فقہاء ہیں۔ کیونکہ جب فلال چخص بیدار نہیں ہواہے تو اس ہے بات کرنا اس طرح ہو جائے گا جس طرح حالف نے اس کو دور بلایا ہواوروہ کسی ایسے مقام پر ہوجہاں ہے اس کی آوازندین سکے۔

#### فتم كواجازت كيساته معلق كرنے كابيان

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ اِلَّا بِإِذْنِهِ فَآذِنَ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْإِذُنِ حَتَّى كَلَّمَهُ حَنِتٌ) ِلَانَ الْإِذْنَ مُشْتَقُ

مِنْ الْآذَانِ اللَّذِى هُوَ الْإِعْكُامُ، أَوْ مِنُ الْوُقُوعِ فِي الْإِذْنِ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالسَّمَاعِ، وَقَالَ اللَّهُ يُوسُفَ: لَا يَخْنَتُ لِآنَ الْإِذْنَ هُوَ الْإِطْلَاقُ، وَانَّهُ يَتِمُ بِالْآذِنِ كَالرِّضَا . قُلْنَا: الرِّضَا وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْ عَلَى مَا مَرَّ .

اور جب اس نے یہ مم اٹھائی کہ وہ قلال شخص ہے اس کی اجازت کے بغیر کلام نہ کرے گا۔ اس کے بعد اس نے عام اس کے بعد اس نے امان اور حالف کوا جازت کا پہتہ نہ جیائی کہ اس نے قلال سے کلام کرلیا تو وہ حائث ہوجائے گا۔ کیونکہ اذن 'اذان سے مشتق ہے اور اس کامعنی خبر وینا ہے یا مجربہ کان میں آ واز پڑنے ہے شتق ہے اور سید ونوں اشیا مہا کے بغیر ہا بت نہیں ہو تکتیں۔ حضرت امام ابو بوسف میں نہوائی ہو گئیں کہ وہ حائث نہ ہوگا کیونکہ اجازت مہاح قرار دینے کے تکم میں ہے اور اجازت مہاح قرار دینے کے تکم میں ہے اور اجازت کا یہ دینے ہے تی کہ وہ حائث نہ ہوگا کیونکہ اجازت مہاح قرار دینے کے تکم میں ہے اور اجازت کا یہ دینے ہے تی کہ وہ حائی میں کے کہ رضا مندی کا تعلق اندال تھا کہ کے ماتھ ہے ابندا اجازت کا یہ حال نہ ہوگا 'جس طرح بہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

مہینہ جرکام نہ کرنے کی شم اٹھانے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ شَهْرًا فَهُوَ مِنْ حِينِ حَلَفَ) لِآنَهُ لَوْ لَمْ يَذْكُرُ الشَّهُرَ لَفَابَّدَ الْبَعِيْنُ فَلَا عَمَّلًا مِدَلَالَةِ حَالِهِ، بِخِلَافِ مَا وَرَاءَ أَهُ فَيَقِى الَّذِي يَلِي بَمِئْنَهُ دَخَّلًا عَمَّلًا مِدَلَالَةِ حَالِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ وَاللَّهِ مَا وَرَاءَ أَهُ فَيَقِى الَّذِي يَلِي بَمِئْنَهُ دَخَّلًا عَمَّلًا مِدَلَالَةِ حَالِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ وَاللَّهِ مَا وَرَاءَ أَهُ فَيَقِى الَّذِي يَلِي بَمِئْنَهُ دَخَّلًا عَمَّلًا مِدَلَالَةِ حَالِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ وَاللَّهِ مَا وَرَاءَ أَهُ فَيَقِي اللَّهُ مَا يَذَكُو الضَّهُ وَلَهُ مَنْكُولُ الشَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَذَكُو الضَّهُ وَلَمْ يَذْكُو الضَّهُ وَلَهُ مَا يَعْمَلُوا فَكُولُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْكُولًا فَاللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُن اللْعُمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلْ الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللِ

من المادات میں اٹھانے کے وقت سے ہوگی کی دہ مہینہ مجر کلام نہ کرے گا تو مہینے کی ابتداء ہم اٹھانے کے وقت سے ہوگی کیونکہ اگر وہ مہینے کا ذکر نہ کرتا تو ہم مؤ بر ہوتی جبکہ مہینے کا ذکر اس کے واکو خارج کرنے کے لئے ہے۔ لہذا جوز مانداس کی ہم کے ساموا ہے وہ ہم اٹھانے والے کی حالت کی دلالت مملی پر دائل ہم ہوگا۔ بے طلا ف اس صورت کے کہ جب حالف نے کہا ہو بے خدا اوس مہینے کا ذکر کرنے کے سبب روز سے کا انداز و ایس مہینے بھرروز ہ رکھوں گا۔ کیونکہ اگر وہ مہینے کا ذکر نہ کرتا تو ہم بھی مؤ بدنہ ہوتی ۔ بس مہینے کا ذکر کرنے کے سبب روز سے کا انداز ہوئے ہے کہ وہ کہ ہے کہ وہ معین بیں ہے لیندا حالف کو میں کاحق حاصل ہے۔

كلام ندكرنے كى شم اٹھانے والے كا قرآن پڑھنا

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَتَكُلَّمُ فَقَرَا الْقُرُ آنَ فِي صَلَاتِهِ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ قَرَا فِي غَيْرِ صَلَاتِهِ حَنِثُ) وَعَلْنِي هَذَا النَّسْبِيحُ وَالنَّهُلِيلُ وَالنَّكْبِيرُ، وَفِي الْقِيَامِ يَحْنَثُ فِيهِمَا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِآنَهُ كَلامٌ حَقِيقَةٌ . :

وَلَنَا آنَّهُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِكَلَامٍ عُرْفًا وَلَا شَرْعًا، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " راِنَ صَلَاتَنَا

هَـذِهِ لا يَـصْـلُـحُ فِيهَا شَىءً مِنْ كَلامِ النَّاسِ) وَقِيلَ فِي عُرُفِنَا لَا يَحْنَتُ فِي غَيْرِ الصَّلاةِ اَبُطُا وَلاَنَهُ لا يُسَمَّى مُنَكَلِمًا بَلُ قَارِنًا وَمُسَبِّحًا .

رہ مہ ویسمی سنسی سنسی سیست بیں سر سر سر سر سے اس کے بعداس نے نماز میں قرآن شریف پڑھاتو وہ حانث ہوگا۔ اورا کراس نے نماز کے علاوہ قرآن شریف کو پڑھاتو وہ حانث ہوجائے گا۔ اورا کراس نے نماز کے علاوہ قرآن شریف کو پڑھاتو وہ حانث ہوجائے گا۔ اورا کی تعم کے مطابق سجان اللہ اور تیاس کے مطابق دونوں مورتوں میں حانث ہوجائے گا۔

ہے۔ رویا سے سام شافعی موسیقہ کا قول بھی ای طرح ہے کیونکہ پیر تقیقت ٹیں کلام ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ نماز میں قرآن شریف کو پڑھنا میں موسیقہ کا میں ہے۔ بی کریم کا گھٹے نظر مایا: ہماری نماز میں لوگوں کے کلام کوا تھ نے کی مجا کو پڑھنا میں اورا کیے تول کے کلام کوا تھ نے کی مجا کو بڑھنا ہے۔ اورا کیے قول کے مطابق ہمارے نزو کی غیر نماز میں مجمی تلاوت قرآن سے دو جانث نہ ہوگا، کیونکہ اس کو متکا نہر مسلم ہلکہ اس کو قاری یا تیج پڑھنے والا کہتے ہیں۔

## طلاق زوجه كوكلام يوم سيمعلق كرنے كابيان

(وَلُوْ قَالَ يَوُمَ أَكِلُمُ فَكُلانًا فَآمُواَتُهُ طَالِقٌ فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) لِآنَ اسْمَ الْيَوْمِ إِذَا قُونَ بِفِعْلِ
لَا يَسْمَسَدُّ يُسْرَادُ بِهِ مُسْطَلَقُ الْوَقْتِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى (وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ) وَالْكَلامُ لَا يَمْتَذُ (وَإِنْ عَنِى النَّهَارَ خَاصَةً دِينَ فِي الْقَضَاءِ) لِآنَهُ مُسْتَعُمَلٌ فِيهِ آيُضًا . وعَنْ آبِى يُوسُفَ آنَهُ لَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ لِآنَهُ حِكافُ الْمُتَعَارَفِ .

اوراس نے کہا: جس دن میں فلال سے گفتگو کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے تو بددن اور دات دونوں پر محمول ہوگا،
کیونکہ لفظ بیم جب فغل غیر ممتد کے ساتھ متصل ہوتو اس سے مطابق دبت سراد لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جو محص اس دن
کا فرول سے پیٹھے پھیر سے گا۔ اور کلام محتد نہیں ہوتا۔ اور جب صافہ ۔ نے صرف دن کی نیت کی تو بطور قضاء اس کی تقد بین کر لی
جائے گی۔ کیونکہ مید لفظ اس معنی جس بھی استعال ہوتا ہے۔ مصرت امان ابو پوسف بڑین بھیسے دوایت ہے کہ تضاء جس بھی اس کی
تقدد بین نہیں کی جائے گی کیونکہ عرف کے خلاف ہے۔

### فتم كورات برجمول كرن كابيان

(وَلَوُ قَالَ لَيُلَةَ أَكَيْمُ فَلَانًا فَهُوَ عَلَى اللَّيْلِ خَاصَّةً ) لِآنَهُ حَقِيقَةٌ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ كَالنَّهَارِ لِلْبَيَاضِ خَاصَّةً، وَمَا جَاءَ امْتِعْمَالُهُ فِي مُطْلَقِ الْوَقْتِ (وَلَوْ قَالَ إِنْ كَلَّمْت فُلَانًا إِلَّا اَنْ يَقُدَمُ فُلانٌ اَوْ قَالَ إِنْ كَلَّمْت فُلانًا إِلَّا اَنْ يَقُدَمُ فُلانٌ اَوْ عَلَى يَاذَنَ فُلانٌ فَلانٌ فَلانٌ فَلانٌ فَكُل تَعْدَمُ فَلانٌ اللهُ فَكُل تَعْدَمُ فُلانٌ اللهُ فَامْرَاتُهُ طَالِقٌ فَكَلَّمَهُ فَلُل اللهُ اللهُ

الْعَايَةِ وَمُنَتَهِيَةٌ بَعُدَعًا فَلَا يَحْنَتُ بِالْكَلامِ بَعُدَ انْتِهَاءِ الْيَمِيْنِ (وَإِنْ مَاتَ فَلانْ سَقَطَتْ الْيَمِيْنُ)

عِلاقًا لِآبِئُ يُوسُفَ لِآنَ الْمَعْنُوعَ عَنْهُ كَلامٌ يَنتَهِى بِالْإِذْنِ وَالْقُدُومِ وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْمَوْتِ

عِلاقًا لِآبِئُ يُوسُفَ لِآنَ الْمَعْنُ الْيَمِيْنُ وَعِنْدَهُ التَّصَوُرُ لَيْسَ بِشَرُطٍ، فَعِنْدَ مُنْفُوطِ الْغَايَةِ تَنَابَدُ

مُنَصَوْرُ الْوَجُودِ فَسَقَطَتُ الْيَمِيْنُ وَعِنْدَهُ التَّصَوُرُ لَيْسَ بِشَرُطٍ، فَعِنْدَ مُنْفُوطِ الْغَايَةِ تَنَابَدُ

م سیونکہ مقیقت میں رات شمل ملے کہا: وہ جس رات میں فلال سے کلام کرے تو اس کا بیقول مرف رات کے ساتھ فاص ہو م سیونکہ مقیقت میں رات شب کی تاریکی کا تام ہے۔ جس طرح نہار کا تفاسفیدی کے ساتھ فاص ہے جبکہ لیل کا لفظ مطلق وقت

ہے۔اتھ فاص نہیں ہے۔

اور جباس نے کہا: اگر میں نے قلال سے کلام کیا لیکن جب قلال آجائے یا اس نے اس طرح کہاتی کہ دو آجائے یا اس نے کہا: فلال اجازت دیدے یا اس نے حتی کہ قلال اجازت دیدے تو اس کی بیوی کو طلاق ہے اور پھر حالف نے فلال کی اجازت اور اس کے آنے اور اجازت کے بعد کلام کیا تو وہ حائث شہوگا اور اگر اس نے آئے اور اجازت کے بعد کلام کیا تو وہ حائث شہوگا کی بین باتی ہے اور غابت ہے اور غابت سے قبل بین باتی ہے اور غابت سے قبل بین باتی ہے اور غابت سے قبل بین باتی ہے اور غابت کے بعد بین شم ہوجاتی ہے۔ اس تم کے شم ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ اس تم کے شم ہو جاتے گا۔

جست ابویوسف مینید کا اختلاف ہے کیونکہ حالف کے لئے ایسے کلام کی ممانعت تھی جواذن وقد وم برکمل ہوجاتا ہے الکین فلاس کی موجہ کے بعد اس کے وجود تصور مجھی باتی نہ رہا لہذا ہیں ساقط ہوجائے گی۔البتہ امام ابویوسف میں ہوجہ کے نزدیک برکا تصور شرط نہیں ہے تواسقا کمانایت کے سبب تشم مؤہدین جائے گی۔

# فلاس كے غلام سے كلام كرنے كى تتم الحفانے كابيان

(وَمَنُ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَ قَلَانِ وَلَمْ يَنُو عَبْدًا بِعَيْنِهِ أَوْ امْرَاةَ فَلَانِ اَوْ صَدِيقَ فَلَانِ فَهَاعَ فَلَانًا عَبْدَهُ الْمُرَاتُهُ الْوَ عَادَى صَدِيقَهُ فَكَلَّمَهُمْ لَمْ يَحْنَفُ) لِلاَنَهُ عَفَدَ يَمِينُهُ عَلَى فِعُلِ عَبْدَهُ اللهِ عَلَى فِعُلِ وَالْحَافَةُ مِلْكِ الْوَاضَافَةُ مِلْكِ الْوَاضَافَةُ نِسْبَةٍ وَلَمْ يُوجَدُ فَلَا يَحْنَفُ، قَالَ وَالْحَدِيقِ فِي مَحَلُّ مُضَافِ إِلَى قَلَانِ وَإِمَّافَةُ مِلْكِ الْوَاضَافَةُ نِسْبَةٍ وَلَمْ يُوجَدُ فَلَا يَحْنَفُ، قَالَ هَذَا فِي إضَافَة النِّسْبَةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحْنَفُ كَالْمَرُاةِ وَالْصِّذِيقِ . هذا إِلَى قَلْل مِلْكِ بِالإِيْفَاقِ . وَفِي إضَافَةِ النِّسْبَةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحْنَفُ كَالُمَرُاةِ وَالصِّذِيقِ . قَالَ فِي النِّي الْمَوْافَةِ النِّسْبَةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحْنَفُ كَالُمَرُاةِ وَالصِّذِيقِ . قَالَ فِي النِي الْمَوْلَةِ النِّسْبَةِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ يَحْنَفُ مَا فَي اللهِ مُوالْفِي اللهَ عَلَى اللهُ مُوافَة وَالصَّدِيقَ مَقْصُو وَانِ بِالْهِجُرَانِ فَلَا يُشْبَرُ طُ دَوَامُهَا فَيَتَعَلِّقُ الْحُكْمُ بِعَيْنِهِ كَمَا فِي الْإِشَارَةِ .

وَرَجُهُ مَا ذُكِرَ هَاهُنَا وَهُوَ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ آنَهُ يُحْتَمَلُ آنُ يَكُوْنَ غَرَضُهُ هِجُوانَهُ لِآجُلِ الْهُ صَافِي إِلَيْهِ وَلِهِلَا لَمُ يُعَيِّنُهُ فَلَا يَحْنَثُ بَعُدَ زَوَالِ الْإِضَافَةِ بِالشَّكِ (وَإِنْ كَانَتُ يَمِينُهُ عَلَى الْهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدِهِ لَمُ يَحْنَتُ فِي عَنْدِهِ إِنَّ قَالَ عَبْدُ فَلَانٍ هِلَا آوُ امْرَاةً فَلَانٍ بِعَيْنِهَا اَوْ صَدِيقٌ فَلَانٍ بِعَيْدِهِ لَمُ يَحْنَتُ فِي عَنْدِهِ إِنَ قَالَ عَبْدُ فَلَانٍ هِ هَذِهِ إِنَ قَالَ عَبْدُ فَلَانٍ هِ اللهَ اللهُ اللهُ يَعَيْنِهِ اللهُ يَحْنَتُ فِي الْعَسْدِ وَحَسِنَ فِي الْمَرْآةِ وَالصَّدِيقِ، وَهَذَا قَوْلُ آبِي حَيْثُقَةً وَآبِي يُوسُف . وَقَالَ مُحَمَّدُ، يَسْحَسَنُ فِي الْعَبْدِ آيَصًا) وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فَلَانٍ هَذِهِ فَاعَهَا ثُمْ دَخَلَقَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فَلَانٍ هَذِهِ فَاعَهَا ثُمْ دَخَلَقَ فَهُو عَلَى هذَا الِاخِبَلافِ)

برسی سی سی سی نیام کی بیتم اٹھائی کہ وہ فلال کے غلام سے کلام شکر سے گا۔ اور اس نے کی معین غلام کی نیت نہ کی ہواور اس نے بیتم اٹھائی کہ وہ فلال کے دوست سے کلام شکر سے گا بجراس فلال نے اپناغلام بیجی دیایاس کی بیون اس سے بیٹ بیٹر موٹی نیاس نے اپناغلام بیجی دیایاس کی بیون اس سے بائے ہوئی نام کرلیا تو وہ جانٹ نہوگا کہ وکھ اس نے اپنی میں کہ اور حالف نے الن سے کلام کرلیا تو وہ جانٹ نہوگا کہ وکھ اس نے اپنی تھی السے کھام کی منعقد کیا ہے جس کسی السے کل جس واقع ہوگا جو فلال کی طرف مضاف ہوگا خواج اس ملکت کی اضافت ہو یا نبست کی جس کی السے کی جس کے انہا جس کی البیت کی اضافت ہوگا بیانی جاتی البنداوہ جانٹ نہوگا۔

معنف بینت فرائے بین کے ملکیت کی صورت میں اضافت کے ہونے کا تھی منٹی نظیہ ہے اور جب اضافت نبست کی طرف بوتو اس صورت میں امام محمد بریند کی کنز دیک بھی حانث ہوجائے گا۔ جس طرح بوئی اور دوست ہے کیونکہ ان سے کلام کرنے کی صورت میں حانث ہوجائے گئے۔

حضرت امام محمہ بیستی نے اور میں اس کی دلیل اس طرح بیان کی ہے کہ نبعت تعادف کرانے کے لئے ہوتی ہے 'کونکہ عورت اور دوست دونوں سے ترک کلام کا تصور موجود ہے لی تبعث کا بمیشہ باتی رہنا شرط نبیل ہے۔ اور علم ان میں سے ہرا یک کی ذات سے متعلق ہوگا۔ جس طرح اشادے میں ہوتا ہے اور جو مسئلہ اس مقام پر بیان کیا گیا ہے بیجا مع صغیر کی دوایت ہے اور اس کی ولیل یہ ہے کہ بوسکتا ہے حالف کا مقصد یہ ہوان دونوں کوفلال کی جانب مفسوب ہونے کے سبب چھوڑ دیں۔ اس سبب کے پیش نظر اس سے خش نظر اس سبب کے بیش نظر اس سبب کی بناء پر حالف حانث ند ہوگا۔ اور اگر اس کی فشم کی معین اندے بیوگ یا فلال کا فلال دوست تو وہ غلام میں حانث ند ہوگا'اور عالم میں حانث ند ہوگا'اور عورت اور دوست میں حانث ند ہوگا'اور عورت اور دوست میں حانث ند ہوگا'اور عورت اور دوست میں حانث ند ہوگا'اور

حضرت امام محمر مبینے بنر ماتے ہیں کہ غلام میں مجھی حانث ہوجائے گا اورا مام زفر بھٹے کا بھی بہی قول ہے۔ اور جس نے یہ تم انھانی کہ ووفلاں کے اس تحر میں وافل نہ ہوگا مجر قلال نے وہ محمر نظام نے بعد حالف اس میں وافل ہوا تو یہ مسئلہ ای افتان ف بر مبنی ہے۔

# اضافت كاتعارف كے لئے ہونے كابيان

وَخُهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلتَّغْرِيفِ وَالْإِشَارَةِ آبُلَغُ مِنْهَا فِيهِ لِكُوْنِهَا قَاطِعَةً لِلشَّرِكَةِ، بِخَلافِ الْإِضَافَة وَصَارَ كَالْصَّدِيقِ وَالْمَوْاةِ . وَلَهُمَا أَنَّ بِخِلافِ الْإِضَافَة وَصَارَ كَالْصَّدِيقِ وَالْمَوْاةِ . وَلَهُمَا أَنَّ اللهَ اللهَ عَلَى الْمُواةِ . وَلَهُمَا أَنَّ اللهَ اللهَ عَلَى الْمُواقِ . وَلَهُمَا أَنَّ اللهَ اللهُ عَالَى الْبَعِيْنِ مَعْنَى فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ لِآنَ هَذِهِ الْآعُيَانَ لَا تُهْجَوُ وَلَا تُعَادَى لِذَوَاتِهَا،

وَ كَذَا الْعَبُدُ لِسُفُوطِ مَنْ إِلَيْهِ بَلُ لِمَعْنَى فِى مُلَّاكِهَا فَسَقَيْدُ الْيَمِيْنُ بِحَالِ قِيَامِ الْمِلْكِ، بِخِلافِ
هَمَا إِذَا كَانَتُ الْإِضَافَةُ إِضَافَةَ نِسُبَةٍ كَالصَّدِيقِ وَالْمَرَّاةِ لِلاَّهُ يُعَادَى لِذَاتِهِ فَكَانَتُ الْإِضَافَةُ
لِلتَّعْرِيفِ وَالذَّاعِى الْمَعْنَى فِى الْمُضَافِ إلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِعَدَمِ التَّعْبِينِ، بِخِلافِ، مَا تَقَدَّمَ
لِلتَّعْرِيفِ وَالذَّاعِى الْمَعْنَى فِى الْمُضَافِ إلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِعَدَمِ التَّعْبِينِ، بِخِلافِ، مَا تَقَدَّمَ
لِلتَّعْرِيفِ وَالذَّاعِى الْمَعْنَى فِى الْمُضَافِ إلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِعَدَمِ التَّعْبِينِ، بِخِلافِ، مَا تَقَدَّمَ
لِلتَعْرِيفِ وَالدَّاعِى الْمَعْنَى فِى الْمُضَافِ إلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِعَدَمِ التَّعْبِينِ، بِخِلافِ، مَا تَقَدَّمُ
لِلتَّعْرِيفِ وَالدَّاعِى الْمَعْنَى فِى الْمُضَافِ إلَيْهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِعَدَمِ التَّعْبِينِ، بِخِلافِ، مَا تَقَدَّمُ
لِلتَّعْرِيفِ وَالدَّامِ مُوادِلاً مَ مُوادِلاً مَا مُورِهِ اللَّهُ مُولِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ الل

المجار ا

جادروا لے سے کلام نہ کرنے کی سم اٹھانے کابیان

قال (دَانْ حَلَفَ لَا يُكُلِّمُ صَاحِبَ هِلَمَا الطَّبُلَسَانِ فَبَاعَهُ ثُمَّ كُلَّمَهُ حَنِثَ) لِآنَ هَذِهِ الْإِضَافَة لا تَحْدَمِ لَا يَعْدَمُ لِلَّا الشَّعْرِيفَ لِآنَ الْإِنْسَانَ لَا يُعَادَى لِمَعْنَى فِي الطَّيْلَسَانِ فَصَارَ حَمَّا إِذَا اَضَارَ إِلَيْهِ وَمَعْدَمُ وَقَدْ صَارَ شَيْعًا حَنِثَ) لِآنَ الْحُكُمَ تَعَلَّقَ بِالْمُشَادِ وَمَعْنَ مِلْ الْمُشَادِ وَمَعْنَ مَا مَوْ مِنْ قَبُلُ . وَلَيْهِ إِذْ الْقِيفَةُ فِي الْحَاضِوِ لَغُوْ، وَهَذِهِ الْقِفَةُ لَيْسَتُ بِدَاعِيَةٍ إِلَى الْيَعِيْنِ عَلَى مَا مَوَّ مِنْ قَبُلُ . وَلَيْهِ إِذْ القِفَةُ فِي الْحَاضِوِ لَغُوْ، وَهَذِهِ الْقِفَةُ لَيْسَتُ بِدَاعِيَةٍ إِلَى الْيَعِيْنِ عَلَى مَا مَوَّ مِنْ قَبُلُ . وَهِ إِلَيْهِ إِنْ السَّعْفَةُ فِي الْحَاضِوِ لَغُوْ، وَهَذِهِ القِفَةُ لَيْسَتُ بِدَاعِيَةٍ إِلَى الْيَعِيْنِ عَلَى مَا مَوَّ مِنْ قَبُلُ . وَهِ إِلَيْهِ إِنْ السَّعْفَةُ فِي الْمُعْلَى مَا مَوَّ مِنْ فَيْلُ . وَهِ السَّعْفَةُ لِيَسْتُ بِدَعَامِ مِنْ عَلَى مَا مَوَّ مِنْ فَهُلُ . وَهُ إِلَيْهِ إِلَى الْمُعْلَى مَا مَلَى مَا مَوَّ مِنْ مَا مِنْ مَا مُولِيا تُوهِ وَهُ اللَّهُ عَلَمُ مُرْمُ وَاللَّى الْمُعْمَلِهِ وَالْمُسَانِ عَلَى مَا مَوْ مَنْ مَا مَلْ مَعْلَى مَا مَوْ مَا مَلْ مَنْ مَا مَلُولُ مَنْ مَا مَنْ مُنْ مَ اللَّهُ مَا مَلْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى مُواللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْمَالِ لَا مَا عَلَى مَا مَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُولِلْ الْمُعْلَى الْمُعْتِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

#### ے دی فصنل

# ﴿ بیر ل کلام میں شم اٹھانے کے بیان میں ہے ﴾ فصل بین کلام کی فقہی مطابقت کابیان

علامہ بدرالدین عینی حنی بینے کھتے ہیں: بیرمسائل منٹورہ ہیں یاشتی ہیں یا متفرقہ ہیں۔علامہ کا کی نے کہا ہے: ابواب میں واخل نہیں ہوتے۔علامہ اکمل نے کہا ہے مصنفین کی بیرعادت ہے کہ دہ ایسے مسائل کو کتابوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں کیونکہ شاؤ و نا در ہونے کی وجہ سے بیرمسائل ابواب میں واخل نہیں ہوتے جبکہ ان کے فوا کد کثیر ہوتے ہیں۔اوران مسائل کو منٹورہ ،متفرقہ یا شکی کہا جاتا ہے۔ (البنائی شرح البدایہ ۵، میں ۱۲۸، حقانیہ ملکان)

ايك كمح ياز مانے كلام نه كرنے كى تتم كابيان

قَالَ (وَمَنُ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ حِنَّا آوُ زَمَانًا آوُ الْحِينَ آوُ الزَّمَانَ فَهُوَ عَلَى سِنَةٍ اَشْهُو) لِآنَ الْعِينَ فَسُدُ يُسَادُ بِهِ الزَّمَانُ فَهُو عَلَى سِنَةٍ اَشْهُو) لِآنَ الْعِينَ فَسُدُ يُسَادُ بِهِ النَّمَانُ الْفَلِيلُ وَقَدْ يُرَادُ بِهِ سِنَّةَ اَشْهُو، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (تُوْتِى أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ) وَهَذَا هُوَ حِينٌ مِنُ السَّفُ لِيَسُومُ وَقَلْ يُسَانُ اللَّهُ تَعَالَى (تُوتِى أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ) وَهَذَا هُوَ الْمُؤْمِدُ وَلَا اللَّهُ تَعَالَى (تُوتِى أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ) وَهَذَا هُو الْمُؤَمِّدُ مِنُ السَّفُ لَكُونِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ وَهِلَذَا هُو اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى (تُوتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ) وَهَذَا هُو الْمُؤْمِدُ وَلَا اللَّهُ تَعَالَى (تُوتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ) وَهَذَا هُو اللَّهُ ا

وَكَذَا الزَّمَانُ يُسْتَعُمَلُ اسْتِعْمَالَ الْيِحِينِ، يُقَالُ مَا رَايَتُك مُنْذُ حِينٍ وَمُنْذُ زَمَانِ بِمَعْنَى وَعِلَا إِذَا لَهُ وَى شَيْتًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوى لِآنَهُ نَوى حَقِيقَةً كَلَامِهِ (وَكَذَلِكَ اللّهُ عُنُدَهُمَا .

وَقُمَالَ آبُو حَنِيفَةً: الدَّهُوُ لَا أَدْرِى مَا هُوَ) وَهَذَا الاِنْحِتَلافُ فِي الْمُنكُرِ وَهُوَ الصَّحِيخ، آمَّا الْمُعَرَّفُ بِالْآلِفِ وَاللَّامِ يُرَادُ بِهِ الْآبَدُ عُرُفًا .

لَهُ مَا اَنَّ دَهُرًا يُسْتَعُمَلُ اسْتِعُمَالَ الْحِينِ وَالزَّمَانِ يُقَالُ مَا رَايَّتُك مُنْذُ حِينٍ وَمُنْذُ دَهُرٍ بِمَعْنَى اللهُ مَا اللهُ ا

لاختكاف في الاستغمال

ہے۔ ماحین کے نزد کی دہر کی بھی اتن ہی مدت ہے (تیوماہ) جبکدامام معاحب ڈلٹٹڈ فرمائے بین کہ جمعے معلوم بیس کہ دہر کی مدت سماہے اور بیاختلاف' وہرا'' کرومیں ہے اور تیجے اس طرح ہے۔ سماہے اور بیاختلاف' وہرا'' کرومیں ہے اور تیجے اس طرح ہے۔

جب بیمعرف بدالف دلام ہوتو اس سے بدا تفاق حرف جیمی مراد ہے۔معامبین کی دلیل یہ ہے دہرامین اور زمان کی طرح استعمال ہونے والا ہے بس منذمین اورمنذ دہر دونوں کا ایک ہی معنی ہوگا۔

۔ حضرت امام اعظم منگفتنائے اس مے معنی کا ندازہ کرنے میں نو نف کیا ہے کیونکہ قیاس سے نفات معلوم بیں ہوا کر تیں اور رہا عرف تواس میں اس کی کوئی مدت معروف نہیں ہے ہیں اس کے استعال میں اختلاف ہے۔

مطلق ایام سے تین دنوں کی مراد کابیان

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكُلِّمُهُ آيَامًا فَهُوَ عَلَى لَلاَئَةِ آيَامٍ) لِآنَّهُ اسْمُ جَمْعٍ ذُكِرَ مُنكَّرًا فَيَتَنَاوَلُ آفَلَّ الْجَمْعِ وَهُوَ النَّلاثُ . وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ الْآيَامَ فَهُوَ عَلَى عَشَرَةِ آيَامٍ عِنْدَ آيِى حَنِيْفَةَ، وَقَالَا: عَلَى آيَامِ الْأَسْبُوعِ . وَلَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ الشَّهُورَ فَهُوَ عَلَى عَشَرَةِ آيَامٍ عِنْدَهُ . وَعِنْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ آشُهُمٍ عِنْدَهُ . وَعِنْدَهُ عَلَى عَشَرَةٍ آشُهُمٍ عِنْدَهُ . وَعِنْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ آسَهُمُ عَنْدَ وَعَلَى عَشَرَةٍ مَا فَكُونَا، لِآنَهُ يَدُورُ عَلَيْهَا .

وَلَهُ آنَهُ جَهُمْ عُمُ عَرَفٌ فَيَنُ صَوِفَ إلى آفَصَى مَا يُذْكَرُ بِلَفُظِ الْجَمْعِ وَذَلِكَ عَشَرَةٌ (وَكَذَا
الْجَوَابُ عِنْدَهُ فِى الْجُمَعِ وَالسِّنِينَ) وَعِنْدَهُمَا يَنْصَوِفُ إلَى الْعُمُورِ لاَنَّهُ لَا مَعُهُودَ دُونَهُ

الْجَوَابُ عِنْدَهُ فِى الْجُمَعِ وَالسِّنِينَ) وَعِنْدَهُ مَا يَنْصَوِفُ إلَى الْعُمُورِ لاَنَّهُ لَا مَعُهُودَ دُونَهُ وَلَهُ اللهِ الْجُوابُ عِنْدَهُ وَلَهُ اللهِ اللهُ الله

مايد در اداين)

حفرت امام معاحب عليه كزد كالرحمداس كالتم دس دنوس يرمحول بوكي

على الماسيد المسهود "توام الله معلى الدرس في تم الحالى كريا يسكلمه الشهود" توام اعظم والنار ما المسلم والمنار المسلم المنارك المسلم المنارك المسلم المنارك المسلم المنارك المسلم المنارك المن منا بن ارو سے بین رہ ہے۔ اس میں ہوگی جبر مساحبین کے نز دیک بارہ ماہ تک باتی رہے گی۔ کیونکہ الف لام معہود کے لئے آتا ہے اور معبود وی ہے جس کوہم بیان کر میکے ہیں۔ کیونکہ ماہ کا دار دیدارای پرہے۔

ج، ن و این رہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ والام ہے لیل جمع کے ذکر سے اس کا انتہائی عددم اد ہوگا اور پر ای کی جانب راجع ہوگی اور دودس ہے۔اور امام صاحب ٹگائنڈ کے نزدیک 'الجمع ''اور اسٹین ''کابھی ای طرح تھی ہے۔ صاحبین کے زویک ان کی متم تمام عمر کے لئے ہوگی کیونکہ اس محور اتو معبود بی نہیں ہے۔

غلام کی آزادی کوخدمت سے علق کرنے کابیان

(وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ خَدَمْتِنِي آيَّامًا كَثِيرَةً فَانْتَ خُوْ فَالْآيَامُ الْكَثِيرَةُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ عَشَرَةُ آيَامٍ) لِآنَهُ ٱكْثَرُ مَا يَتَنَاوَلُهُ امْهُمُ الْآيَامِ، وَقَالَا: سَبْعَةُ آيَامٍ لِآنَ مَا زَادَ عَلَيْهَا تَكُوارٌ .وَقِيلَ لُوْ كَانَ الْيَمِينُ بِالْفَارِسِيَّةِ يَنْصَرِفُ إِلَى مَبْعَةِ آيَامٍ لِآنَةُ يُذْكُرُ فِيهَا بِلَفْظِ الْفَرْدِ دُونَ الْجَمْع . ے اور جس نے اپنے غلام ہے کہا کہ اگرتم نے بہت دنوں تک میری خدمت کی تو تم آزاد ہو۔ تو حضرت امام اعظم واللہ کے زدیک ایام کی کٹرت ہے دی دن مرادین کیونکہ وہ اکثر مقدار ہے جس کوایام کا لفظ شامل ہے جبکہ صاحبین کے نزدیک اس سے سات دن مراد ہوں گے۔ کیونکہ زیادہ ایام سبعہ سے زیادہ تحرار ہے اور بیمی کہا گیا ہے کہ جب سم فاری زبان میں ہوتو امام صاحب کے نزدیک بھی سات دنوں کی طرف نوٹے والی ہے کیونکہ فاری میں لفظ'' روز''مفردی ذکر کیا جاتا ہے رہتے کے طور پر مذكورتيس مواكرتابه

# بَـابُ الْيَمِينِ فِى الْعِثْقِ وَالطَّلَاقِ

# ﴿ بيرباب آزادى اورطلاق ميں فتم اٹھانے کے بيان ميں ہے ﴾

عتق وطلاق کے باب کی شم میں فقہی مطابقت کا بیان

معنف ألين ني كين سي متعلق مختلف الواب كوذكركرنے كے بعد آزادى اور طلاق ميں تم كھانے ہے متعلق اس باب كو شروع كيا ہے كيونكہ يمين عرف ميں آزادى اور طلاق سے متعلق ہے لبذا يہ بحى اس كتاب ميں ایک منفر دنوع ہے ہيں اس كوايک الگ باب ميں ذكر كيا ہے ۔ اور اس كا وقوع بحى كثرت كے ساتھ پایا جاتا ہے۔ كہ لوگ طلاق دیے ميں تم كھانے ميں تا خير نہيں سرح بلکہ بعض اوقات جلد بازى كرتے ہيں اور طلاق ميں طرح كرت ميں كھا جاتے ہيں۔

# طلاق زوجه كوبي ولادت معلق كرف كابيان

(وَمَنُ قَالَ لِامْرَآتِ إِذَا وَلَدُت وَلَدًا فَانْتِ طَالِقْ فَوَلَدَثْ وَلَدًا مَيْنًا طُلُقَتْ، وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ لِامْتِهِ إِذَا وَلَدُت وَلَدًا حَقِيقَةٌ وَيُسَمَّى بِهِ فِي لِامَتِهِ إِذَا وَلَدُت وَلَدًا حَقِيقَةٌ وَيُسَمَّى بِهِ فِي الْمَوْجُودَ مَوْلُودٌ فَيَكُونُ وَلَدًا حَقِيقَةٌ وَيُسَمَّى بِهِ فِي الْمُعَرُّفِ، وَلَدُهُ وَلَدُهُ وَلَدًا فِي الشَّرْعِ حَتَى تَنْقَضِى بِهِ الْمِلَةُ ، وَالدَّمُ بَعُدَهُ نِفَاسٌ وَأَمَّهُ أَمْ وَلَدٍ لَهُ لَنَّحُوفَ الشَّرُطُ وَهُو وَلَادَةُ الْوَلَدِ .

اورجب کی فواس نے مردہ بچہ جناتواس کوطلا تی ہوں ہے کہا کہ اگرتونے بچکوجنم دیاتو تھے طلاق ہے پھراس نے مردہ بچہ جناتواس کوطلا تی ہوجائے گی اوراک طرح جب کی نے تو آزاد ہے کی تو تو آزاد ہے کی ونکہ بیدا ہونے والا بچ حقیقت میں مولود ہے ہی اوراک طرح جب کی نے نے بیدا ہونے گا اور شریعت میں بھی اس کو دلد بی قرار دیا جائے گا جتی کہاں کی دمت بوری ہوجائے گی اوراک کی دراس کے بعد آئے والا خون نفاس کا خون شہوگا اوراکی ماں آتا کی ام ولد ہوجائے گی کونکہ شرط تا ہت ہوجی اورائی ماں آتا کی ام ولد ہوجائے گی کونکہ شرط تا ہت ہوجی اورائی کی دلادت ہوجی ہے۔

#### آزادی کولز کا جننے ہے معلق کرنے کا بیان

(وَلَوْ قَالَ إِذَا وَلَدُت وَلَدًا فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيْنًا ثُمَّ آخَرَ حَيًّا عَنَقَ الْحَى وَحُدَهُ عِندَ آبِى (وَلَوْ قَالَ إِذَا وَلَدُت وَلَدًا فَيَا أَنْ الشَّرُطَ قَدْ تَحَقَّقَ بِوِلَادَةِ الْمَيْتِ عَلَى مَا بَيْنَا فَتَنْحَلُ عَنِيْفَةً ، وَقَالَا: لَا يُعْنَقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) لِلاَنَ الشَّرُطَ قَدُ تَحَقَّقَ بِولَادَةِ الْمَيْتِ عَلَى مَا بَيْنَا فَتَنْحَلُ اللَّهُ وَهِيَ الْجَزَاءُ وَلَا مِنْ عَلَى مَا بَيْنَا فَتَنْحَلُ اللَّهُ وَهِيَ الْجَزَاءُ . وَلا بِي حَنِيْفَةَ اَنَ مُطُلَقَ الْيَسِمِيْنُ لَا اللّٰي جَزَاءٍ لِلاَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِمَحَلَّ لِلْحُرِيَّةِ وَهِيَ الْجَزَاءُ . وَلا بِي حَنِيْفَةَ اَنَ مُطُلَقَ

اسُسِمِ الْوَلَدِ مُفَيَّدٌ بِوَصْفِ الْحَيَاةِ لِآنَهُ قَصَدَ إِثْبَاتَ الْحُرِّيَّةِ جَزَاءً وَهِى قُوَّةٌ حُكْمِيَةٌ نَظُهُرُ فِي السَّمِ الْوَلَدِ مُفَيَّدٌ بِوَصْفِ الْحَيَاةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِذَا وَلَذَت وَلَّا عَسَلُطِ الْغَيْرِ وَلَا تَنْبُتُ فِي الْمَيِّتِ فَيَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ الْحَيَاةِ فَصَارَ كُمَا إِذَا قَالَ إِذَا وَلَذَت وَلَدُن وَلَدًا حَيَّا، بِخِلَافِ جَزَاءِ الطَّلَاقِ وَحُرِيَّةِ الْأُمِّ لِآنَهُ لَا يَصُلُحُ مُفَيَّدًا

کے اور جب کی تخص نے کہا: اگر تو نے لڑکے وجم دیا تو وہ لڑکا آزاد ہے۔ پھراس نے مردہ لڑکے وجم دیا اور اس کے بعر ومرے لڑکے وجم دیا تو امام صاحب کے نزویک زندہ لڑکا صرف آزاد ہوگا۔ جبکہ صاحبین نے کہا: کوئی بھی آزاد نہ ہوگا۔ کیونکہ مردہ لڑکے کے پیدا ہونے کے سبب شرط ٹابت ہو چکی ہے جس طرح ہم بیان کر بچکے ہیں۔ لہذا تھم بغیر جزا ہ کے واقع ہوگی کیونکہ مردہ لڑکا آزادی کا اہل بی نہیں ہے حالانکہ آزادی جزامے۔

حضرت امام اعظم مین کی دلیل بیپ که طلق اسم ولد وصف حیات کے ساتھ مقید ہے کیونکہ حالف نے جزا و کے سبب اس کی آزادی کا اراد و کیا ہے اور حریت وہ قوت حکمیہ ہے جس تسلط غیر کوختم کرنے کے لئے ظاہر ہوتی ہے جبکہ مرد و میں بیرقوت ثابت نہیں ہے لہذا اسم ولد وصف حیات کے ساتھ متصف ہوگا 'اور بیاسی طرح ہوجائے گا' جس طرح کسی حالف نے کہا: اگر تو نے زند و کرے کوجتم دیا تو وہ آزاد ہے بہ خلاف طلاق اور ام ولدگی آزادی کی جزاء کے کیونکہ ان کی جزاء تیدی صلاحیت نہیں رکھتی۔

# غلام کی آزادی کوخریدنے سے معلق کرنے کابیان

(وَإِذَا قَالَ اَوَّلُ عَبُدِ اَشْتَوِيهِ فَهُوَ حُرَّ فَاشْتَرَى عَبُدًا عَنَى) لِآنَ الْآوَلَ اسْمٌ لِفُودٍ سَابِي ( اَلْنَ الْسُتَرَى عَبُدَامِ النَّفُرُدِ فِى الْآوَلُيْ وَالسَّبِي فِى الشَّتَرِيهِ وَحُدَهُ فَهُوَ حُرَّ عَتَى النَّالِثِ وَالسَّبِي فِى النَّالِثِ فَانْعَدَمَتُ الْآوَلِيَّةُ (وَإِنْ قَالَ اَوَلُ عَبُدِ اَشْتَرِيهِ وَحُدَهُ فَهُو حُرَّ عَتَى النَّالِثُ) لِآنَهُ يُواهُ بِهِ النَّالِثِ فَانْعَدَمَتُ الْآوَلِيَّةُ (وَإِنْ قَالَ اَوَلُ عَبُدِ اَشْتَرِيهِ وَحُدَهُ فَهُو حُرَّ عَتَى النَّالِثُ) لِآنَهُ يُواهُ بِهِ النَّالِثِ مَا النَّالِثُ صَابِقَ فِى هَذَا الْوَصْفِ (وَإِنْ قَالَ آخِرُ النَّيَّةُ وَالنَّالِثُ صَابِقَ فِى هَذَا الْوَصْفِ (وَإِنْ قَالَ آخِرُ عَبُدُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالِ وَقَالاً اللَّهُ عَلَى الْمَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ عَلَى الْمَالُ وَقَالاً اللَّهُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ الْمَلُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ الْمَالُ عَلَى الْمَالُ الْمَالُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ الْمَالُ عَلَى الْمَالُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُ عَلَى الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَ

وہ زاد ہوجائے گا۔ کیونکہ اول اس خص کو کہتے ہیں جو پہلے آنے والا ہو گر جب اس خص نے ایک ساتھ دوغلام خرید اس کے بعد تیسر اغلام خرید اتو ان جس سے کوئی غلام بھی آزاد شہوگا۔ کیونکہ پہلے دونوں جس مغرد ہونا نہیں پایا گیا اور تیسر سے جس پہلے ہونا بعد شہر اغلام خرید اتو ان جس معدوم ہوگئ ۔ اور اگر اس نے اس طرح کہا کہ وہ پہلا غلام جس کو جس خباخرید وں تو وہ آزاد ہے تو تنہ راغلام آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ یہاں خرید نے کی حالت جس مغرد ہونا مراد ہے ۔ کیونکہ لفت جس وحدہ حال کے لئے آتا ہے جبکہ تیسر اغلام اس وصف جس آنے والا ہے ۔ اور جب اس نے کہا: وہ آخری غلام جس کو جس خریدوں تو وہ آزاد ہاں کے اس نے تیسر اغلام اس وصف جس آنے والا ہے ۔ اور جب اس نے کہا: وہ آخری غلام جس کو جس خریدوں تو وہ آزاد ہاں کے اس نے تیسر اغلام اس مخرید اور خص خور فوت ہوگیا تو اس کا وہ غلام آزاد شہوگا۔ کوئکہ لفظ آخری استعال فردلاتی کے لئے ہوتا ہے ۔ اور یہاں اس غلام سے پہلے آئے والا کوئی غلام آئراوہ وجائے گا۔ کوئکہ یہاں پر دومرافر دلاتی ہے جس یہ معنی تو دومر اغلام آزاد ہوجائے گا۔ کوئکہ یہاں پر دومرافر دلاتی ہے جس یہ وصف آخر ہوئے ۔ متصف اور اس کے بعد وہ فوت ہوگیا تو دومر اغلام آزاد ہوجائے گا۔ کوئکہ یہاں پر دومرافر دلاتی ہے جس یہ وصف آخر ہوئے ۔ متصف

حضرت اہام صاحب الفنظ كن دركية جمل دن وه غلام خريدا باك دن آزاد موجائ كا حتى كراسكى آزادى بورے ہال ميں معتبر ہوگى جہد صاحبین نے كہا: جمل دن آقا فوت ہوا ہاك دن آزاد موگا۔اواس كى آزادى تہائى بال سے اختبار كى جائے معتبر ہوگى جہد صاحبین نے كہا: جمل دن آقا فوت ہوا ہے اس دن آزاد موگا۔اواس كى آزادى تہائى بال سے اختبار كى جائے مى كى يوكر اسكے حق بل اسكے حق بل اسكے حق بل اسكے حق بل اسكے الله الله على عدم خريد آقا كى موت سے جابت ہوئى ہے۔الہذا شرط آزادى جى آقا كى موت كے وقت جابت ہوگى اور آزادى كا انحصاراى برے۔

حضرت اہام اعظم فلائٹ کی دلیل ہے کہ موت ہے تنائے والی ہے کہ بیاس کا خرید اہوا آخری فلام ہے۔اورومف آخرے متعنی ہونے بیخر بید نے کے دفت سے ٹابت ہے۔ لیس آزادی وقت خرید کی طرف منسوب کی جائے گی۔ای اختلاف کی بنیاد پر وصف آخریت کے ماتھ طلاق ٹلا شرکو مطلق کرنے کا مسئلہ بھی ای طرح ہے۔اوراس اختلاف کا فائد و میراث کے جاری ہونے یا نہ ہوئے۔ ہوئے میں کھا ہر ہوگا۔

## آزادی کوخو تخری ہے معلق کرنے کابیان

(وَمَنْ قَالَ كُلُّ عَبِيدٍ بَشَرَيْسَ بِوِلَادَةِ فَلَانَةَ فَهُوَ حُرٌّ فَبَشَرَهُ ثَلاثَةٌ مُتَفَرِّ فِينَ عَنَى الْآوَلُ) لِآنَ الْبِشَارَةَ اسْمٌ لِخَبَرٍ يُغَيِّرُ بَشَرَةَ الْوَجْهِ، وَيُشْتَرَطُ كُونَهُ صَارًا بِالْعُرُفِ، وَهِلْذَا إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ مِنُ الْإِرَّل (وَإِنْ بَشَرُوهُ مَعًا عَتَقُوا) لِلاَنْهَا تَحَقَّقَتْ مِنْ الْكُلِّ .

ادر جس نے کہا: ہروہ غلام جس نے جھے فلال کے ہاں ولا دت کی خوشخری دی تو وہ آزاد ہاں کے بعداس کو تمن غلاموں نے الگ الگ خوشخری دی تو پہلا غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ خوشخری وہ خبر ہے جو چبرے کا رنگ بدل ڈالے البت معاشرے میں اس خبر کا خوش کرنے کا ہونا شرط ہے جبکہ ریہ بات معرف پہلے غلام سے ثابت ہوئی ہے۔ اور جب تینوں نے ایک ساتھ خوشخری دی تو تینوں آزاد ہوجا کیں گے۔ کیونکہ اب خوشخری شیوں سے ثابت ہوئی ہے۔ اور جب تینوں اسے تابت ہوئی ہے۔

غلام کی آزادی کوخرید ہے معلق کرنے کابیان

(وَلَوْ قَالَ إِنْ اشْتَرَيْت فَلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ يَنْوِى بِهِ كَفَارَةَ يَمِينِهِ لَمْ يَجُزْ) لِآنَ الشَّرْطَ قِرَانُ النِيْدِ بِعِلَّةِ الْعِتْقِ وَهِىَ الْيَمِيْنُ، فَأَمَّا الشِّرَاءُ فَشُرُطُهُ (وَإِنْ اشْتَرَى اَبَاهُ يَنُوى عَنْ كَفَّارَةِ يَهِمُينِهِ أَجْزَاهُ عِنْدُنَا) خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ .

لَهُ مَا أَنَّ الشِّرَاءَ شُرُطُ الْعِسْقِ، فَامَّا الْعِلَّةُ فَهِىَ الْقَرَابَةُ وَهِلَا لِآنَّ الشِّرَاءَ إِنْبَاتُ الْمِلْكِ وَ الْإِعْتَاقُ إِزَالَتُهُ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةً .

وَكُنَا أَنَّ شِسْرَاءَ الْفَرِيبِ اِعْتَاقٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (لَنْ يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَسِجِسَدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيهِ فَيُغْتِقَهُ) جَعَلَ نَفْسَ الشِّرَاءِ إعْتَاقًا لِلاَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ غَيْرُهُ وَصَارَ نَظِيرُ غَوْلِيهِ سَنَسَاهُ فَارُوَاهُ (وَلَوْ اصْتَرَى أَمْ وَلَدِهِ لَمْ يُجِزُهُ) وَمَعْنَى هَذِهِ الْمَسْآلَةِ أَنْ يَقُولَ لِامَةٍ ظَدُ اسْتَوْلَدَهَا بِالنِّكَاحِ: إِنْ اشْتَرَيْتُك فَانْتِ حُرَّةٌ عَنْ يَكَفَّارَةٍ يَمِيْنِي ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنْهَا تُعْتَقُ لِوُجُودٍ الشُّرُطِ وَلَا يَجُزِيدُ عَنَّ الْكُفَّارَةِ لِآنَ حُرِيَّتَهَا مُسْتَحَقَّةٌ بِالِاسْتِيلَادِ فَلَا تَنْضَافُ إِلَى الْيَمِينِ مِنْ كُلِّ وَجْدٍ، بِمِحَلَافِ مَمَا إِذَا قَالَ لِلقِنَّةِ إِنْ الشُتَرَيْتُك فَانْتِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَارَةِ يَمِينِي حَيْثُ يَجُزِيه عَنْهَا إِذَا اشْتَرَاهَا لِآنَ حُرِيَّتُهَا غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ بِجِهَةٍ أُخُوى فَلَمْ تَخْتَلُ الْإِضَافَةُ إِلَى الْيَمِينِ وَقَدْ قَارَلَتُهُ النِّيَّةُ

کے اور جب کسی فنص نے کہا: اگر میں فلال غلام کوخریدوں 'تو وہ آ زاد ہے اس کے بعد اس نے اس کواس حالت میں خرید لیا اوروہ اس سے تم کے کفارے کی نبیت کیے ہوئے ہے تو اس کا کفارہ ادانہ ہوگا۔ کیونکہ نبیت کے لئے شرط ہے کہ وہ آزادی کی علیہ ساتھ متصل ہو۔ اور خریداری کامعاملہ تووہ آزادی کے لئے شرط ہے۔

· اور جنب کسی سنے اپنے باپ کوشم کا کفارہ ادا کرنے کی نیت سے خرید اتو ہمار سے نز دیک جائز ہے۔ حضرت امام شافعی اور امام ز فر مخالفة كالخلاف ہے ان كى دليل ہيہ كے فتر بيراً زادى كى شرط ہے البتہ علمت كائتكم تو وہ قرابت ہے اور بياس وجہ ہے خريد ا ثبات ملكيت ٢ جبكه آزادي ملكيت كااز اله باورا ثبات وازاله مي فرق واضح بـ

مارى دليل يدب كرقر ين آدى كوفريدنا آزادى ب كونكه في كريم فلي في النائد فرمايا: كونى بيناات باب كواس يه بهتر اوركونى ، له بین دے سکتا البته بیر کدوه این باپ کوکی کاغلام پائے اس کوخرید کرآ زاد کردے۔ یہاں محض خرید نے کوآ زادی قراد دیا گیا ہے كيونكة خريد نے كے علاده اس من دوسرى كوئى شرط بيس بائى جارى البندارية و بيس" سقاه فاراه" اس كو پائى بلا كرسيراب كرديا ہے ك مثال ہوجائے گی۔

619

اور جب سی خفس نے اپنی ام ولد کا کفارے کی نیت سے خریدا تو جا کر نہیں ہے اور مسئلہ کا تھم ہے کہ وہ کسی ایسی باندی
جس کو اس نے ذکاح کے ذریعے ام ولدینا یا ہواور پھر وہ کہے کہ اگر جس تجھے خریدوں تو میرے لئے تسم کے کفارے سے
جن کو اس نے بعد اس نے وو بارہ وہ بی یا ندی خریدی تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ کیونگہ اس جس شرط پائی جارہ ہی ہے کہا
تزاد ہے۔ اس کے بعد اس نے وو بارہ وہ بی یا ندی خریدی تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ کیونگہ اس جس شرط پائی جارہ ہے کی اس کو تسم کی طرف تمام اجانب سے
تفار ہے ہے گائی نہ ہوگی کیونگہ اس کی آزاد کی ام ولد بنانے سے خابت ہوئی ہے۔ بیس اس کو تسم کی طرف تمام اجانب سے
مندوب نہیں کیا جائے گا۔ بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب اس نے کسی خاص با ندی سے کہا کہ اگر جس تجھے خریدوں تو کفارہ تسم
مندوب نہیں کیا جائے گا۔ بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جسب اس نے کسی خاص با ندی سے کہا کہ اگر جس تجھے خریدوں تو کفارہ تسم
من تو آزاد ہے۔ تو وہ کفارے جس آزاد ہو جائے گی۔ جسبے ہی آدی اس کو خرید سے گا۔ کیونگہ اس کے لئے کوئی دوسری جانب
حریہ کو نا بت کرنے والی نہیں ہے۔ پس آزاد کی کوئم کی طرف مندوب کرنے جس کوئی دکاوٹ نہ ہوگی کیونگہ نیت کفارہ خرید نے جلی ہوئی ہے۔
جس کو با بت کرنے والی نہیں ہے۔ پس آزاد کی کوئم کی طرف مندوب کرنے جس کوئی دکاوٹ نہ ہوگی کیونگہ نیت کفارہ خرید نے جس کی ہوئی ہے۔

# باندى كى آزادى كوجماع مصعلق كرنے كابيان

(وَمَنُ) (قَالَ إِنْ تَسَرَّبُت جَارِيَةً فَهِي حُرَّةً) فَنَسَرَى جَارِيَةً كَانَتُ فِي مِلْكِهِ عَنَفَتْ إِنَ الْيَعِيْنَ الْعَقَدَتُ فِي حَقِّهَا لِمُصَادَفَتِهَا الْمِلْكَ وَهَٰذَا لِآنَ الْجَارِيَةَ مُنَكَّرَةً فِي هِنذَا الشَّرُطِ فَتَنَاوَلُ كُلَّ الْعَقَدَتُ فِي حَفِّهَا لِمُصَادَفَتِهَا الْمِلْكَ وَهَٰذَا لِآنَ الْجَارِيَةَ فَنَسَرًاهَا لَمُ نُعْتَقُ جَلَافًا لِرُفَرَ فَإِنَّهُ يَقُولُ: النَّسَرِى جَارِيَةً فَنَسَرًاهَا لَمُ نُعْتَقْ جَلَافًا لِرُفَرَ فَإِنَّهُ يَقُولُ: النَّسَرِى كَارِيَةً فَنَسَرًاهَا لَمُ نُعْتَقُ جَلَافًا لِرُفَرَ فَإِنَّهُ يَقُولُ: النَّسَرِى لَا يَعْدَلُكَ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِا جُنَبِيَةٍ إِنْ طَلَقْتُك لَا يَعِيدُ النَّذَوَّ جُمَدُولًا . لا يَعْدَلُكُ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِا جُنَبِيَةٍ إِنْ طَلَقْتُك

وَلَنَ اَنَ الْمِلْكَ يَصِيرُ مَذْكُورًا ضَرُورَةً صِحَةُ النَّسَرِى وَهُوَ ضَرْطٌ فَيَنَقَذَرُ بِقَدْرِهِ وَلا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّرُطِ دُونَ فِي حَقِّ الشَّرُطِ دُونَ فِي حَقِّ الشَّرُطِ دُونَ الْحَزَاءِ وَهُوَ الْحُرِيَّةُ، وَفِي مَسْآلَةِ الطَّلاقِ إِنَّمَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّرُطِ دُونَ الْحَزَاءِ، حَتَى لَوْ قَالَ لَهَا إِنْ طَلَّقَتُكَ فَآنَتِ طَالِقٌ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا وَطَلَقَهَا وَاحِدَةً لَا تَطُلُقُ لَلاثًا فَتَوَاءُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ لَلاثًا فَتَوَوَّجَهَا وَطَلَقَهَا وَاحِدَةً لَا تَطُلُقُ لَلاثًا فَهَذِهِ وِزَانُ مَسْآلَتِنَا .

ادرجس شخص نے کہا اگر میں اپنی یا عدی ہے جماع کروں تو وو آزاد ہاس کے بعداس نے اسی باندی ہے جماع کی جواس کی کلیت میں ہے تو وہ باندی آزاد ہوجائے گی کیونکہ تم اس باندی کے تو میں پائی گئی ہے اوراس لئے کہ وو آتا کی ملکیت میں ہوئی ہے اوراس سے کہ اس دلیل کے سب بھی ہے کہ اس شرط میں باندی کوشائی ہوگا ہے۔

اور جداس نے باندی کوفر یہ کراس سے جماع کیا تو اس تم سے وہ باندی آزاد نہ دوگی۔

ام زفر برینونهٔ کاس ش اختلاف ہاں کے نزویک قبری طلبت می سیح ہائیداتسری کا ذکر طلبت ہی کا ذکر ہے انبذا میاسی طرح ہوجائے گا جسے کی خش نے اجنبی عورت سے کہا کہ اگر میں تجھے طلاق دون میرا المام آزاد ہے۔ اس تول کے مطابق نکاح کرنا فرح ہوجائے گا جبکہ ہماری دلیل میدہ کے تسری کے جونے کے لئے بطور ضرورت ملکبت فدکور ہوگی اور شرط بحی مہی چیز ہے ہیں فدکور ہوجائے گا۔ جبکہ ہماری دلیل میدہ کے تسری کے جونے کے لئے بطور ضرورت ملکبت فدکور ہوگی اور شرط بحی مہی چیز ہے ہیں

ALILE (ILIU) COMPANIE DE PROPERTIE DE PROPER

منرورت کے مطابق ملکیت مقدر ہوگ ۔ لہذاجزاء کے تن میں اس کا اظہار نہ ہوگا جبکہ طلاق والے مسئلہ میں ملکیت صرف شرط سکے حق میں فعا ہر نہ ہوگی یہاں تک کہ جب اس نے کسی جنبی عورت ہے کہا کہ جب میں تھے طلاق دوں نو تو مطلقہ ثلاثہ نہ ہوگی یہیں سے طلاق دوں نو تو مطلقہ ثلاثہ نہ ہوگی یہی مسئلہ ہمارے سے نکاح کیا اور اس کو طلاق دی تو مطلقہ ثلاثہ نہ ہوگی یہی مسئلہ ہمارے سے کہا کہ مسئلہ ہمارے سے کہ مثال ہے۔

# آزادى ميس لفظ كل كاحاط كابيان

(وَمَسَ فَالَ كُلُّ مَمُلُوكِ لِي حُرَّ تُعْتَقُ أُمَّهَاتُ اَوْلادِهِ وَمُدَّبَرُوهُ وَعَبِيدُهُ) لِوُجُودِ الإضافَةِ الْمُسطُلَقَةِ فِي هَوُلَاءِ وَاذْ الْمِلْكُ ثَابِتٌ فِيهِمْ رَقَبَةٌ وَيَدًّا (وَلَا يُعْتَقُ مُكَاتَبُوهُ إِلَّا اَنْ يَنُويَهُمْ) لِاَنَّ الْمُسطُلَقَةِ فِي هَوُلَاءِ وَلَا يَعْلَى ثَابِتٍ يَدًّا وَلِهَاذَا لَا يَمُلِكُ أَكْسَابَهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ الْمُكَاتِبَةِ ، بِخِكَلافِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ فَاخْتَلَتْ الْإِضَافَةُ فَلَا بُدَ مِنْ النِيَّةِ .

کے اور جس مخص نے کہا: میرا ہر مملوک آزاد ہے تو اس کا مہات اولاد، دیراور تمام غلام آزاد ہوجا کیں ہے۔ یونکہ ان تمام بیس علی الاطلاق اضافت پائی جاری ہے کیونکہ ان میں رقبہ اور قبضہ دونوں کے اعتبار سے ملکیت ٹابت ہے ہاں اس کے مکا تب آزاد نہ ہوں گے ہاں جب آقا ان کی نیت کرے کیونکہ قبضہ کے اعتبار سے مکا تب کی ملکیت ٹابت نہیں ہے کیونکہ دو مکا تب کی ملکیت ٹابت نہیں ہے کیونکہ دو مکا تب کی مکا تب کی ملکیت ٹابت نہیں ہے کیونکہ دو ملا تب کی کمائی کا مالک نہ ہے اور مکا تب اس لئے نہیں کہ اس سے اس کے نائے دطی کرنا حلال نہیں ہے جبکہ ام ولد اور مدیرہ میں ایسا نہیں ہے۔ اور مکا تب میں خلل ڈالنے والی چیز اضافت ہے لہذا اس کے لئے نیت کولازی قرار دیا گیا ہے۔

#### بيوبول كومطلقه كهني كابيان

(رَمَّنُ قَالَ لِينِسُوةٍ لَهُ هَذِهِ طَالِقٌ آوُ هَذِهِ وَهَذِهِ طَلُقَتُ الْآخِيرَةُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْآوَلِيَّنِ) لِآنً كَلِمَّةُ آوُ لِإِنْبَاتِ آخِدِ الْمَذُكُورَيُنِ وَقَدُ اَدْخَلَهَا بَيْنَ الْآوَلِيَّيْنِ ثُمَّ عَطَفَ النَّالِثَةَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ لِآنَ الْعَطُفَ لِلْمُشَارَكَةِ فِي الْمُحْكُمِ فَيَخْتَصُّ بِمَحَلِّهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَهَذِهِ (رَكَذَا إِذَا قَالَ لِعَبِيدِهِ هِلَا حُرُّ آوُ هِلَا وَهِلَا عَتَقَ الْآخِيرُ وَلَهُ الْخِيَارُ فِي الْآوَلَيْنِ) لِمَا بَيْنَا

اور جب کی خص نے اپنی ہولوں سے کہا یہ یہ مطلقہ یا بیاؤر بیٹو آخروالی مطلقہ ہوجائے گی۔اور وہلی دونوں میں اس کے لئے اختیار ہوگا کی کیونکہ کھڑے اور کی کی دونوں ہو ہون کے لئے ہے۔اور حالف نے اس کواپنی کہلی دونوں ہو ہون کے بیان میں داخل کیا ہے۔ادر اس کے بعد مطلقہ پر تیسری کا عطف ڈالا ہے۔ کیونکہ عطف تھم کی مشارکت کے لئے ہونا ہے۔ کس داخل کیا ہے۔ادر اس کے بعد مطلقہ پر تیسری کا عطف ڈالا ہے۔ کیونکہ عطف تھم کی مشارکت کے لئے ہونا ہے۔ کس دہائی کے ساتھ ضاص ہوگا۔ بیاس طرح ہوجائے گا جیسے اس نے اس طرح کہا اعدا کما طالق وحد ہ 'اوراس جب کس نے اس طرح کہا اعدا کما طالق وحد ہ 'اوراس جب کس نے اس طرح کہا وراس میں اس کو اختیار دیا جائے گا۔اور نے اپنے غلام آزاد ہوجائے گا جبکہ پہلے دونوں میں اس کو اختیار دیا جائے گا۔اور اس کی دلیل وہ می ہے جس کو ہم بیان کر بچکے ہیں۔

# بَابُ الْيَمِيْنِ فِى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزُوَّجِ وَخَيْرِ ذَلِك

یہ باب خرید وفروخت اور تزوج وغیرہ میں قسم کھانے کے بیان میں ہے باب نے وشراء کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود ہابرتی حنفی عظیمت ہیں: مصنف موند نے غیر ذالک سے مراد طلاق ،عمّاق اور ضرب مراد نیا ہے کیونکہ ان چزوں کا تصرف تسم کے کثرت کے ساتھ پایا جا تا ہے۔ ان کے کثرت وقوع کے سبب ان کو مابعد سے مقدم ذکر کیا ہے۔ چیزوں کا تصرف تسم کے کثرت کے ساتھ پایا جا تا ہے۔ ان کے کثرت وقوع کے سبب ان کو مابعد سے مقدم ذکر کیا ہے۔

(منايشرح الهداييه ج ٢٥٠٥ ، بيروت)

فرید وفروشت میں شم کا اطلاق عرف میں عام ہے بلکہ ہمارے لا ہوراور پاکتان کے دوسرے شہروں میں ابھی کئی ہازاروں میں شم کھانے کا رواح عام ہے بلکہ گا مک کوڈیل کرنے کے مختلف طریقے بنائے ہیں جن سے کلام بھی صراحت کے ساتھ شم کے الغاظ اور بھی کنامیہ کے ساتھ حلف ویقین دہائی کرانے کے لئے طرز کلام استعمال کیا جاتا ہے۔

خربيد وفروخت ندكرنے كالتم كابيان

(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوُ لَا يَشْنَرِى أَوْ لَا يُوَاجِرُ فَوَكُلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثُ) لِآنَ الْعَقْدَ وَجِدَ لَهُ مِنْ الْعَاقِدُ هُوَ الْحَالِفُ يَحْنَتُ فِى وَجِدَ لَهُ مِنْ الْعَاقِدُ هُوَ الْحَالِفُ يَحْنَتُ فِى يَحْنَتُ فِى يَحْنَتُ فِى الْحَالِفُ يَعْنَدُ فِى الْعَاقِدُ هُوَ الْحَالِفُ يَحْنَتُ فِى يَحْنَتُ فِى الْعَلْدِ وَلَا النَّابِتُ لَهُ حُكُمُ الْعَقْدِ اللَّا أَنْ يَعْنَدُهِ وَإِنَّمَا النَّابِتُ لَهُ حُكُمُ الْعَقْدِ اللَّا أَنْ يَعْنَدُهِ وَالنَّهُ اللَّهُ مِنْ الْعَلْدِ وَهُو النَّوْدُ وَهُو الْعَقْدُ مِنْ الْامِرِ، وَإِنَّمَا النَّابِتُ لَهُ حُكُمُ الْعَقْدِ اللَّهُ أَنْ يَعْنَدُهُ يَعْنَدُهُ وَاللَّهُ لَا يَعْقَدُ بِنَفُسِهِ لِآلَةُ يَمُنَعُ لَا يَعْوَلَى الْعَقْدَ بِنَفُسِهِ لِآلَةُ يَمُنَعُ لَا يَعْدُلُونَ الْحَالِفُ ذَا سُلُطَانٍ لَا يَتَوَلَّى الْعَقْدَ بِنَفُسِهِ لِآلَةُ يَمُنَعُ لَا يَعْدَادُهُ

اورجس فخص نے تہم اٹھائی کہ وہ نہ تا کہ کہ کہ نہ تربیدے گا اور نہ اجرت پروے گا پھراس نے ایسے بندے کو وکل بنایا جس نے سہم کا م مرانجام دید ہے۔ تو حالف حانث نہ ہوگا کی ونکہ یہاں عقد عاقد کی جانب سے پایا جارہا ہے جس کے عقد کے حقوق عاقد سے متعلق ہیں۔ البندا اگر حالف عاقد ہوتا تو وہ حانث ہو جاتا ہیں جواس میں شرط تھی وہ نہیں پائی تنی اور عقد کے حقد کا تھم تو ثابت ہو چکا ہے ہاں البتہ جب اس نے اسکی نیت کی ہو یوند اس میں مشتقت ہے یا حالف و بد ہے والا ہوا ور برذات خود عقد نہ کرتا ہو کیونکہ اس نے خودا سے کام سے روکا ہے جس کو تہ کرتا اس کی عادی ہو ہے اس کے عادی سے سے اس کا میں مشتقت ہے یا حالف و بد ہے والا ہوا ور برذات خود عقد نہ کرتا ہو کیونکہ اس نے خودا سے کام سے روکا ہے جس کو تہ کرتا اس کی عادی ہو ۔

# شادی نه کرنے کی شم اٹھانے کابیان

(وَمَنُ حَلَفَ لَا يَنَوَيهُ أَوْ لَا يُطَلِّقُ أَوْ لَا يُعْتِقُ فَوَ كُلَّ بِذَلِكَ حَنِثَ) لِآنَ الْوَكِيْلَ فِي هَذَا مَنْهُ وَمُعَرِّرٌ وَلِهُ لَا يَكِيدُ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْهِ (وَلَوُ وَمُعَرِّرٌ وَلِهُ لَا يَكِيدُ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَيْهِ (وَلَوُ وَمُعَرِّرٌ وَلِهُ لَا يَعِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ (وَلَوُ وَمُعَرِّرٌ وَلِهُ لَا يَعِيدُ إِلَى اللهِ إِلَيْهِ (وَلَوُ وَلَوُ مَا لَهُ مَعْنَى فِي الْفَرْقِ إِلَيْهِ (وَلَوُ مُنَا عَالَهُ تَعَالَىٰ وَاللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَىٰ .

اورجی فیخس نے تم اٹھائی کہ وہ شادی نہ کرے گایا طلاق نہیں دے گایا آزاد نہیں کرے گا پھراس نے اس کا دیل بنایا تو وہ حائث ہو جائے گا' کیونکہ اس حوالے سے دیل ترجمان وسفیر ہے اس سبب سے دہ عقد کو اپنی جانب مضاف کرنے والانہیں ہے بلکہ وہ اس کو آمری طرف منسوب کرتا ہے اور عقد کے حقوق آمری طرف او نے دالے ہیں وکیل کی طرف نہوں گے۔اور جب حالف نے بکا دہ اس کی تقدیق کہ ان کا موں ہیں خود کلام نہ کروں گا' تو صرف قضاء کے اعتبار سے اس کی تقدیق کرلی جائے۔اور جب ہم ان شاء انڈدان کا فرق بیان کریں گے۔

# غلام كونه مارنے كى تتم المانے كابيان

(لَوُ حَلَفَ لَا يَضُوبُ عَبُدَهُ أَوُ لَا يَذْبَحُ شَاتَه فَامَرَ غَيْرَهُ فَفَعَلَ يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ) إِلَانَ الْمَالِكَ لَهُ وِلَايَةُ ضَوْبِ عَبُدِهِ وَذَبُحِ شَاتِه فَيَمْلِكُ تَوْلِيَتَهُ غَيْرَهُ ثُمَّ مَنْفَعَتَهُ وَاجِعَةً إِلَى الْإِمِ فَيَجْعَلُ هُوَ لَهُ وِلَايَةُ ضَوْبِ عَبُدِهِ وَذَبُحِ شَاتِه فَيَمْلِكُ تَوْلِيَتَهُ غَيْرَهُ ثُمَّ مَنْفَعَتَهُ وَاجِعَةً إِلَى الْإِمِ فَيَجْعَلُ هُوَ مُنَاتِلًا وَلَا عَنَيْتَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ . وَلَوْ قَالَ عَنَيْتَ اللَّهُ الْوَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِى دِينَ فِي الْقَصَاءِ) بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ .

وَوَجُهُ الْفَرُقِ آنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ إِلَّا تَكُلُّمًا بِكَلامٍ يُفُضِى إِلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا، وَالْأَمُو بِلِمَا الْفَالِمَ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللللْلِيلِيلُولُولُولِ الللللِّلْ الللللِّلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْ

کے اور جب کی تخص نے بیشم اٹھائی کہ وہ اپنے غلام نہ مارے گا اور وہ اپنی بکری کو ذیح نہ کرے گا اس کے بعداس نے محص دوسرے خص کو بھی کام کرنے کا تھم دیا اور اس نے بیکام کردیے تو حالف حائث ہوجائے گا۔ کیونکہ حالف اپ غلام اور اپنی بھری کا ماکس کے انداز کی دوسر کے کا ماکس کے انداز ہوگا کہ وہ کی دوسر کے کاما لک ہے اور اس کو غلام کو مار نے اور بکری کو ذرج کرے کی ولایت حاصل ہے ہیں اس کے نئے بیتن ہوگا کہ وہ کی دوسر سے کو اس کا مالک ہوتا ہے وہ دوسر سے کو اس کا مالک ہوتا ہے وہ دوسر سے کو اس کا مالک بنانے کا حق رکھ تا مدے۔ نظم کو مار نے اور فقد کا قاعدہ ہے۔ نظم خود آسم و حالف کی طرف لوٹے والا ہے ہیں حالف کو بی عاقد و مباشر قرار ڈیس گے ۔ غلام کو مار نے اور بیکری کو ذرج کرنے کا فقع خود آسم و حالف کی طرف لوٹے والا ہے ہیں حالف کو بی عاقد و مباشر قرار ڈیس گ

مرد برب حالف ی مباشر موگا (تو لازی امر ہے کہ وہی حائث موگا) کیونکہ ان کاموں کے حقوق ما مورکی طرف لوٹے والے اور جب حالف نے بیکا کہ میری نیت میری کہ میں ہذات خود میرکام نے کروں گا تو بطور قضاء اس کی تقد میں کرنی جائے میں ابنتہ طلاق وعماق کے مسائل میں ایسانیوں ہے جو بیان کردیئے مجے ہیں۔

کی۔ ابعہ ہے۔

اور فرق کی دلیل ہے ہے طلاق مرف ہو گئے کا نام ہے جو ہوی پر وقوع طلاق کاسب ہے اور طلاق کا تھم دینا کلام کی طرح ہے

اور لفظ میں دونوں کو شامل ہے مگر جب حالف نے خوداس سے ہو گئے کنیت کی ۔ تواس نے عام میں خاص کی نیت کی ہے۔ تو بطور

اور لفظ میں کی تقدیق کی جائے گئی کیکن بطور تضاء اس کی تقدیق نہ کی جائے گئ جبکہ مار نا اور ذریح کرنا ہے ہی فضل ہے۔ جو اپنے اثر

ویان لیا جاتا ہے۔ اور آمر کے سبب ہونے کی وجہ سے اس کی طرف ان کی نسبت بجازی طور پر ہوتی ہے۔ اور جب حالف نے

عوان لیا جاتا ہے۔ اور آمر کے سبب ہونے کی وجہ سے اس کی طرف ان کی نسبت بجازی طور پر ہوتی ہے۔ اور جب حالف نے

طوراس کام کی نبیت کی ہے تو اس ہواسطر ح ہوا جسے اس نے حقیقت کی نبیت کی ہے تو اب بطور دیا نت دفتا واس کی تقد دیت کی جائے

بيني كوندمار نے كى تىم اٹھانے كابيان

(وَمَنُ حَلَقَ لَا يَحْدِهِ وَهُوَ التَّادُّبُ وَلَدَهُ فَامَرَ اِنْسَانًا فَطَرَبَهُ لَمْ يَحْدَثُ) فِي يَعِيْنِهِ لِآنَ مَنْفَعَة ضَرُبِ الْوَلَدِ عَائِدة إلَيْهِ وَهُوَ التَّادُّبُ وَالسَّقُفُ فَلَمْ يَنْسِبْ فَعَلَهُ إِلَى الْامِرِ بِخِلافِ الْامْرِ بِطَوْبِ الْمَعْرُ اللهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهِ الْوَمَنُ قَالَ لِغَيْرِهِ إِنْ بِعْت اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهِ اللهِ الْعَالِفِ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَعْلَمُ اللهُ عِنْهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ قَوْبَهُ فِي ثِيَابِ الْحَالِفِ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَعْلَمُ اللهُ عَدْتَ اللّهُ وَمَن قَالَ لِغَيْرِهِ إِنْ يَعْت اللهُ عَلَى الْمَعْلُوثَ عَلَيْهِ قَوْبَهُ فِي لِيَابِ الْحَالِفِ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَعْلَمُ اللهُ وَلَمْ يَعْلَمُ اللهُ عَلَى الْبَيْعِ فَيَقْتَضِى اخْتِصَاصَهُ بِهِ، وَذَلِكَ بِآنَ يَفْعَلَهُ بِامُوهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْبَيْعِ فَيَقْتَضِى اخْتِصَاصَهُ بِهِ وَذَلِكَ بِآنَ يَعْمَلَهُ بِامُوهِ اللهُ عَلَى الْبَيْعِ فَيَقْتَضِى الْخَيْصَاصَ بِهِ وَذَلِكَ اللهُ عَمْلُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ فَيَقْتَضِى الاخْتِصَاصَ بِهِ وَذَلِكَ بَانُ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ اللهُ اللهُ

کے اور جب کس نے بیشم اٹھائی کہ وہ اسپینائی کہ وہ اسپینائی کہ وہ اسپینائی کہ وہ رہے کا مارنے کا تھم ویا اور ما مورنے اس کو مارا تو حالف اپنی تم میں حانت نہ ہوگا کی کونکہ بچے کو مارنے ہیں سے بی بی شرف او شے والی ہے اور وہ اس کو اوب سکھا تا اور سکھا تا اور سکھا تا اور سکھا تا ہے لیاں اب ما مور کا عمل آمرکی طرف منسوب نہ ہوگا البتہ جب غلام کو مارنے کا تھم ویں تو یہ مسئلہ اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس کا فائد والم مرکح تھم کو بجالا ناہے ہیں بہاں آمرکا آور ما مورکی منسوب ہوگا۔

اور جب سی مخص نے دوسرے آ دمی کوکہا کہ جب میں بیتمہارے لئے کپڑا فروخت کروں تواس کی بیوی کوطاناق ہےاس کے

بعد محلوف علیہ نے حالف کے گیڑوں میں ایک گیڑا چھپادیا اور حالف نے اس کو بھی دیا جبکہ اس کو چھپانے کا پید بی نین سے تو مانٹر نہ بوگا کی دیکھرف علیہ برساتھ حاص کرنے کا تقاضہ کرنے والا ہے اور اس کا تھا منظر کو اور اس کا تھا منظر کے کو تکہ میں نیابت جاری ہوتی ہے۔ اور وہ یہاں ٹیس پائی گئی۔ برخلاف اس صورت کے کہ ان تو امری کو کھوف علیہ کے کہانی میں نے کہانی میں نے تہارا کیڑا افروخت کیا تو (میری بیوی کو طلاق ہے) تو جب محلوف علیہ کی ملکیت والا کیڑا افروخت کیا تو (میری بیوی کو طلاق ہے) تو جب محلوف علیہ کی ملکیت والا کیڑا افروخت کیا تو (میری بیوی کو طلاق ہے) تو جب محلوف علیہ کی ملکیت والا کیڑا افروخت کرے بات کی جب کو اس کے تعمل کے بغیر کرے اور خواہ اس کا علم ہو یا نہ ہو کی تو کہ تو اور اس کی میں لیون کی گئی اور والی میں لیون کی گئی اور والی میں لیون کی گئی کے اس کی میں لیون کی گئی کہ اور والی کی میں ایس انہیں ہے کہ دو کو اس میں ایس انہیں ہے کہ دو کی اور اور کی میں ایس انہیں ہے کہ دو کو اس می اس کی میں نیابت جاری ہو۔ البتہ کھانے چینے اور غلام کو ہار نے میں ایس انہیں ہے کہ دو کو کہ ان اس کی میں نیابت جاری ہو۔ البتہ کھانے چینے اور غلام کو ہار نے میں ایس انہیں ہے کہ دو کھی ایس انہیں ہو کہ کو کھی ایس انہیں ہوگا۔ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ میں ایس انہیں ہوگا۔

### غلام کی آزادی کوفروخت ہے معلق کرنے کابیان

(وَمَسَنُ قَسَالَ إِنَّ لَمْ آبِعُ هَنْذَا الْعَبُدَ آوُ هَذِهِ الْاَمَةَ فَامْرَآتُهُ طَالِقٌ فَاعْتَقَ آوُ دَبَّرَ طَلِفَتُ امْرَآتُهُ) لِانَّ الشَّرُطَ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ عَدَمُ الْبَيْعِ لِفَوَاتِ مَحَلِيَةِ الْبَيْعِ

کے اور جب کمی خص نے کہا: میرا غلام آزاد ہے اگر ہیں اس کو پیوں اس کے بعد اس نے خیار شرط کے ساتھ اس کو فروخت کردیا تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ کیونکہ شرط پائی جارئی ہے اور وہ شرط نے ہے اور غلام ہیں ابھی تک حالف کی ملکت باتی ہے ہیں جزاء بھی ٹابت ہوگی اور اس طرح جب کی مشتری نے کہا: جب ہیں اس کو قرید ون تو بیآ زاو ہے اس کے بعد اس نے اس کو خیار شرط کے ساتھ فرید اس سے بعد اس نے اس کو خیار شرط کے ساتھ فرید اس میں مشتری کی ملکت خیار شرط کے ساتھ فرید اس میں مشتری کی ملکت موجود ہے۔

صاحبین کی دلیل ملکیت کی بقاء ہے جبکہ امام صاحب میں تھا تھا کے دلیل پر بھی وہ با بھی ہے کیونکہ یہ علق آزاد ہے اور معلق آزادی منجز کی طرح ہوتی ہے اور جب مشتر کی کو فیٹر کر دیتا ہے تو آڑاوی سے سے پہلے ال کی ملکیت ٹابت ہوجاتی ہے ہیں یہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ اور جس شخص نے کہا: میں نے میڈام یا باعدی فروخت شرکی تو میری بیوی کو طلاق ہے اس کے بعد اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور باندی کو مدیر بنادیا تو اس کی بیوی مطلقہ ہوجائے گی کیونکہ شرط پائی جارتی ہے اور وہ شرط بجے ہے۔ اور بھے کامل فوت ہو چکا

عر (الداعم نابت بومائك)

## بيوى كى طلاق كو معلق كرنے كابيان

(قَإِذَا قَالَتُ الْمَوْاَةُ لِزَوْجِهَا تَزَوَّجُهَا عَلِيَّ لَقَالَ كُلُّ امْرَاَةٍ لِى طَائِقٌ ثَلاثًا طَلْقَتْ هَذِهِ الْتِي مَا لَمَنْ أَنْ لِللهَ الْفَضَاءِ) وَعَنْ آبِي يُوسُف آنَهَا لَا تَطْلُقُ لِآنَهُ آخُرَجَهُ جَوَابًا فَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِ، وَلَانَ عَرَضَهُ إِرْضَاؤُهَا وَهُوَ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا فَيَنَقَيَّدُ بِهِ .

وَجُدُهُ الطَّاهِرِ عُمُومُ الْكَلامَ وَقَدْ زَادَ عَلَى حَرُفِ الْجَوَابِ فَيُجْعَلُ مُبْنَدِنًا، وَقَدْ يَكُونُ غَرَضُهُ وَجِدُهُ الطَّاعِرِ عُمُومُ الْكَلامَ وَقَدْ يَكُونُ غَرَضُهُ إِلَّهُ الشَّرُعُ وَمَعَ النَّرَدُدِ لَا يَصْلُحُ مُقَيَّدًا، وَإِنْ نَوى إِلَيْ تَوى النَّرَدُدِ لَا يَصْلُحُ مُقَيَّدًا، وَإِنْ نَوى

عَبْرَ مَا يُصَدَّقُ دِيَانَةً لَا فَصَاء لِلاَنَّةُ لَتَعْصِيصُ الْعَامِ . هند من جب بوی فاوندکو کے تونے جمھ پردوسری بوی کرر کی ہے تو فاونداس کو جواب میں بوں کے کہ جو جمی میری بوی

ہے اس کو تین طلاقیں۔ تو اس شم ولائے والی بیوی کو بھی طلاق ہوجائیگی۔ اور جب زوجہ نے شم نے کر بوج با معفرت امام ابو بوسف مید ہے۔ روایت ہے کہ بیوی مطلقہ نہ ہوگی کیونکہ خاوند کا مقصد بیوی کورامنی کرنا ہے جبکہ رضا طلاق کے سواسے حاصل ہوگی نہ طلاق

سے ٹابت ہوتی ہے۔ لہذا خاوند کا تول دمف غیر سے ساتھ مقید ہوگا۔

تندا ہُ یکی تھم ہوگا کیونکہ اس کی وجہ طا ہر ہے کہم کے الفاظ کاعموم ہے جبکہ ایسے موقعہ پر فائد کی غرض بھی ہے ہوئتی ہے کہ وہ پیوی کواس کے اعتراض پر سزادینا جا ہتا ہے کہ اس نے شرعا حلال کام پراعتراض کیوں کیا ہے تو کلام کے عموم اور سزادینے کی غرض سے احتیال کے باوجود کسی اور بیوی کی نبیت کے احتیال کی وجہ سے بیشم دانا ہے مقید نہ بن سکے گی، ہاں اگر دوسری بیوی کی سے احتیال کے وجہ دانا ہے مقید نہ بن سکے گی، ہاں اگر دوسری بیوی کی نبیت کے احتیال کی وجہ سے بیشم دانا ہے مقید نہ بن سکے گی، ہاں اگر دوسری بیوی کی نبیت کے احتیال کی وجہ سے بیشم دانا ہے مقید نبیت کر بے تو اگر چہود دیا یہ معتبر قرار دی جائے گیائین تفنا و معتبر نہ ہوگی کیونکہ بیٹموم بی تخصیص ہے جبکہ دانا اب حال تخصیص نبیس کر سکتی۔

# بَابُ الْيَمِيْنِ فِى الْحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ

﴿ بیرباب نماز، جے اور روزے میں قتم کے بیان میں ہے ﴾ نماز، جے اور روزے کوئتم کے باب کی فقعی مطابقت کابیان

علامہ این محود بابرتی حتی میند لکھتے ہیں: مصنف بین نے اس باب کولباس کے باب سے مقدم ذکر کیا ہے کونکہ اس کا تعالی کا تعالی کا تعالی میادات سے ہاور سابقہ ابواب کیمین سے مؤخر ذکر کرنے کا سبب سیہ کہ ان کا وقوع کشرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس میں تین طرح کے مسائل کا بیان ہے۔ ایک نوع سے کہ جس تیم سے تمام نقہا و کے فزد کیک تج وعمرہ لا زم ہوجاتے ہیں اور دوسری نوع سے کہ جس تیمی کے جس سے کہ جس سے کہ جس کے خات میں اور دوسری نوع سے کہ جس سے کہ جس سے کہ جس کے مطابق اختیا فی مسائل بیان کیے مجے ہیں۔

( عنامیشر آ الهدایه، ج ۲۰ ص ۲۰ ابیروت)

پیدل ج کرنے کی متم اٹھانے کابیان

(وَمَنُ قَالَ وَهُوَ فِي الْكُعْبَةِ اَوْ فِي غَيْرِهَا عَلَى الْمَشْى إِلَى بَيْتِ اللّٰهِ تَعَالَى اَوُ إِلَى الْكُمْبَةِ فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ اَوْ عُمْرَةٌ مَا شِيًا وَإِنْ شَاءَ رَكِبَ وَاهْرَاقَ دَمًّا) وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِآنَّهُ الْمَزَمَ مَا لَيْسَ بِعُمْرُبَةٍ وَاجِبَةٍ وَلَا مَقُصُودَةٍ فِي الْآصُلِ، مَانُودٌ (كُنْ عَلِيٍّ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ . وَلَانَّ النَّاسَ لَيَسَ بِعُمْرُبَةٍ وَاجِبَةٍ وَلَا مَقُصُودَةٍ فِي الْآصُلِ، مَانُودٌ (كُنْ عَلِيٍّ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ . وَلَانَّ النَّاسَ لَيَسَ مَاشِيًا ، وَإِنْ شَاءَ رَكِبَ وَارَاقَ دَمًّا، وَقَلْ ذَكُونَاهُ فِي الْمَناسِكِ (وَلَوْ قَالَ عَلَى الْحُرُونُ عُلَيْهُ اللَّهُ فِي الْمَناسِكِ (وَلَوْ قَالَ عَلَى الْحُرُونُ عُلَيْهُ اللَّهُ فِي الْمَناسِكِ (وَلَوْ قَالَ عَلَى الْحُرُونُ عُلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْحُرُونُ عَلَى الْمُحْرَةِ بِعِلْمَا اللَّهُ فِي عَلَيْهِ ) لِكَنَّ الْحِرَاءَ وَلَا اللَّهُ فِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْحُرُونُ عَلَى الْعُمْرَةِ بِعِلْمَا اللَّهُ فِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحْرَةِ وَلَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَةِ بِعِلْمَا اللَّهُ فِعَالَى الْمُرْورةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) وَهَذَا اللَّهُ فِي عَلَيْهِ وَلَوْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْرِقِ فَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُسْرِقِ إِلَى الْمُسْرِقِ فَالَ اللَّهُ عَلَى الْمُسْرِي إِلْهُ عَلَى الْمُسْرِي إِلَى الْمُسْرِي الْعَرَامِ عَلَى هَذَا الْاحْتِهُ وَعَلَى الْمُسْرِي إِلَى الْمُسْرِي الْمُورَةِ فَلَا الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُسْرِي الْمُسْرِي الْمُسْرِي الْمُسْرِي الْعَالَ الْمُ وَعَلَى الْمُدَورةِ عَلَى الْمُسْرِي الْمُسْرِي الْمُسْرِي الْمُسْرِي الْمُسْرِي الْمُسْرِي الْمُسْرِي الْمُسْرِي الْمُعْرَةِ عَلَى الْمُسْرِي الْمُ الْمُسْرِي الْمُسْرِي الْمُسْرِي الْمُعْرَاقِ الْمُسْرُولُ الْمُسْرِي الْمُسْرِي الْمُسْ

لَهُ مَا أَنَّ الْحَرَمَ شَامِلٌ عَلَى الْبَيْتِ، وَكَلَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَصَارَ ذِكْرُهُ كَذِكْرِهِ، بِخِكافِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِانَّهُمَا مُنْفَصِلانِ عَنْهُ . رَلَ أَنَّ الْسِنَرَامَ الْإِحْرَامِ بِهَدِهِ الْعِبَارَةِ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَلَا يُمْكِنُ إِيجَابُهُ بِاعْتِبَارِ حَقِيقَةِ اللَّفْظِ قَامُنَتَعَ آصُلًا قَامُنَتَعَ آصُلًا

فر بایا: اور جوشم کعبی ہویا کی اور مقام پر ہواوراس نے سیابا کہ بھے پر بیت انشک یا کعبیشر نف تک پیدل چلنا وارب ہے تو اس پر پیدل جی یا عمر و کرتا واجب ہا اور جب وہ چاہ تو وہ سوار ہوجائے اور دم دے جبکہ قیاس کے مطابق اس پر واجب نہیں ہے کی واجب نہیں ہے کی وکہ اس نے اس پر چرکولازم کیا ہے جو قربت واجب میں ہے نیس ہے اور مارا واجب نہیں ہے اور ہمارا میں معروف ہے اور ہمارا بہر دھرت الرتضی دی تر الرتضی دی تر کی گئی ہے کہ کہ کہ کہ اس لفظ ہے تی یا عمر و کرنے کا وجوب لوگوں میں معروف ہے۔ اور سیاس فرح ہوجائے جسے اس نے کہا: جمھ پر پیدل بنیت استرکی زیارت کرنا واجب ہے تو اس پر پیدل بنی واجب ہوگا اور اگر وہ چاہے تو اس پر پیدل بنی واجب ہوگا اور اگر وہ چاہ کے نکانا موار ہو کرکے میں اور جب کی تی سے اور جب کی تو اس پر پیجو کی پر بیت اللہ کے لئے نکانا ہوا جب ہے تو اس پر پیچو میں لازم شہوگا کیونے اس نے تھی کا درم معروف نہیں ہے۔

اور جب من مخص نے کہا: جمع پر مفااور مروہ تک چنن ۱۰: ب ب نواس پر بھی کچھ داجب ندہوگا ادر بیکم امام معاجب دی منا

ررک ہے۔

میاحین نے کہا: اس کے قول 'علی المشی الی الحرم' کہنے میں اس پرتی یا عمرہ واجب ہوگا۔ اورا گراس نے'' الی المسجد الحرام''
ہے ہی اس اختلاف پر ہوگا' اورصاحین کی ولیل ہے کہ لفظ حرم بیت اللہ کوشاش ہے کیونکہ وہ دونوں لیے ہوئے ہیں البتہ مسجد حرام بھی بیت اللہ کوشاش ہے کہ کا ذکر بیت اللہ کے ذکر کے مشابہ وجائے گابہ خلاف مقااور مروہ کے کیونکہ وہ دونوں بیت اللہ ہے اللہ ہیں۔ حضرت امام اعظم ماللہ کی ولیل ہے کہ اس جملے ہے احرام بائد ھنے کا از وم معروف نہیں ہے اور لفظ کے معنی حقیقی کا استمار کرتے ہوئے احرام کو واجب کرنا بھی ممکن نہیں ہے لبذا ہے بھینا منع ہوجائے گا۔

ج ندكرنے كاميان

(وَمَنُ قَالَ عَبُدِى حُرِّ إِنْ لَهُمْ آحُجَ الْعَامَ، وَقَالَ: حَجَجُتُ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ آنَهُ صَحَى الْعَامَ إِلَّى كَوْلَةٍ لَهُ يُعْدَى الْعَامَ إِلَى كَوْلَةٍ لَهُ يُعْدَى الْعَامَ إِلَّى كُولَةٍ لَهُ يُعْدَى عَبُدُهُ )، وَهِلَذَا عِنُدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَآبِى يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُعْنَقُ لِآنَ هَذِهِ بَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَدِي عَبُدُهُ )، وَهِلَذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَآبِى يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُعْنَقُ لِآنَ هَذِهِ مَعْلُومٍ وَهُوَ الْتَضْعِيَةُ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ انْتِفَاءُ الْحَبِّ فَيَتَحَقَّقُ الشَّرُطُ. وَلَهُمَا آنَهَا قَامَتُ عَلَى النَّهُى لِآنَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفْى الْحَبِّ لَا إِنْبَاتُ النَّفَي وَلَانَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفْى الْحَبِّ لَا إِنْبَاتُ النَّعْمِيةِ لِآنَهُ لَا مَطَالِبَ لَهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُى لِآنَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفْى الْحَبِّ لَا إِنْبَاتُ النَّعْمِيةِ لِآنَهُ لَا مَطَالِبَ وَلَهُمَا آنَهَا قَامَتُ عَلَى النَّهُى لِآنَ الْمَقْصُودَ مِنْهَا نَفْى الْحَبِّ لَا إِنْبَاتُ النَّعْمَ عِيَةٍ لِآنَهُ لَا مُطَالِبَ لَهُ عَلَى النَّهُ لَلْهُ لَهُ يَحُجَّ الْعَامَ .

غَایَةُ الْآمْرِ أَنَّ هَلْذَا النَّفْیَ مِمَّا يُحِيطُ عِلْمُ الشَّاهِدِ بِهِ وَلَکِنَّهُ لَا يُمَيَّزُ بَيْنَ نَفْي وَنَفْي تَيْسِيرًا

اورجس فض نے کہا بہ خدا اگر میں اس مال جی نہ کروں تومیرا غلام آزاد ہے اس کے بعد اس نے کہا: میں نے جج کرایا ہے اور دیگر لوگوں نے بھی گوائی ویدی کہ حالف نے اس مال کوفہ میں قربانی دی ہے تو اس کا غلام آزاد نہ ہوگا اور یہ شخین

سے در بیب بن ہے۔ صغرت امام محمد برسینی فرمائے میں کہ اسکا غلام آزاد ہوجائے گائی کیونکہ بیشہادت ایک معلوم تھم ہے بعنی قربانی واقع ہوئی ہے۔ اوراس بے لواز مات میں سے جج کانہ ہوتا ہے لہٰذا شرط یائی جائے گی۔

سینین کی دیل بہ ہے کہ بیشهادت نفی پر قائم ہے ابندااس کا مقعود جج کی نفی ہے نہ قربانی کو ثابت کرتا ہے کیونکہ قربانی کے اثابت کوئی معنی نہیں رکھتا ابندا بیاس طرح ہوجائے گا کہ چنداوگوں نے گوائی دی کہ اس نے جج نہیں کیا اور زیادہ سے زیادہ بیان اور نیادہ سے زیادہ بیان اور دیری نفی ہیں نہ ق اس کے کہ کہ کے کہ کہ کیا ہے گا کی کہ نبی اس طرح ہوجائے گا کیکن آسانی کے سبب ایک نفی اور دورری نفی ہیں نرق نہ کیا جائے گا۔

روزه ندر کھنے کی شم اٹھانے کا بیان

(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَصُوْمُ فَنُوى الصَّوْمَ وَصَامَ مَاعَةً ثُمَّ اَفْطَرَ مِنْ يَوْمِهِ حَنِثَ) لِوُجُودِ الشَّرُطِ إِذُ السَّوْمُ مُو الْإِمْسَاكُ عَنَّ الْمُفْطِرَاتِ عَلَى قَصْدِ التَّفَرُّبِ (وَلَوْ حَلَفَ لَا يَصُومُ يَوْمًا اَوْ صَوْمًا فَصَامَ مَسَاعَةً ثُمَّ اَفْطُو لَا يَحْنَتُ) لِانَّهُ يُرَادُ بِهِ الصَّوْمُ التَّامُّ الْمُعْتَبُرُ شَرْعًا وَذَلِكَ بِالْهَالِهِ إِلَى فَصَامَ النَّامُ الْمُعْتَبُرُ شَرْعًا وَذَلِكَ بِالْهَالِهِ إِلَى آئِدِ الصَّوْمُ التَّامُّ الْمُعْتَبُرُ شَرْعًا وَذَلِكَ بِالْهَالِهِ إِلَى آئِدِ الصَّوْمُ التَّامُ الْمُعْتَبُرُ شَرْعًا وَذَلِكَ بِالْهَالِهِ إِلَى آئِدِ الصَّوْمُ التَّامُ الْمُعْتَبُرُ شَرْعًا وَذَلِكَ بِالْهَالِهِ إِلَى آئِدِ الصَّوْمُ التَّامُ الْمُعْتِبُرُ شَرْعًا وَذَلِكَ بِالْهَالِهِ إِلَى آئِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

اورجم فخص نے یہ ماٹھائی کہ دہ روزہ ندر کے گااس کے بعداس نے روزے کی نیت کر لی اور تھوڑی دیر تک روزہ رہائی ہوجائے گا۔ کیونکہ شرط پائی جارتی ہے۔ کیونکہ تقرب کی نیت سے منظر صیام سے بہتے گاتام روزہ ہے اور جب کسی نے تشم اٹھائی کہ دہ ایک دن روزہ ندر کھے گایا ایک روزہ ندر کھے گااس کے بعداس نے تھوڑی دیر کے گاتام روزہ ہے اور جب کسی نے تشم اٹھائی کہ دہ ایک دن روزہ ندر کھے گایا ایک روزہ نہ رکھے گا اس کے بعداس نے تھوڑی دیر کے لئے روزہ رکھا اور پھراس نے افظار کر لیا تو وہ حانث ندہوگا 'کیونکہ اس سے مراد کھمل روزہ ہے جوشری طور پر معتبر ہے اور دن کے آخر تک روزہ رکھا اور پھراس نے افظار کر لیا تو وہ حانث ندہوگا 'کیونکہ اس سے مراد کھمل روزہ ہے جوشری طور پر معتبر ہے اور دن کے آخر تک روزہ رکھا وہ وجود ہے۔

نمازند يزهن كاتيم الهان كابيان

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يُسْسَلِّى فَقَامَ وَقَرَا وَرَكَعَ لَمْ يَحْنَثُ، وَإِنْ سَجَدَ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ قَطَعَ سَينِث) وَالْقِيَاسُ اَنْ يَحْنَتَ بِالِافْتِتَاحِ اعْتِبَارًا بِالشُّرُوعَ فِي الصَّوْمِ .

مداید بربرازین)

اورجس فض نے بہتم اٹھائی کہ وہ نمازنہ پڑھے گائی کے بعدوہ کھڑا ہوا اور اس نے قرائت کی اور رکوع کیا تو وہ مانٹ نہوگا کے بعدوہ کھڑا ہوا اور آئی سے بہتا ہے کہ روزے پر آئیا کی مانٹ نہوگا کے برقا کی میں کے بحد سے کا تام ہے ہی بر سے ارکان کے ساتھ نماز اوانہ کرے گائی و نمازنہ کو نمازنہ کی اور کی اور کی نماز مراکان کے ساتھ نماز اوانہ کرے گائی و نماز ہوتا رہتا ہے اور جس فند کے بیت میں ایرانہیں ہے کہ کو کہ کو اور کہ نمازنہ کی میں ایرانہیں ہے کہ نمازنہ پڑھے گائی ہوئے کا برجہ ہوئی کی دور کو کی نمازنہ پڑھے گائی کہ دور کو کی نمازنہ پڑھے گائی ہوئی دور کھت و برکھت و الی نمازنہ نہوگا کی وکھائی کے وکھائی کہ دور کھت اور جس کھی دور کھت اور کھت و بالی نمازنہ کی مقدار کم از کم بھی دور کھت کے بیتر کے ایک رکھت والی نمازنہ کی مقدار کم از کم بھی دور کھت والی نماز سے نمائی کی مقدار کم انہا کہا ہے۔

- ONIGHE ONIGHEO

# باب اليمين في نبس الثياب والحلي وغيرة ذالك

# ﴿ بيرباب كيرُ ب اورزيورات وغيره پهننے كی شم کے بيان ميں ہے ﴾

باب الباس توب وزيورات كي مم من فقهي مطابقت كابيان

مصنف میند نے موم وج کے تتم کے بیان سے قارع ہونے کے بعد زیورات اور کیڑون کو پہننے سے متعلق تتم کے بیان کو شروع کیا ہے کیونکہ بیرعام معمول کی اشیاء میں البذا کم اہمیت کے سبب ان کے باب کومؤخرذ کرکیا ہے اور عبادات واحکام سے متعلق مم کے بیان کومقدم ذکر کیا ہے۔ کیونکہ ان کامعاملہ معاملات سے بھی اخلاقیات کی طرف جانے والا ہے۔

# بيوى كے كاتے ہوئے سوت يہنے سے تم كابيان

(وَمَنْ لِحَالَ لِامْ وَاتِيهِ: إِنْ لَيِسْتِ مِنْ غَزُلِكِ فَهُوَ هَدْىٌ فَاشْتَرَى قُطْنًا فَغَزَلَتْهُ وَنَسَجَتُهُ فَلَبَسَهُ فَهُو هَدَى عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَقَالًا: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُهْدِي حَتَى تَغْزِلَ مِنْ قُطْنٍ مَلَكُهُ يَوْمَ حَلَفَ) وَمَسْعُنَى الْهَدِّي التَّصَدُّقُ بِهِ بِمَكْمَ لِآنَهُ اسْمٌ لِمَا يُهْدَى إِلَيْهَا ﴿ لَهُمَا أَنَّ النَّذُرَ إِنَّمَا يَصِحُ فِي الْبِصِلْكِ أَوْ مُسطَّسَاقًا إِلَى سَبَبِ الْمِلْكِ وَلَمْ يُوجَدُ لِآنَّ اللَّبْسَ وَغَوْلَ الْعَرْاَةِ لَيْسَا مِنْ اَسْبَابِ

وَكُنَّهُ أَنَّ غَنُولَ الْسَمَرُاةِ عَادَةً يَكُونُ مِنْ قُطْنِ الزَّوْجِ وَالْمُعْتَادُ هُوَ الْمُرَادُ وَذَلِكَ سَبَبٌ لِمِلْكِهِ، وَلِهَاذَا يَخْنَتْ إِذَا غَزَلَتْ مِنْ قُطْنٍ مَمْلُوكٍ لَهُ وَقُتَ النَّذْرِلَانَ الْقُطُنَ لَمْ يَصِرُ مَذْكُورًا .

ادرجس فخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں تیرے کاتے ہوئے سوت کا کیڑا پہنوں تو وہ ہدی ہے۔اس کے بعد ا س نے روکی خریدی اور اسکی بیوی نے اس کا سوت کر کیڑا بنادیا اور حالف نے وہ کیڑا پکن لیا تو امام صاحب رہی تنظیف کے خرد کیٹر ا

معاهبین کے نزد یک شو ہر پر مدی کرنا واجب نہیں ہے جتی کہ بیوی اس سوت سے کیڑا کاتے جس دن غاوند نتم کا مالک ہو' كيونكه مدى كامعنى بيرب كه مكه مكرمه مين صدقه كيا جائے اور مدى اس كو كہتے ہيں جو مكه مكم معظمه ميں بطور معدقه بيبي من جبكه صاحبين کی دلیل بیہ ہے کہ نذر یا ملکیت بیں سی میں ہوتی ہے یا پھر ملکیت کے سبب کی مضاف ہو کرمیج ہوا کرتی ہے اور یہاں ان دونوں بیں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے کیونکہ پہننا اور عورت کا سوت کا تنابید ونوں خاوند کے اسباب ملکیت میں ہے ہیں ہیں۔ مداید در براز این )

مع بعد الم اعظم بنافظ كا دليل بيد م كه عام طور بر مورت فاوند الى كى دوئى سے سوت كا سے والى ب اوراس كى يكى مد ب در برى فاوند كا ما لك بونے كاسب ہے لبدا اگر عودت نفر ركے وقت شوہركى مملوكد دوئى سے سوت كات لے تو شوہر حانث ہوجائے اور بہى فاوند كا ذكر نبس كيا مجرا ہے۔

م يرونك قطن كاذكر نبس كيا مجرا ہے۔

زيورند بهننے كائتم المانے كابيان

کے اور جب کی فخص نے شم اٹھائی کہ وہ زیورنہ پنے گائی کے بعدائی نے چائدی کی اگوٹی پین ٹی تو وہ حانث نہ ہوگا' کے کہ بیم ٹی اور شرعی طور پر زیوز ہیں ہے کیونکہ مردول کے لئے اس کا استعال جائز ہے اور مہر کے مقصد کے لئے اس کؤ پہننا جائز ہے اوراگر اس نے سونے کی انگوٹی پہنی تو وہ حانث ہو جائے گا' کیونکہ بیز بور ہے اور مردول کے لئے اس کا استعال جائز نہیں ہے اور جب حالف نے جڑے ہوئے موتی کا بار پہن لیا تو امام صاحب ڈٹی تو کے خزد یک وہ حانث نہ ہوگا۔

ماحین کے زو یک وہ حانث ہوجائے گا کیونکہ یہ حقیقت میں زبورے کیونکہ قر آن میں اس کوز بور کہا گیا ہے جبکہ امام اعظم میں نور ہے کے دکھ قر آن میں اس کوز بور کہا گیا ہے جبکہ امام اعظم میں نور ہے کے در مانے کی دلیل ہے کہ در ف میں بغیر جڑے موتیوں کا ہارز بور نہیں تھا جا تا اور تسموں کا دارو مدار عرف پر ہوتا ہے اور میر کہا گیا ہے کہ ذرا نے اور عہد کا کیونکہ مرف موتیوں کو بغور زبور پہنوا معروف ہے۔ اور عہد کا انتقال نے سیان معروف ہے۔

بستر برندسون في كانتم كابيان

(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَنَامَ عَلَيْهِ وَفَوْقَهُ قِرَامٌ حَنِثٌ) لِآنَهُ تَبُعُ الْفِرَاشِ فَيُعَدُّ نَائِمًا عَلَيْهِ (وَمَنْ حَلَفَ لَا يَحْنَثُ) لِآنَهُ تَبُعُ الْفِرَاشِ فَيُعَدُّ نَائِمًا عَلَيْهِ لا يَحْنَثُ ) لِآنَ مِثْلَ الشَّيْءِ لا يَكُونُ تَبُعًا لَهُ فَقَطَعَ (وَإِنْ جَعَلَ الشَّيْءِ لا يَكُونُ تَبُعًا لَهُ فَقَطَعَ النِّهُ مَثْلُ الشَّيْءِ لا يَكُونُ تَبُعًا لَهُ فَقَطَعَ النِّهُ مَثْلُ الشَّيْءِ لا يَكُونُ تَبُعًا لَهُ فَقَطَعَ النِّهُ مَثْلُ الشَّيْءِ لا يَكُونُ تَبُعًا لَهُ فَقَطَعَ النِّهُ مَا النَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اورجس فض نے بیتم اٹھائی کہ وہ بستر پرند ہوئے گا۔اس کے بعدوہ ایسے بستر پرسوکیا جس پر جاور پڑی ہوئی تھی تو وہ حان ہوجائے گا۔اس کے بعدوہ ایسے بستر پرسوکیا جس پر جاور پڑی ہوئی تو وہ حان ہوجائے ہوجائے گا۔اور اگراس بستر پرکوئی دوسر ابستر وہ حان ہوجائے گا۔اور اگراس بستر پرکوئی دوسر ابستر وہ حان ہوجائے گا۔اور پھر حالف اس پر جاکر سوگیا ہے تو وہ جانٹ نہ ہوگا، کیونکہ کی چیز کی شل اس کے تالیح نہیں ہوتی ہی بہلے سے وال دیا گیا ہے اور پھر حالف اس پر جاکر سوگیا ہے تو وہ جانٹ نہ ہوگا، کیونکہ کی چیز کی شل اس کے تالیح نہیں ہوتی ہی بہلے سے

زمين يرند بيض كالتم المان كابيان

(وَلُوْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى الْآرُضِ فَجَلَسَ عَلَى بِسَاطٍ اوْ حَصِيرٍ لَمْ يَحْنَثُ) لِآنَهُ لا يُسَمَّى جَالِسًا عَلَى الْآرُضِ لِبَاسُهُ لِآنَهُ تَبَعُ لَهُ فَلَا يُعْتَبُرُ حَالِلًا عَلَى الْآرُضِ لِبَاسُهُ لِآنَهُ تَبَعُ لَهُ فَلَا يُعْتَبُرُ حَالِلًا وَلِي اللّهُ لِآلَةُ تَبَعُ لَهُ فَلَا يُعْتَبُرُ حَالِلًا (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى مَويِهِ فَجَلَسَ عَلَى سَوِيدٍ فَوْقَهُ بِسَاطٌ آوُ حَصِيرٌ حَنِثٌ) لِآنَهُ يُعَدُّ رَوَانَ حَلَفَ لَا يَجْلِسُ عَلَى مَويدٍ فَي الْعَادَةِ كَذَلِكَ، بِخِلافِ مَا إِذَا جَعَلَ فَوْقَهُ سَوِيرٍ فِي الْعَادَةِ كَذَلِكَ، بِخِلافِ مَا إِذَا جَعَلَ فَوْقَهُ سَوِيرٍ فِي الْعَادَةِ كَذَلِكَ، بِخِلافِ مَا إِذَا جَعَلَ فَوْقَهُ سَوِيرًا لَا تَعْلَ الْآوَلِ فَقَطَعَ النِّسْبَةَ عَنْهُ .

ادراگرای نے بیشم اٹھائی کدووز مین پرند بیٹے گااس کے بعدوہ ٹاٹ یا چٹائی پر بیٹے گیا تو وہ حانث ندہوگا کی دنگراس کوز مین پر بیٹھ نائبیں کہ سکتے۔ بہ خلاف اس کے کہ جب اس حالف اور زمین کے درمیان لباس حائل ہو کیونکہ لباس اس کے تابع ہے ہیں اس کو حائل نہ تمجما جائے گا اور جب اس نے بیشم ماٹھائی کہ وہ تخت پر ند بیٹے گااس کے بعدوہ ایسے تخت پر بیٹے گیا جس پر بیٹے گااس کے بعدوہ ایسے تخت پر بیٹے گیا جس پر فاٹ یا چٹائی پڑی ہوئی تھی اور جن ہوجائے گا۔ کیونکہ اس تو تخت پر بیٹے اور تخت پر بیٹے کا اور تخت پر بیٹے گا اور جب بغلا نائے کی طریقہ ہے بہ خلا فاٹ یا چٹائی پڑی ہوئی تھی اور جائے گا اور جب تخت پر کوئی دومر انخت ڈال ویس کیونکہ اب یہ پہلے ہی کی طریق ہوجائے گا اور پہلے تخت سے تعلق ختم ہوجائے گا۔

# بَابُ الْيَهِيْنِ فِى الصَّرْبِ وَالْقُتْلِ وَغَيْرِهُ

﴿ يه باب آل وضرب وغيره مين شم كے بيان ميں ہے ﴾ باب قل وضرب ك قسم كي فقهي مطابقت كابيان

مصنف میند نے الباس توب وغیرہ کے باب کے بعد باب میمین ضرب قمل کا بیان کیا ہے اس کا ایک سبب تاخریہ ہے کہ اس وتم ی بمین کاوتوع بہت کم ہوتا ہے اور دوسرا سب بیہ ہال تم کی بمین کوعرف مجی پندنہیں کرتا انبذا قلت وتوع کے سبب ادر نادریت کے سبب اس باب کومؤخر کیا کیا ہے۔

مارنے سے متعلق قسم کا تقہی بیان

علامه ابن نجیم مصری حنی میلید لکھتے ہیں: جونعل ایہا ہے کہ اس میں مرده دونده دونوں شریک ہیں لیعنی دونوں کے ساتھ متعلق ہوسکتا ہے تو اس میں زندگی وموت وونوں حالتوں میں فتم کا انتبار ہے جیسے نہلانا کرزندہ کو بھی نہلا سکتے ہیں ادر مردہ كويمى اورجوهل ايباب كدزندكى كے ماتھ فاص باس ميں فاص زعركى كى حالت كا اعتبار موكا مرنے كے بعد كرنے سے متم ٹوٹ مائیکی بین جبکہ اس تعل کے کرنے کا تم کھائی۔اورا گرنہ کرنے کا تم کھائی اور مرنے کے بعدوہ تعل کیا' تو نہیں ٹونے گی۔ جیے وہ فعل جس سے لذت یارنج یا خوشی ہوتی ہے کہ ظاہر میں بیزندگی کے ساتھ خاص ہیں اگر چہ شرعا مردہ مجی بعض چیزوں سے لذت یا تا ہے ادراسے بھی رنج دخوشی ہوتی ہے مرفا ہر بیں نگابیں اس کے ادراک سے قامر بیں اور شم کا مدار حقیقت شرعیہ م نہیں بلکہ مرف پر ہے لہذا ایسے افعال میں خاص زندگی کی حالت معتبر ہے۔اس قاعدہ کے متعلق بعض مثالیں سنو: مثلاثتم کھائی كه ذلال كوبيس نهلائ كا يانبيس او محاسة كا يا كير انبيس بيهائ كا اور مرف كي يعدائ فسن دياياس كاجناز وأثعايا است كفن بہنا یا تو تسم ٹوٹ تن کہ بین تل اس کی زندگی ہے۔ ماتھ خاص نہ تھے۔اورا گرتشم کھائی کہ فلاں کو مارونگا یا اس سے کلام کروں گا یا اس کی ملاقات کو جاؤں گایا اے پیار کروں گا اور بیافعال اُس کے مرنے کے بعد کیے لینی اُسے مارایا اُس سے کلام کیایا اُس کے جنازه یا قبر پر کمیا یا أے بیار کیا توضم ٹوٹ کی کداب وہ ان افعال کا کل ندر ہا۔ تتم کھائی کدا بی عورت کوئیں مارے گا اور اس کے بال پکڑ کر سینچے مااس کا گلا محونث دیا یا دانت سے کا ث لیا یا چنگی لی اگریدافعال غصہ ٹیں ہوئے 'توقیم ٹوٹ کی اور اگر بنسی بلسی میں ابیا ہوا تو نہیں۔ای طرح اگر دل لکی میں مرد کا سر تورت کے سرے نگا اور تورت کا سرٹوٹ کیا تو تشم نیس ٹو ٹی۔

( بحرافرائن كماب الايمان بيروت)

# غلام كى أزادى كومارنے سے معلق كرنے كابيان

(وَمَن فَالَ لِلآخَرَ إِنْ صَرَبْتُك فَعَبْدِى حُرٌّ فَمَاتَ فَضَرَبَهُ فَهُوَ عَلَى الْحَيَاةِ) لِأَنَّ الضّرب اسْد لِفِعُ لِ مُؤْلِمٍ يَتَصِلُ بِالْبَدَنِ، وَالْإِيلَامُ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْمَيْتِ، وَمَنْ يُعَذَّبُ فِي الْقَبْرِ تُوضَعُ فِيه الْسَحَيَاةُ فِي قَوْلِ الْعَامَةِ وَكَذَلِكَ الْكِسُوةُ لِآنَهُ يُوَادُ بِهِ النَّمْلِيكُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، وَمِنْهُ الْكِسُوةُ فِي الْكُفَّارَةِ وَهُوَ مِنْ الْمَيْتِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا أَنْ يَنُوِى بِهِ السَّتْرَ، وَقِيلَ بِالْفَارِسِيَّةِ يَنْصَرِفَ إِلَى اللُّبُسِ (وَ كَذَا الْكَلَامُ وَالدُّخُولُ) ِلاَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْكَلَامِ الْإِفْهَامُ وَالْمَوْتُ يُنَافِيهِ، وَالْمُوادُ مِسْ السَّدُّخُولِ عَلَيْهِ زِيَارَتُهُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ يُزَارُ قَبْرُهُ لَا هُوَ (وَلَوْ قَالَ: إِنْ غَسَلْتُك فَعَبْدِي عُوْ فَغَسَلَهُ بَعْدَ مَا مَاتَ يَخْنَتُ ﴾ إِلاَنَّ الْغُسُلَ هُوَ الْإِسَالَةُ وَمَعْنَاهُ التَّطُهِيرُ وَيَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي

اورجس فض نے کہا: اگر میں تم کو مارول تو میراغلام آزاد ہے تو اس کی بیٹم زندگی سے متعلق ہوگی کیونکہ ضرب اس تکلیف والے عمل کا نام ہے جوجسم کو تکے جبکہ میت کے حق میں تکلیف ٹابت ند ہوگی۔ کیونکہ اس کوقبر میں عذاب ویا جا تا ہے۔ اور اکٹر نفتہا و کے زویک اس میں زندگی کا عتبار کیا گیا ہے اور کپڑ ایبنانے کا بھی یہی تھم ہے کیونکہ طلق طور پر کسوہ سے مراد مالک بنانا ہے اور کفارے والا کیڑ ابھی ای ہے ہے اور کفارے میں کیڑا دینامیت کے تن بیل ثابت نہیں ہوتا البتہ جب حالف اس سے پروہ پیٹی کرنے کا ارادہ کرے اور رہیجی کہا گیا ہے فاری بیں لبس کی طرف لوٹے والا ہوگا' اور کلام کرنے اور داخل ہونے کا بھی یہی تکم ہے کیونکہ کلام سے سمجھا نامقعمود ہے جبکہ موت اس کے خلاف ہے اور کسی پر داخل ہونے سے اس کا دیدار مقصود ہے اور موت کے بعداس كاتبركى زيارت كى جاتى باستخص كى زيارت بيس كى جاتى ـ

اور جنب حالف نے کہا: اگر میں تجھے شل دول تو میراغلام آزاد ہے اس کے بعد حالف نے کلوف علیہ کی موت کے بعد اس کو ں دیا تو وہ حانث ہوجائے گا' کیونکہ سل کامعنی پانی بہانااور پانی بہانے کا مطلب ہے پاک کرنااورمیت میں میری ٹابت ندہوگا

كونه مارنے كى تتم اٹھانے كابيان

(وَمَنْ حَلَفَ لَا يَنْسِرِبُ الْمُرَالَةُ فَمَدَّ شَعْرَهَا أَوْ خَنَقَهَا أَوْ عَضْهَا حَنِتَ) لِانَّهُ اصْمٌ لِفِعُلِ مُؤْلِع وَقَدْ تَحَقَّقَ الْإِيلَامُ، (وَقِيلَ لَا يَحْنَتُ فِي حَالِ الْمُلَاعِيَةِ) لِلنَّهُ يُسَمَّى مُمَازَحَةً لَا ضَرْبًا (وَمَسَ فَالَ: إِنْ لَـمُ أَفْتُلُ فَكُانًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَفَكَانٌ مَيّتٌ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ حَنِثَ) لِانَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَـلْى حَيَاةٍ يُحْدِثُهَا اللَّهُ فِيهِ وَهُوَ مُتَصَوَّرٌ فَيَنْعَقِدُ ثُمَّ يَحْنَتُ لِلْعَجْزِ الْعَادِي. (فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَا يَـحْسَتُ) لِلَانَـهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى حَيَاةٍ كَانَتْ فِيهِ وَلَا تُتَصَوَّرُ فَيَصِيرُ قِيَاسُ مَسْأَلَةِ الْكُوزِ عَلَى الانتيكاف، وَلَيْسَ فِي يِلْكَ الْمَسْالَةِ تَفْصِيلُ الْعِلْمِ وَهُوَ الصَّعِيحُ

اس کو دانت سے دبایا تو وہ صائٹ ہو جائے گا' کیونکہ سیارے گااس کے بعداس نے اس کے مرک بال سینج لیے یااس کا گلہ
دبایا اس کو دانت سے دبایا تو وہ صائٹ ہو جائے گا' کیونکہ سیکام تکلیف دینے والا ہے اوران تمام میں درد پایا جاتا ہے اورا کی تو ل سے

کر نے ات کی صالت میں صالف صائٹ نہ ہوگا' کیونکہ اس کو دل گل کہا جائے گا ارتا ہیں کہا جائے گا۔ اور جس محض نے کہا: اگر میں
منان میں موجوز کی مطلقہ ہے اور وہ فلال سین محلوف علیہ مردہ ہے اور حالف کو اس کا علم ہمی ہے' تو وہ حائث ہو

ہائے گا' کیونکہ حالف نے اپنی شم کو اسک زئدگی پر منعقد کیا ہے' جو اللہ تعالی اس مردے میں پیدا کرے گا ہی تم منعقد ہو جائے گی۔

ہائے گا' کیونکہ حالف نے ری طور پر حائث ہو جائے گا' کیونکہ عرف میں اس سے بجر جا بت ہے' جو گلوف علیہ میں ہے حالا تکہ دہ متعور نہیں

ہائے اپنی اپنی اس کے والے کا ناف فیرسکے پر تیاس کیا جائے گا' اوراس مسکلہ میں علم کی عدم تنصیل کے سب میں جی ہے۔

ہائی اپنی پیالے والے مختلف فیرسکے پر تیاس کیا جائے گا' اوراس مسکلہ میں علم کی عدم تنصیل کے سب میں جی ہی ہے۔

----

# بَابُ الْيَمِينِ فِى تَقَاضِى اللَّارَاهِمِ

﴿ بدباب میں نقاضہ دراہم کے بیان میں ہے ﴾ نقاضہ دراہم میں متم کے باب کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدائن محود بابرتی حنی بواند کھتے ہیں: مصنف بواند نے اس باب ہیں دراہم کوذکر کیا ہے کیونکہ ان کا تعلق وسائل سے موتا ہے معاملات میں مقاصد کے ساتھ نیس ہوتا۔ لبذاوسائل کے سبب ان کے باب کومؤخر ذکر کیا ہے اور دراہم کو ذکر کے ساتھ خاص کیا ہے کیونکہ ان کا کٹر ت استعمال ہی ذکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اوراس باب کا نام تقاضی رکھا ہے۔

میں کہتا ہوں اس کتاب میں تنام مسائل ہی تقاضی پر بنی ہیں جن کی صراحت ہرمسئلہ کے بیان کے موقع پر کر دی می ہے۔اور اس باب میں اصل قرض کوا داکرنے کا بیان ہے۔ (عنایہ شرح الہدایہ، جے یہ ص۱۹۵، بیروت)

### قرض اداكرنے كي متم الله انكابيان

(وَمَنُ حَلَفَ لَيُقَضِيَنَ دَيْنَهُ إِلَى قَرِيبٍ فَهُوَ عَلَى مَا دُونَ الشَّهُرِ، وَإِنْ قَالَ إِلَى بَعِيدٍ فَهُوَ اكْثَرُ مِنْ الشَّهُرِ) لِآنَ مَا دُونَ لَهُ يُعَدُّ قَرِيبًا، وَالشَّهُرُ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يُعَدُّ بَعِيدًا، وَلِهاذَا يُقَالُ عِنْدَ بُعُدِ مِنْ الشَّهُرِ) لِآنَ مَا دُونَ لَهُ يُعَدُّ قَرِيبًا، وَالشَّهُرُ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يُعَدُّ بَعِيدًا، وَلِهاذَا يُقَالُ عِنْدَ بُعُدِ الْعَهْدِ مَا لَقِيتُكُ مُنْدُ شَهْرٍ

(وَمَنُ حَلَفَ لَيَفُطِينَ فَلانًا دَيْنَهُ الْيُومَ فَقَضَاهُ ثُمَّ وَجَدَ فَلانَ بَعْضَهَا زُيُوفًا اوْ بَهُوجَةً اوُ مُسْتَحَقَّةً لَمْ يَحْنَثُ الْحَالِفُ وَلَا الْإِيَافَةَ عَيْبٌ وَالْعَيْبُ لا يُعْدِمُ الْجِنْسَ، وَلِهذَا لَوْ تَجُوزُ بِهِ مَسَارَ مُسْتَحَقَّةً لَمْ يَحْنَثُ الْحَالِفُ وَقَبْضُ الْمُسْتَحَقَّةِ صَحِيحٌ وَلَا يَرُتَفِعُ بِرَدِّهِ الْبِرَّ الْمُتَحَقِّقَ صَارَ مُسْتَوْقِيًا، فَوْجِدَ شَرِّطُ الْبِرِ وَقَبْضُ الْمُسْتَحَقَّةِ صَحِيحٌ وَلَا يَرُتَفِعُ بِرَدِّهِ الْبِرَّ الْمُتَحَقِّقَ صَارَ مُسْتَوَقِيقًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَحْدُونَ اللَّواهِمِ حَتَّى لا يَجُوزُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّه

اس نے الی بدید کہا ہے تو اس سے مرادایک ماہ سے زیادہ مدت ہوگی کیونک ایک ماہ سے کم مدت قریب کے لئے شار کی جاتی ہے اور

اس نے الی بدید کہا ہے تو اس سے مرادایک ماہ سے زیادہ مدت ہوگی کے مدت قریب کے لئے شار کی جاتی ہوا تا اس الی اس سے بادر کر سے بی مرائی کہ میں آج فلال کا قرض اتاروں گا' اوراس نے اداکر دیا چراس فلان کواس میں سے بی کھ کھوٹے یاردی

اور جس نے بیتم کھائی کہ میں آج فلال کا قرض اتاروں گا' اوراس نے اداکر دیا چراس فلان کواس میں سے بی کھ کھوٹے یاردی

دراہم کی حقد ار کے دراہم طے تو حالف حائث ندہوگا' کیونکہ کھوٹا ہوتا عیب ہاور عیب جن کوشم کرنے والانہیں ہے' کیونکہ دراہم کی میں سے کہ اور اس سے کام لے دالانہیں ہے' کیونکہ لینے والا چھم پوٹی سے کام لے دہا ہے' تو وہ وہ صول کرنے والا ہوجائے گالبندائیم پوری ہونے کی شرط پائی گئی ہے۔

قرض پر قبصدند کرنے کی شم اٹھانے کا بیان

# طلاق زوجه كوعين تعداددر بنم مصفاق كرف كابيان

(وَمَنُ قَالَ: إِنْ كَانَ لِي إِلَّا مِانَةُ دِرُهُم فَامْرَأَتُهُ طَائِقٌ فَلَا يَمْلِكُ إِلَّا خَمُسِينَ دِرُهُمَّا لَمْ يَحُنَثُ) لِاَنَّ الْسَعَفُ صُودَ مِنْهُ عُرُفًا نَفْيُ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَةِ وَلَانَ اسْتِثْنَاءَ الْمِائَةِ اسْتِثْنَاؤُهَا بِجَعِيْعِ . آجُزَانِهَا (وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَيْرَ مِانَةٍ أَوْ سِوى مِانَةٍ) لِلاَنْ كُلَّ ذَلِكَ اَدَاةُ الاسْتِثْنَاء

اورجس فخص نے کہا: آگر میرے پال سودرا ہم کے سوا کچھ بھی درا ہم ہوں تو میری بیوی کوطلاق ہے۔ اس کے بعد دو پہال درا ہم کا بی مالک مخمر اتو وہ حائث نہ ہوگا۔ کیونکہ بطور عرف اس سے سودرا ہم سے ذیارہ کی نفی مقصود ہے اور بیجی دلیل ہے کہ سوا کا استثناء سے اور بیا ایسے بی ہوجائے گا جس طرح اس نے غیر ما قا کہا یا سوی ما قا کہا ہے کہ تمام حروف استثناء ہیں۔

# ايبانه كرنے كي شم الھانے كابيان

(وَإِذَا حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَوَكَهُ اَبَدًا) لِآنَهُ نَفَى الْفِعْلَ مُطْلَقًا فَعَمَ إِلامْتِنَاعُ ضَرُورَةَ عُمُومِ النَّفْي (وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَ كَذَا فَفَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً بَرَّ فِي يَمِيْنِهِ) لِآنَ الْمُلْتَزَمَ فِعُلْ وَاحِدْ غَيُرُ النَّفْي (وَإِنْ حَلَفَ لَيَقُعَلَنَ كَذَا فَفَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً بَرَ فِي يَمِيْنِهِ) لِآنَ الْمُلْتَزَمَ فِعُلْ وَاحِدْ غَيُرُ عَيْنِ وَعُلِ فَعَلَهُ ، وَإِنْمَا يَحْنَتُ بِوُقُوعِ الْيَأْسِ عَنْهُ وَ ذَلِكَ عَيْنٍ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

کے اور جب کی نے تشم اٹھائی کہ دہ دالیانہ کرے گا تواس کو ہمیشہ کے لئے چھوڈ دے کیونکہ اس نے مطلق طور پرعام کی نفی کے پس عموانی کی ضروراتی طرح کرے گا اور پھراس نے میں معلق طور پرائی کی مرتبہ کرتا ہے کی ہوئی ہو چیز اس نے لازم کی ہے وہ غیر معین طور پرائیک مرتبہ کرتا ہے کیونکہ بید مقام اثبات کا مقام ہے۔ کیونکہ بید مقام اثبات کا مقام ہے۔ کس وہ جو بھی کام کرے گا وہ جا بھوجائے گا۔اوروہ اس کام کرنے سے بہا مید ہونے کے وقت حانف ہو جائے گا اوراس کی بینا میدی یا موت سے ٹابت ہوگی یا پھرکل کے فرت ہوجائے گا۔اوروہ اس کام کے کرنے سے بامید ہوجائے گا۔

# والى كاجاسوى ك\_لئے تم دينے كابيان

(وَإِذَا اسْنَسْحُلَفَ الْوَالِي رَجُّلا لِيُعُلِمَنَهُ بِكُلِّ دَاعِدٍ دَخَلَ الْبَلَدَ فَهِلْنَا عَلَى خَالِ وِلَايَتِهِ خَاصَّةً) لِلَانَ الْمَقُصُودَ مِنْهُ دَفْعُ هَرِّهِ أَوْ هَرِّ غَيْرِهِ بِزَجْرِهِ فَلَا يُقِيدُ فَائِلَدَتُهُ بَعْدَ زَوَالِ سَلْطَنَتِهِ، وَالزَّوَالُ بِالْمَوْتِ وَكَذَا بِالْعَزْلِ إِلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ

کے جب والی نے ایک مخص کوتم دی کرتو مجھے شہر میں کی ضادی کے داخل ہوئے پراطلاع دے گا۔ تو یہ تم اس والی کی وریت کے داخل ہوئے پراطلاع دے گا۔ تو یہ تم اس والی کی وریت کے ذاخل ہوئے کہ دوالی کا مقصد میہ ہے کہ دوالی اطلاع پرشر پرکومز ادے کرشر کا خاتمہ کرے ، الہٰ ذاولایت کے خاتمہ

ے بعد اس متم کا کوئی فا کدونیں ہے، اور وہ زوال موت کے ساتھ ہوگا اور ای طرح عزل کے ساتھ بھی ہوگا فلا ہرالر وایت کے مطابق ای طابر الر وایت کے مطابق ای طرح ہے۔ مطابق ای طرح ہے۔

# ا پناغلام بدر پرکرنے کی شم اٹھانے کا بیان

ے اور جس نے بیشم اٹھائی کہ ووفلال کواپناغلام ہبد کردےگا' تواس نے ووغلام فلال کو ہدیہ کردیالیکن فلال نے اس کو تولید کا ساکو ہدیہ کردیالیکن فلال نے اس کو تھا۔ تول نہ کیا' تو حالف اپنی تشم میں سچا ہو جائے گا۔ امام زفر برہتند نے اس میں اختلاف کیا ہے کیونکہ وو اس کو بھے پر قیاس کرتے ہیں۔ کیونکہ بھے کی طرح ہبہ بھی تملیک ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ ہبہ مقد تمرع ہے لبندا ہم تبرع کی طرف سے تام ہوجائے گاای لئے کہا جاتا ہے کہ ایک نے ہبہ کیالیکن دومرے نے قبول نہ کیا' کیونکہ ہبہ کا مقصد بخشش کا اظہار ہے اور بیا ظہار ہبہ کرنے سے کمل ہوجائے گا۔البتہ بھے عقد معاوضہ ہے پس بیعقد جانبین سے نعل کا تقاضہ کرنے والا ہے۔

۔ اور جس نے بیتم اٹھائی کہ وہ ریحان نہ سو بھے گااس کے بعداس نے گلاب یا یائمین کا پھول سوکھ لیا تو وہ حانث نہ ہوگا۔ کیونکہ ریحان اس چیز کا نام ہے جس میں تندنہ ہو جبکہ گلاب اور یائمین میں تند ہوتا ہے۔

# كل بنفشه كوخر بدن كاسم المان فان كابيان

(وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْعَرِى بَنَفْسَجًا وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَهُوَ عَلَى دُهُنِهِ) اعْتِبَارًا لِلْهُوْفِ وَلِهِلذَا يُسَمَّى بَانِعُهُ

آبائِعَ الْبَنَفْسَجِ وَالنِّسْرَاءُ يَنْمَنِى عَلَيْهِ وَقِيلَ فِي عُرْفِنَا يَقَعُ عَلَى الْوَرَقِ (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الْوَرُدِ

قالْيَمِينُ عَلَى الْبَنَفْسَجِ وَالنِّسْرَاءُ يَنْمَنِى عَلَيْهِ وَالْعُرْفُ مُقَرِّدٌ لَهُ، وَفِى الْبَنَفُسَجِ قَاضِ عَلَيْهِ .

قالْيَمِينُ عَلَى الْوَرَقِ ) لِلاَنَّهُ جَقِيفَةً فِيهِ وَالْعُرْفُ مُقَرِّدٌ لَهُ، وَفِى الْبَنَفُسَجِ قَاضِ عَلَيْهِ .

هُ الْيَمِينُ عَلَى الْوَرَقِ ) لِلاَنَّهُ جَقِيفَةً فِيهِ وَالْعُرْفُ مُقَرِّدٌ لَهُ، وَفِى الْبَنَفُسَجِ قَاضِ عَلَيْهِ .

هُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُورِقِ عَلَى الْمُورِقِ عَلَى الْمُورِقِ عَلَى الْمُورُ وَلَى الْمُعْلِيدِ عَلَى الْمُورِقُ عَلَى الْمُورِقِ عَلَى الْمُورِقِ عَلَى الْمُورُ وَ عَلَى الْمُورُ وَ اللّهُ عَلَى الْمُورِقِ عَلَى الْمُورِقِ عَلَى الْمُورِقِ عَلَى الْمُعَلِيدِ عَلَى الْمُورِقِ عَلَيْهِ وَالْمُورِقُ عَلَى الْمُورِقِ عَلَى الْمُورِقِ عَلَى الْمُعَلِيدِ عَلَى الْمُورِقِ عَلَى الْمُورِقِ عَلَى الْمُعْمِينَ عَلَى الْمُورِقِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِقِ عَلَى الْمُعْتِينَ عِلَى الْمُعْرَامِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَقِيلًا عَلَى الْمُؤْمِقِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُورِقِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

برسه من سے اور ایک تول میں ہے کہ ہمارے کرف میں بیشم بینفشہ کے پتوں سے متعلق ہوگی۔ اور جب کی نے ور کی متم انتا کی توقتم کی پتی پر واقع ہوجائے گی کیونکہ ور د کا لفظ پتیوں کے لئے حقیقت ہاور عرف بھی ای معنی کو ڈابت کرتا ہے اور بینفشہ میں عرف ای پر فیصلہ کرنے والا ہے۔

# كتاب الحدود

# ﴿ بیرکتاب حدود کے بیان میں ہے ﴾ کتاب حدود کی فقہی مطابقت کابیان

علامدابن محود بابرتی حنی بوده کھتے ہیں: مصنف بوده بیب کیاب الایمان اوران کے کفارے سے فارخ ہوئے ہیں۔اور کفارہ ویونکہ بیب کیاب الایمان اوران کے کفارے سے فارخ ہوئے ہیں۔اور کفارہ چونکہ بیب اوراس کے کفارے کے بین مین میں کفارہ چونکہ بیب اوراس کے کفارے کے بین مین میں کفارے کہا ہے کہ دوکا بیان شروع کیا ہے کہ کونکہ اس کی کفارے مطابقت واضح ہے کیونکہ وہ بھی ایک طرح سز اسے۔اوراس میں کفارے کا تعین ہے اوراس میں کفارے کا تعین ہے اوراس کے بعد کردہ حدود اللہ میں میز اور کا کا تعین ہے)۔(عنابیشرح البدایہ ، ۱۲۸ میروت)

کتاب الایمان بیل تنم کا کفارہ بھی آ کے تئم کے تھم کالا ذم ہونا ہے اور تئم کے کفارے بیں جنایت کے سبب ایک طرح سزایا ل جاتی ہے۔ لہذا اس کی مناسبت وموافقت کے سبب کتاب الحدود کواس کے ساتھ بیان کیا ہے تا کہ جنایات کبیرہ کے بارے بیں بیان کردہ شرقی سزاؤں اور صدود کو بیان کیا جائے۔

## حد کےمعانی ومقاصد کابیان

قَالَ: الْحَدُّ لُغَةً: هُوَ الْمَنْعُ، وَمِنْهُ الْحَدَّادُ لِلْبَوَّابِ . وَفِي الشَّرِيعَةِ: هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِللَّهِ تَعَالَى حَنِّى لَا يُسَمَّى الْقِصَاصُ حَدًّا لِآنَةُ حَقَّ الْعَبْدِ وَلَا التَّعْزِيْرُ لِعَدَمِ التَّقُدِيرِ . وَالْمَقْصِدُ لِللَّهِ تَعَالَى حَنِّى لَا يُسَمَّى الْقِصَاصُ حَدًّا لِآنَةُ حَقَّ الْعَبْدِ وَلَا التَّعْزِيْرُ لِعَدَمِ التَّقُدِيرِ . وَالْمَقْصِدُ اللَّهِ تَعَالَى عَنِي اللَّهُ الْعَبَادُ، وَالطَّهَارَةُ لَيَسَتُ آصُلِبَةً فِيهِ إِلاَنْ زِجَارُ عَمَّا يَتَطَرَّرُ بِهِ الْعِبَادُ، وَالطَّهَارَةُ لَيَسَتُ آصُلِبَةً فِيهِ إِلاَنْ زِجَارُ عَمَّا يَتَطَرَّرُ بِهِ الْعِبَادُ، وَالطَّهَارَةُ لَيَسَتُ آصُلِبَةً فِيهِ إِلاَنْ زِجَارُ عَمَّا يَتَطَرَّرُ بِهِ الْعِبَادُ، وَالطَّهَارَةُ لَيَسَتُ آصُلِبَةً فِيهِ إِلاَنْ زِجَارُ عَمَّا يَتَطَرَّرُ بِهِ الْعِبَادُ، وَالطَّهَارَةُ لَيَسَتُ آصُلِبَةً فِيهِ إِلاَنْ زِجَارُ عَمَّا يَتَطَرَّرُ بِهِ الْعِبَادُ، وَالطَّهَارَةُ لَيَسَتُ آصُلِبَةً فِيهِ إِلاَنْ زِجَارُ عَمَّا يَتَطَرَّرُ إِنِهِ الْعِبَادُ، وَالطَّهَارَةُ لَيَسَتُ آصُلِبَةً فِيهِ إِلاَنْ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَا لَهُ الْمُعَارِقُ لَيْ الْعَلَاقِ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَى الْقَالِمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقِ لَا لَالْعَلَاقِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ لَا اللَّهُ الْعَلَاقُ اللَّهُ الْعَلَاقِ لَا اللَّهُ الْعَلَاقِ لَا اللَّهُ الْعَلَاقِ لَاللَّهُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقِ لِي الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولِ اللَّهُ اللْعَلَاقِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَاقِ اللَّهُ اللْعُل

کے فرمایا: حدکالفوی منی روکنا ہے ای لئے دربان کا حداد کہا جاتا ہے جبکہ اصطلاح شرع میں حداس مزاکو کہتے ہیں کہ جواللہ تغالی کے ختر میں حداس مزاکو کہتے ہیں کہ جواللہ تغالی کے ختر کہا جاتا کے مقرر کی جائے۔ اور ای دلیل کے پیش نظر تصاص کو حدثیں کہا جاتا کیونکہ نصاص بندے کا حق ہے۔ اور حد کا مقصد اصلی ہے کہ لوگوں کے لئے تکلیف دواشیا ، پران کوخر دارکیا جائے۔ جبکہ طہارت اصلیہ مقصد خیس ہے کیونکہ اس کی مشروعیت کا فروں کے حق میں ہے۔

#### شهادت واقرار يعثبوت زنا كابيان

قَالَ (النِّرْنَا يَنْهُتُ بِالْبَيْنَةِ وَالْإِقْرَانِ) وَالْمُرَادُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِآنَ الْبَيْنَةَ دَلِيلٌ ظَاهِرْ، وَكَذَا

الإفرارُ لاَنَّ السِّدُقَ فِيهِ مُسرَجَعٌ لَا سِيَّمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِثُولِهِ مَضَرَّةٌ وَمَعَرَّةٌ، وَالْوُصُولُ اِلَى الْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ مُتَعَذِّرٌ، فَيُكْنَفَى بِالظَّاهِرِ -الْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ مُتَعَذِّرٌ، فَيُكْنَفَى بِالظَّاهِرِ -

كَالَ (فَالْبَيْنَةُ أَنُ تَشْهَدَ أَرْبَعَةً مِنُ الشَّهُ وِدِ عَلَى رَجُلٍ أَوْ إِمْرَاءٍ بِالْزِنَا) لِقَولِهِ تَعَالَى (فَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء) (وَقَالَ عَلَيْهِ (فَاسْنَشْهِلُوا عَلَيْهِ النَّهُ مَنْكُمُ) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهدَاء) (وَقَالَ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ لِللَّه مِنْ أَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِك) وَلاَنْ فِي الْسَيْرَ اللهُ مَنْ السَّنْرِ وَهُوَ مَنْدُوبٌ اللهِ وَالْإِشَاعَةُ ضِدَّهُ .

کے فرمایا: زنا کوائل اوراقرارے ٹابت ہوجاتا ہے۔اوراس کے ثیوت ہے مرادیہ کے دوہ امام کے سامنے ہو کیونکہ مواہی دلیل ظاہری ہے۔اوراس کے شام کے سامنے ہو کیونکہ مواہی دلیل ظاہری ہے۔اور خاص طور پران چیزوں میں جانی خانس کی خانس کی خانس کی خانس کی خانس کی خانس کی جانس کی جن سے ثبوت میں نقصان اور ندامت ہواور بیٹنی کام تک پہنچ جانامشکل ہو۔ لبذا ظاہر پراکتفا مکیا جائے گا۔

قربایا: پس کوائی میہ ہے کہ چارمرد کسی مردیا مورت پرزنا کی گوائی دیں کیونکہ اللہ تعالٰی کاارشاد ہے۔ ان پر خاص اپ میں کے م چارمردوں کی گوائی او۔ اوردوسرے مقام پرارشادفر مایا: پس اگر وہ چار گواہ پیش نہ کرسکیں''اور جس فض نے اپنی بیوی پرتہست لگائی مقی اس فض سے آپ نا فی کھی ایک مرط ایا: تم چار گوائی ہیں کر ، جو ترب رنی بات کی بچائی کی گوائی ویں کیونکہ چارکی شرط لگانے میں پردہ بیش جاہت ہوتی ہے۔ اور اس میں سرمستحب ہے جبکہ اس و جبیلا تا بیرخلاف ستر ہے۔

#### كوابول ساحوال جان كابيان

(وَإِذَا شَهِدُوا سَٱلْهُمْ الْإِمَامُ عَنْ الزِّنَا مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَآيَنَ ذَنَى وَمَتَى زَنَى وَبِمَنْ زَنَى؟ إِلاَنَّ السَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اسْتَفْسَرَ مَاعِزًا عَنْ الْكَيْفِيَّةِ وَعَنْ الْمُوزِيَّةِ، وَلاَنَ الاحْتِبَاطَ فِي النَّيْسِيِّ عَلَيْهُ الْفَعْلِ فِي الْفَوْجِ عَنَاهُ اوْ زَنَى فِي دَارِ الْمُحرُبِ اوْ فِي الْمُتَقَادِمِ فِي اللَّهُ مَانِ الوَّمَانِ اوَ كَانَتُ لَهُ شُبْهَةٌ لا يَعْرِفُهَا هُوَ وَلا الشَّهُودُ كُوطُءِ جَارِيَةِ الابُنِ فَبَسْتَقْصِى فِي مِنْ الزَّمَانِ اوَ كَانَتُ لَهُ شُبْهَةٌ لا يَعْرِفُهَا هُوَ وَلا الشَّهُودُ كُوطُءِ جَارِيَةِ الابُنِ فَبَسْتَقْصِى فِي ذِلِكَ وَقَالُوا وَآيَنَاهُ وَطِنَهَا فِي فَرْجِهَا كَالْمِيلِ فِي الْمُتَقَدِم وَسَالَ الْقَاضِى عَنْهُمْ فَعُدِلُوا فِي الْسِيرِ وَالْعَلائِيةِ حَكَمَ مِشْهَادَتِهِمْ) وَلَمْ يَكْتَفِ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ وَسَالَ الْقَاضِى عَنْهُمْ فَعُدِلُوا فِي الْسِيرِ وَالْعَلائِيةِ حَكَمَ مِشْهَادَتِهِمْ) وَلَمْ يَكْتَفِ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ وَسَالَ الْقَاضِى عَنْهُمْ فَعُدِلُوا فِي الْسِيرِ وَالْعَلائِيةِ حَكَمَ مِشْهَادَتِهِمْ) وَلَمْ يَكْتَفِ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُحْدُودِ الْحَيْسَالُ الْعَلَامِ الْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالسَّلَامُ الْوَالِمُ لِي الْمَعْمَى وَلَى الْمُتَعْمَى وَلَاللَامُ اللَّهُ لَعَلَامِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُولِ وَالْعَلائِيةِ فَي الشَّهَادَاتِ إِنْ شَاءَ لِي اللَّهُ تَعَالَى ...

قَالَ فِي الْاصْلِ: يَحْيِسُهُ حَتَى يَسْأَلَ عَنْ الشُّهُودِ لِلاتِّهَامِ بِالْجِنَايَةِ وَقَدْ حَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ رَجُلًا بِالتَّهُمَةِ، بِنِحَلافِ الذَّيُونِ حَيْثُ لَا يُحْبَسُ فِيهَا قَبُلَ ظُهُودِ الْعَدَالَةِ، وَمَيَاتِيك الْفَرُقُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

کے اور جب کواہ کوائی دیں گے قواہ م ان سے زنا کے بارے بیل موال کرے گا کہ زنا کس کو کہتے ہیں وہ کس طرح ہوتا ہے۔ اور مشہود علیہ نے کہاں زنا کیا ہے اور کب زنا کیا ہے اور اس نے زنا کس کے ساتھ کیا ہے کیونکہ نی کریم زنا گیا ہے دھزت ہائو۔
سلمی اختیا ہے نے دنا کی کیفیت اور مزنیہ کو وہ سے بارے بیل پوچھا تھا کیونکہ اس بیل اختیا ہو داجب ہے۔ اس لئے کہ ہوسکتا ہے زانی سے شرم میں کمل کے سوائج مورکھا ہو یا اس نے دار الحرب میں زنا کیا ہویا اس نے بہت پرانے زیانے میں کیا یا پھر دہاں کو اشتہاہ ہو جس کو زائی اور کواہ جھے نہ کا ہو یا سے بیٹے کی بائد کی سے دطی کرنے والا ہے۔ البذ ایان تمام احوال میں جھان بین کرنی ہوگی تنا کہ حدکود ورکرنے کا کوئی سبب پیدا ہوجائے۔

اگروہ گواہ یہ باتیں بیان کردیں اوروہ یہ کہددیں کہ ہم نے قلال شخص کو قلال عورت سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح سرمہ دانی میں سلائی داخل کی جاتی ہے اور قاضی نے گواہوں سے احوال ہو چھ نے اور ان کے ظاہر دہا طن میں عدل ثابت ہو گیا تو قاضی ان کی گواہی پر فیصلہ دے گا اور صدود میں قاضی ظاہر کی عدالت پراکتھا ونہ کرے کیونکہ نمی کریم منافظ نے فرمایا: جہاں تک ممکن ہوصدود کو دور کرد۔ البتہ دیگر حقوق میں ایسانہیں ہے اور بیر حضرت امام اعظم دلائٹ کے زدیک ہے جبکہ فطاہر وباطن کی تعدیل کوہم ان شاء الله کتاب الشبادات میں بیان کریں ہے۔

حضرت امام محمد میند نے مبسوط میں فرماتے ہیں کہ مشہود علیہ کوامام قید میں رکھے حتی کہ کواہوں کا حال جان لے کیونکہ ان پر جنایت کی تہمت ثابت ہے اور نبی کریم نائیز کا سے تہمت کی وجہ سے ایک شخص کومجوں فرمایا تھا۔ البتہ دیون میں ظہور عدالت سے قبل مقروض کوقید میں ندر کھا جائے گا'اوران شاءاللہ مختر یب ہم آپ کے سامنے اس کی وجہ فرق بیان کریں گے۔

### اقراري شيوت حدكابيان

قَىالَ (وَالْإِقْرَارُ أَنْ يُسِقِرُ الْبَالِئُ الْعَاقِلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِى اَرْبَعَةِ مَجَالِسَ مِنُ مَسَجَالِسِ الْمُقِرِّ، كَمَا أَقَرَّ رَدَّهُ الْقَاضِى) فَاشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ لِآنَ قُولَ الصَّبِي وَالْمَجُنُونِ غَيْرُ مُعْتَبَرِ أَوْ غَيْرُ مُوجِبِ لِلْحَدِد .

وَاشْشِرَاطُ الْأَرْبَعِ مَلْمَبُنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِي يَكْتَفِى بِالْإِقْرَارِ مَرَّةٌ وَاحِدَةً اغْتِبَارًا بِسَائِرِ الْحُقُوقِ، وَهَذَا لِآنَهُ مُظْهِرٌ، وَتَكْرَارُ الْإِقْرَارِ لَا يُفِيدُ زِيَادَةَ الظَّهُورِ بِحَلَافِ زِيَادَةِ الْعَدَدِ فِي الشَّهَادَةِ. وَكَانَا حَدِيثُ مَاعِزٍ (فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَخْرَ الْإِقَامَةَ اللَّي اَنْ تَمَّ الْإِقُورَارُ مِنهُ اَرْبَعَ مَوَّاتٍ. وَلَنَا حَدِيثُ مَاعِزٍ (فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَخْرَ الْإِقَامَةَ اللَّي اَنْ تَمَّ الْإِقُورَارُ مِنهُ اَرْبَعَ مَوَّاتٍ. فِي النَّهَادَةَ اخْتَصَتْ فِي النَّهُ مَعْلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

اختِلافِ الْمَدَجَ الِسِ لِمَا رَوَيْنَا، وَلَانْ لِلاِيِّحَادِ الْمَجْلِسِ آثَوًا فِي جَمْعِ الْمُتَفَرِّفَاتِ ؛ فَعِنْدَهُ يَدَى خَلَقُ شُبْهَةُ الِالِّحَادِ فِي الْإِقْرَارِ، وَالْإِقْرَارُ قَائِمٌ بِالْمُقِرِّ فَيُعْتَبُرُ اخْتِلَاثُ مَجْلِبِ دُونَ مَجُلِس الْقَاضِي -

وَإِلا خُتِكَاتُ بِ أَنْ يَرُدُهُ الْقَاضِي كُلُّمَا آفَرٌ لَيَلُعَبَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ ثُمَّ يَجِيءَ فَيُقِرَّ، هُوَ الْمَرْدِي عَنْ آبِي حَنِيْفَةَ ؛ لِآلَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ طَرَدَ مَاعِزًا فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَتَّى تَوَارَى بِحِيطَانِ الْمَدِينَةِ .

و ایا: اقرار کاطریقدید بے کہ عاقل وبالغ منس جاربار جارم اس میں اپی ذات برزیا کا اقرار کرے اور جب مجی وہ اقرار کے قامنی اس کی تروید کرے۔اس میں عاقل وبالغ ہونے کی شرط اس لئے بیان کی گئے ہے کیونکہ بچے اور مجنون کے قول کا ا مترانیں ہے یا مجروہ موجب حدی تبیں ہے جبکہ جاربار کی شرط جارے ندہب کے مطابق ہے۔

حضرت امام شاقعی میشدد کے نزو یک دوسرے حقوق پر قیاس کرتے ہوئے ایک بار قرار کرنا کافی ہوگا کیونکہ اقرارے زنا کا ظاہر ہونا ہے اور اقرار میں تھرارے ظہور میں کسی تم کی زیادتی کا کوئی فائدہ نبیں ہے جبکہ شہادت میں عدد کی زیادتی فائدہ دینے والی ہے۔ ہاری دلیل حضرت ماعز اسلمی طافتہ والی مدیث ہے کہ نبی کرمیم اُلگھ اُلے اس وقت تک عد جاری کرنے کومؤ خرر کھا جب حضر بنی ماعز والنیز کی جانب سے میارمجانس میں جار بارا قرار کمل ندہوا۔ کیونکدا کر جارمرتبہ سے کم پرا قرار ثابت ہوجا تا تو آپ نا فیلم اقامت حد کومؤخرند قرماتے۔ کیونکہ زنا کی مدعد د کی زیادتی کے ساتھ خاص ہے لہٰذا اقرار بھی زیادتی عدد کے ساتھ خاص ہوا۔ تاکہ زنا کے معاملہ کوزیا دواہمیت دی جاسکے۔اورستر کے علم کوٹابت کیا جاسکے اور اقر ارکی مجانس کا بدلنا ضروری ہے اس مدیث کے مطابق جس کوہم روایت کر پچے ہیں۔ کیونکہ متفرقات کوجمع کرنے کے لئے اتحاد مجلس کا دخل ہوتا ہے پس اتحاد مجلس کے سبب وتت اقرار من شبه بدا موجائے والانکه اقرار مقر کے ساتھ قائم مواتا ہے ہیں مقر کی مجلس کوبد لنے کا اعتبار کیا جائے گا جبکہ قاضی کی مجلس کو ہدلنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔اورمجلس کا اختلاف یہ ہے کہ جب مقراقر ارکر سے تو قاضی اس کی تر دید کرے اس کے بعد مقراتنا دور جلا جائے كه قاضى اس كوندد كي سكے اوروہ بجرآ كر اقراركرے اى طرح حضرت امام اعظم بنائن اے روايت كيا كيا ہے سیونکہ نبی کر بیم نافیج اپنے حضرت ماعز نافیز کو ہر باردور بھیج دیا تھا حی کہوہ مدینہ منورہ کی دیواروں میں پوشیدہ ہو گئے تھے

#### جارمرتبه اقرارك قيام حدكابيان

قَىالَ (فَياذَا تَمَّ اِقْرَارُهُ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ سَالَهُ عَنُ الزِّنَا مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ وَاَيْنَ زَنَى وَبِمَنُ زُنَى، فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْحَدُّ لِيَهَامِ الْحُجَّةِ، وَمَعْنَى السُّؤَالِ عَنْ هَذِهِ الْاَشْيَاءِ بَيَّنَاهُ فِي الشَّهَادَةِ، وَلَمُ يَذُكُرُ السُّؤَالَ فِيهِ عَنُ الزَّمَانِ، وَذَكَرَهُ فِي الشَّهَادَةِ لِآنَّ تَقَادُمَ الْعَهْدِ يَمُنَعُ الشَّهَادَةَ دُونَ الْإِقْرَارِ . وَقِيلَ لَوْ سَالَلُهُ جَازَ لِجَوَازِ آنَّهُ زَنَى فِي صِبَاهُ .

ك فرمايا: اورجب مقرحار باراقر اركر لية قاضى مقر ان تاك بار عين والكر ك كدنا كيا ب كي بوتا باس في

کھاں زنا کیا ہے اور کس کے ساتھ کیا ہے اور جب مقربیرسب بیان کردے تواس پر حدلا زم ہوجائے گی کیونکہ اس کے لئے رہیل مکل ہو چک ہے اوران چیز وں کے ہارے میں سوال کرنے کا تھم ہم شہاوت کے تحت بیان کر چکے بیں اورا قرار میں اہام قد وری میں ہوئے وقت زنا ہوا ل کو بیان نہیں کیا ہے حالانکہ گوائی میں اس کو بیان کیا گیا ہے گیونکہ ذرائے میں قدامت مانع شہادت ہے مانع اقر ارنہیں ہے اور میر بھی کہا میا ہے کہ جب قاضی مقرے زیانے کا سوال کر ہے تو میر بھی جائزے کے کونکہ ہوسکتا ہے اس نے اپنے بچین میں زنا کیا ہو۔

### اقرارت رجوع حدك ماقط مونے كابيان

(فَ إِنْ رَجَعَ الْسَمُقِرُ عَنُ إِقْرَارِهِ قَبُلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ أَوْ فِي وَسَطِهِ فَيِلَ رُجُوعُهُ وَخُلِّى سَبِيلُهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ آبِى لَيْلَى يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدِّ لِآنَهُ وَجَبَ الْحَدُّ بِاقْرَارِهِ فَلَا يَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ الشَّافِعِيُّ وَهُو قَوْلًا بَبُطُلُ بِرُجُوعِهِ وَإِنْكَارِهِ كَمَا إِذَا وَجَبَ بِالشَّهَادَةِ وَصَارَ كَالْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ .

وَلَنَا أَنَّ الرُّجُوعَ خَبَرٌ مُحْتَمِلٌ لِلصِّدُقِ كَالْإِقْرَارِ وَلَيْسَ آحَدٌ يُكَذِّبُهُ فِيهِ فَتَنَحَقَّقُ الشَّبُهَةُ فِي الْفَيْهَةُ فِي الشَّبُهَةُ فِي الشَّبُهَةُ فِي الْفَيْسَ الْحَدُّ يُكَذِّبُهُ أَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَي النَّبُهُ وَلَا الْفَصَاصُ وَحَدُّ الْقَدُفِ لِوُجُودِ مَنْ يُكَذِّبُهُ، وَلَا كَذَلِكَ مَا هُو خَالِصُ حَقِّ الشَّرْع .

(وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُلَقِّنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوعَ فَيَقُولَ لَهُ: لَعَلَّك لَمَسْت أَوْ قَبَّلْت) (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّكَاهُ وَالسَّكَامُ لِمَاعِزٍ لَعَلَّك لَمَسْتهَا أَوْ قَبَلْتهَا) قَالَ فِى الْآصُلِ: وَيَنْبَغِى أَنْ يَقُولَ لَهُ الْإِمَامُ: لَعَلَّك تَرَوَّجُتهَا أَوُ وَيَلْبَعِي الْمَعْنَى . لَعَلَّك تَزَوَّجُتهَا أَوُ وَطِئْتهَا بِشُبْهَةٍ، وَهِ ذَا قَرِيبٌ مِنْ الْآوَلِ فِى الْمَعْنَى .

کے اس کے بعد اگر وہ صرقائم ہونے سے پہلے یا دوران حدمقرائے اقر ارسے دجوع کرلے واس کار جوع مانتے ہوئے اس کوچھوڑ دیا جائے گا' جبکہ ام شافعی ہمینیہ کے فزد کیا اس پر حدقائم کی جائے گی۔ ابن الی سالی کا قول بھی اس طرح ہے' کیونکہ اس اس کے اقرار کے سبب حدواجب ہونی ہے ہی رجوع کرنے یا اٹکار کرنے سے حدماقط نہ ہوگی جیے وہ کویا شہادت سے واجب ہوئی ہے اور یہ متلد تصاص اور حد تذن کی طرح ہوجائے گا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ رجوع کرنا الی خبر ہے جس میں جائی کا احمال ہے جس طرح اقر اراور رجوع میں کوئی اس کو جھٹلانے والا بھی تو نہیں ہے بس اقر ارمیں شبہ ثابت ہوجائے گا۔ جبکہ جس چیز میں بندے کاحق ہے اس میں ایسانہیں ہے اور وہ قصاص اور حد قدّ ف ہے کیونکہ ان میں جھٹلانے والاموجود ہے جبکہ جوحد خاص شریعت کاحق ہے اس میں ایسانہیں ہے۔

امام کے لئے متحب ہے کہ دہ مقرکور جوع کی تلقین کرے۔لہذاامام اس سے کیے کہ بوسکتا ہے تم نے اس کو ہاتھ لگایا ہویا بوسہ لیا کیونکہ آپ مُلْآتِیْن نے حضرت ماعز دلائٹنڈسے فر مایا تھا کہ ہوسکتا ہے کہتم نے اس کو ہاتھ لگایا ہویا بوسہ لیا ہو۔

حضرت امام محمد ممینید نے مبسوط میں فرمایا ہے: مناسب سے ہے امام اس سے ریکی کے کہ ہوسکتا ہے تم نے اس سے نکاح کیا ہو یا دطی بہ شبہ کی ہوا در تول ادل کے قریب تھم کے اعتبار یہی ہے۔

# فَصُلُ فِي كَيْفِيَّةِ الْحَدِّ وَإِقَامَتِهِ

# فصل صد کے طریقے اور قائم کرنے کے بیان میں ہے ﴾ فصل کیفیت حدی فقهی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محود ابرتی منی مینیہ لکھتے ہیں: وجوب حد کے بعد ذکر کیا گیا ہے کیونکہ حدکوقائم کرنا وجوب حد کے بعد بی ہوسکتا ہے لہٰذا تیام حدکا وتوع مؤخر کیا جائے گا۔ اور اس کی فقہی مطابقت واضح ہے۔ یعن تھم جمیشہ نص یا کسی علت یا سب کے بعد بی ثابت ہوا کرنا ہے۔ (عنامیشرح الہدایہ بتقرف من جس بیروت)

#### وجوب حد کے بعدرجم کرنے کابیان

(وَإِذَا وَجَبَ الْحَدُّ وَكَانَ الزَّانِي مُحْصَنَا رَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ) (لَآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجَمَ مَاعِزًا وَقَدُ أُحْصِنَ) .وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ الْمَعُرُوفِ (وَزِنَّا بَعُدَ إِحْصَانٍ) وَعَلَى هاذَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ .

قَالَ (وَيُخُوجُهُ إِلَى آرُضٍ فَطَاءٍ وَيَبْتَدِءُ الشَّهُودُ بِرَجْمِهِ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ) كَذَا رُوِى عَنْ عَلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، وَلاَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يَتَجَاسَرُ عَلَى الْاَدَاءِ ثُمَّ يَسْتَعْظِمُ الْمُبَاشَرَةَ فَيَرْجِعُ عَلَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، وَلاَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يَتَجَاسَرُ عَلَى الْاَدَاءِ ثُمَّ يَسْتَعْظِمُ الْمُبَاشَرَةَ فَيَرْجِعُ عَلَى الْاَدَاءِ ثُمَّ يَسْتَعْظِمُ الْمُبَاشَرَةَ فَيَرْجِعُ فَي رَضِي اللَّهُ وَلاَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تُشْتَرَطُ بُدَاء ثُهُ اعْتِبَارًا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تُشْتَرَطُ بُدَاء ثُهُ اعْتِبَارًا النَّافِعِيُّ وَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تُشْتَرَطُ الْمُنَاء ثُهُ اعْتِبَارًا

قُلْنَا: كُلُّ آحَدٍ لَا يُحْسِنُ الْجَلْدَ فَرُبَّمَا يَقَعُ مُهُلِكًا وَالْإِهْلَاكُ غَيْرُ مُسْتَحَقَّ، وَلَا كَذَلِكَ الرَّجُمُ لِآنَ اللَّانَ اللَّانَ (فَيَانُ امْتَنَعَ الشَّهُودُ مِنُ الاِيْتِدَاءِ سَقَطَ الْحَدُّ) لِآنَهُ دَلَالَةُ الرَّجُوعِ، وَكَذَا إِذَا مَاتُوا آوُ غَابُوا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِفَوَاتِ الشَّرُطِ

اور جب حدواجب بوجائے اور زائی تھن بوتو قاضی اس کو پھر سے دجم کرے ۔ جن کہ وہ فوت ہوجائے کیونکہ نبی کریم نالی پھر نے اس طرح حضرت ماعز ڈاٹٹو کو رجم کیا تھا۔ کیونکہ وہ شادی شدہ تھے۔ اور ایک مشہور حدیث میں ہے" وز تا بعد الاحصان" بعنی تھن ہونے کے بعد زنارجم کوواجب کرنے والا ہے۔ اور صحابہ کرام ڈنگو کا اجماع ای پر ہے۔ الاحصان" بعنی تھیں نرانی کو کھی زمین میں لے جائے اور گواہ اس کورجم کرنا شروع کریں اس کے بعد امام رجم کرے۔ حضرت علی فرمایا: حکم ان زانی کو کھی زمین میں لے جائے اور گواہ اس کورجم کرنا شروع کریں اس کے بعد امام رجم کرے۔ حضرت علی

الرتعنی بلانشاہ ای طرح روایت کیا گیا ہے۔ کیونکہ گوائی بھی جھوٹی گوائی پر جسادت کر بیٹھتا ہے۔ اور اس کے بعد رجم مباشرت کوخت بچھ کرشبادت سے رجوع کر لیتا ہے۔ بس اس کے شروع کرنے سے صددور بونے کا بہاندل سکا ہے۔ مباشرت کوخت بچھ کرشبادت سے رجوع کر لیتا ہے۔ بس اس کے شروع کرنے سے صددور بونے کا بہاندل سکتا ہے۔

جورت امام شافعی میلیدنے فرمایا: گواہ کاشروع کرنا شرط نیس ہے کیونکہ میرکوڈ امارنے پرقیاس ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بندہ المجھی طرح کوڑائیں ہے جبکہ ہلاک کرنے واجب نہیں ہے اور رجم کا پیچ کم نیس ہے کیونکہ رجم میں بلاک کرنا ہونا ہے۔
کیونکہ رجم میں بلاک کرنا ہونا ہے۔

اوراگر گواہ ابتداء کرنے ہے۔ دک جائیں تو حد ساقط ہوجائے گی کیونکہ ان کار کنابید جوع کی علامت ہے ادرای طرح جب گواہ نوست ہوجائیں 'یاغائب ہوجائیں' تو بھی ظاہر الردایت کے مطابق حد ساقط ہوجائے گی۔ کیونکہ شرط ختم ہو چکی ہے۔

مرجوم کے شمل و جناز ہے کابیان

(وَيُعَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُنصَلَّى عَلَيْهِ) (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي مَاعِزِ اصْنَعُوا بِهِ كَمَا تَصَنَّعُونَ بِمَوْتَاكُمُ ) وَلَانَهُ قُبَلَ بِحَقَّ فَلَا يَسْقُطُ الْغُسْلُ كَالْمَقْتُولِ قِصَاصًا " (وَصَلَّى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْفَامِدِيَّةِ بَعُدَمَا رُجمَتُ ) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْفَامِدِيَّةِ بَعُدَمَا رُجمَتُ )

کے اور مرجوم کوشل دیا جائے گا اور گفن بہنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ کیونکہ نبی کر بم نااینظ نے فرمایا: ماعز کے ساتھ ویسائی سلوک کروجونم اپنے فوت ہونے والوں کے ساتھ کرتے ہو۔ کیونکہ ان کوایک حق کے سبب قبل کیا گیا ہے لہندا ان سے شسل ساقط نہ ہوگا لہندا وہ قصاص والے مقتق کی طرح ہوجائے گا۔ اور رجم کے بعد نبی کریم نااینظ سنے فالم ہے کی نماز جنازہ پڑھی۔

# غيرمصن زاني كياسزا كابيان

(وَإِنْ لَهُ يَكُنُ مُحْصَنًا وَكَانَ حُرًّا فَحَدُّهُ مِانَةُ جَلْدَةٍ) لِقُولِهِ تَعَالَى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِلُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا مِانَةَ جَلْدَةٍ) إِلَّا آنَهُ الْتَسَخَ فِي حَقِّ الْمُحْصَنِ فَبَقِيَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مَعُمُولًا بِهِ قَالَ (يَامُوُ الْإِمَامُ بِضَوْبِهِ بِسَوْطٍ لَا ثَمَرَةَ لَهُ ضَوْبًا مُتَوَسِّطًا) لِآنَ عَلِيًّا رَضِي اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا اللهُ عَنْهُ لَمَّا اللهُ عَنْهُ لَمَا

وَالْمُنَوسِّطُ بَيْنَ الْمُبَرِّحِ وَغَيْرِ الْمُؤْلِمِ لِإِفْضَاءِ الْآوَّلِ إِلَى الْهَلَاكِ وَخُلُوِّ النَّانِي عَنَ الْمَقُصُودِ وَهُوَ الانْوَجَارُ (وَتُسْوَعُ عَسْهُ ثِيَابُهُ) مَعْنَاهُ دُونَ الْإِزَارِ لِآنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ كَانَ يَامُرُ بِالتَّجْرِيدِ فِي الْحُدُودِ، وَلَآنَ التَّجْرِيدَ اَبَلَعُ فِي إِيصَالَ الْآلَمِ إِلَيْهِ .

وَهَاذَا الْحَدَّةُ مَبْنَاهُ عَلَى الشِّدَةِ فِي الطَّرُبِ وَفِي نَزِّعِ الْإِزَارِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ فَيَتَوَقَّاهُ (وَيُفَرَّقُ

الطَّرْبُ عَلَى اَعْضَائِهِ ﴾ لِآنَ الْجَمْعَ فِي عُضُو وَاحِدٍ قَدْ يُفْضِي إِلَى التَّلْفِ وَالْحَدُّ زَاجِرٌ لَا

وراگروہ زائی شادی شدہ نہ ہواور آ زاد ہوتوال کے لئے سزاسوکوڑے ہے کیونکہ اللہ تعالی کاارشاد ہے 'زانیہ اور زانی میں سے ہرایک کوسوکوڑے ہے کیونکہ اللہ تعالی کاارشاد ہے 'زانیہ اور زانی میں سے ہرایک کوسوکوڑے مارو۔البتہ محصن کے تی میں تھم منسوخ ہو چکا ہے اور خیر محصن کے تی میں ای پڑمل باتی ہے۔اور ماری کواس طرح کے کوڑے سے مارینے کا تھم دے گا'جس میں گرہ نہ ہواور درمیانی مارے۔

مع المرح ملی الرتفنی رفائن جد مدقائم فرماتے سے تو اپ کوڑے کی گرہ کو تو ڈرسے سے اور درمیا نہ وہ ہے جو خت اور فرم کے درمیان ہو کی تک کی بہالیعنی مزاسے خالی ہے۔ مرجوم کے کہڑے اتار درمیان ہو کی تک کی بہالیعنی مزاسے خالی ہے۔ مرجوم کے کہڑے اتار دینے جائیں ۔ گے بیکن اس کی چا در نہ اتاری جائے گی۔ کوئکہ حضرت علی الرتفنی ڈاٹٹو خدود جس کیڑے اتار دینے کا تھم دیتے ہے جائیں ۔ گئی تو دود جس کیڑے اتار دینے کا تھم دیتے ہے کی تک کوئکہ حضرت علی الرتفنی ڈاٹٹو خدود جس کیڑے اتار دینے کا تھم دیتے ہے کوئکہ مرجوم کو تکلیف دینے میں تجرید زیادہ نفع مند ہے اور اس مراکا دارو عداری نہا ہے تی ہی اس سے احتیاط کی جائے گی۔ اور اس کے مختلف اعتباء پر مارنے کی بہ جائے ایک ہی عضو پر مارنے ہائے گئے۔ کا خطرہ ہوجائے گا اور بیحدز اجر ہے ہالک کرنے والی نہیں ہے۔

#### محدودعلیہ کے سروچبرے پر مارنے کی ممانعت کابیان

قَالَ (إِلَّا رَأْسَهُ وَوَجُهَهُ وَفَرْجَهُ) (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِى آمَرَهُ بِضَرُبِ الْحَدِّ اتَّقِ الْوَجُهَ وَهُوَ مَجْمَعُ الْحَوَاسِ، وَكَذَا الْوَجُهُ وَهُوَ مَجْمَعُ الْوَجُهَ وَالْمَاسَدِ الْمَحْدَا الْوَجُهُ وَهُوَ مَجْمَعُ الْحَوَاسِ، وَكَذَا الْوَجُهُ وَهُوَ مَجْمَعُ الْوَجُهَ وَالْمَدَّ اللَّهُ وَهُوَ مَجْمَعُ الْمَحَدَاسِنِ آيَسَظَا فَكَالَكُ الْمُعَلِّ فَعَلَى فَلَا يُشُوعُ مَعْمَى فَلَا يُشُوعُ اللَّهُ وَهُو مَعْمَى فَلَا يُشُوعُ وَفَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو مَعْمَى اللَّهُ اللَّه

قُلْنَا: تَأْوِيلُهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِيمَنُ أَبِيحَ قَتْلُهُ . وَيُقَالُ: إِنَّهُ وَرَدَ فِي حَرْبِي كَانَ مِنُ دُعَاةِ الْكَفَرَةِ وَالْإِهْلَاكُ فِيهِ مُسْتَحَقِّ (وَيُصْرَبُ فِي الْحُدُودِ كُلِهَا قَائِمًا غَيْرَ مَمْدُودٍ) لِقَوْلِ عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُضْرَبُ الرِّجَالُ فِي الْحُدُودِ قِيَامًا وَالنِسَاءُ قُعُودًا وَلاَنَّ مَبْنَى إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى التَّشُهِيرِ، عَنْهُ: يُضَرَّبُ الرِّجَالُ فِي الْحُدُودِ قِيَامًا وَالنِسَاءُ قُعُودًا وَلاَنَّ مَبْنَى إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى التَّشُهِيرِ، عَنْهُ وَالْمَا وَالنِسَاءُ قُعُودًا وَلاَنَّ مَبْنَى إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى التَّشُهِيرِ، وَالْمَقَامُ الرِّجَالُ فِي الْحُدُودِ قِيَامًا وَالنِسَاءُ قُعُودًا وَلاَنَّ مَبْنَى إِقَامَةِ الْحَدِ عَلَى التَّشُهِيرِ، وَالْمَقَلَ اللَّهُ فَعُلُ الْمُدَّالُ اللَّهُ وَلَا الْمَدُّ الْ يُلْعَلُ اللَّهُ وَيُواللَّا الْمَدُّ اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِّ الْمُنْ عَلَى الْمُعَلِيلُ الْمُدَّالِ الْمَدُّ الْمُؤْفِقُ وَالْمِيهِ، وَقِيلَ الْ يُمُدَّ كُمَا وَ الضَّارِبُ فَوْقَ رَاسِهِ، وَقِيلَ الْ يُمُدَّلُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقِ وَالْمِيهِ، وَقِيلَ الْ يُعَلَّلُ الْمُؤْفِقِ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُعُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ وَلَاكَ كُلُهُ لَا يُفْعَلُ لِالْفَةً وَلِكُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْفِقِ وَاللَّالُونَ اللَّهُ وَلَاكَ كُلُهُ لَا يُفْعَلُ لِلَالَةُ وَيَادَةً عَلَى الْمُسْتَحَقِيّ .

ا فرمایا: زانی کے سرادراس کے چیرے اوراس کی شرمگاہ پر نہ ماراجائے کیونکہ آپ تائی بھی نے جس کو کوڑے مارنے کا

ہم کہتے ہیں کہ اس کی تا ویل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھٹنٹ نے اس بندے کے بارے میں فرمایا تھا جس کا تل جائز مقا۔ اور سیر بھی کہا گیا ہے کہ یہ قول اس تربی ہے بارے میں ہے جو کا فرون کو بلانے والا تھا۔ اور اس کو ہلاک کرنا واجب تھا۔
متام حدوو میں زانی کو کھڑے کر کے ہاتھ با عدھے بغیر بی کوڑے مارے جا کمیں گے۔ کیونکہ حضرت علی الرتھنی والتنا فی الرتھنی والتنا فی فرمایا: مردون کو کھڑے کرکے مدنگائی جائے اور گوراتوں کو بسیٹھا کر حدنگائی جائے۔ کیونکہ حدقائم کرنے کا دارو مدارشہرت پر ہے۔ اور اس میں تیام فائد۔ یہ مندے۔

اس کے بعدامام قد وری برخامیہ کا غیر ممدود کہنا محمل ہے ایک قول ہے ہے کہ مجرم کو ذبین پر ڈال دیا جائے گا'جس طرح ہمارے است کے بعدامام قد وری برخامیہ کا غیر ممدود کہنا محمل ہے ایک قول ہے دوریش کھینچے ہیں اس طرح کمینچا جائے اور دوسرا قول ہے ہے کہ مارنے والا اپنے کوڑے کو تھنچ کرا ہے سرتک اٹھائے اور ایک قول ہے بعداس کو کھینچے بھر ان میں سے کوئی کام قو کیا جائے گا' کیونکہ بیڈ انی کے لئے واجب مارسے زائد ہے۔

## غلام برنصف جارى مونے كابيان

(وَإِنْ كَانَ عَبُدًا جَلَدَهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً) لِقُولِهِ تَعَالَىٰ (فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى الْمُحُصَنَاتِ مِنُ الْعَدَابِ) لَنَوَلَتُ فِى الْمُحُصَنَاتِ مِنْ الْعَدَابِ) لَوَلَتُ فِى الْإِمَاءِ، وَلاَنَّ الرِّقَى مُنْقِصٌ لِلنِّعُمَةِ فَيَكُونُ مُنْقِصًا لِلْعُقُوبَةِ ؛ إِلاَنَّ الْجِنَايَةَ عِنْدَ تَوَافُرِ النِّعَمِ اَفْحَشُ فَيَكُونُ أَدْعَى إِلَى التَّغَلِيظِ

کے اور اگر زیا کرنے والاغلام ہوتو اس کو پچاس کوڑے ماریں جائیں گئے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا: با تدیوں پ آزاد عورتوں کی بہ نسبت نصف سزا ہے۔ بیآیات با تدیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ رقیت نعت کو تعوز اکرنے والی ہے۔ پس وہ سز اکو بھی کم کردے گی۔ کیونکہ نعمتوں کی کثرت کے باوجود جنایت کرنے زیادہ برا ہے لہٰذا یہ جنایت آزاد کے حق میں زیادہ شخت ہوگی۔

## حدود میں مردول اور عور تول کے برابر ہونے کابیان

(وَالسَّجُلُ وَالْسَمُواَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءً) ؛ لِآنَ النَّصُوصَ تَشْمَلُهُمَا (غَيْرَ أَنَّ الْمَوْاَةَ لَا يُنْزَعُ مِنَ يُسَابِهَا إِلَّا الْفَرْوُ وَالْحَشُو يَمْنَعَانِ وُصُولَ يُسَابِهَا إِلَّا الْفَرْوُ وَالْحَشُو يَمْنَعَانِ وُصُولَ الْسَابِهَا إِلَى الْمَضُرُوبِ وَالسَّنُو حَاصِلٌ بِلُونِهِمَا فَيُنْزَعَانِ (وَتُصُّرَبُ جَالِسَةً) لِمَا رَوَيُنَا، وَلاَنَّهُ الْلَيْمِ إِلَى الْمَضُرُوبِ وَالسَّنُو حَاصِلٌ بِلُونِهِمَا فَيُنْزَعَانِ (وَتُصُّرَبُ جَالِسَةً) لِمَا رَوَيُنَا، وَلاَنَّهُ الْكَيْمِ إِلَى الْمَصْرُوبِ وَالسَّنُو حَاصِلٌ بِلُونِهِمَا فَيُنْزَعَانِ (وَتُصُّرَبُ جَالِسَةً) لِمَا رَوَيُنَا، وَلاَنَّهُ اللَّهُ الْمَارُوبِ وَالسَّلَامُ حَفْرَ لِلْعَامِدِيَةِ إِلَى الْسَتَرُ لَهَا (وَإِنْ حُفِرَ لِلْعَامِدِيَةِ إِلَى السَّرُ لَهَا (وَإِنْ حُفِرَ لِلْعَامِدِيَةِ إِلَى

كُنْدُوَيْهَا، وَحَفَرَ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لِشُرَاحَةَ الْهَمْدَانِيَّةِ وَإِنْ تَرَكَ لَا يَضُرُّهُ لِآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَاهُمُ لَهُمْ يَهَامُسُو بِسَلِّلِكَ وَحِسَى مَسْتُ ودَةً بِشِهَا بِهَا، وَالْحَقُرُ ٱحْسَنُ ا لِلَاّنَهُ آمُنَزُ وَيُحْفَرُ إِلَى العَسدُدِ لِهَا رَوَيْنَا (وَلَا يُعْفَرُ لِلرَّجُلِ) الِلَّنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَا حَفَرَهُ لِمَاعِذِ • وَلاَنَّ

مَهُ إِلَى الْإِلَامَةِ عَلَى النَّشُهِيرِ فِي الرِّجَالِ، وَالرَّبُطُ وَالإمْسَاكُ غَيْرُ مَشْرُوع

اورمردو وورت مديش برابرين - كونكه دونول كفعل ثال ب-البته ورت ايخ كيرون بس ب يوسين ادر بمر ي ہوئے گیڑے بی اتارے کی کیونکہ مورت کے گیڑے اتارینے میں کشف عورت ہوگا جبکہ پیشین اور حشو مارے ہوئے مقام پر تكليف دينے كے مانع ہے۔ اور ان كے بغير بھى ستر حاصل ہوجاتا ہے ہى ان كونكوايا جائے كا اور عورت كو جينما كراس كو مدنكائى مائے گی۔ای روایت کے فیل نظرجس کوہم بیان کر سے ہیں۔ کیونکہ بیٹے می مورت کے لئے زیادہ سرے۔

اوراكررجم كے لئے عورت كے لئے كر حاكمودا جائے توبي جائزے كيونكه ني كريم الخ تنام نے ما مديورت كے لئے اس كے

من كر ها كمودوا يا تغار

حصرت على الرتعنى النائظ في شراحه بهدائي كي كرّ حا كمودوا يا تعاكر جب كرّ حانه كمودا ميا تو بحى نقصان نيس ب كيونكه ني سريم باليني في ال كالحكم بين ويا تفا-اور ورت اب كيرول عن بايرده رية والى ب البيد كرها كمودنا زياده بهتر ب- كونكهاس سے سب سترزیادہ ہے اور سینے تک گڑھا کھورتا اس مدیث کے سب ہے جس کوہم بیان کر بیکے ہیں جبکہ مرد کے لئے گڑ ھانہ کھودا جائے کیونکہ بی کریم فان فیل نے حضرت ماعز بی فین کے لئے گڑھانہ مودا تھا کیونکہ مردوں کے لئے مدقائم کرنے کا دارو مدارشہرت بر ب بالإدايا عرصناياروكناجا تزند وكا-

#### امام كے بغيرا قائے صدحارى ندكرنے كابيان

(وَلَا يُقِيمُ الْمَوْلَى الْحَدَّ عَلَى عَبُدِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَهُ أَنُ يُقِيمَهُ لِآنَ لَهُ وِلَايَةً مُ طُلَقَةٌ عَلَيْهِ كَالْإِمَامِ ، بَلُ أَوْلَى لِآنَّهُ يَمُلِكُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ مَا لَا يَمُلِكُهُ الْإِمَامُ فَصَارَ

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اَرْبَعُ إِلَى الْوُلَاةِ وَذَكَرَ مِنْهَا الْحُدُودَ) وَلَآنَ الْحَدَّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَىٰ لَآنَ الْمَقْصِدَ مِنْهَا إِنْحَلَاءُ الْعَالِمِ عَنْ الْفَسَادِ، وَلِهَٰذَا لَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ الْعَبُدِ فَيَسْتَوُفِيهِ مِّنْ هُوَ نَائِبٌ عَنْ الشُّوعِ وَهُوَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، بِجِكَافِ التَّعْزِيْرِ لِلآنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ وَلِهِذَا يُعَزَّرُ الصَّبِيُّ، وَحَقُّ النَّسْرُعِ مَوْضُوعٌ عَنْهُ .

ے اور آقا اپنے غلام پر حاکم کی اجازت کے بغیر حدقائم نہ کرے جبکہ امام شافعی مریند نے فرمایا: اس کوحد قائم کرنے کا اختیار حاصل ہے کیونکہ آقا کوغلام پرامام کی طرح والایت مطلق طور پرحاصل ہے بلکہ اس مجمی زیادہ والایت حاصل ہے کیونکہ آ قاكوغام س تصرف كامالك ب جس كالهام مالكنبيس بالبذار يحزير كى بوجائكا

علام کی سرف ہوں ہے۔ ان میں سے صدود کو بھی اور آپ من اور آپ من اور آپ من ان میں سے صدود کو بھی بیان کیا ہے؛ ماری دلیل بی کریم من بیان کیا ہے؛ ماری دلیل بی کریم من بیان کیا ہے؛ ماری دلیل بی کریم من بیان کیا ہے؛ الماری دوں بی سرم اللہ تعالی کا حق ہے اور حد کا مقصد دنیا سے فساد کوختم کرنا ہے لہذا بندے کے ساقط کرنے سے حد ساقط نہ ہوگی ہے۔ کی ویک سے اللہ تعالی کا حق ہے اور حد کا مقصد دنیا سے فساد کوختم کرنا ہے لہذا بندے کے ساقط کرنے سے حد ساقط نہ ہوگی ہے۔ اور حد کا مقصد دنیا سے فساد کوختم کرنا ہے لہذا بندے کے ساقط کرنے سے حد ساقط نہ ہوگی ہے۔ یوند بیاندهان را سه روست کا نائب ہوگا'اور دہ امام ہے یااس کا غلیفہ ہے البیتہ تعزیر میں ایسانہیں ہے' کیونکہ تعزیر بندے کہتو ے۔ای دلیل کے بیش نظر بچول کوسر ادی جاتی ہے حالانکہ بچوں سے شریعت کاحق معاف ہے۔

مرد کے احصال کی شرا نظ کابیان

قَىالَ (وَإِحْدَصَسَانُ الرَّجُولِ أَنَّ يَسَكُونَ حُوَّا عَاقِلًا بَالِغًا مُسْلِمًا قَدْ تَزَوَّجَ امْرَاةً نِكَاحًا صَبِحِيعًا وَ ذَخَلَ بِهَا وَهُ مَا عَلَى صِفَةِ الْإِحْصَانِ) فَالْعَقُلُ وَالْبَلُوعُ شَرَّطٌ لِاهْلِيَّةِ الْعُقُوبَةِ إِذْ لَا خِطَابَ دُونَهُ مَا، وَمَا وَرَاء كُمْ مَا يُشْتَرَطُ لِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ بِوَاسِطَةِ تَكَامُلِ النِّعْمَةِ إِذْ كُفُوانُ النِّعْمَةِ يَفَخَلُظُ عِنْدَ تَكُثُّوهَا، وَهَذِهِ الْآشْيَاءُ مِنْ جَلَالِ الْيَعَمِ . وَقَدْ شُوعَ الرَّجُمُ بِالزِّنَا عِنْدَ اسْتِجْمَاعِهَا فَيُنَاطُ بِهِ .

بِسِجَلَافِ الشَّرَفِ وَالْمِلْعِ ؛ لِآنَ الشُّرْعَ مَا وَرَدَ بِإعْتِبَادِهِمَا وَلَصْبُ النَّسُوعِ بِالرَّأي مُتَعَلِّرْ، وَلَانَ الْسُحُونِيَّةَ مُسَمِّكِنَةً مِنْ النِّكَاحِ الصَّحِيعِ وَالنِّكَاحُ الصَّحِيحُ مُمْكِنٌ مِنْ الْوَطْءِ الْحَكَالِ، وَالْإِصَابَةُ شِبَعْ بِالْمَحَلَالِ، وَالْإِسْلَامُ يُسمَحِنُهُ مِنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ وَيُؤَكِّدُ اعْتِقَادَ الْحُرْمَةِ لَيَكُونُ الْكُلُّ مَزْجَرَةً بَمَنُ الزِّنَا .

وَالْسِجِنَايَةُ بَعْدَ تَوَقُّرِ الزَّوَاجِرِ اَغْلَظُ وَالشَّافِعِي يُخَالِفُنَا فِي اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ وَكَذَا ابُو يُوسُفَ فِي دِوَايَةٍ لَهُمَا مَا رُوِى " (أَنَّ السَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجَعَ يَهُودِيَّيْنِ قَدُ زَنيَا) قُلْنَا: كَانَ ذَلِكَ بِسُحُكُمِ التَّوْرَاءِ ثُمَّ نُسِخَ، يُؤَيِّدُهُ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنُ اَشُوكَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنِ) . وَالْمُعْتَبُرُ فِي الْدُّخُولِ إِيلَاجٌ فِي الْقُبُلِ عَلَى وَجُهِ يُوجِبُ الْغُسُلَ .

وَشَرُطُ صِفَةِ الْإِحْصَانِ فِيهِمَا عِنْدَ اللُّخُولِ، حَتَّى لَوُ دَخَلَ بِالْمَنْكُوحَةِ الْكَافِرَةِ اَوْ الْمَمْلُوكَةِ آوُ الْبَعَجْنُونَةِ آوُ الصَّبِيَّةِ لَا يَكُونُ مُحْصَنًا، وَكَذَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مَوْصُوفًا بِاحْدَى هَذِهِ البَصِفَاتِ وَهِي حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ عَاقِلَةٌ بَالِغَةٌ ؛ إِلاَنَّ النِّعْمَةَ بِذَلِكَ لَا تَنكَامَلُ إِذُ الطَّبْعُ يَنْفِرُ عَنْ صُحْبَةِ الْمَجْنُونَةِ، وَقَلَّمَا يَرُغَبُ فِي الصَّبِيَّةِ لِقِلَّةِ رَغْبَتِهَا فِيهِ وَفِي الْمَمُلُوكَةِ حَذَرًا عَنُ رِقّ الْوَلَدِ وَكَاانُتِكَافَ مَعَ الاخْتِلَافِ فِي اللِّينِ \_ وَآبُونُوسُنَ رَحِمَهُ اللّهُ يُخَالِفُهُمَا فِي الْكَافِرَةِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكُونَاهُ وَقُولُهُ عَلَيْهِ الطّلاةُ وَآبُونُونُ اللّهُ يُخَالِفُهُمَا فِي الْكَافِرَةِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكُونَاهُ وَقُولُهُ عَلَيْهِ الطّلاةُ وَاللّهُ وَلَا النّصُورُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ

فر مایا: رجم کے لئے مصن ہونا شرط ہے اور شرط ہے کہ وہ مرجوم آ زاد، عاقل، بالغ اور مسلمان ہو۔ جس بھی مورت نے نکاح می کرتے ہوئے دخول کیا ہو۔ اور وہ دونول صفت احسان پرقائم ہوں۔ پس تقل اور بلوفت بید دانول مزا کی البیت میں شرط ہیں۔ کیونکہ ان دونول کے بغیر شرایعت کا فطاب ٹابت بی نہ ہوگا۔ اور ان دولول کے سواجوشر انہا ہیں وہ فست کا مسلم رئے کے لئے جنایت کو مکسل کرنے ہے گئے جنایت کو مکسل کرنے جنایت کو مکسل کرنے ہے گئے ہیں۔ کوئکہ فیمت کی کشرت کے وقت فیمتوں کا اٹکار ذیا وہ خت ہے۔ اور یہ اشیا ہوی فہتوں میں سے ہیں اور ان فیمتول کے جمع ہونے پر ذیا میں جانے کے سبب رجم مشرد عموا ہے ہیں ان ختول کے جمع پر صد کا می ہوئے گئے سب رجم مشرد عموا ہے ہیں ان ختول کے جمع پر صد کا مقار کو بیان نہیں کیا ہے اور دائے سے شرایعت کو معین ہورا نامکن ہے۔ اور فاح می محمل میں ہوگا اور اسلام مسلمان کو مسلمان کو مسلمان کو دیت سے نکاح کرنے کا تھم دیتا ہے اور حرمت زنا کے احتاد کو مضوط کرنے والا ہے ہیں بیرتمام احتکام مسلمان کو زنا سے روکنے والی ہیں اور اتنی کشرت کے مواقع ہونے کے سبب زنا سخت جرم مضوط کرنے والا ہے ہیں بیرتمام احتکام مسلمان کو زنا سے روکنے والی ہیں اور اتنی کشرت کے مواقع ہونے کے سبب زنا سخت جرم مضوط کرنے والا ہے ہیں بیرتمام احتکام مسلمان کو زنا سے روکنے والی ہیں اور اتنی کشرت کے مواقع ہونے کے سبب زنا سخت جرم مضوط کرنے والا ہے ہیں بیرتمام احتکام مسلمان کو زنا سے روکنے والی ہیں اور اتنی کشرت کے مواقع ہونے کے سبب زنا سخت جرم

سب اسلام کی شرط لگانے میں امام شافعی موافقہ نے ہم سے اختاف کیا ہے اور امام ابو بوسف موہنی ہے ہی ایک روایت ہمارے فلان ہے۔ اور ان فقہا وکی دلیل وہ صدیت ہے جس میں نجی کریم نوٹی آئے آیک یبود کی اور ایک یمبود پر کوڑنا کے سبب رجم کرنے کا تھم دیا تھا جبکہ ہم اسکا جواب بیدیں مے کہ بیتھم قورات کے سبب ہے تھا اور بعد میں مفسوخ ہو گیا ہے جس کی تائید نجی کریم نوازی کا اللہ تھا کہ ایک کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ جس کی تائید نجی کریم نوازی ہے۔

اور دخول معتبر ہے جس میں آباس طرح داخل کیا جائے وہ ایا نظم خسل کو واجب کردے۔ امام قد وری جینی نے دخول کے وقت مرد مورت کے لئے احصان شرط قرار دی ہے بہاں تک کداگر کسی نے متکور کافرہ جملوکہ یا مجنونہ یا صبیہ ہے دخول کیا او وہ خصن نہ ہوگا اوراس طرح جب شو ہران صفات میں ہے کسی ایک صفت سے متصف ہو۔ اوراس کی زوجہ آزاد مسلمان ، عاقل اور بالغ ہو کیونکہ ان میں ہے ہرایک کے ساتھ فعت کمل ہوتی ہے کیونکہ طبیعت پاگل مورت ہے جماع کرنے ہے نفرت کرنے والی ہوئی ہوگی اور بی کی دقیت سے جماع کرنے ہوئی شرک کے دول کی اور بی اور بی کی دقیت سے بیا می خواہش کم ہوگی اور ملوکہ متکور میں بیچ کی دقیت سے بیخ کے لئے خواہش کم ہوگی اور اختلاف وین کے سبب با ہمی نفرت ہوگی۔

حضرت امام ابو یوسف میسندند کا فره پس ہم سے اختلاف کیا ہے کیکن ان کے ضلاف جمت وہی حدیث ہے جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔اور نبی کریم خلافیز کم کا بیفر مان کہ مسلمان مختص کو یہود بیاور نصرانیے مورت مصن نبیس بنا تنمی۔اور آزاد مورت کوکوئی غلام محصنہ نبیس بنا سکتا۔ محصن کے لئے رجم وکوڑوں کا جمع نہ ہونے کا بیان

فَالَ (وَلَا يُحْمَعُ فِي الْمُجْصَنِ بَيْنَ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ) لِآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَمُ يَجْمَعُ، وَلاَنَ الْجَلْدَ يَعْرَى عَنْ الْمَقْصُودِ مَعَ الرَّجْمِ ؛ لِآنَ زَجْرَ غَيْرِهِ يَحْصُلُ بِالرَّجْمِ إِذْ هُوَ فِي الْعُقُوبَةِ اَقْصَاهَا وَزَجُرُهُ لَا يَحْصُلُ بَعْدَ هَلاكِهِ .

مستوری این اور میں کے لئے رجم اور کوڑوں کوجم نہ کیا جائے گا کیونکہ آپ نگا تین انہیں جمع نہ کیا۔ اور اس این کر ج کے ہوتے ہوئے کوڑے مارنے کا کوئی مقصد ہی نہیں بنآ۔ کیونکہ دوسرے کی سزارجم سے حاصل ہونے والی ہے۔ اور جم سزاک آخری حد ہے اور زانی کی بلاکت کے بعد اس کی سزاحاصل نہ ہوگی۔ ( یعنی بلاکت کے بعد کوڑوں کی سزاکا کی می ہوجائے ہی اور دجم سے بل سزانہیں دی جائے کی کونکہ رجم بڑی سزااس پر طاری ہے اور اس کو پورا کرنے کے بعد کو فتم ہوجائے گا۔)

#### كور ف مارف اورشم بدرى كوجمع ندكرف كابيان

قَالَ (وَلَا يُسْجَمَعُ فِي الْبِكُرِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالنَّفِي) وَالشَّافِعِيُّ يَجْعَعُ بَيْنَهُمَا حَدًّا (لِقَوُلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْبِكُرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ) وَلَآنَ فِيهِ حَسْمَ بَابِ الزِّنَا لِقِلَةٍ الْمَعَارِفِ .

وَلَنَا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ (فَاجْلِدُوا) جَعَلَ الْجَلْدَ كُلَّ الْمُوجَبِ رُجُوعًا إِلَى حَرُفِ الْفَاءِ وَإِلَى كُونِهِ كُلَّ الْمُدَّكُورِ، وَلاَنْ فِي النَّغُرِيبِ فَتْحَ بَابِ الزِّنَا لِانْعِدَامِ الاسْتِحْبَاءِ مِنُ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ فِيهِ قَطْعُ مُوادِ الْمَدُّكُورِ، وَلاَنْ فِي النَّغُرِيبِ فَتْحَ بَابِ الزِّنَا لِانْعِدَامِ الاسْتِحْبَاءِ مِنُ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ فِيهِ قَطْعُ مَوَاذِ الْمَدَّاءِ، وَهُرُو الْوَلَهُ الْمُحَدِيثُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَعَالَى عَنْهُ: كَفَى بِالنَّفِي فِتْنَةً، وَالْحَدِيثُ مَنْسُوحٌ كَشَطُرِهِ، وَهُو قَوْلُهُ لِللهَ الشَّالِ عَنْهُ: كَفَى بِالنَّفِي فِتْنَةً، وَالْحَدِيثُ مَنْسُوحٌ كَشَطُرِهِ، وَهُو قَوْلُهُ عَلَى رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: كَفَى بِالنَّفِي فِتْنَةً، وَالْحَدِيثُ مَنْسُوحٌ كَشَطُرِهِ، وَهُو قَوْلُهُ عَلَى الشَّارِهُ وَالسَّالامُ (النَّيِّبُ بِالنَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَرَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ) وَقَدْ عُرِفَ طَرِيقَةً فِي

قَالَ (إِلَّا آنُ يَرَى الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً فَيُعَرِّبَهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى) وَذَلِكَ تَعْزِيْرٌ وَسِيَاسَةٌ ؛ إِلاَنَهُ قَدْ يُفِيدُ فِي بَعْضِ الْآخُوَالِ فَيَكُونُ الرَّائُ فِيهِ إِلَى الْإِمَامِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ النَّفُى الْمَرْوِى عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ

ے اور غیرشادی شدہ میں کوڑوں کی سزااور شمر بدری کو جمع نہ کیا جائے گا' جبکہ ایام شافعی مینید کیونوں کو حدے طور پر جمع کرتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم فائی تیل سے ارشاد فرمایا: کنورا کتواری (اگر زنا کریں) تو ان سوکوڑے مارو۔اورایک سال کے لئے جلا وطن کرو' کیونکہ جلاو کمنی سے زنا کے دروازے کو بند کرنا ہے کیونکہ اس طرح تعلقات کم ہوتے ہیں۔ ہماری دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے ۔ "فا جلدوا" اللہ تی لی نے وزے مار نے ویک مزاقر اردیا ہے جس کی ولیل حرف فاہ ہے اس کی دلیل اللہ تعالی کی دلیل ہے ہے جو ذکر کی گئی ہے جیکہ جلا وطنی سے ذنا کے وروازے کو کھولتا بھی پایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ الل خاندان والوں سے شرم فتم ہو جاتی ہے اور جلا وطنی سے بقاء کے اسمباب کو فتم کرتا بھی لازم آئے گا۔ کیونکہ عام خور پر فورت زنا کو کمائی کا برانہ بنانے والی ہے۔ اور بید زنا کی بدترین حالت ہے۔

مبنیک منترے علی الرتفنی بڑھ آئے کا سی فرمان سے ترجیح کے والی ہے کہ قتنہ کے لئے شمر بدر کرتا کائی ہے۔ دھزت اہم شاہی بہتیہ کی بہتیہ کے دور مدیث منتوخ ہے جس طرح اس حدیث کاریج و منسوخ ہے کہ 'العیب باللیب 'اور اس کے نئے کہ کاس کے متنام پر ایا کہ ایست جب البتہ جب البتہ جب الم جلاولمنی کو مسلحت سمجھتو و و کر سکتا ہے اور یہ تعزیر کی بنا و پر ہوگا' اور سیاست کے طور پر ہوگا' کرویک کا ان کہ و بھی محدول کی جائے گی' جس بعض محالہ امام کے سرد کریں گے اور اس پر وہ نئی بھی محدول کی جائے گی' جس بعض محالہ کرام پر ایست کے بین اس میں ہم معالمہ امام کے سرد کریں گے اور اسی پر وہ نئی بھی محدول کی جائے گی' جس بعض محالہ کرام پر ایست کی گئے ہے۔ دوایت کی گئی ہے۔

### مریض کے لئے حدرجم کابیان

(وَ إِذَا زَنَى الْمَرِيضُ وَحَدُّهُ الرَّجُمُ رُجِمَ) ؛ لِآنَ الْإِثَلافَ مُسْنَعَقَّ فَلَا يَمْتَنِعُ بِسَبَبِ الْمَرْضِ (وَإِنْ كَانَ حَدُّهُ الْجَلْدَ لَمُ يُجُلَدُ حَتَى يَبُواً) كَيْلا يُفْضِى إِلَى الْهَلَاكِ وَلِهِنذَا لَا يُقَامُ الْفَعْلَعُ عِنْدَ. شِذَةِ الْحَرِّ وَالْبَرُدِ

کے اور جب کی بیار محض کی حدر جم بونواس کورجم کیا جائے گا کیونکہ وہلاکت کا حقد ارہے لبندا بیاری کے سب اس کا ہلاک ہوتا منع نہ ہوگا اور جب اس کی سزا کوڑے مارتا ہوتو تندرست ہوئے تک اس کوکوڑے نہیں مارے جا کیں سے ۔ کیونکہ یہ ہلاک ہوتا منع نہ ہوگا اور جب اس کی سزا کوڑے مارتا ہوتو تندرست ہوئے تک اس کوکوڑے نہیں مارے جا کیں سے ۔ کیونکہ یہ ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے ہی سخت سردی اور سخت گرمی میں چور کا ہاتھ بھی نہ کا تا جائے گا۔

#### حامله برحد جاري كرفي كابيان

(وَإِنُّ زَنَّتُ الْسَحَامِلُ لَسَمْ تُسَحَدَّ حَتَى تَضَعَ حَمْلَهَا) كَيْلا يُؤَدِّى إِلَى هَلاكِ الْوَلَدِ وَهُو نَفْسُ مُحْتَرَمَةٌ (وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ لَمْ تُجْلَدُ حَتَى تَتَعَالَى مِنْ نِفَاسِهَا) آى تُرْتَفِعَ يُرِيدُ بِهِ تَخُونُ جُ مُحْتَرَمَةٌ (وَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدَ لَمْ تُجْلَدُ حَتَى تَتَعَالَى مِنْ نِفَاسِهَا) آى تُرْتَفِعَ يُرِيدُ بِهِ تَخُونُ جُ مُحْتَرَمَةٌ إِلاَنَّ النَّفَعَ الرَّجُمِ ؛ إِلاَنَّ النَّاجِيرَ إِلاَ مُحلِ مِنْ نِفَاسِهَا الرَّجُمِ ؛ إِلاَنَّ النَّاجِيرَ إِلاَجُلِ الْوَلَدِ وَقَدُ انْفَصَلَ .

وَعَنُ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ يُؤَخِّرُ إلى آنُ يَسْتَغْنِى وَلَدُهَا عَنُهَا إِذَا لَمْ يَكُنُ آحَدٌ يَقُومُ بِتَرْبِيَتِهِ ؛ لِآنَ فِى النَّاخِيرِ صِيَانَةَ الْوَلَدِ عَنُ الطَّيَاعِ، وَقَدْ رُوِى (آنَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ قَالَ لِللَّهَامِدِيَّةِ بَعُدَمًا وَضَعَتْ ارْجِعِى حَتَى يَسْتَغْنِى وَلَدُك ) ثُمَّ الْحُبُلى تُحْبَسُ إلى آنْ تَلِدَ إِنْ كَانَ هدايه تربزاذين) هدايه تربزاذين) المستحق المست

الحبس .

الحبس الدخيس المركن عالم عورت نے زناكيا تو وضح عمل تك ال يرحد جارى ند ہوگى تاكہ بيد بنجى بلاكت كاسب بنسبنا اور بنا كى جان قابل احترام ہوئے تك كوڑ ہے ہوتو اس كونفاس سے پاك ہونے تك كوڑ ہے ہيں مارے جاكس مى موئز كيا جائے گا البتدرجم میں الیا نہيں ہے كيونكه اس كومرف سنج كرنكو مؤخر كيا جائے گا البتدرجم میں الیا نہيں ہے كيونكه اس كومرف سنج كرنكو مؤخر كيا جائے گا البتدرجم میں الیا نہيں ہے كيونكه اس كومرف سنج كرنكو مؤخر كيا جائے گا البتدرجم میں الیا نہيں ہے كيونكه اس كومرف سنج كرنكو كرنا جائے گا۔ اور اب وہ بجي ذائيد ہے الگ ہوچكا ہے۔

حضرت امام اعظم می تفاق سے دوایت ہے کر جم کو بھی اس وقت تک مؤخر کیا جائے گا کہ اس کا بچہ اس سے فورت سے سبے پردا ہوجائے اس شرط کے ساتھ کہ اس کی پرورش کرنے والا کوئی ہو کی کو گذر جم کی تا خیر بچے کو محفوظ کرنے کے لئے تھی اور یقیناً پردوایت بیان کی گئی ہے کہ غاند یہ کے وضع حمل کے بعد آپ نگافی ہے اس سے فر مایا تھا کہ داپس جا یہاں تک کہ تیرا بچہ جھوسے ہے پردام ہوجائے۔ اور اگر حدشہا وت سے ثابت ہوتو حالمہ کو بچہ جننے تک قید جمل رکھا جائے گا تا کہ وہ بھاگ نہ سے جبکہ اقرار جس ایر میں ہے کیونکہ اقراد سے دجوع کرنا عامل یعنی حد کے سقوط کا سب ہے پس اس جس قید کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ بی سے ذیادہ جائے والا ہے۔

---

# بَابُ الْوَطَىءِ الَّذِى يُوجِبُ الْحَدَّ وَٱلَّذِى لَا يُوجِبُهُ

﴿ بیر باب موجب حدوغیرموجب حدی وطی کے بیان میں ہے ﴾ باب وطی موجب حدی فقهی ماطابقت کابیان

علامدابن محبود بابرتی حنی مین کیده این کلیمت میں: جب مصنف بریک اقامت حدی شرق حیثیت کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے ہیں اور انہوں نے اس سبب کو بیان کرنا شروع کیا ہے جس کے سبب حدواجب ہوتی ہاور دہ اسباب جن کے ذریعے حدواجب ہوتی ہارتی ہوئے والی بیس ہے۔ مصنف مین میں شروع کیا ہے جس کے سبب حدواجب ہوتی ہاور حقیقت کے اعتبار سے ہونے والی بیس ہے۔ مصنف میں بیان کر بھے ہیں اور ولی ہے اور عدم وجوب حدوالی وطی مشابہ وطی حقیق ہے جبکہ زنا کی تعریف مصنف کیا ہا جمدود کے شروع میں بیان کر بھے ہیں اور بہال ای تفریحات محلفہ کو بیان کر بھی میں اور بہال ای تفریحات محلفہ کو بیان کر بھی میں اور بہال ای تفریحات محلفہ کو بیان کر بھی ہے۔ (منابہ اید بتمرن بندی مصنف کی بیاد دو کے شروع میں بیان کر بھی ہیں اور بہال ای تفریحات محلفہ کو بیان کر بھی ہیں اور بہال ای تفریحات محلفہ کو بیان کر بھی ہیں اور بہال ای تفریحات محلفہ کو بیان کر بھی کے۔ (منابہ اید بتمرن بندی بیرون)

#### زناسے وجوب حد کابیان

قَالَ (الْوَطْسَى ُ الْسُوجِبُ لِلْحَدِّ هُوَ الزِّنَا) وَإِنَّهُ فِي عُرُفِ الشَّرْعِ وَاللِّسَانِ: وَطَءُ الرَّجُلِ الْسَرْاَةَ فِي النَّرْعِ وَاللِّسَانِ: وَطَءُ الرَّجُلِ الْسَرْاَةَ فِي الْفُهُلِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ، وَشُبْهَةِ الْمِلْكِ لِآنَهُ فِعُلَّ مَحْظُورٌ، وَالْحُرُمَةُ عَلَى الْإِطْلاقِ عِنْدَ النَّعَرِّى عَنْ الْمِلْكِ وَشُبْهَةِهِ، يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (ادْرَءُوا الْحُدُودَ عِلْلَهُ الشَّهُ الشَّهُ الْمُعَلَّمِ السَّلَامُ " (ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشَّبُهَاتِ)

کے فرمایا: زنا حدواجب کرنے وائی دطی ہے۔ لغت وعرف میں زنااس کو کہتے ہیں کہ مردعورت کی شرمگاہ میں اس سے دطی کر ہے اور مطلق طور پرحرمت اس وقت ٹابت ہوگی جب و و طلی کر ہے اور مطلق طور پرحرمت اس وقت ٹابت ہوگی جب و و طلی ملک اور شبہ ملک سے سواہو کیونکہ زناا کیکٹ کر دہ مل ہے۔ اور مطلق طور پرحرمت اس وقت ٹابت ہوگی جب و و طلی ملک اور شبہ ملک سے خالی ہوگی۔ اس کی تائید نبی کر یم فائن تا ارشاد گرامی ہے کہ شہبات سے حدود کو دور کرو۔

شبهه كى تعريفات واقسام كابيان

" ثُمَّ الشُّبُهَةُ نَوْعَانِ: شُبُهَةً فِي الْفِعُلِ وَتُسَمَّى شُبُهَةَ اشْتِبَاهٍ، وَشُبُهَةً فِي الْمَحَلِ وَتُسَمَّى شُبُهَةً اشْتِبَاهٍ، وَشُبُهَةً فِي الْمَحَلِ وَتُسَمَّى شُبُهَةً حُكْمِيَّةً .

فَالْأُولَى تَتَحَقَّقُ فِي حَقِّ مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ ؛ لِلَانَّ مَعْنَاهُ أَنَّ يُظَنَّ غَيْرُ الدَّلِيلِ دَلِيَّلا وَلَا بُدَّ مِنْ الظَّنِّ

لِيَتَ حَقَّقَ الاشْتِبَاهُ وَالنَّانِيَةُ تَنَحَقَّقُ بِقِيَامِ اللَّلِيلِ النَّافِي لِلْحُوْمَةِ فِي ذَاتِهِ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى ظَنِّ الْحَانِي وَالْمُتَوَافِ مَا لَكُولِيلِ النَّافِي لِلْحُوْمَةِ فِي ذَاتِهِ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى ظَنِّ الْحَانِي وَاعْتِقَادِهِ وَالْمَحَدُ بَسُفُطُ بِالنَّوْعَيْنِ لِإطْلَاقِ الْحَدِيثِ .

وَالنَّسَبُ يَنْبُتُ فِي النَّانِيَةِ إِذَا ادَّعَى الْوَلَدَ، وَلا يَشْبُ فِي الْأُولَى وَإِنْ ادَّعَاهُ لِآنَ الْفِعُلَ تَمَحَّضَ زِنَّا فِي الْأُولِي وَانْ النَّعَلَ الْحَدُّ لِآمْ وَرَاجِعِ إِلَيْهِ وَهُوَ الثَّيْبَاهُ الْآمُ وَعَلَيْهِ وَلَمُ تَمَحَضَ زِنَّا فِي النَّانِيَةِ فَشُبْهَةُ الْفِعْلِ فِي ثَمَانِيَةٍ مَوَاضِعَ: جَارِيّةُ آبِيهِ وَأَمَّهُ وَزَوْجَتُهُ، وَالْمُطَلَقَةُ بَنَّ مَحَضَ فِي النَّانِيَةِ فَشُبْهَةُ الْفِعْلِ فِي ثَمَانِيةِ مَوَاضِعَ: جَارِيّةُ آبِيهِ وَأَمَّهُ وَزَوْجَتُهُ، وَالْمُطَلَقَةُ ثَلَالًا وَهِي فِي الْعِدَّةِ، وَأَمُّ وَلَا اعْتَفَهَا مَوْلَاهَا وَمِي فَلِي الْعَلَقَةُ وَمِائِنَا بِالطَّلَاقِ عَلَى مَالِ وَهِي فِي الْعِدَّةِ، وَأَمُّ وَلَا اعْتَفَهَا مَوْلَاهَا وَمِي فِي الْعِدَةِ، وَأَمُّ وَلَا اعْتَفَهَا مَوْلَاهَا وَمِي فِي الْعِدَةِ، وَأَمُّ وَلَلِهِ اعْتَفَهَا مَوْلَاهَا وَمِي فِي الْعِدَّةِ، وَأَمُّ وَلَلِهِ اعْتَفَهَا مَوْلَاهَا وَمِي فِي الْعَدَّةِ، وَأَمُّ وَلَلِهِ اعْتَفَهَا مَوْلَاهَا وَمِي فِي الْعِدَةِ، وَأَمُّ وَلَلِهِ اعْتَفَهَا مَوْلَاهَا وَمِي فِي الْعِدَةِ وَالْمُولِيةِ فَى الْعَلَوْدِ وَالْهُ وَلَى الْعَلَاقَةُ فِي الْعَلَوْدِ وَلَهُ الْمَوْلِي فِي حَقِي الْمُرابِيةِ فِي الْعَلَامِ فَا الْمَوْلُوعِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ إِذَا قَالَ: ظَنَنْتَ اللَّهَ تَعِلَى لِي وَلَوْقَ قَلَ الْعَلَامِ الْعَلَى عَوْلَ لِي الْعَلَى عَلَيْهِ إِذَا قَالَ: ظَنَنْتَ اللَّهُ تَعِلَى لِي وَلَوْقَ قَلَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي عَلَى عَلَامُ اللَّهُ عَلَى عَرَامُ وَجَبَ الْحَدُ .

کے شہد کی دواقسام ہیں۔(۱) نعل میں شہر ہونا،اس کواشنیا ہی کہا جاتا ہے۔(۲) می میں شہر ہونا،اس کوشہد مکمی کہا جاتا ہے۔(۲) می شہر ہونا،اس کوشہد مکمی کہا جاتا ہے۔(۲) می شہر ہونا،اس کوشہد مکمی کہا جاتا ہے لہذا پہلی تیم اس محفی سے حق میں تابت ہوگی جس کا کام مشتبہ ہو۔اس کامعنی بیہ ہے کہانسان ایسی چیز کودلیل سمجھ بیٹھے جودلیل شہوا در شبوت اشتبا ہ کے لئے طن اور وہم کا ہونا ضر دری ہے۔

دوسری قتم الی دلیل کے پائے جانے ہے بھی تابت ہوجائے گی جوخود بہخود حرمت کی نفی کرنے والی ہواور بہتم مجرموں کے ظن اوران کے خیال پرموقو نے بیس ہے جبکہ حدان دونوں اقتمام ہے سماقط ہوجاتی ہے۔

کیونکہ حدیث مبارکہ میں مطلق طور تھم بیان ہوا ہے۔ اور جب زانی اڑکے کا دعویٰ کرے تو ووسری تنم کی صورت میں اس نب ٹابت ہوجائے گا'جبکہ بہائی تم میں دعویٰ کرنے کے باوجود نسب ٹابت ندہوگا۔ کیونکہ تنم اول میں نعل تحض زتا ہے'جس کی وجہ سے حد ساقط ہوجائے گی۔ کیونکہ اس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے جواس کی طرف لوٹے والی ہے۔ اور اس نعل پر مشتنبہہ ہوتا ہے'جبکہ دوسری میں نعل تحض زنانہیں ہے۔ فعل میں شہر ہونے کے آٹھ مقام ہیں۔

(۱) اپنی باندی سے وظی کرنے میں شہرہ ونا (۲) اپنی ماں کی بائدی سے وظی کرنے میں شہرہ ہونا (۳) اپنی بیوئی کی بائدی سے وظی کرنے میں شہرہ ہونا (۳) بیوی کو طلاق ثلاث دینے کے بعداس کی عدرت میں اس سے جماع کرنے میں شہرہ ہونا (۵) میں اس کے بدلے بیوی کو طلاق بائند دے کراس کی عدرت میں اس سے وظی کرنے میں شہرہ ہونا (۲) اپنی ام ولد کو آزاد کر کے اس کی عدرت میں اس سے جماع کرنے میں شہرہ ہونا (۷) مرتبن کا مرجونہ عدرت میں اس سے جماع کرنے میں شہرہ ہونا ہے۔ کہ ان اگلام کا اپنے آتا کی بائدی سے جماع کرنے میں شہرہ ہونا ہے۔ کہ الحدود کی روایت کے مطابق ان تمام مواقع پر جب واطی یہ کہد دے کہ میں نے باندی سے جماع کرنے میں شہرہ ہونا ہے۔ کہا بائحدود کی روایت کے مطابق ان تمام مواقع پر جب واطی یہ کہد دے کہ میں نے اس لئے وظی کی تھی معلوم تھا کہ یہ عورت بھی پر حرام تھی' تو حدوا جب ہو جائے گی۔ اوراگر اس نے کہا: ججے معلوم تھا کہ یہ عورت بھی پر حرام تھی' تو حدوا جب ہو جائے گی۔

# محل شبدكے جومواقع كابيان

وَالنَّهُ اللَّهُ الْمُ حَلِي فِي مِنَةِ مَوَاضِعَ: جَارِيَةُ البَيهِ، وَالْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا بَانِنَا بِالْكِنَايَاتِ،

وَالْمُهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِيمَ اللَّهُ الْمُلَامُ وَالْمُ الْمُلْمُ وَالْمُمُ اللَّهُ فِي حَقِي الزَّوْجِ قَبْلَ الْقَبْضِ،

وَالْمُشْتَرِكَةُ بَيْنَةً وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَالْمَرْهُونَةُ فِي حَقِي الْمُرْتَهِنِ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهْنِ.

وَالْمُشْتَرِكَةُ بَيْنَةً وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَالْمَرْهُونَةُ فِي حَقِي الْمُرْتَهِنِ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهْنِ.

وَالْمُشْتَرِكَةُ بَيْنَةً وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَالْمَرْهُونَةُ فِي حَقِ الْمُرْتَهِنِ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهْنِ.

وَالْمُسُولِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

رُمَّ الشَّبْهَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَثُبُّتُ بِالْمَقْدِ وَإِنْ كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيمِهِ وَهُوَ عَالِمٌ لِمَا الشَّبْهَةُ عِنْدَ الْبَاقِينَ لَا تَثُبُّتُ إِذَا عَلِمَ بِتَحْرِيمِهِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْمَحَارِمِ عَلَى مَا يَأْتِيك إِنْ شَاءً اللَّهُ تَعَالَى،

إِنْ شَاءً اللَّهُ تَعَالَى،

یں اور کل بیں شہر ہونے کے چومواقع ہیں۔ (۱) اپنے بیٹے کی باندی ہے جماع کرنے ہیں شہر ہونا (۲) کنامیہ الفاظ سے طلاق بائد دینے کے بعدا پی مطلقہ سے جماع کرنے ہیں شہر ہونا (۳) فروخت کردہ باندی سے اس کو مشتر کی ہے ہر الفاظ سے طلاق بائد دینے کے بعدا ور بوئی مطلقہ سے جماع کرنے ہیں شہر ہونا (۳) ہوکی کو کوئی باندی مبر کے طور دینے کے بعدا در بوئی کا تبعند کرنے سے پہلے اس باندی سے شوہر کے دلی کرنے ہیں شہر ہونا (۵) مشتر کہ باندی سے کسی ایک کے دلی کرنے ہیں شہر ہونا (۱) کتاب الرجمن کے مطابق مربونہ باندی سے مرتبین کے دلی کرنے ہیں شہر ہونا کرنے والا میں کے مطابق مربونہ باندی سے مرتبین کے دلی کرنے ہیں شہر ہونا ہے۔ یہ تمام مواقع پر صدوا جب ندہوگی۔ اگر چہ جماع کرنے والا میں کے کہ معلوم ہے کہ وہ جھے پر حرام تھی۔

#### مطلقه ثلاثه سے جماع يرحد كابيان

سب ہم میں کو اور اسکے بعد عرب ہی کہا کہ معلوم تھا کہ وہ جھ پرحمام ہے تو اس کو صداگائی جائے گی۔ کیونکہ ملکیت کوختم کرنے والی جی اس سے وظی کر لی۔ اور یہ بھی کے کہ معلوم تھا کہ وہ جھ پرحمام ہے تو اس کو صداگائی جائے گی۔ کیونکہ ملکیت کوختم کرنے والی جن مطرح ہے معدوم ہو چکی ہے ہیں شبہ ختم ہو جائے گا۔ اور قر آن مجید نے بھی صلت کے تم ہونے کو بیان کیا ہے اور اس پر اجماع منعقر براہے اور اس منعقر براہے اور اس سراہی ہوائے گا۔ اور قر آن مجید نے بھی صلت کے تم ہونے کو بیان کیا ہے اور اس پر اجماع منعقر میں اسے کہا اور اس منطر میں ہمارے نے حال تھی تو اس پر صد جاری نہ کی جائے گی کیونگہ اس کا وہم آپنے مقام پر ہے کہ کونکہ ملکست کا اثر میں اور نفقہ کے تن میں قائم ہے جس اور نفقہ کے تن میں قائم ہے جس استفاظ صداس کے تن میں معتمر ہوگا اور جب ام ولد کو آتا واکر دیا تو اختلاع والی اور طلاق والی جو مال کے بدلے میں ہوطلاق ثلاث والی کے تارہ کی کے دیکہ اس کی جرمت بدا تفاق ٹا بہت ہے اور اس کی عدت و وطلاق والی جو مال کے بدلے میں ہوطلاق ثلاث والی کھا تیں۔ کے کھا ٹر ہاتی ہیں۔ (یعنی ملکیت ان کی حرمت بدا تفاق ٹا بہت ہے اور اس کی عدت میں گھی تارہ باتی ہیں۔ (یعنی ملکیت ان کی حرمت بدا تفاق ٹا بہت ہے اور اس کی عدت میں گھی تارہ باتی ہیں۔ (یعنی ملکیت ان کی حرمت بدا تفاق ٹا بہت ہوں اس کے جوالے کھا ٹر ہاتی ہیں۔ )۔

## ز وجه کوخلیه برید کهنے کا بیان

(وَلَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ حَلِيَةٌ أَوْ بَرِّيَةٌ أَوْ أَمُرُكَ بِيَدِكَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ وَطِنَهَا فِي الْعِدَةِ وَقَالَ: عَلِمُت آنَهَا عَلَى حَرَامٌ لَمُ يُحَدِّى لاخْتِلافِ الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمُ فِيهِ ؛ فَمِنْ مَذُهَبِ عُمَرَ اللَّهُ عَنْهُمُ فِيهِ ؛ فَمِنْ مَذُهَبِ عُمَرَ اللَّهَ عَنْهُمُ فِيهِ ؛ فَمِنْ مَذُهَبِ عُمَرَ اللَّهَ اللَّهُ عَنْهُمُ فِيهِ ؛ فَمِنْ مَذُهَبِ عُمَرَ اللَّهَ اللَّهُ عَنْهُمُ فِيهِ ؛ فَمِنْ مَذُهبِ عُمَرَ اللَّهَ اللَّهُ عَنْهُمُ فِيهِ ؛ فَمِنْ مَذُهبِ عُمَرَ اللَّه اللَّهُ عَنْهُمُ فِيهِ ؛ فَمِنْ مَذُهبِ عُمَرَ اللَّهُ عَلْهِ اللَّهُ وَاللَّه فِي سَائِرِ الْجِنَايَاتِ وَكَذَا إِذَا نَوْمَى ثَلَاثًا لِقِيَامِ اللَّحْتِلَافِ مَعْ ذَلِكَ

کے اور جب کی شخص نے اپنی بیوی ہے کہا تو خالی ہے یا بری ہے یا معاملہ تیرے ہاتھ ہے اس کے بعدای عورت نے اسپنے آپ کا انتخاب کرلیاس کے بعدائ عورت نے اسپنے آپ کا انتخاب کرلیاس کے بعد شو ہر نے عدت بھی اس عورت سے دطی کرلی اور بیر کہا کہ جھے معلوم ہے کہ وہ جھ پرحرام ہے تو اس برصدندلگائی جائے گی۔ کیونکہ کنامیکی طلاق بیں محابر کرام جھائے گا اختلاف ہے۔

حضرت عمر فاروق بلیکننز کا ند جب سے سے کہ کنایات طلاق رجعی ہوتے ہیں اور تمام کنایات کا حکم ای طرح ہے اور اس طرح جب اس نے تین کی نبیت کی ہو کیونکہ اس میں بھی اختلاف ہے۔

بینے کی باندی سے جماع پرعدم حد کابیان

(وَلَا حَدَّ عَلَى مَنُ وَطَيءَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَوَلَدِهِ وَإِنْ قَالَ: عَلِمُت آنَهَا عَلَى حَوَامٌ) لِأَنْ الشُّبُهَةَ مُكْمِينَةٌ لِآنَهَا نَشَاتُ عَنُ دَلِيلٍ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ " (اَنْتِ وَمَالُك لِلْبِيك) " وَالْأَبُوّةُ قَائِمَةٌ فِي حَقِي الْجَدِّ قَالَ (وَيَثَبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ) وَقَدْ ذَكُ نَاهُ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ) وَقَدْ ذَكَ نَاهُ

اورجس فنص نے اپنے بیٹے کی بائدی یا ہوتے کی بائدی ہے ہے گی بائدی ہے ہے۔ کہ بائوک ہے ہما کہ کیا تو اس پر صفی ہے اور اس اگر چہ ہے کہا ہوکہ بھی معلوم ہے کہ وہ بھے پر حرام ہے کیونکہ اس شم محکی شہر پایا جاد ہا ہے۔ کیونکہ شہر ایک دلیل ہے پیدا ہونے والا ہے اور وہ نی بھی معلوم ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اور واوا کے تن شمل باپ ہونے کا تھم قائم ہے۔ اور واطی ہے کر بیان گر تھی ہے۔ اور واطی ہے ہیں۔ اس بچ کا نب تا ہے ہوجائے گا۔ اور اس پر مؤطوہ باغری کی قیمت واجب ہوجائے گی۔ جس کوہم پہلے بیان کر تھے ہیں۔

باب کی باندی ہے جماع پرعدم صد کابیان

(وَإِذَا وَطِيءَ جَارِيَةَ آبِيهِ أَوْ أُقِيهِ آوُ زُوجَتِهِ وَقَالَ ظُنَنْت أَنَهَا تَحِلُّ لِى فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْفَيْدُ وَلِي الْمَعْدُ اللهُ عَلَيْ عَرَامٌ حُدَّ، وَكَذَا الْعَبْدُ إِذَا وَطِءَ جَارِيَةً مَوْلَاهُ) لِآنَ بَيْنَ. عَاذِهِهِ وَإِنْ قَالَ: عَلِيمُت آنَهَا عَلَى حَرَامٌ حُدَّ، وَكَذَا الْعَبْدُ إِذَا وَطِءَ جَارِيَةً مَوْلَاهُ) لِآنَ بَيْنَ. هَوُلا عِلَى الْمُعْدُ إِلا أَنِهَ فَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فِي اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ فَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

الميسان وطاع جمارية آخِيهِ أَوُ عَسِهِ وَقَالَ: ظَنَنْت آنَهَا تَحِلُّ لِى حُدَّى لِآنَهُ لَا الْبِسَاطَ فِي الْمَالِ (وَإِنْ وَطِءَ جَارِيَةَ آخِيهِ آوُ عَسِهِ وَقَالَ: ظَنَنْت آنَهَا تَحِلُّ لِى حُدَّى لِآنَهُ لَا الْبِسَاطَ فِي الْمَالِ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَكَذَا سَائِرُ الْمَحَارِمِ سِوَى الْوِلَادِ لِمَا بَيْنَا .

وہ بھے پرطال ہے۔ تو اس پر بھی حدواجب نہ ہوگی اور اس پر نہ تا گی ہوگی کی با عرب جہان کی اور اسکے بعد یہ کہا کہ میرے گمان میں وہ بھے پرطال ہے۔ تو اس پر بھی حدواجب نہ ہوگی اور اس پر زنا کی تہمت لگانے والے پر بھی حدنہ ہوگی گر جب اس نے یہ کہا کہ بھے معلوم ہے کہ وہ بھے پرحرام ہے تو اس پر حد جاری ہو جائے گی۔اور اس طرح جب غلام نے اپنے مالک کی باندی سے جماع کہا۔ کی دور بھی موسی فاکد وافحانا جاری ہے ہی فاکد واٹھانے بھی اس کے گمان کا اعتبار کرانیا جائے گا اور ریشہد اشتہا ہوالا شہد بن جائے گا البتہ یہ حقیقت کے اعتبار سے زنا ہے اس لئے اس کے قاذف پر حد جاری نہ ہوگی۔

ہد ہن ہو ہے۔ باندی نے یہ کہ میں نے سمجھا کہ بیرے لئے علال ہے حالانکہ غلام نے کوئی دعویٰ نہ کیا تھا جب می ظاہر الروایت سے مطابق اس پر حد جاری نہ ہوگی کیونکہ ل ایک ہی ہے اور جب کسی نے اپنے بھائی یا اپنے بچاکی باندی سے جماع کیا اور سہنے لگا کہ مین نے گھان کیا کہ بیر مرے لئے طال ہے۔ تو اس پر حدالگائی جائے گی کیونکہ ان کے درمیان نے تکلفی نہیں پائی جاری اوراولا دسے سواتمام محارم کا بھی اسی طرح ہے اوراس دلیل کے سب جس کوہم بیان تھے ہیں۔

### شب زفاف میں غیرز وجہ ہے جماع پرعدم حد کابیان

(وَمَينُ زُفَّتُ اللَّهِ غَيْرُ امُرَآتِهِ وَقَالَتُ النِّسَاءُ: إِنَّهَا زَوْجَتُك فَوَطِئَهَا لَا تَخَذَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهُرُ) وَمَينُ زُفِّتُ اللَّهِ غَيْرُ امْرَآتِهِ وَقَالَتُ النِّسَاءُ: إِنَّهَا زَوْجَتُك فَوَطِئَهَا لَا تَخَذَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهُرُ) قَسَسَى بِلَالِكَ عَلِينٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَبِالْعِلَّةِ، وَلَانَهُ اعْتَمَدَ دَلِيلًا وَهُوَ الْإِخْبَارُ فِي مَوْضِعِ الاشتِبَاهِ، إذْ الْإِنْسَانُ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ امْرَآتِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا فِي أَوَّلِ الْوَهْلَةِ فَصَارَ كَالْمَغُرُورِ، وَلَا يُحَدُّ فَاذِفُهُ إِلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ الْمِلْكَ مُنْعَدِم حَقِيقَةً

کے اور سی سے جماع کرلیا تو اس پر حدیثہ ہوگی اور شوہر پر مہر واجب ہے۔ کیونکہ حضرت علی الرتضی خاتیات ہے مہماری وی ہے للبندا اس نے اس سے جماع کرلیا تو اس پر حدیثہ میں اور سی شدہ اور سی سید میں اور سید بیوں ہے ہدن سے میں اور عدت کا فیصلہ کیا تھا۔ کیونکہ شوہرنے ایک دلیل کے پیش نظرابیا کیا ہے لہٰذا وہ دلیل شہر کے قائم مقام ہوجائے گ مسئلہ کل مہر اور عدت ہے میں میں میں میں فرق نہیں کرسکتا۔ پس بید ہو کہ کھانے محض کی طرح ہوجائے گا'اوراس کے قاذف پر اس کے انسان بہلی بارا پی بیوی اور دوسری میں فرق نہیں کرسکتا۔ پس بید ہو کہ کھانے محض کی طرح ہوجائے گا'اوراس کے قاذف پر بری حدواجب ندہوگی جبکہ امام ابو یوسف برتاهة کی ایک روایت مطابق اس پرحد ہوگی کیونکہ حقیقت کے مطابق ملکیت نبیل ہے۔

بستر يرسلنے والى عورت سے جماع كرنے يرحد كابيان

(وَمَنْ وَجَدَ امْرَاةً عَلَى فِرَاشِهِ فَوَطِنَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) لِآنَهُ لَا اشْتِبَاهَ بَعْدَ طُولِ الصَّحْبَةِ فَلَمْ يَكُنْ الطُّنُّ مُسْتَنِدًا إِلَى دَلِيلٍ، وَهَاذًا لِآنَّهُ قَدْ يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا غَيْرُهَا مِنْ الْمَحَارِمِ الَّتِي فِي بَيْتِهَا بَرِ وَكُمَذَا إِذَا كَانَ اَعْمَى لِآنَهُ يُمْكِنُهُ النَّمْيِيزُ بِالسُّؤَالِ وَغَيْرِهِ، إِلَّا إِنْ كَانَ دَعَاهَا فَاجَابَتُهُ اَجْنَبِيَّةٌ وَقَالَتْ: أَنَا زَوْجَتُكَ فَوَاقَعَهَا لِآنَ الْإِخْبَارَ دَلِيلٌ .

ایک بندے کواس کے اپنے بسر پر کوئی عورت ل گئی اور اس نے اس سے جماع کرلیا تو اس پر ہوگی۔اس لئے کہ زیادہ دنوں تک ساتھ رہنے کے سبب افتہ باہ بین بن سکتا۔ بس اس کے گمان کوئسی دلیل کی طرف منسوب نہیں کیا جو سکتا۔اور عدم اشتناه کی دلیل میرسی ہے کہ بھی اس کی بیوی کے علاوہ اس کی تھر پلومحارم میں ہے بھی سوجا تیں جیں۔ للبذا شو ہراگر چہ نابینا بھی ہے تو پھر بھی بہی تھم ہے کیونکہ باتنیں کرنے اور بوچھ کرفرق کرنا ممکن ہے۔ لہٰذاا کرنا بینا مخص نے اس عورت کو پکارااوراس نے جواب دیا اوربیکها کہ میں آپ کی بیوی بول اس پر نابینانے اس پر جماع کرلیا (تواب حدند ہوگی) کیونکہ خبرایک دلیل ہے۔

### حرمت نكاح والى سے جماع كرنے كابيان

(وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَا ةً لَا يَسِحِلُّ لَمَهُ نِسكَاحُهَا فَوَطِئْهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ ابِي حَنِيفَةَ ) وَلَكِنُ يُوجَعُ عُقُوبَةً إِذَا كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ . وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَالشَّافِعِيُّ: عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِلَالِكَ ؛ لِلاَّنَّهُ عَقْدٌ لَمْ يُصَادِفَ مَحَلَّهُ فَيَلْغُو كَمَا إِذَا أُضِيفَ إِلَى الذُّكُورِ، وَهلذَا لِانَّ مَحَلَّ النَّصَرُّفِ مَا يَكُونُ مَحَلًّا لِحُكْمِهِ، وَحُكْمُهُ الْحِلُّ وَهِيَ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ . وَلاَ سِي حَينِيهُ فَهُ رَحِمَهُ اللُّهُ أَنَّ الْعَقْدَ صَادَفَ مَحَلَّهُ لِآنَ مَحَلَّ التَّصَرُّفِ مَا يُقْبَلُ مَقْصُودُهُ، وَ الْأَنْشَى مِنْ بَنَاتِ آدَمَ قَابِلَةٌ لِلتَّوَالُدِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ؛ وَكَانَ يَنْبَغِى اَنَ يَنْعَقِدَ فِي جَمِيْع الآخكامِ إِلَّا آنَهُ ثَقَاعَدَ عَنُ إِلَا أَنَهُ الْحَلِ اللَّهِ الْحِلِ فَيُورِثُ الشُّبْهَةَ لِآنَ الشُّبْهَةَ مَا يُشْهُ النَّابِ لَا اللَّهُ اللَّهُ النَّابِ اللَّهُ اللَّهُ النَّابِ اللَّهُ الْمُتَابِ اللَّهُ الْمُتَابِ اللَّهُ الْمُتَكَبِّ جَرِيمَةً وَلَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ فَيُعَزَّرُ السُّبُهَةَ مَا يُشْهُ النَّابِ اللَّهُ ارْتَكَبّ جَرِيمَةً وَلَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ فَيُعَزَّرُ

ور الم الم شافع علیم الرحمہ کے زوریک اگراس کو علم ہے تو اس حدواجب ہوگی کی کہ بیاس طرح کا عقد ہے جوا ہے محل سے ملا ہوائیں ہے۔ البندا یہ بیکار نہ ہوگا۔ یعنی جس طرح جب یہ عقد مردوں کی طرف منسوب کردیا جائے گا۔ ادر تھم اس دلیل کی وجہ سے کہ کی تقرب دو ہے جو تقرف کے تھم کا کل ہواور تقرف کا تھم حلت ہے جبکہ یہاں ہوگ محرمات میں ہے۔ حضرت امام اعظم بڑاتین کی دلیل ہے ہے تقدا ہے کی سے ماہ ہوا ہوتا ہے۔ اس لئے کو گل تقرف اس کو کہتے ہیں جو تقرف کے مقصد کو تبول کرنے والا ہواور تنی آدم کی لڑکیاں تو اللہ کے اہل ہیں اور تقرف سے مقصود بھی بہی ہے جس تمام احکام کے حق میں مقصد کو تبول کرنے والا ہواور تنی آدم کی لڑکیاں تو اللہ کے اہل ہیں اور تقرف سے مقصود بھی بہی ہے جس تمام احکام کے حق میں تقرف منعقد ہوجاتا جا ہے تھا البتہ حلت کی حقیقت کا فاکدہ نہ ہوگا کہ ویک یہ یہ عقد شہد ہیدا کرنے والا ہے۔ اور شہد اس کو کہتے ہیں جو خاب شدہ سے مشارہ ہو جبکہ ہا بت کی طرح نہ ہو۔ ابندا اس نے کا وکرا ہے اور اس میں کو کی حد میں نہیں ہے ابندا اس کو مزا

#### فرج كے سوااجنبيد سے جماع كرنے كابيان

رومَنْ وَطِيءَ ٱجْنَبِيَّةً فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ يُعَزَّرُ) لِآنَهُ مُنْكُرْ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُفَكَّرٌ (وَمَنْ آتَى امْوَاقًا فِي الْمَوْضِعِ الْمَكُرُوهِ اَوْ عَمِلَ عَمَلُ قَوْمٍ لُوطٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَيُعَزَّرُ، وَزَادَ فِي الْمَجَاهِعِ الصَّغِيرِ: وَيُودَعُ فِي السِّجْنِ، وَقَالَا: هُوَ كَالزِّنَا فَيْحَدُّ) وَهُو آحَدُ قَولِي الشَّافِعِي، وقَالَا: هُو كَالزِّنَا فَيْحَدُّ) وَهُو آحَدُ قَولِي الشَّافِعِي، وقَالَا: هُو كَالزِّنَا فَيْحَدُّ) وَهُو آحَدُ قَولِي الشَّافِعِي، وقالَ يُفْتَلَانِ بِكُلِّ حَالٍ لِقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ " (اَفْتَلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ) " وقال السَّهُونَ فِي مَعْنَى الزِّنَا لِآنَهُ فَصَاءُ الشَّهُونَ فِي وَيُرُوى " (فَارْجُمُوا الْاَعْلَى وَالْآسُفُلَ) " وَلَهُ مَا آنَهُ فِي مَعْنَى الزِّنَا لِآنَهُ فَصَاءُ الشَّهُونَ فِي مَعْنَى الزِّنَا لِآلَةُ عَلَى مَعْنَى الزِنَا لِآلَهُ عَلَى مَعْنَى الزِنَا لِآلَهُ عَلَى مَعْنَى الزِّنَا لِآلَهُ عَلَى مَعْنَى الزِّنَا لِاحْتِلَافِ الصَّحَابَةِ وَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ فِي مُوجِبِهِ مِنْ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدُمِ وَلَهُ مِنْ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدُمِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي مُوجِبِهِ مِنْ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدُمِ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي مُوجِبِهِ مِنْ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدُمِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي مُوجِبِهِ مِنْ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدُمِ اللَّوْلَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي مُوجِبِهِ مِنْ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدُمِ اللَّهُ عَلَى الزِّنَا عِنْ الْمُولِي وَعَيْرِ وَلَكَ، وَلَا مُو اللَّاعِي مِنْ احْدِي الْمَالِعِيلُ وَاللَّهُ عَلَى النِيْمِلَ الْمَالِعِيلُ وَاللَّهُ الْقَعْلَى الْمَعْلَى الْمَلْعِلَمُ الْمُولِيلُ عَلَى الْمِنْ الْمَالِعِيلُ وَاللَّهُ عَلَى الْمِنْ الْمَعْلَى الْمَوالِعُلَى الْمُولِيلُ عَلَى الْمِنْ الْمَالِعَلَى الْمَالِعُ عَلَى الْمَعْلَى الْمَالِعِيلُ عَلَى الْمُعْلِعُ عَلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَلْعُولُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْمُولُ عَلَى الْمُعُمُولُ عَلَى الْمُولِلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمَعْمُولُ عَلَى ا

MEN TIME TO THE STATE OF THE ST

الْمُسْتَحِلَ إِلَّا آمَّهُ يُعَزَّرُ عِنْدَهُ لِمَا بَيِّنَاهُ

المستون المراجس فن المبنى عورت المال كى فرج كے علادہ جماع كيا أقو اس كومز ادى جائے كى كيونكه فرج سكروا المسلم الماع كرمام على المسلم المعين أبيل بها المرجم فخص الى بيوى كى مقعد بين جماع كيايا قوم لوط كاتمل كيارة ا ام من حب كزو يك ال يركوني صرفيس بركراس كومز ادى جائد كى ـ

صرت الم محد برست على معير من قر مايا بكراس كوتيد من ركها جائے كا اور صاحبين في كها بند: لواطست زنا كى طرق ے بندا روطی پر حدواجب ہوگی۔ معزت امام شافعی برسند کے دونوں اقوال میں سے ایک قول ای طرح ہے۔ اور امام شانعی برسند کے ووسرا قول سے کہ ہر حالت میں دونوں کوئل کرویا جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم نگائیڈیم کا ارشاد ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کوئل كرو\_اورا يك روايت من بيه بكراوير واللهاور ينج والدونول كورجم كردد\_

ما حین کی دیل یہ ہے اواطت زیا کے عم میں ہے کیونکہ اواطت میں پورے طور مقام شہوت سے شہوت پوری کی جاتی ہے اور منی بہانے کا طریقہ مرف اور مرف حرام ہے۔

حفرت امام ابوصنیغد تنافظ کی دلیل بیرے کرلواطت زنانہیں ہے کیونکداس کی سزاکے بارے میں صحابہ کرام وی کھٹا کا اختلاف ے کہ اس کو آگ میں جلایا جائے یا پھراس پر دیوارگرائی جائے یا کسی بلند جگہ ہے اوند ھے منہ گرا کراس پر پھر برسائے جا کیں۔اور ر اطت زیا کے علم میں بھی نبیں ہے کیونکہ اس میں بچے کوضائع ہونا بھی نبیس ہے اور نسب میں اشتیاہ بھی نبیس ہے اور بیمل ائتمالی تاور ب کیونکداس میں دائی ایک جانب سے معدوم ہوتا ہے جبکد زنا میں دائی دونوں اجانب سے ہوتا ہے اور امام شافعی مولادی روایت کردہ حدیث سیاست مدنیہ پرمحمول کی جائے گی۔ یا پھروہ روایت ای فعل کو طلال مجھ کرکرنے والے کے بارے میں ہو کی۔البتہ حضرت امام اعظم بڑن تنز کے نز دیک اس فض کو سخت سے مخت سزا دی جائے گی اس کی دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر پکے

# جانورے وطی کازنا کے حکم میں نہ ہونے کابیان

(وَمَنُ وَطِءَ بَهِيمَةٌ لَا حَدَّ عَلَيْهِ) لِلنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الزِّنَا فِي كُوْنِهِ جِنَايَةً وَفِي وُجُودِ الدَّاعِي لِآنَّ السَّلِيْمَ السَّلِيْمَ يَنْفِرُ عَنْهُ وَالْحَامِلُ عَلَيْهِ نِهَايَةُ السَّفَهِ أَوْ فَوْطُ السَّبَقِ وَلِهِلْذَا لَا يَجِبُ سَتُرُهُ إِلَّا آنَـهُ يُسعَزَّرُ لِسمَا بَيَّنَّاهُ، وَٱلَّذِي يُرُولِي آنَهُ تُذُبَحُ الْبَهِيمَةُ وَتُحُوقُ فَلَالِكَ لِقَطْعِ التَّبَحَدُّثِ بِهِ

اور جس نے کئی جانورے وطی کی تو اس پر صدند ہوگی کیونکہ اس میں جنایت کے ہونے اور دائی کے موجود ہونے میں زنا كالحكم نيس يايا جار ہا۔ كيونكه فطرت سليمهاس سے نفرت كرنے والى سے۔اوراس كام پرتيار كرنے والى يا تو انتهائى بوقونى ہے یا پھر شہوت کی شدت ہے۔ اور اس دلیل لیتن عدم رغبت کے سبب ان کی شرمگاموں کو چھپانا واجب نہیں ہے جبکہ وطی کرنے والے کو سرادی جائے کی ای دلیل ک وجہ سے جس کوہم بیان کر بچے میں اور رہی وہ روایت کداس جالورکوذی کر سے جلاد یا جائے اس کا ر میں ہے ہے۔ ہے اور میدداجب سے ہے اور میدداجب ہیں ہے۔ معالمہ م

### وارالحرب كزنامين عدم حدكابيان

(وَمَنْ زَنَى فِي دَارِ الْمَحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْبَغْيِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا لَا يُقَامُ عَلَيهِ الْحَذُ الشَّافِيعِي رَحِمَهُ اللَّهُ يُحَدُّرِ لِآنَهُ الْتَزَمَّ بِإِسْلَامِهِ أَحْكَامَهُ أَيْنَمَا كَانَ مَقَامُهُ ,وَلَنَا قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ " (لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي دَارِ الْحَرّْبِ) " وَلَانَ الْمَقْصُودَ هُوَ الانْزِجَارُ وَوِلَايَةُ الْإِمَّامِ مُنْ قَطِعَةٌ فِيهِمَا فَيُعَرَّى الْوُجُوبُ عَنْ الْفَائِدَةِ، وَلَا تُقَامُ بَعْدَمًا خَرَّجَ لِآنَهَا لَمْ تَنْعَفِدُ مُوجِبَةً فَلَا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً .

وَلَوْ غَوْا مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِقَامَةِ بِنَهْ مِن فُسِهِ كَالْخَلِيفَةِ وَآمِيرٍ مِصْرَ يُقِبَمُ الْحَدَّ عَلَى مَنْ زَلَى فِي مُعَسُكُرِهِ لِآنَهُ تَحْتَ يَدِهِ، بِخِلَافِ آمِيرِ الْعَسْكُرِ وَالسَّرِيَّةِ لِآنَهُ لَمْ تُفَوَّضُ إِلَيْهِمَا الْإِقَامَةُ اورجب می مخص فے دارا فرب میں زنا کیا یا پھروہ باغیون کے دارالحرب سے نکل کر ہماری جانب آحمیا تو اس پرحد

كوقائم ندكيا جائے گا-

عضرت امام شافعی میدد کے زویک اس برحد کوقائم کیا جائے گا۔ کونکداملام کے سبب اس نے اسلام کے احکام کولازم کرلیا ے اگر جدوہ میں محل ہو۔

فقها واحناف كي دليل بيب كه بي كريم الأفتار في مايا: دارالحرب من حدودكوقائم ندكيا جائ كيونكه حدكوقائم كرنے كامقصد ر کنا ہے اور فدکور و دولوں دار مین میں ولایت امام بھی نہیں ہے۔ لیں حد کا وجوب مقصد سے خالی ہوگا۔ اور دار الحرب ہے جلے جانے ے بعداس پرعد قائم ندی جائے گی۔ کیونکہ اس کامیٹل موجب حد بن کرمنعقد نہیں ہوئی لبندا موجبہ بن کر تبدیل بھی نہ ہوگی۔اور جب غزدہ میں کوئی ابیا بندہ ہے جس کوخود بےخود حد قائم کرنے کی ولایت حاصل ہے جس طرح خلیفہ یا کسی شہر کا امیر موتو و وقت اس یر حد قائم کرسکتا ہے جواس کے لئکر میں سے زنا کا ارتکاب کر جیٹھے۔ کونکہ مسکری زنا کرنے والا اس کے ماتحت ہے جبکہ سریداور لشکر میں ایر انہیں ہے کیونکہ ان کی طرف حد کوقائم کرنے کا تھم سپر دنییں کیا گیا ہے۔

## متاً من حربی کے زنا کرنے برحد کابیان

(وَإِذَا دَخَلَ حَرْبِي دَارَنَا بِآمَانِ فَزَنَى بِلِيِّيَّةٍ أَوْ زَنَى ذِيِّيَّ بِحَرْبِيَّةٍ يُحَدُّ اللِّيِّي وَاللِّيِّيَّةُ عِنْدَ آبِي حَنِينَفَةَ، وَلَا يُحَدُّ الْحَرْبِي وَالْحَرْبِيَّةُ وَهُوَ قُولُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي اللِّهِمِيّ) يَعْنِي إِذَا زَنَى بِحَرْبِيَّةٍ، فَامَّا إِذَا زَنَى الْحَرْبِيِّ بِلِقِيَّةٍ لَا يُحَدَّانِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ وَهُوَ قَوْلُ آبِي

يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَوَّلًا (وَقَالَ ابُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ: يُحَدُّونَ كُلُّهُمْ) وَهُوَ قَوْلُهُ الْانَحُرُ. لِآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ الْتَزَمَ اَحُكَامَنَا مُذَّةً مُقَامِهِ فِي دَارِنَا فِي الْمُعَامَلاتِ، كَمَا اَنَّ اللِّيقِينَ الْتَزَمَهَا مُدَّةً عُمُرِهِ وَلِهِذَا يُحَدُّ حَذَّ الْقَذُفِ وَيُقْتَلُ قِصَاصًا، بِخِكُوفِ حَدِّ الشَّرْبِ لِآنَهُ يَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ.

وَلَهُمَا أَنَهُ مَا دَحَلَ لِلْقَرَادِ بَلْ لِحَاجَةٍ كَاليِّجَارَةِ وَنَحُوِهَا فَلَمْ يَصِوْ مِنْ أَهُلِ دَارِ الْمَحُرْبِ وَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ وَلَا الذِّيِّيِّ بِهِ، وَإِنَّمَا الْتَزَمَّ مِنْ الْمُحُمِّمِ مَا يَسْرُجِعُ إِلَى دَادِ الْمَحَرْبِ وَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ وَلَا الذِّيِّيِّ بِهِ، وَإِنَّمَا الْتَزَمَّ مِنْ الْمُحُمِّمِ مَا يَرْجِعُ إِلَى تَحْصِيلِ مَفْصُودِهِ وَهُو حُفُوقَ الْمِبَادِ ؛ لِلْآنَةُ لَمَّا طَعِعَ فِي الْإِنْصَافِ يَلْتَزِمُ فِي الْإِنْصَافِ يَلْتَزِمُ إِلاَنْتِصَاف، وَالْمَصَاف وَحَدُّ الْقَذْفِ مِنْ حُفُوقِهِمْ، أَمَّا حَدُّ الزِّنَا فَعَحْصُ حَقِي الشَّوع . الانْتِصَاف، وَالْمَوْآةِ تَابِعَةٌ لَهُ عَلَى وَلِلْمُحَمَّدُ وَحِمَهُ اللَّهُ وَعُو الْفَرْقُ آنَ الْاَصْلَ فِي بَابِ الزِّنَا فِعْلُ الرَّجُلِ وَالْعَرْآةِ تَابِعَةٌ لَهُ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ.

فَى امْتِنَاعُ الْحَدِّذِ فِى حَقِّ الْاَصْلِ يُوجِبُ امْتِنَاعَهُ فِى حَقِّ النَّبِعِ، امَّا الِامْتِنَاعُ فِى حَقِّ النَّبِعِ لَا يُوجِبُ الِامْتِنَاعَ فِى حَقِّ الْاَصْلِ .

نَظِيدُهُ إِذَا زَنَى الْبَالِغُ بِصَبِيَّةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ وَتَمْكِنُ الْبَالِغَةِ مِنْ الْصَبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَلَا بِي حَيِيْفَة وَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ أَنَّ فِعُلَ الْحَرْبِيّ الْمُسْتَامَنِ زِنَّا لِآفَة مُخَاطَبٌ بِالْحُرُمَاتِ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مُنْ فِعْلِ هُو زِنَّا مُوجِبٌ لِلْحَلِة عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مُنْ فِعْلٍ هُو زِنَّا مُوجِبٌ لِلْحَلِة عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مُنْ فِعْلٍ هُو زِنَّا مُوجِبٌ لِلْحَلِة عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مُنْ فِعْلٍ هُو زِنَّا مُوجِبٌ لِلْحَلِة عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمُ يَكُنُ مُنْ فِعْلٍ هُو زِنَّا مُوجِبٌ لِلْحَلِة عَلَيْهَا، بِيخَلَافِ السَّحِيبِيّ وَالْمَحْرُونِ لِلْأَنْهُمَا لَا يُخَاطَبَانِ، وَنَظِيرُ هَاذَا الاَنْحِبَلَافِ إِذَا زَنَى الْمُكُرَةُ بِيغَالَمُ عَلَيْهِ لَا يُعَالَى عَلَيْهِ لَا يُحَدِّدُ الْمُطَاوِعَةُ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لَا يُحَدُّ الْمُطَاوِعَةُ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لَا يُحَدِّدُ الْمُطَاوِعَةُ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لَا يُحَدِّدُ الْمُعَاوِعَةُ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لَا يُحَدِّدُ الْمُعَاوِعَةُ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لَا يُعَالَى عَلَيْهِ لَا يُعْمُونُ وَاللّهُ عَلَيْهِ لَهُ اللهُ الْعُلُومِ عَلَيْهُ لَا يُعْوِلُونَا وَاللّهُ لِلْهُ الْعَلَيْهِ لَا اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ لَا تُعَالَى عَلَيْهِ لَا يُعْمَلُهُ وَلَا اللهُ لَلْهُ اللهُ الْعَلَالَ عَلَيْهِ لَا يُعِلِيهُ لَا الْعَلَيْهِ لَا اللهُ لَهُ اللهُ الْعَلَامِ عَلَيْهِ لَا الْعَلَاقِ عَلْهُ الْهُ الْعِلْهُ الْعُلُومُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلُولُ الْعَلَيْمُ الْعُلُولُ الْعَلَامُ الْعُلُومُ الْعُمُولُ وَالْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْمُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعِلْمُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُمُولُ اللّهُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُمُ الْعُمُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلُومُ الْعُولُ الْعُلُومُ الْعُولِ الْعُولُومُ الْعُولُومُ الْعُمُ الْعُلُومُ الْعُولُومُ الْ

کے ادر جب کوئی حربی امان کے کردارالاسلام میں آگیا اور اس نے کی ذی تورت سے زنا کیایا کی ذی مرد نے حربیہ عورت سے زنا کیایا کی ذی مرد نے حربیہ عورت سے زنا کیا اور حربیہ پر حد جاری نہ ہوگی۔اور ذی آدی اور حب اور حد جاری نہ ہوگی۔اور ذی آدی کی جارے میں امام محمد موافقة کا قول بھی ای طرح ہے جن اس نے جب کی حربیہ ناکیا ہو۔ محر جب کی حربی نے کی ذمیر عورت سے زناکیا ہو۔ محر جب کی حربی ای حربی نے کی ذمیر عورت سے زناکیا ہے کو امام محمد مجالات کے خرد میک اس پر حد جاری نہ کی جائے گی۔اور امام ابو یوسف موسند سے بھی ای طرح روایت کیا گیا ہے۔

حضرت! مام ابو بوسف مونید نے اس کے بعد فرمایا: ان تمام پرحد جاری کی جائے گی۔اوران کا آخری قول بہی ہے۔حضرت امام ابو بوسف توناطلا کی دلیل میرہے مستائم من دارالاسلام میں آ کردوران مدت قیام میں اسپنے اوپر اسلام کے احکام کولا زم کرنے دایا ج بھی طرح ذی زندگی مجران کولازم کرتا ہے ای دلیل کے سبب جب کوئی ذی کسی پر بہتان لگائے تو اس پر مدتذ ف جاری بوتی ہے اور تصاص میں اس کوتل کر دیا جاتا ہے جبکہ شراب کی صد میں اس کے لئے ایرانیس ہے کیو کہ وہ شراب کو حال اس بھتا ہے۔

طرفین کی ولیل ہے ہے کہ حرفی دارالاسلام میں مستقل طور دہنے والا کے لئے نہیں آنے والا بلکہ وہ تو کسی حاجت کے لئے آیا ، بس طرح تجارت وغیرہ کے کام ہوتے ہیں لیس وہ دارالاسلام کے دہنے والوں کی طرح نہ ہوگا کہ کونکہ اس میں والیس اور الاسلام کے دہنے والوں کی طرح نہ ہوگا کہ کونکہ اس میں والیس ہو ارائحرب میں جانے کی قدرت ہے۔ ووراس کو تل کرنے کے سبب کسی مسلمان یا ذمی وقتی آبیں کیا جاتا ہیں ای قدراسلام کے دراسلام کے درائم کرنے والا نے اور لازم کرنے والا ہے جس قدراس کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اور وہ بھی حقوق العباد ہیں کیونکہ جب اس نے انسانے کالا کی درکھایا ہے تو وہ انسانی دوراند ہیں ہے تیں جب اس نے انسانی کالا کی درکھایا ہے تو وہ انسانی دیا جس سے ہیں جب اس میں درنا شریعت کاحق ہے۔

میں بیر ہے۔ امام محمد بمینید کی دلیل ہیہ کے زناکے باب میں اصل تعلی مرد کا ہوتا ہے جبکہ عورت کا تمل اس کے تانی ہوتا ہے جس کو ہم ان شا واللہ بیان کریں گے۔ لہٰڈااصل کے تق میں حدکورو کنامہ تا ہے کے تق میں بھی حدکورو کئے کا تھم لازم کرنے والا ہے جبکہ ہاں میں حدکورو کئے ایدا میں حدکورو کئے ایدا میں حدکورو کئے والا ہے جبکہ ہے۔ (قاعدہ خدید)

ہیں۔ جس کی مثال میہ ہے کہ جب کسی بالنع مرد نے کسی بچی یا پاکل اورت سے زنا کیا او حدصرف بالنع پر ہوگی۔ اور بالفة ورت کا بیج یا مجنون کوا ہے آپ تدرت یعنی جماع کروانا بھی اس مثال کے تھم میں ہے۔

عبر المام اعظم بن تلو کی دلیل بیدے کہ حربی معنا من کا مل زنا ہے کیونکہ می قول کے مطابق حربی بھی محر مات کا مخاطب
ہے۔ اگر چہ ہماری دلیل کے سبب وہ شرائع اسلام کا مخاطب نہیں ہے اور زنا کے مل پر قدرت دینا ہی اس پر حد کو واجب کرنے والا
ہے جہر بیجے اور مجنون میں الیانہیں ہے کیونکہ وہ ادکام شریعت کے خاطب نہیں ہیں۔ اور اس اختابا ف کی مثال بید ہے کہ جب کسی
مجرو مخف نے کسی ایسی عورت سے زنا کیا جو اس پر داختی تقی اوام صاحب میں تھونے کے زود کے اس عورت پر حد جاری کی جائے گی جبکہ مجبور میں الیانہیں کے حد جاری کی جائے گی جبکہ میں الیانہیں کے دور اس برحد جاری کی جائے گی جبکہ میں الیانہیں کے دور کے اس پر حد جاری کی جائے گی جبکہ الی عورت پر حد جاری کی جائے گی جبکہ الی عورت پر حد جاری کی جائے گی جبکہ الی عورت پر حد جاری نہ ہوگی۔

يجاور بإكل زانى يرعدم حدكابيان

قَالَ (وَإِذَا زَنَى الصّبِيُّ آوُ اللّهَ بَعَالَى: يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ آبِي يُوسُفَ رَحْمَهُ اللّهِ وَالسّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللّهُ تَعَالَى: يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهَا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ آبِي يُوسُفَ رَحْمَهُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ .

وَإِنْ زَنَى صَحِيحٌ بِمَجْنُونَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ يُجَامَعُ مِثْلُهَا حُذَّ الرَّجُلُ حَاصَةً) وَهٰذَا (وَإِنْ زَنَى صَحِيحٌ بِمَجْنُونَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ يُجَامَعُ مِثْلُهَا حُذَّ الرَّجُلُ حَاصَةً) وَهٰذَا بِالْإِجْمَاعِ لَهُ مَا أَنَّ الْعُلْرَمِنُ جَانِبِهَا لَا يُوجِبُ مُقُوطَ الْحَدِّمِنُ جَانِبِهِ فَكَذَا الْعُذُرُ مِنْ جَانِبِهِ، وَهٰذَا لِآنَ كُلًا مِنْهُمَا مُؤَاخَذً بِفِعُلِهِ . وَلَنَا اَنَّ فِعُلَ الزِّنَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ، وَإِنَّمَا هِي مَحَلُّ الْفِعْلِ وَلِهِذَا يُسَمَّى هُوَ وَاطِئًا وَزَانِيًّا وَالْمَوْاةُ مَوْطُوءَةً وَمَزُنِيًّا بِهَا، إِلَّا اَنَّهَا مُنِيَّتُ زَانِيَةً مَجَازًا تَسْمِيَةً لِلْمَفْعُولِ بِاسْمِ الْفَاعِلِ كَالرَّاضِيةِ مَوْطُوءَةً وَمَوْنِيَّا بِهَا، إِلَّا اَنَّهَا مُنْ بِينَةً بِالتَّمُكِينِ فَتَعَلَّقَ الْحَدُّ فِي حَقِّهَا بِالشَّمْكِينِ مِنْ قَبِيعِ فِي مَعْنَى الْمَرْضِيَّةِ، أَو لِكُونِهَا مُسَبِّيَةً بِالتَّمُكِينِ فَتَعَلَّقَ الْحَدُّ فِي حَقِّهَا بِالشَّمْكِينِ مِنْ قَبِيعِ النِّي مَعْنَى الْمَرْضِيَةِ، أَو لِكُونِهَا مُسَبِّيَةً بِالتَّمُكِينِ فَتَعَلَّقَ الْحَدُّ فِي حَقِّهَا بِالشَّمْكِينِ مِنْ قَبِيعِ النِّي اللَّهُ وَمُؤْتَمٌ عَلَى مُبَاشَرَيَهِ، وَفِعُلُ الصَّبِي لَبُسَ بِهَذِهِ السِّفَةِ فَلَا يُنَاطُ بِهِ الْحَدُدُ .

کے فرمایا: اور جب کی بچیا مجتون نے الی عورت کے ساتھ زنا کیا جس نے ان کوموقع دیا تو زانی و مرنید دونوں پر صد واجب نہ ہوگی ۔ اور حضرت امام ابو یوسف میسنیا کے نزدیک مزنید پر حد واجب ہوگی ۔ اور حضرت امام ابو یوسف میسنیا سے بھی ای طرح ایک روایت ہے اور جب کی تک رست وسی وسالم آدمی نے کسی مجنونہ یا ایسی چھوٹی بچی سے جماع کیا کہ ایسی عورت سے جماع میں کورت سے جماع میں کورت سے جماع میں مورپر حد جازی کی جائے گی اور یہ مسئلہ منتی علیہ ہے۔

حضرت امام زفراورامام شافعی بیشنیا کی دلیل بیہ ہے کہ عورت کاعذر مرد سے سقوط حدکولازم نہیں ہے لہٰذامر د کاعذر بھی عورت کے لئے سقوط حدکولا زم نہ ہوگا' کیونکہ ان میں سے ہرا یک کائمل اپنے ماخذ ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ زنا کا فعل مردسے ثابت ہوائے جبکہ مورت کل بی نہیں ہے کیونکہ مردکود طی کرنے والا اور زنا کرنے والا کہاجاتا ہے اور عورت کو دیکر اس کو مجازی طور پر مزنیہ کہا گیا ہے جس کہاجاتا ہے اور عورت کو میں بولنے ہیں گیا گیا ہاتا ہے البتہ مفعول کو اسم فاعل کا نام دیکر اس کو مجازی طور پر مزنیہ کہا گیا ہے جس طرح راضیہ کو مرضیہ کے معنی بین اور لئے ہیں گیا گیا راس سب سے کہ موقع دینے کے سبب مورت زنا کا سبب پیدا کرنے والی ہے ۔ پس مرتب کا م پر قدرت دینے کے سبب مورت ذنا کا سبب پیدا کرنے والی ہے ۔ پس مرتب کی کے سبب اس پر حد ثابت ہوجائے گی ۔ کیونکہ اس شخص کا کام ہے جس کو اس کام سے دینے کا تھم دیا گیا ہے اور اس کام کو مرانجام دینے کی دجہ سے دہ گا اور بیچ کا فعل اس طرح نہ ہوگا ہیں اس پر حد مرتب نہ ہوگی۔

زبردى والياز نابرعدم حدكابيان

قَىالَ (وَمَنُ ٱكْرَهَهُ السُّلُطَانُ حَتَى زَنَى فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ) وَكَانَ آبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ آوَّلًا يُسَحَدُّ، وَهُو قَوْلُ أَخُولُ اللَّهُ يَقُولُ آوَّلًا يُسَحَدُّ، وَهُو قَوْلُ أَنْ أَفُورَ لِلَانَ النِّهِ اللهِ السَّحُلُ اللهِ يَسَعَوْرُ إِلَّا بَعُدَ انْتِشَارِ الْالَةِ وَذَلِكَ دَلِيلُ الطَّوَاعِيَةِ .

ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَقَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِآنَ سَبَهُ الْمُلْحِ ءَ قَائِمٌ ظَاهِرًا، وَالِانْتِشَارُ دَلِيلٌ مُتَرَدِّدٌ لِآنَهُ فَلُهُ يَكُونُ طَبُعًا لَا طَوْعًا كَمَا فِي النَّائِمِ فَآوْرَتَ شُبْهَةً، وَإِنْ يَكُونُ طَبُعًا لَا طَوْعًا كَمَا فِي النَّائِمِ فَآوْرَتَ شُبْهَةً، وَإِنْ اكْرَهَ عَيْرُ السُّلُطَانِ حُدَّ عِنْدَ آبِي حَنِيْقَةً رَحِمَهُ الله، وَقَالَا: لَا يُحَدُّ لِآنَ الْإِكْرَاة عِنْدَهُمَا قَدُ يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِ السُّلُطَانِ ؛ لِلاَنَّ الْمُؤَيِّرَ خَوْفُ الْهَلَاكِ وَآنَهُ يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِهِ .

وَلَهُ أَنَّ الْإِكْرَاةَ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَدُومُ إِلَّا نَسَادِرًا لِسَمَكُنِهِ مِنْ الاَسْتِعَانَةِ بِالسَّلُطَانِ آوْ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَيُمْكِنُهُ دَفْعُهُ بِنَفْسِهِ بِالسِّلَاحِ، وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُ، بِخِلافِ الْمُسْلِمِينَ، وَيُمْكِنُهُ الْاَسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ وَلَا الْحُرُوجُ بِالسِّلَاحِ عَلَيْهِ فَافْتَرَقَا

قر بایا: اور جب کی حکمران نے کی کوز تا پرمجود کیا اور اس نے ذیا کرلیا تو اس پرحد واجب نہ ہوگی جبکہ دھنرت امام
عظم خاصی کی پہلامؤ تف بیتھا کہ اس پرحد لگائی جائے گی۔ اور بھی امام زفر کا تول بھی ہے کیونکہ مرد کی طرف ہے آلے منتشر ہوجانے
سے بعد ہی زیا ٹابت ہوسکتا ہے اور آلہ تناسل کا کھڑا ہو تا رضامندی کی دلیل ہے کیکن اسکے بعد ایام صاحب خاصی نے اس مؤ تف
سے رجوع کرلیا کہ مجبود محص پرحد نہیں ہے۔ کیونکہ ذیا کے لئے مجبود کرنے والا ظاہری طور سب موجود ہے جبکہ آلہ تناسل کا کھڑا ہو تا
ہے۔ والی دلیل ہے۔ کیونکہ سیم میں بخیراراوے کے بھی کھڑا ہوجا تا ہے اور بھی طور پر کھڑا ہوجا تا ہے جبکہ زیر دئی کھڑا نہیں ہوتا
جس طرح سونے والے فیص میں ہے لہذا اسی نے شہرہ پیدا کردیا ہے۔

اور جبزانی کوحاکم وقت کے سوال کی دوسرے نے مجبور کیا کو امام اعظم ڈائٹزؤ کے نزدیک اس پر حدجاری کی جائے گی جبکہ ماحبین کے نزد کیک اس پر حدقائم نہ کی جائے گی کیونکہ صاحبین کے نزد کیکے حکمران کے سواجس مجبوری ٹابت ہوجاتی ہے کیونکہ اس میں اثراتہ ہلاکت کا ڈریجے اور بیڈوف باوشاہ کے سواجس بھی ٹابت ہوسکتا ہے۔

حضرت اہام ابوطنیفہ بلاتن کی دلیل ہے کہ بادشاہ کے سوامجوری نادر ہے کیونکہ اس حالت میں مجبور بادشاہ یا مسلمانوں کی جماعت سے مدوطلب کرسکتا ہے۔ ہاں وہ ہتھیار کے سبب ابنادفاع کرنے پہنی قادر ہاور نادر کا کوئی تھم نہیں ہوا کرتا۔ پس اس مختص سے مدوطلب کرسکتا ہے درسا قط ندہوگی۔ جبکہ بادشاہ کا اکراہ اس کے برخلاف ہے کیونکہ جبور شخص بادشاہ کے خلاف نہ تو کسی دوسرے مدوطلب کرسکتا ہے اور بی خودا سکے خلاف ہتھیارا نماسکتا ہے ہیں بیددنوں الگ الگ ہو گئے۔

#### اقرارز نااوراقرار نكاح كيسبب اشتباه كابيان

(وَمَنُ آفَى الْكَرُ الْهُدَّ مَرَّاتٍ فِي مَجَالِسَ مُخْتَلِفَةٍ آنَهُ زَنَى بِفُلانَةَ وَقَالَتُ هِى: تَزَوَّجَنِى أَوُ آفَرَّتُ بِالزِّنَا وَقَالَ الرَّجُلُ تَزَوَّجْتِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهُرُ فِي ذَلِكَ) لِلَانَّ دَعُوى النِّكَاحِ يَحْتَمِلُ النِّنَا وَقَالَ الرَّجُلُ تَزَوَّجْتِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهُرُ فِي ذَلِكَ) لِلَانَّ دَعُوى النِّكَاحِ يَحْتَمِلُ النِّيَ وَقَالَ الرَّجُلُ تَزَوَّجْتِهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهُرُ فِي ذَلِكَ) لِلَانَّ دَعُوى النِّكَاحِ يَحْتَمِلُ النِّكَامِ يَكُونُ وَالْفَارَقَيْنِ فَآوُرَتَ شُبُهَةً ، وَإِذَا مَنْفَطَ الْحَدُّ وَجَبَ الْمَهُرُ تَعُظِيمًا لِحَطَرِ النَّهُ وَالْفَرَقَ مِنْ الطَّرَقَيْنِ فَآوُرَتَ شُبُهَةً ، وَإِذَا مَنْفَطَ الْحَدُّ وَجَبَ الْمَهُرُ تَعُظِيمًا لِحَطَرِ النَّامُ وَالْمَالُونَ لَا مُؤْرَبً مُنْهُ وَإِذَا مَنْفَطَ الْحَدُّ وَجَبَ الْمَهُرُ تَعُظِيمًا لِحَطَرِ

اور جب کی خص نے چار مختلف مجالس میں زنا کا اقرار کیا کہ اس نے قلال عورت سے زنا کیا ہے اور وہ فلال عورت کہ کہتی ہے کہ اس نے اس سے نکاح کیا ہے ہواس عورت نے بھی زنا کا اقرار کرلیا اور مرد نے کہا: میں نے اس سے نکاح کیا تو اس پر صد نہوگی اور دونوں صورتوں میں اس پر مہر ہوگا کیونکہ دعوی نکاح صدق کا اختال دکھتے والا ہے۔ اور نکاح دونوں اطراف سے قائم ہوتا ہے لہذا اس قرار نے شہد پردا کر دیا اور جب اس سے صدم اقتا ہوگئی تو احر ام بضع کے سب مہر واجب ہوجائے گا۔

#### باندى سے زنا كرنے والے يرحد كابيان

(وَمَنْ زَنَى بِجَارِيَةٍ فَقَتَلَهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ) مَعْنَاهُ: قَتَلَهَا بِفِعُلِ الزِّنَا لِآنَهُ جَنَى جِنَائِتَيْنِ فَيُومُ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ عَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَّهُ لَا يُحَدُّ لِآنَ تَقُرُّ لَا يُحَدُّ لِآنَ تَقُرُّ لَا يُحَدُّ لِآنَ تَقَرُّلُ مَصَلَيْ الْهُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكُمَةُ وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ لَا يُحَدُّ لِآنَ تَقَرُّلُ مَصَلَيْ الْهُ مَا إِذَا الشَّرَاعَا بَعْدَ مَا زَنَى بِهَا وَهُو عَلَى هَذَا ضَسَمَانِ الْقِيمَةِ سَبَبٌ لَيمِلُكِ الْآمَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا الشَّرَاعَا بَعْدَ مَا زَنَى بِهَا وَهُو عَلَى هَذَا لِلْخُتِلَافِ، وَاعْتِرَاضُ مَسَبِ الْمِلْكِ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَلِدُ يُوجِبُ سُقُوطُهُ، كَمَا إِذَا مَلَكَ الْمُسُووقَ قَبْلَ الْقَطْع .

وَلَهُ مَا أَنَّهُ صَسَمَانُ قَتُلٍ فَكَ يُوجِبُ الْمِلْكَ لِآنَهُ صَمَانُ دَمِ، وَلَوْ كَانَ يُوجِبُهُ فَإِنَّمَا يُوجِبُهُ فِي الْبُعْعِ لِآنَهَا أُسْتُوفِيَتُ وَالْمِلُكَ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا فَلَا الْمَثْوَفِيَتُ وَالْمِلُكَ يَثْبُتُ مُسْتَنِدًا فَلَا يَعْبُومَ فَى الْمُسْتَوْفَى لِكُونِهَا مَعْدُومَةً، وَهِلْنَا بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنَى بِهَا فَاذَهَبَ عَيْنَهَا حَيْثُ لَا يَظُهَرُ فِي الْمُثَوِّقِ الْعَمْيَاءِ وَهِي عَيْنَ الْمِلْكَ مُنَالِكَ يَثُبُتُ فِي الْمُثَوِّةِ الْعَمْيَاءِ وَهِي عَيْنَ قَامُ وَيَسْفُطُ الْحَدُرُلِانَ الْمِلْكَ مُنَالِكَ يَثُبُتُ فِي الْمُثَوِّةِ الْعَمْيَاءِ وَهِي عَيْنَ الْمِلْكَ مُنَالِكَ يَثُبُتُ فِي الْمُثَوِّةِ الْعَمْيَاءِ وَهِي عَيْنَ الْمُلْكَ مُنَالِكَ يَثُبُتُ فِي الْمُثَوِّةِ الْعَمْيَاءِ وَهِي عَيْنَ الْمُلْكَ مُنَالِكَ يَثُبُتُ فِي الْمُثَوِّةِ الْعَمْيَاءِ وَهِي عَيْنَ الْمِلْكَ مُنَالِكَ يَثُبُتُ فِي الْمُثَوِّةِ الْعَمْيَاءِ وَهِي عَيْنَ الْمِلْكَ مُنَالِكَ يَثُبُتُ فِي الْمُثَوِّةِ الْعَمْيَاءِ وَهِي عَيْنَ الْمُلْكَ مُنَالِكَ يَثُبُتُ فِي الْمُثَلِّ الْعَمْيَاءِ وَهِي عَيْنَ الْمُنْتَادُ وَيَعْمَلُولُ الْمُلْكُ مُنَالِكَ يَثُبُتُ فِي الْمُعْدَةِ الْعَمْيَاءِ وَهِي عَيْنَ الْمُلْكُ مُنَالِكَ يَثُبُتُ فِي الْمُؤْتِذِ الْعَمْيَاءِ وَهِي عَيْنَ الْمُلُكَ مُنَالِكَ يَثُبُتُ فِي الْمُعَلَّةِ الْعَمْيَاءِ وَهِي عَيْنَ الْمُؤَادُ لَا الْمِلْكُ مُنَالِكَ يَثُبُتُ فِي الْمُعَلَّةِ الْعَمْيَاءِ وَهِي عَيْنَ الْمُؤْتِدُ الْمُعْمَادِ وَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِدُ الْمُعَلِي الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتُولُولُ الْمُؤْتُونُ الْمِلْكُ مُنَالِكُ مُنْكُلُولُ مُنْ الْمُؤْتِدُ الْعُمْيَاءِ وَهِي عَيْنَ الْمُعَلِي الْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُعْمِلُونُ وَالْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْعُمْلُولُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ

کے اور جم شخص نے کمی بائدی سے زنا کیا اور پھراس کوئل کردیان تو اس پر حد ہوگی اور اس پر قیست بھی واجب ہو گی-اس کامعنی یہ ہے کہاس نے فنل زنا سے اس کوئل کیا ہے۔ کیونکہ اس نے ووجنایات کاار تکاب کیا ہے۔ لہٰڈاان میں سے ہرایک کو پورا کرنے اس کے ذمہ پر ہوگا۔

حضرت امام ابو بوسف میرانید سے روایت ہے کہ اس پر حد جاری نہ کی جائے گی۔ کیونکہ صانت کا جُوت اس باندی کے ، لک ہونے کا سبب ہے البندا میداس طرح ہوجائے گا جیسے اس نے بائدی کو زنا کرنے کے بعد اس کوخر بدلیا ہو۔اوراختلاف کا سب یہ ہے کہ حد قائم ہوئے سے قبل سبب ملکیت کا پیش آنا موجب سقوط حد ہے جس طرح کوئی قطع یدسے پہلے چیز کا چورمسروق کا ، لک بن حاہے۔

طرفین کی ولیل میہ کے دخان آئل ہے ہیں اس میں ملکیت ٹابت نہ ہوگی کیونکہ اس کی قیمت صان دم ہے اور اگر صان آئل موجب ملکیت ہوتا تو عین میں ملکیت ٹابت کرے والا ہوتا جس طرح چوری کا مال بہر کرنے میں ہے۔ بہذا بضع کے من فع میں ملکیت کو ٹابت کر نے والا نہیں ہے گیونکہ وہ تو وصول ہو چھی ہے جبکہ ملکیت منسوب ہو کر ٹابت ہوا کرتی ہے لہذا مستوفی میں فی بر مبین ہے کیونکہ مستوفی معدوم ہو چھا ہے جبکہ اس جز کی کے خلاف ہے جب کس نے بائدی سے ذیا کیا اور اس کی ایک آئے والی ڈال تو اس پر بائدی کی قیمت واجب ہوگئی ہے اور وہ آئھ ہے کہ کیونکہ بہاں اندھی آئکھ میں ملکیت ٹابت ہو چھی ہے اور وہ آئکھ ہی کیونکہ بہاں اندھی آئکھ میں ملکیت ٹابت ہو چھی ہے اور وہ آئکھ ہی اس پر بائدی کی قیمت ٹابت ہو چھی ہے اور وہ آئکھ ہی اس میں شبہہ پیدا ہوگیا ہے۔

امام پرعدم حد کابیان

قَالَ (وَكُلُّ شَيْءٍ صَنَعَهُ الْإِمَامُ الَّذِى لَيْسَ فَوْقَهُ إِمَامٌ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِلَّا الْفِصَاصُ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِهِ وَإِلَّا مُحَدُّودَ حَقُّ اللّهِ تَعَالَى وَإِقَامَتُهَا إِلَيْهِ لَا إِلَى غَيْرِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ آنُ يُفِيمَ عَلَى وَيِالْاَمْ وَالْيَا اللّهُ عَلَى إِلَّا يُعْرِهِ وَلَا يُمْكِنُهُ آنُ يُفِيمَ عَلَى وَيَالُّامُ وَالْيَا اللّهُ عَلَى إِلَّا اللّهُ عَلَى الْحَقِي إِمَّا بِتَمْكِينِهِ آوْ بِإلا شَيْعَانَةِ لَمُسْلِمِينَ وَالْقِصَاصُ وَالْآمُوالُ مِنْهَا . وَامَّا حَدُّ الْقَذُفِ قَالُوا الْمُغَلِّبُ فِيهِ حَقَى النَّرْعِ بِمَنْ عَلَمُ بِالصَّوابِ . وَاللّهُ تَعَالَى اللّهُ وَاللّهُ تَعَالَى اللّهُ وَاللّهُ تَعَالَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

جردہ چیزجس کوانیا ام بجالائے کا سام کاوپر کوئی اہام نے ہوتواس تضاص کے نیاوہ اس پرکوئی حددہ ہوگی۔البت تصاص دمالوں ہیں اس کا احتساب کیا جائے گا۔ کیونکہ حدود اللہ کاحق ہیں اور ان کے نفاذ کا اختیاراس اہام اغلی کو ہے۔اس کے سواسی کواختیار نہیں ہے۔ اور اس کے لئے اپنی جان پر حدقائم کر تا ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کدہ نہیں ہے جبہ حقوق العباد میں ایسانہیں ہے کیونکہ اس کوحق وصول کرنے والا ہے یا تو ووامام کی قدرت کے سب یا پھر سلمانوں سے مدوطلب کر کے وصول سرسکی ہے۔ اور قصاص اور اموال بی حقوق العباد ہیں۔البتہ حدقد ف کے بارے ہیں مشائخ فقہا و نے فر مایا ہے: ان تمام حدود میں اس کا تھم اس طرح ہوگا ،جس طرح حق اللہ ہے۔ اور اللہ تعالی بی سب زیادہ حق جانے والا ہے۔



# بَابُ الشَّهَادُةِ عَلَى الرِّنَا وَالرَّجُوعِ عَنْهَا

## ﴿ بیشہاوت زناد بینے اور اس سے رجوع کے بیان میں ہے ﴾ بابشہادت زنادانصراف شہادت کی فقہی مطابقت کا بیان

اس باب کی سابقہ ابواب سے نتھی مطابقت واضح ہے کیونکہ رجوع ہمیشہ صدور تھل یا صدور تول کے بعد ہوا کرتا ہے معنف م مینید نے زنا کی شہادت اوراس کا نصاب بیان کرنے اور حدود کونا فذکرنے کے طرق بیان کرنے بعد اب شہادت سے رجوع کرنے کے فقہی احکام بیان کردہے ہیں۔ اور اس سے ماقبل باب سے مطابقت سے ہے کہ جس طرح شہدسے حد ساقط ہوجاتی ہے اس طرح رجوع شہادت کے سبب بھی حد ساقط ہوجاتی ہے۔

#### گزرے ہوئے جرم پر گوائی دینے کابیان

(وَإِذَا شَهِدَ الشَّهُودُ بِحَدِّمُ مُتَفَادِمٍ لَمْ يَمْنَعُهُمْ عَنُ إِفَامَتِهِ بُعُدُهُمْ عَنُ الإمَامِ لَمْ تُفْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدِّ الْقَالَةِ الشَّهُودُ بِسَوِقَةٍ آوُ إِلَّا فِي حَدِّ الْقَالَةِ الشَّهُودُ بِسَوِقَةٍ آوُ إِلَّا فِي حَدِّ الْقَالَةِ الشَّهُودُ بِسَوِقَةٍ آوُ بِشُورِ : (وَإِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشَّهُودُ بِسَوِقَةٍ آوُ بِشُورِ فَا إِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَلَنَا اَنَّ الشَّاهِ لَهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ حِسْبَتَيْنِ ادَاءِ الشَّهَادَةِ وَالسَّيْرِ، فَالنَّاخِيرُ إِنْ كَانَ إِلاَّخِيرُ فَالْهُ عَلَى الْآذَاءِ بَعْدَ ذَلِكَ لِصَغِينَةٍ هَيَّجَتْهُ أَوْ لِعَدَاوَةٍ حَرَّكَتُهُ فَيُتَّهُمُ فِيهَا وَإِنْ كَانَ التَّاخِيرُ لَا لِللَّاتُ مِلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

الدّغوى ليست بِشَرُطِ لِلْحَلِّ لِآنَهُ خَالِصُ حَقِّ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَا مَوْ، وَإِنَّمَا شُوطَتْ لِلْمَالِ، وَلاَنْ الْحُكُمُ يُدَارُ عَلَى كُونِ الْحَلِّ حَقًّا لِلّهِ تَعَالَى فَلَا يُعْتَبُرُ وُجُودُ النَّهُمَةِ فِي كُلِ فَرْدٍ، وَلاَنْ النَّوقَةَ تُنَقَامُ عَلَى الاستِسُوارِ عَلَى غِرَةٍ مِنُ الْمَالِكِ فَيَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ إِعْلامُهُ فَبِالْكِتُمَانِ السَّوِقَةَ تُنَقَامُ عَلَى الشَّاهِدِ إِعْلامُهُ فَبِالْكِتُمَانِ السَّوِينَ الْمَالِكِ فَيَجِبُ عَلَى الشَّاهِدِ إِعْلامُهُ فَبِالْكِتُمَانِ يَصِيبُ فَاسِقًا آثِمًا الثَّفَادُمُ لَكُمَا يَمُنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ فِي الانْتِدَاءِ يَمُنَعُ الْإِقَامَة بَعْدَ الْقَضَاءِ عِنْ الْمُعَلَى الشَّهَادَةِ فِي الانْتِدَاءِ يَمُنَعُ الْإِقَامَة بَعْدَ الْقَضَاءِ عِنْ النَّهَا لِوَلَا الشَّهَادَةِ فَي الانْتِدَاءِ يَمُنَعُ الْإِقَامَة بَعْدَ الْقَضَاءِ عِنْ الْمُعْلَى الشَّهُ الْوَقَامَ الزَّمَانُ لا عَنْ الْمُعْدَانِ السَّهُ الْحَدِّ ثُمَّ أَخِذَ بَعْدَ مَا تَقَادَمَ الزَّمَانُ لا يُعْلَمُ عَلَيْهِ الْحَدِّ لَكَ الْمُعْدَانَ الشَّهُ الْوَلَا السَّهُ الْمُعْدَانِ السَّعْلَى السَّاعَ مِنْ الْقَضَاءِ فِي بَالِ النَّعَلَى الشَّاعَ مِنْ الْقَضَاءِ فِي بَالِ النَّهُ لَا الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْدَانِ الْمُعْدَانِ السَّهُ الْمُعَلَى الْمُعْدَانَ الْمُعْدَانِ السَّهُ الْمُعَلَى الْمُعْدَانِ الْمُعْدَانِ فَلَالُهُ اللهُ الْمُعْدَانِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى

کے فرمایا: اور جب کوابول نے کسی پرانی حد پرشہادت دی اورشہادت دیے میں امام ہے ان کی پچھددوری نہیں ہے تو ان لوگوں کی شہادت حد ننز ف کے سواکس حد میں تبول نہ کی جائے گی۔

جبہ جامع صغیر میں ہے جب کوابوں نے کسی خلاف چوری کرنے یا شراب پینے یا زنا کرنے کی شبادت ایک مدت کے بعد دی تو ان صدود میں اس کا مواخذہ نہ ہوگا البنتہ وہ چوری کا ضامن ہوگا۔ اور قاعدہ فقہیہ یہ ہے کہ دہ صدود جو خاص اللہ تعالی کاحق ہیں وہ تد بم ہونے سے باطل نہیں ہوتیں۔ حضرت اہام شافعی بریشیا نے اختلاف کیا ہے دہ اس کو بندوں کے حقوق پر تیاس کرتے ہیں اور اقرار پر قیاس کرتے ہیں اور اقرار پر قیاس کرتے ہیں۔

ہماری دلیل ہیہ کہ گواہ دوئتم اجریس سے ایک کا افقیار ہے۔(۱) شہادت دینے کا افقیار (۲) ستر پوٹی کرنے کا افقیار۔اور اس کا تا خیر کرنا ہیہ پردہ پوٹی کے سب سے ہادراب جا کراس کا شہادت دینا یہ کینے کے سب سے ہاکسی وشنی کے سب سے ہے۔جواس کواس بات پر تیار کرےگا۔ کیونکہ شہادت میں گواہ تہمت زدہ ہے۔اور جب تاخیر پردہ پوٹی کے سب نہ ہوتو بھر گواہ فاس اور گانا ہگار ہوگا ہیں ہم نے مانع کا یقین کرلیا ہے۔

جبدا قرار جس ایسانہیں ہے کیونکہ انسان اپ آپ ہے۔ دشنی کرنے والانہیں ہے جبکہ زنا ہٹر اب اور چوری کی صدفاص اللہ تعالی کاحق ہے۔ حتی کہ اقرار کے بعدان ہے رجوع کرنا مجھے ہے۔ بس اس جس نقادم شہادت کو قبول کرنے ہے رو کئے والا ہے جبکہ صدفتذ ف بندے کاحق ہے۔ کیونکہ اس جس بندے ہے شرمندگی کوشم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لبندا اقرار کے بعداس جس رجوع مجھے نہیں ہے جبکہ حقوق العباد جس نقادم رد کئے والانہیں ہے۔ کیونکہ بندے کے جبکہ حقوق العباد جس نقادم رد کئے والانہیں ہے۔ کیونکہ بندے کے حق جس دعوی شرط ہے۔ بس دعوی جس تا فیر کو معدوم رجمول کیا جائے گا اور بیتا خیران کے فستی کو واجب کرنے والی نہیں ہے بی فلاف مدسرقہ کے کیونکہ وہ اس صد کے لئے دعوی شرط ہے۔ اس محت کے دیکہ وہ اس صد کے نئے دعوی شرط ہے۔ اس محت کے دیکہ یہ وہ کی میں اللہ دعوی مال سے سے شرط ہے کیونکہ حکم کا دار وہ دار مد کے حق الشہ ہونے پر ہے۔ بس کو اور پر مالک کو مطلع کرنا ضروری ہے اور چھیائے سے وہ فات اور کنا ہمگار ہوجائے گا۔ اس کے بعد تقادم جس طرح ابتداء جس قبول شہادت ہے مائع ہے۔ اس طرح ابتداء جس قبول شہادت ہے مائع ہے۔ اس طرح ابتداء جس قبول شہادت ہے مائع ہے۔ اس طرح ابتداء جس قبول شہادت سے مائع ہے۔

حضرت امام زفر میشد کا خلاف ہے۔ یہاں تک جس پر حد کی ہے وہ مجھ مار کھانے کے بعد بھاگ جائے تو پھر ایک مدت

مزرنے کے بعدوہ پکڑا جائے 'تواس پر صدقائم نہ ہوگی۔ کیونکہ صدود کا نافذ کرنا میصدود کے باب میں قضاء کہلا تا ہے۔ تقادم كي حديث فقهاء كاختلاف كابيان

وَاحْدَلُهُ وَا فِي حَدِّ التَّقَادُمِ، وَأَشَارَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إلى بِيتَّةِ ٱللَّهُرِ، فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ مِينٍ، وَهَكَذَا اَشَارُ الطَّحَادِئُ، وَابُو حَنِيفَةً لَمْ يُقَلِّرُ فِي ذَلِكَ وَفَوْضَهُ إِلَى رَأْيِ الْقَاضِي فِي كُلْ عَصْرِ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَلَّرَهُ بِشَهْرٍ ؛ لِآنَ مَا دُونَهُ عَاجِلٌ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَإِبِيُ يُوسُفَ وَهُوَ الْآصَحُ . وَهَٰذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْقَاضِى وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ شَهْرٍ، آمَّا إِذَا كَانَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمُ ؛ لِلاَنَّ الْمَانِعَ بُعُدُهُمْ عَنْ الْإِمَامِ فَلَا تَتَحَقَّقُ النَّهْمَةُ .

وَالتَّفَادُمُ فِي حَدِّ الشَّرُبِ كَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَعِنْدَهُمَا يُقَدَّرُ بِزَوَالِ الرَّالِحَةِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

و نقادم کی حدیث مشائخ نقبها م کا اختلاف ہے۔ حضرت امام محمد جو التنظیم میٹیر میں چھوماہ کی طرف اشارہ کیا ہے لېزاانېول نے بعد مين کہا ہے ای طرح امام طحادی نے بھی اشارہ کیا ہے جبکہ امام اعظم ڈاٹنٹڈ نے اس بارے میں کوئی انداز ومقررتیں فر مایا۔ اور اس کو ہرز مانے کے قاضی کے حوالے کر دیا ہے۔ امام مخمر بختانہ سے ایک روایت بہے کہ انہوں نے ایک ماہ سے نقادم کا اندازہ کیا ہے کونکہ ایک ماہ سے تھوڑی مدت عاجل ہے۔

شیخین سے بھی ایک روایت ای طرح ہے۔اور بہی سے جاور بی کم اس وقت ہے جب قامنی کے اور کوا ہول کے درمیان ا یک ماه مسانت نه بهولیکن جب ایک ماه مسانت نه به وتو ان کی شها دسته مقبول نه بهوگی ۔اورشراب کی حد میں اسی طرح تقادم کا اعتبار کی میا ہے۔طرفین کےمطابق بہاں بوختم ہونے سے اس کا انداز و کیا جائے گا<sup>، ج</sup>س طرح اس کے باب میں اس کا بیان ان شاواللہ

محض لوگول کی شہادت پر حدز نا کا بیان

(وَإِذَا شَهِـدُوا عَـلْـى رَجُـلٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلانَةً وَفُلانَةً غَائِبَةٌ فَإِنَّهُ يُحَدُّ، وَإِنْ شَهِدُوا آنَهُ سَرَقَ مِنْ فُلَانِ وَشُوَ غَالِبٌ لَمْ يُقُطِعُ ﴾ وَالْفَرَقُ انَّ بِالْغَيْبَةِ تَنْعَلِمُ الدَّعُولِي وَهِيَ شَرُطٌ فِي السَّرِقَةِ دُونَ الزِّنَا، وَبِالْحُصُورِ يُتَوَهُّمُ دَعُوى الشُّبَهَةِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمَوْهُومِ رَوْرُ إِنَّ شَهِدُوا آنَهُ زَنَى بِامْرَآةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا لَمْ يُحَدَّى لِآخِتِمَالِ آنَهَا الْمَرَأَتُهُ أَوْ آمَتُهُ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ

(وَانَ أَفَرَّ بِلَالِكَ حُدًّى ؛ لِلاَّنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ آمَتُهُ أَوْ امْرَأَتُهُ .

، بینید اور جب پیمیادگوں نے کی مخص کے خلاف گوائی دی کدائی بندے نے فلال عورت زنا کیا ہے جبکہ وہ عورت عائب

جی ہی اس بندے پر حد جاری کی جائے گی۔اور جب سے گوائی دی کہ اس نے فلاں کا مال چوری کیا ہے اور فلاں غائب ہے تو اس کا ہاتھ جیس کا ٹا جائے گا۔اور دونوں مسائل جی فرق سے کہ غائب ہونے کی حالت میں دعوی معدوم ہوجا تا ہے کیونکہ چوری میں رعویٰ شرط ہے جبکہ زنا میں شرط نہیں ہے۔اور حاضر ہونے کی حالت میں شہر کے دعوے کا وہم ہے اور موہوم کا ایتبار نہیں کیا

جبہ اور جب کواہوں نے بیشہادت دی کہ قلان نے اسی مورت سے زنا کیا ہے جس کو کواہ بہجانے ہی نہیں ہیں۔ نواس پر حدثیں رکائی جائے گی۔ کیونکہ مکن ہے وہ اسکی بیوی ہو یا بائدی ہو بلکہ طاہر تو بھی ہاور جب زانی نے اس کا اقر ارکیا ہوتو اس پر حد لگائی جائے گی۔ کیونکہ اس پر بیمعالمہ پوشیدہ نیس ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے یا بائدی ہے۔

#### اختلاف شهادت سي سقوط صد كابيان

(وَإِنْ شَهِدَ النَّهَ اللَّهُ زَنَى بِفُلانَةَ فَاسْتَكُرَهَهَا وَآخَرَانِ آنَهَا طَاوَعَتُهُ دُرِةَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيهُمَّا عِينُهُ آبِى حَنِيْفَةَ) وَهُوَ قُولُ زُفَرَ (وَقَالَا: يُحَدُّ الرَّجُلُ خَاصَّةً) لِاتِفَاقِهِمَا عَلَى الْمُوجِبِ وَتَفَرَّدُ عِنْهَ آبِى حَنِيْفَةً) وَهُوَ قُولُ زُفَرَ (وَقَالَا: يُحَدُّ الرَّجُلُ خَاصَّةً) لِاتِفَاقِهِمَا عَلَى الْمُوجِبِ وَتَفَرَّدُ آبِى حَنِيْفَةً إِن المُوجِبِ وَتَفَرَّدُ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِيَةَ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ وَيَخَلَّافِ جَانِبِهَا ؛ لِلاَنْ طَوَاعِينَهَا شَرُطُ تَحَقُّقِ الْمُوجِبِ إِنْ اللَّهُ وَلَهُ يَنْهُ لَلْهُ وَاللَّهُ وَلَا أَلُهُ وَلَا أَلُهُ وَاللَّهُ وَلَا أَلَا كُولُهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِيَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْفَاقِقَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَقُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ لَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الِمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّه

وَلَهُ آنَهُ اخْتَلَفَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ؛ لِآنَ الزِّنَا فِعُلْ وَاحِدٌ يَقُومُ بِهِمَا، وَلِآنَ شَاهِدَى الطَّوَاعِيَةِ صَارَا قَاذِفَيْنِ لَهَا .

وَإِنَّ مَا يَسْفُطُ الْحَدُّ عَنْهُمَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَى الإِكْرَاهِ ؛ لِآنَ زِنَاهَا مُكْرَهَةً يُسْقِطُ إِحْصَانَهَا فَصَارَة خَصَانَهَا وَصَانَهَا فَصَارًا خَصْمَيْنِ فِي ذَلِكَ .

ے اور جب گواہوں نے بیشہادت دی کہ فلال مخص نے فلال عورت سے زبردی زنا کیا ہے اور دوسرے دویندوں نے میں کوائی دی کہ نبیں بلکہ بدرضا مندی زنا کیا ہے تو امام صاحب دلی تنافظ کے خزد کیک دونوں سے حدسا قط ہوجائے گی۔ امام زفر کا مجمی مہی

### مقام زناسے اختلاف شہادت سے سقوط صد کابیان

(وَإِنْ شَهِمَةَ الْمُنَانِ آنَّهُ زَنَى بِالْمُرَاةِ بِالْكُوفَةِ وَآخَرَانِ آنَّهُ زَنَى بِهَا بِالْبَصْرَةِ دُرِءَ الْحَدُّ عَنْهُمَا جَمِيْمًا) ؛ لِآنَ الْمَشْهُودَ بِهِ فِعَلُ الزِّنَا وَقَدُ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمَكَانِ وَلَمْ يَتِمَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَا يُحَدُّ الشَّهُودُ خِلَافًا لِزُفَرَ لِشُبْهَةِ الاتِّحَادِ نَظُرًا إِلَى اتِحَادِ الصُّورَةِ وَالْمَهُ الْمُ الشَّهُودُ خِلَافًا لِزُفَرَ لِشُبْهَةِ الاتِّحَادِ نَظُرًا إِلَى اتِحَادِ الصُّورَةِ وَالْمَهُ آهَ

اور جب دو گواہوں نے میشہادت دی کے قلال شخص نے کوفہ میں ایک عودت سے زنا کیا ہے اور دوسم سے دونوں کو اہوں میشہادت دی کے اس کے بعر و میں ایک عودت سے ذنا کیا ہے توان دونوں سے حد سما قط ہوجائے گی۔ کیونکہ مشہود ہم ان اس میں ایک عودت سے ذنا کیا ہے توان دونوں سے حد سما قط ہوجائے گی۔ کیونکہ مشہود ہم ان اس میں تہدیلی کے سبب بدل چکا ہے اور ان میں سے کسی پر شہادت کا نصاب بورا ہونے والانہیں ہے۔ اور گوا ہوں پر حد جاری شہری ۔ اس میں امام زفر برسید کا اختلاف ہے کیونکہ صورت اور گورت کے ایک ہونے کے سبب امر کے اتحاد کا شبہہ ہے۔

مقام واحد كى شهادت مين اختلاف برحد كابيان

(وَإِنُ اخْتَلَفُوا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ حُدَّ الرَّجُلُ وَالْمَرُاةُ) مَعْنَاهُ: أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى الزِّنَى فِي زَاوِيَةٍ، وَهذَا اسْتِحْسَانٌ. وَالْقِبَاسُ آنُ لَا يَجِبَ الْحَدُّ لِاخْتِكَافِ الْمَكَانِ حَقِيقَةً. وَجُهُ الاسْتِسْحُسَانِ آنَ التَّوُفِيقَ مُمْكِنٌ بِآنْ يَكُونَ ايْتِدَاءُ الْفِعْلِ فِي زَاوِيَةٍ وَإِلانْتِهَاءُ فِي زَاوِيَةٍ وَالانْتِهَاءُ فِي زَاوِيَةٍ أَوْلاَنْتِهَاءُ فِي زَاوِيَةٍ أَوْلاَنْتِهَاءُ فِي زَاوِيَةٍ وَالانْتِهَاءُ فِي زَاوِيَةٍ وَالاَنْتِهَاءُ وَي زَاوِيَةٍ أَوْلاَنْتِهَاءُ فِي زَاوِيَةٍ وَالْمُونَةُ وَي وَسَطِ الْبَيْتِ فَيَحْسِبُهُ مَنْ فِي الْمُقَدَّمِ فِي الْمُقَدَّمِ وَمَنْ فِي الْمُقَدِّمِ وَمَنْ فِي الْمُقَدِّمِ وَمَنْ فِي الْمُقَدِّمِ وَمَنْ فِي الْمُقَدِّمِ فِي الْمُقَدِّمِ وَمَنْ

اور جب گواہوں نے دونوں کے ایک کمرہ میں ہونے کے باوجوداختان نے ہو مردو کورت دونوں پر حد جاری ہوگی اوراس کا تھم میہ ہے کہ ہرایک فریق ایک ایک کوئے میں زنا کی شہادت اور بیا ہتھان ہے جبکہ قیوس کا تقاضہ بیتھا کہ ان پر حد جاری شدگی جائے کیونکہ حقیقت میں جگہ میں اختلاف ہے۔ اور دلیل استحمان میہ ہے کہ ان دونوں میں مطابقت پیدا کرناممکن ہے کیونکہ جب کام کسی ایک کوئے میں اور کسی پر بیٹائی کے سبب اس کی انہتاء دوسرے کوئے میں ہویا کہ ور میان میں ہوئی ہو البتہ جو کمرے کے سامنے والے جھے میں ہواس نے کواس کوسامنے والل حصہ ہی جھ رکھا ہے اور پھیلی جانب تھا اس نے اس کو پھیلی جانب تھا اس نے اس کو پھیلی جانب تھا اس نے اس کو پھیلی جانب بھی اس نے اس کو پھیلی جانب تھا اس نے اس کو پھیلی جانب بھی در کھا ہے اور پھیلی جانب تھا اس نے اس کو پھیلی جانب بھی در کھا ہے اور پھیلی جانب تھا اس نے اس کو پھیلی جانب بھی در کھا ہے اور پھیلی جانب تھا اس نے اس کو پھیلی جانب بھی در کھا ہے اور پھیلی جانب تھا اس نے اس کو پھیلی جانب بھی در کھا ہے اور پھیلی جانب تھا اس نے اس کو پھیلی جانب بھی در کھیلی جانب تھا اس نے اس کو پھیلی جانب بھی در کھیلی جانب بھیلی تھی جو کہ کہ در کھیلی جانب بھی در کھیلی جانب بھی در کھیلی جانب بھیلی کیا گئی تھیلی جانب بھیلی کے دونے میں بھیلی بھیلی بھیلی جانب بھیلی کے دونے میں بھیلی جانب بھیلی کی دونے میں بھیلی بھیلی بھیلی بھیلی کے دونے میں بھیلی بھیلی

#### شهادت مين اختلاف وقت سبب سقوط حد كابيان

(رُإِنْ شَهِدَ اَرْبَعَةُ آنَهُ زَنَى بِامْرَاةٍ بِالنَّحَيُّلَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَاَرْبَعَةٌ آنَهُ زَنَى بِهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِسَدِيْرِ هِنْدٍ دُرِءَ النَّحَدُّ عَنْهُمْ جَمِيْعًا) أَمَّا عَنْهُمَا فِلاَنَا تَيَقَنَّا بِكَذِبِ اَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ غَيْرِ عَيْنٍ، وَأَمَّا عَنُ الشَّهُودِ فَلِلاَحْتِمَالِ صِدْقِ كُلِّ فَرِيقٍ (وَإِنْ شَهِدَ اَرْبَعَةٌ عَلَى امْرَاَةٍ بِالزِّنَا وَهِى بِكُرَّ دُرِءَ الْحَدُّ عَنْهُمَا وَعَنْهُمْ) ؛ لِآنَ الزِّنَا لَا يَتَحَقَّقُ مَعْ بَقَاءِ الْبَكَارَةِ، وَمَعْنَى الْمَسْآلَةِ أَنَّ النِّسَاءَ نَظُرُنَ النِّهَا فَقُلْنَا إِنَّهَا بِكُرَّ، وَشَهَادَتُهُنَّ حُجَّةً فِى اسْقَاطِ الْحَذِ وَلَيْسَتُ بِحُجَّةٍ فِى إِيجَابِهِ فَلِهِذَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْهُمَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ

کے اور جب جار کواہوں نے میرشہاوت دی کہ فلال نے مقام نخیلہ میں سورج طلوع کے وقت آیک عورت ہے زنا کیا ہے جبہ دوسر ہے جار کواہوں نے میرکواہی دی کہ اس نے سورج طلوع ہونے کے وقت دیر ہند میں میں اس عورت ہے زنا کیا ہے تو ان سب سے حد ساقط ہوجائے گی۔ کیونکہ مردوعورت سے سقوط زنا اس سب سے ہے کہ میں گواہوں بیں سے ہرا یک کے کا ذب ہونے یعتین ہو چکا ہے اور گواہوں سے اس کئے حد ساقط ہوجائے گی کہ ہرفریق کے جامونے کا اخبال ہے۔

اور جب جارمردول نے عورت پرزنا کی کوابی دی حالانکہ وہ باکرہ ہے تو ان سب سے حد ساقط ہو ہائے گی کیونکہ بکارت سے ہوئے ڈنا ثابت نہ ہوگا۔اور اسقاط حد میں عورت ہوئے داور اسقاط حد میں عورتی کی شہادت جمت ہے جبکہ وجوب حد میں جمت نہیں ہے کہ خوا تین اس کی شرمگاہ کود کیے کرکہیں گی یہ باکرہ ہے اور اسقاط حد میں عورتی کی شہادت جمت ہے جبکہ وجوب حد میں جمت نہیں ہے لبندا مردو کورت سے حد میا قط ہوجائے گی اور کوابوں پر مجمی واجب نہ ہوگی۔

### نابينا كوامول كى شبادت كابيان

(وَإِنْ شَهِدَ آرُهُعَةٌ عَلَى رَجُلِ بِالزِّنَا وَهُمْ عُمْيَانٌ آوْ مَحُدُو دُونَ فِي قَذْفِ آوُ آحَدُهُمْ عَبْدٌ آوُ مَحُدُودٌ فِي قَذْفِ فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ ) وَلَا يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ؛ لِلاَّنَّهُ لَا يَشُتُ بِشَهَادَتِهِمُ الْمَالُ مَحُدُودٌ فِي قَذْفِ فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ ) وَلَا يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ؛ لِلاَّنَّهُ لَا يَشُتُ بِشَهَادَتِهِمُ الْمَالُ فَكُونَ يَثُبُتُ الْحَدُّ وَهُمْ لَيُسُوا مِنْ آهُلِ آدَاءِ الشَّهَادَةِ، وَالْعَبْدُ لَيْسَ بِآهُلِ لِلتَّحَمُّلِ وَالاَدَاءِ فَكُونَ يَثُبُتُ شُبُهَةُ الزِّنَا ؛ لِلاَقَ الزِّنَا يَثُبُتُ بِالْاَدَاءِ (وَإِنْ شَهِدُوا بِلَالِكَ وَهُمْ فُسَّاقٌ آوُ ظَهَرَ آنَهُمْ فَلَمُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللِهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ ال

رَلِهِ لَذَا لَوُ قَضَى الْقَاضِى بِشَهَادَةِ فَاسِقٍ يَنُفُذُ عِنْدَنَا، وَيَثُبُتُ بِشَهَادَتِهِمُ شُبْهَةُ الزِّنَا، وَبِاعْتِبَارِ قُصُورٍ فِى الآدَاءِ لِنُهْمَةِ الْفِسُقِ يَثُبُثُ شُبْهَةُ عَدَمِ الزِّنَا فَلِهِلْذَا امْتَنَعَ الْحَدَّانِ، وَسَيَأْتِي فِيهِ خِلَاثُ الشَّهَادَةِ فَهُوَ كَالْعَبُدِ عِنْدَهُ رَوَانُ نَقَصَ عَدَدُ الشَّهُ وِدِ عَنْ آرْبَعَةٍ حُدُّوا) ؛ لِآنَهُمْ قَذَفَةٌ إِذَ لَا حِسْبَةَ عِنْدَ نُقْصَانِ الْعَدَدِ وَحُرُوجِ الشَّهَادَةِ عَنْ الْقَذْفِ بِاعْتِبَارِهَا کی اور جب جارگواہوں نے کسی پرزیا کی شہادت گوائی دی حالا تکدوہ سادے اندھے ہیں یا محدود فی القذف والے ہیں۔ یا مجران میں سے ایک غلام ہے یا محدود فی القذف ہے تو آئیس عی حدلگائی جائے گی جبکہ مشہود علیہ پر حد جاری نہ ہو گی۔ یونکہ ایسے گواہوں کی گوائی سے مال ٹابر تنہیں ہوسکی او حد کیے ٹابرت ہوجائے۔ اوروہ سلسلے تو ادائے شہادت کے اہل ہی نہیں ہوسکی او حد کیے ٹابرت ہوجائے۔ اوروہ سلسلے تو ادائے شہادت کے اہل ہی نہیں ہوسکی اوراداء کا اہل نہیں ہواکر تا الہٰ دائے ہد نیا ٹابرت نہوسکا کیونکہ ذیا اداء سے ٹابرت ہوتا ہے۔

اور جب جار کواہوں نے کی خلاف زنا کی گوائل دی جبکہ دہ سب فائل ہیں۔ یا گوائل دینے کے بعد پنہ جلا کہ دہ مرار سے فساق ہیں تو آئیں حد نہ لگائی جائے گی۔ کیونکہ قائل المرائل اداء میں سے ہے اگر چہمت فسق کے سبب ایک طرح اس میں لنعم ہے اس میں سبب کے پیش نظرا گرقاضی کی قائل کی شہادت پر فیصلہ کر دیت الا مارے نزدیک وہ فیصلہ نافذ ہوجائے گا۔ اوران کی گوائل سبب نے ناکا شہبہ ٹابت ہوجائے گا۔ اوران کی گوائل سے زناکا شہبہ ٹابت ہوجائے گا۔ اور تہمت فسق کے سبب اداء میں فقص کی بناء پر عدم حد کا شہبہ ٹابت ہوجائے گا۔ اوران کی حدیم مشنع ہوجائے میں گا۔

حضرت امام شافتی میشند کا اختلاف بھی اس مسئلہ میں بیان کیا جائے جوان کی دلیل کی بنیاد پر ہے کہ فاسق اہل شہادت می سے بیس ہے لہٰ ذاا مام شافعی کے نز دیک وہ غلام کی طرح ہوجائے گا۔

اور جب گواہوں کی تعداد جارے کم ہوتو ان کوحد نگائی جائے گی اس لئے کہ وہ سب قاذ نے ہو سکتے کیونکہ عدد کم ہونے سب نہیں اجزئیں ٹل سکتا۔اور حدسے خروج ننز نے کے انتہار (ان پر حد قذ ف کے لازم ہونے کا سبب بن جائے گا)۔

### حدجارى ہونے كے بعد كواہ كے علام ثابت ہونے كابيان

(وَإِنْ شَهِدَ اَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلِ بِالزِّنَا فَضُرِبَ بِشَهَا دَتِهِمْ ثُمَّ وُجِدَ اَحَدُهُمْ عَبُدًا اَوْ مَحُدُودًا فِي قَدُنْ فَعَدُنْ الْمَالِ قَدْنُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

لَهُ حَا اَنَّ الْوَاجِبَ بِنَهَ هَا لَاَيْهِمُ مُطْلَقُ الطَّرْبِ، إذْ الاحْتِرَازُ عَنُ الْجَرُحِ خَارِجٌ عَنُ الُوسُعِ فَيَسُمَا أَنَّ الْمَارِجُ وَعَ الْوَسُعِ فَيَسُمَنُونَ بِالرُّجُوعِ، وَعِنْدَ عَدَمِ الرُّجُوعِ فَيَسُمَنُونَ بِالرُّجُوعِ، وَعِنْدَ عَدَمِ الرُّجُوعِ لَيَسُتُ ظِيمُ الْمَسْلِمِينَ فَيَجِبُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِلْأَنَّهُ يَنْتَقِلُ فِعَلُ الْجَلَّادِ إِلَى الْقَاضِى وَهُوَ عَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَتَجِبُ الْغَرَامَةُ فِى مَا لِهِمْ فَصَارَ كَالرَّجُمِ وَالْقِصَاصِ .

وَلَابِيْ حَنِيْفَةَ آنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْجَلْدُ وَهُوَ ضَرُبٌ مُؤُلِمٌ غَيْرُ جَارِحٍ وَلَا مُهْلِكٍ، فلا يَقَعُ جَارِحًا

یکی اور جب جارگواہوں نے کمی مخص کے خلاف زنا کی شہادت اوران کی شہادت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو کوڑے مار
دیتے سے اس کے بعد پیتہ جانا کہ ان جارگواہوں میں سے ایک گواہ غلام یا مجروہ محدود فی القذف ہے تو ان سب کو حد قذف لگائی
دیتے سے اس کے بعد پیتہ جانا کہ ان جارگواہوں میں سے ایک گواہ غلام یا مجروہ محدود فی القذف ہے تو ان سب کو حد قذف لگائی
جائے گی کیونکہ وہ سارے کے سارے قاذف ہیں ۔ کونکہ حقیقت کے اعتبار سے تین گواہ ہیں البتہ ضرب کا تاوان کسی ہرنہ ہوگا بھنی اس بھی نہ ہوگا اور بیت المال پر ہوگی اور جب مشہود علیہ کورجم کیا گیا ہے تو اس کی دیت بیت المال پر ہوگی استم حضرت امام ان پر ہمی نہ ہوگا۔ اور جب مشہود علیہ کورجم کیا گیا ہے تو اس کی دیت بیت المال پر ہوگی استم حضرت امام

شہادت برشہادت دیے سے سقوط صد کابیان

(وَإِنْ شَهِدَ ٱرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةِ ٱرْبَعَةٍ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا لَمْ يُحَدَّى لَمَا فِيهَا مِنْ زِيَادَةِ الشَّبُهَةِ وَلَا ضَرُورَةَ الله الْمَعَايَنَةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لَمْ يُحَدَّ ضَرُورَةَ الله الْمَعَانِيَةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لَمْ يُحَدَّ ضَرُورَةَ الله الْمَعَنَانَةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لَمْ يُحَدَّ الله الزِّنَا بِعَيْنِهِ ؛ لِلاَنْ شَهَادَتَهُمْ فَدُ رُدَّتُ مِنْ وَجُهِ بِرَدِ شَهَادَةِ الله وَلِكَ الزِّنَا بِعَيْنِهِ ؛ لِلاَنْ شَهَادَتَهُمْ فَدُ رُدَّتُ مِنْ وَجُهِ بِرَدِ شَهَادَةِ الله وَلَا يُحَدُّ الشَّهُودُ ؛ الشَّهُ وَ فَي عَيْنِ هَذِهِ الْحَدِيةِ إِذْ هُمْ قَائِمُونَ مَقَامَهُمْ بِالْآمُو وَالتَّحْمِيلِ، وَلَا يُحَدُّ الشَّهُودُ ؛ لاَنْ عَدَدُهُمْ مُتَكَامِلٌ وَامْتِنَاعُ الْحَدِّ عَلَى الشَّهُودِ عَلَيْهِ لِنَوْعِ شُبْهَةٍ . وَهِي كَافِيَةٌ لِلَارُءِ الْحَدِّ السَّهُ وَلَا يَحَدُّ الشَّهُودِ عَلَيْهِ لِنَوْعِ شُبْهَةٍ . وَهِي كَافِيَةٌ لِلَارُءِ الْحَدِّ لَا لَا يَحَدِّ الله لا يَحَالِهُ لا يَحَدِّ الله عَلَى الشَّهُ وِ عَلَيْهِ لِنَوْعِ شُبْهَةٍ . وَهِي كَافِيَةٌ لِلَارُءِ الْحَدِّ عَلَى الشَّهُ وِ عَلَيْهِ لِنَوْعِ شُبْهَةٍ . وَهِي كَافِيَةٌ لِلَارُءِ الْحَدِّ لَا لا يَجَابِه

مروبیت بیر اور جب کوابوں نے دوسرے جار کوابوں کی شہادت پر کی مخص کے خلاف زنا کی شہادت دی تو مشہود علیہ پر صد مداید در برازین

ماری نہ ہوگی کوتکہ اس کوائی میں شبہات واقع ہوئے ہیں اور اس کوقیول کرنے کی کوئی ضرورت بیس ہے۔ اور اگر مہلے یعنی اصلی موا مباری مدادن برسد می رسید می گرای دین تب بھی مشہود علیہ پر حد جاری نہ ہوگی کیونکہ ای مسئلہ کی فری شہادت کے رد کرنے کے آجا کی اوراس جگہ زیاد کی شہادت کے رد کرنے کے سبب اسلی شہادت بھی روہو جائے گی کیونکہ فروع اواء میں اصول کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ (قاعدہ فقہید ) اور کواہوں پر حد جاری جب ان نے ہوسکے کی کیونکہ ان کی تعداد بوری ہے اور ایک شہر کے سبب مشہود علیہ نسے حد ختم ہوجائے گی۔اور بیشبہہ حدکود در کرنے کے الے كافى ب جبكه مدكودا جب كرنے كے لئے الل نيس ب

# رجوع كرنے والے يرحد فتذف كابيان

(وَإِذَا شَهِدَ اَرُبَعَةٌ عَدلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُحِمَ فَكُلَّمَا رَجَعَ وَاحِدٌ حُدَّ الرَّاجِعُ وَحُدَهُ وَغَرِمَ رُبُعَ الدِّيَةِ) أَمَّا الْعَسَرَامَةُ فِلَانَهُ بَقِى مَنْ يَنْقَى مِشْهَادَتِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَحَقِّ فَيَكُونُ التَّالِفُ بِشَهَادَةٍ الرَّاجِعِ رُبْعُ الْحَقِّي .

وَقَدَالَ الشَّدَافِيعِيُّ: يَجِبُ الْقَتْلُ دُونَ الْمَالِ بِنَاء عَلَى اَصْلِهِ فِي شُهُودِ الْقِصَاصِ، وَسَنبِينَهُ فِي اللِّدَيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَأَمَّا الْحَدُّ فَمَذُهَبُ عُلَمَانِنَا النَّلاثَةِ .وَقَالَ زُفَرُ لاَ يُحَدُّ ؛ لِاَنَّهُ إِنْ كَانَ الرَّاجِعُ قَاذِكَ حَى فَقَدْ بَطَلَ بِالْمَوْتِ، وَإِنْ كَانَ قَاذِكَ مَيِّتٍ فَهُوَ مَرْجُومٌ بِمُحُكِم الْقَاضِي فَيُورِثُ ذَلِكَ شُبْهَةً .

وَكُنَا أَنَّ الشُّهَاكَةَ إِنَّهَا تَنْقَلِبُ قَذْفًا بِالرَّجُوعِ ؛ ِلاَنَّ بِهِ تُفْسَخُ شَهَادَتُهُ فَجُعِلَ لِلْحَالِ قَذْفًا لِلْمَيْتِ وَقَلْ انْفَسَخَتُ الْحُجَّةُ فَيَنْفَسِخُ مَا يَبْتَنِي عَلَيْهِ وَهُوَ الْقَضَاءُ فِي حَقِّهِ فَلَا يُورِثُ الشُّبْهَةَ، بِيحَلافِ مَا إِذَا قَلَافَهُ غَيْرُهُ ؛ لِلآنَهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ فِي حَقٍّ غَيْرِهِ لِقِيَامِ الْقَضَاءِ فِي حَقِّهِ ادر جب بندوں نے زنا کی شہادت دی اور اس مخف کورجم کردیا گیا تو اس کے بعد ان میں سے کسی ایک مواہ نے موابی سے رجوع کرلیا توایک گواہ پر حد جاری کی جائے گی۔اور چوتھائی دیت کا ضامن ہوگا' جبکہ صفان اس وجہ سے قائم ہے کہ جتنے مواه شهادت برقائم میں ان کی شبادت میں سے تین چوتھائی حق باتی ہے ہیں رجوع کرنے والے سے شہادت کا چوتھائی کاحق ختم ہوا

حضرت امام شافعی نمینند نے فرمایا محوای ہے رجوع کرنے والے کوئل واجب ہے اور مال واجب نہیں ہے اور ان بہ قول کہ اس کواہ پر قصاص واجب ہے بیان کی دلیل کے مطابق ہے جس ہم ان ٹاءاللہ کتاب الدیات میں بیان کریں گے۔ ہمارے نقبہاء ثلاثہ کے نزد بیک حدواجب ہے جبکہ امام زفر بیستی فرماتے ہیں کہ گوائی سے رجوع کرنے پر حد جاری ندہوگی كيونكه اگروه زنده پرتهمت لگانے والا ہوتا تو ال كے مارنے سے قاذ ف سے حد قذف باطل ہوجاتی اور جب وہ مردہ پرتہمت مگانے والاے تومقذ وف كوقاضى كے تكم سے وجم كيا كيا ہے اس لئے اس بيں شبه پيدا ہو چكا ہے۔ ہماری دلیل ہے کہ رجوع کرنے کے سبب اس کی شہادت تہمت میں بدل چکی ہے اور دجوع کرنے ہے راجع کی شہادت ہماری دلیل ہو جائے گی اور بہر حال اس کومیت کے تن عمل قاذف مانا جائے گا اور دجوع کے سبب جحت فتم ہو جائے گی لہذا جو چیز اس الحل ہو جائے گی اور اس کے تن عمل قاضی کا فیصلہ ہے ہیں اس میں شہد پیدا نہ ہوگا بہ فلا ف اس صورت کے کہ جت برقائم ہو وائے گی اور اس کے تن عمل قاضی کا فیصلہ جب برجوم پرسی دوسرے نے تہمت لگائی کیونکہ مرجوم فیرراجع کے تن عمل محصن نہیں ہے۔ کیونکہ راجع کے حق عمل قاضی کا فیصلہ بب مرجوم پرسی دوسرے نے تہمت لگائی کیونکہ مرجوم فیرراجع کے حق عمل محصن نہیں ہے۔ کیونکہ راجع کے حق عمل قاضی کا فیصلہ بب مرجوم پر

اجرائے مدے بل رجوع کرنے کابیان

(فَإِنْ لَمْ يُحَدَّ الْمَشُهُودُ عَلَيْهِ حَتَى رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ حُدُّوا جَمِبْعًا وَسَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ) وَقَالَ مُحَمَّد: حُدَّ الرَّاجِعُ خَاصَّةً ؛ لِآنَ الشَّهَادَةَ تَآكَدَتْ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَنْفَسِخُ إِلَّا فِي حَقِّ الرَّاجِعِ، كَمَا إِذَا رَجَعَ بَعُدَ الْإِمْضَاءِ.

وَلَهُ مَا أَنَّ الْإِمْ صَاءً مِنْ الْفَضَاءِ فَصَارَ كَمَا إِذَا رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْفَضَاءِ وَلِهِذَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ . وَلَوْ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْفَضَاءِ مُدُّوا جَمِيْمًا . وَقَالَ زُفَرُ: يُحَدُّ الرَّاجِعُ خَاصَةً ؛ لِآنَهُ لَا يُصَدَّقُ عَلَى غَيْرِهِ .

وَكَنَ آنَ كَلاَمَهُمُ قَذُق فِي الْاصُلِ وَإِنَّمَا يَصِيرُ شَهَادَةً بِاتِصَالِ الْقَصَّاءِ بِهِ، فَإِذَا لَمُ يَتَصِلُ بِهِ بَيْقَى مَنْ يَبْقَى مِشَهَادَبِهِ كُلُّ الْحَقِّ وَهُوَ شَهَادَةُ الْارْبَعَةِ (فَإِنْ رَجَعَ آخَرُ حُذَا وَغَرِمَا رُبُعَ الذِيّةِ) آمَّا الْحَدُ بِشَهَادَيِهِ ثَلاَئَةُ اَرْبَاعِ الْحَقِّ، وَالْمُعْتَرُ بَقَاءُ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ ثَلاَئَةُ اَرْبَاعِ الْحَقِّ، وَالْمُعْتَرُ بَقَاءُ مَنْ يَقِى مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ ثَلاثَةُ اَرْبَاعِ الْحَقِّ، وَالْمُعْتَرُ بَقَاءُ مَنْ يَقِى مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ ثَلاثَةُ اَرْبَاعِ الْحَقِّ، وَالْمُعْتَرُ بَقَاءُ مَنْ يَقِى مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ ثَلاثَةُ اَرْبَاعِ الْحَقِي ، وَالْمُعْتَرُ بَقَاءُ مَنْ لَمُ عُرَى اللهُ عَلَى مَا عُرِفَى

ے اور جب مشہود علیہ برحد جاری نہ ہوئی تھی کہ گواہوں میں سے ایک نے رجوع کرلیا تو ان سب پر حد جاری کی جائے گی۔ کی۔اور مشہود علیہ سے حد مناقظ ہوجائے گی۔

حضرت امام محمد بہتات فرمائے ہیں کہ صرف رجوع کرنے والے پر حد جاری کی جائے گی۔ کیونکہ وہ قاضی کے نصلے سے مو کد ہو بچلی ہے۔ پس دہ رجوع کرنے والے تن میں فتم ہوجائے گی۔ جس طرح کوئی اجرائے حدکے بعدر جوع کرتا ہے۔

شیخین کی دلیل یہ ہے کہ حد جاری کرنا بھی تضاء ہے اور بیائ طرح ہوجائے گا جس طرح تضاء کے بعد گواہوں ہیں سے کوئی پر جائے تو اس ب کو حد لگائی پر جائے تو اس ب کو حد لگائی ہے جہ جائے گا۔ اور جب نصلے سے پہلے بی کوئی گواہ بدل جائے تو سب کو حد لگائی جائے گی۔ اور جب نصلے سے پہلے بی کوئی گواہ بدل جائے تو سب کو حد لگائی جائے گی۔

حضرت امام زفر جیسی فرماتے بیل کے صرف بدلنے والے برحد جاری کی جائے گی۔ کیونکہ دوسروں کی خلاف اسکی تقد لیں ندکی

جائے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ بدلنے والے گواہ کی بات یقیعاً قدف ہے لیکن اس کے ساتھ قاضی کا فیصلہ ہونے سے ساتھ وہ مہارت بن جائے گی ہیں جب اس سے قامنی کا فیصلہ ملنے والانہ ہواتو قدف باقی رہ گئی لہٰذا تمام گواہوں پر حدقذ ف انگائی جائے گی۔ اور جب گواہ پانچ تھے اور ان میں سے ایک بدل گیا تو ان پر پچھٹیں ہے کیونکہ اب بھی اتی تعداد میں گواہ باتی ہیں جن

اور جب نواہ پائی سے اور ان بیل سے ایل بدل ایا نوان پر چھ بیل ہے کیونداب ہی ای تعداد میں کواہ باتی ہیں جن سے نصاب شہادت پورا ہوئے والا ہے۔ مگر جب ان میں ہے بھی کوئی بدل گیا تو ان دونوں پرحد جاری ہوگی اور بیددونوں چوتھائی دیمت کے ضامن بھی ہوں کے۔ البتہ حد تو اس کی دلیل ہم بیان کر بچے ہیں جبکہ ضان اس دجہ سے وہ باتی ماندہ شہر دخت سے تن چوتھائی ہے۔ چوتھائی ہے اور گوائی پر باتی رہ ہے والوں کی بقاء کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور رجوع کرنے والوں کے رجوع کا کوئی اعتبار ندہوگا ، جم طرح کتاب الشبادات میں معلوم ہوجائے گا۔

حدرجم کے بعد ایک گواہ کے مجوی ثابت ہونے کابیان

(قَ إِنْ شَهِدَ اَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَزُكُوا فَرُجِمَ فَإِذَا الشَّهُودُ مَجُوسٌ اَوُ عَبِيدٌ فَالذِيدُ عَلَى الشَّهُودُ مَجُوسٌ اَوُ عَبِيدٌ فَالذِيدُ عَلَى الشَّهُودُ مَجُوسٌ اَوُ عَبِيدٌ فَالذِيدُ عَلَى الشَّهُودِ الْمَالِ) وَقِيلَ الشَّهُودِ عَبُرًا فَصَارَ هَا أَنَّهُمْ اَثَنُوا عَلَى الشَّهُودِ خَبُرًا فَصَارَ كَمَا إِذَا النَّانُ النَّهُ وَعَلَى الشَّهُودِ خَبُرًا فَصَارَ كَمَا إِذَا النَّوْا عَلَى الشَّهُودِ خَبُرًا فَصَارَ عَمَا إِذَا النَّوْا عَلَى الشَّهُ وَ عَلَيْهِ خَبُرًا بِانَ شَهِدُوا بِإِحْصَانِهِ .

وَكَهُ أَنَّ الشَّهَادَةَ إِنْسَمَا تَسِيسِرُ حُسجَةً عَامِلَةً بِالْتَزُكِيَةِ، فَكَانَتُ التَّزُكِيَةُ فِي مَعْنَى عِلَّةِ الْعِلَّةِ فَيُضَافُ الْمُحَكُمُ إِلَيْهَا بِخِلَافِ شُهُودِ الْإِحْصَانِ ؛ لِلاَنَّهُ مَحْضُ الشَّرُطِ.

وَلَا فَرُقَ بَيْنَ مَا إِذَا شَهِدُوا مِلْفُظَةِ الشَّهَادَةِ آوُ آخُبَرُوا، وَهَلَا إِذَا آخُبَرُوا بِالْحُرِّيَةِ وَالْإِسُلامِ، أَمَّا إِذَا قَالُوا هُمُ عُدُولٌ وَظَهَرُوا عَبِيدًا لَا يَضْمَنُونَ ؛ لِآنَّ الْعَبُدَ قَدْ يَكُونُ عَذُلًا، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الشَّهُودِ ؛ لِآنَهُ لَمْ يَقَعُ كَلَامُهُمْ شَهَادَةً، وَلَا يُحَدُّونَ حَدَّ الْقَذُفِ ؛ لِآنَهُمْ قَذَفُوا حَيًّا وَقَدُ مَاتَ فَلَا يُورَثُ عَنُهُ

کے اور جب کی شخص کے خلاف چار گواہوں نے زنا کی شہادت دی اس کے بعدان کا تزکیہ بھی کرلیا گیا اور مشہود علیہ کو رجم بھی کیا گیا اور اس کے بعدا چا تک پتہ چلا کہ ایک گواہ تو جوی ہے یا غلام ہے تو امام صاحب بڑنا تؤ کے نزدیک تزکیہ وانوں پر دیت واجب ہے اور اس کا تھم ہیہے کہ جب انہوں نے تزکیہ ہے دجوع کرلیا ہے۔

صاحبین کے نزدیک دیت بیت المال پر واجب ہوگی اور ایک تول کے مطابق بیتھم اس صورت میں ہے جب تزکیہ والوں نے کہا ہم نے ان کو جانے کے باوجود بطور ارا دوان کا تزکیہ کیا ہے اور صاحبین کی دلیل بیہ ہے کہ تزکیہ کرنے والوں نے جب اس کواہ کی تعریف کی ۔ توبیا می طرح کہ ہوجائے گا گویا کہ انہوں نے مشہود علیہ کی ایجھی تعریف کی اس طرح کہاں کے مصن ہونے کی شہادت کی تعریف کی اس طرح کہاں کے مصن ہونے کی شہادت

دی ہے۔
دخترے اہام صاحب دانا فلا کی ولیل ہے ہے کہ ترکیدے شہادت جمت عاملہ بن جاتی ہے ہی ترکیہ علت کی علت کے تعمیم میں ہوگا و مناف کیا جائے گا۔ بہ خلاف احسان کی شرط کے کیونکہ اس میں تھسن ہونا شرط ہے اوراس میں کوئی اور تھم اس علت کی طرف مضاف کیا جائے گا۔ بہ خلاف احسان کی شرط کے کیونکہ اس میں ہونا شرط ہے اوراس میں کوئی اور تیم اس مورت میں ہوگا جب ترکیہ والوں فرت نہیں ہے جہ بہ اور اسلام کی خبر دی ہو مگر انہوں نے کہا ہو وہ سب عدل والے میں اور پھر کواہ غلام فلام فلا تو ترکیہ والے ضام ن نہ ہوں نے دریت اور اسلام کی خبر دی ہو مگر انہوں نے کہا ہو وہ سب عدل والے میں اور پھر کواہ غلام فلام فلام شاخ تو ترکیہ والے ضام ن نہ ہوں نے دریت کی تعمیل ہوگا ہوں ہو میں اور کی اور ان پر حد قد ف جاری شہوک میں ہوگا ہوں نے دریا ہوگا ہوں ہو میں اور اب وہ فوت ہوگیا ہے لبا دا حد قد ف اس سے میراث کے طور پر نہ ہوگا۔

میں میں کہ کہ انہوں نے زندہ فض کو عدد لکائی تھی اور اب وہ فوت ہوگیا ہے لبا دا حد قد ف اس سے میراث کے طور پر نہ ہوگا۔

حدلگانے والوں میں کسی کا گردن اڑا دینے کابیان

لہم صرورہ معلی مسل میں اور جب کی بندے کے خلاف جارگواہوں نے زناگی شہادت دی اور قاضی نے مشہود علیہ کورجم کرنے کا تھم دیدیا اور جب کی بندے نے اس کی کردن اڑادی ہے بھران میں ہے ایک غلام انکلاتو قاتل پر دیت واجب ہوگی جبکہ قیاس کے مطابق ہے۔ اور آیک بندے نے اس کی کردن اڑادی ہے بھران میں ہے آبکہ غلام انکلاتو قاتل پر دیت واجب ہوگی جبکہ قیاس کے مطابق

ہے اور ایک بدے۔ اس بر نصاص داجب ہے۔ کیونکہ اس نے بغیر حق کے ایک معموم جان کوئل کیا ہے۔

اس نے شیان کی دلیل ہے کو آت کا ہمری فیملئے تھا ہیں اس نے شہد پیدا کر دیا ہے فلاف اس صورت کے کہ جب
اس نے فیصلے سے بہلے ہی آتی کر دیا ہو۔ کیونکہ ابھی تو شہادت بطور جحت نہیں ہے اور اس دلیل کے سب سے کہ آتی کی نے اس کو ایک اس نے فیصلے سے بہلے ہی آتی کی دیا ہے کہ تا تال کے سب سے کہ آتی کے اس کو ایک مباح دلیل کی میں ہوا ہے گا جس طرح کسی نے اس کو تر فی سمجھا ہواور اس برحز بیوں کی مباح دلیل کی وجہ سے مباح الدم سمجھا ہے تو بیدا کی طرح ہوجائے گا جس طرح کسی نے اس کو تر فی سمجھا ہواور اس برحز بیوں کی مباح دلیل کی وجہ سے مباح دار اس کی بید دیت قاتل نے مال میں واجب ہوگی کیونکہ میں گئے تھی ہو۔اور اس کی بید دیت قاتل نے مال میں واجب ہوگی کیونکہ میں تھی ہو۔اور میر کی دیت عاقلہ نہیں دیتی اور بید دیت تمن

مداید مزبرازلین) می واجب ہوئی ہے۔ سانوں میں واجب ہوگی کیونکرنفس قبل کے سب واجب ہوئی ہے۔

مانول یک واجب ہوں یوند س سے سب واہب ہوں ہے۔

اور جب مشہود علیہ کورجم کرنے کے بعد ایک گواہ کوغلام پائے تو دیت بیت المال پر واجب ہوگی کیونکہ قاتل نے اہام کی اطاعت کی اطاعت کی ہے۔

کی اطاعت کی ہے ہیں اسکانعل اہم کی طرف مضاف ہوجائے گااگر اہم اس کو ہذات خود دجم کرنے والا ہوتا تو بیت المال پر واجب ہوگی بہ خلاف اس صورت کے جب اس کی گردن اڑا دی گئی واجب ہوگی بہ خلاف اس صورت کے جب اس کی گردن اڑا دی گئی کی کے کونکہ مارنے والے نے امام کے حکم کی اطاعت نہیں کی ہے۔ اور جب لوگوں نے کی شخص کے خلاف زنا کی گوائی دی اوراس طرح کہا کہ ہم نے بطور ارادہ مردو عورت کی شرم گاہوں کو دیکھائے تو ان کی شہادت مقبول ہوگی کیونکہ تل کی شہادت کی ضرورت ان کی شہادت کی ضرورت ان کی شہادت کی ضرورت ان کے دیکھتل کی شہادت کی ضرورت ان کے دیکھتا کے دیکھتا میاح ہوجا کئی گئی کہ شاہ ہوجا کئی گئی کے شاہ ہوجا کئی گئی کے دیکھتل کی شہادت کی ضرورت ان کے دیکھتا میاح ہے۔

# مشہودعلید کامحصن ہونے سے انکار کرنے کابیان

وَلَنَا اَنَّ الْإِحْصَانَ عِبَارَةٌ عَنُ الْيُحِصَالِ الْحَمِيدَةِ، وَآنَهَا مَانِعَةٌ مِنُ الزِّنَا عَلَى مَا ذَكُرُنَا فَلَا يَكُونُ فِي مَعْنَى الْعِلَّةِ وَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوا بِهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ، بِيِحَلافِ مَا ذُكِرَ ﴿ لِأَنَّ الْعِنْقُ يَنْكُونُهُ الْحَالَةِ، بِيخِلافِ مَا ذُكِرَ ﴿ لِأَنَّ الْعِنْقُ يَنْكُونُهُ الْحَالَةِ مِنِعَلافِ مَا ذُكُرُنَا فَلَا الْعِنْقُ يَنْكُونُهُ الْحَالَةِ مِنْ الْقِنْدُ وَهُو فَرُعُ مَا تَقَدَّمُ اللهُ الْعُسْلِمُ (فَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الْإِحْصَانِ لَا يَضْمَنُونَ) عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفْرَ وَهُو فَرُعُ مَا تَقَذَمَ .

کے اور جب چار بندوں نے کئی تخص کے فلاف زناکی گوائی دی لیکن مشہود علیہ نے اپ تھن ہونے کا انکار کردیا ہے حالا نکہ اس شخص کی بیوی بھی ہے اور اس سے ایک بچ بھی ہے تو اس کور جم کیا جائے گا اور اس کا تھم بیہ ہے کہ اس میں احصان کی تمام شرا کلا پائی جانے کے بعد اس نے دخول کرنے سے انکار کیا ہے۔ اور شوت نب کا تھم بھی اس کے دخول کے تھم کو ٹابت کرنے والا ہے۔ اور بیجی دیل ہے کہ اگر وہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دید ہے تو اس کے رجوع کا حق رکھتا ہے اور ای طرح کی دلیل ہے احصان بوجائے گا مگر جب اس کا بچدنہ ہواور ایک مرداور دوعور تو ل نے اس کے خلاف احصان کی شہادت دی تو اس کور جم کیا جائے بوجائے گا مگر جب اس کا بچدنہ ہواور ایک مرداور دوعور تو ل نے اس کے خلاف احصان کی شہادت دی تو اس کور جم کیا جائے

م ال من الم زفراد رامام شافعي ميسية نے اختلاف كيا ہے۔



# بَابُ حَدِّ الشَّرْبِ

﴿ بی باب شراب کی حد کے بیان میں ہے ﴾ باب حدشراب کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابر تی حنی بین اللہ مسنف بین اللہ عدشراب کو حدز ناکے سے مؤخر ذکر کیا ہے کیونکہ زنا شراب کی اللہ عاری و معصیت ہے۔ بیباں تک کر آن پاک بیں اللہ تعالی نے جان کے تل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے گویاز نا کر باتل نئس کی طرح ہے۔

وَ ٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ)
اور بيرنا ايها جرم ب جوكى دين مِن جى طلل نبين بيدين اس كرمت اتى عام ب جس طرح فطرت بن على بيك اور يدن عام دين فطرت بن على من كاب كيونكما المام دين فطرت بيدن التي سبب كي شُر نظر حدزنا كومقدم اور حدثراب كواس پرمؤ خرذ كركيا ب

(عمّاييثرح البدايه بقرف، ج٤٥٠ ص٢٥٢، بيروت)

#### خمر(شراب) كافقهي مفهوم

قاموں میں لکھا ہے کہ فمراس چیز کو کہتے ہیں جس کے استعمال (لینی جس کو پینے) سے نشر وحستی پیدا ہو جائے۔ اور وہ انگور کے شیر سے کی صورت ہیں ہو یا عام مدوہ انگور کا شیرہ ہو یا کسی چیز کا عمر آن و کا ڈھاوغیرہ ہو، زیادہ سجے بہ ہر ہو کی عام مغہوم مرادلیا جائے) لینی نشدان نے والی چیز خواہ وہ انگور کا شیرہ ہو یا کسی دوسری چیز کا شیرہ وغیرہ کیو ونکہ شراب مدیدہ میں جرام ہوئی ہے اوراس زمانہ مطابح میں انگور کی شراب کا کوئی وجو دہیں تھا بلکہ وہ مجبور سے بنائی جاتی تھی شرکیوج تسمیہ ہیہ کے افغت میں فمرے معنی ہیں ڈھا نہنا چھپانا، فلط کرنا اور چونکہ شراب انسان کی عشل کوڈھانپ و بی ہے اوراس کے فیم وشھور کی تو توں کو فلط و خبط کر و بی ہے اس لئے اس کو فرائ کو رک کو اس کے مطابق حرمت شراب کا بیان

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آ مَنُوُ إِنَّمَا الْنَحَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْآنُصَابُ وَالْآزُلَامُ رِجُسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَا نَ فَا جُتَنِبُوُ هُ لَعَلَّا كُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيطَا نُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ يَصُدُّكُمْ عَنْ زِكْرِاللهُ وَ عَنِ الصَّلُوةِ فَهَلُ آنْتُمْ مُنْتَهُونِ (سورة نا عرداه) TYL SOME TYL SOME TYLL SOME STATE OF THE STA

دورے ایمان والوا بیشراب اور جو اُلور بت اور جوئے کے تیرسب تا پاک میں شیطان کی کارسمانیاں میں سوبچوان سے میں می ماریم فلاح پاؤ کہی تو جاہتا ہے شیطان کے ڈال دے تمہارے ورمیان عداوت اور بخض اور شراب اور جوئے کے میں اور روک وے تربیعے اور نمازے تو کیاتم پازآنے والے ہو؟''۔

ررسید شراب اور جواطبعی طور پرحرام کام بیل۔ چونکہ بیشیطانی عمل بیل شیطان بیرجا بتا ہے۔ کہ بندے کومراط متنقیم ہے بنا کر ناکامی سے راستوں پر ڈال دے ای شراب کی وجہ سے عزت ، غیرت ، گھریار ، اولا و، بیبہ ، کاروبار ، وغیرہ سب برباد ہوجاتے ہیں سے بردھ کرنقصان اس کے ایمان کا ہوتا ہے کیونکہ شراب اورائیان بھی اسٹے ہیں رہ سکتے۔

سب مع برسط التنزيد المان دونوں مل سے ایک ایمان اور دائی شراب نوشی بھی جمع نہیں ہو سکتے ممکن ہے کی ان دونوں میں سے ایک دونر کی شراب نوشی بھی جمع نہیں ہو سکتے ممکن ہے کی ان دونوں میں سے ایک دوسری کو نکال دے'۔ (سنن نسائی)

واسری رہ ہے۔

ید بیاتہ چندروز ہے اوراس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بمیشدر ہے والی ہے چند محول کے مقابلے میں اور چند محول کی اور جند محول کی اور چند محول کی اور جند کی اور خسارے کا سودہ ہے۔ اپنے آپ کواورا پی اولا دکوشر اب جنہی لعنت لذت سے لئے بمیشہ کی زندگی ہر باوکر تا نہایت ہی گھائے کا اور خسارے کا سودہ ہے۔ اپنے آپ کواورا پی اولا دکوشر اب جنہی لعنت سے بچاہیے۔ اللہ تعالی نے جو چیزیں بھی حرام کی سوال کی تو الذیذ سے بچاہیے۔ اللہ تعالی نے جو چیزیں بھی حرام کی سوال کیں۔ کھانے کی گندی چیزیں حرام کیں تو پا کیزہ کھانے مانال کیں۔ کھانے کی گندی چیزیں حرام کیں تو پا کیزہ کھانے مانال کیے۔

مشروبات اور روح اور جسم کوفائدہ دینے والی چیزیں طال کیں۔ کھانے کی گندی چیزیں حرام کیں تو پا کیزہ کھانے مانال کیے۔

شراب كى حرمت كاسبب وعلت

شراب جس کوام النجائث کہا گیا ہے، بعث نہوی نائی ہے ہیں جزوز کر گا کا درجد کھی تھی اس لئے بعث نہوی کے بعد ابتداء اسلام میں بھی اس کا رواج برقر ارر با، اورعام طور برلوگ اس کو پینے پلانے میں جتال رہے لیکن اس کی برائی اوراس کے نقصان کی وجہ ہے سلمانوں کے دل میں گھنگ بھی پیدا ہوتی تھی، اور حضرت عمر کے قول (انھا قسل جس السمال و تسلیم بالعقل) (بید شراب مال کو بھی برباد کرتی اور عقل کو بھی نیم اور حضرت عمر کے قول (انھا قسل جس کی دوز برونو برحتا جاتا تھا کہ اس کی ابور ہو جائے اثنا تھا کہ اس کی جزئی ابور ہو جائے اثنا تھا کہ اس کی جڑئی ابور ہو جائے اثنا تھا کہ اس کی جڑئی ابور ہو جائے اثنا تھا کہ اس کی جڑئی بیر ہو جائے اثنا تھا کہ اس کے مصلحت شریعت میں کہ اس کی حرمت کا نفاذ دفعتا کرنے کی بجائے بیر درجمل میں لا یا جائے کہ شریعت کا مقصد بھی پورا ہو جائے اورلوگ اس لسنت سے بھی نجات یا جائیں، چنا نچہ جب بچھسے بیر درجمل میں لا یا جائے کرشر لیوت کا مقصد بھی پورا ہو جائے اورلوگ اس لسند سے بھی نجات یا جائیں، چنا نچہ جب بچھسے بیر تربی خوسی بہت میں ہوئی بیر تربی ہو ہوئی اور بیر ابور بیات کیا تو اس سلسلہ میں سب سے بہلے بیا تیت نازل ہوئی :

(يَسُنَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَا إِنَّمْ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْ مُهُمَا اكْبَرُ مِنُ نَفْعِهِمَا) (التر١١٩٠)

"(اَ عَلَى مَنْ الْمَالِيمُ ) لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرماد یکئے کہ ان دونوں میں برا عمناہ ہے اور (بظاہر) ان میں لوگوں کے لئے پچھافا کدے میں کیکن ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت برها ہوا ALLERY (E. TY)

جوسعیدرومیں پہلے ی سے شراب کے معتراثرات کا حساس کمتی تھیں اور جولوگ اس کی برائی سے طبغا بیزار تھے ان کے لیا۔ اور این انتہاں کر این انتہاں کی تشاہ کر انتہ انتہاں کہ تاہ تاہداں کر انتہاں کے لیاں کا میں انتہاں کے لیاں کا م تو بس آنتا بی کان محالد را ن سر اس سر بسیاس کے لوگوں کی ایک بیژی تعداد نے مے نوشی کا مشغلہ بدستور جاری رکھا۔ ا میں شراب کی حرمت کا کوئی واضح اور قطعی تھم نہیں ہے اس کے لوگوں کی ایک بیژی تعداد نے مے نوشی کا مشغلہ بدستور جاری رکھا۔ اور

(يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلُوةَ وَانْتُمْ سُكُرى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) 4. الساء 43. "ا ہے ایمان والو ! تم الی حالت میں نماز کے پاس مت جاؤ کہ تم نشری حالت میں مست ہو، یہاں تک کہ تم محصے لگو کەمنەسے کیا کہتے ہور"

ال آیت نے شراب نوشی کے جاری مشغلہ پر ایک ضرب لگائی ،اور نماز کے اوقات میں شراب نوشی بالکل ترک کروی ٹی البتہ مناز کے علاوہ اوقات میں بعض لوگوں کے یہاں اب بھی شراب نوشی کا مشغلہ بندنہیں ہوااور آخر کارساھ میں سیتیسری آبیت نازل مولى جس پس حمت شراب كوداش كرديا كيانيًا أيُّهَا الَّهِ يْنَ آمَنُوْ إِنَّمَا الْعَعْمُ وَالْعَيْسِوُ وَالْآنُصَابُ وَالْآزُلَامُ رِجُسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانَ فَا جُنَّتِبُوْ هُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون .

شرابی پراجرائے حدکی شرائط کابیان

قائم كى جائے كى جبكة اسے اس كاحرام ہونامعلوم ہو۔ كافريا مجنون يا نابالغ يا كو تلكے نے پی تو صنبیں۔اس طرح اگر بياس سے مرا جاتا تھااور پانی نہ تھا کہ ٹی کرجان بچاتا اوراتی بی کہ جان نچ جائے تو حد نہیں اورا گرضر ورت سے زیادہ پی تو حد ہے۔ای طرح اگر سمسی نے شراب پینے پرمجبور کیا مینی اکراہ شرک پایا گیا تو حدثبیں۔شراب کی حرمت کوجانتا ہواس کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ داقع میں اے معلوم ہوکہ میر ام ہے دوسرے بے کہ دارالاسلام میں رہتا ہوتو اگر چہ نہ جانیا ہوتھم یہی دیا جائیگا کہ اے معلوم ہے کیونکہ وارالاسلام میں جبل عذر بین بابندا اگر کوئی حربی دارالحرب سے آ کرمشرف باسلام ہوا ہے۔اورشراب بی اور کہتا ہے جھے معلوم نہ تما كه بيرام باتو صربيل بهد (درمخار، كماب الحدود)

شراب كى حدكابيان

(وَمَنْ شَرِبَ الْخَمُرَ فَأَخِذَ وَرِيحُهَا مَوُجُودَةٌ أَوْ جَاءُوْا بِهِ مَكُرَانَ فَشَهِدَ الشَّهُودُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ وَرِيعُهَا مَوْجُودَةً ﴾ ِلاَنَّ جِنَايَةَ الشَّرْبِ قَدُ طَهَرَتْ وَلَمْ يَتَقَادَمُ الْعَهْدُ . وَالْآصُلُ فِيدٍ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَى اجْمِلِ لُوهُ) ﴿ وَإِنْ ٱلْكُوْ مَعْدَ ذَهَابِ رَائِعَتِهَا لَمْ يُحَدَّ عِنْدَ آبِي حَيِيْفَةَ وَآبِي يُؤسُفَ ﴿ وَقَالَ مُسحَمَّدٌ: يُسحَدُّ) وَكَلَالِكَ إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ نَعْدَمَا ذَهَبَ رِيحُهَا وَالسُّكُرُ لَهُ يُحَدَّ عِدْ آبِي

تَمْنُفَةَ وَآبِي بُوسُفَ .

وَقَالَ مُ حَمَّدٌ : يُحَدُّ فَالْتَقَادُمْ يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ بِالإِيْفَاقِ، غَيْرَ آنَهُ مُفَدَّرٌ بِالزَّمَانِ عِدَهُ وَقَالَ مُحَدِّدً الزِّنَا، وَهِندَا لِآنَ التَّاجِيرَ يَتَحَقَّقُ بِمُضِي الزَّمَانِ وَالرَّالِحَدُ فَلَدْ نَكُونُ مِنْ غَبْرِهِ، اغْتِبَارًا بِحَدُّ فَلَدُ نَكُونُ مِنْ غَبْرِهِ، وَعَيْبَارًا بِحَدُّ فَلُونَ لِى الْكُهُ شَرِبْت مُدَامَةً فَقُلْت لَهُمْ لَا بَلْ اكَلْت السَّفَرْ جَلا وَعِندَهُمَا بُقَدُّرُ تَحَدُ اللَّهُ مُ لَا بَلْ اكَلْت السَّفَرْ جَلا وَعِندَهُمَا بُقَدُرُ فَي مَا مَدُ اللَّهُ مُ لَا بَلْ اكْلُت السَّفَرْ جَلا وَعِندَهُمَا بُقَدُرُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

بِزَوَالِ الرَّائِحَةِ لِقُولِ الْبِنِ مَسْعُودٍ: قَانَ وَجَذَتُمْ زَائِحَةَ الْخَمْرِ فَاجْلِدُوهُ.

وَلاَنَ قِيهَ مَ الْآلَدِ مِنْ اَفُوى دَلالَةٍ عَلَى الْقُرْبِ، وَإِنَّمَا بُصَارُ إِلَى النَّفُدِيرِ بِالزَّمَانِ عِنْدَ نَعَلَٰ الْفُرَارُ الْمُسْتَدِلِّ، وَإِنَّمَا تَشْتَبِهُ عَلَى الْجُهَّالِ . وَآمَّا الْافْرَارُ الْمُسْتَدِلِّ، وَإِنَّمَا تَشْتَبِهُ عَلَى الْجُهَّالِ . وَآمَّا الْافْرَارُ الْمُسْتَدِلِّ، وَإِنَّمَا تَشْتَبِهُ عَلَى الْجُهَّالِ . وَآمَّا الْافْرَارُ الْمُسْتَدِلِّ، وَإِنَّمَا تَشْتَبِهُ عَلَى الْجُهَالِ . وَآمَّا الْافْرَارُ الْمُسْتَدِلِّ اللهِ اللهُ اللهُ

اور جس فخص نے شراب فی اور وہ پڑا کیا ہے اور اس کے مند میں ہو بھی موجود ہے۔ یا پھر لوگ اس کو نشے کی حالت میں پڑکر لے آئے اور کوا ہوں نے اس کے شراب پینے کوائی دی تو اس پر حد لازم ہے۔ اور ای طمرح جب اس نے شراب پینے کا افران کی بوموجود ہے کیونکہ شراب کی پینے کی جنایت واستے جو پھی ہے اور مدت پر مرکز دی نیس ہے اور اس کے بارے میں اتر ارکیا اور اس کی بوموجود ہے کیونکہ شراب کی پینے کی جنایت واستے جو پھی ہے اور مدت پر مرکز دی نیس ہے اور اس کے بارے میں اس کے بارے اس کو کوڑ سے ماروا کر وود و بارو فی لے تو پھر کوڑ سے مارو۔

بی سینین کے زوریک اگراس نے شراب کی ہوئم ہو جائے کے بعدا قرار کیا ہے تو اس پر حد جاری نے کی جبکہ امام محمہ بیسیا ہے ہیں اس پر حد جاری کی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے تقادم بہ اتفاق قبول شہادت کورد کئے والا ہے جبکہ امام محمہ بیسیا ہے زور ہیں۔ اس تقادم کو حد زنا پر قباس کیا جائے گا' اور میز مائے کے ساتھ مقدر ہوگا' کیونکہ زمانے کے گزرنے سے تاخیر ٹابت ہوتی نود ہیں۔ اس تقادم کو حد زنا پر قباس کیا جائے گا' اور میز مائے ہے جس طرح اس شعر جس ہے وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنا منہ موتکہ لے تو نے جبکہ بر بر بھی شراب کے سواکسی اور چیز کی بھی آسکتی ہے جس طرح اس شعر جس ہے وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ اپنا منہ موتکہ لے تو نے شراب بی ہے جبکہ جس ان سے کہتا ہوں کہ جس نے سفر جالی ہوا ہے۔ اور شیخین کے زویک تقادم ہو کہتے ہوجانے سرفار ہی ہے جبکہ جس ان سے کہتا ہوں کہ جس نے سفر جل لین سیب کھایا ہوا ہے۔ اور شیخین کے زویک تقادم ہو کہتے ہوجانے سرفار ہو ہے۔

حضرت عبدالقد بن مسعود النفظ في اس بارے ميں ارشاد قر مايا: جب تم شرائي ميں شراب كى يو پاؤتو اس كوكوڑ ہے مارو كونك معفراب كى يو باؤتو اس كوكوڑ ہے مارو كونك مشراب كى يو بايا جانا شراب كى يو بايا جانا شراب كى يو بايا جانا شراب بينے كى مضبوط دليل ہے اور بوكا اعتبار ناممكن ہونے كى صورت ميں زبان كے مقدر ہونے كا سبار اليا جاتا ہے اور پہنچانے كے لئے بو كے درميان فرق كرنا بھى ممكن ہے جبكہ اشتها ہ ناوا تف لوكوں كو ہوتا ہے۔

مداید در از این ) اجماع سے ثابت ہے اور حصرت عبداللہ بن مسعود ملی منتقد کے قیاس کے بغیر افعقادا جماع ممکن نہیں۔ اور انہوں نے بوک کیا ہے جانے اللہ علی اللہ بات ہوئے کا اللہ بن مسعود میں مقدم کے قیاس کے بغیر افعقادا جماع ممکن نہیں۔ اور انہوں نے بوک کیا ہے جانے ا

# مسافت میں حدشراب کوحدز نابر قیاس کرنے کابیان

(وَإِنْ آحَدَهُ النَّهُ وَدُ وَدِيحُهَا تُوجَدُ مِنْهُ أَوْ سَكُوَانُ فَلَعَبُوا بِهِ مِنْ مِصْرٍ الى مِصْرِ فِيهِ الْإِمَامُ فَانْقَطَعَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهُوا بِهِ حُدَّ فِي قُولِهِمْ جَمِيْعًا) لِآنَ هنذًا عُذُرٌ كَبُعْدِ الْمَسَافَةِ فِي حَدٍّ الزِّنَا وَالشَّاهِدُ لَا يُتَّهُمُ فِي مِثْلِهِ .

یر اور جب کوا ہوں نے اس کو پکڑا اور اس میں شراب کی بوپائی جاتی ہے یا اس پرنشہ طاری ہے پس وہ اس کوا یک شمرے دوسرے اس شہر کی جانب نے سے جس میں امام ہے اور ان کے وہاں جنجنے سے پہلے بویا نشختم ہوگیا تو ان سب کے قول کے مطابق اس كوحد لكانى جائے كى - كيونك بيندر ب جس طرح حدز نايل مسافت كا جم بادراس صورت يس كواه كومتم ندكيا جائے كا۔

### نبیزینے والے پرحدشراب کابیان

(وَمَتِنُ سَنِكِوَ مِنْ النَّبِينِ إِحُدَّ) لِعَسَا رُوِى أَنَّ عُنَمَوْ أَقَسَامَ الْمَحَدَّ عَلَى أَعْرَابِي سَكِرَ مِنْ النَّبِيذِ. وَسَنْبِينُ الْكَلَامَ فِي حَدِّ السُّكُرِ وَمِقْدَارِ حَدِّهِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ إِنْ نَشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . " (وَلَا حَلَةً عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ أَوْ تَقَيَّاهَا) لِأَنَّ الرَّائِحَةُ مُحْتَمَلَةً، وَكُذًا الشُّوبُ قَدْ يَسَفَعُ عَنْ إِكْسُواهِ أَوُ اصْطِرَادٍ (وَلَا يُحَدُّ السَّكُوانُ حَتَى يُعْلَمُ آنَهُ سَكُو مِنْ النبِيلِ وَشُوبَهُ : طَوْعًا) لِأَنَّ السَّكْرَ مِنْ الْمُبَاحِ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ كَالْبَنْجِ وَلَيْنِ الرِّمَاكِ، وَكَذَا شُرْبُ الْمُكُرَّ وَلَا يُوجِبُ الْحَدُ (وَلَا يُحَدُّ حَتَى يَزُولَ عَبْهُ السَّكُرِ) تَحْصِيلًا لِمَقْصُودِ إِلانْزِجَارِ اورجس فض نے نبیزی اورنشری آئیا تواس پر صد ہوگی کیونکہ جھزت عمر فاروق برات نے ایک ایسے ہی اعرال بر عدقائم فربائی جس نبیز پینے کے سبب نشے میں مست ہوا تھا۔ اور نشے کی حداور اس مدے استحقاق سرا کو ہم ان شاءِ القدیمان کریں ،

جس کے منہ سے شراب کی بوآ رہی ہے یا اس نے شراب کی تنے کی ہے تو اس پر حدیثہ ہوگی کیونکہ اس کی یو میں کئی احیال ہیں نیز م وینا بھی زیردی یا مجوری کے سبب سے موتا ہے ہی انٹے می مست آ دی کوائی وقت حدندلگائی جائے گی۔ جب تک الراسے میں معلوم نہ ہو کہاس نے نبید پی کرنشہ کیا ہے مااس نے خوتی سے بیائے کیونکہ مہان چیز سے پیرا اوبا والا نبٹہ صد کو واجب کرنے والانہیں ہوتا جس طررح کوئی شخص جوائن ادر گھوڑی کے دورہ سے پیدا ہونے والا نشر موجب صربین ہے۔ اور اس طرح مجبور شخص کا نشہ بھی موجب صدقيل وكار اورجب تك نشبار ندجائ ال وقت تك حدبندلكا أي جائي كلوتا كرفيدان كامقصد حاصل ، وجائي - و و شرابی کی سزااس کوروں پراجماع کا بیان

وَ عَدُ الْنَحُمْرِ وَالسُّكُرِ فِي الْحُرِ لَمَانُونَ مَوْطًا) إِلْجُمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم (يُفَرَقُ عَلَى مَا مَنَ عُلَى مَا مَنَ عُمَّ يُجَوَّدُ فِي الْمَشْهُودِ مِنْ الرِّوَابَةِ . عَلَى مَا مَنَ عُمَّ يُجَوَّدُ فِي الْمَشْهُودِ مِنْ الرِّوَابَةِ .

وَعَنْ مُحَمَّدِ آنَّهُ لَا يُجَوَّدُ إِظْهَارًا لِلتَّغْفِيفِ لِلاَّنَّهُ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصَّ .

وَرَجْهُ الْمَشْهُودِ آنَا آظُهُرْنَا النَّخْفِينَ مَرَّةً فَلَا يُعْتَبُرُ ثَانِيًا (وَإِنْ كَانَ عَبُدًا فَحَدُهُ آزْبَعُونَ مَدُوطًا) لِآنَّ الرِّقَ مُسَصِفٌ عَللَى مَا عُرِفَ .(وَمَنُ آفَرَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّكْرِ ثُمَّ زَجْعَ لَمْ يُحَدِّى لِآنَهُ خَالِصٌ حَقِي اللَّهِ تَعَالَى .

ورآ زاد تحفی کے لئے شراب اوراس کی حدای (۸۰) کوڑے ہے کیونکہ محابہ کرام جہائی کااس پراجماع ہے۔اور حدزنا کی طرح یہ کوڑے بھی اس کے جسم مے مختلف حصول پرنگائے جائیں گے۔اور مشہور روایت کے مطابق اس کے بدن سے سپڑے اتارہ ہے جائیں گے جبکہ امام محمد بور ہوئے کے زویک آسانی کے اظہار کے پیش نظراس کے کپڑے شاتارے جائیں کیونکہ اس میں کوئی نص بیان نہیں ہوئی اور روایت مشہورہ کی دلیل ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ تخفیف کردی ہے ہیں دو بارہ تخفیف کا انتہار نہ کہ ماسائے گا۔

اورا گرشراب پینے والا غلام ہے اتواس کی صدیالیس (۳۰) کوڑے ہے۔ کیونکہ غلامی سزا کونصف کرنے والی ہے۔ جس طرح ملے بنادیا حمیا ہے اور جس نے شراب پینے یا نشہ کرنے کا اقرار کیا اور اس کے بعد صدقائم ہونے سے پہلے ہی اس سے رجوع کرلیا تو اس پر حد جاری نہ کی جائے گی کیونکہ یہ خاص اللہ تعالی کا حق ہے۔

#### حدشراب كى شهادت كنصاب كابيان

(وَيَنْهُتُ النُّرُبُ بِشَهَادَةِ شَاهِ لَيْنِ وَ) يَنْهُتُ (بِالْإِفْرَادِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ) وَعَنْ آبِي يُوسُفَ آنَهُ يَشْتَرِطُ الْإِفْرَارَ مَرَّتَيْنِ وَهُو نَظِيرُ الاخْتِكَافِ فِي السَّرِقَةِ، وَسَنْبَيْنُهَا هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ (وَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ) لِلاَّ فِيهَا شُبْهَةَ الْبَدَلِيَةِ وَتُهْمَةَ الطَّلَالِ وَالنِّسْيَانِ .

ورگواہوں کی گوائی دینے یا آیک مرتبدا قرار کرلینے ہے شراب کا پینا ٹابت ہوجائے گا جبکہ حضر سے اہام ابو یوسف میں بیرات کے دومر تبدا قرار شرط ہے۔ اور صد سرقہ شما ای اختلاف کی نظیر موجود ہے اوراس کو ہم ان شاء اللہ صد سرقہ کے باب میں بیان کریں گے۔ اور شراب کی صدیش مردول کے ساتھ مورتوں کی شہادت قائل قبول شہوگی کیونکہ مورتوں کی شہادت میں بدلیت کا شہد ہے اوران میں بھول جانے یا بھٹک جانے کی تہمت بھی موجود ہے۔

شرابی پرنشے کے اطلاق کابیان

(وَالسَّكُوانُ الَّذِى يُحَدُّهُ هُوَ الَّذِى لَا يَعُقِلُ مَنْطِقًا لَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَلَا يَعْقِلُ الرَّجُلَ مِنُ الْمَوْاَةِ) قَالَ الْعَبُدُ الضَّعِيفُ (وَهُذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ، وَقَالًا: هُوَ الَّذِى يَهْذِى وَيَخْتَلِطُ كَلامُهُ مِنْ لِلْمَدُونِ فَاللَّهُ هُوَ الَّذِى يَهْذِى وَيَخْتَلِطُ كَلامُهُ مِن لِللَّهُ هُوَ اللَّذِى يَهْذِى وَيَخْتَلِطُ كَلامُهُ لِللَّهُ مُو اللَّهُ هُوَ اللَّذِى يَهْذِى وَيَخْتَلِطُ كَلامُهُ إِللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وَينَهَايَةُ السَّكُوانِ يَغُلِبُ السُّرُورُ عَلَى الْعَقُلِ فَيَسُلُبُهُ التَّمْيِيزَ بَيْنَ شَيْءٍ وَشَىءٍ وَمَا ذُونَ 
ذَلِكَ لا يَعْرَى عَنُ شُبْهَةِ الصَّحْوِ، وَالْمُعْتَبُرُ فِي الْقَدَحِ الْمُسْكِرُ فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ مَا قَالاهُ

بِالْإِجْسَمَاعِ آخُذًا بِالاَحْتِيَاطِ وَالشَّافِعِيُّ يَعْتَبُرُ ظُهُورَ آثَرِهِ فِي مِشْيَتِهِ وَحَرَّكَانِهِ وَاطُرَافِهِ وَهِذَا

مِمَّا يَتَفَاوَتُ فَلَا مَعْنَى لاَعْتِبَارِهِ .

کودرمیان فرق بھی نہ کرسکتا ہو۔مصنف مرینطیغ ماتے ہیں بیام صاحب رفائنڈ کا قول ہے جبکہ صاحبین نے کہ: وہ فحض واہیات کی طرح کلام کرے اور کلام ہیں ملاوٹ کرے کیونکہ عرف ہیں ہیا ہم صاحب رفائنڈ کا قول ہے جبکہ صاحبین نے کہ: وہ فحض واہیات کی طرح کلام کرے اور کلام ہیں ملاوٹ کرے کیونکہ عرف ہیں ای کوسکران کتے ہیں اور اکثر مشارکے فتہاء ہی تعریف کی طرف کے ہیں جبکہ ام اعظم دائش کے نزویک صدقائم کرنے کے لئے آخری درج کے اسباب کا اعتبار کیا جائے گا۔ تا کہ حدکودور کیا جائے ۔

اور نشے کی انجاء سے بحد سرور اس کی عقل پر اس طرح غالب آجائے کہ اس سے دواشیاء کے درمیان فرق کرنے کی سجھ کو جسمین نے بیان فرق کرنے کی سجھ کے میں اعتبار کیا جائے گا۔ اس میں مقدار اس سے تھوڑ کی ہووہ ھب سے خالی ہیں ہے۔ اور نشے والے بیالے میں حرمت کرتی میں اعتبار کیا جائے گا۔

حضرت امام شافعی میشنداس کے جلنے بھرنے ،اس کے حرکت کرنے اوراس کے اطراف میں نشہ کے اثر فلاہر ہونے کا اعتبار کرتے ہیں۔لیکن بیاحوال تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں لہٰذان کا اعتبار کرنے کی کو کی ضرورت نہیں ہے۔

## نشئ كاا بي ذات كے لئے اقرار كرنے كابيان

(وَلَا يُسْحَدُّ السَّكْرَانُ بِاقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ) لِزِيَادَةِ احْتِمَالِ الْكَذِبِ فِي اِقْرَارِهِ فَبَحْتَالُ لِدَرْئِهِ رِلَانَهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى .

بِيخَلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ لِآنَ فِيهِ حَقَّ الْعَبُدِ وَالسَّكُرَانُ فِيهِ كَالصَّاحِى عُفُوبَةً عَلَيْهِ كَمَا فِي سَانِرِ تُصَرُّفَاتِهِ، وَلَوْ ازْنَذَ السَّكْرَانُ لَا تَبِينُ مِنْهُ الْمَرَاتُهُ لِآنَ الْكُفُرَ مِنْ بَابِ الاعْتِقَادِ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعَ السُّكُرِ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ . اور جب بشی نے اپنی ڈات کا آفرار کیا تو اس پر صد جاری شدی جائے گے۔ کیونکہ اس کے اقرار میں جموث کا اختال

زیادہ ہے ہیں وہ صد کودور کرنے کا بہانہ معتبر ہوگا 'کیونکہ میں صدفاعی اللہ تعالی کا تن ہے بہ ظلاف صدفذ ف کے کیونکہ اس بھی بندے کا

حق ہے اور بندے کے حق والی سزا جس کھمل نشے جس مست اور بعض ہوش واللا دولوں پرا پر بیں جس طرح اس کے تمام تصرفات کا تھم

حق ہے اور نشے والا مرتد ہوجائے تو اس کی بیوی اس سے بائے شدہ ہوگی کیونکہ کفر کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے جبکہ نشے کے ساتھ کفر ٹا بت

ہے اور نشے والا مرتد ہوجائے تو اس کی بیوی اس سے بائے شدہ ہوگی کیونکہ کفر کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے جبکہ نشے کے ساتھ کفر ٹا بت

ہیں ہوتا اور طرفین کا تول ہے۔ اور ظاہر الروایت کے مطابق وہ تھی مرتد ہوجائے گا۔

# بَابُ حَدِّ الْقَدُفِ

# ﴿ بیرباب مدفقزف کے بیان میں ہے ﴾ باب مدفقزف کی فقہی مطابقت کابیان

علامه این محود بابرتی حنی مینید کلصتے ہیں: مصنف بیستانے حدقذ ف کو حدشراب سے مؤخر ذکر کیا ہے کیونکہ حدشراب میں جرم کا ثبوت بھین ہے کہ گواہوں نے شہادت دیدی ہے جبکہ حدقذ ف میں دونوں احتمال باتی ہوئے ہیں۔ اور یقین کواحمال سے نقدم حاصل ہے۔ کیونکہ قذ ف ایک خبر ہے جس میں جائی وجھوٹ دونوں کا احتمال ہے۔ اور ای طرح حدقذ ف کے جرم سے حدشراب کا جرم برنا ہے۔ البتہ کوڑوں کی مزاکی موافقت واضح ہے۔ (منایشر تالہدایہ، بتعرف، جرم میں ۲۵۲، بیروت)

# فتذف كافقهى مفهوم

عربی الفت میں قد ف کا مطلب تیر پھینکنا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں قد ف سے مراد ہے کی پاک دامن مومن مرویا مومن عورت پرواضع الفاظ میں زنا کی تہمت لگانایا اسکے بارے میں ایس بات کہنا جس کا مطلب بیر ہوکہ وہ زنا کار ہے۔ صداس سرنا کو کہتے ہیں جوبطور تی الفاظ میں زنا کی تہمت لگانایا اسکے بارے میں انسان کی جستم کی بازائی میں باوائی میں اور کی بازائی میں اور کی کو دی جائے اور اور کی کو ان میں کی بیٹی یا حدوداس لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود سے ایسے جرائم اور انگی سرنا کیں متعین کرویں ہیں اور کی کو ان میں کی بیٹی یا تجاوز کا اختیار حاصل نہیں ، چنا نچہ میہ صدوداللہ تعالی کی مقرر کروہ ہیں اور ان کو جور کر جانا گناہ کمیرہ ہے۔ قرآن وسنت میں کم وہیش دیں ایسے جرائم گنوائے گئے ہیں جو صدوداللہ کے ذمر سے میں آتے ہیں اور شریعت اسلامیہ نے آئی تخت سرنا کمیں مقرر کی ہیں۔ قرآن جید کے لیے قد نا سے جرائم گنوائے گئے ہیں جو صدوداللہ کے ذمر سے میں اور شریعت اسلامیہ نے آئی تعت سرنا کہت ہے۔ ان آبیات سے پہلے صدزنا کا تی اور بعد میں قانوں نعان کی دضاحت ہوجاتی ہے۔ قانون لعان سے مرادمیاں اور یوی کا ایک دوسرے پرزنا کا الزام دھرنا کا تھم ہے اور بعد میں قانوں نعان کی دضاحت ہوجاتی ہے۔ آبیت کے سیان و میان کاری کی تہمت مراد ہے۔

## محصن يامحصنه برتهمت لگانے والے برحد كابيان

(وَإِذَا قَلَاكَ الرَّجُلُ رَجُّلًا مُحْصَنَا آوُ الْمُوَاةُ مُحْصَنَةً بِصَرِيحِ الزِّنَا، وَطَالَبَ الْمَقَذُوفُ بِالْحَدِّ حَدَّهُ الْحَاكِمُ ثَمَانِينَ سَوْطًا إِنْ كَانَ حُرًّا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) إِلَى اَنْ قَالَ (فَاجُلِهُ وَهُمُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) الْآيَةَ، وَالْمُوادُ الرَّمُيُ بِالزِّنَا بِالْإِجْمَاعِ، وَفِي النَّصِ إِضَارَةً إلَيهِ وَهُوَ اشْتِرَاطُ آرُبَعَةٍ مِنْ الشُّهَدَاءِ إِذْ هُوَ مُخْتَصَّ بِالزِّنَا، وَيُشْتَرَطُ مُظَالَتُهُ الْمَفْذُوفِ لِآنَ فِيهِ حَفَّهُ مِنْ حَيْثُ دَفْعُ الْعَارِ وَإِحْصَانُ الْمَقَذُوفِ لِمَا تَلُوْنَا .

قَى الَّهُ وَيُفَرَّقُ عَلَى اعْضَائِهِ) لِعَامَرَ فِي حَدِّ الزِّنَا (وَلَا يُجَرَّدُ مِنْ ثِيَابِهِ) لِآنَّ سَبَهُ غَيْرُ مَفْطُوعِ فَلَا يُسَقَّامُ عَلَى الشِّلَةِ ، بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا (غَيْرَ اَنَهُ يُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرُو وَالْحَشُو) لِآنَ ذَلِكَ يَمْنَعُ ايضالَ الْاَلَمِ بِهِ (وَإِنْ كَانَ الْفَاذِكْ عَبْدًا جُلِدَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا لِمَكَانِ الرِّقِ .

یک اور جب کی فض نے شادی شدہ مرویا شادی شدہ کورت پرزنا کی تہمت سراحت کے ساتھ اگائی ا، رمقذ دف نے مدکا مطالبہ کردیا تو حاکم حد کے طور تا ذف آزاد ہو کی کا قرآن مجید نے ' (وَاللّٰهِ بِسِنَ یَسُو مُوْنَ اللّٰهِ بُحْتَ مَانِ کَا اللّٰهِ بُحْتَ مَانِ کَا جُدِا کَا جُدِا کَا جُدِا کَا وَرُحَ اللّٰهِ بُحْدِا کَا حَدَا کَا وَرُحَ اللّٰهِ مَانَ قَالَ (فَاجْلِدُو هُمْ فَمَانِينَ جَلْدَةً ) کے بعدا کی وُرُے ار نے کا تھم دیا ہے اور آیت بیس رمی ہے مراد بہ انفاق زنا کی تہمت ہے اور نص میں ای تھم کی طرف اشارہ ہے کی تکہ چار گوا ہوں کی شرط بھی لگائی گئی ہے اور چار گوا وزنا کے ساتھ فاص ہیں۔ اور مقذ وف کا مطالبہ کرنا شرط ہے کیونکہ اس میں عارکودور کرنے کے لئے مقذ دف کا حق ہے اور مقذ وف کا مصن ہونا شرط ہے ای آیت میار کہ کے سیب جوہم نے تلاوت کر بچکے ہیں۔

فر مایا: قاذف کے جسم کے مسف حصول میں کوڑے مارے جا کیل گے۔ای دلیل کے سب جوزنا کے باب میں گزر بھی ہے اور اس کے کپڑے ندا تارے جا کیں گے۔ کوزکہ حد قذف کا سب بیتی نہیں ہوتا لبذا اتی تی کے ساتھ اس حدکوقائم نہیں کیا جائے گا ، جب حدز تامیں ایسانہیں ہے البت ایام اس سے بوشین اور موٹے کپڑے اثر والے۔ کیونکہ ان کے سبب برایک کا تکلیف پہنچا تا مانع ہے۔ اور جب مقذ وف غلام ہوتو رقیت کے سبب اس کو جالیس کوڑے مارے جا کیں گے۔

#### مقذوف كى شرائط كابيان

وَالْإِخْ صَانُ آنُ يَكُونَ الْمَفْذُوفَ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا مُسْلِمًا عَفِيفًا عَنُ فِعُلِ الزِّنَا) أَمَّا الْحُرِّيَةُ وَلَا تَاللهُ تَعَالَى (فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنُ الْعَذَابِ) أَى الْحَرَائِرِ، وَالْعَفْلُ وَالْبُلُوعُ لِآنَ الْعَارَ لَا يَلْحَقُ بِالصَّبِي وَالْمَجْنُونِ لِعَدَمِ نَحَقُّي الْعَذَابِ) أَى الْحَرَائِرِ، وَالْعَفْلُ وَالْبُلُوعُ لِآنَ الْعَارَ لَا يَلْحَقُ بِالصَّبِي وَالْمَجْنُونِ لِعَدَمِ نَحَقُّ فِي الْعَلْمِ وَالْمَحْدُونِ لِعَدَمِ نَحَقُّ فِي اللهَ لَا يَلْحَقُ بِالصَّبِي وَالْمَحْدُونِ لِعَدَمِ نَحَقَّ فِي الْعَلْمِ اللهُ ا

اوراحسان کامعن بہے کہ مقد وق آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، سلمان ہواور ڈناکے نعل سے پاک ہو۔ حریت کی شرط اس لئے ہے کہ اس پراحسان کالفظ بولا کا تا ہے جس طرح اللہ تعالی کاارشاد ہے۔ ' فَعَ لَيْهِنَّ يَصْفُ مَا عَلَى الْمُعْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ''اس میں محسنات سے مراد آزاد مرد ہیں اور عمل و بلوغ کی شرط اس لئے ہے کہ کوئکہ بے اور مجنون میں شرمندگی نہیں میں اور عمل و بلوغ کی شرط اس لئے ہے کیونکہ بے اور مجنون میں شرمندگی نہیں

سوق - اوران سے زنامادرنیں ہوتااور سلمان ہونے کی شرطاس کئے ہے کہ نی کریم تافیق نے ارشادفر مایا: جس نے اللہ سکماتھ بوق ۔ اوران ہے رہا ۔ اور عفت اس سب ہے کیونکہ غیر عفیف کوشر مجسول نہیں ہوتی البتہ غیر عفیف تہمت میں قاذ ف قرار شرک کیا دوقعس نہیں ہے اور عفت اس سب ہے ہے کیونکہ غیر عفیف کوشر مجسول نہیں ہوتی البتہ غیر عفیف تہمت میں قاذ ف قرار

## دوسرے کے نسب میں لفی کے سبب حد کا بیان

(وَمَنْ نَفَى نَسَبَ غَيْرِهِ فَقَالَ لَسْتِ لِآبِيكَ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَهَٰذَا إِذَا كَانَتُ أُمَّهُ حُرَّةً مُسْلِمَةً ، لِآنَهُ فِي الْمَعَقِيقَةِ قَذْتَ لِأُمِّهِ لِآنَ النَّسَبُ إِنَّمَا يُنْفَى عَنُ الزَّانِي لَا عَنْ غَيْرِهِ.

ری اور جب کی فض نے دوسرے سے کہا کہ تیراباپ کوئی نہیں ہے اس کو صد نگائی جائے گی۔ بیکم اس وقت ہوجا، جب اس کی مان آزاد بواورمسلمان ہو کیونکہ درحقیقت میاس کی مان پرتہمت ہے اس لئے زانی سےنسب کی فعی کی جاتی ہے جبکہ اس کے سوائے نہیں کی جاتی۔

# غصے میں کی کے نسب کے انکار کرنے کا بیان

(وَمَنْ قَالَ لِنَعْيُرِهِ فِي غَضَبِ لَسْت بِابْنِ فَلانِ لِآبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ يُحَدُّ، وَلَوْ قَالَ فِي غَيْر غَسْسَبِ لَا يُسْحَدُّ ﴾ لِآنَ عِنْدَ الْعَصْبِ يُوادُ بِهِ حَقِيقَتُهُ سَبًّا لَهُ، وَفِي غَيْزِهِ يُوَادُ بِهِ الْمُعَاتِبَةُ بِنَفَي مُشَابِهَتِهِ آبَاهُ فِي آسُبَابِ الْمُرُوءَ وَ (وَلَوْ قَالَ لَسْت بِابْنِ فَكَانِ يَعْنِي جَدَّهُ لَمْ يُحَدَّ) إِلَانَّهُ صَادِقٌ فِي كَلَامِهِ، وَلَوْ نَسَبَهُ إِلَى جَلِهِ لَا يُحَدُّ أَيُضًا لِلاَّنَّهُ قَدْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَجَازًا .

(وَلُوْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأَمُّهُ مَيْنَةٌ مُحْصَنَةٌ فَطَالَبَ اللابُنُ بِحَدِّهِ حُدَّ الْقَاذِف) لِانَّهُ قَذَفَ مُسخَصَّنَةُ بَعْدَ مَوْتِهَا (وَلَا يُطَالِبُ بِيحَدِّ الْقَذُفِ لِلْمَيِّتِ اللَّهَ مَنْ يَقَعُ الْقَدُحُ فِي نَسَبِهِ بِقَذُفِهِ وَهُوَ الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ) لِآنَ الْعَارَ يَلْتَحِقُ بِهِ لِمَكَانِ الْجُزُرُيَّةِ فَيَكُونُ الْفَذُفُ مُتَنَاوِلًا لَهُ مَعْنَى وَعِنْدَ النَّسَافِعِي يَنْبُتُ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ لِكُلِّ وَارِثِ لِآنَ حَدَّ الْفَذْفِ يُورَثُ عِنْدَهُ عَلَى مَا نُبِينَ، وَعِنْكُنَّا وِلَايَةُ الْمُطَالِكِةِ لَيُسَتُ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ بَلْ لِمَا ذَكَرُنَاهُ، وَلِهِلْنَا يَثَبُتُ عِنْدُنَا لِلْمَحُوُومِ عَنْ الْمِيرَاثِ بِالْقَتْلِ، وَيَنْبُتُ لِوَلَدِ الْبِنْتِ كَمَا يَثْبُتُ لِوَلَدِ الابْنِ خِلَاقًا لِمُحَمَّدِ، وَيَثْبُتُ لِوَلَدِ الْوَلَدِ خَالَ قِيَامِ الْوَلَدِ خِلَالًا لِزُفَرَ .

اور جب کئی فخض نے دوسرے کو غیصے میں کہا کہتم اس باپ کے بیٹے نیس ہوجس کے نام سے پکارے جاتے ہوتو پر حد فقذ ف جاری کی جائے گی اور جب اس نے غصے کی حالت بیں نہ کہا تو حد جاری نہ کی جائے گی۔ کیونکہ غصے کی حالت میں اس کو بطور حقیقت گالی پرمحمول کیا جائے گا'اور غیمے کی حالت کے سوااس کوعماب پرمحمول کیا جائے گامیخی اس نے اخلاف ومروت میں اس کی ہے۔ اور جب اس نے اس طرح کہا کہتم فلان کے بیٹے بیس ہواوراس کی مراداس کا دادا ہوتو اس کو صدنہ لگائی کے بیٹے بیس ہواوراس کی مراداس کا دادا ہوتو اس کو صدنہ لگائی کے اس کے بیٹے بیس ہواوراس کی مراداس کا دادا ہوتو اس کو صدنہ لگائی کے داوا کی طرف منسوب کرتا ہے جب حد جاری نہ ہوگی کیونکہ بھی جانے کی طور پر داداکی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ منہ بھی جازی طور پر داداکی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

رو جب می مخص نے کہا اے زائیہ کے بیچے ، حالا تکہ اس کی ماں فوت ہو چکی ہے اور اس کے بیٹے نے حد کا اور جب می مخص نے کہا اے زائیہ کے بیچے ، حالا تکہ اس کی موت کے بعد تہمت لگائی ہے اور میت کے لئے حد مطالبہ کیا تو اس پر حد جاری کی جا نے کہ کے ایک محصنہ پر اس کی موت کے بعد تہمت لگائی ہے اور وہ والد ہے لئے حد تذریح مطالبہ وہی مخص کرسکتا ہے جس کے نسب جس میت کے قذف ہے شرمندگی لاحق ہونے والی ہے اور وہ والد ہے یا چر بیٹا تذریح مطالبہ وہی شامل ہے۔

اس میں کہ جزئیت کے سبب ان کو عاد لاحق ہونے والی ہے۔ البذا تھی طور پر میت کا قذف ان کو جی شامل ہے۔

م معزت امام شافعی میشند کنزو یک ہروارث کومطالبے کاحق حاصل ہے کی نکدان کے زدیک قذف میں دراخت جاری ہے میں کہ ہرا مبیاکہ ہم اس کو بیان کریں مجے۔

جیب ہارے زوریک مطالبے کی والایت اوٹ کے طور پرنیس ہے۔ اس دلیل کے پیش نظر جس کوہم بیان کر بھے ہیں۔ اسی دلیل سے بہارے زوریک مطالبے کی والایت اوٹ سے عروم فخص کے لئے جی حق خابت ہوجاتا ہے۔ اور لاکی کے لاکے کے لئے بھی حق خابت ہوتا ہے۔ جس طرح بیٹے کے بیٹے کے لئے جی خاب ہوتا ہے۔ جس طرح بیٹے کے بیٹے کے لئے حق خابت ہوتا ہے۔ اس میں امام مجمد مجیسے کے اور لڑکے کے ہوتے جاب میں اس کاحق خابت ہوجائے گا اس میں امام ذفر مرمنیہ کا اختلاف ہے۔ میں اس کاحق خابت ہوجائے گا اس میں امام زفر مرمنیہ کا اختلاف ہے۔

#### مقذوف محصن كے كافر بينے كے لئے حق مطالبه حد كابيان

(وَإِذَا كَانَ الْـمَـقُدُوثُ مُحْصَنَا جَازَ لِابْنِهِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ اَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدِّ) خِكَافًا لِزُفَّرَ . هُوَ يَـهُــولُ: الْـقَــذُثْ يَنَنَاوَلُهُ مَعْنَى لِرُجُوعِ الْعَارِ اِلَيْهِ، وَلَيْسَ طَرِيقُهُ الْإِرْتَ عِنْدَنَا فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ مُنَنَاوِلًا لَهُ صُورَةً وَمَعْنَى .

معری است میں کے معنی کے اعتبار سے بید قذف بیٹے کوشائل ہے کیونکہ شرمندگی اس کی جانب لوٹے والی ہے کیونکہ شرمندگی اس کی جانب لوٹے والی ہے کیو اخلاف ہے دور ماے یں مد ن سے بریابت شہوگی تونیاس طرح ہوجائے گا۔ کویا کہ بینظا ہر دباطن دونوں طرح سے قنزف ہینے ک ہمارے نزدیک میراث کے طریقے پر ثابت شہوگی تونیاس طرح ہوجائے گا۔ کویا کہ بینظا ہر دباطن دونوں طرح سے قنزف ہینے ک ۱۷۰ سے دوریت برات سے رہے۔ ایک محصن باپ کوتہمت لگا کراس کے بیٹے کوشر مندگی پہنچائی ہے۔ پس میر بیٹا جسس سیٹے کو شامل ہے جماری دلیل میہ ہے کہ قاؤف نے ایک محصن باپ کوتہمت لگا کراس کے بیٹے کوشر مندگی پہنچائی ہے۔ پس میر بیٹا جسسکے لئے ساں کا موا فذہ کرے گا کیونکہ بیزنا کی طرف منسوب کیا گیاہے البتہ اس کا تھن ہونا شرطے تاکہ شرمند کی دلانے کاعمل مکمل طور پر ان کا خوا خدو تریب کے بعد میکمل تعبیر اس کے لڑ کے کی جانب مفسوب ہوجائے گی۔اور کفر کسی جن کے اہل ہونے میں منانی نہیں ثابت ہوجائے اس کے بعد میکمل تعبیر اس کے لڑ کے کی جانب مفسوب ہوجائے گی۔اور کفر کسی جن کے اہل ہونے میں منانی نہیں سے۔ بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب فقرف اس کو بہ ذات خود شامل ہو کیونکہ جس کو زنا کی طرف منسوب کیا تمیں ہے۔ اس میں احصال معن المست المال من بال من جبكه غلام كورين عاصل بين به كداس كي آزاد مال برتهمت كسبب ست وواسيدا قا ے حد قد ف کامطالبہ کرے اور نہ ہی جیے کوئی حاصل ہے کہ اس کی آزاد ماں پر تبہت کے سبب وہ اپنے باپ سے حد کامطالبہ کرے کیونکہ آقا کواس کے غلام کے سبب سزانہیں دی جاسکتی اور باپ کواپنے بیٹے کے سبب سزانہیں دی جاسکتی۔ کیونکہ اپنے بیٹے کوئل کرنے کے سبب بطور تصاص باپ کول نبیس کیا جائے گا اور نہ غلام کولل کرنے کے سبب اس کے آقا کولل کیا جاتا ہے اور جب مورت ے ال شوہر کے سواکسی دوسرے شوہر سے کوئی بیٹا ہوا تھا، تو اس کو حدے مطالبے کاحل حاصل ہے کیونکہ سبب یعنی قذف موجود ہے أور مالع معدوم \_

### مقذوف كوت موجان سيسقوط حدكابيان

(وَمَنْ قَلَدُكَ غَيْرَهُ فَمَاتَ الْمَقِلُوفَ بَطَلَ الْحَدُّ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِلَا يَبْطُلُ (وَلَوْ مَاتَ بَعُدَمَا أُقِيسَمَ بَسَعْسَ الْسَحَدِ بَطَلَ الْبَاقِي) عِنْدُنَا خِكَاقًا لَهُ بِنَاء عَلَى آنَهُ يُورَثُ عِنْدَهُ وَعِنْدُنَا لَا يُورَثُ، وَلَا خِلَاكَ أَنَّ فِيهِ حَتَّى الشَّرْعِ وَحَقَّ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ شُرِعَ لِلَهْ عِ الْعَارِ عَنُ الْمَقْدُوفِ وَهُوَ الَّذِي يَسْنَتَ فِيعُ بِهِ عَلَى الْخُصُوصِ، فَمِنْ هٰذَا الْوَجْدِ حَقُّ الْعَبْدِ، إِنَّهُ شُوعَ زَاجِرًا وَمِنْهُ سُقِي حَدًّا، وَالْمَهَ فَصُودُ مِنْ شَرْعِ الزَّاجِرِ إِخْلَاءُ الْعَالَمِ عَنْ الْفَسَادِ، وَهَذَا آيَةُ حَقِّ الشُّرْعِ وَبِكُلِّ ذَلِكَ تَشْهَدُ الْآخَكَامُ .

وَإِذَا تُدَعّارَطَـتُ الْحِهَتَانِ، فَالشَّافِعِيُّ مَالَ إِلَى تَغْلِيبِ حَقِّ الْعَبُدِ تَقُدِيمًا لِحَقّ الْعَبُدِ بِاعْتِبَارِ حَسَاجَيْتِهِ وَغِنْسَى النَّوْعِ، وَنَعُنُ صِوْنَا إِلَى تَغْلِيبِ حَقِّي النُّوعِ لِأَنَّ مَا لِلْعَبُدِ مِنْ الْحَقِّ يَتَوَلَّاهُ مَـ وْ لَاهُ فَيَصِيرُ حَقَّ الْعَبْدِ مَرْعِيًّا بِهِ، وَلَا كَذَلِكَ عَكْسُهُ لِآنَهُ لَا وِلَايَةَ لِلْعَبْدِ فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقِ الشُّرُعِ إِلَّا نِيَابَةً عَنْهُ، وَهَاذَا هُوَ الْآصُلُ الْمَشُّهُورُ الَّذِي يَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ الْفُرُوعُ الْمُحْتَلَفُ فِيهَا مِسنْهَا ٱلْإِرْثُ، إِذْ ٱلْإِرْثُ يَسجُرِى فِي خُقُوقِ الْعِبَادِ لَا فِي خُقُوقِ الشَّرْعِ . وَمِنْهَا الْعَفْوُ فَإِنَّهُ لَا يَـصِـحُ عَـفُو الْمَقْذُوفِ عِنْدَنَا وَيَصِحُ عِنْدَهُ .وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ وَيَجُرِى فِيهِ التداخل وَعِنْدَهُ لَا يَجْرِى وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْعَفْوِ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِي ؛ وَمِنْ أَصْحَابُ مَن التذاخل وَعِنْدَهُ لَا يَجْرِى وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْعَفْوِ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِي ؛ وَمِنْ أَصْحَابُ مَ قَالَ: إِنَّ الْغَالِبَ حَقَّ الْعَبْدِ وَخَرَّجَ الْآخِكَامَ، وَالْآوَلُ اَظْهَرُ

ہم احناف شریعت کے تن کو غالب کرنے کی طرف مائل ہوئے ہیں کیونکہ بندے کاخل مالک اور آتا جواس کا مونی لیعنی اللہ ہی ہم احناف شریعت کے خلوق کی جی رعایت کرتا ہوگی جبکہ اس کے برنکس میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ شریعت کے خلوق تن ہی ہے پس شریعت کی مطرح بندے کے خل کی جس رعایت کرتا ہے اور یہی وہ شہور قاعدہ فقہید ہے۔ جس سے مختلف فیہ فروعات میں وہ سول کرنے کے اعتبارے بندے کا حق صرف نیابت کرتا ہے اور یہی وہ شہور قاعدہ فقہید ہے۔ جس سے مختلف فیہ فروعات لیکنے والی ہیں۔

ان میں سے ارث ہے۔ کیونکہ ارث حقوق العباد میں جاری ہونے والی ہے جبکہ حق شرع میں نہیں ہے۔ اور اس میں سے عفو
ہے لہذا ہمارے نزویک مقذ وف کا عفوج نہیں ہے اور امام شافعی ہو ہو کے نزویک سے اور اس سے سے سالہ بھی ہے کہ ہمارے
نزویک قذف کا بدلہ لینا جا تزنیس ہے کیونکہ اس میں قداخل جاری ہوتا ہے جبکہ امام شافعی مونید کے مطابق اس میں وافل جاری
مد نہ والانہیں ہے۔

حضرت اہام ابو بوسف موسید کاعنو میں امام شافتی میں تھا۔ کی طرح قول روایت کیا گیا ہے جبکہ ہمارے اصحاب فقد میں سے بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اس میں بندے کاخل غالب ہے اورای کے مطابق جواب ویئے ہیں البتہ قول اول زیارہ ظاہر سے۔

#### تذف كااقراركرنے كے بعدرجوع كرنے كابيان

قَالَ (وَمَنُ آقَرَ بِالْفَلَافِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ) لِآنَّ لِلْمَقْذُوفِ فِيهِ حَفَّا فَيُكَذِّبُهُ فِي الرُّجُوعِ، بِخِلَافِ مَا هُوَ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ لِآنَّهُ لَا مُكَذِّبَ لَهُ فِيهِ ﴿ وَمَنْ قَالَ لِعَرَبِي يَا نَبَطِي لَمْ بُسَحَدًى لِآنَهُ يُرَادُ بِهِ النَّشْبِيهُ فِي الْآخُلَاقِ اَوْ عَدَمِ الْفَصَاحَةِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ لَسُت بِعَرَبِي لِمَا فَلُسُ بِعَاذِفِي لِآنَهُ يُوادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْآبُودِ فَلُسُ بِقَاذِفِي لِآنَهُ يُوادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْبُودِ فَلُسُ مِقَاذِفِي لِآنَهُ يُوادُ بِهِ التَّشْبِيهُ فِي الْبُودِ وَالسَّمَاعِةِ وَالصَّفَاءِ، لِآنَ مَاءَ السَّمَاءِ لُقِبَ بِهِ لِصَفَائِهِ وَسَجَائِهِ (وَإِنْ نَسَبَهُ إِلَى عَتِهِ أَوْ حَالِهِ وَالسَّمَاعِةِ وَالصَّفَاءِ، لِآنَ مَاءَ السَّمَاءِ لُقِبَ بِهِ لِصَفَائِهِ وَسَجَائِهِ (وَإِنْ نَسَبَهُ إِلَى عَتِهِ اَوْ حَالِهِ وَالسَّمَاءِ لَقَ اللَّهِ وَالسَّمَاءِ لَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَسَجَائِهِ (وَإِنْ نَسَبَهُ إِلَى عَتِهِ الْوَوْلِهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالل

اور جب کی فخص نے قذف کا قرار کیا اور اس کے بعداس سے دجوع کرلیا تو اس کے دجوع قبول نہ کیا جائے ہا۔

کیونکہ اس کے اقراد کرنے سبب مقذوف کا حق ثابت ہو چکا ہے اس دجوع ہیں وہ مقرکو جھٹانا نے والا ہے بہ خلاف اس حق رجوع کے میکن کے وہ کہ اس حق وہ خلاف اس حق رجوع کے میکن کے وہ کہ اس حق کے دورا کی تعظام نے والا ہے بہ خلاف اس حق باتھ کی کے وہ کہ اس میں دجوع کرنے والے کوکوئی جھٹالا نے والا ہیں ہے اور جب کی باغ کی کے وہ کہ اس کو بدا خلاقی ناعدم فصاحت پر محمول کیا جائے گا۔ اوراس طرح جب کی نے کہا تم باغ ہیں اقواس کو بھی حدنہ لگائی جائے گی اس دلیل کے سبب جس کو ہم بیان کر چکے ہیں

اور جب ایک بندے سے دومرے آدی ہے کہا ہے آسانی پانی کے بچے ، تو وہ قاذف ندہوگا کو نکداس سے جودو مخاوت اور صفائی بین تشبید مراد ہے کیونکہ آسانی پانی کالقب اس کے لئے مفائی اور سخاوت کے سب سے ہے۔ اور جب کی نے کی بندے کو اس کے پچایا اس کے اس ماموں بیاس کی مال کے شہور کی طرف منسوب کردیا تو وہ بھی قاذف ندہوگا کو مکہ ان میں سے ہرایک کو باپ کہا جا تا ہے البتہ پچاتو اس کے لئے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کو اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے بیا تھے۔ اور ماموں کو باپ کہنا اس حدیث کے سب سے جالا کہ حضرت اسامیل علیہ السلام حضرت یعشوب علیہ السلام کے بچا تھے۔ اور ماموں کو باپ کہنا اس حدیث کے سب سے ہے۔ الخال اب اموں باپ بوتا ہے۔ اور موتان باپ بروش کے سب سے باپ کہنا نے والا ہے۔

## زنات جبل كينے والے يرحد جارى كرنے كابيان

(وَمَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ زَنَاْتَ فِي الْجَبَلِ وَقَالَ عَنَيْتُ صُعُوْدَ الْجَبَلِ حُذَّ، وَهِلَذَا عِنَدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُف، وَقَالَ مُسَحَمَّد: لَا يُحَدُّى لِآنَ الْمَهُمُوزَ مِنْهُ لِلصَّعُوْدِ حَقِيقَةٌ قَالَتُ امْرَاةٌ مِنُ الْعَرَبِ: وَارُقَ إِلَى الْحَيْرَاتِ زَنَا فِي الْجَبَلِ وَذِكْرُ الْجَبَلِ يُقَوِّرُهُ مُرَادًا

وَلَهُ مَا اللهُ يُسْتَعُمَلُ فِي الْفَاحِشَةِ مَهُمُوزًا اَيُضَّا لِآنَّ مِنْ الْعَرَبِ مَنْ يَهُمِزُ الْمُلَيَّنَ كَمَا يُلَيّنُ الْهُ مَنْ الْعَرَبِ مَنْ يَهُمِزُ الْمُلَيِّنَ كَمَا يُلَيّنُ الْمُسْتَعُمَلُ إِنَّا الْمُلْمَنِ وَالسِّبَابِ تُعَيِّنُ الْفَاحِشَةَ مُرَادًا بِمَنْ لِلْهِ مَا إِذَا قَالَ يَا زَانِي اَوْ قَالَ السَّعُودَ مُرَادًا إِذَا كَانَ مَقُرُونًا بِكُلِمَةِ عَلَى إِذْ هُوَ لِلْمُسْتَعُمَلِ زَنَات، وَذِكْرُ الْجَبَلِ إِنَمَا يُعَيِّنُ الصَّعُودَ مُرَادًا إِذَا كَانَ مَقُرُونًا بِكُلِمَةِ عَلَى إِذْ هُوَ لِلْمُسْتَعُمَلِ زَنَات، وَذِكْرُ الْجَبَلِ إِنَّمَا يُعَيِّنُ الصَّعُودَ مُرَادًا إِذَا كَانَ مَقُرُونًا بِكُلِمَةِ عَلَى إِذْ هُوَ لِلْمُسْتَعُمَلِ

المنافق الله المنافق على المجبّل لا يُحدُّ لِمَا قُلْنَا، وَقِيلَ يُحدُّ لِلْمَعْنَى الَّذِى ذَكُرْمَاهُ .

المنافق المرجب كُونُمُ فَي وَوَمر المنافز بِهم الله المربيم الله في المربي الربي منامرادليا ما تواس كوحد لكانى المربية من منابق من مطابق م -

جامع و معنی میرون کام محمد میراند کے خزو یک اس پر صد جاری شک جائے گی کیونک ذیا و جب ہمزہ کے ساتھ ہوتو اس کا تفقی معنی پڑھن میں ہے۔

ایک مربی عورت کہتی ہے کہ بہاڑ پر پڑھنے کی طرح خوبیوں پر پڑھ جااور جبل کا ذکر کرتا اس کے معنی کو مراد لینے کو جا بت کرنے والا ہے۔

ایک مربی والے خفیف الف کو ہمزے کے ماتھ بد لئے والے جیں۔ جس طرح ہمزہ کو القدے بدل دیا جاتا ہے۔ اور خصد اور گا لیگوج کی حالت فاحش ہونے کو معین کرنے والی ہے جس طرح جس کی نے یا زائی یا زنات کہا ہو۔ اور جبل کے ذکرے پڑھنا تب مراو ہوتا جب الجبل کو فل سے اللہ ہے۔ اور خداس معنی میں اس کا استعمال ہے۔

مرد الجبل کو فل سے ساتھ ملایا جاتا۔ کیونکہ اس معنی میں اس کا استعمال ہے۔

ہوتا جب الجبل کو فل سے ساتھ ملایا جاتا۔ کیونکہ اس معنی میں اس کا استعمال ہے۔

ہوتا جب الجبل کو فل سے ساتھ ملایا جاتا۔ کیونکہ اس معنی میں اس کا استعمال ہے۔

ہر ہوں ہے۔ اور جب کسی نے زنات علی الجبل کہا تو ایک قول کے مطابق اس پر حد جاری ندکی جائے گی اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان سر پچے ہیں۔اور دوسرے قول کے مطابق اس پر حد جاری کی جائے گی اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر پچے ہیں۔

#### ایک دوسرے کوزانی کہنے کے سبب حد کابیان

(وَمَسَنُ قَسَالَ لِلآخَسَرَ يَا زَانِي فَقَالَ لَا بَلْ آنْتَ فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ) لِآنَ مَعْنَاهُ لَا بَلُ آنْتَ زَانِ، إِذَ هِي الْحَبَرُ الْمَدُّكُورُ فِي الْآوَلِ مَذَّكُورًا فِي النَّانِي . تَخِلِمَةُ عَطْفِ يُسْتَدُرَكُ بِهَا الْعَلَطُ فَبَصِيرُ الْخَبَرُ الْمَدُّكُورُ فِي الْآوَلِ مَذَّكُورًا فِي النَّانِي . كَلِمَ مَلْ مَعْنَ مُعْنَاهُ لَا بَلْ الْمَالِمُ كُورًا فِي النَّانِي . كَلَمُ مَلْ اللَّهُ الْمُعْنَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بيوى كوزانيه كبني برعدم حدكابيان

عَيْسَ لَكَ رَهُوَ الْمُرَادُ فِي مِثْلِ هَلِهِ الْحَالَةِ، وَعَلَى هٰذَا الِاعْتِبَارِ يَجِبُ اللِّعَانُ دُونَ الْعَلِّ عَلَى الْمُرَاةِ لِوَجُودِ الْفَذْفِ مِنْهُ وَعَدَمِهِ مِنْهَا فَجَاءَ مَا قُلْنَا .

المعراق بوجود و دهد ب محت و حديد به بالمائن المائن المائن

## شوہر کا اقرار ولد کے بعد نفی کرنے کا بیان

(وَمَنْ اَفَرَّ بِوَلَدٍ قُبِمَ نَفَاهُ فَالَّهُ يُلاعَنُ) لِآنَ النَّسَبَ لَزِمَهُ بِاقْرَادِهِ وَبِالنَّفِي بَعْدَهُ صَارَ قَاذِنًا فَيُلاعَنُ (وَإِنْ نَفَاهُ ثُمَّ اَفَرَّ بِهِ حُدَّ) لِآنَهُ لَمَا اكْذَبَ نَفْسَهُ بَطَلَ اللِّعَانُ لِآنَهُ صَدُّ ضَوْوِيَّ صُيْرً الَيْهِ ضَرُورَةَ التَّكَاذُب، وَالْاصْلُ فِيهِ حَدُّ الْقَذُفِ .

فَياذًا بَطَلُ النَّكَاذُبُ يُصَارُ إِلَى الْآصُلِ، وَفِيهِ خِلاقٌ ذَكَرُنَاهُ فِي اللِّعَانِ (وَالْوَلَدُ وَلَدُهُ) فِي الْمَانَ السَّكَاذُ بَهِ مَسَابِقًا اَوْ لَاحِقًا، وَاللِّعَانُ يَصِحُ بِدُونِ قَطْعِ النَّسَبِ كَمَا يَصِحُ بِدُونِ الْوَلَدِ وَإِنْ قَالَ لَيْسَبِ كَمَا يَصِحُ بِدُونِ الْوَلَدِ (وَإِنْ قَالَ لَيْسَ بِابْدِي وَلَا بِالْيَكَ فَلَا حَذَّ وَلَا لِعَانَ) لِلْأَذَ اَنْكُرَ الْوِلَادَةَ وَبِهِ لَا يَصِيرُ لَا فَاذَنَّا . لَكُ مَن الْوَلَادَة وَبِه لَا يَصِيرُ لَا فَاذَنَا . لَا اللّهُ اللّهُ لَا يَصِيرُ لَا أَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا تَذَلّا .

(وَمَنْ قَلْكَ امْرَالَةً وَمَعَهَا أَوْلَادٌ لَمْ يُعْرَفَ لَهُمْ أَبُّ أَوْ قَلْكَ الْمُلَاعَنَةَ بِوَلَدٍ وَالْوَلَدُ حَى اَوُ قَلْدَ الْمُلَاعَنَةَ بِوَلَدٍ وَالْوَلَدُ حَى اَوُ قَلْمَا اللهِ اللهُ ا

ويعدام أمّارة الزّنا .

لا اور شوہر نے بچے کا افر از کر لینے کے بعد اس کی نفی کروی تو اس پر لعال واجب ہوگا۔ کیونکہ اس کے افر از کرنے ک اور شوہر نے بچے کا افر از کر لینے کے بعد اس کی نفی کروی تو اس پر لعال واجب ہوگا۔ کیونکہ اس کے افر از کرنے کے المستحد المست مرافران المرافران کے مفرورت کے سبب اس کی طرف رجوع کیا جائے گا کیونکہ اس میں اصل مدفذ ف ہے ہیں جب جنالا تا باطل ہو حمیا مواالور جنالا کے میں اسار مرمون الدور میں میں میں میں میں اصل مدفذ ف ہے ہیں جب جنالا تا باطل ہو حمیا ہوااور ہے۔ اور اللہ میں مرجوع کیا جائے گا'اور کڑ کا دونوں صورتوں میں ای کا ہوگا' کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے خواہ اس کا اقرار نوی سے انوامل کی طرف رجوع کیا جائے گا'اور کڑ کا دونوں صورتوں میں ای کا ہوگا' کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے خواہ اس کا اقرار نوی سے المرابعد مين مور حالا تكدامان فطع نسب كے بغیر بحق مح موتا ہے جس طرح بیٹے کے بغیر مح موتا ہے۔ الل مو ابعد میں مورد

ر المراجب می المنی بوئ سے کہا میار کا ندمیرا ہے تر تمبارا ہے تو اس پر حدیا احان مجھ واجب ندموگا کیونکہ اس نے اور جب م ولادت كالكاركيا باوراكيا الكارس ووقاذف شهوكا

اور جب اس نے کسی الیی عورت پرتہمت لگائی جس کے ساتھ کی اڑ کے بول مگران کے باپ کوعلم نہ ہو یا پھر کسی مختص نے الا سے متعلق شو ہر سے لعال کی ہوئی مورت پرتہمت نکائی اور وہ لڑکا زندہ ہویا پھراڑ کے کی موت کے بعد اس پر تہمت نگائی تو اس پر مدندہوی۔اس لئے کہ مورت کی جانب سے زنا کی علامت موجود ہے۔اور دوا سے بچے کی پیدائش ہے جس کا باپ نہیں ہے ہیں اس علامت کود کھے لینے کے سبب عفت فتم ہوجائے گ۔ حالا نکدا حصال کی شرط عفت ہے۔ اور جب کسی بندے نے ایسی عورت پر تہت نگائی جس نے لڑے کے بغیرلعال کیا تھا تو قاذف پر حدواجب ہوجائے کی کیونکہ زنا کی علامت ختم ہو چک ب

غيركى ملك ميس حرام وطي كسبب عدم حدكابيان

لَمَ قَالَ (وَمَنُ وَطِءَ وَطُلُّ حَرَامًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ يُحَدُّ قَاذِفُهُ) لِفَوَاتِ الْعِفَّةِ وَهِي شَرْط الْإِخْدَ صَانِ، وَلَانَ الْقَاذِكَ صَادِقَ، وَالْاصْلُ فِيهِ أَنَّ مَنْ وَطِءَ وَطُنَّا حَرَّامًا لِعَيْنِهِ لَا يَجِبُ الْحَدُّ رَقَ لَهِ ﴾ ؛ لِآنَ الزِّلَا هُوَ الْوَطُّءُ الْمُحَرَّمُ لِعَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا لِغَيْرِهِ يُحَدُّ لِآنَهُ لَيُسَ بِزِنَّا لَى الْوَطَّءُ فِي غَيْرٍ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ أَوْ مِنْ وَجُهِ حَرَامٌ لِعَيْنِهِ وَكَذَا الْوَطَّءُ فِي الْمِلْكِ، وَالْحُرْمَةُ مُؤَبَّدَةً، فَإِنْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ مُؤَقَّتَةً فَالْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ، وَآبُو حَنِيفَةَ يَشْتَرِطُ آنُ تَكُوْنَ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبَّدَةُ ثَابِيَّةً بِالْإِجْمَاعِ، أَوْ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ لِتَكُوْنَ ثَابِتَةً مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ (وَبَيَانُهُ آنَ مَنْ قَلَا حَدَّ وَجُلًّا وَطِءَ جَارِيَةً مُشْتَرَّكَةً بَيْنَةً وَبَيْنَ آخَرَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إِلانُعِدَامِ الْمِلُكِ مِنْ وَجْهِ (وَكَلَا إِذَا قَلَاكَ امْرَاةً زَنَتُ فِي نَصْرَانِيَّتِهَا) لِتَحَقَّقِ الزِّنَا مِنْهَا شَرْعًا لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ وَلِهَاذَا وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُدُ .

ك اور جب كسي خفس في اين غير كى ملك مين ترام وطي كرؤالي تواس كة قاذف كوحد ندادًا في جائے كى كيونكه عف نبيس

ے مادا کا عنت احسان کی شرط ہے اور بیددلیل مجمی ہے قاذف بچاہے اور اس مسئلہ میں قاعد دید ہے جس نے ایک وطی کی جورام ال ال ال ال الماري و مدون بال الماري الم العينة الماد جب حرمت مؤقت بوتو حرمت الخيره بوگي - حضرت امام اعظم المان المام اعظم المان المام اعظم المان المام اعظم المان المام المنام سلام الماري الماري الفاق ثابت مويا مجرهديث مشهوره سال كاثبوت مونا جاسيمتا كهرمت من سك بغير ثابت

اس کی توضی ہے ہے کہ جب کی محف نے ایسے بندے پر تہمت لگائی جس نے ایس باندی سے دطی کی جواس کے درمیان اور ہ ماری دوسرے بندے کے درمیان مشترک تھی' تو اس پر صد جاری نہ ہوگی کیونکہ ایک دجہ سے ملکیت معددم ہے اس طرح جب کس نے الیم ورت پرتبت نگائی جس نے اپنی نصرانیت کے زمانے میں زنا کیا تھا تو اس پرحد نہ لگائی جائے گی کیونکہ اس مورت سے شرعی طور پر زنا فابت ہو چکاہے۔ کیونکہ ملکیت معدوم ہے لبزاای سبب سے عورت پر حدواجب ہوجائے گی،

## مجوسيد باندى سے جماع كرنے دالے يرتبمت لگانے كابيان

(وَكُوْ فَسَذَكَ رَجُلًا أَتَسَى آمَتَهُ وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ آوُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَانِضٌ آوُ مُكَاتِبَةً لَهُ فَعَلَيْهِ الْعَدُّى إِلاَنَّ الْمُحْرُمَةُ مَعَ قِيَامِ الْمِلْكِ وَهِي مُؤَقَّتَهُ فَكَانَتُ الْمُحْرِمَةُ لِغَيْرِهِ فَلَمْ يَكُنُ زِنَّا.

وَعَنْ آبِي يُوسُفَ أَنَّ وَطَىءَ الْمُكَاتِيةِ يُسْقِطُ الْإِحْصَانَ، وَهُوَ قُولُ زُفَرَ لِآنَ الْمِلُكَ زَائِلٌ فِي حَقِ الْوَطْءِ وَلِهَاذَا يَلُزَمُهُ الْعُقَرُ بِالْوَطَءِ، وَنَحْنُ نَقُولُ مِلْكُ الذَّاتِ بَاقِ وَالْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ إِذْ هِيَ مُؤَقَّتَةً .

(وَلَوْ قَلَدَفَ رَجُلًا وَطِءَ آمَنَهُ وَهِيَ أَخُتُهُ مِنُ الرَّضَاعَةِ لَا يُحَدُّى لِاَنَّ الْحُرْمَةَ مُؤَبَّدَةٌ وَهِلَا هُوَ الصَّدِحِبِحُ (وَلَوْ قَلْفَ مُكَاتَبًا مَاتَ وَتُوكَ وَفَاء الاحَدْ عَلَيْهِ) لِتَمَكُنِ الشُّبُهَةِ فِي الْحُرِيَّةِ لِمَكَانِ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ .

(وَلَوْ قَذَفَ مَجُوسِيًّا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ ثُمَّ اَسُلَمَ يُحَدُّ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً، وَقَالَا: لَا حَذَ عَلَيْهِ) وَهَذَا بِنَاء " عَـلْي أَنَّ تَزَوُّجَ الْمَجُوسِيِّ بِالْمَحَارِمِ لَهُ حُكُمُ الصِّحَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمًا .وَقَدْ مَوْ

(وَإِذَا دَحَلَ الْحَرْبِيُّ ذَارَنَا بِامَانِ فَقَذَفَ مُسْلِمًا حُدَّ) لِآنَ فِيهِ حَقَ الْعَبْدِ وَقَدُ الْتَزَمَ إِيفَاءَ حُقُوقِ الْعِمَادِ، وَ لَانَّهُ طَمِعَ في أَنْ لَا يُؤِّذِي فَيَكُونَ مُلْتَزَمًّا أَنْ لَا يُؤْذِي وَمُوجِبُ أَذَاهُ الْحَدُّ . ور جب کی بندے نے ایسے آوی پر تہت لگائی جس نے اپنی باعدی یا جوسیہ سے جماع کیا یا اپنی حائف بیوی یا میں ہوں یا کہ اسے رفی کی خائے گیا۔ کیونکہ ملکیت ہونے کے باوجود یہ وطی حرام ہے۔ محر حرمت موتت ہاس لئے یہ حرام اللہ وہوگا اور زنانہ ہوگا۔

دمزت امام ابو بوسف مینید سے روایت ہے کہ مکا تب کا وظی احسان کو ما قط کرنے والی ہے۔ اور امام زفر مینید کا قول مجی اس مفرح ہے۔ کیونکہ وظی کے حق میں ملکیت فتم ہو چک ہے۔ لبنداوظی کے سبب وظی کرنے والے پرتا جائز وظی کا جربانہ واجب ہوگا۔
ہم سہتے ہیں کہ ملکیت ذات باتی ہے اور اس کی حرمت لغیر ہے کی کونکہ وہ مؤقت ہے۔ اور جب کسی بندے نے ایسے آ دمی پر مہت لگائی جس نے اپنی با ندی ہے وظی کی اور وہ با تدی اس کی رضائی بھن تقی تو قاذف پر حد جاری ندگی جائے گی کیونکہ اس کی رضائی بھن تھی تو قاذف پر حد جاری ندگی جائے گی کیونکہ اس کی حرمت ابدی ہے اور بھی تھے۔ حرمت ابدی ہے اور بھی تھے۔

اور جب کسی نے ایسے مکاتب پر تہمت لگائی جوفوت ہو گیا ہے اور کمابت کے بدلے میں مال کی آ دائیگی کو چھوڑ کمیا ہے تو تا ذن پر صد جاری ندہوگ ۔ کیونکہ کا تب کی آزادی میں صحابہ کرام جمائی اے درمیان اختلاف ہے اور اس وجہ سے شبہہ پیدا ہو چکا

ہے۔ اور جب کس نے ایسے بحوی پرتبہت لگائی جس نے اپنی ماں سے شادی کی تھی اس کے بعد دواسلام نے آیا تو ایام اعظم میں تو سے زرد کیے اس کے قاذ نے کو صدلگائی جائے گی۔

اور جب کوئی حری امان نے کر دارالاسلام میں آئی اور پھراس نے کسی مسلمان پرتہست نگادی تو اس پر صد جاری کی جائے گی کیونکہ قذف بندے کا حق ہے اور حربی مستامن نے حقوق العباد اوا کرنے کا عبد کیا ہے کیونکہ حربی مستامی کا تمنا پھی کہ اس کو تکلیف نددی جائے تو وہ اس تھم کولازم کرنے والا ہوگا کہ وہ خود بھی کسی کو تکلیف بہنچانے والا ندہوگا اور نہ تکلیف وہ کوئی کام کرے

#### تبهت كسبب مسلمان براجرائ صركابيان

(وَإِذَا مُحَدَّ الْمُسْلِمُ فِي قَذُفِ مَقَطَتُ شَهَادَتَهُ وَإِنْ تَابَ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: نُفُيلُ إِدَا تَ وَهِي ثُمُ مَا اللَّهِ مَن الشَّهَادَاتِ (وَإِذَا حُدَّ الْكَافِرُ فِي قَذْفِ لَمُ تَجُزُ شَهَادَتُهُ عَلَى اَهُلِ الذِّمَنِ لِلاَّ لَهُ لَعُرَفُ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَى اللَّهِمَ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ الشَّهَ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَلَمْ تَدُخُلُ تَحْتَ الرَّذِ، بِيعَلَافِ الْعَبْدِ إِذَا حُدَ حَدَ

الْفَذُفِ ثُمَّ أَعْتِقَ حَيْثُ لَا تُنْفَسَلُ شَهَادَتُهُ لِآنَهُ لَا شَهَادَةً لَهُ اَصُلَّا فِى حَالِ الرِقِ فَكَانَ دَدُّ شَهَادَتِهِ بَعُدَ الْعِنْقِ مِنْ تَمَامِ حَلِيْهِ .

(وَإِنُ صُرِبَ سَوْطًا فِى قَذُفِ ثُمَّ اَسْلَمَ ثُمَّ صُرِبَ مَا بَقِى جَازَتْ شَهَادَتُهُ) لِآنَ رَدُّ الشَّهَادَةِ مُسَيِّمَ لِلْحَدِّ فَيَكُونُ صِفَةً لَهُ وَالْمُقَامُ بَعُدَ الْإِسْلامِ بَعْضُ الْحَدِّ فَلَا يَكُونُ رَدُّ الشَّهَادَةِ صِفَةً لَهُ . وَعَنُ آبِى يُوسُفَ آنَهُ تُودُّ شَهَادَتُهُ إِذْ الْاقَلُ تَابِعٌ لِلْاَكْنَوِ، وَالْإَوَّلُ آصَعُ .

حضرت امام ابو پوسف مرہنی سے روایت ہے کہ اس کی شہادت مردود ہوگی کیونکہ یہاں اکثر اقل کے تابع ہے مگر پہلاقول زیادہ تیج ہے۔

### تہمت میں تعدد پرایک حدجاری ہونے کابیان

قَىالَ (وَمَنُ زَنَى آؤ شَرِبَ آؤ قَلَفَ غَيْرَ مَرَّةٍ فَحُدَ فَهُوَ لِلَّالِكَ كُلِهِ ) أَمَّا الْآوَّلانِ فَلِأَنَ الْمَقْصِدَ مِنْ إِفَامَةِ الْحَدِّ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى الِانْزِجَارُ، وَاحْتِمَالُ حُصُولِهِ بِالْآوَلِ قَائِمٌ فَتَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ فَوَاتِ مِنْ إِفَامَةِ الْحَدِّ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى الِانْزِجَارُ، وَاحْتِمَالُ حُصُولِهِ بِالْآوَلِ قَائِمٌ فَتَتَمَكَّنُ شُبْهَةُ فَوَاتِ الْمَقْصُودِ فِي النَّانِي، وَهِلَا بِخِلَافِ مَا إِذَا زَنَى وَقَلَفَ وَسَرَقَ وَشَرِبَ، لِآنَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمَغَلِي عَلَا إِنَّا اللهِ لَكُونَ مُلْكَالِكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَا حَقُ اللهِ عَنْدَا عَلَى اللهِ اللهِ عَنْدَا عَلَى اللهِ الْمَقْدُونُ أَوْ الْمَقَدُونُ إِلَيْ الْمَقَدُونُ بِهِ وَهُو الزِنَا لَا فَيَكُونُ مُلْكُونُ الْمُقَدُّونُ إِلَا الشَّافِعِيُّ: إِنْ اخْتَلَفَ الْمَقْدُونُ أَوْ الْمَقَدُونُ بِهِ وَهُو الزِنَا لَا يَتَدَاخَلُ ، لِآنَ الْمُقَدُّونُ الْمُغَلِّبُ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ عِنْدَهُ .

MI STATE OF THE ST

اور جب کی نے کئی مرتبہ تہمت لگائی یا گئی مرتبہ زنا کیا یا گئی بارشراب پی توال شخص پرایک معدلگائی جائے گی توبیعد

کی طرف ہے ہوجائے گی۔ البتہ شراب نوشی یا زنا کاری ہے کیونکہ الفہ کا حق ہے جبکہ امام کا مقصد معدقا کم کر کے ذرانا ہے۔ تبذا

ہملی بار مدقا کم کرنے سے یہ مقصد حاصل ہونے کا احمال ہے جبکہ دوسری بار صد جاری کرنے کے مقصد کے فوت ہونے کا شہد ہے

ہملی بار مدقا کی کہ جب اس نے زنا کیا، بہتان لگایا اور شراب بھی ٹی ڈالی توان عمل سے ہرایک سے دی مقصد ہے جو دوسر سے

اور جنالاف اس کے کہ جب اس نے زنا کیا، بہتان لگایا اور شراب بھی ٹی ڈالی توان عمل سے ہرایک سے دی مقصد ہے جو دوسر سے

اور جنالی دوسر میں مداخل نہ ہوگا البتہ قد ف تواس عمل ہماد سے ذن کے تن الشد غالب ہے ہمی بی بھی زنا اور شراب نوشی سے

علی دو ہے۔ پس صدی میں مداخل نہ ہوگا البتہ قد ف تواس عمل ہماد سے ذر کے حق الشد غالب ہے ہمی بی بھی زنا اور شراب نوشی سے

معیدان است. معربت امام شافعی موسط نے فرمایا: جب مقدوف الگ ہو یامقذوف بدالگ ہومینی زناتو مجرمد میں تداخل بھی ہوگا ، کیونکہ امام شافعی میدانشتہ سے مطابق زنامیں بندے کاحق عالب ہے۔ امام شافعی میدانشتہ سے مطابق زنامیں بندے کاحق عالب ہے۔



# فَصُلُّ فِي التَّعْزِيرِ

﴿ بیان میں ہے ﴾ فعل تعزير كي فقهي مطابقت كابيان

علامدائن محمود بابرتی حنی برسند لکعتے میں: جب مصنف بھینے ان سزاول کے بیان سے فارغ ہوئے میں جن کی سراقر آن وسنت اورا مادیث مشہور دے تابت ومتعین ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان سز ادک کا بیان شروع کیا ہے جن کا تعین میں مزام تعین میں ہے البتہ ولیل اس کی بھی مضبوط ہے اور ووتعزیر ہے۔ (سایٹر رہ البدایہ بڑے ہیں۔ ۲۹ میردت)

تعزير كافقهما مغهوم

تھیم الامت مفتی احمہ یار خان نعیمی بھینے کیسے ہیں: تعزیر بنا ہے عزر عزر کے معنی عظمت تقارت منع اور روک کے ہیں اور اصطلات شرح می فیرمقررمز اکوتعزیر کہتے ہیں جو حاکم اپنی رائے سے قائم کرے خاوند کا اپنی بیوی کو باپ کا بچول کو اور استاد کا شاگردول کومزادینا تعزیر کبلاتا ہے نیزنی کریم کرچین نے قرمایا اپنے بچول سے ڈیڈانہ بٹاؤ۔ نتیجہ میدنگلا کہ استاد کا اپنے شاگر دول کو سر ادینالطورتعزیہ بے نہ کہ بطور حدثواب آیاتعزیر واجب ہے کہ بیل توحق میرہ کرجن جرموں می تعزیر کا تکم ہے۔ وہال تعزیر دی جائے اور جن جرمول میں اس کا علم نہیں وہال داجب نہیں اور تعزیر مجرم کے لحاظ سے دی جائے مجرم سرکش کو تعزیر بھی سخت دی جائے۔ شریف آدی اتفاقا گناہ کر بیٹے تو تعزیر معمولی کانی ہے۔ (مراة المناج، عدم ١٨١ بعی كتب خانه مجرات)

تغزیر کی اصل ہے عزرجس کے تغوی معنی ہیں منع کرتا، باز رکھنا، طامت کرتا۔ اصطلاح شریعت میں اس اغظ (تعزیر) کا استعال اس مزائے منبوم میں کیا جاتا ہے جوحدے کم درجہ کی بواور تنبیدا درتا دیب کے طور پر کسی کودی جائے اور اس مزا کوتعزیرای کے کہتے ہیں کہود آ دمی کواس تعل (مکناه دجرم) کے دوبار دار تھاب سے بازر کھتی ہے جس کی وجہ سے اسے دوسزا (تعزیر) بعثلتی

تعزير كي تعريف اوراس كي مزا كاشرى تعين

كسى كناه پر بغرض تاديب جومزادى جاتى بين كوتوريكتية بين شارئ في اس كے ليے كوئى مقد ارتعين نبيس كى سے بلكماس كوقاضى كى رائ پرچھوڑا ہے جبیرا موقع ہواس مے مطابق عمل كرے تعزير كا اختيار صرف بادشاء اسلام كى كنبيس بلكه شو ہر يور كو، أقا غلام كو، مال باب الى اولا دكو، استاد شاگر دكوتعزير كرسكانيم \_ (د دالمعند وغيره) تعزير دين كا بعض صور تمل سدين -

ALIPATRICA (OLINA CINCINA)

## ردی کارنادی) کوشالی کرنا (کانوں کومروژ 41)() ترش روئی ہے اس کی طرف فصد کی نظر کرنا۔ قرآن کے مطابق تعزیر کا بیان

(يَا يُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

ا بیان والو اندمردمرد سے منخرو پن کریں ،عجب نہیں وہ ان بننے والوں سے بہتر ہوں اور نہ تورتیں عورتوں ہے ، دور نہیں مردہ ان سے بہتر ہوں اور آپس میں طعنہ نے دواور کر سے لفوں سے نہ پکارو کہ ایمان کے بعد فائن کہانا تا برا تام ہے اور جوتوب نہ سرے ، وی ظالم ہے۔

#### رہشت گرداور ہراس پھیلانے والے ناپندیدہ لوگ

اللدتعالی اپنے موس بندوں کو بدگانی کرنے بہمت رکھنے اپنوں اور غیروں کوخوفزدہ کرنے ،خواہ تخواہ کی دہشت دل میں رکھ

البدتعالی اپنے ہو کتا ہے اور فرما تا ہے کہ بسا اوقات اکثر اس جشم کے گمان بالکل گناہ ہوتے ہیں بس جسبیں اس ہیں پوری احتیاط جا ہے۔

امیر الموشین معفرت عمر بین خطاب سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا تیرے مسلمان بھائی کی زبان سے جوکلہ نکلا ہو جہاں تک تجھ سے

ہوستے اسے بھلائی اور اچھائی پرمحول کر۔ ابن ماجہ ہیں ہے کہ نی تنافی کا نے طواف کھیہ کرتے ہوئے فرمایا تو کتنا پاک گھرہے؟ تو

کیسی بوی حرمت والا ہے؟ اس کا شم جس کے ہاتھ ہیں جمہ منافی کی جان ہے کہ موس کی حرمت اس کے مال اور اس کی جان کی حرمت اللہ عالی کی حرمت اللہ تعالی کے فرد کے تیری حرمت سے بہت بری ہے۔ بیرور بیرف ابن کا جہاں ہے۔

ومت اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی حرمت اللہ تعالی کے فرد کی تیری حرمت سے بہت بری ہے۔ بیرور بیرف ابن

مسیح بڑاری شریف میں ہے حضور خُلُیْجُوْم فرماتے ہیں بدگانی ہے بچد گان سب سے بڑی جھوٹی بات ہے بجید نہ ٹولو۔ایک دوسرے کی ٹوہ حاصل کرنے کی کوشش میں نہ لگ جایا کروصد بغض اور ایک دوسرے سے منہ پچلانے سے بچوسب ال کرانلہ کے ہندے اور آئیس میں بھائی بھائی بن کرر ہو میو۔ سلم وغیرہ میں ہا کی دوسرے سے میل ہور کے سے میل جول ترک نہ کرلیا کرو ایک دوسرے کا حسر بخض نہ کیا کرو بلکہ سب ال کرانلہ کے بندے آئیس میں دوسرے کے بھائی بند ہوکرزیم گی مذارو۔ کسی مسلمان کو طال نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے تین دن سے ذیادہ بول جال اور میل جول مجھوڑ و سے۔

طبرانی میں ہے کہ تین تصلتیں میری امت میں رہ جائیں گی فال لینا، حسد کرنا اور بدگمانی کرنا۔ ایک مخص نے پوچھا حضور منافظ مجران کا تدارک کیا ہے؟ فرمایا جب حسد کرے تو استغفار کرلے۔ جب گمان پیدا ہوتو اسے جھوڑ وے اور بیقین نہ کراور جب فنگون لے خواہ نیک نکلے خواہ بدائے کام سے شدرک اسے پوراکر۔

ابوداؤد میں ہے کہ ایک فخص کوحصرت ابن مسعود کے پاس لایا گیا اور کہا گیا کہ اس کی ڈاڑمی سے شراب کے قطرے کررہے



سے سے فرمایا بمیں بھیدنو لئے ہے منع فرمایا گیا ہے اگر ہمادے سمانے کوئی چیز ظاہر ہوگئی تو ہم اس پر پکڑ سکتے ہیں منداحم مل ے درسبہ ہے، ب رین ہے ہے۔ اس سے است کے مایا ایسانہ کرنا بلک انہیں سمجھاؤ جھاؤڈانٹ ڈیٹ کردو، پھر پھودنوں کے بعدا میں دارو فدکو بلا کرانیں کرفآر کرادوں ،آپ نے فرمایا ایسانہ کرنا بلک انہیں سمجھاؤ جھاؤڈانٹ ڈیٹ کردو، پھر پھودنوں کے بعدا کے عن دروهدوبها روس روس مرور واروغه كوبلا وك كا آب نے فرمایا افسوں افسوں تم برگز برگز ایبانه كروسنو میں نے درمول القر اور مبادہ بار میں است سب رسی رسی سر اللہ ہے۔ است میں اللہ میں الل ر میں ہے۔ ابودا ؤدیس ہے جعنرت معاویہ فرماتے ہیں رسول اللہ من فیز کم نے فرمایا ہے اگر تو لوگوں کے باطن ادران سے راز ٹنو سلے سے در پیا لیا۔ ابودا ؤدیس ہے جعنرت معاویہ فرماتے ہیں رسول اللہ من فیز کم نے فرمایا ہے اگر تو لوگوں کے باطن ادران سے راز ٹنو سلے سے در سپ ہوگا' تو تو انبیں بگاڑ وے گایا فرمایا ممکن ہے' تو انبیں خراب کردے۔

حضرت ابودروا وقر ماتے بین اس حدیث سے الله تعالی نے حضرت معاوید کو بہت فائدہ پہنچایا۔ ابودا وُدی ایک اور حدیث می ہے کہ امیراور بادشاہ جب اپنے ماتحتوں اور رعایا کی برائیاں ٹولنے لگ جاتا ہے اور گہر ااتر ناشر دع کر دیتا ہے تو آئیس بگاڑ دیتا ہے۔ پیرفر مایا بخسس نیرویینی برائیاں معلوم کرنے کی کوشش نہ کروتا کے جھا تک نہ کیا کردای سے جاسوں ما خذہ ہے بحس کااطلاق عموما برائى پر بوتا ہے اور حسس كا اطلاق بملائى دُحويمْ نے پر جيے حضرت يعقوب اپنج بيۇل سے فرماتے ہيں (يئسينسسى اذْ هَبْسوا فَتَحَسَّمُوا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَايْسَسَسُوا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ إِنَّه لَا يَايْسِسَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ 87)، پچوتم جا دُاور بوسف کوڈ معونڈ واورالٹد کی رحمت سے ناامید نہ ہوادر بھی بھی ان دونوں کا استعال شراور برائی میں مجتی ہوتا ہے۔

#### حدوداورتعز بريس فرق

جس طرح مدود کا دائر دحقوق الندمونے کی بنا پرمحدود ہے اس طرح تعزیرات کا دائر وحقوق العباد مونے کی وجہ سے وسیع ہے حتیٰ کہ ندکورہ جرائم کبیرہ میں بھی اگر کسی معقول دجہ کی بناپر حدوداللہ جاری نہ ہو تیں 'تو چونکہ ان کاتعلق حقوق العباد ہے بھی ہے اس بنا پر حکومت مختلف سزا دل کے لئے قانون بنانے کی مجاز ہے۔ جرائم رئیسہ کے لئے بھی حالات وزمانہ کی رعایت سے تعزیری قوانین ومنع كرنے كى مغرورت باورالى عدالت كاتيام ضرورى بئ جواليے مقدمات كى ساعت كرے جو كفل اس بنا پر خارج كرديے سے کہ ان کے لئے عدود کے درجہ کا ثبوت فراہم میں کیا جا سکایا گواہ حضرات معیار پر پورے نیں ازے اور اگریدا تظام نہ کیا گیا بلكة جرائم رئيسه كى مزاصرف حدود ،ى ركلي كنئن توندكوره جرائم كى بهت ئ تكليس السي يائى جائيس كى جن ميس كوئى مزانه ہوگى اور جرم كى حوصلهافزائی ہوتی رہے گی۔

تعزیر می حکومت کے اختیارات کا فی وسیج ہیں تعزیر کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے بلکداس کا معاملہ بھی حکومت کے سپر د ہے۔ الغرض تعزيرات كے باب من حكومت كے اختيارات ہرلحاظ ہے كافى وسيع بيں جس قدر حالات بدلتے جارہے ہيں اى كاظ ہے جرائم كى رفيار من اضاف موتا جاتا ہے اور جرائم ميں توع بيدا ہوتا جار ہا ہے رسول الله من الله اور محابہ كرام بنائية كى زند كيوں سے اس سلسله میں کانی رہنمائی ملتی ہے ان تمام نظائر کو پیش نظر رکھتے ہوئے حالات وزمانہ کی رعایت کرتے ہوئے بہترین تعزیراتی تو، نین

منع کئے جاسکتے ہیں۔

## تعزيري سزاؤل كافقهي بيان

(وَمَنُ قَذَفَ عَبُدًا اَوُ اَمَةً اَوْ أُمَّ وَلَدِ اَوْ كَافِرًا بِالزِّنَا عُزِّرَ) لِآنَة جِنَايَةُ قَذْفِ، وَقَدْ امْنَنَعَ وُجُوبُ الْحَدِدِ لِفَقُدِ الْإِحْصَانِ فَوَجَبَ النَّعْزِيْرُ (وَكَذَا إِذَا قَذَفَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ الزِّنَا فَقَالَ بَا قَاسِقُ اَوْ بَا كَافِيرُ الْحَدُودِ تَلَا عَدِيثُ اَوْ يَا صَارِقَ ) لِآنَةُ آذَاهُ وَٱلْحَقَ الشَّيْنَ بِهِ، وَلَا مَدْحَلَ لِلْقِبَاسِ فِي الْحُدُودِ تَلَا عَدِيثُ اللَّهُ يَاللَّهُ فِي النَّعْزِيْرِ عَايَتَهُ فِي الشَّيْنَ بِهِ، وَلَا مَدْحَلَ لِلْقِبَاسِ فِي الْحُدُودِ قَلَ بَاللَّهُ وَالْحَقَ الشَّيْنَ بِهِ وَلَا مَدْحَلَ لِلْقِبَاسِ فِي الْحُدُودِ قَلَ بَاللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَى الْحِنَايَةِ اللَّولَى لَا لَهُ مِنْ جِنْسِ مَا يَجِبُ بِهِ لَلْعَامِ اللَّهُ مِنْ الْحَقَ الشَّيْنَ بِهُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْحِقَى الْمُعَلِيلُةِ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْحِمَلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل

وَقِيلَ فِي عُرُفِنَا يُعَزَّرُ لِآنَهُ يُعَدُّ شَيْنًا، وَقِيلَ إِنْ كَانَ الْمَسْبُوبُ مِنُ الْآشُرَافِ كَالْفُقَهَاءِ وَالْعَلَوِيَّةِ يُعَزَّرُ لِآنَهُ يَلْحَقُهُمُ الْوَحْشَةُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَامَّةِ لَا يُعَزَّرُ، وَهِنَدَا آحْسَنُ.

اور جب کسی نے دوسر ہے کوا ہے گدھے،اے خزیر،کہا تو اس کوسر انہیں دی جائے گی کیونکہ کہنے والے نے اس پر کوئی عیب خیس لگایا ہے کیونکہ خاطب میں اشیاء معددم ہیں۔اورا یک تول ہے کہ جمارے گرف کے مطابق اس کوسر اوی جائے گی کیونکہ ہے گالی شار کی جاتی ہے۔اور دوسرا تول ہے ہے کہ جس کوگائی دئی گئی ہے اگر وہ شریف لوگوں میں سے ہے جس طرح نقباء اور علوی خاندان کے لوگ ہیں آتے ہے والے کوسر اوی جائے گی۔ کیونکہ ان جملوں سے ان کوٹکلیف پہنچا تا ہے اور جب وہ خض یعنی جس کوگائی دی گئی ہے دی کے دور عام لوگوں میں ہے۔ وہ عام لوگوں میں سے ہے تو گائی دینے والے کوسر اندوی جائے گی۔اور سب سے اچھا تو ل کہی ہے۔

تعزىركى زياده سے زياده سزا كابيان

التَّعْزِيْرُ اكْتُرُهُ تِسْعَةٌ وَثَلاثُونَ سَوْطًا وَاقَلَهُ ثَلاثُ جَلَدَاتٍ .وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ: يَبُلُغُ بِالتَّعْزِيْرِ خَمْسَةُ وَسَبْعِينَ سَوْطًا . وَالْاصْلُ لِيهِ قَرُلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٌ فَهُوَ مِنْ الْمُغْتَدِينَ) وَإِذَا تَعَذَّرَ تَبَلِيغُهُ حَدَّا فَابُو حَنِيفَةً وَمُحَمَّدٌ نَظُوا إِلَى آذُنَى الْحَدِّ وَهُوَ حَدُّ الْعَبُدِ فِي الْفَذُ فِي فَصَرَفَاهُ إِلَيْهِ وَذَلِكَ آرْبَعُونَ مَوْطًا فَنَقَصَا مِنْهُ مَوْطًا

وَآبُو يُوسُفَ اغْتَبَرَ آفَلَ الْحَدِ فِي الْآخُرَارِ إِذَ الْاصْلُ هُوَ الْحُرِيَّةُ ثُمَّ نَقَصَ سَوْطًا فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَهُو قَوْلُ زُفَوَ وَهُو الْقِيَاسُ، وَفِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ نَقَصَ حَمْسَةٌ وَهُو مَا أُورٌ عَنْ عَلِي فَقَلَدَهُ عَنْهُ وَهُو الْوَيَاسُ وَفِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ نَقَصَ حَمْسَةٌ وَهُو مَا أُورٌ عَنْ عَلِي فَقَلَدَهُ لَمُ قَلَدَهُ لَمُ قَلَدَهُ لَا يَقَعُ بِهِ الزَّجُو، وَذَكَرَ مَشَا بِخُنا انَ لَمُ قَلَدُهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ يَعْدُو مَا يُعْلَمُ اللهُ يَعْدُو مَا يُعْلَمُ اللهُ يَعْدُو مِن وَعَنْهُ اللهُ يَعْدُو مَنْ اللهِ النَّاسِ . وَعَنْ اللهُ مَنْ عَلِي النَّاسِ . وَعَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَا يُعْلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ يَعْدُو النَّامِ النَّامِ . وَعَنْ اللهِ اللهُ الله

ادرتعزیری سرازیادہ سے زیادہ اتالیس (۳۹) کوڑے ہے جبداس کی کم اذکم سراتین درے ہے۔ حضرت ام ابو یوسف میسند فرماتے ہیں کہ تعزیر کی زیادہ سے زیادہ سرا کھٹر (۵۵) کوڑے ہیں۔اوراس کی دلیل نبی کر پھڑا گاارشادگرامی ہے۔ جس نے حد کے سوایش حد سے زیادہ سرزادی وہ تجاوز کرنے والا ہے۔اور تعزیر کو حد تک پہنچا نامنع ذر ہے لہذا طرفین نے حد کی مقدار کا اندازہ کیا ہے۔اور وہ قذف میں ایک غلام کی حد ہے۔ پس ان فقہا ہ نے سزاکواس طرف پھیردیا ہے اور یہ مقدار چالیس کوڑے ہے۔اوراس میں ایک وڑا کم کردیا جائے گا۔

حضرت امام ابوبوسف میستند نے آزادی کم از کم عدکا اعتبار کیا ہے اس لئے کہ آزادی اصل ہے۔اس کے بعد ایک روایت کے مطابق اس میں ایک در دیکم کردیا جائے گا۔امام زفر میستند کا قول بھی بی ہاور قیاس کا تقاضہ بھی اس طرح ہوروایت میں ای خردیا جائے ورواں سے کم کیا گیا ہے۔ کیونکہ حضرت علی الرتفنی ڈائٹونٹ ہے اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ بیل معشرت الم ابوبوسٹ میستند نے اس کی تقلیدی ہے۔ پھر کتاب میں کم از کم مقدار تین ورے بیان کی تی ہے کیونکہ تین سے کم میں اور کوئی سرائی بیس ہے۔

ہنادے مثان فقہا ءنے کہا بتحزری کم از کم سر الهام کے دائے پر موقوف ہاور جس سے اہام ڈرائے مقعد پالینا سمجے گاوہ اس کا تعین کرے گا کہ کرنگہ احوال عرف کی تبدیل کے ساتھ انز جار تبدیل ہوتا ہے۔ اہام ابو یوسف بُرین اللہ سے کہ جرم کی مقدار کے مطابق ہوگی اور اس کے مجبوٹے بڑے ہوئے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ان سے آک روایت سے کہ جرشم کا جرم اس کے باب متعلق کیا جائے گا اور ذنا کے مواقد ف کو حدقد ف کے قریب شاہم کیا جائے گا۔

#### تعزير مين قيدكرن كابيان

قَىالَ (وَإِنْ رَآى الْإِمَسَامُ أَنْ يَضُمَّ إِلَى الضَّرُبِ فِي التَّعْزِيْرِ الْتَجْسُ فَعَلَ) لِآنَهُ صَلُحَ تَفْزِيْرًا وَقَدْ

وَرَدَ النَّوْرُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ حَتَى جَازَ آنْ يَكْتَفِى بِهِ فَجَازَ آنْ يُضَمَّ إِلَيْهِ، وَلِهَذَا لَمْ يُشُرَعُ فِي النَّهُ مَ إِلَيْهِ، وَلِهَذَا لَمْ يُشُرَعُ فِي النَّهُ مِنْ التَّعْزِيْرِ بِالنَّهُ مَةِ قَبُلَ ثُبُوتِهِ كَمَا شُرِعَ فِي الْحَدِّ لِآنَهُ مِنْ التَّعْزِيْرِ

مرائج ہے کیونکہ قیدتعزیر بننے کے قابل ہے۔ اور شریعت نے بھی اس کو بیان کیا ہے تی کہ صرف قید پراگرا کتفاء کیا جا ہے ہی سروج ہے کیونکہ قید تعزیر بننے کے قابل ہے۔ اور شریعت نے بھی اس کو بیان کیا ہے تی کہ صرف قید پراگرا کتفاء کیا جائے ہی جائز ہوگا۔ ای دلیل کے سبب تعزیر بہتمت میں اس کے ثبوت سے پہلے قید کرنا میں بائر مورٹ مدیس شروع ہے کیونکہ قید تعزیر میں ہے۔ مسلم رح حدیث شروع ہے کیونکہ قید تعزیر میں ہے۔

#### تعزير مين تخت سزاديين كابيان

قَالَ (وَاشَدُ الطَّرُبِ التَّغْزِيرُ) لِآنَهُ جَرَى التَّخْفِيفُ فِيهِ مِنْ حَبْثُ الْعَدَدُ فَلَا يُخَفِّفُ مِنْ حَبْثُ الْوَصْفُ كَى لَا يُوَ قِي إِلَى فَوَاتِ الْمَفْصُودِ، وَلِهذَا لَمْ يُخَفَّفُ مِنْ حَبْثُ التَّفْرِيقُ عَلَى الْوَصْفُ كَى لَا يُوَقِي الضَّحَابَةِ، وَلَانَهُ الْاَعْصَاءِ قَالَ (ثُمَّ حَدُّ الزِّنَا) لِلاَنَّهُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ، وَحَدُّ الشُّرْبِ ثَبَتَ بِقَوْلِ الصَّحَابَةِ، وَلاَنَهُ الْاَعْصَاءِ قَالَ (ثُمَّ حَدُّ الزِّنَا) لِاَنَّهُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ، وَحَدُّ الشُّرْبِ ثَبَتَهُ مُنَكَنَّ بِهِ (لُمَّ حَدُّ القَلْفِي الصَّحَابَةِ، وَلاَنَهُ مَنْ عَبْدُ مُنَكُنَّ بِهِ (لُمَّ حَدُّ الْقَدْفِ) التَّعْلِيطُ مِنْ حَبْثُ وَدُّ الشَّهَادَةِ فَلَا لَانَّ سَبَبَهُ مُنْكُلُو مِنْ حَبْثُ وَدُّ الشَّهَادَةِ فَلَا يَعْلَى مَنْ حَبْثُ وَدُّ الشَّهَادَةِ فَلَا يَعْلَى مِنْ حَبْثُ الْوَصْفُ .

فرایا: تعزیم بین خت ضرب کے ماتھ تعزیم ہوگ کونکداس میں عدد کے انتباد ہے ہولت دی گئی ہے ہیں وصف کے اعتبار ہے مہولت نہیں دی جائے گ ۔ اس لئے کہ یہ آسانی مقصود کے فوت ہونے کا سبب نہ ہے ۔ اور اس دلیل کے سبب مختلف اعضاء ہے بھی آسانی نہیں دی گئی ۔ فرمایا: زنا حدے کی کونکہ اس کا ثبوت قر آن مجید ہے ہواور شراب کی حدکا ثبوت محابہ کرام میں گئی اس اس میں اس کے اجماع ہے تابت ہے کونکہ ذنا ہزا جرم ہے بہال تک کہ اس میں دجم مشروع کیا گیا ہے اور اس کے شراب کی حدکا بیان ہے کیونکہ اس کا سبب بینی ہے اس کے بعد عدفتذف کا بیان ہے کیونکہ قاذف کے جا ہوئے کا احتمال سے سبب محتمل ہو جا ہے گا کونکہ گونکہ اس کورد کرنے میں زیادہ تحقی بیان کی گئی ہے ۔ اس وصف کے اعتبار سے اس میں تحقیل ہو جائے گی ۔

#### حدلگائے مشخص کے فوت ہونے کابیان

(وَمَنُ حَـدَهُ الْإِمَامُ أَوْ عَزَّرَهُ فَمَاتَ فَلَمُهُ هَلَرٌ) لِآنَهُ فَعَلَ مَا فَعَلَ بِاَمْرِ الشَّرْعِ، وَفِعُلُ الْمَامُورِ لَا يَتَفَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ كَالْفِصَادِ وَالْبَزَّاغِ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ إِذَا عَزَّرَ زَوْجَتَهُ لِآنَهُ مُطْلَقٌ فِيهِ، وَالْإِطْلَاقَاتُ تَتَقَيَّدُ بِشَرُطِ السَّلَامَةِ كَالْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تَجِبُ الدِّيَةُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِآنَ الْإِتَّلاَفَ خَطَأٌ فِيهِ، إِذْ التَّمْزِيرُ لِلتَّأْدِيبِ غَيْرَ

مدايد مربزاذين) عمليد مربزاذين) المستخدس المربز ال

تَدِيهِم . قُلْسَاكَ مَا اسْتَوْلَى حَقَ اللّهِ تَعَالَى بِالْهِ صَارَ كَانَ اللّهَ اَمَاتَهُ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ فَلَا يَجِبُ الصَّمَانُ .

اورجس بندے پر صد جاری کی ٹی اور وہ فوت ہوگیا تواں کا خون معاف، ہوگا' کیونکہ امام نے جو بچھ کیا ہے وہ شرایعت کے علم کے مطابق کیا ہے۔ اور مامور کاعمل ملائتی کی شرط کے ساتھ مقید نہیں ہوا کرتا۔ (قاعدہ فقہیہ) جس طرح پچھنا لکوانا یانشر لگانے والا ہے بہ فلاف شو ہرکے کہ جب اس نے اپنی ہوی کو مزادی کیونکہ اس کے لئے تعزیر کی اجازت ہے البتہ اس طرح اجازت سے البتہ اس طرح اجازت سے البتہ اس طرح اجازت سے البتہ اس طرح اجازت ہے۔ مسلماتی کی شرط مقید ہے۔ جس طرح راستے سے گزرتا ہے۔

حضرت امام شافعی بر شند فر ماتے ہیں کہ محدود کی دیت بیت المال پر واجب ہے کیونک تعزیر میں ہلاک کرتا یہ آل خطاء ہے'
کیونکہ تعزیر ادب سکھانے کے لئے مشروع ہے لہٰذا اس کی دیت بیت المال پر واجب ہو گی اس لئے امام کے کام کا نفع عام
مسلمانوں کے لئے ہوتا ہے ہیں اس کا تاوان بھی انہی لوگوں کے مال سے داجب ہوگا۔ ہم نے اس کے جواب میں کہا کہ جب
امام نے اللہ تعالی کے تھم کے مطابق اس کا حق وصول کیا ہے لہٰذا یہ اللہ تعالی نے اس کو بلا واسط موت وی ہے لہٰذا امام پرکوئی منان
واجب نہ ہوگا۔



## كِتَابُ السَّرِقَة

## ﴿ بِهِ كَمَا بِ عَدِسَرِقَهِ كَے بِيانِ مِيں ہے ﴾ كتاب عدسرقه كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود بابرتی منفی میں ایستے ہیں: چوری کی لغت میں تعریف بیہ کہ غیر کی چیز کو خفیداور پوشیدہ طریقے ہے پکڑلیا ہے۔اوراسی ہے ہے کہ چوری چھپے من لے۔اللہ تعالی کا فرمان' اِلّا مَنْ اسْعَرَ قَى السَّمْعَ ''اورشریعت نے اس میں جوز انداوصا نے بیان کیے جین جن کا بیان ان شاء اللہ آگے آئے گا۔ (عمایہ شرح البدایہ جے بس مسلم بیردت)

#### سرقه كمعنى كافقهي مفهوم

مرق سین کے زبراوراوردا کے ذبر کے بہاتھ چوری کے عنی میں ہاوراصطلاح شریعت میں اس کامفہوم ہے کہ کوئی مکلف کسی کے ایسے محرز مال میں سے بچھ یاسب خفیہ طور پر لے لے جس میں نہ تو اس کی ملکیت ہواور نہ شہد کمکیت ہو۔ علامہ طبی شافعی نے کہا ہے بقطع السرقة میں اضافت بحذف مضاف مفعول کی طرف ہے بینی معنی کے اعتبار سے بیعنوان بوں ہے باب قطع اللسرقة ہے۔

اسلامی شریعت میں کسی کا قیمتی مال حرز سے نکال کر لے جانا بغیر کسی حق ملکیت یا اس کے شبہ کے سرقہ کہلاتا ہیاور سرقہ کرنے والے کا دایاں ہاتھ کا ف دیا جاتا ہے۔ چوری کے مال کی کم ہے کم مالیت نصاب کبلاتی ہے، چنانچہ نصاب کے بقدریا اس سے زاکد مال کی جوری ہوگی تو حد سرقہ کی پہلی شرط بوری ہوجائے گی۔ چوری کے مال کا قیمتی ہوتا ضروری ہے مختلف فقہاء کے ہاں اس کی مختلف قیمتیں میں تاہم کم از کم دس درہم پرجمہور علاء کا اتفاق ہے۔

حضرت عمر ولا تنظا ہے ایک تول مردی ہے کہ اگر چوری چوتھائی دینار کے برابر جوتو اس پر حد جاری ہوگی ، دوسری روایت میں پانچ درہم کی قیمت بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس ولا تنظیہ نے بیان کیا کہ درسول اللہ کا تنظیہ اور حضرات ابو بکر وعمر کے زیانے میں وصال کی چوری پر ہاتھ کا نا جا تا تھا، بو چھا کہ و ھال کی کیا قیمت ہوا کرتی تھی تو حضرت انس ولا تنظیہ خواب ویا: پانچ درہم ۔ ایک اور دوایت ہے کہ ایک چور نے کپڑا چرایا تو امیر المونین حضرت عمر ولا تنظیہ نے اس کے ہاتھ کا شنے کا تھم دیا جس پراعتراض کیا گیا کہ اس کپڑے کی مالیت دی درہم ہے کہ ہے چنا نچے حضرت عمان ولا تنظیہ کیا کہ اس کپڑے کی مالیت کا اندازہ لگا کیس جوآ تھ درہم بتایا گیا ، اس پر حضرت عمر ولا تنظیم کا تنظیم والیس لے لیا۔ اسلامی شریعت کا ایک مصدقہ اصول ہے کہ بعد والا تھم ناخ ہوتا ہے اور پہلے والے نسلے کو منسوخ کر دیتا ہے چنا نچے نصاب کے بارے ش اگر چہ بہت سے اقوال ہیں لیکن دی درہم پر اکثریت کا ایک مصدقہ اصول ہے کہ بعد والا تھم پر اکثریت کا ایک مصدقہ اصول ہے کہ بعد والا تھم پر اکثریت کا ایک مصدقہ اصول ہے کہ بعد والا تھم پر اکثریت کا اور پہلے والے نسلے کو منسوخ کر دیتا ہے چنا نچے نصاب کے بارے ش اگر چہ بہت سے اقوال ہیں لیکن دی درہم پر اکثریت کا ایک مصدقہ اصوب کے بارے ش اگر جہ بہت سے اقوال ہیں لیکن دی درہم پر اکثریت کا ایک مصدقہ اصوب کے بارے ش اگر جہ بہت سے اقوال ہیں لیکن دی درہم پر اکثریت کا

سے میں است میں ہوگا ہے۔ ان اور جم کی فی زمانہ جو تیمت ہوگی وہ وقت کے لفاظرے

## حدیث کےمطابق چور کے لئے سخت وعید کابیان

حضرت ابوہریرہ نگفتنے سے دوایت ہے کدرسول کر بھم نگافتا نے ارشاد فرمایا جس وقت زانی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تواس کے ساتھ ایمان نیس رہتا ای طرح سے جو چوری کاارتکاب کرتا ہے تو ایمان اس کے ساتھ نیس رہتا اور جس وقت (شرابی) شراب پیتا سے تو اس وقت ایمان نبیں ہوتا اور جس وقت کوئی شخص لوٹ مار کرتا ہے کہ جس کی جانب لوگ ریکھیں، تو وہ ایمان دارنہیں ر بِهَا۔ (سنن نسانی: جدروم. حدیث نبر 1174 حدیث سواتر ، حدیث مرفوع)

حضرت ابو ہریرہ نی تنزیب روایت ہے کہ رسول کریم مُنَا تَیْنَم نے ارشاد فر مایا: خداند ندوس چور پرلعنت بھیجے وہ انڈ سے کی چوری مرتائے تواس کا ہاتھ کا ٹاجا تاہے ووری کی چوری کرتاہے تواس کا ہاتھ کا ٹاجا تاہے (بینی معمولی سے مال کے واسطے ہاتھ کا کٹ جاتا قبول ادر منظور کرتا ہے جو کہ خلاف عقل ہے)۔ (سنن نمائی: مبلد سوم. عدیث نمبر 1177)

## سرقه كى لغوى تشريح كابيان

كِتَابُ السَّرِقَةِ السَّرِقَةُ فِي اللُّغَةِ آجُذُ الشَّيْءِ مِنْ الْغَيْرِ عَلَى سَبِيلِ الْمُحْفَيَّةِ وَإِلاسْتِسُوارِ، وَمِنْهُ اسُتِوَاقُ السَّمْعِ، قَبَالَ اللُّهُ تَعَالَى (إِلَّا مَنُ اسْتَوَقَ السَّمْعَ) وَقَدْ ذِيدَتْ عَلَيْهِ اَوُصَاتْ فِي الشَّرِيعَةِ عَلَى مَا يَأْتِيك بَيَانُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَالْمَعْنَى اللَّغَوِيُّ مُرَاعًى فِيهَا ايُبَدَّاء ۗ وَانْتِهَاء ۗ آوُ ايْسِدَاء ۚ لَا غَيْسَ، كَسَمَا إِذَا نَقَبَ الْبِحِدَارَ عَلَى الِاسْتِسْرَادِ وَاَخَذَ الْمَالَ مِنُ الْمَالِكِ مُكَابَرَةً عَـلَى الْبِحِهَـادِ . وَفِى الْـكُبُـرَى: اَعْنِى قَطْعَ الطَّرِيقِ مُسَارَقَةُ عَيْنِ الْإِمَامِ لِلاَنَّةُ هُوَ الْمُتَصَدِّى لِيعِفُظِ الطَّرِيقِ بِأَعُوَانِهِ . وَفِي الصُّغْرَى: مُسَارَفَةُ عَيْنِ الْمَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ

کے بیکناب سرقد ہےاور سرقد کالغوی معنی میرے کہ چوری چھے کی دوسرے کی چیز کوا ٹھالینا ہے۔اوراس سے استراق سمع ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: سوائے اس شیطان کے جو چوری جھیے من لے "اور سرقہ کے لغوی معنی میں شری طور پھھ اوصاف کا اضافه کیا گیا ہے۔ ہم ان شاءاللہ تعالی عن قریب ان کو بیان کریں گے۔اور شرعی معنی میں ابتدائی طور پر اور انتہائی طور پر دونوں طرح ے لغوی معنی کا اعتبار کیا حمیا ہے یا صرف انتہا کی طور پر لغوی معنی کی رعایت کی تئی ہے۔ جس طرح کسی نے چوری چھپے دیوار میں نقب نگایا اور مالک ہے لڑائی کرتے ہوئے سرعام مال لے گیا جبہ بڑی چوری یعنی ڈیمٹی بمرنگران (حکمران) کی آنکھ ہے چوری کرنا ے کیونکہ حکمران بی سیابیوں کے ساتھ واستول کی حفاظت کرنے والائے جبکہ چھوٹی چوری میں مالک یااس کے تائب کی آنھوں ے چوری کرتے ہوئے مال کوچرانا ہے۔

## چوری کے جرم پر بیان کردہ شرعی حد کابیان

قَالَ (وَإِذَا سَرَقَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يَبُلُغُ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مَضُرُوبَةً مِنْ حِرْدٍ لا شُبهة فِيهِ وَجَسَبَ الْقَطْعُ وَالْاَصَلُ فِيهِ فَوْله تَعَالَى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا آيدِيهُمَا) الْاَيَةَ وَلا بُسَدَ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوعِ لِآنَ الْجِنَايَةَ لَا تَتَحَقَّقُ دُونَهُمَا وَالْقَطْعُ جَزَاءُ الْجِنَايَةِ ، وَلا بُسَدَ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوعِ لِآنَ الْجِنَايَةَ لَا تَتَحَقَّقُ دُونَهُمَا وَالْقَطْعُ جَزَاءُ الْجِنَايَةِ ، وَلا بُسَدَ مِنْ التَّقُدِيرِ بِالْمَالِ الْخَطِيرِ لِآنَ الرَّغَبَاتِ تَفْتُرُ فِي الْحَقِيرِ، وَكَذَا آخُذُهُ لا بَخْفَى فَلَا وَلا بُسَدَ مِنْ التَّقُدِيرِ بِالْمَالِ الْخَطِيرِ لِآنَةَ الْرَاعَبَاتِ تَفْتُرُ فِي الْحَقِيرِ، وَكَذَا آخُذُهُ لا بَخْفَى فَلَا يَتَحَقَّقُ لُو كُنُهُ وَلَا حِكْمَةُ الزَّجْرِ لِآنَةَ الْمِعَالِي وَحْمَةُ اللهِ يَعَالَى عَلَيْهِ بِثَلاثِهِ وَلَا مِكْمَةً الزَّجْرِ لاَنَّهَا فِيمَا يَغْلِبُ، وَالتَقْدِيرُ بِعَشَرَةِ وَزَاهِمَ مَلْعَبُنَا . وَعِنْدَ مَالِكِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِثَلاثَةِ وَرَاهِمَ .

لَهُمَا أَنَّ الْقَطْعَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَاقَلُّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْآفِي قَمْنِ الْمِجَنِّ، وَاقَلُّ مَا الْفَافِعِيَّ وَجَمَّهُ مَا الْفَافِعِي تَقْدِيرِهِ فَلاثَةَ دَرَاهِمَ، وَالْاَخُدُ بِالْاقلِ الْمُسَتَقِّنِ بِهِ اَوْلَى، غَيْرً آنَ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللهُ يَقُدِيرِهِ فَلاثَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي عَشَر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي عَشَر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي عَشَر اللهُ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي عَشَر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي عَشَر اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي عَشَر وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي عَشَر وَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي عَشَر وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي عَشَر وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي عَشَر وَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي عَشَر وَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّلُالَةُ وَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّي عَشَر وَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُاللهُ عَلَيْهِ وَالنَّلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّالُالُهُ عَلَيْهِ وَالنَّلُولُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُه

وَهُذَا لِآنَ فِي الْآفَلِ شُبْهَةَ عَدَمِ الْجِنَايَةِ وَهِي دَارِنَةٌ لِلْحَدِّ، وَقَدْ تَآيَّدٌ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا قَطْعَ إِلَّا فِي دِينَادٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ) وَاسُمُ التَّرَاهِمِ يَنْطَلِقُ عَلَى الْمَضْرُوبِ عَمَا قَالَ فِي الْكِنَابِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوايَةِ، وَهُو عُرَفًا فَهِدًا فَهِدًا فَهِدًا يَبَيِّنُ لَكَ اشْيَرَاطَ الْمَضُرُوبِ كَمَا قَالَ فِي الْكِنَابِ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوايَةِ، وَهُو عُرَفًا فَهِدًا فَهِدًا يَبَيِّنُ لَكَ اشْيَرَاطَ الْمَضُرُوبِ كَمَا قَالَ فِي الْكِنَابِ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوايَةِ، وَهُو الْاصَحْ رِعَايَةً لِكُمَالِ الْجِنَايَةِ، حَتَى لَوْ سَرَقَ عَشَرَةً يَبُوا قِيمَتُهَا آنَقَصُ مِنْ عَشَرَةٍ مَضُرُوبَةٍ لا كَمَالِ الْجِنَايَةِ، حَتَى لَوْ سَرَقَ عَشَرَةً يَبُوا قِيمَتُهَا آنَقَصُ مِنْ عَشَرَةٍ مَضُرُوبَةٍ لا لَكَمَالِ الْجِنَايَةِ، حَتَى لَوْ سَرَقَ عَشَرَةً يَبُوا قِيمَتُهَا آنَقَصُ مِنْ عَشَرَةٍ مَضُولُوبَةٍ لا لَكَمَالِ الْجِنَايَةِ، حَتَى لَوْ سَرَقَ عَشَرَةً يَبُوا قِيمَتُهَا آنَقَصُ مِنْ عَشَرَةً مَنْ وَالْمُعْتَبُو وَزُنُ سَبْعَةٍ مَنْ اللّهُ هُو الْمُتَعَارَفُ فِي عَامَةِ الْمِلَادِ . وَقُولُهُ آوُمَا لا يَحِبُ الْقَطْعُ، وَالْمُعْتَبُو وَزُنُ سَبْعَةٍ مَنْ اللّهُ هُو الْمُتَعَارَفُ فِي عَامَةٍ الْمِلَادِ . وَقُولُهُ آوُمَا يَسُلُمُ فِي عَلَيْهِ اللّهُ مَعْتَمُ اللّهُ مَعَالَمُ الللهُ اللهُ اللهُ

کے فرمایا: اور جب کسی عاقل وبالغ شخص نے دی درائی کی چوری کرنی یا کوئی ای طرح چیز چوری کرنی جس کی قیمت فرصلے ہوئے دی دراہی نے برابرہواور محفوظ جگہ سے چوری کی ہوجس ش کوئی شید شہوتو چور پر قطع بدواجب ہوگا۔ اس کی دلیل الله تعالی کا فرمان ہے ۔ ' وَ السّارِ قَى وَ السّارِ قَدُ فَافَطَعُوا الَّهِدِيَهُمَا ''اور عقل ویلوغت کا عتبارای لئے بھی ضروری ہے کہ ان کے بغیر جنایت تابت نہیں ہوتی ۔ کیونکہ قطع جنایت کی سزا ہے۔ اور کثیر مال کا تقر رضروری ہے کیونکہ قلیل مال میں رغبت کم ہوتی ہے۔ ہاں کم مال کوئی پوشید وطریقے سے بیس لیتا ہی اس سے چوری کارکن ٹابت نہ ہوگا۔ اور سزاکی تھمت بھی حاصل نہ ہوگی کیونکہ سزاکی تکست اس مال میں ٹابت ہوتی ہے جس کا وقوع کثیرہ و۔ اوروہ دی دراہم مقرد کر نا ہمارا نہ بہب ہے۔

مدایه ۱۶۰۶(از این) که هدایه ۱۹۳ کی هدایه ۱۹۳ کی اوروس

حصرت امام شافعی میشد کرزدیک بیافعاب چاردیناد ہے جبکہ حضرت امام مالک میشد کرزدیک اس کانصاب تمن دراہم کے حضرت امام شافعی میشد کرزدیک بیشنیا کی دلیل ہے کہ نبی کریم آفی آفی کے زمانے جس ڈھال کی قیمت جمانے پر ہاتھ کا جا تا تھا اور ڈھال کی قیمت جمانے پر ہاتھ کا جا تا تھا اور ڈھال کی قیمت جمانے پر ہاتھ کا علی جا تا تھا اور ڈھال کی قیمت کم از کم تمن دراہم کا اندازہ ہے۔ اور کم برخمل کرنا افضل ہے۔ کیونکہ اقل جس یقین ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی میشد فرماتے ہیں کہ نبی کریم آفیزی کے ذمانے جس ایک دیناد کی قیمت بارہ دراہم تھی اور تمن دراہم اس کا چوتھائی ہے۔

ہماری (احناف) کی ولیل ہے ہے کہ حدکو دور کرنے کے لئے وسلہ بناتے ہوئے اس باب میں اکثر کو اختیار کرنا افض ہے۔ کو تکھیل میں عدم جنایت کاشید ہے اور شہر حدکوئم کرنے والا ہے۔ اور اس کی تائید نبی کریم خانیفنز کے فرمان مبار کہ سے ہوئی ہے۔ ایک ویٹاریا وی دراہم میں ہاتھ کا ٹا جائے گا۔ اور دراہم کا لفظ عرف عام میں ڈھلے ہوئے سے کو کہتے ہیں۔ اور یہی عرف دراہم کے معزوب کی شرط کی وضاحت کرتا ہے۔ جس طرح قدوری کے اندرامام قدوری میں شرط کی وضاحت کرتا ہے۔ جس طرح قدوری کے اندرامام قدوری میں شدنے میان کیا ہے۔ اور ظاہر الروایت میں ہی ہی ہی ہی ہے۔ تا کہ جنایت کی رعایت کو عمل کیا جاسے یہاں تک کو اگر کس نے چاندی کے دی میں ہونے جوری ہے جن کی قیمت دی وقیع ہوئے سکول سے تعور ٹی ہوتہ قطع داجب نہ ہوگا' اور دراہم میں سرت مثقال والے کے وزن کا اعتبار کیا جائے گا۔ کو تکہ شیر شہروں میں ہی مشہور ہے۔ اور ماتن کا کہنا کو 'اور قسط قبلہ نے قید منظ نے قید منظ نے قدر آتھ ہوں اور چوری کر اس میں میں شہر میں کا اعتبار دراہم کی قیمت کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر چہوہ سونا نہ ہی ہوں۔ اور چوری کر اس میں شہر نہ ہو کے کو خاتم اور جوری کر اس میں شہر نہ ہو کو کو کر شرک کے اس کے گا۔ اگر چہوہ سونا نہ ہی ہوں۔ اور چوری کر اس میں میں شہر نہ ہو کو کو کر اس میں شہر نہ ہو کے کو کر شرک کو خاتم اس میں اس شاء اللہ بیان کر ہیں گے۔

قطع میں آ زادوغلام کی برابری کابیان

قَىالَ (وَالْعَبُدُ وَالْحُرُّ فِى الْقَطْعِ سَوَاءً) لِآنَ النَّصَّ لَمْ يُفَصِّلُ، وَلاَنَّ التَّنْصِيفَ مُتعَلِّرٌ فَيَتَكَامَلُ صِيَانَةً لِامْوَالِ النَّاسِ .

کے فرمایا: چوری کی حدیثی آزادادرغلام برابر ہیں۔ کیونکہ ان کے متعلق نص میں کوئی تفصیل بیان ہیں ہوئی ہے۔ ہذاسزا کا نصف ہونا تاممکن ہے۔ پس نوکوں کے اموال کی حفاظت کے سبب پوری حدجاری ہوگی۔

#### اقرارىپ وجوب قطع كابيان

(وَيَهِ جِبُ الْفَطُعُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَهَلَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ آبُو يُوسُف: لَا يُفَطَعُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّدُيْنِ) وَرُوى عَنْهُ آنَهُمَا فِي مَجْلِسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِآنَهُ إِحْدَى الْحُجَنَيْنِ يُنْفُطَعُ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مَرَّدَيْنِ) وَرُوى عَنْهُ آنَهُمَا فِي مَجْلِسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِآنَهُ إِحْدَى الْحُجَنَيْنِ فَيُعْتَبَرُ بِاللَّهُ اللَّيْفَةِ وَلَا يَعْتِبُرُ بِاللَّهُمَا أَنَّ السَّرِقَةَ قَدْ ظَهَرَتْ بِالْإِقْرَارِ مَرَّدَةً فَيْكُونِ وَلَا اعْتِبَارَ بِالشَّهَادَةِ لِآنَ الرِّيَادَةَ تُفِيدُ فِيهَا مَرَّدَةً فَيُ الْقِيلُ لَهُ مَةً اللَّهُ الْاَتْمَا لِللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَبَابُ الرُّجُوعِ فِسَى حَقِّ الْحَدِّ لَا يَنْسَدُّ بِالتَّكُوادِ وَالرُّجُوعُ فِي حَقِّ الْعَالِ لَا يَصِحُّ اَصْلا لِآنَ مَا حِبَ الْعَالِي يُكَذِّبُهُ، وَاشْتِرَاطُ الزِّيَادَةِ فِي الزِّنَا بِنِحَلافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْدِدِ النَّوْعِ . مَا حِبَ الْعَالِي يُكَذِّبُهُ، وَاشْتِرَاطُ الزِّيَادَةِ فِي الزِّنَا بِنِحَلافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَوْدِدِ النَّوْعِ .

حضرت اہام اعظم می تعققا ور حضرت اہام محمد جمید کے فزد کی ایک مرتبہ اقرار کرنے سے قطع وابد بوجا تا ہے جبکہ حضرت اہام ابو یوسف میں بینے نے فرمایا: صرف دو مرتبہ اقرار کرنے سے حد سرقہ واجب ہوگا۔ امام ابویوسف میں بینے ہے ایک روایت معنی بیان کی تی ہے۔ کہ دونوں اقر اروں کے لئے مجلس کا مختلف ہونالازی ہے کیونکہ دونوں دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ بین اس کوردوسرے پرتیاس نہ کیا جائے گا'اوردو گوائی ہے ای طرح ہم نے زنامی تیاس کیا ہے۔

طرفین کی دلیل یہ ہے ایک اقر اور کے سے چوری ظاہر ہو چکی ہے ہیں ایک مرتبہ اقر اور کرنا کافی ہوگا۔ جس طرح قصاص اور مدنڈ ف جس ہے اور اس کوشہا دت پر قیاس نہ کیا جائے گا اس لئے گوائی جس جموٹ کی تبست کو کم کرنے کے لئے زیادہ فائد ہمند جوتی ہے جہدا قرار جس زیادتی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں تبست معدوم ہے اور متعدد مرتبہ اقر اور کرنے باوجود و جوع کرنے کا درواز و بند نہ ہوگا 'کیونکہ مال سے حق میں رجوع کرنا سے جی تبیس ہے اس لئے مال والا رجوع کرنے والے کو جھٹلانے والا ہے جہد زنا جس زیادتی کی شرط بی خلاف قیاس ہے ہیں وہ شریعت کے تھم تک محدود در ہے والی ہے۔

## صدسرقد کے وجوب میں دو گواہوں کا بیان

قَالَ (وَيَجِبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيُنِ) لِتَحَقَّقِ الظَّهُودِ كَمَا فِي سَانِرِ الْحُقُوقِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْآلَهُمَا الْإِمَامُ عَنْ كَيْفِيَّةِ السَّرِقَةِ وَمَاهِيَّتِهَا وَزَمَانِهَا وَمَكَانِهَا لِزِيَادَةِ الاَحْتِيَاطِ كَمَا مَرَّ فِي الْحُدُودِ، وَيَحْرِسُهُ إِلَى آنُ يَسُالَ عَنُ الشَّهُودِ لِلنَّهُمَةِ.

(قَالَ وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةً فِى سَرِقَةٍ فَاصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ، وَإِنْ آصَابَهُ اقَـلُ لَا يُفْسَطُعُ) لِآنَ الْسُوجِبَ سَرِقَةُ النِصَابِ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِجِنَايَتِهِ فَيُعْتَبُرُ كَمَالُ النِّصَابِ فِى حَقِّهِ

کے فرمایا: دو گواہوں کی شہادت سے حد مرقد داجب ہو جائے گی کیونکہ اس سے چوری ظاہر ہو چکی ہے جس طرح دو مرے حقوق میں ہوتا ہے ادرامام کے لئے مناسب سے کہ وہ زیادہ احتیاط کے چیش نظر گواہوں سے چوری کی کیفیت،اس کی ایکت،اس کی ایکت،اس کے دفت اور کل وقوع کے بارے میں ہو چھے جس طرح حدود میں بیان کیا جاچکا ہے اور چور پر تہمت کے سبب گواہوں کا حال معلوم کرنے تک امام اس کوقید میں دکھ سکتا ہے۔

فرمایا: اور جب جوری میں ایک جماعت شائل ہواوران میں سے ہرایک کودی دراہم تک ملے ہوں تو ہرایک کا ہاتھ کا ن دیا جائے گا'اور جب آنبیں دی دراہم سے کم ملے بین' تو ان کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ قطع پد کا وجوب نصاب مرقہ ہے اور ہرایک پراس جرم کے سبب واجب ہوگا ہیں ہرایک کے تن میں کمل نصاب کا انتہار کیا جائے گا۔

## بَابُ مَا يُقطعُ فِيهِ وَمَا لَا يُقطعُ

﴿ بیر باب ملع بداورعدم قطع بد کے بیان میں ہے ﴾ باب قطع وعدم قطع ید کی فقهی مطابقت کابیان باب ملع وعدم ملع ید کی فقهی مطابقت کابیان

مصنف مونید بیب سرقد کی تعریف اوراس کے نصاب اور گواہوں کے بیان سے قارغ ہوئے ہیں اتو اب انہوں نے حدیمرقہ میں ان چیزوں کا بیان شروع کیا ہے جن کی چوری پر حدیمرقد میں اور وہ اشیاء جن کی چوری پر حدواجب نہ ہوگی فقہی مطابقت اس طرح واضح ہے کہ معرفت سرقد و نصاب سرقد کے بعد ان اشیاء پر وجوب حدیا عدم وجوب حد کا تعین کیا جا سکتا ہے ہوئکہ متعلقات ہمیشہ بعد میں ذکر کیے جاتے ہیں اس ما ہیت سرقد کے بعد ماہیت سرقد کے متعلقات کو مصنف میں اندیم و خوالد کو کر دے ہیں۔

معمولى اشياءكى چورى عدم حدكابيان

(وَلَا قَطْعَ فِيمَا يُوجَدُ تَافِهَا مُبَاحًا فِي دَارِ الْإِسُلامِ كَالْحَشِبِ وَالْحَشِيشِ وَالْقَصِبِ وَالسَّمَكِ . وَالطَّيْرِ وَالصَّبْدِ وَالزِّرْفِيخِ وَالْمَعْرَةِ وَالنُّورَةِ) وَالْاَصُلُ فِيهِ حَدِيثُ (عَائِشَةَ قَالَتُ: كَانَتُ الْيَهُ لَا تُعْفِيرٍ، وَمَا لا تُعْفِيلُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الشَّيْءِ التَّافِيهِ، أَيُ الْحَفِيرِ، وَمَا يُوجِدُ جَنْسُهُ مُبَاحًا، فِي الْآصَلِ بِصُورَتِهِ عَيْرُ مَرْعُوبٍ فِيهِ حَقِيرٌ تَقِلُّ الرَّغَبَاتُ فِيهِ وَالطِّبَاعُ يُوجِدُ جَنْسُهُ مُبَاحًا، فِي الْآصَلِ بِصُورَتِهِ عَيْرُ مَرْعُوبٍ فِيهِ حَقِيرٌ تَقِلُ الرَّغَبَاتُ فِيهِ وَالطِّبَاعُ لَهُ وَحَدُّ الْقَلْمَ عُلَى عَرْمُ وَلَا اللَّهُ وَالطَّبَاعُ لَا تَصَعَنُ بِهِ، فَقَلَّمَا يُوجَدُ آخُذُهُ عَلَى كُرُهِ مِنُ الْمَالِكِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى شَرُعِ الزَّاجِرِ، وَلِهُلَا لَمُ يَجِبُ الْقَطْعُ فِي سَرِقَةِ مَا دُونَ النِّصَابِ وَلَانَ الْمَعْرَةِ لَا يُلِاحْرَا فِيهَا نَاقِصٌ ؛ آلا يُرَى أَنَ الْمُحَلِّدَ وَلِهُاللَا لَمُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَلْمُ وَالطَّيْرُ يَطِيرُ وَالصَّيدُ يَفِرُ وَكَذَا لَمُ عَلَى اللَّهُ وَالطَّيْرُ يَطِيرُ وَالصَّيدُ يَفِرُ وَكَذَا لَمُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ الْمَالَةُ وَالْمَالُ وَالصَّيْدُ وَالْمَالُةُ وَالْمَعْرُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالُ وَلَا الْمَالِحُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولِ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الطَّيْرِ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَلَا الْمَالُ وَلَا الْمَالُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَلُولُ السَّالِ فِي وَالْمُعُلُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُول

مروه معولی چیز جودارلاسلام شی مباح طریقے سے ل جاتی ہوجس طرح لکا بی مکھاس بانس مجھلی پرندو، شکاری میں اور جوناان پر ہاتھ نہ کا ناجائے گا' کیونکہ اس کی دلیل حضرت عائشہ بڑھنا کی حدیث ہے کہ نی کر یم ماڑھ کیا ہے زیانے میں مانور ، میرواور چوناان پر ہاتھ نہ تھا۔
میں جوزی چوری پر قطع یدنہ تھا۔

تعبر بہر مہر ہے۔ ہم ی جس مباح ہواوراک میں رغبت نہ ہوتو وہ تقیر ہے کیونکہ اس میں دلچین کم ہے اور اس کو دیے میں طبیعت کِنل ہر دورہ چیز جس کی جس مباح ہوری پر حد داجب نہیں ہے ہوری چوری پر حد داجب نہیں ہے ہوری نہیں ہے ہوری ہوتی ہے گاری دوراز سے ماری تعالیہ کی تعالیہ کے جوری پر حد داجب نہیں ہے ہوری دوراز سے کی تعالیہ کے معالیہ کی تعالیہ کے دور کے دوران کی تعالیہ کی تعالیہ کی تعالیہ کے دوران کی تعالیہ کی تعالیہ کے دوران کی تعالیہ کے دوران کو دوران کو دوران کو دوران کی تعالیہ کی تعالیہ کے دوران کی تعالیہ کے دوران کو دوران کو دوران کو دوران کو دوران کی تعالیہ کے دوران کو دوران کو

ہے۔ اور خشک نمکین مجیلی اور تازہ مجیلی بید دونوں سمک میں داخل ہیں اور لفظ طیر میں مرغی بیلی ،اور کبوتر داخل ہیں ای دلیل کے سبب ہیں کہ کہنے ہیں۔اور نمی کریم خالی ہیں ای ارشاد کرای مطلق ہونے کے سبب کہ بہندوں میں قطع پرنہیں ہے۔امام ابو بوسٹ میں ہندی سے کہر مٹی بخشک مٹی اور کو ہر کے سواہر چیز میں قطع یہ ہے امام شافعی جیئے کا توال بھی ای طرح ہے جبکہ ہاری بیان کردہ دلیل ان کے خلاف جست ہے۔

جلدخراب ہونے والی اشیاء کی چوری برعدم صد کابیان

کے فرمایا: اور جو چیزی جلد خراب ہونے والی ہیں جس طمر آ دودھ، گوشت اور تازہ کھل ہیں ان کو چرانے پر صدواجب منہ ہوگی کیونکہ نی کریم نگائیڈ نم نے ارشاد فرمایا: ثمر اور کشر میں قطع پیڈیس ہے۔ اور کشر محجود کے درخت کا گوندہ اورا یک تول یہ ہے کہ محجود کے چھوٹ بودے ہیں۔ دومری حدیث یہ ہے کہ طعام (کھانے) میں قطع پیڈیس ہے اور اس سے مراد ہروہ چیز ہے جوجید تعراب ہوجانے وانی ہے جس طرح کھانے کے لئے فوری طور پر تیار شدہ چیز ہے اور وہ اشیاء جو اس کے تھم میں ہیں جس کھر ت موشت اور کھیل ہے ای دلیل کے سب گندم اور شکر میں برا تفاق قطع یہ ہے۔

وست اوروں ہے ای دوں ہے جب سے است ہے اس جی تطع پر نہ ہوگا۔ کیونکہ نی کریم النظام ہے فرمایا: کشر میں قطع برنہ ہوگا۔ کیونکہ نی کریم النظام ہے فرمایا: کشر میں قطع برنہ ہوگا۔ کیونکہ نی کریم النظام ہے فرمایا: کشر میں قطع برنہ ہے۔ محر جب اس کو کھیت میں رکھے تو چوری کرنے والے کاماتھ کاٹ دیا جائےگا۔

ہے۔ ربب ال ریست اور اللہ کے مطابق ہے اور اہل عرب خشک مجود کو کھیتوں میں رکھنے کے عادی سے جبر خشک مجاول میں ہمارے نزدیک بھی حدواجب ہے۔ فر مایا: درخت پر دانع کھیل اور کھیت کی کٹائی کے بغیر چوری پر قطع بدنہ ہوگا، کیونکہ ریم کفوظ مہیں ہوتے۔

## مالیت میں شبہہ پیدا کرنے والی اشیاء کی چوری برعدم حد کابیان

(وَلَا قَعْطَعَ فِي الْاَشْرِبَةِ الْمُطُرِبَةِ) لِآنَ السَّارِقَ يَتَاوَّلُ فِي تَنَاوُلِهَا الْإِرَاقَةَ، وَلاَنَ بَعْطَهَا لَيْسَ بِمَالٍ، وَفِي مَالِيَّةِ بَعْضِهَا اخْتِلَاتَ فَتَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ عَدَمِ الْمَالِيَّةِ فَالَ (وَلَا فِي الطَّنْبُورِ) لِآلَّهُ مِنْ الْمُصَعَاذِ فِي مَالِيَّةِ بَعْضِهَا اخْتِلَاتَ فَتَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ عَدَمِ الْمَالِيَّةِ فَالَ (وَلا فِي الطَّنْبُورِ) لِآلَهُ مِنْ الْمُصَعَاذِ فِي وَلَا فِي سَرِقَةِ الْمُصَعَفِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقَطَعُ لِآلَةُ مَالٌ الْمَصَعَفِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقَطَعُ لِآلَةُ مَالٌ مُنْتَقَوِمٌ حَتَى يَجُوذُ بَيْعُهُ . وَعَنْ آبِئَي يُوسُفَ مِثْلُهُ . وَعَنْهُ ايَضَا آنَهُ يُقْطَعُ إِذَا بَلَغَتُ الْمِعلَيَةُ نِصَابًا مَنْتَ مِنْ الْمُصْعَفِ فَنُعْبَرُ بِانْفِرَادِهَا .

وَوَجُهُ الطَّاهِرِ أَنَّ الْآخِذَ يَنَاوَّلُ فِي آخُذِهِ الْقِرَاءَةَ وَالنَّظُرُ فِيهِ، وَلَاَنَّهُ لَا مَالِيَّةَ لَهُ عَلَى اعْتِبَارِ الْسَسَّكُسُوبِ وَإِحْرَازُهُ لِآجُلِهِ لَا لِلْجِلْدِ وَالْآوُرَاقِ وَالْجِلْيَةِ وَإِنَّمَا هِيَ تَوَابِعُ وَلا مُعْتَبَرَ بِالنَّبِعِ، كَمَنْ سَرَقَ آنِيَةً فِيهَا خَمْرٌ وَقِيمَةُ الْإِنِيَةِ تَرُبُو عَلَى النِّصَابِ.

(وَلَا قَسَطُعَ فِي اَبُوَابِ الْمَسْجِدِ) لِعَدَمِ الْإِحْرَازِ فَصَارَ كَبَابِ الدَّارِ بَلُ اَوْلَى، لِآنَهُ يُحَرَّزُ بِبَابِ الذَّارِ مَا فِيهَا وَلَا يُحَرَّزُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ مَا فِيهِ حَتَّى لَا يَجِبُ الْفَطُعُ بِسَرِقَةِ مَتَاعِدِ .

اورائ طرح نشرة در چیزول کی چوری پر بھی صدواجب ندہوگی کیونکہ چوران کو لینے میں بہانے تا ویل کرنے والا ہے کی کی کہ بعض مسکر مشروب النہیں ہے اور بعض کی بایت میں اختایا ف ہے بین اس میں مال ندہ و نے کا شہد پیدا ہو چکا ہے۔ موایا ستار میں قطع بدنہ وگا کیونکہ دیکھیلنے کا آلہ ہے۔ اور قرآن مجید چوری کرنے پر قطع بدنہ ہوگا اگر چہاس پر سونے کا چڑھا یا ہوا چڑھا والی کیوں ندہ و۔

حضرت امام شاقعی میشند فرماتے میں کہ قطع بد ہوگا کونکہ وہ مال متقوم ہے یہاں تک کہ اس کو بیچنا جائز ہے۔حضرت امام ابو یوسف میشند سے بھی ای طرح روایت کیا گیا ہے اور آپ میشند سے دوسری روایت بیز کرکی گئی ہے کہ جب قرآن پر موجود حلیہ نصاب سرقہ کی مقدار کو چنجنے والا ہے تو حد ہوگی۔ کیونکہ حلیہ صحف میں سے بیل ہے تبذا اس کا اعتبار علیحہ ہ کی ج سے گا۔ فع ہر روایت مدایه جربر(ازلین)

سرسطان کے سبب اس کی تفاظت کی جاتی ہے جبداس کی جلد اس کے اوراق اوراس کے طید کے سبب ہے اس کی جدر اس کے اوراق اوراس کے حلید کے سبب ہے اس کی جدر اس کے اوراق اوراس کے حلید کے سبب ہے اس کی جدر اس کے اوراق اوراس کے حلید کے سبب ہے اس کی جدر اس کے اوراق اوراس کے حلید کے سبب ہے اس کی جدر اور اس کے حلید کے سبب ہے اس کی جدر اور اس کے حلید کے سبب ہے اس کی جدر اور اس کے حلید کے سبب ہے اس کی جدر اور اس کے حلید کے سبب ہے اس کی جدر اور اس کے حلید کے سبب ہے اور اس کے حلید کے سبب ہے اس کی جدر اور اس کے حلید کے سبب ہے اس کی جدر اور اس کے حلید کے سبب ہے اس کی جدر اس کے حلید کے سبب ہے اس کی جدر اس کی حلید کے سبب ہے اس کی جدر اس کی حلید کے سبب ہے جب ہے اس کی جدر اس کے حلید کے سبب ہے جب کے سبب ہے جب ہے جب کے سبب ہے جب کے حلید کے سبب ہے جب کے سبب ہے جب کے دورات اور اس کے حلید کے سبب ہے جب کے دورات اور اس کے حلید کے سبب ہے جب کے دورات اور اس کے حلید کے سبب ہے جب کے دورات اور اس کے حلید کے سبب ہے جب کے دورات اس کے حلید کے سبب ہے دورات اس کے حلید کے سبب ہے دورات اس کے حلید کے سبب ہے دورات اس کے دورات اس کی حلید کے سبب ہے دورات کی دورات کی دورات کے دورات کی دورات کے حلید کے سبب ہے دورات کے دورات کی دورات کے دورا اب اس اساء توابع میں اور تابع کا کوئی اعتبار نیس کیا۔ ( کیونکہ حدود ابرال سے تابت نیس ہوتیں، قاعدہ نظہیہ ) جس طرح نیں جیت کیا میں کا میں میں اور تابع کا کوئی اعتبار نیس کیا۔ ( کیونکہ حدود ابرال سے تابت نیس ہوتیں، قاعدہ نظہیہ 

معدرام سے درواز ول کوچرانے پر طع بدنہ ہوگا کونکداس کا کوئی احراز نبیں ہے۔ پس بیگھر کے دروازے کی چوری کے تھم میں ہوجائے گا بلکہ اس سے بھی بڑھنے والا ہے کیونکہ کھر کے دروازے کے سبب کھر میں موجوداشیا وی حفاظت کی جاتی ہے جبکہ من المبردام سے درواز ے سے مسجد حرام کی اشیاء کی حفاظت نبیس کی جاتی لہٰذامسجد کے سامان کی چوری پڑھع واجب نہ ہوگا۔ سوردام سے درواز ے سے مسجد حرام کی اشیاء کی حفاظت نبیس کی جاتی لہٰذامسجد کے سامان کی چوری پڑھع واجب نہ ہوگا۔

سونے کی صلیب چرانے پرعدم حدکا بیان

قَالَ (وَلَا الصَّلِيبِ مِنُ الذَّهَبِ وَلَا الشِّطُرَنْجِ وَلَا النَّرْدِ) لِلاَّنَّهُ يَتَأَوَّلُ مَنْ أَخَلُهَا الْكَسْرَ نَهْيًا عَنُ الْمُنْكَرِ، بِيَحَلافِ الدِّرُهَمِ الَّذِى عَلَيْهِ التِمْنَالُ لِلاَنَّهُ مَا أُعِدَّ لِلْمِبَادَةِ فَلَا تَنْبُتُ شُبْهَةُ إِبَا يَحَةٍ الْكُسْرِ . وَعَنْ آبِي يُوسُفَ آنَهُ إِنْ كَانَ الصَّلِيبُ فِي الْمُصَلَّى لَا يُفْطَعُ لِعَدَمِ الْحِرْزِ، وَإِنْ كَانَ فِي بَيْتٍ آخَرَ يُقْطَعُ لِكُمَّالِ الْمَالِكِةِ وَالْحِرْزِ.

ے فرمایا: اورسونے کی صلیب چرانے ، شطرنج اور فرو جرانے برقطع ند ہوگا کیونکدان چیزوں کوتو فرنے والا برائی ہے روسنے کی تا ویل کرنے والا ہوگا بے طلاف اس درہم کے جس پرتصور بنی ہوئی ہاس لئے کہ وہ عبادت کے لئے نہیں بنائی گئی۔ پس اس كونو زنے كى اباحت كاشبهد ثابت كرنے والاند بوكا۔

حضرت المام ابو بوسف میناهد سے روایت ہے کہ اگر صلیب کر جا گھر بی ہے تو عدم حرز کے سبب قطع پر ند ہوگا اور جب وہ سی دوسرے کھر میں ہے تو مالیت اور حفاظت کے سبب اس کی چوری پڑھے بدہوگا۔

آزاد بي يوري يرعدم حدكابيان

(وَلَا قَسَطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ الْحُرِّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ) لِلَانَّ الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالِ وَمَا عَلَيْهِ مِنُ الْحُلِيّ تَبُعْ لَهُ، وَلَانَّهُ يَتَاوَّلُ فِي أَخْذِهِ الصَّبِيّ اِسْكَاتَهُ أَوْ حَمْلُهُ اللَّي مُرْضِعَتِهِ. وَقَالَ آبُوْ يُوسُفَ: يُقُطعُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ هُوَ نِصَابٌ لِلْأَنَّهُ يَجِبُ الْفَطُعُ بِسَرِقَتِهِ وَحُدَهُ فَكَذَا مَعَ غَيْرِهِ، وَعَلَى هٰذَا إِذَا سَرَقَ إِنَاءَ فِضَةٍ فِيهِ نَبِيذٌ أَوْ ثَرِيدٌ ـ وَالْخِلاڤ فِي الصَّبِي لَا يَمْشِي وَلَا يَتَكَلَّمُ كَيُّ لَا يَكُوْنَ فِي يَدِ نَفْسِهِ .

ے اور جب کسی مخص نے آزاد بچے کو چوری کرلیا تو اس بڑھے واجب ند ہوگا خواہ اس پر زبور ہو کیونکہ آزاد ہوتا مال نہیں

مداید سربر (ازلین) مداید سربر (ازلین) مداور می است می است

دسترت الم ابو بوسف مرسنے کے زویک جب اس بچ کاز بور نصاب مرقد کو تینیخے والا ہوتو اس کا ہاتھ کا مند دیا جائے گائ قطع مرف زبور کے چوری کرنے کے سب سے واجب ہوا ہے۔ لہذا دوسری چیز کے چوری کرنے کے سب بھی قطع ہوگا۔ اور یہ اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ جب کی نے چائدی کا ایسا برتن چوری کیا ہے جس میں نبیذ یا ٹر بدہ اور اس سے پہلا اختلاف اس بچ کے بارے میں ہے جونہ چال ہو، نہ بول ہو کی کہ دوا ہے ذاتی افتیار میں نبید سے اور اس سے پہلا

براے غلام کی چوری پرعدم صد کابیان

(وَكَا قَسَطُعَ فِى سَرِقَةِ الْعَبْدِ الْكَبِيرِ) لِأَنَّهُ غَصْبُ أَوْ خِدَاعٌ (وَيُقَطَعُ فِى سَرِقَةِ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ) لِتَتَحَقَّقِهَا بِحَيِّمَا إِلَّا إِذَا كَانَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ لِآنَهُ هُوَ وَالْبَالِغُ سَوَاءٌ فِى اغْتِبَارِ يَدِهِ . وَتَعَلَّمُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

کے اور بڑے غلام کی چوری پر تطبع بدنہ ہوگا کی تک ہے خصب ہے جبکہ چھوٹے غلام کی چوری پر قطع بد ہوگا کی کونکہ اس میں سرقہ اپنی کمل تعریف کے ساتھ پایا جار باہے بال جب وہ اپنی ترجمانی کرنے والا ہے کیونکہ ایسا غلام اور بالغ بیدونوں اسپے الفتیار میں برابر ہیں۔

حسرت امام ابو بوسف میند نیختر نے فریایا بقطع بدواجب ند ہوگا اگر چہ غلام چھوٹا بی کیوں نہ ہوجونہ بھے سکتا ہواور نہ بول سکتا ہواور استحسان کا تھم ہے۔ کیونکہ بدا کی طرح آ دمی ہے اوراکی طرح اس بہا مال ہے۔ طرفین کی دلیل ہے۔ حکوفکہ اس ہے۔ کیونکہ اس ہے۔ کیونکہ اس سے فائدہ حاصل ہونے والا ہے اگر چہ اس میں آ دمیت کا معنی مجمی ال مجمعی ال مجمعی ال مجمعی ال میں۔

رجشرز كى چورى پرعدم حد كابيان

(وَلَا فَسَطُعَ فِي اللَّفَاتِدِ كُلِّهَا) لِآنَ الْمَقْصُودَمَا فِيهَا وَذَلِكَ لَيْسَ بِمَالٍ (إلَّا فِي دَفَاتِرِ الْحَصَدَابِ) لِآنَ مَا فِيهَا لَا يُقْصَدُ بِالْآخُذِ فَكَانَ الْمَقْصُودُهُوَ الْكُوَاغِدَ قَالَ (وَلَا فِي سَرِقَةِ كَلُنَ الْمَقْصُودُهُوَ الْكُوَاغِدَ قَالَ (وَلَا فِي سَرِقَةِ كَلُنَ الْمَقْصُودُهُ وَ الْكُواغِدَ قَالَ (وَلَا فِي سَرِقَةِ كَلُنْ مَرْغُوبٍ فِيهِ وَلَانَ الانحُتِلافَ بَيْنَ كَلُبٍ وَلَا فَهُ إِي لَا نَحْتِهَا يُوجَدُهُ مُبَاحُ الْاَصْلِ غَيْرُ مَرْغُوبٍ فِيهِ وَلِآنَ الانحُتِلافَ بَيْنَ الْعُلْمَاءِ ظَاهِرٌ فِي مَالِيَةِ الْكُلُبِ فَآوُرَتَ شُبْهَةً .

رَا فَطُعَ فِي دُفْ وَلَا طَبُلِ وَلَا بِرَبُطِ وَلَا مِزْمَالٍ لِآنَ عِنْدَهُمَا لَا قِيمَةَ لَهَا وَعِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ اللهَ فَي مُنْ وَلَا عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَالْعَنْدَلِ ) لِآنَهُ اللهُ اللهُ

اوررجنرز اور کاپول کی چوری پرتطع ید ند ہوگا کیونکہ دفاتر سے ان کی تحریر یک مقعود ہوتی ہیں اور تحریرات مال نہیں ہیں۔البتہ صاب کے رجنرز کی چوری حدکو واجب کرنے والی ہے کیونکہ حساب والے رجنروں کی چوری سے کا غذ مقعود ہوتے

ہیں۔ فر ہایا: سے اور جیتے کی چوری پر بھی حدواجب نہ ہوگی کیونکدان کے جنس سے دویائے جاتے ہیں جواصل کے اعتبار سے مہاح ہیں۔ جن میں کوئی دلچھی نہیں ہوتی کیونکہ کتے کی مالیت میں علما م کا اختلاف کی جگہ مُلا ہر ہے اوراس اختلاف کے سبب شہبہ پیدا ہو ہیں۔ جن میں کوئی دلچھی نہیں ہوتی کیونکہ کتے کی مالیت میں علما م کا اختلاف کی جگہ مُلا ہر ہے اوراس اختلاف کے سبب شہبہ پیدا ہو

چیں ہے۔ دنے بطبلہ، ہا جہاور ہانسری کی چوری پڑتطع یونہ ہوگا کیونکہ صاحبین کے نزدیک ان کی کوئی قیست نہیں ہوتی جبکہ امام اعظم میکٹنڈ سے نزدیک ان کو لینے والاتو ژینے کی تا ویل کرنے والا ہے۔

ساکھ، نیزے کی کھل ، انبوس اور صندل چوری کرنے میں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا کیونکہ میحفوظ مال ہے اور نوگوں کے نز دیک مزیز ہے اور ریدا پی اصلی صورت کے اعتبار سے دارالاسلام میں مباح نہیں ہے۔

#### سنرتكينول كى چورى برحد كابيان

قَالَ (وَيُنْفَطَعُ فِي الْفُصُوصِ الْخُصُرِ وَالْبَاقُوتِ وَالزَّبَرُجَدِ) لِآنَهَا مِنْ آعَزِ الْآمُوالِ وَآنُفَيهَا وَلَالَّهُ مَا اللَّهُ الْحَارَةُ وَالْفَيهَا وَلَا الْمُوالِ وَآنُفَيهَا وَلَا تُومَدُ مُوالِ فَعَارَتُ كَاللَّهِ عَيْرَ مَرْغُوبٍ فِيهَا فَصَارَتُ كَاللَّهَبِ وَلَا تُومَدُ مُوالٍ فَعَارَتُ كَاللَّهَبِ وَالْفِظَةِ .

(وَإِذَا اتَّخَذَ مِنَ الْخَبِّبِ آوَانِي وَآبُوابًا قُطِعَ فِيهَا) لِآنَهُ بِالطَّبِعَةِ الْتَحَقَ بِالْاَمُوالِ النَّفِيسَةِ ا آلا ترى آنَهَا تُحَرَّرُ بِخِلافِ الْحَصِيرِ لِآنَ الطَّنْعَةَ فِيهِ لَمْ تَغْلِبُ عَلَى الْجِنْسِ حَتَى يُبُسَطُ فِي غَيْرِ الْحِرْزِ، وَفِي الْحُمْرِ الْبَغْدَادِيَّةِ قَالُوا يَجِبُ الْقَطْعُ فِي سَرِقَتِهَا لِغَلَيَةِ الطَّنْعَةِ عَلَى الْاصُلِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَطْعُ فِي غَيْرِ الْمُرَكِّبِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ خَفِيفًا لَا يَثْقُلُ عَلَى الْوَاحِدِ حَمُلُهُ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَطِعُ فِي غَيْرِ الْمُرَكِّبِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ خَفِيفًا لَا يَثْقُلُ عَلَى الْوَاحِدِ حَمُلُهُ لِإِنَّ النَّقِيلَ مِنْهُ لَا يُرْغَبُ فِي سَرِقَتِهِ

اور سبز گینوں میں اور یا توت، زیرجد کی چوری پر حد جاری کی جائے گی کیونکہ یے بتی اموال ہیں اور بید دارالاسلام میں اپنی اصلی صورت میں مباح نہیں ہیں۔ اوران کی چوری میں عدم دلچیسی کے سبب ریبو نے اور جائدی کی طرح ہوجا کیں گے۔ اور جب کسی نے لکڑی ہے درواز سے بایر تمین بنالئے ہیں تو ان برقطع بد ہوگا کیونکہ بنانے کے سبب ریا ہے مال کے ساتھ اور جب کسی نے لکڑی ہے درواز سے بایر تمین بنالئے ہیں تو ان برقطع بد ہوگا کیونکہ بنانے کے سبب ریا ہے مال کے ساتھ

سے دھے۔

الاقل ہونے والے ہیں کیا آپ ان کی حفاظت کوئیں و کیھتے۔ بہ خلاف حمیر کے کیونکہ چٹائی میں بناوٹ اس کی جنس پر غالب نہیں ہوتی حتی کہ غیر محفوظ جگہ پر بھی ڈائی جاور بغداوی چٹائی کے بارے میں مشائخ فقہاء نے کہا ہے: اس کی چوری میں قطع میر ہوگا،

کیونکہ اس میں بناوٹ اصل پر غالب ہے۔ اور ہاتھ کا کا ٹٹاان دروازوں میں ہوتا ہے جود یوار کے ساتھ فکس کیے ہوئے نہ ہوں اور ملکے ہوں کہ اس میں بناوٹ اٹھا نا بھی بھاری نہ ہوائی گئے کہ بھاری دروازوں کی چوری میں رغبت نہیں ہوتی۔

خائن کی چوری پرعدم صد کابیان

كفن چور پرعدم حد كابيان

(وَلَا قَلْعُ عَلَى النَّاشِ) وَهِذَا عِنْدَ آهِى حَنِيْفَة وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ آبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِي: عَلَيْهِ الْفَطْعُ لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ نَبَسَ قَطَعْنَاهُ) وَلاَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ مُحُوزٌ يُحُوزُ مِثْلُهُ فَيُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا قَطْعَ عَلَى الْمُحْتَفِي) وَهُو النَّبَاشُ بِلُغَةِ فَيْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا قَطْعَ عَلَى الْمُحْتَفِي) وَهُو النَّبَاشُ بِلُغَةِ الْمُسْتِ عَقِيقَةً وَلَا لِلْوَادِثِ آهُ لِللَّهِ الصَّلَاةِ فِي الْمِلْكِ لِآنَة لَا مِلْكَ لِلْمَيْتِ حَقِيقَةً وَلَا لِلْوَادِثِ آهُ لِللَّهِ الصَّلَاةِ فِي الْمُقْصُودِ وَهُو اللهُ نِجَارُ لَانَ الْجَنَايَة فِي نَفُسِهَا لِمَنْ عَاجَةِ الْمَيْتِ، وَقَدْ تَمَكَنَ الْخَلَلُ فِي الْمَقْصُودِ وَهُو اللهُ نِجَارُ لَانَ الْمُبَيْتِ، وَقَدْ تَمَكَنَ الْخَلَلُ فِي الْمَقْصُودِ وَهُو اللهُ نِبَالَهُ وَلِي الْمُعْتَلِقِ فِي نَفُسِهَا لِمَنْ عَالَى الْمُعْتِينِ وَمَا رَوَاهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ آوْ هُو مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ الْقَبُرُ فِي بَيْتِ لَا يَعْدَلُ فِي الْفَالِدِ وَعَلَى الْجَعَلَافِ فِي الْقَالَةِ وَفِي الْمَاسَةِ فَي الْمَعْمُودِ وَهُو الْانْ وَكَذَا إِذَا سَوَقَ مِنْ تَابُوتٍ فِي الْقَافِلَةِ وَفِي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْفَالَةِ وَفِي الْمُسَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَافِلَةِ وَفِي الْمُعَالَى الْمُعْرَاقِ فِي الْقَافِلَةِ وَفِي الْمَاسُونَ مِنْ تَابُوتِ فِي الْقَافِلَةِ وَفِيهِ النَّعَاسُةُ لِللْهُ لِلْهُ اللَّذِي لَا اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَعْمُ لِلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُ الْعَلَاقِ وَالْمُ الْمُعْرِقِي الْمَالِي الْمُؤْلِقِ الْمَالِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلِ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِقُولُهُ اللْهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُقَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ عَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

کے اور کفن چور کے ہاتھ کو نہ کا ٹا جائے گا۔ بیر حضرت امام اعظم اور امام محمد عیشاند کئے نزدیک ہے جبکہ امام ابویوسف اور امام شافعی عیشاند کی کہا: ہاتھ کا ٹا جائے گا' کیونکہ ٹی کریم آٹی ٹیٹل نے قرمایا: جس نے کفن چرایا ہم اس کو ہاتھ کا ٹیمس سے۔ کیونکہ کفن متقوم مال ہے اور متقوم مال کی طرح حفاظت میں ہے۔

طرفین کی دلیل میہ ہے کہ ٹی کر پیمانی فیا کا بیار شادگرامی ہے کہ چھپنے والے پر قطع بیٹیں ہے اور اہل مدینہ کی زبان ہیں مختفی کفن چور کو کہتے ہیں۔ کیونکہ ملکیت میں شبہہ پیرا ہو چکا ہے اس لئے میت کے حق میں کوئی ملکیت ٹیمی ہے اور وارث کو بھی کوئی ملکیت مان ہیں ہوتی جبکہ میت کی ضرورت مقدم ہے اور اس کے تقعود مینی ڈانٹ ڈیٹ میں مجی خفل پیدا ہو چکا ہے کہ تیکہ اس فمر مامل نہیں ہوتی جبکہ میت کی ضرورت مقدم ہے اور اس کے تقعود مینی ڈانٹ ڈیٹ میں مجی خفل پیدا ہو چکا ہے کہ تیکہ اس ف جنابت ہے ذات نا در الوجود ہے۔

جنا ہے ہے۔ امام ابو ایسف نمیشوں کی روایت کر دہ حدیث فیر مرفوع ہے یا پھر دہ سیاست محمول کی جائے گی اور جب قبر بندتا ہے معن ہوت صبح قول کے مطابق اختلاف ہے اوراس دلیل کے سب جس کوہم بیان کر چکے ہیں اور ای طرح جب نسی نے قافنہ می میں ہوت ہیں رکھی ہو کی میت کا کفن چوری کر لیا تب بھی میں اختلاف ہے اوراس دلیل کے سب جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔ تا ہوت ہیں رکھی ہو کی میت کا کفن چوری کر لیا تب بھی میں اختلاف ہے اوراس دلیل کے سب جس کوہم بیان کر پیکے ہیں۔

بيت المال كے سارق برعدم حدكا بيان

ولا يُفْطَعُ السَّارِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْأَنَّهُ مَالُ الْعَامَّةِ وَهُوَ مِنْهُمْ قَالَ (وَلَا مِنْ مَالِ لِلسَّادِقِ فِيهِ شَرِكَةً ) لِمَا قُلْبًا .

(رَمَنُ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمُ فَسَرَقَ مِنْهُ مِنْلَهَا لَمْ يُغُطَعُ لِلاَنَّةُ الْسِيفَاءُ لِحَقِيهِ)، وَالْحَالُ وَالْمُوَجَّلُ فِيهِ سَوَاءٌ السَّيخُ سَانًا لِلاَنَّ التَّاجِيلَ لِنَاْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ، وَكَذَا إِذَا سَرَقَ ذِيَادَةً عَلَى حَقِيهِ لِانَّهُ لِيهِ سَوَاءٌ السَّيخُ اللَّهُ عَلَى حَقِيهِ لِانَّهُ لِلاَسْتِيفَاءِ بِيهِ قَدَارِ حَقِيهِ يَصِيرُ شَرِيكًا فِيهِ (وَإِنْ سَرَقَ مِنْهُ عُرُوطًا قُطِعَ) لِلاَنَّهُ لِيسَ لَهُ وَلايَهُ الاسْتِيفَاءِ بِيهِ فَدَارِ حَقِيهِ يَصِيرُ شَرِيكًا فِيهِ (وَإِنْ سَرَقَ مِنْهُ عُرُوطًا قُطِعَ) لِلاَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلايَهُ الاسْتِيفَاءِ مِنْ عَقِيهِ يَصِيرُ شَرِيكًا فِيهِ (وَإِنْ سَرَقَ مِنْهُ عُرُوطًا قُطِعَ) لِلاَنَّةُ لَيْسَ لَهُ وَلايَهُ الاسْتِيفَاءِ مِنْ عَقِيهِ يَصِيرُ شَرِيكًا فِيهِ (وَإِنْ سَرَقَ مِنْهُ عُرُوطًا قُطِعَ) لِانَّ لَهُ اللهُ لَا مُعَلَى اللهُ لَا مُعَلِّمَا اللهُ لَمَاءً مِنْ عَقِيهِ الوَرَاضِي . وَعَنْ آبِي يُؤسُفَ اللهُ لَا يُفْطَعُ لِلاَنَّ لَهُ الْ يَأْخُذَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ فَضَاءً مِنْ حَقِيهِ آوُ رَهُنَا بِحَقِيهِ .

ثُلُنَا: هَاذَا قَوُلٌ لَا يَسْتَنِدُ إِلَى دَلِيلٍ ظَاهِرٍ فَلَا يُعْتَبُرُ بِدُونِ اتِصَالِ الدَّعُوى بِهِ، حَتَى لَوُ ادَّعَى ذَلِكَ دُرِءَ عَنْدُ الْحَدُّ لِاَنَّهُ ظَنَّ فِي مَوْضِعِ الْمُعَلَافِ، وَلَوْ كَانَ حَقَّهُ دَرَاهِمَ فَسَرَقَ مِنْهُ دَنَانِيرَ فَإِلَى دُرِءَ عَنْدُ لَنَامُ لَلَهُ عَلَى مَوْضِعِ الْمُعَلافِ، وَلَوْ كَانَ حَقَّهُ دَرَاهِمَ فَسَرَقَ مِنْهُ دَنَانِيرَ فِيلَ لَا يُفْطَعُ لِآنَ النَّقُودَ جِنْسٌ وَاحِدٌ فَيَالًا لَا خُذِ، وَقِيلَ لَا يُفْطَعُ لِآنَ النَّقُودَ جِنْسٌ وَاحِدٌ

ور جب کی فض نے بیت المال ہے چوری کر ڈالی تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا کیونکہ و ولوگوں کا مال ہے اور چور مجسی عوام میں داخل ہے اور ای طرح ایسے مال پر بھی چور کا ہاتھ شد کا ٹا جائے گا جس مال میں چورخود شریک ہو۔ اس دلیل سے سب جس کوہم بیان کر بچے ہیں۔

اور جب کسی کے دوسرے پر کچھ دراہم باقی میں تو دراہم والے نے اسے دراہم اس کے چوری کر لئے تو اس کا ہاتھ نہ کا نا جائے گا' کیونکہ وہ ابنا حق وصول کرنے والا ہاوراس میں دلیل استحسان کے مطابق نقذ وادھار وونوں برابر ہیں۔ کیونکہ مدت میں تعیین مطالبہ میں تاخر کے سبب سے ہوتا ہاوراگر حق والے نے اپ حق سے ذیادہ چوری کرڈ الی تب بھی قطع ید نہ ہوگا' کیونکہ اپ حق والے مال میں چوری کی شکل میں وہ شرکت کرنے والا بن جائے گا۔ اور قرض خواہ نے مقروض کا سامان چوری کرلیا تو اس پہلے یہ ہوگا' کیونکہ قرض خواہ کے لئے صرف قرض وار کی خوشنو دی کے ساتھ تھے کے طوراس سے وصولی کا حق ہے۔ حضرت امام ابو یوسف بھتاتہ سے روایت ہے کہ اس صورت میں بھی چور کا ہاتھ نہ کا نا جائے کہ یونکہ بعض فقہا ، کے زدیک مل دارے اپنا قرض وصول میازے اگر چدوہ تی لینے کے لئے یاد ان کے طور پر لے۔ ہم کہیں کے کہ بیارات ول میں اور اسے اپنا قرض وصول میازے اگر چدوہ تی لینے کے لئے یاد ان کے طور پر لے۔ ہم کہیں کے کہ بیارات ول میں اور ایس کے میں ایس کے کہ بیارات کے طور کوئی سلنے والان نہوگا تب تک اس کا کوئی انتہار نہوگا کوئی میں ایک کم ان میں اور جدب قرض خوا کا کا کوئی انتہار نہوگا کہ انتہار نہوگا کہ انتہار نہوگا کہ انتہار کہ کہ ایس کے دیار کا ایس کے دیارات کا ایس کا ایس کا کوئی انتہار کہ کہ ان کے دیاری نقلہ یوں کی میں ہوا ور اس نے چوری وٹا نیری کر ڈالی تو ایک قول کے مطابق اس کا اچھ کاٹ دیا جائے گا، کیونکہ اس کو لینے کا حق نہر کی جو انتہار کا جو انتہار کی میں تو ایک ہی کہ دیاری نقلہ یوں کی میں تو ایک ہی کہ دیاری نقلہ یوں کی میں تو ایک ہی ہے۔

چوری میں تعدد پر حدسرقه کابیان

(وَمَسُ سَرَقَ عَنْنَا فَقُطِعَ فِيهَا فَرَدَّهَا لُمَّ عَادَ فَسَرَقَهَا وَهِي بِحَالِهَا لُمْ يُقُطعُ) وَالْقِبَاسُ أَنْ يُقُطعُ وَهُو وَهُو لَا لَشَسافِعِي، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (فَإِنْ عَادَ فَسَافُ عَلَيْهِ الْطَلَاةُ وَالسَّلامُ (فَإِنْ عَادَ فَسَافُ عَلَيْهِ الْطَلَاقُ وَالسَّلامُ (فَإِنْ عَادَ فَسَافُ عَلَيْهِ الْمَالِدَةُ وَالسَّلامُ (فَإِنْ عَادَ فَسَافُ عَادَ السَّوْفَةُ وَالسَّلامُ (فَإِنْ عَادَ فَسَافُ عَادَ السَّوْفَةُ وَالسَّلامُ (فَإِنْ عَادَ السَّوْفَةُ وَالسَّلامُ (فَإِنْ عَادَ السَّوْفَةُ وَالسَّلامُ (فَإِنْ عَادَ السَّوْفَةُ وَالسَّلامُ وَلَانَ النَّانِيَةَ مُتَكَامِلَةً كَالْأُولِي بَلُ ٱلْفَبِعُ لِتَقَدُّمُ الزَّاجِرِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ الْمَالِكُ مِنْ السَّاوِقِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ لُمَّ كَانَتُ السَّرِقَةُ .

قَى الَّ (فَهِ إِنْ تَنَفَيْ رَتْ عَنْ خَالِهَا مِثُلُ أَنْ يَكُونَ غَزُلًا فَسَرَقَهُ وَقُطِعَ فَوَدَّهُ ثُمَّ نُسِجَ فَعَادَ فَسَرَقَهُ فَطِعَ) لِآنَ الْعَبْنَ قَدْ تَبَذَّلُتُ وَلِهِ لَذَا يَمْلِكُهُ الْفَاصِبُ بِهِ، وَهَذَا هُوَ عَكَامَةُ التَبَدُّلِ فِي كُلِّ مَحَلًّ، وَإِذَا تَبَذَّلُتُ الْتَعَلَّمُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِذَا تَبَدَّلُتُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِذَا تَبَدَّلُتُ الْتَفَعْلُ عَالِياً، وَاللَّهُ وَإِذَا تَبَدَّلُتُ الشَّبُهَةُ النَّاشِئَةُ مِنْ اتِحَادِ الْمَحَلِّ، وَالْقَطْعُ فِيهِ فَوَجَبَ الْقَطْعُ قَانِيًا، وَاللَّهُ وَإِذَا تَبَدَّلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُؤَالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کے ادر جب کی مخص نے کوئی سامان چرایا اور اس چوری میں اس کا ہاتھ کا اس کے بعد وہ مال ما لک کو واپس کردیا گیا تھا اس کے بعد وہ مال مال کو واپس کردیا گیا ہے۔ اس کے بعد چوری دوبارہ وہ مال چرچوری کرلیا اور وہ مال اس حالت میں موجود بھی ہے تو اب چور کا ہاتھ نہ کا نا جا کے گئے۔ جا سے گا اس کا ہاتھ کا ان دیا جا ہے گا۔

حضرت امام ابو بوسف مینافته سے ایک روایت ای طرح ہے اور امام شافعی میند کا قول بھی اس طرح ہے۔ کیونکہ نی کریم خلافیز نے فرمایا: اگرچورد دبار دچوری کرے تواس کے ہاتھ کاٹ دو۔اوراس ارشادگرامی میں کوئی تفصیل ذکر نیس ہوئی ہے ہیں معد میں بہتا ہے۔ پہلی کی طرح کامل ہے بلکہ تقدم کے مزاکے اعتبارے پہلی ہے زیادہ بری ہاور یہ ای طرح ہو جائے گا کہ جب
روسری جنایت پہلی کی طرح کامل ہے بلکہ تقدم کے مزاکے اعتبارے پہلی ہے زیادہ بری ہاور یہ ای بوداس چور نے وہ ما بان
روسری جنایت کے چورکوکی سامان فروخت کر دیا اور اس کے بعد ما لک نے اس ہے وہ سامان فرید لیا اور اس کے بعد اس چور نے گا۔

جور کر لیا ہو۔ ہماری دلیل ہیے ہے قطع یہ نے صعمت کے مقام کوسا قط کرویا ہے جس طرح بعد شین ان شاہ اللہ معلوم ہوجائے گا۔

ہور کر لیا ہو۔ ہماری دلیل ہیے ہے قطع یہ نے صعمت کا شہد برقر ارب بہ خلاف اس صورت کے جس کو امام ابو ہوسف جمیت نے بیان کیا
ہور تے ہوئے ہیں سے کہ سنو طعمت کا شہد برقر ارب بہ خلاف اس صورت کے جس کو امام ابو ہوسف جمیت نے بیان کیا
ہور تے ہوئے ہیں سبب سبب سبب ملیت تبدیل ہوجائی ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ چورکا دوبارہ چورک کرنا شاذ و ناز ہے۔

ہور کی جس برائی ہوجائے گا جس طرح محد و وہ اللہ خورک شدہ مال اسپے اصلی حالت سے بدل گیا ہے جستی وہ صوت تھا اس کو ای چورک کرلیا اور چورکا ہا تھے
مارے دیا جمیان اور جب چوری شدہ مال اسپے اصلی حالت سے بدل گیا ہے جستی وہ صوت تھا اس کو ای چورک کرلیا اور اس کا باتھ کا خدیا ہوجائے گا کہ بوجائے گا کا کہ جوجائے گا اور جب کا ہی تو کو ای میں تو نے گا کہ کرنا ہو جائے گا اور جب کی بدل کیا ہے تو کل کے تو دو اس کو ای کہ وہائے گا اور جب میں ہوجائے گا اور جب میں ہوجائے گا اور جب میں جوجائے گا۔
مستار جس تبدیل کا بمی تا نون ہے۔ (قاعدہ قطب کہ اور جب میں جوجائے گا۔
مستار جس تبدیل کا بمی تا نون ہے۔ (قاعدہ قطع یہ وہائے گا۔)

# فَصُلُّ فِي الْحِرْزِ وَالْآخَٰذِ مِنْهُ

﴿ بیم ل مال کے حرز اور اس سے سرقہ کے بیان میں ہے ﴾ فصل حرز وسرقه كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حنی برسید لکھتے ہیں: سرقہ کا ثبوت مال مسروقہ پرموقوف ہے بین آگر دو مال محفوظ ہے تو سرقہ ڈابت ہو جائے گی۔مصنف برنبطنی جب موصوف سے فارغ ہوئے ہیں' تو اب انہوں نے اس حرز کا بیان شروع کیا ہے' جس سے وہ وصف ب اس کے بعد اس میں ستوط عدسرقد کی علت ہے اور وہ قرابت ولا دے اور اس میں دواسباب ہیں (۱) کی مال کا مقام حرز میں ہونا ہے (۲) کسی مال کا ذی رحم محرم کا ہوتا ہے۔ (عنایہ ۲۳۹،۵۰، بیردت)

چوري ميس شرط حرز كافقهي بيان

حرز صد سرقہ کی دوسری شرط ہے۔ حرز سے مراد و و کم ہے کم انتظامات میں جو مال کی حفاظت کے لیے کیے مول بغیر کی حفاظتی تحویل کے موجود مال پاساز وسامان کے ہتھیا لینے پر حدسرقہ جاری نہیں کی جائے گی۔حرز کانعین عرف ورواج کے مطابق ہوگا، کیونکہ دیباتوں میں معمولی اور چھوٹی دیوار کو بھی ملکیت کے ثبوت کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے جبکہ شہروں میں اس سے زیادہ انظام کی ضرورت ہوتی ہے، جانور کو باند هنااور دیگر سوار یوں کو تالا لگانا حرز ہوتا ہے، بصورت دیگر ساز و سامان اور مال کو لا وارث سمجھ لیا

مكان كى جارد يوارى حرز ہے اور اس سے مال نكال كر لے جانا سرقدكى ذيل بيس آتا ہے، كھوٹے سے بندهى ہو كى كشتى اور جانوراورتالالکی سواری بھی حرز کے اندرشار ہول سے اور انہیں کھول کر سالے جانے والا سرقہ کا مرتکب سمجھ جائے گا۔ مالک کی نظر میں موجود شے بھی حرز میں مجھی جاتی ہے جیسے ایک شخص کی مواری گھاس چردہی ہواور کسی کھونٹے سے بندھی نہ ہولیکن مالک نے اس پرنظر ر کھی ہوتو اس سواری کو لے جانے والا حد سرقہ کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ سونے والے کے بیچے د لی ہو کی چیز بھی حرز میں ہوگی لیکن قبر حرز مبيں ہوگی اور کفن نکالنے والا حدمرقہ کی ذیل میں بیس آئے گا کیونکہ مردہ مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھیا۔ پس سیجھ لین جا ہے کہ کھلے ہوئے جانور، کھلی ہوئی سواریاں اور عام سر کوں، چورا ہول اور ویرانول پر موجود سازو سامان و مال واسباب پر ناجائز قبعنه کرنے والے حد سرقہ کے اگر چہ مرتکب بیں ہوں گے تاہم انہیں کوئی تعزیر دی جاسکے گی جوحد سرقہ لینی ہاتھ کا نے سے شدید تربھی ہوسکتی

ت وری نے پراگر چور سامان جھوڑ کر بھاگ جائے تو فیمااورا کر مزاحت کر ہے تواس کے خلاف جوالی کاروائی کرنا جائز ہے۔ معنوج عمر مناتشنے ہے ایک قول منقول ہے کہ جور کوخوفز دہ کرو مگر پکڑوئیں۔ معنوج عمر مناتشنے ہے ایک قول منقول ہے کہ جور کوخوفز دہ کرو مگر پکڑوئیں۔

حضرت عر النفادی کے دمانے علی حاطب بن الی بلتعہ والتنوائے غلاموں کو کھانے کوئیس دیے تتے جس پر ان نلاموں نے بھرخض کی اوفئی فرج کرکے کھائی، حفرت عر رفائنڈ نے غلاموں کے ہاتھ کا کئے کی بجائے ان کے آتا حاطب بن الی بلتعہ فرقتن نے اون کی تجاہے اون کی ترک کھائی محال کے اس کے انتخاب کی جوری کی شکایت الایا کہ اون کی ترب سے دو گنا تا وال وصول کیا۔ آبط کے زمانے علی ایک شخص حفرت عمر وفی تنزک کی چوری کی شکایت الایا کہ اس کی اختی چوری کرکے فرج کر گئی تھی محصرت عمر وفی تنزل و ہے دیں اور ساتھ کہا کہ ہم قبط کے زمانے علی صد سرقہ جاری نہیں کی اس کے مشترک مالک ہیں سرقہ جاری نہیں کیا کر سے کہا گئی محدسہ چوری کر لیتا ہے تو اس پر حدسرقہ جاری نہیں کی جا تھی گئی کھونگ اس مال جی کھی حدسہ چوری کر لیتا ہے تو اس کے حصرک جی شرقا۔ مال چینا میں اس کے حصرک جی جی شرقا۔ مال چینا میں اس کے حصرک جی حق شرقا۔ مال چینا میں اس کے حصرک جی حق شرقا۔ مال چینا میں اس کے حصرک جی حق شرقا۔ مال چینا میں اس کے حصرک جی حق شرقا۔ مال چینا میں اس کے حصرک جی حق شرقا۔ مال چینا میں اس کے دورا بھی دوری کہ واری بھی مدمرقہ جاری نہیں ہوگی اوری اور عارب تا چیز کے کر والیس ذکر نے والے پر جی حدمرقہ جاری نہیں ہوگی اس کی حدم اللہ جینا میں اس کے حصرک جی اوری اس کے دورا کہ جی کا اوری اوری اس کے دورا کی کھوں کی دورا کی کھوں کی کھوں کو اس کے جی تا کہ کے دورا کہ کی کا دریا گئی کھوں کی دورا کہ جی کا دورا کو کہ کی کا دورا کی کھوں کے دورا کہ کی دورا کہ کی دورا کو کی کھوں گئی کو دورا کی کھوں گئی کھوں گئی کھوں گئی کے دورا کہ کی کھوں گئی کھوں گئی کھوں گئی کہ کھوں گئی کے دورا کہ کھوں کے دورا کو کھوں کے دورا کہ کی کھوں گئی کو دورا کے کہ کھوں کی کھوں کھوں گئی کھوں گئی کھوں گئی کھوں گئی کھوں گئی کھوں گئی کھوں کھوں گئی کھوں گئی کھوں کے دورا کے کہ کھوں کھوں کے دورا کے کہ کھوں کھوں کے دورا کھوں کھوں کھوں کھوں کے دورا کھوں کھوں کھوں کے دورا کھوں کھوں کے دورا کھوں کھوں کھوں کھوں کے دورا کھوں کھوں کھوں کے دورا کھوں کھوں کے دورا کھوں کھوں کھوں کھوں کھوں کھوں کو دورا کھوں کے دورا کھوں کھوں کو دورا کھوں کھوں کے دورا

بعض نتہا سبر یوں اور پھلوں کے کھالینے کو اور جانوروں کے دود دو وکر ٹی لینے کو بھی چوری ٹیس جھتے لیکن ہے کہ صرف کھانے پنے کے بقد رہی لیے گئیں ہوئی ہوں لینی سسافر ووران سفر کسی باغ سے بغیرا جازت کیٹل تو ڈکر کھالے یا بغیرا جازت جانور کا دود دو وہ کر پی لیے گئے ہوں لینی سافر ووران سفر کسی باغ سے بغیرا جازت کی کیکن آگر کیٹر سے اور برتن بحر بحر کر لے جانے لگیں تو بھر جملے شرائط پوری ہونے پر مجلوں اور سبز یوں اور جانوروں کے دود دوج چوروں پر بھی حد جاری ہوگی۔ چورے پاس سے چوری کا سامان برآ مد ہوجائے تو اسے مالک کو واپس کر دینالازم ہے۔ سمامان کی برآ مدگی ، اقر ارجم اور کھا ہان چورکا جمر مالیت کرنے کے طریعے ہیں۔

ذى رحم محرم كى چورى كرنے كابيان

(وَمَنْ سَرَقَ مِنْ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ آوْ ذِى رَحِم مَحْوَم مِنْهُ لَمْ يُقْطَعُ) فَالْآوَّلُ وَهُوَ الْوِلَاهُ لِلْبُسُوطَة فِى الْسَمَالِ وَفِى اللَّخُولِ فِى الْحِرُزِ . وَالنَّانِي لِلْمَعْنَى النَّانِي، وَلِهِلْنَا آبَاحَ الشَّرُعُ النَّظُرُ إلى مَوَاضِعِ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ مِنْهَا، بِخِلَافِ الصَّدِيقَيْنِ لِآنَة عَادَاهُ بِالسَّوقَةِ . وَفِى النَّانِي خِلَاثَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَهُ ٱلْحَقَهَا بِالْقَرَابَةِ الْبِعِيدَةِ، وَقَدْ بَيَنَاهُ فِى الْعَتَاقِ (وَلَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَهُ ٱلْحَقَهَا بِالْقَرَابَةِ الْبِعِيدَةِ، وَقَدْ بَيَنَاهُ فِى الْعَتَاقِ (وَلَوْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الشَّوَى الشَّالِقَةِ وَلَوْ سَرَقَ مَالَهُ مِنْ بَيْتِ عَيْرِهِ يَنْ بَيْتِ الْمَعْمَى الْ لَا يُقْطَعَ، وَلَوْ سَرَقَ مَالَهُ مِنْ بَيْتِ عَيْرِهِ يَقُطُعُ ) اعْتِبَارًا لَهُ مِنْ بَيْتِ عَيْرِهِ يَنْ يَعْمَلُهُ اللَّهُ لَعَلَالَى آنَهُ لِللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ لَعَالَى اللَّهُ لَعَلَى الْمَعْمَ وَعَنْ آبِي يُوسُلُقُ وَعَنْ الرَّانَ مَرَقَ مِنْ الرَّضَاعَةِ قُطِعَ ) وَعَنْ آبِي يُوسُفَ وَحِمُهُ اللَّهُ لَعَالَى آنَهُ لَلْ لِي اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ يَدُخُلُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ الْسَتِنْ لَذَانٍ وَحِشْمَةٍ ، بِخِلَافِ اللَّهُ خَتِ مِنْ الرَّضَاعِ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الرَّضَاعِ لِللْهُ مَا اللَّهُ مَنْ الرَّضَاعِ لِلْعَلَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِللَّهُ اللَّهُ عَلَى فِيهَا عَادَةً .

وَجُدهُ الطَّاهِ إِنَّهُ لَا قَرَابَةَ وَالْمَحْرَمِيَّةُ بِلُونِهَا لَا تُحْتَرَمُ كَمَا إِذَا ثَبَتَتْ بِالزِّنَا وَالتَّقْبِيلِ عَنُ شَهُونِهِ، وَاقُرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْآخُتُ مِنُ الرَّضَاعَةِ، وَهِلْمَا لِآنَ الرَّضَاعَ قَلْمَا يَشْتَهِرُ فَلَا بُسُوطَةَ تَحَرُّزًا عَنْ مَوْقِفِ النَّهُمَةِ بِيحَلافِ النَّسَبِ.

کی اورجس نے والدین یا بی اولا دیا پھرائے ذی رحم محرم کے مال کو چوری کرایا تو اس کا ہاتھ نہ کا نا جا پیکاراس میں بنا قسم کا مال تو ہ اولا و کے رشتے کے سبب آپس میں لین وین ہوتا رہتا ہے اور بیلوگ ایک دوسرے کے حفاظتی مقام پر آسنے جائے والے بیں اور دوسری مسم یعنی ذی رحم محرم تو اس میں بھی دخول پایا جا تا ہے ای طرح کے سبب کے پیش نظر شریعت نے ذی رقم محم کے ظاہری زبیب وزینت کود کھنام بارح رکھا ہے جبکہ دوتی میں ایسانہیں ہوتا کیونکہ دوئی چوری کے سبب دشمنی میں تبدیل ہوئے والی

ہے۔ حضرت امام شافعی بُرِیند نے ذی رحم محرم کی چوری پراختلاف کیا ہے کیونکہ انہوں نے ذی رحم محرم والی قرابت کو دوزورز دیک کے ساتھ دلائن کر دیا ہے اوراس کو ہم کتاب عمّاق میں بیان کر چکے ہیں۔

اور جب کی فض نے ذی رحم محرم کے کرے کی دوسرے فض کا سامان چوری کرایا ہے تو بھی اس کا ہاتھ نہ کا جائے گا۔ ہاں جب اس نے کسی دوسر ہے فض کے گھر ہے ذی رحم محرم کا سامان چوری کیا ' تو اس کا ہاتھ کا نے دیا جائے گا۔ کیونکہ یہاں پر حن قلت معدوم ہو چکی تھی ۔ اور جب اس نے کسی دضائی ماں کا سامان چوری کیا ہے تو اس کا ہاتھ کا نے دیا جائے گا' جبکہ حضرت اہم ابو یوسف معدوم ہو چکی تھی ۔ اور جب اس نے کسی دضائی ماں کا سامان چوری کیا ہے تو اس کا ہاتھ کا نے دیا جائے گا' جبکہ حضرت اہم ابو یوسف معدوم ہو چکی تھی ۔ دوایت ہے کہ نہیں کا نا جائے گا' کیونکہ بندہ اجازت و بغیر کسی خیل و جست کے دضائی ماں کے گھر جانے والا ہے بہ ظانی رضائی بہن کے کیونکہ اس میں عرف معدوم ہے۔

ظاہرالردایت کی دلیل میہ کہ کہان جس کی کوئی قرابت نہیں ہے۔اور قرابت سے بغیر محرم ہونا ثابت نہ ہوگا'جس طرح زنایا بوسہ شہوت کے سبب قرابت حاصل ہوتی ہے جبکہ درضاعی بہن کا محرم ہونا اس سے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ درضاعت کی شہرت کم ہوتی ہے ہی تہست سے بچاؤ کے لئے زیادہ نہیں ملنا چاہے جبکہ نسب میں ایر انہیں ہے۔

## ز وجین کی آپس کی چوری کابیان

(وَإِذَا سَرَقَ آحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنُ الْآخَوِ أَوُ الْعَبُدُ مِنْ سَيِدِهِ أَوُ مِنْ امْرَاةِ سَيِدِهِ أَوْ مِنْ زَوْجِ سَيِدِهِ أَوْ مِنْ امْرَاةِ سَيِدِهِ أَوْ مِنْ زَوْجِ سَيِدِهِ أَوْ مِنْ الْأَوْدِ الْإِذْنِ بِاللَّهُ حُولِ عَادَةً، وَإِنْ سَرَقَ آحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ حِرُزِ الْانحُو سَيِّدَتِهِ لَهُ يُنَفُعُهُ إِنْ مَوْلَ الْانحُو الْانحُو الْانحُو الْانحُو الْانحُو اللهُ ا

کے ادر جب شوہرادر بیوی نے ایک دوسرے میں سے کسی چوری کرڈالی یا پھرغلام نے اپنے آقا کا مال چوری کرلیا یا اس نے اپنے آقا کا مال چوری کرلیا یا اس نے اپنی مالکہ کے شوہر کا مال چوری کرڈالا تو ان پر قطع ید نہ ہوگا، کیونکہ عرف

سے مطابق ان کو تھر میں وانطے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہمارے نزویک زوجین کی حد جبکہ ایسے تخوظ مقام سے چوری کی کہ وہاں وہ سے خاندر ہتے تنے جب بھی قطع یہ ند ہوگا۔ اسکٹے ندر ہتے تنے جب بھی تاریخ

الصحاب میں است میں استان میں اختلاف کیا ہے کونکہ ان کے فزد کی عادت اور ولالت کے اعتبارے ان دونوں کے دخرت اہام شافعی میں اختلاف میں اختلاف کیا ہے کونکہ ان کے فزد کی عادت اور ولالت کے اعتبارے ان دونوں کے رمیان فرق ہے۔ ورمیان فرق ہے۔

جب آقانے مال مكاتب سے چورى كى توعدم صدكابيان

(وَلَوْ سَرَقَ الْسَوْلُ السَّوْلُ السَّارِقَ مِنْ مُسكَاتَبِهِ لَمْ يُقْطَعُ) لِآنَ لَهُ فِي ٱكْسَابِهِ حَقَّا (وَكَذَلِكَ السَّارِقَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذَرُء ا وَتَعْلِيلًا الْهَفْنَمِ) لِآنَ لَهُ فِيهِ نَصِيْبًا، وَهُوَ مَأْنُورٌ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ذَرُء ا وَتَعْلِيلًا الْهَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ذَرُء ا وَتَعْلِيلًا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

کے اور کا کرد میں سے میں میں میں میں میں اس طرح ہے۔ کیونکہ مال غنیمت میں ہرسپای کا حصہ ہوتا ہے۔ حضرت علی الرتضلی بلائٹؤ سے المجان کی جوری کرنے والے کا تھم بھی اس طرح ہے۔ کیونکہ مال غنیمت میں ہرسپای کا حصہ ہوتا ہے۔ حضرت علی الرتضلی بلائٹؤ سے پیلے کو بیان کرنے اور حد کوئتم کرنے کے سبب نقل کیا گیا ہے۔ پیلے کو بیان کرنے اور حد کوئتم کرنے کے سبب نقل کیا گیا ہے۔

خرز کی اقسام کافقهی بیان

وَقَالَ (وَالْحِرُزُ عَلَى لَوْعَيْنِ حِرْزٌ لِمَعْنَى فِيهِ كَالْبُيُوتِ وَالدُّورِ وَحِرُزٌ بِالْحَافِظِ) قَالَ الْعَبُدُ المَصَّعِيفُ: الْحِرُزُ لَا بُكَ مِنْهُ لِآنَ الاسْتِسْرَارَ لَا يَتَحَقَّقُ دُونَهُ، ثُمَّ هُوَ قَدْ يَكُونُ بِالْمَكَانِ وَهُوَ الْصَّيْفِيفُ: الْحِرُزُ لَا بُكَ مِنْهُ لِآنَ الاسْتِسْرَارَ لَا يَتَحَقَّقُ دُونَهُ، ثُمَّ هُوَ قَدْ يَكُونُ بِالْمَكَانِ وَهُو الْمَعْنَانُ الْمُعَنَّدُ لِاحْرَازِ الْاَمْتِعَةِ كَالدُّورِ وَالْبَيُوتِ وَالصَّنُدُوقِ وَالْحَانُوتِ، وَقَدْ يَكُونُ بِالْمَكَانِ اللّهِ مِنْ مَرَقَ وَالْبَيُوتِ وَالصَّنُهُ فَهُو مُحَرَّزٌ بِهِ، وَقَدْ (فَعَلَمَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَرَقَ دِدَاءَ صَفُوانَ مِنْ تَحْتِ رَأُسِهِ وَهُو نَائِمٌ فِي الْمَسْوِلُ اللّهِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَرَقَ دِدَاءَ صَفُوانَ مِنْ تَحْتِ رَأُسِهِ وَهُو نَائِمٌ فِي رَسُولُ اللّهِ مَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَرَقَ دِدَاءَ صَفُوانَ مِنْ تَحْتِ رَأُسِهِ وَهُو نَائِمٌ فِي الْمَسْعِدِ وَعِنْدَهُ مَتَاعُهُ فَهُو مُحَرِّزٌ بِهِ مُ وَقَدُ (فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَرَقَ دِدَاءَ صَفُوانَ مِنْ تَحْتِ رَأُسِهِ وَهُو نَائِمٌ فِي الْمَسْعِدِ وَعِنْدَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعَالًا مُولِي الْمَعْمُ اللّهُ عُوالَةُ مِنْ اللّهُ عُو الصَّحِيمِ عُلَى اللّهُ مُعَرِّزٌ بِالْمَكُونَ لَا يُعْتَكُولُ الْاحْرَادُ بِالْمَعْلَى السَّارِقُ مِنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

بِيَخِلَافِ الْمُحَرَّزِ بِالْحَافِظِ حَيْثُ يَجِبُ الْقَطْعُ فِيهِ، كَمَا أُخِذَ لِزُوَالِ يَدِ الْمَالِكِ بِمُجَرَّدِ الْاخْدِ فَتَنِيمُ السَّرِقَةُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اَنْ يَكُونَ الْحَافِظُ مُسْتَيْقِظًا اَوْ نَائِمًا وَالْمَتَاعُ تَحْتَهُ اَوْ عِنْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ لِآنَهُ لَمْ يُعَدُّ النَّائِمُ عِنْدَ مَتَاعِهِ حَافِظًا لَهُ فِي الْعَادَةِ .

وَعَلَى هَلَا لَا يَسَفَّمَنُ الْمُودَعُ وَالْمُسْتَعِيْرُ بِمِثَلِهِ لِلآنَّهُ لَيْسَ بِتَضْيِعٍ، بِخِلافِ مَا اخْتَارَهُ فِي الْفَتَاوَى .

هدایده سربردس.

هدایده سربردس.

هدایده سربردس.

هم کانتبارے محفوظ بوجس طرح کوئی بال محریا کرے مل سے محل بورا) و دمال جوائے کام کے انتبارے محفوظ بوجس طرح کوئی بال محریا کر سے مل بور(۱) حفاظت جوسي محران كےسبب سے حاصل ہو۔

ت جو کی تران مے سب سے میں۔ ماحب کیاب نگی توفر والے میں کے حرز ضروری ہے کو تکہ حرز کے بغیر تفیہ طور مال کوا تھا لینا ٹابت نہ ہوگا۔ اس سے بعد ترزیکی صاحب ساب مدور روسے ہیں ۔۔۔ روسی میں مستجدر ہوں کے تحظ کے لئے بنایا گیا ہے۔ جس طرح میں مستجدر ہوں مکان کے سبب سے ہوتا ہے اور میدوہ مکان ہے کہ جس کومامانوں کے تحظ کے لئے بنایا گیا ہے۔ جس طرح محر مکر وہ مندوق اور

ا ہے۔ اور حرز بھی محافظ لیعن تکران ہے حاصل ہوتا ہے جس طرح کوئی شخص رادیس جیٹنا ہے یا مسجد میں جیٹھا ہے اور اس کا ماان اس اور رو ساس سے جاور نی کریم ان اس جور کا ہاتھ کٹوا دیا تھا جس نے معان ال سے ہوں اور میان میں میں اور دسترت منوان مجد میں سورے سے۔اور مکان میں تفاظمت کو محافظ سے تفاظمت کو محافظ سے تفاظمت رور ہے سے سر سے سے ہے۔ اور میں جے ہے۔ کیونکہ دوسامان اس کی حفاظت کے بغیر بھی محفوظ ہے۔ وہ محر ہے اگر چہاری ررواز ہنہ ویا درواز د بولیکن کھلا ہوا ہے تو چہ انے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا کیونکہ وہ مکان حفاظت کے سلے بتایا کیا سے رور بیار چیز نکالنے ہے بل ووما لک کے قبضہ میں ہوتی ہے۔ بے خلاف اس چیز کے جو نگران کی حفاظیت میں ہو کیونکہ اس سے لیع المسالية ال کا فرق نہ کیا جائے گا کہ محران جامنے والا ہے یا سونے میں تو ہے اور سامان اس کے بنچے ہو یا اس کے اوپر ہو یہ سمج کا فرق نہ کیا جائے گا کہ محران جامنے والا ہے یا سونے میں تو ہے اور سامان اس کے بنچے ہو یا اس کے اوپر ہو یہی سم سامان کواسے پاس ہونے کے سبب عرف میں اس کو سامان کا محافظ علی جاتا ہے۔اور بنیاد پر اس صورت مسئلہ میں مستحیراور مؤدع ضائن ندہوں مے کیونکہ میضائع کرتائیں ہے۔بغلاف اس قول کے جس کوناوی میں افتیار کیا گیا ہے

#### ما لک کی حفاظت سے چوری کرنے پر صد کابیان

قَى الَ (وَمَنْ بَسَرَقَ شَيْنًا مِنْ حِرُزٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ يَتَحْفَظُهُ قُطِعَ) إِلَانَهُ سَرَقَ مَالًا مُستحسرَزًا بِأَحْدِ الْحِرْزَيْنِ (وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مَالًا مِنْ حَمَّامٍ أَوْ مِنْ بَيْتِ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ) لِوُجُودٍ الْإِذْنِ عَادَةً أَوْ حَقِيقَةً فِي اللُّخُولِ فَاخْتَلَّ الْعِرْزُ وَيَدُخُلُ فِي ذَلِكَ حَوَانِيتُ التُّجَّارِ وَالْخَامَاتُ، إِلَّا إِذَا سَرَقَ مِنْهَا لَيُلَا لِاَنَّهَا يُنِيَتُ لِإِخْرَازِ الْاَمُوَالِ، وَإِنَّمَا الْإِذُنُ يَخْتَصُ بِ النَّهَ ارِ وَمَنْ سَرَقَ مِنْ الْمَسْجِدِ مَتَاعًا وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ قُطِعَ) لِانَّهُ مُحَرَّدٌ بِالْحَافِطِ لِانَّ الْمَسْجِدَ مَا يُنِيَ لِإِحْرَازِ الْاَمُوَالِ فَلَمْ يَكُنُّ الْمَالُ مُحَرِّزًا بِالْمَكَانِ، بِخِلَافِ الْحَمَّامِ وَالْبَيْتِ الَّـذِي أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ حَيْثُ لَا يُقْطَعُ لِآنَّهُ يُنِيَ لِلإِخْرَازِ فَكَانَ الْمَكَانُ حِرُزًا فَلَا يُعْتَبُرُ الإخرَازُ بِالْحَافِظِ .

(وَ لَا قَطْعَ عَلَى الطَّيْفِ إِذَا سَرَقَ مِمَّنُ أَضَافَهُ إِلاَّنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتَقَ حِرْزًا فِي حَقِّهِ لِكُونِهِ مَأْدُونًا

الله الله المارينس بندے نے سی محرز یا تحییر محرز مقام سے ُ وٹی چنے جو ری کر لی اوراس کا ما لک اس کے یا س حقا عت مرد یا المار کا خربانیا الله روس سے مدر سات میں ماری اللہ سے است کا ماری کا ماری کا مالک کے بال حقا عمت مرد یا 

ں ۔ ان ان اور اسے نے دوگا۔ جس نے تمام یا ایسے کمرے سے مال چوری کیا ہے جہاں عام لوٹوں کو دانے کی اجازت کی کیونک اور اس کی ان اس سر سر سر میں تاہم کی اور اس کا میں میں میں میں ان کی اور اسے کی اور اسے کی کیونک ر میں مام میں مام او کون کوا جازت ہوتی ہے۔ ہاں پھراس میں داخل ہونے کی اجازت حقیقت میں حاصل ہے ہیں۔ وں سے معابل میں مام اور کون کوا جازت ہوتی ہے۔ ہاں پھراس میں داخل ہونے کی اجازت حقیقت میں حاصل ہے ہیں۔ وں است منان پیدا ہو چاہے۔ اور ای میں تجارتی دوکا نمیں اور سرائے بیوت بھی داخل ہیں۔ البتہ جب کسی نے ان جگہوں ہے واقعت میں اللہ بیدا ہو چاہیے۔ مورس سے مثلب اللہ میں کی سے البتہ جب کسی نے ان جگہوں ہے 

ابازت دن سے ساتھ فاص ہے۔ ابازت دن اور جب سی فرمسجد سے کوئی چیز چوری کی اوراس کا مالک سامان کے پاس موجود تھا تو چور کا باتھ کا اس کے گا کیونکہ سے سان مفاطت ترینے والے کے سبب محفوظ ہے۔ ہال مسجد مال کی حفاظت کے لئے نبیل بنائی جاتی ۔ پس یہ مال محرز بدمکان نہ ہوا ہہ سون المراس كمرك بس من دافط كا مازت وى مى مورتو تفلع بدنه بوكا كيونكد بداحراز كے لئے بنائے جاتے ہيں۔ خواف سام كے اور اس كمر كے بس من دافطے كى اجازت وى مى مورتو تفلع بدن بوكا كيونكد بداحراز كے لئے بنائے جاتے ہيں

كي تكدمكان محرز بوكاليس حراز بدحافظ كااعتبار ندكيا جائے كار

اورمہمان چور کا ہاتھ بھی نہیں کا ٹا جائے گا جس نے اپنے میز بان کا مال چوری کیا کیونکہ مہمان کو کھر میں دافل ہونے کی ابازت می ہے ابندا محراس سے حق میں محرز ندر ہا۔ کیونکد مہمان محر میں رہنے والوں سے تھم میں ہے ہیں اس کا بیمل خیانت ہوگا چىرى: بىخگا-

#### چورکاسا مان کھرے باہرندلانے کا بیان

(وَمَنْ سَرَقَ سَرِفَةً فَلَمْ يُخْرِجُهَا مِنْ الدَّارِ لَمْ يُقْطَعُ لِآنَ الدَّارَ كُلُّهَا حِرْزٌ وَاحِدٌ فَلَا بُدَّ مِنْ الإنحرَاجِ مِنْهَا، وَلَانَ الدَّارَ وَمَا فِيهَا فِي يَدِ صَاحِيِهَا مَعْنَى فَتَتَمَكَّنُ شُبُهَةُ عَدَمِ الْانْحَذِ فَإِنْ كَانَتُ ذَارٌ فِيهًا مَقَاصِيرٌ فَآخُرَجَهَا مِنُ الْمَقُصُورَةِ إِلَى صَحْنِ الذَّارِ قُطِعَ) ِ لَآنَ كُلَّ مَقُصُورَةٍ ساعُتِهَا رسَاكِنِهَا حِرُزٌ عَلَى حِدَةٍ (وَإِنْ آغَارَ إِنْسَانٌ مِنْ اَهْلِ الْمَقَاصِيرِ عَلَى مَقُصُورَةٍ فَسَرَقَ

ك اورجس مخص نے كوئى سامان چراليا تكراس كوكھرے باہر نه نكال سكا تھا تو اسكا باتھ نه كاتا جائے گا۔ كونكه كمل حرز كھر ہے نکا لنا ہے اور امجی تک وہ حرز نہ یا یا حمیا۔ اور میمی دلیل ہے کہ گھر اور اس کے سامان کا تھم صاحب محر کے قبضہ میں ہوتا ہے پس اں میں نہ لینے کا شہر پایا گیا ہے۔ اور جب گھر ایسا ہے کہ جس میں گئی کمرے ہیں۔ اور چورا کیک کمرے سے چوری کرتے ہوئ ، ل کوسی تک لے آیا توقطع بد ہوگا کیونکہ ہر کمرہ اپنے رہنے والے کے لئے الگ حفاظت ہے۔اور جب کمروں میں رہنے والوں

ملید وبرازین) مدلید وبرازین) مدلید وبرازین) مدلید وبرازین) مان چوری کیا تواس کا با تھ کا نا جائے گائی ریل کے بران کی میں کے دوسرے کے کرے ہوئے دان کرتے ہوئے سامان چوری کیا تواس کا باتھ کا نا جائے گائی ریل کے بردر کی میان کر چکے ہیں۔

## نفنب زنی سے چوری کرنے والے کابیان

(وَإِذَا نَقَبَ اللِّهِ اللّهِ اللّهِ عَدْ عَلَى وَآخَذَ الْمَالَ وَنَاوَلَهُ آخَرَ خَارِجَ الْبَيْتِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا) لِأَنَّ الْاَوْلَ لَمْ يُوجَدُهِ مِنْ الْمِيْوَ فَلَمْ تَتِمَّ السَّرِقَةُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ . وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ: إِنْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ: إِنْ يَوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ: إِنْ يَوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ: إِنْ اَخْصَرَجَ المَدَّاحِلُ يَدَهُ وَنَاوَلَهَا الْحَارِجَ فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاحِلِ، وَإِنْ اَدْحَلَ الْحَارِجُ يَدَهُ فَنَنَاوَلَهَا اللهُ ا

افترا کرد دونوں بلک کی جور نے نقب زنی کی اور گھر میں داخل ہوگیا اور مال چوری کرنیا اور گھر کے باہر سے اس سے کی دومرے نے لیا تو دونوں بل کی پہلی جانب نکا لئے کا تختم نیس پایا گیا گیا گیا گیا ہیں مرقہ دونوں بل سے کسی پر بھی پوری نہ ہوئی۔ اختہار کرد دونوں بل سے کسی پر بھی پوری نہ ہوئی۔ اختہار کرد دونوں بل سے کسی پر بھی پوری نہ ہوئی۔ حضرت اہام ابو یوسف مُحقیقت دوایت ہے کہ چور نے ہا تھو نکال کر باہر والے کو مال دیا تو قطع ہوگا اور اگر باہر والے نہ ہاتھ گھر میں داخل کر کے لیا تو دونوں پر تفتی ہوگا اور اگر باہر والے نے ہاتھ گھر میں داخل کر کے لیا تو دونوں پر قطع ہوگا اور اگر باہر نکالا اور باہر نکالا بور باہر باہر باہر جا بات اسے بینے داخل کے باہر نکالا اور باہر نکالا اور باہر نکالا کئی دومر الٹھا کے بالے کے ایک کے کہ کونکہ کونک کے باہر جا با جائے۔ کے کہ کونکہ کھیل کے کہ کونکہ کونک کے باہر جالا جائے کہ کونکہ کھیل جائے۔ کے لینے والے کا تھی ہے جس طرح تکا کے دومر الٹھا کے جائے۔

ہماری دلیل ہے چوری کی بیعادت ہے کہ وہ سامان نکا لئے میں مشکل سے بچنے کے لئے پیمنکنے کا ذریعہ اپناتے ہیں۔ یا پھر اس لئے اس طرح کرتے ہے تا کہ گھروا لے سے بھا گئے یالڑنے کے لئے وہ خالی ہوں۔اوراس میں قبضے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ پس میہ پورا کیے عمل شار کریں مجے ۔گر جب وہ نکل گیااوراس نے بھینکا ہوا سامان نہ لیا تو وہ ضائع کرنے والا ہے چورنہ ہوا۔ هدایه دیزازلین)

## چور کاسانان گدھے پرلا دکر لے جانے کابیان

قَالَ (وَكَذَلِكَ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ فَسَافَهُ وَالْحَرَجَهُ) لِآنَ سَيْرَهُ مُضَافَ إِلَيْهِ لِسَوْقِهِ. وَإِذَا دَخَلَ الْعِدُزُ جَمَاعَةً فَتُولَى بَعْضُهُمُ الْآخَذَ قُطِعُوا جَمِيعًا) قَالَ الْعَبْدُ الصَّعِيفُ: هلذا

(و: -النيخسان وَالْقِيَاسُ اَنْ يُقُطَعَ الْحَامِلُ وَحُدَهُ وَهُوَ قُولُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِآنَ الإِخْرَاجِ وُجِدَ مِنْهُ فَنَمَّتُ السَّرِقَةُ بِهِ .

وَلَنَا آنَّ الْإِخْرَاجَ مِنُ الْكُلِّ مَعْنَى لِلْمُعَاوَلَةِ كَمَا فِي السَّرِقَةِ الْكُبْرَى، وَحنذَا لِآنَ الْمُعْتَادَ فِيمَا رَبِيهُ مَانُ يَخْمِلَ الْبَغْضُ الْمَتَاعَ وَيَتَشَمَّرَ الْبَاقُونَ لِلدَّفْعِ، فَلَوْ امْتَنَعَ الْقَطْعُ لَآذَى الى سَدِّ بَابِ

ے فرمایا:اوراس طرح جب سی مخص نے سامان کدھے پر اودلیا اوراس کو ہا تک کر لے کمیا تو بھی قطع یہ ہوگا کیونکہ مدھے کا چانا ہا تھنے کے سبب سے اس چور کی طرف مضاف ہے اور جب متعددلوگ محفوظ جگہ ہیں داخل ہوئے اور ان میں ہے سی ا ال چوری کرلیا توسب کے ہاتھ کا ف وسیئے جا کیں گے۔مصنف بریفی فرماتے ہیں کہ بیٹم استحسان کے چین نظر ہے جبکہ قیاس كا تفاضه بيا ب كم صرف چورى كرنے والے كا باتھ كا تا جائے كا۔ امام زفر ميند كا تول بھى اى طرح بے كيونكه مال كولينا اس كى جانب ابت ہے پی اس سے چوری ممل ہوجائے گی۔

ہاری دلیل بیہ ہے کہ تھم کے اغتبار سے ہرا یک کی جانب ہے سامان نکالنا ٹابت ہوجائے گا کیونکہ چوری ہیں سب کی مدد ٹائل ہے جس طرح ڈیکٹی میں ہوتا ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ چوروں کی بیاوت ہوتی ہے کہ ایک چور سامان اٹھانے والا ہوتا ے جبکہ دوسرے اس کے دفاع کے لئے تیارر بتے ہیں۔ بس عدم قطع کے سبب سے حدورواز ول کو بند کرنالازم آئے گا۔

## نقب زنی کرنے والے کا باہرے چوری کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنْ نَفَبَ الْبَيْتَ وَادُخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَاخَذَ شَيْنًا لَمْ يُقْطَعُ ) وَعَنْ اَبِي يُوسُفَ فِي الإمُلاءِ آنَهُ يُفْطَعُ لِآنَّهُ أَخْرَجَ الْمَالَ مِنْ الْحِرْزِ وَهُوَ الْمَفْصُودُ فَلَا يُشْتَرَطُ الدُّخُولُ فِيهِ، كَمَا إِذَا اَدْخَلَ يَدَهُ فِي صُنُدُوقِ الصَّيْرَفِيِّ فَاَخُرَجَ الْغِطُّرِيفِيَّ .

وَلَّنَا أَنَّ هَتُكَ الْحِرْزِ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْكَمَالُ تَحَرُّزًا عَنْ شُبْهَةِ الْعَدَمِ وَالْكَمَالِ فِي الدُّخُولِ، وَقَدُ . آمُكُنَ اعْتِبَارُهُ وَالذُّخُولُ هُوَ الْمُعْتَادُ .

بِ خِلَافِ الصُّنُدُوقِ لِآنَ الْمُمْكِنَ فِيهِ إِذْ خَالُ الْيَدِ دُونَ الدُّخُولِ، وَبِخِلَافِ مَا تَقَذَّمَ مِنْ حَمْلِ الْبَعْضِ الْمَتَاعَ لِلاَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُعْتَادُ .

کو کھی اور جب کسی نے کمر ہے میں نقب زنی کی اور باہر ہے ہاتھ ڈال کرچوری کرڈالی تو اس کا ہاتھ نہ کا نا جائے گا۔ حضرت امام ابو یوسف میسینڈ ہے املاء میں اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ اس کا ہاتھ کا کا جائے گا۔ کیونکہ اس نے محفوظ جگہ سے مال چوری کی ہے اور اس کا مقصود بھی بہی تھا۔ پس گھر میں واضلہ شرط نہ ہوگا ، جس طرح اس نے سنار کے صندوق میں اپناہاتھ داخل کر کے اس نے منارکے صندوق میں اپناہاتھ داخل کر کے اس نے منارکے صندوق میں اپناہاتھ داخل کر کے اس نے منارکے صندوق میں اپناہاتھ داخل کر کے اس نے منامریف کا در جم نکالا۔

ہماری دلیل میہ کے کھمل حرز میں ہنگ شرط ہے تا کہ حرز نہ ہونے یا پھر کا فل طریقے سے داخل نہ ہونے کا شہر نہ ہواوراس کا اعتبار کرتا ممکن بھی ہے جبکہ دخول مغنا و ہے۔ بہ خلاف صندوق کے کیونکہ اس میں ہاتھ ڈالنا ہی ممکن ہوتا ہے اور اس میں داخل ہونا ممکن ہوتا ہے۔ اور بہ خلاف اس ایک آ وی کے سامان فکا لئے کے کیونکہ پوری جماعت کی چوری میں مقاد طریقہ یہی ہے۔ مستند سریقہ ایس سے۔

چور کا آستین کی تھیلی کا یہنے کابیان

قَالَ (وَإِنُ طُوَّ صُرَّةً خَارِجَةً مِنُ الْكُيْمَ لَمْ يُقْطَعُ، وَإِنْ اَذْخَلَ يَلَهُ فِي الْكُيْمِ يُقْطَعُ) إِلَنَّ فِي الْوَجُدِ الْآوَلِ الزِبَاطَ مِنْ خَارِجٍ، فَبِالطَّرِ يَتَحَقَّقُ الْآخُدُ مِنْ الظَّاهِرِ فَلَا يُوجَدُ هَنْكُ الْحِرُزِ وَهُوَ الْكُنْم، وَلَوُ كَانَ مَكَانَ وَفِي الشَّانِي الرِبَاطُ مِنْ دَاخِلٍ، فَبِالطَّرِ يَتَحَقَّقُ الْآخُدُ مِنْ الْحِرُزِ وَهُوَ الْكُنْم، وَلَوُ كَانَ مَكَانَ الطَّرِ حَلُّ الرِبَاطِ، لُمَّ الْآخُدُ فِي الْوَجُهَيْنِ يَنْعَكِسُ الْجَوَابُ لِانْهِكَاسِ الْعِلَّةِ . الطَّرِ حَلُّ الرِبَاطِ، لُمَّ الْآخُدُ فِي الْوَجُهَيْنِ يَنْعَكِسُ الْجَوَابُ لِانْهِكَاسِ الْعِلَّةِ . وَعَنْ اللهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِالنَّهُ مُحَوَّزٌ إِمَّا بِالْكُيْمِ الْ يِصَاحِبِهِ . وَعَنْ اللهُ مُنَا اللهُ الله

کے اور جب چور نے کوئی ایسی تھیلی کوکاٹ دیا جو آستین سے باہر تی تو قطع پر نہ ہوگا اور جب اس نے آستین میں ہاتھ وال کر تھیلی کوکاٹ دیا تو تطع پر ہوگا۔ اس لئے کہ بہتی حالت میں تھیلی کا باندھ تا باہر کی جانب ہوگا ، جس کے کا شنے سے فعا ہری طور پر لینا خابت ہوگا اور حفاظت کی بے حراتی نہیں پائی جائے گی اور دو مرک حالت میں تھیلی کا اندر کی جانب باندھ تا ہے گا ابندا اب کا نے سے حرز یعنی آستین سے لینا خابت ہوگا اور جب کا شنے کی جگہ باندھنے گی گرہ ہو، اور اس کے بعد چور نے اس کولی ہوتو دونوں حالتوں میں تھم اس کے خلاف ہوگا کے ریک اب علت بدل بچک ہے۔

حضرت اہام ابو بوسف مینیا سے دوایت ہے کہ ہر حالت میں قطع ید ہوگا کیونکہ وہ مال آستین کے سب یا آستین والے کے سبب سبب سے محفوظ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حرز آستین علی ہے کیونکہ مالک نے اس پراعتاد کیا ہوا ہے اور اس کا اراد وسفر کرنا یا آزاد کرنا ہے۔ لہذا ہے معٹوی کے مشابہ ہوجائے گا۔

اونوُل کی قطارے چوری کرنے کا بیان (وَانْدسَرَقَ مِنْ الْفِطَادِ بَعِیْرًا اَوْ حِمُلا لَمْ یُفْطَعُ) ِلاَنَّهُ لَیْسَ بِمُحَرَّذٍ مَقْصُودًا فَتَنَمَكَنُ شُبْهَهُ الْعَدَمِ، وَهَ ذَا لِآنَ السَّائِقَ وَالْقَائِدَ وَالرَّاكِبَ يَقْصِدُونَ فَطْعَ الْمَسَافَةِ وَنَقْلَ الْآمُنِعَةِ دُونَ الْعَامِهُ فَا لَهُ مَنَافَةِ وَنَقْلَ الْآمُنِعَةِ دُونَ الْحَافِظِيمِ، وَهِ ذَا لِكَامُنِعَةِ دُونَ الْحَافِظِيمِ، وَهِ ذَا لِكَامُنِعَةِ وَالرَّاكِبَ يَقْصِدُونَ فَطْعَ الْمَسَافَةِ وَنَقْلَ الْآمُنِعَةِ دُونَ الْحَافِظِيمِ، وَهِ ذَا لِكُنَا اللَّهُ الْآمُنِعَةِ دُونَ

حَتَى لَوْ كَانَ مَعَ الْاَحْمَالِ مَنْ يَتَبَعُهَا لِلْحِفْظِ قَالُوا يُقْطَعُ (وَإِنْ شَقَ الْحِمْلَ وَآخَذَ مِنهُ قُطِعَ) عَنَى لَوْ شَقَ الْحِمْ وَالِقَ فِي مِثْلِ هَلْذَا حِرُزٌ لِلاَنَّهُ يَقْصِدُ بِوَضْعِ الْاَمْتِعَةِ فِيهِ صِبَانَتِهَا كَالْكُمْ فَوْجِدَ الْاَحْدُ

مِنْ الْحِرْزِ فَيُقَطِّعُ .

اور جب کی جنم نے اونوں کی قطار میں ہے کی اونٹ کو یا اونٹ ہے سامان چورکرلیا توقطع بدنہ ہوگا کیونکہ ہے

احراز سے طور پر مخفوظ نہیں ہے ، اور عدم احراز کا شہد پایا جائے گا۔ اور علم اس دفت ہے جب سمائتی ، قائدا در سوار سفر کرنے اور سامان

منقل کرنے کا اراد ور کھتے ہوں حفاظت کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ جب سامان کے ساتھ پیچھے ہے کوئی حفاظت کرنے والا

ہوتو مشائخ فقہا و نے کہا ہے : قطع بد ہوگا کی کونکہ اس حالت میں محمودی محفوظ ہے کونکہ آسٹین کی طرح اس میں سامان رکھ کراس

ہوتو مشائخ فقہا و نے کہا ہے : قطع بد ہوگا کی کونکہ اس حالت میں محمودی محفوظ ہے کونکہ آسٹین کی طرح اس میں سامان رکھ کراس

ہوتو مشائخ فقہا و نے کہا ہے : تعلق بد ہوگا کے حزیایا جارہا ہے البذا تطع ید دا جب ہوگا۔

### محصروی چوری کرنے کا بیان

(رَإِنْ سَرَقَ جُوَالِقًا فِيهِ مَتَاعٌ وَصَاحِبُهُ يَحْفَظُهُ أَوْ نَائِمٌ عَلَيْهِ قُطِعٌ) وَمَعْنَاهُ إِنْ كَانَ الْجُوَالِقُ فِي مَوْضِع هُوَ لَيْسَ بِحِرْزٍ كَالطَّرِيقِ وَنَحُوهِ حَنَى يَكُونَ مُحَرَّزًا بِصَاحِبٍ لِكُونِهِ مُتَرَصِّدًا لِحِفُظِهِ، مَوْضِع هُوَ لَيْسَ بِحِرْزٍ كَالطَّرِيقِ وَنَحُوهِ حَنَى يَكُونَ مُحَرَّزًا بِصَاحِبٍ لِكُونِهِ مُتَرَصِّدًا لِحِفُظِهِ، وَهَا لَهُ عُنَا اللهُ عَنَادُ وَالْجُلُومُ عِنْدَهُ وَالنَّومُ عَلَيْهِ يُعَدُّ حِفْظًا عَادَةً وَكَذَا النَّومُ بِقُرْبِ مِنهُ عَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ مِنْ قَبَلُ.

وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسَخِ، وَصَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ أَوْ حَبْثُ يَكُونُ حَافِظًا لَهُ، وَهَذَا يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ

مِنُ الْقُولِ الْمُخْتَارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

# فَصُلُّ فِى كَيْفِيَّةِ الْقَطْعِ وَإِثْبَاتِهِ

﴿ بیم ل طع ید کے طریقے اور اس کے اثبات کے بیان میں ہے ﴾ فصل کیفیت قطع کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف بردانی باب حدسرقد کی تعریف دا حکام اور ثهوت سرقد کے شواہد ذکر کرنے کے بعد اب اس فعل میں بیان کام بیان کررہے ہیں کہ سارق کا ہاتھ کہاں سے اور کس طرح کا ٹا جائے گا۔ اس کی فقہی مطابقت داختی ہے کہ قطع بیرت ہی ہوگا' جب کسی معد ثابت ہوجائے گی۔ البندا حدسرقہ کا مفہوم بجھنے اور اس کے دجوب کے احکام کو جان لینے کے بعد اس کی ضرورت بیش آئے گی کہ اس ثابت ہونے والی حد کا نفاذ بینی قطع بد کس کیا جائے۔ اس فصل میں ہاتھ کو کا نثا اور پھر یا ڈس کو اور اس طرح خلاف کے کھم کے مطابق جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اور عملی اجراء کا طریقہ کاربیان کیا جائے گا۔

### چورکے ہاتھ کو کہاں سے کاٹا جائے گا

قَالَ (وَيُفَعُعُ يَهِمُنُ السَّارِقِ مِنَ الزَّنْدِ وَيُحْسَمُ) فَالْقَطْعُ لِمَا تَلُوْنَاهُ مِنْ قَبُلُ، وَالْيَهِمُنُ بِقِواء وَ عَلَمَا اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَمِنْ الزَّنْدِ لاَنَّ الاسْمَ يَتَنَاوَلُ الْيَدَ الِى الْإِيطِ، وَهِذَا السَّهُ فَصِلُ: اَعْنِى الرَّبْعُ مُتَكُنَّ بِهِ، كَيْفَ وَقَدْ صَحَّ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اَمَرُ بِقَطْعِ السَّدِقِ مِنْ الزَّنْدِ، وَالْحَسْمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (فَاقَطَعُوهُ وَاحْسِمُوهُ،) " وَلاَنَهُ يَدِ السَّارِقِ مِنْ الزَّنْدِ، وَالْحَسْمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (فَاقَطَعُوهُ وَاحْسِمُوهُ،) " وَلاَنَهُ لَوْ لَمُ مُنْ مَن الزَّنْدِ، وَالْحَسْمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (فَاقَطَعُوهُ وَاحْسِمُوهُ،) " وَلاَنَهُ لَوْ لَمُ مُنْخَسَمُ يُنْفِي وَالْحَدُ وَاجْرَة وَالسَّلامُ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ وَالْحَدُ وَاجْرَة وَالْعَرْقُ وَاخْسِمُوهُ،) " وَلاَنَهُ لَوْلُمُ مَن وَقَ فَانِيَا قُطِعَتُ وَجُلُهُ لَوْلَ مَا مُنْ وَالْعَالَ المُعْتَ وَجُلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْحَدُ وَالسَّلامُ اللهُ وَالْعَالَ وَالْعَالُونُ وَالْعَالَ وَالْعَلَامُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمَالِلَهُ وَالْمَالِلَهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فِي النَّالِئَةِ تُقُطعُ يَدُهُ الْيُسْرَى، وَفِي الرَّابِعَةِ تُقُطعُ رِجُلُهُ الْيُهْنَى لِفَ وَلِيهِ السَّلامُ (مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوهُ) لِنَقَ وَلَا تَعْدَوْنَ النَّالِثَةَ مِثْلُ الْأُولَى فِي كَوْنِهَا جِنَايَةً بَلُ فَوْفَهَا فَتَكُونُ وَيُسْرُونِي مُنْفَسِرًا كَمَا هُو مَذْهَبُهُ، وَلَانَ النَّالِثَةَ مِثْلُ الْأُولَى فِي كَوْنِهَا جِنَايَةً بَلُ فَوْفَهَا فَتَكُونُ النَّالِيَّةَ مِثْلُ الْأُولِي فِي كَوْنِهَا جِنَايَةً بَلُ فَوْفَهَا فَتَكُونُ النَّالِيَّةَ مِثْلُ الْأُولِي فِي كَوْنِهَا جِنَايَةً بَلُ فَوْفَهَا فَتَكُونُ النَّالِيَّةَ مِثْلُ الْأُولِي فِي كَوْنِهَا جِنَايَةً بَلُ فَوْفَهَا فَتَكُونُ النَّالِيَّةَ مِثْلُ اللهُ شَرِّع الْحَدِد .

وَلَنَا قَوْلُ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَنهُ فِيهِ: إِنِّى لَاسْتَحِى مِنْ اللَّهِ تَعَالَى اَنُ لَا اَدَعَ لَهُ يَدُا يَاكُلُ بِهَا وَرِجُلا يَمْشِى عَلَيْهَا، وَبِهاذَا حَاجَ بَقِيَّة الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ عَنهُمْ فَحَجَّهُمْ وَيَسْتَنُ جِي بِهَا وَرِجُلا يَمْشِى عَلَيْهَا، وَبِهاذَا حَاجَ بَقِيَّة الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ عَنهُمْ فَحَجَّهُمْ وَيَسْتَنُ فَعَة وَالْحَدُ وَاجِرْ، وَلَانَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ فَحَجَّهُمْ فَاللَّهُ عَنْهُمْ فَعَلَى لِمَا فِيهِ مِنْ تَفُولِيتِ جِنْسِ الْمَنفَقةِ وَالْحَدُ وَاجِرْ، وَلَانَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهِ الطَّحَاقِ مُن يَعْوِلا فِي الْقَصَاصِ لِلاَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ فَبُسْتَوْفَى مَا أَمُكُن الْمِذُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السِّيَاسَةِ عَلَى السِّيَاسَةِ عَلَى السِّيَاسَةِ عَلَى السِّيَاسَةِ

اورا کر چوردوسری بار چوری کرے تواس کا بایاں پاؤس کا ٹا جائے گا اورا گروہ تیسری بار چوری کرے تواب کا ثنائیں ہوگا بلکہ اس کو قید میں رکھا جائے گاختی کے وہ تو بہکر لے ناور بیاستے سان ہے اوراس کوسر انجمی دی جائے گی اورمشائخ نے بھی ای طرح ذکر کمیا

معزے امام شافعی میشند نے فرمایا: تیسری باراس کا بایاں ہاتھ کا اور چوتھی ہاراس کا وایاں پاؤں کا ان ویا جائے گا۔ کا یکونکہ نبی کریم ناٹیڈ نم نے فرمایا: جوفع چوری کرے اس کا ہاتھ کا ان دواورا گروہ دوبارہ چوری کرے تو پھر کا ان دواورا گروہ تین بارچوری کرے تب بھی کا نہ جب ہے کیونکہ بارچوری کرے تب بھی کا نہ جب ہے کیونکہ تیسری بارچوری کرنا جنایے بین بھی جوری کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے بیس اس میں حد کی مشروعیت کا زیادہ خشرنا کے ہیں اس میں حد کی مشروعیت کا زیادہ خشرنا کے ہیں اس میں حد کی مشروعیت کا زیادہ خشریا۔

بہاری بعنی فقہاء احناف کی دلیل ہے کہ حضرت علی الرتھنی ٹاٹنڈ نے فر مایا: بیس چور کا ایک ہاتھ بھی نہ چھوڑوں کہ جس سے کھا
سے اور استنجاء کر سکے ۔ اور ایک پاؤٹ بھی نہ چھوڑوں کہ جس کے سہارے پروہ چل سکے ۔ ای قول کے جیش نظر صحابہ کرام جی اُنڈ بھنے
ان ہے بحث کی کین حضرت علی المرتھنی ٹاٹنڈ کو لیک کی قوت میں ان پر عالب آھے ۔ اور پھرای قول پر اجماع منعقد ہوگیا۔
اور دوسری دلیل ہے کہ (نہ کورہ احوال بعنی جس سمارے ہاتھ پاؤں کا ہے دیے جائیں ) یہ ہلاک کرنا ہے کہ ونکہ اس میں نفع
کی جنس کا ختم ہوجاتا ہے ۔ حالا فکہ حدسز او بنا ہے اور اس لئے بھی کہ دبینا در الوقوع ہے جبکہ سرا کشر الوقوع میں ٹا ہت ہوتی ہے جبکہ
قصاص میں ایسانہیں ہوتا کیونکہ قصاص بندے کا حق ہے ہیں اسکا حق پورا کرنے کے لئے حتی اللامکان قصاص وصول کیا جائے گا جبکہ ام شافعی میں تین سے دیے ہوں کر یہ جائے گا

### چور کے ہاتھ کا فائے زرہ ہونے کا بیان

(وَإِذَا كَانَ السَّارِقُ آشَلَ الْيَدِ الْيُسْرَى آوُ اَفْطَعَ آوُ مَقْطُوعَ الرِّجُلِ الْيُمْنَى لَمْ يُقْطَعُ) لِآنَ فِيهِ تَفُويسَ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ بَطُشًا آوُ مَشُيًا، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ رِجُلُهُ الْيُمْنَى شَلَاءً لِمَا قُلُنَا (وَكَذَا إِذَا كَانَتْ رِجُلُهُ الْيُمْنَى شَلَاءً لِمَا قُلْنَا (وَكَذَا إِذَا كَانَتْ اللهُ اللهُ

کی یا جائے کی جنس منعت ختم ہو چک ہے۔ ای طرح جب اس کا دایاں پاؤں کٹا ہوا ہوتو حدظع نہ ہوگی کیونکہ اس میں پکڑنے
کی یا جائے کی جنس منعت ختم ہو چک ہے۔ ای طرح جب اس کا دایاں پاؤں فالنے ذرہ ہوتو ای دلیل کے مطابق جس وہم ہیان کر چکے
ایس۔ اس طرح جب اس کا بایاں انگو تھا کٹا ہوا ہو یا فالنے زوہ ہو یا با تیں انگو شھے کے سوابا کیں ہاتھ کی دوانگلیاں کٹی ہوئی ہوں' یا فالج
زوہ ہوں کیونکہ پکڑنا انگو شھے کے سب کھل ہوتا ہے اور جب انگو شھے کے سواایک انگل کٹی ہوئی ہو یا فالنے زدہ ہوتو حد قطع واجب ہوگ
کیونکہ ایک انگل کے کئنے کے سب پکڑنے میں طاہری طور پر کوئی خلل اندازی نہیں ہوتی' جبکہ دوانگلیوں کے کٹ جانے میں ایسا

### صدادكاعدآبايال باتصكافي كابيان

قَالَ (وَإِذَا قَالَ الْحَاكِمُ لِلْحَدَّادِ اقْطُعُ يَمِيْنَ هَلَا فِي سَرِقَةٍ سَرَقَهَا فَقَطَعَ يَسَارَهُ عَمُدًا اَوْ حَطَّ فَلَا شَىءَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأُ وَيَضْمَنُ فِي الْعَصْدِ) وَقَالَا لَا شَيءَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأُ وَيَضْمَنُ فِي الْخَطَأُ أَيْضًا وَهُوَ الْقِبَاسُ، وَالْمُرَاهُ بِالْخَطَأُ مُو الْعَصَدُ إِلَّ فَعَلَ الْخُطَأُ فِي مَعْرِفَةِ الْيَعِيْنِ وَالْيَسَارِ لا يُجْعَلُ عَفُواً . وَقِيلَ يُجْعَلُ الْخَطَأُ فِي مَعْرِفَةِ الْيَعِيْنِ وَالْيَسَارِ لا يُجْعَلُ عَفُواً . وَقِيلَ يُجْعَلُ الْخَطَأُ فِي مَعْرِفَةِ الْيَعِيْنِ وَالْيَسَارِ لا يُجْعَلُ عَفُواً . وَقِيلَ يُجْعَلُ الْخَطَأُ فِي مَعْرِفَةِ الْيَعِيْنِ وَالْيَسَارِ لا يُجْعَلُ عَفُواً . وَقِيلَ يُجْعَلُ اللهُ الْفَالَمُ فَلَا يُحْطَأُ فِي حَقِّ الْعِبَادِ عَيْرُ مَوْضُوعٍ فَيَضَمَنَا . عَمُولَمَةً وَالْخَطَأُ فِي حَقِّ الْعِبَادِ عَيْرُ مَوْضُوعٍ فَيَضَمَنَا . فَلَا اللهُ اللهُ

آيم المرود الصبحب وَلَوْ آخُرَتَ السَّارِقْ يَسَارُهُ وَقَالَ هَذِهِ يَمِينِي لَا يَضْمَلُ بِالاَيْفَاقِ لِآنَ قطعة إساسره في الْعَمْدِ عِنْدَهُ عَلَيْهِ صَمَالُ الْمَالِ لِآنَهُ لَمْ يَقَعْ حَدًّا وَفِي الْخَطَأَ كَذَلِكَ على عَلَى عَلِهِ الطَّرِيقَةِ ، وَعَلَى طُرِيقَةِ الاجْنِهَادِ لَا يَضْمَنُ

کے فرمایا: اور جب حاکم نے حداد سے کہا کہ اس فخص کا دایاں ہاتھ ایک چوری میں کاٹ دوتو حداد نے جان ہو جمہ کریا میول کر اس کا بایاں ہاتھ کاٹ ویا تو امام اعظم بڑٹ ٹنڈ کے نز دیک حداد پر چھر بھی واجب نہ ہوگا۔ جبکہ صاحبین کے نز دیک خطا و کی صورت میں اس پر صنال نہیں ہے کیکن ممرکی حالت میں وہ ضامن ہوگا۔

منزت امام زفر مینتی فرماتے میں کہ خطاء میں مجی وہ ضامن ہوگا کیونکہ قیاس کا تقافیہ بھی ہے اور خطاء ہے اجتہادی منطعی مراد ہے جبکہ میمین دیسہ مرک بہوان میں شنطی کومعاف نہیں کیا جاسکتا۔ایک قول یہ ہے کہ اسے بھی عذر قرار دیا جائے گا۔امام زفر میسنی کی دلیل یہ ہے کہ اسے کہ اس نے معصوم ہاتھ کا ضامن ہوگا۔
کی دلیل یہ ہے کہ اس نے معصوم ہاتھ کاٹ دیا ہے اور بندول کے حق میں خطا وٹا برت نہیں ہے ہیں حداداس ہاتھ کا ضامن ہوگا۔
جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اجتہاد میں منطعی کی ہے کیونکہ تص میں میمین کا تعین موجود زمین ہے اور خطاء اجتہاد میں ٹا بت

طرفین کی دلیل بہ ہے کہ اس نے تاحق عضو کو کا ث دیا ہے اور یہاں کوئی تا ویل بھی نبیں کی جاستی۔ کیونکہ اس نے ارادے سے طور برظلم کیا ہے اوراگر چہ اجنتہا دی امور میں ہوا ہے لہٰڈااس پر قصاص واجب ہونا چاہے تھا جبکہ شہر کے سبب قصاص واجب نہ ہو سکا۔

سبات حضرت امام اعظم ولاطنط کی دلیل میہ کے نیٹینی طور پراس نے ایک ہاتھ کو ہلاک کیا ہے محراس کا ہم جنس دوسرا ہاتھ جھوڑ دیا ہے کا نے ہوئے ہاتھ کے ہاتھ کے ہوئے دیا ہے کا نے ہوئے ہاتھ ہے کہ اس کواتان ف شارنہ کیا جائے گا جس طرح کس نے دوسرے کے خلاف مثلی قیمت پر مال نیجنے کی شہادت دی اوراس کے بعدوہ شہادت کر کمیا۔

ای طرح جب حداد کے سواکسی دومرے نے چور کا ہاتھ کا ف دیا تو وہ بھی ضائن نہ ہوگا اور سیمے ہی ہے اور جب چور نے اپنا دایاں ہاتھ نکال کرکہا کہ بیمبر اہاتھ ہے تو اس صورت شن کا شنے والا بیا تفاق ضائن نہ ہوگا 'کیونکداس نے چور کے تکم سے اس کو کا ٹا ہے اس کے بعد عمد میں امام اعظم میں تھنڈ کے مطابق سارق پر مال شان واجب ہے کیونکہ حد بوری نہیں ہوئی ہے اور خطا ہ میں بھی اس طرح مال واجب ہوگا۔ جبکہ طریقہ اجتہا دیروہ ضائن نہ ہوگا۔

#### مدسرقد کے لئے معدد کے مطالبے کابیان

(وَلَا يُنفَطُعُ السَّارِقُ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَ الْمَسْرُوقَ مِنْهُ فَيُطَالِبُ بِالسَّرِقَةِ) لِآنَ الْخُصُومَةَ شَرُطٌ لِيظُهُ ورِهَا، وَلَا فَرُقَ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي فِي الْإِقْرَارِ، لِآنَ الْجِنَايَةَ لِيظُهُ ورِهَا، وَلَا فَرُقَ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْإِقْرَارِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي فِي الْإِقْرَارِ، لِآنَ الْجِنَايَةَ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ لَا تَظُهَرُ إِلَّا بِخُصُومَتِهِ، وَكُذَا إِذَا غَابَ عِنْدَ الْقَطْعِ عِنْدَنَا، لِآنَ الاسْتِيفَاءَ مِنُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ لَا تَظْهَرُ إِلَّا بِخُصُومَتِهِ، وَكُذَا إِذَا غَابَ عِنْدَ الْقَطْعِ عِنْدَنَا، لِآنَ الاسْتِيفَاءَ مِنْ

الْفَضَاءِ فِي بَابِ الْحُدُودِ

الفضاء مي باب المسارة المان وقت تك نه كا تا جائد جب تك مروق منه حاضر بوكراس كامطالبه نه كراس الم كروركا باته المان وقت تك نه كا تا جائد من المان ظاہر رے ہے۔ روز ہے۔ اور اس کے ال پر جنایت ظاہر نہ ہوگی۔ اور اس طرح جب مروق منہ طع کے وقت غائبہ ہو جائے توقع پرنہ ہوگا کونکہ قامنی کے احکام تعناء میں سے صدکو پورا کرنا ہے اور بیاب الحدود میں سے ہے۔

### ود لیت والول کے ہاتھ کا سٹنے کا بیان

(وَلِلْمُسْتَوْدَعِ وَالْعَاصِبِ وَصَاحِبِ الرِّبَا أَنْ يَقْطَعُوا السَّارِقَ مِنْهُمٌ) وَلُوّبِ الْوَدِيعَةِ أَنْ يَقْطَعَهُ أَيْضًا، وَكَذَا الْمَعْصُوبُ مِنْهُ .

وَقَالَ زُفَرُ وَالنَّسَافِعِي: لَا يُفَطّعُ بِنحُصُومَةِ الْغَاصِبِ وَالْمُسْتَوْدَعِ، وَعَلَى هٰذَا الْخِكَافِ الْمُسْتَعِيْرُ وَالْمُسْتَاجِرُ وَالْمُضَارِبُ وَالْمُسْتَبَضِعُ وَالْقَابِضُ عَلَى سَوْمِ الشِّوَاءِ وَالْمُرْتَهِنُ وَكُلُّ مَنُ لَهُ يَدٌ حَافِظَةٌ سِوَى الْمَالِكِ، وَيُقُطُّعُ بِخُصُوْمَةِ الْمَالِكِ فِي السَّوِقَةِ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَنَّ الرَّاهِ فَ إِنَّمَا يُقْطَعُ بِخُصُومَتِهِ حَالَ قِيَامِ الرَّهُنِ بَعْدَ قَضَاءِ الذَّيْنِ لِآنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِ الْعَيْسِ بِدُونِهِ . وَالشَّافِعِيُّ بَنَاهُ عَلَى اَصَّلِهِ اَنْ لَا خُصُوْمَةً لِهَؤُلَاءِ فِي الاسْتِرْدَادِ عِنْدَهُ . وَزُفَوْ يَـقُولُ: وِلَايَةُ الْخُصُوْمَةِ فِي حَقِّ الاسْتِرُدَادِ ضَرُورَةُ الْحِفْظِ فَلَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْقَطْعِ لِآنَ فِيهِ تَفْوِيتَ الصِّيَانَةِ .

وَلَنَا أَنَّ السَّرِقَةَ مُوجِبَةً لِللْقَطْعِ فِي نَفُسِهَا، وَقَدْ ظَهَرَتْ عِنْدَ الْقَاضِي بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ وَهِيَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَقِيبَ خُصُومَةٍ مُعْتَبَرَةٍ مُطْلَقًا إِذْ الاعْتِبَارُ لِحَاجَتِهِمُ اِلَى الاسْتِرُ ذَادِ فَيَسْتَوُفِي الْقَطْعَ . وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْخُصُومَةِ اِحْيَاءُ حَقِّهِ وَسُقُوطُ الْعِصْمَةِ ضَرُورَةُ الاسْتِيفَاءِ فَلَمْ يُعْتَبَرُ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِشُبُهَةٍ مَوْهُ ومَةِ الِاعْتِرَاضِ كَمَا إِذَا جَضَرَ الْمَالِكُ وَغَابَ الْمُؤْتَمَنُ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِغُصُوْمَتِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَالِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ شُبْهَةُ الْإِذُنِ فِي دُخُولِ الْيِحرُزِ ثَابِيَةً .

۔ ﷺ ودلیت کرنے والا بنصب کرنے والا اور سود والے کوئن حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے چوروں کا ہاتھ کاٹ دیں اور صاحب دربعت کوبھی ہاتھ کا اختیار ہے اور مغصوب سنہ کوبھی اختیار حاصل ہے۔

حضرت امام زفر اور امام شافع موسید سی کہ عاصب اور مستودع کے جھڑے سے قطع ید نہ ہو گا۔ کیونکہ مستعیر ،مستاجر ،مضارب مستبضع ،سوم شراء پر قابض ،مرتبن اور ما لک کے سواہر دو تخص جو تفاظت کے اراد ہے ہے کی چیز پر ق بض میں کا تھم ای اختلاف پر ہے۔ لبندان لوگوں کے ہاں چوری کرنے پراصلی مالک کے جھڑے ہے بھی ہاتھ کا ان دیا جائے گا ہوان سے جھڑے پر ہاتھ تب کا ٹا جائے گا' جب تفعائے قرض کے بعد ربن باتی رہنے والی ہو کیونکہ قرض کی اوائیتی کے بغیر میرراہن کومر ہونہ سے مطالبے کا حق حاصل نہیں ہے۔ راہن کومر ہونہ سے مطالبے کا حق حاصل نہیں ہے۔

مب سے متنی بس بدولا بت قطع بد کے تل میں ظاہر نہ ہوگی کیونکہ اس میں حفاظت ختم ہوجانے والی ہے۔

ہماری دلیل ہے کہ چوری برزات خود صدکو واجب کرنے والی ہاور قاضی کے روبر وشری دلیل کے ساتھ ٹابت ہو چک ہے

یدی علی الاطلاق جھا سے کے معتبر ہونے کے بعد دو گواہوں نے چوری کی شبادت دی ہے۔ پس ان لوگوں کے واپس لینے کی
ضرورت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا پس قطع ید کا تھا کہ کس حاصل ہونے والا ہے۔ اور خصومت کا مقصد مالک کے تن جس احیا ، ہے اور ستو ط
عصرت کا ہونا حق کی کمسل اوا لیک کی ضرورت میں سے ہے پس اس ستو ط کا اعتبار نہ کو اور اس شبرہ کا اعتبار بھی نہ کیا جائے
عاب جس کے آنے کا وہم ہوجس طرح ہی ہے کہ جب مالک حاضر ہوجائے اور مرتبین غائب ہوجائے تو ظاہر الروایت کے مطابق
ماکی خصومت رقطع ید ہوگا۔ اگر چے محفوظ مقام پر داخل ہونے کی اجازت کا شبہ بھی اپنی جگہ موجود ہے۔

قطع يدميس سارق اول كے عدم حق كابيان

(وَإِنُ قُسِطِعَ سَارِقَ بِسَرِقَةٍ فَسُرِقَتَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا لِرَبِّ السَّرِقَةِ آنُ يَقُطَعَ السَّارِقَ النَّانِي)

إذَ الْمَالَ غَيْرُ مُنَفَوّمٍ فِي حَتِي السَّارِقِ حَتَى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ الصَّمَانُ بِالْهَلَاكِ فَلَمْ تَنُمَقِدُ مُوجِبَةً فِي نَفْسِهَا، وَلِلْلَاولِ وَلَايَةُ الْخُصُومَةِ فِي الاسْتِرُدَادِ فِي رِوَايَةٍ لِحَاجَتِهِ إِذْ الرَّةُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ (وَلَوْ سَرَقَ الشَّانِي قَبُلَ آنُ يُقُطعَ الْآوَلُ آوُ بَعْدَ مَا دُرِءَ الْحَدُّ بِشُبُهَةٍ يُقُطعُ بِخُصُومَةِ الْآوَلِ وَلَا يَقُطعُ وَلَمْ يُوجَدُ فَصَارَ كَالْغَاصِبِ

ور جب کی خوری کے سبب ہاتھ کا شد دیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ سروقہ بال اس کے ہاں ہے بھی چوری ہوگیا تو بہلے چور ادراصلی ما لک کوئن حاصل نہ ہوگا کہ دہ دوسرے چور کے ہاتھ کٹواوی کیونکہ یہ مال پہلے چور کے بق میں مال ستوم نہ رہاتی کہ اس کی ہلاکت پر ضمان بھی نہیں ہے ہیں یہ چوری بدؤات خود صفطح کو واجب کرنے والی نہ ہوئی اورایک روایت کے مطابق مارت اول کو مال واپس لینے کے بارے می خصومت کرنے کی والایت حاصل ہے اس کو واپس لینے کی ضرورت ہے لبندا اس پر رو واجب ہوجائے گا۔

، اور جب دوسرے چور نے سارق اول کے قطع بدیا کس شبہ سے صدوور ہونے کے بعد چوری کی ہے تو سارق اول کی خصومت کے سبب اس کا ہاتھ کا اے گا۔ کیونکہ چوری شدہ مال میں تقویم کا سقوط قطع بدکی ضرورت کے سبب سے تھا حالا نکد

# حاكم كے ہال معاملہ جانے سے پہلے مال واپس كرنے كابيان

(وَمَنْ سَرَقْ سَرِفَةٌ لَرَدَّهَا عَلَى الْمَالِكِ قَبُلَ الارْتِفَاعِ) إِلَى الْعَاكِمِ (لَمْ يُفْطَعُ) وَعَنْ آبِي يُوسُّفَ آنَهُ يُقْطَعُ اعْتِبَارًا بِمَا إِذَا رَدَّهُ بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ .

وَجُهُ الطَّاهِرِ آنَّ الْخُصُوْمَةَ شَرُطٌ لِظُهُودِ السَّرِقَةِ، لِآنَ الْبَيِنَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ حُجَّةً ضَرُورَةٍ قَطُعِ الْمُسَارَعَةِ وَقَدْ انْدَقَطَعَتْ الْخُصُوْمَةُ، بِنِحَلافِ مَا بَعْدَ الْمُرَافَعَةِ لِانْتِهَاءِ الْخُصُومَةِ لِمُحْصُولِ مَقْصُودِهَا فَنَبْقَى تَقُدِيرًا

ر المسلم اور جب کسی چور نے چوری کی اور معاملہ حاکم کے پاس چینے سے پہلے بی چور نے وہ مال واپس کرویا ہے تو اسکا ہاتھ ۔ کا ٹا جائے گا۔

حضرت اہام ابو یوسف بُرِین سے بوائی کے اس کا ہاتھ کا ان ویا جائے گا۔ انہوں نے اس کی اس صورت پرقیاں کیا ہے کہ جب معالمہ قاضی کے پاس لے جانے کے بعد مال کو واپس کیا جائے جب طاہر الروایت کے مطابق چوری کے ظہور کے لیے خصومت شرط ہے کیونکہ قطع پرکو جھڑ ہے کی ضرورت کے سب سے شہادت کو جمت قرار دیا گیا ہے اور جب جھڑ اختم ہو چکا ہے بہ فلاف اس کے کہ جب معالمہ حاکم کے ہاں لے جایا گیا ہو کیونکہ خصومت کا مقصد حاصل ہو جانے پرخصومت اپنے اختمام کو بہنچ بھی ہے۔ البتہ تقدری طور پردوباتی رہے والی ہے۔

# حدثطع کے بعد مال مبدہونے سے سقوط صد کابیان

(وَإِذَا قُصْنِى عَلَى رَجُلٍ بِالْقَطْعِ فِى سَرِقَةٍ فَوُهِبَتْ لَهُ لَمُ يُقْطَعُ) مَعْنَاهُ إِذَا سُلِمَتُ إِلَيْهِ (وَكَلَدُلِكَ إِذَا بَاعَهَا الْمَالِكُ إِبَّاهُ) وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ: يُقْطَعُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ آبِى يُوسُف، لِآنَّ السَّرِقَةَ قَدْ تَمَّتُ انْعِقَادًا وَظُهُورًا، وَبِهِلْذَا الْعَارِضِ لَمْ يَتَبَيْنُ قِبَامُ الْعِلْكِ وَقَتَ السَّرِقَةِ فَلَا شُبْهَةً .

وَلْنَا آنَّ الْإِمْ صَاءَ مِنُ الْقَصَّاءِ فِي هِلْمَا الْبَابِ لِوُقُوعِ الاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِالاسْتِهَاءِ اذُ الْقَصَاءُ لِلْاظْهَارِ وَالْقَطُعُ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَهُو ظَاهِرٌ عِنْدَهُ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْخُصُومَةِ لِللاظْهَارِ وَالْقَطُعُ حَقُّ اللهِ تَعَالَى وَهُو ظَاهِرٌ عِنْدَهُ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْخُصُومَةِ عِنْدَ السَّيْفَاءِ وَصَارَ كَمَا إِذَا مَلَكَهَا مِنْهُ قَبُلَ الْقَضَاءِ قَالَ (وَكَذَا إِذَا الْقَصَتُ قِيمَتُهَا مِنْ عِنْدَ السَّيْفَاءِ وَصَارَ كَمَا إِذَا مَلَكَهَا مِنْهُ قَبُلَ الْقَضَاءِ قَالَ (وَكَذَا إِذَا الْقَصَتُ قِيمَتُهَا مِنْ السِّيفَاءِ وَعَلَى اللهُ اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالنَّالِهِي السَّيْفَاءِ وَعَلَى الْمُعْرَادُ وَالنَّالِهِي السَّيْفَاءِ وَعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الإنسطَاء لِمَا ذَكُرُنَا، بِخِلَافِ النَّقُصَانِ فِي الْعَيْنِ لِآنَهُ مَصْمُونٌ عَلَيْهِ فَكُمُلَ النِصَابُ عَنَا وَدَيْنَا، كَمَا إِذَا اُسْتَهُلِكَ كُلُّهُ، آمَّا نُقْصَانُ السِّعْرِ فَغَيْرُ مَصْمُونِ فَافْتَرَقًا.

ور جب کی چوری کے سبب چور پر صفیع کافیصلہ کردیا گیا ہے اس کے بعدوہ مال چورکو ہرکردیا گیا ہے۔ لیعی وہ مال میں سے میں سے سپر وکر دیا عمیا ہے یا پھر مالک نے و دمال اس چورکو بچے دیا ہے تو حد ملع ندہوگی۔

ہاری دلیل کے مطابق باب الحد میں صد جاری کرتا بھی قضاء میں شامل ہے کیونکہ حدکو بورا کرنا حد کے بعد قضاء کو بورا کرنے ہوجاتا ہے کیونکہ قضاء صرف اظہار کے طور پر ہے اور حد قطع اللہ کاحق ہے اور یقطع اللہ کے نزد کیے طاہر ہے اور جب حالت اس طرح کی ہے تو حد قطع کے وقت خصومت شرط ہے اور سیاس طرح ہوجائے گا'جس طرح نصلے سے مہلے ہی چور مالک کی جانب ہے اس کا مالک بن چکا ہے۔

مر مایا: اورای طرح جب قامنی کے نیسلے سے کے بعد حد قطع سے پہلے جوری شدہ مال کی قیمت نصاب سرقہ سے تعوزی ہوگئ مر میں حد تطع نہ ہوگی۔

حضرت امام محمد مین است ب کر حد تطع بوگی امام زفر اور امام شافعی بلیما الرحمہ کا تول بھی ای طرح ہے اور بدفقہا واصل مل کی پر قیاس کرتے ہیں جب بہ ہماری ولیل بیہ ہے کہ حد قطع ہی نصاب کا کمل ہُونا شرط ہے تو بد بوقت حد بھی شرط ہوگا ای ولیل سے سبب ہے جس کوہم بیان کر بچے ہیں۔ بدخلاف اس اصل مال کے جس شرچور پر متمان ہوتا ہے۔ پس عین اور دین دونوں کو طاکر نصاب پوراکیا جاتا ہے جس طرح اس حالت ہی ہے کہ جب بورا مال ہلاک کر وجائے جبکہ دید کم ہونے کا کوئی احتہار ہیں ہے کہ بونے کا کوئی احتہار ہیں ہے کہ بونے کا کوئی احتہار ہیں ہے کہ بونے دونان میں نہیں ہے بہ س طرح اس حالت میں ہونے اورائیل مال کم ہونے میں فرق کیا جائے گا۔

#### مال مسروقه میں چور کے دعویٰ کے سبب سقوط حد کابیان

(وَإِذَا اذَّعَى السَّارِقُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسُرُوفَةَ مِلْكُهُ سَقَطَ الْقَطْعُ عَنْهُ وَإِنْ لَمُ يُقِمُ بَيِّنَةً ) مَعْنَاهُ بَعْدَمَا شَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِالسَّرِقَةِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ الدَّعُوى لِاَنَّهُ لَا يَعْجِزُ عَنْهُ سَارِقٌ فَيُؤَذِى إِلَى سَدِّ بَابِ الْحَدِّ .

وَلَنَا آنَّ الشَّبُهَةَ دَارِئَةٌ وَتَتَعَقَّلُ بِمُجَرَّدِ الدَّعُولى لِلاحْتِمَالِ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَا قَالَ بِدَلِيلِ صِحَةِ الرَّجُوعِ بَعُدَ الْإِفْرَارِ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَرَّ رَجُلانِ بِسَرِقَةٍ ثُمَّ قَالَ آحَدُهُمَا هُوَ مَالِى لَمُ يُقْطَعَا) لِآنَ الرَّجُوعِ بَعُدَ الْإِفْرَارِ ﴿ وَإِذَا ٱلْمَرَّ وَجُلانِ بِسَرِقَةٍ ثُمَّ قَالَ آحَدُهُمَا هُوَ مَالِى لَمُ يُقْطَعَا) لِآنَ الرَّجُوعِ بَعْدَ الْإِفْرَارِ هِمَا الرُّجُوعَ عَامِلٌ فِي خَقِي الرَّاجِعِ وَمُورِثُ لِلشَّبُهَةِ فِي حَقِي الْانْحَدِ، لِآنَ السَّرِقَةَ تَثَبُتُ بِاقْرَارِهِمَا الرُّجُوعَ عَامِلٌ فِي خَقِي الرَّاجِعِ وَمُورِثُ لِلشَّبُهَةِ فِي حَقِي الْانْحَدِ، لِآنَ السَّرِقَة تَثَبُتُ بِاقْرَارِهِمَا

مداید جزازین)

عَلَى الشَّرِكَة .

وَانْ سَرَفًا ثُمَّ غَابَ اَحَدُهُمَا وَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ عَلَى سَرِقَتِهِمَا قُطِعَ الْآخُو فِى قُولِ اَبِى سَرِيْنَهُ الْاَخَرِ وَهُوَ قَوْلُهُ مَا) وَكَانَ يَقُولُ آوَّلًا: لَا يُقْطَعُ، لِلآنَّهُ لَوْ حَضَرَ رُبَّمَا يَدَّعِى الشَّبُهَةَ ، وَجُهُ قَوْلِهِ الْاَخْدِ الْاَخْدِ اَنَّ الْعَيْبَةَ تَمْنَعُ ثُبُوتَ السَّوِقَةِ عَلَى الْغَائِبِ فَيَبْقَى مَعْدُومًا وَالْمَعْدُومُ لَا يُورِثُ الشُّبُهَةَ وَلَا مُعْتَبَرَّ بِتَوَهُّم حُدُوثِ الشُّبُهَةِ عَلَى مَا مَرَّ

(وَإِذَا أَقَىرً الْعَبُدُ الْمَعَجُورُ عَلَيْهِ بِسَرِقَةِ عَشَرَةِ ذَرَاهِمَ بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَتُرَدُّ السَّرِقَةُ إِلَى الْسَمَسُرُوقِ مِسْدُ) وَهَسْلَا عِسْدَ آبِي حَينِيْفَةَ رَحِسَهُ اللَّهُ .وَقَالَ آبُوْ يُوسُفَ يُقَطَعُ وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلَى . وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُقْطَعُ وَالْعَشَرَةُ لِلْمَوْلَى وَهُوَ قُوْلُ زُفَرَ . وَمَعْنَاهُ إِذَا كُذَّبَهُ الْمَوْلَى .

بسری مور علی مورد می میدوی کردیا که دواس کا اپنایال ہے تواس سے صرفطع ساقط ہوجائے گی۔اگرچہ وه کواه پیش نه بھی کرے۔اس کامعنی بیہے کہ جب دو گواه اس کے خلاف چوری کی گواہی دیدیں۔

حضرت امام شافعی مینید کہتے ہیں کہ مرف دعویٰ سے حد قطع ساقط نہ ہوگی کیونکہ اس ظرح ہر چور دعویٰ کرتا پھرے کا ہی مرف دعوب سے صدفع کوئم کرنے سے باب الحد کو بند کرنے والا کام ہے۔ جماری دلیل میہ ہے کہ شبہہ صدکود ورکرنے والا ہے۔ اور مرف سیائی کے احمال کی بنیاد پرمحض دعویٰ سے شبہہ ٹابت ہوجاتا ہے ادر جوامام شافعی نے کہا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا كيونكها قراركے بعدروجوع كرنا بھي توسيح ہے۔ (كياس سے بھي باب الحدمسدود ہور ہاہے)

اور جب دو بندول نے چوری کرنے کا اقر ارکرالیا اوراس کے بعدان میں سے ایک نے کہا: چوری شدہ مال میراہی تھا تو دونوں ۔ پر حد قطع نہ ہونگی کیونکہ راجع کے حق میں رجوع کرنا اس کا عال ہے اور یہی رجوع دوسرے کے حق میں شہر پیدا کرنے والا ہے۔ کیونکہ چوری ان دونوں کے مشتر کما قرارے ثابت ہوئی تھی۔

اور جب چوروں نے مل کر چوری کرڈ الی اوراس کے بعدان میں سے ایک چور بی عائب ہو گیا اور کواہوں نے ان دونوں کی چوری کی گواہی دی تو امام اعظم خاتفت و دسرے قول کے مطابق دوسرے موجود چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا صاحبین کا قوتھی اس

حضرت! مام اعظم منافظ کا پہلاتول می**تھا کہ موجود چور کا ہاتھ نہ کا** ٹاجائے کیونکہ ممکن ہے کہ جب دوسرا چور آجائے 'نو وہ کسی شبہہ کرنے کا دعویٰ کردے۔اورامام صاحب ڈاٹٹڈ کے دومرے قول کی دلیل سے بخیوبت سے صرف عائب سے حدمر قد کو مانع ہے اور دہ غائب معدومہے اورمعدوم شبہہ بیدا کرنے والانہیں ہے جبکہ شبہہ پیدا ہونے کے گمان کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا۔جس طرح پہلے

اور جب مجور غلام نے دی دراہم کی چوری کا اقر ارکیا اتو اس پر صفطع ہوگی ادر چوری مسروق مند کو داپس کر دی جائے گی ادر بد

مع میں است بات کے نزدیک ہے جبکہ امام ابو یوسف بیسیے کہتے ہیں کداس کا ہاتھے کاٹ دیا جائے گا اور دس درہم اس کے آق عمرہ مرصاحب بات کے رہند کہتے ہیں کہ حد تطع شہو کی اور وس دراہم اس کے آقا کے بول کے امام زفر میسیے کا قول بھی ای طرت سے بیوں سے امام تھی ہے کہ جنب آقا اپنے غلام کو تبنلانے والا بو۔ سے اور اس قول کا معن ہے کہ جنب آقا اپنے غلام کو تبنلانے والا بو۔

#### عبدمجور كاجورى شده مال كااقر اركرنے كابيان

(وَلَوْ اَفَرَّ بِسَرِقَةِ مَالٍ مُسْتَهُ لَكِ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مَاذُونًا لَهُ يُفْطِعُ فِي الْوَجْهَيْنِ)
وَقَالَ زُفَرُ: لَا يُنْفَطعُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا لِآنَ الْآصْلَ عِنْدَهُ آنَ اِفْرَارَ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحُدُودِ
وَالْقِصَاصِ لَا يَصِحُ لِآنَهُ يَرِدُ عَلَى نَفْسِهِ وَطَرَفِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَالُ الْمَوْلَى، وَالْإِفْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ
وَالْقِصَاصِ لَا يَصِحُ لِآنَهُ يَرِدُ عَلَى نَفْسِهِ وَطَرَفِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَالُ الْمَوْلَى، وَالْإِفْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ
عَلَى الْعَبْدِ مَنْ الْمَاذُونَ لَهُ يُواعَدُ بِالضَّمَانِ وَالْمَالِ لِصِحَةِ إِفْرَارِهِ بِهِ لِكُونِهِ مُسَلَّطًا عَلَيْهِ
عَلَى الْعَالَ عَلَيْهِ

وَالْمَهُ حُورُ عَلَيْهِ لَا يَصِحُ إِفْرَارُهُ بِالْمَالِ اَيُضًا، وَنَحْنُ نَقُولُ يَصِحُ إِفْرَارُهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ آدَمِي وَالْمَالُ اَيُضًا، وَلَا نَهُ لَا تُهْمَةَ فِي هِذَا الْإِفْرَارِ لِمَا يَشْتَمِلُ لَنَهُ مَنْ الْمَالِيَةِ فَيَصِحُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَالًا، وَلَا نَهُ لَا تُهْمَةَ فِي هِذَا الْإِفْرَارِ لِمَا يَشْتَمِلُ عَلَى الْمَالِيةِ مِنْ الْاَضْرَارِ، وَمِثْلُهُ مَقُبُولٌ عَلَى الْمَيْرِ.

المُحدَّمَدِ فِي الْمَحُجُودِ عَلَيْهِ آنَّ إِقُرَارَهُ بِالْمَالِ بَاطِلَّ، وَلِهِذَا لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِفْرَارُ بِالْعَصْبِ فَيَهُ عَلَى الْعَبْدِ فِي سَرِقَةِ مَالِ الْمَوْلَى يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمَالَ اَصْلَّ فِيهَا وَالْفَطْعُ تَابِعٌ حَتَى تُسْمَعَ الْمُحُومَةُ فِيهِ بِدُونِ الْقَطْعِ وَيَنْبُتُ الْمَالُ دُونَهُ، وَفِي عَكْسِهِ لَا وَالْفَطْعُ وَلَا يَنْبُتُ الْمَالُ دُونَهُ، وَفِي عَكْسِهِ لَا تُسْمَعُ وَلَا يَنْبُتُ، وَإِذَا بَطَلَ فِيمَا هُوَ الْاصْلُ بَطَلَ فِي النّبَعِ، بِخِلَافِ الْمَادُونِ لِآنَ إِفْرَارَهُ السَّمَعُ وَلا يَشْبَعُ وَلا يَدْبُتُ الْمَادُونِ لَانَ إِنْهُ الْمُولِي الْمَادُونِ لَانَ إِفْرَارَهُ اللّهُ اللّهُ وَلا يَشْبَعُ الْمَادُونِ لَانَ إِلَّهُ اللّهُ عَلَى النّبَعِ، بِخِلَافِ الْمَادُونِ لَانَّ إِفْرَارَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلا يَعْبُونِ الْمَوْلُى فَلَا يَصِحُ عَلَى مَا ذَكُونَاهُ وَبِالْمَالِ وَهُو عَلَى الْمَوْلَى فَلَا يَصِحُ فِي بِالْفَالِ وَهُو عَلَى الْمَوْلَى فَلَا يَصِحُ فِي بِالْفَطْعِ وَهُو عَلَى الْمُولِي فَلَا يَصِحُ فِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَعَلَى الْمُولِي فَلَا يَصِحُ فِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّ

وَلَابِى حَنِيْفَةَ آنَّ الْإِقْرَارَ بِالْقَطْعِ قَدْ صَحَّ مِنْهُ لِمَا بَيْنَا فَيَصِحُ بِالْمَالِ بِنَاء عَلَيْهِ لِآنَ الْإِفْرَارَ يُلاقِى حَالَةَ الْبَقَاءِ، وَالْمَالُ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ تَابِعٌ لِلْقَطْعِ حَتَّى تَسْقُطَ عِصْمَةُ الْمَالِ بِاغْتِبَارِه وَيُسْتَوُفَى الْقَطْعُ بَعْدَ اسْتِهُ لَا كِهِ بِيَحَلافِ مَسْالَةِ الْحُرِّ لِآنَ الْقَطْعَ إِنَّمَا يَجِبُ بِالشَرِقَةِ مِنْ المُسُودَعِ مَا لَا يَسِبُ بِسَرِقَةِ الْعَبْدِ مَالَ الْمَوْلَى فَافْتَرَفَا وَلَوْ صَدَّفَهُ الْمَوْلَى يُفْطَعُ فِي الْفُصُولِ كُلِّهَا لِزَوَالِ الْمَانِعِ .

ماذون موتو دونوں صورتوں میں اس کا ہاتھ کا ث دیا جائے گا۔

ا قا کامال ہے۔ اور دوسرے۔ ۔ ۔ ریست کے کہ دومال کے لین دین میں آتا کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے جبکہ عبد مجور کا قرار توں ا کے ساتھ بھی تیج نہیں ہے۔

کھ میں ہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کداس کے انسان ہونے کے ناطے اس کا اقرار سے جاس کے بعد میدا قرار مال کی طرف متعدی ہونے والا ہے اور مال ہونے کے سبب سیحے ہوگا کیونکہ اقرار میں کوئی تہت نہیں ہے۔ کیونکہ بیا قرار ضرورت پر شتمل ہے اور ای طرح کااقرار دوسر المحق من تبول كرالياجا تا الم

حضرت امام محمد میناند کی دلیل مجورعلیه غلام نیل میر ہے کہاں مال کا اقرار باطل ہے کیونکہاں کی جانب سے فصب کا آزار درست نہیں ہے کی وہ آتا کا مال باقی رہنے والا ہے اور ما لک کا مال چوری کرنے پرغایام حد قطع نہیں ہے۔ جس کی تائیداس الیل ے ہے کہ چوری میں اصل مال ہے اور حد قطع اس کے تابع ہے یبال تک کہ اس میں حد طبع کے بغیر خصومت کوسنا جا تا ہے اور حد تطبع کے بغیر بھی مال ٹابت ہوجا تا ہے جبکہ اس کے عکس میں خصومت نہیں ٹی جاتی اور ندی مال ٹابت ہوتا ہے اور جب اصل میں اقرار باطل ہو گیا ہے تو تا نع میں بھی اقرار باطن ہوجائے گا جبکہ عبد ماذون میں ایسانہیں ہے کیونکہ جو ، ل اس کے قصنہ میں ہےاس کے بارے میں اسکا اقرار سے ہے ہیں حدظع کے حق میں بطور نیج این کا اقرار سے ہوگا۔

. حضرت المام ابویوسف میشد کی دلیل مید ہے کہ غلام نے جب دو چیزوں کا قرار کیا ان میں سے ایک حدقطع کا ہے تو رہاں ک ذات پراقرارے پس بیاقر اردرست ہوگا'جس طرح'ہم بیان کر <u>بھ</u>ے ہیں۔

دوسراا قراراس نے مال کا کیا' توبیا قراراس کے آتا ہے متعلق ہے پس آتا کے حق میں بیاقرار درست نہ ہوگا' اور مال کے بغیر بھی حدظ ٹابت ہوجائے گئ جس طرح کمی ازاد مخص نے کہا: وہ کپڑا جوزید کے پاس ہے اس کومیں نے عمرو سے چوری کیا ہے جبکہ زید کہتا ہے کہ وہ کپڑامبرا ہے تو اقرار والے حد قطع ہوگی اگر چہ کپڑے کے تعین سے اس کی نقید بی نہیں کی جار ہی بہاں تک کہ وہ كيزازيدس جينانبين جاسكتا

حضرت المام اعظم ابوصنیفه اللقظ کی دلیل مدیب که غلام کا اقر ار قطع درست ہے ای دلیل کے سب ہے جس کوہم بیان کر بچکے ہیں۔ پس اس کو بنیا د بناتے ہوئے اس کا قرار بہ مال بھی درست ہوگا' کیونکہ اقرار حالت بقاء کے ساتھ ملا ہوا ہے اور حالت بقاء میں

# چور کا ہاتھ کا نے اور مسروقہ مال کی واپسی کا بیان

رَكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لاَ غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَعِينُهُ) وَلاَنَ وُجُوبَ الطَّحَمَانِ يُنَافِى الْقَطْعَ لِلشَّبْهَةِ وَمَا يُؤَدِى إلى الْيَفَانِهِ فَهُوَ الْمُنْتَفِى، وَلاَنَّ الْمَحَلَّ لا يَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ فَيُنْتَفِى الْقَطْعُ لِلشَّبْهَةِ وَمَا يُؤَدِى إلى الْيَفَانِهِ فَهُوَ الْمُنْتَفِى، وَلاَنَّ الْمَحَلَّ لا يَبْقَى عَلَى مَعْرَمًا اللهُ مُعَلَّمُ اللهُ الل

کے فرمایا: اور جب چور کا ہاتھ کا ف دیا گیا ہے اور بور کی شدہ مالی بھی اس کے پاس موجود ہے تو وہ مال مالک کو واپس
کردیا جائے گا۔ کیونکہ وہ مال ابھی تک مالک کی ملکیت پر باقی ہے۔ اور اگروہ مالک ہو چکا ہے تو چوراس مال کا ضامن نہیں
ہے۔ اور اطلاق مال کے ہلاک ہونے اور بر با دہونے ووٹوں کوشامل ہے۔ حضرت امام ابو بوسف مین سے تعظم بیاتین سے اس مطرح روایت کیا ہے۔ اور مشہور بھی کہی ہے۔

کار معزت امام شافعی مینید فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں چور ضامن ہوگا۔ کیونکہ قطع اور ضان دونوں جق ہیں کہ دونوں صورتوں میں چور ضامن ہوگا۔ کیونکہ قطع اور ضان دونوں جق ہیں۔ اور تو می مین مین کے البنداقطع شریعت کا حق ہے ادراس کا سبب منع کی گئی چیز کو جو اور ان کا سبب منع کی گئی چیز کو چیز کا شکار کرنے کی طرح ہوجائے گئی چیز کو چیز کر اور کا کا کرنے کی طرح ہوجائے گئی چیز کو چیز کر اور کا کی کے مملوکہ شراب کی طرح ہوجائے گئی۔

ہماری ولیل نی کریم کا فیز کم کی کے تعدیدے مبار کہ ہے جب چور کا دایاں ہاتھ کا اندیا ہو اب اس پر تا وال نہیں ہے۔ کو کر منائی ہے۔ کو نکہ ادائے ضان کے سب وہ دفت اخذ کی طرف منسوب ہوتے ہوئے اس مال کا ما لکہ ہو جائے گا۔ ادریہ بھی خاہر ہو گیا ہے کہ یہ چوری اس چور کی ملکیت پر داقع ہوئی ہے۔ پس شبہ کے سبب قطع ختم ہموجائے گا۔ اور جوجہ تفلط کو تعمیر ہوگا ہم ہوجائے گا۔ اور جوجہ تفلط کو تعمیر ہوگا ہو جو جائے گا۔ اور جوجہ تفلط کو تعمیر ہوگا ہے۔ کیونکہ میکل بندے کا حق بن کر معصوم نہیں دہا۔ کیونکہ اگر یہ معصوم رہتا ہے تو یہ تو در بخود برق ہوگا۔ جائے گا اور قطع شبہ کے سبب ختم ہوجائے گا۔ اس وہ مردار کی طرح حق شرع بن کر محرم ہوگا ، اور اس میں کوئی ضون نہ ہوگا۔ ہذا جائے گا ، اور قطع شبہ کے سبب ختم ہوجائے گا۔ اس وہ مردار کی طرح حق شرع بوادوم انگل ہے۔ لہذا اس سے حق میں سقوط عصمت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ کیونکہ ہلاکت چوری کے سوادوم انگل ہے۔ لہذا اس سے حق میں سقوط عصمت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ کیونکہ ہلاکت چوری کے سوادوم انگل ہے۔ لہذا اس سے حق میں سقوط عصمت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ کیونکہ موادوم انگل ہے۔ البذا اس سے حق میں سقوط عصمت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ کیونکہ ہوا کرتا ہے۔ اور غیر سبب جس اس کا اعتبار نہیں کیا جا تا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور البت شبہ بھی سبب ہی معتبر ہوا کرتا ہے۔ اور غیر سبب جس اس کا اعتبار نہیں کیا جا تا۔

اس کی مشہور دلیل میہ ہے کہ ہلاک کرنے سے مقصود چوری کو کمل کرنا ہے کیس اس میں شبہ معتبر ہوگا البتہ صان کے حق میں بھی مصمت کاستوط خلا ہم ہوگا۔ کیونکہ چوری شدہ مال اور صان میں برابر معدوم ہے۔

#### متعدد چور بول میں ایک مرتبہ ہاتھ کا سٹنے کا بیان

قَالَ (وَ مَنْ سَرَقَ سَرِقَاتٍ فَقُطِعَ فِي إِخْدَاهَا فَهُو لِجَمِيْعِهَا، وَلَا يَضْمَنُ شَيْنًا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَقَالَا: يَضْمَنُ كُلّهَا إِلّا الَّتِي قُطِعَ لَهَا) وَمَعْنَى الْمَسْآلَةِ إِذَا حَضَرَ اَحَدُهُمْ، فَإِنْ حَصَرُوا جَمِيْعًا وَقُطِعَتُ يَدُهُ لِخُصُوْمَتِهِمُ لَا يَضْمَنُ شَيْنًا بِالِآتِفَاقِ فِي السَّرِقَاتِ كُلِّهَا . لَهُمَا أَنَّ الْحَاضِرَ لَيْسَ بِنَائِب عَنُ الْعَائِب .

وَلَا بُدَّ مِنْ الْخُصُوْمَةِ لِتَظْهَرَ السَّرِقَةُ فَلَمْ تَظْهَرُ السَّرِقَةُ مِنْ الْهَ نِبَيْنِ فَلَمْ يَقَعُ الْقَطْعُ لَهَا فَبَقِيتُ اَمُ وَاللَّهُمْ مَعْصُوْمَةً . وَلَهُ أَنَّ الْوَاجِبَ بِالْكُلِّ قَطْعٌ وَاجِدٌ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى لِآنَ مَبْنَى الْحُدُودِ عَلَى النَّدَاخُ لِ وَالْحُمُومَةُ مَعْصُوْمَةً شَرِّطٌ لِلظَّهُورِ عِنْدَ الْقَاضِي، فَإِذَا اسْتَوْفَى فَالْمُسْتَوْفَى كُلُّ الْوَاجِبِ النَّكُلِ اللَّهُ مَعْدُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَا اللَّهُ اللَّهُ

مداید در از این ا

ہوگا۔ اور تھرت سے زویک چور پورے مال کا ضامن ہوگا۔ البتہ جس چوری میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا ہے اس میں ضامن نہ ہوگا اور اس میا جوری ہے۔ کہ جب سے زویک چور پورے مال کا ضامن ہوگا۔ البتہ جس چوری میں اس کا ہاتھ کا ٹا گیا ہے اس میں ضامن نہ ہوگا۔ اور اس میں صاضر ہوا وراگر تمام وولوگ جن کا مال چوری ہوا صاضر ہوں تو پھر ہا تفاق وہ سنا کا تھم ہے کہ جب میں ضامن نہ ہوگا۔ صاحبین کی ولیل ہے کہ حاضر عائب کا تائب نہ ہوگا کہ کچوری کو ظاہر کرنے کے لئے چورتیام چوریوں میں ضامن نہ ہوگا۔ سام جوریوں میں ضامن نہ ہوگا۔ جس مواجب وہ غائب جین تو چوری ظاہر نہ ہوگی ہیں ان چوریوں کی طرف سے طبع واقع ہی نہ جھڑ اضر وری ہے۔ لہذا جن کا مال چوری ہوا جب وہ غائب جین تو چوری ظاہر نہ ہوگی ہیں ان چوریوں کی طرف سے طبع واقع ہی نہ

بھرا سرور المرد ہے والوں کے اموال معصوم ومحتر م رہے۔ موا۔ اور غیر طامنرر نے والوں کے اموال معصوم ومحتر م رہے۔

ہوا۔اور پیرہ سرسی اسلم عظم رائٹنز کی ولیل بیہ کے کتام چور یوں کی جانب ہے ایک ہی قطع اللہ کاخل بن واجب ہوا ہے کی کہ حدود کا حضرے امام اعظم رائٹنز کی ولیل بیہ کے کتام چور یوں کی جانب ہے ایک ہی قطع اللہ کاخل بی واجب ہوتا ہے۔اور خصومت کرنا تو بیرقاض کے پاس چوری ظاہر کرنے کے لئے شرط ہے۔البت وجوب قطع بی جنا بت کے بار تداخل پر جب ایک قطع کا نفع تمام کی طرف ہے۔ پس جب ایک قطع کا نفع تمام کی طرف ہے۔ پس جب ایک قطع کل کی طرف سے واقع ہوگیا۔اور بیرسکا بھی اسی اختلاف پر ہے جب سمارے نصاب کا مالک ایک ہی تا می طواور اس نے ایک ہی مال کی طرف جھڑ اسمیا ہو۔

ہواور اس نے ایک ہی مال کی طرف جھڑ اسمیا ہو۔

# بَابُ مَا يُحُدِثُ السَّارِقُ فِى السَّرِقَةِ

﴿ بيرباب مال مسروقه ميں تغير وتبدل کے بيان ميں ہے ﴾ باب مال مسروقه مين تبديلي كي فقهي مطابقت

علامه ابن محود بابرتی حنی بریند کلمیت بین: جب مصنف بریند سرقد کا حکام اور حد تطع بد کے احکام کو بیان کرنے سے فار کے موے ہیں تو اب انہوں نے اس باب کوشروع کیا ہے جس میں میر بیان کیا جائے گا کہ جب اشتباہ پیدا ہوجائے تو سار تی سے م ساقط ہوجاتی ہے۔اورشبہات سے سقوط جدود کااصول اور اس پر حدیث میں ہم کتاب الحدود کے شروع میں بیان کرا سے ہیں۔ (عنابيترن الهدامية بتقرف ان ٢٠٥ ما ١٥٠٠ البيروت)

### مسروقه چيزين تغيروتبدل كرنے كابيان

وَمَنْ سَرَقَ ثَوْبًا فَشُقَّهُ فِي الْدَارِ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ اَخُرَجُهُ وَهُوَ يُسَاوِى عَشُوَّةً ذَرَاهِمَ فُطِعَ) وَعَنْ آبِي يُوسُفَ آنَـهُ لَا يُنقَطَعُ لِاَنَّ لَهُ فِيهِ مَسَبَبَ الْمِلْكِ وَهُوَ الْنَحُوقُ الْفَاحِسُ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْقِيمَةَ وَتَسَمَلُكَ الْسَصْفُونِ وَصَارَ كَالْمُشْتَوِى إِذَا سَوَقَ مَبِيعًا فِيهِ خِيَارٌ لِلْبَائِعِ (وَلَهُمَا أَنَّ الْآخُذَ وُضِعَ سَبَسًا لِلطَّحَانِ لَا لِلْمِلْكِ، وَإِنْمَا الْمِلُكُ يُثْبِثُ ضَوُودَةَ اَدَاءِ الصَّمَانِ كَى لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكِ وَاسِيدٍ، وَمِثْلُهُ لَا يُورِّتُ) الشَّبْهَةَ كَنَفْسِ الْاَعْذِ، وَكَمَا إِذَا مسَوَقَ الْبَائِعُ مَعِيبًا بَاعَهُ، بِيعَلَافِ مَا ذَكَرَ ؛ لِآنَ الْبَيْعَ مَوْضُوعَ لِإِفَادَةِ الْمِلْكِ، وَهِذَا الْخِكَافُ فِيمَا إِذَا احْتَازَ تَبَصْبِينَ إِلنَّ فُصَانِ وَانْحُدَ النُّوبِ، فَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِينَ الْقِيمَةِ وَتَوْكَ النَّوْبِ عَلَيْهِ لَا يُقُطَعُ بِ إِلاَيْ فَاقِ ؛ لِلاَنَّهُ مَلَكَهُ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقُتِ الْآنُحُذِ فَصَارَ كَمَا إِذَا مَلَكَهُ بِالْهِبَةِ فَآوُرَتَ شُبْهَةً، وَهَاذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ النُّقُصَانُ فَاحِشًا، فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا يُقْطَعُ بِالِاتِّفَاقِ لِانْعِدَامِ سَبَبِ الْمِلْكِ إِذْ لَبْسَ لَهُ اخْتِيَارُ تَضْمِينِ كُلِّ الْقِيمَةِ .

اورجس بندے نے کوئی کیڑا چوری کرلیا اور اس کے بعد گھر میں آگر اس نے اس کو پھاڑ کر اس کے دونکڑے دیئے۔اوراس کو باہرنکالاتو و ورس دراہم کے برابر ہوگیا۔ تب چور کا ہاتھ کا اٹ دیا جائے گا۔

حضرت امام ابو پوسف منید ہے روایت ہے کہ چور کا ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ اس کیڑے میں چور کو ملکیت کا سبب

ادر دواس کوخت طریقے سے مجاڑتا ہے۔ کونکہ اس پر قیمت واجب کرنے والا وہ خرق ہے انبذاوہ مضمون کیا ہے۔ کا ما مل ہے۔ اور سیاسی طرح ہوجائے گا جس طرح کی مشتری نے ایسی جاتے چیز کو چوری کرلیا جس میں بینے والے واقعیار ایک بن میں جاتے والے واقعیار ایک بن میں جاتے والے واقعیار

الله: المرفین کی دلیل میہ ہے کہ مال کالیمنا میسب منمان ہے سبب ملکیت نبیس ہے کیونکہ ملکیت ادائے منمان کے سبب ہے تا بت و فی المرفین کی دلیل میں سب مناسل کے ایک میں اس کے سبب ملکیت نبیس ہے کیونکہ ملکیت ادائے منمان کے سبب ہے تا بت ووفی سر المراق میں ملکیت میں دو بدل جمع ند بوجا کیں۔اوراس کواس طرح کارلینا میکوئی شبہ پیدا کرنے والا نیس ہے جا بت ہوں پی کا کہ ایک منبعہ سے الد جس طرح کس سے میں است میں است کا کہا تھا کہ کارلینا میکوئی شبہ پیدا کرنے والا نیس ہے جس طرح طلاب کے سے مالک نے نقصان کا منان لینا اور کیڑا تبول کرلیا ہو گرجس وقت اس نے شان کے طور پر قیمت لین اور وق ہے کہ پارے کے مالک نے نقصان کا منان لینا اور کیڑا تبول کرلیا ہو گرجس وقت اس نے شان کے طور پر قیمت لین اور رہ ہے۔ سپرے کو چور سے پاس جھوڑ دینا پیند کرلیا ہے تو تب بدا تفاق (فقبا ،) اس کا ہاتھ نہیں کا نا جائے گا۔ کیونکہ پکڑنے سے دفت کی مرن نبت كرتے ہوئے پوراس كا مالك ہوجائے كا۔ اور بياى طرح بوجائے كا جس طرح ببد كے ذريعے چوراس كا مالك ہو م اے بہاں نے شبہ پیدا کردیا ہے۔ اور تمام احکام اس وقت ہیں جب نقصان زیادہ ہو کین جب نقصان کم ہو جا تفاق چور کا مانا ہے۔ پس اس نے شبہ پیدا کردیا ہے۔ اور تمام احکام اس وقت ہیں جب نقصان زیادہ ہو۔ لیکن جب نقصان کم ہو جا تفاق چور کا المدكانا جائے كا كيونكرسب ملكيت معدوم بي كيونكر مالك كوكمل قيت لين كاحق عاصل نبيل ہے۔

بكرى چورنے جب بكرى كوذ كى كرديا ہوتو علم حد

(وَإِنْ سَرَقَ شَاةً فَلَابَحَهَا ثُمَّ آخُرَجَهَا لَمْ يُقْطَعُ) لِآنَ السَّرِقَةَ تَمَتُ عَلَى اللَّحْمِ وَلَا قَطْعَ فِيهِ اور جب سی مخص نے بری چوری کرے ذی کر ڈالی پھراس کو با ہر نکالاتو قطع ندہوگا سیونک چور کی چوری کوشت پر ممل ہوگئی ہے اور کوشت میں قطع نہیں ہے۔

حدظ مےمطابق سونا جاندی کو چوری کرنے کا بیان

(وَمَنُ سَوَقَ ذَهَا اَوْ فِطَّةً يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَصَنَعَهُ دَرَاهِمَ اَوْ دَنَانِيرَ قُطِعَ فِيهِ وَتَوَكَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ إِلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ، وَهٰذَا عِنْدَ آبِي حَنِيُفَةً وَقَالًا: لَا سَبِيلَ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ عَلَيْهِمَا) وَٱصْلَهُ فِي الْغَصْبِ فَهَذِهِ صَنْعَةٌ مُنَقَوِّمَةٌ عِنْدَهُمَا خِلَاقًا لَهُ، ثُمَّ وُجُوبُ الْحَدِّ لَا يُشْكِلُ عَلَى قَـرُلِـهِ لِآنَّهُ لَمُ يَمُلِكُهُ، وَقِيلَ عَلَى قَرُلِهِمَا لَا يَجِبُ لِآنَّهُ مَلَكُهُ قَبُلَ الْقَطْع، وقِيلَ يَجِبُ ؛ لِآنَهُ صَارَ بِالصَّنْعَةِ شَيْئًا آخَرَ فَلَمْ يَمُلِكُ عَيْنَهُ

ك اور جب كسي خض في اتن مقدار مين سونا ، جا ندى چورى كرايا جس مين قطع واجب باور پير چوراس كوراجم يا دنا نیر بنا ڈالے تو اس میں قطع ہوگا۔اور دراہم و دنا نیر مالک کودے دیئے جائیں گے۔ بیٹکم امام صاحب ڈن کنڈے نزو یک ہے جبکہ صاحبین کے نز دیک ان دونوں پرمسروق منہ کا کوئی حق نہیں ہے۔اس مسکلہ کی دلیل کماب الغصب میں ہے۔

OF OF CUETY AND SO

ما حین کے زویک بیتبدیل متوم ہے جبکہ ایام اعظم دی فٹاؤ کا اس عمل اختلاف ہے۔ لہٰذا ایام اعظم دائنڈ کے فرمان کے م مطابی آن پر حدرہ ہے ہیں۔ ر زدیک قطع واجب نبیں ہے کیونکہ طلع سے مہلے چوراس کا مالک بن گمیا ہے اور دومرا قول سے ہے کہ طلع واجب ہے کیونکہ منعت کی وجه ہے دومال دوسری چیز شل بدل چکا ہے۔ لبذا چوراس کے عین ( ذات ) کاما لک شہیں ہے۔

## چوری شده کیرے سرخ بنانے میں قطع کابیان

( لَمَ إِنْ سَسرَقَ ثَوْبًا لَحَصَبُغَهُ ٱحْمَرَ لَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ النَّوْبُ وَلَمْ يَصْمَنُ قِيمَةَ النَّوْبِ، وَهِلْذَا عِنْدَ اَبِي رَمُ عَيْسُفَةً وَآبِى يُوسُفَ . وَقَالَ مُسَحَمَّدٌ: يُؤْخَذُ مِنْهُ النُّوْبُ وَيُعْطَى مَا زَادَ الطَّبُعُ فِيهِ) اعْتِبَارًا بِالْغَصْبِ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا كُونُ النَّوْبِ آصُلَّا قَائِمًا وَكُونُ الصَّبْعِ تَابِعًا .

وَلَهُ مَا أَنَّ الصَّبْعَ قَائِمٌ صُورَةً وَمَعْنَى، حَتَى لَوْ اَرَادَ آخِذَهُ مَصْبُوغًا يَصْمَنُ مَا زَادَ الصَّبُعُ فِيهِ، وَحَقُّ الْمَسَالِكِ فِي النَّوْبِ قَائِمٌ صُورَةً لَا مَعْنَى ؛ الْا تَرَى آنَهُ غَيْرُ مَصْمُوْنِ عَلَى السَّارِق بِ الْهَلَاكِ فَرَجَ عَنْ الْجَانِبَ السَّارِقِ، بِخِلَافِ الْعَصْبِ، لِآنَّ حَقَّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَائِمٌ صُورَةً وَمَسْعَنَى فَاسْتَوَيّا مِنْ هَلْذَا الْوَجْدِ فَرَجْعُنَا جَانِبَ الْمَالِكِ بِمَا ذَكُرْنَا (وَإِنْ صَبَعَهُ ٱسُودَ أُخِدُ مِنْهُ فِي الْمَسَذُهَبَيْنِ) يَعْنِي عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ هِنْدَا وَالْإَوَّلُ سَوَاءٌ لِأَنَّ السُّوَادَ زِيَادَةٌ عِنْدَةً كَالُحُمْرَةِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ زِيَادَةٌ أَيُضًا كَالُحُمْرَةِ وَلَكِنَّهُ لَا يَقْطَعُ حَقَّ الْمَالِكِ، وَعِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ السَّوَادُ نُفْصًانٌ فَلَا يُوجِبُ انْقِطَاعَ حَقِّ الْمَالِكِ .

کے شیخین کے نزدیک جب می فض نے کیڑا چوری کر کے اس کومرخ رنگ میں رنگ کیا تو قطع واجب ہوگا۔البتہ چور ے وو کیر انہیں لیاجائے گا'اور نہ بی چوراس کیڑے کی قیمت کا ضامن ہوگا۔

حضرت امام محمد مبنات كنزديك جورسه وه كيژاساليا جائكا اوررسكنے كے سبب جواس قيمت بيس اضافه بواسه و واس دے دیا جائے گا۔اوراس کوغصب پر قیاس کیا گیا ہے۔ کیونکہ دہ ان دونوں کوجمع کرنے والا ہے۔اوراصل کپڑ اہے اور وہ موجود ہے

مینین کے نزد یک رنگ صورت اور معنی دونوں کے اعتبار ہے موجود ہے یہاں تک کراگر کیڑے کا ما مک اس کولینا جا ہے تو اس کپڑے کے ربکنے کے سبب جواس کی قیمت میں اصافہ ہوا ہے وہ اس کا طنان نے ہے اور مالک کا حق اس کپڑے میں بطور صورت موجود بالطور معنى موجور تبيل ب\_

کیا آپ غوروفکرے نہیں دیکھتے کہ ہلاکت کے سبب چوراس کپڑے کا ضامن نہیں ہے۔ پس ہم نے جہت سارق کور جے دی ہے بہ خلاف غصب کے کیونکہ ان میں سے ہرا یک کاحق صورت اور معنی دونوں اعتبار سے موجود ہے۔ ہیں اس اعتبار ہے مالک اور مداره المردو على المر

# بَابُ قَطْعِ الطّرِيقِ

# ﴿ یہ باب راستے میں ڈیٹی ڈالنے والوں کے بیان میں ہے ﴾ باب قطع طرنق کی فقہی مطابقت کا بیان

علامه ابن محمود بابرتی حنی برین کھتے ہیں قطع طریق کوسرقہ کبریٰ کباجاتا ہے۔ اوراس کانام سرقہ کبریٰ دکھنے کا سبب یہ ہے کہ
اس میں مسلمانوں کا بخصان زیارہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے اموال ان کی تفاظت سے لوٹ لیے جاتے ہیں اور یہ موقف حضرت اہم
اعظم ابوحنیفہ رڈائٹڈ کا ہے۔ اور یہ بھی مال کا اس طرح لوٹنا ہے جس طرح کوئی مال محفوظ کو گھروں سے لوٹنا ہے۔ یاو ؛ جگہ جو گھر کے گائم
مقام یعنی محفوظ جگہ ہے وہاں سے لوٹنا ہے اس مشابہت کے سبب اس کا نام بھی سرقہ اور اس کو باب حد سرقہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کی سرا میں گئی تا ہی سبب سے زیادہ ہے کہ اس چور گ یعنی میں نقصان کی ذیادتی ہے۔ اور اس کا وقوع کثر ت کے ساتھ واقع
ہونے والا ہے۔ (عن یہ شرح البدایہ بتقرف، ج کے میں ۲۹۹) ہیروت)

#### قوت مدا فعت والى جماعت كالركيتي ك\_لئے <u>نكلنے كابيان</u>

قَالَ (وَإِذَا حَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِينَ آوَ وَاحِدٌ يَقَيْلُ عَلَى الامْتِنَاعِ فَقَصَدُوا قَطْعَ الطَّوِيقِ فَأَخِدُوا قَلْ (وَإِذَا خُدُوا مَالًا وَيَقَتُلُوا نَفُسًا حَبَسَهُمُ الْإِمَامُ حَتَى يُحُدِثُوا تَوْبَةً، وَإِنْ آخَدُوا مَالًا مُسُلِم آوُ ذِي مِنْهُمُ عَشَوةً دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا وَ فِي اللهَ عَلَى جَمَاعَتِهِمُ آصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ عَشَوةً دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا وَ مَا تَسَلُعُ فِيمَنُهُ ذَلِكَ قَطْعَ الْإِمَامُ آيَدِيهُمْ وَارْجُلَهُمْ مِنْ حِكَلافٍ، وَإِنْ فَتَلُوا وَلَمُ يَانَحُدُوا مَالًا قَلَى اللهَ وَرَسُولُهُ وَمَا تَسَلَعُ فِيمَنُهُ ذَلِكَ قَطْعَ الْإِمَامُ آيَدِيهُمْ وَارْجُلَهُمْ مِنْ حِكَلافٍ، وَإِنْ فَتَلُوا وَلَمُ يَانُحُدُوا مَالًا قَلَى اللهِ مَا أَوْمَلُ فِيهِ قَوْلِه تَعَالَى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَا لَهُ مَا أَوْدِيعُ عَلَى الْاحْوَالِ وَهِى آوَبُعَةٌ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْمَدَّكُورَةُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَالسَّرَاهِ عَلَى الْاحْوَالِ وَهِى آوَبُعَةٌ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْمَدَّكُورَةُ اللهُ اللهُ وَمَالُولُ اللهُ وَعَلَى الْاحْوَالِ وَهِى آوَبُعَةٌ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْمَدَّكُورَةُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَالَةِ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى الْعُمْ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بَيْنَاهَا لِهَا تَلَوْنَاهُ رَشَرَطُ أَنُ يَكُونَ الْمَانُودُ مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّى لِتَكُونَ الْعِصْمَةُ مُؤَبَّدَةً وَلِيهَا لِهَا لَهُ اللّهُ مَا لَهُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّى لِتَكُونَ الْعِصْمَةُ مُؤَبَّدَةً وَلِيهَا لِهُ وَلَيْ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ وَشَرْطُ كَمَالِ النِّصَابِ فِي حَقِي كُلّ وَلِيهَا لَهُ وَشَرْطُ كَمَالِ النِّصَابِ فِي حَقِي كُلّ وَلِيهَا لَهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

وَالْمَعَالَةُ النَّالِئَةُ كَمَا بَيَّنَاهَا لِمَا تَلُونَاهُ (وَيُقْتَلُونَ حَدًّا، حَتَى لَوْ عَفَا الْاوْلِيَاءُ عَنْهُمْ لَا يُلْتَفَّت

إلى عَفْوِهِمْ) لِلآنَّةُ حَقَّ الشَّرْعِ.

وارجب و بهتی کے لئے ایسی جماعت نکلی جس کو یدافعت کی طاقت حاصل ہے۔ یا کوئی ایسا تحفی انکلاجورہ کے (دفاع کی توت رکھتا ہے۔ اوران لوگوں نے بی ڈکیتی کا ارادہ کرلیا ہے۔ اوروہ لوگ مال لو منے یا کسی کوئل کرنے سے پہلے بی پکڑ کے تو امام ان کوقید کرے گا ۔ وہ لوگ تو ہر کرلیس اورا گرانہوں نے کسی سلمان یا ذی کا مال لیا ہے اوروہ مال اتی مقدار میں ہے کہ اس مال کوؤاکوؤں پر تقسیم کیا جائے تو ان میں سے ہرا یک دی دراہم یااس سے زیادہ حصہ ملے یااس قدر ملے کہ اس کی قیمت دراہم کے برابر ہوجائے تو اہام کے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤل کا ٹ دیا جائے گا۔

ر اور جب انہوں نے تکل کیا ہے لیکن مال نہیں اوٹا تو انہیں مدے طور پڑتل کردیا جائے گا۔اس تھم کے بارے میں اللہ تعالیا کا فرمان بطور دلیل ہے ." اِنَّمَا جَوَاءُ الَّذِینَ بُحَادِ بُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ) اَلاَیَهُ '(الها مره ۱۳۳)

اس سے تھم بیوراد ہے کہ احوال کے مطابق آئر اوینا ہے اور وہ چار مزائیں ہیں جن میں سے تین یہاں ذکر کی گئی ہیں۔اوران شاءاللہ ہم چوتھی سرزائو بھی بیان کریں ہے۔ کیونکہ اختلاف احوال کے چیش نظر جنایات بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔لہذا سخت جنایت کی سرزا بھی سخت ہوگی۔البتہ جنایت اولی میں قید کی سرزااس لئے ہے کہ نئی ندکور سے مراوجس ہے کیونکہ بیز مین کے لوگوں سے اس شرکود ورکرتا ہے۔لہٰذاان کوسرز ابھی دی جائے گی۔ کیونکہ انہوں نے ڈرانے ووھمکانے کا کام سرانجام دیا ہے۔

صاحب قد وری نے رو کئے کی قد رت کی شرط بیان کی ہے کیونکہ اس کے بغیر از واقع نہیں ہوتی 'جکہدومری صورت کا علم وی ہے جس کوہم بیان کر بچے ہیں۔ اس آ بیت مباد کہ کے پیش نظر جس کوہم خلاوت کر آئے ہیں۔ اور امام قد وری بریافیت نے بیشرط بھی بیان کی ہے کہ جب نوٹا ہوا مال کسی مسلمان یا ذمی کا ہوتا کہ وائی طور پڑھھمت ٹابت ہوجائے۔ کیونکہ جب کسی حربی مستامان پر ڈیمیتی ہوئی ہے تو قطع واجب نہ ہوگا اور اس طرح ہر ڈاکو کے تق میں کمل نصاب کی بھی شرط بیان کی ہے تا کہ وزن اور قیت والی چیز کے سبب ڈاکو کا عضوم ہا جہ و جائے۔ اور دمن خلاف 'وایاں ہاتھ اور بایاں یا والی کا شاہ نیا تا کہ بیکا شاجنس منفعت کوفوت کرنے کا سبب نہ بن سکے اور تیسری صورت کا تھم وہ ہے ہماری تلاوت کردہ آ بیت کے وجہ سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔

ی مہب ہیں ہے۔ اور تمام ذاکوؤں کو صدیح طور پر قبل کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کدا گرادلیاء مقتول اس کومعاف کردیں تو بھی ان کی معافی کی پرداہ نہ کی جائے گی۔ کیونکہ سر اشریعت کا تق ہے۔ ڈ اکوؤن کے لکرنے اور مال لوٹے کا بیان

(و) الرَّابِعَةُ (إِذَا فَسَلُوا وَآخُ لُو الْمَسَالَ فَبِالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ ايَدِيَهُمُ وَازْ يُحَلَهُمْ مِنْ السَّالِ عَامُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ ايَدِيَهُمْ وَازْ يُحَلَّهُمْ مِنْ السَّادِ مِنْ السَّادُ مِنْ السَّادُ مِنْ السَّادُ مِنْ السَّادِ مِنْ السَّادِ مِنْ السَّادِ مِنْ السَّادُ مِنْ السَّدُ مِنْ السَّادُ مِنْ السَّامُ مِنْ الْمُ مُنْ السَّادُ مِنْ السَاءُ مِنْ السَّادُ مِنْ السَّادُ مِنْ السَّامُ السَّادُ مِنْ السَاءُ مِنْ السَّامُ السَّامُ مِنْ السَّامُ الْعُلَالُ السَّامُ السَّامُ السَّلَامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ (و) المرابسة وصلبهم، وإنْ شَاءَ قَتَلَهُم، وَإِنْ شَاءَ صَلَبُهُم وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُفْتَلُ أَوْ يُصْلُنُ مِحادث ومستهم وسبهم مرد . وكلا يُسقُطعُ) لِلاَنَّهُ جِنَايَةٌ وَاحِدةٌ فَلَا تُوجِبُ حَدَّيْنِ، وَلاَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ يَدُخُلُ فِي النَّفْسِ فِي

بَابِ الْمَحَدِّ كَحَدِّ السَّرِقَةِ وَالرَّجْمِ.

وَلَهُ مَا أَنَّ هَذِهِ عُقُوبَةٌ وَاحِدَةٌ تَغَلَّطَتُ لِتَغَلَّظِ مُسَبِهَا، وَهُو تَفُويِتُ الْآمُنِ عَلَى التّناهِي بِالْقُتُلِ وَاَنْحَدِدُ الْدَسَالِ، وَلِهِنْدُا كَانَ قَعَطُعُ الْيَدِ وَالرِّجُلِ مَعًا فِي الْكُبْرَى حَدًّا وَاحِدًا وَإِنْ كَانَا فِي السَّفُ غُرَى حَدَّيْنِ، وَالتَّذَاخُلُ فِي الْحُدُودِ لَا فِي حَدِّ وَاحِدٍ . ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ التَّغْمِيرَ لَيْن التصلب وَتَرْكِيهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ . وَعَنْ آبِي يُوْسُفَ آنَهُ لَا يَتُرُكُهُ لِآنَهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، وَالْمَ فَصُودُ النَّشْهِيرُ لِيَعْتَبِرَ بِهِ غَيْرُهُ . وَنَحْنُ نَقُولُ آصُلُ النَّشْهِيرِ بِالْقَتَٰلِ وَالْمُبَالَغَةِ بِالصَّلْب فَيْسَخَيْسُرُ فِيسِهِ . ثُمَّ قَالَ (وَيُسْلَبُ حَبًّا وَيُسْعَجُ بَيْطُنُهُ بِرُمْحِ إِلَى أَنْ يَمُوتَ) وَمِثْلَهُ عَنْ الْـكُرْخِيّ . وَعَنْ الطَّحَاوِيّ آنَهُ يُقْتَلُ ثُمَّ يُصْلَبُ تَوَقِيًّا عَنْ الْمُثْلَةِ ۚ وَجُهُ الْآوَّلِ وَهُوَ الْآصَةُ اَنَّ السَصَّلَبَ عَلَى هنذَا الْوَجُهِ اَبَلَعُ فِي الرَّدْعِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِهِ . فَالَ (وَلَا يُصَلَبُ اكْثَرَ مِنُ ثَلاثَةٍ أيَّامٍ) إِلاَّتُ لَيْ خَيْرُ بَعُدُهَا فَهُنَّاذَى النَّاسُ بِهِ ] عَنْ آبِي يُوسُفَ آنَهُ يُتُوكُ عَلَى خَشَبَةٍ حَتَى يَنَقَطُعُ فَيَسْقُطَ لِيَغْنَبِرَ بِهِ غَيْرُهُ . قُلْنَا: جَصَلَ الاغْتِبَارُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَالنِّهَايَةُ غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ .

اوراس مسکلہ کی چوتمی صورت میر ہے کہ جب ڈاکوؤس نے آل کردیا اور مال بھی لوٹ لیا تو اس امام کوافتیار ہے کہ دو جاہے تو ان کے دائیں ہاتھ اور بائیں یا وال کاٹ دے اور ان کول کردے یا ان کوسولی پر چر صادے اور اگر وہ جائے تو مرف ان کو

حضرت امام محمد مسيد فرمات بيل كدامام ان كوتل كردے ياسولى پر چرهائے اور قطع نه كرے كا۔ كونكه بيرا يك اى جنايت ہے۔البذامیرصدوں کو واجب کرنے والی ندہوگی۔ کیونکہ باب صدود میں جو بچھ جان کے سواہوتا ہے وہ بھی جان میں شامل ہوتا ہے۔ حس طرح مدسرقد ادر جم میسند اخل بوتا ہے۔

سیخین میندای را با ہے کہ مید مین قطع قبل میا میک می سزا ہے۔ جو جنایت کے سخت ہونے کے سبب سخت ہوگئی ہے اور دو سبب بدہے کہ ڈاکوؤں نے آل کرتے ہوئے مال اوٹ کرغیر معمولی طور اس کو ختم کردیا ہے۔ البذا ڈیسی کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں کا نے کوایک ہی حد شار کیا جائے گااگر چہ سرقہ کے طور پر بید د سزائیں ہیں۔اور مذاخل بھی متعدد حدود میں ہوا کرتا ہے وہ کی ایک حد

الم وری میند نے فرمایا: سولی پر چرمانے بانہ چرمانے کے متعلق اختیار ذکر کیا ممیا ہے اور ظاہر الروایت کے مطابق مجی

، مصرت الم ابو بوسف مونید سے روایت ہے کہ امام مولی پر چڑھانا ترک نہ کرے کیونکے نص میں ای طرح بیان ہوا ہے اور اں کا مقصد مشہور کرنا ہے تا کہ دوسرے بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔

ہم سہتے ہیں کہ شہرت کی اصل سے آل سے حاصل ہوگی جبکہ سولی پر چڑھانا بیشہرت میں زیادتی کرنا ہے۔ بس اس میں اہام کو

اس سے بعدا، اس قدوری میں قرماتے ہیں کہ ڈاکوکواس طرح سولی چڑھایا جائے کہا کیہ نیزے ہے اس کا پیٹ جاک کیا جائے جتی کدوہ فوت ہوجائے اور اہام کرخی بریشند سے بھی ای طرح نقل کیا حمیا ہے۔

حضرت امام طحاوی منفی بروادیت ہے دوایت ہے کداس کوئل کرنے کے بعد سولی پر جڑھایا جائے گا۔ تا کہ مثلہ کرنے ہے اس کو بعایاجاتے کین بہلاتول زیادہ سے ہاس کی دلیل یہ ہے کہ اس طرح سزادیے میں زیادہ مبالغہ ہے اوراس کا مقصد بھی ہی ہے۔ فر مایا: تمین دنوں سے زیادہ اس کوسولی پڑئیں لٹکایا جائے گا۔ کیونکہ تمین دن کے بعداس میں تبدیلی واقع ہوجائے گی۔جس ے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔

حضرت امام ابو بوسف میشد سے روایت ہے کہ اس کوسولی پرلکڑی پر ہی چھوڑ ویا جائے گاختی کہوہ مکڑے لکڑے ہو کر مگر جائے۔اور دوسر مے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیان کردو حالت سے عبرت حاصل ہوجاتی ہے جبه بالكلآ خرى در جمتعسود بيس ي

#### ڈ اکو کے لوٹے ہوئے کی ضمانت کا بیان

قَىالَ (وَإِذَا قَسَلَ الْفَاطِعُ فَلَا ضَهَانَ عَلَيْهِ فِي مَالٍ اَخَذَهُ) اعْتِبَارًا بِالْسَرِقَةِ الصُّغُرَى وَقَذُ بَيْنَاهُ (فَانُ بَاشَوَ الْقَتْلَ آحَدُهُمُ ٱجْرَى الْحَدَّ عَلَيْهِمْ بِٱجْمَعِهِمْ) لِلْأَنَّهُ جَزَاءَ الْمُحَارَبَةِ ، وَهِى تَتَحَقَّقُ بِأَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ رِدْءً ٱلِلْبَعْضِ حَتَى إِذَا زَلَّتُ ٱقْدَامُهُمُ انْحَازُوا إِلَيْهِمُ، وَإِنَّمَا الشَّرُطُ الْقَتْلُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَلَّدُ تَحَقَّقَ .

قَالَ (وَالْفَتْلُ وَإِنْ كَانَ بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَيْفٍ فَهُوَ سَوَاءً) لِلأَنَّهُ يَقَعُ قَطْعًا لِلطّرِيقِ بِقَطُع

(وَإِنْ لَـمْ يَقْتُلُ الْقَاطِعُ وَلَمْ يَأْخُذُ مَالًا وَقَدْ جَرَحَ أُقَتُصَ مِنْهُ فِيمَا فِيهِ الْقِصَاص، وَأَخِذَ الْآرُشُ مِنْهُ فِيمًا فِيهِ الْآرْشُ وَذَلِكَ إِلَى الْآوْلِيَاءِ) لِآنَّهُ لَا حَدَّ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ فَظَهَرَ حَقُّ الْعَبُدِ وَهُوَ مَا

ذَكُرْنَاهُ فَيَسْتَوْفِيهِ الْوَلِيُّ (وَإِنْ آحَذَ مَالًا ثُمَّ جَرَحَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرَجُلُهُ وَيَطَلَتُ الْبِحُرَاحَالُ وَكَالَّهُ لَكَمْ لَحَدُ حَقَّا لِلْعَبْدِ كَمَا تَسْقُطُ عِصْمَهُ النَّفُسِ حَقَّا لِلْعَبْدِ كَمَا تَسْقُطُ عِصْمَهُ الْمَالِ لِلاَسْتَفَاءُ عَصْمَهُ الْمَالِ (وَإِنْ أَيْسَا عُوْا عَنَهُ الْمَالِ (وَإِنْ أَيْسَا عُوْا عَنَهُ الْمَالِ (وَإِنْ أَيْسَا عُوْا عَنَهُ الْمَالِ الْمَحْدَة فِي هَذِهِ الْحِنَايَة لَا يُقَامُ بَعْدَ التَّوْبَة لِلاسْتِشْنَاءِ الْمَذْكُورِ فِي النَّصِ، وَلاَنَّ التَّوْبَة نَوَقَا عُنْهُ إِلَا اللهُ مَنْ اللهُ اله

المسلسس الویسو، ویسب الوالی کردیا گیاہے تواس کے لوئے ہوئے بال برکوئی صفان نہ ہوگا، کیونکہ بید صد معریٰ پرتیاں کیا ہے۔ اور اس کو بھی ہم بیان کر پچکے ہیں۔ اور اگر ڈاکوؤں میں ہے کی ایک نے قبل کا کام سرانجام ویا تو ان تمام پر صفح بارک ہوگی۔ کیونکہ بید معرفار ویدافع ہوتے ہیں۔ اور دوایک دوسرے کے مددگار ویدافع ہوتے ہیں۔ بہال تک ہوگی۔ کیونک نیاس کے جب ان کوشکست ہوئے قبر سب مدافعت کرنے والوں کے پاس جمع ہوجائے ہیں اور یہاں ای چیز کی شرط می کہ ان می سے کوئی ایک قبل کرنے دالے کافل یا یا جائے اور دوفعل یا یا گیا ہے۔

قضے میں مال ہلاک ہوجائے یادہ خود ہلاک کردے تواس پر ضمان واجب ہوجائے گا۔ فراکو کول شے سقوط حدکے اسباب کا بہان

(وَإِنْ كَانَ مِنْ الْقُطَّاعِ صَبِى ۚ أَوْ مَجْنُونَ آوُ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِ سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْمَاقِينَ ) فَالْمَدُّ كُورُ فِي الصَّبِيّ وَالْمَجْنُونِ قُولُ آبِيْ حَنِيْفَةَ وَزُفَرَ . وَعَنْ آبِي يُوسُفَ آنَهُ لَوُ الْسَاقِينَ) فَالْمَدُّ تُولُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَزُفَرَ . وَعَنْ آبِي يُوسُفَ آنَهُ لَوُ

بَاشَرَ الْعُقَلاءُ يُحَدُّ الْبَاقُونَ وَعَلَى هٰذَا السَّرِقَةُ الصُّغْرَى .

لَهُ آنَ الْمُسَاشِرَ آصُلٌ، وَالرَّدُ تَابِعٌ وَلَا خَلَلَ فِي مُبَاشَرَةِ الْعَاقِلِ وَلَا اغْتِبَارَ بِالْخَلَلِ فِي النَّبِعِ،

وَفِي عَكْسِهِ يَنْعَكِسُ الْمَعْنَى وَالْحُكُمُ وَلَهُمَا آنَهُ جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ قَامَتُ بِالْكُلِ، فَإِذَا لَمْ يَقَعُ

فِهُ لُ بَعْضِهِمْ مُوجِبًا كَانَ فِعْلُ الْبَاقِينَ بَعْضَ الْعِلَّةِ وَبِهِ لَا يَثْبُتُ الْحُكُمُ فَصَارَ كَالْخَاطِءِ مَعَ

الْعَامِهِ .

وَآمَمَا ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فَلَقَدْ قِيلَ تَأُويلُهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِمْ، وَالْاَصَحُ آنَهُ مُطْلَقَ لِاَنَّ الْجِنَايَةَ وَاحِدَةٌ عَلَى مَا ذَكُونَاهُ فَالِامْتِنَاعُ فِي حَقِي الْبَغْضِ بُوجِبُ إلامُتِنَاعَ فِي حَقِي الْبَافِينَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِيهِمْ مُسْتَأْمَنْ ؛ لِلاَمْتِنَاعَ فِي حَقِيهِ لِخَلَلٍ فِي الْعِصْمَةِ وَهُو يَخُصُّهُ، آمَّا هُنَا إِلامُتِنَاعُ لِخَلَلٍ فِي الْحِرُزِ، وَالْقَافِلَةُ حِرْزٌ وَاحِدٌ.

۔ کے اور جب ڈاکوؤل میں کوئی بچہ ہوا یا پاگل ہوا یا مقطوع علیہ کا کوئی ذی رحم محرم ہوا تو تمام ڈاکوؤل سے حد ساقط ہو بائے گی۔ کیونکہ نیچ اور مجنون کے متعلق تھم بایان کر بچے ہیں۔ اور حضرت امام اعظم اور امام زفر بیشندیکا تول بھی ای طرح ہے جبکہ حضرت امام ابو یوسف میں ہوتھ کے نزد کے اگر مقل مندول نے ڈکیٹ کی تو باتی لوگول کومز ادی جائے گی اور چوری کا تھم بھی ای طرح

من حضرت امام ابو یوسف بمیند کیل بیدے کدمباشر اصل بوتا ہے اور عاقل کی مباشرت میں کوئی خلل انداز نبیں بوتا کیونکہ تا لع کے خلال کا کوئی اختبار نبیس کیا جاتا۔ اور اس کے برنکس میں تھم ہے لبندام عن بدل جائیں ہے۔

سقوط صدى صورت ميس حق قل ورثاء كى طرف نتقل مونے كابيان (وَإِذَا سَفَطَ الْحَدُدُ صَارَ الْقَتْلُ إِلَى الْآوْلِيَاءِ) لِظُهُودِ حَقِّ الْعَبُدِ عَلَى مَا ذَكَرُنَاهُ (فَإِنْ شَاءُوُا قَتَلُوا وَإِنْ شَا ءُوْا عَفَوْا (وَإِذَا قَعَطَعَ بَعْضُ الْقَافِلَةِ الطَّرِيقَ عَلَى الْبَعْضِ لَمْ يَجِبُ الْعَدُّ، لِآنَ الْيَحِرُزَ وَاحِدٌ فَصَارَتُ الْقَافِلَةُ كَدَارِ وَاحِدَةٍ .

الدرور وسر مدماقط ہوگئ تو حق قل اولیاء کی طرف نتقل ہوجائےگا۔ کیونکہ بندے کاحق ظاہر ہو چکاہے۔ ای اضافت کے ساتھ جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔ لہذاا ب اگر ورثاء جا ہیں تو قبل کر دیں اورا گروہ جا ہیں تو وہ معان کر دیں۔ کے ساتھ جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔ لہذاا ب اگر ورثاء جا ہیں تو قبل کر دیں اورا گروہ جا ہیں تو وہ معان کر دیں۔ اور جب بعض قافلہ والے ڈاکوؤل نے دوسرے ڈاکوؤل پر حملہ کر دیا تو ان مہاشرین پر صد واجب نہ ہوگ ۔ کیونکہ ان کا حز ایک بی ہے۔

### شہریا قریب شہر میں ڈیتی کرنے کابیان

کے اور جس مخفس نے شہر میں دن کو بارات میں ڈیمنی کی بااس نے کوفہ یا مقام جرہ کے درمیان ڈیمنی کی تو بطوراسخمان ا اس کوجمی ڈاکوبیس کہا جائے گا۔البتہ قیاس کے طور پر ڈاکوشار کیا جائے گا۔اور امام شافعی پیشانیڈ کا قول بھی یہی ہے۔ کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے ڈیمنی پائی جارہی ہے۔

حضرت امام ابو نوسف ممنیا ہے دوایت ہے کہ جب اس نے شہرے باہرڈ کیتی کی تو اس پر حدواجب ہوگی ۔ البتہ جبکہ دوشہر کے قریب ہو کیونکہ دیاں مقطوع علیہ کی مدد کرنے والا کو کی نہیں ہوگا۔

حضرت امام ابو بوسف ممنظۃ ہے دومری روایت سے کہا گرڈا کوؤں نے دن کے وقت ہتھیار سے لڑائی کی یارات کے وقت ہتھماریالاتھی کے ساتھ لڑائی کی تو دوڈا کو ثنارہوں گے۔ کیونکہ ہتھیارتا خیر نبیس کرتا۔اور مدد کرنے والا رات کے وقت تاخیر سے پہنچنے والا ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ راستے میں مسافروں کولوٹے سے ڈیکٹی ثابت ہوجاتی ہے جبکہ بیڈیکٹی شہر میں یااس کے قرب میں ٹابت نہیں ہوتی ۔ کیونکہ ان مقامات پر مدد کا پہنچ جانا ظاہر ہے۔البنۃ ڈاکوؤس کو مال واپس کرنے کے لئے گرفتار کرنیا جائے گا۔ تا کہت اپنے مداید در از این )

تندار ہے ہیں جائے ۔اوران کے خلاف تادین کاروائی کی جائے گی اورانہیں قیدیس ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ انہوں نے جرم کیا ہے حقد ارتک ہیں جائل کیا ہے تو پھران کا معاملہ اولیا ہ کے میر دہوگا۔ اورا کر انہوں نے تل کیا ہے تو پھران کا معاملہ اولیا ہ کے میر دہوگا۔

#### عا قله برديت بونے كابيان

(وَمَنُ خَنَقَ رَجُلا حَنِّى فَتَلَهُ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً) وَهِى مَسْآلَةُ الْقَتْلِ بِالْمُنْقَلِ، وَمَنْ خَنَقَ فِى الْمِصْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ قُتِلَ بِهِ) اللَّانَةُ وَمَازَ سَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (وَإِنْ خَنَقَ فِى الْمِصْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ قُتِلَ بِهِ) اللَّانَةُ مَازَ سَاعِبًا فِى الْارْضِ بِالْفَسَادِ فَيُذْفَعُ شَرَّهُ بِالْقَتْلِ، وَاللَّهُ تَعَالَى آعُلَمُ .



# 

# ﴿ بیرکتاب سیرکی نقهی مطابقت کابیان

علامدا بن محمود بابرتی حنی برانی کیتے ہیں: سپرسیرت کی جمع ہے اور وہ امور میں طریقے کا نام ہے جبکہ اصطلاح شرع ہ طریقہ جو نبی کریم مَنْ آئِیْزَام کی سنن کے ساتھ مغازی میں خاص ہو۔

مصنف بمناف بمناف کاب سر پر حدود کومقدم کیا ہے کیونکہ ان دونوں میں سے ہرا یک تھم کے اعتبار سے حسن فیر اسے اور ک غیر مامور ہے کفعل کی طرف لے جانے والا ہے البتہ حدود کا معاملہ اوکٹر مسلمانوں کے ساتھ پیش آتا ہے یا خاص طور پرجس طرف م شراب ہے جبکہ سیر کا معاملہ کفاد کے ساتھ پیش آتا ہے۔ بس مسلمانوں کی تقذیم اولی ہے۔ (عزایہ شرح البدایہ بائے یہ مسلم اور کی تقذیم اولی ہے۔ (عزایہ شرح البدایہ بائے یہ مسلم سیر کے معنی کا فقتهی بیان

(وَالسِّبَسُّ جَمْعُ سِيرَةٍ) وَهِيَ فِعُلَةٌ مِنُ السِّيرِ (وَهِيَ الطَّرِيقَةُ فِي الْأَمُودِ . وَفِي الشَّرُعِ تَنْعَتُصُّ بِسِبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَغَاذِيهِ)

کے سیرسیرت کی جمع ہے اور وہ امور میں طریقے کا نام ہے جبکہ اصطفاح شرع میں وہ طریقہ جو نبی کریم خاتیز کم کی من کے ساتھ مغازی میں خاص ہو۔

#### جہاد کی فرضیت کا بیان

قَالَ (الْحِهَادُ فَرْضٌ عَلَى الْكَفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ فَرِيقٌ مِنْ النَّاسِ سَقَطَ عَنُ الْبَافِينَ) آمَّا الْفَرُضِيَّةُ فَلِيهَ فَلِيهَ وَلِيهَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْجِهَادُ مَاضِ إلى يَوْمِ فَلِيهَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْجِهَادُ مَاضِ إلى يَوْمِ الْفِيامَةِ) وَالْمَالَةُ وَهُو فَرُضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَلاَنَّهُ مَا فُرِضَ لِعَشِهِ إِدْ هُوَ افْسَادٌ فِي الْفِيامَةِ) وَاللَّهُ وَدُفْعِ الشَّوِعَ الْكَيْوَ عَنُ الْعِبَادِ، فَإِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِالْبَعْصِ لَنَّهُ سِنَّهُ وَإِنَّ مَا فُرِضَ لِإِعْزَاذِ دِينِ اللهِ وَدَفْعِ الشَّوِعَ الْعَبَادِ، فَإِذَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِالْبَعْصِ لَنَّا اللهُ عَنُ الْبَاقِينَ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَرَدِّ السَّلَامِ (فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ آحَدٌ آثِمَ جَمِيعُ النَّاسِ بِتَوْكِهِ) لَنَّ سَقَطَ عَنُ الْبَاقِينَ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَرَدِّ السَّلَامِ (فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ آحَدٌ آثِمَ جَمِيعُ النَّاسِ بِتَوْكِهِ) لِمَا اللهِ وَدُو السَّلَامِ (فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ آحَدٌ آثِمَ جَمِيعُ النَّاسِ بِتَوْكِهِ) لِللهِ وَدُو السَّلَامِ (فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ آحَدٌ آثِمَ جَمِيعُ النَّاسِ بِتَوْكِهِ) لِللهِ وَلَانَ لَمْ يَقُمْ بِهِ آحَدٌ آلِهُ مَا الْكُولِ عِلْ النَّاسِ بِتَوْكِهِ وَلَاللَّالِ بِعَلَامِ الْكُولِ بِهِ قَطْعَ مَاذَةِ الْمِعَادِ مِنْ الْكُولَ عَلَا اللَّهُ لِلْ الْمُؤْلِ لِهِ الللَّهُ عَلَى الْمُعْتَى الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِقِ عَلَيْهِ الْمُؤْلِلُهُ وَلَا الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِهُ الْمَعْلَى الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِلِهُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِلِهِ لَيْ اللْهِ الْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِةُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ال

عَ اللَّهُ وَالْخِيرُوا خِفَافًا وَيُثِفَالًا) الْإِيَّةَ . ثَمَالَى (النَّفِرُوا خِفَافًا وَيُثِفَالًا) الْإِيَّةَ .

وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: الْجِهَادُ وَاجِبٌ إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ فِي سَعَةٍ حَثَى يُخْتَاحَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ فِي الْجَامِ الْفَارِ وَ الْجَهَادُ وَاجِبٌ إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ فِي سَعَةٍ حَثَى يُخْتَاحَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ الْكَلَامِ إِشَارَةً إِلَى الْوَجُوبِ عَسَلَى الْكِفَايَةِ وَآخِرُهُ إِلَى النَّفِيْرِ الْعَامِ، وَهذَا لِآنَ فَا وَلَى النَّفِيْرِ الْعَامِ، وَهذَا لِآنَ الْمُقَودَ عِنْدَ ذَلِكَ لَا يَتَحَصَّلُ إِلَّا بِإِقَامَةِ الْكُلِّ فَيُفْتَرَصُ عَلَى الْكُلِّ (وَقِحَالُ الْكُفَارِ وَاحِبٌ) الْمُقَودَ عِنْدَ ذَلِكَ لَا يَتَحَصَّلُ إِلَّا بِإِقَامَةِ الْكُلِّ فَيُفْتَرَصُ عَلَى الْكُلِّ (وَقِحَالُ الْكُفَارِ وَاحِبٌ) وَإِنْ لَمْ يَبْدَءُوا لِلْعُمُومَاتِ .

فری این کا جہاد فرض کا ایسے جب ایک جماعت اے انجام دے گی تو باتی لوگوں سے فرضت ساتھ ہوجات کی ۔ ابتہ فرضت جو ہے تو وہ القد تعالی کے اس فربان کے سب سے ہے "تم سب لوگ لل کرمٹر کین سے تمال کر وجس طرت وہ بل کرتم سے تال کر تے ہیں "اور آپ تائیج ہے کہ بی فربان کے سب سے ہے "جباد قیامت تک لیے جاری ہے اوراس فربان سے ہے ہے کہ جہا وہ باتی رہنے والافرض ہے، اور جباوفرض گنا ہواں لیے ہے کہ جہا وب بذات خود فرض نہیں ہوا، کیونکہ یہ فود بہ خود بہ فروف اور جہاوتو و یہن خداوندی کے اعزازی خاطر اور بندول سے شرکود فع کر نے کے لیے فرض ہوا ہے، بندا جب بچھ اورف سے تھود وطاحل ہوجائے گا تو باتی تو گوں سے فرضیت ساتھ ہوجائے گی جس طرح نماز جناز جاور سلام کا جواب چنا نچہ جب کسی نے بھی جب ونہیں کیا تو ترک جباد کی سب سے سار سے لوگ کن وگر رہوں سے کہ کونکہ وجوب سب پر ہے، اوراس سب سے کہ میں نے بھی جب ونہیں کیا تو ترک جباد کی سب سے سار سے لوگ کن وگر رہوں سے کہ کونکہ وجوب سب پر ہے، اوراس سب سے کہ طور پر داجب ہے، لیکن اگر فضیر عام ہوتو اس صورت میں جباد نے سامان لین محموث ساور بھیا رکونتم کرنالازم آسے گا اس لیے جباد فرض کنا ہے کے طور پر داجب ہے، لیکن اگر فضیر عام ہوتو اس صورت میں جباد فرض نین ہوگا۔

ور پر در بہت ہیں۔ کے اس کی مینیڈ نے جامع صغیر میں فر ہایا: جہاد واجب ہے تاہم سلمانوں کے لیے مخوائش ہے زو یک تک کہ ان کی مفرورت پیش آئے۔ اس کلام کے جہلے جھے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے اور آخری جھے میں فغیر عام کی طرف اشارہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے اور آخری جھے میں فغیر عام کی طرف اشارہ ہے اور یہ اس وہ سے کہ نغیر عام کے دقت تمام اوگوں کے جباد کے بغیر مقصود حاصل نہیں ہوگا ابتدا سب بر بہا وفرض طرف اشارہ ہے ہادکہ اور کفارے جہاد کی بغیر مقصود حاصل نہیں ہوگا ابتدا سب بر بہا وفرض ہوگا۔ اور کفارے جہاد کرتا واجب ہے آگر چدوہ پیش قدی نذکریں، کیونک آیات واجادیث میں عموم ہے۔

بيح يرجهادكى عدم فرضيت كابيان

(وَلَا يَبِهِ الْجِهَادُ عَلَى صَبِى ؟ لِآنَ الصَّبَا مَظَنَةُ الْمَرْحَمَةِ (وَلَا عُبُدٍ وَلَا امْرَاقِ) النَّقَدُمُ حَقُ الْمَوْلَى وَالذَّوْحِ (وَلَا اَعْمَى وَلَا مُفْعَدٍ وَلَا اَقْلَعَ لِعَجْزِهِمْ، فَإِنْ هَجَمَ الْعَدُو عَلَى بَلَدٍ وَجَبَ الْمَوْلَى وَالذَّاسِ الذَّفْعُ تَخُرُّ الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى اللَّهُ صَارَ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ الذَّفْعُ تَخُرُ الْمَوْلَى الْمَوْلَى الْمَوْلَى اللَّهُ صَارَ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ الذَّفْعُ تَخُرُ اللَّهُ الْمَوْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مداید دربرانولین) کی اور از این از ای

کے اور بچ پر جہادواجب نہیں ہے، کیونکہ بچکل شفقت ہے۔ غلام اور عورت پر بھی جہاد نہیں ہے، اس کے کہا تعلقہ علی معدم ہے۔ اندکے انتظار ساور پاول کئے ہوئے شخص پر بھی جہادواجب نہیں ہے اس لیے کہ سالوگ عبر آگار اللہ بھر کا حق مقدم ہے۔ اندکے انتظار ساور پاول کئے ہوئے شخص پر بھی جہادواجب ہوگا چنا نچہ عورت اپنے شو ہر کی اجازت کے جزادار بر نی ملک پر تملہ کرویں تو تمام لوگوں پر نکلناواجب ہوگا چنا نچہ عورت اپنے شو ہر کی اجازت کے بغیر نظے گا، کیونکہ اب جہاد فرض عین ہوگیا ہے اور فرض عین میں ملک پر بین اور ملک نگا کی اور غلام اپنے آتا کی اجازت کے بغیر نظر کا مرد سے بہائے کے ، کیونکہ (اس مورت میں ان اور ملک نگا کی کہا ہم بغیر ہوگیا ہے۔ برخلاف نغیر سے بہلے کے ، کیونکہ (اس مورت میں ) ان کے بغیر بھی کفایت ہوج تی ہے بابندا آتا اور شو ہر کے جن کو باطل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

# جہاد کے لئے چندہ وصول کرنے کی کراہت کا بیان

(وَيُسَكُّرَهُ الْجُعَلُ مَا ذَامَ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَى عَ) ِلاَنَّهُ يُشْبِهُ الْاَجْرَ، وَلَا ضَرُورَةَ اِلَيْهِ ؛ ِلاَنَّ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ مُعَدُّ لِنُوَائِبِ الْمُسْلِمِيْنَ .

قَىالَ (فَاِذَا لَمْ يَكُنُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُقَوِّى بَعْضُهُمْ بَعْضًا) لِآنَ فِيهِ دَفْعَ الضَّرَدِ الْآعُلَى بِالْحَاقِ الْآذُنَى، يُؤَيِّدُهُ (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَخَذَ ذُرُوْعًا مِنْ صَفْوَانَ) وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُغُذِى الْآعُزَبَ عَنْ ذِى الْحَلِيلَةِ، وَيُعْطِى الشَّاخِصَ فَوَسَ الْقَاعِدِ .

کہ جہادی چندہ دغیرہ دصول کرنا اجرت کے مشابہ ہے اور چندہ کی ضرودت تک خاص جہاد کے لیے چندہ دغیرہ دصول کرنا کروہ ہے، اس لیے کہ جہادی چندہ کرنا اجرت کے مشابہ ہے اور چندہ کی ضرودت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بیت المال کا ہال مسلمانوں کی آفات دور کرنے کے لیے تیاد کیا گیا ہے، لیکن جب بیت المال میں مال نہ ہوتو اب چندہ جمع کرنے میں کوئی حرب نہیں ہے، ایک دومر کو تقویت بہنچانے میں کوئی حرف نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں نقصان کی ترکو پرداشت کرکے اعلیٰ نقصان کو دور کرنا ہے ( آلام و تقویت بہنچانے میں کوئی حرف نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں نقصان کی ترکو پرداشت کرکے اعلیٰ نقصان کو دور کرنا ہے ( آلام قصیب کی تاکیداس واقعہ ہے کوئی میں اور حضرت عمر برافتہ نیر شادی شدہ اوگوں کو شدہ لوگوں کی طرف سے بھیجے تھے اور جہاد میں جانے والے کوئے جانے والے کا کھوڑ اور دیا کرتے تھے۔

# بَابُ كَيُفِيَّةِ الْقِتَالِ

# ﴿ بيرباب قال كِطريق كيان ميں ہے ﴾

باب كيفيت قال ك فقهى مطابقت كابيان

معنف میند نے جہاد کی فرضیت کے بعد جہاد کرنے کے طریقے کو بیان کیا ہے اس کی فقہی مطابقت یہ ہے کہ می چیزیا تھم کی فرضیت سے بعد ضروری ہے کہ اس پڑکل ہیرا ہونے کے لئے اس کا طریقہ سمجھا جائے لہٰذاای طرح جہاد کی فرضیت سمجھ لینے کے بعد ضروری ہے کہ اس کا طریقہ سمجھا جائے۔ پس مصنف میں ہیں جباد کرنے کا طریقہ بیان کریں گے۔ بعد ضروری ہے کہ اس کا طریقہ سمجھا جائے۔ پس مصنف میں ہیں جباد کرنے کا طریقہ بیان کریں گے۔

#### قال سے پہلے اسلام کی دعوت دینے کابیان

(وَإِذَا ذَخَلَ الْمُسُلِمُونَ ذَارَ الْحَرْبِ فَحَاصَرُوا مَدِينَةً أَوْ حِصْنًا دَعَوْهُمُ إِلَى الْإِسْلَامِ) لِمَا رَوْى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا " (أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَا قَاتَلَ قَوْمًا حَتَى وَعَاهُمُ إِلَى الْإِسْلامُ مَا قَاتَلَ قَوْمًا حَتَى وَعَاهُمُ إِلَى الْإِسْلامِ) قَالَ (فَإِنُ آجَابُوا كَفُوا عَنْ قِنَالِهِمْ) لِمُحصُولِ الْمَقْصُودِ، وَقَلْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (أُمِرُت آنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ) الْحَدِيثَ .

(وَإِنَّ الْمُعَنَّعُوا دَعَوُهُمْ إِلَى آدَاءِ الْحِزْيَةِ) بِهِ آمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أُمَرَاءَ الْجُيُوشِ، وَلاَنَّهُ آحَدُ مَا يَنْتَهِى بِهِ الْقِتَالُ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ النَّصُّ، وَهَذَا فِي حَقِّ مَنْ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجُيُوشِ، وَلاَنَّهُ وَهَنَا فِي حَقِّ مَنْ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجُيُوشِ وَعَبَدَةِ الْاَوْتَانِ مِنْ الْعَرَبِ لَا فَائِدَةً فِي دُعَائِهِمُ إِلَى الْجِزْيَةُ، وَمَنْ لا تُعْبَلُ مِنْهُمُ إِلَّا الْإِسُلامُ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى (تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسُلِمُونَ) (فَإِنُ تَبَالُ مِنْهُمْ إِلَا الْإِسُلامُ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى (تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسُلِمُونَ) (فَإِنُ بَلَا اللهُ مَعْلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ) لِقَوْلِ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِنَّمَا بَاللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ) لِقَوْلِ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِنَّمَا بَاللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ) لِقَوْلِ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِنَّهَا اللهُ عَنْهُ : إِنَّهُ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ) لِقَوْلِ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِنَّهُ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ) لِقَوْلِ عَلِي مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ) لِقَوْلِ عَلِي وَلَي اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ كَامُ وَالْنَاء وَالْمُوالِينَاء وَالْمُوالُونَ الْمُوالِينَاء وَالْمُولُونِ فِيهِ فِي الْقُرُّ آنِ، وَاللّهُ اعْلَمُ اللهُ الْمُوالِينَاء وَالْمُوالُونَ الْمُعْولِ وَلِي الْمُؤْلِولُ وَلَا لَهُ اللهُ اللهُ الْعُلَى اللهُ الْعَلَى الْمُقَاء الْمُؤْلِ عَلَيْهُ الْمُؤْلِ وَلِي الْمُؤْلِ وَلِي الْمُؤْلِ وَالْمُؤَالُولُ اللّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤَلِّ عَلَى الْمُؤَالِقَ الْمُؤَالِقُولُ الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِ عَلَيْهُ الْمُؤْلِ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُولِ الْمُؤْلِ اللْمُؤِلِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْ

اور جب مسلمان دارالحرب میں داخل ہوکر کسی شہریا کسی قلعے کا محاصرہ کرلیں تو کا فروں کو اسلام کی دعوت دیں، کیونکہ حضرت ابن عباس منتخبا ہے روآیت ہے کہ نمی کرمیم منتخبا نے کسی بھی توم کو اسلام کی دعوت دیتے بغیران سے جنگ نہیں ن رندروب مدراسل سے بین رہے ہیں۔ ۔ است میزو یک تک کدوہ لا الدالا اللہ کا اقرار کرلیں۔ اورا گروہ اسلام لا سے مین ارش فریا ہے جمعے تو کول سے جنگ کرنے کا تھم دیا گیا ہے فرو یک تک کدوہ لا الدالا اللہ کا اقرار کرلیں۔ اورا گروہ اسلام لا سے سے ا سات المرار المراج ال ان اشیاے میں سے ایک ہے جن سے جنگ ختم ہوجاتا ہے اور بیظم ان کافروں کے متعلق ہے جن سے جزید قبول کیا جاتا ہے اور جن ے جزیہ قبول نبیس کیا جانا جس طرح مرمد اور بت پرست لوگ تو انہیں جزئیددیئے کے لیے کہنا ہے سود ہے، کیونکہ ال سے اسلام کے علا وو پہنچ می مقبول نبیس ہے ،ارشاد خدا ندی ہے تم ان سے اتنا جنگ کروتی کدوہ اسلام ہے آئیں۔

اس کے جسب وہ کفار جزید دینا قبول کرلیں' تو اٹھیں وہی ملے گا' جومسلمانوں کو ملتا ہے ادر ان پر وہ سب پچھولازم ہوگا جو مسلمانوں پرلازم ہوتا ہے۔ اس کیے کہ معنرت علی کاارشادگرامی ہے کہ کافروں نے ای لیے جزید ینا قبول کیا ہے تا کہ ان کے فون ہمارے خون کی ملر ٹے اور ان کے اموال ہمارے اموال کی طرح محفوظ ہوجا کیں۔ اور بذل سے قبول کرنا مراد ہے اور اس سلیلے میں قرآن میں جواعطا وندکور ہےاس ہے بھی قبول کرنا مراد ہے۔

# اسلام کی دعوت ند جہنچنے والول سے جہاد کی ممانعت کا بیان

﴿ وَلَا يَسْجُوزُ أَنْ يُسْفَى إِسْلَ مَسْ لَمْ تَبَلُّغُهُ الدَّعُوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يَدْعُوهُ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ فِي وَصِيَّةِ أُمَّرَاءِ الْآجُنَادِ (فَادْعُهُمْ اللَّي شَهَادَةِ أَنْ لَا اِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ) وَلَانَهُمْ بِالدَّعُوةِ يَسْعُلَمُ وَنَ آنَا نُفَاتِلُهُمْ عَلَى الدِّينِ لَا عَلَى سَلْبِ الْآمُوالِ وَسَبَتْيِ الذَّرَادِيّ فَلَعَلَّهُمْ يُجِيبُونَ فَسُنْكُفَى مُؤْنَةُ الْقِتَالِ، وَلَوْ قَاتَلَهُمْ قَبْلَ الدَّعْوَةِ آثِمَ لِلنَّهُي، وَلَا غَرَامَةَ لِعَدَمِ الْعَاصِمِ وَهُوَ الدِّينُ آوُ الْإِحْرَازُ بِالدَّارِ فَصَارَ كَفَّتُلِ النِّسُوَانِ وَالْصِبْيَانِ (وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَدُعُوَ مَنْ بَلَغَتُهُ الدَّعُوةُ) مُسَالَغَةً فِي الْإِنْذَارِ، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ لِآنَةُ صَحَّ (أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَغَارَ عَلَى يَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ ) .

(وَعَهِدَ اللَّى أَسَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُغِيرَ عَلَى أَبْنَى صَبَاحًا ثُمَّ يُحَرِّقَ) وَالْعَارَةُ لَا تَكُونُ

. کے اور ان لوگوں ہے جنگ کرنا جائز نہیں ہے جنھیں اسلام کی دکوت نہ پینی ہو ہاں البتہ جب مجاہدین اٹھیں وین کی ، بوت ریں، کیونکہ کشکروں کے امراء کی وصیت میں آپ مائیڈ اسے بیار شاوفر مایا ہے: سب سے پہلے انھیں شہادت تو حید کی دعوت دو،اوراس کیے کدرخوت دینے کی صورت میں وہ بیجان لیں گے کہ ہم دین سکے لیےان سے جنگ کرد ہے ہیں ، ہال چھینے اوران كاللوه يال وقيد كريد عن كينين ازر بي بين اورمكن بكدوه است قبول كرلين اور بم بهى جنگ كى مشقت س فاع جا كين اور اگر کشکرنے دعوت دینے سے پہلے ہی ان سے جنگ کرلیا تو سارے اہل کشکر گناہ گار ہوں گے۔ کیونکہ دعوت ہے پہلے جنگ کرنا مداید در از این ا

عورتوں اور بچوں ویں ہے۔ جس کو دعوت سپنجی ہوا ہے دوبارہ دعوت و یتامستحب بنتا کہ انڈ اریمی مبالذ ہوجائے کئین دوبارہ دعوت و یتا نفر دری نہیں مسری سیج ہے کہ آپ سائٹی ہم نے ہومصطلق پرشب خول مارا تھا اور وہ لوگ غافل ہے اور آپ سائٹی ہم نے ہمفرت اسامہ سے سے مہر این تھا کہ دومقام اُنی میں میج کے وقت مچھا ہا ماری مچمراس جگہ کوجاادیں اور جھا پہمار نے ہے پہلے دعوت نہیں دی جاتی ہے۔ عبد این تھا کہ دومقام اُنی میں میج کے وقت مچھا ہا ماری مجمراس جگہ کوجاادیں اور جھا پہمار نے ہے پہلے دعوت نہیں دی جاتی ہے۔

انكار جزيه يرجنك كرنے كابيان

قَالَ (قَانُ آبَوُا ذَلِكَ اسْتَعَانُوا بِاللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَحَارَبُوهُمْ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِى عَلَيْهِ الْمَالَةُ وَالسَّلَامُ فِى تَعَدِيثِ الْلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ (فَإِنَّ آبَوُا ذَلِكَ فَادْعُهُمْ اللّٰي إعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، إلى آنْ قَالَ: قَإِنْ أَبَوْهَا تَدِيثِ اللّهَ يَعَالَى بُو اللّهَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ويسته والمستان المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق الله عليه الطالاة والسّلام على الطايف في الرّبَ الله عليه السّلام على الطايف ورَحَرَ أَوْ وَالسّلام عَلَى الطّايف ورَحَرَ أَوْ وَالسّلام المُحرَق البُويْرَة .

(وسوسوسم) المسلم المسل

یں، ں ۔۔۔ ب ب ہوں ہوں ہے۔ ہوں کھار پر فلائن نسب کردیں جس طرح آب ماڈیٹی نے طاکف پر بینیق قائم فر مادی تھی اور انھیں اور مجاہدین کو چاہیے کہ وہ کھار پر فلائن نسب کردیں جس طرح آب ماڈیٹی نے طاکف پر بینیق قائم فر مادی تھی اور انھی جلادیں کیونکہ آپ مناتی ہے متنام بوہر ہ کو جا او یا تھا۔

#### كفار كے كھيتوں كوبر بادكرنے كابيان

قَالَ (وَارْسَلُوا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ وَقَطَّعُوا اَشْجَارَهُمْ وَافْسَدُوا زُرُوْعَهُمْ) لِآنَ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ اِلْحَاقَ الْكَبْتِ وَالْغَيْظِ بِهِمْ وَكَسْرَةَ شَوْكَتِهِمْ وَتَفْرِيقَ جَمْعِهِمْ فَيَكُونُ مَشُرُوعًا، (وَلا بَاسَ بِرَمْيِهِمْ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسُلِمٌ اَسِيرٌ اَوْ تَاجِرٌ) لِآنَ فِي الرَّمْي دَفْعَ الطَّرَرِ الْعَامِ بِالذَّتِ عَنْ بِرَمْيِهِمْ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسُلِمٌ اَسِيرٌ اَوْ تَاجِرٌ) لِآنَ فِي الرَّمْي دَفْعَ الطَّررِ الْعَامِ بِالذَّتِ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسُلامِ، وَقَنْلُ الْآسِيرِ وَالتَّاجِرِ ضَرَرٌ خَاصٌ، وَلاَنَهُ قَلْمَا يَخُلُو حِصْنٌ عَنْ مُسْلِم، فَلَوُ ALINA (OLIVINA) ALINA SERVINA

امُتَنَعَ بِاعْتِبَادِهِ لَانْسَدَّ بَابُهُ (وَإِنَّ تَتَرَّسُوا بِصِيبَانِ الْمُسْلِمِينَ اَوْ بِالْأَسَادَى لَمْ يَكُفُوا عَنُ رَمُيهِ مُ) لِسَمَا بَيْنَاهُ (وَيَقُصِدُونَ بِالرَّمْيِ الْكُفَّارَ) لِآنَّهُ إِنْ تَعَلَّرَ التَّمْيِيزُ فِعُلَا فَلَقَدُ أَمْكِنَ فَصُدًا، وَالسَّطَاعَةُ بِسِحَسَبِ الطَّاقَةِ، وَمَا اَصَابُوهُ مِنْهُمْ لَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ وَلَا كَفَّارَةً لِآنَ الْجِهَادَ فَرُضٌ وَ الْغَرَامَاتُ لَا تُقْرَنُ بِالْفُرُوضِ .

بِخِلَافِ حَالَةِ الْمَخْمَصَةِ لِآنَهُ لَا يُمْتَنَعُ مَخَافَةَ الطَّمَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِحْيَاءِ نَفْسِهِ . أمَّا الْجِهَادُ فَمَيْنِي عَلَى إِتَلَافِ النَّفُسِ فَيُمُتَّنَّعُ حِذَارَ الضَّمَانِ

امام فقدوری بُرِین نے فرمایا: کدمجاہدین کا فروں پر یانی چھوڑ دیں،ان کے درختوں کو کاٹ دیں اور ان کی کھیتیاں کے ویران کردیں اس کیے کدان افعال سے کفار کو ذلت محسوں ہوگی ، انہیں خصہ آئے گا ، ان کی اشان ویثو کمت تھوڑی ہوجائے گی اور اُن کا شیراز و بھر جائے گالہٰذا بیافعال مشروع ہوں گے۔اور کفار پر پھر برسانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر چدان میں کوئی مسلمان قیدی یا مسلمان تاجر ہو، اس لیے کہ پیخر برسانے میں جمعیتِ اسلام سے نقصانعام کو دفع کرتا ہے جب کے مسلم قیدی، یامسلم تاجر کالل نقصا نخاص ہے اور اس لیے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قلعہ مسلمانوں سے خالی ہو، لہٰذ ااگر مسلمان کی سبب ہے رمی کوروک دیا جائے تو جہاد کا درواز ہ بند ہو جائے گا۔ادراگر کفارمسلمان بچوں پامسلم قید یؤں کوڈ حال بنا کرآ گے کرلیں' تو بھی مجاہدین ان پر پھر برسانے سے دست کٹی نہ کریں اس دلیل کی سبب سے جوہم بیان کر چکے ہیں اور مجاہدین کفارکو مارنے کی نیت کریں ،اس لیے کہ اگر چەنغل كے اعتبار ہے فرق ناممكن ہے تا ہم تصد دارادے كے لحاظ ہے امتياز پيدا كرناممكن ہے اور بفتر روسعت ہى اطاعت داجب ہے۔اورمسلمان بچوں کیامسلم قیدیوں کوجوزخم کے گا مجاہدین پراس کی دیت نہیں ہوگی اور نہ بی (سمسلم قیدیوں کوجوزخم کے گا مجاہدین پراس کی دیت نہیں ہوگی اور نہ بی (سمسلم قیدیوں کوجوزخم کے گا مجاہدین پراس کی دیت نہیں ہوگی اور نہ بی کے آپ کیے کہ جہا دفرض ہے اور تا وان فرائض ہے متعلق نہیں ہوتے۔ برخلاف حالت مخصہ کے ، کیونکہ صنان کے خوف نے دوسرے کامال کھا تاممنوع نہیں ہے، کیونکہاں ہیںا ہے نفس کا حیاء ہے، رہا جہادتو اس کا مدارا تلاف نفس پر ہے، لہذا اضان سے بچتے ہوئے یہ

برا الشكركي صورت مين واجب التعظيم اشياءكوجهاد مين ساتھ لے جانے كابيان قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ النِّسَاءِ وَالْمَصَاحِفِ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ إِذَا كَانُوا عَسُكُرًا عَظِيمًا يُؤْمَنُ عَـلَيْهِ) لِآنَ الْغَالِبَ هُوَ السَّلَامَةُ وَالْغَالِبُ كَالْمُتَحَقِّقِ (وَيُكُونُ اِخُواجُ ذَلِكَ فِي سَرِيَّةً لَا يُؤْمَنُ عَمَلَيْهَا) لِاَنَّ فِيهِ تَغْرِيضَهُنَّ عَلَى الصَّيَاعِ وَالْفَضِيحَةِ وَتَغْرِيضَ الْمَصَاحِفِ عَلَى الاسْتِخْفَافِ فَإِنَّهُمْ يَسْتَخِفُونَ بِهَا مُغَايَظَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَهُوَ التَّأْوِيلُ الصَّحِيحُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرُآنِ فِي أَرْضِ الْعَدُقِ) وَلَوُ دَخَلَ مُسْلِمٌ النِّهِمْ بِأَمَانِ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ الْـــُمْـصْــحَفَى إِذَا كَــانُــوا قَوْمًا يَقُونَ بِالْعَهْدِ لِآنَ الظَّاهِرَ عَدَمُ التَّعَرُّضِ، وَالْعَجَائِزُ يَخُرُجُنَ فِى

دُونَ الْعَحُوالَيْوِ

فر مایا اورمجابدین کے ساتھ قرآن یا ک اور عورتوں کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ شکر بردا ہواوراس کے

فر مایا اورمجابدین کے ساتھ قرآن یا ک اورعورتوں کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ شکر بردا ہواور اس کے

میں کا خطرہ ہوائیں لیے کہ (ان کی) سلائی غالب ہے اور غالب ٹابت اور یعین کی طرح ہوتا ہے، ہاں کی سریہ میں جس بر گاخطہ ہوائیں لیے جانا مکروہ ہے، گیونکہ اس میں عورتوں کو ضیاع اور رسوائی پر چیش کرتا ہے اور قرآن پاک کو بے حرش کے

میں کے اخطرہ ہوائیں لیے کہ سلمانوں کو بحر کانے کے لیے کفاران کی بے حرشی ضرور کریں گے اور آپ من تی کے اس فرمان کی بے حرشی ضرور کریں گے اور آپ من جی کے اس فرمان کی بے حرشی ضرور کریں گے اور آپ من تی کے اس فرمان کی بے حرشی ضرور کریں گے اور آپ من تی کے اس فرمان کی بی سے جا ویل ہے کہ " دشمنوں کی زمین میں قرآن لے کرنہ چلو"

ہیں تا ویں ہے۔ اور جب کوئی مسلمان امان کے کر کفار کے پاس جائے 'تواہے اپنے ساتھ قرآن پاک بیجائے بیں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ اور جب کوئی مسلمان امان کے کر کفار کے پاس جائے کو اس جائے کہ تا ہور اور جس مور تیس بر کے کہ ان پارٹا اور علاج و معالج کرتا ، اور بور جس مور تیس بر کے کہ اس ہے مسلمانوں کی لیکن جو ان مور توں کا گھروں بیس رہنا تی فتنے کوئتم کرنے والا ہے اور بیر تورتی لاائی نہ کریں اس لیے کہ اس ہے مسلمانوں کی سکر ورکی ما ہر ہوگی گر بوقت ضرورت جنگ کر سی ہے۔ اور جماع اور خدمت کے لیے بھی اپنی بیو بوں کو لیے جاتا بہتر نہیں ہے اور ایمان خدمت کے لیے بھی اپنی بیو بوں کو لیے جاتا بہتر نہیں ہے اور آگر بیجا نہم اور خدمت کے لیے بھی اپنی بیو بوں کو لیے جاتا بہتر نہیں ہے اور آگر بیجا نہم ورکی ہوتو باند بوں کو فیجا کیں ،آڑاد گورتوں کونہ لیجا نہیں۔

بوی کا جہاد کے لئے شوہر سے اجازت لینے کابیان

(وَلَا تُفَايِلُ الْمَوْاَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا الْعَبُدُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) لِمَا بَيَنَا (إِلَّا اَنْ يَهْجُمَ الْعَدُوُّ عَلَى بَلَدٍ لِلطَّرُورَةِ) عَلَى بَلَدٍ لِلطَّرُورَةِ)

على به يديس المُسْلِمِينَ آنُ لَا يَغُدِرُوا وَلَا يَغُلُوا وَلَا يُمَنِّلُوا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا تَغُلُو وَيَنْسَغِي لِلْمُسْلِمِينَ آنُ لَا يَغُدِرُوا وَلَا يَغُلُوا وَلَا يُمَنِّلُوا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا تَغُلُو وَلَا تَغُدِرُوا وَلَا تُمَنِّلُونَ أَنْ لَا يَعُلُولُ: السَّرِقَةُ مِنْ الْمَغْنَمِ، وَالْغَدُّرُ: الْحِيَانَةُ وَنَقُصُ الْعَهُدِ، وَالْمُثْلَةُ الْمَرُولَةُ فِي فِصَدِ الْعُرَيْتِينَ مَنْسُوحَةً بِالنَّهِي الْمُتَاتِّدِ هُوَ الْمَنْقُولُ .

(وَلَا يَفْتُلُوا الْمُوَاةُ وَلَا صَبِيًّا وَلَا شَبِّخًا فَانِيًّا وَلَا مُفْعَدًا وَلَا اَعْمَى) لِآنَ الْمُبِيحَ لِلْقَتُلِ عِنْدُنَا هُوَ الْمُحْتُلُوا الْمُواةُ وَلَا يَشْتُلُ عِنْدُنَا هُوَ الْمُحْتُلُوا الْمُواةُ وَلَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُمْ، وَلِهِنْذَا لَا يُقْتَلُ يَابِسُ الشَّقِ وَالْمَقَطُوعُ الْنُمْنَى وَالْمَقْطُوعُ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ .

وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ يُخَالِفُنَا فِي الشَّيْخِ الْفَانِي وَالْمُفْعَدِ وَالْآغَمَى لَانَّ الْمُسِخُ عِنْدَهُ الْكُفُرُ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيْنَا، وَقَدَّ صَحَّ (آنَّ النِّيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ نَهَى عَنْ قَتْلِ عِنْدَهُ الْكُفُرُ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيْنَا، وَقَدَّ صَحَّ (آنَّ النِّيْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللهُ عَنْ قَتْلِ السَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُوَاةُ مَفْتُولَةٌ قَالَ: هَاهُ الصِّبْيَانِ وَالذَّرَارِيِّ) " (وَحِينَ رَآى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُوَاةُ مَفْتُولَةٌ قَالَ: هَاهُ الصِّبْيَانِ وَالذَّرَارِيِّ) " (وَحِينَ رَآى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُواةُ مَفْتُولَةً قَالَ: هَاهُ مَا كَانَتُ هَذِهِ تُقَاتِلُ فَلِمَ فُولَاءً فَيْلَتُ ؟) قَالَ (إلَّا أَنْ يَكُونَ آحَدُ هَوُلاءِ مِمَّنُ لَهُ رَأَى فِي الْحَرُبِ اوُ مَا كَانَتُ هَذِهِ تُقَاتِلُ فَلِمَ فَيَلَتُ ؟) قَالَ (إلَّا أَنْ يَكُونَ آحَدُ هَوُلاءِ مِمَّنُ لَهُ رَأَى فِي الْحَرُبِ اوُ مَا لَعَرُونَ الْمُواقَةُ مَلِكَةً عَلَيْهِ وَمَا لَيْ الْمَالِدِي الْمَالِدِ، وَكَذَا يُفْتَلُ مَنْ قَاتَلَ مِنْ هَوُلاءِ دَفْعًا نِشَرِهِ، وَلاَنَ الْقِتَالَ مُسِحً حَقِيقَةً .

اور جاہد کی جورت کے بیٹ فورت کے بیٹ فانی ، اپانی اور اندھے کونل نہ کریں ، اس لیے کہ ہمارے زوریک تن کومبات کرنے وال چزائر انی ہے اور ان سے نز انی صادر نہیں ہو سکتی اس لیے ایک بہلوختک ہوئے خض کواور دایاں ہاتھ اور بایاں پیر کئے ہوئے خض کو بھی فتل نہیں کیا جائے گا۔ شخ فانی ، اپانی اور اندھے میں معزت امام شافعی بیزونت محالے کا بیٹ کی کھان ان کے زوریک کے اور اندھے میں معزت امام شافعی بیزونت محالے ہیں ، کی فکدان کے زوریک کے اور اندھے میں معزت امام شافعی بیزونت محالے ہیں ، کی فکدان کے زوری کو کی مسلم مقبل مہاتے ہوئے ہیں اور میسے ہے کہ آپ منافی اور جب آپ فی کھانے ہی اور جب آپ فی اور جب آپ فی اور جب آپ فی ایک مقتول محودت کو دیکھا تو فر مایا ہا کے افسوس بیر مورت سر دار ہوتو اے قبل کیا جائے گا ، اس مقتل کو گئی اور کھتا ہو یا مورت سر دار ہوتو اے قبل کیا جائے گا ، اس کے کہا س کا نقصا نبند و اس کو لاحق بیز ان میں سے جو جنگ کرے گا اسے بھی قبل کر دیا جائے گا 'تا کہ اس کا شردور ہو جائے اس کے نقصا نبند و اس کو لاحق بوگا نے بیز ان میں سے جو جنگ کرے گا اسے بھی قبل کر دیا جائے گا 'تا کہ اس کا شردور ہو جائے اس کے نقصا نبند و اس کو لاحق بروگا ۔ نیز ان میں سے جو جنگ کرے گا اسے بھی قبل کر دیا جائے گا 'تا کہ اس کا شرور ہو ہے اور اس کے لیے جنگ حقیقتا قبل کو مبارح کرئے والا ہے۔

جہادمیں پاگل کے لکی ممانعت کابیان

وَلا يَنفُتُ لُ مَنجُنُونَ ) لِآنَ لَهُ غَيْرُ مُنحَ اطَبِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَ فَيُقْتَلَ دَفْعًا لِشَرِّهِ، عَيْرَ أَنَّ الصَّبِيّ وَالْمَسْجُنُونَ يُقْتَلانِ مَا دَامًا يُقَاتِلانِ، وَغَيْرُهُمَا لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ بَعْدَ الْاَسْرِ لِآنَهُ مِنْ آهُلِ الْعُقُوبَةِ لِتَوَجُّهِ الْحِطَابِ نَحْوَهُ، وَإِنْ كَانَ يُجَنُّ وَيُفِيقُ فَهُوَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ كَالصَّحِيحِ لِتَوَجُّهِ الْحِطَابِ نَحْوَهُ، وَإِنْ كَانَ يُجَنُّ وَيُفِيقُ فَهُوَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ كَالصَّحِيحِ

هِ الْحِطَابِ بَنْ مُحُونَ لَوَجُمَى لَلْ مُرَيِّ ، كَيْ تَكْدوه (احكام شَرَعٌ كَا) مُناطِبَيْنَ عَالَمُ وهِ جَلَّ رَامُ كَانَ اللَّهُ اللهِ الْمَاكِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ر کے لیے اسے تل کیا جائے گا تاہم بچہ اور مجتون جب تک جنگ کرتے رہیں گے اس وقت تک انہیں تتل کیا جائے گا اور خروں ہے علاوہ و کور تنار کرنے کے بعد تل کرنے میں کوئی حری نہیں ہے ، کیونکہ دومروں کی طرف خطاب متسبب ہونے کی سبب ہو وہ کی سبب ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی مجتون ایسا ہو کہ مجلی اسے جنون رہتا ہوا در کہی افاقہ ہوجاتا ہوتو افاقہ کی حالت میں وہ مجلی آ دمی کی طرح ہوگا۔

کی طرح ہوگا۔

# جہاد کی ابتداء مشرک باب سے کرنے کی ممانعت کابیان

(وَيُسكُرَهُ أَنْ يَبْسَدِهَ السَّجُلُ البَاهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيَقْتُلَهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَصَاحِبْهُمّا فِي الدُّنَيَا مَعُرُوفًا) وَلاَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِحْيَاؤُهُ بِالْإِنْفَاقِ فَيُنَاقِطُهُ الْإِطْلَاقُ فِي إِفْنَانِهِ (فَإِنْ آذَرَّكُهُ الْمَتَنَعَ مَعُرُوفًا) وَلاَنَّهُ عَيْرُهُ) لِآنَ الْمَقُصُودَ يَحْصُلُ بِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ الْحِيَحامِهِ الْمَاثَمَ، وَإِنْ قَصَدَ الْآبُ قَلْمُ عَنِي يَقَتُلُهُ عَيْرُهُ) لِآنَ الْمَقُصُودَ يَحْصُلُ بِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ الْحِيَحامِهِ الْمَاثَمَ، وَإِنْ قَصَدَ الآبُ فَعَدَ الْآبُ فَعَلَى النَّهُ لَوْ شَهَرَ قَدْلَ اللَّهُ مَعَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ وَلَا يُمُحِنُهُ وَفَعُهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ بِقَتْلِهِ بَقْتُلِهِ بَقَتْلِهُ لِمَا بَيْنَا فَهَذَا اَوْلَى، وَاللَّهُ تَعَالَى النَّهُ وَلَا يُمُحِنُهُ وَفَعُهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ بِقَتْلِهِ بَقْتُلُهُ لِمَا بَيْنَا فَهَذَا اَوْلَى، وَاللَّهُ تَعَالَى النَّهُ وَلَا يُمُحِنُهُ وَفَعُهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ بَقَتْلِهِ بَقَتْلُهُ لِمَا بَيْنَا فَهَذَا اَوْلَى، وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُسُلِمُ سَيْفَةُ عَلَى الْيَو وَلَا يُمُحِنُهُ وَفَعُهُ إِلَّا بِقَتْلِهِ بَقَتْلِهِ بَعْتُلُهُ لِمَا بَيْنَا فَهَذَا الْوَلَى، وَاللهُ تَعَالَى الْعُولَاقِ اللهُ فَالَى الْعَقَوْاتِ .

اورایا کرنا کروہ ہے کہ کوئی فخص اپ مشرک باپ ہے ابتداء کرے اسے قبل کرے ، کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے " دنیا بیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو" اوراس لیے کہ بیٹے پر باپ کا نفقہ دے کرا ہے زندہ رکھنا واجب ہے لہٰذاا ہے خم کرنے کا اطلاق اس احیاء کے منافی ہوگا پھراگر بیٹا اپ باپ کو یائے تو رک جائے نزدیک کہ کوئی دوسراا ہے آل کردے ، کیونکہ اس کے گناہ کا ارتقاب کے بغیراس کے علاوہ ہے مقصود حاصل ہوجاتا ہے۔ اوراگر باپ نے بیٹے کے آلے اور کیا بایس طورکہ باب کے آل کی ویش ہوگا کا ارادہ کر لیا بایس طورکہ باب کے آل کے بغیر بیٹے کے لیے اسے دفع کرنا ممکن نہ ہوتو باپ کے آل یس کوئی حرج نہیں ہے اس کا مقصود فع نقسان ہے۔ کیا آپ فورد فکرنیس کرتے کہ اگر مسلمان باپ اپ جیئے پر گلوار سونت لے اور باپ گؤتل کے بغیر بیٹے کے لیے مدافعت کرنا حمکن نہ ہوتو بیٹا باپ گؤتل کے بغیر بیٹے کے لیے مدافعت کرنا حمکن نہ ہوتو بیٹا باپ گؤتل کرسکتا ہے اس دلیل کے سعب سے جو بھی بیان کر بچے ہیں پس اس حالت میں تو بدر جداد کی قبل کرنا جا کرنہوگا۔

# بَابُ الْمُوادَعَةِ وَمَنْ يَجُورُ آمَانَهُ

﴿ بير باب مصالحت اورجوازامان واللے کے بيان ميں ہے ﴾ باب مصالحت کی فقهی مطابقت کابیان

مصنف بیستیجب جہاد کا طریقہ بیان کرنے سے فارغ ہوئے ہیں تواب انہوں نے معمالحت کا باب شروع کیا ہے کی کہ جب کا فرمسلمانوں سے مصالحت کا باب شروع کیا ہے کی کہ جب کا فرمسلمانوں کے لئے بہتری ہوتو مصالحت جا کڑے کی نگراں طرح مسلمانوں کے لئے بہتری ہوتو مصالحت جا کڑے کی نگراں طرح مسلمانوں کے مال وجان کی حفاظت بھی ہوگی اور مقاصد بھی حاصل ہوجا ئیں گے۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ کا فرمسلمانوں کے قریب ہوں اور اسلام کی حقیقت سمجھ جا تھی اور مسلمان ہوجا تھی ہے۔

باب موادعت كے شرعی ماخذ كابيان

و اِنْ جَنَحُوْ الْلسَلْم فَاجْنَعُ لَهَا وَ مَوَ كُلْ عَلَى اللهِ إِنّه هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيْمُ (الانفال، ٢١)

اوراگروہ کی طرف جنگیں تو تم بھی جبکو۔اوراللہ پر بجروسر کھو بیٹک وہی ہے سنتا جائا۔ (کنز لایمان)

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں: کہ فرمان ہے: جب کی قوم کی خیانت کا خوف ہوتو برابری ہے آگاہ کر کے عہد نامہ جاک کر والو، اُلزائی کی اطلاع کر دو۔ اِس کے بعداگر وہ اُلزائی پر آ مادگی ظاہر کریں تو اللہ پر بجروسر کر کے جہاد شروع کر دواوراگروہ بھر ملی ہوتو کہ اور اگروہ بھر ملی ہوتا کی اور ہوتا کی خیاب کی اور اور اگر وہ بھر ملی ہوتا کی خیاب کی عدید بیوا نے دن رسول کریم تائید جائے مشرکین مکہ سے نو سال کی مشاملے کرلی جوشرائلا کے ساتھ طے ہوئی۔

حضرت علی سے منقول ہے کہ دسول کریم نُوانِیْم نے فر مایا عنقریب اختلاف ہوگا اور بہتریہ ہے کہ ہوسکے تو مسلح بی کرلیما (مند امام احمد )

مجاہد کہتے ہیں یہ بنوقر بظہ کے بارے میں اتری ہے کین میل نظر میں ہے سارا قصہ بدر کا ہے۔ بہت سے بزرگوں کا خیال ہے کہ مورة براة کی آیت ہے

(قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْانِحِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُه وَلَا يَدِينُونَ دِيْنَ الْحَقِي مِنَ اللَّذِينَ أُوْتُوا الْكِعَبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَنِعُرُونَ 29) - 9 التوبه 29) الْحَقِي مِنَ اللَّذِينَ أُوْتُوا الْكِعَبَ حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَنِعُرُونَ 29) - 9 التوبه 29) سے منسوخ ہے کہ کین اس میں می نظر ہے کوئلہ اس آئے تا میں جہاد کا تھی طاقت واستطاعت پر ہے کین وشمول کی زیاد تی ملح کر لینا بلاشک وشہ جائز ہے جس طرح کہ اس آئت میں ہاور جس طرح کہ دستان اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے وقت اللہ کے بارے میں کوئی نص اس کے خلاف یا خصوصیت یا مفسودیدہ کی بیس آئی۔ ماری کے بارے میں کوئی نص اس کے خلاف یا خصوصیت یا مفسودیدہ کی بیس آئی۔ ماری کے در اور میں میں اس کے بارے میں کوئی نص اس کے خلاف یا خصوصیت یا مفسودیدہ کی بیس آئی۔ میں اس کے بارے میں کوئی میں اس کے بارے میں کوئی نص اس کے خلاف یا خصوصیت یا مفسودیدہ کی بیس آئی۔ میں میں میں کا بیس کے بارے میں کوئی میں اس کے بارے میں کوئی میں کا بیس کے بارے میں کوئی میں کا بیس کے بارے میں کوئی میں کا بیس کے بارے میں کوئی نص کے بارے میں کوئی نص کوئی کے بارے میں کوئی کے بارے میں کوئی نص کوئی کے بارے میں کوئی نص کوئی کے بارے میں کوئی نص کوئی کے بارے میں کوئی کے بارے میں کوئی کوئی کے بارے میں کوئی کے بارے میں کوئی نص کوئی کے بارے میں کوئی کوئی کے بارے کی کے بارے میں کوئی کے بارے میں کوئی کوئی کے بارے میں کوئی کے بارے میں کوئی کوئی کے بارے میں کوئی کوئی کے بارے کے بارے میں کوئی کوئی کوئی کوئی کے بارے کی کوئی کے بارے کی کوئی کے بارے کے بارے کی کوئی کے بارے کی کوئی کے بارے کی کوئی کوئی کے بارے کی کوئی کے بارے کی کوئی کوئی کے بارے کی کوئی کی کوئی کے بارے کی کے بارے کی کوئی کے بارے

ساجی میں ہے۔ اللہ برجمروسدر کھون تھے کافی ہے وہی تیرا مددگار ہے۔ اگر یہ توکہ بازی کرے وفی فریب دیا جا جہ ہیں اور سردمیان ہیں اپنی شان وشوکت اور آلات جنگ بڑھا تا جا جہ ہیں تو تو بے فکر رہ اللہ ہیرا طرف دار ہے اور تھے کافی ہاس کے مناج ہیں وافسار سے مرف اپنی فضل سے تیری تا کیدی۔ انہیں جھ پر منا ہا ہے کہ مہاج ہیں وافسار سے مرف اپنی فضل سے تیری تا کیدی۔ انہیں جھ پر ایمان لانے تیری اطاعت کرنے کی تو تین دی ۔ تیری مد داور تیری فھرت پر انہیں آ مادہ کیا۔ اگر چہآ بدو یے زہین کے تمام خزانے وزیح کر ڈوال کیکن ان میں وہ الفت وہ محبت بیدا نہ کرسک جواللہ نے خود کر دی۔ ان کی صدیوں پر انی عداد تیں دور کر دیں اور اوی و خرج کر ڈوال کیکن ان میں وہ الفت وہ محبت بیدا نہ کرسک جواللہ نے خود کر دی۔ ان کی صدیوں پر انی عداد تیں دور کر دیں اور اوی و خور رہ تا انصار کے دونوں قبیلوں میں جا لہت میں آ پس میں خوب کوار چلا کرتی تھی نے دورایمان نے اس عدادت کو محبت ہے ہدل دیا۔ جس طرح قرآن کا بیان ہے کہ اللہ کے اس احسان کو یا دکرو کہ تم آپس میں اپنے دوسرے کے دشمن ہے اس نے تمہیں بھائی بنا دیا تم جہتم کے کنار سے تک بینچ صحیح تیم کی تار سے تھ کیکن اس نے تمہیں بھائی بیان فرما تا ہے۔ مدر ایک کے تھے کیکن اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا تم جہتم کے کنار سے تک بینچ صحیح تھے کیکن اس نے تمہیں بھائی جمائی بیان فرما تا ہے۔ مدر ایک تھے کیکن اس نے تھولیکن اس نے تمہیں بھائی جمائی بیان فرما تا ہے۔ میں جمائی ہوں تھی بیان فرما تا ہے۔ مدر ایک تھے کیکن اس نے تعمیل بھی بیان فرما تا ہے۔ مدر ایک تھے کیکن اس نے تعمیل بھی بیان فرما تا ہے۔ مدر ایک کیا تھی بیان فرما تا ہے۔ مدر ایک کی تھی کیکن اس نے تعمیل بھی بیان فرما تا ہے۔ مدر ایک کی تو تھی کیکن اس نے تعمیل بھی بیان فرما تا ہے۔ مدر ایک کیا تھے کیا تھی بیان فرما تا ہے۔ سے لیے اس طرح آئی باتی بیان فرما تا ہے۔

اینے میکسوں میں تھیم ہے۔

این عباس داننی فرائے ہیں اسے قرابت داری کے دشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور بیت بوتا ہے جب فعت کی ناشکری کی ایس عباس داننی فرائے ہیں اس عباس داننی فرائے ہیں اس میں نہ تھا کہ ان کے دل جاتی ہے۔ جناب باری سجا نہ د تعالی کا ارشاد ہے کہ اگر روئے زمین کے فرانے ہی شم کر دیتا تو تیرے بس میں نہ تھا کہ ان کے دل ملاد ہے۔ شاعر کہتا ہے تھے ہے دھوکا کرنے والا تھے سے نیچر وائی برسے والا تیراد شتے دار نیس بلکہ تیرا حقیقی رشتے داروہ سب جو تیری آ داز پر لبیک کہ اور تیرے دشمنوں کی سرکو لی میں تیرا ساتھ وے۔ اور شاعر کہتا ہے میں نے تو خوب ل جل کرآ زیا کر دیکھ لیا کہ قرابت داری ہے ہی بڑھ کردلوں کا کیل جول ہے۔

الم بین فرماتے ہیں میں نہ جان سکا کہ یہ سب تول این عمال وٹائٹ کا ہے یاان سے نیچے کے راوبوں میں سے کسی کا ہے۔
ابن مسعود وٹائٹو فرماتے ہیں ان کی یہ مجبت راوحق میں تھی تو حید وسنت کی بنا پڑتی ۔ ابن عمال وٹائٹو فرماتے ہیں رشتے واریاں نوٹ باتن میں انسکری کر دی جاتی ہے کیے جب اللہ کی جانب سے ول ملاویے جاتے ہیں انہیں کوئی جدانہیں کرسکتا ہے جاتے ہیں انہیں کوئی جدانہیں کرسکتا ہے بھراتہ ہے ای جلے کی تلاوت فرمائیں۔

عبدہ بن الی لبابہ فرماتے ہیں میری حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی آپ نے جھے سے مصافی کر کے فرمایا: جہزو مختص اللہ کی راہ میں مجت دونوں کے ممایا: جہزو مختص اللہ کی راہ میں مجت دکھنے والے آپس میں ملتے ہیں ایک دوسر سے خندہ بیشائی سے ہاتھ ملاتے ہیں او دونوں کے گناہ اللہ جو جاتے ہیں جس طرح درخت کے خنگ ہے میں نے کہا ہے کا موجہ آسان ہے فرمایا یہ تہری الفت وہ ہے جس کی نبست جناب باری فرہ تا ہے کہ اگر دوئے زمین می خزانے فرج کر دیے تو بھی یہ تیرے بس کی بات نہیں کہ دلوں میں الفت و مجت بیرا کر دے اس فرمان سے جھے یقین ہوگیا کہ رہ جھ سے بہت ذیا دہ بجھ دار ہیں۔

ولیدین الی مغیث کتبے بیل میں نے حضرت مجاہدے سنا کہ جب دومسلمان آپس میں ملتے بیں اور منعافی کرتے بیل آو ان کے گن ومعاف ہوجائے بیں میں نے پوچھاصرف مصافحہ سے بی؟ تو آپ نے فرمایا کیاتم نے انڈ کا بیفر مان نہیں سن؟ پھرا پ ای جملے کی تلاوت کی ۔ تو حضرت ولیدنے فرمایاتم مجھ سے بہت بڑے عالم ہو۔

عمیر بن اسحاق کہتے ہیں سب سے پہلے چیز جولوگوں میں سے آٹھ جائے گی والفت ومحبت ہے۔ طبر انی میں ہے دسول اللہ منظم فرماتے ہیں کہ سلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ل کراس سے مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے جمڑ جاتے ہیں جم طرح درخت کے خنگ ہے ہوا ہے۔ ان کے سب گناہ معاف کرد بے جاتے ہیں گوہ دہ سمندر کی جھاگ جیتے ہوں۔

التني ابن كية الانذل.١٠)

## ابل حرب ہے کے کرنے کابیان ،

(وَإِذَا رَآى الْإِمَامُ أَنْ يُصَالِحَ آهُلَ الْحَرُبِ آوُ فَرِيقًا مِنْهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ فَلَا بَاللَهِ بَاللَهِ الْقُولِهِ تَعَالَى (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْتَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللّٰهِ) (وَوَادَعَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهُلَ مَكَةَ عَامَ الْحُدَيْئِةِ عَلَى اَنْ يَضَعَ الْحَرُبَ بَيْنَهُ وَبَنْنَهُمْ عَشُر صَلِّى الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَوَادَعَةً جِهَادٌ مَعْنَى إِذَا كَانَ حَيْرًا لِلْمُسْلِمِيْنَ لِآنَ الْمُقُصُودَ وَهُو دَفَعُ الشَّرِ صَيْبَ اللهِ مَا زَادَ عَلَيْهَا، بِخِلافِ حَاصِلٌ بِهِ وَلا يُقْتَصَرُ الْحُكُمُ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَوْوِيَّةِ لِتَعَدِّى الْمَعْنَى إِلَى مَا زَادَ عَلَيْهَا، بِخِلافِ حَاصِلٌ بِهِ وَلا يُقْتَصَرُ الْحُكُمُ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَوْوِيَّةِ لِتَعَدِّى الْمَعْنَى إِلَى مَا زَادَ عَلَيْهَا، بِخِلافِ مَا إِذَا لَهُ مَعْنَى اللهِ مَا زَادَ عَلَيْهَا، بِخِلافِ مَا إِلَّا لَهُ مَعْنَى اللهُ مَا اللهُ مَا وَلا اللهُ اللهِ مَا زَادَ عَلَيْهَا، بِخِلافِ مَا إِذَا لَهُ مَعْنَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَاللهَامُ مُنَادَ اللهُ مُلِكُ مُ مُلَكَةً اللهِ كَانَ السَّلامُ نَبَدُ الْمُوادَعَةَ الْتَى كَانَ النَّهُ وَا عَنْ الْعَلْدِ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالْمَاكُةِ وَالسَّلامُ (فِي السَّلامُ اللهُ وَلَى السَّلَامُ اللهُ اللهُ الصَّامَةُ وَالسَّلامُ وَلَى الْمُعْلِدِ وَصَاعَةً لَا عَدُرُ وَلا بُدَي مِنْ النَّيْذِ مِنْ الْفَالِدِ، وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُوافِ مَمْلَكِيْهِ وَلَا المُعْلَى الْمُوافِ مَمْلَكِيْهِ وَلَاكَ النَّذِ الْمُعْرَافِ مَا الْمَعْلِي الْمُعْلِي وَلَى الْمُعْلِى الْمُعْرَافِ مَمْلَكِيْهِ وَلَى الْمُعْلِقُ الْعَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُوافِ مَمْلَكِيْهِ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللّهُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوافِ مَمُلَكِيْهِ وَلَا اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللهُ اللهُ

مع میں اور جب امام حربیوں سے یاان کی تری جماعت ہے تکے کرنا مناسب سجھے اور اس تلیم بھی مسلمانوں کے لیے مسمحت ہون سلم کرنے میں کوئی حربح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے۔" اگر کفار تلے کے لیے جنگیں تو اسے ہی آپ ہمی مسلم کی جون سلم کی جون سے اور آپ کؤیرائے نے حدید ہے کہ مال اہل کہ سے اس بات پر مصالحت کی تھی کہ آپ ہے کہ کہ لرف آئی ہوجا ہے اور اللہ بر کھر اسراک تک گڑا اور اس لیے کہ مصالحت کرنا معنی جباد ہے جبکہ وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوں اور ان کے دور میان دس کے حقود یعنی وقع شرحاصل ہوجا تا ہے۔ اور وعدت مردی ہے ای پر تھم مود قف شہیں ہے، کیونکہ اس ہے ذائم سے ترکی مصالحت میں فیر زیبو، کیونکہ اب بیصورت اور معنی دونوں احتبار ہے۔ کہ طرف بھی معنی متعدی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب مصالحت میں فیر زیبو، کیونکہ اب بیصورت اور معنی دونوں احتبار ہے۔ کہ حرب جہاد ہے۔

سے رہے ہوں۔ اور جب ایک مدت کے لیے اہام نے کفارے مصالحت کرلی گھروہ صلحت کرنے کو ذیادہ نقع بخش پائے تو اہام کفار و تفض مصالحت کی خبر دید ہے گھران سے جنگ کرے، اس لیے کہ آپ ٹی تی آئے اس مصالحت کو تو ڑ دیا تھا جو آپ کے اور کفار کھ کے درمیان منعقد ہوئی تھی۔ اور اس سب سے کہ جب مصلحت بول گئی تو نقض می جباد کہلائے گا اور ایفائے عبدصورت اور معنی دونوں امتر رہے ہوادہ کو گا اور ایفائے عبدصورت اور معنی دونوں امتر رہے ہوئے تعنی مصالحت کی خبر دینا ضرور کی ہے اور عبدو کے متعلق محضرت نبی کر یم سی این ہر سے ترک جہادہ وگا لبذا غدار کی ہے بچے ہوئے تعنی مصالحت کی خبر دینا ضرور کی ہے اور عبد کی سے جس مدت میں نقض عبد کی نے ارشاد فر مایا ہے: انہیں بورا کیا جائے اور برعہد کی جائے۔ اور اتن مدت کا لحاظ کرنا ضرور کی ہے جس مدت میں نقض عبد کی خبر تمام کا فروں کو تانج جائے اور اس سلسلے ہیں آئی مدت گذر نے پراکتفاء کیا جائے کا کہ کفار کا سروار نقض عبد کی خبر جائے کے بعدا چی

#### بدعبدی کرنے والوں سے جنگ کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِنَّ بَدَءُوْ ا بِخِيَانَةٍ قَاتَلَهُمْ وَلَمْ يُنبِذُ إِلَيْهِمُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِانِفَاقِهِمْ) لِلاَنَهُمْ صَارُوا نَاقِضِينَ لِللّهَ فَهُ مُ اللّهُ مِنْهُمْ فَقَطَعُوا الطّويقَ وَلَا مَنعَة لَهُمْ لِللّهَ فَهُدِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى نَفْضِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا دَحَلَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ فَقَطَعُوا الطّويقَ وَلَا مَنعَة لَهُمْ لِللّهَ فَي لَا مَنعَة لَهُمْ مَنعَة وَقَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَانِيَةً يَكُونُ نَفْضًا لِلْعَهُدِ، وَلَوْ كَانَتُ لَهُمْ مَنعَة وَقَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَانِيَةً يَكُونُ نَفْضًا لِلْعَهُدِ ، وَلَوْ كَانَتُ لَهُمْ مَنعَة وَقَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَانِيَةً يَكُونُ نَفْضًا لِلْعَهُدِ ، وَلَوْ كَانَتُ لَهُمْ مَنعَة وَقَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَانِيَةً يَكُونُ نَفْضًا لِلْعَهُدِ ، وَلَوْ كَانَتُ لَهُمْ مَنعَة وَقَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَانِيَةً يَكُونُ نَفْضًا لِلْعَهُدِ ، وَلَوْ كَانَتُ لَهُمْ مَنعَة وَقَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَانِيَةً يَكُونُ نَفْضًا لِلْعَهُدِ فِي حَقِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ ؟

لِآنَهُ بِعَيْدٍ إِذْنِ مَلِكِهِم فَفِعْلُهُمْ لَا يُلْزِمُ غَيْرَهُمْ حَتَى لَوْ كَانَ بِإِذْنِ مَلِكِهِمْ صَارُوا نَاقِضِينَ

لِلْعَهْدِ لِلْآنَهُ بِالنَّفَاقِهِمْ مَعْنَى .

الرجب كفار نے برعبدى كى ابتداء كى تو ام ان سے جنگ كر ساور أنيى معاہدہ تم كرنے كى اطلاع ندد سے محر جب يكام كا فردال كے اتفاق سے ہوا ہوء كيونگہ دہ لوگ عبد تو ڑنے والے ہو محے لہٰ دال باسے تو ڑنے كى كوئى ضرورت نبيں ہے۔
برخلاف اس صورات كيك جب كا فردال كى كوئى جماعت دارالاسلام ميں تصمى اور اس نے ڈكيتى كى حالانكہ أنبيل كوئى مضبوط توت ماصل ند ہوتو ينقن عهد نبيل ہوگا۔ اور اگر ان كے پاس لاؤلئكر موجود ہواور انہوں نے على الاعلان مسلمانوں سے جنگ كيا ہوتو سے حاصل ند ہوتو ينقن عهد نبيل ہوگا۔ اور اگر ان كے پاس لاؤلئكر موجود ہواور انہوں نے على الاعلان مسلمانوں سے جنگ كيا ہوتو سے

کرنے والوں کے نق میں عبد شکنی ہوگی اور ان کے علاوہ کے فق میں نقض عبد نہیں ہوگا ، اس لیے کہ یہ کام ان کے سروار ک کے بغیر ہوا ہے لبنداان کا فعل دوسروں پر لازم نہیں ہوگا ، ہاں اگر یہ فعل ان کے لئے بادشاہ کی اجازت سے ہوتو وہ عبد فنی کر اور اس میں۔ والے ہوجا کیں گے ، کیونکہ معنی کے اعتبارے وہ اس پر شفق ہیں۔

### ابل حرب سے مال کے بدیے کے کرنے کابیان

نے اور جب اہام مال لے کرائل حرب ہے مصالحت کرنا مناسب سمجھ تو اس بیل کوئی حرج نہیں ہے، کوئکہ جب بدن مال مصالحت جائز ہے تو مال سے عوض بھی جائز ہے لیکن سیاس صورت بیل ہے جب مسلمانوں کو مال سے عوض سم کرنے کی ضرورت ہولیت اگر بیضرورت نہ ہوتو مصالحت علی المال جائز نہیں ہے اس دلیل کی سب سے جوہم اس سے پہلے بیان کر بچے ہیں۔ اور کفار سے لیا گیا مال جز بیہ کے مصارف بیل فرج کیا جائے گا۔ بی کھم اس صورت بیل سے جب مسلمان میدان بیل بیان کر بچ ہیں۔ بلکہ قاصد بھیجا ہو کیونکہ بیج جز بیہ کے مصارف بیل فیل جائے گا۔ بی کھارکا اجاط اور گھیر او کر کے ان سے مال لیا ہوتو وومال بیا نجو یں جھے کے ساتھ مال غذیہ سے ہوگا اور ماجی چار جھے ان بیل ٹو تقسیم کرد ہے جا کیں گے، کیونکہ معنی کے اعتبار سے بیج رالیا گیا بیا نجو یں جھے کے ساتھ مالی غذیہ سے ہوگا اور ماجی چار میل کے کہ مسلمان ان کے متعلق غور کر لیں ،اس لیے کہ ان سے اسلام کی فرق ہے ہائیذا ان سے مسلمان ہونے کی لالح بی سان سے جنگ کو موخر کرتا جائز ہے اور مجاہدین ان سے مسلم کرنے کے موض ، ل نہ لیس ، کیونکہ ان سے جز بیا جائز نہیں ہے بیا جائز بیل کی سب سے جوہم بیان کریں گا اور اگر ا، م نے ، ل لے لیا تو اے دائی نہ لیس ، کیونکہ ان سے ہی کہ کہ بیغیر محفوظ مائی ہے۔

کفار کے محاصرے برعدم کے کابیان

وَلَوْ حَاصَرَ الْعَدُوُّ الْمُسْلِمِيْنَ وَطَلَبُوا الْمُوَادَعَةَ عَلَى مَالٍ يَدُفَعُهُ الْمُسْلِمُوْنَ النِّهِمُ لَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ لِمَا فِيهِ مِنْ اِعْطَاءِ الدَّنِيَّةِ وَالْحَاقِ الْمَذَلَّةِ بِاَهُلِ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِذَا حَافَ الْهَلَاكَ، لِلاَنْ دَفْعَ

الْهَلَاكِ وَاجِبُ بِأَيْ طَرِيقٍ يُمْكِنُ .

الله من الله المسلم الله المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم المتحرب وكا يُجَهَّزُ اللهم الآن اللهم الله المسلم عن المسلم المراه المراه المراه المراه المسلم المراه المراه المسلم المراه المسلم المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

بیجیں ہے۔ اور جب دشمن نے سلمانون کا محاصرہ کرلیااور مسلمانوں ہے مال لے کرمعمالحت کا مطالبہ کیا تو امام میلی نہ کرے، سے کہ اس میں دیت و بنا اور مسلمانوں کو ذلت میں مبتلا کرنالازم آتا ہے ہاں البتہ جب ہلاکت کا اندیشہ ہو، کیونکہ جس طرح بھی

ہو سے سلمانوں کو ہلاکت سے بیجانا واجب ہے۔

#### ے د ہ فصل

# ﴿ بیان میں ہے ﴾

فصل جنگ میں امان دینے کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ این محمود بابر تی حفی مرتب کھتے ہیں: امان طلب کرنایہ مجی موادعت کی ایک تتم ہے کیونکہ اس کے سبب بھی جگہ کورز کردیا جاتا ہے۔ بہذا اس کی نقبی مطابقت باب ہے موادعت ہے واضح ہے۔ (عنایہ شرح الہدایہ، جی، یص، ۲۹۲، ہیروت) امان سے متعلق غیر مسلموں کی اقسام کا بیان

غیر مسلموں کو جو مسلمانوں کی طرف بعض حقوق دیئے جاتے ہیں اور جن کے پیش نظر دینا میں نظام امن کا قیام ہوتا ہے وہ بحوی طور پر چاراتسام میں بیان کیے جاتے ہیں اور وہ چارا قسام حسب ذیل ہیں۔(۱)حربی(۲)متامن(۳)معاہر(س) زی حربی

وہ کا فریومسلمانوں سے برسر پیکار ہوں۔ حربی کفار کا ہم پر کوئی حق نبیس کہان کی کوئی حمایت یا رعایت کی جائے۔ ۔۔۔م

وہ کافر جومسلمائوں سے مال وجان کی امان کی درخواست کریں اور انہیں امان وے دی جائے۔کفار کا ہم پر بیری ہے کہ ان کو امن دینے کے وقت (مدت امان) اور اس جگہ کا لحاظ رکھا جائے جہاں انہیں امان وی گئی ہو کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے: وَإِنْ اَحَدٌ مِّنَ لُمُشْوِ کِینَ سُنت جَارَكَ فَاجِرُهُ حَتَّیٰ یَسْمَعَ کَلَمَ للَّهِ ثُمَّ اَبَلِغُهُ مَاْمَنَهُ اورا گرکوئی مشرک تم سے بنا دمائے تو اسے بناہ وے دویہاں تک کہ القد کا کلام سنے پھراسے اس کی امن کی جگہ بہنچادو۔

(سورة التوبيه 6) يهنه (6)

معابد

وہ کا فرجن کامسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہرہ ہو، مثلا: استے سال ہم باہم جنگ وجدال نہیں کریں گے۔(معاهدین) کا ہم پر سطق ہے کہ ہم ان کا عبداس مدت تک پورا کریں جو ہمارے اور ان کے درمیان اتفاق رائے سے طے ہوا ہے۔ جب تک وہ اس عبد پر قائم رہیں واس میں پچھ کی کریں نہ ہمارے خلاف کسی کی مدد کریں و نہ ہمارے دین میں طعنہ زنی کریں ، اُس وقت تک ہمیں مبد کا پاس کرنا جا ہے کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے۔

إِلَّا لَّذِينَ عَهَدتُم مِّنَ لُمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظَهِرُوا عَلَيْكُمْ آحَدًا فَآتِمُوۤا إِلَيْهِمُ

مدایه در از این ا

عَهٰدَهُمُ إِلَى مُذَتِهِمُ إِنَّ لَلَّهَ يُحِبُّ لُمُتَّقِينَ -

عهد المعلم من المركز المركز التعاليم انهول في تمهاد ما تمديوني تصورتيس كيا اورتمهاد مقالية هم تمس كي مذيش كوسو عرجن شركول من تم في عبد كيا تقاليم انهول في تمهاد ما تمديوني تصورتيس كيا اورتمهاد مقالية هم تمس كي مذيش كوسور ان سيمان كاعبدان كي مدت تك بيورا كردوب شك الله برجيز گارول كوليند كرتا ب (سورة القيامة عنه (4)

ہر رہیں۔ وَإِن نَكُنُوۤ الْهِمَنَهُم مِن بَعْدِ عَهٰدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَيْلُوۤ الْبُمَّةَ لَكُفُرِ إِنَّهُمْ لَاۤ اَيْمَنَ لَهُمْ وراثر ووعبد كرنے كے بعدائي شميں نورُ ويں اور تمبارے دين جن عيب تكالين نوكفر كے سرداروں سے بيروان كو قسموں

كولى اعتبارتيس - (صورة التوب، آيت (12)

رو المرسلم ہوتے ہیں جو جزیدادا کر سے مسلمانوں کے ملک جس رہے والے ہول جس سے وہ اسلامی محکومت ان کے مال و وہ غیر سلم ہوتے ہیں جو جزیدادا کر سے مسلمانوں کے ملک جس رہے والے ہول جس سے وہ قوق ہیں اور پجی فر مدوار بال ، کیونک ہاں کے تعلق فل کی فرمدوار ہو۔ فرمیوں کے حقوق بی اور ان کی تمام کا فروں سے زیادہ ہیں رہے ہیں۔ ان کے پچو تقوق ہیں اور پجی فرمدواریاں ، کیونک وہ سلمانوں کے ملک میں زندی بسر کرتے ہیں اور ان کی تمایت اور رعایت میں رہے ہیں۔ جس کے وہ ان کے خون ، مال اور عزت کے مقد مات میں اسلام کے تعلم کے مطابق فیصلہ کرے اور جس میں ان پر حدود قائم کرے اور حاکم پر ان کی تمایت اور ان کی افریت و پر بیٹانی کو دور کردی جزی کر حرمت کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں اس میں ان پر حدود قائم کرے اور حاکم پر ان کی تمایت اور ان کی افریت و پر بیٹانی کو دور کردی جزی کر حرمت کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں اس میں ان پر حدود قائم کرے اور حاکم پر ان کی تمایت اور ان کی افریت و پر بیٹانی کو دور کردی

ر بہت ہے۔ یہ می ضرورہ ہے کہ ان کا لباس مسلمانوں کے لباس ہے الگ ہواور وہ کسی ایسی چیز کا اظبار نہ کریں جواسلام میں ٹاپسندیدہ ہویا ۔ ان کے دمین کا شعار (شناختی علامت ) ہو، جس طرح ناقوس اورصلیب ۔ ذمیوں کے احکام فقہ کی تجابوں ہمی موجود ہیں۔ ان کے دمین کا شعار (شناختی علامت ) ہو، جس طرح ناقوس اورصلیب ۔ ذمیوں کے احکام فقہ کی تجابوں ہمی موجود ہیں۔

#### كسى كوجنك سے امان وسينے كابيان

(إِذَا آمَّنَ رَجُلٌ خُرٌّ آوُ امْرَآةٌ حُرَّةٌ كَافِرًا آوُ جَمَاعَةً آوُ آهُلَ حِصْنِ آوُ مَدِينَةٍ صَحَّ آمَانُهُمْ وَلَمُ يَكُنُ لِآحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ قِتَالُهُمْ) وَالْآصُلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْمُسْلِمُونَ تَكُنُ لِآحَدِ مِنْ الْسُسُلِمُ (الْمُسْلِمُونَ تَنَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُوَ الْوَاحِدُ وَلَآنَهُمْ اللهُ الْفَالِ تَسَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُوَ الْوَاحِدُ وَلَآنَهُ مِنَ آهُلِ الْقِتَالِ تَسَكَافُونَ الْوَاحِدُ وَلَآنَهُ مِنْ آهُلِ الْقِتَالِ فَيَسَخَافُونَ الْوَاحِدُ وَلَآنَهُ مِنْ آهُلِ الْقِتَالِ فَيَسَخَافُونَ الْوَاحِدُ هُو مِنْ آهُلِ الْمَنَعَةِ فَيَتَحَقَّقُ الْآمَانَ مِنْ لِمُلاقَاتِهِ مَحَلَّهُ ثُمَّ يَتَعَدُّى اللهُ عَيْرِهِ وَلاَنَ مَنَاهُ لا يَسَجَرَّأُ فَهُو مَنْ اللهُ الْالْمَانُ لا يَسَجَرَّأُ فَيُكَامَلُ كُولَايَةِ الْإِلَى عَيْرِهِ مُ وَلاَ وَهُو الْإِلَاكَاحِ .

ے اور جب کسی آزاد مردیا آزاد تورت نے کسی کافر کویا کسی جماعت کویا کسی قلعہ یا شیروالوں کوامان ویدیا توبیا مان سیمی ہو گا اور مسلمانوں میں ہے کسی کے لیے بھی ان سے جنگ کرنا جا تزمیس ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ من فیزیم کا بیار شاد گرامی اصل ہے کہ مسلمانوں کے خون برابر ہیں اور ان کا اوتی لیعنی ایک شخص بھی ان کی ذہے واری پوری کرنے کی سعی کرے گا۔ اور اس لیے کہ معلانوں کا برفروائل جنگ میں سے ہے، لہذا کفاراس ہے ڈریں گے، کیونکہ وہ اؤ دائشکروالا ہے، البذااس کی طرف سے البان تابت بوگا اس کے کیونکہ وہ اور اس کے کیونکہ وہ اور اس کے کیونکہ وہ کا اور اس کیے کہ امان اسپ کیل ہے تھا اور اس کے کیونکہ وہ کا اس کے کیونکہ وہ کا اس کی میں بوت کی این مجری کی اس بوگا۔

نیز امان میں بھی تجری نہیں ہوتی لبذاولا میے انکاح کی طرح یہ بھی کا ل ہوگا۔

#### فساد كے سبب امان كوتو ر فے كابيان

قَالَ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِى ذَلِكَ مَفْسَلَةً . فَيَنْ لُوالَيْهِ مُ) كُمَّا إِذَا آمِنَ الْإِمَامُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ رَآى الْمَصْلَحَةَ فِى النَّبُذِ وَقَدْ بَيْنَاهُ .

وَلَوْ حَاصَرَ الْإِمَامُ مِصْمًا وَآمِنَ وَاحِدٌ مِنْ الْجَيْشِ وَفِيهِ مَفْسَدَةٌ يَنْبِذُ الْإِمَامُ لِمَا أَيْهَ، بِحَلافِ مَا إِذَا كَانَ فِيهِ نَظُرٌ لِآنَهُ رُبَّمَا تَفُوثُ الْمَصْلَحَةُ بِالتَّاخِيرِ الْإِمَامُ لِلْفَسِلِمِينَ. الْإِمَامُ لِلْفَيْدِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَكَانَ مَعُدُورًا (وَلَا يَبُورُ أَمَانُ ذِمِّيٌ) لِآنَهُ مُتَهَمَّ بِهِمْ، وَكَذَا لَا وِلَايَةً لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَكَانَ مَعُدُورًا (وَلَا يَبُورُ أَمَانُ ذِمِّيٌ) لِآنَهُ مُتَهَمَّ بِهِمْ، وَكَذَا لَا وِلَايَةً لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. فَكَانَ مَعُدُورًا (وَلَا يَسِرِ وَلَا تَسَاحِرٍ يَدُخُلُ عَلَيْهِمْ) لِآنَهُمَا مَقْهُ ورَانِ تَحْتَ ايَدِيهِمْ فَلَا يَخَافُونَهُمَا فَلْهُ وَلَا يَعْدُونَ الْمَصْلَحِةِ وَالْآمَانُ عَنْ الْمَصْلَحَةِ وَالْآلُهُمَ كُلّمَا اشْتَذَ الْآمُولُ عَلَيْهِمْ يَجِلُونَ آسِيرًا أَوْ تَاجِرًا فَيَتَحَلَّصُونَ بِامَانِهِ فَلَا يَنْفَتِحُ لَنَا آبَابُ الْفَصْلَحَةِ الْقَتْحَ لَنَا اللّهُ وَلَا يَنْفَتِحُ لَنَا آبَابُ الْفَعْرَى الْمَعْلَحِةِ فَلَا يَنْفَتِحُ لَنَا آبَابُ الْفَعْرَى الْمَانِ فَلَا يَنْفَتِحُ لَنَا آبَابُ الْفَعْرَى الْمَعْلَحِةِ فَلَا يَنْفَتِحُ لَنَا آبَابُ الْفَعْرَادِ وَلَا يَامَانِهِ فَلَا يَنْفَتِحُ لَنَا آبَابُ الْفَتْحِ .

فرمایا اور جب اس شی کوئی خرانی ہوتو امام کفارکواس کے تو ڑنے کی خردید ہے جس طرح آگر بذات خودامام نے امان دیا ہو پھرتو ڑنے شی اے مسلحت نظر آئی ادر ہم اے بیان کر بچے ہیں۔ اورا گرامام نے کسی قلعہ کا محاصرہ کر نیا اور سپاہیوں میں ہے کسی نے (انہیں) امان دید یا حالانکداس امان ہیں مسلمانوں کا نقصان ہوتو امام امان ختم کردے گا اس دلیل کے سبب سے جوہم بیان کر بچے ہیں اورامان دینے والے نہائی رائے کو ترجی کا روائی کرے گا، کیونکہ اس نے امام کی رائے پر اپنی رائے کو ترجی دی بیان کر بچے ہیں اورامان دینے والے نہائی رائے کو ترجی کا روائی کرے کی سبب سے مصلحت فوت ہوجاتی ہے، اہذا اس دینے والا معند ورہ وگا۔

اور ذی کا اہان سے نہیں ہے، اس لیے کہ ذی کفار کے ساتھ تہمت والا ہے نیز مسلمانوں پراسے والا بیت بھی حاصل نہیں ہے،
فر مایا: اس قیدی اور تا جر کا امان دینا بھی بھی نہیں ہے جو کفار کے پاس آتا جا تا ہو، کیونکہ بید ونوں کا فروں کی ہتی میں مفلوب ہے بندا
کفار ان سے نہیں ڈرین کے جب کہ امان کل خوف کے ساتھ خاص ہے اور اس لیے کہ ان دونوں کو اہان دینے پر مجبور بھی کیا جاسکا
ہے اس لیے یہ مان مصلحت سے خاتی ہوگا۔ اور اس سب سے کہ جب بھی کفار پر معالمہ شخت ہوگا وہ کسی قیدی یا تا جر کو پائیں سے اس سے سامان لے کر چھنکارایا جا کیں گے اور ہما دے لیے فتح کا در داز وہیں کھلے۔

ALLE SOFT TO S

### وارالحرب ميس اسلام لانے والے كامان كے يح شبونے كابيان

وَمَنُ آسُلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرُ إِلَيْنَا لَا يَصِحُ آمَانُهُ لِمَا بَيْنَا (وَلَا يَجُوزُ أَمَانُ الْعَدِ وَمَنَ آسُلَمَ فِي الْفِيالِ . الْمَحْدِرِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْقِتَالِ .

وَقَالَ مُعَمَّدٌ يَصِحُ ) وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي ، وَابُوْ يُوسُفَ مَعَهُ فِي رِوَايَةٍ ، وَمَعَ آبِي حَنِيْفَةَ فِي رِوَايَةٍ لِمُحَمَّدٍ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ (اَمَانُ الْعَيْدِ آمَانٌ) رَوَاهُ أَبُو مُوسَى الْآشَعِيثُ ، وَإِلَّهُ مُؤْمِنٌ مُحْتَنِعٌ فَيَصِحُ آصَانُهُ اعْتِبَارًا بِالْمَأْذُونِ لَهُ فِي الْفِتَالِ وَبِالْمُؤَيِّدِ مِنُ الْآمَانِ ، وَالنَّائِيرُ وَالْاَيْتِ وَإِلَّا الْمُسَلِينُ لِكُونِهِ شَرُطًا لِلْعِبَادَةِ ، وَالْحِهَادُ عِبَادَةٌ ، وَالإِمْتِنَاعُ لِتَحَقَّقِ إِزَالَةِ الْمُوفِى بِهِ ، وَالنَّائِيرُ وَالْعَيْلُ لِكُونِهِ شَرُطًا لِلْعِبَادَةِ ، وَالْحِهَاءُ عِبَادَةٌ ، وَالإِمْتِنَاعُ لِنَالَةِ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُسَلِينَى ؛ إِذُ الْكَلَامُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ ، إِعْرَادُ اللّهِ الْمُسَاتِقَةُ لِمَا فِي عِنْ تَعْطِيلِ مَنَافِعِ الْمُولِي وَلَا تَعْطِيلَ فِي مُعَرِّدِ الْقَوْلِ . وَالنَّائِيلُ الْمُسَاتِقَةُ لِمَا فَي عَنِي عَلْى وَجُع الْمُولِي وَلا تَعْطِيلَ فِي مُحَرِّدِ الْعَلْلِ . وَالنَّالِي الْمُولُولِ مَنْ الْمُعلَى وَلا تَعْطِيلَ فِي مُعَرِّدِ الْقُولِ . وَالنَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْطِيلَ فِي مُحَرِّدِ الْمُعلَى وَلا تَعْطِيلَ فِي مُعَرِّدِ الْمُولُولِ الْمُولُولِ الْمُعَلِّلُ الْمُسَاتِقَةُ لِمَا الْمُسَاتِقَةُ لِمَا الْمَادُ وَلِي الْمُولُولِ الْمُعْلِقِ الْمُولُولِ مِنْ الْمُولُولِ اللْمُولُولِ اللْمُولُولِ اللْمُؤْمِقُ وَاللّهُ الْمُعَلِى الْمُؤْمُولُ وَلَاللّهُ الْمُؤْمُولُ وَلَاللّهُ الْمُؤْمُولُ وَلَولَ الْمُؤْمُولُ وَلَاللّهُ مُؤْمُولُ وَلَاللّهُ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُولُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَالَةُ مُشَالًا اللّهُ وَلَالَةُ مُسَالِيقِهُ وَلَالَةُ وَلَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا لَمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْمُولُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُولُ وَلِلْلُهُ الللْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُولُ وَلَمُ الْمُؤْمُ وَلِي اللّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَولَالِ الْمُؤْمُ وَلَاللْمُ الْمُؤْمُ وَلِي اللْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُولُ وَلَاللّهُ اللْمُؤْمُ وَلِي اللْمُؤْمُ وَلِي اللْمُؤْمُ وَلِي الْمُؤْمُولُ وَلِي اللْمُؤْمُ وَلِي اللْمُؤْمُ وَلِي الْمُؤْمُ وَلِي الْمُؤْمُ وَ

وَلَوْ آمِنَ السَّبِي وَهُو لَا يَعْفِلُ لَا يَصِحُ كَالْمَجْنُونِ وَإِنْ كَانَ يَعْفِلُ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَنَ الْفِتَالِ

فَعَلَى الْخِلَافِ، وَإِنْ كَانَ مَا ُذُونًا لَهُ فِي الْقِتَالِ فَالْاصَحُ آنَهُ يَصِحُ بِالِاتِّفَاقِ .

اور جُوْض دارالحرب مِن اسلام لِيَّا يَا اور جار گُطرف آجه تَنْبِيل كَى النَّاكَ النَّسِيَّ جَنِيل كَ عَلَى النَّاكَ النَّسِيِّ عَلَى النَّالَ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى الْحَلَى الْحَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

روسرن ورایت میں اور ہوئیں کے دلیل حضرت نبی اکرم نتائیڈ کا بیار شادگرامی ہے غلام کا امان بھی امان ہے۔ حضرت ابوسوی اشعری حضرت امام محمد جوافدۃ کی دلیل حضرت نبی اکرم نتائیڈ کا بیار شادگرامی ہے غلام کا امان سمجھے ہوگا اس غلام کے امان پر قیاس جن مؤنے نے اسے روایت کیا ہے ادراس لیے کہ وہ موس ہے اور صاحب قوت ہے، البذا اس کا مان سمجھے ہوگا اس غلام کے امان پر قیاس کوتے ہوئے جس کو جنگ کی اجازت دی گئی ہواور دائی امان پر قیاس کرتے ہوئے ،اور ایمان کی شرط اس سب سے کوائیان میں موج ہوئے مواد جہاد بھی ایک عبادت ہے اور اختاع کی شرط اس سب ہے ، کیونکہ اس کے ذریعے خوف کا افراز اور جماعت المسلمین کے حق میں مصلحت کا قیام ہے، اس سے کہ یہ اور عبر اور بی عباد میں کا عزاز اور جماعت المسلمین کے حق میں مصلحت کا قیام ہے، اس سے کہ یہ اور عبر مجر البخان سے اس کے دیماور عبر مجر البخان کے دیماو میں نہیں جا سکتا ، کیونکہ اس میں آقا کے منافع کو معطل کرنا ہے اور صرف بات کہنے من فو معظ میں ہول کے حضرت امام ابو حقیقہ بڑا تھئے کی دلیل ہے ہے کہ غلام ہے نہیں ہول کے حضرت امام ابو حقیقہ بڑا تھئے کی دلیل ہے کہ غلام ہے نہیں ہولی گیا ہے لبندا اس کا مان سے نہیں ہوگی ، کیونکہ کو ان اس کے البندا اس کا مان سے نہیں ہوگی کے نکھ کو اس میں ہول

# بَابُ الْغُنَائِمِ وَفِسْمَتِهَا

## ﴿ بیہ باب غنائم اوران کی تقسیم کے بیان میں ہے ﴾ باب غنائم کی فقہی مطابقت کا بیان

معنف مینید جہاد کی فرضیت اوراس کے طریقہ کاراورامن طلب کرنے والے سے متعلق احکام کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے جہاد کی فرضیت اوراس کے طریقہ کاراورامن طلب کرنے والے سے متعلق احکام کو بیان کرنے ہیں جو ہوئے جیں اور کے جی جاس کے باب کوشروع کیا ہے اس کا سب سے خنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو مسل اور کو کھنا کہ سل اور کو کھنا کہ کام کو بھی مؤخر ذکر کیا ہے۔ تاکہ وجود چیزی مطابقت اس کی طبع کے مطابق ہوجائے۔

اس باب کومؤخر کرنے کا دوسراسب سے کے غزائم کا وجود منفعت سے ہاور ہر چیز کا نفع اصل چیز کے وجود سے مؤخر ہوا کرتا ہے۔ البذااس باب کومؤخر ذکر کرنا ہی مناسب سمجھا جائے گا۔

اس باب کومو خرکرنے کا تیسراسب بیہ ہے کہ جہاد کا مقصد اللہ کی رضائے نیمت کو حاصل کرتا ہے جہاد کے مقاصد واغراض میں نے ہیں ہے بلکہ بیر موارض میں سے ہے ہی عوارض بمیشہ مو خرجوا کرتے ہیں۔ (رضوی منی عند)

#### الفنيمت كاطت كاختصاص است بون كابيان

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھڈ کہتے ہیں کہ رسول اللہ فاٹھٹا نے فر ایا بھے انہیاء پر چھفیلیس مطاکی می ہیں۔ پہلی مجھے جامع کام عطاکی گئی۔ دوسری یہ کہ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ تیسری ہیکہ ال فنیمت میرے لئے طال کر دیا میا چھی ہی کہ بوری زمین میرے لئے مسجدا درطبور (پاک کرنے والی) بنادی گئی۔ پانچویں یہ کہ جھے تمام تلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا کیا اور چھٹی یہ کہ جھے پر انہیاء کا خاتمہ کردیا گیا۔ یہ حدیث میں جے ۔ (جائع ترزی جاداول: حدیث نبر 1611)

حضرت ابوا مار بالنفظ كہتے ہيں كەرسول الله منظ فيلم فرما يا الله تعالى فے جھے تمام انبياء پرفضيلت بخشى يا فرمايا ميرى امت كو تمام استوں پرفضيلت دى اور دمارے ليے مال فنيمت كوه فال كيا۔ اس باب بش على ، ابوذ رعبد الله بن ممر ، ابوموى ، ابن عباس يہ بھى احاد يث منقول ہيں۔ حديث ابوا مامد حسن سمجھ ہے۔ بيسيار بنومعاويہ كے آزاد كروہ غلام ہيں بسليمان تيمى ، عبد الله بن بحير اور كئى دمرے حضرات ان سے احاد يث فقل كرتے ہيں۔ (جامع ترقدى: جلداول: حدیث نبر 1610)

سابقہ امتوں کی غنائم کوآگ کے کھاجانے کابیان

حضرت ابوہریرہ ڈاٹنٹ نی اکرم مُلَا تِنْ مُن کے میں کہ آپ مُلَالِمُ نے فرمایاتم سے پہلے کی انسان کے لئے مال عنمیت

ملال نبیں کیا گیا۔ اس زمانے میں بید ستورتھا کہ آسان ہے آگ آتی اور اسے کھا جاتی ۔ سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ ابو ہر رود در انداز سی میں ہے ہے۔ ان میں اس کے علاوہ مید بات کون کہر سکتا ہے۔ کیول کو غزوہ بدر کے موقع پر وہ لوگ مال غنیمت حلال ہونے سے پہلے ہی اس پرٹوٹ پڑے مع ويناني الله تعالى في ما تازل فرمال (لمولا يحنب مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فَيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فَيْمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) المالان 68) (اگر نہ ہوتی ایک بات جس کولکھ چکاانڈ پہلے ہے تو تم کو پہنچااس کے لئے میں بڑاعذاب۔ بیصدیمۂ حسن سمجے ہے۔

( جامع ترخدى: جنددوم: مديث تبر 1026)

حفرت ابو ہرریہ دلینڈ کہتے ہیں کہ نبی کریم کی پیزا نے فر مایا"انبیاء میں سے ایک نبی (لینی حفرت پیشع ابن نون علیه السلام کا . ذکر ہے کہ ایک مرتبہ انہوں ) نے جہاد کا ارادہ کیا اور جب وہ جہاد کے لئے روانہ ہونے <u>لگے</u> تو انہوں نے اپی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ وہ مخص نہ ہیلے جس نے کسی عورت ہے نکاح کیا ہواوراس عورت کواپنے گھر لاکراس ہے مجامعت کا ارا دہ رکھتا ہواورا بھی تک اسے مجامعت نہ کی ہواور میرے ساتھ نہ وہ مخص جلے جس نے گھر بنایا ہولیکن (ابھی تک) اس کی حجبت نہ ڈ ال سکا ہونیز وہ مخف ( بھی)میرے ساتھ نہ ہلے جس نے گا بھن بکریاں یا گا بھن انٹنیاں خریدی ہوں ادر دوان کے بچے جننے کا منتظر ہو۔اس کے بعدوہ نی (اپنے باتی ساتھیوں کے ساتھ) جہاد کے لئے روانہ ہوئے اور جب اس بستی کے قریب پنچے کہ جہاں وہ جہاد کرنے کاارادو ر کھتے تھے تو نمازعمر کا وقت ہو چکا تھا ( مینی و وایسے وقت اس بستی کے قریب بہنچے جب عمر کی نماز کا وقت ہوتا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے) اس نی نے آفاب کو مخاطب کر کے کہا کہ تو بھی (چلنے پر) مامور ہے اور میں بھی (اس بستی کو نتح کرنے پر) مامور مول المالله الواس أفاب وطهراد الدين في الحية فأب همراد يا كيا العني قديم ما مرين فلكيات كنظريد ك مطابق أفاب كي ر فنار کو یا جدید نظریہ کے مطابق زمین کی گردش کو تھم النی ہے روک دیا گیا تا کہ رات کی تاریکی ہے پہلے پہلے وہ نی جہاد کرلیں ؟ آ نکہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کونتے عطاء فرماد ن۔ پئر جب مال غنیمت جمع کیا گیا اور اس کوجلاڈ النے کے لئے آگ آئی تو اس آگ نے مال غنیمت کوئیں جلایا، (بیدد کیچر) اس می نے (اپنے ساتھیوں ہے) فر مایا: (یقیناً تمہرارےاندر مال غنیمت میں خیانت واقع ہوئی ہے یعنی تم میں سے کی نے مال نینبرت کے اندر خیانت کی ہے (جس کی سب سے بیآ گ اپنا کا م بیس کر رہی ہے) ابذائم میں ے ہرقبیلہ کے ایک ایک محض کو جائے کہ وہ بیعت کرے، چنانچہ (جب بیعت شروع ہوئی اور ہرقبیلہ کا ایک ایک آ دمی اپنا ہاتھ اس نی کے ہاتھ میں دینے لگا) تو ایک شخص کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ کو چیک کررہ گیا، نبی نے (اس مخص سے ) فر ماید:" (اس ذریعہ سے ٹابت ہو گیا ہے کہ) خیانت تمہادے قبلے کی طرف ہے ہو لی ہے۔ " پھراس قبلے کے لوگ سونے کا ایک سرلائے جو بیل کے سرکی ما نند تق اوراس کور کھ دیا،اس کے بعد آگ آئی اوراس نے اس کوجلا دیا۔اورا یک روایت میں راوی سے بیعبارت بھی نقل کی ہے کہ " ( آنخضرت مُنْ الْبِيَّةُ أَبِينَ مِي الْبِينِ الْبِينِيمِ ہے پہلے کی کے لئے مال غنیمت طلال نہیں تھا، پھراللہ تعالی نے مال غنیمت کو ہمارے لے حلال قرار دیا، اللہ تعالی نے جمیں (مالی طور پر)ضعیف و کزور دیکھاتو مال غنیمت کو جمارے لئے حلال کر دیا۔"

( بخارگ ومسلم ، محكوة تريف.: جلدسوم حديث نمبر 1122 ) حفرت ہوشع علیہ السلام نے جہاد کے لئے روا تکی کے وقت ان چندلوگوں کواپنے ساتھ جینئے ہے اس لئے روک و یا تھ کہ جب کسی اور چیز میں انکا ہوا ہوتا ہے تو اس چیز کے علادہ کسی اور کام میں طبیعت نبیل گئی ٹبندا اگر خدکورہ لوگوں کو جانے والے لئنگر میں اس اور چیز کے علادہ کسی اور کام میں طبیعت نبیل گئی ٹبندا اگر خدکورہ لوگوں کو جانے والے لئنگر میں میں ہاتا تو وہ بورے جوش و جذب اور چستی و تنکہ بال کے ساتھ و جمن کا مقابلہ کرنے پر قادر نبیس ہو سکتے تھے اور خلا ہر ہے کہ اس میں وہ مقصد حاصل نبیس ہوسکتا تھا جس کے لئے ان کو لے جایا جاتا۔

صورت میں در سیار ہوں کہ جنگی مہمات وغیرہ کے موقع پراپنے تمام ضروری امور ومعاملات سے فراغت ویکسوئی حاصل کر کینی اس سے معلوم ہوں کہ جنگی مہمات وغیرہ کے موقع پراپنے تمام ضروری امور ومعاملات سے فراغت ویکسوئی حاصل کر کینی ما ہے تاکہ جس مہم میں نکلا جائے اس کو بخو فی سرانجام دیا جا سکے۔ ما ہے تاکہ جس مہم میں نکلا جائے اس کو بخو فی سرانجام دیا جا سکے۔

المجان المحان المجان المحان المجان المحان ا

موہب لدنے کی روایت کے مطابق آنخضرت نافیج کے لئے سوری مخبر نے کا واقعہ دو مرتبہ فیق آیا ہے۔ ایک بارتوشب معراج کے دوسرے دن اور دوسری بارغز وہ فندق کے دن جب کے کفار نے آپ نافیج آئی کو جنگ میں الجھائے رکھ کرعمر کی نماز پڑھنے ہے روک دیا تھا یہاں تک کے موری ڈوب گیا تھا، چنا نچہ اللہ تعالی نے آنخضرت نافیج آئی کے لئے سوری کو واپس کیا (بعنی عمر کا وقت لوٹایا) جب آپ نافیج آئی نے مصر کی افت نوٹر کے نافیج کے مصر کا وقت لوٹایا) جب آپ نافیج آئی نے مصر کی نماز پڑھی۔ ای طری آبیک مرتب آنخضرت نافیج آئی کے لئے بھی موری واپس کہ ایک دن آنخضرت نافیج آبان کے ذائوں پر مرد کھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ای حالت میں آپ نافیج آئی ہوگا ہوگا ، اس صورت میں حضرت نافیج آبی کا مرمبارک اپنے ذائوں پر سے ندا تھا سکے یہاں تک کے مصر کا وقت فتم ہوگیا اور وہ نماز نہیں پڑھ بائے ، چنا نچر آئی مخضرت نافیج آبی نے ان کے لئے وعالی تو اللہ تحالی نے سوری کو واپس کیا ، تب انہوں نے عصر کی اور وہ نماز نہیں پڑھ بائے ، چنا نچر آئی تحضرت نافیج آبی تھے لئے کا مرمبارک اپنے دائوں پر سے ندا تھا سکے یہاں تک کے مصر کا وقت فتم ہوگیا اور وہ نماز نہیں پڑھ بائے ، چنا نچر آئی کی تصرت نافیج آبی نے ان کے لئے وعالی تو اللہ تحالی نے سوری کو واپس کیا ، تب انہوں نے عصر کی نوٹ نوٹ پر اداری ، موام ب لدنے نے اس واقعہ کی تعصیل کے ساتھ قبل کیا ہے کی خاتم نے اس واقعہ میں کیا ہے کہ کیا ہے ہوں کے اس واقعہ میں کیا ہے کہ کیا ہے۔

"ای کوجلاڈالنے کے لئے آگ آئی الخ جیسا کہ پہلے بھی معلوم ہو چکا ہے، بیصرف اٹست مجمہ یہ کئے تصوصیت ہے کہ اس کے لئے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ بیکی امتوں کو تنیمت کا مال اپنے معرف میں لانے کی اجازت نہیں تھی۔ بلکہ تکم النہی کے مطابق یہ ستورتھا کہ جنگ کے بعد تنیمت کا سارا مال جمع کر کے جنگل میں رکھ دیا جاتا تھا ،اس کے بعد آسان ہے آگ آئی اور اس کوجلادی ، جو تیولیت کی علامت ہوتی ۔

### مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کونتیم کرنے کابیان

(وَإِذَا فَتَحَ الْإِمَّامُ بَلُدَةً عَنُوَةً) أَى قَهُرًا (فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَسَمَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ) كَمَا فَعَلَ

اَمَّا فِي الْمَنْقُولِ الْمُجَرَّدِ لَا يَجُوزُ الْمَنَّ بِالرَّدِ عَلَيْهِمْ ؛ لِآنَهُ لَمْ يَرِ دُيهِ الشَّرْعُ فِيهِ، وَفِي الْعَقَارِ يُعَادِلُهُ، يَحُلافُ الشَّافِعِيِّ لاَنَّ فِي الْمَنِّ إِبْطَالَ حَقِّ الْفَانِمِينَ اَوْ مِلْكِهِمْ فَلَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ يُعَادِلُهُ، وَالشَّا بِالْقَتُلِ، وَالْخَرَاجُ غَيْرُ مُعَادَلٍ لِفَتْ لِهِ، بِخِكَافِ الرِّقَابِ لِآنَ لِلْإِمَامِ اَنْ يُبْطِلَ حَقَّهُمْ وَأَسًا بِالْقَتُلِ، وَالْخَرَاجُ غَيْرُ مُعَادَلٍ لِفَتْ لِهِ نَظَرًا ؛ لِآنَّهُمْ كَالْأَكْرَةِ الْعَامِلَةِ لِلْمُسْلِمِينَ الْعَالِمَةِ بِوُجُوهِ وَالْحَرَاجُ عَلَيْهِ مَا رَوِيْنَاهُ، وَلاَنَّ فِيهِ نَظَرًا ؛ لِآنَهُمْ كَالْأَكْرَةِ الْعَامِلَةِ لِلْمُسْلِمِينَ الْعَالِمَةِ بِوُجُوهِ اللّهِ وَالْمُرَاعِقِيقِ اللّهُ لِلْمُ اللّهُ لَلْهُ مَا وَوْلَانَ فَي اللّهُ مَا اللّهُ لَكُولَةُ مَعَ مَا اللّهُ يَحْظَى بِهِ الّذِينَ يَاثُونَ مِنْ بَعْدُ، وَالْخَرَاجُ وَإِنْ قَلَ حَالًا لَلْهُ لَا لِللّهِ مَا لَا لَهُ لَا لَهُ وَالِمِهِ، وَإِنْ مَنْ عَلَيْهِمْ بِالرِّفَابِ وَالْاَرَاضِي يَذَفَعُ اللّهِمْ مِنْ الْمَنْفُولَاتِ بِقَدْرِ مَا يَتَهَيَّ لَهُمُ الْعَمَلُ لِيَعْمُ مِنْ الْمُنْفُولَاتِ بِقَدْرِ مَا يَتَهَيَّ لَهُمُ الْعَمَلُ لِيَعْمُ مِنْ الْمُنْفُولَاتِ بِقَدْدِ مَا يَتَهَيَّ لَهُمُ الْعُمَلُ لِيَعْمُ مِنْ الْمُنْفُولُاتِ بِقَدْدِ مَا يَتَهَيَّ لُهُمُ الْعُمَلُ لِيَحُرَعِ عَنْ حَدِّ الْكُولَاقِةِ .

کے اور جب امام کی شہر کو طاقت وقوت کے سب فنج کرلے تواے اختیار ہے۔ اگر چاہے تو وہ شہر مسلمانوں میں تقسیم کردے جس طرح حضرت نبی اگرم مُنْ فَقِیْج نے فیر کو تقسیم فرمادیا تھا۔ اور اگر چاہے تو وہ اس شہر کے باشندوں کو وہیں رہنے دے اور ان پر جزیہ مقرد کردے اور ان کی زمینوں پر حران منعین کردے۔ حضرت مرفے سے ابر کرام کے اتفاق سے اہل عراق کے ساتھ یہی معالمہ کیا تھا اور جس نے اس کی خالفت کی اسے اچھانہیں کہا گیا اور ان میں سے جرایک میں نمونہ ہے اہندا امام کو اختیار ہوگا۔

ایک تول ہے کہ کہا ہدین کی ضرورت کے وقت پہلے صورت بہتر ہے اور مالی ضرورت ندہونے کی صورت میں دور کی صورت بہتر ہے تاکہ آئندہ ذمانے بیل بیان کے کام آسکے۔ بیتھ عقار اور غیر متقول ہے متعلق ہے، رہا متقول کا تھم تو اسے ان لوگون کو دالیس کر کے ان پر احسان کرنا جا ترخیس ہے، کیونکہ اس کے متعلق شریعت نے کوئی تھم بیان نہیں کیا ہے۔ اور عقار کے سلیلے بی حضرت امام شافعی میں میں ہے۔ اور عقار کے سلیلے بی حضرت امام شافعی میں میں ہے۔ اور خواج اس کے کہا حسان کرنے بیس عاد پول کے تی یاان کی ملیت کا بطلان ہے، البذا کی سادی بعد نے کے بغیر یہا حسان جا ترخیس ہے اور خراج اس کے قبل کے معاوی خیش ہے۔ بر ظلاف رقاب کے، کیونکہ امام کو بیتی ہے کہ انہیں قبل جوت ہے جس کو ہم بیان انہیں قبل جوت ہے جس کو ہم بیان کر کے غاذ یوں کا حق یاطلان کے دور موجائے گا) وہ تھتی کے امور کر بھی جیں۔ اور اس لیے کہ ایسا کرنے بیس مصلحت ہے کیونکہ (جن کھارکو فتح کردہ زیمن بیس چھوڑ ا جائے گا) وہ تھتی کے امور سے دانف ہیں ابذاوہ مسلمانوں کے کا در اسلمانوں کو اس سے حصر بھی مطبحت دور ہوجائے گا اور اس پر ہونے والافرج بھی فتم ہوجائے گا نیز بعد بھی آئے وہ لیے مسلمانوں کے کا مسلمانوں کو اس سے حصر بھی ملے گا۔

مع یں اور (ان سے لیا جانے والا) خراج اگر چہ فی الوقت بہت کم ہے کین ہمیشہ ملنے کی سبب سے مّال کے اعتبار سے وہ زیادہ اور (ان سے لیا جانے والا) خراج اگر چہ فی الوقت بہت کم ہے کین ہمیشہ ملنے کی سبب سے مّال کے اعتبار سے وہ زیادہ ہے۔ اور اگر امام رقاب اور زمینوں کے حوالے سے ان پراحسان کرد ہے تو منقولہ سمامان میں سے آئیس اتنا ہی دے جس سے ان ہوجائے۔ کے کاشت کاری کرنا آسان ہوجائے ، اور بیعل کراہت سے خالی ہوجائے۔

#### قيد يول مين امام كاختيار كابيان

قَالَ (وَهُوَ فِي الْأَسَارَى بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمُ) (إِلاَّنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قَدُ قَتَلَ)، وَلاَنَّ فِيهِ حَسْمَ مَا قَدُ الْفَسَادِ (وَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ) لِلاَنَّ فِيهَا دَفْعَ شَرِّهِمْ مَعَ وُفُورِ الْمَنْفَعَةِ لِآهُلِ الْإِسْلامِ (وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمُ اَحْرَارًا ذِمَّةً لِلْمُسْلِمِيْنَ) لِمَا بَبَاهُ (إِلَّا مُشُوكِي الْعَرَبِ وَالْمُرْتَذِينَ) عَلَى مَا نُبَيْنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ) لِآنَ فِيهِ وَالْمُرْتَذِينَ) عَلَى مَا نُبَيْنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلا يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ) لِآنَ فِيهِ وَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا يَعْفَلُوا عَاللهُ وَاللهُ يَعْفَلُهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَلَهُ أَنَّ فِيهِ مَعُونَةً لِلْكُفَرَةِ ؛ لِآنَهُ يَعُودُ حَرْبًا عَلَنَا، وَدَفْعُ شَرِّ حَرْبِهِ خَيْرٌ مِنْ اسْتِنْفَاذِ الْآسِيرِ وَلَهُ أَنَّ فِيهِ عَلَيْهِ مَ كَانَ ابْتِلَاء في حَقِهِ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَيْنَا، وَالْإِعَانَةُ بِدَفْعِ الْمُسْلِمِ ؛ لِآنَهُ إِذَا بَقِي فِي آيُدِيهِمْ كَانَ ابْتِلَاء في حَقِهِ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَيْنَا، وَالْإِعَانَةُ بِدَفْعِ الْمُسْلِمِ ؛ لِآنَهُ إِذَا بَقِي فِي آيُدِيهِمْ كَانَ ابْتِلَاء في حَقِهِ غَيْرَ مُضَافٍ إِلَيْنَا، وَالْإِعَانَةُ بِدَفْعِ

آسِيرِهِمْ إِلَيْهِمْ مُضَافٌ إِلَيْنَا.

عَلَى (وَلَا يَبُورُ الْمَنُ عَلَيْهِمُ) أَى عَلَى الْأَسَارَى خِلَافًا لِلشَّافِعِي فَاِنَّهُ يَقُولُ (مِنُ رَسُولِ اللهِ عَالَ (وَلَا يَبُورُ الْمَنُ عَلَيْهِمُ) أَيْ عَلَى الْأَسَارَى يَوْمَ بَلْدٍ -صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ الْأَسَارَى يَوْمَ بَلْدٍ -

صلى الله تعالى (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ)) وَلاَنَهُ بِالْاَسْرِ وَالْفَسْرِ ثَبَتَ حَقُّ وَلَنَاقَ وْلِيهِ فَلاَ يَجُوْزُ إِسْقَاطُهُ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ وَعِوضٍ، وَمَا رَوّاهُ مَنْسُوحٌ بِمَا تَلَوْنَا الاسْتِرْقَاقِ فِيهِ فَلاَ يَجُوزُ إِسْقَاطُهُ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ وَعِوضٍ، وَمَا رَوّاهُ مَنْسُوحٌ بِمَا تَلَوْنَا هِ فَمَا الرَّدِينِ كَمَعَلَى المَ مُوافِقًا رَجُ الرَّجِاجُ وَالْمِينُ لَلَا دِينَ لِي كَرَّابِ اللَّهُ اللَّ هدایه ۱۲۰ او می او در او این او می او در او این او می او در معتبر الماراك لي كونكر المادك يزكونم كرنا ب-اوراكر جاب توانبين غلام بنافي كونكه الماكرة من الناء شریحی ختم ہوگا اور مسلمانوں کو نفع مجی زیادہ ہوگا۔اوراگر چاہے نو آئیں مسلمانوں کا ڈمی بنا کر آ زاد جھوڑ دے،اس دیمل کی سبب ہے رے ہے۔ جوہم بیان کر چکے ہیں، لیکن مشرکین عرب اور مرتدین میں میتینوں اختیارات نہیں ہوں محے جس طرح ان شاہ اللہ ہم اسے بیان اور ا میں دارالحرب واپس بھیجنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایس اکرنے ہیں مسلمانوں کے خلاف کفار کومغبوط کرنالازم آئے گا۔ پھراگروں قیدی اسلام کے آئی تو امام انہیں قبل نہ کرے، کیونکہ بدون قبل ان کا شرختم ہوچکا ہے اور مام کوی حق ہے کہ ان مسلمان قیدیوں کو نام بنائے تاکہ سبب ملک منعقد ہونے کے بعد خوب فائدہ حاصل کرنے۔ برخلاف گرفآر ہونے سے پہلے ان کے مسلمان ہوجانے ے، کیونکہ انجی سبب ملک منعقد بیں ہواہے۔

اور حصرت امام اعظم بالنيز كزويك فديه كرتيديول كنبين جيوز اجائے گا، حضرت صاحبين فرمايا: مسلمان قيديول كے عوض انبیں چھوڑا جاسکتا ہے یہی حضرت امام شافعی میسند کا بھی قول ہے۔اس لیے کہ اس میں مسلم قیدی کو چھٹکارا دلا نا ہے اور پیر کافرکول کرنے اوراس سے فائدہ اٹھائے سے زیادہ بہتر ہے۔حضرت حضرت امام اعظم ملافظ کی دلیل میہ ہے کہ ایسا کرنے میں کا فروں کی اعانت ہوگی ،اس لیے کدوہ قیدی دوبارہ ہم ہے اڑائی کرے گا'ادراس کی لڑائی کے شرکودور کر نامسلم قیدی کوچھڑانے ہے بہتر ہے، کیونکہ اگرمسلمان قیدی کفار کے ہاتھ میں رہے گا توبیصرف اس کی ذات کا نقصان ہوگا اور تمام مسلمان قیدی کفار کے ہاتھ میں رہے گا' توبیصرف اس کی ذات کا نقصان ہوگا اور تمام مسلمانوں کی طرف بینقصان مضاف نبیس ہوگا' جب کہ کفار کوان کا قیدی دے کران کا تعان کرنے والا نقصان سارے مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔

البت كفارے مال كافديہ كے كران كے تيدى كوچھوڑنا تومشہور فدہب كے مطابق بيرجائز نبيس ہے اس دليل كى سبب سے جوہم بیان کر بیلے ہیں۔اورسیر کبیر میں ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہوتو اسیران بدرکودلیل بٹاتے ہوئے مال لے کر کافر قیدی کو مچیوز نے بیں کوئی حرج نبیں ہےادراگر بیکا فرقیدی مسلمان ہوجا کیں تو ان میں سے کسی کواس مسلمان قیدی کے عوض فدیا ہیں جائے گا'جو کفار کے قبضہ میں ہو کیونکہ اس میں کوئی فائدہ بیں ہے، لیکن اگر مسلمان ہونے والا قیدی بھیب خاطراہے قبول کرلے اوروہ اے اسلام پرمطمئن ہوتو پھر تبادل کرنے میں کوئی مضا نقت بیں ہے۔

اور قید بول براحسان کرنا جائز نہیں ہے۔حضرت امام شافعی میشد کا اختلاف ہے چنانچہ وہ فرمایا: آپ ٹائٹیزا نے بدر کے دن م کھ قید بول پراحسان فرمایا تھا۔ ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے:"مشرکین کو جہاں بھی پاؤٹل کر دو"اور اس لیے کہ قیداور جر کے ذریعے اس میں غلام بنانے کا حن ٹابت ہوسکتا ہے، لبندامنفعت اور توض کے بغیراے ساقط کرنا جائز نبیس ہوگا۔ اور حضرت اوم شافعی میند کی روایت کرده حدیث جاری تلاوت کرده آیت مفوخ ہے۔

## امام کے لئے مویشیوں کی تقل کے متعذر ہونے کا بیان

(وَإِذَا آرًادَ الْإِمَامُ الْعَوْدَ وَمَعَهُ مَوَاشِ فَلَمْ يَقُلِرُ عَلَى نَقُلِهَا اللَّي دَارِ الْإِسْلَامِ ذَبَحَهَا وَحَرَفَهَا وَلَا يَسْغُقِرُهَا وَلَا يَتْرُكُهَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَتْرُكُهَا ؛ لِلآنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (نَهَى عَنُ دَبْح

الشَّاةِ إِلَّا لِمَا كُلَّةٍ) .

وَلَنَا آنَ ذَبُحَ الْحَيُوانِ يَجُوْزُ لِغَرَضِ صَحِيحٍ، وَلَا غَرَضَ آصَحُ مِنْ كَسُو هَوْكَةِ الْاعْدَاءِ، لُمْ يُحْرَقُ إِلنَّا اللَّهُ عِلَى النَّعُولِينِ الْمُنْكَادِ النَّعُولِينِ اللَّهُ ال

وَلَا يُنَفَيِّمُ غَنِيمَةً فِي دَارِ الْحَرْبِ حَتَى يُخْوِجَهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ) وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا بَاْسَ إِلَّا لِكَ وَاصْلُهُ أَنَّ الْمِلْكَ لِلْغَانِمِيْنَ لَا يَثَبُّتُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَهُ يَثُبُتُ

وَيُنْكِي عَلَى هَذَا الْاَصْلِ عِنَّةً مِنْ الْمَسَائِلِ ذَكُرُنَاهَا فِي الْكِفَايَةِ .

لَهُ آنَ مَبَبَ الْمِلْكِ الْاسْتِيكَاءُ إِذَا وَرَدَ عَلَى مَالٍ مُبَاحٍ فِي الصَّبُودِ، وَلَا مَعْنَى لِلاسْتِيكَاءِ سِومى إِثْبَاتِ الْيَدِ وَقَدْ تَحَقَّقَ .

وَلَنَا آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَنِيمَةِ فِى دَارِ الْحَرْبِ) ﴿ وَالْخِلافُ ثَابِتْ فِيهِ ، وَالْقِسْمَةُ بَيْعٌ مَعُنَى فَتَدُّحُلُ تَحْنَهُ ، وَلاَنَّ الْاسْتِلَاءَ إِثْبَاتُ الْيَدِ الْحَافِظَةِ وَالنَّاقِلَةِ وَالنَّانِي وَالنَّانِي الْعَامِرُةِ وَالنَّانِي الْعَلَى السَّتِنَقَاذِ وَوَجُودِهِ ظَاهِرًا . ثُمَّ قِيلَ: مَوْضِعُ الْجَلافِ تَرَثُّبُ الْاحْكَامِ عَلَى السَّتِنَقَاذِ وَوَجُودِهِ ظَاهِرًا . ثُمَّ قِيلَ: مَوْضِعُ الْجَلافِ تَرَثُّبُ الْاحْكَامِ عَلَى الْقِسْمَةِ إِذَا قَسَمَ الْإِمَامُ لَا عَنْ اجْتِهَادٍ ، لِلاَنَّ حُكُمَ الْمِلْكِ لَا يَثِبُتُ بِدُونِهِ .

وَقِيلَ الْكُرَاهَةُ، وَهِي كُرَاهَةُ تَنْزِيهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ قَالَ عَلَى قَوْلِ آبِي حَيْفَةً وَآبِي يُوسُفَ لَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْافْضَلُ آنْ يُقَسِمَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ . تَجُوزُ الْقِسْمَةُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ .

وَوَجْهُ الْكُرَاهَةِ أَنَّ دَلِيلَ البُّطُلانِ رَاجِحْ، إلَّا أَنَّهُ تَقَاعَدَ عَنُ سَلَبِ الْجَوَاذِ فَلَا يَتَقَاعَدُ عَنُ إيرَاثِ الْكَرَاهَةِ .

اور جب اہام دارالاسلام والیس آنا چاہا ورائل کے ساتھ موٹی بھی ہول ایکن اہام انہیں دارالاسلام لیجانے پر قادر نہ ہوتو اہام ان مویشیوں کو ذرخ کر کے انہیں جلا دے اور نہ تو آئیں ذخی کرے اور نہ ہی زعرہ چیوڑے - حضرت اہام شافعی میستہ فرہایا: انہیں زندہ چیوڑ دے اس لیے کہ حضرت نبی اگرم کا نیجائے کھانے کے علاوہ دوسرے مقصد سے بحری ذرخ کرنے کومنع فرہایا ہے۔ ہماری دلیل ہے کہ صحیح مقصد سے جیوان کو ذرخ کرنا جائز ہے اور دشمن کی شان و شوکت قتم کرنے سے ذیا وہ سے کوئی مقصد نہیں ہوسکتا بھرا ہے آگ ہے جلا دیا جائے تا کہ کفار ہے اس کی منفعت ختم ہوجائے جس طرح محاد توں کو ویران کیا جاتا ہے۔ برخلاف ذرخی کرنے کیا تھے۔ اور برخلاف زخی کرنے کیک ماس لیے کہ دہ مشلکر تا ہے۔ اور دشمن کے اسلح

معرف میں اور جواسلے ملنے کے لائق ند ہوں انیس ایس جگہ دفن کر دیا جائے کہ کفاراس پرمطلع نہ ہوسکیں ، تا کہ ان چزوں کی مجلا دیے جائیں اور جواسلے میں اور جواسلے منفعت وه حامل نەكرسكىس۔

اورامام دارالجرب ميل مال غنيمت كونتسيم نه كرييز ديك تك كداست دارالاسلام كي آية عضرت امام ثافعي مينيدز ماياناس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی اصل میہ ہے کہ ہمارے نزد میک دارالاسلام میں احراز ہے پہلے غانمین کے لیے ملکیت ٹابت نہیں ہوتی اور حصرت امام شافعی برینجند کے نزد یک ثابت ہوجاتی ہے اور اس اممل پر بہت سے مسائل متفرع ہیں جنعیں ہم نے کفایة المنتى من بيان كرديا ب- معزت المام شافعي ميندكي دليل بيه كه جب مال مباح پر قبعند دا تع بهوتا ب تو و و ملكست كاسب بوتا ے جس طرح شکار میں ہوتا ہے اورا ثبات بعند کے سوااستیلاء کا کوئی معن نیس ہے ادر بیاستیلا و ثابت ہو چکا ہے۔

ہاری دلیل میہ ہے کہ آپ مَنْ اَنْ اِلْمُ الْحُرب میں مال غنیمت کی تج سے منع فر مایا ہے اور اس میں اختلاف ٹابت ہے اور تقییم كرنا بحى معنائع بالنزائقيم أي كتحت واخل موجائ كى اوراس ليه كداستيلاء هاظت كرف اورمنقل كرف والي تبضاونا بت كرنا ب-اوردوسرى چيز (لينى يدنا قله كالثبات)معدوم ب كيونكه كفاركومسلمانول سے دواموال واپس لينے كى قدرت عاصل ب اوراک کا ثبوت ظاہر ہے۔

اس کے بعد کہا گیا کہ اختلاف تقیم پراحکام کے مرتب ہونے کی صورت میں ہے جب امام نے بدون اجتہاد مال وتقیم کردیا ہو، کیونکہ ملکیت کے بغیر ملکیت کا تھم ٹابت نبیں ہوگا۔ دوسرا تول یہ ہے کہ امام محمد کے زو یک کر اہت کر ایست تنزیبی ہے چنانچہ سر كبيريش انهول نے لكھا ہے كەحسىزات يىنىن كۆل پر دارالحرب بىل تىتىم جائز نېيى ہےاورامام محمد كے زور يك دارالاسلام ميں تقتیم کرتاافضل ہے اور کراہت کی سبب ہیہ ہے کہ بطلان کی دلیل رائے ہے، لیکن پید کیل سلب جواز میں موٹر نہیں ہے تا ہم کراہت بیداکرنے میں موٹر ہوگی۔

# الشكرمين جنك ومددكرنے والے كى برابرى كابيان

قَال (وَالدِّدْءُ وَالْمُفَاتِلُ فِي الْعَسْكُرِ مَوَاءً) لِامْتِوَائِهِمْ فِي السَّبَبِ وَهُوَ الْمُجَاوَزَةُ أَوْ شُهُودُ الْوَقْعَةِ عَلَى مَا غُرِفَ، وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ لِمَرَضِ أَوْ غَيْرِهِ لِمَا ذَكَرُنَا (وَإِذَا لَحِقَهُمُ الْمَدَدُ فِي دَارِ الْمَحَرُبِ قَبْلَ أَنْ يُنْحُرِجُوا الْغَنِيمَةَ اللَّي دَارِ الْإِسْلَامِ شَارَكُوهُمْ فِيهَا) خِكَافًا لِلشَّافِعِي بَعْدَ انْقِطَاءِ الْقِتَالِ وَهُوَ بِنَاء عَلَى مَا مَهَّذْنَاهُ مِنْ الْآصْلِ، وَإِنَّمَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ عِنْدُنَا بِ الْإِحْرَازِ أَوْ بِيقِسْمَةِ الْإِمَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ بِبَيْعِهِ الْمَغَانِمَ فِيهَا، لِآنَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَتِم الْمِلْكُ فَيَنْقَطِعُ حَقُّ شَرِكَةِ الْمَدَدِ .

اور وہ ایا اور انتظر میں جنگ کرنے والا اور مدد کرنے والا دونوں برابر ہیں اس لیے کے سبب عی سب مساوی ہیں اور وہ جنگ کی نیت سے جاتایا لڑائی میں شرکت کرناہے جس طرح معلوم ہو چکا ہے ای طرح اگر بیاری یا کسی ووسرے عارض کی سب ہے ATION CONTRACTOR ONE STATE OF THE STATE OF T

کو نظری بنگ نہ کرسکے ( تو اس کا بھی بہن تھم ہے ) اس ولیل کی سبب ہے جوہم بیان کر بچکے ہیں۔ اورا گرمجاہدین کے مال غنیمت کے روارالاسلام تک پہنچنے سے پہلے وارالحرب ہی انہیں پچھ معان ال سکے تو مال غنیمت ہیں یہ معان مجاہدین کے ساتھ شریک ہوں سے بہتی اور الحرب ہی انہیں پچھ معان ال سکے تو مال غنیمت ہیں یہ معان مجاہدی اس احمل پر ہوں سے بہتے بیان کر بچے ہیں۔ اور جارے نزد یک یا تو وارالاسلام ہی احراز سے مشارکت کا حق نقم ہوگا یا الم من ہے وارالحراب ہیں مال غنیمت کو تقدیم کرنے یا وارالاسلام ہی احراز سے مشارکت کا حق نقم ہوگا یا الم سے وارالحراب ہیں مالی غنیمت کو تھیم کرنے یا وہاں اسے فروخت کرنے سے فتم ہوگا۔ اس لیے کہ اس میں سے ہرا یک سے ملکیت تا موجاتی ہے۔ اس لیے کہ اس میں سے ہرا یک سے ملکیت تا موجاتی ہے۔ اس لیے کہ اس میں سے ہرا یک سے ملکیت تا موجاتی ہے۔ اس لیے اب معاونین کی شرکت کا حق فتم ہوجائے گا۔

### الشكرك بإزاروالول ك لئے مال غنيمت سے حصدند ہونے كابيان

قَىالَ (وَلَا حَقَّرِلَاهُلِ سُوقِ الْعَسُكِرِ فِي الْغَنِيمَةِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي آخِدِ قَوْلَيْهِ: يُسْهِمُ لَهُمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَة) وَلاَنَّهُ وَجَدَ الْجِهَادَ مَعْنَى بَسُكِيْرِ السَّوَادِ .

وَكَنَا آنَهُ لَمْ تُوجَدُ الْمُجَارَزَةُ عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ فَانْعَدَمَ السَّبَ الظَّاهِرُ فَيُعْتَبُرُ السَّبَ الْمُاعِدُ وَلَيْبَ الطَّاهِرُ فَيُعْتَبُرُ السَّبَ الْمُعَالِدِ وَالْمَعَ وَهُوَ الْقِتَالُ فَيُفِيدُ إِلاسِّتِحْقَاقَ عَلَى حَسَبِ حَالِدِ فَارِسًا آوْ رَاجِلًا عِنْدَ الْقِتَالِ، وَمَا رَوَاهُ مَوْفُوفَ عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَ تَأُولِلَهُ آنَ يُشْهِدَهَا عَلَى قَصْدِ الْقِتَالِ .

فر ایا اور نظر کے بازاریوں کا نئیمت میں کوئی جن نہیں ہے البتہ بنب کہ وہ جنگ کریں۔ حفزت ایام شافعی میں ہوئی ہے دو تو لوں میں ایک میں ایک میں ان کا بھی حصد لگایا جائے گا،اس لیے کہ آپ تلاقی کا ارشاد گرای ہے کہ نئیمت اُن لوگوں کا حق ہے دو تو لوں میں ایک میں موجود رہیں ،اوراس لیے کہ نظری قعداد میں اضافہ کرنے کے حوالے ہے معنی اہل موق نے بھی جہاد کیا ہے۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ ان کی طرف از ائی کی نیت کے سب نگانی کی او سب ظاہری معدوم ہوگیا لہذا سب حقیقی کا اعتبار کیا جائے گا وروہ جنگ ہے اس لیے بازاری اپنی حالت کے مطابق قار س با بیاہ پا ہونے کے اعتبار سے ستی تغیمت ہوگا اور دعزت کی باس کیا جائے گا وروہ جنگ ہے اس لیے بازاری اپنی حالت کے مطابق قار س با بیاہ پا ہونے کے اعتبار سے ستی تغیمت ہوگا اور دعزت کیا جائے گا دروہ جنگ کے اراوے سے شریک ایام شافعی میں ہوئی گئیست سے گری موقوف ہے باس کی تاویل ہے ہے کہ جو تحقی جنگ ہے اراوے سے شریک جنگ ہواں کو بھی غذیمت سے گی۔

#### غنائم كوبطورامانت تقسيم كرنف كابيان

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلْإِمَامِ حَمُولَةً تُحْمَلُ عَلَيْهَا الْغَنَائِمُ قَسَمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ قِسْمَة إِيدَاعِ لِيَحُمُوهَا اللهُ تَكُنُ لِلْإِمَامِ حُمُولَةً تُحْمَلُ عَلَيْهَا الْغَنَائِمُ قَسَمَهَا) قَالَ الْعَبْدُ الصَّعِيفُ: هَكَذَا ذُكِرَ فِي الله قَالِ الْعَبْدُ الصَّعِيفُ: هَكَذَا ذُكِرَ فِي الله عُنَصَرِ، وَلَمْ يَشْتَرِطُ رِضَاهُمْ وَهُوَ رِوَايَةُ السِّيَرِ الْكَبِيرِ.



وَالْحُسُلَةُ فِي هِذَا أَنَّ الإِمَامَ إِذَا وَجَدَ فِي الْمَعْتَ حِمُولَةً يَحْدِلُ الْفَاتِهُ عَنْهَا لاَنَ الْحَمُولَةُ وَالْمَعُمُولَ مَلُولَةٍ لِآلَهُ مَانُ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّهَ الْمَانِ فَصُلُ حَمُولَةٍ لِآلَهُ مَانُ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّهَ السَّيْرِ الْفَيْدِي لِآلَهُ الْيَعْدَاءُ الجَرَةُ وَصَارَكَهَ كَانَ لِلْفَاتِمِينَ آوَ لِتَعْتِيمُ لا يُجُرُهُمُ فِي رِوَايَةِ السِّيرِ الْفَيْدِي لَآنَهُ الْيَعْدَاءُ الجَرَةِ وَمَعَ وَفِيقِهِ قَصُلُ حَمُولَةٍ وَيُجْرِهُمُ فِي رِوَايَةِ السِّيرِ الْكَبِيرَةُ وَمَعَ وَفِيقِهِ قَصُلُ حَمُولَةٍ وَيُجْرِهُمُ فِي رِوَايَةِ السِّيرِ الْكَبِيرَةُ وَمَعَ وَفِيقِهِ قَصُلُ حَمُولَةٍ وَيُخِرُهُمُ فِي رِوَايَةِ السِّيرِ الْمُحْرِدُ الْمُعَلِيقِ مَقَازَةٍ وَمَعَ وَفِيقِهِ قَصُلُ حَمُولَةٍ وَيُخِرِهُ فِي رِوَايَةِ السِّيرِ الْمُحْرِدُ الْعَامِينَ الْمُحْرِدُ الْعَامِينَ مَنْ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّ

کے اور جب اہ م کے پاس ان سواریاں شہودی پر فن ممری واج سے تواہ مان غنائم کو تھے اور ہے ہوئے ہوئے اس سے اور پر جبرن سے مستھے کے درمیان تھے کہ کہ مستھے کے کہ محت انتدادی میں ان مسلم کے کہ محت انتدادی میں ان مسلم کے کہ مسلم کا مسلم کی دوایت ہے۔ اس مسلم کی مسلم کے کہ میں انداز کی مسلم کا مسلم کو اس میں کا دوسے کہ کہ کو اور اس میں کا مسلم کو کہ کہ میں انداز کے مسلم کے کہ میں انداز کے مسلم کو کہ کہ کہ دواری کا مسلمانوں کا مال ہے۔ مسلم کا مسلم کو کہ کہ میں انداز کی مسلم کے کہ دیت انداز مسلمانوں کا مال ہے۔

اور جب مجاہرین کے پائی مشتر کے موادی ہو باان میں سے کسی ایک کے پیسواری ہوتو سے صغیری روایت کے مطابق الله الله جہ جبرتین کرسکتہ کیونکہ برائی اللہ اللہ ہوتی ہوئی اور اس کے ماتھی کے اللہ جبرتین کرسکتہ کیونکہ برائی اور اس کے ماتھی کے پائی داکھ موادی ہوا تھی کہ موادی ہوا تھی ہوئی اور اس کے مطابق اللہ برائی موادی ہوا تھی ہوتی کرسکتا ) اور سر کبیر کی روایت کے مطابق اللہ جبر درسکتا سے اس کے کہ درختھ انتیاض کو مرد اشت کر کے فتھان عام کودور کرتا ہے۔

سنتسیم سے پہنے دارالحرب میں خانم کو فروخت کرنا جا کڑئیں ہے ، یو گرفتسیم سے پہنے مکیت جارت نہیں ہوتی ، اوراس می حضرت ایا مٹ نتی جینے کا اختراف ہے اور ہم خدیوان کر چکے ہیں۔ خانہ یوں میں سے چوشخص دارالحرب می مرب نے قلیمت میں آس کا حق نہیں ہوگا دورخا زیوں میں سے چوشخص دارا ایا ساز مربک خانائم پہنچائے کے بعد مرا اقواس کا حصہ اس کے ورج ، کو معے گا اس کے کہ میت میں دارشہ جاری ہے اورا تراز سے پہلے مکیت نمیں ہوتی ، مکیت تو احراز کے بعد جارت ہوتی ہے۔ حضرت ایا شائعی نوسیم خرایا جو خان کی تحکست تابت ہوئے کے بعد مرساس کا حصر میراث بھن جائے گا، کیونکہ حضرت ایا م شافعی نوسیم کے نور کیسے ہیں۔

#### دارالحرب مس اشياء خورده كابيان

قَالَ (وَلَا بَأْسَ مِانَ يَعْلِفَ الْعَسْكُرُ فِي دَارِ الْحَوْبِ وَيَا كُلُوا مَا وَجَدُوهُ مِنْ الطَّعَامِ) قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: اَرْسَلَ وَلَمْ يُقَيِّدُهُ بِالْحَاجَةِ، وَقَدْ شَرَطَهَا فِي رِوَايَةٍ وَلَمْ يَشْتَرِ طُهَا فِي أُخْرَى . وَلَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَنهُ اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ عَنه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّ

وَ جُدُهُ الْأَخْرَى قَرُلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (فِي طَعَامِ خَيْبَرَ كُلُوهَا وَاغْلِفُوهَا وَلا تَحْمِلُوهَا)

وَلاَنَ الْحُكُمُ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الْحَاجَةِ وَهُو كُوْنَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، لِآنَ الْغَاذِى لا يَسْنَصْحِبُ فُوتَ نَفْسِهِ وَعَلَفَ ظَهُرِهِ مُذَّةً مُقَامِهِ فِيهَا وَالْمِيرَةُ مُنْقَطِعةً، فَبَقِى عَلَى آصُلِ الْاِبَاحَةِ لِلْحَاجَةِ فَوَتَ نَفْسِهِ وَعَلَفَ ظَهُرِهِ مُذَّةً مُقَامِهِ فِيهَا وَالْمِيرَةُ مُنْقَطِعةً، فَبَقِى عَلَى آصُلِ الْاِبَاحَةِ لِلْحَاجَةِ لِلْحَاجَةِ بِعَلَافِ السِّلَاحِ لِآنَ لَهُ يَسُتَصْحِبُهُ فَانْعَدَمَ دَلِيلُ الْحَاجَةِ، وَقَدْ تُمَسُّ اللّهِ الْحَاجَةُ فَتُعْبَرُ بِيعِلَافِ السِّلَاحِ وَاللَّهُ مُنْ السِّلَاحِ، وَالطَّعَامُ تَعْدَمُ وَالذَّابَةُ مِثْلُ السِّلَاحِ، وَالطَّعَامُ كَاللَّهُ مِنْ وَالزَّيْتِ . كَالسَّمُنِ وَالزَّيْتِ .

کوئی حرج نہیں ہے۔ بندہ ضعیف کہتا ہے کہ اہم قد ورک نے اے مطلق بیان کیا ہے اور وہاں کی پائی جانے والی کھانے کی اشیاء میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بندہ ضعیف کہتا ہے کہ اہم قد ورک نے اے مطلق بیان کیا ہے اور ضرورت سے مقید نہیں کیا ہے جب کہ بر صغیر میں ام مجر مُنالِیْتی نے حاجت کو مشر و طقر اردیا ہے، گر سر کہیر میں ضرورت کی شرطنمیں لگائی ہے۔ مہلی روایت کی ونیل سے ہے کہ وہ ، ل تمام غازیوں میں مشترک ہے، لہذا بغیر ضرورت اس سے انتفاع مہائ نہیں موگا جس طرح کیڑون اور سواریوں کا یہی تھم ہے۔ دوسری روایت کی دلیل مطعو مات نہیر کے معلق حضرت ہی اکرم شائی نی کی ایرارشا وگرامی ہے "اسے کھا و اور وانوروں کو بھی کھلاؤ کم راد کرنہ ہجاؤ" اوراس لیے کہ کھم کا مدارد لین حاجت پر ہے اور وہ اس کا وارالحرب میں ہوتا ہے، کیونکہ وارالحرب میں اپنی مدت کر دوران غازی نہ تو اپنی خوارک ساتھ میجا سکتا ہے اور شری اپنی سواری کا جارہ لیجا سکتا ہے اور وہ ہاں تک نے کا پہنچنا بھی انتخار بربنا ہے ضرورت رہتے ممامل اباحت پر باقی رہا۔

برفلان ہتھیار کے، اس لیے کہ غازی ہتھیارا پنے ساتھ رکھتا ہے لہٰذا حاجت کی دلیل معدوم ہوگئی اور بھی ہتھیار کی بھی منرورت پر تی ہے اس لیے حقیقی ضرورت کا اعتبار ہوگا لہٰذا جب غازی اس ہے منتعنی ہوجائے گا' تو وہ اسے استعمال کر کے تختم میں واپس کردے گا۔اور سواری ہتھیا رکی طرح ہے اور طعام ہے روثی اور گوشت اور اس کا مصالحہ یعنی تھی اور تیل مراوہ۔

#### مجاہدین کے لئے لکڑ ہوں کے استعمال کی اباحث کا بیان

قَالَ (وَبَسْتَعْمِلُوا الْحَطَبَ) وَفِي بَعْضِ النَّسْخِ: الظِيبَ، (وَيُدُهِنُوا بِاللَّهُ فِن وَيُوقِحُوا بِهِ الدَّابَة) لِمَسَاسِ الْحَاجَةِ إلى جَمِيْعِ ذَلِكَ (وَيُقَاتِلُوا بِمَا يَجِدُونَهُ مِنْ السِّلاحِ، كُلُّ ذَلِكَ بِلا



جلددوم محجم

قِسْمَةِ) وَتَأْوِيلُهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ بِآنُ لَمْ يَكُنُ لَهُ سِلَاحٌ وَقَدْ بَيَنَاهُ (وَلَا يَجُوزُ أَنُ يَبِيعُوا مِنُ ذَلِكَ شَيْئًا وَلَا يَتَمَوَّلُونَهُ وَلَا عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ إِلِمَا عَلَى الْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ إِلِمَا عَلَى الْمِلْكِ وَلَا مِلْكَ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ إِلِمَا عَلَى الْمِلْكِ وَلَا يَتَمَوَّلُونَهُ إِلَى اللَّهُمُ لَا يَبِيعُونَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِظَةِ وَصَارَ كَالْمُبَاحِ لَهُ الطَّعَامُ ، وقَوْلُهُ وَلَا يَتَمَوَّلُونَهُ إِلَى اللَّهُمُ لَا يَبِيعُونَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِظَةِ وَالْعُظَةِ وَالْعُطَةُ مَا وَالْعُظَةُ وَلَا يَتَمَوَّلُونَهُ إِلَى اللَّهُمُ لَا يَبِيعُونَهُ إِللَّاهُ بَلَالُ عَيْنِ وَالْفِطَةِ وَالْعُطَةِ وَالْعُرُوضِ لِلَاثَةُ لَا ضَرُورَةَ إِلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ بَاعَهُ أَحَدُهُمْ وَذَّ النَّمَنَ إِلَى الْغَيْدِمَةِ ؟ لِلاَنَّهُ بَلَالُ عَيْنِ مَا لَا لَعُرُونَ اللَّهُ مَا وَلَا يَعُمُ وَلَا يَاعَهُ اَحَدُهُمْ وَذَا النَّكُونَ إِلَى الْفَيْدِيمَةِ ؟ لِلاَنَّهُ بَلَلْ عَنْ بَاعَهُ أَحَدُهُمْ وَذَا النَّكُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْفُولُهُ وَلَا إِلَا الْمُعْلَى اللَّهُ مُلُولًا عَلَى اللَّهُ مَا وَلَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا وَلَا لَكُونُ مِن لِلْكَ عَلَى الْعُقَدِيمَةِ ؟ لِللَّهُ مَا وَلَا لَا عَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللْعَلَامُ الللْهُ مِلْكَالُولُ عَلَى اللْعَلَامُ عَلَى اللْعَلَى الْعُلَامُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وَاَمَا النِيَابُ وَالْمَتَاعُ فَيْكُوهُ الانْشِفَاعُ بِهَا قَبُلَ الْقِسْمَةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِلا فُيْوَاكِ، إلّا آنَهُ يُفَيِّدُمُ الْإِنْسَامُ النِّيَابِ وَالدَّوَابِ وَالْمَنَاعِ ، إِلاَنَ يَفَيْدُمُ الْإِمَامُ النِّيَابِ وَالدَّوَابِ وَالْمَنَاعِ ، إِلاَنَ الْمُعَرِّمُ الْإِمَامُ اللَّهُ مُ فَي دَارِ الْحَرْبِ إِذَا احْتَاجُوا إِلَى النِّيَابِ وَالدَّوَابِ وَالْمَنَاعِ ، إِلاَ المُعَرِّمُ اللَّهُ مُ وَهَذَا لِلاَنْ حَقَ الْمَدَدِ مُحْتَمَلُ ، وَحَاجَةُ عَوْلا إِلَى النِّيَابِ وَالدَّوَابِ وَالْمَنَاعِ ، إِلاَ المُعَرِّمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ وَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَلْمُ كُولُوهُ الْوَلْمَى ، وَهَذَا لِلاَنْ حَقَ الْمَعَدُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْنِ ، وَإِنْ احْتَاجَ الْكُلُّ يُقَيِّمُ فِى الْفَصْلَيْنِ ، وَإِنْ احْتَاجَ الْكُلُّ يُقَيِّمُ فِى الْفَصْلَيْنِ ، وَإِنْ احْتَاجَ الْكُلُّ يُقَيِّمُ فِى الْفَصْلَيْنِ ، وَإِنْ احْتَاجَ اللَّهُ عِنْ فُصُولِ الْحَوَالِحِ . وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْنِ ، وَإِنْ الْحَتَاجَةَ اللَهِ عِنْ فُصُولِ الْحَوَالِحِ . وَالْمُلْكُولُ الْمُعَالَيْنِ ، وَإِنْ الْحَتَاجَةَ اللَهِ عِنْ فُصُولِ الْحَوَالِحِ . وَالْمُلْلُولُ الْمُنْ الْمُعَالَيْنِ ، وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُعَالَى الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُعَالِي اللْمُنْ الْمُعَلِي اللْمُنْ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلِي اللْمُنْ الْمُعْلِى ال

کے فرمایا: مجاہرین کٹڑیاں استعال کر سکتے ہیں اور بعض ننوں میں ہے خوشبوا ستعال کر سکتے ہیں اور تیل استعال کر سکتے ہیں اور بعض ننوں میں ہے خوشبوا ستعال کر سکتے ہیں اور ہو ہی ہتھیا رپا کی انہیں لے کہ ان تمام چیز وں کی ضرورت درکار ہے اور جو بھی ہتھیا رپا کی انہیں لے کہ ان تمام چیز ہیں باتھیے کہ جب ان اشیاء کی ضرورت ہو بائی کا دویاں کہ تاویل ہے کہ جب ان اشیاء کی ضرورت ہو بائی طور کہ غازی کے پاس ہتھیا رہ مواور ہم اے بیان کر بچے ہیں۔

اوران کے لیےان چیزوں میں کوئی چیز فردخت کرنا جائز نہیں ہےاورنہ ہی انہیں جمع کرنا جائز ہے، کیونکہ بیج ملکیت پرمرت ہوتی ہےاورنز دیک ملکیت معدوم ہے جس طرح ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں اور بہتو اباحث ہے بیاب ہو گیا جس طرح کس کے لیے طعام مباح کیا گیا ہو۔

اورامام تدوری کاو لایت مول لون کہناال بات کی طرف اثنارہ ہے کہ دولوگ نہتو سونے چاندی کے وض اے فروخت کر سکتے ہیں اور نہ بی ثمن کے وض کہ کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اورا گر کوئی غازی پنج دیتو اس کاثمن مال نغیمت میں واپس کردے اس لیے کہ یہا ہے عین کا بدل ہے جوتمام غازیوں کا ہے۔

اور کیڑے اور دومرے سامانوں سے بلاضرورت انتفاع کروہ ہے، کیونکہ ان میں انتزاک ہے گرا گر غازیوں کو کپڑے ہوار
یاں اور سامان کی ضرورت ہوتو امام دارالحرب میں بے چیزیں ان کے درمیان تقسیم کرسکتا ہے اس نیے کہ ضرورت کے وقت جب حرام
چیز مباح ہوجاتی ہے تو محرود چیز تو بدرجہ اوٹی مباح ہوگی ۔ بیتھم اس سب سے ہے کہ ان چیز وں کی مدد کا حق محمل ہے جب کہ ان کی
ضرورت بقینی ہے لہٰذا ضرورت کی رعایت کرنا بہتر ہوگا۔

اورانام محر مان کیلے نے ہتھیار میں تقسیم کا ذکر نبیل کیا ہے اور تقیقت سے کہ ٹیاب اور سلال میں ضرورت کے والے ہے کوئی اور امام محر مان کی کو دونوں چیز دل کی ضرورت ہوتو اکے لیے دونوں ہے فائدہ عاصل کرتا مہات ہے۔ اورا گرسب کوان کی فرورت ہوتو امام انہیں مرورت ہوتو امام انہیں مرورت ہوتو امام انہیں عزورت ہوتو امام انہیں خرورت ہوتو امام انہیں تقسیم کی میں کروں کے در میان کی ضرورت ہوتو امام انہیں عاز ہول میں تقسیم کی کی کہان کی ضرورت سے ذائد ہے۔

اسلام كالبتدائي طور يرمنافي استرقاق موفي كابيان

وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ آبِي يُوسُفَ الْآوَلُ هُو كَغَيْرِهِ مِنُ الْآمُوالِ بِنَاء عَلَى آنَ الْيَدَ عَيْدِهِ مِنُ الْآمُوالِ بِنَاء عَلَى آنَ الْيَدَ عَيْدَهُ مَا وَعِنْدَهُ مَا وَعِنْدَهُ مُحَمَّدٍ تَثْبُتُ (وَزَوْجَنَّهُ فَيْءٌ) لِآنَهَا كَافِرَةٌ حَرْبِيَّةٌ لَا تَنْبُعُهُ فِي الْإِسْلَامِ (وَكَذَا حَمُلُهَا فَيْءٌ) خِلَافًا لِلشَّافِعِي هُوَ يَقُولُ إِنَّهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا كَالْمُنْفَصِل .

وَلَنَ اللّهُ جُزُوُهَا فَيُوقَ بِرِقِهَا وَالْمُسْلِمُ مَحَلَّ لِلتَّمَلُكِ ثَبَعًا لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ لِآنَهُ حُرِّ لِانْعِدَامِ الْجُزُنِيَّةِ عِنْدَ ذَلِكَ (وَازْلَادُهُ الْكِبَارُ فَى ") لِآنَهُمُ كُفَّارٌ حَرُبِيُّونَ وَلَا ثَيَعِيَّةَ (وَمَنْ قَاتَلَ لِانْعِدَامِ الْجُزُنِيَّةِ عِنْدَ ذَلِكَ (وَازْلَادُهُ الْكِبَارُ فَى ") لِآنَهُمُ كُفَّارٌ حَرُبِيُّونَ وَلَا ثَيَعِيَّةَ (وَمَنْ قَاتَلَ مِنْ عَبِسِدِهِ فَى ") لِآنَهُ لَمَّا تَمَرَّدَ عَلَى مَوْلَاهُ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَصَارَ تَبَعًا لِآهُلِ دَارِهِمُ (وَمَا كَانَ مِنْ عَبِسِدِهِ فَى يَدِ حَرْبِي فَهُو لَى ") غَصْبًا كَانَ اوْ وَدِيعَةً وَلَانَ يَدَهُ لَيْسَتْ بِمُحْتَرَمَةٍ (وَمَا كَانَ عَصْبًا فِي يَدِ مُسْلِم اوْ ذَهِي فَهُو فَيْءٌ عِنْدَ اَبِي حَيْفَةً .

وَقَالَ مُحَمَّدُ: لا يَكُونُ فَيُنَّا) قَالَ الْعَبُدُ الطَّعِيفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: كَذَا ذُكِرَ الاخْتَلاف فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ . وَذَكَرُوا فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الطَّغِيرِ قَوْلَ آبِي يُوْسُفَ مَعَ مُحَمَّدٍ .

لَهُ مَا أَنَّ الْمَالَ تَابِعٌ لِلنَّفْسِ، وَقَدْ صَارَتْ مَعْصُوْمَةً بِإِسْلامِهِ فَيَتْبَعُهَا مَالُهُ فِيهَا وَلَوْ أَنَّهُ مَالّ

مُسَاحَ فِيهُ لَكُ بِالاسْتِبَلاهِ وَالنَّفْسُ لَهُ تَصِوْ مَعْصُوْمَةً بِالإسْلامِ ؟ آلا تَرَى آنَهَا لَبَسَتُ بِمُتَقَوِّمَةٍ اللَّهُ مُسَعَرَّهُ النَّعَرُومِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللَّه

اوراس فنفس کی بیری بھی نئے ہوگی اس لیے کدوہ کا فرہ حربیہ ہوادا سلام کے سلسلے جی اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کردی ہ نیزاس فورت کا صل بھی فئے ہوگا۔ دھنرت امام شافعی جیسنہ کا اختلاف ہو دہ فرمایا جمل تا بع ہوکر سلم ہے جس طرح وہ بچر جو بیدا ہو چاکا ہو۔ ہم رکی دلیل بیہ ہے کے ممل اپنی مال کا جزء ہا بندامال کے رقیق ہونے کی سبب سے وہ بھی رقیق ہوگا اور مسمان دوسرے کے تا بع جو کر مکیت کا محل ہوجاتا ہے۔ برخلاف شفصل کے ، کونکہ وہ آڑاو ہوتا ہے ، اس لیے کہ بوقت انفصال جزئیت معدوم ہوجاتی ہے ۔ اور اس کی بالغ ادلا دمجی فئی ہوگی ، کونکہ وہ سبحر بی کا فرجیں اور تبدیت معدوم ہے۔ اور اس نو مسلم کے غلاموں علی ہوجاتی ہے ۔ اور اس کی بالغ ادلا دمجی فئی ہوگی ، کونکہ وہ سبحر بی کا فرجیں اور تبدیت معدوم ہے۔ اور اس نومسلم کے غلاموں علی ہوجاتی کرے گا دہ جس فئے ، دم اس نے کہ جب اس نے اپ آ قا پر سرشی کر لی تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل میں ، ہذا وہ وار الحرب کے تابع ہو تھیا۔ اور اس مخت کا جو مال کسی حر ای کے قبضے میں ، وہ بھی فئے ہوگا تواہ فصب کیا ہوا ہویا ود بعت کے طور پر ہو، اس لیے کہ اس کا جشوعتر مراس ہے۔

اوراس نوسلم کا مال جو کس سلمان یا ذمی کے قبضہ بھی خاصبان طور پر بیوتو وہ معترت امام اعظم بڑاتین کے نزویک فئے ہام محمد فروی نے نئریس : وگا و ہند وضعیف کہتا ہے کہ امام محمد نے سیر کبیر بھی ای طریق اختلاف بیان کیا ہے اور یہ مع صغیر کے شراح نے اور م ابوج سندہ تو آل اوم محمد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان معترات کی دلیل ہے ہے کہ مال فقس کے تابع ہوتا ہے اور اسلام کی سبب ہے فعس

داراكحرب يخروج برغنائم برعدم تصرف كابيان

وَلْنَا أَنَّ الِانْحِيْصَاصَ ضَرُورَةً الْحَاجَةِ وَقَدُ زَالَتْ، بِخِلَافِ الْمُتَلَصِّصِ الِلَّنَّهُ كَانَ آحَقَ بِهِ قَبْلَ الْإِحْرَازِ فَكَذَا بَعْدَهُ، وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ تَصَدَّقُوا بِهِ إِنْ كَانُوا اغْنِيَاءَ، وَانْتَفَعُوا بِهِ إِنْ كَانُوا مَحْدَادِ بِهِ إِنْ كَانُوا مَحْدَادِ بِهِ إِنْ كَانُوا مَحْدَادِ بَعْدَ لَا تَعْدَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَانِمِيْنَ، وَإِنْ كَانُوا انْتَفَعُوا بِهِ بَعْدَ الْإِحْرَازِ ثُرَدُ قِيمَتُهُ إِلَى الْمَعْنَمِ إِنْ كَانَ لَمْ يُقَسَّمْ، وَإِنْ قُيسَمَتْ الْعَنِيمَةُ فَالْعَنِى يَتَصَدَّقُ الْإِحْرَازِ ثُرَدُ قِيمَتُهُ إِلَى الْمَعْنَمِ إِنْ كَانَ لَمْ يُقَسَّمْ، وَإِنْ قُيسَمَتْ الْعَنِيمَةُ فَالْعَنِى يَتَصَدَّقُ الْعَنِيمَةِ وَالْفَقِيرُ لَالْمُ الْمُنْعِدُ وَالْمُؤْمِنَ يَتَصَدَّقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمِ الْقَيْمَةِ مَقَامِ الْاصْلِ فَاخَذَ حُكْمَهُ .

ال کے کورورٹ میں میں دارالحرب نے کال گئے تو ان کے لیے ال غیرت ہے چارہ کھلا نا اوراس سے کھانا جا ترخیس ب
اس کیے کے مرورٹ میں ہونجی ہے اور ضرورت ہیں کی سب سے اباحث فایت تھی۔ اوراس کیے کہ غازیوں کاحق پختہ ہوگیا ہے تی کہ
(اگر کو کی غازی مرتا ہے تو) اس کا حصہ وراشت بنآ ہے، اور دارالا سلام کے لیے نگلنے ہے پہلے بیرحالت نہیں تھی۔ اور جس شخص کے پاس
زیادہ چارہ ہویا کھانے کی چڑ ہوتو اسے غیرت بیرن والیس کر دے اس کے معنی جی جب شخصت تقیم شرہ و کی ہو۔ حضرت امام شافعی ہوست تقیم شرہ و کی ہو۔ حضرت امام شافعی ہوست کے اور ان کا دومرا تول سے کہ چور پر قیاس کرتے ہوئے والی نہیں کیا جائے گا۔ ہماری دلی سے کہ اور تن کی خور ہوتا کی خور ہوتا کی کہ ہماری دلی سے کہ اور ان کا دومرا تول سے ہوگئی ہے برخلاف متلص کے، کونکہ وہ احرا زے پہلے ہی اس کا مستحق تھا لبندا احراز کے بعد بھی وہ ہوگئی ہو



# فَصُلُّ فِى كَيْفِيَّةِ الْقِسَمِّةِ

﴿ يَصُلُ مَالَ عُنيمت كِطريقة تقتيم كے بيان ميں ہے ﴾

فعل كيفيت قسمت كي فقهي مطابقت كابيان

معنف بر النبیت ال نبیمت کی تعریف واحکام کوبیان کرنے سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں مال نبیمت کوتعمیم کرنے سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں مال نبیمت کوتعمیم کرنے سے طریقے کوٹروٹ کیا ہے۔ اور کسی بھی مال کی تقسیم اس کے وجود و ثبوت کے بعد بی ہوا کرتا ہے پس اس کی فقہی مطابقت واضح

## مال غنيمت كي تقسيم كابيان

طائف سے واپس ہوتے ہوئے صنورا کرم نگافیظ مقام بھر انہ یں دکے جہاں تین کی ٹڑائی کا مال غیمت محفوظ کردیا گیاتھا،
وہاں آپ نگافیظ کی روز تک مالی غیمت تقسیم کے بغیر تھر سر دہ جس کا مقعد سے تھا کہ ہواز ن کا وفد تا نب ہوکر آپ نگافیظ کی خدمت میں آئے تو ان کا مال اور قیدی واپس کے جا نہیں بلین تا خیر کے باوجود آپ نگافیظ کے پاس کوئی ندآیا تو آپ نگافیظ نے مالی غیمت کی تقسیم شروع کردی جس میں چوجیس ہرار انٹ ، جا لیس ہزار بکریاں، جار ہزار اوقیہ جاندی اور چھ ہزار قیدی تھے ، حضور کا کھیں تقسیم شروع کردی جس میں چوجیس ہرار انٹ ، جا لیس ہزار بکریاں، جار مصارف نے والوں میں بانٹ دیتے اور ایک حصد اگرم نگافیظ نے اسلامی قانون کے مطابق کل مال کو پانچے حصوں میں تقسیم کیا، جار حصارف والوں میں بانٹ دیتے اور ایک حصد بیت المال کے لئے روک لیا، اس پانچویں حصد میں سے آپ نگافیظ نے ملکہ اور دومرے مقابات کے نومسلموں کو دل کھول کر جھے بیت المال کے لئے روک لیا، اس پانچویں حصد میں سے آپ نگافیظ نے ملکہ اور دومرے مقابات کے نومسلموں کو دل کھول کر جھے بیت المال کے لئے روک لیا، اس پانچویں حصد میں سے آپ نگافیظ نے ملکہ اور دومرے مقابات کے نومسلموں کو دل کھول کر جھے بیت المال کے لئے روک لیا، اس پانچویں حصد میں سے آپ نگافیظ نے ملکہ اور دومرے مقابات کے نومسلموں کو دل کھول کر جھے بیت المال کے لئے روک لیا، اس پانچویں حصد میں سے آپ نگافیظ کے ملکہ اور دومرے مقابات کے نومسلموں کو دل کھول کر جسے دور سے مقابات کے نومسلموں کو دل کھول کر جس

ابوسغیان بن ترب کوچالیس اوقیه چاندی اورایک بوانث عطائے ،اس نے کہا! میر امیٹایزید؟ آپ مَالْیَوْمُ نے اتنای یزید کو جمی دیا ،اس نے کہا! اور میر ابیٹا معاویہ؟ آپ مَنْ اَلْیُوْمُ نے اتنای معاویہ کو بھی دیا ( لیمی تنہا ابوسفیان کواس کے بیموں سمیت تمن سوانٹ اور ایک سوہیں اوقیہ چاندی کمی)

حطیم بن حزام کوایک سوانٹ دیئے مگئے ،ال نے مزید سواونوں کا سوال کیا' تو اسے پھرایک سوانٹ دیئے مگئے ،ای طرح صفوان بن اُ میہ کوسوانٹ، پھرسوانٹ اور پھرسوانٹ ( یعنی تمن سوانٹ ) دیئے مگئے ( الرحیق المختوم )

حارث بن کلد ہ کو بھی سوانٹ دیئے گئے اور بچر مزید قرشی اور غیر قرشی رومهاء کوسوسوانٹ دیئے گئے، بچر دومروں کو بچاس بچاس اور جالیس چالیس انٹ دیئے گئے بہال تک کہ ٹوگوں میں مشہور ہو گیا کہ قرم ٹاکٹیٹی ای طرح بے دریخ عطیہ دیتے ہیں کہ انیس فقر کا اندیشہ بی نہیں، چنانچہ یال کی طلب میں بدّ واکٹ پٹر ٹوٹ پڑے اور اکٹیٹیٹی اور ایک درخت کی جائے۔ میٹنے پرمجور کردیا، اتفاق ہے آپ نگافیظ کی چادرور دست ہی میکن گیا، آپ نگافیظ نے فرمایا!" لوگومیری چادروے دو، اس ذات کی تم جس سے بہند میں میری جان ہے' اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی جو پائے ہوں' توانیس بھی تم پرتغیم کردوں گا، پھر تم مجھے نہ جل پاؤے نہ ہرول نہ جھوٹا!"۔

اس کے بعد آپ نگافیز کے اپنے انٹ کے بازویں کھڑے ہوکراس کی کوہان ہے کچھ بال لئے اور چنگی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا!" لوگو! والندمیر سے لئے تہارے مال فی میں ہے بچھ بھی نبیں حتیٰ کہ انتابال بھی نبیس مسرف شمس ہے اور مس بھی تم پر ہی

لمِناد بإجاماع،

حضوراً کرم کانی نے معرت زید بن ٹابت بھٹ کو کھم دیا کہ اوگوں پر مالی نیمت کی تقییم کا حساب لگا کیں ، انہوں نے ایسا کیا کو آیک فوجی کے جصے میں چار چارانٹ اور چالیس چالیس بکریاں آئیں ، چوشہ سوار تھا اے بارہ انٹ اور آیک سوئیس بکریاں آئیں ، چوشہ سوار تھا اے کہ سوار وں کو تکنا حصہ ملک تھا اس لئے ہر سوار کے جصے میں بارہ انٹ اورا یک سوئیس بکریاں آئیں )

میں (علامت بلی محکم اند سیاست پر جن تھی کیونکہ و نیا میں بہت سے لوگ ای طرح سے جوا پی عقل کے داستہ ہے تیں ، اس تنم کے انسانوں کے لئے مختلف ڈھنگ کے اسباب کشش کی ضرورت پرتی ہے تا کہ وہ ایسان سے مانوس ہو کراس کے لئے پرجوش بن جائیں (الرحیق المحقوم)

#### مال غنيمت كونسيم كرت وقت يانجوال حصه نكالي كابيان

قَالَ (وَيُقَيِّمُ الْإِمَامُ الْعَنِيمَةَ فَيُحْرِجُ حُمُسَهَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَأَنَّ لِلَّهِ حُمُسَهُ) السَّتُنَى الْخُمُسَ (وَيُقَيِّمُ الْاُوْتِعَةَ الْاَحْمَاسِ بَيْنَ الْعَانِمِينَ) (لَاَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَسَمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ (لَاَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ النَّسافِعِيْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، لِمَا رَوْى ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ (اَنَّ النَّيَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الشَّافِعِيْ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، لِمَا رَوْى ابْنُ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ (اَنَّ النَّيَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الشَّاعِيْقِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، لِمَا وَوى ابْنُ عُمَرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ (اَنَّ النَّيَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللهُ عَنْهُ (النَّ الْعَلامُ وَالنَّهُ اللهُ عَنْهُمَا وَالْعَلامُ وَالنَّابِ الرَّاجِلِ ؛ لِاتَّهُ لِلْكَرِّ وَالْقَرِّ وَالنَّابِ ، وَالرَّاجِلُ لِلْعَارِمِ وَلَا الْعَنْهُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالْعَرْمِ وَالرَّاجِلِ سَهُمَّا) وَلاَنَّ النَّيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا (اَنَّ النَّيِّ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ وَلَيْهُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَلَيْهُ وَالْمَالِي وَالرَّاجِلِ سَهُمًا وَقَدْ وَالسَّلامُ وَلَيْهُ وَلَهُ وَالسَّلامُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْعَلَامُ وَالْمَالِمُ وَعَلَى الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامُ وَلَامُ اللهُ وَيَعْلَامُ وَلَا الْعَلَى عَنْهُ اللهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْعَلَى وَالرَّاجِلِ سَهُمْ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلَى وَوَلَا اللهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَاللْعَلَى وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالِمُ اللهُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمَالِمُ وَلَا الْمُعْرَالِ وَلَا الْمُعَلَى وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمُعَلِي وَالْمَالِمُ الْمُولُولُ الْمُعَلِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُلْمُ وَلَاللْمُ الْمُعَلِمُ وَالْمَالِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُ وَلَا اللْمُعَلِمُ وَالْمَالِمُ الْمُعْلَى وَالْمَالِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِلَى الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعْلَى الل

عَلَىٰ سَبَبٍ ظَاهِرٍ، وَلِلْفَارِسِ سَبَانِ النَّفْسُ وَالْفَرَسُ، وَلِلرَّاجِلِ سَبَبٌ وَاحِدٌ فَكَانَ اسْتِخْقَافُهُ عَلَىٰ ضَغْفِهِ .

کی فرمایا اورا ما مغیمت کوتمیم کرتے ہوئے اس کا پانچ ال حسن کال لے ، کوئک اللہ تعالی کا دشادے فاق بلا و خست الاید میں اللہ باک نے شمس کوسین فرمایا ہے "اور بقیہ جارت عازیوں بھی تقییم کروے ، کیونکہ حضرت ہی اکرم میں بھانے اس عازیوں بھی تقییم فرمایا ہے۔ اس کے بعد امام ابوحنیفہ میں شونے کوئر سوار کودو جھے لیس کے اور بیاد و پا کو ایک حصر یا جا معنوات مساحیاں فرمایا: فارس کو تین جھے لیس کے اور بیاد و پا کو ایک حصر یا ہی معنوات مساحیات فرمایا : فارس کو تین جھے لیس کے اور بیاد و کو ایک حصر یا ہے اور دور کے کام سیاس کے اور بیاد و کو ایک حصر دیا ہے۔ اور ماس کے کوئشرت کا استحقاق بقرر میں میں بیاد و کو ایک حصر دیا ہے۔ اور ماس کے کوئشرت کا استحقاق بقرر کا بیاد و کو ایک حصر دیا ہے۔ اور ماس کے کوئشرت کا استحقاق بقرر کا بیاد و کو ایک حصر دیا ہے۔ اور فارس کی کوئشرت کا استحقاق بقرر کا بیاد و کو ایک حصر دیا ہے۔ اور فارس کی کوئشرت کا استحقاق بقرر کا بیاد و کو ایک حصر دیا ہے۔ اور فارس کی کوئشرت کا استحقاق بقرر کا ہے اور بیاد و یا اور بیاد و یا در بیاد و یا رہ و کا کر بھا کہ بیاد و یا کر بھا کہ بیاد و یا مرف جم کر لڑ سکا ہے۔

حضرت امام اعظم منگائند کی ولیل وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عبال فی بخناہ مردی ہے کہ آپ ترفیق نے فارل کو دوجھے دیے اور پیدل کو ایک حصد دیا ، البندا آپ ترفیق کے دونوں فعل متعارض ہو گئے ، اس لیے آپ کے قول کی طرف رجو شکیا جائے گا'اور یقین آپ نوائی آپ کے لیے ایک حصہ ہے۔ اور حضرات صاحبین حضرت ابن عمر یقین آپ نوائی آپ نوائی کے لیے دوجھے ہیں اور بیاد و پاکے لیے ایک حصہ ہے۔ اور حضرات صاحبین حضرت ابن عمر کی حدیث سے کیوں کر استدلال کر سکتے ہیں جب کہ انجی سے میرم وی ہے کہ آپ تو تفق نارس کو دوجھے اور راجل کو ایک حصہ تیم فرمایا ہے اور جب ان کی دونوں روایات متعارض ہیں' تو ان کے ملاوہ کی روایت رائے ہوگی۔

اوراس کے کہ کراور فرایک ی جنس ہیں، لبندا فارس کی کفایت راجل کی کفایت کی دوگئی ہوگئی اور فارس راجل ہے ایک حصہ زاکد کا متحق ہوگا۔اوراس کیے کہ زیادتی کی مقدار کا اختبار کرنا نامکن ہے، کیونکہ اے ٹیار کرنا تامکن ہے لبندا تھام موگا اور فارس کے حق میں طاہری سبب دو ہیں (۱) اس کانٹس (۲) اور اس کا گھوڈا۔ بیدل کا ایک سبب ہے لبندا فارس بیدل سے دو سے مال کا ستحق ہوگا۔

#### مال غنیمت میں گھوڑ ہے کا ایک حصہ ہونے کا بیان

(وَلَا يُسْهِمُ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ) وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ: يُسْهِمُ لِفَرَسُيْنِ، لِمَا رُوِى (اَنَّ النَّيِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْهَمَ لِفَرَسَيْنِ) وَلَانَ الْوَاحِدَ قَدْ يَعْيَا فَيَحْتَاجُ إِلَى الْاَنْحِ، وَلَهُمَا (اَنَّ الْبَوَاءَ بَنَ اَرُسٍ قَادَ فَرَسَيْنِ فَلَمْ يُسْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ) وَلاَنَ الْبَوَاءَ الْمُ سَعِّمُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ) وَلاَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْفَتَالِ عَلَيْهِمَا الْفَيَالَ عَلَيْهِمَا لَا يَعْمَلُهُ وَاحِدَةً فَلَا يَكُونُ السَّبَ الظَّاهِرُ مُفْضِيًا إِلَى الْقِتَالِ عَلَيْهِمَا الْفَيْسَالِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا لَا يَعْمَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمَا اللهِ الْقَتَالِ عَلَيْهِمَا اللهِ الْقَتَالِ عَلَيْهِمَا اللهُ ا

جنس النخيل في المُكتاب، قَالَ اللهُ تَعَالَى (وَمِنْ رِبَاطِ الْنَحْيِلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ)
جنس النحيل في المُكتاب، قَالَ اللهُ تَعَالَى (وَمِنْ رِبَاطِ الْنَحْيلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ)
رَاسَمُ الْنَحْدُ إِلَى الْمَلْكِ فَالْبَرَاذِينِ وَالْعِرَابِ وَالْهَجِينِ وَالْمَقُوفِ إِطْلَاقًا وَاحِدًا، وَلاَنَّ الْمَدَرِبِيَ إِنْ كَانَ فِي الْطَلَبِ وَالْهَرَّبِ الْمُولِي فَالْبِرُ ذَوْنُ اصَبُرُ وَالْيَنُ عَطْفًا، فَفِي كُلِّ وَاحِدِ الْهَرَبِي الْمُؤْمِنَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْهُرَبِ الْمُؤْمِى فَالْمِرْ ذَوْنُ اصَبُرُ وَالْمَنْ وَالْمَالُونَ وَاحِدِ اللهُ مَا مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

اور سرف کموڑے کو ایک ہی حصرہ یا جائے گا ، اما م ابو بوسف فر مایا: دو گھوڑ دل کو حصرہ یا جائے گا اس لیے کہ آپ تو ایک میں مورت پرتی میں مردی ہے کہ آپ نے گئی کا کہ گھوڑ انجی تھک جاتا ہے لبندا دوسرے کی ضرورت پرتی ہے ۔ دعزات طرفین کی دلیل میہ ہے کہ حضرت براہ بن اس دو گھوڑ ہے لیے تقی گرآپ نے تھی گرآپ نے انجین مرف ایک گھوڑ ہے کا حصرہ یا تھا۔ اور اس لیے کہ ان واحدیث دو گھوڑ دل سے جنگ ٹا بت تیس ہوتا ، البندا ان دونوں پر جنگ کرتا ہے تھا تی نئیمت کا ظا بری میں ہوتا ، البندا ان دونوں پر جنگ کرتا ہے تھا تی نئیمت کا ظا بری سے بیس ہوگا ، اس لیے ایک ہی گھوڑ ہے اور حصرہ یا جائے گا ، ای لیے تین گھوڑ ول کو حسنیں دیا جاتا۔ اور حضرت امام ابو بوسف کی بیس ہوگا ، اس لیے ایک ہی گھوڑ ہے اور حصرت سفر بن الاکو تا کو آپ شائیج ہی نے دو حصے دیتے مراک کردہ حد بیٹ وہ ذاکر (بطور نظل ) انجام دیئے پرمحول ہے جس طرح حضرت سفر بن الاکو تا کو آپ شائیج ہی نے دو حصے دیتے مالا تکہ وہ دا جس طرح حضرت سفر بن الاکو تا کو آپ شائیج ہی نے دو حصے دیتے مالا تکہ وہ دا جس طرح حضرت سفر بن الاکو تا کو آپ شائیج ہی نے دو حصے دیتے موالا تکہ وہ دا جس طرح حضرت سفر بن الاکو تا کو آپ شائیج ہی نے دو حصے دیتے مالا تکہ وہ دا جس طرح حضرت سفر بین الاکو تا کو آپ شائیج ہی نے دو حصے دیتے مالا تکہ وہ دا جس طرح حضرت سفر بین الاکو تا کو آپ شائیج ہی نے دو حصے دیتے مالاتکہ وہ دا جس طرح ہیں۔

اور جی اور خالص عربی دونوں گھوڑے برابر ہیں، کونکہ کتاب اللہ میں خوف زدہ کرناجنس خیل کی طرف منسوب کیا عمیا ہے
ارشادر بانی ہے اور گھوڑوں کو تیار رکھوجس کے ڈریجے اللہ کے ڈشمنوں اور ایخ دشمنوں کوخوف زدہ کیا کرواور لفظ خیل بکسال طور پر
جی بعربی ہجین اور مقرف پر بولا جاتا ہے اور اس لیے کہ عمر کی گھوڑا آگر دشمن کا پیچھا کرنے یا خود بچیڑنے جس اتو کی ہوتا ہے تو بچی کھوڑا ایک دشمن کا پیچھا کرنے یا خود بچیڑنے جس اتو کی ہوتا ہے تو بچی کھوڑا ایس کے دونوں گھوڑ ایس کے دونوں گھوڑ ہے۔
گھوڑا بہت زیادہ صابر ہوتا ہے اور اسے گھماٹا آسمان ہوتا ہے، لہذا ان جس سے جرایک جس معتبر منفعت ہے اس لیے دونوں گھوڑ ہے۔
میں مقبر منفعت ہے اس لیے دونوں گھوڑ ہے۔

عم میں پرابرہوں سے۔

## دإزالحرب مين داخل مونے كے بعد كھوڑے كے بلاك مونے كابيان

(وَمَنُ دَخَلَ دَالَ الْحَرُبِ فَارِسًا فَنَفَقَ قَرَسُهُ اسْتَحَقَّ سَهُمَ الْفُرْسَانِ، وَمَنُ دَحَلَ رَاجِلا فَالنَّرَى فَرَسًا السُتَحَقَّ سَهُمَ رَاجِلِ) وَجُوابُ الشَّافِعِي عَلَى عَكْسِهِ فِي الْفَصْلَيْنِ، وَهَكَذَا رَوى ابْنُ الْمُمَّارَكِ عَنْ آبِي حَنِيْفَةً فِي الْفَصْلِ النَّانِي آنَهُ يَسْتَحِقُ سَهُمَ الْفُرْسَانِ . وَالْحَاصِلُ رَوى ابْنُ الْمُمَّارَكِ عَنْ آبِي حَنِيْفَةً فِي الْفَصْلِ النَّانِي آنَهُ يَسْتَحِقُ سَهُمَ الْفُرْسَانِ . وَالْحَاصِلُ النَّانِي آنَهُ يَسْتَحِقُ اللَّهُمَ الْفُرْسَانِ . وَالْحَاصِلُ النَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَ

وَلَنَا أَنَّ الْمُ جَاوَزَةَ نَفْسَهَا قِتَالٌ لِآنَهُ يَلْعَقُهُمُ الْخَوْثُ بِهَا وَالْحَالُ بَعْدَهَا حَالَةُ الذَّوَامِ وَلَا

مُعْتَبَرَ بِهَا ؛ وَلَانَّ الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ الْقِتَالِ مُتَعَيِّرٌ ؛ وَكَذَا عَلَى شُهُودِ الْوَقْعَةِ لِآنَ صَالَ الْمُعْتَبَرَ بِهَا ؛ وَلَانَ الْمُقُونِ الْوَقْعَةِ لِآنَ مَالَ الْبَيْدِ اللهِ عَلَى شُهُودِ الْوَقْعَةِ لِآنَ مَالَ الْبَيْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

کے جو تھی سارہ کو روارہ لحرب میں دخل ہوا پھر اس کا گھوڈ اہلاک ہوگیا تو وہ گھوڈ سواروں کے جھے کا متی ہوگا اور جو
ضحف پیدل داخل ہوا پھر اس نے کوئی گھوڈ تر پدا تو وہ راجل کے جھے کا متی ہوگا اور خضرت اہام شافعی مین ہوگا اور خورت اہام شافعی مین ہوگا اور خورت اہام شافعی مین ہوگا ہوا ہے ہورتوں میں تھم اس کے برعس ہواور دوسری صورت میں این المبارک نے بھی اہام ابو صنیفہ ڈٹاٹوڈ کے اس کے برعس روایت کیا ہوا ہے کہ مال کام میر ہوگئی ہوائے کے برحد بارکرنے کی حالت کا اعتبار ہے اور حضرت اہام شافعی میں ہوئے کی حالت کا اعتبار ہے اور حضرت اہام شافعی میں ہوئے کی والے ہے کہ استحقاق تندیمت کا سبب تیم اور جنگ ہے، ابندام مرفع سے جی میں وقت جنگ کی حالت کا اور جنگ ہوئے کی دائل میں ہوئے کی حالت میں وقت جنگ کی حالت میں میں ہوئے کی دلیل ہے۔ اور اس میں ہوئے کی دلیل ہے۔ اور اگر جنگ پر واقفیت ناممکن ہوتو (اس صورت میں) جنگ میں شر یک ہوئے پرادکام کو معلق موں گے، کیونکہ جنگ میں شر یک ہونا جنگ کے تر یہ ہے۔

ہماری دلیل بہ ہے کہ سرحد پارکرتا ہی جنگ ہے، کیونکہ مجاوزت سے دشمن خانف ہوجاتا ہے اور مجاوزت کے بعدوالی حالت حالت ووام ہے اوراس حالت دوام ہے اوراس حالت دوام ہے اوراس حالت کہ جنگ کی حقیقت پروائف ہونا دشوار ہے نیز میدان جنگ میں شرکت کرنے والوں پرمطلع ہونا بھی ناممکن ہے اس لیے کہ وہ لہ بھیڑ کرنے کی حالت ہے لہذا مجاوزت کو جنگ کے قائم مقام قرار دیا جائے گا، کیونکہ مجاوزت ہی جنگ کا فلا جری سنب ہے جبھر سرحد پارکرنے والا جنگ کے ارادے سے محیا ہواس لیے ہرمجا ہدے جن حالت مجاوت ہی کا اعتبار ہوگا خواہ وہ فارس ہوکر واضل ہوا ہے۔

#### جب سوار ہو کرآنے والے نے پیدل جہاد کیا

وَلَوُ دَخَلَ فَارِسًا وَقَاتَلَ رَاجِلًا لِضِيقِ الْمَكَانِ يَسْتَحِقُّ سَهُمَ الْفُرُسَانِ بِالِاتِفَاقِ، وَلَوُ ذَخَلَ فَارِسًا ثُمَّ بَاعَ فَرَسَهُ أَوْ وَهَبَ اَوْ اَجْرَ اَوْ رَهَنَ فَفِي رِوَائِةِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي حَنِيْفَةَ يَسْتَخِقُ فَارِسًا ثُمَّ بَاعَ فَرَسَهُ اَوْ وَهَبَ اَوْ اَجْرَ اَوْ رَهَنَ فَفِي رِوَائِةِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِي حَنِيْفَةَ يَسْتَخِقُ سَهُمَ الْتَجَارُ اللهُ جَاوَزَةِ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَائِةِ يَسْتَجِقُ سَهُمَ الرَّجَّالَةِ لِآنَ الْإِقُدَامَ عَلَى سَهُمَ الْتَجَارُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وَلَوْ بَاعَهُ بَعُدَ الْفَرَاغِ لَمْ يَسُفُطْ سَهُمُ الْفُرْسَانِ، وَكَذَا إِذَا بَاعَ فِي بَحَالَةِ الْقِتَالِ عِنْدَ
الْبَعْضِ وَالْآصَةُ اللَّهُ يَسُفُطُ لِآنَ الْبَيْعَ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ عَرَضَهُ التِّجَارَةُ فِيهِ إِلَّا اَلَهُ يَنَتَظِرُ عِزَّتَهُ
الْبَعْضِ وَالْآصَةُ الَّهُ يَسَفُطُ لِآنَ الْبَيْعَ يَدُلُّ عَلَى اَنَّ عَرَضَهُ التِّجَارَةُ فِيهِ إِلَّا اللَّهُ يَسَعَظُرُ عِزَّتَهُ

الْبَعْضِ وَالْآمِنَ وَالْآمِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُولِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعَالَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا الْمُولَى الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

کودیاتو حضرت امام اعظم بی نونسے حضرت حسن کی روایت عمل وہ تخص فرسان کے حصے کا مستق ہوگا ہے تھم مجاوزت کا المباء کرنے بر بین ہے ، اور ظاہر الروایہ عمل وہ راجل کے جسے کا حق وار ہوگا ، کونکہ ان تعرفات پر اس کا اقدام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سرحد بین ہے ، اور ظاہر الروایہ علی کرنا اس کا مقصد قبیل تھا۔ اور اگر جنگ کے بعداس نے گھوڑ افروخت کیا تو (اس کرنی عیل) فرسان کی حصر ما قطائیں ہوگا۔ ای طرح جب اس نے جنگ کی حالت عمل محور افروخت کیا تو بھی بعض حضرات کے زو کے بھی حکم ہے ، کو حصر ما قطائی مقصد محور ہے کہ جسم الفرسان نہیں ہوگا ، کیونکہ فروخت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مقصد محور سے کی تجارت کرنا تھا مگروہ اس کی قیمت بڑھنے کا منتظر تھا۔

#### مال غنیمت میں عورتوں ، بچوں کے حصے کا بیان

(وَلا يُسُهِمُ لِمَهُ مُلُوكُ وَلَا امْرَاةُ وَلا صَبِى وَلا فِتِي وَلَكِنُ يَرْضَخُ لَهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا يَرَى الْإِمَامُ ) لِمَا رُوى (الله عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ كَانَ لا يُسْهِمُ لِلنِسَاءِ وَالشّبْيَانِ وَالْعَبِيدِ وَكَانَ يَرْضَخُ لَهُمُ ) وَلَمَّ السّتَعَانَ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ بِالْبَهُودِ عَلَى الْبَهُودِ لَمْ يَعْطِهِمْ ضَنْا مِنْ الله الْعَبَادَةِ ، وَالْعَرْأَةُ عَلَيْكُ السُعُونَ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ بِالْبَهُودِ عَلَى الْبَهُودِ لَمْ يَعْطِهِمْ صَنْا مِنْ الله الْعَبَادَةِ ، وَالْعَرْأَةُ عَلَيْكُ اللهُ وَلَهُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الْعَلَالُ اللهُ يَلْعَلُهُ لا يُعْكُدُهُ الْمُولَى وَلَا مَنْ اللهُ وَالصّرِيقُ وَالْمَرْاةُ عَلَى الْعَبْدِ اللهُ عَلَى الْعَبْدِ اللهُ عَلَى الْقِنَالِ مَعَ إِظْهَارِ الْعِطَاطِ رُنْتِهِمْ ، وَالْمُكُاتَبُ بِعَنْ لِهِ الْعَبْدِ اللهُ اللهُ عَلَى الْقِنَالِ فَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ الْمُولَى عَنْ الْعُرُوحِ إِلَى الْقِنَالِ فَمَّ الْعَبْدُ إِنَّهُ الْعَبْدِ لَهُ الْعَبْدِ اللهُ عَلَى الْقَالِ فَمَّ الْعَبْدُ إِنَّهُ الْعَبْدُ إِنَا اللهُ عَلَى الْعَبْدِ اللهُ اللهُ عَلَيْ الْمُولَى عَنْ الْعُرُوحِ إِلَى الْقِنَالِ فَمَّ الْعَبْدُ إِنَّهُ الْعَبْدِ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْقِنَالِ فَيَقُومُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُولَى عَنْ الْعُرُومِ وَالْمَرُاةُ يُرْضَحُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَبْلِ وَاللّهِ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى الْعَبْدِ وَلَا مَالَحُ اللهُ عَلَى السَّهُمِ فَى السَّهُمِ فَى السَّهُ عِلَى السَّهُ عَلَى السَّهُمَ إِذَا كَانَتُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ عَظِيمَةً وَلَا اللهُ عَلَى السَّهُمُ وَلَا اللهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُمَ إِذَا كَانَتُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ عَظِيمَةً وَلَا مَلُهُ إِللهُ السَّهُ عَلَى السَّهُمِ فَى مِنْ عَمَلِهِ وَلَا يُسَلِّى الْمُسُلِمِ فَى حُكُم الْحِهَادِ .

یں صوبور و یہ بیسوں بیند رہیں ہے۔ اور ذکی کو حصر تہیں دیا جائے گا گرامام اپنی عواب وید کے مطابق انھیں کچھ دید ہے مطابق انھیں کچھ دید ہے مطابق انھیں کہ سے جومردی ہے دحضرت نی اکرم نگر ہی اور غلاموں کے لیے حصرتیں لگاتے تھے تاہم انھیں تھوڑا ہال عنابت فرمادیا کرتے تھے۔ اور جب آپ نگر ہی ہے کہ یہود تیر کے خلاف مدید منورہ کے کھے یہودیوں سے مدولی تھی تو تی ان لوگوں کو ہال غنیمت سے بچونیس دیا تھا لیعنی ان کا حصرتیں لگایا تھا، اور اس لیے کہ جہاد عیادت ہا ور ذمی عبادت کا ان ایک جہاد عیادت ہے اور ذمی عبادت و اللہ نہیں ہے اور بچہاد کی اجازت و اللہ نہیں ہے اور بچہاد رکورت جہاد سے عامیز ہوتے ہیں، اس لیے ان پر جہاد فرض نہیں ہے اور تنام کواس کا آتی جہاد کی اجازت و

تدرت نیں دے گا اور (اجازت کے بعد )اے منع کرنے کا بھی تن ہے گرانی بنگ پرآ ماده رنے کے اور ان کا مقام گائے ہوئے افسی بھی دقیت موجود ہے اور ان کا مقام گائے ہوئے انھیں بچھود یدیا جائے گا۔ اور مکابت غلام کے درجے من ہے کیونکہ اس میں بھی دقیت موجود ہے اور اس کے عاج نہونے کا وہم ہے کیونکہ بوسکتا ہے اس کا آقا ہے جنگ کے لیے جانے ہے منع کردے۔

ہ پھر غلام کوای وقت پچھودیا جائے گا جب وہ جنگ کرے گا ، کیونکہ وہ آتا کی خدمت کے لیے دارالحرب کیا ہے تو وہ تا ہر کی طرح ہوگیا۔ اور عورت کوای وقت پچھودیا جائے گا جب وہ زخیول کو دواد بی ہواور بیاروں کی دیکھ بھال کرتی ہواس لیے کہ وہ حقیق جنگ ہے ہیں ہوتی ہے ، لبذواس نورع کی امداوہ بی اس کے حق میں جنگ کے قائم مقام ہوگی۔ برخلاف غلام کے ، کونکہ غلام مے ، کونکہ غلام کے ، کونکہ خلام کے ، کونکہ خلام کے ، کونکہ خلام کے ہو اس نے جنگ کیا ہو یا اس نے جنگ کا داستہ ہتا یہ ہو اس لیے کہ اس میں مسلما نوں کی منفعت ہے اور جب اس رہنمائی میں کوئی ہو آفا کہ وہ ہو تو اس ذمی کوغازی کے جھے ہے گئی زیادہ مال دیا جائے گا۔ اور جب اس نے مرف جنگ کیا ہو تو اسے دیا جانے والا مال غازی کے جھے ہے کم ہوتا چاہئے ، اس لیے کہ یہ ہماد میان برناری نہیں کی جائے گی۔ ہے اور اول (لیمنی رہنمائی کرتا) جہادئیس ہے اور جہاد کے تھم جس مسلمان اور ذمی کے درمیان برابری نہیں کی جائے گی۔

مم كوتين حصول بيل تقسيم كرنے كابيان

(وَاَمَّا الْنَحُمُسُ فَيُفَسَمُ عَلَى ثَلاثَةِ اَمِهُمِ: مَهُمْ لِلْيَنَامَى وَصَهُمْ لِلْمَسَاكِينِ وَسَهُمْ لِلاَنِ الشَّالِعِيُ: الشَّيبِ لِيَدْخُلُ فُقَرَاءُ ذَوِى الْقُرْبَى فِيهِمْ وَيُقَدَّمُونَ، وَلَا يُدْفَعُ إلى اَغْنِيَانِهِمْ) وَقَالَ الشَّالِعِيُ: لَهُمْ خُسمُسُ الْخُمُسِ يَسْتَوِى فِيهِ غَنِيْهُمُ وَفَقِيرُهُمْ، وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكُو مِثْلُ حَظِّ الْأَنْكِينِ، لَهُمُ خُسمُسُ الْخُمُسِ يَسْتَوى فِيهِ غَنِيْهُمُ وَفَقِيرُهُمْ، وَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكُو مِثْلُ حَظِّ الْأَنْكِينِ، وَيَكُونُ لِبَينى هَاشِم وَيَنِى الْمُطْلِبِ دُونَ غَيْرِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلْإِي الْقُوبَى) مِنْ غَيْرِ فَصُلِ بَيْنَ الْغَنِي وَالْفَقِير .

وَلَنَا أَنَّ الْمُحُلَفَاءَ الْأَرْبَعَةَ الرَّاشِلِينَ قَسَمُوهُ عَلَى ثَلاثَةِ أَسُهُم عَلَى نَحُو مَا قُلْنَاهُ وَكَفَى بِهِمُ قُلْنَاهُ وَكَفَى بِهِمُ قُلْنَاهُ وَكُفَى بِهِمُ قُلْنَاهُ وَكُفَى بِهِمُ قُلْدُومةً . وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (يَا مَعْشَرَ يَنِي هَاشِمِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كُوهَ لَكُمْ غُسَالَةَ النَّاسِ وَآوْسَاخَهُمْ وَعَوَّضَكُمْ مِنْهَا بِحُمْسِ الْخُمْسِ) وَالْعِوَضُ إِنَّمَا يَشَبُنُ فِي حَقِي مَنْ يَثَبُنُ فِي حَقِي مَنْ يَثَبُنُ فِي حَقِي مَنْ يَثَبُنُ فِي حَقِيهِ الْمُعَوَّضُ وَهُمُ الْفُقَرَاءُ .

وَالنَّبِى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اعْطَاهُمُ لِلنَّصْرَةِ ؛ آلا تَرَى آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسّلامُ عَلَلَ . فَقَالَ: (إِنَّهُمُ لَنُ يَزَالُوا مَعِى هَكَذَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلامِ، وَشَبَّكَ بَيْنَ اصَابِعِهِ) دَلَّ عَلَى آنَ الْمُرَادَ مِنُ النَّصْرِ قُرْبُ النَّصْرَةِ لَا قُرْبُ الْقَرَابَةِ . الْمُرَادَ مِنُ النَّصْرِ قُرْبُ النَّصْرَةِ لَا قُرْبُ الْقَرَابَةِ .

کے ادر جہاں تک می کا تعلق ہے تو اسے تین حصول پر تقتیم کیا جائے ایک حصہ بیبوں کے لیے، ایک حصہ سکینوں کے لیے اور اس میں حضرت رسول اکرم من این تاج کے تاج کے خاص کیا جائے اور اس میں حضرت رسول اکرم من این تاج کے تناج قرابت دار داخل ہوں میے اور انھی

سے مقدم کیا جائے گا گران کے مالداروں کوئیس دیا جائے گا۔ حضرت امام شافتی بینو بی نے فریا اہل قرابت کوس کا پانجاں کوسب سے مقدم کیا جائے گا اوراس میں امیر وخریب سے سب برابر ہوں گے اوروہ ٹیس ان کے مائین للذکرش دیکا الائٹیین کے مطابق تقسیم کیا جائے مصددیا جائے گا اور بینو ہاشم اور بنومطلب تل کے بیوگا۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ولذی القرنی کو بغیر تفصیل کے بیان کیا ہے۔
میں اور بینو ہاشم اور بنومطلب تل کے لیے بوگا۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ولذی القرنی کو بغیر تفصیل کے بیان کیا ہے۔

خس میں اللہ تعالی کا نام ذکر کرنے کا بیان

قرابت ہے۔

قَالَ (فَامَّا ذِكُرُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْخُمُسِ فَإِنَّهُ لِافْتِتَاحِ الْكَلَامِ تَبَرَّكًا بِاسْعِهِ، وَسَهُمُ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يَسْتَعِفُهُ الصَّفِي لِآنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يَسْتَعِفُهُ الصَّفِي الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يَسْتَعِفُهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بَصْطَفِيهِ لِنَفْسِهِ مِنْ بِرِسَالَتِهِ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ وَالصَّفِي ضَى مَنَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بَصْطَفِيهِ لِنَفْسِهِ مِنْ بِرِسَالَتِهِ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ وَالصَّفِي مَنَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بَصْطَفِيهِ لِنَفْسِهِ مِنْ الْفَيْهِ مِنْ الْفَيْهِ مِنْ اللهِ مَا لَا مَا مِنْ جَارِيَةٍ .

العيبعة من وس المسلمة المسلمة الرسول إلى الْحَلِيفَة، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا فَذَننَاهُ (وَسَهُمُ ذَوِى وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُصُرَفُ سَهُمُ الرَّسُولِ إلى الْحَلِيفَة، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّصُرَةِ) لِمَا رَوَيْنَا . فَالَ الْفُرْبِي كَانُوا بَسْتَ بِحَقُّونَهُ فِي زَمَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّصُرَةِ) لِمَا رَوَيْنَا . فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّصُورَةِ) لِمَا وَلَيْنَا . فَاللَّهُ: هَلَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ قُولُ الْكُرْبِي . وَقَالَ (وَبَعَدَهُ بِاللَّهُ عَلَيْهُ الْفَقِيرِ مِنْهُمُ سَافِطٌ ايَضًا لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْإِجْمَاع، وَلاَنَّ فِيهِ مَعْنَى الصَّلَقَةِ الطَّحَاوِيُّ: سَهُمُ الْفَقِيرِ مِنْهُمُ سَافِطٌ ايَضًا لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْإِجْمَاع، وَلاَنَ فِيهِ مَعْنَى الصَّلَقَةِ الطَّحَاوِيُّ: سَهُمُ الْفَقِيرِ مِنْهُمُ سَافِطُ ايَضًا لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْإِجْمَاع، وَلاَنَ فِيهِ مَعْنَى الصَّلَاقِ الطَّحَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُ وَقِيلَ هُو الْاَحْمَاع مَا رُوى آنَ لَطَّرًا إلَى الْمَصُوفِ فَيْحَرِمُهُ كَمَا حَرَّمَ الْعِمَالَة . وَجُهُ الْآوَلِ وَقِيلَ هُو الْاَصَحُ مَا رُوى آنَ فَقَدَ عَلَى سُقُوطِ حَقِي اللَّهُ عَنْهُ الْعُلَاقِ النَّلاقِة . وَجُهُ الْآوَلِ وَقِيلَ هُو الْاَحْمَاعُ الْعَمَالُة عَلَى سُقُوطِ حَقِي الْاَعْنِيَاء، اللَّهُ عَنْهُ مَعْمَ وَلُو اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ الْعُلَاقَةِ . وَالْإِجْمَاعُ انْعَقَدَ عَلَى سُقُوطِ حَقِي الْاَعْنِيَاء، اللَّهُ عَنْهُ مَا وَلَا عُمَا عُلْهُ مُ اللَّهُ عَلْهُ مَا اللَّهُ عَلْهُ الْوَلَاقِ النَّهُ الْوَلَاقِ وَلِي اللَّهُ عَلْهُ مَا اللَّهُ عَلْهُ الْعُلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَامُ الْعَلَاقُ عَلَى سُعُوطِ حَقِي الْالْعَلَاقِ النَّهُ الْعُلَى الْعُلَاقَةِ . وَالْالْعُمَاعُ الْعُلَاقَةِ عَلَى سُعُوطِ حَقِي الْالْعَلَاقِ النَّالَةُ الْعُلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقِ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْمَالَعُولُ الْعُلَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَاقُ الْعُلَاقُ الْ

فقواوهم فید حدوں میں اللہ کے نام کاذکرائ نام ہے برکت عاصل کرنے کے مقصد ہے افتتا ہے کے ہے اور معزت نی کے فرمایا جس بی اللہ کے نام کاذکرائ نام ہے برکت عاصل کرنے کے مقصد ہے افتتا ہے کے ہے اور معزت نی اللہ کے اللہ کے اللہ کا میں اللہ کے نام کاذکرائ نام ہے کہ کا کہ منظم کی رحالت کی سب ہے اس مہم اکرم منافظ ہو گیا ہے ، کیونکہ آپ منافظ ہو گیا ہے ، کیونکہ آپ منافظ ہو گیا ہے کہ خوا ماتے تھے کے منتخب فرماتے تھے کے منتخب فرماتے تھے کے منتخب فرماتے کے منتخب فرماتے کے منتخب فرماتے تھے کے منتخب فرماتے تھے کے منتخب فرماتے کی منتخب فرماتے کے منتخب فرماتے کے منتخب فرماتے کے منتخب فرماتے کے کہ کا منتخب فرماتے کے منتخب فرماتے کے منتخب فرماتے کی منتخب فرماتے کے منتخب فرماتے کے منتخب فرماتے کے منتخب فرماتے کی منتخب فرماتے کے منتخب فرماتے کی منتخب فرماتے کے منتخب فرماتے کی منتخب فرماتے کے منتخ

معری دره، تکوارادر باندی، حفرت امام شافعی بواهد فرمایا: حفرت نی اکرم نافیج کا حصراً پ کے خلیفہ کو دیا جائے کا محر ہماری بیان کرده دلیل ان کے خلاف جمت ہے۔

نی کریم نظیم کے آبت وارآپ کے زماتے میں نفرت کی سبب سے حصہ پاتے سے اس دلیل کی سبب سے جوہم بیان کر کے نظیم کے بیندہ ضعیف کہتا ہے کہ امام قد وری نے جوبید بیان کیا ہے وہ امام کرفی کا سبب سے جوہم بیان کیا ہے وہ امام کرفی کا جوہ امام کھا دی فرمایا: رسول اکرم منطق کے محتاج قرابت داروں کا حصہ بھی ساقط ہے اس اجماع کی سبب سے جوہم روابت کر چکے ہیں۔ اور اس لیے کہ معرف کی طرف نظر کر ہتے ہوئے اس میں صدقہ کے محتی موجود جی لہذا تم الدی طرب ہی جرام ہوگا۔

کر چکے ہیں۔ اور اس لیے کہ معرف کی طرف نظر کر ہتے ہوئے اس میں صدقہ کے محتی موجود جی لہذا تم الدی طرب ہی جرام ہوگا۔

پہلے قول کی دلیل کہ زیادہ سے جمہ معرف معرف معرف معرف اکرم نگا تھا کہ محتی ہی جاتے اس میں داوں کو تم سے حصد دیا ہے اور اجماع بالداروں کا حق ساقط ہون کے۔

## دارالحرب میں لوٹے والوں کے داخل ہونے کابیان

(وَإِذَا ذَحَلَ الْوَاحِدُ أَوْ إِلاَثُنَانِ دَارَ الْحَوْبِ مُغِيرَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَأَخَدُوا شَيْنًا لَمْ يُعَمَّسُ)

إِذَنَ الْعَنِيسَمَة هُوَ الْمَاخُوذَ قَهُرًا وَعَلَبَةً لَا اغْتِلَاسًا وَسَرِقَةً، وَالْخُمُسُ وَظِيفَتُهَا، وَلَوُ دَحَلَ الْوَاحِدُ أَوْ إِلاَثُنَانِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، وَالْمَشْهُورُ اللهُ يُخَمَّسُ إِلاَنَهُ لَمَّا اذِنَ لَهُمْ الإِمَامُ الْوَاحِدُ أَوْ الاَثْنَانِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، وَالْمَشْهُورُ اللهُ يُخَمَّسُ إِلاَنَهُ لَمَّا اذِنَ لَهُمْ الإِمَامُ فَقَدُ الْتَوْمَ لَسُحْرَتَهُمْ بِالْإِمْامُ فِيهِ وَالْمَنْعَةِ (فَإِنْ دَحَلَتُ جَمَاعَةً لَهَا مَنْعَةً فَآخَذُوا شَيْنًا فَضَارَ كَالْمَنْعَةِ (فَإِنْ دَحَلَتُ جَمَاعَةً لَهَا مَنْعَةً فَآخَذُوا شَيْنًا فَضَارَ كَالْمَنَعَةِ (فَإِنْ دَحَلَتُ جَمَاعَةً لَهَا مَنْعَةً فَآخَذُوا شَيئًا فَضَارَ كَالْمَنْعِةِ (فَإِنْ دَحَلَتُ جَمَاعَةً لَهَا مَنْعَةً فَآخَذُوا شَيئًا فَضَارَ وَالْمُنْعِةِ وَعُنْ الْمُسْلِمِينَ، بِحِكَافِ الْوَاحِدِ وَإِلاَئُنَيْنِ اللّهُ لَلْ مَا عَلَى الْمُدَالِهِ وَالْمُنْفَاقِهُ الْمُعْلِمِينَ، بِحِكَلافِ الْوَاحِدِ وَإِلاَئُنَيْنِ اللّهُ مَا عَلَيْهِ نُصُرَعُهُمْ إِذْ لَوْ حَذَلُهُمْ كَانَ فِيهِ وَهُنُ الْمُسْلِمِينَ، بِحِكَلافِ الْوَاحِدِ وَالاَنْشِنِ اللّهُ لَا لَا لَا مَامِئُولُ اللّهُ الْمُعْرِفِي الْوَاحِدِ وَالاَثْشِنِ اللّهُ لَا لَالْمَسْلِمِينَ، بِحِكَلافِ الْوَاحِدِ وَالاَثْشِنِ اللّهُ الْمُعَامِعُ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

حب ایک یادوآ دی امام کی اجازت کے بغیرلوٹ مارکرنے کے لیے دادالجرب میں داخل ہوئے اور انہوں نے بچوا کے لیا تو اس میں سے شمن نہیں نکالا جائے گا، کیونکہ غیمت والا مال ہے جو تی اور غلبہ سے لیا جائے۔ ایک کراور چوری سے نہ لیا جائے ادر شمس مالی غیمت بھی ان بیا ہوئے در ایک میں دور وایات ہیں، جائے ادر شمس مالی غیمت بھی تاہا ہے کہ اس میں سے تمس لیا جائے گا، کیونکہ جب امام نے انھی اجازت دیدی تو اس نے امداد کے ذریعے ان کی نفرت کو لازم کرلیا تو بیلا وکشکر کی طرح ہوگیا۔ پھر جب کوئی الین جاعت جس کوقوت حاصل ہو دارالحرب میں داخل ہوئی اور ان نوگوں نے کہی مال لوٹ لیا تو اس میں سے تمس طرح ہوگیا۔ پھر جب کوئی الین جماعت جس کوقوت حاصل ہو دارالحرب میں داخل ہوئی اور ان کوئی سے کہی مال لوٹ لیا تو اس میں سے تمس طرح ہوگیا۔ پھر جب کوئی الی جماعت جس کوقوت حاصل ہو دارالحرب میں داخل ہوئی اور ان لوگوں نے کہی مال لوٹ لیا تو اس میں سے تمس طرح ہوگیا۔ پھر جب کوئی الی جماعات جس کوقوت حاصل ہو دارالحرب میں داخل ہوئی اور ان لوگوں نے کہی مال لوٹ لیا تو اس میں سے تمس من کالا جائے گا جب چیا مام نے انھیں اجازت نہ دی ہوں کوئی ہوئی در او اس میں ان کی نفرت کرنا واجب ہے کہ کوئکہ جب امام نے ان کورموا کر دیا تو اس میں مسلمانوں کی کم زوری ظاہر ہوگی۔ برخلاف ایک اور دو کے کیونکہ مام بران کی نفرت واجب تبین ہے۔

# فَصُلُّ فِي التَّنْفِيلِ

# ﴿ يَصْلُ زَا كَدَانْعَامُ وَيَّ كَيْنِانَ مِنْ بِ ﴾

فصل محفيل كي فقهي مطابقت كابيان

مسنف بواقد نے مال غنیمت کے احکام اور اس کی تقییم کے احکام کے بعد مجابدین اسلام کوامام کی جانب سے زائد مال دینے
سے متعلق احکام کو بیان کرنا شروع کیا ہے اور اس کی فقیمی مطابقت ہے ہے کہ حالت جنگ میں حاصل ہونے والے مال سے بھی آ یک
مال ہے لازا غنیمت کی طرح ہوا ہے اور مجابدین میں شوق شہادت یا غلبہ اسلام میں زیادہ جذبات ابھار نے کے سب جب امام
مجابدین کو زیادہ مال دینے کا اعلان کردے تو یہ جائز ہے۔ اور یہ چونکہ غنیمت کے سوالیک زائد تھم ہے جوامام کی صوابدیدی ہے اس
لے اس کو غنیمت تا تقدیم غنیمت کے بعد ذکر کیا ہے کہ کونکہ ذائد ہمیٹ اصل اور مقصود کے بعد ہواکر تا ہے۔

نفل (زائد مال) كافقهى مفهوم

نقل، انفال کی واحد ہے جس کے عنی زیادہ کے جیں ، یہ فال واسباب کو کہا جاتا ہے ، جو کا فرول کے ساتھ جنگ میں ہاتھ گے ، جس کو نیجت بھی کہا جاتا ہے اس کو (نفل) (زیادہ) کیونکہ اجاتا ہے کہ بیان چیزوں میں سے آیک ہے جو پیچیلی امتوں پرخرام تھیں۔ یہ کو یاامت محریہ پرایک زائد چیز طلال کی گئے ہے کیونکہ یہ جہاد کے اجر سے (جو آخرت میں طے گا) ایک زائد چیز ہے جو بعض دفعہ دنیا میں بی ل جاتی ہے ۔ ا

اموال ذا کده پاانفال نے مراد ده ام وال جی جوکی کی محت کاصلہ نہوں بلکہ انشد نے محض ایے فضل وکرم سے عطا کے ہوں اوران کی کئی اقسام ہیں مثلا (۱) اموال غنیم ہے جواگر چے کا ہدین کی محت کا صلہ معلوم ہوتا ہے۔ تاہم اسے ایس لیے اتفال میں شار کیا گئی امتوں پرغنیمت کے اموال حرام شھے۔ ایسے شعب اموال ایک میدان میں اکھے کردیے جاتے بھر رات ہوآ می اتر کران کو بھی امتوں پرغنیمت کے اموال کی گئی ہے (او) اموال فے جینی ایسے اموال جواڑے بھر مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاکمیں (س) اموال سلب مینی وہ بال جوا کی برخام متنول دیمن کے جسم سے اتام تاہے (س) دیمراموال جس طرح جزید معمرقات اور

هدايد جرازاين)

عطیات وغیرو۔ بیسب انتال کے ممن میں آئے ہیں۔

#### مال سل کے شرعی ماخذ کابیان

ينايُّف النَّبِي حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَبِرُوْنَ يَعْلِمُوْا مِاتَنَيْ وَإِنْ يَكُنُ مِنْكُمْ مِانَةٌ يَغُلِبُوا ٱلْفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِالنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفُقَهُونَ (الانعال،١٥٠)

یسی بر سیار کی خبرین بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دواگرتم میں کے بیس مبروالے بول مے دوسور پالیہ ہوں م اوراگرتم میں کے سوہوں تو کا فروں کے ہزار پر غالب آئیں گے کیونکہ وہ بجھ بیں رکھتے۔

مولا تانعيم الدين مراداً بادى حنى بيعيد لكية إن

باللتاتعاني كالمرف سے وعد داور پشارت ہے كەمىلمانوں كى جماعت صابرر ہے تو بعر دالني دس مخ كافر ول پر نالب رئ می کیونکہ تفار جابل بیں اور ان کی غرض جنگ سے نہ حصول تواب ہے ، نہ خوف عنداب، جانوروں کی طرح ازتے ہوئے میں اور یں ۔۔۔ للبیت کے ساتھ اڑنے والوں کے مقابل کیا تھبر سکیں سے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب بدآیت تازل بوز و مسلمانوں يرفرض كرديا كيا كەمسلمانوں كاايك، دى كے مقابله ہے نه بھا كے پھرآيت "آلان تحفظف الله " نازل بوئي توبيازمرً عمیا کہ ایک سو، دوسود ۲۰ کے مقابل قائم رہیں بینی دس مخے سے مقابلہ کی فرضیت منسوخ ہوئی اور دو مخے کے مقابلہ سے بھا گڑ ممنو ركها كميا\_( فزائن العرفان)

حافظ ابن كثير شافع لكصة بين: كدالله تعالى اين يغير مَنْ يَعْيَرُ اورمسلمانون كوجها دكى رغبت ولا رباسها لدانبين اطميةان دلار ہے کہ وہ انہیں رشمنوں پر غالب کرے کا جاہے و دساز وسامان اورا فرادی قوت میں زیاد و ہوں، ٹڈی ول ہوں اور کوسلمان بسرو سامان ادر مٹی بحر بول۔ فرما تا ہے اللہ کا فی ہے اور جینے مسلمان تیرے ساتھ ہول کے دی کا فی بیں۔ پھراپینے نبی مؤتیز ہم کو کم ریتا ہے کہ مومنوں کو جہاد کی رغبت ولاتے رہوحضور مُنْ فِیْزِم مف بندی کے وقت مقالبے کے وقت برابر فوجوں کا دل بڑھاتے بدر کے دن فرمایا اٹھواس جنت کو حاصل کروجس کی چوڑ ائی آسان وز بین کی ہے۔

حضرت عمير بن جمام كہتے ہيں اتن چوڑى؟ فرمايا ہاں اتن عن اس نے كباداہ داہ آپ نے فرمايا بيكس اراد ہے ہے كبا؟ كبا اں امید پر کہ اللہ بھے بھی جنتی کروے۔ آپ نے فرمایا میری بیشگوئی ہے کہ تو جنتی ہے وہ اٹھتے ہیں وشن کی طرف بڑھتے ہیں اپی مگوار کامیان تو ژویتے ہیں چھے مجوری جو پاس ہیں کھائی شروع کرتے ہیں پھر فرماتے ہیں جتنی دیر بیں انہیں کھاؤں اتی دیر تک بھی اب يهال مخبرنا جمح يرشاق ہے انہيں ہاتھ ہے پھينك ديتے ہيں اور تملكر كے شير كى طرح وشن كے بچے ميں تھس جاتے ہيں اور جو بر تکواردکھاتے ہوئے کا فرول کی گرونیں مارتے ہیں اور تملہ کرتے ہوئے شہید ہوجاتے ہیں بلاتنؤور جاء۔

ا بن المسيب اور سعد بن جير فرمات بيل سيآيت حضرت عمر كاسلام كے وقت اترى جب كەسلمانوں كى تعداد پورى جاليس کی ہوئی کین اس میں ذرانظر ہے اس کے کہ بیآیت مدنی ہے صفرت مرکے اسلام کا واقعہ مکد شریف کا ہے۔ حبشہ کی جمرت کے بعدادر مدینه کی ہجرت سے مملے کا۔

هدايه ديزولين)

مجرالله تبارك وتعالى مومنول كوبشادت ويناب او محمرة ما تاب كرتم عن سيايين ان كافرون عن سيدوسوم. فالب أنسم مے ایک سوایک ہزار پر غالب رہیں مے فرض ایک مسلمان دی کا فروی کے مقالے کا ہے۔ پر تکم منسوع ہو کیا گئیوں بیٹارت وق ے۔ معلم الوں برگرال گذرا۔ ایک دل کے مقابے ہے ذرائع جماعات اللہ تعانی نے تخفیف کردی اور فر مایا۔ اب اللہ ہے الم بوجه الاكرديا لكن جنتى تعدادكم او كي اتناق مبرناتس او كما مبايتكم قما كهين مسلمان دوسو كافرول يت يجيد نهيس اب يه دواس ا من العداد من العني سودوسوت شريحا كيل من كران كذر في معنى اورنا توانى كوقول قرما كرانند في تنفيف كردي - بن وقي المناه المناه العني سودوسوت شريعا كيل من كران كذر في معنى اورنا توانى كوقول قرما كرانند في تنفيف كردي - بن وقي تعداد سے کا فروں سے تو اڑائی میں بیمیے منالائی میں بال است زیادتی کے وقت طرح دے جانا ترم بیس۔ تعداد سے کا فروں سے تو اڑائی میں بیمیے منالائی میں بال است زیادتی کے وقت طرح دے جانا ترم بیس۔ ابن مرفر ماتے میں میا بہت ہم محانوں کے بارے من اثری بے متور من فیارٹے است بڑھ کرفر مان مبالا مماہم سیا۔

(مشدك مام)

امام كاحالت جباديس زائد مال وين كابيان

قَىالَ (وَلَا بَدَاسَ بِمَانُ يُمَنِّهِلَ الْإِمَامُ فِي حَالِ الْفِتَالِ وَيُحَرِّ هَن بِهِ عَلَى الْفِتَالِ فَيَتُولَ " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ " وَيَغُولَ لِلسَّرِيَّةِ قَدْجَعَلْت لَكُمُ الزُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ) مَعْنَاهُ بَعْدَمَا رَفَعَ الْنُحُمُ سَرِلَانَ النَّحْرِيضَ مَنْدُوبُ إِلَيْهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (يَا أَيْهَا الَّذِي حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ) وَهَاذَا لَوْعُ تَحْرِيضٍ، ثُمَّ قَدْ يَكُوْنُ النَّيْفِيلُ بِمَا ذَكَرٌ وَقَدْ يَكُوْنُ بِغَيْرِهِ، إِلَّا آنَّهُ لَا يَنْبَغِى لِلإِمَّامِ أَنْ يُسَلِّيكُ لِي الْمَاخُوذِ لِآنَ فِيهِ إِبْطَالَ حَتِّي الْكُلِّءِ فَإِنْ فَعَلَهُ مَعَ السَّوِيَّةِ جَازَ اللَّا النَّصَرُكَ إِلَيْهِ وَقَدْ يَكُونُ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ (وَلَا يُنَفِّلُ بَعْدَ إِخْرَازِ الْغَنِيمَةِ بِدَارِ الْإِسْكَامِ) لِآنَ حَتَّى الْغَيْرِ قَدْ تَاكُّدُ فِيهِ بِالْإِحْرَازِ .

ے فرمایا ادراس میں کوئی حرج نبیں ہے کہ جنگ کی حالت میں امام زائد مال کرے اور غازیوں کو جنگ پر آماد و کرتے ہوئے ہوں کہے جوکسی کا فرکونٹ کرے گا اس کا سامان ای کو ملے گا اور سربیدوالوں سے بول کیے میں نے تس کے بعد فنیمست کا جوتمائی مال تمهارے نے خاص كرديا لين شمس تكالئے كے بعد كيونك تحريض على الحنك مستحب ب، انشدتعانى كا فرمان ب: "اب نی منافظ مسلمانوں کو جنگ برآبادہ سیجے اور میمی ایک تھم کی تریش ہے بھر بھی زائد مال اس طرح ہوتی ہے جو بیان کی گئ ہے اور مجمعی دوسری طرح ہوتی ہے، مگراہام کو پورے مال کی زائد مال نبیس کرنی جاہتے ، کیونکہ اس میں سب کے حق کا ابطال ہے مگر جب سريه كے ماتھ ابيا كيا تو جائز ہے، كونكه امام بى كوتصرف كاحق ہے اور بھى بھى ابيا كرنے بلى مصلحت بھى بوتى ہے۔ اور مال غنیمت کودارالاسلام میں لے آنے کے بعدامام زائد مال نبیس کرسکتاء کیونکہ احراز کی سیب سے اس مال میں دوسرے کاحق پخت

### خمس سے زائد مال دینے کابیان

وَكَنَا آنَهُ مَا نُحُوذٌ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ فَيَكُونُ غَنِيمةً فَيُقَيِّمُ الْغَنَائِمَ كَمَا نَطَقَ بِهِ النَّصُّ. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَالسَّكَامُ لِيَعْبِيبِ بُنِ آبِى سَلَمَةَ (لَيْسَ لَك مِنْ سَلَبِ قَيْدِلِك إِلَّا مَا طَابَتُ بِهِ نَفْسُ السَّكَامُ وَالسَّكَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّانِي لِمَا أَلَى النَّانِي لِمَا وَاللَّهُ عَلَى النَّانِي لِمَا أَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّانِي لِمَا وَوَاللَّهُ عَلَى النَّانِي لِمَا أَوْمَا وَوَاللَّهُ عَلَى النَّانِي لِمَا وَوَاللَّهُ عَلَى النَّانِي لِمَا وَوَاللَّهُ عَلَى النَّانِي لِمَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى النَّانِي لِمَا وَوَاللَّهُ عَلَى النَّانِي لِمَا وَوَاللَّهُ عَلَى النَّانِي لِمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّانِي لِمَا وَوَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّانِي لِمَا وَوَاللَّهُ عَلَى النَّانِي لِمَا وَوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّانِي لِمَا وَوَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

کے فرمایا اور البتہ میں سے زائد مال کرسکتا ہے، کونکہ ٹس میں غازیوں کا جن بیں ہوتا۔ اور جب امام نے قاتل کے لیے مقتول کا سامان مقرر نہ کیا ہوتو وہ سامان من جملہ غنیمت کے ہوگا اور قاتل اور غیر قاتل اس میں برابر ہوں گے، حضرت امام شافعی میٹیٹے فرمایا: جب قاتل اس قابل ہو کہ اسے غنیمت سے حصہ دیا جا سکے اور اس نے سامنے سے وار کرنے والے مقتول کوئل کیا ہوتو وہ مامان کے سمتی موگا ، اس لیے کہ آپ نظیم کا ارشاد گرامی ہے جس نے کسی کوئل کیا تو قاتل کومقتول کا سامان ملے کا اور ظاہر ہیہ ہوگا ۔ کسی میں کو تقتول کا سامان ملے کہ آپ نظیم کی سے ایک ضابط مقر دفر مادیا کیونکہ آپ ای لیے مبعوث کئے گئے تھے اور اس لیے کہ قاتل ہو سے کہ آپ نظیم کے اور اس لیے کہ اور طاہر ہیہ ہوت کے گئے تھے اور اس لیے کہ قاتل نے سامنے سے وار کرنے والے کوئل کر کے ذیادہ فقع چنچایا ہے لبذا اس تقاتل کے اور اس کے علاوہ کے در میان فرق کرنے قاتل نے دو قاتل اسے مقتول کے سامان کے ساتھ خاص ہوگا۔

ہماری دلیل میہ بے کہ دوسامان نظری طاقت کے بل پر حاصل کیا گیا ہے لبغراوہ مال غنیمت ہوگا اور غزائم کی طرح اس کی تقییم ہوگی جس طرح نعس قرآنی نے اسے بیان کیا ہے اور آپ تن تی آئے نے حضرت حبیب بن افی سلمہ سے ارشاو فر مایا تھا کہتم ایے مقتول کا وی سامان لے سکتے ہو جو تمہارا امام تمہیں دیدے۔ اور حضرت امام شافعی بریشیڈ کی روایت کر دوحدیث میں قانون بتانے کا بھی احتال ہے اور بطور نظر دینے کا بھی احتال ہے البذا ہم حضرت حبیب کی حدیث سے اس روایت کو دوسرے معنی برمحول کریں گے۔ اور نفع کی زیادتی جن واحد میں معتربیں ہے جس طرح ہم بیان کر بھے ہیں۔

ملب كافقهى مفهوم

(وَالسَّلَبُ مَا عَلَى الْمَقْتُولِ مِنْ ثِيَابِهِ وَسِلَاجِهِ وَمَرْكِبِهِ، وَكَذَا مَا كَانَ عَلَى مَرْكِبِهِ مِنْ السَّرْجِ وَالسَّلْبِ وَالسَّرْجِ وَالْآلَةِ، وَكَذَا مَا كَانَ عَلَى مَرْكِبِهِ مِنْ السَّرْجِ وَالْآلَةِ، وَكَذَا مَا مَعَهُ عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ مَالِهِ فِي حَقِيبَتِهِ أَوْ عَلَى وَسَطِهِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ

قَلَيْسَ بِسَلَيهِ، ثُمَّ حُكُمُ الشَّفِيلِ قَطَّى دَابَّةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ بِسَلَيهِ، ثُمَّ حُكُمُ الشَّفِيلِ فَطَعَ حَقَّ الْبَاقِينَ، فَامَّا الْمِسْلُكُ فَإِنَّمَا يَثُبُتُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لِمَا مَرَّ مِنْ قَبُلُ، حَتَى لَوْ قَالَ الْبَاقِينَ، فَامَّا الْمِسْلُكُ فَإِنَّمَا يَشُبُتُ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لِمَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ، حَتَى لَوْ قَالَ الْإِمَامُ مَنْ اَصَابَ جَارِيَةٌ فَهِي لَلهُ فَاصَابَهَا مُسْلِمٌ وَاسْتَبْرَاهَا لُمْ يَحِلَّ لَهُ وَطُولُهَا، وَكَذَا لَا يَسِعُهَا وَهَذَا لَا يَسْفَها وَيَبِيعَها، لِآنَ السَّفِيلَ يَسِعُها وَهَذَا لِا عَنْدَهُ كَمَا يَنْبُتُ بِالْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَبِالشِّرَاءِ مِنْ الْحَرْبِيّ، وَوُجُوبُ يَبِعُهَا بِالْإِلَاكُ عِنْدَهُ كَمَا يَنْبُتُ بِالْقِسْمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَبِالشِّرَاءِ مِنْ الْحَرْبِيّ، وَوُجُوبُ لِنَا السَّمَانِ بِالْإِلَى اللهُ عَلَى هَذَا الِاحْتِلَافِ، وَاللّهُ اعْلَمْ .

اورسلب وہ سامان ہے جومنقول کے جسم پر ہوتا ہے بینی اس کے کپڑے ، اس کے ہتھیار اور اس کی سواری بینز وہ سرمان جواس کی سواری پیز وہ سرمان جواس کی سواری پر بدا ہو وہ بھی سلب سرمان جواس کی سواری پر بدا ہو وہ بھی سلب سرمان جواس کے ساتھ دوسری سواری پر بدا ہو وہ بھی سلب ہیں ہے۔ اور جوسامان اس کے غلام کے ساتھ دوسری سواری پر ہودہ بھی اس کا سلب نہیں ہے۔

ہے۔ ان ہے ہور ہوں ہے۔ کہ اس مال ہے ویر غازیوں کا حق منقطع ہوجاتا ہے گرمنفل لدکے لیے دارالاسلام میں احراز کے بعد
ہی ملکیت ٹابت ہوتی ہے اس دلیل کے سب سے جواس سے پہلے گذر چکی ہے۔ حتی کہ جب امام نے یہ کہا کہ جو غازی کوئی لوٹر می
پائے وواس کی ہے پھر کسی غازی نے ایک ٹوٹر کی پائی اور اس نے استہرا وکرالیا تو اس غازی کے لیے نہ تو اس با ندی ہے وہی کر تا بھی حلال ہے
درست ہے اور نہ ہی اسے بچنا جا تز ہے ہی تھم حضرات شیخین کے نزد کی ہے۔ امام محمد نے فرمایا: اس کے لیے وطی کر تا بھی حلال ہے
اور اسے فروخت کر تا بھی جا تز ہے ، کیونکہ امام محمد کے نزد کی ناکہ مال سے ملکت ٹابت ہوجائی ہے جس طرح وارالحرب میں تقسیم
کرنے اور حربی ہے ترید نے کی صورت میں ٹابت ہوجائی ہے اور اعلاف کی سب سے صفان کا وجوب بھی اسی اختلاف پر ہے۔

اور اے فروخت کر بی ہے ترید نے کی صورت میں ٹابت ہوجائی ہے اور اعلاف کی سب سے صفان کا وجوب بھی اسی اختلاف پر ہے۔

## بَابُ اسْتِيلًاءِ الْكُفَّارِ

# ﴿ بیرباب استیلائے کفار کے بیان میں ہے ﴾ باب استیلائے کفار کی فقیمی مطابقت کابیان ہوں

علامہ! بن محمود بابرتی حنق بریت کھتے ہیں: مصنف بریت جب کفار پر ہمارے استیلا و پیٹی غلب نے فارخ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے کفار کے غلبہ سے متعلق احکام کوشروع کیا ہے۔ اور اس باب کوسابقہ باب کے ساتھ ذکر کرنے کا سب سے کہ بیاسی کا نئس ہے۔ تاکہ مختلف احکام خلقت کے اعتبار سے ابواب کی مطابقت میں شامل ہوجا کیں۔ پس انہوں نے بعض کفار کا بعض پر استیلا و سے شروع کیا ہے کیونکہ انہوں نے کفار کا مسلمانوں پر غلبہ کو پہند نہیں کیا ہے۔ (عمایہ شرح البدایہ، ج، ۱۸س، ۲۰ بیروت)

ابل ترك كاروم برغلبه بإن كابيان

(وَ إِذَا غَلَبَ التَّوْكُ عَلَى الرُّومِ فَسَبَوْهُمُ وَآخَذُوا آمُوَالُهُمُ مَلَكُوهَا) ؛ لِأَنَّ الاسْتِيلاءَ قَدُ تَعَقَّقَ فِسى مَسَالٍ مُبَاحٍ وَهُوَ السَّبَّبُ عَلَى مَا نُبِيِّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (فَإِنْ غَلَبْنَا عَلَى التُولِكِ حَلَّ لَنَا مَا نَجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ) اغْتِبَارًا بِسَائِر آمُلاكِهِمُ .

(وَإِذَا غَلَبُوا عَلَى آمُوالِنَا وَالْعِيَادُ بِاللهِ وَآحُرَزُوهَا بِدَارِهِمْ مَلَكُوهَا) وَقَالَ الشَّافِعِي: لا يَسْمُلِكُونَهَا اللَّنَ الاسْتِبلاءَ مَحْظُورٌ الْتِدَاءُ وَالْتِهَاءُ وَالْمَحْظُورُ لَا يَنْتَهِضُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ قَاعِدَةِ الْخَصْمِ .

کے اور جب تاریوں نے روم پرغلبہ حاصل کر کے ان کوقید کر دیا ہے اور ان کے اموال ٹوٹ کیے تو وہ ان اموال کے

مدانه در الأليان) ريد الأليان المدور الأليان المدور المدور

الک ہوج ہے۔ الک ہوج ہے۔ الک ہوج ہے۔ اللہ ہور کیوں پرغالب آجا کیں تو ہمارے لیے وہ سب طال ہوگا جو ہم ان سے حاصل کریں محیصیا کہ ان کے جملہ املاک کا الدید ہم ترکیوں پرغالب معطار مرامعال میں اللہ میں بھی میں میں میں اس ربات المرب المور بالقدوه المار الموال برعال الموال الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي الموالي المورد المام المام شافعی میدنیفر مایا: ما لک نبیس بول مے، کیونکہ (ہمارے اموال پر) کفار کا استیلا وممنوع ہے ابتدا ایجی اور انتہا ہمی مے حضرت امام شافعی برداللہ میں حرید ما معلم اللہ ما میں استعمال میں کفار کا استیلا وممنوع ہے ابتدا ایجی اور انتہا ہمی

> الاصول من معلوم مو چكا ب- الاصول من معلوم مو چكا ب- الامنوع منك كاسب نبيس من سكتا جس طرح علم الاصول مين معلوم مو چكا ب-

. ہماری دلیل ہیہ ہے کہ مال مباح پر قبضہ ہوا ہے للبذا مكلّف كی دفع حاجت كے بیش نظروہ استبیلا وسبب ملك بن جائے گا'جس طرح ان سے اموال پر ہمارا قبضہ ہوتا ہے تو ہم ان اموال کے مالک ہوجاتے ہیں۔ اور میکم اس سب سے کہ اموال کی عصمت سرب انتفاع کی قدرت خم ملک نفع حاصل کرنے پر قادر بوجائے عمر جب انتفاع کی قدرت ختم ہوئی تو دہ مال حسب سابق مباح من المراز بالدار كے بغير ممل استيلا و ثابت نبيس ہوگا، كيونك استيلا و حال اور مال دونوں بيس مقبوضہ چيز جس تصرف بر ر اور منوع الغير وجب كى الى كرامت كاسب موجو ملكيت سے بھی بر حكر موقعنى اخردى تواب تو ملك عاجل (ديا مندے) کے متعلق آپ کی کیارائے ہے۔

### غلبہ کے سبب مسلمانوں کا اموال کے مالک ہونے کا بیان

(قَيَانُ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدَهَا الْمَالِكُونَ قَبْلَ الْفِسْمَةِ فَهِيَ لَهُمْ بِغَيْرِ شَيءٍ، وَإِنْ وَجَدُوهَا بَعُدَ الْقِسْمَةِ آخَدُوهَا بِالْقِيمَةِ إِنْ آحَبُوا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ فِيهِ (إِنْ وَجَدُنه قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدُنه بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَك بِالْقِيمَةِ) وَلاَنَّ الْسَالِكَ الْقَدِيسَمَ زَالَ مِلْكُهُ بِغَيْرٍ رِضَاهُ فَكَانَ لَهُ حَقُّ الْآخُذِ نَظَرًا لَهُ، إِلَّا اَنَّ فِي الْآخُذِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ طَسرَرًا بِسالْمَسَأْخُوذِ مِسْهُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ الْنَحَاصَ فَيَأْخُذُهُ بِالْقِيمَةِ ؛ لِيَعْتَذِلَ النَّظُرُ مِنْ الْجَانِبُيْنِ، وَالشَّرِكَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَامَّةٌ فَيَقِلَّ الطَّرَرُ فَيَأْخُذُهُ بِغَيْرِ قِيمَةٍ.

ے تھر جب مسلمان ان اموال ہر غالب آ جا تھی اور تقتیم سے پہلے ان کے مالک ان اموال کو پالیں تو و و اموال بخیر عوض ان کے ہوں سے ، اور جب تعتیم کے بعد مالکان دہ اموال یا کیں تو انص قبت کے عوض لیں سے جب جا ہیں ، اس لیے کہ آپ ٹائیل کاارشادگرای ہے جب تشیم سے پہلے تم نے اسے پالیا تو وہ بغیر قیمت میارا ہے اور جب تقلیم کے بعدتم نے اسے یا باتو وہ قیت کے وض تمہارا ہے۔اوراس لیے کہ مالک قدیم کی ملکیت اس کی مرضی نے بیٹیر فتم ہوگئی ہے ابندااس پر شفقت کے ویش نظر ای کولینے کاحق ہوگا تا ہم تقتیم کے بعد لینے میں ماخوذ منہ کا نقصائے ، کیونکہ اس میں اس کی ملکیت خاص کوزائل کرتا ہے لہذا مالک لديم اسے قيمت كے وض لے كائتا كه دونوں طرف شفقت تابت ہوجائے۔اورتقيم سے پہلے اس مال ميں تمام غازيوں كى شركت ب، ابذااس صورت میں نقصان کم ہوگاس لیے ما نک بغیر قیمت کے اسے وصول کرلیا جائے گا۔

## هدایه دربرازین)

### مسلمان تاجر كادارالحرب ميس مال خريد نے كابيان

(وَإِنْ دَخَلَ دَارَ الْمَحَرِّبِ تَسَاجِرٌ فَسَاشَتَوَى ذَلِكَ وَانْحُوجَهُ اللَّى دَارِ الْإِسْلَامِ فَعَالِكُهُ الْأُولُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اَنَحَذَهُ بِالنَّمَنِ الَّذِى اشْتَرَاهُ بِهِ، وَإِنْ شَاءَ تُوكَهُ) ؛ ِ لِآنَهُ يَتَضُورُ بِالْآنَحُذِ مَجَّالًا ، آلا تَوَى آنَهُ قَدْ دَفَعَ الْعِوَضَ بِمُقَابَلَتِهِ فَكَانَ اغْتِدَالُ النَّظرِ فِيمَا قُلْنَاهُ، وَلَوُ اشْتَوَاهُ بِعَرَضِ يَمَا خُذُهُ بِقِيمَةِ الْعَرَضِ، وَلَوُ وَهَبُوهُ لِمُسْلِمٍ يَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهِ ؛ لِلاَنَّهُ ثَبَتَ لَهُ مِلْكُ خَاصٌ فَلَا يُزَالُ إِلَّا بِسَالُمِقِيسَمَةِ، وَلَوْ كَانَ مَغُنُومًا وَهُوَ مِثْلِي يَأْخُذُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَلَا يَأْخُذُهُ بَعْدَهَا ؛ لِآنَّ الْآخُذَ بِالْمِثْلِ غَيْرُ مُفِيدٍ، وَكَذَا إِذَا كَانَ مَوْهُوبًا لَا يَأْخُذُهُ لِمَا بَيْنًا .

وَ كَذَا إِذَا كَانَ مُشْتَرًى بِمِثْلِهِ قَدْرًا وَوَصْفًا !

اور جب كى مسلمان تاجرئے دارالحرب جاكروه مال خريد نيا ادرات دارالاسلام كي آيا تو اس كے مالك اول كو افتیارے جب جاہے تواس تمن کے وق لے لے جس کے بدلے شتری نے اسے خریدا ہے اور جب جاہے تو اسے چوڑ دے، كيونكدمفت لينے سے اس تا جركونقصان موكا كياد كھتائيں كداس تاجرنے اس مال كے بدیے میں موض دیا ہے لہذا شفقت اى صورت میں ٹابت ہوگی جوہم نے بیان کیا ہے۔ اور جب اس تا جرنے وہ مال کس سامان کے عوض لیا ہوتو ما لک سامان کی قیت دے کروہ مال لے گا۔اور جب کفار نے کمی مسلمانوں کووہ مال بہرکر دیا ہوتو مالک اس کی قیت دے کراہے نے گا، کیونکہ موہوب لہ کو خاص ملكيت حاصل مونى بالبنرا تيت كيغيرو وزائل نبيس موكى

اور جب وہ فنیمت میں حاصل کیا گیا ہواور وہ مثلی ہوتو تعتیم سے پہلے ما لک اول اسے لے سکتا ہے مرتعتیم کے بعد نہیں لے سكنا، كيونكم مثلى چيز لينا مفير بيس بهاسى طرح جب وه چيز بهبرى في بوتو بھى مالك اسے ند لے اس دليل كى سبب سے جوہم بيان كريكي بين اى طرح جب اس مالك كى چيز قدراورومف بين اس چيز كے برابر ہوجس كوتا جرنے فريدا ہے۔

مسلمان کے قیدی غلام کوخر بد کردارالاسلام میں لانے کابیان

قَسَالَ: (فَسَانُ ٱسَسُرُوا عَبُدًا فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ وَٱخُوجَهُ اِلَى دَارِ الْإِسْكَامِ فَفُقِنَتُ عَبُنُهُ وَٱخَذَ ٱرْشَهَا فَإِنَّ الْمَمُولَلَى يَأْخُذُهُ بِالنَّمَنِ الَّذِي أُخِذَ بِهِ مِنُ الْعَلُقِ) آمَّا الْآخُذُ بِالثَّمَنِ فَلِمَا قُلْنَا (وَلَا يَأْخُذُ الْآرُشَ) ؛ لِلَانَ الْمِمْلُكَ فِيهِ صَحِيحٌ، فَلَوْ أَخَذَهُ إِمِنْاِهِ وَهُوَ لَا يُفِيدُ وَلَا يُحَطُّ شَيءٌ مِنُ الشَّمَنِ ؛ لِآنَ الْآوُصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيَّ عِنْ النَّمَنِ، بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ ؛ لِآنَ الصَّفْقَةَ لَمَّا تَسَحَوْلَتْ اللِّي الشَّفِيعِ صَارَ الْمُشْتَرَى فِي يَلِ الْمُشْتَرِى بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرَى شِرَاء فالسِدَّا، وَالْأَوْصَافُ تُضْمَنُ فِيهِ كُمَا فِي الْغَصْبِ، أَمَّا هَاهُنَا الْمِلْكُ صَحِبَحْ فَافْتَرَقَا. فر ایا: جب کفار نے کسی مسلمان کا غلام قید کرلیا مجراے کوئی تنفی فرید کر دارالاسلام لے آیادراس کی آئی نجوز دی
عنی اور شتری نے اس کا تاوان لے لیا تو آقاس غلام کوائ ٹمن پر لے گاجس ٹمن پر مشتری نے دشمن ہے وہ غلام فریدا تھا، رہا ٹمن
سے یوش لینا تو اس کی سب ہے ہے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں اور آقاد شنیس لے گائی کیوئے (بوقت نقا) اس غلام میں مشتری
کی ملک سے جسی ہی ، اب جب آقامشتری سے وہ تاوان لے گائو اس کا مشل دے کر لیگا۔ اور شل دے کر لیما ہو کا رہے۔ اور شن میں
کی ملک سے جس ما قطابی ہوگائی کو فکہ اوصاف کے مقابلے میں ٹمن میں ہوتا۔ برخلاف شفعہ کے، کیوفکہ جب صفقہ بدل کر شفع کی طرف چلا
سے جس ما قطابی ہوئی چیزمشتری کے قبضے میں شرائے فاسد کے درج میں ہوگی اور شرائے فاسد شمی اوصاف کا بھی ضان واجب ہوتا
سے بجس طرح غصب میں ہوتا ہے، دہانز و یک کا مسئلہ تو نزد کی ملک سے ہوئی اور شرائے فاسد شمی اوصاف کا بھی ضان واجب ہوتا

كافر سے قيدى غلام كوخريد نے كابيان

(وَإِنْ آسَرُوا عَبُدًا فَاشَتَرَاهُ رَجُلٌ بِٱلْفِ دِرْهُم فَآسَرُوهُ ثَانِيًا وَآدْ حَلُوهُ دَارَ الْحَرْبِ فَاشْتَرَاهُ وَجُلٌ الْمَوْلَى الْآوَلِ اَنْ يَأْخُلَهُ مِنْ النَّانِي بِالنَّمَنِ ؛ لِآنَ الْآسَرَ مَا وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ (وَلِلْمُشْتَرِى الْآوَلِ اَنْ يَأْخُلَهُ مِنْ النَّانِي بِالنَّمَنِ ؛ لِآنَ الْآسَرَ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ (وَلِلْمُشْتَرِى الْآوَلِ اَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ النَّانِي بِالنَّمَيْنِ فَيَأْخُذُهُ بِهِمَا، وَكَذَا إِذَا وَرَدَ عَلَى مِلْكِهِ كَانَ الْمَاسُورُ مِنْهُ النَّانِي غَائِبًا لَيْسَ لِلْآوَلِ اَنْ يَأْخُذَهُ اغْتِبَارًا بِحَالِ حَضُوتِهِ (وَلا يَمْلِكُ عَلَيْنَا لَمُا الْمَالُ الْمُسُورُ مِنْهُ النَّانِي غَائِبًا لَيْسَ لِلْآوَلِ اَنْ يَأْخُذَهُ اغْتِبَارًا بِحَالِ حَضُوتِهِ (وَلا يَمْلِكُ عَلَيْنَا لَمُسُورُ مِنْهُ النَّالِي غَائِبًا لَيْسَ لِلْآوَلِ اَنْ يَأْخُذَهُ اغْتِبَارًا بِحَالِ حَضُوتِهِ (وَلا يَمْلِكُ عَلَيْنَا الْمَالُ الْمُسَلِي عَائِبًا لَيْسَ لِلْآوَلِ اَنْ يَاخُذَهُ اغْتِبَارًا بِحَالِ حَضُوتِهِ (وَلا يَمْلِكُ عَلَيْنَا النَّالُ الْمُلُلُ الْمُعْلِلُ عَلَيْنَا وَمُكَاتِينَا وَاحْرَارَنَا وَنَمْلِكُ عَلَيْنَا وَمُكَاتِينَا وَاحْرَارَنَا وَنَمْلِكُ عَلَيْنَا الشَوْرَ مِنْ السَّبِ السَّلِكُ عَلَيْنَا وَمُكَاتِينَا وَالْمَالُ الْمُعْلَى عَلَيْهُ مَ جَعِيْعِ وَالْمَعُولُ الْمَالُ الْمُعْلِى وَالْمِعْمُ اللَّهُ مَا مُولِكَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ مِنْ عَوْلِهِ مِنْ وَجُهِ ، مِحَلَافِ وَقَامِهُمْ اللَّهُ الشَّوْلُ عَلَى مِنَامَةُ مِنْ مَوْلُهُ وَلِهِ مِنْ وَجُهِ ، مِحَلَافٍ وقابِهِمْ اللَّوْلَ الشَّرُعُ وَلَهُ وَلَا جِنَايَةُ مِنْ مَوْلُوهِ وَالْمَالُ الْمُعْرَاء مُوالِعُ السَّرِي وَالْمُولِي الْوَلَى السَّلُ الْمُنْ الْمُؤْلِعُ وَالْمُعُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلِعُ وَلَا مِنْ مَوْلُوهُ وَالْمُولِ الْمُؤْلِعُ مِنْ وَجُهِ مِنْ وَجُهِ وَلَا مِنْ اللْمُلُكُ الْمُولِلُ السَّرَاء السَّرَاء السَّرَاء السَّرَاء السَّرَاء السَّرَاء السَّرَاء السَّرَاء السَّرَاء السَلَّالُ السَّرَاء السَلَّالُ السَّرَاء السَلَّالُ السَّرَاء السَلَّالُ اللْمُؤْلَة وَلَا السَلَالُ السَّرَاء السَلَّالُ السَلَّالُ السَّالُ اللْمُلَالُ الْ

اور جب کفار نے کسی غلام کوتیدی بتالیا بجراس کوکسی مسلمان نے ایک بزارور بم می خریدااس کے بعد کفار نے اسے دوبارہ قدید کرلیا اورا سے دارالحرب لے کرچلے گئے بجردوسر شخص نے ایک بزارور بم کے کوش اسے خرید لیا تو آقا اول کو یہ تنہیں ہے کہ وہ دوسر شخص ہے شن کے وض لے لے ، کیونکہ اس کی ملکیت پر گرفتاری واقع ہوئی ہے ، پھر مالک اول جب جا ہے تو اسے دو ہزار کے وض لے لے ، کیونکہ مشتری اول کو دو ہزار می وہ غلام پڑا ہے لبتدا مالک دو ہزار کے کوش اسے لے گا۔ ای طرح جب مشتری اول غائب ہوتو مالک قد برقور ایک کرتے ہوئے۔

کفارہم پر غالب ہوکر ہمارے مدیر، مکاتب، امہات اولا داور ہمارے آزادلوگوں کے مالک نہیں ہو بھتے جب کہ ہم ان پر غالب ہوکر ان سب کے مالک بن سکتے ہیں، کیونکہ سب ملک اپنے کل میں ملکیت کا فائدہ ویتا ہے اور کل مال مباح ہے اور آزاد بذات خورمعصوم ہوتا ہے نیز مکاتب دغیرہ بھی معصوم ہیں کیونکہ ان میں من سب حریت ثابت ہوتی ہے۔ برخلاف کفار کے کیونکہ شریعت نے ان کی جنایت کا بدلد دیتے ہوئے ان کی عصمت ساقط کردی ہے اور انہیں رقتی بنادیا ہے اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی جنایت نیں ہے۔

### بها كي بوي ملم غلام من كفارا الرب كى ملكيت ند بون كابيان

وَإِذَا لَمْ يَنْبُسُ الْمِلْكُ لَهُمْ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ يَانُحُذُهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ مِغَيْرِ شَيْء مَوْهُوبًا كَانَ اَوْ مُشْتَرَّى اَوْ مَغُنُومًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ يُؤَذّى عِوْضُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِآلَهُ لَا يُمْكِنُ الْعَاتَدَةُ الْقِسْمَةِ لِتَفَرُّقِ الْعَالِي بَعْمُلُ الْقِيسُمَةِ يُؤَذّى عِوْضُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِآلَهُ لَا يُمْكِنُ الْعَاتَدَةُ الْقِسْمَةِ لِتَفَرُّقِ الْعَانِمِينَ وَمَعَذُرِ اجْتِمَاعِهِمْ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْمَالِكِ جُعْلُ الْابِقِ ؛ لِآلَهُ عَلَى لَنْعَالِكِ جُعْلُ الْابِقِ ؛ لِآلَهُ عَلَى الْمَالِكِ جُعْلُ الْابِقِ ؛ لِآلَهُ عَلَى لِنَفْسِهِ إِذْ فِي زَعْمِهِ آلَهُ مِلْكُهُ .

ار جب كى مسلمان كاكوئى مسلمان غلام بھاگ كركفاركے پاس چلا گيا اور كفار نے اسے پكڑليا تو حضرت حضرت المام اعظم خلطف خلائين كردور كفار مندور كا كوئل مسلمان كاكونك مسلمان كاكونك مندور كا مسلم الكردور كا كالكردور كا كوئك فلام پراس كے مالك كا تبعثہ ہوتا ہے اور حق مالك كى سبب سے وہ معموم ہوتو ہے حالا تكہ اس كے مالك كا تبعثہ تم ہو چكا ہے ،اك ليے جب كفار وارالا ملام سے اسے پكڑكر لے جائميں تب بھى اس كے مالك ہوجائميں كے۔

حضرت اہام اعظم دافتہ کی دلیل بیہ کددارالاسلام سے اس غلام کے نظام کے نظام کے نظام کے نظام میں واست اس کی فات پراسے اختیار حاصل ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے اختیارات کا سقوط اس پر آقا کا قبضہ ٹابت ہوئے کی سبب سے تھا، تاکہ آقا اس سے نفع حاصل کر سکے اور (کیڑے جانے سے) آقا کا قبضہ ہو چکا ہے لہٰ آس کے نفس پراس غلام کا اپنا اختیار ظاہر ہوگا اور وہ بذات خود معموم ہوگا اور کل ملک تیس دے گا۔

بہ خلاف متر دد کے، کیونکہ اس پر آقا کا قبضہ باتی ہے، اس لیے کہ اس پر دارالاسلام ولانوں کا قبضہ موجود ہے اور یہ قبضہ اس غلام کے اکتیار کے ظہار ہونے سے مانع ہے۔ اور جب حضرت امام اعظم منگانڈ کے نزدیک کفار کے لیے ملکیت ٹابت نہیں ہوئی تو اس کا مالک اسے منفت نہیں لیے گا خواہ موجوب ہویا خریدا ہوا ہویا مال غنیمت کا ہواور تقسیم سے پہلے ہواور تقسیم کے بعد بہت المال سے اس کا عوض دیا جانے گا، کیونکہ غانمین کے متفرق ہونے اور ان کا اجتماع وشوار ہونے کی سب سے تقسیم کا اعادہ ممکن نہیں ہے، اور اس

- المالي عن المن المن المن الكام الكه -- المن الكام الكه الكام ال

### بها محنے والے اونٹ میں دار الحرب كفار كى ملكيت كابيان

(رَإِنْ نَذَ بَعِيرٌ إِلَيْهِمْ فَاخَدُوهُ مَلَكُوهُ) لِتَحَقُّقِ الاسْتِيلَاءِ إِذْ لَا يَدَ لِلْعَجْمَاءِ لِتَظْهَرَ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ دَارِنَا، بِعِكَلافِ الْعَبْدِ عَلَى مَا ذَكُرُنَا ﴿ وَإِنْ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ وَادْخَلَهُ دَارَ الْإِسُلامِ فَصَاحِبُهُ يَاْحُدُهُ بِالنَّمَنِ إِنْ شَاءً) لِمَا بَيِّنَا

(فَيانُ اَبَقَ عَبُـدٌ اِلْيَهِمْ وَذَهَبَ مَعَهُ بِفَرَمٍ وَمَتَاعٍ فَاخَذَ الْمُشْرِكُونَ ذَلِكَ كُلَّهُ وَاشْتَرَى رَجُلُ ذَلِكَ كُنَّهُ، وَآخُورَ بَحُهُ إِلَى دَارِ الْإِمْسَلَامِ فَإِنَّ الْمَوْلَى يَأْخُذُ الْعَبْدَ بِغَيْرِ شَىءٍ وَالْفَرَّسَ وَالْمَتَاعَ بِ النَّهَ إِن النَّهُ إِن اللَّهُ عَنِيلَةَ مَ وَقَالًا: يَانْحُذُ الْعَبُدَ وَمَا مَعَهُ بِالنَّمَنِ إِنْ شَاءً) اعْتِبَارًا لِحَالَةِ

الاجْشِمَاعِ بِحَالَةِ الْانْفِرَادِ وَقَلْدُ بَيِّنَا الْحُكُمَ فِي كُلِّ فَرْدٍ اور جب کوئی اونٹ بدک کر کفاروں کے پاس جلا کیا اور کفار نے اسے پاڑلیا تو وہ اس کے مالک بوجا کی مے، كيونكد قبضه ثابت موچكا ہے اور ان جانوروں كے ذاتى اعتبارات بحى تبيس موتے كردارالاملام سے نكلتے وقت ان كاظبور مو برفلاف غلام کے فیسا کہ ہم بیان کر مجے ہیں۔اور جب اے کی مخص نے کریدااور دارالاسالم لے آیا تو جب اس کا مالک حا ہے تو

من ر عوض اے لے اس دلیل کی سب ہے جوہم بیان کر میکے ہیں۔ جب بهارا کوئی غلام باک کر کفار کے پاس چلا گیا اور اپنے ساتھ کھوڑ ااور سافان بھی لے کیا اور مشرکین نے ان سب کو پکڑلیا اوران سے کسی آ دی نے بیساری چزیں خرید لیں اور انہیں دارالاسلام لے آیاتو حضرت امام اعظم فاطنے کے زو یک آ قاغلام کو بلاعض لے کا اور کھوڑے اور سامان کوشمن دے کر لے گا۔ معزرت مساهبین فرمایا: آقا غلام اور اس کے ساتھ موجود سامان کوشن کے عوج لے کا حالت اجتماع کو حالت انفراد پر تیاس کرتے ہوئے اور ہم نے ہر ہر فرد کا تھم بیان کردیا ہے۔

### امن والحربي كالمسلم غلام خريد في كابيان

(وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِي دَارَنَا بِأَمَانِ وَاشْتَرَى عَبْدًا مُسْلِمًا وَادْخَلَهُ دَارَ الْحَرْبِ عَتَقَ عِنْدَ آبِي حَينِهُ فَةَ، وَقَالًا: لَا يُعْنَقُ ؛ لِلَانَ الْإِزَالَةَ كَانَتُ مُسْتَحَقَّةً بِطَرِيقٍ مُعَيّنِ وَهُوَ الْبَيْعُ وَقَدُ انْفَطَعَتْ وَلَايَةُ الْجَبْرِ عَلَيْهِ فَبَقِيَ فِي يَدِهِ عَبْدًا .

وَلا بِي حَنِيْفَةَ أَنَّ تَخُلِيصَ الْمُسْلِمِ عَنْ ذُلِّ الْكَافِرِ وَاجِبٌ، فَيُقَامُ الشُّرُطُ وَهُوَ تَبَايُنُ الذَّارَيْنِ مَـفَامَ الْعِلَّةِ وَهُـوَ الْإِعْسَاقُ تَخُلِيصًا لَهُ، كَمَا بُهَّامُ مُضِى ثَلَاثِ حِيَضٍ مَقَامَ التَّفُرِيقِ فِيمَا إِذَا

STORY STORY

مُسْفَة أَحَدُ الرَّوْحَيْنِ فِي دُارُ الْمُحَرِّبِ.

ب سیست یور بک کرنہ ایک معین طریقہ بینی بز دیو بھے ممکن تھ موالا تکہ اس پر جرکی والایت منقطع ہود چکی ہے لبنداوہ غلام اس کے قیضے میں بھی

حضرت والمعظم عمر يعمر كي ويل يدب كدمسلمان كوكا فركى ذلت سه تكالناوا جب بالبذا شرط يعنى تباين دارين كوعلت يعنى من ق كے قائم مقام قرارويا جائے كا تاكداس كوچيزايا جائے جس طرح جب زوجين على ستے كوئى دارالحرب على اسلام الے " المائة تمن حين من رائد وتقريق كالم مقام كرويا جاتا ہے۔

حرفي كے غلام كامسلمان موكردارالاسلام ميں آنے كابيان

(وَإِذَا آسُلَهَ عَبُدٌ لِلحَرْبِي ثُسمَ خَوَجَ إِلَيْنَا ٱوْ ظُهِرَ عَلَى الدَّادِ فَهُوَ حُرٍّ، وَكَذَلِكَ إِذَا خَرَجَ عَبِيدُهُ مَ إِلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ فَهُمْ أَحُوَازٌ) لِمَا رُوِى (أَنَّ عَبِيدًا مِنْ عَبِيدِ الطَّائِفِ اَسْلَمُوا وَحَرَجُوا اِلَى دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِمِيْقِهِمْ وَقَالَ: هُمْ عُنَفَاءُ اللَّهِ) وَلاَنَّهُ أَحْرَزُ نَفْسَهُ بِالْخُرُوجِ إِلَيْنَا مُرَاغِمًا لِمَوْلَاهُ أَوْ بِالِالْتِحَاقِ بِمَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا ظُهِرَ عَلَى السَدَّادِ، وَاغْتِسَارُ يَدِهِ أَوْلَى مِنْ اغْتِبَادِ يَدِ الْمُسْلِمِيْنَ ؛ لِلْأَنْهَا ٱسْبَقُ ثُبُوتًا عَلَى نَفْسِهِ، فَالْحَاجَةُ فِي حَقِيهِ إِلَى زِيَادَةِ تُوكِيدٍ وَفِي حَقِيهِمُ إِلَى إِنْبَاتِ الْبَدِ ايْتِدَاء وَلِهَاذًا كَانَ أَوْلَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . اور جب من حربي كا غلام مسلمان بوكر دارالاملام آمميايا دارالحرب پرمسلمانون كا قيصنه بوگيا (اور دو و بين تفا) تو ده آز ہو ہے نیز جب ان کے قلام مسلمانوں کے فشکر ہے آ سلے تو وہ سب آزاد موں مے۔اس روایت کی سبب سے جومروی ہے کہ غلا مان فا نف من سے چند فلام اسلام تبول كر كے آپ مؤجر كى خدمت اقدى من حاضر موسع تو آپ مُنْ البِيمُ لَيْرَ ان كى آزادى كا فيصدفر ودياد ويول فرمايا سيمب الله إك سكة زاده كرده بين اوراس لي بحى كداس غلام في اليع آقا كوجود كر مار بياس سے وہ محفوظ ہو تمیا ادراس کے قبغے کومعتبر ماننا اس پرمسلمانوں کے قبضے کومعتبر ماننے سے اوٹی ہے، کیونکہ اس کی ذات پراس کا قبضہ مقدم ہے،اس کیے اس کے تبنے کومنیوط کرنے کی مزید ضرورت ہے اور سلمانوں کا قبضہ ثابت کرنے کے تق میں تو کید کی ابتداء بالبذاا ى كاتبنه ببتر بوكا \_اورالقدى سب سيزياد وجائن والاب\_

## بَابُ الْمُسْتَامِنِ

### ﴿ بدیاب امن طلب کرنے کے بیان میں ہے ﴾ باب متا من کی فقہی مطابقت کابیان

#### باب متأمن كے شرعی ماخذ كابيان

وَإِنْ آحَدُ مِّنَ الْمُشْوِكِيْنَ اسْنَجَارَكَ فَآجِرَهُ حَتَى يَسْمَعَ كُلُمُ اللَّهِ ثُمَّ آيَلِغُهُ مَأْمَنَه ذَلِكَ بِآنَهُمُ قَرُمٌ لَا يَعْلَمُونَ .(توبه ٢٠)

مشرک کواہان ہا تھنے پرامان دینا اور اسلام سجھانا جائے: یعنی اگر کوئی مشرک اس چار ماہ کی معینہ مدت کے اندریا بعد میں پکڑ
دوران بیدرخواست کرے کہ ججھے اسلام کی تعلیم پوری طرح سمجھا دو۔ تو اس کی اس درخواست کورونیس کرنا چاہیے بلکہ اسے
اپنے ہاں پناہ دوتا کہ دوسرا کوئی مسلمان بھی اس سے تعرض نہ کرے۔ پھرا سے اسلام کے اصول وارکان اور اس کے تھا کت پوری طرح
سمجھا دو۔ پھر بھی اگر وہ اسلام نہیں لا تا اور معاندا نہ دوش اختیار کرتا ہے تو و ہیں اسے قل نہ کر دو بلکہ اسے اس کی تھا تھت کے متعام پر
پہنچا دو۔ پھر اس کے بعد تم اس سے وہی سلوک کر سکتے ہوجو دوسرے مشرکوں سے کرتا چاہیے۔ بیر عایت اس لیے دی گئی کہ کسی
مشرک کے لیے اتمام جمت کا عدریا قل شد ہے۔

پناہ یا امان بھی دراصل ایفائے عہدی کی ایک تم ہے جس بھی پناہ لینے والے کو یہ یقین ولا یا جاتا ہے کہ پناہ وینے والا اس کی جان و ہال کی دشمنوں سے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اور وہ خود بھی اسے کی تتم کا نقصان نہ پہنچائے گا۔ مسلمانوں کا اس تسم کا ایفائے عہد یا امان کی پاسداری اس قدر زبان زقتی کہ وشمن نے بعض وقعہ مسلمانوں کی کسی واقعہ سے لاہمی سے فائدہ افحا کر امان ماصل کی اور عظیم فائد سے حاصل کی جو پناہ دے جامل کی جو بناہ دے جامل کی جو بناہ دے جانے تھے۔ یہ جانے کے باوجوں کہ یہ امان مکر وفریب سے حاصل کی تی سے اپنا نقصان اٹھا کر بھی اس عہد کو پوراکیا۔

ادراس سے بھی بڑھ کرید کیا گرمرف ایک مسلمان خواووه آزاد ہویا غلام یا حورت ہو کسی کو پناہ دے دے تو وہ تمام مسلمانوں ک مرف سے امان مجی جائے گی۔ پنانچی خوزستان (ایران) کی فتوحات کے سلسلہ میں ایک مقام شابور کامسلم انول نے محاصر برکیا ہوا رسی ہوں ہے۔ ایک دن شہر والوں نے خود شہر پٹاہ کے دروازے کھول دیجے اور نہایت اطمینان سے اپنے کام کاج میں نگ سکتے۔ مسلمانوں کو س ا ال بات پر بری جبرت دو کی۔سب بو جمالو شبروالوں نے کہا ہم کو جزید کی شرط پر ایمان دے بچے ہو۔اب کیا جھکڑار ہا( دامنح رے کہ جزید کی شرط پر امان کا اصل وقت جنگ شروع ہونے سے پہلے ہے۔ دوران جنگ یا لئے کے بعد نہیں ) سب کو جمرت تھی کہ امان سے دی یعنی سے معلوم مواکدایک شام نے لوگوں سے چھپا کرائن کار تعدیکھ دیا ہے۔ ابوموی اسلامی سید سالار نے کہا ا يك غلام كى امان جست بيس موسكتي مشهروا لے كہتے بتنے كه بهم آزاد غلام بيس جانتے۔ آخر حضرت عمر برنافظ كو خط لكھا كميا۔ آپ نے جواب میں تکھا کہ "مسلمانوں کا غلام بھی مسلمان ہے اور جس کواس نے امان دی تمام مسلمان امان دے بھے۔ (ولفاروق س اس اور حورت كى امان كے سلسله بيس ورج ذيل حديث ملاحظه فرمائية: - فقح كمد كے موقعه برام مانى رسول الله كے ياس كئيں۔ اس ونت آپ پس پردونشل فرمار ہے تھے۔ آپ نے بوجیا" کون ہے؟"ام انی کہنے کیں "میںام ہانی ہوں" پھرام ہانی نے عرض كيا"ا الله كرسول اميرى مال كالرك (عليم) يه كتية بيل كده مبيره (ام باني ك فاوند كانام) كالرك ولل كردي م جبکہ میں اسے پناہ وے چکی ہوں۔"آپ نے قربایا"ام ہانی اجس کوتم نے پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دی۔

(بنارى كناب أفسل إب التسعر في الخسل)

مسلمانوں کی اس راستہازی اور ایفائے عہد کی بنا پر دشمن دحوکا دے کر جمی امان حاصل کر لیتے تھے۔ چنانچہ عراق وابران کی جنگول میں خارت کے مقام پرسید ناابوعبیدہ میں الجراح اور ایرانیوں کے سپدسالا رجایان کی افواج کا مقابلہ ہوا۔ جایان فکست کھا . كر كر فار موكيا \_ مرجس مجامد في السي كرفاركيا تفاده است بهجانتانبيل تفا-جايان في اس كى لاعلى سے فائده انفات موسة اپنے عوض دولو جوان غلام دسینے کا دعدہ کر کے امان لے لی۔استے میں کسی دوسرے نے اسے مہیان لیا اور پکڑ کر ابوعبیدہ کے پاس لے ميئ رسيدنا ابوعبيده نے ميصورت حال ديكي كرفر مايا" اگر چدايسے دشمن كوچيوژ دينا بھارے حق ميں بہت معنز تابت ہوگا كرايك مسلمان اسے پٹاہ دے چکا ہے اس کیے بدحمدی جائز نہیں چنا نچے اس امان کی ہنا پراسے چھوڑ دیا گیا۔(١٢رخ اسلام محمد الدین ص١٣١) اب اس کے مقابلہ جس عیسائی دنیا کی صلیبی جنگوں جس امان ، کا قصہ بھی من بیجئے۔ مہلی میلیبی جنگ کے بعد طرابلس کے مسلمان بإدشاه نے کا دُنث بوہیمانڈ کو پیغام بھیجا کہ وہ معاہدہ کرنے کو تیار ہے اور ساتھ دی کھوڑے اور سونا بھی خیر سکالی کے طور پر مجیجااور بیسب مجیواس دنت ہور ہاتھا جب کا دُنٹ امان دے تھئے کے بعد بورے شہرکے زن ومردکوموت کی کھاٹ اتار رہا تھا۔ بوہیما نڈنے تر جمان کے ذریعے مسلمان امیروں کو بتایا کہ اگر وہ صدر دروازے کے اوپر والے کل میں پناہ لے لیں تو ان کو، ان کی بیوبیوں اور ان کے بچوں کو پناہ دے دی جائے گی اور ان کا مال واپس کر دیا جائے گا۔شہر کا ایک کونہ بھی مسلمانوں کی لاشوں ہے خالی نہ تھا اور چینا پھرنا دشوار ہو گیا آجا بوہیما نڈنے جن کو پناہ دی تھی ان کا سونا جا ندی اور زیورات ان سے لیے لیے اور ان ہیں ہے بعض کو تو مرواد يا اور باتى ما نده كوانطا كيه يس لملام منا كريج ژالا كميا \_ ( پيلمىليى بنك ص٣٥ بحواله جهاداز بريميذ يتركلزار، حرص ٢٦٧ )

## AND COMPANY OF THE CO

### مسلمان تاجر كے لئے دارالحرب ميں عدم تعرض كابيان

(وَإِذَا ذَخَلَ الْمُسْلِمُ ذَازَ الْحَرْبِ تَاجِرًا فَلَا يَعِلُ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِشَيْءٍ مِنْ آمُوَالِهِمْ وَلَا مِنْ وَمَانِهِمْ) ؛ لِآنَهُ صَسِمنَ آنْ لَا يَتَعَرَّضَ لَهُمْ بِالِاسْتِثْمَانِ، فَالْتَعَرُّضُ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ غَلْرًا وَالْعَدُرُ حَرَامٌ، إِلَّا إِذَا غَدَرَ بِهِمْ مَلِكُهُمْ فَاحَدَ آمُوالَهُمْ اَوْ حَبَسَهُمْ اَوْ فَعَلَ غَيْرُهُ بِعِلْمِ الْمَلِكِ وَالْمَعَدُرُ حَرَامٌ، إِلَّا إِذَا غَدَرَ بِهِمْ مَلِكُهُمْ فَاحَدَ آمُوالَهُمْ اَوْ حَبَسَهُمْ اَوْ فَعَلَ غَيْرُهُ بِعِلْمِ الْمَلِكِ وَالْمَعَدُرُ مِيمًا اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْدَرُ بِهِمْ مَلِكُهُمْ فَاحَدُ بِهِمْ) آعْنِى النّاجِرُ (فَاحَدَ شَيْنًا وَحَرَجَ بِهِ) (مَلَكُهُ النّه عَرُضُ، وَإِنْ اَطْلَقُوهُ طُوعًا (فَإِنْ غَدَرَ بِهِمْ) آعْنِى النّاجِرُ (فَاخَذَ شَيْنًا وَخَرَجَ بِهِ) (مَلَكُهُ النّعَدُرُضُ، وَإِنْ اَطْلَقُورُهُ الْإِلْمُتِيكِ عَلَى مَالَ مُبَاحِهُ إِلاَ اللّهُ عَلَى مَالٍ مُبَاحِهُ إِلاّ آنَهُ حَصَلَ بِسَبِ الْغَدْرِ فَاوَجَ وَلِكَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُن الْمُعْلِقُ وَاللّهُ إِلَا السَّصَدُ فِي إِلَهُ وَاللّهُ إِلّهُ الْعَنْ لَلْهُمْ لَا لَعُظْرَ لِغَيْرِهِ لَا يَمْنَعُ الْمِقَادَ السّبَ عَلَى مَا لَا عُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ عُلْمُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعْدَى السَّهِ عَلَى اللّهُ مُنْ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْدَى السَّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

امان ہےدارالحرب میں جانے والے مسلمان کے قرض لینے کابیان

(رَاذَا دَحَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِالْمَانِ فَادَانَهُ حَرْبِيُّ اَوْ اَدَانَ هُوَ حَرْبِيًّا اَوْ غَصَبَ اَحَدُهُمَا صَاحِبِهُ لِمَ عَرَجَ إِلَيْنَا وَاسْتَامَنَ الْحَرْبِيُّ لَمْ يُقْضَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ) اَمَّا الْإِدَانَةُ فَلِلاَنَ الْقَضَاءَ يَعْتَمِدُ الْوِلَايَةَ وَلا وَلاَيَةَ وَقْتَ الْإِدَانَةِ اَصَّلا وَلا وَقْتَ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتَامُ مِن الْفَعَاء يَعْتَمِدُ الْوِلاَيَة وَلا وَلاَيَة وَقْتَ الْإِدَانَةِ اَصَّلا وَلا وَقْتَ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتَقُبَل وَلا النَّذَوَمَ حُكِمَ الْإِلْاللهِ فِي الْمُسْتَقْبَل .

وَامَّا الْفَصْبُ فَلِآنَهُ صَارَ مِلْكًا لِلَّذِى غَصَبَهُ وَاسْتَوُلَى عَلَيْهِ لِمُصَادَفَتِهِ مَا لا غَيْرَ مَعُصُومٍ عَلَى مَا بَيْنَاهُ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَا حَرْبِيَّيْنِ فَعَلا ذَلِكَ ثُمَّ خَوَجَا مُسْتَأْعَنَيْنِ لِمَا قُلْنَا (وَلَوْ خَوْبَجَا مُسْلِحَيْنِ لَمَا قُلْنَا (وَلَوْ خَوْبَجَا مُسْلِحَيْنِ لَمَا قُلْنَا (وَلَوْ خَوْبَجَا مُسْلِحَيْنِ لِمَا قُلْنَا (وَلَوْ خَوْبَجَا مُسْلِحَيْنِ لَمُ اللَّهُ فَالِا لَوْلَا نَعْصَلَى بِالْفَصْدِينَ أَمَّا الْمُلَاايَنَةُ فَلِاَنَهَا وَقَعَتْ صَبِحِينَةً مُسْلِحَيْنِ فَي مِلْكِ الْمُصَاءِ لِالْيَزَامِهِمَا الْاحْكَامَ بِالْإِسْلامِ . وَامَّا الْعُصْدِ لَيُعْمَلُ الْعَرْبِي حَتَى يُؤْمَوَ بِالرَّذِ

کے اور جب کوئی مسلمان وارالحرب عن اہان کے کر داخل ہوا اور کی حربی نے اسے قرض دیدیایا اس نے کمی حربی کو قرضد دیدیایا مسلمان یا حربی نے دوسرے کا مال غصب کرلیا تجر دارالاسلام آئیا اور حربی نے بھی اہان طلب کرلیا تو ان میں سے کی کے لیے بھی کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ رہی ادھار کی صورت تو اس سبب سے کہ تضائے قاضی کا مدار دلایت پر ہے اور قرض کا لین دین کرتے وقت ولایت بالکل معدوم ہے اور نہیں بوقت قضاء متامن پر قاضی کو دلایت حاصل ہے، کیونکہ متامن حربی نے کا لین دین کرتے وقت ولایت بالکل معدوم ہے اور نہی بوقت قضاء متامن پر قاضی کو دلایت حاصل ہے، کیونکہ متامن حربی نے ایس ایک معدوم ہے اور جہاں تک ایس نے بدائز ام تو آئندہ کے افعال میں کیا ہے۔ اور جہاں تک غصب کا سوال ہے تو اس سبب سے کھئی مفصوب کو خصب کر کے اس پر قبضہ کر لینے سے وہ چیز غاصب کی ملکبت ہوجاتی ہے، کیونکہ قبضہ اور غلبہ غیر معموم (مہات) مال سے مصل ہوتا ہے جیسا کہ جم بیان کر یکے جیں۔

ای طرح جب دو حریوں نے ایسے کیا مجرامان لے کر ہمارے پاس آئے اس دلیل کی سبب سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ اور جب وہ دونوں حربی سلمان ہو کر دارالاسلام آئے تو ان کے ماجین قرض کا فیصلہ کیا جائے گا'اور خصب کا فیصلہ بیس ہوگا۔ رہا قرض کا معالمہ تو اس سبب سے اس کا فیصلہ ہوگا کہ قرض کا لین وین سمح ہوا ہے' کیونکہ یہ باہمی رضا مندی سے انجام پذیر ہوا ہے اور بوقت قضاء قاضی کو ولایت حاصل تھی کیونکہ ان دونوں نے احکام اسلام کا الترام کیا تھا۔ رہا خصب کا مسئلہ تو اس دلیل کی سبب سے فصب کا فیصلہ ہوگا جوہم بیان کر چکے ہیں جینی عاصب شکی مفصوب کا مالک ہو چکا ہے اور حربی کی ملکبت میں کوئی خبا شے نہیں ہوتی کہ اے دائیس ہوتی کے مالے کے اس کرنے کے ہیں لیمنی عاصب کا مسئلہ ہو چکا ہے اور حربی کی ملکبت میں کوئی خبا شے نہیں ہوتی کہ اے دائیس کرنے کے ہیں اس کے اس کی مناب ہولی کی ملکبت میں کوئی خبا ہے۔ نہیں ہوتی کہ اے دائیس کرنے کا تھا ہوا ہے۔

### مسلمان ہوکردارالاسلام میں آنے پر مال واپس کرنے کابیان

(وَإِذَا دَحَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرُبِ بِاَمَانِ فَغَصَبَ حَرْبِيًّا ثُمَّ خَرَجَا مُسْلِمَيْنِ أُمِرَ بِرَةِ الْعَصْبِ وَكَمْ يُنْفَضَ عَلَيْهِ) آمَّا عَدَمُ الْقَصَاءِ فَلِمَا بَيْنَا آنَهُ مَلَكَهُ، وَآمَّا الْآمُرُ بِالرَّدِ وَمُرَادُهُ الْفَتُوى بِهِ فَلَانَهُ فَسَدَ الْعِلُكُ لِمَا يُقَارِنُهُ مِنْ الْمُحَرَّمِ وَهُوَ نَقْصُ الْعَهْدِ .

کے اور جب مسلمان امان کے کر دارالحرب گیا اور وہاں اس نے کئ حربی کا مال غصب کیا بھر وہ دونوں مسلمان ہوکر دارالحرب گیا اور وہاں اس نے کئ حربی کا مال غصب کیا بھر وہ دونوں مسلمان ہوکر دارالا ملام آھے تھے تو غاصب کو مال مفصوب واپس کرنے کا بھم دیا جائے گا بھر قاضی اس کا فیصلہ نیس کرے گا۔ فیصلہ نے کر ناتو اس دیل کی سبب سے کی سبب سے جو جم بیان کر بچے ہیں کہ غاصب مالی مفصوب کا مالک ہو چکا ہے گراس سے داپس کرنے کے لیے اس سبب سے

## ALILA (VILLE)

#### میں کے کا کہاں کی ملکبت فاسد ہوگئ ہے، کیونکہ دو حرام سے ملنے والی ہےاور دو حرام بدعہدی کرنا ہے۔ کہاجائے کا کہاں کی ملکبت فاسد ہوگئی ہے، کیونکہ دو حرام سے ملنے والی ہےاور دو حرام بدعہدی کرنا ہے۔ دوامان والے مسلمانوں کے آپس میں قبل بردیت کا بیان

(وَإِذَا دَحَلَ مُسُلِمَ انِ دَارَ الْحَرِّبِ بِآمَانٍ فَقَتَلَ آحَدُهُمَا صَاحِبُهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَعَلَى الْقَاتِلِ اللّهِ بَهُ فِي الْحَطَّى اللّهَ الْكَفَّارَةُ فِي الْحَطَّى اللّهَ الْكَفَّارَةُ فِيلِطَّلَاقِ الْكِتَابِ، وَآمَا اللّهَ فَلَانَ اللّهِ بَعَدُ فِي الْحَطَّى اللّهُ الْكَفَّارَةُ فَلِاظَّلَاقِ الْكِتَابِ، وَآمَا اللّهَ فَلَانَ الْمِعْدِمَةَ النَّابِيَةَ بِالْإِحْرَازِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ لَا تَبْطُلُ بِعَارِضِ اللّهُ خُولِ بِالْإَمَانِ، وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلِي اللّهُ مَانِ وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَحَمَّاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلَمْ لَهُ مَعْدَ ذَلِكَ فِي دَارِ السّحَرُبِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ اللّهِ يَقَى مَالِهِ فِي الْمُعْدِ ؛ لِآنَ الْعَوَاقِلَ لَا تَعْقِلُ اللّهِ اللّهُ عَلَى الشّيَانَةِ مَعَ تَبَائِنِ الدَّارَانِ وَالْوُجُوبُ عَلَيْهِمْ عَلَى الضّيَانَةِ مَع تَبَائِنِ الدَّارَانِ وَالْوُجُوبُ عَلَيْهِمْ عَلَى الضّيَانَةِ مَع تَبَائِنِ الدَّارَانِ وَالْوُجُوبُ عَلَيْهِمْ عَلَى الضّيَانَةِ مَع تَبَائِنِ الدَّارَانِ وَالْوُجُوبُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْفِيّاذِ تَوْكِكَا .

(رَّانُ كَانَا آسِيرَيْنِ فَقَتَلَ آحَدُهُمَا صَاحِبُهُ آوُ قَتَلَ مُسْلِمٌ تَاجِرٌ آسِيرًا) فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ إِلَّا الْكَفَارَةُ فِي الْخَطَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ، وَقَالَا: (فِي الْآسِيرَيْنِ اللِّيَةُ فِي الْخَطَا وَالْعَمْدِ) ! لِلَّنَ اللَّهُ فَارَةُ فِي الْخَطَا وَالْعَمْدِ) ! لِلَّنَّ الْمُعَلَّمِ عَنْدَ آبِي حَنِيْفَةً، وَقَالَا: (فِي الْآسِيرَيْنِ اللِّيَةُ فِي الْخَطَا وَالْعَمْدِ) ! لِلَّنَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُو

وَلاَ بِي أَيْدِيهِمْ وَمُسَافِرًا بِسَفَرِهِمْ فَيَبُطُلُ بِهِ الْإِحْرَازُ اصَلَّا وَصَارَ كَالْمُسُلِمِ الَّذِى لَمُ يُهَا لَهُمْ ؛ لِصَيْرُورَتِهِ مَقُهُورًا فِي اَيْدِيهِمْ وَلِهَذَا يَصِيرُ مُقِيمًا بِإِقَامَتِهِمْ وَمُسَافِرًا بِسَفَرِهِمْ فَيَبُطُلُ بِهِ الْإِحْرَازُ اَصَلَّا وَصَارَ كَالْمُسُلِمِ الَّذِي لَمُ يُهَاجِرُ إِلَيْنَا ، وَخَصَّ الْخَطَا بِالْكَفَارَةِ ؛ لِلاَنَّهُ لَا كَفَارَةَ فِي الْعَمُدِ عِنْدَنَا .

---

#### ے دی فصل

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے ﴾ نصل حربی مستأ من کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محود بابرتی حنی بیشان کھتے ہیں: بیاختلاف مسائل کے سبب الگ ذکر کی گئی ہے اور اس کی نقیمی مطابقت واضح ہے کہ انداز سے پہلے سلم مستام ن اور اب حربی مستام ن کے احکام کو بیان کیا جائے گا۔ اور بیام اصول ہے کہ اختلاف لوعیت کے بیسی بھی باب یا کماب کے مسائل کو الگ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ بال البتداس کو خدکورہ باب یا خدکورہ فعمل کے ساتھ بی ذکر کرتے ہیں تا کہ مطابقت نقیمی بھی باتی رہے اور مسائل کا امتیاز بھی واضح ہوجائے۔ (منایشر جالہ البدیشرف، جم میں ۵۸ ہیروت)

حربی من کے شرعی ماخذ کابیان

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهُدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِةِ إِلَّا الَّذِيْنَ عَهَدُتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
فَمَا اسْتَفَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِيْنَ .(توبه، 2)

### حربی متامن کودارالاسلام میں سال بعرنه تقبر نے دیا جائے

قَالَ: (وَإِذَا دَحَلَ الْحَرْبِيُ الِيُنَا مُسْتَامْنَا لَمْ يُمَكُنُ اَنْ يُقِيمَ فِي دَارِنَا سَنَةً وَيَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ: إِنْ الْفَمْتَ تَمَامَ السَّنَةِ وَضَعْتُ عَلَيْكَ الْجِزْيَةُ وَالْاَصْلُ اَنَّ الْحَرْبِيَ لَا يُمَكَنُ مِنْ إِقَامَةٍ دَالِمَةٍ فِي دَارِنَا إِلَّا بِالِاسْتِرُقَاقِ اَوْ الْجِزْيَةِ ؛ لِلاَنَّهُ يَصِيرُ عَيْنَا لَهُمْ وَعَوْنًا عَلَيْنَا فَتُلْتَعِقُ الْمَطَرَةُ وَالنَّهُ مِلِهِ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ لَيْنَا فَتُلْتَعِقُ الْمَطَرَةُ اللَّهُ مُلِكَةً وَعَوْنًا عَلَيْنَا فَتَلْتَعِقُ الْمَطَرَةُ بِاللَّهُ مُسلِمِينَ، وَيُمَكِّنُ مِنْ الْإِقَامَةِ الْيَسِيرَةِ ؛ لِآنَّهُ مَدَّةُ تَجِبُ فِيهَا الْجِزْيَةُ فَتَكُونُ الْإِقَامَةُ لِمَصْلَعَة السِينَةِ ؛ لِآنَهُا مُلَّةً تَجِبُ فِيهَا الْجِزْيَةُ فَتَكُونُ الْإِقَامَةُ لِمَصْلَعَة السِينَةِ ؛ لِآنَهُا مُلَّةً تَجِبُ فِيهَا الْجِزْيَةُ فَتَكُونُ الْإِقَامَةُ لِمَصْلَعَة السِينَةِ ؛ لِآنَهُا مُلَّةً تَجِبُ فِيهَا الْجِزْيَةُ فَتَكُونُ الْإِقَامَةُ لِمَصْلَعَة اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ . وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کے فرمایا اور جب کوئی حربی امان کے کروار الاسلام آئے تو دار الاسلام میں اے ایک سال تک تفہر نے کاموقع نددیا جائے اور امام اس سے میہ کہدد سے جب تم سال بحرنز دیک ربو گے قو میں تم پر جزیہ مقرد کردوں گا۔ اور ضابط بیہ ب کہ فلام بنائے یا جز میں تم پر جزیہ مقرد کے بغیر حربی کو دار الاسلام میں دائی اقامت کاموقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ حربیوں کا جاسوں ہوجائے گا اور ہمار نے فالا نے ان کی اعانت کرے گا اور سلمانوں کو اس سے فقصان ہوگا۔ ہاں اسے مختفری مدت کے لی بر ہنے کا موقع دیا جائے گا، کیونکہ اس سے بھی منع کرنے میں فلم کی آ مدود فت تم ہوجائے گی اور تجارت کا درواز و بند ہوجائے گا، انہذا ہم نے قبل وکیر جائے گی اور تجارت کا درواز و بند ہوجائے گا، انہذا ہم نے قبل وکیر سے درمیان ایک ممال سے فاصلہ کردیا ہے، کیونکہ بیدائی مدت ہے جس میں جزیہ واجب ہوتا ہے لہذا اس کی اقامت جزیہ کی مصلحت کے لیے ہوگی۔

اس کے بعدامام کی بات کے بعد جب ایک سال پوراہونے سے پہلے وہ دارالحرب چلا جائے تو اس پر (وجوب جزید ک)
کوئی راہ نہیں ہوگی اور جب دہ ایک سال تھم گیا تو ذمی ہوگا ، کونکہ جب امام کے اس کو پہلے بتادیے کے بعد وہ ایک سال تھم گیا تو وہ ہونے کا اور امام کو بیا تحتیار ہے کہ دہ ایک سال سے کم مثلا مہینہ دو مہینہ کی مت خود بی جزیبہ لازم کرنے والا ہوگیا ، اس لیے ذمی ہوجائے گا اور امام کو بیا تحتیار ہے کہ دہ ایک سال سے کم مثلا مہینہ دو مہینہ کی مت متعین کرد سے اور جب امام کی بات کے بعد وہ سمال بحررہ گیا تو بھی ذمی ہوجائے گا اس دلیل کی سب سے جو ہم بیان کر چکے ہیں پھر متعین کرد سے اور جب امام کی بات کے بعد وہ سمال بحررہ گیا تو بھی ذمی ہوجائے گا اس دلیل کی سب سے جو ہم بیان کر چکے ہیں پھر اسے دار الحرب والی جانے گا نے بیاں گی توڑا جائے گا ، کونکہ عقد و ٹی کوتو ڈائیس جا تا اور کیوں کرا ہے تو ڈاجا سکتا ہے جب کہ اس میں جزیہ کوختم کرنے اور اس کی اولا دکوا سے خلاف حر لی بنا تالازم آتا ہے اور اس میں سلمانوں کا نقصان ہے۔

### وارالاسلام ميسآن والحربي كى خراجى زمين برخراج كابيان

رقبانُ دَخَلَ الْحَرُبِيُّ دَارَنَا بِاَمَانِ وَاشْتَرَى اَرْضَ خَرَاجٍ فَاذَا وُضِعَ عَلَيْهِ الْحَرَاجُ فَهُو ذِينَى ؛ لَآنَ خَرَاجَ الْاَرْضِ بِسَمَسْزِلَةِ خَرَاجِ الرَّأْسِ، فَإِذَا الْتَزَمَةُ صَارَ مُلْتَزِمًا الْمَقَامَ فِي دَارِنَا، آمَا لِنَ خَرَاجَ الْرَاسِ فِي فَاذَا الْتَزَمَةُ صَارَ مُلْتَزِمًا الْمَقَامَ فِي دَارِنَا، آمَا لِيَ جَرَدِ الشِّرَاءِ لَا يَصِيرُ ذِينَا اللَّهُ فَدُ يَشْتَرِيهَا لِلتِجَارَةِ، وَإِذَا لَزِمَهُ خَرَاجُ الْآرْضِ فَبَعْدَ لِيَسْتَقِبَلَةٍ اللَّانَةُ يَصِيرُ ذِينَا بِلُزُومِ الْحَرَاجِ فَتَعْتَبُرُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ ذَلِكَ تَلْمَرُمُهُ الْحِزْيَةُ لِسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ اللَّالَةُ يَصِيرُ ذِينَا بِلُزُومِ الْحَرَاجِ فَتَعْتَبُرُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ ذَلِكَ تَلْمَرُمُهُ الْحِزْيَةُ لِسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ اللَّالَةُ يَصِيرُ ذِينَا بِلُزُومِ الْحَرَاجِ فَتَعْتَبُرُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ

وَ لَمُ وَكُلُهُ فِي الْكِتَابِ فَإِذَا وُضِعَ عَلَيْهِ الْنَحَرَاجُ فَهُوَ ذِيِّى تَصْرِيعٌ بِشَرْطِ الْوَضِعِ فَبَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ آخُكَامٌ جَمَّةٌ فَلَا تَغْفُلُ عَنْهُ .

پیب کوئی حربی امان نے کر دارالاسلام میں آیا اور اس نے کوئی خراجی فرین خریدی تو جب اس پرخراج لا زم کیا جائے کا ب وہ وہ ی ہوگا ، کیونکہ زمین کا خراج خراج فراج فراج میں ہے اور جب اس نے خراج لا زم کرلیا تو کو یا اس نے دارالاسلام رہے کو لا زم کرلیا۔ اور محض زمین خرید نے ہے وہ وڈئی نیس ہوگا ، اس لیے کہ بھی تجارت کے لیے بھی زمین خریدی جاتی ہے اور جب اس پر زمین کا خراج لا زم ہوگیا تو اس کے بعد آئندہ سال کے لیے اس پر جزیدلازم ہوگا ، کیونکہ خراج لازم ہونے کے ساتھ وہ ذمی ہوگا لہٰذا اسی رقت سے اس کے ذمی ہونے کی مدت معتبر ہوگی اور جامع مغیر میں امام محد کا یہ قول وضع خراج کے شرط ہونے کی مراحت ہے اور اس شرط پر اس کے دمی ہوئی اور جامع مغیر میں امام محد کا یہ قول وضع خراج کے شرط ہونے کی مراحت ہے اور اس شرط پر اس کے دمی ہوئی انہذا اے نہیں بھولنا جا ہے۔

### حربيكا دارالاسلام بسآكرذميه بنخ كابيان

(وَإِذَا دَخَلَتُ حَرِّبِيَّةً بِاَمَانِ فَتَزَوَّجَتْ ذِيْتًا صَارَتْ ذِيْتَةً ؛ لِلاَّنَهَا الْتَزَمَتُ الْمُقَامَ تَبَعًا لِلزَّوْجِ (وَإِذَا دَخَلَ حَرْبِيٍّ بِاَمَانٍ فَتَزَوَّجَ ذِمِيَّةً لَمُ يَصِرُ ذِمِّيًّا) ؛ لِلاَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَيَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ فَلَمْ يَكُنُ مُلْتَزِمًا الْمُقَامَ .

کے اور جب کوئی تربیا مان لے کردارالاسلام آئی اوراس نے کی دی ہے نکاح کرنیا تو وہ ذمیہ ہوجائے گی ، کیونکہ اپنے شہور کے تابع ہوکراس نے بھی دارالاسلام میں دہنے کا التزام کرلیا ہے اور جب کوئی تر بی امان لے کردارالاسلام میں آیا اوراس نے کسی ذمیہ ہے نکاح کرلیا تو وہ ذی نہیں ہوگا ، کیونکہ اس تر بی کے لیے اپنی بیوی کوطلاق ہے کراپنے ملک واپس جا تا ممکن ہے تو وہ دارالاسلام میں دہنے کولازم کرنے والانہیں ہے۔

حرفي كالمن كے بعد دارالحرب لوٹے سے اباحت خون كابيان (وَلَوْ اَنَّ حَرُبِيًّا دَخَلَ دَارَنَا بِآمَانٍ ثُمَّ عَادَ اِلٰى دَارِ الْحَرُبِ وَتَوَكَ وَدِيعَةً عِنْدَ مُسْلِمٍ اَوْ ذِمِّى اَوْ دَيُنَا فِي ذِمَّتِهِمْ فَقَدْ صَارَ دَمُهُ مُبَاحًا بِالْعُوْدِى ؛ لِآنَهُ آبُطَلَ آمَانَهُ (وَمَا فِي دَارِ الْإِسْكَامِ مِنْ مَالِهِ عَلَى خَطَرٍ، فَإِنُ أَسِرَ آوُ طُهِرَ عَلَى الدَّارِ فَقُتِلَ سَقَطَتُ دُيُونُهُ وَصَارَتُ الْوَدِيعَةُ فَيُنَا) آمَّا الدَّيْنُ الْمُودَعِ كَيْلِهِ فَيَصِيرُ فَيُنَا تَبَعًا لِنَفْسِهِ، وَآمَّا الدَّيْنُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ الْعَامَةِ الْمُعَلِيمِةُ الْمُطَالِكِةِ وَقَدْ سَقَطَتُ، وَيَدُ مَنْ عَلَيْهِ آسَبَقُ اللَيْهِ مِنْ يَهِ الْعَامَةِ الْمُطَالِكِةِ وَقَدْ سَقَطَتْ، وَيَدُ مَنْ عَلَيْهِ آسَبَقُ اللَيْهِ مِنْ يَهِ الْعَامَةِ فَلَا اللَّهُ وَلَا وَلَمْ يُطُهُمُ عَلَى اللَّالِ فَالْقَرُصُ الْوَدِيعَةُ لِوَرَقَتِهِ) وَكَذَلِكَ إِذَا فَيْرَةُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعَلَى الْمَالِ اللَّهُ فَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى الْعَامَةِ عَلَى الْمُعَالِقِ فَي وَلَيْ الْمُعَالِقِ فَي اللَّهُ اللَّهُ وَهُ اللَّهُ مِنْ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَعَلَيْلُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِي فَى مَالِهُ فَيْرَةُ اللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُ الْوَالِقُ عَلَى وَلَالَةً لِلْكَ عَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَالَةً لِلْكَ عَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اور جب حربی آن آل کردیا محیا مکر دارالحرب پر قبضہ نہیں ہوا تو قرض اور و دبیت اس کے ورثاء کی میراث ہوگی اس طرح جب وہ مرکمیا تو بھی سے چیزیں میراث ہوں گی ، کیونکہ جب اس حربی کائنس مال غیمت نہیں ہوا تو اس کا مال بھی مضوم نہیں ہوگا ، میکم اس سب سے ہے کداس حربی کے مال میں امان کا تھم باتی ہے لہٰ داوہ مال اس پرلوٹا یا جائے گایا اس کے بعداس کے ورثاء کو واپس کیا جائے گا۔

### بغير جنگ حاصل كرده مال كيم مرف كابيان

قَالَ: (وَمَا اَوْجَفَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مِنُ اَمُوالِ اَهْلِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ قِتَالِ يُصُرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسُلِمِيْنَ كَمَا يُصُرَفُ الْخَرَاجُ) قَالُوا: هُوَ مِثْلُ الْآرَاضِي الَّتِي اَجُلَوا اَهُلَهَا عَنْهَا وَالْجِزْيَةِ وَلَا خُمُس اعْتِبَارًا بِالْفَلِيمَةِ وَلَنَا مَا رُوِي " اَنَهُ وَلَا خُمُس فِي ذَلِكَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِيهِمَا الْخُمُسُ اعْتِبَارًا بِالْفَلِيمَةِ وَلَنَا مَا رُوِي " اَنَهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اَخَذَ الْجِزْيَةَ " وَكَذَا عُمَرُ وَمُعَاذٌ، وَوُضِعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَمْ يُحْمَسُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اَخَذَ الْجِزْيَةَ " وَكَذَا عُمَرُ وَمُعَاذٌ، وَوُضِعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَمْ يُحْمَسُ وَلَا لَهُ مَالُولُ بِهُ اللَّكَالُولُ وَلَمْ يُحْمَسُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ALLES (U.S.) COMPANY OF THE PARTY OF THE PAR

فر بایا اور کفار کے وہ اموال جو جنگ کے بغیر کھی چیں قدی کر کے مسلمانوں نے حاصل کیا ہو آہیں مسلمانوں کی مسلمانوں کے مسلمانوں نے ماصل کیا ہو آہیں مسلمانوں کی طرح جیں مسلمتوں ہیں فرج کیا جائے گا جس طرح فران صرف کیا جاتا ہے۔ حضرت مشارکنے نے فر بلیا: یہ اموال ان زمینوں کی طرح جی مسلمتوں ہیں فرج ہیں نے اہل کو نکال دیا ہواور ہزیہ کی طرح جیں اور ان جی قرضی ہیں۔ حضرت امام شاقعی مجنبی خضرت ہر آور جو جو جو ہماری ولیل وہ دوایت ہے جو حضرت ہی کرتم افاقی آئی اور ان جو کہ آپ نوائی گئی نے ہزیہ لیا ہے خر حضرت مراور حضرت معاذ نے بھی جزیہ لیا ہے اور اسے بیت المال جی رکھا گئی تھی ہو کہ اس لیا محمد اور اس مجب ہے کہ یہ ایسا مال ہی رکھا مجا گئی ہے۔ برخلاف غیمت کے اس لیے کہ وہ عاز یوں کی محنت اور مسلمانوں کی جو بیٹر مسلمانوں کی محنت اور مسلمانوں کی سبب سے بیت المال شمس کا سخت ہو اور ایک دومرے معنی کی سبب سے بیت المال شمس کا مستحق ہیں۔ جب کہ اس مال میں سبب ایک ہے البند اٹھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ مسلمی کیا گئی ہو جب کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔

### حربی کے مال کے مال فکی ہونے کا بیان

(وَإِذَا دَخَلَ الْحَرُبِيُّ دَارَنَا بِآمَانِ وَلَهُ امْرَاَةً فِي دَارِ الْحَرْبِ وَآوُلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ وَمَالُ آوْدَعَ بَعْظَهُ ذِيْبًا وَبَعْظَهُ حَرِّبِيًّا وَبَعْظَهُ مُسْلِمًا فَآسُلَمَ هَاهُنَا ثُمَّ ظُهِرَ عَلَى الذَّارِ فَذَلِكَ كُلُهُ فَيْءًى بَعْظَهُ ذِيْبًا وَبَعْظَهُ حَرِّبِيًّا وَبَعْظُهُ مُسْلِمًا فَآسُلَمَ هَاهُنَا ثُمَّ ظُهِرَ عَلَى الذَّارِ فَذَلِكَ كُلُهُ فَيْءًى إِمَّا الْمَرْآةُ وَآوُلادُهُ الْكِبَارُ فَظَاهِرٌ ؛ لِلآنَهُمْ حَرِّبِيُونَ كِبَارٌ وَلَبُسُوا بِآثَبًا عٍ، وَكَذَلِكَ مَا فِي بَعْلِيهَا لَوْ كَانَتُ حَامِلًا لِمَا قُلْنَا مِنْ قَبْلُ .

وَآمَّا اَوْلادُهُ الصِّفَارُ فِلاَنَ الصَّغِيرَ إِنَّمَا يَصِيرُ مُسْلِمًا ثَبُعًا لِإِسْلامِ آبِيهِ إِذَا كَانَ فِي يَلِهِ وَتَحْتَ وَلاَيْتِهِ، وَمَعَ تَبَايُنِ السَّارَيْنِ لا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ، وَكَذَا اَمُوَالُهُ لا تَصِيرُ مُحْرَزَةً بِإِحْرَازِهِ نَفْسَهُ لا نُصِيرُ مُحْرَزَةً بِإِحْرَازِهِ نَفْسَهُ لا نُصِيرُ مُحْرَزَةً بِإِحْرَازِهِ نَفْسَهُ لا نُعِيرُ السَّارِيْنِ السَّارِيْنِ السَّارِيْنِ السَّارِيْنِ السَّارِيْنِ اللَّهِ الْمُعْرَادُهُ الْمُعْرَادُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي دَالِ الْمَوْبِ ثُمَّ جَاءً فَطُهِرَ عَلَى اللَّالِ فَاوُلادُهُ الصِّغَارُ آحْرَازُ مُسْلِمُونَ) تَبَعًا لاَبِيهِمْ اللَّالِي فَانُوا تَحْتَ وَلاَيَتِهِ حِبنَ اَسُلَمَ الْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالُ وَاحْدَالُهُ فِي يَلِهُ مُحْتَرَمَةٍ وَيَدُهُ اللَّالِ وَالْمَالُونَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي يَلِمُ مُحْتَرَمَةٍ وَيَدُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي يَلِمُ مُحْتَرَمَةٍ وَيَدُهُ اللَّالُ وَاللَّهُ فِي يَلِمُ مُحْتَرَمَةٍ وَيَدُهُ اللَّالُ وَاحْدَالُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَالْمَالُونَ الْمُوالُونَ اللَّهُ الْمُعْرَادُ فَلِمَا قُلْنَا .

وَامَّا الْـمَّالُ الَّـذِى فِي يَـذِ الْـحَرْبَى ؛ فَلِلاَنَهُ لَمْ يَصِرْ مَعْصُومًا ؛ لِلآنَّ يَدَ الْحَرْبِي لَيُسَتُ يَدًا مُحْتَرَمَةً .

اور جب کوئی حربی امان لے کر دارالاسلام آیا اور دارالحرب شماس کی ہوی ہے،اس کی جھوٹی بڑی اولا و ہے اور مال ہے جس میں سے پچھاس نے کسی ذی کے پاس ود بعت رکھا ہے، پچھ مال کسی حربی کے پاس ہے اور پچھ کال کسی مناملان ہے پاس ود بعت رکھا ہے، پچھ مال کسی حربی کے پاس ہے اور پچھ کال کسی مناملان ہے پاس ود بعت رکھا ہے اور وہ حربی دارالاسلام آکر مسلمان ہو گیا پھر دارالحرب پر قبضہ ہو گیا تو یہ باری چیزیں فئے ہوں کے در ہااس کی بوی اور بڑی اور دکائی ہونا تو خاہر و باہر ہے، کیونکہ بیس بالغ حربی ہیں اور تالی نہیں ہیں نیز جب بیوی حاملہ ہے تو جو بیوی کے۔

پیٹ میں مل ہے وہ بھی فئی ہے اس دلیل کی سب سے جواس سے بہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔

بیاب میں میں ہورا کی جوٹی اولا دائی سب سے فئے ہوگی کہ صغیرای دقت اپنے باپ کے اسلام کے تابع ہو کہ مسلمان ہوتا ہے جسبوہ باپ کے قبضے اوراس کی ولایت بیس ہو اور تابین وارین کے ہوتے ہوئے وہ صغیر باپ کے تابع نہیں ہوسکا نیز اس کے اموال بھی اس کے اپنی ذات کو محرز کرنے سے محرز نہیں ہوسکتے ، کیونکہ اختلاف وارین ہے البغذا سب کے سب فئے اور فنیمت ہوج نمیں گرا ہے اور جدب حربی والمن اسلام کا غلبہ ہواتو اس کی چھوٹی اولا واسپنے باب اور جدب حربی وارالحرب بیس مسلمان ہو کہ وار العرب پرائل اسلام کا غلبہ ہواتو اس کی چھوٹی اولا واسپنے باب کے تابع ہو کر آزاواور مسلمان ہوگی ، کیونکہ باپ کے مسلمان ہوتے وقت وہ سب ای کی ولایت بیس ہیں اس لیے کہ وارا کی سیاوروہ مال جس کو اس نے مسلمان بازی کے پاس وو بعت رکھا ہو وہ جس کی کا ہوگا کی کونکہ وہ مال آنا بل احر ام قبضے میں جاور مسلمان بازی کا قبضاں مورز بال وہ مال جو جربی ہے جوہ فئے ہوگا۔ رہی ہیوی اور بائے اولا دتو اس ولیل کی سبب سے فئے ہیں جوہ ہم بیان کر بھی ہیں اور وہاں وہ مال جو جربی کے تیج میں ہے تو اس سبب سے وہ فئے ہوگا۔ رہی ہیوی اور بائے اولا دتو اس ولیل کی سبب سے فئے ہیں جوہ ہم بیان کر بھی ہیں اور وہاں وہ مال جو جربی کے تیج میں ہے تو اس سبب سے وہ فئے ہی کہ دوہ فئے ہی کہ وہ فئے ہی کہ وہ فئے ہی اور وہ اس وہ مال جو جربی کے تیج میں ہے تو اس سبب سے وہ فئے ہی کہ وہ فئے ہیں اور وہ اس وہ کہ اس جوہ ہی کہ کوئکہ میں ہی کہ کوئکہ تو تو کہ کہ کہ تو اس سبب سے وہ فئے ہی کہ وہ فئے ہیں جوہ ہم بیان کر جی ہوں اس وہ کہ کی کوئکہ کوئکہ کوئل تو کہ کوئل کی انہوں قائل احربی ہیں۔

دارالحرب میں اسلام لانے والے کے آل کا بیان

آمًّ اللهُ فَوَّمَةُ فَالْاصُلُ فِيهَا الْاَمُوالُ ؛ لِآنَ التَّقَوُّمَ يُؤُذِنُ بِجَبُرِ الْفَائِتِ وَذَلِكَ فِي الْاَمُوالِ دُونَ النَّفُومُ وَلَائَتُ النَّفُومُ تَابِعَةً، ثُمَّ اللَّهُ وَمِي الْمَالِ دُونَ النَّفْسِ فَكَانَتُ النَّفُومُ تَابِعَةً، ثُمَّ اللَّهُ وَمُو فِي الْمَالِ دُونَ النَّفْسِ فَكَانَتُ النَّفُومُ تَابِعَةً، ثُمَّ الْمُفَوَّمَةُ فِي النَّفُومِ إِلَّا اللَّارِ ؛ لِآنَ الْعِزَّةَ بِالْمَنَعَةِ فَكَذَلِكَ فِي النَّفُومِ إِلَّا اللَّهُ الْعِضْمَةُ الْمُفَوَّمَةُ فِي النَّفُومِ إِلَّا اللَّهُ الْعَضْمَةُ الْمُفَوَّمَةُ فِي النَّفُومِ إِلَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

اور جب کوئی دارالحرب میں اسلام لایا اور کسی سلمان نے اے عدایا خطائل کردیا اور دارالحرب میں اس کے جسلم ورع مرح جوری تو قائل پرلل خطامی کفارہ کے سوائل کوئیس واجب ہے، معرست امام شافتی مجھنے خربایا بھی خوا میں دیت واجب ہے درع میں تصاص، اس لیے کہ قائل نے ایساخون بہایا ہے جوعاصم لین اسلام کی سبب سے معصوم ہے کیونکہ اسلام کرامت وشرافت اور عمد میں تصاص، اس لیے کہ عصمت سے زجر حاصل ہوجاتا لے تاہ ہے۔ بیتھم اس سبب سے کہ عصمت در تقیقت (قائل کو) گذگار بنادیتی ہے، اس لیے کہ عصمت سے زجر حاصل ہوجاتا لے تاہ ہے۔ بیتھم اس سبب سے کہ عصمت بالا نفاق عابت ہے اور عصمت کا مقومہ ہونا زجر کا کمال ہے، کیونکہ اس کی سبب سے کمال ہے اور انداز کر کا کمال ہے، کیونکہ اس کی سبب سے کمال ہے اور انداز میں اس میں وصف ہوگا لہذا جس چیز سے اصل متحلق ہوگا (لیمن اسلام میں وصف ہوگا لہذا جس چیز سے اصل متحلق ہوگا (لیمن اسلام سے دوئوں متحلق ہوگا (لیمن اسلام سے دوئوں متحلق ہوگا (لیمن اسلام سے دوئوں متحلق ہوں سے )۔

ے دونوں کی بری اللہ تعالی نے غلام آزاد کرنے کو پوری جزاء اور سر اوقرار دیا ہے جف کی طرف نظر کرتے ہوئے ، یاس لیے کہ جاری دلیل اللہ تعالی نے غلام آزاد کرنے کو پوری جزاء اور اس لیے کہ عصمت آدمی ہونے کی سبب سے مہنگار کرتی جو نہ کور ہے وہ کی چرب ہے مہنگار کرتی ہے کہ علاوہ اور پھیٹر خاتی کا حرام ہونا بھی احکام بجالانے میں شامل ہے ، کیونکہ آدمی شریعت کے احکام بجالانے میں شامل ہوتے ہیں ، کیونکہ متلوم ہونا ہے ۔ رہے اموال تو وہ آدمیت کے تابع ہیں۔ اور عصمت اس لیے مقوم ہوتی ہے کہ اس میں امول اصل ہوتے ہیں ، کیونکہ متلوم ہونا فوت شدہ چیزی طافی کی خبر دیتا ہے اور یہ چیزاموال ہی میں ہوئتی ہے ، نفوس میں ہیں ، اس لیے کہ جرکے لیے تماثل شرط ہے اور یہ فوت شدہ چیزی طافی کی خبر دیتا ہے اور یہ چیزاموال ہی میں ہوئتی ہے ، نفوس میں ہیں ، اس لیے کہ جرکے لیے تماثل شرط ہے اور یہ فوت شدہ چیزی طافی کی خبر دیتا ہے اور یہ چیزاموال ہی میں ہوئتی ہے ، نفوس میں نبیس ، اس لیے کہ جرکے لیے تماثل شرط ہے اور یہ

تو ی سده پیرون مان می مرسی میں اس میں اس کے (دیت میں) مال اصل ہے اور نفوس اموال کے تابع میں۔ تماثل مال میں ہوسکتا ہے، نفوس میں نبیس ہوسکتا اس کیے (دیت میں) مال اصل ہے اور نفوس اموال کے تابع میں۔

پھراموال کی عصمت مقومہ احراز بدارالاسلام سے ثابت ہوگی ، کیونکہ عزت توت سے حاصل ہوتی ہے اور نفوس کا بھی میں عظم ہوگا ، گرشر بعت نے کفار کی طاقت کا اعتبار ختم کردیا ہے کیونکہ شریعت نے قوت کفار کا ابطال واجب کیا ہے۔ اور دارالاسلام کے مرتد اور مستامن حربیوں کے تھم میں ہیں ،اس لیے کہ دو دارالاسلام واپس جانے کا اراد ورکھتے ہیں۔

قل خطاء میں وجوب دیت کابیان

(وَمَنُ قَدَلَ مُسُلِمًا خَطَأَلَا وَلِيَّ لَهُ أَوْ قَدَلَ حَرْبِيًّا دَخَلَ إِلَيْنَا بِآمَانِ فَآسُلَمَ فَاللِّيدَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْكَفَّرُوسِ الْمَعْصُومَةِ وَطَأَّ فَتَعَبَرُ بِسَائِرِ النَّفُوسِ الْمَعْصُومَةِ وَالْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الْكَفَارَةُ) ؛ لِآنَهُ قَدَلَ نَفْسًا مَعْصُومَةً خَطَأً فَتُعْبَرُ بِسَائِرِ النَّفُوسِ الْمَعْصُومَةِ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ لِلإِمَامِ أَنَّ حَقَ الْآخُذِلَة ؛ لِآنَهُ لَا وَارِثَ لَهُ (وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَدَلَهُ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ لِلإِمَامِ أَنَّ حَقَى الْآخُذِلَة ؛ لِآنَهُ لَا وَارِثَ لَهُ (وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَدَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَلُومُ وَهُو الْعَامَةُ أَوْ وَإِنْ شَاءَ آخُدُ اللّهِ بَدَةً ) ؛ لِآنَ النَّغُسَ مَعْصُومَةً، وَالْفَتْلَ عَمُدٌ، وَالْوَلِى مَعْلُومٌ وَهُوَ الْعَامَةُ أَوْ

السلام والسَّلَامُ وَالسَّلَامُ (السُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنَ لَا وَلِيَّ لَهُ) وَقَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ اَخَذَ الذِيةَ مَعْنَاهُ فَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (السُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنَ لَا وَلِيَّ لَهُ) وَقَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ اَخَذَ الذِيةَ مَعْنَاهُ بِطَرِيقِ الصُّلْحِ ؛ لِآنَ مُوجِبَ الْعَمْدِ وَهُوَ الْقَوَدُ عَيْنًا، وَهِذَا ؛ لِآنَ الدِّيَةَ الْفَعُ فِي هَذِهِ الْمَسْالَةِ بِطَرِيقِ الصُّلْحِ ؛ لِآنَ الْعَمْدِ وَهُوَ الْقَودُ عَيْنًا، وَهِذَا ؛ لِآنَ الدِّيةَ الْفَعُ فِي هَذِهِ الْمَسْالَةِ مِنْ اللَّهَ وَ لَا لَهُ وَلَا لَهُ الصَّلْحِ عَلَى الْمَالِ (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُق) ؛ لِآنَ الْحَقَ لِلْعَامَةِ مِنْ اللَّهَ وَدِ فَلِهِ لَمَا لَا اللَّهُ وَلَا يَهُ الصَّلْحِ عَلَى الْمَالِ (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُق) ؛ لِآنَ الْحَقَ لِلْعَامَةِ

مداید در از این

## Contraction Contraction of the C

## بَابُ الْعُشْرِ وَالْخُرَاجِ

### ﴿ بياب عشروفران كے بيان ميں ہے ﴾

باب عشروخراج كافعتهي مطابقت كابيان

الم سرور الدین مینی دخی برید کلیتے ہیں: مصنف المتعلق کے اسے لی حربی متا من کے ذی ہونے ہے متعلق مسائل کو میان علامہ بدرالدین مینی بینی دخی برید کی بینی کلیتے ہیں: مصنف المتعلق میں بینی کے البت عشر میں میادت کا مقبوم کیا ہے اور بیمال سے مصنف المتعد اللہ پر لازم ہونے والا فراج اور اس کے ادکام کو بیان کریں گے البت عشر میں میادت کا مقبوم پایا جاتا ہے اس کواس کو فراج سے مہلے ذکر کیا گیا ہے ۔ عشر کا لغوی متی دسوال تھے ہے جبکہ فراج کا لغوی متی ہے ہروہ چیز جوز مین یا پیا جاتا ہے اس کواس کو فراج سے میں اور اس کو دصول کیا جائے۔ (البنائے شرح الدایہ جبرہ الدارے تکانی جائے اور اس کو دصول کیا جائے۔ (البنائے شرح الدایہ جبرہ اللہ میں بیدا وارسے تکانی جائے اور اس کو دصول کیا جائے۔ (البنائے شرح الدایہ جب بیدا وارسے تکانی جائے اور اس کو دصول کیا جائے۔ (البنائے شرح الدایہ جب بیدا وارسے تکانی جائے اور اس کو دصول کیا جائے۔ (البنائے شرح الدایہ جب بیدا وارسے تکانی جائے اور اس کو دصول کیا جائے۔ (البنائے شرح الدایہ جب بیدا وارسے تکانی جائے اور اس کو دصول کیا جائے۔ (البنائے شرح الدایہ جب بیدا وارسے تکانی جائے اور اس کو دصول کیا جائے۔ (البنائے شرح الدایہ جب بیدا وارسے تکانی جائے اور اس کو دصول کیا جائے۔ (البنائے شرح الدایہ جب بیدا وارسے تکانی جائے اور اس کو دصول کیا جائے۔ (البنائے شرح الدائے کے دائے کانے کانے کی دیساں کی مصنف

دعزت المام اعظم ملافظ كنزد يك عشر كالحكم شرى

معرت الم اعظم والله في المرائد الله مسئلة من المرائلة على الناظلاق عشرواجب باور معرت الم المائم والمرائد في المرائد الله المرائد الله المرائد الله المرائد الله المرائد المرائد الله الله المرائد الله الله المرائد الله الله المرائد الله الله الله المرائد الله الله المرائد المرائد الله المرائد الله المرائد المرائد الله المرائد الله المرائد المرا

يَّا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوْا انْفِقُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا آخُرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْآرُضِ وَلَا تَيَمَّهُوا الْعَبِيْتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْجِذِيْدِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيْهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ غَنِي حَمِيدٌ

(الِقرد،۲۹۷)

اے ایمان دالوا پی پاک کمائوں میں ہے کھے دو۔ اور اس میں ہے جوہم نے تمبارے لئے زمن سے نکالا۔ اور خاص تاتس کا ارادہ نہ کرد کہ دوتو اس میں ہے۔ اور تہمیں ملے تو زلو مے جب تک اس میں چیٹم بوٹی نہ کرواور جان رکھو کہ اللہ بے پر داومرا ہا کمیا ہے۔ (کنزالا بھان)

حضرت الم ابوطیفہ فافق کے بال براس چیز عمی عشر مینی دوال حصر نکالنا واجب ہے جوز عن سے پیدا ہو خواہ بیدا وارکم ہویا
زیادہ ہولیکن بانس بکٹری اور گھاس عمی عشر واجب نہیں ہے اس بارے عمی حضرت الم صاحب کی دلیل آنخضرت نکھین کا بیارشا و
گرائی ہے کہ ما اخور جت الار حن ففیہ العشور زیان سے پیدا ہوئے والی ہرجے عمی دسوال حصر نکالنا واجب ہے۔
زمین کی پیداوار میں عشر واجب ہونے کے لیے کی مقدار معین کی شرط نیس ہے ای طرح سال گزرنے کی مجمی تیزیس بلکہ جس
قدراور واجب بھی پیداوار ہوگی ای وقت دسوال حصر نکالنا واجب ہوجائے گا ووسرے مالول کے برخلاف کیان عمی زکو قاس وقت

واجب بوتى ب جب كدوه بفتر رنساب بول اوران برايك مال بورا كزرجائد

### زمین کی پیداوار پرعشر دینے میں فقہی بیان

حضرت عبدالله بن عمر بالتنزاراوي بين كدرسول كريم التنزيم في اياجس چيز كوآسان نے يا چشمول نے سيراب كيابويا خود زمين سرسز وشاداب بوتو اس ميں دسوال حصدوا جب بوتا ہے اور جس زمين كو بيلوں أيا او توں كے ذريعے كنويں سے سيراب كيامي بوتواس كى پيداوار ميں بيسوال حصدوا جب ہے۔ (بنارى)

مطلب بیہ ہے کہ جوز مین بارش سے سیراب کی جاتی ہو یا چشمول ،نہر دن ادر ندی نالوں کے ذریعے اس میں پانی آتا ہوتو ایس زمین سے جو بھی غلبہ وغیر دبیدا ہوگااس میں ہے دسوال حصہ بطورز کو قادینادا جب ہوگا۔

عشری اس زمین کو کہتے ہیں جس کوعا تو رسیراب کیا جائے اور عاتو راس گڑھے کو کہتے ہیں جوز مین پربطور تالاب کھودا جاتا ہے اس میں سے کمیتوں وغیرہ میں پانی لے جاتے ہیں۔ بعض مصرات یہ کہتے ہیں کہ عشری اس زمین کو کہتے ہیں جو پانی کے قریب ہونے کی سب سے ہمیشہ تروتا زواور مرمبز دشا داب رہتی ہے۔

اصول مدیث بیل بیٹابت ہو چکا ہے کہ تقداور ضابط خفس کی زیادتی مقبول ہے۔ ای بناپر ابوسعید رفائن کی عدیث ہے جس بیل بیل بید نمکور میں ہے کہ ذکو ہیں مال کا کون سا حصہ لیا جائے گالینی وسوال حصہ یا بیسوال حصر اس حدیث بینی ابن عمر کی حدیث بیل زیادتی ہے تو بیزیادتی واجب القبول ہوگی بعضوں نے یول ترجمہ کیا ہے بیسعدیٹ بینی ابوسعید کی حدیث کہا حدیث بینی ابن رفائن کی حدیث کی تغییر کرتی ہے کیونکہ ابن عمر ڈاٹٹ کی حدیث بیل تصاب کی مقدار خدکور نہیں ہے۔ بلکہ ہر ایک بیداوارے وسوال حصہ یا بیسوال حصہ لیے جانے کا اس میں ذکر ہے۔خواہ یا بی تقدید اس سے کم ہو۔اور ابوسعید ملائن کی حدیث میں تفصیل ہے کہ بیسوال حصہ نے جانے کا اس میں ذکر ہے۔خواہ یا بی تقدید اور معتبر رادی کی مقبول ہے۔

زيني پيدادار من قيدوس من غرابب اربعه

علامدابن قدامه مبل من المحت مين: غلداور مجلول كے نصاب عشر ميں ائمه كا اختلاف ب- حضرت امام مالك، امام

من اورا مام احمد بن منبل کے زویک پانچ وس کو نصاب قرار دیا گیا ہے جبکہ معزت امام اعظم کے زویک وس کی کوئی تیذ ہیں ہے ماضی ،اورا مام احمد بن مجلی پھل اور مبزیاں ہیں ان کی مقداد کے مطابق ان میں عشریانصف عشر دینا داجب ہے۔ بلکہ زمنی پیدادار میں جس بھی پھل اور مبزیاں ہیں ان کی مقداد کے مطابق ان میں عشریانصف عشر دینا داجب ہے۔ بلکہ زمنی پیدادار میں (امنی جرم میں ۱۹۹۰، جردت)

### عرب کی ساری زمین کے عشری ہونے کا بیان

الْعَاصِ، وَكَذَا الْجَنَعَقَتُ الْصَّحَابَةُ عَلَى وَضِعِ الْعَحَرَاجِ عَلَى النَّامِ .

الْعَاصِ، وَكَذَا الْجَنَعَقَتُ الْصَّحَابَةُ عَلَى وَضِعِ الْعَحَرَاجِ عَلَى النَّامِ .

وادعراق كى زين ثراني بُ جوعذ بگ ب لے کرعقبہ طوان تک باور تظبہ یاعلث سے لے کرعباوان تک ہے، اس لیے کہ صورت نبی اکرم فریخ بن اور قلفائے راشدین نے عرب كى زمینول سے قرائ نبیل لیا ہے۔ اور اس لیے بھی كه فرائ فئے کے حضرت نبی اکرم فریخ بن اور اس لیے بھی كه فرائ فئے کے حضرت نبی اکرم فریخ بن اور اس فی بھی كه فرائ فئے کے ورج بھی ہے، انداجس طرح عرب والوں كى ذات بھی فرائ فيس ہے اس طرح ان كى زمینول شرائح بھی فرائح ہيں ہوگا۔ سے تم اس سے ہے كہ فراج كی شرطوں بھی ہے كہ فرائی زمین والوں كو تقریر باتی چھوڑ دیا جاتا ہے جیسا كہ موادع اق بھی ہوا

ب حالا تكمشركين عرب من مرف اسلام تبول كياجائ كايا كوار س فيصله وكا-

ہے حالا ملہ کر بنی ترب سے رہ سے اس کے باتو حضرات محابہ کرام ڈنیائی کی موجودگی میں اس کے اہلی پرخراج مقرر فر مایا تھا، حضرت عمر بنی تین نے جب سواد عراق کولتے کیا تو حضرات محابہ کرام ڈنیائی کی موجودگی میں اس کے اہلی پرخراج مقرر فر اور حضرت عمر و بن العاص ڈی تین نے جب مصرفتے کیا تو اپرخراج مقرر فر مایا نیز ملک شام پرخراج مقرد کرنے کے حوالے سے حضرات صحابہ انتہ کی تھے۔

### ابل سواد کی زمینوں کا بیان

قَالَ: (وَارْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةً لِاهْلِهَا يَجُوْزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا) ؟ لِآنَ الْإِمَامَ إِذَا فَتَحَ اَرُضًا عَنُوةً وَقَهْرًا لَهُ اَنْ يُقِرَّ الْهُ لَهَا عَلَيْهَا وَيَضَعَ عَلَيْهَا وَعَلَى دُءُوسِهِمُ الْخَوَاجَ فَتَبْقَى الْارَاضِي مَمْلُوكَةً لِاهْلِهَا وَقَدْ قَذَمْنَاهُ مِنْ قَبْلُ . کے فرمایا: سواد والوں کی زمین ان کی مملوکہ ہے تھی کدان کے لیے زمین کوفر و شت کرنا اوراس میں تصرف کرنا سب جائز ہے، اس لیے کدامام جب غلبداور زورہے کی زمین کوفتح کرتاہے تو اسے بیافتیار ہوتاہے کدوہ اس کے باشدوں کود ہیں رہے دے اور اس نرمین پراوروہ ال کے باشدوں کود ہیں رہے دے اور اس نے بیاج ہم اور اس سے پہلے ہم اور اس سے پہلے ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

غاز بول میں تقتیم کردہ زمین کے عشری ہونے کابیان

لَمَالَ (: وَكُلُ اَرْضِ اَسُلَمَ اَهُلُهَا اَوْ فَيَحَتْ عَنْوَةً وَقُسِّمَتْ بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ فَهِى اَرْضُ عُشُو) ؛ لِآنَّ الْسَحَاجَةَ اِلْى ايْسِلَدَاءِ السَّوْظِيفِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَالْعُشْرُ الْيَقُ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْعِبَادَةِ، وَكَذَا هُوَ اَخَفْ حَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْخَارِجِ .

کے فرمایا: ووزین جس کے باشندے اسلام لے آئی اُنہ اُلغ کر کے اسے غازیوں بیں تقلیم کردیا جائے تو وہ عمری ترمین ہے اور عمر اُنٹی ہے کہ کا جائے تو وہ عمری ترمین ہے ایک بین بین ابتداء مسلمان پروظیفہ مقرد کرنے کی حاجت ہے اور عشر مسلمان کے زیادہ لائق ہے، کیونکہ اس میں عمادت کے معنی میں نیز وہ اخف بھی ہے اس کے اس کا تعلق مرف پیرادارے موتا ہے۔

فتح کردہ زمین کے عشری ہونے کابیان

(وَكُلُّ اَرُضٍ فَيَسَحَتُ عَنُوةً فَأَفِرَ اَهُلُهَا عَلَيْهَا فَهِى اَرْضُ حَرَاجٍ) وَكَذَا إِذَا صَالَحَهُمُ إِلاَنَّ الْسَحَاجَةَ إِلَى ايْعِدَاءِ التَّوْظِيفِ عَلَى الْكَافِرِ وَالْخَوَاجُ آلْيَقُ بِهِ، وَمَكُمُ مَخْصُوصَةً مِنْ هلذَا، فَإِنَّ الْسَحَاجَةَ إِلَى ايْعِدَاءِ التَّوْظِيفِ عَلَى الْكَافِرِ وَالْخَوَاجُ آلْيَقُ بِهِ، وَمَكُمُ مُخْصُوصَةً مِنْ هلذَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَسلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَهَا عَنُوةً وَتَوكَهَا لِآهُلِهَا، وَلَمْ يُوظِفُ الْخَوَاجُ (وَفِى رَسُولَ اللَّهِ مَسلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَتُ عَنُوةً فَوصَلَ إِلَيْهَا مَاءُ الْاَنْهَارِ فَهِى اَرْضُ خَوَاجٍ، وَمَا لَمُ النَّحَدامِ عِلَى الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنُونَ فَهِى الْرَضُ عُشْرٍ) اللَّهُ اللهُ الله

کے اوروہ زین جُونہ اِنْ کی گیاوراس کے باشندوں کو دین رہنے دیا گیا تو وہ خُرائی زین ہاں طرح جب ان لوگوں مسلح کی ٹی ہو، کیوفکہ برنگان مقرد کرنے کی ضرورت ہاور خراج کا فرک زیدہ الک ہے۔ اور مکہ مرمداس تھم سے کی گئی ہو، کیوفکہ برنے کا فرید اللہ کی میں میں ہے۔ اور مکہ مرمداس تھم سے الگ ہاں لیے کہ آپ نا تھی ہے۔ اور مکہ کر مداس تھم سے الگ ہاں لیے کہ آپ نا تھی ہے۔ اسے قیم النے کر کے اہل مکہ کو وہیں دہنے دیا تھا اور ان پرخراج نہیں مقرد کیا تھا۔

جامع منظر مل ہے کہ جوز میں تہرائتے کا گئی ہواوروہاں نہروں کا پانی جاتا ہووہ خراتی ہے اور جہاں نہروں کا پانی نہ جاتا ہو، بلکہ ای جگہ چشمہ نکالا گیا ہوتو وہ عشر کی زمین ہے، کیونکہ عشر کا تعلق پیدا کرنے والی زمین سے ہوتا ہے اور زمین کی پیداواراس کے پانی سے ہوتی ہے لہذاعشری یا خراجی پانی ہے سیراب کرنے پرعشر یا خراج کا اعتبار ہوگا۔

### مرده زمین کوزنده کرنے پرعشری یا خراجی ہونے کابیان

قَالَ: (وَمَنْ آحُيّا اَرْضًا مَوَاتًا لَهِي عِنْدَ اَبِي يُوسُفَ مُعْتَبَرَةً بِحَيْزِهَا، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَيْزِ اَرْضِ الْخَرَاجِ) وَمَعْنَاهُ بِقُرْبِهِ (فَهِي خَرَاجِيَّةً)، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَيْزِ اَرْضِ الْعُشْرِ فَهِي عُشْرِيَّةً (وَالْبَصْرَةُ عِنْدَهُ عُشْرِيَّةً بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ) ؛ إِلاَنْ حَيْزَ الشَّيْءِ يُعْطَى لَهُ حُكْمَهُ، كَفِنَاءِ الدَّالِ

يُعْطَى لَهُ حُكُمُ الدَّارِ حَتَى يَجُوزُ لِصَاحِبِهَا الِانْتِفَاعُ بِهِ .

وَكَذَا لا يَجُوزُ آخُذُ مَا قَرُبَ مِنْ الْعَامِرِ، وَكَانَ الْقِبَاسُ فِي الْبَصْرَةِ آنْ تَكُونَ خَرَاجِيةٌ إِلاَّنَهَا مِنْ حَيْنِ الْمَعْدَ وَظُفُوا عَلَيْهَا الْمُشْرَ فَتُرِكَ الْقِيَاسُ لا جُمَاعِهِمُ مِنْ حَيْنِ آرُضِ الْخَوَاجِ، إِلَّا آنَّ الصَّحَابَةَ وَظُفُوا عَلَيْهَا الْمُشْرَ فَتُرِكَ الْقِيَاسُ لا جُمَاعِهِمُ (وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ آخُيَاهَا بِينْ حَفَرَهَا آوْ بِعَيْنِ اسْتَخْرَجَهَا آوْ مَاءِ دِجُلَةً آوْ الْفُرَاتِ آوْ الْآنْهَادِ (وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِنْ آخُيَاهَا بِينَا عَلَيْهِ الْمُعَنِّرَ جَهَا وَكُذَا إِنْ آخُيَاهَا بِمَاءِ السَّمَاءِ (وَإِنْ آخُيَاهَا بِمَاءِ الْمُعَامِ الَّتِي لا يَمْلِكُهَا آخَذَ فَهِى عُشْرِيَةٌ) وَكَذَا إِنْ آخُيَاهَا بِمَاءِ السَّمَاءِ (وَإِنْ آخُيَاهَا بِمَاءِ الْإِنْ آخُيلُهِ وَنَهْ وِيَوْ فَي السَّمَاءِ (وَإِنْ آخُياهَا بِمَاءِ الْآلِهِ الْمُعَلِي وَنَهْ وِيَوْ فَى السَّمَاءِ (وَإِنْ آخُياهَا بِمَاءِ الْآلِهِ الْمُعَلِي وَنَهْ وِيَوْ فَي وَلَالَةً الْمُعَلِي وَنَهُ وَلَوْلِهُ الْمُعَلِيمِ وَلَالَةُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ وَلَالَةُ الْمُحْرَاجِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ وَلَالَةُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعْلِيمِ وَلَالَةُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ وَلَالَةُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ اللْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيمِ الْمُعَلِيم

قرایی زمین سے قریب ہوگی تو خراتی ہوگی اور جب عشری زمین کے خزد کیا اسکے قرب پراس کا اعتبار بلوگا چنا نچہ جب وہ
خراجی زمین سے قریب ہوگی تو خراتی ہوگی اور جب عشری زمین سے قریت ہوگی تو عشری ہوگی۔ اور ایام ابو یوسف کے نزد یک
حضرات صحابہ کرام کے اجماع سے بھروکی ساری زمین عشری ہے، اس لیے کہ چیزشکی کوشکی کا تھم دیدیا جاتا ہے جس طرح نتا ہے
دارکودارکا تھم دیدیا حمیا ہے جتی کہ صاحب دار کے لیے فتائے دار سے فتع اٹھانا جائز ہوتو ہے نیز آبادی کے قریب جوز میں ہوتی ہے
دارکودارکا تھم دیدیا حمیا

اس لینا جائز جیس ہوتا۔ ادر بصرہ کے متعلق قیاس بیتھا کہ دوخرا می زمین ہوءاس لیے کہ وو خرا تی زمین کے قریب ہے محر حضرات صحابہ کرام نے بصر ہی

عومقررفر مایا تقاس نے ان کے اجماع کی سب سے قیاس کورک کردیا گیا۔

حضرت امام محر مینیند نے فر مایا: جب کوال کھود کریا چشمہ نکال کرکسی نے ام ضموات کو سراب کیا یا و جلہ اور فرات کے پائی سے اور ان بری نہروں کے پائی سے نبخیا جن کا کوئی ما لک نہیں ہوتا تو وہ عشری ہوگی ، نیز جب آسانی پائی سے زندہ کیا 'تو بھی وہ عشری ہوگی ۔ اور جب ان نہروں کے پائی سے سیراب جنہیں شاہان مجم نے کھودوایا ہے جس طرح نبر ملک اور نہریز وجروتو وہ فراحی زمین ہوگی ، اس دلیل کی سب سے جو پائی کو معتبر مانے کے سلسلے عمل ہم بیان کر بھے ہیں ، اس لیے کہ پائی می نماء کا سب ہاور اس لیے کہ پائی می نماء کا سب ہاور اس لیے کہ پائی کا اعتبار ہوگا ، کے وکلہ فراحی پائی سے مینی افراح کے دار میں بائی کا اعتبار ہوگا ، کے وکلہ فراحی پائی سے مینی افراح کے دارج سلسلے میں پائی کا اعتبار ہوگا ، کے وکلہ فراحی پائی سے مینی افراح کے لازم ہونے کی دلیل ہے۔

#### حصرت عمر بالنز كاخراج مقرركرن كابيان

قَالَ (: وَالْحَرَاجُ الَّذِى وَضَعَهُ عُمَرُ عَلَى اَهُلِ السَّوَادِ مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ بَبُلُغُهُ الْمَاءُ فَفِيرٌ هَا إِلسَّاعِ وَدِرْهَمْ، وَمِنْ جَرِيبِ الرَّطْبَةِ خَمْسَةُ ذَرَاهِمَ وَمِنْ جَرِيبِ الْكُرْمِ الْكُرْمِ الْكُرْمِ الْكُرْمِ الْمُتَصِلِ وَالشَّخِيلِ الْمُتَصِلِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ) وَهِلْذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ عُمَرَ، فَإِنَّهُ بَعَثَ عُنْمَانَ الْنَ الْمُتَصِلِ وَالنَّخِيلِ الْمُتَصِلِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ) وَهِلْذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ عُمْرَ، فَإِنَّهُ بَعَثَ عُنْمَانَ الْنَ خَنْفِهِ حَتْمَى يَسَمُسَحَ مَسَوَادَ الْعِرَاقِ، وَجَعَلَ حُلَيْفَةَ مُشُرِقًا عَلَيْهِ، فَمَسَحَ فَلَكَ يستًا وَلَلالِينَ خُنِيفٍ حَتْمَى يَسَمُسَحَ مَسَوَادَ الْعِرَاقِ، وَجَعَلَ حُلَيْفَةَ مُشُرِقًا عَلَيْهِ، فَمَسَحَ فَلَكَ يستًا وَلَلالِينَ أَلْفَ الْفَي جَرِيبٍ وَوَضَعَ عَلَى ذَلِكَ مَا قُلْنَا، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الطَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ لَكِيرٍ لَكِيرٍ لَكِيلِ الْفَرَاقِ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الطَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ لَكِيرٍ لَكِيرٍ لَكِي اللّهَ مَا عُلْنَا، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الطَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ لَكِيرٍ لَكِيرِ لَكَ اللّهُ مَا عُلْدًا مُنَا الْمُعَامَةُ اللّهُ مَا عُلْنَا ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الطَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ لَكِيرٍ لَكِيلًا فَاللّهُ الْمُعَامِّةُ اللّهُ الْعَلَى الْمُعَامِدُ الْمُعَامَةُ الْهُ اللّهُ الْعَلَالُهُ وَلَالًا مِنْهُمْ .

وَلاَنَّ الْمُؤَنَ مُنَفَاوِلَةٌ فَالْكُرُمُ آخَفُهَا مُؤْنَةٌ وَالْمَزَادِعَ آكُنُوهَا مُؤْنَةٌ وَالرُّطُبُ بَبْنَهُمَا، وَالْوَظِيفَةُ تَنْفَاوَتُهَا فَجُعِلَ الْوَاجِبُ فِي الْكُرْمِ آغَلاهَا وَفِي الزَّرْعِ آذْنَاهَا وَفِي الرُّطَبَةِ آوُسَطَهَا. تَنْفَاوَتُهِ يَقَاوُبُهَا فَجُعِلَ الْوَاجِبُ فِي الْكُرْمِ آغُلاهَا وَفِي الزَّرْعِ آذُنَاهَا وَفِي الرُّطَبَةِ آوُسَطَها. قَالَ: (وَمَا سِوى ذَلِكَ مِنْ ٱلْاصْنَافِ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْبُسْتَانِ وَغَيْرِهِ يُوضَعُ عَلَيْهَا بِحَسَبِ فَالذَّ وَمَا سِوى ذَلِكَ مِنْ ٱلْاصْنَافِ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْبُسْتَانِ وَغَيْرِهِ يُوضَعُ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الطَّاقَةِ فِي ذَلِكَ فَنَعْبُوهُ أَلُو اللهُ اللهُ

قَالُوا: وَيْهَايَةُ الطَّاقَةِ أَنْ يَسُلُغَ الْوَاجِبُ نِصْفَ الْخَارِجِ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ ؛ إِلاَنَّ التنصيف عَيْنُ الْإِنْصَافِ لِمَا كَانَ لَنَا أَنْ نُقَسِّمَ الْكُلَّ بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ .

کے اور خراج وہ ہے جس کو حضرت عمر دلائٹنٹ نے اہل سواد پر مقرر قربایا تھا وہ اس طرح تھا کہ ہروہ جریب رطبہ سے پانچ در ہم خراج واجب تھا اور ملے ہوئے انگوراور ملی ہوئی مجبور کی جریب سے دس درا ہم بتھے یہی حضرت عمر سے منقول ہے چنانچ انہوں نے حضرت عثمان بن حضیف کوسواد محرات کی بیائش کے لیے بھیجا اور حضرت حذیف کووہاں گا تحرال مقرر کیا اور جب حضرت عثمان نے سواد عراق کی بیائش کے جب نگلا اور انار سے بنائے ہوئے حصاب کے مطابق انہوں نے اس پرخراج مقرر کیا اور بیات مقرر کیا اور جب حضرت عثمان کی بیائش کی تو وہ تمن کروڑ ساتھ ملاکھ جریب نگلا اور انار سے بتائے ہوئے حصاب کے مطابق انہوں نے اس پرخراج مقرر کیا اور بیکام حضرات سے اب کراکی موجود کی جس ان کی کھر کے بغیر ہوا تھا اس لیے ان کی طرف سے اس پراہ تراع ہوگیا۔

ادراس کیے کے ذراعتی امور میں محنت اور صرفہ متفاوت ہوتا ہے البندا انگور میں مونت سب سے کم ہوتی ہے اوراناج کی کھیتی میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور میں سے نیادہ ہوتی ہے اور مونت کے متفاوت ہونے ہے محصول میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور مونت کے متفاوت ہونے ہے محصول میں مجمی فرق ہوتا ہے ، اس کیے انگور میں سب سے ذیادہ محصول مقرد کیا گیا ہے اور ناج کی کھیتی میں سب سے کم محصول لازم کیا ہے اور طبة میں اسط در سے کا محصول مقرد کیا حمیا ہے۔

امام قدوری فرمایا: ان کے علاوہ کھیتی کی سبب دوسری اقسام ہیں جس طرح زعفران کی کھیتی اور یاغ وغیرہ تو ان پرطافت ک بھقدر محصول مقرر کیا جائے گا ، کیونکہ ان میں حضرت عمر سے کوئی وظیفہ ٹابت نہیں ہے اور حضرت عمر نے اس سلسلے میں طافت کا عتب رکیا TIL DE STATE STATE

بہذاجن میں توظیف نہیں ہو ہاں ہم بھی زمین کی طاقت کا عتبار کریں گے۔

ہہذاجن میں توظیف نہیں ہو ہاں ہم بھی زمین کی طاقت کا عتبار کریں گے۔

معزات مشائخ فر مایا طاقت کی ائتباء یہ ہے کہ واجب کروہ مقدار پیدا وار کے نصف تک پنجے اور اس سے زیادہ نہ ہونے

معزات مشائخ فر مایا طاقت کی ائتباء ہے کہ واجب کروہ مقدار پیدا وار کے نصف تک پنجے اور اس سے زیادہ نہ ہونے

یونکہ نصف مقرر کرنے ہی عین انصاف ہے کیونکہ میں ہی جی تن تھا کہ ہم پوری زمین غازیوں میں تقسیم کردیں۔

ایک بیونکہ نصف مقرر کرنے ہی عین انصاف ہے کیونکہ میں ہی جی تن تھا کہ ہم پوری زمین غازیوں میں تقسیم کردیں۔

بستان كى تعريف كابيان

وَالْهُسْتَانُ كُلُّ اَرْضٍ يَحُوطُهَا حَائِطٌ وَلِيهَا نَخِيلٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَاَشْجَارٌ أُخَرُ، وَفِي دِيَارِنَا وَظُفُوا مِنْ الدَّرَاهِمِ فِي الْارَاضِي كُلِهَا وَتُرِكَ كَذَلِكَ ؛ لِآنَ النَّقُدِيرَ يَجِبُ اَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ مِنْ اللَّيْ الدَّرَاهِمِ فِي الْارَاضِي كُلِهَا وَتُرِكَ كَذَلِكَ ؛ لِآنَ النَّقُدِيرَ يَجِبُ اَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ الطَّاقَةِ مِنْ اللَّيْ اللَّذَاهِمِ فِي الْارَاضِي كُلِهَا وَتُرِكَ كَذَلِكَ ؛ لِآنَ النَّقُدِيرَ يَجِبُ اَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ

اور بہتان ہروہ زمین ہے جس کو چاروں طرف سے دیوار گھیرے ہواور اس میں مختلف شم کے در بحث اور پیڑ ہوں۔اور جمارے علاقے میں تمام زمینوں میں دارہم سے وظیفہ لیا جاتا ہے اوراو پر بیان کردہ طریقہ متروک کردیا کیا ہے،اس کیے جومقد ارمقرر ہے وہ یہ ہے کہ بفتدر طاقت ہوخواہ کی بھی جنس سے ہو۔

امام كاموصول كوكم كرف كابيان

قَى لَ (فَإِنْ لَمْ تُطِقُ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا نَقَصَهُمُ الإَمَامُ) وَالنَّفْصَانُ عِنْدَ قِلَةِ الرِّبِعِ جَائِزٌ بِالإِجْمَاعِ ؟ آلا تَرَى إلى قَوْلِ عُمَرَ: لَعَلَّكُمَا حَمَّلُتُمَا الْارْضَ مَا لَا تُطِيقُ، فَقَالًا: لَا بَلْ حَمَّلُنَاهَا مَا تُطِيقُ، وَلَوْ زِدْنَا لَاطَاقَتْ . وَهِذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النَّقْصَانِ،

وَامَّا الزِّهَادَةُ عِنْدَ زِهَادَةِ الرِّبِعِ يَجُوزُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ اغْتِبَارًا بِالنَّقْصَانِ، وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ وَامَّا الزِّهَا الْمَاءُ عَنْهَا اوُ الْمَعْدَ لِلْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْدَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللْمُعُلِي الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ ال

کے فرمایا اور جب زمین پرلگایا گیا محصول زمین کی برداشت سے باہر ہوتو ام محصول کوئم کردے۔ اور پیداوار کم ہونے کی صورت میں محصول کم کرنا بالا تفاق جائز ہے کیا تہمیں معرت بمر کا وہ فرمان نظر نہیں آتا (جوانہوں نے مصرت حذیفہ اور معزت عثمان بن صنیف کو جاری کیا تھا) شاید دونوں نے زمین پراتنا محصول لگا دیا جواس کی طاقت سے خارج ہے تو انہوں نے عرض کیا نہیں ہم نے تو اس کی طاقت سے خارج ہے تو انہوں نے عرض کیا نہیں ہم نے تو اس کی طاقت سے مطابق محصول لگا ہے اور جب اس سے ذیا دہ محصول لگا دیے تو بھی زمین اسے برداشت کر لیتی ۔ مید

قول جواز نقصان کی دلیل ہے۔

ری بردر سال میں اما ہے۔ کی مورت میں امام محد کے زویک کی پر قیاس کرتے ہوئے محصول میں اضافہ کرتا جائز ہے، کراام
ابو یوسف کے زویک جائز نہیں ہے، کیونکہ جب حضرت محرکو پیداوار زیادہ ہونے کی خبردی گئ تو انہوں نے محصول میں اضافہ نہیں فرمایا تھا۔ اور جب خراتی زمین میں بہت زیادہ پائی مجرکیا یا اس کا پائی خشک ہوگی ایا کسی آفت نے محتی کو تباہ و بر باد کر دیا تو اس مسلم کے تباہ ہوجائے تو نمائے تقدیری بعض سال میں فوت ہوگیا حالانکہ اس کا پورے سال نامی ہوتا (واجب خواج کے لیے) مرفط کے جس طرح کہ مال زکوۃ میں ہے۔ یا پیداوار ظاہر ہونے کی صورت میں تھم کا مدار حقیقی نمایر دکھا جائے گا۔

### ما لك كازيين كوبريار جيور نے كے باوجود خراج كابيان

قَالَ (وَإِنْ عَطَّلَهَا صَاحِبُهَا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ) ؛ لِآنَّ النَّمَكُنَ كَانَ لَابِتًا وَهُوَ الَّذِى فَوْتَهُ . قَـالُـوُا: مَنْ انْتَقِلُ إِلَى اَخَسِّ الْاَمْرَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ خَرَاجُ الْآغُلَى ؛ لِآنَهُ هُوَ الَّذِى طَيِّعَ الزِّيَادَةَ، وَهَاذَا يُعْرَفُ وَلَا يُفْتَى بِهِ كَى لَا يَتَجَرَّا الظَّلَعَةُ عَلَى اَخْذِ اَمُوَالِ النَّاسِ .

کے فرمایا: اور جب مالک زمین کو کے کارچھوڑ دے تواس برخراج لا زم ہوگا، کیونکہ اسے زراعت پر قدرت عاصل تی اور اس نے (جان ہو جھ کر) اسے فوت کردیا۔ حضرات مشاک نے فرمایا: جو خص عذر کے بغیر دوامروں میں سے خسیس امری طرف مائل ہوا تواس پراعلی خراج لا زم ہوگا، کیونکہ اس نے زیادہ کونسائع کردیا ہے۔ یہ مرف معلوم کرنے کے لیے ہے، نوی کے لیے نہیں ہے۔
تاکہ ظالم حکام لوگوں کا مال لینے میں جرات نہ کر بیٹھیں۔

### مسلمان ہونے کے باوجود وصول خراج کابیان

(وَمَنُ اَسُلَمَ مِنُ اَهُلِ الْخَوَاجِ أَخِذَ مِنْهُ الْخَوَاجُ عَلَى حَالِهِ) ؛ لِآنَّ فِيهِ مَعْنَى الْمُؤْنَةِ فَيُعْتَبُو مُؤْنَةً فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ فَامْكُنَ اِبْقَاؤُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ (وَيَجُوزُ اَنْ يَشْتَوِى الْمُسْلِمُ ارْضَ الْخَوَاجِ مِنُ اللّهِيِّ وَيُؤُخَذَ مِنْهُ الْخَوَاجُ لِمَا قُلْنَا)، وقَدْ صَحَّ اَنَّ الصَّحَابَةَ اشْتَرَوْا ارَاضِى الْخَوَاجِ وَكَانُوا اللّهِيِّ وَيُؤُخَذَ مِنْهُ الْخَوَاجُ لِمَا قُلْنَا)، وقَدْ صَحَّ اَنَّ الصَّحَابَةَ اشْتَرَوْا ارَاضِى الْخَوَاجِ وَكَانُوا يُولَا اللّهِ مِنْ الْخَوَاجُ لِمَا قُلْنَا) ، وقَدْ صَحَّ اَنَّ الصَّحَابَةِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ عَبُو كَرَاجَهِ وَكَالُوا يَوْا لَلْمُ اللّهِ اللّهُ مَا عَلَى جَوَاذِ الشّواءِ وَاخَذِ الْخَوَاجِ وَاذَاتِهِ لِلْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِ كَرَاجَهِ (وَلا عَشَا فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ الْحَوَاجِ) وقَالَ الشّافِعِيُّ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَلَاتَهُمَا حَقَانِ مُخْتَلِفَانِ مُخْتَلِفَانِ مُنْ الْمُعْرَاجِ) وقَالَ الشّافِعِيُّ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَلَاتُهُمَا وَلَا مُنْ الْمُعْرَاجِ) وقَالَ الشّافِعِيُّ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَلَانَهُمَا حَقَانِ مُخْتَلِفَانِ مُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَلَانَ مِسَبَهُنِ مُنْ الْمُعْرَاجِ) وقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَلَانَ مُنْ الْمُعْرَاجِ) وقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَلَانَهُ مِنْ الْمُعْرَاجِ مِنْ الْمُعْرَاجِ) وقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَلَانَ مِ مَعِلَيْنِ مِسْبَهُ مِنْ مُحْتَلِفَيْنِ فَلَا يَتَنَافَيَان .

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا يَجْتَمِعُ عُشُرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرُضِ مُسُلِمٍ)، وَلَآنَ آحَدًا مِنُ إَنِهَ إِلَّهَ الْعَدْلِ وَالْجَوْرِ لَمُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَكَفَى بِإِجْمَاعِهِمْ حُجَّةً ؛ وَلَآنَ الْنَوَاجَ يَجِبُ فِي أَرْضٍ فُتِحَتْ عَنُوةً قَهْرًا، وَالْعُشُرُ فِي آرْضٍ آمُلُمَ آهُلُهَا طَوْعًا، وَالْوَصَفَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي آرُضٍ وَاحِدَةٍ، وَسَبَبُ الْحَقْيُنِ وَاحِدٌ وَهُوَ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ إِلَّا آنَهُ يُعْبَرُ فِي الْعُشْرِ تَحْقِيقًا وَفِي الْخَرَاجِ تَقْدِيرًا، وَلِهٰذَا يُضَافَانِ إِلَى الْاَرْضِ، وَعَلَى هٰذَا الْخِكَلافِ الزَّكَاةُ مَعَ آحَدِهِمَا.

ورابل خراج میں ہے جو تفی مسلمان ہوجائے اس سے بدستورخراج لیاجا تارہے گا،اس کیے کہ خراج میں مونت سے معن میں ابندا حالت بقاء میں اسے مونت ای ماناجائے گا اور سلمان پراس کو باقی رکھنامکن ہوگا۔

میں اور کے لیے ذی سے خراجی زمین فرید تا جائز ہے اوراس مسلمان سے فراج لیا جائے گااس دلیل کی سب ہے جس کوہم بیان کر بچے ہیں۔ اور میریج ہے کہ حضرات محابہ کرام نے فراتی زمین فریدی ہیں اور وہ حضرات ان کا فراج ادا کیا کرتے تھے۔ حضرات محابہ کا تعل اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان کے لیے فراجی زمین فرید تا ، اس سے فراج لیما اور اسے مسلمانوں کو دنیا بلا کراہت جائز ہے۔ فراجی زمین کی کی پیدا وار میں عشرتیں ہے ،

حصرت اہام شافعی بودوالگ الگ سبب کے دونوں کئے جا کی گے اس کے کدونوں دونگف حق بیں جودوالگ الگ سبب کے دونوں دونگف حق بیں جودوالگ الگ سبب کے دونوں بھی واجب ہوئے بیں۔ لہذاووالیک دوسرے کے منافی نہیں ہوں گے۔ ہماری دلیل آپ نافی آئی کا بیارشادگرائی ہے کہ ایک سبب ایک سلمان کی زمین میں عشر اور فراج جمع نہیں ہو سکتے ، اور اس لیے کہ مسلمانوں کے اماموں میں ہے کسی بھی اہام نے (خواہ وہ عادل ہویا نیالم) ان دونوں کوجی نہیں کیا ہے ، اور ان کا اجماع جمت کے لیے کافی ہے۔ اور اس لیے کہ فراج اسک زمین میں واجب ہوتا ہے ، جس کو قبر الشخ کیا جما ہواور عشر اس زمین میں واجب ہوتا ہے ، جس کو قبر الشخ کیا جما ہواور عشر اس زمین میں واجب ہوتا ہے ، جس کے اہل بخوشی اسلام لے آئے ہوں اور یہ دونوں وصف ایک زمین میں جس کو بین میں جس کو بین میں ہوسکتے۔

اوردونوں حقوق کا سبب ایک ہے ادروہ ارض نامیدیہ جمرعشریں بیسب حقیقا معتبر ہے اور فراج میں تقدیم امعتبر ہے ، ای لیے دونوں دین کی طرف منسوب ہوتے ہیں ، ای اختلاف برعشریا فراج کے ساتھ ذکوۃ کا اجہاع ہے۔ اور ایک سال میں پیدا وار مکر رہوں نے سے فراج مکر رہیں ہوگا ، کیونکہ عشر اس وقت ٹابت ہوگا ، جب ہونے سے فراج مکر رہیں کیا ہے۔ برخلاف عشر کے کیونکہ عشر اس وقت ٹابت ہوگا ، جب ہر بیدا واریش سے عشر لیا جائے گا۔



## بَابُ الْجِرْيَةِ

### ﴿ يباب بريك بيان من ب

وب جزير فقهي ملا يقت كايون

عند معان توسيد في المنظمة محتاج بين معنف التنظيم بهارات الترق بين المار بين المار بالمواري بين بين المار بين ا شرول كياسية كيتكداش عمر الناست والمس شدوه ل ومول كياج المسيد ورفتر وهدم وكر مانية كالمب بياسية كروش المراق ما معنى الاست الاست والرسيا ورقر إست جيش عدم الواكس إلى بالرايدة المام المراج الاست المراج المراج المراج المراج ا

#### جزيبه يحققهي مفهوم

تنظیر کے قلقی متی بھی اور تداک ہیں۔ اصفال ہوگئی تر ہے بدر ہے اس ابان کا جوڈ میوں کو امرائی تعیدت میں بھو کی جائے گیا۔ ان کی جائے کی اور ان کے ذری بعد میں کو اُر یہ فلسے نکی کے جائے گئی۔ ان کی جائے کے جائے کی اور ان کی کی جو تا ہے اور اسمادی میں اور جائے کے جائے کے جائے گئی تا ہے گئی ہے جائے کے جائے کے جائے کے جائے کی کہنے میں جائے گئی گئی ہے گئی گئی ہے تا کہ جائے کے جائے کے جائے کے جائے کی کہنے کی اسمادی کر جائے کے جائے کا ہے جائے کہنے کی اسمادی کر جائے کے جائے کی جائے کے کائے کی جائے کے جائے کے جائے کے جائے کے جائے کے جائے کے کائے کی کے جائے کے کائے کی جائے کی کر جائے کی کر جائے کے کائے کی کر جائے

### فقه منى كم مطابق ذميون كي حقوق

مدایه جزی(از این) که مدرن او این او ا

مع برامسکاتل وقصاص کا ہے۔ امام اعظم ملکاتی میں کے فرد یک ذمیوں کا خون مسلمانوں کے خون کے برابر ہے۔ یعنی ار تل الخطاے لازم آتا ہے وہی ذی کے تل سے بھی لازم آئے گا۔

ا عظم الفنا مند نے ذمیوں کے لئے اور جو تو اعد مقرر کئے وہ نہایت فیاضانہ تو اعد ہیں۔ وہ تجارت میں مسلمانوں کی طرح امام اعظم میں منافظ بھالند نے ذمیوں کے لئے اور جو تو اعد مقرر کئے وہ نہایت فیاضانہ تو اعد ہیں۔ وہ تجارت میں مسلمانوں کی طرح ار النائد المالي المرح المسيد عينيت قائم كا جائج كي مفلس فن جزيه الكل معاف عن الركوني فن جزير كا باتي المائق المائل عن المركوني فن جزير كا باتي رار ہو کر مرجائے تو جزید ساقط ہوجائے گا۔ ذمیوں کے معاملات انہی کی شریعت کے موافق فیمل کئے جانبیں سے۔ یہاں تک ک مثلاً الرسى بوى نے اپنى بينى سے نكاح كيا تو اسلام كور نمنث اس نكاح كواس كى شريعت كے موافق مح جنايم كرے كى۔ ذميوں كى

شہادت ان سے باہمی مقد مات میں قبول ہوگی۔

اب اس کے مقالبے اور ائمہ کے مسائل دیجھو۔ امام شافعی جو تعدید کے نزدیک کمی مسلمان کو، کو بے جرم اور عمد انسی ذمی کوئل کیا ہوتا ہم وہ تصاص سے بری رہے گا۔ صرف دیت دیل ہوگی۔ یعنی مالی معاوضہ ادا کرتا ہوگا۔ وہ بھی مسلمان کی دیت کی ایک ملث اور امام الك ميند كيزد كي نصف ينجارت من سيخ بكرن اكر تجارت كامال اكي شيرك ورم ي شيركو لي جائي توسال من جتنی بار لے جائے ہر باراس سے نیائیس لیاجائے گا۔ جزیہ کے متعلق امام ثانعی مینید کا ند مب ہے کسی حال میں ایک اشرفی سے سمنیں ہوسکتا اور بوڑھے، اندھے، ایا ہے مفلس، تارک الدنیا تک اس ہے معاف نبیں ہوسکتا۔ بلکہ امام شافعی سے ایک روایت ے کہ جوض مفلس ہونے کی سبب سے جزیبیس ادا کرسکتادہ اسلام کی مملداری میں ندر بنے یائے۔

خراج جوان پرحضرت عمر مناطئ کے ذیائے میں مقرر کیا حمیا تھا اس پراضا فدہوسکتا ہے محرکی نبیس ہوسکتی۔ ذمیوں کی شہادت مو فریقین مقدمه ذمی ہوں کسی حال میں مقبول نہیں اس مسئلہ ہیں امام مالک دامام شافعتی دونوں متفق الرائے ہیں۔ ذمی اگر کسی مسلمان کو تعداتن كردال باسي مسلمان عورت كے ساتھ زنا كامر تكب ہوتواس ونت اس كے تمام حقوق باطل ہوجائيں سے اوروہ كا فرحر بي

. بیتمام احکام ایسے بخت ہیں کہ جن کا تمل آیک ضعیف سے ضعیف گلوم تو م بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہی سب ہے کہ امام شافعی وغیرہ کا نرہب سلطنت کے ساتھ نہ نبھا سکا۔مصر میں بے شبہ ایک مدت تک گورنمنٹ کا ند بہب شافعی تفالیکن اس کا یہ بتیجہ تھا کہ عیسائی اور يېودى قويش اكثر بغاوت كرقى ر جي-

جزيدكي اقسام كافقهي بيان

(وَهِيَ عَلَى طَرْبَيْنِ: جِزْيَةٌ تُوضَعُ بِالنَّوَاضِي وَالصُّلْحِ فَتَتَقَدُّرُ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاتِّفَاقُ) كَـمَـا (صَـالَـحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ آهُلَ نَجْرَانَ عَلَى ٱلْفِ وَمِانَتَى حُلَّةٍ)، وَلَانَ الْـمُوجِبَ هُوَ التَّرَاضِي فَلَا يَجُورُزُّ التَّعَلِّدِي اللِّي غَيْرِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الِلْيِّفَاقْ (وَجِزْيَةٌ يَبْتَلِهُ الْإِمَامُ

جلدده م

وَضَعَهَا إِذَا غَلَبَ الْإِمَامُ عَلَى الْكُفَّارِ، وَٱقْرَهُمْ عَلَى آمُلاَكِهِمْ، فَيَضَعُ عَلَى الْغَنِيّ الظَّاهِرِ الْمِنَى فِى كُلِّ سَنَةٍ ثَمَانِيَةً وَاَرْبَعِينَ دِرْهَمًا يَأْخُذُ مِنْهُمْ فِى كُلِّ شَهْرٍ اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ

وَقَالَ الشَّالِيعِيُّ: يَضَعُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ مَا يَعْدِلُ الدِّينَارَ، وَالْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ (لِلْقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ لِمُعَاذٍ خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَهِ دِينَارًا آوُ عِذْلَهُ مَعَافِلَ سَوَاءٌ (لِلْقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ لِمُعَاذٍ خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَهِ دِينَارًا آوُ عِذْلَهُ مَعَافِلَ مَنْ كَلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَهِ دِينَارًا آوُ عِذْلَهُ مَعَافِلَ مِن عَيْرٍ فَصُلٍ . وَلاَنَ الْجِزْيَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنْ الْقَتْلِ حَتَى لَا تَجِبَ عَلَى مَنْ لا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِن عَيْرٍ فَصُلٍ . وَلاَنَ الْجِزْيَةَ إِنَّمَا وَجَبَتُ بَدَلًا عَنْ الْقَتْلِ حَتَى لا تَجِبَ عَلَى مَنْ لا يَجُوزُ قَتْلُهُ مِن الْكُفُو تَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَنْ الْفَقِيرَ وَالْفَيْنَ .

وَمَسَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عُمَرَ وَعُنُمَانَ وَعَلِى، وَلَمْ يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ اَحَدَّمِنُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْانْصَارِ ؛ وَهِلَا لِاللهُ وَجَبَ وَهِلاً لِاللهُ وَجَبَ وَهِلاً لِاللهُ وَجَبَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

کے جزیری دواتسام ہیں(ا) دوجزیہ جوالیسی رضامندی اور سلے ہے مقرری جائے لبذااس کی مقداروہی ہوگی جوانقاق دائے سے سلے ہوئی ہو جوانقاق دائے سے سلے ہوئی ہو جوانقان سے معالے جوڑوں پرسلے فرمائی تھی اوراس لیے کہ مال واجب کرنے والی چیز آلیسی رضامندی ہے لبذا جس پراتفاق ہوا ہے اس سے تجاوز کرنا جا تزخیص ہوگا۔ (۲) اور دوسری قتم وہ ہے جس کوامام کفار پر ظلب پاکر آئیس ان کی املاک پر برقرار دکتھے ہوئے ابتدا وان پر مقرد کردے البذا جس مالددای فلا ہر ہواس پر ہرسال ۲۸ دراہم مقرد کردے اور ہر ماود و دورہم لیتارے اور کھاتے کردے اوران سے ہر ماہ چارددا ہم سے دواسط درج والے پر ۱۲ دراہم مقرد کردے اور ہر ماہ دو وورد ہم لیتارے اور کھاتے ہے نقیر پراا دراہم مقرد کردے دورہ ہم ایک دراہم سے نقیر پراا دراہم مقرد کردے اور ہر ماہ ایک دراہم سے نقیر پراا دراہم مقرد کردے اور ہر ماہ ایک دراہم کے لیا کرے۔ یہ تفصیل ہمارے زدیک ہے۔

حضرت امام شافتی میر این بربالغ پرایک دیناریا اس کے مساوی مال مقرد کردے اور اس بین غی اور فقیر دونوں پر ابر ہیں،
اس لیے کہ آپ تا آئی آئی نے حضرت معاذے فرمایا تھا کہ ہر بالغ اور با فیہ دیناریا اس کے برابر معافر لینا اور یہ فرمان کی تفصیل کے بغیر ہے۔ اور اس لیے کہ جزید آئی کے موق واجب ہوتا ہے تی کہ تفری سبب ہے جس کا آئل جائز نہ ہواس پر جزید واجب نہیں ہوتا جس طرح تا بالغ بچے اور توریق ۔ اور مید فقیر اور فی دونوں کو شائل ہے۔ اور ہمارا تد ہب حضرت عمر ، حضرت عثان اور حضرت علی جس طرح تا بالغ بچے اور توریق ۔ اور مید فقیر اور فی دونوں کو شائل ہے۔ اور ہمارا تد ہب حضرت عمر ، حضرت عثان اور حضرت علی مختلف ہیں کہ جزید جان کی لفرت کے لیے مختلف ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جزید جان و مال کی نفرت کے لیے واجب کیا گئی ہے ، لاندا فراج ارض کی طرح جزید بھی مشاوت ہو کہ واجب ہوگا نیز اس لیے بھی کہ جزید جان و مال کی نفرت کے واجب کیا گئی ہے ، لاندا فراج ارض کی طرح جزید بھی مشاوت ہو کہ واجب ہوگا نیز اس لیے بھی کہ جزید جان و مال کی نفرت کے واجب کیا گئی اس کے ، لاندا فراج ارض کی طرح جزید بھی مشاوت ہو کہ واجب ہوگا نیز اس لیے بھی کہ جزید جان و مال کی نفرت کے واجب کیا گئی اس کیا گئی اس کے ایک کی جزید جان و مال کی نفرت کے واجب کیا گئی اس کی انداز اس کے بھی کہ جزید جان و مال کی نفرت کے واجب کیا گئی اس کی سے اور جن اور کی کھرت کے اور جن کیا گئی اس کیا گئی کہ کہ کہ بیان و مال کی نفرت کے واجب کیا گئی کی سے اور جن کیا گئی کا کہ کو بیان و مال کی نفرت کے واجب کیا گئی کیا گئی کا کھرت کے جان و مال کی نفر کیا گئی کو کو کھرت کے دوروں کی کئی کی جو بیان و مال کی نفر کیا کو کھرت کے دوروں کی کھرت کے جو کہ کو کھرت کی کھرت کے دوروں کی کھرت کے دوروں کی کھرت کیا گئی کی کھرت کی کر کھرت کیا گئی کر کھرت کے دوروں کی کھرت کے دوروں کو کھرت کے دوروں کی کھرت کے دوروں کی کھرت کی کھرت کی کر کے دوروں کی کھرت کے دوروں کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کے دوروں کو کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کے دوروں کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کے دوروں کی کھرت کی کھرت کے دوروں کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کے دوروں کی کھرت کی کھرت کے دوروں کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کے دوروں کی کھرت کے دوروں کی کھرت کی کھرت کے دوروں کے دوروں کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت

هدایه در (اولین)

مراجب ہوا ہے اور سے چیز مال کی کی اور زیادتی سے متفاوت ہوتی ہے لیندااس کا برل می متفاوت ہوگا۔ بر لیما جب ہوا ہے اور سے چیز مال کی کی دوار سے کی مداوت ہوگا۔ بدلیما جب میں اور میں میں اور میں کا مداوت ہوگا۔ الا المنتائع الم شافعي موالية كى روايت كروه حديث ملح يرحمول باك ليه آب مانظم حفرت معاذ كو بالغدورت سي محى اور مفرت المام شافعي ميوطنة كى روايت كروه حديث ملح يرحمول باك ليه آب مانظم حفرت معاذ كو بالغدورت سي محى جربه لين كالحكم ديا تفاجب كه مورت سے بزيد بيس لياجاتا۔

#### اہل کتاب اور جوس پرجز بیمقرر کرنے کا بیان

لَّمَالَ (وَتُوضَعُ الْحِزْيَةُ عَلَى آهُلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (مِنُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَى يُعْطُوا الْحِزْيَةَ) الْآيَةَ، (وَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ عَلَى

قَىالَ: (وَعَبَدَةِ الْاوْتَانِ مِنْ الْعَجَمِ) وَفِيهِ خِكَافُ الشَّالِعِيِّ . هُوَ يَقُولُ: إِنَّ الْقِتَالَ وَاجِبُ لِقُولِهِ تُعَالَى (وَلَمَايِلُوهُمُ ) إِلَّا آنًا عَرَفُنَا جَوَازَ تَرْكِهِ فِي حَقِّ آهُلِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَفِي حَقّ

الْمَجُوسِ بِالْخَبَرِ فَبَقِيَ مَنْ وَرَاءَ مُثُمُّ عَلَى الْآصْلِ .

وَلَنَا الَّهُ يَسَجُوزُ اسْتِرُقَاقُهُمْ فَيَجُوزُ صَرَّبُ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِمْ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَشْتَعِلُ عَلَى سَلَبِ النَّفْسِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يَكْتَبِبُ وَيُؤَدِّى إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفَقَتُهُ فِي كَسْبِهِ، (وَإِنْ ظُهِرَ عَلَيْهِمْ قَبُلَ ذَلِكَ فَهُمْ وَلِسَاؤُهُمْ وَصِبْيَانُهُمْ فَيْءٌ) ؛ لِجَوَاذِ امْتِرُفَاقِهِمْ (وَلَا تُوصَعُ عَلَى عَبَدَةٍ الْآوُقَانِ مِنُ الْعَرَبِ وَلَا الْمُرْتَلِينَ) إِلَانَ كُفُرَهُمَا قَدْ تَعَلَّظَ، آمًّا مُشْرِكُو الْعَرَبِ فِلَآنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشَا بَيْنَ ٱطْهُرِهِمْ وَالْقُرْآنُ نَزَلَ بِلُغَتِهِمْ فَالْمُعْجِزَةُ فِي حَقِّهِمْ ٱطْهَرُ . وَآمًّا الْـمُـرُكَـدُ ؛ فَلِكَتَّـهُ كَـفَـرَ بِرَبِّهِ بَعْلَمَا هُدِى لِلإَمْـكَامِ وَوَقَفَ عَلَى مَحَاسِنِهِ فَكَا يُقْبَلُ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوُّ السَّيْفُ زِيَادَةً فِي الْعُقُوبَةِ .

وَعِنْدَ النَّسَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ يُسْتَرَقُ مُشْرِكُو الْعَرَبِ، وَجُوَابُهُ مَا قُلْنَا (وَإِذَا ظَهِرَ عَلَيْهِمُ غَيْسًا وُهُمُ وَصِبْيَانُهُمْ فَيْءٌ) إِلَانَ أَبَا بَكُرِ الطِّيدِيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْسَرَقَ يِسُوَانَ يَنِي حَنِيفَةَ وَصِبْيَانِهِمْ لَمَّا ارْتَكُوا وَقَسَّمَهُمْ بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ (وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ رِجَالِهِمْ قُتِلَ) لِمَا ذَكُرُنَا

ے فرمایا: اہل کتاب اور جوس رہی جزید مقرر کیا جائے گا، اس لیے کہ ارشاد خدا تدی ہے اہل کتاب سے جنگ کرو زدیک تک کردہ جزید سے لکیں اور آپ مال فیل نے مجوں پرجزید مقروفر مایا ہے اور مجم کے بت پرستوں پر بھی جزید لازم کیا جائے گا، اس می حضرت امام بٹافعی میلند کا اختلاف ہے وہ فرمایا: الله تعالی کے فرمان کی سب سے جنگ کرنا واجب ہے محربم نے امل كاب كے حق من ترك جنگ كے جوازكوكاب اللہ سے اور يكول كے حق من اس جوازكومدے درسول للہ سے بجوان ہے لبذا ان

کے ہاروا ہے کونی میں عمرا پی امل (جنگ) پر باتی رہا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ بت پرستوں کوغلام بنا نا جائز ہے لہذا ان پر جزیر مر کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک کام ان کی ذات چینے پر شمل ہاس لیے کہ کافر کر کرا چنی کمائی مسلمانوں کو دیتا ہے اور اس کی کمائی ہے اس کا فرج پورا ہوتا ہے۔

اور جب جزیدلازم کرنے سے میلے بھی اورائل کتاب وغیرہ مغلوب ہوجا کیں تو وہ ان کی عور تبل اوران کے بیجے سب نے موں گے، کیونکہ انہیں غلام بنانا جائز ہے۔ اور عرب کے بت پرستوں پر اور مرقد بن پر جزید بیس مقرر کیا جائے گا ،اس لیے کہ ان کا کفر سخت ہو گیا ہے۔ رہے مشرکیس عرب تو آپ آئے تا ان کے مابین لیے بڑھے ہیں اور ان کی ذبان میں قرآن نازل ہوا ہے، الہذا ان کے حق میں بہت ہے مجزے طاہر ہوئے۔ وہامر قد تو اس سب سے کہ وہ اسلام کی ہدایت پاکرارواس کی خوبیوں سے دا تعن ہونے کے بعد اس نے اپنی میں بہت ہے مجزے طاہر کی جو نہوں ہوئے۔ وہامر قد تو اس سب سے کہ وہ اسلام اور آموار کے علاوہ تیسرے کوئی چیز مقبول نہیں ہوگ یا کہ بعد اس کی مزاوج کی میں بوگ ۔ تا کہ دان کی مزاوج کی سے دول اور کی ملاوہ تیسرے کوئی چیز مقبول نہیں ہوگ ۔ تا کہ ان کی مزاوج کی سے دول کی میں موگ ۔ تا کہ ان کی مزاوج کی سے دول ہیں ہوگ ۔ تا کہ ان کی مزاوج کی سے دول ہوگ ۔ تا کہ ان کی مزاوج کی سے دول ہوگ ۔ تا کہ ان کی مزاوج کی سے دول ہوگا ۔

حضرت امام شائعی موضیت نزدیک شرکین عرب کوغلام بنایا جاسکتا ہے، گراس کا جواب وہی ہے جوہم عرض کر ہے ہیں۔اور جب ان پر غلبہ ہو گیا تو ان کی عورتیں اور ان کے بنے نئے ہوں گے،اس لیے کہ بنو حنیف جب مرتد ہو گئے ہے تو حضرت صدیق جب ان پر غلبہ ہو گیا تو ان کی عورتیں اور ان کے بنے نئے ہوں گے،اس لیے کہ بنو حنیف جب مرتد ہو گئے ہے تو حضرت صدیق اکبر نے ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کوغلام بنالیا تھا اور انہیں غازیوں پی تقسیم کر دیا تھا۔اور ان کے مردوں میں سے جواسلام قبول نیس کریں گے انہیں تن کر دیا جائے گا،اس دلیل کی سب سے جوہم بیان کر بچکے ہیں۔

#### جن لوگوں پرجز میرس ہے

(وَلَا جِوزِيَةَ عَلَى امْرَاةٍ وَلَا صَبِى إِلاَنَهَا وَجَبَتْ بَدَلًا عَنُ الْفَتْلِ اَوْ عَنُ الْقِتَالِ وَهُمَا لَا يُفْتَلانِ وَلَا يُفَتَلانِ لِعَدَمِ الْاَهْلِيَةِ قَالَ (وَلَا زَمِنٍ وَلَا اَعْمَى) وَكَذَا الْمَفْلُوجُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ لِمَا وَلَا يُفْتَلُ فِي الْمُفْلُوجُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ لِمَا بَيْنَا فَا مَالَ لَا يَعْمَى وَكَذَا الْمَفْلُوجُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ لِمَا بَيْنَا . وَعَنْ آبِى يُوسُفَ آلَهُ تَجِبُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالَ لِلاَّنَهُ يُقْتَلُ فِي الْجُمُلَةِ إِذَا كَانَ لَهُ رَأَى (وَلا عَنِي اللهُ عَنْهُ إِنَّا كَانَ لَهُ رَأَى (وَلا عَنْ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ إِلَيْنَا لِلشَّالِعِي لَلهُ إِطْلاقٌ حَلِيثٍ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ .

وَلْنَا آنَّ عُشْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُوظِفُهَا عَلَى فَقِيرٍ غَيْرٍ مُعْتَمِلٍ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَعْطَرٍ مِنُ السَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلاَنَّ حَرَاجَ الْاَرْضِ لَا يُوظَفُ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبِّرِ الْسَخَرْجُ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعْتَمِلِ (وَلَا تُوضَعُ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبِّرِ الْسَافِي الْمَحْرَةِ فِي حَقِيّا، وَعَلَى الْمُعْتَمِلِ اللَّانِي لا وَأَلَّ النَّصُرَةِ فِي حَقِيّا، وَعَلَى الْمُعْتَمِلِ النَّانِي لا وَأَمْ الْمُوتَةِ فِي حَقِيّا، وَعَلَى الْمُعْتَمِلِ النَّانِي لا وَأَمْ الْوَلَى النَّهُ بَدَلً عَنُ الْقَتْسِلِ فِي حَقِيهِمْ وَعَنُ النَّصُرَةِ فِي حَقِيّا، وَعَلَى الْمُعْتَمِلِ النَّانِي لا وَأَمْ الْوَلَدِي إِللَّهُ بَدَلً عَنُ الْفَقْتِ لِ فِي حَقِيهِمْ وَعَنُ النَّصُرَةِ فِي حَقِيّا، وَعَلَى الْمُعْتَمِلِ النَّانِي لا وَاللهِمْ عَلَى الْمُعْتَمِلُ النَّالَةِ بَاللَّهُ فِي اللَّهُ اللهُ عَلَى الْمُعْتَمِلُ وَاللهُ عَلَى الْمُعْتَمِلُ وَاللهُ عَلَى الْمُعْتَمِلُ وَاللهُ عَلَى الْمُعْتَمِلُ وَاللهُ عَلَى النَّهُ وَاللهُ عَلَى الْمُعْتَمِلُ وَاللهُ عَلَى الْمُعْتَمِلُ وَاللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى الْمُعْتَمِلُهُ مَ وَاللهُ عَلَى الْمُعْتَمِلُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الرَّهُمَ اللهُ الل

وَ ذَكْرَ مُحَمَّدٌ عَنْ آبِي حَنِيْفَةَ آنَهُ يُوضَعُ عَلَيْهِمُ إِنْ كَانُوا يَقْدِرُونَ عَلَى الْعَمَلِ، وَهُوَ وَقَوْلُ آبِي

عَلَى اللهُ اللهُ

المسروب وَوَجُهُ الْوَضِعِ عَنْهُمُ آنَهُ لَا قَتْلَ عَلَيْهِمُ إِذَا كَانُوا لَا يُتَحَالِطُونَ النَّاسَ، وَالْجِزْيَةُ فِي حَقِّهِمُ وَوَجُهُ الْوَضَعِ عَنْهُمُ آنَهُ لَا تَعْلَيْهِمُ إِذَا كَانُوا لَا يُتَحَالِطُونَ النَّاسَ، وَالْجِزْيَةُ فِي حَقِّهِمُ وَوَجَهُمُ الْمُعْتَمِلُ صَحِيحًا وَيَكْتَفِي بِصِحَتِهِ فِي اكْثَرِ السَّنَةِ . 

السُقَاطِ الْقَتْلِ، وَلَا بُدَّ اَنْ يَكُونَ الْمُعْتَمِلُ صَحِيحًا وَيَكْتَفِي بِصِحَتِهِ فِي اكْثَرِ السَّنَةِ .

یواور نہیں بنگ کر سے ہیں، کونکہ ان میں اہلیت معدوم ہوتی ہے۔ فرمایا: لئے اور اندھے نیز اپانج اور گھاور نتی اُر قتل سے جائے ہیں اور نہیں جنگ کر سے ہیں، کونکہ ان میں اہلیت معدوم ہوتی ہے۔ فرمایا: لئے اور اندھے نیز اپانج اور شج کمیر پر بھی جزیہ میں اور تی ہے۔ فرمایا: لئے اور اندھے نیز اپانج اور شج کمیر پر بھی جزیہ میں مقرر کیا جائے گا اس اور کہ جب اس کے پاس مال ہوتو جزیہ مقرر کیا جائے گا اور اس کفیر پر بھی جزیہ میں آمدنی اس واجب ہوگا اس لیے کہ جب و والز ائی میں مشور وو و سکرا ہوتو اسے لی کیا جائے گا۔ اور اس کفیر پر بھی جزیہ میں آمدنی اس کے واجب ہوگا اس کے کہ جب و والز ائی میں مشور وو و سکرا ہوتو اسے لی کیا جائے گا۔ اور اس کفیر پر بھی جزیہ میں ہے جس کی آمدنی اس کے واجب ہوگا تی خرج ہے کم ہو۔ حضرت امام شافعی بڑو تھنے کا اختلاف ہال کو لیل معزمت معاذ کی حدیث ہے۔

ہاری دلیل ہے کہ دخترت عثان نے نقیر غیر معتمل پر جزیہ مقررتیں کیا ہے اور مید حضرات صحابہ کرام کی موجود گی جس ہوا ہے۔
اور اس لیے کہ زبین کا خراج اس زبین پرنیس لگایا جاتا جوز بین برواشت کرنے کے قابل نہ ہوا کی طرح ی خراج بھی اس فخص پر
اور اس لیے کہ زبین کا خراج اس زبین پرنیس لگایا جاتا جوز بین برواشت کرنے کے قابل نہ ہوا کی طرح می خراج بھی اس فخص پر
اور اس میں ہوگا جوا ہے برواشت نہ کرسکتا ہو۔ اور حضرت معاذکی حدیث نقیر معتمل پرمحول ہے۔ مملوک مرکا تب مد براورام ولد جزیہ
مقررتیس کیا جائے گا، کیونکہ جزیدان کے حق بی گل کا بدل ہے اور ہمارے حق نصرت کا عوش ہے ، اور دوسرے کے اعتبار پر ان پر
جزید واجب نہیں کیا جاسکا، البذا شک کی سب سے جزید واجب نہیں ہوگا ، اور ان غلاموں کی طرف ہے ان کے مولی جزید واجب
سریں می ، اس لیے کہ ان غلاموں کی سب سے ان مے مولی کوزیا دو کا گل کرنا ہوگا۔ اور ان راہوں پر بھی جزیہ مقررتیں کیا جائے
سریں می ، اس لیے کہ ان غلاموں کی سب سے ان مے مولی کوزیا دو کا گل کرنا ہوگا۔ اور ان راہوں پر بھی جزیہ مقررتیں کیا جائے

ان پر جزیہ مقرر کرنے کی سب ہے کہ اس نے خود ای کام کرنے کی ملاحیت وقد رت منائع کروی ہے تو بیفراتی زمین کو برباد کرنے کی سب ہے کہ جب وہ لوگوں ہے کیل جول نہ کرتے ہوں تو انہیں قبل برباد کرنے کی طرح ہوگیا۔اوران پر جزید واجب نہ کرنے کی سب ہے کہ جب وہ لوگوں ہے کیل جول نہ کرتے ہوں تو انہیں قبل نہیں کیا جائے گا اور ان کے حق میں استفا الم آئل ہی کی سب ہے جزید واجب ہوتا ہے۔اور معتمل کا سمجے سمامت ہوتا منروری ہے اور سال کے اکثر جھے ہیں اس کے محجے ہوئے پر اکتفاء کیا جائے گا۔

### قبول اسلام كيسبب ستوط جزيدكابيان

(وَمَنُ اَسُلَمَ وَعَلَيْهِ جِزْيَةٌ سَقَطَتْ عَنُهُ) وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ كَالِرًّا حِلَافًا لِلشَّالِعِي فِيهِمَا لَهُ الْهَا وَمَلَ اللهِ الْمُعَوَّضُ فَلَا يَسْفُطُ عَنْهُ الْمُوضُ بِهِذَا الْعَارِضِ كَمَا فِي الْأَجْرَةِ وَالصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ . وَلَنَ الْعَارِضِ كَمَا فِي الْأَجْرَةِ وَالصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ . وَلَنَ المَّكُونَةُ وَالسَّلَامُ (لَيْسَ عَلَى مُسْلِم جِزْيَةٌ) وَلَا نَهَا وَجَبَتْ عُفُوبَةً عَلَى الْكُفُرِ وَلَا شَالِم جِزْيَةٌ) وَلَا نَهَا وَجَبَتْ عُفُوبَةً عَلَى الْكُفُرِ

وَلِهَٰذَا نُسَمَّى جِزِيَةٌ وَهِى وَالْجَزَاءُ وَاحِدٌ، وَعُقُوبَةُ الْكُفُرِ تَسْقُطُ بِالْإِسْلامِ وَلَا تُقَامُ بَعُدَ الْمَوْتِ، وَلاَنَّ شَرَّعَ الْعُقُوبَةِ فِى اللَّهُ ثِنَا لا يَكُونُ إِلَّا لِلَهُ عِ الشَّرِّ وَقَدُ انْدَفَعَ بِالْمَوْتِ وَالْإِسُلامِ الْمَوْتِ، وَلاَنَّ شَرَّعَ الْعُقُوبَةِ فِى اللَّهُ ثِنَا لا يَكُونُ إِلَّا لِلَهُ عِ الشَّرِّ وَقَدُ انْدَفَعَ بِالْمَوْتِ وَالْإِسُلامِ الْمَوْتِ وَالْإِسُلامِ وَلَا نَصْرَةٍ فِى حَقِنَا وَقَدُ قَدَرَ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ بَعُدَ الْإِسُلامِ . وَالْمِسْمَةُ وَلَا مَعْنَى إِيجَابِ بَدَلِ الْعِصْمَةِ وَالْمِصْمَةُ تَنْبُتُ بِكُونِهِ آدَمِيًّا وَالذِّيِّى يَسْكُنُ مِلْكَ نَفْسِهِ فَلَا مَعْنَى إِيجَابِ بَدَلِ الْعِصْمَةِ وَالْمِصْمَةُ تَنْبُتُ بِكُونِهِ آدَمِيًّا وَالذِّيِّى يَسْكُنُ مِلْكَ نَفْسِهِ فَلَا مَعْنَى إِيجَابِ بَدَلِ الْعِصْمَةِ وَالْمُعْنَى إِيجَابِ بَدَلِ الْعِصْمَةِ وَالْمُعْنَى اللهُ الْمُعْنَى الْمُنْ اللهِهُ الْمَعْنَى الْمُعْنَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللْهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللل

وَالسُّكْنَى .

کے اور جو تھی مسلمان ہوگیا ہی مال میں کہ اس پرجزیدا نرم تھا تو جزیر ما تھا ہوجائے گا ای طرح جب دہ کا فرہ ہو کرم اتو بھی جزیر ساقط ہوجائے گا۔ حضرت اہام شافعی محتظیے کی دلیل یہ بھی جزیر ساقط ہوجائے گا۔ حضرت اہام شافعی محتظیے کی دلیل یہ بھی جزیر تو جان کی حفاظت میں اور سلم عن دم العمد میں ہوتا ہے۔ ہماری دلیل آپ نگا ہو گا کے اور جزید اور دونوں ایک ہیں۔ اور کو نہیں ہے "اور اس کے کہ جزید کفر پر ہاتی دہنے کی سزاء ہے ای لیے اس کو جزید کہا جاتا ہے اور جزید اور جزید اور دونوں ایک ہیں۔ اور کو کی سب سے ساقط ہوجاتی ہے اور مرنے کے بعد ہو محت ہی سزاء اسلام کی سبب سے ساقط ہوجاتی ہے اور مرنے کے بعد وقعض بذات خود نفر سے پر قادر ہوگیا ہے۔ اور عصمت تو اس کے آدی ہونے کی سبب سے عن انصرة ہے اور اسلام لانے کے بعد وقعض بذات خود نفر سے پر قادر ہوگیا ہے۔ اور عصمت تو اس کے آدی ہونے کی سبب سے عن انصر تا ہے اور نمی کہ کے بعد وقعض بذات خود نفر سے کو فن جزید واجب کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ خوان جزید واجب کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ دور ذی اپنے نفس کی ملکبت میں دہتا ہے ، لہذا عصمت اور سکونت کے وفن جزید واجب کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ داور ذی اپنے نفس کی ملکبت میں دہتا ہے ، لہذا عصمت اور سکونت کے وفن جزید واجب کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ دور ذی اپنے نفس کی ملکبت میں دہتا ہے ، لہذا عصمت اور سکونت کے وفن جزید واجب کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ دور ذی اپنے نفس کی ملکبت میں دہتا ہے ، لہذا عصمت اور سکونت کے وفن جزید واجب کرنے کا کوئی مطلب نہیں میں دہتا ہے ، لہذا عصمت اور سکونت کے وفن جزید واجب کرنے کا کوئی مطلب نہیں دور کی اور کی ایک کی کی میں دہتا ہے ، لہذا تعدم سے وادر کی کی اور کی دور کی

(وَإِنْ اجْنَسَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ تَذَاخَلَتْ .وَفِي الْجَامِعِ الصَّفِيرِ: وَمَنْ لَمْ يُؤْخَذُ مِنهُ خَوَاجُ رَأْمِيهِ حَتَى مَضَتْ السَّنَةُ رَجَاء تَ مَنَةً أُخْرَى لَمْ يُؤْخَذُ) وَهِلْذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ .

وَقَالَ آبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: يُؤْخَذُ مِنْهُ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ (وَإِنْ مَاتَ عِنْ اللَّهُ (وَإِنْ مَاتَ عِنْ السَّنَةِ لَمُ يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا، وَكَذَلِكَ إِنْ مَاتَ فِي بَعُضِ السَّنَةِ) امَّا عَسْلَةُ الْمَوْتِ فَقَدُ ذَكُرْنَاهَا . وَقِيلَ خَوَاجُ الْآرُضِ عَلَى هَلَا الْخِكَاافِ . وَقِيلَ لَا تَذَاحُلَ فِيهِ اللَّهِ الْآَوْضِ عَلَى هَلَا الْخِكَاافِ . وَقِيلَ لَا تَذَاحُلَ فِيهِ إِلاَيْفَاق .

لَهُ مَا فِي الْخِكَافِيَةِ أَنَّ الْخَرَاجَ وَجَبَ عِوَضًا، وَالْآعُوَاضُ إِذَا اجْتَمَعَتُ وَامُكُنَ اسْتِيفَاؤُهَا تُسْتَوُفَى، وَقَدْ آمُكُنَ فِيهِ مَا نَحُنُ فِيهِ بَعُدَ تُوَالِى السِّنِينَ، بِخِكَافِ مَا إِذَا اَسْلَمَ ؛ إِلاَّلَهُ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ .

وَلاَ بِى حَنِيْفَةَ اللَّهَا وَجَبَتُ عُقُوبَةً عَلَى الْإِصْرَادِ عَلَى الْكُفُرِ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَإِلهَاذَا لَا يُقْبَلُ مِنهُ لَوْ بَعَتَ عَلَى يَدِ نَاتِبِهِ فِى اَصَحِ الرِّوَايَاتِ، بَلْ يُكَلَّفُ اَنْ يَأْتِى بِهِ بِنَفْسِهِ فَيُعُطِى قَائِمًا،

وَالْقَابِطُ مِنْهُ قَاعِلُهُ . رَ مَنْ وَالْإِنْ يَمَا مُعَلَّمُ بِعَلْمِيهِ فِلَهُ وَمُعَرَّا فِيهُ وَلَى الْعَجَلُولَ : الْفَعَلِ الْمَجَلُولَة بِاللَّهُ عُلُوبِ اللَّهِ عُلُوبِ لِللَّهُ عُلُوبِ لَهُ اللَّهُ عُلُوا فِي اللَّهُ عُلُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عُلُولًا عَلَيْهِ اللَّهُ عُلُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عُلُوا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عُلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عِلَاكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ عَلَي عَلَّ رَبِ مَنْ مِنْ الْمُعْدَةُ عَدَامَعَكُ كَالْمُعْدُودِ ﴿ وَلالْهَا وَجَبَتْ بِلاَّلا هَنْ الْلَمْلِ فِي سَلْمُهُمْ وَهَنْ وَالْعُفُوبَاتُ إِذَا اجْمُعْمَعْتُ تَلَامَعُكُ كَالْمُعْدُودِ ﴿ وَلالْهَا وَجَبَتْ بِلاَّلا هَنْ الْلَمْلِ في سَلَّهِمْ وَهِنْ النَّفْسَرَةِ فِي حَقِبًا كَمَا ذَكُرُنَا، لَكُنْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لا فِي الْمُاجِبِي ا لازُ الْلْعَالِ الْمَا يُسْعَوْفِي لِحِرَّابٍ قَالِمٍ فِي الْحَالِ لَا لِحِرَابٍ مَاهِن، وَكَذَا النَّصْرَةُ فِي الْمُسْتَظَّبَلِ الْآنَ الْماحس وَقعت

لَمْ قَدُلُ مُعَمَّدٍ فِي الْجِزْيَةِ فِي الْجَامِعِ الصَّفِيرِ وَجَاهِ كَ سَنَةٌ أَنْبَرْى، حَمَلَهُ بَعْضَ الْمُسْايِخ عَلَى الْمُعَيِّيِّ مَجَازًا ، وَقَالَ: الْوُجُوبُ بِآخِرِ السَّنَةِ. فَلَا بُدُ مِنْ الْمَعِينِ لِيَعَمَّقُنَ الاجْعِما في

كَتَدَاخُلَ رَعِنْدَالْبَغْضِ هُوَ مُجْرَى عَلَى حَقِيهَيهِ،

اور جب سي دي پردوسال كذر ما تون او دوج زيوان ين قرائل جومات كار ما دي من بي سيد كريس سيد جزيه ندليا كمياحتى كدمهال كذر كميا او دوسرا مهال آفيا تو است مهال المنها تو است مهال كذشته فا بمذير ينان ايا عاب يا والم الوطنيف الكالذكروك بالمعترات معالمين فرماياناس سدمال كذشة ومحى وزياجات كالمتراه سدوام وأحى تعلقه ويمحى

، اور جب سال بورا ہوئے کے بدوووق مرکیا تو تس کنزد کی مجی است جزیدی ایا اے کا ایس مل تجب ال كاندر مرا دور ما وت كامتلاق بم ال ويان كري بين اوركها كيا كدر كان كافران بحي الى الملاف ي بهداور وحد الولى يد ے كرفران ارش بيل بالا تفاق مدافل فين بورى بخلف فيد شف بيل معروت ما تن كى وكنال بيد بيك فيران موهم بن أوروا جه ب ے اورا اوراس جب بین موج اسی اوران کی دصولیانی مکن موتو اندی دسول کرایا جائے کا اور جس منتے میں بھم بین اسی میں اکا تاریخی ، ال المرارية سر بعد مجمى وموليا في مكن ب- برفاد ف ال صورت كرب وشي مسالان موجات ، كيوكساس وقت استنفاء عملتن

حضرات امام الدهنيف النافذ كي دليل بيب كه جزئية فرير معراو في كي سبب يطور مزاه مقرر اومقر راواب مبيا كديم بيان مريق میں،ای کیے جب ذی اپنے تائب کے اتھ جزیہ بھے توائی الروانت میں اے تول نیس آیا جائے کا بکسات برات خود الکر آئے کا ، کلف منایا جائے گا چنا تھے ووالے اور کھڑے ہوکردے اورانام فن کراس سے لے۔ آیک روانت میں ہے کہ امام اس کے سينے ك اوپرى ديے كو پار كرا ہے حركت وے اور اول كيا اے فرى مجھے جزيدوے، ايك قول بي مدوافد كي، معلوم مواكر بتر ي عقوبت إورعقوبات جب جع بوجاتي بين توان على تدافل موجاتا بي جس طرع صدود على تدافل بوجاتا ب-اوراس ليے كرجزيد ذميوں كے فل ميل كا وفن ساور جارے فل على المرت كا جيدا كد جم وان كر سيك بيل بحر يد مستقبل

مداید دربرانداین)

کے لیے ہے مامنی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آل ای اڑائی کا دصول کی اجاتا ہے جوتی الجالی ہور ہی ہے نہ کہ گذشتہ اڑائی کا نیز الفرست بھی مستقبل سے متعلق ہے، اس لیے کہ مامنی ہے تو استغناء ہو چکا ہوتا ہے، پھر جامع صغیر میں امام محد کے تول و جائت کو بعض مش کئے نے دسراسال گذر نے پرمحمول کیا ہے اور یوں فرمایا ہے: دجو ہیا وا وقو آ کرسال میں ہوتا ہے لہذا سال گذر نا ضروری ہے تا کہ اجتماع کا بت ہوجائے اور تد اخل ہو سکے۔ اور بیمن مشاک کے نز دیک وہ حقیقت پرمحمول ہے۔

### ابتدائي مال مين وجوب جزيدكابيان

وَالْوَجُوبُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ بِآوَلِ الْحَوْلِ فَيَتَحَقَّقُ الاجْتِمَاعُ بِمُجَرَّدِ الْمَجِيءِ. وَالاصَحُ آنَ الْوَجُوبُ الْمُحَوِّلِ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي آخِرِهِ اغْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ . وَلَنَا آنَ مَا الْمُحُوبِ بَعْدَ الشَّافِعِيِّ فِي آخِرِهِ اغْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ . وَلَنَا آنَ مَا وَجَبَ اللَّهُ عَنْدُ لا يُتَحَقَّقُ اللَّهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى مَا قَرَّرُنَاهُ فَتَعَذَّرَ إِيجَابُهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَوْلِ فَآوَجُنَاهُ فِي آوَلِهِ .

اور حضرت اہام اعظم جائن کے نزویک سال کے شروع جل وجوب ہوجاتا ہے البذاووسراسال آتے ہی اجماع ٹابت ہوجائے گا'اورا سے یہ ہے کہ ہمارے نزویک ابتدائے سال جل وجوب ہوتا ہے اور حضرت اہام شافعی میں ایک خزویک آخری سال ہیں وجوب ہوتا ہے اور حضرت اہام شافعی میں ایک خزویک آخری سال ہیں وجوب ہوتا ہے اور حضرت اہام شافعی میں ایک خری سال ہیں وجوب ہوتا ہے ذکو قریب ہوتی ہے وہ مستقبل ہی ہیں ٹابت ہیں وجوب ہوتا ہے ذکو قریب ہوتی ہے وہ مستقبل ہی ہیں ٹابت ہم ایک ابتدائے سال کر رنے کے بعد اسے واجب کرنا نامکن ہے اس نیے ہم نے ابتدائے سال میں ایک میں ایک سے واجب کردیا ہے۔

----

#### ے دی فصل

### فصل اہل ذمہ کے امور سکنہ کے بیان میں ہے ﴾ فصل اہل ذمہ کے امور سکنہ کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنی بریشیہ لکھتے ہیں: مصنف بریشیہ جب اہل ذمہ ہے متعلق وہ احکام جو دارالاسلام میں ہوتے ہوئے لازم بنے ان کو بیان کردیا ہے تو اب انہوں نے ان امور کا بیان شروع کیا ہے جوان کے لئے جائز ہیں یا ان کے لئے جائز نہیں ہے اور کن امور کے بیان کے لئے جائز ہیں گااور وہ سلمان ہے ۔ لیتیٰ وہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے کن امور کو بجالا کیں گے اور کن امور ہے اجتناب ان کے لئے ضروری ہوگا' اور وہ مسلمان حکومت کے معاہدہ جات کی رعایت کریں مجے۔ لہٰ ذااحکام اہل ذمہ اوران پر واجب کردہ جزیبا وراس کی وصولی کے بعد ان احکام کو بیان کرنے کی فقی مطابقت واضح ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ بقرق ، ج ۸ بھی اوران)

### دارالاسلام میں بیداور کنیسہ بنانے کی ممانعت کابیان

(وَلا يَبُورُ إِخْدَاتُ بِيعَةٍ وَلَا كَنِيسَةٍ فِي دَارِ الْإِسُلامِ) ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (لا يَحصَاءَ فِي الْإِسُلامِ وَلا كَنِيسَةَ) وَالْمُوَادُ إِحْدَاثُهَا (وَإِنْ انْهَدَمَتُ الْبِيعُ وَالْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ وَعَادُوهَا) لِآنَ الْابْنِيَةَ لا تَبَقَى دَائِمًا، وَلَمَّا اَقَرَّهُمُ الْإِمَامُ فَقَدْ عَهِدَ اِلنَّهِمُ الْإِعَادَةَ إِلَّا اللَّهُمُ لا يَعادُوهَا) لِآنَ الْابْنِيَةَ لا تَبَقَى دَائِمًا، وَلَمَّا اَقَرَّهُمُ الْإِمَامُ فَقَدْ عَهِدَ النَّهِمُ الْإِعَادَةَ إِلَّا اللَّهُمُ لا يُعدَّدُونَ مِنْ نَقُلِهَا ؛ لِآنَهُ إِحْدَاتُ فِي الْحَقِيقَةِ، وَالصَّوْمَعَةُ لِلسَّخَلِي فِيهَا بِمَنْ لَهُ الْبِيعَةِ، وَالصَّوْمَعَةُ لِلسَّخَلِي فَيها بِمَنْ لَهُ الْبِيعَةِ، وَالصَّوْمَعَةُ لِلسَّعَلِي فِيها بِمَنْ لَهُ اللَّهُ مَا يُعَالِقُهُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِيعَةُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَالِ مَا يُخَالِقُهَا.

رَفِيلَ فِي دِيَارِنَا يُمُنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْقُرَى آيُصًا ؛ لِآنَّ فِيهَا بَعُضَ الشَّعَائِرِ، وَالْمَرُوِى عَنُ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ فِي قُرَى الْكُوفَةِ لِآنَ آكُثَرَ اَهْلِهَا اَهْلُ الذِّمَّةِ .

وَفِي أَرُضِ الْعَرَبِ يُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ فِي آمَصَارِهَا وَقُرَاهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا يَجْنَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ) .

ے دارالاسلام میں بعداور کنید بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ آئی آئی کا ارشاد گرامی ہے"اسلام میں ضمی ہونا اور کنید بنانا جائز نہیں ہے۔اور اس سے مراداز سرٹو بنانا ہے۔اور جب بعداور پرانے کنید منہدم ہو گئے ہوں تو آئیں ووبارہ بناسکتے یں، کیونکہ تمارت ہمیشہ باتی نہیں رائی اور جب امام نے ذمیوں کو (دارالاسلام میں) رہنتے کا اختیار دیدیا ہے' تو اس نے ان کی عبارت گاہ کو دوبارہ بنانے کا بھی عبد کرلیا ہے، گر ذمیوں کو کنیسہ یا بعیہ منتقل کرنے کی قدرت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ نقل درختیعت احداث ہے اور ووصومعہ جو تخلیہ کے بوتا ہے وہ بعیہ کے درج میں ہے۔ بر خلاف گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے درج میں ہے۔ بر خلاف گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے بات ہیں کیونکہ یہ چگہ کئی کے تاقع ہوتی ہے اور بیاد کا مشہروں کے ہیں، دریبات کے نبیل ہیں، کیونکہ شہروں میں شعار کے تالف نہیں ہوگا۔ ایک قول بیرے کہ ہمارے علاقے میں دریبات میں بھی بیکام کرنے سے لہذا و ریبات میں بھی پڑھ شعار ہوتے ہیں اور حضرت امام اعظم منگر شنزے مردی ہے کہ کوف کے دریبات میں جاز انہیں ردکا جائے گا، کونکہ و بال کے اکثر باشندے ذی ہیں اور مرز میں حرب کے شہروں اور و یہا توں دونوں میں اس ہے منع کیا جائے گا، اس لیے کہ حضرت نی اکھ آئیں موں میں اس ہے منع کیا جائے گا، اس لیے کہ حضرت نی اکھ آئیں موں گے "

### اہل ذمہے مطالبہ امتیاز کرنے کابیان

قَالَ (وَيُوْخَدُ اَهُلُ الذِّمَّةِ بِالتَّمَيُّزِ عَنُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي زِيِّهِمْ وَمَوَاكِبِهِمْ وَسُرُوجِهِمْ وَقَلَانِسِهِمْ فَلَا يَسُرُكُونَ الْخَيْلَ وَلَا يَعْمَلُونَ بِالنِّسَلَاحِ . وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَيُؤْخَذُ اَهُلُ الذِّمَّةِ بِإِظْهَارِ الْكُسْتِيجَاتِ وَالنَّرُّكُوبِ عَلَى السُّرُوجِ الَّتِي هِي كَهَيْنَةِ الْاَكُنِي) وَإِنَّمَا يُؤْخَذُونَ بِذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَلاَنَّ الْمُسْلِمَ يُكُرُمُ، وَالذِّيْقُ يُهَانُ، وَلاَ يَطُهَارًا لِلصَّغَادِ عَلَيْهِمْ وَحِيَانَةً لِضَعَفَةِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَلاَنَّ الْمُسْلِمَ يُكُرَمُ، وَالذِّيقَى يُهَانُ، وَلا يُشَدَّدُ بِالسَّلَامِ وَيُصَيِّفَ عَلَيْهِ الطَّرِيتُ، فَلَوْ لَمْ وَكُنْ عَلَامَةٌ مُمَيِّزَةٌ فَلَعَلَّهُ يُعَامَلُ مُعَامَلَةً يَتَعِلُهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ

وَيَسِجِب اَنْ يَنَسَمَّ يَنْ نِسَسَاؤُهُ مُ عَنُ نِسَسَائِنَا فِي الطُّرُقَاتِ وَالْحَمَّامَاتِ، وَيُجْعَلُ عَلَى دُورِهِمُ عَلَامَاتٌ كَى لَا يَقِفَ عَلَيْهَا مَسَائِلٌ يَدْعُو لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ فَالُوا: الْاَحَقُ اَنْ لَا يُتُركُوا اَنْ يَرْكُوا إِلَّا لِلطَّرُورَةِ فَلِيَنْزِلُوا فِي مَجَامِعِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ لَزِمَتُ الصَّرُورَةُ لَلِيَنْزِلُوا فِي مَجَامِعِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ لَزِمَتُ الصَّرُورَةِ فَلِيَنْزِلُوا فِي مَجَامِعِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ لَزِمَتُ الصَّرُورَةُ السَّرُوجَةً إِلَى الصَّرُورَةِ فَلِيَنْزِلُوا فِي مَجَامِعِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ لَزِمَتُ الصَّرُورَةِ فَلِيَنْزِلُوا فِي مَجَامِعِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ لَزِمَتُ الصَّرُورَةُ وَلِيَنْزِلُوا فِي مَجَامِعِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ لَزِمَتُ الصَّرُورَةِ فَلِيَنْزِلُوا فِي مَجَامِعِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ لَوْمَتُ الصَّرُورَةِ وَلِيَتُمَا وَاللَّهُ مِنْ لِلَاسِ يَخْتَصُ بِهِ الْعَلْ الْعِلْمِ وَالزُهُدِ

کے فرمایا: ذمیوں سے بیمطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے لباس، اپنی سواریاں، اپنی زین اور اپنی ٹوپیوں میں مسلمانوں سے جدا گانہ اور اقتیاز پیدا کریں چنا نچہ وہ محکوڑوں پر سوار نہ ہوں اور تھیار نہ لاکا کیں، جامع صغیر میں ہے کہ ذمیوں پر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ وہ دھا گابا ندھیں اور ان زینوں پر سوار ہوں جو ٹچروں اور گرموں کے پالان کی طرح ہوتی ہیں اور ایسائل لیے کیا جائے گا'تا کہ ان کی ذلت ہوا ور کم زور مسلمان ان سے محقوظ رہیں۔ اور اس لیے کہ مسلمان کا اگرام کیا جاتا ہے اور ذمی کی تو بین کی جاتی ہے، اس کو

الا المام نبیں کیا جاتا اور اس کا راستہ تک کردیا جاتا ہے لہذا جب کوئی علامت میز فیص ہوگی تو ہوسکتا ہے کہ ذمی کے ساتھ مجی سیارتاؤ کردیا جا ہے حالانکہ رہ جائز نبیس میں ا

اورعلامت بیہ ہے کہاں کے پاس ان کا ایک موٹا تا گاہوجس کووہ اپنی کمر میں باتھ معے کمربیر دیشی زنار نہ ہو، اس لیے کہ زنار مسلمانوں کے تق میں ظلم ہے۔

یہ بھی ضروری ہے کہ ذمیوں کی تورتیں مسلمانوں کی تورتوں سے داستوں اور شسل خانہ بیں اور ان کے درواز وں پر نشانیاں بنادی جا کیں تاکہ کوئی سائل وہاں کھڑا ہوکر ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرسکے، حفزات مشاکخ فرمایا: بہتر بیہ ہے کہ بلا ضرورت انہیں سوار ہونے کی اجازت نہ دی جائے اور جب پوقت ضرورت وہ سوار ہوں تو مسلمانوں کے جمع پراتر کرچلیں اور جب (مجمع کے پاس بھی سوار ہوکر جانے کی) ضرورت ہوتو وہ پالان کی طرح زیں بنالیں۔اور آئیس ایسالباس ہنے ہے منع کیا جائے گا'

### ذى كاجزىيد الكاركرنے كابيان

(وَ مَنُ امْنَنَعَ مِنُ الْجِزْيَةِ أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا أَوْ سَبَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَوُ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ لَا مُنْتَفَّضُ عَهُدُهُ ) لِآنَ الْعَايَةَ النِّبِي يَنتَهِى بِهَا الْقِتَالُ الْتِزَامُ الْجِزُيَةِ لَا اَدَاؤُهَا وَالِالْتِزَامُ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ نَفْضًا ؛ لِآنَهُ يَنفُضُ إِيمَانَهُ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ نَفْضًا ؛ لِآنَهُ يَنفُضُ إِيمَانَهُ فَكَذَا يَنفُضُ امَانَهُ إِذْ عَقَدُ الذِّمَةِ خَلَفٌ عَنْهُ.

وَلَنَا آنَّ سَبَ النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفُرٌ مِنْهُ، وَالْكُفُرُ الْمُقَارِنُ لَا يَمُنَعُهُ فَالطَّارِءُ لَا يَرُفَعُهُ عَالَطَارِءُ لَا يَرُفَعُهُ عَالَطَارِءُ لا

قَالَ (وَلَا يُنْفَضُ الْعَهُدُ إِلَّا أَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ آوَ يَغُلِبُوا عَلَى مَوْضِعٍ فَيُحَارِبُونَنَا) ؛ لِآنَهُمُ صَارُوا حَرْبًا عَلَيْنَا فَيُعَرَّى عَقْدُ اللِّمَّةِ عَنْ الْفَائِدَةِ وَهُوَ دَفْعُ شَرِّ الْحِرَابِ . (وَإِذَا نَفَضَ اللِّهِمِّيُ صَارُوا حَرْبًا عَلَيْنَا فَيُعَرَّى عَقْدُ اللِّمَةِ عَنْ الْفَائِدَةِ وَهُوَ دَفْعُ شَرِّ الْحِرَابِ . (وَإِذَا نَفَضَ اللِّهِمِّيُ اللَّهِمِيُّ اللَّهِمَةِ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَلِقِ) مَعْنَاهُ فِي الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ بِاللَّحَاقِ ؛ لِلاَنَّهُ النَّتَحَقَ بِالْالْمُواتِ، وَكَذَا الْمَهُمُ تَلِهُ اللَّهُ مِنْ مَالِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لَوْ أُسِرَ يُسْتَرَقُ بِخِلَافِ الْمُرْتَلِدِ .

کے اور جوزی جزید ہے ۔ انکار کردے یا کسی مسلمان کوئل کردے یا معترت ہی کریم تا فیز پرسب وسیم کرے یا کسی مسلمان حورت سے زیا کرے تو اس کا عہد نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جنگ کی آخری عابت سے کہ وہ ذی جزید کواپ اور لازم کرلے اور اس کی اوائی آخری حد نہیں ہے اور اس کا التزام باتی ہے ، معترت امام شافعی و مسلمان مرت کی انڈ منافع و یا تعقی عبد ہے کہ کوئکہ جب کا لی جن والا مسلمان ہوتو اس کا ایمان ختم ہوجا تا ہے، ای طرح ذی کا عہد بھی (سب وسیم سے) ختم ہوجائے گا اس لیے کہ عقد ذیر ہماری دلیل ہے کہ حضورا کرم خافی کا میں وشتم کرنا کفر ہے اور وہ کفر جوعقد ذیر سے طنے والا تھا وہ اس کے کہ عقد ذیر ہماری دلیل ہے کہ حضورا کرم خافی کا کسب وشتم کرنا کفر ہے اور وہ کفر جوعقد ذیر سے طنے والا تھا وہ اس کے

رسار سامن من او و سرف ان البردو مواد الحرب جلاجائے افری کئی جگر عالب اورا کشاہ و کر جم مسلما و اسے نزان کر سند قر ایا فری کا عبد نیس تو نے گاالا یہ کہ وہ وہ ارائحرب جلاجائے اور عقد ذمہ فائدہ یعنی اڑائی کی برائی کے فات سے فالی کیس ایوجائے گا۔ اور جب فرقی اپنا عبد تو زوس تو وہ مرحم کے درجے ہوجائے گائینی وہ مرحم کے تم میں ہوگا کہ دارائحرب میں سجنہ بات ہوجائے گا۔ اور جب فرقی اپنا عبد تو زوم رون سے موجائے گائینی وہ مرحم کے میں ہوگا کہ دارائحرب میں سجنہ بات کی موت کا فیصلہ کردیا جائے ہے وہ می اس مجنہ بات کی موت کا فیصلہ کردیا جائے گا، کیونکہ وہ مردون سے فل میں ہے اس کی موت کا فیصلہ کردیا جائے گا۔ اور جب اے کرفار کرلیا کیا تو اسے تلام بنانیا جائے گا۔ جبکہ مرحم میں ایس نیس ہے۔

#### م د ه فصل

## فصل بنوتغلب نصاری ہے وصول کردہ مال کے بیان میں ہے ﴾ رپیم نصل نصاری بنوتغلب کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی دنفی مینید لکھتے ہیں: مصنف بمینید نے بنوتغلب سے متعلق احکام کوالگ فصل میں ذکر کیا ہے اور بیشین علامہ ابن محمود فیق ہے کیونکہ بنوتغلب نصاری ہے متعلق احکام مخصوص ہیں۔اوران کی پیخصیص دیگر نصاری ہے مختلف ہے لہذا مناحبت سے موافق ہے کیونکہ بنوتغلب نصاری ہے متعلق احکام مخصوص ہیں۔اوران کی پیخصیص دیگر نصاری ہے مختلف ہے لہذا اختلاف کے سبب اس کوایک الگ فصل میں ذکر کرنا ہی ضروری سمجھا گیا ہے۔ (عنامیشر محالم البدایہ، ج ۸ بص کا ا، ہیروت)

### نصاری بنوتغلب کے اموال سے جزید کی وصولی کا بیان

(وَلَكَ الْمُسْلِعِينَ مَنْ لِلَّ مَنْ الْمُوَالِهِمْ ضِغَفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْلِعِينَ مِنْ الزَّكَاةِ) ؛ لِآنَّ عُسَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ صَالَحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ (وَيُؤُخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَلَا عُسَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ صَالَحَهُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ، وَالصَّدَقَةُ تَجِبُ عَلَيْهِنَّ دُونَ لِيَسِبُنِانِهِمْ) لِآنَ الصَّلُحَ وَقَعَ عَلَى الصَّدَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ، وَالصَّدَقَةُ تَجِبُ عَلَيْهِنَّ دُونَ الصَّبُنَانِ فَكَذَا الْمُضَاعَفُ .

السببيان و المستحد الله لا يُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمُ اَيُضًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي اللَّهُ لِا يُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمُ اَيُضًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي اللَّهُ لا يُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمُ اَيُضًا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي اللَّهُ وَرُيَّةٌ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى مَا قَالَ عُمَوُ : هَذِهِ جِزْيَةٌ فَسَمُّوهَا مَا شِئْتُمْ، وَلِهَاذَا تُصُوفُ مَصَارِفَ الْجِزُيَةِ وَلا جِزْيَةً مَا شِئْتُمْ، وَلِهاذَا تُصُوفُ مَصَارِفَ الْجِزُيَةِ وَلا جِزْيَةً

على البسوان . وَلَنَا اللهُ مَالٌ وَجَبَ بِهِ الصُّلُحُ، وَالْمَرُاةُ مِنْ اَهُلِ وُجُوبِ مِثْلِهِ عَلَيْهَا وَالْمَصُوفَ مَصَالِحُ الْمُسُلِمِيْنَ ؛ لِآنَهُ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْجِزُيَةِ ؛ آلَا تَرَى أَنَهُ لَا يُرَاعَى فِيهِ الْمُسُلِمِيْنَ ؛ لِآنَهُ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِالْجِزُيَةِ ؛ آلَا تَرَى أَنَهُ لَا يُراعَى فِيهِ

(وَيُسُوضَى عَلَى مَوْلَى التَّغُلِبِي الْنَحَرَاجُ) أَى الْجِزْيَةُ (وَخَوَاجُ الْآرُضِ بِمَنْزِلَةِ مَوْلَى الْقُرَشِيّ) وقال زُفَرُ: يُضَاعَفُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ) ؛ آلا تَرَى أَنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ) ؛ آلا تَرَى أَنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ) ؛ آلا تَرَى أَنَّ مَوْلَى الْقَاشِمِيّ يَلْحَقُ بِهِ فِي حَقِّ حُرْمَةِ الصَّلَقَةِ . وللد رُحد بعبه في المنظم والمنظم المنظم المنظم والمنطق المنظم والمنظم المعزبة على مؤلى المنسب والمنظم المعزبة والمنطق المنظم المنطقة المنظم المنطقة ال

ا ار نعداری مؤتنب کے امرائی کو تعنب کے اموال سے مسلمانوں سے لی جانے والی زکوۃ کا دوگانال لیا جائے گائی کے دھرت م میر مناف معرات سی بر کرام محافی کی موجوہ کی میں ای مقدار پر ان سے سلے کی تھی ، ان کی مورتوں سے بھی لیا جائے گا، محران کے بھی سے نسمہ لیا جائے گا، محران کے بھی سے نسمہ کی کی موقوں پر داجب سے ندکہ بچوں پر ، البندا مضاعف بھی مورق سے اور صدفہ مورقوں پر داجب سے ندکہ بچوں پر ، البندا مضاعف بھی مورقوں پر داجب ہوگا۔ ایام زفر فر مایا ان کی مورقوں سے بھی نبیس لیا جائے گا بھی معرات امام شافعی بین ہونے کا بھی قول ہے اس لیے کا رومقیقت جزید ہے جیسا کہ معرات فر مایا تھا: یہ جزید ہے لبندائم چا ہوا سے نام دیدوای لیے اس کو جزید کے معمار ف

الاری دلیل یہ ہے کہ یہ ایسا مال ہے جوسکی کی سبب سے واجب ہوتا ہے اور مورت اس بات کی اہل ہے کہ اس پراس جیسا مال واجب کیا جائے۔ اور اس کا معرف معمالح المسلمین ہیں اس لیے کہ یہ بیت المال کا مال ہے اور بیم عرف جزید کے ساتھ خاص نہیں ہے ، کیا دکھتا نہیں کہ اس ہیں جزید کی شرطوں کا لحاض نہیں کیا جاتا۔

اور تھنگی نظاموں پر خراج و جزید مقرر کیا جائے گا اور بدپر بی تقرر قرشی غظاموں پر مقرر کردہ جزید وخراج کی طرح ہوگا جبکہ حضرت امام زفر میں نظاموں پر مقرد کردہ جزاج کی طرح ہوگا جبکہ حضرت امام زفر میں نظام انہی میں سے ہوتا ہے۔ کیا آپ نورد فکر نہیں کرتے کہ معدقہ کی حرمت میں ہاتھی کا می کے ساتھ طادیا جاتا ہے۔
سے ایس نورد فکرنیس کرتے کے معدقہ کی حرمت میں ہاتھی کے غلام کو ہاتی کے ساتھ طادیا جاتا ہے۔

جبرہ ہاری دلیل یہ ہے کہ یہ مجالت الی ہے جو آ ذاد کردہ غلام جی اصل کے ساتھ نہیں دی جاسکتی۔ کونکہ جب مسلمان کا ا آ زاد کردہ غلام لفرانی ہوتو اس پہلی جزیہ مقرر کیا جاتا ہے۔ بدخلاف حرمت مدقہ کے کونکہ حرمات شہمات سے ٹابت ہوجاتی ہیں (قاصدہ فلامیا جائے گا اوراس سب سے غنی کے آقا پراعتراض نہ ہوگا اور اس سب سے غنی کے آقا پراعتراض نہ ہوگا ۔ کیونکہ مالیہ میں یہ بالغ کے مالیہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں یہ بالغ کے مالیہ میں ہوتا۔ کیونکہ اس کاغنی ہوتا ہی صدقہ لینے سے دو کئے والا ہے جبکہ اس کے غلام میں یہ بالغ میں ہے بالنہ میں ہے بالنہ بالنہ بالنہ کے مالی میں ہے کونکہ اس کواس کی شرافت و کرامت سے سب لوگوں کی میل و پکیل سے دور کردیا ہے۔ یہ اس کے نام میں اور کردیا ہے۔ اس کی مالی میں کا بالنہ بالنہ

### بنوتغلب كاموال كيتصرف كابيان

قَسَالَ: (وَمَا جَبَاهُ الْإِمَامُ مِنْ الْنَحَرَاجِ وَمِنْ أَمُوَالِ بَنِي تَغْلِبَ وَمَا اَهْذَاهُ اَهُلُ الْيَحَرُبِ إِلَى الْإِمَامِ

وَالْحِزْيَةُ يُصْرَفْ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ كَسَدِّ النَّغُورِ وَبِنَاءِ الْقَنَاطِرِ وَالْجُسُورِ، وَيُعْطَى فَضَالَهُ الْمُسْلِمِيْنَ وَعُمَّالُهُمْ وَعُلَمَاؤُهُمْ مِنْهُ مَا يَكْفِيهِمْ، وَيُدْفَعُ مِنْهُ اَرْزَاقُ الْمُقَاتِلَةِ وَخَلَمَاؤُهُمْ مِنْهُ مَا يَكْفِيهِمْ، وَيُدْفَعُ مِنْهُ اَرْزَاقُ الْمُقَاتِلَةِ وَخَلَايِهِمْ) ، لِآنَهُ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّهُ وَصَلَ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ وَهُو مُعَدَّ لِمَصَالِحِ وَذَرَارِيِهِمْ) ، لِآنَهُ مَالُ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّهُ وَصَلَ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ وَهُو مُعَدَّ لِمَصَالِحِ النَّهُ لِيعِينَ وَهَوُلَاءِ عَمَلَتُهُمْ وَنَفَقَةُ الذَّرَارِي عَلَى الْابَاءِ، فَلَوْ لَمْ يُعْطُوا كِفَابَتَهُمْ لَاحْتَاجُوا النَّهُ لِيعَنِينَ وَهُولًا يَعَمَلَتُهُمْ وَنَفَقَةُ الذَّرَارِي عَلَى الْابَاءِ، فَلَوْ لَمْ يُعْطُوا كِفَابَتَهُمْ لَاحْتَاجُوا اللهُ اللهُ عَلَى السَّنَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْعَطَاءِ) إِلَى الْمُسْتِعِينَ وَهُولَا يَتَفَقَدُ اللَّهُ مَاتَ فِي يَصْفِي السَّنَةِ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْعَطَاءِ) إِلَى الْمُنْ مَن الْعَطَاءِ فِي زَمَانِنَا مِثْلُ الْقَاصِي وَالْمُدَوْسِ وَالْمُفْتِي، وَاللّهُ الْمُعْلِي وَيَعْلُوا الْمُعَلِّي فِي زَمَانِنَا مِثُلُ الْقَاضِي وَالْمُدَوْسِ وَالْمُفْتِي، وَاللّهُ الْمُعَلِّي فِي زَمَانِنَا مِثُلُ الْقَاضِي وَالْمُدَوْسِ وَالْمُفْتِي، وَاللّهُ الْعُطَاءِ فِي زَمَانِنَا مِثُلُ الْقَاضِي وَالْمُدُوسِ وَالْمُفْتِي، وَاللّهُ أَعْلَمُ وَلَاللهُ الْعُطَاءِ فِي زَمَانِنَا مِثُلُ الْقَاضِي وَالْمُدُوسِ وَالْمُفْتِي، وَاللّهُ أَعْلَمُ وَلَا الْمَعْلَاءِ فِي زَمَانِنَا مِثُلُ الْقَاضِي وَالْمُدُوسِ وَالْمُفْتِي، وَاللّهُ أَعْلَمُ وَاللّهُ الْعُلُمُ وَاللّهُ الْمُؤْتِ

واس بست رہی ور ایا اور امام خراج ہے اور بنوتغلب کے اموال ہے جو مال جمع کرے اور وہ مال جمس کوحر فی اوگ ایام کو ہدیے کردیں اور جزید بیسب ایام مسلمانوں کی مسلمتوں میں خرج کرے جس طرح سرحدوں کو مضوط کرتا ، بل بنوا تا ، اور ای جس ہے مسلمان اور جزید بیسب ایام مسلمانوں کو اتنا مال دے جو ان کے لیے کائی جو اور اس مال ہے جاندین اور ان کی اولا دکور و ذیب بیجی دے اس لیے کافی جو اور اس مال ہے جاندین اور ان کی اولا دکور و ذیب بیجی دے اس لیے کہ یہ بیت المال کا مال ہے ، کیونکہ بغیر جنگ کے بیمال مسلمانوں کو معام نے کے بنایا گیا ہے ، کہ یہ بیت المال کا مال ہے ، کیونکہ بغیر جنگ کے بیمال مسلمانوں کو معام نے کے منابی گیا تو ان اور یہ لوگ مسلمانوں کو بقدر کتا ہے مال نہ دیا گیا تو ان کو اور یہ کو کو کر کتا ہے مال نہ دیا گیا تو ان کو کور کو کر کتا ہے مال نہ دیا گیا تو ان کور کور کا کہ کے لیے فارغ نہیں جول گے۔

ووں رہا ہے۔ اور قاضی وغیرہ میں ہے جو مخص درمیان سال میں مرکمیا تو عطاء میں سے اسے بچھنیں ملے گا، کیونکہ عطاء ایک طمرح کا صلہ ہے، قرض میں ہے اس لیے اس کوعطاء کہا جاتا ہے لہذا تبعنہ ہے پہلے کوئی اس کا مالک نہیں جو گا اور ستحق کی موت سے ساقط ہوجائے گا، ہمارے زمانے میں اہل عطاء بہلوگ ہیں قاضی ، مدرس اور مفتی صاحبان ہیں۔اللہ بی سب سے زیادہ جانے والا ہے۔





# بَابُ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ

# ﴿ بيرباب مرمدول كے احكام كے بيان ميں ہے ﴾

احكام مدين وباب كالمتهى مطابقت كابيان

· (عناييشرح الهداية، ع ٨ بم ١٢٣٠ ورات)

### مريد كافقهي مفهوم

ار آداد کالفوق معنی لوٹ مبانا اور بدل جاتا ہے شرمی اصطلاح میں ار تداد کا مطلب ہے: دین اسلام کوچیو ڈکر کفراختیار کر لیاتہ یہ ار تداد تولی بھی ہوسکتا ہے اور فعلی بھی ہوتا ہے۔ مرتد وہ فض ہے جودین اسلام کوچھوڈ کر کفراختیار کر لیے۔ اسلام میں مرتد کی سزائل ہے جودین اسلام کوچھوڈ کر کفراختیار کر لیے۔ اسلام میں مرتد کی سزائل ہے جودین اساد نہذہ تف مل معابداورا جماع آمت ہے تابت ہے۔

ارتداد کا مطلب ہے مسلمان ہونے کے بعد کافر ہوجانا۔ ارتداد قول ہے بھی ہوسکتا ہے، بھل سے بھی ہاعقاد سے بھی اور شک سے بھی۔ مشلا اگر کوئی فخص انقد تعن لی کے ساتھ شرک کرتا ہے یا اس کی ربوبیت کا انکار کرتا ہے، یا اس کی وحدانیت، اس کی کی صغت،
اس کی ٹازل کی ہوئی کسی کتاب یا کسی رسول علیہ السلام کا انکار کرتا ہے، اللہ تعنالی یا اس کے رسول علیہ السلام کوگا لی دیتا ہے، یا جن چیزول کی حرصت پر است کا جماع ہے ان جس سے کسی کو حلال مجھتا ہے، یا اسلام کے پانچ ارکان جس سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے،
اسلام کے کسی رکن کے وجوب جس، یا نبی کر بھی کا فور نبی کی تبوت جس یا قیامت جس شک کرتا ہے، یا کسی بت یا ستارے
وضید و و توجہ و تربت ہے تو ایس شخص کا فراور و سے اسلام سے فارج ہوجاتا ہے۔

### كافر بهم بقدادر زنديق مين فرق كابيان

۔ جولوگ اسلام کو مانتے بی نہیں ووتو کا فراصلی کہلاتے ہیں، جولوگ اسلام کوتیول کرنے کے بعداس سے برگشتہ ہوجا کیں وہ مریم کہلا تے ہیں، اور جولوگ ویونی اسلام کا کریں لیکن عقا کد کفر پیدر کھتے ہوں اور قر آن وصدیت کے نصوص میں تحریف کر کے انہیں اپنے مقالمہ کفریہ پرفٹ کرنے کی کوشش کریں انہیں زندیق کہاجا تا ہے۔

مرمد کا تنکم یہ ہے کہ اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور اس کے شبہات دور کرنے کی کوشش کی جائے اگر ان تین ونوں میں

مقامی ارتدادے تو بر کے پکاسچامسلمان بن کردہے کاعبد کرے تواس کی توبہ تول کی جائے اوراے رہا کردیا جائے کی اگروہ دوائج ترید سے مغالب سرح مرموں استاقی کی مدید ہے۔ والح المام عنوات مجرم میں اسے آل کردیاجائے، جمہورائمہ کے زدیک مرتد خواہ مردیویا مورد ونوں کا ایک می تعم نوب نیر سے طریدائن دری میں میں میں اسے آل کردیاجائے، جمہورائمہ کے زدیک مرتد خواہ مردیمویا مورتد ونوں کا ایک می اوجہ منظم بنائین کے زر کے مرتد عورت آگر تو بدند کرے تواہے سزائے موت کے بجائے جس دوام کی سزادی جائے۔ بہالبتہ امام اللم بنائین کے زریک مرتد عورت آگر تو بدند کرے تواہے سزائے موت کے بجائے جس دوام کی سزادی جائے۔ پہالبتہ امام

زندین کی سزامیں فقهی مندا مهب اربعه

ت المام مرتدي طرح واجب القتل ہے، کيكن اگرووتو به كرے تواس كى جان بخشى كى جائے گى يائبيں؟ حضرت المام شافعى زنديق بھى مرتد كى طرح واجب القتل ہے، كيكن اگرووتو به كرے تواس كى جان بخشى كى جائے گى يائبيں؟ حضرت المام شافعى بہر حال واجب القتل ہے۔ حضرت امام احمد بمیشائی ہے دونوں رواییس منقول ہیں ایک مید کدا گردہ تو بہر کے تو تل نبیس کیا جائے گا، اوردوسری روایت سے کے زندیق کی سز ابہر صورت کل ہے خواہ تو بے کا ظہار بھی کرے۔ حنفیہ کا مختار ند ہب سے کہ اگر وہ کرفتاری ے بہلے ازخودتو بہر لے تو اس کی توبہ تبول کی جائے اور سرّائے تل معاف ہوجائے گی الیکن گرفآری کے بعد اس کی توبے کا اعتبار نہیں،اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ زندیق مرتد ہے برتر ہے، کیونکہ مرتد کی توبہ بالاتفاق قبول ہے، لیکن زندیق کی توبہ سے قبول ہونے پراختلاف ہے۔

شبهدارتداد براسلام بيش كرنے كابيان

قَالَ ﴿وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنْ الْإِسْلَامِ وَالْعِبَاذُ بِاللَّهِ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ كُشِفَتْ عَنْهُ) لِاللَّهُ عَسَاهُ اعْتَرَتْهُ شُبْهَةٌ فَتْزَاحُ، وَفِيهِ دَفْعُ شَرِّهِ بِأَحْسَنِ الْآمُويْنِ، إِلَّا أَنَّ الْعَجَـرُضَ عَـلَى مَا قَالُوا غَيْرُ وَاجِبٍ ؛ لِآنَ الدَّعْوَةَ بَلَغَتْهُ .قَالَ (وَيُحْبَسُ ثَلاثَةَ آيَامٍ، فَإِنْ آسُلَمَ وَإِلَّا قُيْلً . وَفِي الْحَامِعِ الصَّغِيرِ: الْمُرْتَدُّ يُغْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَاِنُ اَبَى قُيْلَ) وَتَأْوِيلُ الْآوَّلِ اللهُ يَسْتَمْهِلُ فَيُمْهَلُ ثَلاثَةَ آيَامِ لِآنَهَا مُدَّةٌ ضُرِبَتْ لِإِبْلاءِ الْآعُذَادِ .

وَعَنْ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ آنَعَهُ يُسْتَحَبُّ آنُ يُوَجِّلَهُ ثَلاثَةَ آيَامِ طَلَبَ ذَلِكَ آوُ لَمُ يَـطُـلُبُ . رَعَنُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ عَلَى الْإِمُّامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ ثَلاثَةَ آيَّامٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُنُلَهُ قَبُلَ ذَلِكَ ؛ إِلاَّنَّ ارْتِدَادَ الْمُسْلِمِ يَكُونُ عَنْ شُبْهَةٍ ظَاهِرًا فَلَا بُدَّ مِنْ مُدَّةٍ يُمْكِنُهُ النَّامُلُ فَقَدَّرُنَاهَا بِالثَّلاثَةِ . وَلَنَا قَوُله تَعَالَى (فَافْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) مِنْ غَيْرِ قَيْدِ الْإِمْهَالِ، وَكَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) وَلِآنَهُ كَافِرٌ حَرْبِيٌّ بَلَغَتُهُ الدَّعُوَةُ فَيُقْتَلُ لِلْحَالِ مِنْ غَيْرِ اسْتِمْهَالِ، وَهِ ذَا ؛ ِلاَنَّهُ لَا يَهُوزُ تَدَانِحِيلُ الْوَاجِبِ لِآمُرِ مَوْهُومٍ، وَلَا فَرُقَ بَيْنَ الْمُحْرِّ وَالْعَبْدِ لِإطْلَاقِ السَّذَلَائِسِلِ وَكَيْسَفِيَّةُ تَوْيَتِهِ اَنُ يَتَبَرَّاً عَنُ الْآدْيَانِ كُلِّهَا سِوَى الْإِسْلَامِ ؛ لِلَاَنَّهُ لَا دِينَ لَهُ، وَلَوْ تَبَرَّا

عَمْدُ نَعُورُ بِنَّهِ كُنَّاءُ تَخْصُولُ لَيْمُفْصُودٍ.

سے اور است میں اسلام سے کھر جائے آتا ہے۔ اور جسا اور جسا سے کوئی ہے۔ اور جساسے کوئی شہر ہومی میں میں میں میں میں موسکی سے وفی شہر سائی او بندا سے نتم کردیا جائے اگرابیا کرنے علی دوطریقوں میں سے میں اور م عالم میں میں میں میں موسکی سے اولی شہر سائی اور بندا سے نتم کردیا جائے اگرابیا کرنے علی دوطریقوں میں سے 

قرود ارم تد وتشن و رئت قيدرُها بات جمه وواسوم يه كالتو تحكيد ورثداست بالرديا جاسف جامع مني رش سب م مدخواه آزاد مبرون بارس منتش کیا جائے گا اور جب و والکار کردے تواسے کی کردیا جائے گا اور قول اول کی تاویل سے کہ بسب مرحد مبلست وسنے تواست تمن دن تک مبلت وق جائے گی و کی کھالنداردور کرنے کے لیے میں مدت متعین کا می سید العظرات شخیرن سے مراق ہے کہ تمن اول تھے مرید کی مبلت دین مستحب ہے خواد و داکتے یاد ماستے یہ حصرت امام شراقعی مرسورے م وق ب كداره مررزم بكردوم مره وتن دور تك كاميلت ديداوراس بيداس كارتاام كي العلال نيس ب میونکی مسم کا در در بو با شبر کی سبب سے بوت بے بندا فوروفر رے کے لیے کی مدت کا بوتا ضروری ہے اور ہم تے تمن وان سے اک کی هیمین کردی ہے۔

به رئی ایس الله و کسه به ارش مقدی به اورای می امهال کی قدیمی به ای طرح آپ نویج کار فر مان جوابنا دین بدل و سناست ک مرد و ۱۰ داس ہے کہ مرمد کا فرحر نی ہو گیا ہے اور اسے اسلام کی دعوت پہنچ بھی ہے فبذامہلت دیتے بغیراسے فور الل کر دو ج ا ع ادر يتحم ال سبب س ي كرام موجوم كى سبب سد داجب كوموخ كرنا جائزتيس ب-اوردلاكل كمطلق بون كى سبب سے آزاداور نور میں وٹی فرق ترمی ہے۔ اور مربقہ کی تو بر کا طریقتہ یہ ہے کہ اسمام کے علاوہ وہ جمام اویان سے برائت کا ظہار مدد السين كوفى الدال الدي أولى دين نيس بداو مرتد جس دين كي خرف ماكل بواتفاجب السد براوت كرلياتو كافي بوقع واس سير مقصود حاصل بوج كاسير

### مرمد کے قائل پرعدم شمان کابیان

فَمَالَ (فَاإِنْ فَتَلَهُ فَاتِلَّ قُبُلَ عَرُضِ الْإِمْلَامِ عَلَيْهِ كُرِهَ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ) وَمَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ هَاهُمَا نَرُكُ الْمُسْتَحَبِّ وَانْتِنْهَاءُ الضَّمَانِ ﴿ لِآنَ الْكُفُرَ مُبِيحٌ لِلْقَتْلِ، وَالْعَرْضُ بَعُدَ بُلُوعِ الدَّعْرَةِ عَيْرُ وَاجِبٍ .

(واَمَّنَا الْمُرْتَذَةُ فَلَا نُفْتَلُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تُقْتَلُ لِمَا رَوَيْنَا ؛ وَلَانَّ رِدَّةَ الرَّجُلِ مُبِيحُةٌ لِلُقَتْلِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ جِنَابَةٌ مُتَعَلَّظَةً فَتُنَاطُ بِهَا عُقُوبَةٌ مُتَعَلَّظَةً وَرِدَّةُ الْمَرْآةِ تُشَارِكُهَا فِيهَا فَتُشَارِكُهَا فِي مُوجِبهَا .

وَلَنَا (أَنَّ النِّي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ)، وَلاَنَ الْاصْلَ تَأْخِيرُ الْآجْزِيَّةِ اللَّي دَارِ الْإِخِرَةِ إِذْ تَعْجِيلُهَا يُخِلُّ بِمَعْنَى الْالْبِيَلاءِ، وَإِنَّمَا عُلِلَ عَنْهُ دَفْعًا لِشَرّْ نَاجِزٍ وَهُوَ الْحِرَابُ، وَلَا يَنُوجَهُ ذَلِكَ مِنْ النِّسَاءِ ؛ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ الْبِنْيَةِ، بِخِلَافِ الرِّجَالِ فَصَارَتُ الْمُرْتَدَةُ تَى الْأَصْلِيَةِ قَالَ (وَلَكِنْ تُمحُبَسُ حَتَى تُسْلِمَ) ؛ لِلْأَنْهَا امْتَنَعَتْ عَنْ إِيفَاءِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى بَعْدَ الْإِقْدَارِ فَسُجُبَرُ عَلَى إِيفَائِهِ بِالْحَبْسِ كَمَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ (وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَتُجْبَرُ الْمَرُآةُ عَلَى الْإِسْلَامِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ آمَةً . وَالْآمَةُ يُجْبِرُهَا مَوْلَاهَا) آمَّا الْجَبْرُ قَلِمَا ذَكَرْنَا، وَمِنْ الْمَهُ وُلَى ؛ لِمَمَا فِيهِ مِنُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقَيْنِ، وَيُرُولَى تُضْرَبُ فِي كُلِّ آيًّامٍ مُبَالَغَةٌ فِي الْحَمْلِ

عَلَى الإسكام. عدمایا اور جب مرتد پر اسلام پیش کرنے سے پہلے کی قاتل نے اے ل کردیا تو بی کروہ ہے مرقاتل برکوئی مناان بیس ہوگااورزد کی کرمیت ترک مستحب اورانفائے منان کے معنی میں ہے، کیونکہ تفرآل کومباح کردیتا ہے اورد کوت اسلام مینیچے کے بعد اسلام پیش کرنا واجب نیس ہے، اور مرتد و مورت کول بیس کیا جائے گا حضرت ایام شافعی بینتی فرمایا: اسے بھی قبل کیا جائے گا اس مدیث کی سب سے جوہم روایت کر بچے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ مرد کا ارتد او جنایب مغلظہ ہونے کی سبب سے آل کوئی کرتا ہے للذااس سے خت سزا مجی متعلق ہوگی اور حورت مرتد ہوکراس جرم میں شریک ہے لہذاو واس کی سزا و میں مجمی شریک ہوگی۔

ہاری دلیل یہ ہے کہ معفرت نی اکرم نگافیز کی نے مورتوں کے للے سمنع فر مایا ہے اور اس لیے بھی کہ دارآخرت کے لیے سزاؤں کومو خرکرنا اصل ہے، کیونکہ جلدی سزاء دینے ہے اہتلاءاور ااذ مائش میں خلل ہوتا ہے، تکراس اصل ہے اس مقصد ہے احراض كرليا جاتا ہے تاكه في الحال پيدا مونے والاشرين لزائى ختم موجائے اور عورتوں سے لزائى متوقع نبيس ہے كيونكه ال مل جے کرنے کی صلاحیت نبیس ہوتی۔ برخلاف مردوں کے ابندامر تد و کا فرواصلید کی طرح ہوگئے۔

فر مایا اور مرمده کو قید کردیا جائے جی کدوہ اسلام لے آئے ، کیونکہ وہ حقوق اللہ کا اقر ارکرنے کے بعد اس کو بورا کرنے سے ڑک میں ہے، لہذا قید کے ذریعے ان حقوق کو پورا کرنے کے لیے اس پر جر کیا جائے گا'جس ملرح حقوق انعباد میں ہوتا ہے۔ جامع مغیر میں ہے کہ مرتدہ عورت کواسلام لانے کے لیے مجبور کیا جائے گاخواہ وہ آزاد ہویا باندی ہواور باندی پراس کا آتا کا مجن خرکرے گا۔رہا جرتواس سب سے جوہم بیان کر مچکے ہیں اور آقاس لیے جرکرے گائا کہاں میں دونوں تن جمع ہو جا کیں۔اور مروی ہے كه باندى كو ہرروز ماراجائے تاكماسلام پراماد وكرنے بيل مبالغهو۔

اربداد کے سبب زوال ملکیت زوال موقوف کی طرح ہے (قاعدہ فقہنیہ) قَىالَ ﴿ وَيَذُولُ مِسْلُكُ الْسُمُ رِّنَاذِ عَنُ آمُوَ الِهِ بِوِذَتِهِ زَوَالًا مُرَاعَى، فَإِنْ آسُلُمَ عَادَتْ عَلَى حَالِهَا، فَالُوا: هَا لَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَزُولُ مِلْكُهُ ) ؛ لِلاَنَّهُ مُكَلَّفٌ مُحْتَاج، فَالِي أَنْ يُقْتَلَ

يَنْقَى مِلْكُهُ كَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ وَالْقِصَاصِ.

وَلَهُ آنَ الْحَرُبِيِّ مَفْهُورٌ تَحْتَ آيُدِينَا حَتَى يُفْتَلَ، وَلَا قَتْلَ إِلَّا بِالْحِرَابِ، وَهِذَا يُوجِبُ زَوَالَ مِلْكِهِ وَمَالِكِيَّتِهِ، غَيْرَ آنَهُ مَدْعُو إِلَى الْإِسُلامِ بِالْإِجْبَارِ عَلَيْهِ وَيُوْجَى عَوْدُهُ إِلَيْهِ فَتَوَقَّفُنَا فِي مِلْكِهِ وَمَالِكِيَّتِهِ، غَيْرَ آنَهُ مَدْعُو إِلَى الْإِسُلامِ بِالْإِجْبَارِ عَلَيْهِ وَيُوْجَى عَوْدُهُ إِلَيْهِ فَتَوَقَّفُنَا فِي مَلْ مَا أَسُلَمَ جُعِلَ الْعَارِضُ كَانُ لَمْ يَكُنْ فِي حَقِي هِذَا الْحُكْمِ وَصَارَ كَانُ لَمْ يَزَلُ مُسْلِمًا وَلَمْ يَعْمَلُ السَّبَبُ، وَإِنْ مَاتَ آوَ قُتِلَ عَلَى دِقَتِهِ آوَ لَحِقَ بِدَادِ الْحَرْبِ وَحُكِمَ بِلَحَاقِهِ السَّعُورُ فَي كُفُرُهُ فَيعُمَلُ السَّبَبُ، وَإِنْ مَاتَ آوَ قُتِلَ عَلَى دِقَتِهِ آوَ لَحِقَ بِدَادٍ الْحَرْبِ وَحُكِمَ بِلَحَاقِهِ السَّغُورُ فَي كُفُرُهُ فَيعُمَلُ السَّبَبُ، عَمَلَهُ وَزَالَ مِلْكُهُ

کے فرمایا اور مرتد کے ارتد اوکی سبب سے اس کے اموال سے زوال موتف کی طرح ملکیت زائل ہو جاتی ہے چنانچ جب وہ اسلام لے آتا ہے تو ملکیت بحال ہوجاتی ہے۔ حضرات مشارکخ فرمایا: پیچم حضر حضرت امام اعظم بڑا تنظ کے نزویک ہے اور حضرات صاحبین کے نزدیک مرتدکی ملکیت زائل نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ ملکف ادر مختاج ہوتا ہے لہذا اس کے قبل کے جانے تک اس کی ملکیت باتی رہتی ہے جس طرح وہ محض جس پر دجم یا قصاص کا فیصلہ کیا گیا ہو۔

حفرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کی دلیل ہے کہ مرقد ایک حربی ہے جو بھادے ہاتھوں مغلوب ہے زدیک کہ اسے قل کردیا جائے اوراز ائی کے بغیر تن نہیں ہوتا اورائ کا حربی ہوتا اورائ کا حربی ہوتا اورائ کا حربی ہوتا اورائ کا حربی ہوتا اورائ کا مرائی کا مرائی ملکت اور مالکیت کے زوال کا سبب ہے، بتا ہم اس پر جرکر کیا ہے اسلام کی دعوت دی جائے گی اورائ کا اسلام کی طرف دالیس آتا متوقع ہے، اس لیے ہم نے اس کے معاطے علی تو قف کردیا۔ اب جب وہ اسلام لی آتا ہے تو قد کردیا۔ اب جب وہ اسلام لی آتا ہے تو قد کورہ عارض (اورقد اور کورہ عارض (اورقد اور) کوز وال ملک کے حق جس معدوم سمجھاجائے گا اوروہ ایسا ہوجائے گا کو یا ہمیشروہ مسلمان بی تھا اور اس نے زوال ملک کا سبب اختیار بی نہیں کیا۔ اور جب وہ مرکبا یا بحالت ارقد اور کردیا عمیا یا دارالحرب جلامی ااور اس کی ملکب ذائل اس کے دارالحرب جلے جانے کا فیصلہ کردیا عمیا تو اس کا کفر پختہ ہوجائے گا لہٰذا سبب (ارقد ادر) اینا دکھائے گا اور اس کی ملکبت ذائل ہوجائے گی۔

### مرتد كى ردت دالى كمائى كاور ثاء كى طرف منتقل ہونے كابيان

قَالَ (وَإِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ عَلَى دِذَتِهِ انْتَقَلَ مَا اكْتَسَبَهُ فِي إِسْلَامِهِ إِلَى وَوَثَتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَكَانَ مَا اكْتَسَبَهُ فِي إِسْلَامِهِ إِلَى وَوَثَتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَكَانَ مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالٍ دِذَتِهِ فَيُنَّا) وَهِلْمَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ (وَقَالَ اَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: كَلَاهُمَا لَيْ يَرِثَ الْكَافِرَ، ثُمَّ هُوَ لِلوَرَثَتِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كِلَاهُمَا فَيْءٌ ؛ لِلآنَّهُ مَاتَ كَافِرًا وَالْمُسْلِمُ لَا يَرِثَ الْكَافِرَ، ثُمَّ هُوَ لِلوَرَثَتِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: كِلاهُمَا فَيْءٌ ؛ لِلآنَهُ مَاتَ كَافِرًا وَالْمُسْلِمُ لَا يَرِثَ الْكَافِرَ، ثُمَّ هُوَ لَلْ حَرْبِي لَا اَمَانَ لَهُ فَيَكُونُ فَيَنَا .

وَلَهُ مَا اَنَّ مِلْكُهُ فِى الْكُسْبَيْنِ بَعُدَ الرِّدَّةِ بَاقٍ عَلَى مَا بَيْنَاهُ فَيَنْتَقِلُ بِمَوْتِهِ إِلَى وَرَثَيَهِ وَيَسْتَنِدُ إلى مَا قُبَيْلَ دِذَيِهِ إِذْ الرِّدَّةُ سَبَبُ الْمَوْتِ فَيَكُونُ تَوْدِيتَ الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُسْلِمِ . وَلَابِي حَيْثِفَةَ آنَهُ يُمْكِنُ الِاسْتِنَادُ فِي كَسُبِ الْإِسْلَامِ لِوُجُودِهِ قَبْلَ الرِّدَّةِ، وَلَا يُمْكِنُ الاسْتِنَادُ لَهُ عَنْ الرِّدَةِ لِعَدَمِهِ قَبْلَهَا وَمِنْ شَرِّطِهِ وُجُودُهُ، ثُمَّ إِنَّمَا يَرِثُهُ مَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ حَالَةَ الرِّدَةِ فِي تَحْسَبِ الرِّدَةِ لِعَدَمِهِ قَبْلَهَا وَمِنْ شَرِّطِهِ وُجُودُهُ، ثُمَّ إِنَّمَا يَرِثُهُ مَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ حَالَةَ الرِّذَةِ وَ بَهِيَ وَارِثًا اِلَى وَفْتِ مَوْتِهِ فِي رِوَايَةٍ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ اعْتِبَارًا لِلاسْتِنَادِ. وَبَهِيَ وَارِثًا اِلى وَفْتِ مَوْتِهِ فِي رِوَايَةٍ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ اعْتِبَارًا لِلاسْتِنَادِ.

وَعَنْهُ آنَهُ يَرِثُهُ مَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ عِنْدَ الرِّدَّةِ، وَلَا يَبْطُلُ اسْتِخْفَافُهُ بِمَوْتِهِ بَلُ يَخُلُفُهُ وَارِثُهُ ؛ لِآنَ

الرُّدَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ . وَعَنْهُ أَنَّهُ يُعْتَبُرُ وُجُودُ الْوَارِثِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِآنَ الْحَادِثَ بَعْدَ انْعِقَادِ السَّبَبِ قَبْلَ تَمَامِهِ

تَى لْحَادِثِ قَبُلَ الْعِقَادِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ الْحَادِثِ مِنْ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

و مایااور جب مرتد مرکمیاایی روت برقل کردیا کمیاتواین کی حالب اسلام کی کمائی اس مسلمان در نا و کی طرف خفل ہوجائے گی اور وہ مال جواس نے روت کی حالت بیس کمایا ہو، وہ فتے ہوجائے گا، پیم معفرت معفرت امام اعظم الثان الثان زدی ہے۔ حضرات معالمین فرمایا: دونوں مال اس کے ورکاء کا ہوگا حضرت آمام شافعی میند فرمایا: دونوں مال نے ہوں سے، کے تکہ دہ کا فرمور مراہے اور مسلمان کا فر کا وارث نہیں ہوتا پھروہ ایسے حربی کا مال ہے جس کوامان نہیں حاصل ہے اس نئے ہوگا۔ حضرات مساحبین کی دلیل مید ہے کہ ارتداد کے بعد بھی دونوں کمائی میں اس کی ملکیت باقی ہے جیسا کہ ہم بیان کر مجلے ہیں البذااس كي موت كے بعدوہ مال اس كے ورثاء كي طرف خفل ہوجائے كا اور بيانقال اس كے مرتد ہوئے سے بحد در مبلے ہوگا،

كيونكدردت بن اس كاموت كاسبب بالبذابيمسلمان كامسلمان بدورافت حامل كرنابوكا

حضرت امام اعظم والنفظ والله على وليل مد بسك السلام والى كمائى مين استنادمكن ب كيونكديد كمائى ارتداد سے مبلے كى بمر ردت والی کمائی میں استناد ممکن نبیں ہے، کو ینکدردت سے بہلے مید کائی معدوم نے حالا تکداستناد کے لیے روت سے بہلے کسب کا ر موجود ہونا شرط ہے بھروہی مخفس اس کا دارث ہوگا جو بحالت روت اس کا وارث تفااوراس کی موت تک اس کا دارث باقی ( ہاتھا۔ سے حضرت امام اعظم بالتفزي ايك روايت بي جواستناد كے لئے اعتبار برجنى ہے۔حضرت امام اعظم ملائفظ سے دوسرى روايت سيب كرجون بوقت ردستاس كادارث تعادى إس كادارث موكا إدراس دارث كي موت هاس كالشحقاق باطل تبيس موكا بلكه وارث كا وارث اس كانا ئب موكا ، كيونكدروت موت كدر سجيش ب-

حضرت امام اعظم بناتنظ ہے تیسری روایت بیہ کے مرتد کی موت کے وفت وارث کا وجود معتبر ہے، اس لیے کہ انعقاد سبب ے بعداس کے تمل ہونے سے پہلے پیدا ہونے والا وارث انعقاد سب سے پہلے پیدا ہونے والے کی طرح ہے جس طرح معید باندى پر قبضه سے يملے بيدا ہوئے والالركا۔

ارتداد میں مرنے والے کی معتدہ بیوی کی وراثت کا بیان وَتَوِثُهُ امْرَاتُهُ الْمُسْلِمَةُ إِذَا مَاتَ آوُ قُتِلَ عَلَى دِذَتِهِ وَحِيَ فِي الْعِكَةِ ؛ لِلَائَهُ يَصِيرُ فَازَّاء وَإِنْ كَانَ

صَبِعِيمُ اوَفَتَ الرِّكَةِ .

وَالْمُرُنَدَةُ كُسُبُهَا لِوَرَكَتِهَا وَلِآنَهُ لا حِرَابَ مِنْهَا قَلَمْ يُوجَدُ سَبَبُ الْفَيْءِ، بِحِكَلافِ الْمُرْنَدِ عِنْدَ وَالْمُرُنَدَةُ كُسُبُهَا لِوَرَكَتِهَا وَلَانَهُ وَوَابَ مِنْهَا قَلَمْ يُوجَدُ سَبَبُ الْفَيْءِ، بِحِكَلافِ الْمُرْنَدِ عِنْدَ آبِعُالَ وَيَرِثُهَا وَوَجُهَا الْمُسْلِمُ إِنْ ارْتَذَتْ وَهِي مَرِيضَةٌ لِقَصْدِهَا إِبْعَالَ حَقِيهِ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً لَا يَرِثُهَا وَلِآنَهَا لَا تُفْتَلُ فَلَمْ يَتَعَلَّقُ حَقَّهُ بِمَالِهَا بِالرِّدَةِ، بِخِكَلافِ الْمُرْنَدِ.

اور جب مرتد اپنی روت پر مرگیایا تل کر دیا میا اوراس کی مسلمان بیوی اس کی عدت میں بوتو و واس مرتد کی وارث بوگی ،اس کے کہ بیخض فارغ ہوگیا ہے جبکہ بوقت روت سے تھا ،اور مرتد وجورت کی کمائی اس کے ورثا ہ کی ہوگ کیونکہ اس کی طرف سے جنگ نیس بوتی ،البندا نے کا سبب نہیں پایا میا ، بر خلاف مرتد کے حضرت امام اعظم خلافت کے نزدیک ،اور جب کوئی عورت مرتد ہوئی اور وہ مریض بوتو اس کا مسلمان شو ہراس کا وارث ہوگا ، کیونکہ بیوی نے اس کے حق کو باطل کرنے کا اراد ہ کیا ہے ۔اور جب وہ شرد مت ہوتو شہور اس کا وارث نہیں ہوگا ،اس لیے کہ عورت تی نہیں کی جائے گی ،البندا اس کے مرتذ ہوئے سے اس کے مال سے شرد مت موتو شہور اس کا وارث نہیں ہوگا ،اس لیے کہ عورت تی نہیں کی جائے گی ،البندا اس کے مرتذ ہوئے سے اس کے مال سے شو ہرکا حق متعلق نہیں ہوا ، یہ خلاف مرتذ کے ، کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے۔

### مرتد اورمرتده كاداراكحرب مين جانے كابيان

قَالَ: (وَإِنْ لَسِحِقَ بِدَارِ الْحَوْبِ مُرْتَدًّا وَحَكُمَ الْحَاكِمُ بِلَحَاقِهِ عَنَى مُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهَاتُ اَوْلَا فِي وَحَلَّتُ الدُّيُونُ الْيَى عَلَيْهِ وَنُقِلَ مَا اكْتَسَبَهُ فِي حَالِ الْإِسْلامِ إِلَى وَرَقِيهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَبْقَى مَالُهُ مَوْقُوفًا كَمَا كَانَ ؛ لِآنَهُ نَوْعُ غَيْبَةٍ فَاهْبَة الْعَبْبَة فِي دَارِ الْإِسْلامِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَبْقَى مَالُهُ مَوْقُوفًا كَمَا كَانَ ؛ لِآنَهُ نَوْعُ غَيْبَةٍ فَاهْبَة الْعَبْبَة فِي دَارِ الْإِسْلامِ لِانْفِطاعِ وِلاَيَةِ وَلَى النَّهُ بِاللَّحَاقِ صَارَ مِنْ الْعُرْبِ وَهُمْ امْوَاتٌ فِي حَيِّ احْكُمْ الْإِسْلامِ لانْفِطاعِ وِلاَيَةِ الْإِلْمُ لَكُونُ وَمُولِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْبِ وَهُمْ امْوَاتٌ فِي حَيِّ احْكُامِ الْإِسْلامِ لانْفِطاعِ وِلاَيَةِ الْإِلْمُ لَكُمُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ ا

کے فرمایا: اور جب کوئی بندہ مرتد ہوکر درالحرب میں چلاجائے اوراس کے دارالحرب جانے کا فیصلہ حاکم نے کر دیا ہے تو اس کے سب مد براورامہات اولا دا آزاد ہوجا کیں گے اوراس کے میعادی قرضوں کی اوائیگی بھی طور پر واجب ہوجائے گی اورحالت اسلام میں کی جانے والی کمائی اس کے مسلم وارثوں کی طرف خطل ہوجائے گی۔ ھے اور میں اس شافعی میشد کے زو یک اس کا مال حسب سابق موقوف ہوگا کیوکد اس کا دارالحرب میں جانا فیب ہوتا ہے اور معزرت ایام شافعی میشد کے زو یک اس کا مال حسب سابق موقوف ہوگا کیوکد اس کا دارالحرب میں جانا فیب ہوتا ہے اور

اس کی یفیوبت دارالاسلام نے مشاہے۔ ماری دلیل یہ ہے کہ اٹل حرب سے ملنے کے سب یہ بندہ مرقد ہو چکا ہے۔ اوراسلام کے مطابق اٹل ترب مردہ جس کیونکہ ان سے دلایت از دم ختم ہو چکا ہے جس طرح مردوں سے ختم ہوجا تا ہے۔ پس مرقد مردہ کی طرح ہوجائے گا بال بیالجات قاضی کے دیملے کے بغیر پختہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کا ہماری طرف آنے کا احمال ہے لہذا نصلے کے طور پرالحاق لازی ہے۔

ے بغیر پختہ نہ ہوہ ۔ یوسیہ اس ماہ موں سرے سے اس میں مردوں والے ہوں سے بعن دی عم جوہم نے بیان کردیا ہے جس اور جب اس کامردو ہونا لِکا ہو چکا ہے تو اس کے ادکام بھی مردوں والے ہوں سے بعن دی عم جوہم نے بیان کردیا ہے جس

طرح حقیق مردے میں ہوتا ہے۔ طرح حقیق مردے میں میدید کے زو کیک اس کے دارالحرب حلے جانے کے سبب دارث ہونے کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ اس کا حضرت امام محمد میشند کے زو کیک اس کے دارالحرب حلے جانے کے سبب دارث ہونے کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ اس کا

وہاں پہنچنا میراث کا سبب ہے۔ حضرت امام ابو بوسف بین تھنے کے زدیک نصلے کے وقت ہی اس کے مورث ہونے کا انتہار کیا جائے گا'اور جب کوئی عورت مرتد ہوکر دارالحرب میں گئی تو بھی مسئلہ ای اختلاف کے مطابق ہوگا۔ مرتد ہوکر دارالحرب میں گئی تو بھی مسئلہ ای اختلاف کے مطابق ہوگا۔

مرتد کے حالت اسلام والے قرضوں کی ادائیگی کابیان

(وَلُهُ عَنَى الدُّيُونُ الَّتِي لَزِمَتُهُ فِي حَالِ الْإِصَلامِ مِمَّا الْحَسَبَةُ فِي حَالِ الْإِسَلامِ، وَمَا لَزِمَةُ فِي حَالِ رِذَنِهِ) قَالَ الْمَبُدُ الصَّعِيفُ عَصَمَهُ اللهُ: حَالِ رِدَّنِهِ عَلَى الْمَبُدُ الصَّعِيفُ عَصَمَهُ اللهُ: عَلَى حَالِ رِدَّنِهِ عَالَ الْمَبُدُ الصَّعِيفُ عَصَمَهُ اللهُ: هَدِهِ وَوَايَةٌ عَنُ آبِي حَيْدُ فَهُ وَحِمَهُ اللهُ وَعَنْهُ آنَهُ بُدُةً بِكَسُبِ الْإِسُلامِ، وَإِنْ لَمْ يَفِ بِلَالكَ هَدِي وَايَةٌ عَنُ آبِي حَيْدُ فَهُ وَعَنْهُ عَلَى عَكْسِهِ وَجُهُ الْآوَلِ آنَ الْمُسْتَحَقِّ بِالسَّبَيْنِ مُحْتَلِفً . وَحُمُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْكُسُبَيْنِ بِاغْتِبَارِ السَّبِ الَّذِي وَجَبَ بِهِ الْذَيْنُ فَيَقْصَى كُلُّ وَيُمِ مِنْ الْكُسُبَيْنِ بِاغْتِبَارِ السَّبِ الَّذِي وَجَبَ بِهِ الْذَيْنُ فَيَقْصَى كُلُّ وَيْمِ مِنْ الْكُسُبَيْنِ بِاغْتِبَارِ السَّبِ الَّذِي وَجَبَ بِهِ الْذَيْنُ فَيَقْصَى كُلُّ وَيْمِ مِنْ الْكُسُبَيْنِ بِاغْتِبَارِ السَّبِ الَّذِي وَجَبَ بِهِ الْذَيْنُ فَيَقْصَى كُلُّ وَيْمِ مِنْ الْكُسُبِ الْمُنْ مَا اللهُ مُعَلِيقًا لِهُ الْفُرُمُ بِالْفُنْمِ . الْمُكْتَبِ فِي يَلُكَ الْحَالَةِ لِيَكُونَ الْفُومُ بِالْفُنْمِ .

وَجُهُ النَّانِي اَنَّ كُسُبُ الْإِسُلامِ مِلْكُهُ حَتَى يَخُلُفَهُ الْوَارِثُ فِيهِ، وَمِنْ شَرُطِ هَذِهِ الْحَلافَةِ الْفَرَاعُ عَنْ حَقِّ الْمُورِّثِ فَيْقَدَمُ بِاللَّهُنِ عَلَيْهِ، أَمَّا كَسُبُ الرِّدَّةِ فَلَيْسَ بِمَمُلُوكِ لَهُ ؛ لِبُطْلَانِ الْفَرَاعُ عَنْ حَقِّ الْمُورِّثِ فَيْقَدَمُ بِاللَّهُنِ عَلَيْهِ، أَمَّا كَسُبُ الرِّدَّةِ فَلَيْسَ بِمَمُلُوكِ لَهُ ؛ لِبُطْلَانِ الْفَرَاعُ عَنْ حَقِ الْمُورِثِ فَيْقَدَمُ بِالذَّيْنِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا تَعَلَّرَ قَصَاوُهُ مِنْ مَحِلُ آخَرَ فَحِينَئِذِ الْمُسْلِينِ الرِّذَةِ عِنْدَهُ فَلَا يُقْضَى دَيْنُهُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا تَعَلَّرَ قَصَاوُهُ مِنْ مَحِلُ آخَرَ فَحِينَئِذِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَجْهُ النَّالِينِ أَنَّ كُسُبَ الْإِسْلامِ حَتَّى الْوَرَقَةِ وَكُسُبَ الرِّدَّةِ خَالِصٌ حَقِّهِ، فَكَانَ قَضَاءُ الدَّيْنِ

مِنْهُ اَوْلَى إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ بِأَنْ لَمْ يَفِ بِهِ فَحِينَئِذٍ يُقُضَى مِنْ كَسُبِ الْإِسْلَامِ تَقْدِيمًا لِحَقِّدِ. وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: تُقْضَى دُيُونُهُ مِنْ الْكَسُبَيْنِ ؛ لِآنَهُمَا جَمِينُعًا مِلْكُهُ حَتَى يَجْرِى الْإِرْثُ فِيهِمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

کا اور جوار تدادی حالت میں مرتد کے جینے بھی قرض لازم ہوئے ہیں ان کو حالت اسلام والی کمائی کے ساتھ اوا کیا جائے گا اور جوار تدادی حالت میں اس پرلازم ہوئے ہیں ان کوار تداد کی حالت والی کمائی سے ادا کیا جائے گا۔

ہندہ ضعیف (مصنف دانٹنز) فرماتے ہیں کہ بید حضرت امام اعظم ڈانٹنزے ایک روایت ہے جبکہ ان سے دوسری روایت ہے کہ پہلے اسلام والی کمائی سے درسری روایت ہے کہ پہلے اسلام والی کمائی سے شروع کیا جائے گا' اور قرضوں کی اوائیگی کے لئے بیکائی کائی نہ ہوتو پھر حالت ارتد ادوالی کمائی سے اوائیگی کی جائے گی جائے گئی ہے۔ اور حضرت امام اعظم جائٹنز سے ایک روایت اس کے برتکس بھی روایت کی گئی ہے۔

پہلی روایت کی دلیل یہ ہے کہ اس پر واجب ہوئے قرض دوا لگ اسباب کی سبب سے مختلف ہیں اور دونوں کی طرح کی کمائی
اک سبب سے جاصل کی گئے ہے جس کمائی کے سبب اس پر قرض ان زم ہوا ہے۔ پس ہر قرض ای حالت کی کمائی سے اوا کیا جائے گئ
جس حالت کی کمائی ہیں وہ واجب ہوا تھا۔ تا کہ فقع کے بدنے ہیں فقصان اور منمان واجب ہو۔ دوسری روایت کی دلیل یہ ہے کہ
اسلام کی کمائی اس بندے کی ملکیت ہے یہاں تک کہ اس کا وارث اس ہیں ای کا نائب ہوگا اور وارث کے نائب ہوئے کے لئے
مورث سے فرافت شرط ہے پس اس قرض کو میراث پر مقدم کیا جائے گا۔ البتہ حالت اور قداد وائی کمائی ہے کہ تو وہ مرتد کی ملکیت
مورث سے فرافت شرط ہے پس اس قرض کو میراث پر مقدم کیا جائے گا۔ البتہ حالت اور قداد وائی کمائی ہے کہ تو وہ مرتد کی ملکیت
مورث سے کیونکہ امام صاحب خلافی زد کیک ردت ملکیت کی البت کو باطل کرنے والی ہے۔ (قاعدہ تھبیہ ) پس اس کمائی سے اس
کا قرض ادائیس کیا جائے۔

البنتہ جب اسلام والی کمائی سے اس کی اوائیگی ناممکن ہوجائے 'تو تب حالت ارتد ادوالی کمائی سے اس کا قرض اوا کیا جائے گا' جس طرح کوئی ذمی خفس نوت ہوجائے اوراس کا کوئی وارث بھی نہ ہوتو اس کا مال عام مسلمانوں کا ہوگا' اور جب اس پر قرض ہوتو اس مال سے اوا کیا جائے گا۔ بیرمسئلہ بھی اس طرح ہے۔

حضرت اہام اعظم ملائٹ کی طرف تیسری روایت بیان کردہ کی دلیل میہ ہے اسلام والی کمائی وارثوں کا حق ہے جبکہ ارتد اووالی کمائی ابناحق ہے بہکہ ارتد اووالی کمائی ابناحق ہے بہر اس کمائی سے اس کا قرض اوا کرنا افضل ہے۔ البتہ جب اس سے اوا میگی نامکن ہوجائے اس طرح وہ کا فی نہ ہوتو تب وقت اسلام والی کمائی سے اس کا قرض اوا کیا جائے گا۔ کیونکہ قرض کی اوا میگی میراث سے مقدم ہے۔

مساحبین عمین فرایا: اس کے قرض کو دونوں کمائیوں سے ادا کیا جائے گا کیونکہ دونوں اس کی ملکیت ہیں یہاں تک ان دونوں میں اس کی میراث جاری ہوگی۔ادراللہ ہی سب زیادہ جانے والا ہے۔

### حالت ردت میں خرید وفر وخت کے احکام

قَىالَ: (وَمَمَا بَاعَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ أَوْ أَعْتَفَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ تَصَوَّفَ فِيهِ مِنْ آمُوَالِهِ فِي حَالِ رِذَتِهِ

عَهُو مَوْفُوق، قَانُ السَّلَمَ صَحَّتُ عُقُودُهُ، وَإِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ اَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتُ) فَهُو مَوْفُوق، وَإِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ اَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِمُ اللَّهُ

والموروس المستحدة تعتمِدُ الْآهُلِيَّة وَالنَّفَاذَ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ، وَلَا خَفَاءً فِي وُجُودِ الْآهُلِيَّةِ لِكُونِهِ لَهُ مَا أَنَّ الصِّحَدُة تَعْتَمِدُ الْآهُلِيَّةِ وَالنَّفَاذَ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ، وَلَا خَفَاءً فِي وُجُودِ الْآهُلِيَّةِ لِكُونِهِ لَهُ مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وَلِهِذَا لَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدْ بَعْدَ مُم خَاطِهَا، وَكَذَا الْمِلْكُ لِقِيَامِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، وَلِهِذَا لَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدْ بَعْدَ الْمُؤْتِ لَا يَرِثُهُ فَتَصِيحُ الرِّدَةِ لِيسَعَيْةِ الشَّهُومِ مِنْ امْوَاةٍ مُسْلِمَةٍ يَرِثُهُ وَلَوْ مَاتَ وَلَدُهُ بَعْدَ الرِّذَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ لَا يَرِثُهُ فَتَصِيحُ الرِّذَةِ لِيسَعَيْهِ اللهِ هُو مِنْ امْوَاةٍ مُسْلِمَةٍ يَرِثُهُ وَلَوْ مَاتَ وَلَدُهُ بَعْدَ الرِّذَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ لَا يَرِثُهُ فَتَصِيحُ الرِّذَةِ لِيسَعَةِ الشَهُومِ مِنْ امْوَاةٍ مُسْلِمَةٍ يَرِثُهُ وَلَوْ مَاتَ وَلَدُهُ بَعْدَ الرِّذَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ لَا يَرِثُهُ فَتَصِيحُ

تَصَرُّقَاتُهُ . إِلَّا آنَّ عِنْدَ آبِي يُوسُفَ تَصِحُ كَمَا تَصِحُ مِنْ الصَّحِيحِ ؛ لِآنَ الظَّاهِرَ عَوْدُهُ إِلَى الْإِسْلامِ، إِذْ الشَّبُهَةُ ثُزَاحُ فَلَا يُقْتَلُ وَصَارَ كَالْمُرْتَدَةِ .

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَعِنَّ كَمَا تَعِنَّ مِنْ الْمَرِيضِ ؛ لِآنَّ مَنْ انْتَحَلَ إِلَى يَحُلَّةٍ لَا سِبَّمَا مُعُوضًا عَمَّا لَشَا عَلَيْهِ فَلَيْمَا يَتُرُكُهُ فَيُفْضِى إِلَى الْقَتْلِ ظَاهِرًا، بِخِلافِ الْمُرْتَذَةِ ؛ لِآنَهَا لَا تُفْعَلُ . وَلَا إِلَى عَيْدُ فَلَ الله الله الله الله وَتَوَفَّفُ وَلَا إِلَى حَيْدُ فَلَة الله حَرْبِي مَقُهُ ورَّ تَحْتَ آيدينا عَلَى مَا قَرَّرُنَاهُ فِى تَوَقِّفِ الْمِلْكِ وَتَوَفَّفُ ولَا إِلَى حَيْدُ فَلَهُ الله وَالله والله وَالله وَالله وَالله والله وَالله والله والمؤلِق والمؤلِق والله والمؤلِق والمؤلِق

جواء مدى المبسية على المبسية على المرادي المرادي فروخت كى ياغلام آزادكيا ياس نے بهدكيا ياس نے كسى چيزكور بن فره فره فره فره فره بازاور جب مرتد نے حالت ارتدادي فره بيا تو اس كا تصرف موقوف ہو جائے گا۔ لبندا اگر وہ اسلام لے آئے تو وہ ركھ ديا اور يا بجراس نے اپ اموال بيس كوئى تصرف كيا تو اس كا تصرف موقوف ہو جائے يا وہ دارا گر وہ اسلام لے آئے تو وہ سال سارے عقو د باطل سارے عقو د درست ہوجائيں گے۔ اورا گر وہ فوت ہوجائے يا قبل كيا جائے يا وہ دارا لحرب ميں چلا كيا تو اس كے سارے عقو د باطل سارے عقو د درست ہوجائيں گے۔ اورا گر وہ فوت ہوجائے يا قبل كيا جائے كيا دائل كے تعرفات دونوں صورتوں ميں جائز ہیں۔ ہوجائيں مي حضرت اہم اعظم مرتذ كي اقسام كے ہيں (۱) وہ تصرفات جو بدا تفاق نافذ ہوتے ہيں جس طرح ام ولد بنا تا ہے اور طلاق جانا جا جا باتفاق نافذ ہوتے ہيں جس طرح ام ولد بنا تا ہے اور طلاق

وینائے کیونکہ پرتصرفات ملکیت کے حقیق ہونے اور ولایت کے ممل ہونے کے محاج نہیں ہوتے۔

ہے ۔وسریہ سروت بیسے اللہ اللہ ہوتے ہیں جس طرح نکاح اور ذبیحہ ہے۔ کیونکہ ان کے سی ہونے کا دار وہدار

جبكه مسلمان اور مرتد كے درميان مساوات معدوم ہوتی ہے جی كدوه مسلمان ندہو جائے۔

(٣) ووتصرفات جن کے موتوف ہونے میں اختلاف ہے اور بیدونی تصرفات ہیں جن کوہم بیان کر چکے ہیں۔

ماحین کی دلیل میہ ہے کہان تقرفات کے میچے ہونے کا دارو مدار متعرف کے اہل ہونے پر ہے اور ان کے نفاذ کا دارو مداران کی ملکیت پر ہے اور ان کی اہلیت میں کچھ پوشیدہ نہیں ہے کیونکہ متصرف احکام شرعیہ کا نخاطب ہے۔اور اس میں ملکیت بھی موجود ہے کیونکہ اس کے مرنے سے پہلے تک اس کی ملکیت اس میں موجود ہے جس طرح ہم پہلے میان کر چکے ہیں۔

ای طرح اگراس مخص کے مرتد ہونے کے بعد سے ماہ میں کوئی بچاس کی بیوی کے ہاں پیدا ہوا تو وہ اس مرتد کا دارث ہوگا'اور اگر مرتد کے ارتداد کے بعد مرتد کی موت سے پہلے اس کا بچہ فوت ہو گیا تب بھی وہ مرتد کا دارث ہوگا پس موت سے بل ہونے والے تصرفات سيح بول مح\_

حفرت امام ابو یوسف میلید کے زود بک اس کے بیسارے تصرفات ای طرح می موں مے جس طرح تندرست مخص کے تقرفات مجمح موت بيل - كيونكماس كااسلام كي جانب أنا ظاهر بادراس كوجواشتهاه مواب اس كودور كرديا جائكا اورمر مده مورت كى طرح اس كول نه كياجائ كار

حضرت ایام محمد میسید کے فزو کیگ اس کے تصرفات ای طرح میچ ہوں سے جس طرح کسی مریض کے تصرفات میچ ہوتے ہیں کیونکہ جب کوئی مخص دعویٰ کرتا ہے تو وہ خاص طور پراس صورت میں ہے کہ جب اس نے مذہب سے اعراض کرتے ہوئے کوئی نیا ند بهب بنایا ہے جس پروہ بیدا ہوا تھا تو وہ اس کو کم ہی چھوڑنے والا ہے اور وہ بہ گا ہر آل کر دیا جاتا ہے بہ خلاف مربد ہ کے کیونکہ اس کو

حضرت المام اعظم ولانتفظ كى دليل مدي كدوه حرلي باور ماري باتفول شن مغلوب مواب لبذا جس طرح اس كى ملكيت موتو ف رہے کے بارے میں ہم بیان کر بچکے ہیں اور نضر فات کا موقو ف ہونا یہ مکنیت کے موقو ف ہونے پر بنی ہے اور پیمر مد اس حربی کی طرح ہوجائے گا'جس بغیر کی المان کے دارالاسلام میں آگیا ہواور اس کوگر فآر کرتے ہوئے مقہور کردیا گیا ہوتو اس کے تصرفات موتوف کردیئے جاتے ہیں کیونکہ اس کی حالت موتوف ہوتی ہےاور بیرحالت مربد کی ہوتی ہے۔اوران دونوں احوال سبب عصمت کے باطل ہونے کے سبب مرتد تل کا مستحق ہوتا ہے اور اس کی اہلیت میں خلل انداز ہونے والی چیز بھی یہی ہے۔ بہ خلاف ز انی اور آلع کرنے والے کے کیونکہ ان میں قبل کی سراء کامستحق ہونا بطور سرائے جنایت ہوتا ہے بہ خلاف عورت کے کیونکہ عورت جنگ كرنے والى بيس موتى اى سبب ال وقل بيس كياجاتا۔

### دارالحرب كي بعدم تد ك مسلمان بون كابيان

یدیدن و مسلمان ہو کہ اور الحرب میں سے جانے کے فیطے کے بعد مرقہ مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آجمیا اور اس نے اپنا من وئن کسی دارے کے پائی پایا تو دو اس کو حاصل کر لےگا۔ کیونکہ دار شائل کے بال کا دار شتب ہی ہوگا 'جب مرقد اس سے فارغ ہو چکا ہے مگر جب وہ مسلمان ہو کر دار الیس آئی ہے ہو اس کی مال کی بھی ضرورت ہے لیں دو دار شد سے مقدم ہوگا ہے خلاف اس صورت کے کہ جب دار شد نے اس مال کو اپنی ملکیت سے نکال دیا ہوادرائ طرح ہو خلاف امہات اولا دادر مد ہرین کے کیونکہ ان صورت کے کہ جب دار شد ہے اس مال کو اپنی ملکیت سے نکال دیا ہوادرائ طرح ہو خلاف امہات اولا دادر مد ہرین کے کیونکہ ان کے بارے میں دلیا صحیح سے فیصلہ ہو چکا ہے لیں اب دہ فیصلہ تم نہیں ہو سکتا اور جب قاضی کے دارالحرب میں جانے کے اور فیصلہ سرنے سے پہلے ہی دہ مسلمان ہو کر دار الاسلام میں واپس آئی ہے تو وہ ای طرح ہوگا جس طرح دہ ہمیشہ مسلمان ہی تھا یعنی اس کی ہر تم کی ملکیت دا ٹا شہ جات اس کے ہوں گے۔ جس طرح طرح ہم نے ذکر کر دیا ہے۔

مرتد کانفرانیہ باندی ہے وطی کرنے کابیان

### ارمدادے واپسی کے وجود مرکا تبت کے جواز کا بیان

### م بدك وأست ويت وسية كايون

(وَإِذَا فَكُنُ الْمُرْقَدُّ رَجُلًا خَطَأَ ثُمَّ لَحِقَ بِنَادٍ الْحَرُبِ أَوْ فَكَلَ عَلَى دِقَتِهِ فَاللِّبَهُ فِي مَالٍ الْحَسَبَهُ فِي حَالَ الْكِسَبَهُ فِي حَالَةِ الْإِسْلَاهِ وَالرِّدَةِ فِي حَالَ الْإِسْلَاهِ وَالرِّدَةِ فِي حَالَةِ الْإِسْلاهِ وَالرِّدَةِ فِي مَا لِلهُ وَالرِّدَةِ فِي مَا اللّهُ وَالرِّدَةِ فِي مَا لِلهُ وَالرِّدَةِ فَي اللّهُ وَالرِّدَةِ فَي اللّهُ وَالمُوافِقَةُ وَالمُوافِقَةُ وَالْحُوالُ فِي مَالِهِ وَعِلْمُ اللّهُ وَالمُوافِقَةُ وَالمُوافِقَةُ وَالمُوافِقَةُ وَلَا اللّهُ وَالمُوافِقَةُ وَالمُوافِقَةُ وَاللّهُ وَالمُوافِقَةُ وَاللّهُ وَالمُ وَاللّهُ ولَا لَا لَهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

الْكُسُبَانِ جَمِينُعًا مَالُهُ ؛ لِنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْحَالَيْنِ، وَلِهالَا يَجُوى الْإِرْثُ فِيهِمَا الْكُسُبَانِ جَمِينُعًا مَالُهُ الْمُكْتَسَبُ فِي الْإِسْلَامِ ؛ لِنَفَاذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ دُونَ الْمَكْسُوبِ فِي الرِّدَةِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ مَالُهُ الْمُكْسُوبِ فِي الرِّدَةِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ مَالُهُ الْمُكْسُوبِ فِي الرِّدَةِ عِنْدَهُ وَالنَّانِي فَيْنًا عِنْدَهُ . وَلِهاذَا كَانَ الْأَوَّلُ مِيرَاتًا عَنَهُ، وَالنَّانِي فَيْنًا عِنْدَهُ .

ا من اور جب کی مرتد نے منطق کے طور پر کی بندے وال کردیا اس کے بعدوہ دارالحرب می جا کمیا ہے یاس نے ارتداد

م الدني مين ل كيا ہے۔

ی حالت یں باہر اسلام کی حالت میں باہر کے دریت مرف اس مال سے دی جائے گا جس اس نے اسلام کی حالت میں کمایا ہے جب م حضرت امام اعظم برائی فیز کے دریت مرف اس مال سے دریا ہوگی جواس نے حالت اسلام وارقد ادمیں کمایا ہے کیونکہ عا قلہ مرتد کی ما میں کے دریت اس کے بورے مال سے دریا ہوگی جواس نے حالت اسلام وارقد ادمیں کمایا ہے کیونکہ عا قلہ مرتد کی اللہ میت دی جائے گا۔
دریت دینے والی بیس ہے۔ کیونکہ اس کی ہدومعدوم ہوجاتی ہے۔ بیس اس کے مال دیت دی جائے گیا۔

ی دیے واق میں اسے دونوں حالت کی کمائی میں اس کا مال ہے کیونکہ دونوں احوال میں اس کے تصرفات نافذ ہونے والے مماحین سے زر دیک دونوں حالت کی کمائی میں اس کا مال ہے کیونکہ دونوں احوال میں اس کے تصرفات نافذ ہوئے والے

ہیں اس دلیل کے سبب صاحبین نے دونوں طرح کی کمائی میں ورافت کو جاری کیا ہے۔

یں بی د معرت امام اعظم ملائن کے خزد کیاس کا مال وہی ہے جواس نے اسلام کی حالت میں کمایا ہے جس آپ کے خزد کیا تعمرفات معنی منافظہ میں فنظم ملائن کے خزد کیا تعمرف موتوف ای میں نافذ ہوں سے جبکہ ارتدادوالی حالت والے مال میں نضرفات نافذ نہ ہوں سے ۔ کیونکہ اس کمائی میں اس کا تعمرف موتوف ہوتا ہے اس کے خبکہ ارتدادوالا تو مال فئے ہوتا ہے اس کے زد کی اسلام کی حالت والی کمائی میراث بنی ہے۔ اور دومرا مال میں حالت ارتدادوالا تو مال فئے ہوتا ہے اس کے زد کی اسلام کی حالت والی کمائی میراث بنی ہے۔ اور دومرا مال میں حالت ارتدادوالا تو مال فئے

مرتد کاکسی تحص کے ہاتھ کو کا شنے کا بیان

بِالرِّدَةِ . وَامَّا النَّانِي وَهُوَ مَا إِذَا لَحِقَ وَمَعْنَاهُ إِذَا قُضِيَ بِلَحَاقِهِ فِلَانَّهُ صَارَّ مَنِّنَا تَقْدِيرًا، وَالْمَوْتُ يَقُطُعُ السِّرَايَةَ، وَإِسْلَامُهُ حَيَاهٌ حَادِثَةٌ فِي النَّقْدِيرِ فَلَا يَعُوْدُ حُكُمُ الْحِنَايَةِ ٱلْأُولَى، فَإِذَا لَمْ يَقُضِ السِّرَايَةَ، وَإِسْلَامُهُ حَيَاهٌ حَادِثَةٌ فِي النَّقْدِيرِ فَلَا يَعُوْدُ حُكُمُ الْحِنَايَةِ ٱلْأُولَى، فَإِذَا لَمْ يَقُضِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ فَهُوَ عَلَىٰ الْخِلَافِ الَّذِي نُبَيِّنَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

الله المارة ادين وهمر كيايا جروه دارالحرب من جلا كيا كيا اوراسك بعدم المان موكردا بي الاراك كالمناح كالمناح المعالي المعالية المعالي المعالية ال

کے وال میں سے تصف ویت واجب ہوجائے کی جومیت کے ورثا وکودی جائے گی۔

البت به کی حالت میں جس کی دلیل بیہ کے لطع ایسے کل میں سرایت کر چکا ہے جو تفاظت کے قابل نہیں رہا ہے البذا اس کا خون منائع ہو جائے گا۔ بہ خلاف اس حالت کے کہ جب سرتہ کا ہاتھ کا نا جائے پھر وہ مسلمان ہوکرای قطع کے سبب فوت ہو جائے ا قطع پر پوکھ واجب نہ ہوگا کی کی کہ ابدار کا کوئی ائتبار نہیں ہے۔ اور جب معتبر قصاص معاف کرنے سے ختم ہو جا تا ہے تو پھرار تدار سے بھی قصاص ساقط ہو جا تا ہے (قاعدہ ظہیہ)

البتہ دومری حالت کہ جب وہ وارالحرب میں چلا گیا ہے اور قاضی نے بھی اس کے چلے جانے کا فیصلہ کر دیا ہے' تو اس کا قصاص اس سبب سے ساقط ہوجائے گا' اور نقذیری طور موچ کا ہے اور موت زخم کے اثر کومرابیت سے رو کنے والی ہے۔ ( قاعدہ تقہیہ ) جبکہ اس کا اسلام لا نابیہ معنوی طور پر ایک نئی زندگی ہے ہیں جبلی حالت میں جنابت کا حکم لوٹے والانہیں ہے اوراگر قاضی نے جانے وار الحرب جانے والا فیصلہ نہیں کیا ہے' تو اس کا اختلاف اس مسئلہ پر ہے' جس کوہم آئندہ والن شاہ الند تعالی بیان کر دیں گے۔

مرتد قاطع کے دارالحرب نہ جانے پر بوری دیت کابیان

قَالَ (فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ وَآصَلَمَ ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ اللِّيدَةُ كَامِلَةً) وَهٰذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَآبِى يُوْسُفَ . وَقَالَ مُسَحَسَدٌ وَزُفَرُ: فِى جَمِيْعِ ذَلِكَ نِصْفُ اللِّيَةِ ؛ لِآنً اعْتِرَاضَ الرِّذَةِ آهُدَرَ السِّرَايَةَ فَلَا يَنْقَلِبُ بِالْإِسْلَامِ إِلَى الضَّمَانِ، كَمَا إِذَا قَطَعَ يَدَ مُرْتَذٌ فَآصُلَمَ .

وَلَهُ عَا اَنَّ الْجِنَايَةَ وَرَدَتُ عَلَى مَحَلَّ مَعْصُوْمٍ وَنَمَّتْ فِيهِ فَيَجِبُ ضَمَانُ النَّفْسِ، كَمَا إِذَا لَمُ تَتَخَلَّا الرِّذَةُ، وَهِلَا ؛ لِآنَّهُ لَا مُعْتَبَرُ بِفِيَامِ الْعِصْمَةِ فِي حَالِ بَقَاءِ الْجِنَايَةِ، وَإِنَّمَا الْمُعْتَبُرُ فِيَامُهَا فِي حَالِ الْجَنَايَةِ، وَإِنَّمَا الْمُعْتَبُرُ فِيَامُهَا فِي حَالِ الْعُقْبَرُ فِي عَالِ الْعُقْبَرُ وَمِنَا لَهُ الْمُعْتَبُرُ وَيَامُهَا فَي حَالِ الْعُقَادِ السَّبَ وَفِي حَالِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ، وَحَالَةُ الْبَقَاءِ بِمَعْزِلٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِهِ، وَصَارَ كَيْهِ، وَصَارَ كَيْهِ، وَصَارَ كَيْهِ الْمِلْكِ فِي حَالِ بَقَاءِ الْبَعِينُ .

کے قرمایا: اور جب مرقد دارالحرب میں تہ کمیا بلکہ وہ اسلام لے آیا تو قاطع پر پوری دیت واجب ہوگی شخین کے زویک کی تھم ہے۔

حضرت امام محمدادر حضرت امام زفر عضینیانے فرمایا: بیتمام احوال میں نصف دیت ہی واجب ہوگی کیونکہ ارتداد نے سرایت کو یاطل کردیا ہے بسی اسلام لانے سے میدا ہدار (ضائع ہوتا) ضان میں تبدیل نہ ہوگا جس جب کسی مرتدنے کی محض کا ہاتھ کاٹ دیا ہے اسکے بعد دومسلمان ہوگمیا ہے۔

شیخین کی دلیل میہ بے کہ جنابت کل محترم میں واقع ہوئی ہے اورائ میں کمل ہوئی ہے لیں منان لنس واجب ہوگا ،جس طرح جب اربد ادخلل ڈالنے والا نہ ہو ۔ کیونکہ جنابت باتی رہنے کی حالت میں عصمت واحر ام کل کا کوئی اعتبار نہیں کا جائے گا۔ ( قاعد ہ تھہیہ ) بلکہ انعقاد سبب اور ثبوت تھم کے وقت عصمت کی موجودگی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور بقاء کی حالت ان سے جدا ہے اور بیائی SAME CION DE LA SAME مل جدوجائے کا جس طرح کس نے بقائے میمین کی حالت میں ملکبت کا قیام کراہا ہو۔ طرح دوجائے کا جس طرح کسی نے بقائے میمین کی حالت میں ملکبت کا قیام کراہا ہو۔

هداید ترب(ادلین)

مكاتب كے مرمد ہوكردارالحرب ميں جانے كابيان

(وَاذَا ارْتَـادُ الْـمُـكَاتَبُ وَلَحِقَ بِذَارِ الْعَرْبِ وَاكْتَسَبَ مَالًا فَأَخِدَ بِمَالِهِ وَابَى أَنْ يُسْلِمَ فَغُيْلَ رر فَإِنَّهُ يُولِفِي مَـوُلَاهُ مُكَاتَبَتَهُ وَمَا بَقِي فَلِورَلَتِهِ) وَهِنذَا ظَاهِرٌ عَلَى آصْلِهِمَا ؛ لِآنَ كَسْبَ الرِّذَةِ مِلْكُهُ إِذَا كَانَ حُرًّا، فَكَلَّا إِذَا كَانَ مُكَاتِبًا .

وَاحْدًا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ فِلاَنَّ الْمُكَاتَبُ إِنَّمَا يُمْلِكُ أَكْسَابَهُ بِالْكِتَابَةِ، وَالْكِتَابَةُ لَا تَتَوَقَفُ بِالرِّدَّةِ قَـكَـلَـا اكْسَـابُـهُ ؛ الا تَوَى آنَهُ لا يَتَوَقَّفُ تَصَرَّفُهُ بِالْآفُولِي وَهُوَ الرِّقُ، فَكَذَا بِالآدُنَى بِالطّرِيقِ

اور جب کوئی مکاتب مرتد ہوکر دارالحرب میں چلا گیا ہے ادراس نے مال کمایا ہاس کے بعدد واپنے مال سمیت پکڑ لا مما ہے اور وہ مسلمان ہونے ہے انکار کرتا ہے۔ ابندا وہ آل کردیا میا ہے تو اس کے مال سے اس کے آقا کی مکا تبت کو پورا کیا مائے گا۔ اور جون جائے گاوواس کے در چام کا ہوگا۔ بیسکد صاحبین کی دلیل کے مطابق تو ظاہر ہے کیونکہ مرتد جب آزاد ہواس کی ، کمائی صاحبین کے نزد بک اس کی ملکیت میں ہوتی ہے ہیں اگر دوم کا تب ہے تو تب بھی اس کی کمائی اس کی ملکیت میں ہوگی۔ حضرت امام اعظم ملافظ كنزويك يبال بريتكم السبب ب بكركمات كوعقد كسب مكاتب في كما في كاما لك جوتا ہادراس کے مرمد ہونے سے کمابت موقوف ہونے والی نیس ہے ہی اس کی کمائی بھی موقوف ند ہوگی کیا آپ نوروفکر نیس کرتے کرتصرف توی مینی رقیت کے سبب باطل نہیں ہوا۔ ہی وہ کم تر کے سب سے بدرجداولی باطل ہونے والانہیں ہے۔

#### شو ہروزسبب دونوں کا مرتد ہوکر دارالحرب جانے کا بیان

(وَإِذَا ارْتَذَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ وَالَّعِيَاذُ بِٱللَّهِ وَلَعِقَا بِلَادِ الْحَرُّبِ فَحَيِلَتُ الْمَرُاةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَوَلَدَتْ وَلَدًا وَوُلِدَ لِوَلَدِهِمَا وَلَدٌ فَظُهِرَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا فَالْوَلَدَانِ فَيْءً) ؛ لِلَانَّ الْمُرْتَدَّةَ تُسْتَرَقُ فَيَتَبَعُهَا وَلَدُهَا، وَيُجْبَرُ الْوَلَدُ الْآوَلُ عَلَى الْإِمْلَامِ، وَلَا يُجْبَرُ وَلَدُ الْوَلَدِ . وَوَى الْحَسَنُ عَنْ ٱبِيْ حَنِيْفَةَ ٱنَّهُ يُجْبَرُ تَبُعًا لِلْجَدِّ، وَٱصْلُهُ النَّيَعِيَّةُ فِي الْإِسْلَامِ وَهِيَ رَابِعَةُ اَرْبَعِ مَسَائِلَ كُلُّهَا عَلَى الرِّوَايَتَيْن وَالنَّانِيَةُ صَدَفَةُ الْفِطْرِ وَالنَّالِثَةُ جَرُّ الْوَلَاءِ وَالْأَخْرَى الْوَصِيَّةُ لِلْفَرَابَةِ .

ك اور جب شوہراور زسب دونول نعوذ بالله مربد ہوكر داراكحرب ميں سلے محكے اور وہال عورت حاملہ ہوگئي اور اس نے ایک بچے کوجنم دیا اوراس کے بعدان کے لڑے کے ہاں بچہ بیدا ہوااس کے بعد مسلمانوں نے تلبہ پایا تو وہ دونو لاکے نئے کے تعظم میں ہوں سے کیونکہ مرمد ہ کورتی بنایا جائے گا ہی اسکالڑ کا اس کے تائع ہوجائے گا'اور پہلے لڑکے کواسلام لانے کے لئے مجبور کیا جائے گا جبکہ ان کے پوتے کواسلام لانے کے لئے مجبورنہ کیا جائے گا۔

معرت المام حسن بن زیاد نے امام اعظم نگر تئے ہوتا درست ہوتا ہے کہ دادا کے تالع کرتے ہوئے اس کو بھی مجبور کیا جائے گا اور اس دوارے کی دوارے کی دوارے کی جبور کیا جائے گا اور اس کی دوارے کی دوارے

### غيرعاقل يح كاسلام وارتداديس نداهب فقهاء

قَالَ (وَازُتِدَادُ الْحَسِيِّ الَّذِى يَعْفِلُ ارْتِدَادٌ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ، وَيُعْبَرُ عَلَى الْإِسُلامِ وَلَا يُقْتَلُ، وَإِسْلَامُهُ إِسْلَامُ لَا يَوِثُ ابَوَيْهِ إِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ . وَقَالَ ابُو يُوسُف: ارْتِدَادُهُ لَلهُ لِإِسْلامِ وَارْتِدَادُهُ لَيْسَ بِاسُلامٍ وَارْتِدَادُهُ لَيْسَ بِاسُلامٍ وَارْتِدَادُهُ لَيْسَ بِاسُلامٍ وَارْتِدَادُهُ لَيْسَ بِاسُلامٍ وَارْتِدَادُهُ لَيْسَ بِاللهُ لِي الْهُدَادُهُ لَيْسَ بِاسُلامٍ وَارْتِدَادُهُ لَيْسَ بِاسُلامٍ وَارْتِدَادُهُ لَيْسَ بِاللهُ لِي الرِّيدَادُهُ لَيْسَ بِالسَّلامِ وَارْتِدَادُهُ لَيْسَ بِاللهُ إِلَيْدَادُهُ لَيْسَ بِاللهُ إِلَا لَهُ اللهُ وَالْمُعْدُولُولُ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

لَهُسَمَا فِي الْإِسْلَامِ اَنَهُ تَبِعَ لِاَبُوَيْهِ فِيهِ فَلَا يُجْعَلُ اَصْبَلا . وَلَانَهُ يَلْوَمُهُ اَحُكَامًا تَشُوبُهَا الْمَطَرَّةُ فَلَا يُؤَهِّلُ لَهُ .

وَلَهُ مُ فِى الرِّدَّةِ آنَهَا مَضَرَّةٌ مَحُضَةٌ، بِخِلَافِ الْإِسُلامِ عَلَى اَصُلِ اَبِى يُوسُفَ ؛ لَآذَهُ تَعَلَقَ بِهِ . اَعُلَى الْمَنَافِعِ عَلَى مَا مَرَّ . وَلَابِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ فِيهَا آنَهَا مَوُجُودَةٌ حَقِيقَةٌ، وَلَا مَرَدَ لِلْحَقِيقَةِ كَمَا قُلْنَا فِى الْإِسُلامِ، إِلَّا آنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسُلامِ لِمَا فِيهِ مِنُ النَّفَعِ لَهُ، وَلَا يُقْتَلُ ؛ لِآنَهُ عُقُوبَةٌ، وَالْعُقُوبَاتُ مَوْضُوعَةٌ عَنُ الصِّبَانِ مَرْحَمَةً عَلَيْهِمُ . وَهِلَا إِلَى الصَّبِى اللَّذِى يَعُقِلُ .

کے فرمایا: طرفین کے فزد مک تابالغ سمجھ دار بچے کے ارتد ادکا استبار کیا جائے گا'اور اس کو اسلام قبول کرنے کے لئے مجور کیا جائے گا مگراس کونل نہ کیا جائے گا'اور اس کے اسلام قبول کرنے کا استبار بھی کرلیا جائے گا اس دلیل کے سبب کہ جب اس کے والدین کا فر ہوں' تو و دان کا دارث نہ ہوگا۔

حضرت امام ابو بوسف میشنیفر مائے ہیں کہ اس مے مرتد ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا جبکہ اس کامسلمان ہونے کا اعتبار کیا

البت رکنے والائیں ہے۔
اسلام لانے کے بارے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت علی الرتعنی ڈگائٹڈ نے بچین میں اسلام کو تیول کیا تھا اور نبی کر ہم کا تیز کی اسلام لانے کے بارے میں ہماری دلیل اور اس پر حضرت علی الرتعنی ڈگائٹڈ فرمشہور ہے کیونکہ بچے کے اسلام کا اعتبار کیا جاتا کے ان کے اسلام کا حقیقت کو بجالانے والا ہے لیمنی ول سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے والا ہے کیونکہ خوشی سے اقرار ہے لینزاوہ بھی اسلام کی حقیقت کو بجالانے والا ہے لیمنی ول سے تصدیق کو مثاباً نہیں جاسکتا ہے جبکہ اسلام کے بارے میں دائی سعادت کرنایہ اس کے اعتقاد کی دلیل ہے جس طرح بتایا جا چکا ہے اور دھائی کو مثاباً نہیں جاسکتا ہے جبکہ اسلام کے بارے میں دائی سعادت اور آخرت کی نجاب یہی اسلام کا اصلی تھم ہے اور دوسری تما ماشیاء ای پر بٹی ہیں پس نقصان کی کوئی پرواہ نہ کی جائے گ

اور آخرت کی بجات ہیں اسمانا ماہ کی اسمان میں نہ کورہ فقیباء کی دلیل کہ بیسرف نقصان ہی نقصان ہے بہ خلاف اسمانام کے جس پرامام ابو یوسف اور ارتداد کے بارے میں نہ کورہ فقیباء کی دلیل کہ بیسرف نقصان ہی نقصان ہے بہ خلاف اسمانام کے جس پرامام ابو یوسف میں بھافتہ کی اصل ہے کیونکہ اس سے منافع ہوئے نسکک ہوتے ہیں جس طرح بیان کیا جاچکا ہے۔

جیند کی اس ہے یونداں سے سال برے سب اور ایس ہے کہ اس کا پایا بطور حقیقت کے ہے جس کور ذہیں کیا جاسکتا جس طرح ہم اسلام ارتداد کے بارے میں طرفین کی دلیل ہے ہے کہ اس کا پایا بطور حقیقت کے ہے جس کور ذہیں کیا جاسکتا جس اسلام کے بارے میں بیان کر بچکے ہیں گر اس کو اسلام پر مجبور کیا جائے گا' کیونکہ اس میں فائدہ موجود ہے اور اس کو آئیس کیا جائے گا' کیونکہ آل مزاء ہے اور کرم کے سب بچوں سے مزاد ک کواٹھا لیا گیا ہے اور سے تھم اس بچے کے بارے میں ہے جو بچھ دار ہے جبکہ تا سمجھ بچون کا ارتداد بھی تھے نہیں ہے اور پاگل اور تا بجھ بے بوش کا تھم بھی اس طرح ہے۔

## بَابُ الْبُغَالَة

### ﴿بيرباب باغيوں كے بيان ميں ہے﴾

باب بعات ك فقهى مطابقت كابيان

علامہ این محود بابرتی حتی میشید لکھتے ہیں: مصنف مُرند نے باب بنات کومرتدین کے باب سے مؤخر ذکر کیا ہے کہ تکہ بعادت کود جود قبل ہے اور بعنات باغ کی جمع ہے جس طرح قاص کی جمع قُصّاۃ ہے۔ (بعایثرح الهدایہ جا ۸ میں ۱۹۰۰ میرند) بعادت کی لُغوی تعریف

بغساوت البغی سے مشتق ہاور البغی لفوی طور پر بھی طلب کے لئے آتا ہے اور بھی تعدی (ظلم وزیادتی) کے لئے۔ اصطلاح نقبا ویس بقاوت سے مرادا کی حکومت کے احکام کو تہ مانا اور اس کے خلاف مسلح خروج کرتا ہے جس کا حق حکم انی قانون کے مطابق قائم ہوا ہو۔ (لبان العرب (مادة بغی)، 14-75-78)

بغی کا ادہ ب، غ اوری ہے اوراس کی اصل دو چڑی ہیں۔ ببلامنی کی چڑکا طلب کرتا ہے جبکہ دوسرے منی کے مطابق یہ فساد کی ایک تم ہے۔ دوسرے منی کی مطابق یہ فساد کی ایک تم ہے۔ دوسرے منی کی مثال دیتے ہوئے اہل زبان کا کہتا ہے: ببغی المجوح ، زخم فساد کی حد تک بڑھ گیا ہینی بہت زیادہ خواب ہو گیا۔ اس ان وعیت کے دیگر الفاظ شتق ہوتے ہیں مثلا بسفی میری مورت کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ شرم وحیا کی حدیں بھلا تک کر بدکاری کی مرحکب ہوتی ہے۔ اوراس مادے سے بسفے کا معنی ایک انسان کی طرف سے دوسرے پر ظلم وزیاوتی ہے۔ جب بنادت کی فض کی عادت بن جائے تو اس سے فساد خود بخو دجنم لیتا ہے؛ اور (ای لیے) بنی ظلم کے لیے بھی بولا جاتا

(الجوالرائق.5:150)

علامہ علا والدین خفی مینید لکھتے ہیں کہ لفت کی روے بنی کا متی ہے: طلب کرنامثلاً قربلک مَسا تُحنَّ نَبُغِ بنی برافظ اس متی می استعال ہوا ہے اور عرف بنی اس سے مرادنا جائز ظلم وستم کرنا ہے۔ (دری رہے میں ۲۲۱، بیروت)

### مسلمانول كحكروه كاغليه بان كابيان

(لَاذَا نَعَلَبَ قَوْمٌ مِنُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَلَدٍ وَخَرَجُوا مِنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ دَعَاهُمُ إِلَى الْعَوْدِ إِلَى رُبِي اللهِ مَاعَةِ وَكُشَفَ عَنْ شُبِهَتِهِم ) ؛ لِآنَّ عَلِيًّا فَعَلَ كَذَلِكَ بِأَهْلِ حَرُّورًاءَ قَبَلَ قِتَالِهِم، وَلَآنَهُ آهُوَنُ الْآمُ رَيْنِ وَلَعَلَّ الشُّرُّ يَنْدَفِعُ بِهِ فَيُدَأُّ بِهِ ﴿ وَلَا يَيْدَأُ بِهِتَالٍ حَنَّى يَنْدَ ءُوَّهُ، فَإِنْ بَدَ ءُوَّهُ قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُفَرِّقَ جَمْعَهُمْ) قَالَ الْعَبُدُ الصَّعِيفُ: هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ.

على جب مسلمانون كاكوتى كروه كى علاقد پر قبضه جماليادرمسلم رياست كفهم ادرا تعار فى كوچينج كردية عكومت كو جا ہے کدود انسی الی مل داری میں آنے کی دعوت دے اور ان کے شبہات کا از الدکرے کی دعفرت علی جی فیڈنے نے اہل تروراء ہے۔ ہے کرنے سے مبلے ایمائی کیا تھا کیونکہ بیدووکا موں (جنگ اور قدا کرات) ٹی سے آسان کام ہے اور اس لئے بھی کہ شاید ساتھ بنگ کے اور اس الے بھی کہ شاید نذاں ہے تم ہوجائے۔ سوای ہے آغاز کیاجائے اور جنگ کی ابتدا مند کی جائے یہاں تک کددہ اس میں پہل کریں۔ پس اگروہ جگ میں بہل کرتے ہوئے ہتھیا را تھالیں تو ان کے ساتھ خوب اڑائی کرویبال تک کدان کی جمعیت منتشر ہوجائے ادران کی قوت كافاته وجائد ماحب بدايد الكفيزة كباب صاحب قدورى في المي مقدم يماذكركياب-

### باغيون سے جنگ كرنے ميں فقهي اختلاف كابيان

وَذَكُو ٱلْإِمَّامُ الْسَعُووف بِسَحُوَاهَرُ زَادَهُ أَنَّ عِسْدَنَا يَجُوُّزُ أَنْ يَبْدَاً بِقِتَالِهِمُ إِذَا تَعَسُّكُرُوا وَاجْتَمَعُوا ﴿ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يَنْدَءُوا بِالْفِتَالِ حَقِيقَةً ؛ لِلاَّنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتُلُ الْمُسْلِمِ إِلَّا وَفُمَّا وَهُمُ مُسُلِمُونَ، بِخِعَلَافِ الْكَافِرِ ؛ لِآنَ نَفْسَ الْكُفُرِ مُبِيحٌ عِنْدَهُ .

وَلَنَا أَنَّ الْمُحَكُّمَ يُدَارُ عَلَى الدَّلِيلِ وَهُوَ الإجْتِمَاعُ وَالإمْتِنَاعُ، وَهِنَذَا ؛ لِلآنَهُ لَوُ انْتَظَرَ الْإِمَامُ حَقِيهَةَ قِسَالِهِمْ رُبَّمَا لَا يُمْكِنُهُ الدَّفْعُ فَيُدَارُ عَلَى الدَّلِيلِ صَرُورَةَ دَفْعِ صَرِّهِمْ، وَإِذَا بَلَغَهُ آنَهُمْ يَشْتَرُونَ السِّلَاحُ وَيَسَاقَبُونَ لِلْقِسَالِ يَنْيَغِي أَنَّ بَأَخُلَهُمْ وَيَحْيِسَهُمْ حَتَّى يُقُلِعُوا عَنُ ذَلِكَ وَيُحْدِثُوا تَوْبَةً دَفَعًا لِلشَّرِّ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ـ

وَالْمَدُودِي عَنْ آبِي حَنِيْفَةَ مِنْ لُزُومِ الْبَيْتِ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ عَدَمِ الْإِمَامِ، آمَّا إِعَانَةُ الْإِمَامِ الْحَتِّي فَمِنُ الْوَاجِبِ عِنْدَ الْغَنَاءِ وَالْقُدْرَةِ .

الم جوخوا ہرزادہ کے نام سے معروف ہیں انہول نے فرمایا: جب باغی کوئی اپنا لفکر بنا کیں اور جنگ کے لئے الك مكدا كشع بوجائين توامام كے لئے ان سے جنگ كرنا جائز ہے۔ حعرت امام ثافعی میشد نے فرمایا: پہلے ان پرحملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ حی کہ وہ میٹنی طور پر پہلے حملہ کریں کیونکہ مسلمانوں کوئل

المارية الماري

ر المعار المرابي المعالية الماري المعالية المراغ من المعالية المراغ المان من المعالية المراغ المراغ المراغ الم كرنا جائز أن المراغ المرينية تفس كفر جنك كومباح كرنے والا ہے۔ كريونكدامام شافعي رواحد تفس كفر جنگ كومباح كرنے والا ہے۔

جاری دلیل بیہ بے کہ بھم کا دار و مدار دلیل پر ہوگا اور پہال پر ان کا اکٹھا ہونا اور انام کی اطاعت سے انکار کرناہی دلیل بے بہر کہ کونکہ جب امام حقیقت میں جنگ کرنے کا انتظار کرے گا تو اس طرح بھی بھی نہ ہوسکے گا اور نہ ہی امام کے لئے دفاع کرنام کن ہو گئے۔ بس ان او کول کے شرکودور کرنے کے لئے بہان تھم کا دار و مدار دلیل کے مطابق ہوگا۔ اور جب امام کو پینجی کہ بغاورت کرنے والے اسلی شرکی کر جنگ کی تیاری کرد ہے ہیں تو امام کو چاہے کہ ان کو گرفتار کرفید میں ڈیال دے جی کہ دہ لوگ اس سے باز آج کی اور تو ہر کریں بہاں تک کہ تی الامکان شردور ہوجائے۔ اور تو ہر کریں بہاں تک کہ تی الامکان شردور ہوجائے۔

حفرت امام اعظم ملائن ہے جوبیدروایت مشہور ہے کہ عام فتنے کے دفت گھردں میں بیٹھ جانا جا ہے بیاس روایت کالحل بیہے کہ جب امام نہ ہو جبکہ امام برحق کی مدد کرنا اور حتی الامکان طاقت دفتہ رت سے ضروری ہے۔

### باغیوں کے مددگاروں کے آل کا بیان

(فَيانُ كَنَانَتُ لَهُمْ فِنَةٌ أَجْهِزَ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَأَتْبِعَ مُولِيْهِمْ) دَفْعًا لِشَرِّهِمْ كَىٰ لا يَلْحَقُوا بِهِمُ (وَإِنْ لَهُمْ يَكُنْ لَهُمْ فِنَةٌ لَمْ يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَلَمْ يُتَبَعْ مُولِيهِمْ) لانْدِفَاعِ الشَّرِ دُونَهُ . وَقَالَ الشَّيَافِيعِيُّ: لَا يَجُوزُ ذُلِكَ فِي الْحَالَيْنِ؟ لِآنَ الْقِتَالَ إِذَا تُوكُوهُ لَمْ يَبْقَ قَتْلُهُمْ دَفْعًا . وَجَوَابُهُ مَا لَتَسَافِيعِيُّ: لَا يَجُوزُ ذُلِكَ فِي الْحَالَيْنِ؟ لِآنَ الْقِتَالَ إِذَا تُوكُوهُ لَمْ يَبْقَ قَتْلُهُمْ دَفْعًا . وَجَوَابُهُ مَا ذَكُونُاهُ أَنَّ الْمُعْتَبُرَ دَلِيلُهُ لَا حَقِيقَتُهُ .

اور جب ان باغیوں کی کوئی جماعت مدد کرنے والی ہوتو ان کے زخیوں کو بھی قتل کر دیا ہے گا' اور ان میں ہے بھاگئے والوں کو پیچھا کرتے ہوئے ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا تا کہ قساد کو ختم کیا جائے کوئکہ وہ بھاگئے والے باغیوں سے ندل باغیوں سے نمائے والوں کا پیچھا کیا سے اور جب ان کی مددگار کوئی جماعت ند ہوتو پھران کے زخمیوں کوئل ندکیا جائے گا' اور ندان میں سے بھا گئے والوں کا پیچھا کیا جائے گا' کوزنکہ ان ممل کے بغیر بی ان کا فساد دور ہو جکا ہے۔

۔ حضرت امام شافعی مجھنے نے قرمایا ہے: دونوں اخوال میں میہ جائز نہیں ہے کیونکہ جب باغیوں نے جب جنگ کرنا ترک ۔ سے کردی ہے توان کافل کرنا دفاع کے طور پر نہ ہوگا اوراس کا جواب وہی ہے جس کوہم بیان کر بچے ہیں۔ کیونکہ یہاں جنگ کی دلیل یہ کا اعتبار کیا گیا ہے جنگ تھا تا جنگ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

#### باغيوں كى اولا دكوقيد نەكرنے كابيان

(وَلَا يُسْبَى لَهُمْ ذُرِيَّةٌ وَلَا يُقَسَّمُ لَهُمْ مَالٌ) لِلِقُولِ عَلِيٌ يَوْمَ الْجَمَلِ: وَلَا يُقْتَلُ آسِيرٌ وَلَا يُسَرِّ وَلَا يُسَبِّى لَهُمْ مَالٌ) لِلْقُولِ عَلِي يَوْمَ الْجَمَلِ: وَلَا يُقْتَلُ آسِيرٌ وَلَا يُسَبِّرُ وَلَا يُسَبِّرُ مَالًا وَهُوَ الْقُدُونَةُ فِي هَٰذَا الْبَابِ . وَقُولُهُ فِي الْآسِيرِ تَأْوِيلُهُ إِذَا لَمُ يَكُنُ لَهُمْ فِئَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ يَقُتُلُ الْإِمَامُ الْآسِيرَ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ لِمَا ذَكَرُنَا، وَلاَنَهُمْ مُسْلِمُونَ بَدَكُنُ لَهُمْ فِئَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ يَقْتُلُ الْإِمَامُ الْآسِيرَ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ لِمَا ذَكَرُنَا، وَلاَنَهُمْ مُسْلِمُونَ

هداید سرب (اولین) 

وَالْإِسْلَامُ يَعْصِمُ النَّفُسَ وَالْمَالَ.

و اور باغیوں کی اولاد کی قیدی تبیس بنایا جائے گا اوران کے اموال کو می تقیم نیس کیا جائے گا کو تکہ جنگ جمل کے من دورت علی الرفتنی من المالیان ال کے قید مول میں سے کی قیدی شدینا یا جا ہے اور مذبی کی مورت کی ہے ترقی اور مذبی دوردری دوردی دن ک جائے اور ان کا مال بھی نہاوٹا جائے اور اس باب میں ہمارے دہنماوئ (حضرت علی الرتضٰی میکنٹ) ہیں۔ اور قیدی کے بارے ک جائے اور ان کا مال بھی نہاوٹا جائے اور اس باب میں ہمارے دہنماوئ (حضرت علی الرتضٰی میکنٹ) ہیں۔ اور قیدی کے بارے ں ؟ سے فرمان کی توجید ہے کہ بیاس وقت ہے جب ان کے لئے کوئی جما تی جماعت شہوا در جب ان کی کوئی جماتی جماعت میں ان سے فرمان کی توجید ہے کہ بیاس وقت ہے جب ان کے لئے کوئی جماتی جماعت شہوا در جب ان کی کوئی جماتی جماعت میں اس قدری کوئل کردے یا وہ جا ہے تو اس کوقیدی بنا کرد کھے کیونکندیدلوگ مسلمان ہیں (بدظاہر) ادراسلام جان و مال کی ہے تو ہجرا مام قدری کوئل کوئل کے اور اسلام جان و مال کی مفاظت کرنے والا ہے

#### باغيول ساساله حصينكابان

(وَلَا بَالَسَ بِأَنْ يُنْفَاتِنَكُوا بِسِلَاحِهِمْ إِنْ احْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ اِلَيْهِ) وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَجُوزُهُ وَالْكُوَاعُ عَلَىٰ هَٰذَا الْخِكَافِ لَهُ أَنَّهُ مَالُ مُسْلِمِ فَلَا يَجُوزُ ۚ الِانْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِزِضَاهُ . وَلَنِيا أَنَّ عَلِيًّا قَسَّمَ السِّلاحَ فِيمَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ بِالْبُصْرَةِ وَكَانَتُ فِسْمَتُهُ لِلْحَاجَةِ لَا لِلتَّمْلِيكِ، وَلَانَ لِلإِمَامِ آنُ يَفْعَلَ ذَلِكُ فِي مَالِ الْعَادِلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، فَفِي مَالِ الْبَاغِي اَوْلَى وَالْمَعْنَى فِيهِ اِلْمَعَاقُ الطُّورِ الْآذُنَى لِلَّفْعِ الْآعُلَى .

اور جب مسلمانوں کو ضرورت بوتو ہ باغیوں سے اسلح جیمین کرای اسلحہ کے ساتھ وہ باغیول سے جنگ کریں۔ حضرت ا ام شافعی میشد نے فرمایا: اس طرح جائز نہیں ہے اور ان کے اونوں کو استعال کرنے بھی ای طرح کا اختلاف ہے۔ امام شافعی مرید کے دونوں احوال میں اس طرح کرتا جا ترقیس ہے۔امام شافعی تو پیند کی دلیل بیہ ہے کہ بیسلمان کا مال ہے ہیں اس کی تفاقلہ کے زدیک دونوں احوال میں اس طرح کرتا جا ترقیس ہے۔امام شافعی تو پیند کی دلیل بیہ ہے کہ بیسلمان کا مال ہے رضامندی کے بغیراس سے فائد واشعانا جائز جیس ہے۔

ہاری دلیل ہدہ کے حضرت علی الرتفنی منافظ نے بصرہ جس مجاہدین کے درمیان مال تعتبیم کیا ہے۔ اور بید سیم ضرورت کے طور رتمی مالک بنانے کی غرض سے نہ تھی کیونکہ ضرورت کے وقت عادل کے مال سے بھی اس طرح کی مالی تعتیم امام کے لئے جائز ہے۔ پس باغی کے مال میں بدرجہ اولی امام کو اختیار ہوگا۔ اور اس کی دلیل وہی ہے کہ بڑے نقصان سے بیخے کے لئے جھوٹے نقصان کو برداشت کیا جاتا ہے۔( قاعدہ فقہیہ)

#### باغيول كاموال روكن كابيان

(وَيَهْ حُبِسُ الْإِمَامُ آمُوَالَهُمُ فَلَا يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ وَلَا يُقَيِّمُهَا حَتَى يَتُوبُوا فَيَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ) أَمَّا عَدَمُ الْقِسْمَةِ فَلِمَا بَيَّنَّاهُ .



وَامَّا الْعَبُسُ فَلِدَفْعِ شَرِّهِمْ بِكُسْرِ شَوْكَتِهِمْ وَلِهالْمَا يَحْبِسُهَا عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَاجُ إِلْيَهَا، إِلَّا آنَهُ يَبِيعُ الْكُوَاعَ الِلَاَنَّ حَبْسَ النَّمَنِ ٱنْظُرُ وَآيُسَرُ، وَآمَّا الرَّذُ بَعْدَ النَّوْبَةِ فِلانْدِفَاعِ الطَّوْورَةِ وَلَا اسْتِغْنَامٌ فِيهًا .

ان کے مالوں کوانہیں واپس کرے گا مالوں کو تقیم نہ کرنے کی دلیل کوہم بیان کر بچے ہیں اور ان کے سامان دغیرہ کورو کئے کہ دو تو ہر کریں ہوا ان کے مالوں کوانہیں واپس کرے گا مالوں کو تقیم نہ کرنے کی دلیل کوہم بیان کر بچے ہیں اور ان کے سامان دغیرہ کورو کئے کی دلیل سے کہ ان کی ہیست کوشتم کرتے ہوئے ان کے فساد سے تھا ظت میں آیا جائے البذا امام ان کا سماز وسامان روک لے اگر چہ خود انہیں اس مال کی ضرورت نہ بھی ہو گر وہ اونٹوں کو بچ کر ان کی قبت محفوظ کرلے کیونکہ قبت کورو کنا زیادہ آسمان ہے اور جب وہ تو ہہ کرلیں تو ان کے سمامان ان کووالیس کر دیے جائیں کے کیونکہ اب ضرورت شم ہو چکی ہے اور ان کے مالوں کو نتیمت بھی نہیں ہیں بنایا گیا ہے ان کووالیس کرنے ہیں کوئی حرب نہیں ہے۔

## باغيون كے وصول كرد وعشر وخراج كے عدم اعتبار كابيان

قَالَ: (وَمَا جَبَاهُ اَهُلُ الْبُغِي مِنْ الْبِلادِ الَّتِي غَلَبُوا عَلَيْهَا مِنْ الْخَرَاجِ وَالْعُشْرِ لَمْ يَاخُذُهُ الْإِمَامُ فَالنَّا الْبُحَدَةِ الْإِمَامُ الْبُحُدِةِ الْإِمَامُ وَلَايَةَ الْاَخْدِ لَهُ بِاغْتِبَارِ الْحِمَايَةِ وَلَمْ يَحْمِهِمُ (فَإِنْ كَانُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ اَجْزَا مَسَنُ أَحِدَ مِنْ أَحِدَ مِنْ أَحِدَ مِنْ أَحِدَ مِنْ اللهِ تَعَالَى المُعلِدِ فِيمَا مَسْنَحِقِةِ (وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ فَعَلَى اَهْلِهِ فِيمَا مَسْنَحِقِةِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ فَعَلَى اَهْلِهِ فِيمَا مَسْنَحِقِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ فَعَلَى اَهْلِهِ فِيمَا مَنْ أَحِدَ اللهِ تَعَالَى اللهِ لَا اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ اللهِ المُلِلهِ المُلا اللهُ اللهِ المُؤْلِقُ المَا المُلْحِلَا اللهِي المُلا اللهِ اللهِ اللهِ المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا اله

قَالَ الْعَبْدُ الطَّهِيفُ: قَالُوا الْإِعَادَةُ عَلَيْهِمْ فِي الْنَحَرَاجِ ؛ لِاَنَّهُمْ مُقَاتِلَةٌ فَكَانُوا مَصَارِك، وَإِنْ كَانُوا آغُنِيَاءٌ، وَفِي الْعُشْرِ إِنْ كَانُوا فُقَرَاءً، فَكَذَلِكَ ؛ لِاَنَّهُ حَقُّ الْفُقَرَاءِ وَقَدْ بَيْنَاهُ فِي الزَّكَاةِ . وَفِي الْمُسْتَقْبَلِ يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ ؛ لِلاَنَّهُ يَحْمِيهِمْ فِيهِ ؛ لِظُهُورٍ وِلَايَتِهِ .

کے فرمایا: اور اہل بغات نے جن علاقوں پرغلبہ کرتے ہوئے مسلمانوں سے خراج وعشر جمع کیا تو امام ان سے دوبارہ نہ اللی کیونکہ امام کے لئے وصول کرنے کی ولایت حفاظت کے سبب سے تھی جبکہ امام ان کی حفاظت تو کرنیں سکا۔ اور جب اہل بغات نے ان کے مالوں کے ان کے معرف میں خریج کیا تو دیے مجے مال کھایت کرنے والے ہوں سے کیونکہ حق اپنے مستحق تک بغات نے ان کے مالوں کے ان کے معرف میں خریج کیا تو جرصاحب مال کے لئے جو اس پر اللہ کی طرف سے مقرر میں جن چکا ہے اور جب باغیوں نے ان کے مالوں کو معرف میں خریج نہ کیا تو ہرصاحب مال کے لئے جو اس پر اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں دینالازم ہوگا۔ کیونکہ اس کا پیپلا مال ایسے مستحق تک نہیں پہنچا۔

صاحب ہدایہ دلائٹنافر ماتے ہیں مشائخ نقباء نے فرمایا بخراج میں ان پرلوٹا ناضروری نیں ہے کیونکہ مصرف میں مجاہدین بھی ہوتے ہیں بس دینے والے ہی خراج کے مصارف ہوں گے۔خواہ وہ مالدار بی کیوں نہوں اور جب وہ فقیر ہوں تو عور میں بھی ہی تھم ہوگا' کیونکہ عشرتو فقراء کاحق ہے اس لئے آنے والے وقت میں امام کی ولایت فلاہر ہوگی اور وہ ان کی مدوکرےگا۔ ' (رَمَنْ قَنْلَ رَجُلًا وَهُمَا مِنْ عَسْكُرِ أَهُلِ الْبَغِي ثُمَّ ظَهِرَ عَلَيْهِمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءً) ا رِلَانَهُ لَا رُ وَلاَيَةَ لِامَامِ الْعَدُلِ حِينَ الْقَتْلِ فَلَمْ يَنْعَقِدُ مُوجِبًا كَالْقَتْلِ فِي دَارِ الْحَرْبِ.

وَإِنْ غَلَبُوا عَلَى مِصْرٍ فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْمِصْرِ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْمِصْرِ عَمْدًا لُمْ ظَهِرَ عَلَى رب. الْجِيفُ رِفَانَهُ يُقْتَصُ مِنْهُ) وَتَأْوِيلُهُ إِذَا لَمْ يَجْرِ عَلَى اَهْلِهِ آحُكَامُهُمْ وَأَزْعِجُوا فَبُلَ ذَلِكَ، وَفِي

ذَلِكَ لَمْ تَنْقَطِعُ وِلَايَةُ الْإِمَامِ لَيَجِبُ الْقِصَاصُ.

ے اور جب اہل بغات سے تفکر میں کسی نے دوسرے باغی کوئل کردیا اور اس پرمسلمانوں نے غلبہ پایا تو قاتل پر مجمع واجب ند ہوگا " کیونکہ ل سے وقت ان پرایام کی ولایت ندی ہی بیال تصاص کو واجب کرنے والاند ہوگا ، جس ملرح دارالحرب کالل

، اور جب اہل بغات نے کسی شہر پر غلبہ پایا اس کے اس شہر میں سے کسی شہری نے دوسرے شہری کواراد ہے ہے آل کر دیا اس ے بعداس شہر پرسلمانوں نے غلبہ پایاتو قائل سے تصاص لیاجائے گا اوراس کی توجید سے کہ جب اس شہر پر بعناوت کا تھم جاری ند بواقعااوراس سے بہلے بی وہ وہاں ہمگاد یے محے تواس طرح امام کی والا بت ختم نبیس ہوتی تفی البذا تصاص واجب ہوگا۔

#### قاتل كامقنول يدورانت بإن كابيان

(وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنُ آهُلِ الْعَدُلِ بَاغِيًّا فَإِنَّهُ بَرِثُهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ الْبَاغِي وَقَالَ قَدْ كُنْت عَلَى حَقَّ وَآنَا الْإِنَ عَسلى حَقٌّ وَرِثَهُ، وَإِنْ قَالَ فَتَلْتِه وَآنَا آعُلَمُ آنِي عَلَى الْبَاطِلِ لَمْ يَرِثُهُ، وَهِنذَا عِنُدَ آبِي حَيَيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ) وَقَالَ آبُوْ يُوسُفَ: لَا يَرِثُ الْبَاغِي فِي الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيّ . وَاَصْلُهُ اَنَّ الْعَادِلَ إِذَا ٱتَّلَفَ نَفْسَ الْبَاغِي اَوْ مَالَهُ لَا يَضْمَنُ وَلَا يَأْثُمُ ؛ لِلنَّهُ مَامُورٌ بِقِتَالِهِمْ دَفُعًا لِلْسَرِّهِمُ، وَالْبَاغِي إِذَا قَتَلَ الْعَادِلَ لَا يَجِبُ الطَّمَانُ عِنْلَنَا وَيَأْثُمُ .وَقَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْقَدِيمِ: إِنَّهُ يَجِبُ، وَعَلَى هٰذَا الْخِلَاكَ إِذَا تَابَ الْمُرْتَكُ، وَقَدْ ٱتَّلَفَ نَفُسًا أَوْ مَالًا . لَهُ آنَهُ ٱتَّلَفَ مَالًا مَعْصُومًا أَوْ قَتُلَ نَفْسًا مَعْصُومَةً فَيَجِبُ الضَّمَانُ اعْتِبَارًا بِمَا قَبُلَ الْمَنعَةِ . وَلَنَا إجْسَاعُ السَّسِحَابَةِ، زَوَاهُ الزُّهْرِئُ وَلاَّنَّهُ ٱتْسَلَعَهُ عَنْ تَأْوِيلٍ فَاسِدٍ، وَالْفَاسِدُ مِنْهُ مُلْحَقّ بِ الصَّحِيحِ إِذَا صُمَّتُ إِلَيْهِ الْمَنَعَةُ فِي حَقِّ الذَّفْعِ كَمَا فِي مَنَعَةِ اَهُلِ الْحَرْبِ وَتَأْوِيلِهِمُ، وَهَالَمَا ؛ إِذَا الْآخِكَامَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْإِلْزَامِ أَوْ الِالْيَزَامِ، وَلَا الْيَزَامَ لِاعْتِقَادِ الْإِبَاحَةِ عَنْ تَأْوِيلِ، وَلَا اِلْزَامَ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ لِوُجُودِ الْمَنَعَةِ، وَالْوِلَايَةُ بَاقِيَةٌ قَبْلَ الْمَنَعَةِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْتَأْوِيلِ لَهَتَ الْالْيَزَامُ

مداید برازین ک اغِشِفَادًا، بِسِعَلَافِ الْإِلْمِ وِلاَنَّهُ لا مَعْعَة فِي حَقِ الشَّاوِعِ، إِذَا ثَبَتَ هَاذًا فَنَقُولُ: فَتُلُ الْعَادِلِ الْبَاغِي فَمُثَلُّ بِمَعَقَ لَلَا يَمْنَعُ الْإِرْتَ .

وَ لَآبِى يُوسُفَ وَسِعَهُ اللَّهُ فِي قَتْلِ الْبَاغِي الْعَادِلَ اَنَّ النَّاوِيلَ الْفَاسِدَ إِنَّمَا يُعْتَبُرُ فِي حَقِّ الْأَفْع وَالْحَاجَةُ هَاهُنَا اِلَى اسْتِحْقَاقِ الْإِرْثِ فَلَا يَكُونُ النَّاوِيلُ مُعْتَبُرًا فِي حَتِّي الْإِرْثِ . وَلَهُمَا فِيهِ أَنَّ الْمُحَاجَةَ إِلَى دَفْعِ الْحِرْمَانِ ايُضَّاء إِذْالْقَرَابَةُ مَسَبَبُ الْإِرْثِ فَيُعْتَبُرُ الْفَاسِدُ فِيهِ، إِلَّا

آنَّ مِنْ شَرُطِهِ بَلَقَاءَةُ عَلَى دِيَانَتِهِ، قَاِذَا قَالَ: كُنْت عَلَى الْبَاطِلِ لَمْ يُوجَدُ الذَّافِعُ فَوَجَبَ

اور جب الل عدل میں سے کمی تخص نے کمی باغی بندے کوئل کردیا ہے تب بھی قاتل مفتول کا وارث ہوگا'اور جب یاغی کمی عادل کول کرے اور وواس طرح کیے کہ میں جن پر تھا اور میں ابھی بھی جن پر بول او وہ مقتول کا دارث ہوگا 'اور جب اس نے ال طرح كما كدجب من نے اس كول كيا ہے من اس وقت جانيا تھا كد ميں حق پرتيس تھا تو وہ مقتول كا دارث ندہو كا طرفين كے

. حضرت امام ابو پوسٹ بھنافتہ نے فرمایا: دونوں خالتوں میں باغی عادل مقتول کو دارث بیس بن سکے گا امام شافعی بھنافتہ کا قول مجی اس طرح ہے اور اس کی دلیل میہ ہے کہ جب عادل آ دی باغی کی جان یا پھرانس کے مال کو ہلاک کرے گا' تو وہ ضامن شہوگا' اور ندوه جمنام گار ہوگا' کیونکہ نساد کوشتم کڑنے سے لئے عادل کو بغات کوئل کرنے کا تھم دیا گیا ہے اورا کر ہا فی کسی عدل کوئل کرتا ہے تو ہارے نزد کیک منیان ندہوگا البنندو و گنا مگار ہوگا اررا مام شافعی کا قدیم قول بھی یہی ہے کہ منیان واجب ہوجائے گا۔اور بیدمسئلہ اس اختلاف پر ہے۔ کہ جب مرتد نے تو بہ کر لی ہوجبکہ اس نے حالت ارتداد میں کسی جان یا بال کو ہلاک کیا ہوتو اہام شافعی مراید کی دلیل یہ ہے کہ اس نے محفوظ مال بامحفوظ جان کو ہلاک کیا ہے لہذا منان اس پرواجب ہوجائے کیونکہ انہوں نے حصول طاقت سے پہلی والی مالمتهاس کوتیاس کیا ہے۔ ۔ -

ہاری دلیل محابہ کرام تفاقق کا اس بارے میں ایماع ہے۔ کہ جب باغی کے ساتھ کوئی طافت موجود ہوتو صان کوئم کرنے کے لئے فاسدتوجیہ بھی سیجے کے ساتھ کچق ہونے والی ہے جس طرح الل ترب کی قوت اوران کی توجیہ کا بھی یہی عکم ہے اور پہ تھم اس ولیل کے سبب ہے کہ احکام شرع کے لئے الزام یا النزام ضروری ہے ( قاعدہ نظمیہ ) جبکہ باغی النزام کرنے والانہیں ہے اس سبب سے وہ افل عدل کی جان و مال کومباح سیحنے والا ہے اور یاغی پرامام کی جانب سے مجمی کوئی تھم لازم ہونے والانہیں ہے کیونکہ اس پرا مام کی ولایت نہیں ہے کیونکہ اسے قوت حاصل ہے جبکہ طاقت سے قبل ولا برت حاصل رہتی ہے۔

تاً ومِل نه ہونے کی حالت میں اعتقادی طور پر التزام ثابت ہوجائے گا بہ خلاف گناہ کے کیونکہ شریعت کے تق میں ماہت کا کوئی اعتبار بیں ہے اور جب بیٹا بت ہو چکا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ عاول فض کا باغی کوئل کرتا برحق ہے ہیں بیٹل وارثت کے مانع ند ہو TYLE STATE OF THE STATE OF THE

۲. منرے اہام ابو یوسف میلید کی ولیل اس مسئلہ میں کہ جب باغی عادل مخص کولل کرے بیہ ہے کہ قاسمة تا ویل منهان کوفتم منفرے اہام ابو یوسف میلید کی وراثت کے تق کوٹا بت کرنے کی ضرورت ہے ہی وراثت کے تق کوٹا بت کرنے کی ضرورت ہے ہی وراثت کے تق کوٹا بت کرنے کی ضرورت ہے ہی وراثت کے تق میں قاسد تو جید کا سرے بی ایس میں ایس کا سدتو جید کا سرے بی ایس میں ایس کرتے ہیں کرتے ہی

کو انتہار نہ ہوگا۔ مرفین مینینا کی دلیل یہ ہے کہ یہاں جرمان کوئتم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ قرابت وادثت کا سب ہے ہیں جرمان کو فتم مرفین میزانتہا کی اعتبار کیا جائے گا گراس میں شرط ہہے کہ ووا ٹی دیائتداری پرباتی رہے والی ہو۔ اور میر محی دلیل ہے سرنے سے لئے فاسد تو جید کا اعتبار کیا جائے گا گراس میں شرط ہہے کہ ووا ٹی دیائتداری پرباتی رہے والی ہو۔ اور میر سرجہ اس نے کہا ہے: میں باطل پرتھا تو وہ فاسد دفع کرنے والمانہ ہوالبندااس پرضان واجب ہوگیا ہے۔

#### الل فتنه عاسله كي التي كي كراجت كابيان

قَالَ (وَيُكُرَهُ بَيْعُ السِّلَاحِ مِنُ آهُلِ الْفِتْنَةِ وَفِي عَسَاكِرِهِمْ) ؛ لِآنَهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيةِ (وَلَيْسَ بَيْهِ إِللَّكُوفَةِ مِنُ آهُلِ الْكُوفَةِ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفُهُ مِنْ آهُلِ الْفِتْنَةِ بَأْسٌ) ؛ لِآنَ الْفلَبَةَ فِي الْآمُصَارِ بَيْهِ إِللَّهِ الصَّلَاحِ، وَإِنَّمَا يُكُرَهُ بَيْعُ نَفْسِ السِّلَاحِ لَا بَيْعُ مَا لَا يُقَاتَلُ بِهِ إِلَّا بِصَنْعَةٍ، آلَا تَرَى آنَهُ إِلَّهُ لِ الصَّلَاحِ، وَإِنَّمَا يُكُرَهُ بَيْعُ الْتَحَشِّ السِّلَاحِ لَا بَيْعُ مَا لَا يُقَاتَلُ بِهِ إِلَّا بِصَنْعَةٍ، آلَا تَرَى آنَهُ يُكْرَهُ بَيْعُ الْمَعَاذِفِ وَلَا يُكْرَهُ بَيْعُ الْتَحَشِّ، وَعَلَى هَلَا الْتَحَمُّ مَعَ الْعِنْدِ .

میدہ بیع احدود ایس اور الل فتنداوران کے لئکر سے اسلحہ کی بیخ کروہ ہے کیونکہ اس طرح معصیت کی مدد ہے۔ اور الل کوفہ میں الل فتند میں کوئی جانبی نہ ہوتو بیخ میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ شہروں میں بہت سے اسلحہ والے اللہ وفرد کی بیج جبکہ وہ انہیں الل فتنہ میں کوئی جانبی نہ ہوتو بیخ میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ شہروں میں بہت سے اسلحہ والے ہوتے ہیں اور اسلح فروخت کرنا کمروہ ہے اور اس چیز کی فروخت کا موزی ہے جس میں کاری کری کے بغیر جنگ میں نہ ہو کیا آپ فورد فرنیں ہے جس میں کاری کری کے بغیر جنگ میں نہ ہو کیا آپ فورد فرنیں کرتے کے طنبور کو بینا کمروہ ہے جبکہ اس کی کٹری بینا کردہ ہیں ہے ای تھم کے مطابق شراب اور انگور کی فروخت کا مسئلہ

# كتاب اللقيط

## ﴿ بيركتاب لقيط كے بيان ميں ہے ﴾

كتاب لقيط كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حنی و الله المحت بین التقاط کا ذکر کماب الجهاد کے بعد اس سب ہے کہ اس میں اٹھانے والے کے سبب سے ہلاک ہونے والی جان کو بچانا ہے۔ جہاد میں چونکہ اہل اسلام کی عزت دشمان اور ان کو جانوں کا تحفظ ہے اس طرح اتبا كسبب بحى انسانى جان كى حفاظت بيس اس مطابقت كے پيش نظر كماب اللقيط كوكماب الجهادكے بعد ذكر كيا ہے۔ اوراس کی نعبی مطابقت کا دوسراسب بید ہے کہ جس طرح جباد میں مشقت اٹھانا پڑتی ہے ای طرح لقیط اٹھانے اوراس کے بعداس کی پرورش ونگرانی کرنے کے سبب بھی مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ (عنامیشرے الہدایہ، بتفرف، ج ۸، ص ۱۰۵، بیروت)

بدنامى كے خوف سے كھينك ديا ہو۔ (الدرالقار، كاب اللقيد)

لقطدلام كي بيش اورقاف كوريك ساته يعنى لقط بحى منقول باورقاف كجزم كساته يعنى لقط بعى لكهااور بإهاجانا ب- محدثین کے ہال قاف کے زبر کے ساتھ یعنی لقط مشہور ہے۔

لقيط (ليني بے دارث بچه) اگر كہيں پڑا ہوا ملے تو اسے اٹھالينامت ب ہوراگراس كے ہلاك ہوجائے كاخوف ہوتو بجراے ا تفانا داجب ہوگا۔اییا بچہ جب تک مملوک غلام ہونا ٹابت نہ ہوحر ( لیخی آ زاد ہے ) لقیط کا نفقہ اور اس کا خون بہابیت المال کے ذر ہوگا۔ای طرح اس کی میراث بھی بیت المال کی تحویل میں رہے گا۔جس شخص نے لقیط کواٹھالیا ہے اس سے کسی اور کو لینے کا اختیار نیس ہوگا اگر کمی شخص نے میدعوی کیا کہ میدمیرا بچہ ہے تو قتم کے ساتھ اِس کا قول معتبر ہوگا اور اس بچد کا نسب اس سے ثابت ہو جائےگا۔اوراگر دوآ دی ایک ساتھا اس کا دعوی کریں تو اس کو لینے کا زیادہ حقد اروہ تخص ہوگا جو اس یچہ کے بدن میں کوئی علامت بتائے اور دیکھنے ہیں وہ علامت موجود پائی جائے مثلا وہ بیبتائے کہاس کی پیٹے پرمسہ ہےاور پھر جب دیکھا جائے 'تو اس کی پیٹے پرمسہ موجود ہو۔

لقيط كانام ركضن كابيان

الـلَّـفِيطُ سُمِّى بِهِ بِاعْتِبَارِ مَآلِهِ لِمَا آنَّهُ يُلْقَطُ ـوَالِالْتِقَاطُ مَنْدُوبٌ اِلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ اِحْيَانِهِ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَيِّهِ ضَيَاعُهُ فَوَاجِبٌ قَالَ (اللَّقِيطُ حُنَّ ؛ لِلَّا الْأَصْلَ فِي بَنِي آدَمَ إِنَّمَا هُوَ الْحُرْبَةُ، وَكَذَا الدَّارُ دَارُ الْآخُرَارِ ؛ وَلَأَنَّ الْحُكُمَ لِلْغَالِبِ .

و تقط کا تام تقط اس کے انجام کے سبب سے رکھا گیا ہے کونگر اس کوا تھایا جا تا ہے اور اس کا اٹھا نامستحب ہے کیونکہ ال مل المستحم الم من اصل آزادی ہے کونکہ دارالاسلام بھی آزادلوگوں کا ملک ہے کیونکہ تھم غالب برمرتب ہوا کرتا آزاد ہونا ہے کیونکہ بنی آ دم میں اصل آزادی ہے کیونکہ دارالاسلام بھی آزادلوگوں کا ملک ہے کیونکہ تھم غالب برمرتب ہوا کرتا

## لقيط كاخراجات كابيت المال سيمون كابيان

(وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ) هُوَ الْمَرْوِي عَنْ عُمَرَ وَعَلِي، وَلَانَهُ مُسْلِمٌ عَاجِزٌ عَنْ التَّكَسُب، وَلَا مَالَ لَـهُ وَلَا قَـرَابَةَ فَاشْبَـهُ الْـمُـقَـعَـدَ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ وَلَا قَرَابَةً ؛ وَلَانٌ مِيرَاثُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَالْنَحَوَاجُ بِالصَّمَانِ وَلِهَٰذَا كَانَتُ جِنَايَتُهُ فِيهِ .

وَالْمُ لُتَ قِطُ مُتَهَرِّعٌ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ؛ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ إِلَّا أَنْ يَامُرَهُ الْفَاضِي بِهِ لِيَكُونَ دَيْنًا عَلَيْهِ

المناع معزت عمر فاروق اور معزت على الرتفني بخاب روايت كيا حميا بكراتيط كانفقه بيت ويا جائع كالمريك لتبط

ابیامسلمان ہے جو کمانے سے عاجز ہے اور اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے اور اسکی کوئی قرابت بھی نہیں ہے بیس لقید اس اپانے کی طرح ہوجائے گا'جس کے پاس مال نہ ہو۔اور میر میں دلیل ہے کہ لقیط کی وارثت بیت المال کی ہوتی ہے اور جو نفع لینے والا ہے وہی منان بھی اداکرے گا۔ (قاعدہ فلہیہ) لہذا لقیط کی جنایت کا منان بھی بیت المال میں سے واجب ہے۔ البتہ لقیط پرخرج کرنے والا محن ہے کیونکہ لقیط پرخرج کرنے والے کواس پرولایت حاصل نہیں ہوتی حتیٰ کہ قامنی اس پرخرج کرنے کا تھم جاری کردے تاکہ خرچ كرنااس پربطور قرض موجائے كيونكه قاضى كوعموم ولايت حاصل ہے-

## لقط كوا تفانے والے بى كے استحقاق كابيان

﴾ قَالَ (فَإِنْ الْتَفَطَهُ رَجُلُ لَمُ يَكُنُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ) ؛ لِآنَهُ ثَبَتَ حَقُ الْحِفُظِ لَهُ لِسَبْقِ يَذِهِ (فَإِنُ اذَّعَى مُدَّع آنَدهُ ابنُدهُ فَالْقَولُ قَولُهُ ) مَعْنَاهُ: إِذَا لَمْ يَدَّعِ الْمُلْتَقِطُ نَسَبَهُ وَهِلْدَا اسْتِحْسَانٌ . وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يُقْبَلَ قَوْلُهُ ؛ لِلاَّنَهُ يَتَضَمَّنُ إِبْطَالَ حَقِّ الْمُلْتَقِطِ

وَجُمهُ الِاسْسِحْسَانِ أَنَّهُ إِقْرَارٌ لِلصَّبِيِّ بِمَا يَنْفَعُهُ ؛ لِلاَنَّهُ يَتَشَرَّفُ بِالنَّسَبِ وَيُعَيَّرُ بِعَدَمِهِ .ثُمَّ قِيلَ يَصِحُ فِي حَقِّهِ دُونَ إِبْطَالِ يَدِ الْمُلْتَقِطِ وَقِيلَ يُتَنَى عَلَيْهِ بُطُلَانُ يَدِهِ، وَلَوُ ادَّعَاهُ الْمُلْتَقِطُ قِيلَ يَصِحُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا، وَالْآصَحُ آنَهُ عَلَى الْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ وَقَلْ عُرِفَ فِي

و الله اور جب كى شخص نے لقيط كو اٹھايا تو دومرے آدى كے لئے حن نبين ہے كدود اٹھانے والے سے نقيط كو سے۔ یونکدا تھانے میں سبقت کرنے کے سبب ای کوئی تفاظت ال چگاہ ہاں جب کی بندے نے بید وی کردیا کہ نقط تو میروین رید ہے تواس کے قول کا اعتبار کرلیا جائے گا۔ اس کا تھم میہ ہے کہ جب اس نے ٹیوت نسب کا دعویٰ خواہ نہ کیا ہو۔اور پیرانخسان سے جبکہ تیاں کا نقاضہ بیہ ہے کہ مدی کا دعویٰ تبول نہ کیا جائے کیونکہ اس دعویٰ سے حلقط کے تن کا بطلان لازم آرہا ہے۔

استحمان کی دلیل میہ کہ بیچے کے تق میں اس کا قراد کرنا ایسائل ہے جو بیچے کے لئے قائدے مندہے کی تکہ ثیوت نرب ے دو شریف کہلائے گا اورنسب ندہونے کے سبب اسے شرمندگی ہوگی۔ادریہ بھی کہا گیا ہے کہ بیدد وی صرف ثبوت نسب میں ورست ہوگا جبکہ متلقظ کے دعویٰ کو باطل کرنے میں اسکا کوئی اعتبارت ہوگا۔

دوسرا قول سب كدمتلقط كے قبضے كا باطل مونا بھى اس دليل پر جنى ہادر جب متلقط دعوى كرے تو ايك قول كے مطابق تیاس داستسان دونوں کے اعتبار سے درست ہوگا جبکہ زیادہ سے سب کہ یہ بھی بطور استسان درست ہوگا تیاس کے اعتبار سے درست ند موگا اور مبسوط من مبی بیان کیا گیا ہے۔

## لقيط كم بارے ميں دوآ دميوں كے دعوىٰ كرنے كابيان

(وَإِنْ ادَّعَاهُ الْسَانِ وَوَصِفَ اَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي جَسَدِهِ فَهُوَ اَوْلَي بِهِ) ؛ إِلَانَّ الطَّاهِرَ شَاحِدٌ لَهُ لِسُوافَقَةِ الْعَكَامَةِ كَكَامَسَهُ، وَإِنْ لَسُمّ يَسِفُ اَحَدُهُ حَااعَكُمَةً فَهُوَ ايْنَهُ عَا لِامْتِوَاتِهِعَا فِي السَّبَبِ . وَلَوْ مَسَقَتْ دَعْوَةُ أَحَدِهِمَا فَهُوَ ابْنَهُ ؛ لِآنَهُ ثَبَتَ فِي زَمَانِ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ إِلَّا إِذَا أَقَامَ الْاَنْحُرُ الْبَيْنَةَ ؛ لِلاَنَّ الْبَيْنَةَ اَقُوَى .

اور جب لقيظ كے بارے ميں دو بندول نے دعوى كرويا اور ان ميں سے ايك مدى نے علامت كويان كرويا جواس کے جسم مل تھی تو وہی اس کا زیادہ حفدار ہوگا۔ کیونکہ ظاہری حالت اس کے تن کی گواہ ہے۔ ( قاعدہ فقہید ) اور علامت سے اس کا کام داش ہے۔ اور جب ان میں سے کی ایک نے علامت کو بیان ندکیا تو وہ لقیط دونوں کا بیٹا ہوگا کو تکدومون کے سب میں دولوں برابر ہیں اور جب ان میں سے ایک نے پہلے دغویٰ کیا تو مقدم دالے کا بیٹا ہوگا کیونکہ اس کاحق کیے وقت میں تابت ہوا بے جب اس کے ساتھ کوئی جھڑنے والا جس تھا۔ ہاں جب دوسرا آوی کوئی گواہ جیش کردے کیونکہ شہادت زیادی قوی ہوتی ہے۔

## مسلمانوں كے شهر ميں لقيط كے بائے جانے كابيان

(وَإِذَا وُجِدَ فِي مِصْرٍ مِنْ اَمُصَارِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُواهُمُ فَاذَّعَى ذِقِيّ آنَهُ ابْنَهُ ثُبُتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَكَانَ مُسْلِمًا) وَهَاذَا اسْتِحْسَانٌ ؛ لِآنَّ دَعُوَاهُ تَضْمَنُ النَّسَبَ وَهُو نَافِع لِلصَّغِيرِ، وَإِبْطَالُ الْإِسْلَامِ النَّابِتِ بِاللَّارِ وَهُوَ يَضُرُّهُ فَصَحَّتَ دَعُولَهُ فِيمَا يَنْفَعُهُ دُونَ مَا يَضُرُّهُ . THE CHIEF STATES

اور جب مسلمانوں کے شہروں میں ہے کی شہر میں انتیا پایا گیایا بستیوں میں سے کی بستی میں نقیط پایا گیا اورا یک ذمی فض نے بید عویٰ کردیا کہ بیا اسکا بیٹا ہے تو اس بچ کا نسب ذمی ہے تابت ہوجائے گا' اور وہ مسلمان ہوگا' اور بھی اسخسان ہے کہ یونکہ ذمی کا دعویٰ ہوگا۔ ور یہ چیز اس بچ کے فائدے کی ہے کین میں دعویٰ دارالاسلام کے بین کہ دعویٰ دارالاسلام کے بین ہونے والے لینے ہونے والے لینے کے فائدے کی ہے کین میں دعویٰ دارالاسلام کے بین جو چیز نچ سب میابت ہونے والے لینے مند ہے اس میں اس کا دعویٰ درست نہ دی گا۔

میں اس کا دعویٰ درست ہوگا' اور جو چیز اس نیچ کے لئے نقصان دہ ہودہ اس میں دعویٰ درست نہ دی گا۔

ے برا جہانقیط الل ذمہ کے دیباتوں بیں کسی دیبات بیل یا سیدیا کنید بیل کیا تو دہ ذمی ہوگا اوریتی تب ہوگا جب اس کو الله نے والا ذمی ہو۔ اور جب الل ذمہ کے علاقے بیل تقیط کو کس مسلمان نے پایا ہے یا مسلمانوں کے علاقوں بیل کسی ذمی نے اسے پایا ہے تو اسکے بارے بیں اختلاف روایات ہے۔

م کیا باتھ الی روایت کے مطابق اس میں مکان کا اعتباد ہے کیونکہ مکان مقدم ہے جیکہ مسوط کے بعض آسخہ جات میں کہا ب روایات میں بیہ ہے کہ پانے والا کا اعتباد کیا جائے گا۔ اور تھر بن ساعہ نے امام تھر اور بیت کیا ہے کیونکہ بہند مضبوط ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں و کیمنے کہ والدین کے تابع ہونے کا تھم کھر کے تابع ہونے سے بلند ہے یہاں تک کہ جب والدین کے ساتھ کوئی بچے قید کیا گیا ہوتو وہ بچہ کا فربی شار کیا جا تا ہے۔ اور مسوط کے بعض آسخہ جات میں ہے بچ پر رحمت کے سبب اسلام کا اعتبار کیا جائے گا۔

#### لقيط كے غلام ہونے كے دعوى كرنے كابيان

اور جب تر مخص فے لقیط کے بارے میں بیدوی کیا کہوہ اس کا غلام ہے تو اس کا بیدوی تبول کیا جائے گا' کیونکہ

معری حالت کے مطابات وہ آزاد ہے ہاں جب وہ فض کوئی شبادت قائم کردے کروہ آس کا غلام ہے۔ پس جب کسی غلام سے نہیں اس فی خطا ہمری حالت کے مطابات وہ آزاد ہے ہاں جب وہ فض کوئی شبادت قائم کردے کروہ آن میں فائدہ ہے اور وہ آزاد ہو جو اس کے بارے میں یہ دوئی کیا کہ وہ اسکا میڈا ہے تو اس کا نسب باب ہو جو اس کے لئے اس میں فائدہ ہے اور وہ آزاد ہو جو کہ اور مسلمان فرائی ہا فل مذہ وگل اور اس طرح تقیا کے بارے میں غلام دعویٰ کرنے میں آزاد کی بر نسبت ذیا وہ حقدار ہوگا۔ اور مسلمان فرائی سے ذیا دو افسال ہے کیونکہ اس میں ترجیم ہیں تاریخ کوئی ہے کوئی اور ہوگا۔ اور مسلمان فرائی ہے کہ جس میں بنے کوئی اور ہوگا۔ اور مسلمان فرائی ہے کہ جس میں بنے کوئی اور ہوگا۔ اور مسلمان فرائی ہے کہ جس میں بنے کوئی اور ہوگا۔ اور مسلمان فرائی ہے کہ جس میں بنے کوئی اور ہوگا۔ اور مسلمان فرائی ہے کہ جس میں بنے کوئی اور ہوگا۔ اور مسلمان فرائی ہے کہ جس میں بنے کوئی اور ہوگا۔ اور مسلمان فرائی ہے کہ جس میں بنے کوئی اور ہوگا۔ اور مسلمان فرائی ہے کہ جس میں بنے کوئی اور ہوگا۔ اور مسلمان فرائی ہے کہ جس میں بنے کوئی اور ہوگا کہ وہ ہو۔

## لقيط كے ساتھ مال ہونے كابيان

وَإِنْ وُجِدَ مَعَ اللَّهِيطِ مَالٌ مَشْدُودٌ عَلَيْهِ فَهُوّ لَهُ) اعْتِبَارًا لِلظَّاهِ ِ وَكَذَا إِذَا كَانَ مَشْدُودًا عَلَى دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَيْهَا لِمَا ذَكَرْنَا ثُمَّ يَصُوفُهُ الْوَاجِدُ إِلَيْهِ بِآمْرِ الْقَاضِى ؛ لِآنَهُ مَالٌ ضَائِعُ وَلِلْقَاضِى وَلَايَةُ صَرُفٍ مِنْلِهِ إِلَيْهِ .

وَقِيلَ يَسْسِرِفُهُ بِغَيْرِ آمُرِ الْقَاضِى ؛ لِاَنَّهُ لِلَّقِيطِ ظَاهِرًا (وَلَهُ وِلَايَةُ الْإِنْفَاقِ وَشِرَاءُ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ) كَالطَّعَامِ وَالْكِسُورَةِ ؛ لِلَّنَّهُ مِنَّ الْإِنْفَاقِ .

(وَلَا يَجُوُّزُ تَزُوِيجُ الْمُلْتَقِطِ) لِانْعِدَامِ سَبَبِ الْوِلَايَةِ مِنْ الْقَرَابَةِ وَالْمِلْكِ وَالسَّلْطَنَةِ .

کے اور جب کی تقیط کے ساتھ مال بھی پایا گیا تو ظاہری حالت کے اشہارے وومال بھی ای کا ہوگا۔اورای طرح جب وہ کی مال کی سواری کی میں۔ وہ کسی مال کی سواری کے میان کر چکے ہیں۔ وہ کسی مال کی سواری کے میان کر چکے ہیں۔ وہ کسی مال کی دیل وہ کے جس کوہم میان کر چکے ہیں۔ قانبی کے تھم کے مطابق لقیط کو پانے والا وومال اقیط میرخرج کر ہے گا' کیونکہ بیرضائع ہونے والا مال ہے اور قامنی کوئی حاصل قانبی کے تھم کے مطابق لقیط کو پانے والا وومال اقیط میرخرج کر ہے گا' کیونکہ بیرضائع ہونے والا مال ہے اور قامنی کوئی حاصل

ے کہ وہ اس طرح کا مال لقیط پرخرج کرے جبکہ دوسرے قول کے مطابق لقیط کو پانے والا قامنی کے تھم کے بغیر بھی اس مال کولقیط پر خرج کرسکتا ہے کیونکہ طاہری طور میروہ مال لقیط عن کا ہے۔

ا شخانے دالے کولقید پرخرج کرنے اور اس کی ضرور بات زندگی کی اشیاء خریدنے کاخن حاصل ہے جس طرح کھانا اور کپڑا وغیرہ ہے کیونکہ میاس کے لئے اخراجات میں سے ہے ہال البتداس کے لئے نکاح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ولایت کے سب یعن قرابت، ملکیت اٹھانے والے کے فن میں ٹابت نہیں ہے۔

#### لقيط كے مال ميں تجارتی تصرف كى ممانعت كابيان

فَ الَ (وَلَا تَسَرُّفُهُ فِي مَالِ الْمُلْتَقِطِ) اعْتِبَارًا بِالْأَمِ، وَهِلْذَا ؛ لِآنَ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ لِتَعْمِيرِ الْمَالِ
وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالرَّأْيِ الْكَامِلِ وَالشَّفَقَةِ الْوَافِرَةِ وَالْمَوْجُودُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَحَدُهُما .
وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالرَّأْيِ الْكَامِلِ وَالشَّفَقَةِ الْوَافِرَةِ وَالْمَوْجُودُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَحَدُهُما .
قَالَ: (رَيْحُورُ أَنْ يَقْبِضَ لَهُ الْهِبَةَ) ؛ لِآنَهُ نَفْعٌ مَحْضٌ وَلِهِلْذَا يَمْلِكُهُ الصَّغِيرُ بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ عَالَ: (رَيْحُورُ أَنْ يَقْبِضَ لَهُ الْهِبَةَ) ؛ لِآنَهُ مِنْ مَابِ تَشْقِيفِهِ وَحِفْظِ حَالِهِ عَاقِلًا وَتَمْلِكُهُ الْأُمْ وَوَصِيتُهَا فَالَ (وَيُسَلِّمُهُ فِي صِنَاعَةٍ) ؛ لِآنَهُ مِنْ بَابِ تَشْقِيفِهِ وَحِفْظِ حَالِهِ

قَالَ (وَيُنَوَاجِرُهُ) قَالَ الْعَبْدُ الطَّعِيفُ: وَهَذَا رِوَايَةُ الْقُدُورِيِّ فِي مُخْتَصَرِهِ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: لَا يَجُوزُ اَنْ يُؤَاجِرَهُ، ذَكَرَهُ فِي الْكَرَاهِيَةِ وَهُوَ الْآصَحُ عَرَجُهُ الْآوَلِ اللهُ يَرْجِعُ إِلَى الصَّغِيرِ: لَا يَجُوزُ اَنْ يُؤَاجِرَهُ، ذَكَرَهُ فِي الْكَرَاهِيَةِ وَهُوَ الْآصَحُ عَرَجُهُ الْآوَلِ اللهُ يَرْجِعُ إِلَى الصَّغِيدِ فَا لَمَتَ الْعَمَّ عِيخِلافِ اللهُ يَرْجِعُ اللهُ تَعَالَى مَا نَذَكُوهُ فِي الْكَرَاهِيةِ إِنْ شَاءً اللّهُ تَعَالَى .

علی ما است سور سی الله من افعانے والے کے الئے تقرف جائز نیمل ہے کو کداس کی ماں پر تیاس کیا جائے گا اور اس اللہ من اللہ اللہ من افعانے والے کے الئے تقرف جائز نیمل ہے کو کداس کی ماں پر تیاس کیا جائے گا اور اس کی دیار سے کو رقصر ف کی ولایت مال کو بردھانے کی فرض ہے ہوتی ہے۔ اور سیکا لی دائے اور کثیر شفقت ہے تا بت ہوا کرتی کی دیل ہے ہے کہ تقرف کی ولایت مال کو بردھانے کی فرض ہے ہوتی ہے۔ اور سیکا لی دائے اور کثیر شفقت ہے تا بت ہوا کرتی

ی دس سیست ہے۔اور سیان دولوں لیعنی اٹھائے والے اور مال میں سے ہراکیک میں ایک بی چیزموجود ہے۔

ہے۔ درمیں افر مایا: اٹھانے والے کے لئے لقیط کے لئے ہمہ پر قبضہ کرنا جائز ہاں گئے ہمہ بھی معرف فائدہ ہے کیونکہ جب مجھونا مقل فرمایا: اٹھا کے واہمہ پر قبضہ کرنے کا مالک ہوگا اور اس کی مال اور اس کی مال کو دصیت کرنے والا بھی اس کے مالک ہیں۔ فرمایا: لقیط کوئس ہٹر سکھانے میں لگانے کا افتیار اٹھانے والے کوئے کیونکہ اس میں اس کے لئے بہتری اور اس کی حالت کی

حفاظت کے لئے ہے۔ اورا تھانے والا اس کواجرت بھی دے سکتا ہے۔
صاحب ہدا یہ دفاظن نے فرمایا: میخضر القدوری جی امام قدوری ڈائٹنڈ کی روایت ہے جبکہ جامع صغیر جی ہے انھانے والے کے
لئے لقیدا کواجرت دینا جائز نہیں ہے۔ حضرت امام مجمہ مجھنڈ نے کتاب کراہیت جس اس کو بیان کیا ہے۔ ذیادہ صحیح بھی ہے جبکہ اس
سے پہلے کی دلیل میہ ہے کہ اجرت دینے ہے بھی اس کے تن جس بھلائی ہے۔ جامع صغیر جس دلیل میہ ہے کہ وہ انھائے والے کے
فائدے کو ضائع کرنے کا مالک نہیں ہے ہیں وہ صغیر کے بچا کے مشابہ وجائے گا بہ خلاف ماں کے کیونکہ ماں اس کی مالک ہوتی ہے۔
جس کوہم ان شا واللہ کتاب کراہیت جس بیال کریں گے۔

# كتاب اللقطة

﴿ بيركتاب لقطرك بيان ميں ہے ﴾

كماب لقطرى فقهى مطابقت كابيان

عظامہ این محود بابرتی حنی مینید کنسے ہیں: انتظاہ راتیط دونوں الفاظ اعتبار لفظ ومعنی کے اعتبار سے قریب ہیں۔اوراتیط کو آدم علیہ السلام کی اولا د کے ساتھ خاص کیا گیا ہے تا کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہوجائے۔اور کتاب لقیط کو مقدم کرنے کا سبب اولا و آدم علیہ السلام کے شرف ویز رگی ہے۔ (عالیہ شرح البدایہ جمع میں ۲۰۰۰ میردت)

لقطه كافقهي مفهوم

کنظانتظۃ کامصدراننظ ہے جس کے متی چن لیما، زمین پر سے اٹھالیما، سینا، رنو کرنا، انتخاب کرنا، چونچ سے اٹھانا ہے۔ ای سے لفظ ملاقطۃ اور انتخاط ہیں۔ جن کے معانی برابر ہونا ہیں۔ اور تلقط اور التقاط کے متی ادھرادھر سے جمع کرنا چانا ہیں۔ آیات قرآنی اور احادیث نبوی میں بیلفظ کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ جن کی تشریحات اپنے اپنے مقابات پر ہوں گی۔

لقطرلام کے بیش اور قاف کے زیر کے ساتھ لینی اقتط بھی منقول ہے اور قاف کے جزم کے ساتھ لینی لقط بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ محدثین کے ہاں قاف کے زبر کے ساتھ لینی لقطر شہور ہے۔

لقطاس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کوراستہ مل گری ہوئی ال جائے اورائ شخص کو بھی لقظہ کہتے ہیں جو گری پڑی چیز کواٹھانے والا ہو اورا گرراستے میں کوئی بچہ پڑا ہوا ال جائے تو اسے لقبط کہتے ہیں۔ ( تانی العروں نے ۵س ۲۲۱ بملور خیریدمر ) علامہ قسطنا ٹی لکھتے ہیں:

لفظ لفظ النظ الم کے ضمہ اور قاف کے فتحہ کے ساتھ ہے اور اس کوسا کن پڑھنا بھی جا کڑے گرمحد ٹین اور لغت والوں کے ہاں فتح کے ساتھ جا تھے ہیں۔ اور ٹریعت میں اس کے ساتھ جی مشہور ہے۔ عرب کی ذیانوں سے ایسانی سنا گیا ہے۔ لغت میں لفظ کی گری پڑی چیز کو کہتے ہیں۔ اور ٹریعت میں اس چیز جو پڑی ہوئی پائے جائے اور دو کی بھی آ دمی کے تن ضائع سے حقائق ہواور پانے والا اس کے مالک کو نہ پائے۔ اور لفظ المقاط میں امانت اور دوایت کے معانی بھی مشتمل ہیں۔ اس لیے کہ ملتقط المین ہے اس مال کا جو اس نے پایا ہے اور شرعاً وہ اس مال کی خواس نے بایا ہے اور شرعاً وہ اس مال کی خواس نے بایا ہے اور شرعاً وہ اس مال کی خواس نے بایا ہوا نے کے بعد حفاظت کا ذمہ دارے جس طرح نے کے مال کی ذمہ داری ہوئی ہے۔ اور اس میں اکتماب کے معانی بھی ہیں کہ پڑھوانے کے بعد اگراس کا مالک نہ طرح نے کی مال کی ذمہ داری ہوئی ہے۔ اور اس میں اگراس کا مالک نہ طرح نے اس کا کی شرح باتا ہے۔ (المریف ادار) شعل نی)

افظ اس چز کو کہتے ہیں جو کہیں (مثلاً راستہ وغیرہ میں) گری پڑی پائی جائے اوراس کے مالک کا کوئی علم ندہو۔اس بارے
افظ اس چز کو کہتے ہیں جو کہیں (مثلاً راستہ وغیرہ میں) گری پڑی پائی جائے اوراس کے مالک کا کوئی علم ندہوں کے مارک کی برای چیز پائی جائے اور اسے ناور کو کہ اٹھا استحب ہے جبکہ اپنٹس پر بیا عماد وہوکہ میں خور کر دیا جائے گا اگر اپنے نفس پر بیا عماد نہ ہوتو پھرا ہے وہ ہیں چھوڈ دینا ہی بہتر ہے اس چن کو ہوں جی پڑا ارہنے دیا گیا تو بیر ضائع ہوجائے گی تو اس صورت میں اسے اٹھا لیما واجب ہوگا اگر دیکھنے میں اس کرنے نہ کا اور وہ چیز ضائع ہوجائے گی تو وہ کہا کہ دوگا تھے۔

اللہ اس خواجہ کا اور وہ چیز ضائع ہوجائے گی تو وہ گہا کہ ہوگا ہے لاتھ کا اصولی تھم ہا اس کے چیز تفصیلی مسائل ملاحظہ بھیجے۔

والا اس خواجہ کا اور وہ چیز ضائع ہوجائے گی تو وہ گہا کہ ہوگا ہے لاتھا کا اصولی تھم ہا اس کے چیز تفصیلی مسائل ملاحظہ بھیجے۔

#### لقطه كامانت مونے كاميان

قَالَ (اللَّقَطَةُ آمَانَةٌ إِذَا آشُهَةَ الْمُلْتَقِطُ آنَهُ يَأْخُلُهَا لِيَحْفَظَهَا وَيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا) لِآنَ الْآخُدُ عَلَى عَلَى الْمُلَمَاءِ وَهُوَ الْوَاجِبُ إِذَا خَاتَ عَلَى عَلَى الْوَجِهِ مَا ذُونَ فِيهِ شَرْعًا بَلُ هُوَ الْاَفْصَلُ عِنْدَ عَامَّةِ الْمُلَمَاءِ وَهُوَ الْوَاجِبُ إِذَا خَاتَ السَّمِّيَاعَ عَلَى مَا قَالُوا، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا تُكُونُ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَصَادَقَا آنَهُ السَّهِ اللَّهُ اللَّالَ عَلَى وَكَذَّبَهُ الْمَالِكِ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكِ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ وَكَذَّبَهُ الْمُمَالِكُ وَكَذَّبَهُ الْمُمَالِكِ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ وَكَذَّبَهُ الْمُمَالِكُ وَكَذَّبَهُ الْمُمَالِكُ وَكَذَّبَهُ الْمُمَالِكُ وَكَذَّبَهُ الْمُالِكُ يَصْمَنُ عِنْدَ آبِي خَذَهُ وَمُعَمَّدٍ .

وَقَالَ آبُو يُوسُفَ : لَا يَسَسَمَنُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِآنَ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ لِاخْتِيَارِهِ الْحِسْبَةَ دُونَ الْمَعْفِيةِ ، وَلَهُ مَا أَنَّهُ آفَلَ بِسَبِ الطَّمَانِ وَهُوَ آخُذُ مَالِ الْغَيْرِ وَاذَعَى مَا يُبَرِّنُهُ وَهُو الْآخُدُ وَالْمَعُونَ الْمَعْفِيةِ ، وَلَهُ مَا أَنَّهُ الْفَرْ بِمَا الطَّاهِرِ يُعَارِضُهُ مِثْلُهُ لِآنَ الظَّاهِرَ أَنْ يَكُونَ لَلْمَالِيكِهِ وَقِيهِ وَقَعَ الشَّلُ فَلَا يَبْوَأُهُ وَمَا ذُكِرَ مِنَ الظَّاهِرِ يُعَارِضُهُ مِثْلُهُ لِآنَ الظَّاهِرَ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِ وَيَكُفِيهِ فِي الْإِشْهَادِ أَنْ يَقُولَ مَنْ سَمِعْتُمُوهُ يَنْشُدُ لُقَطَةً فَدُلُوهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ وَاحِدَةً كَانَتُ اللَّهُ طَعُهُ أَوْ الْحُدْرِ لِآنَةُ السَّمُ جِنْسٍ .

من الله القطرانات المراد على القطرانات المراد المراد المراد المراد المرد المر

اور جب اٹھانے والے نے بیا آر ارکیا کہاں نے اپنے لئے اٹھایا تھا تو با تھا آن وہ ضامن ہوگا کیونکہ اس نے ووسرے کے مال کوا جازت شرعیہ کے بغیرا تھایا ہے۔ اور جب اٹھانے والے نے اٹھانے کے وقت اس پرکوئی گواہ نہ بنایا اور پھر کہنے لگا کہ میں نے اس کو مالک کے لئے اٹھایا تھا اور مالک اس کو تجٹلانے والا ہے تو طرفین کے فزویک وہ ضامن ہوگا۔ طرفین کی دلیل بیسے کراس نے منان کے سبب کا خود اقر ارکیا ہے اوروہ دوسرے کا مال لیما ہے اور اس نے اس طرح کا دون مجمع کیا ہے 'جواس کو منان سے بری کرے لیخن صاحب مال کا مال لینے سے اس بات میں شک بیدا نو چکا ہے ہی وہ منان سے بری شہوگا۔

حضرت الم ابویوسف بینتی نے جوظا بری حالت کا ذکر کیا حالا تکہ بینظا بری حالت اس کے خلاف بھی تؤ ہے کیونکہ ظاہری طور پرانسان اپنی ذات کے لئے کام کرنے والا ہے۔اورا تھانے والے کی شہادت کے لئے بھی کافی ہے کہ دواس طرح کیے کہ تم لوگ جس بندے کولقطہ تلاش کرتے یا داس کومیرا تام بتانا خوادو ولقط ایک جو یا دوہوں کیونکہ دواسم جنس ہے۔

لقطه كي قيمت ومقدار وتشهير مل فقهي بيان

قَالَ (فَإِنْ كَانَتُ آفَلَ مِنْ عَشَرَةِ دَوَاهِمَ عَرَّفَهَا آيَامًا، وَإِنْ كَانَتُ عَشْرَةً فَصَاعِدًا عَرَّفَهَا حَوْلًا، وَإِنْ كَانَتُ عَشْرَةً فَصَاعِدًا عَرَّفَهَا حَوْلًا، فَالَ الْعَبْدُ العَسْعِيفُ: وَهَدِيْهِ رِوَايَةٌ عَنْ آبِى حَنِيفَة دَقْصِيلٍ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَبِيرِ، وَهُو قُولُ الْمَرْى وَلَمَّا فَيْعَ فَهُ سَنَةً مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ) . مَلَى الْقَلِيلِ وَالشَّافِمِي لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (مَنْ الْتَقَطَ شَيْنًا فَلْيُعَ فَهُ سَنَةً مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ) . مَلِيلِ وَالشَّافِمِي لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (مَنْ الْتَقَطَ شَيْنًا فَلْيُعَ فَهُ سَنَةً مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ) . وَحَدُهُ الْآوَلِ انَ السَّفَيْدِي لِسَادِى الْفَرْحِ وَدَهُ مِنْ الْنَعْرِفُ وَمَا فَوْقَ فِي السَّوْفَةِ وَتَعَلَّقِ السَّعِحُلِ الْفَرْحِ وَدَهُ الْالْعَرِي السَّعِفَةِ كَانَتُ مِائَةً وَمَا أَلْ وَالسَّلامُ اللهُ وَمَا وَلَا السَّعِفِي السَّعِفِي السَّعِولِي السَّعِفَالِ الْفَرْحِ وَالْمَعْمِ اللهِ وَلَا السَّعِفَةُ اللهُ وَمَا وَلَا السَّعِومُ اللهُ اللهُ وَمَا وَلَا السَّعِفِ اللهُ وَمَا وَلَا السَّعِمُ اللهُ وَمَا وَلَا السَّعِفِ السَّعِي السَّعِومُ اللهُ اللهُ وَمَا وَلَا السَّعِمُ اللهُ اللهُ وَمَا وَمَا وَلَا السَّعِمِ عُلَى السَّعِيفَ اللهُ وَمَا وَلَا السَّعُولِ الْمَنْ اللهُ وَمَا وَلَى الْمُنْ عَلِي اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَفِى الْجَامِعِ: فَإِنَّ ذَلِكَ آفُرَبُ إِلَى الْوُصُولِ إِلَى صَاحِبَهَا، وَإِنْ كَانَتُ اللَّفَطَةُ شَيْنًا يَعْلَمُ اَنَ صَاحِبَهَا لَا يَطُلُبُهَا كَالنَّوَاةِ وَقُشُورِ الرُّمَّانِ يَكُونُ الْقَاؤُهُ إِبَاحَةً حَتَى جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تعُرِيفٍ وَلَكِنَّهُ مُبُقَّى عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ لِاَنَّ التَّمُلِيكَ مِنْ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُ .

ك المايا: اور جب لقظ كى قيمت دى درائم تقورى موتوا تمانے والا چنداياً م تك اس كا علان كرائے اور جب وه دس

مدایه ۱۷۱ کی کاراد این ا

معاید است کا ہوتو سال مجراس کا اعلان کرائے۔ مصنف میند نے فرمایا: پر معزت امام اعظم ملائن سے ایک رراہم یا اس سے میں داکد مالیت کا ہوتو سال مجراس کا اعلان کرائے۔ مصنف مینات نے فرمایا: پر معزت امام اعظم ملائن سے ایک دراہم یا اس

ے ۔ امام قدوری بردائنڈ کے قول 'ایاما' کامعنی برے کہ اٹھانے والا امام کی رائے کے مطابق اعلان کرائے۔اور معزت امام محمد امام قدوری بردائنڈ

ب بسوط میں آیک سے اس کا انداز و کیا ہے جبکہ لیل وکثیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ موالد ا ما الک اور امام شافعی برداندیو کا تول بھی اسی طرح ہے۔ کیونکہ نبی کریم آگافیڈا نے فرمایا: جو منس کری پڑی چیزا تھائے اس کو

عاب کرائے۔ میال تک اس کا اعلان کرائے۔ میار شادگرامی بغیر کی تفصیل کے بیان ہوا ہے۔ عابی کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرائے۔ میار شادگرامی بغیر کی تفصیل کے بیان ہوا ہے۔

ورسے تول کی دلیل ہے ہے کہ ایک سال کا اندازہ الیے لقط کے بارے میں جوسود بنارایک ہزار دراہم کے برابر تھا اور دس دراہم اوراس سے بھی زائد دراہم بزار کے تھم میں ہیں۔ کیونکہ چوری کی حالت میں حدسرقد انہیں سے متعلق ہے۔ ادر اس سے عورت کی شرمیاہ کو حلال کیا جاسکتا ہے۔ اور اس سے دی دراہم یااس سے زائد وجوب ذکو ہے کی جس بزار دراہم کے علم جس نہیں ہیں۔ پس ہم نے بطوراحتیاط ایک سال تک کی بہچان کرانے کو واجب قرار دیا ہے جبکہ دس دراہم سے تھوڑ اہونے کی صورت میں وہ سی طرح ہزار دراہم کے علم میں نہ ہوگا ہی اس کوہم نے رائے عامہ کے حوالے کردیا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق ان مقادر میں سے سی بھی مقدار کا کوئی اعتبار لازی وضروری تبیں ہے۔ بس اس کواٹھائے والے کی رائے کے حوالے کردیا جائے گا کہ وہ استنے دنوں تک اس کی پہچان کرائے کہ جب اس کا غالب گمان ہوجائے کہ اب لفطہ دالا اس کو تلاش ہیں کرے گا اس کے بعد لفظہ

اٹھانے والا اس کوصد قد کرے۔ اور جب لقطه کوئی مضبوّط چیز نه موتو اٹھانے والا اس کا اعلان کرائے اور جب اس کوخطرہ ہو میزراب ہو جائے گی تو وہ اس کو م

اور لقط کی تشہیراس جلکرانا مناسب ہے جہاں سے اس فے اس کوا تھایا ہے اور ای طرح لوگوں کے اجتماع کی جگہ بھی اس کی تشبيركرائ كيونكهاس طرح مالك كولقط فل جائے كأزياده حيات ب-

اور جب لقط کوئی ایسی معمولی چیز کا ہے جس کے بارے میں اس کو معلوم ہوا کہ مالک اس کو تلاش ہی نہ کرے گا جس طرح سمجور کی تنصلی ہے اور انار کے میلکے ہیں تو میدالقائے اباحت (اباحت کی طرف نتقل ہونے کا سبب ہوگا بیہاں تک کہ بغیر سی اعلان کے اس سے فائد دا ٹھانا جائز ہے۔البتہ لقط اپنی مالک کی ملکیت پر قائم رہے گا' کیونکہ مجہول بندے کی طرف سے ملکیت کا پایا جانا ورست جيس ہے۔

#### لقطركے مالك كے نہ آنے يرصدق كرنے كابيان

قَالَ (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَسَلَّقَ بِهَا) إيصَالًا لِلْحَقِّ إِلَى الْمُسْتَحِقِّ وَهُوَ وَاجِبٌ بِفَدْدِ الْإِمْكَانِ، وَذَلِكَ بِإِيصَالِ عَيْنِهَا عِنْدَ الظُّفَرِ بِصَاحِبِهَا وَإِيصَالِ الْعِوَضِ وَهُوَ النَّوَابُ عَمِلَى اعْتِبَارِ إِجَازَةِ النَّصَدُّقِ بِهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا رَجَاءَ الظُّفُرِ بِصَاحِبِهَا قَالَ

رَفُونَ ) (جَاءَ صَاحِبُهَا) يَعْنِى بَعْلَمَا تَصَدَّقَ بِهَا (فَهُوَ بِالْحِبَارِ إِنْ صَاءَ المَصَى الصَّدَقَة) وَلاَ ثَوَابُهَا لِآنَ النَّصَدُّق وَانْ حَصَلَ بِإِذْنِ الشَّرْعِ لَمْ يَحْصُلُ بِاذْنِهِ فَيَوَقَفُ عَلَى إِجَازَتِهِ فَلَا يَتُوتُفُ عَلَى إِجَازَةِ فَلَا يَتُوتُقَفُ عَلَى إِجَازَةِ فَلَا يَتُوتُ فَقُ عِلَى فِيهِ الْفَصُولِي وَالْمِعَالُ يَشَعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يَهُم الْمُحَوِّلِ، بِحَلافِ بَيْعِ الْفُصُولِي وَالْمُعِنَا لَهُ الْعَلَى فَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کے فرمایا: اور اگراس لفظ کا مالک آجائے تو تھیک ہے تک تو صدقہ کردے۔ تاکری اپنے حقد ارتک بھی جائے اور یہ ممل ممکن حد تک واجب ہے ہے گا ہوئے۔ ممل ممکن حد تک واجب ہے یعنی جب اس کا مالک آجائے تو لفظ کا بین اس کو دانہیں کرے۔ اور جب وہ متسلے تو پھراس ہے ۔ کا بدلہ یعنی قواب میں تھے کہ اس کے مالک اس کو صدقہ کرنے کی اجازت ویدیگا۔ اور اگر افغانے والا جائے تو اس کے مالک کے آئے تک اس کوروک رکھے۔

اس کے بعداگراس نے صدقہ کردیا بھر مالک آگیا تواب مالک کوافقیار ہے کہ اگروہ چاہے تواس صدقے کوئ نافذر ہے دے اوراس کا تواب حاصل کرے کیونکہ خوادو دھمد قد اجازت شرعہ کے ساتھ ہواہے کین اس بھی اس کی اجازت تو شامل تیں ہے لہذا آس کا نفاذ اسکی اجازت پر موتوف ہوگا ہاں البتہ اس کی اجازت سے پہلے نقیر کی ملکیت ٹابت ہوجائے گی کوئکہ ملکیت کا ثبوت محل صدقہ کے قیام پر موتوف نے بیس ہوا کرتا۔ بہ خلاف نفنولی کی تھے کے کوئکہ اس میں اجازت کے بعد ملکیت ٹابت ہوتی ہے۔ اوراگر مالک چاہے تو افحانے دالے کو ضامی بنائے کیونکہ اٹھانے دالے کو صامی بنائے کیونکہ اٹھانے دالے نے اس کی اجازت کے بعد ملک تالی دوشرے کودیا ہے۔ خواد اس کواجازت شرعہ مل بھی ہے جم طرح مخصلی حالت میں دوسرے کا مال کواجازت شرعہ مل بھی دوسرے کا میں دوسرے کا مال کھانا منان کورو کے دالی تیں ہے جس طرح مخصلی حالت میں دوسرے کا مال کھانا منان کورو کے دالی تیں ہے۔

اورا کر مالک جائے تواس مسکین کوضا من بنائے جبکہ لقط اس کے ہاں ہلاک ہو گیا ہو۔ کیونکہ سکین نے مالک کی اجازت کے بغیراس مال پر تبعنہ کیا ہے اورا گر لقط موجود ہوتو مالک اس کو پکڑنے کے تکہ اس کو اصلی صورت میں ابنا مال کیا ہے۔

#### اونث، بكرى اورگائے كوبطور لقطه اٹھانے كابيان

قَىالَ (وَيَسَجُوزُ الِالْتِنَفَاطُ فِي الشَّاةِ وَالْبَقَرِ وَالْيَعِيْرِ) وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: إذَا وُجِدَ الْيَعِيْرُ وَالْبَقَرُ فِي الصَّحْرَاءِ فَالتَّرُكُ اَفْضَلُ وَعَلَى هٰذَا الْخِكَافِ الْفَرَسُ .

لَهُمَا أَنَّ الْاَصْلَ فِي أَخَذِ مَالِ الْغَيْرِ الْحُرْمَةُ وَالْإِبَاحَةُ مَخَافَةَ الطَّيَاعِ، وَإِذَا كَانَ مَعَهَا مَا تَدُفَعُ عَنْ نَفْسِهَا يَقِلُ الطَّيَاعُ وَلَكِنَّهُ يُتَوَهَّمُ فَيَقُضِى بِالْكُرَاهَةِ وَالنَّدُبُ إِلَى النَّرُّ لِد

Conde Service وَلَنَا النَّهَا لُفَعَادُ يُسَوِّعُمْ صَيَّاعُهَا فَيُسْتَبَحِبُ إِنَّ فَكُو اِللَّهُ اللَّهِ النَّامِ كُمَّا فِي وللسالة (فَانُ أَنْ فَى الْسَمُ لُتَقِطُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَعَاكِمِ فَهُوَ مُنْدِعٌ) لِقُصُورِ وِلَايَتِهِ عَنْ ذِمَّةِ الْـــة الِلِكِ، وَإِنْ ٱلْسَفَــقَ بِسَامَرِهِ كَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى صَاحِبِهَا لِآنَ لِلْقَاضِي وِلَايَةً فِي مَالِ الْغَائِبِ نَ ظَرًّا لَهُ وَقَدُ يَكُونُ النَّظُو فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى مَا نَبِينُ (وَإِذَا رُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْمَعَاكِمِ نَظَرَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ لِللْهِيمَةِ مَنْفَعَةُ آجَرُهَا وَٱنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ أَجُرَتِهَا) لِآنَ فِيهِ إِنْقَاءَ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِهِ مِنْ غَيْرٍ اِلْزَامِ الْكَيْسِ عَلَيْدِ وَكَلَالِكَ يُغْعَلُ بِالْعَبْدِ الْإِبْقِ (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا مَنْفَعَةً وَخَافَ ٱنْ تَسْتَغُوق النَّفَيَّةُ قِيسَمَتُهَا بَاعَهَا وَامْرَ بِمِفْظِ ثَمَنِهَا) إِبْقَاءٌ لَهُ مَعْنَى عِنْدَ تَعَذَّرِ إِبْقَائِهِ صُورَةٌ (وَإِنْ كَانَ الْإَصْـلَـحُ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا أَذِنَ فِي ذَلِكَ وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا) لِآنَهُ نَصَبَ نَاظِرًا وَفِي هُ لَمَا لَهُ ظُوٌّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، قَالُوا: إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْإِنْفَاقِ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاقَةَ أَيَّامٍ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى رَجَاءً آنُ يَسطُهُ رَ مَسَالِسكُهَا، فَإِذَا لَمْ يَظُهُرُ يَأْمُرُ بِبَيْعِهَا لِآنَ وَازَّةَ النَّفَقَةِ مُسْتَأْصَلَةٌ فَلَا نَظَرَ فِي الْإِنْفَاقِ

الم فرمایا: بكرى واونث اور كائر كوبطور لقط الفانا جائز ب- معزت امام ما لك اور امام شافعي ميندا فرمايا: جب وه اونث اور گائے کوجنگل میں پائے تو ال کوشا شانا اصل ہے اور کھوڑے کا لقط بھی ای اختلاف کے مطابق ہے۔ ان ائمہ نقد کی دلیل بيب كددوس كامال ليت بن اصل حرمت إوراباحت خائع موت كخطر عد ابت موتى إور جب القطرك باس خود ہی اتنی طاقت ہوکہ وہ اپناد فاع کرسکتا ہے تو ضائع ہونے کا خطرہ ختم ہوجائے گا۔ گرضائع ہونے کے وہم دورکرنے کے لئے ہم ان کے پکڑنے کو کروہ قراروی کے بس نہ پکڑنا اضل ہے۔

ہاری دلیل بیہ ہے انت اور گائے بھی لقطہ بیں اور ان کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی موجود ہے ہی تو کوں کے اموال کے شخفط ک خاطران میں سے برایک کو پکڑ کراس کی تشہیر کرانامستحب ہے اور بکری میں میں کہی کہی کم ہے۔ اس کے بعد جسب لقطرا تھانے والے نے قامنی کے علم کے بغیر بن اس پر پہلے ترج کیا تو وہ احسان ہوگا کیونکہ مالک پراس کوئی کی تم کی دلایت حاصل نہیں ہے۔اور جب الخوافے والے قامنی کے علم سے خرج تواب بیصاحب لقطروالے برقرض ہوگا کیونکدر حمد لی کے سبب قامنی کوغائب کے مال بر ولایت حاصل ہے۔ اور بھی خرج کرنے میں رحمہ لی پوشیدہ ہوتی ہے جس طرح ہم ان شاء اللہ اس کو بیان کریں گے۔

اورا کر میدمعالمہ قاضی کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو قاضی اس میں فوروکلرکرے اگراس جانورے کی تتم کی کوئی آ یہ نی حامل ہوسکتی ہے تو وہ اس کواجرت پر دیدے۔ادراس کی اجرت اس پرخرج کرتارہے کیونکہ اس طرح الک پر قرض قائم کیے بغیراس کی ملكيت مين اصل چيز كاباتى ر منامكن ب اوراى طرح بما محت والے غلام كے ساتھ بمي كيا جائے گا۔.

اور جب اس جانورے آمدنی متوقع نہ مواور بیا تد میشہ ہو کہ خراج اس کی قیت کو گھیر لے گائو قاضی اس کو پیج کراس کی قیت کی

معاظت کا تھم دےگا۔ تا کہ اس کے مال کو باتی رکھنا لیلورصورت ناممکن ہونے کے سبب لیلورمعنی اس کو باقی رکھا جاسئے۔اور جب خرج کرنا زیادہ بہتر ہے' تو قاضی جانور پرخرج کرنے کا تھم دے۔اورخرج کو مالک پرقرض بنادےگا' کیونکہ کا تقرر رحمہ لی کے سبب سے ہے اوراس طرح کرنے ہیں دونوں کی طرف دحمت ہے۔

مشائ نقباء نے فرمایا: قامنی دویا تین دنوں تک فرج کرنے کا تھم دے گااس خیال کے ساتھ کہاں کا مالک فلاہر ہوجائے مر جب اس کا مالک ظاہر نہ ہوتو وواس کو فروخت کرنے کا تھم دے کیونکہ ستنقل طور پر فرچہ دینے سے جانور کو نباہ کرنا ہے بس طویل مدت تک فرچہ دینے بھی کوئی رحمہ لی نہیں ہے۔

## لقطه میں گواہی کی شرط کا بیان

هَالَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ: وَفِى الْاصْلِ شَرْطُ إِقَامَةِ الْبَيْنَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِآنَهُ يَحْتَمِلُ آنُ يَكُوْنَ غَصْبًا فِى يَذِهِ فَلَايَامُرُ فِيهِ بِالْإِنْفَاقِ وَإِنَّمَا يَامُرُ بِهِ فِى الْوَدِيعَةِ فَلَا بُدَمِنْ الْبَيْنَةِ لِكُشُفِ الْحَالِ وَلَيْسَتُ الْبَيْنَةُ ثُقَامُ لِلْقَصَاءِ.

وَإِنْ قَسَالَ لَا بَيْسَنَةً لِنِي بِقُولِ الْفَاضِي لَهُ اَنْفِقْ عَلَيْهِ إِنْ كُنْت صَادِقًا فِيمَا قُلْت حَنَى تَرْجِعَ عَلَى الْمَالِكِ إِنْ كَانَ صَادِقًا، وَلَا يَرْجِعُ إِنْ كَانَ غَاصِبًا .

وَقَوْلُهُ فِى الْكِتَابِ وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلَى صَاحِبِهَا إِشَارَةٌ إِلَى آنَهُ إِنَّمَا يَرُجِعُ عَلَى الْمَالِكِ بَسَعْدَ مَسَا حَسَضَرَ وَلَمْ تُبَعُ الْلُقَطَةُ إِذَا شَرَّطَ الْقَاضِى الرُّجُوعَ عَلَى الْمَالِكِ، وَهَلِهِ رِوَايَةٌ وَهُوَ الْإَصَنَحُ .

کے صاحب بدایہ بالی نظافت فرمایا: حضرت امام محمہ میشند نے مبسوط میں گوائی کی شرط بیان کی ہے اور بہی میچے ہے کیونکہ ممکن ہے تقطافھانے والے کے حق میں فصب ہوا درقاضی فصب ہیں شرح کا تکم نددےگا۔ کیونکہ بیتم قاضی کی ودیدت میں دیاجا تا ہے لیس اس صورت میں وضاحت کے طور شہادت کا ہونا ضرور کی ہے جبکہ قاضی کے فیصلے کے لئے گوائی پیش نہیں کی جائے گی اگر جب اس صورت میں وضاحت کے طور شہادت کا ہونا ضرور کی ہے جبکہ قاضی کے فیصلے کے لئے گوائی پیش نہیں کی جائے گی اگر میں سے ہوتو اس کا جار ڈالا کروجی کہ مالک کو واپس کے دوہ کہددے کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے تو قاضی اس سے کے اگر تم اینے قول میں سے ہوتو اس کا جار ڈالا کروجی کہ مالک کو واپس کردواور جب انتحانے والا غصب ہوتو مالک اس کو واپس کے سکا گا۔

اور قد دری میں امام قد دری و این کے آئے گاری آل اس بات کی طرف اشارہ کرنے والا ہے کہ اٹھانے والا مالک کے آئے کے بعد ای وقت اس سے خرج شدہ رقم واپس لے گا جبکہ لفظ فروخت نہ کیا گیا ہواور قاضی نے مالک سے واپس لینے کی شرط نگائی ہواور روایت میڈیا دہ صحیح ہے۔

## خرچه کی ادائیگی تک لقط رو کنے کابیان

قَى الَهِ وَإِذَا حَرضَ لَ يَعْنِى ﴿ إِلْمَالِكُ فَلِلْمُلْتَقِيطِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ حَتَّى يُحْضِرَ النَّفَقَةَ ) إِلاّنَّهُ حَيّ

الْحَبْسَ السِّيفَاءِ الْجُعَلِ لِمَا ذَكُرُنَا، ثُمَّ لا يَسْقُطُ دَيْنُ النَّفَقَةِ بِهَلاكِهِ فِي يُدِ الْمُلْتَقِطِ قَبْلَ الْحَبْس، وَيَسْقُطُ إِذَا هَلَكَ بَعْدَ الْحَبْسِ لِآنَهُ يَصِيرُ بِالْحَبْسِ شَبِيةَ الرَّهُنِ .

مرایا: اور جب ما لک آ ممیا تو لقطرا تھائے والے کوئن حاصل ہے کہ دولقطر جانور ما لک کودیے سے روک لے تی کہ الك اس كوفر چدكى رقم اداكرد ، كونكه المفانے والے كوفرج كسب بى وه جانورز مره رائے توبيا ى طرح ہوجائے كا جس سرب شاہے البذااس کو بھی اپنا فرچہ و مول کرنے تک رو کئے کا تن حاصل ہے ای دلیل کے سبب جس کو ہم بیان کر بھے ہیں۔ قریب مشاہہ ہے لہٰذااس کو بھی اپنا فرچہ و مول کرنے تک رو کئے کا تن حاصل ہے ای دلیل کے سبب جس کو ہم بیان کر بھے اس سے بعد اگرا تھانے والے کے تبغے سے لقطر کا جانور ہلاک ہو گیا ہے تو قرض دالاخریج ساقط نہ ہوگا اور اگررو کئے سے بعد ہلاک ہواتو قرض ساقط ہوجائے گا کیونکہ جس کے سبب بیرائن کے مشابہ ہوجائے گا۔ ہلاک ہواتو قرض ساقط ہوجائے گا

ص ورم کے لقط کا بیان

قَالَ (وَلُقَ طَهُ الْحِلِ وَالْحَرَمِ سَوَاءً) وَقَالَ الشَّالِعِيُّ: يَجِبُ التَّعْرِيفُ فِي نُفَطَةِ الْحَرَمِ اللَّي أَنْ يَهِي، وَصَاحِبُهَا لِقُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي الْحَرِّمِ (وَلَا يَحِلُ لُقَطَنُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ) وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَ هَا ثُمَّ عَرِفْهَا مَنَةً) مِنْ غَيْرِ فَصَّلِ وَلَانَّهَا لُقَطَةُ، وَفِي النَّصَدُّقِ بَعْدَ مُدَّةِ النَّعْرِيفِ إِبْقَاءُ مِلْكِ الْمَالِكِ مِنْ وَجُدٍ فَيَمْلِكُهُ كَمَا فِي سَالِرِهَا، وَتَـاْوِيـلُ مَا رُوِى آنَهُ لَا يَعِلُ الِالْنِقَاطُ إِلَّا لِلتَّعْرِيفِ، وَالتَّخْصِيصُ بِالْمُحُومِ لِبَيَّانِ آنَهُ لَا يَسْفُطُ التَّعْرِيفُ فِيهِ لِمَكَانِ أَنَّهُ لِلْغُرَبَاءِ ظَاهِرًا .

الم الما: اور حل وحرام كالقطر برابر مع معضرت المام شافعي ميند في فرمايا: حرم ك لقط كي تشهير واجب م حتى كماس كا ہماری دلیل میہ ہے کہ بی کریم تاکیفیائے فرمایا جم اس کے برتن اور بند من کو محفوظ رکھواس کے بعد سال بھراس کا اعلان کراؤ۔ میہ ار شاد کرای بغیر کی تفصیل کے روایت کیا گیا ہے کیونکہ میمی لقطہہے اور اعلان کرانے کی مت کے بعد اس کو صدقہ کرنا یہ ایک طرح مالک کی طرف سے ملکیت کی بقاء ہے لینی اٹھانے والا بھی ایک طرح کا مالک ہوجائے گا جبکہ حضرت امام شافعی میسندیج کی روایت کردہ حدیث کی توجیہ بیہ ہے کہ اعلان کرانے کے لئے حرم کا لقط اٹھانا حلال ہے اور حرم کی تخصیص اس سب سے ہے کہوہ واضح ہوجائے کیونکہ وہاں پر بھی لقطری شہیرسا قطبیں ہوتی ای دلیل کے سبب کرم عام طور پر مسافروں کی جکہ ہے۔

#### لقط حوالے کرنے میں گوائی کابیان

(وَإِذَا حَيضَرَ رَجُلٌ فَاذَّعَى اللُّقَطَةَ لَمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ أَعْطَى عَكَامَتَهَا حَلَّ

لِلْمُلْتَغِطِ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ) .

وَغَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى: يُجْبَرُ، وَالْعَلَامَةُ مِثْلُ أَنْ يُسَيِّى وَزْنَ الدَّرَاهِمِ وَعَدَدَهَا وَوِكَاء هَا وَوِعَاء هَا .

لَهُ مَا اَنَّ صَاحِبَ الْيَدِ يُسَازِعُهُ فِى الْيَدِ وَلَا يُنَازِعُهُ فِى الْمِلْكِ، فَيُشْتَرَطُ الْوَصْفُ لِوُجُودِ الْمُنَازَعَةِ مِنُ وَجُهِ، وَلَا تُشْتَرَطُ إِقَامَةُ الْبَيْنَةِ لِعَدَمِ الْمُنَازَعَةِ مِنْ وَجُهٍ .

وَلَنَا اَنَّ الْيَدَ حَقَّ مَقُصُودٌ كَالْمِلْكِ فَلا يُسْتَحَقَّ إِلَّا بِحُجَّةٍ وَهُوَ الْبَيْنَةُ اغِبَارًا بِالْمِلْكِ الْإِ اللَّهُ يَحِبُ وَهُوَ الْبَيْنَةُ اغْتِبَارًا بِالْمِلْكِ الْإِ اللَّهُ يَحِبُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَعَرَفَ عِنْدَ إِصَابَةِ الْمُلَامَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَعَرَفَ هَا فَاذُهُ فَهَا إِلَيْهِ) وَهِذَا اللَّهِ الصَّلا بِالْمَشْهُودِ وَهُو قُولُهُ عَلَيْهِ وَعَرَفَ عِنْكُهُ وَالسَّلامُ (الْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِينَ الْعَدِيثَ وَيَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيلًا إِذَا كَانَ يَذُفَعُهُ إِلَيْهِ السَّكَلامُ (الْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِينَ الْعَدِيثَ وَيَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيلًا إِذَا كَانَ يَذُفَعُهُ إِلَيْهِ السَّكُمُ (الْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِينَ الْعَدِيثَ وَيَأْخُذُ مِنْهُ كَفِيلًا إِذَا كَانَ يَذُفَعُهُ إِلَيْهِ السَّكُولِ التَّكُولِيلِ إِلَا إِلَا عَلَيْهِ السَّكُمُ (الْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِيلِ الْعَلِيلِ الْمُسَامِ ، وَهُ لَا إِلَا اللَّهُ اللهُ عَلَاهِ اللَّهُ اللهُ عَلَى الْمُعْلِيلِ الْمُسْتَعِقَاقُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا

کے اور جب کوئی بندہ حاکم کے پاس گیا اور اس نے لفطہ کا دعویٰ کردیا تو جب تک وہ گواہ بیش نہ کرے اس وقت تک اسے لفطہ بیس دیا جائے گا ہاں جب وہ کوئی علامت بیان کرد نے تو اٹھانے والے کے لئے اس کا لفظہ دینا حلال ہے کین فیصلے کے طور پراٹھانے والے کواس برمجبور نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت! ما ما لک اورام شافعی علیما الرحمہ نے فرمایا: اس کو مجبور کیا جائے گا۔ اور علامت بیہ ہے کہ وہ دراہم کا وزن، ان کی تعداد، اس بندھن اور اس کا برتن بیان کرے۔ ان انکہ فقہاء کی دلیل بیہ ہے کہ اٹھانے والا قبضہ سے متعلق مالک سے جھگڑا کرنے والا ہے کمر ملکیت کے بارے میں جھڑا کرنے والاہیں ہے بس اس میں لقط کا وصف بیان کرنا شرط ہوگا کیونکہ اس میں ایک طرح جھڑا موجود ہے جبکہ گواہ چین کرنا شرط نہ ہوگا کیونکہ ایک طرح جھڑا انہیں ہے۔

ہماری دلیل میہ کے ملکت کی طرح قبضہ ہیں تن حاصل کرنا مقصد ہے پس اس کو ملکت پرقیاس کرئے ہوئے بغیر کی ولیل کے لینٹی گواہ پیش کے بغیر وہ اس کا حقدار نہ ہوگا البتہ علامت بیان کرنے کی حالت ہیں اٹھانے والے کے لئے لقط وینا حلال ہے کیونکہ نبی کریم نظافی آنے نے فرمایا: جب اس کا مالک آجائے ' تو وہ لقط کی تھیلی اور اس کی تعداو بیان کر وے تو اٹھانے والا لقط مالک کے حوالے کر دے۔ یہ تھم اباحت کے طور پرئے جبکہ حدے مشہور پڑل کرتے ہوئے اور وہ حدیث مشہور یہ کہ نبی کریم نظافی آنے نظام نے والا جب مالک کو دینے گئے تو بہطور ضامی ایک فیل سے پکڑے اور اس میں کوئی اختیار کی اس کوئی سے میں کہ نبیس ہے۔ کیونکہ ان میں کوئی دالا اپنی ذات کے لئے فیل طلب کرنے والا ہے۔ بہ خلاف ایام اعظم کے کیونکہ ان کے ذور ک

#### لقط كونى برصدقه كرنے كى ممانعت كابيان

وَإِذَا صُلِقَ فِيلَ لا يُخِبَرُ عَلَى اللَّفْعِ كَالُو كِيْلِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ إِذَا صَدَّقَهُ وَقِيلَ يُجْبَرُ لاَنَ الْمَالُورَ الْمُودِعُ مَالِكٌ ظَاهِرًا، وَلا يَتَصَدَّقُ بِاللَّقَطَةِ عَلَى غَنِي لاَنَ الْمَامُورَ الْمَالِكَ هَاهُ مَا غَيْرُ ظَاهِرٍ وَالْمُودِعُ مَالِكٌ ظَاهِرًا، وَلا يَتَصَدَّقُ بِاللَّقَطَةِ عَلَى غَنِي لاَنَ الْمَامُورَ الْمَالِكَ هَاهُ السَّلَامُ (فَإِنْ لَمْ يَأْتِ) يَعْنِي صَاحِبَها، (فَلْيَتَصَدَّقُ بِهِ) بِهُ هُو السَّلَامُ (فَإِنْ لَمْ يَأْتِ) يَعْنِي صَاحِبَها، (فَلْيَتَصَدَّقُ بِهِ) وَالصَّلَامُ (فَإِنْ لَمْ يَأْتِ) يَعْنِي صَاحِبَها، (فَلْيَتَصَدَّقُ بِهِ) وَالصَّلَامُ الصَّدَقَةَ الْمَفْرُوضَة وَالصَّلَامُ اللَّهُ الْمَفْرُوضَة أَلْ مَنْ اللَّهُ الْمَالُونُ لَمْ يَأْتِ الْمَفْرُوضَة الْمَفْرُوضَة الْمَفْرُوضَة الْمَفْرُوضَة الْمَفْرُوضَة الْمَفْرُونَ عَلَى غَنِي فَاصَابَهُ الصَّلَامُ الْمَفْرُوضَة الْمَفْرُونَ عَلَى الْمَالُونُ لَا مَنْ الْمَفْرُونَ عَلَى الْمَالُونُ لَا الصَّلَامُ اللَّهُ الْمَفْرُونَ الْمَالُونُ لَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ الْمَالُونُ لَلْمُ اللْهُ الْمُؤْمِونَ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ لَلْهُ اللّهُ الْمُؤْمِونَ عَلَى عَنِي فَالْمُلُومُ الصَّلَامُ اللَّهُ الْمَالُونُ لَلْمُ اللَّهُ الْمَالُونُ الْمُؤْمِلُونَ عَلَى عَنِي فَالْمُلِكُ الصَّلَامُ الْمُؤْمِونَ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُونَ عَلَى عَنِي فَالْمُنَالُهُ الصَّلَقَةُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالُولُ الْلِيْتُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللْفَالُولُونُ اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِلُونَا اللْمُؤْمِلُونَ عَلَى الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولِي اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِل

والصادف و معلون على ربى الله كالقد الآكردي توايك قول كے مطابق ما لك كوديے مجبور نہيں كيا جائے گانجس الله اور جب انتمانے والے نے مالك كى تقد الق كردي توايك قول كے مطابق ما لك كوديے مجبور كيا جائے گانكودك الله موركان كى تقد الق كردے۔ اور دومرا قول بيد ہے اس كوديے مجبور كيا جائے گانكودك مرد تاہے۔ بياں مالك كام ارتو ہے نہيں۔ حالانكہ امانت كامالك كام بر موتا ہے۔

یہاں ہا لا اس ماہر دہ ہے۔ اس مالدار پر صدقہ ندکرے کیونکہ صدقہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور نبی کریم کا کی بخش مالدار پر صدقہ ندکرے کیونکہ صدقہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے اور نبی کریم کا کی بخش مالدار پر صدقہ ندکرے کیونکہ صدقہ کردے اور نبی پر صدقہ نبیس کیا جاسکتا۔ پس بیصد قد فرضیہ بعنی زکو ہ سے مشاہر ہو رہا:

لقطرا تهانے والا مالدار بوتو عدم انتفاع کا بیان

رَوَانُ كَانَ الْمُلْتَقِطُ غَنِيًّا لَمُ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالنَّهُ عَنْهُ (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاذْفَعُهَا اللَّهِ وَالَّا فَانْتَفِعْ بِهَا) وَالسَّلامُ فِي حَدِيبِ أَبِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاذْفَعُهَا اللَّهِ وَالَّا فَانْتَفِعْ بِهَا) وَالسَّلامُ فِي حَدِيبِ أَبِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَاذْفَعُهَا اللَّهِ وَالَّا فَانْتَفِعْ بِهَا) وَالسَّلامُ فِي حَدِيبِ أَلْهُ عَلَى رَفِعِهَا صِيَانَةً لَهَا وَالْغَنِي يُشَارِكُهُ وَكَانَ مِن الْمَيَاسِيرِ، وَلِانَهُ إِنْهَا يُبَاحُ لِلْفَقِيرِ حَمُّلا لَهُ عَلَى رَفْعِهَا صِيَانَةً لَهَا وَالْغَنِي يُشَارِكُهُ

وَلَنَا مَالُ الْغَيْرِ فَلَا يُبَاحُ إِلانْتِفَاعُ بِهِ إِلّا بِرِضَاهُ لِإِطْلَاقِ النَّصُوصِ وَالْإِبَاحَةُ لِلْفَقِيرِ لِمَا رَوَيْنَاهُ، وَلَنَا مَالُ الْغَيْرِ فَلَا يُنَقَى مَا وَرَاءَ أَهُ عَلَى الْآصِل، وَالْغَيْقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْآعُذِلا حُتِمَالِ الْفَيْقَارِهِ فِي الْهُ عَنْهُ كَانَ مُلَدَةِ النَّعْرِيفِ، وَالْفَقِيرُ قَدْ يَتُوانَى لا حُتِمَالِ السَيْغُنَائِهِ فِيهَا وَانْتِقَاعُ أَبَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مُلْتَقِطُ فَقِيرًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْتَفَعَ بِهَا) لِمَا فِيهِ مِنْ بِاذُنِ الْإِمَامِ وَهُو جَائِزٌ بِإِذْنِهِ (وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ فَقِيرًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا) لِمَا فِيهِ مِنْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَهُو جَائِزٌ بِإِذْنِهِ (وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ فَقِيرًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا) لِمَا فِيهِ مِنْ بِاذُنِ الْإِمَامِ وَهُو جَائِزٌ بِإِذْنِهِ (وَإِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ فَقِيرًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا) لِمَا فِيهِ مِنْ بَاهُ الْعَلَى النَّهُ الْعُلْمَ عَلَى النَّهُ مَا إِلَى فَقِيرٍ غَيْرِهِ (وَكَذَا إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ اللهُ أَو رَوْجَتَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِيرُ اللهُ أَعْلَمُ .

ابعہ او روجت ورن ماں مور اس کے لئے لقط سے فائدہ اٹھانا جائز بیس ہے جبکہ امام شافعی موز اللہ خار مایا: جائز ہے کے لقط سے فائدہ اٹھانا جائز ہیں ہے جبکہ امام شافعی موز اس کے لئے لقط سے فائدہ اٹھانا جائز ہوں کے دور در دور نہ کے کیونکہ حضرت الی بن کعب رافعن کی حدیث میں ہے کہ تی کریم آفاقی آئے نے فرمایا: اگر لقط کا مالک آجائے تو لقط اس کودے دوور نہ

معرف الراس في المدوا على أو الرحفزت الى المائية الدارول من سے تھے۔ كيونكد نقير كے لئے لقط الى سبب سے مباح ہوتا ہے كراس كورائى حفاظت كرنا ہے اوراس علم ميں في بھی شامل ہے۔
الفاكراسكى حفاظت كرنا ہے اوراس علم ميں في بھی شامل ہے۔

ہماری دلیل بیہ کہ یہ تو دوسرے آوی کا مال ہے ہیں اس کی رضامندی کے بغیراس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے کونکہ اس بارے میں نصوص علی الاطلاق ہیں۔اور نفیر کے لئے اباحت حدیث کی اسی دلیل سے ہے جوہم روایت کر چکے ہیں۔یا اجماع کے سبب سے ہے ہیں اس کے سواتھم میں اصل ممانعت ہے جو باتی رہے گی۔

اورغی کواس کے اٹھانے پر تیار کیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اعلان میں مدت میں وہ نقیر ہوجائے اور بھی نقیر بھی حفاظت سے کہ اعلان میں مدت میں وہ نقیر ہوجائے اور بھی نقیر بھی حفاظت ست کرنے والا ہے کیونکہ ممکن ہے وہ اس وقت میں نئی ہوجائے اور حضرت ابی بن کعب رافظۂ کا فائدہ اٹھا نا امام کی اجازت کے ساتھ فائدہ اٹھا نا جائز ہے۔

اور جب اٹھانے والافقیر ہوتو اس کے لئے لقط سے فائد واٹھانے مین کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں ووٹوں اطراف سے رحمت ہے۔اسی دلیل کے سبب اٹھانے والے کے سواد وسرے کو دینا جائز ہے اگر چیاٹھانے والاغنی ہواسی دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔اور اللہ ہی سب سے زیادہ جائے والا ہے۔

## كتاب الإباق

### ﴿ برکتاب اباق کے بیان میں ہے ﴾ کتاب اباق کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود ہا برتی حنی مرید لکھتے ہیں: صاحب نہایہ مرید نے کہا ہے: لقیط القطر الباقی اور مفقود ریالی کتابی جوآیک ووسرے کتی جلتی ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک میں زوال وہلا کت کا اندیشہ ہے۔ (منایٹر می البدایہ بین ۸ بس، ۲۶۳ ہیردت)

بھگوڑے غلام کو پکڑنے کا بیان

(الابق آخُدُهُ اَفْضَلُ فِي حَتِي مَنْ يَقُوى عَلَيْهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ إِحْيَائِهِ، وَأَمَّا الْصَّالُ فَقَدُ قِيلَ كَذَلِكَ،

وَقَدُ قِيلَ سَرُكُهُ اَفْضَلُ فِي حَتِي مَنْ يَقُوى عَلَيْهِ) لِمَا فِيهِ مِنْ إِحْيَائِهِ، وَأَمَّا الْصَّالُ فَقَدُ قِيلَ كَذَلُ الْإِيقِ اللَّهِ وَقَدَ وَقِيلَ السَّلُطَانِ لِآلَةَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِفْظِهِ بِنَفْسِهِ، بِخِلافِ اللَّقَطَةِ، فُمَّ إِذَا رُفِعَ الْإِيقُ إلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### آبق کو پکڑنے والے کی محنت اداکرنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ رَدَّ الْآبِقَ عَلَى مَوْلَاهُ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ آيَّامٍ فَصَاعِدًا فَلَهُ عَلَيْهِ جُعَلُهُ آرْبَعُونَ دِرُهَمًا، وَإِنْ رَدَّهُ لِاقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ) وَهَلْدًا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ اَنُ لَا يَكُونَ لَهُ شَيْءً إِلَّا بِالشَّرْطِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِآنَهُ مُتَبَرِّعٌ بِمَنَافِعِهِ فَاشْبَهَ الْعَبُدَ الضَّالَ .

کے فرمایا: اورجس فخص نے تین ون یا اسے زیادہ کی مسافت ہے آبن کو پکڑ کراس کے آتا کے پاس لائے تولانے والے کے اس لائے تولانے والے کے لئے کہ کراس کے آتا کے پاس لائے تولانے والے کے لئے کہ کر آیا ہے تو پھرائی حماب دین ہوگا اور دید کم سے نے کر آیا ہے تو پھرائی حماب دین ہوگا اور دید کم سے نے کر آیا ہوگا اور اہام شافعی ہمینی ہمینی کا قول بھی اس طرز ہے کے کوئکہ لائے والا اس کے فائدے کے ماتھ احمان کرنے والا ہے ۔ پس یہ بھنکے ہوئے فلام کی طرح ہو ما سے مالے کا قول بھی اس طرز ہوئے فلام کی طرح ہو مالے کے اللہ ہوئے فلام کی طرح ہو

ہماری دلیل مدہ کہ محابہ کرام ڈنگڈ اصل خرج دینے کے دجوب پرمتنق ہیں جبکہ ان میں سے بعض حضرات نے چالیس دراہم کو واجب قرار دیا ہے اور بعض نے اس سے کم واجب قرار دیا ہے یس دونوں میں مطابقت ہیدا کرنے کے لئے مسافت سنرمیں ہم چالیس کو واجب کیا اور تھوڑے میں تھوڑے کو واجب کیا ہے۔

اور سیمی دلیل ہے کہ دینے کا وجوب انسان کو لانے پر تیار کرنے کی غرض سے ایم ابونا شاؤ و ناور
ہوتا ہے لیس دینے کے سبب سے بی لوگوں کے اموال کی تفاظت ہوتی ہے۔ اور مال کا انداز وساعت پر موقوف ہے 'جبکہ بھتے ہوئے
کے بارے بیس کوئی ساع بی نہیں ہے لیس بھتے ہوئے میں بیانداز ہمتنے ہوگا' کیونکہ بھتے ہوئے کو پالینا بھا گے ہوئے کو پالینے سے
آسان ہے۔ کیونکہ بھٹکا ہواغلام چھپتا نہیں ہے جبکہ بھا گئے والاغلام چھپ جاتا ہے۔ اور جب مدت سفر سے تھوڑی والیس لاسے' تو
مالک اور لانے کے انفاق سے عطیہ مقرر ہوگا یااس کی تعیین قاضی کے جوالے کر دئی جائے گی اور ایک قول بیر ہے چالیس در اہم کو تین
در اہم پر تقسیم کیا جائے گا' کیونکہ تین دن کم از کم سفر کی مدت ہے۔

آبق غلام كى قيمت جاليس درا بم بونے كابيان

قَالَ (وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَفَلَ مِنْ اَرْبَعِينَ يُقْضَى لَهُ يِقِيمَتِهِ إِلَّا دِرُهَمًّا) قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ: وَهَٰذَا قُولُ مُحَمَّدٍ . وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: لَهُ اَرْبَعُونَ دِرْهَمًّا، لِآنَّ التَّقُدِيرَ بِهَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهَا وَلِهِلَا لَا يَجُورُ وَالصَّلُحُ عَلَى الزِّيَادَةِ، بِنِعَلافِ الصَّلْحِ عَلَى الْاَقَلِ لِآنَهُ

حَطَّ مِنْهُ . وَمُحَمَّدُ آنَ الْمَقْصُودَ حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى الرَّذِ لِيَحْيَا مَالُ الْمَالِكِ فَيَنْقُصُ دِرْحَمُ لِيَسْلَمَ لَهُ شَيْءٌ تَحْقِيقًا لِلْفَائِدَةِ، وَأَمْ الْوَلَدِ وَالْمُلَبِّرِ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْقِنِّ إِذَا كَانَ الرَّدُ فِي حَسَايةِ الْمَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ إِحْيَاءِ مِلْكِهِ ؛ وَلَوْ رَدَّ بَعُدَ مَمَاتِهِ لَاجُعُلَ فِيهِمَا لِآلَهُمَا يُعْتَقَان بِ الْهَوْتِ بِيخِلَافِ الْفِينِ، وَلَوْ كَانَ الرَّادُّ أَبَا الْمَوْلَىٰ أَوُ ابْنَهُ وَهُوَ فِي عِيَالِهِ أَوْ آحَدَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْاخَرِ فَلَا جُعُلَ لِآنَ هَوُلَاءٍ يَتَبَرَّعُونَ بِالرَّدِّ عَادَةً وَلَا يَتَنَاوَلُهُمْ اِطْلَاقُ الْكِتَابِ .

ے فرمایا: اور جب آبق غلام کی قیمت عالیس دراہم سے تعوزی ہوتولائے دالے کواشالیس دراہم ملیس سے ماحب بدایہ الفظ نے فر مایا: بدتول امام محمد موضلة كا بے جبكدامام ابو بوسف موضلة نے فرمایا: اس كوچاليس درا بم می وسے جائيس سے - كونك ہ ۔ والیس کا ثبوت نص سے ہے پس اس سے کم نہ کیا جائے گا کیونکہ جالیس سے زا کد پرسلے جائز نبیں ہے بہ ظلاف تعوث سے مرسلے کرنے

مرونکہ میلانے والے کی طرف ہے درجم کوتھوڑ اکر دیاجائے گا۔

حضرت امام محمد ورا الله كا وليل بيد م كدوية كا مقعد دوسر اكووالي لان برتيار كرنام كوكد ما لك كا مال باقى ره جائے۔اورایک درجم اس لیے کم کیا ہے کہ مالک کوجی اس سے پھے قائدہ حاصل ہوجائے۔اس سب سے کہ اس میں مالک کی ملكيت كااحياء باور جب آبق كومالك كاموت كے بعد داليس لايا كيا تو مد برادرام دلد بن جعل يعني دينے كا تھم ند ہوگا، كيونكه آقا ی موت سے سبب وہ دونوں آزاد ہوجا کیں گئے جبکہ عام غلام میں ایسانہیں ہے۔ادر جب واپس لانے والا آقا کا باپ یا بیٹا ہواور اس آقا کے ماتحت رہنے والا ہو یا شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک لانے والا ہے تو ان تمام صورتوں جعل لیعنی دینے کا تعلم میں ہے كيونكه بيلوك عام طور پراحسان مين لانے والے بين اور كتاب من طلق ان كوشائل ہونے والانبيس ہے۔

## لانے والے سے غلام کے بھا گ جانے کا بیان

قَىالَ (وَإِنْ اَبُنْقِ مِنْ الَّـٰذِي رَدَّهُ فَلَا شَـىءَ عَـٰلَيْهِ) لِلاَّنَّـةُ آمَانَةٌ فِي يَذِهِ لَكِنَ هَلَذَا إِذَا اَشْهَادَ وَقُلُهُ ذَكُونَاهُ فِي اللَّفَطَةِ فَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسَخِ أَنَّهُ لَا شَيءَ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحٌ اَيُطْ الْآنَهُ فِي مَعْنَى الْبَائِعِ مِنْ الْمَالِكِ، وَلِهٰذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْدِسَ الْآبِقَ حَتَى يَسْتَوُفِي الْجُعْلَ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ بِحَبْسِ الْمَبِيعِ لِامْتِيفَاءِ النَّمَنِ، وَكَذَا إِذَا مَاتَ فِي يَدِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا قَالَ (وَلَوُ اَعُتَفَهُ الْمَوْلَى كَمَا لَقِيَهُ صَارَ قَابِطًا بِالْإِعْتَاقِ) كَمَا فِي الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى، وَكَانَ إِذَا بَاعَـهُ مِنْ الرَّادِ لِسَكَامُةِ الْبَدَلِ لَـهُ، وَالرَّادُّ وَإِنْ كَانَ لَهُ حُكُمُ الْبَيْعِ لَكِنَّهُ بَيْعٌ مِنُ وَجُهِ فَلَا يَدُخُلُ تَحْتَ النَّهِي الْوَارِدِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضُ فَجَازَ .

این: اور جب غلام لانے والے سے بھاگ جائے تولانے والے بریجھ منان واجب نہ ہوگا کیونکہ آبق غلام اس كے تبضے بيں امانت ہے البتدية كم اس دفت ہوگا جب لانے والے نے كوا و بناليا ہے اور اس كو ہم كتاب لقط بيس بيان كر چكے ہيں۔ ماحب ہدایہ دفائن نے فرایا: امام قدوری کی قدوری کے بعض نخرجات میں جواس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ لانے والے کہ کو خدوا ہے گا یہ میں موائی کے باتھ میں بیجنے والے کے بھم میں ہوگا کی ذکہ دینے میں ومول کرنے سے قبل اس کو آبق غلام کوروکنے کا حق حاصل ہے جس طرح بیجنے والاشن پوری کرنے کے لئے جبح کوروک لیتا ہے اور جب خلام لانے والے کے لئے میں اس کو آبق غلام کوروک کی خال نے والے پرکوئی ضان نہ ہوگا ای ولیل کے سبب جس کو ہم نے بیان کردیا ہے۔
لانے والے کے قبضے میں فوت ہوجائے تب بھی لانے والے پرکوئی ضان نہ ہوگا ای ولیل کے سبب جس کو ہم نے بیان کردیا ہے۔
فرمایا: اور جب آتا آباق کور کھمتے تی اس کو آزاد کرد ہے آوا عمال کے سبب وہ قابض شار ہوجائے گا ، جس طرح مشتری کے غلام میں ہوتا ہے اس خلام کو بھی دے۔ کیونکہ اس کے پاس بدل محفوظ ہے اور والیس کر نااگر چہ تھے کے میں ہوتا ہے اس خلام ہوگا کہ بھی ہیں ہوا ہے گئی میں ان سے تکرید ایک طرح کی نئے بی سے اس خلام ہوجائے گی۔
میں ہوا ہے کیونکہ میں مورت جائز ہوجائے گی۔

آبق غلام کی وائیسی برگواه بنانے کا بیان

قَالَ (وَيَسْبَخِى إِذَا آخَلَهُ آنُ يُشْهِدَ آنَهُ يَآخُذُهُ لِيَرُدَّهُ ) فَالْإِشْهَادُ حَتْمٌ فِيهِ عَلَيْهِ عَلَى قَوْلِ آبِي حَيْنُفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، حَتَّى لَوْ رَدَّهُ مَنْ لَمْ يُشْهِدُ وَقْتَ الْآخِذِ لَا جُعْلَ لَهُ عِنْدَهُمَا لِآنَ تَرُكَ الْإِشْهَادِ آمَارَةٌ آنَهُ آخَذَهُ لِنَفْسِهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا اشْعَرَاهُ مِنْ الْآخِذِ آوُ اتَّهَبَهُ آوٌ وَرِثَهُ فَوَدَهُ عَلَى مَوْلَاهُ لَا جُعْلَ لَهُ وَرَثَهُ فَوَدَهُ عَلَى مَوْلَاهُ لَا أَسْفَدَ آنَهُ اشْتَرَاهُ لِلوَّذَهُ فَيَكُونُ لَهُ الْجُعْلُ وَهُو مُنَبِرَعٌ فِي اللهِ النَّهُ النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

کے فرمایا: اور جب کوئی شخص آبی غلام کو پکڑ کرلائے تو اس کے لئے مناسب یہ ہوگا کہ وہ اس پر گواہ بنائے کہ جب کوئی واپس کرنے کی غرض سے پکڑنے والا ہے۔ پس طرفین کے نزدیک پکڑنے کے لئے گواہ بناٹا ضروری ہے یہاں تک کہ جب کوئی شخص واپس کرے جس نے پکڑتے وقت گواہ نہ بناٹا موقو طرفین کے زدیک وہ جمل بعنی پچھے لینے کا حقد ار نہ ہوگا کہ گواہ نہ بناٹا اس بات کی دلیا ہوتو طرفین کے زدیک وہ جمل بعنی پچھے لینے کا حقد ار نہ ہوگا کہ گواہ نہاٹا اس بات کی دلیا ہوتو طرفین کے زدیک وہ جس طرح کی شخص نے پکڑنے والے سے وہ غلام خرید اس بات کی دلیا ہوتو طرفین کے دینکہ اس خواہ ہونے گا جس طرح کی شخص نے پکڑنے والے سے وہ غلام خرید لیا باہد یا وراشت بیس لیا ہے بااس کے بعد اس کی بعد اس کے اس خواہ ہونے کا مارک دوا ہی کہ وہ اپس کے دینکہ اس خواہ ہونے کا مارک دوا ہی کہ دوا ہونہ کہ دوا ہونہ کی دوا ہونہ کی کہ دوا ہونہ کی دوا ہونہ کی دوا ہونہ کہ دوا ہونہ کو دوا ہی کہ دوا ہونہ کہ دوا ہونہ کی دوا

#### آبق غلام کے رہن ہونے کابیان

(وَإِنْ كَانَ الْأَبِقُ رَهُنَّا فَالْجُعُلُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ) لِآنَهُ آخِيَا مَالِيَّتَهُ بِالرَّذِ وَهِى حَقَّهُ، إِذَ الِاسْتِيفَاءُ مِسْهَا وَالْجُعُلُ بِمُقَابِلَةِ إِحْيَاءِ الْمَالِيَةِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ، وَالرَّدُّ فِي حَيَاةِ الرَّاهِنِ وَبَعْدَهُ سَوَاءً، لِآنَ مِسْهَا وَالْجُعُلُ بِمُقَابِلَةِ إِحْيَاءِ الْمَالِيَةِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ، وَالرَّدُّ فِي حَيَاةِ الرَّاهِنِ وَبَعْدَهُ سَوَاءً، لِآنَ الرَّهُ الرَّهُ مِنْ لَا يَشْطُلُ بِالْمَوْتِ، وَهِلَذَا إِذَا كَانَتُ قِيمَتُهُ مِثْلَ الذَّيْنِ أَوْ أَقَلَ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَتُ آكُثَوَ الرَّهُ مِنْ لَا يَشْطُلُ بِالْمَوْتِ، وَهِلَذَا إِذَا كَانَتُ قِيمَتُهُ مِثْلَ الذَّيْنِ أَوْ أَقَلَ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَتُ آكُثَو

قَيْضَدُرِ الدَّدُيْنِ عَلَيْهِ وَالْبَاقِى عَلَى الرَّاهِنِرِلاَنَّ حَقَّهُ بِالْقَدُرِ الْمَضْمُونِ فَصَارَ كَنْمَنِ الدَّواءِ
وَتَحْلِيصُهُ عَنُ الْجِنَايَةِ بِالْفِدَاءِ، وَإِنْ كَانَ مَدْيُونًا فَعَلَى الْمَوْلَى إِنْ اخْتَارَ قَصَاءَ الذَّيْنِ، وَإِنْ
بِيعَ بُدِءَ بِالْجُعْلِ وَالْبَاقِي لِلْغُومَاءِ لِاَنَّهُ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ فِيهِ كَالْمَوْقُوفِ فَسَجِبُ عَلَى مَنْ
بِيعَ بُدِهَ بِالْجُعْلِ وَالْبَاقِي لِلْغُومَاءِ لِاَنَّهُ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ فِيهِ كَالْمَوْقُوفِ فَسَجِبُ عَلَى مَنْ
بِيمَ بُدِهَ بِالْجُعْلِ وَالْبَاقِي لِلْغُومَاءِ لَاَنَّهُ مُؤْنَةُ الْمِلْكِ وَالْمِلْكُ فِيهِ كَالْمَوْقُوفِ فَسَجِبُ عَلَى مَنْ
بَشَتَ قِيرُ لَكُهُ، وَإِنْ كَانَ جَانِيًا فَعَلَى الْمَوْلَى إِنْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ لِمَوْدِ الْمُنْفَعَةِ اللّهِ، وَعَلَى الْآوَلِياءِ
إِنْ اخْتَارَ الدَّفَعَ لِعَوْدِهَا الْيَهِمُ، وَإِنْ كَانَ مَوْهُوبًا فَعَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَإِنْ رَجَعَ الْوَاهِ بُعِي الْوَاهِ بُعِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَإِنْ رَجَعَ الْوَاهِ بُعِي اللهِ اللهِ لِللهِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ الْمَوْهُوبِ لَهُ التَّصَوَّفَ فِيهِ
مِيهِ بَعْدَ الرَّذِ، وَإِنْ كَانَ لِصَبِى فَالْجُعَلُ فِي مَالِهِ لِاَنَّةُ مِلْكِهِ، وَإِنْ وَذَهُ وَصِينَهُ فَلَا جُعْلَ لَهُ لِلْا اللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ لِللّهُ مُؤْنَةُ مِلْكِهِ، وَإِنْ وَدَّهُ وَصِينَهُ فَلَا جُعْلَ لَهُ لِاللّهِ اللّهُ فَاللّهُ مُؤْنَةُ مِلْكِهِ، وَإِنْ وَدَّهُ وَصِينَهُ فَلَا جُعْلَ لَهُ لِلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُؤْنَةُ مِلْكِهِ، وَإِنْ وَذَهُ وَصِينَهُ فَلَا جُعْلَ لَكَ لِلْمُ اللّهُ وَاللّهِ مِنَالِهِ لِلللللهِ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ولَا مُعْلَى الرَّذَةُ فِيهِ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اور جب آبق غلام رئن ہے تو جعل یعنی کی دینا مرتبن پر ہوگا کیونکہ لانے والے نے واپس کر کے مرتبن کی مالیت کو تا کہ ہے۔ اور مالیت مرتبن کا حق ہے۔ کیونکہ اس مالیت سے مرتبن کو حق دیا جاتا کا اور جعل مالیت کو زندہ کرنے کی خاطر دیا جاتا ہے ہیں یہ جعل مرتبن پر ہوگا۔ اور دائین کی زندگی اور اس کے بعد دونوں میں واپس کرنا برابر ہے کیونکہ رائین کی موت کے سبب رئین ہوگا اور یہ تھم اس وقت ہے کہ جب مرجون غلام کی قیمت قرض کے برابر یا اس سے تعوثری اور جب اس کی قیمت قرض سے باطل نہ ہوگی اور جب اس کی قیمت قرض سے زیادہ ہوتو قرض کی مقد ار کے مطابق جو اس مرتبن پر ہوگا۔ اور باتی رائین پر ہوگا۔ کیونکہ مرتبن کا حق ضان کی مقد ار کے مطابق ہوتا ہے کہ بس یہ اس کی حقد اور باتی رائین پر ہوگا۔ کیونکہ مرتبن کا حق ضان کی مقد اور کے مطابق ہوتا ہے کہ سے باک کرنے کا فدیہ ہے۔

اور جب وہ غلام مدیون ہے اور آقا قرض کی اوائیگی پردائن ہے تو اس پرجعل ہے اور جب غلام کونی ویا کمیا تو جعل کو پہلے اوا کمیا جائے گا۔ اور بقید بچی ہوئی قیمت قرض خواہوں کو ملے گی کیونکہ جعل ملکیت کا تصرف ہے۔ اور اس غلام میں ملکیت موقوف ہے پس جس کے لئے ملکیت کی ہے جعل بھی اس پرواجب ہوگا۔

اور جب آبق غلام نے جنا بیت کی تو آقا پر جعل ہوگا اگر وہ اس کو فد ہے جس دینے کو افقیاں کرے کیونکہ لوٹانے کا قائمہ وہ ای کی جانب میانب لوٹے والا ہے اور جب آقانے جنابیت جس غلام دینا لیند کیا تو مقتول کے اولیا و پر جعل ہوگا کیونکہ اب فائدہ ان کی جانب لوٹے والا ہے اور جب آبق غلام ہبر کیا ہے تو موہوب لہ پر اس کا جعل ہوگا اگر چدلانے والے کے بعد واہب نے اپنا ہر والہ س لعا ہے کیونکہ لانے والے کوکوئی فائد ہنہ وگا بلکہ اس کو فقع اس وقت ہوگا ، جب موہوب لہ والیس کے بعد اس جس تقرف چھوڑ و ہے۔ اور جب آبق غلام کی بچ کا ہے تو جعل بھی اس نیچ کے مال سے ہوگا کیونکہ چعل اس کی ملکبت سے صرف ہونے والا ہے اور جب آبق غلام کی بچ کا ہے تو جعل بھی اس نیچ کے مال سے ہوگا کیونکہ غلام کی واپسی بھی تو وسی کی و مدواری ہے۔ اور جب بچکا وصی اس کو واپس کرنے والا ہے تو وسی کی و مدواری ہے۔

## كتاب المنشور

## ﴿ بيركتاب مفقوراً دمى كے بيان ميں ہے ﴾

كتاب مفقودكي فقهى مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حنی بینته کلیستے ہیں: اس سے پہلے کتاب لقیط ولفظ کے بیان کے سبب اس کی نقبی مطابقت تو واضح ہے۔ کیونکہ مفقود آدمی کا بیان یہاں سے ہوتا مناسب تھا۔ اور مفقود فقد سے شنتن ہے لفت بیس اس کواضداد کہتے ہیں جس طرح کہا جا تا ہے کہ '' فَدَ فَدُنْتِ الشّیء '' لینی چیز گم ہوگئ ہے اور ای طرح و فد قد تعدیدی دول گئی ہے اور مفقود میں بیدونوں معانی عابت ہو جا تا ہے کہ '' فد فقد تدا ہے اور وہ لینی اس کے کمر دالے اس کی تلاش میں ہیں۔ (منابیشرم البدایہ بنی) ہیں ، ۱۰ بیرات )

ا بام دار تنظنی اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں: حضرت مغیرہ بن شعبہ نگائٹ بیان کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ منگائی اپنی سند عورت جب تک بیان ندا جائے (لیعنی اُسکی موت یا طلاق نہ معلوم ہو ) اُسی کی عورت ہے۔ ("سنن الدار تنظنی "، کماب النکاح، رقم الحدیث ، ۲۸۰۷)

امام عبدالرزاق اپنی سند کے ساتھ کیسے ہیں کہ حضرت علی بھٹنٹونے مفقود کی عورت کے متعلق فر مایا: وہ ایک عورت ہے جو مصیبت میں بہتلاکی گئی، اُس کومبر کرنا چاہیے، جب تک موت یا طلاق کی خبر شاآئے۔ (مصنف عبدالرزاق، رقم الحدیث، ۱۲۳۵۸) علامہ ابن جام خفی میشند کلھتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود میکٹنٹ سے بھی ای طرح روایت کیا گیا ہے، کہ اُس کو ہمیشہ انتظار کرنا چاہیے اور ایو قلا ہوجا بربن بزید و شعبی وابر ایسی می میں گئی میں کہ میں غیر ہے۔ (تج القدیر، ج ۲۵، ۳۹۱۷)

(إِذَا غَابَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُعُرَفَ لَهُ مَوْضِعٌ وَلَا يُعْلَمُ اَحَى هُوَ اَمْ مَيْتٌ نَصَّبَ الْقَاضِي مَنُ يَحْفَظُ مَالَهُ وَيَنْفُومُ عَلَيْهِ وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ إِلاَنَّ الْقَاضِي نَصَّبَ نَاظِرًا لِكُلِّ عَاجِزٍ عَنُ التَّظُرِ لِنَفْسِهِ

وَالْهَ فَقُودُ بِهَذِهِ الْصِّفَةِ وَصَارَ كَالْصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَفِي نَصْبِ الْحَافِظِ لِمَالِهِ وَالْقَائِمِ عَلَيْهِ

نَظَرْ لَهُ .

وَقُولُهُ يَسْتَوُفِى حَقَّهُ لِإِخْفَاءِ آنَّهُ يَقُبِضُ غَلَاتِهِ وَاللَّهُنَ الَّذِى آقَرَّ بِهِ غَرِيمٌ مِنْ غُرَمَالِهِ لِآنَهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلاَيَّهُ اَصِيلٌ فِي حُقُوقِهِ، وَلا يُخَاصِمُ فِي الَّذِى بَالْمَعُفُودُ وَلا فِي نَصِيبٍ لَهُ فِي عَقَارٍ آوَ عُرُوضٍ فِي يَدِ رَجُلٍ لِآنَهُ لَيْسَ بِمَالِكِ وَلا آلَيْ اللهِ المَعْفُودُ وَلا فِي نَصِيبٍ لَهُ فِي عَقَارٍ آوَ عُرُوضٍ فِي يَدِ رَجُلٍ لِآنَهُ لَيْسَ بِمَالِكِ وَلا آلَيْ اللهِ وَلا آلَهُ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ عُلَوْمُ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

ہے 5-اختلاف تواصل وکیل میں ہے جو مالک کی جانب سے قرض پر قبضہ کرنے کا وکیل ہے اور جب معاملہ ہی اس طرح کا ہے تو اس کا تقم قضا کی طور پر غائب کو جو الانکہ قضاء کی غائب جائز نہیں ہے تکر جب قاضی کی رائے میں بید درست معلوم ہوااوراس کا تھم دینے والا قاضی ہے تو درست ہے کیونکہ قاضی اس میں اجتہا وکرنے والا ہے۔

کاظم دینے والا قاصی ہے تو درست ہے کیونلہ فاتی اس میں اہم و کر دخت کردے کیونکہ بطور صورت ان کی تفاظت کرتا نامکن اس کے بعد دہ چبریں جن کے خراب ہونے کا خطرہ ہوان کوقاضی فردخت کردے کیونکہ بطور صورت ان کی تفاظت کرتا نامکن ہے۔ بیس ان کی تفاظت معنوی طور کرنا ہوگی اور جس چیز کے خراب ہونے کا خطرہ ہی نہ ہوتو اس کو نفقہ وغیرہ بیس فروخت نہیں کیا

### غائب کے مال سے بیوی واولا دیرخرچ کرنے کابیان

قَـالَ (وَيُنفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَآوُلَادِهِ مِنْ مَالِهِ) وَلَيْسَ هَاذَا الْحُكُمُ مَقْصُورًا عَلَى الْآوُلَادِ بَلْ يَهُمْ جَمِيْعَ قَرَابَةِ الْوِلَادِ .

وَالْاصْسُلُ آنَّ كُلَّ مَنَ يَسْتَحِقُ النَّفَقَة فِي مَالِهِ حَالَ حَضُوبِهِ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ عِنْ مَالِهِ عِنْ الْعَانَة، وَكُلَّ مَنْ لَا يَسْتَحِقُهَا فِي حَضْرَتِهِ الله مَالِهِ عِنْ مَالِهِ فِي غَيْتَهِ لِآنَ النَّفَقَة حِينَيْلٍ تَجِبُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ عَلَى النَّفَقَة حِينَيْلٍ تَجِبُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ عَلَى النَّعَانِ النَّفَقَة حِينَيْلٍ تَجِبُ بِالْقَضَاءِ وَالْقَضَاءُ عَلَى النَّعَانِ اللَّهُ كُورِ الْكِبَارِ النَّعَانِي مُمْتَنِع، فَمِنُ الْآوُلِ الْآوُلَادُ الصِّغَارُ وَالْإِنَاتُ مِنْ الْكِبَارِ وَالزَّمِينَى مِنْ اللَّهُ كُورِ الْكِبَارِ، وَمِنْ النَّالِي اللَّهُ كُورِ الْكِبَارِ، وَمِنْ النَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْإِنَاتُ مِنْ الْكِبَارِ وَالزَّمِينَى مِنْ اللَّهُ كُورِ الْكِبَارِ، وَالْوَالِي الْلَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْلَهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْكُولِ الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ

وَقَوْلُهُ مِنْ مَالِهِ مُوَادُهُ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ لِآنَ حَقَّهُمْ فِي الْمَطُعُومِ وَالْمَلْبُوسِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَلِكَ فِي مَالِهِ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ وَهِيَ النَّفُذَانِ وَالْتِبُرُ بِمَنْزِلَتِهِمَا فِي هذَا الْحُكُمِ لِآنَةُ يَكُنُ فَي يَدِ الْقَاضِي، فَإِنْ كَانَتُ وَدِيعَةً آوُ دَيْنًا يُنْفِقُ يَسَعُلُحُ قِيمَةً كَالْمَضُووب، وَهِذَا إِذَا كَانَتُ فِي يَدِ الْقَاضِي، فَإِنْ كَانَتُ وَدِيعَةً آوُ دَيْنًا يُنْفِقُ يَعَلَيْهِمُ مِنْهُمَا إِذَا كَانَ الْمُودِعُ وَالْمَدُيُونُ مُقِرِّينَ بِاللَّهُ إِنْ الْوَدِيعَةِ وَالنِّكَاحِ وَالنَّسَب، وَهِذَا إِذَا كَانَ المُودِعُ وَالْمَدُيُونُ مُقِرِّينَ بِاللَّهُ إِنْ الْوَدِيعَةِ وَالنِّكَاحِ وَالنَّسَب، وَهِذَا إِذَا كَانَ الْمُودِعُ وَالْمَدُيُونُ مُقِرِّينَ بِاللَّهُ إِنْ الْوَدِيعَةِ وَالنِّكَاحِ وَالنَّسَب، وَهِذَا إِذَا كَانَ الْمُودِعُ وَالْمَدُيُونُ مُقِرِّينَ بِاللَّهُ إِنْ الْوَدِيعَةِ وَالنِّكَاحِ وَالنَّسَب، وَهِذَا اللهُ الْمُؤْلِدِ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرَ الْوَدِيعَةِ وَالنَّكَاحِ وَالنَّسَب يَشْتَو طُ الْإِقْرَارَ مِمَا لَيْسَ بِظَاهِدٍ هَاذَا هُو الشَّهُ مَا ظَاهِرَ الْوَدِيعَةِ وَالنَّذِينَ آوُ النِّكَاحِ وَالنَّسِب يَشْتَو طُ الْإِقْرَارَ مِمَا لَيْسَ بِظَاهِدٍ هَذَا هُو الشَّهُ مُ الْوَدِيعَةِ وَالنَّيْنِ آوُ النِّكَاحِ وَالنَّسَبِ يَشْتَو طُ الْإِقْرَارَ مِمَا لَيْسَ بِطَاهِدٍ هَذَا هُو اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا عَلَامُ مَا طُاهِرَ الْوَدِيعَةِ وَالنَّذِينَ آوُ النِّكَاحِ وَالنَّسَبِ يَشْتَو طُ الْوَلَامِ مَا لَيْسَ بِطَاهِدٍ هَا اللهُ مَا الْمُثَامِلُ وَلَا لَالْمُ

فَيانُ دَفَعَ الْسُودِعُ بِنَفُسِهِ آوُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّيْنُ بِغَيْرِ آمِرِ الْقَاضِى يَضْمَنُ الْمُودِعُ وَلَا يُبَرَّأُ الْسَمَدُيُونُ لِآنَهُ مَا اَذَى إلى صَاحِبِ الْحَقِّ وَلَا إلى نَاثِيهِ، بِخِلافِ مَا إِذَا دَفَعَ بِامْرِ الْقَاضِى لِآنَ الْسَمَدُيُونُ جَاحِلَيْنِ اَصْلًا أَوْ كَانَا جَاحِلَيْنِ الزَّوْجِيَّةَ الْفَاضِى لَانَ الْمُودِعُ وَالْمَلْيُونُ جَاحِلَيْنِ اَصْلًا أَوْ كَانَا جَاحِلَيْنِ الزَّوْجِيَّةَ الْفَاضِى نَائِبٌ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ الْمُودِعُ وَالْمَلْيُونُ جَاحِلَيْنِ اَصْلًا أَوْ كَانَا جَاحِلَيْنِ الزَّوْجِيَّةَ وَالْمَلْيُونُ جَاحِلَيْنِ اَصْلًا أَوْ كَانَا جَاحِلَيْنِ الزَّوْجِيَّةَ وَالْمَلْيُونُ جَاحِلَيْنِ اَصْلًا فِي ذَلِكَ لِآنَ مَا يَذَعِيهِ لِلْغَائِبِ لَمُ وَالنَّفَقَةِ خَصْمًا فِي ذَلِكَ لِآنَ مَا يَدَعِبُ فِي مَالٍ آخَرَ لَكَ اللّهُ وَتِ حَقِيهِ وَهُو النَّفَقَةُ، لِآنَهَا كَمَا تَجِبُ فِي هِذَا الْمَالِ تَجِبُ فِي مَالٍ آخَرَ لِلْمَفْقُودِ.

ك فرمايا جمران مفقودك مال سے اس كى بيوى اوراولا د برخرج كر سے اور بيكم صرف اولا و برائحصاركر في والانبيں ہے

ALINA (IC. 17) COMPANY OF THE PARTY OF THE P

بدائنی تربی رشتہ داروں کے لئے عام ہاور قاعدہ تھہیہ ہیہ کہ ہروہ فضی جومنتو دکی موجود کی میں قامنی کے تھم کے بغیر

ہدائتی تربی رشتہ داروں کے لئے عام ہاور قاعدہ تھہیہ ہیں کے بار بھی اس کے مال سے خرچہ لینے والا ہوگا۔ کیونکہ اس حالت

اس کے ہال سے خرچہ لینے والا تھا اور دو واگ قامنی کے نعیلے کے بعیر مستحق شد تھے می گران غائب کی عدم موجود گی ہیں ان نفتہ

میں قامنی کا فیصلہ صرف مدد کے لئے ہاور جو لوگ قامنی کے نعیلے کے بغیر مستحق شد تھے می گران غائب کی عدم موجود گی ہیں ان نفتہ

میں قامنی کا فیصلہ میں دورت نفتہ کا وجوب قامنی کے نیملے کے ساتھ ہوا ہے حالانکہ قضا وطی غائب منع ہے۔

میں دائے اور میں سے ان اور میں سے ان اور میں سے ان اور میں سے اور میں اور میں سے ان اور میں سے اور میں سے ان اور

ری اور دومری تم میں ہے نابالغ لڑ کے اور بالغدلڑ کیاں اور بالغ معذور بچے ہیں اور دومری تئم میں سے بھائی مین ، ماموں اور خالہ ہیں میں میں میں میں میں میں اور خالہ ہیں

ادرام قدوری میشند کے فرمان 'مالہ' سے دراہم ورنا نیرمرادیں کیونکہ حقداروں کاحق کھانے پینے اور کپڑے میں ہے۔

اور ہے۔ اور جب مفقو د کے مال میں کھانے کی اشیاءاور مہننے کالباس ہی نہ ہوتو قیت دینے کا فیصلہ کیا جائے گا'اور دراہم و دتا نیر ہیں اور سے سے دیسے جلے ہوئے نہ ہونے میں وہ دراہم و دنا نیر کے تھم میں ہوگا' کیونکہ ڈسلے ہوئے سکے کی طرح وہ بھی سکہ بن سکتا ہے اور تھم اس وقت ہے جب سے مال قاضی کے پاس ہوگر جب مفقو دکا مال ووابعت یا کسی اور سبب سے دومرے کے پاس بطور قرض ہوتو سے مرمودع اور مقروض و دابعت قرض کا اقرار کریں۔

منقودی بیوی اوراس کے بچوں کا نکاح اورنسب کا اقر ار کررہے ہول تو ندکورہ دونوں اموال میں ہے ان کوخر چددیا جائے گا محربیمی اس حالت میں ہوگا' جب وربیت اور نکاح وغیرہ قاضی کے پاس ظاہر نہ ہوں اور جب بیر ظاہر ہون اتو ان کے اقر ارکی کوئی مذیب و نہیں ہے۔

اور جب ان میں سے ایک ظاہر ہوگیا تو ظاہر نہ ہونے والے کے لئے اقر ارشر ط ہوگا تیج روایت یہی ہے۔ البذا جب مودع یا پریون نے قاضی کے تھم کے بغیران کو مال و سے دیا تو مودع ضامی ہوگا 'اور مدیون قرض سے بری نہ ہوگا' کیونکہ اس نے قرض خواہ کو قرض نہیں کیا اور نہ ہی اس کے نائمب کو دیا ہے بہ خلاف اس صورت کے کہ جب اس نے قاضی کے تھم سے دیا ہے کیونکہ مفقود کا نائب قاضی ہے۔

اور جب مودع اور مدیون قرض اور و دیعت کا انکار کریں باوہ زوجیت اور نسب کا انکار کریں تو نفقہ کے حقد ارول میں سے کوئی ہی جی جھکڑ انہیں کر سکے گا۔ کیونکہ تھم غائب کے لئے جس چیز کا دعوی کرے گا وہ اس کے تی نفقہ ٹابت کرنے کے لئے شہوگا کیونکہ جس جس طرح مال میں قرض اور و دیعت کا خرچہ واجب ہوسکتا ہے۔ جس طرح مال میں قرض اور و دیعت کا خرچہ واجب ہوسکتا ہے۔

#### مفقود شوہر بیوی کی تفریق کابیان

قَالَ (وَلا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَاتِهِ) وَقَالَ أَمَّالِكُ: إِذَا مَضَى ٱرْبَعُ سِنِينَ يُفَرِّقُ الْفَاضِى بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَاتِهِ وَنَعْتَ لُهُ عِنْهُ وَبَيْنَ الْمُرَاتِهِ وَنَعْتَ لُهُ عِنْهُ الْوَفَاةِ ثُمَّ تَشَرَّوَّ مُ مَنْ شَاءَ تَ لِلاَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هَكَذَا قَضَى فِي الْمُراتِيهِ وَنَعْتَ لُهُ عِنْهُ الْوَفَاةِ ثُمَّ تَشَرَّوَّ مُ مَنْ شَاءَ تَ لِلاَنَّ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هَكَذَا قَضَى فِي الْمُرونِيةِ وَكُفَى بِهِ إِمَامًا، وَلاَنَّهُ مَنَعَ حَقَّهَا بِالْغَيْبَةِ فَيُقَرِّقُ الْقَاضِى بَيْنَهُمَا الّذِي الْمَعْدَا وَالْعُنْيَةِ وَكُفَى بِهِ إِمَامًا، وَلاَنَّهُ مَنَعَ حَقَّهَا بِالْغَيْبَةِ فَيُقَرِقُ الْقَاضِى بَيْنَهُمَا الْإِرْبَعَ مِنْ بَعْدَ هَذَا اللهُ عَبَارًا بِالْإِيلاءِ وَالْعُنَّةِ، وَبَعْدَ هَذَا اللاغْتِبَارِ الْحَذَ الْمِقْدَارَ مِنْهُمَا الْارْبَعَ مِنْ

الإيلاءِ وَالسِّنِينَ مِنُ الْعُنَّةِ عَمَّلًا بِالسَّبَهَيْنِ.

وَلَنَا قَوْلُهُ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَمُرَاةِ الْمَفْقُودِ آنَهَا امْرَاتُهُ حَتَى يَاتِيَهَا الْبَيَانُ) . وَقُولُ عَلَيْ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ فِيهَا: هِي امْرَاةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرُ حَتَى يَسْتَبِينَ مَوْتُ اَوْ طَلَاقًى خَرَجَ بَيَانًا لِللَّهُ عَنْهُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَفِي الْمَرْفُوعِ، وَلِآنَ النِّكَاحَ عُرِفَ ثُبُوتُهُ وَالْغَيْبَةُ لَا تُوجِبُ الْفُرْقَةَ وَالْمَوْتُ لِللَّهَ عَنْهُ وَلِا الْمُلْوَعِ، وَلَآنَ النِّكَاحَ عُرِفَ ثُبُوتُهُ وَالْغَيْبَةُ لَا تُوجِبُ الْفُرُقَةَ وَالْمَوْتُ لِللَّهُ عَنْهُ وَجَعَ إِلَى قُولٍ عَلَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَجَعَ إِلَى قُولٍ عَلَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى وَعَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَجَعَ إِلَى قُولٍ عَلَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَجَعَ إِلَى قُولٍ عَلَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى وَعَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَجَعَ إِلَى قُولٍ عَلَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَجَعَ إِلَى قُولٍ عَلَى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَجَعَ اللَّهُ عَنْهُ وَكِاللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى وَعَى وَعِيلَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى الْمُسْرَعِ مُؤَجِّلًا فَكَانَ مُوجِبًا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عِلَى الْمُؤْلِ عَلَى وَعَلَى مُوجِبًا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عِلَى الْعَنَامُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عِلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عِلَى الْعَنْهُ وَلَا عِلَا عَنْهُ وَلَا عِلَى الْعَنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عِلَاهُ وَلَاعُنَا اللَّهُ وَعِلَا اللَّهُ وَلَا عِلَى الْعُنَامُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عِلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَعْلَاقُ اللَّهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالِي الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَاقُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَاقِ الْعَلَى الْعُلَاقُ اللَّهُ اللْعَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَ اللَّ

حک فرمایا: مفقو داوراس کی بیوی کے درمیان تفریق نہ کرائی جائے گی۔ حضرت اہام مالک جمزاند نے فرمایا: جب چارمال کرر جائیں قاضی ان میں تفریق کرائے۔ اور وہ مورت عدت وفات گزار نے کے بعد جس سے جاہے تکاح کرلے کو فکہ مدینہ منورہ میں جس فضی کوجن اٹھا کرلے کئے متھاس کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم مخافیز نے اس طرح فیصلہ فرمایا تھا اوران کا رہنما مونا کانی ہے کیونکہ غائب فضی نے غائب ہوکر بیوی کے جن کوردک رکھا ہے ہیں ایک مدت کے بعد قاضی ان کے درمیان تغریق کرادے گا، جس طرح ایلا ماور عنین میں ہوتا ہے اوراس قیاس کے بعد آتا اور عنین سے بیانداز وسمجھا گیا ہے ہیں ایل مے چار ایلا مے چار ایلا میں جارائی ہے کہ دونوں مشابہاٹ میں کیا جائے۔

ہماری دکیل مفقود کے بارے میں نبی کریم فائی کا بیار شاد ہے کہ جب تک کوئی تحقیق ند ہوجائے اس وقت تک بیر عورت مفقود کی بیوی رہے گی۔ اور مفقود شو ہر بیوی کے بارے میں حضرت علی الرتفنی دائی نے فرایا: بیدا کیے عورت ہے وہ مصیبت میں ہتا اور مفقود کی بیوی رہے گی ہے اس کوچا ہے کہ دہ مبر کرے جی کہ اس کے شوہر کی موث یا اس کی جانب سے طلاق کا تھم واضح ہوجائے ۔ حدیث مرفوع کی گئی ہے اس کوچا ہے کہ دہ مبر کرے جی کہ اس کے شوہر کی موث یا اس کی جانب سے طلاق کا تھم کی اس عائب ہونا فرات میں بیان ہونے تھم کے لئے حضرت علی دائی کا بیر فر مان بطور بیان ہے کیونکہ ذکاح بینی طور پر فابت ہوتا ہے جس عائب ہونا فرات میں بیان ہوئے تھم کے لئے حضرت علی دائی کا بیر فر مان بطور بیان ہے کیونکہ ذکاح نیجی طور پر فابت ہوتا ہے جس عائب ہونا فرات میں موجب نہ ہوگی جبکہ مفقود کی موت میں احتمال ہے ۔ یس شک کے سبب نکاح زائل نہ ہوگا۔

حضرت فاروق اعظم النشائي حضرت على الرتضى النفائية كول كى طرف دجوع كرايا تقااورا يلاء پراس كوقياس كرناميخ نبيس ب كونكه دور جالجيت ميں ايلاء طلاق مجل تحقي جبكه شريعت نے اس كومؤجل تباديا ہے پس بيا بلاء موجب فرقت ہوا ااور عنين پر بھى اس كوقياس نه كيا جائے گائكونكه غائب ہونے ميں رجعت اور دائيس كى اميد باقى ہے جبكہ عنين يمارى جب سال بحررى ہے تواس كے درست ہونے كى اميد ختم ہوچكى ہے۔

## ۱۲۰ سال يوم پيدائش پرگزرين توموت كافيملكرنے كابيان

قَىالَ (وَإِذَا تَسَمَّ لَـهُ مِانَةٌ وَعِشُرُونَ سَنَةً مِنْ يَوْمٍ وُلِلَا حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ) قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: وَهَذِهِ رِوَايَةُ الْسَحَسَنِ عَنْ آبِى حَنِيْفَةَ: وَفِى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ يُقَدَّرُ بِمَوْتِ الْاَقْرَانِ، وَفِى الْمَرُوتِي عَنْ

حَيًّا فِی ذَلِكَ الْوَقْتِ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ حُجَّةً فِی الاسْتِحْقَاقِ عَیْ فَرِهَایِ: حَفْرت امام حَن نے جو حفرت امام اعظم والنظام دوایت بیان کی ہوہ یہ کہ جب ہوم پیدائش سے
مفقودکو ۱۰ اسال گزرجا کیں تو ہم اس کی موت کا فیملہ کریں گے۔اور ظاہر قدہب کے مطابق اس کے ہم اوگوں کی موت سے اس کا

انداز ولگابا جائے گا۔ حضرت امام ابو بوسف میں میں میں اور ایت بیان کی ٹی ہے اور بحض فقہا و ۹۰ سال کا انداز ولگاتے ہیں اور افعنل قیاس میں ہے کہ کی طرح کی مجمی مدت سے انداز و نہ لگا یا جائے

یہ ہے کہ ن سرب کی بید ہے۔ یہ ہے۔ یہ بیری عدت وفات گزار ہے اوراس وقت مفقود کے موجود وور ٹاء کے درمیان مال اور مفقودی موت کا فیصلہ کر دیا جائے آتو آگی ہوں عدت وفات گزار ہے اوراس وقت مفقود کی موت تھی کو تیاس کیا تقسیم کر دیا جائے لہٰذا بیابیا ہی ہوگا جس طرح مفقود ای رفاق ہوں کے سامنے نوت ہوائے گونکہ مدت فقد این جس مفقود کی موت کا فیصلہ بیس کیا ہے اور جو بندہ اس سے پہلے نوت ہو چکا ہے وہ مفقود کا وارث نہ ہوگا کیونکہ مدت فقد این جس مفقود کی موت کا فیصلہ بیس کیا جو بندہ جائے گا تو بیاس طرح ہوجائے گا جس طرح اس کی زندگی معلوم ہے۔ اوراس طرح مفقود میں وقت زندہ ہے اور استصحاب مال کی دلیل کے سب مفقود اس وقت زندہ ہے اور استصحاب اس کے غائب ہونے کی حالت جی فوت ہوائے کیونکہ استحاب حال کی دلیل کے سب مفقود اس وقت زندہ ہے اور استصحاب اس کے غائب ہونے دالانہیں ہے۔

مفقود محموص محمر في روصيت مفقود كاعدم صحت كابيان

(وَكَذَلِكَ لَوْ اَوْصَى لِلْمَفْقُودِ وَمَاتَ الْمُوصِى) ثُمَّ الْاصْلُ آنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَ الْمَفْقُودِ وَارِكَ لَا يَحْبَ بِهِ وَلَكِنَّهُ يُنْتَقَصُّ حَقَّهُ بِهِ يُعْطَى اَقَلَّ النَّصِينَيْنِ وَيُوقَفُ الْبَاقِى وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِكَ يُخْبَ بِهِ وَلَكِنَّهُ يُنْتَقَصُ حَقَّهُ بِهِ يُعْطَى اَقَلَّ النَّصِينَيْنِ وَيُوقَفُ الْبَاقِى وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِكَ يُخْبَ بِهِ وَلَيْنَ ابْنِ وَبِنْتِ ابْنِ وَبِنْتِ ابْنِ وَابْنِ مَفْقُودِ وَابْنِ ابْنِ وَبِنْتِ ابْنِ وَالْمَالُ فِي يَدِ الْآجْنَيِي وَلَصَادَقُوا عَلَى فَقْدِ الِابْنِ وَطَلَبَتُ الِابْنِ لَا أَنْ الْمُعْلَى وَلَا يَعْطَى وَلَدَ اللهُ وَلَا الْمُعْلَى وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

خِيَانَةٌ) وَلَظِيرُ هَاذَا الْحَمُلُ قَالَهُ يُوقَفُ لَهُ مِيرَاتُ ابْنِ وَاجِدٍ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتُوى، وَلَوْ كَانَ مَعَهُ وَارِبُ آخَرُ إِنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ وَلَا يَتَغَيَّرُ بِالْحَمْلِ يُعْطَى كُلَّ نَصِيْبَهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنُ مِتَغَيَّرُ بِالْحَمْلِ يُعْطَى كُلَّ نَصِيْبَهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنُ يَتَغَيَّرُ بِهِ يُعْطِى الْاَقَلَ لِلنَّيَقُنِ بِهِ كَمَا فِي الْمَفْفُودِ يَسْفُطُ بِالْحَمْلُ لَا يُعْطَى، وَإِنْ كَانَ مِمَّنُ يَتَغَيَّرُ بِهِ يُعْطِى الْاَقَلَ لِلنَّيَقُنِ بِهِ كَمَا فِي الْمَفْفُودِ يَسْفُطُ بِالْحَمْلُ لَا يُعْطَى كُلُّ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ .

کے اور ای طرح جب کم مفقو د کے لئے کوئی وصیت کی گئی کہ اس کا موسی فوت ہو گیا تو وصیت درست نہ ہوگی۔ اور قاعدہ سے کہ جب مفقو د کے ساتھ اس کا کوئی ایسا وارث ہے تو مفقو د کے سبب سے دار ثمت سے محروم نہ ہوتا ہو گر اس کے سبب سے اس کا حصہ تھوڑ ا بنتا ہے جس طرح اس کی بہن ہے تو اس وارث کو دونوں حصوں جس سے کم دیا جائے گا اور بقیہ رکھ لیا جائے گا اور جب مفقو د کے ساتھ ایسا وارث ہوجو اس کے سبب محرم بن جاتا ہے جس طرح اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی ہے تو اس دارث کو وراث ت دون جائے گا۔

اس کی تو منتی ہے کہ جب ایک بندے کی دو بیٹیاں (۱) این مفقو در ۲) پر نا ادرایک (۱) پوتی چھوڑ کر قوت ہوا ہے اوراس کا مال کسی غیر منف کے پاس ہے اور ان لوگوں نے میراث کا مطالبہ کیا تو ان کو پورے مال کا نصف دیا تجائے گا' کو رکھ کے مشتر کی پر انفاق کر لیا ہے اور اس کی دولوں لڑکیوں نے میراث کا مطالبہ کیا تو ان کو پورے مال کا نصف دیا تجائے گا' کو رکھ نے میں ان کا تھی ہے اور دومر انصف دوک لیا جائے گا' اور مفقو دے بچول کو پچھے نہ دیا جائے گا' کیونکہ وہ مفقو در نگرہ ہوتا اس شک کے سبب میراث میں ان کا تی دیا جائے گا' کیونکہ و مفقو در نگرہ ہوتا اس شک کے سبب میراث میں ان کا تی شہوگا۔

اوروہ مال اجنبی شخص سے لیا نہیں جائے گا ہاں جب اس کی جانب سے خیانت کا اندیشہ ظا ہر ہواور مفقو د کی مثال حمل ہے جس طرح حمل کے لئے ایک لڑکے کی میراث کوروک لیا جاتا ہے جس طرح اس پرفتو کی ہے اور جب حمل کے ساتھ دوسراوارث بھی ہوجو مسک حالت میں بھی ساقط ہونے والاند ہواور حمل کے سبب اس کے جھے میں کوئی تبدیلی بھی نہ آتی ہوتو اس کواس کا پورا حصد دیا جائے

اور جب حمل کے ساتھ دوسرا دارث بھی ہے تو اس کا اس کا پوراحصہ دیا جائے گا اور جب حمل کے ساتھ کوئی ایبا وارث ہے جس کا حصہ کے حمل کے سبب من قط ہوئے والا ہے تو اس کو بچھ نہ دیا جائے گا 'اور جب ایبا دارث ہے کہ جس کا حصہ حمل کے سبب سبب سبب سبب سبب من قط ہوئے والا ہے تو اس کو بچھ نہ دیا جائے گا 'کیونکہ تھوڑ اینٹنی ہے اور مفقود میں اس طرح ہوتا ہے اور مسلم مونے والا ہے بازیادہ ہوئے والا ہے تو اس کو کم دیا جائے جائے گا 'کیونکہ تھوڑ اینٹنی ہے اور مفقود میں اس مسئلہ کو اس سے بھی زیادہ تفصیل کے بیان کیا ہے۔ اور الله ہی سبب سے زیادہ جائے والا

# كتَابُ الشِّرُكَةُ

﴿ بيكاب شركت كے بيان ميں ہے ﴾

ستاب شركت كي فقهي مطابقت كابيان

علامدابن محود بابرتی حنی بینت کست بین: کتاب شرکت کی تقیمی مطابقت ما بقدا بواب کے ماتھ اس طرح ہے کہ مفقود کے ساتھ شرکت کی معتقود کے ساتھ شرکت کی مناسبت خاص ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ مفقود کے مال سے اس کی ورا شت دوسرے کے جھے بیس کمس ہونے والی ہے۔ اور دواموال بیس بیاختلاط ای طرح ہے جس طرح شرکت بیس ہوا کرتا ہے۔ (منایشرح الہدایہ جو بور ۱۹ بیردت)

شركت كافقهي مفهوم

لغت میں شرکت کے معنی ہیں ملانالیکن اصطلاح شریعت میں شرکت کہتے ہیں دوآ دمیوں کے درمیان ایک ایسامثلاً تنجارتی عقد ومعاملہ ہونا جس میں وہ اصل اور نفع دونوں میں شر یک ہوں۔

شراکت، (partnership) کاروبار کی الیی تنظیم جس میں دویا زیادہ اشخاص (شراکت دار) به حیثیت مجموعی کاروبار کرتے ہیں۔شراکت دار (مالکان) مقررہ شرائط اور معاہدے کے مطابق ایک خاص نسبت سے زمین ،محنت اور سرمایہ فراہم کرتے ہیں اور ہا ہمی طور پر کاروبار کے انتظامی امور سنجالتے ہیں۔ نبغ یا نقصان صفص کے تناسب سے تقسیم ہوتا ہے۔

شركت كيوت من شرى ماخذ كأبيان

رود الاست کی کہ ہمارے مجدوروں کے درختوں کو ہمارے اور مہاجرین مدیدا کے ٹوانساریعنی مدینہ کے لوگوں نے نبی کریم کا تیجیج کے درخواست کی کہ ہمارے مجدوروں کے درختوں کو ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم فرما دیجئے آپ من تیجیج نے فرمایا: جمی درختوں کو ہماری لیجنی مہاجرین کی طرف ہے بھی محت کرلیا کروہم پیداوار میں تمہارے شریک رہیں درختوں کو تقسیم نہیں کروں گاتم ہی لوگ ہماری لیجنی مہاجرین کی طرف ہے بھی محت کرلیا کروہم پیداوار میں تمہارے شریک رہیں گے۔انصار نے کہا: ہم آپ منافی تھی کا اس بات کو بسروچٹم قبول کرتے ہیں۔

( بخاري ۽ ڪکوڙ شريف: جلد سوم: مديث نمبر 150 )

شركت كے جواز واقسام كابيان

(الشِّرُكَةُ جَانِزَةٌ) (لاَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِتُ وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُونَ بِهَا فَقَرَدُهُمْ عَلَيْهِ)، قَالَ (الشِّرْكَةُ صَرُبَانِ: شِرْكَةُ اَمَلاكِ، وَشِرْكَةُ عُقُودٍ فَي فَشِرْكَةُ الْامْلاكِ: الْعَيْنُ يَرِنُهَا رَجُلانِ الشِّرْكَةُ عَقُودٍ فَي نَصِيْبِ الْاحْرِ إِلَّا بِاذْنِهِ، وَكُلَّ مِنْهُمَا فِي اَوْ يَشْتَرِيّانِهَا فَلَا يَسَجُورُ لِلاَحِدِهِمَا اَنْ يَتَصَرَّفَ فِي نَصِيْبِ الْلاَحْرِ إِلَّا بِاذْنِهِ، وَكُلَّ مِنْهُمَا فِي الْمَسْتَرِيّانِهَا فَلاَيَحْبِهِ كَالْاجْنَبِيْ) وَهَذِهِ الشِّرْكَةُ تَتَحَقَّقُ فِي غَيْرِ الْمَدُّكُودِ فِي الْكِتَابِ كَمَا إِذَا الشَّرْكَةُ تَتَحَقَّقُ فِي غَيْرِ الْمَدُّكُودِ فِي الْكِتَابِ كَمَا إِذَا الشَّرْكَةُ تَتَحَقَقُ فِي غَيْرِ الْمَدُّكُودِ فِي الْكِتَابِ كَمَا إِذَا الشَّرْكَةُ تَتَحَقَّقُ فِي غَيْرِ الْمَدُّكُودِ فِي الْكِتَابِ كَمَا إِذَا الشَّرْكَةُ تَتَحَقَّقُ فِي عَيْرِ الْمَدُّلُومِ مَنْ عَيْرِ صُنْعِ الْجَلِيمِةَ اللَّهُ مِنْ اللهُ وَالْمُ وَاللهُ مُنْ الْمَرْقُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ لَا يَجُوزُ إِلّا فِي اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

کے شرکت کاعقد جا کڑے کیونکہ جب نی کریم انگائی کی بعثت ہوئی تو اس لوگوں عقد شرکت کرتے ہے تو نی کریم الگیلا نے ان کواسی پر قائم رکھا ہے۔

فرمایا: بٹرکت کی دواقسام میں(۱) شرکت املاک(۲) شرکت مختود بشرکت املاک ایسے معین مال میں ہوتی ہے جس میں دو دارث ہوں ٔ یا دونوں اس کوخر میر بی پس دونوں میں ہے کسی ایک کے لئے دوسرے کی اجازت کے بغیراس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے اوران میں سے ہرا یک شخص اپنے ساتھی کے لئے غیر کی طرح ہوگا اور بیشرکت قد دری میں بیان کردہ مال کے سوامیں بھی ثابت موجاتی ہے۔

جس طرح جب دو بندوں نے کسی عین کا بہتر ول کرلیا یا طاقت کے سب کسی نین کے وہ دونوں مالک بن سے یاان میں سے کسی کے کسی کے تصرف میں بغیران کو مال کل کیا یا ان دونوں نے اسپے اموال کواس طرح ملایا جلایا کہ اس کوالگ کرتا ناممکن ہو کیا یا ممکن تو ہے کسیکن پر بیٹائی کے بعد ہے۔

ان تمام صورتوں میں دونوں شرکاء میں سے ہرا یک کے لئے دوہر سے شریک سے اپنا حصہ فروخت کرنا جائز ہے اور شریک کی ا اجازت کے بغیراس کے سواسے جائز ہے جبکہ مکسنگ کی صورت شریک کی اجازت کے ساتھ جائز ہے اور کفارینتہی میں ہم نے اس کے فرق کو بیان کر دیا ہے۔

#### شركت عقو د كافعهى بيان

(وَالسَّسَرُبُ النَّانِي: شِرْكَةُ الْعُقُودِ، وَرُكُنُهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، وَهُوَ آنُ يَقُولَ آحَدُهُمَا فَالسَّسَرُبُ النَّامِ النَّالِي النَّهُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، وَهُوَ آنُ يَقُولَ آحَدُهُمَا فَسَارَكُنُكُ إِنَّ يَكُونَ النَّصَرُّفُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَسَارَكُنُكُ فِي كَنَدُ فِي كَنَدُ النَّعَالَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ

عَلَىٰ النِّسْرَكَةِ قَابِلَا لِلْوَكَالَةِ لِيَكُونَ مَا يُسْتَفَادُ بِالنَّصَرُّفِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَيَتَحَفَّنُ حُكُمُهُ عَفْدَ النِّسْرَكَةِ قَابِلَا لِلْوَكَالَةِ لِيَكُونَ مَا يُسْتَفَادُ بِالنَّصَرُّفِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَيَتَحَفَّنُ حُكُمُهُ

المعطلوب يست المعلوب يست المعلوب يست المعلوب على المعلوب المعلى المعلوب المعلوب المعلوب المعلوب المعلى المعلوب المعلوب المعلى المعلوب المعلوب

عقدشركت كى اقسام اربعه كابيان

(مُمَّ هِمَى اَرْبَعَةُ اَوْجُهِ: مُفَاوَضَةً، وَعِنَانَ، وَشِرِّكَةُ الصَّنَائِعِ، وَشِرْكَةُ الْوُجُوهِ فَآمًا شِرْكَةً الْمُنَاوَقِيَةِ فَهِي اَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلانِ فَيَعَسَاوَيَانِ فِي مَالِهِمَا وَبَصَرُّفِهِمَا وَدَيْنِهِمَا) لِآنَهَا شِرْكَةً الْمُفَاوَضَةِ فَهِي اَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلانِ فَيَعَسَاوَيَانِ فِي مَالِهِمَا وَبَصَرُّفِهِمَا وَدَيْنِهِمَا) لِآنَهَا شِرْكَةً الْمُفَاوَضَةِ فَهِي اَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلانِ فَيَعَسَاوَيَانِ فِي مَالِهِمَا وَبَصَرُّفِهِمَا وَدَيْنِهِمَا) لِآنَهَا شِرْكَةً عَلَى الْإِفْلاقِ عَامَةً فِي جَهِيعِ النِّبَحَارَاتِ يُفَوِّضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آمُرَ الشِّرِكَةِ اللِي صَاحِبِهِ عَلَى الْإِفْلاقِ عَامَةً فِي جَهِيعِ النِّبَحَارَاتِ يُفَوِّضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آمُرَ الشِّرِكَةِ اللِي صَاحِبِهِ عَلَى الْإِفْلاقِ عَامَةً فِي جَهِيعِ النِّجَارَاتِ يُفَوِّضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آمُرَ الشِّرِكَةِ اللِي صَاحِبِهِ عَلَى الْإِفْلاقِ عَامَةً فِي جَهِيعِ النِّجَارَاتِ يُفَوِّضَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آمُر الشِّرِكَةِ اللِي صَاحِبِهِ عَلَى الْإِفْلَاقِ الْمُقَالِقُ فِي عَنِي النِّهُ الْمُسَاوَاةِ، قَالَ قَائِلُهُمُ : لَا يُصْلِحُ النَّاسَ فَوْضَى لَا سُرَاةً لَهُمْ وَلَا سُرَاةً إِذَا جُهَالُهُمُ اللهُ مَا وَاحِدُ مِنْ الْمُسَاوَاةِ، قَالَ قَالِلَهُمُ : لَا يُصْلِحُ النَّاسَ فَوْضَى لَا سُرَاةً لَهُمْ وَلَا سُرَاةً إِنْهُمْ وَلَا سُرَاةً لِهُمْ وَلَا سُرَاةً لِهُمْ وَلَا سُرَاةً الْمُعَلِمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِ الْمُعَلِيمُ اللْمُعَالِعُ اللْمُعَالِعُ السَّالِي الْمُعَلِيمُ اللْمُعَلِي اللْمُعَلِعُ السَاسَ الْمُعَلِيمُ اللْمُعَالِعُ اللْمُعَالِعُ السَامِ الْمُعَلِيمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعَلِيمُ السَامِ اللْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَالِعُ الْمُعَلِيمُ السَامِ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُو

سَادُوا آَى مُنْسَاوِيِينَ . فَلَا اللهُ عَنُ تَحْقِيقِ الْمُسَاوَاةِ الْبِنَدَاء وَالْبِهَاء وَذَلِكَ فِي الْمَالِ، وَالْمُرَادُ بِهِ مَا تَصِحُ الشِّرْكَةُ فِيهِ، وَكَذَا فِي النَّصَرُّفِ، لِآنَهُ لَوْ مَلَكَ فِيهِ، وَكَذَا فِي النَّصَرُ فِي، لِآنَهُ لَوْ مَلَكَ فِيهِ، وَكَذَا فِي النَّيْنِ لِمَا لُهُونَ أَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ النَّهُ أَنْ النَّورُ لَقَاتَ النَّسَاوِي، وَكَذَلِكَ فِي الذَّيْنِ لِمَا لُهُونَ إِنْ شَاءَ اللّهُ أَنِي النَّهُ مِن اللَّهُ اللهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مُن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللِّهُ مُن اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن الللللَّهُ مِن الللللَّهُ اللللِهُ مِن اللللْهُ مِن اللللللَّهُ اللللْهُ مِن الللْهُ مِن الللللْهُ مِن الللللْهُ مِن الللللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللللْهُ مِن الللْهُ مِن الللللْهُ مِن الللللْهُ مِن الللللْهُ مُن اللللللْهُ مِن الللللْهُ مِن الللللْهُ مُن اللللللْهُ مِن اللللللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللللللْهُ مِن اللللللْهُ مِن اللللللْهُ مِن الللللللْهُ مِن الللللْهُ مِن اللللللْهُ مِن الللللْهُ مِن الللللْهُ مِن اللللللللْهُ مِن اللللللْهُ مُن الللْهُ مُن اللللْهُ مُن الللللْهُ

تَعَالَى، وَهَذِهِ الشِّرُكَةُ جَائِزٌةٌ عِنَدَنَا اسْتِحُسَانًا . وَفِي الْقِيَاسِ لَا تَجُوزُ، وَهُو قَولُ الشَّافِعِي . وَقَالَ مَائِكُ: لَا آعُرِفُ مَا الْمُفَاوَضَةُ . وَجُهُ الْقِيَاسِ النَّهَا تَضَمَّنَتُ الْوَكَالَةُ بِمَجْهُولِ الْجِنْسِ وَالْكَفَالَةُ بِمَجْهُولٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ بِانْفِرَادِهِ أَد الْ

قاسِد. وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ (فَاوِضُوا فَإِنَّهُ اَعْظُمُ لِلْبَرَكَةِ) وَكَذَا النَّاسُ يُعَامِلُونَهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَبِهِ يُتُرَكُ الْقِيَاسُ وَالْجَهَالَةُ مُتَحَمَّلَةٌ تَبَعًا كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ وَلَا يُعَامِلُونَهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَبِهِ يُتُركُ الْقِيَاسُ وَالْجَهَالَةُ مُتَحَمَّلَةٌ تَبَعًا كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ وَلَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفُظَةِ الْمُفَاوَضَةُ لِبُعُدِ شَرَائِطِهَا عَنْ عِلْمِ الْعَوَامِ، خَتَى لَوْ بَيْنَا جَمِيْعَ مَا تَفْتَضِيه تَجُوزُ إِلاَنَ الْمُعْتَبَرَهُ هُو الْمَعْنَى .

شرکت مفاد ضدتویہ ہے کہ دوبندے آپس بیل شرکت کو قبول کریں اور وہ دونوں مال کے تصرف میں اور قرض میں برابر ہوں کونکہ یہ شرکت تمام تجارات میں عام ہے اور ہر شریک مطلق طور پراپنے ساتھی شریک کے حوالے کرنے والا ہے کیونکہ مفاوضہ مساوات کے حکم میں ہے ایک شاعر کہتا ہے اور جب جابل لوگ مردار نہ ہوا ور وہ سب برابر ومسادی ہوں اور جب جابل لوگ مردار ہو جائیں تو کوئی حقیق سردار نہ ہوگا 'اور فوضاً ہے مراد مساوی ہونا ہے ہیں ابتداء واختیاء دونوں میں مساوات کا ہونا ضروری ہے اور رہے مساوات ایسے مال میں ہوگی جس میں شرکت درست ہوگی۔

اور جس میں مال میں شرکت درست نہ ہواس میں تفاضل کا کوئی اعتبار نہ ہوگا ہاں تفرف میں بھی مساوات ضروری ہیں کیونکہ جب کوئی ایک مخص تضرف کا مالک ہوگا 'تو اس وقت دومرا مالک ننہ ہوگا' جس کے سبب برا بری ختم ہوجائے گی۔

ای طرح قرض کے لین دین میں بھی برابری ضروری ہے اس کے دلیل کے سبب جس کوہم ان شاہ اللہ بیان کریں مے۔اور شرکت بطوراسخسان جائز ہے جبکہ قیاس کے طور پر جائز نبیس ہے۔

حعنرت امام شافعی بُوَالِیْ کا قول بھی ای طرح ہے جبکہ حضرت امام مالک بھی طرعایا: میں مفاوضہ کو جانیا ہی نہیں ہوں۔ قیاس کی دلیل میہ ہے کہ مفقد شرکت مجبول جنس و کالت اور مجبول کفالت دونوں کولازم کرنے والا ہے حالانکہ اس طرح کی و کالت و کفالت منفر دطور پر فاسد ہیں۔

استخسان کی دلیل میہ ہے کہ ٹبی کریم نافیز کا ارشاد گرامی ہے کہ عقد مفاوضہ کیا کرو کیونکہ اس بیس برکت ہے ہاں لوگ بغیر کی روک ٹوک کے مفاوضہ کا عقد کرتے رہے ہیں اورا بیے تعامل کے سبب قیاس کوترک کر دیا جائے گا جبکہ و کالت و کفالت میں جہالت کو بر داشت کیا جائے گا' جس طرح مضاربت میں بر داشت کی جاتی ہے۔

شرکت مفاد ضدلفظ مفاد ضدہے منعقد ہوجاتی ہے کیونکہ اس کی شرائط عوامی ذہنوں سے دور ہیں جبکہ ضرور کی شرائط کی توضح کی جائے تو جائز ہے کیونکہ معنی ہی کا اعتبار کیا جائے گا۔

#### عقدمفاوضهكي جواز كابيان

قَ الَ (فَتَ جُوْزُ بَيْنَ الْحُرَيْنِ الْكَبِرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ ذِمِّيَيْنِ لِتَحَقَّقِ التَّسَاوِى، وَإِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا كِتَابِيًّا وَالْاَحَرُ مَجُوسِيًّا تَجُوزُ ايَّضًا) لِمَا قُلْنَا (وَلَا تَجُوزُ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَلَا بَيْنَ الْحُرِّ الْبَالِغِ وَالْمَمْلُوكِ وَلَا بَيْنَ الْحَرِّ الْبَالِغِ وَالْمَمْلُوكِ وَلَا بَيْنَ الْحَرِّ الْبَالِغِ وَالْمَمُلُوكَ لَا التَّصَرُّفَ وَالْمَمْلُوكَ لَا التَّصَرُّفَ وَالْمَمُلُوكَ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ وَالْمَمْلُوكَ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ إِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهِ الْمَالِي الْمُولِي وَالْصَرُّفَ إِلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَوْلَى، وَالْصَيِّى لَا يَمْلِكُ الْكَفَالَةَ وَلَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِي الْمُولِي الْمَوْلَى الْمَوْلِي الْمَوْلُقِي إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَوْلُقِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الِ

قَىالَ (وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِي) وَهَذَا قُولُ آبِي حَنِيْفَةٌ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ آبُو يُوسُف: يَجُوزُ لِلتَسَاوِى بَيْنَهُ مَا فِي الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ، وَلَا مُعْتَبُرَ بِزِيَادَةِ تَصَرُّفِ يَمُلِكُهُ آحَدُهُمَا

تَى لَمُفَاوَضَةِ بَيُنَ الشَّفُعَوِيِّ وَالْحَنَفِيِّ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ .

وَيَدَ فَاوَتَانِ فِى النَّصَوُّفِ فِى مَتُرُوكِ النَّسُمِيَةِ، إِلَّا آنَهُ يُكُرَّهُ لِآنَ اللِّمِّى لَا يَهُنَّذِى إِلَى الْجَانِزِ مِنُ الْعُقُودِ . وَلَهُمَا آنَهُ لَا تَسَاوِى فِى النَّصَرُّفِ، فَإِنَّ اللِّمِّى لَوُ اشْتَرَى بِرَاْسِ الْمَالِ مُحُمُورًا آوُ حَنَا زِيْرَ صَحَّ، وَلَوُ اشْتَرَاهَا مُسُلِمٌ لَا يَصِحُ

قر مایا: مفاوضہ کا عقد دو بالغ آزاد مسلمانوں یا الل فرمہ بل جائز ہے۔ کیونکہ مساوات موجود ہیں۔اور جب ان میں سے ایک تنابی اور دوسرا بحوی ہے تو بھی جائز ہے۔ ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر بچکے ہیں۔اور آزاد ،غلام ہیں اور بچے اور بالغ میں مقد مفاوضہ جائز نہیں ہے کیونکہ برابری نہیں ہے کیونکہ آزاد اور بالغ تقرف اور کفالت بیں مالک ہیں جبکہ غلام اپنے بالغ میں مقد مفاوضہ جائز نہیں ہے کی چڑکا مالک بی جبکہ غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر دہ مالک بھی نہیں ہے اور بی کھالت کا مالک نہیں ہے اور ول کی اجازت کے بغیر دہ تقرف کا مالک بھی نہیں ہے۔

ر مایا: مسلمان اور کافر درمیان عقد مفاوضہ جائز نہیں ہے بیطرفین کا تول ہے جبکہ اہام ابو پوسف میں نے فرمایا: جائز ہے کہ کہ ان سلمان اور کافر درمیان عقد مفاوضہ جائز نہیں ہے بیطرفین کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کاان میں سے ایک مالک کیونکہ ان کے درمیان وکالت برابر ہیں اور ان میں تھرف کی زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کا ان میں سے ایک مالک ہوجس طرح حنی اور شافعی کے درمیان مفاوضہ جائز ہے اگر چہتھرف میں ترک تسمیہ میں ان کا اختلاف ہے تھر ہے کروہ ہے کیونکہ وی کو جائز ہوں کہ ان کو جائز ہوں کا درمیان میا دور الزائمیں ہے۔

ذی وجا تر سورہ راسہ سے دان میں ہے۔ طرفین کی دلیل ہے کہ تقرف میں برابری ضروری نہیں ہے کیونکہ جب ذمی نے اصل سے شراب وخزیر کوخریدا تو سے ہے اور جب کوئی مسلمان خرید ہے تو سیح نہیں ہے۔

## دوغلاموں، دو بچوں کے درمیان عقدمغاوضه کابیان

(وَلَا يَسَجُوزُ بَيْسَ الْعَبْدَيْنِ وَلَا بَيْنَ الصَّبِيَّيْنِ وَلَا بَيْنَ الْمُكَاتَبَيْنِ) لِانْعِدَامِ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ، وَفِي كُلِ بَيْنَ الْمُكَاتَبَيْنِ) لِانْعِدَامِ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ، وَفِي كُلِ يَسُرُطُ وَلِا يَسْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْعِنَانِ كَانَ عِنَانًا كُلِّ مَوْظِهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْعِنَانِ كَانَ عِنَانًا لِكُلُ عِنَانًا لِكُلُ فِي الْعِنَانِ كَانَ عِنَانًا لِللَّهِ مِنَانًا وَقَدْ يَكُونُ خَاصًا وَقَدْ يَكُونُ عَامًا .

یہ سیب سیب کے دوغلاموں، دو بچوں اور دوم کا تبول کے درمیان مفاوضہ کا عقد جا ترخیس ہے کیونکہ ان کی کفالت معدوم ہے اور ان کے درمیان مفاوضہ کا عقد جا ترخیس ہے کیونکہ ان کی کفالت معدوم ہے اور ان کے ہاں ہر مقام پر مفقو دشرط کے سبب مفاوضہ درست نہ ہوگا اور جب وہ عمان میں نہ ہوتو وہ عقد عمنان بن جائے گا کیونکہ اس میں عمان کی شراط بھی جمع ہیں کیونکہ شرکت عمنان بھی عام ہوتی ہے اور بھی خاص ہوتی ہے۔

### وكالت وكفالت برعقدمفاوضه كے منعقد بهونے كابيان

قَىالَ (وَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ) آمًّا الْوَكَالَةُ فَلِتَحَقُّقِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ الشِّرُكَةُ فِي الْمَالِ

عَدلَى مَا بَيْنَاهُ، وَأَمَّا الْكُفَالَةُ: فَلِتَحَقُّقِ الْمُسَاوَاةِ فِيمَا هُوَ مِنْ مُوَاجِبِ اليِّجَارَاتِ وَهُو تَوجُهُ الْمُطَالَبَةِ نَحْوَهُمَا جَعِيْعًا .

قَىالَ (وَمَسَا يَشْتَرِيه كُسلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُونُ عَلَى الشِّرُكَةِ إِلَّا طَعَامَ اَخْلِهِ وَكِسُونَهُمْ) وَكَذَا كِسُوتُهُ، وَكَذَا الْإِذَامُ لِأَنَّ مُقَتَضَى الْعَقْدِ الْمُسَاوَاةُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَائِمٌ مَقَامَ صَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ، وَكَانَ شِرَاءُ اَحَلِهِمَا كَشِرَائِهِمَا، إلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ فِي الْكِتَابِ، وَهُوَ اسْتِحْسَانْ لِآنَهُ مُسْتَثُنَّى عَنُ الْمُفَاوَضَةِ لِلضَّرُورَةِ، فَإِنَّ الْحَاجَةَ الرَّاتِبَةَ مَعْلُومَةُ الْوُقُوعِ، وَلَا يُمْكِنُ إِيجَابُهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَكَا النَّصَوُّفُ مِنْ مَالِدٍ، وَلَا بُدَّ مِنْ الشِّوَاءِ فَيَخْتَصُ بِهِ ضَرُورَةً . وَالْقِيَسَاسُ اَنْ يَسَكُونَ عَسَلَى الشِّوكَةِ لِمَا بَيَّنَا (وَلِلْبَاتِعِ اَنْ يَأْخُذَ بِالنَّمَنِ أَيُّهمَا شَاءً) الْمُنْسَرِى بِالْاَصَالَةِ وَصَاحِبُهُ بِالْكَفَالَةِ، وَيَرْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْمُشْتَرِى بِحِصَّتِهِ مِمَّا أَذْى لِآنَهُ قَضَى دَيْنًا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ مُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا .

<u> ه</u> فرمایا: و کالت اور کفالت پر عقدم فاو خدم منعقد ہوجاتا ہے د کالت پر منعقد ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ و کالت اس کامتعمد لین شرکت مال بیس ہوتا ہے جس طرح ہم بیان کر بیلے ہیں اور کفالہ بیں اس کے منعقد موتا ہے کہ تجارات کے لواز مات بین برابری عابت ہوجائے۔اوران دوٹول مطالبہ برابر ہو۔

فرمایا: اوران دونوں میں سے جو بھی کوئی چیز خریدے گادہ ان میں مشترک ہوگی موائے اس کے محروالوں کے کھانے ،ان کے لباس اورسالن کے کیونکہ عقد برابری کا تقاضہ کرنے والا ہے اور دونوں شرکاء یس سے ہرایک کا تضرف اپنے ساتھی کے قائم مقام ہے اور ایک کی خرید اری دونوں کی خرید اری کے قائم مقام ہے سوائے ان اشیاء کے جن کا کتاب میں استی بیان کیا گیا ہے۔ اور یمی استحسان ہے کیونکہ ضرورت کے سبب ان چیزوں کا استی کیا گیا ہے۔اس لئے روز مرہ کی ضرورت معلوم ہوا کرتی ہے۔

ادراس کوائے شریک پرلازم کرنا اور اس کے مال سے پورا کرنامکن نبیں ہے کیونکہ ان میں خریداری ضروری ہے ابذا ضرورت كى سبب دەخاص بوڭى جبكه قياس كانقاضدىيە بىكى مشتركد باى دلىل كىسبب جس كومم بيان كريكى بين -اور بیجے والے کو بین حاصل ہے کہ وہ جس سے جائے قیمت کا مطالبہ کرے۔ کیونکہ وہ مشتری سے اصیل ہونے کے سبب ے اور بیجے والا سے قبل ہونے کے سبب سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ اور تقیل مشتری کی جانب سے دی ہوئی چیز قبت کے صے کے مطابق وصول كرے كا كيونك فيل نے مال مشترك سے مشترى كا قرض (قيمت) اواكى ہے۔

## مثركت كے سبب ضانت ہونے كابيان

قَـالَ (وَمَا يَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنُ اللُّيُونِ بَدَلًا عَمَّا يَصِحُ فِيهِ الاشْتِرَاكُ فَالْاخَرُ ضَامِنْ لَهُ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ، فَمِمَّا يَصِحُّ الاشْتِرَاكُ فِيهِ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ وَالِامْتِتُجَارُ، وَمِنَ الْقِسْمِ الْاخَو الْجنَايَةُ وَالنِّكَاحُ وَالْخُلُعُ وَالصَّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَعَنْ النَّفَقَةِ .

عَالَ (وَلَوْ كُفِلَ آحَدُهُمَا بِمَالِ عَنْ آجُنَبِي لَزِمَ صَاحِبَهُ عِنْدُ آبِي حَنِيْفَةَ، وَقَالَا: لَا يَلْزَمُهُ) لِآنَهُ ا ع ع و الهاذا لا يَصِعُ مِنُ الصَّبِي وَالْعَبُدِ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ، وَلَوْ صَدَرَ مِنْ الْمَرِيضِ يَصِحُ

مِنْ النَّالَثِ وَصَارَ كَالْإِقْرَاضِ وَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ ـ

وَلاَيِي حَنِيهُ فَا ٱللَّهُ تَبُوعُ الْسِدَاء ومُعَاوَضَةً بَقَاء لِلاَنَّهُ يَسْتُوجِبُ الطَّمَانَ بِمَا يُؤَدِّي عَلَى الْمَ كُفُولِ عَنْهُ إِذَا كَانَتُ الْكُفَالَةُ بِأَمْرِهِ، فَبِالنَّظرِ إِلَى الْبَقَاءِ تَتَضَمَّنُهُ الْمُفَاوَضَّةُ، وَبِالنَّظرِ إِلَى الانتِماء لَمْ تَصِحَ مِمَّنْ ذَكَرَهُ وَتَصِحُّ مِنْ النَّلُثِ مِنْ الْمَرِيضِ، بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ لَانَهَا يَهُ \* عُ الْبِسِدَاء وَالْيَبِهَاء " . وَامَّا الْإِقْرَاضُ فَعَنْ آبِي حَنِيْفَةَ آنَهُ يَلْزُمُ صَاحِبَهُ، وَلَوْ سَلِمَ فَهُوَ اِعَارَةً فَيَكُونُ لِمِثْلِهَا حُكُمُ عَيْنِهَا لَا حُكُمُ الْبَلَلِ حَتَّى لَا يَصِحَّ فِيهِ الْآجَلُ فَلَا يَتَحَفَّقُ مُعَاوَضَةً ، وَلَوْ رَكَانَتُ الْكُفَالَةُ بِغَيْرِ آمُرِهِ لَمُ تَلْزَمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّحِيحِ لِانْعِدَامِ مَعْنَى الْمُفَاوَطَةِ . وَمُطْلَقُ الْحَوَابِ فِي الْكِتَابِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَضَمَانُ الْفَصْبِ وَالِاسْتِهْ لَاكُ بِمَنْزِلَةِ الْكُفَالَةِ عِنْد أَبِي حَنِيْفَة لِآنَهُ مُعَاوَضَة انْتِهَاء .

الم فرمایا: جس مال میں شرکت ورست موای کے بدلے ان میں سے ہرایک پر جوقرض لازم ہوا ہے دومراساتھی بھی اس کا ضامن ہوگا تا کہ برابری ٹابت ہوجائے اور دہ عقو دجن بی شرکت درست ہے وہ یہ بیں بشراء ، بیر، استیجارا ور دوسری قتم میں

سے جنایت ہے، نکاح علع ، دم عمداور نفقہ برسل کرناہے۔

فر مایا: حضرت امام اعظم والنظ کے نزد بک اس دوسرے ساتی پروہ مال لازم ہے اور جب دونوں شرکا میں سے سی ایک نے اجنبی کی جانب سے مال کی کفالت کر لے جبر صاحبین نے کہا: ساتی پرلازم ند ہوگا۔ کوئلہ بداحسان ہے۔ کیونکہ اجنبی کاما وون غلام اور مكاتب كى جانب سے كفالدى جيس ہے۔اور جب مريض نے كفالد كيا، تو تہائى بال سے درست ہوگا، اور بيقرض دينے اور

جان کا کفالہ کرنے کی طرح ہوجائے گا۔ حضرت ا بام اعظم مرفاقة كى دليل بدي كه كفالت ابتدائي طور پر حسان ہے اور بقاء كے اعتبارے مفاوضہ ہے كونكه جب کفالہ مکفول عنہ کے تھم سے ہوا ہے تو مکفول عنہ پراس کی جانب سے ادا کردہ رقم کا منان واجب ہوگا ہیں بقاء کی جانب نظر کرتے ہوئے اس کو مفاوضہ میں شامل کریں گے اور اس کا ابتدائی معاملہ احسان کی جانب تظر کرتے ہوئے یہ بیچے اور غلام کی جانب ہے درست نہ ہوگا' جبکہ مریض کے نتہائی مال سے درست ہوگا۔ بہ خلاف کفالہ نفس کے کیونکہ وہ ابتداء وانتہا ہے اعتبارے احسان

البنة قرض كى ادائيكى كے بارے بيں امام اعظم والني سے روايت ہے كمديمى دوسرے ساتھى پر لازم ہوگا اور جب سيسليم كيا

جائے کہ دوسرے ساتھی پر لازم نہ ہوگا تو اس میں اعارہ ہے اور اس طرح اس کی مثل کوعین کا تھم ہوگا بدل کا تھم نہ ہوگا بہال تک کہ اس کی میعاد بھی درست نہیں ہے اور اس طرح مفاوضہ ثابت نہ ہو سکے گا۔

بن کی بیدر کاروسی کے بیرے کر کے بغیرے تو قول مجھے کے مطابق تغیل کے ساتھی پرلازم نہ ہوگا، کیونکہ اس میں مفاونر ب معن نیس پایا جارہا۔ جبکہ جامع صغیر میں بیان کر دہ مطلق تھم کومقید پرمحمول کیا مجیا ہے اور خصب دہلاک کرنے کا صان مجی اہم اعظم مان میں نوریک کفالہ کے مرتبے میں ہے کیونکہ وہ انہائی طور پر معاوضہ ہے۔

ممى أيك كوبهه كے سبب مفاوضه كے باطل ہونے كابيان

قَالَ (وَإِنْ وَرِتَ آحَدُهُ مَا مَا لَا يَصِحُ فِيهِ الشِّرُكَةُ أَوْ وَهَبَ لَهُ وَوَصَلَ إِلَى يَدِهِ بَطَلَتُ الْمُفَاوَضَةُ وَصَارَبُ عِنَانًا) لِفَوَاتِ الْمُسَاوَاةِ فِيمَا يَصُلُحُ رَأْسَ الْمَالِ إِذْ هِى نَشُوطْ فِيهِ الْبِنَاءِ وَالْمُفَاوَضَةُ وَالْمَالِ الْمُعَالِيُ الْمُعَالِيُ الْمُعَالِيُ اللهُ الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللهُ اللهُ

کے فرمایا: جنب دونوں عقدمغاوضہ دالوں میں ہے کی ایک کواس طرح کا بال ان گیا جس میں شرکت درست ہے یا کم کو مہدد کا مال ملا ہے اور وہ مال اس کے پاس بینے کمیا ہے تو مفاوضہ باطل ہو جائے گا 'اور بیشر کمت عنان بن جائے گا کیونکہ راس المال سے میں برایری شمر وری ہے۔ '' میں برایری شمتم ہو چکی ہے جبکہ اس عقد میں ابتدائی وائی ان مبالی طور برابری شروری ہے۔

اوراس کے باطل ہونے کی ایک دلیل بیجی ہے کہ جس شریک ویہ مال بل گیا ہے اس میں دوسرا شریک بطور شریک نہ ہوگا'
کیونکہ اس کے حق میں شرکت کا سبب معدوم ہے ۔ پس بیشرکت ، شرکت عنان بن جائے گی کیونکہ عنان میں برابری شرطنیں ہے
اوراس کے دوام کو ابتداء کا تھم حاصل ہے' کیونکہ عنان غیر لا زم عقد ہے اور جب دونوں شرکاء میں سے کوئی کسی سامان کا وارث بنا
ہے' تو وہ ای کا ہوگا' اور عقد مفاوضہ فاسمد نہ ہوگا' اور عقار کا بھی بہی تھم ہے' کیونکہ اس میں بھی شرکت ورست نہیں ہے ہی اس میں
برابری بھی شرط نہ ہوگی ۔

#### ے د ہ فصل

## فصل شرکت میں راس المال بننے کے بیان میں ہے ﴾ فصل شرکت میں راس المال بننے کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی میشاد کھتے ہیں: جب شرکت مفاوضہ کے انعقاد کی بحث بیان کردگی گئی ہے تو یہاں ہے مصنف میلید ابسی شرکت جس میں عقد درست ہواس کو بیان کر رہے ہیں جواس کے سواہے۔ لبذا اس کی نقبی مطابقت اپنی حد کے مطابق میلید ابسی شرکت مفاوضہ کے بعد ہی آنا جا ہے تھا۔ (عماریشر آلبدایہ، ج ۹ میں ۵۰ میروت) درست ہے اور اس کا بیان شرکت مفاوضہ کے بعد ہی آنا جا ہے تھا۔ (عماریشر آلبدایہ، ج۹ میں ۵۰ میروت)

### شركت مفاوضه كي انعقادي اجناس كابيان

وَلَنَا اللَّهُ يُؤَدِّى إِلَى رِبْحِ مَا لَمْ يُضَمَّنُ ؛ لِآنَهُ إِذَا بَاعَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا وَأَسَ مَالِهِ وَتَفَاصَلَ اللَّهَ يُؤَدِّى إِلَى رِبْحِ مَا لَمْ يُضَمَّنُ ؛ لِآنَهُ إِذَا بَاعَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا وَأَسَ مَالِهِ وَتَفَاصَلُ اللَّهُ مَا لَمْ يَمُلِكُ وَمَا لَمْ يَصُمَّنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَشْتَوِيهِ فِي ذَمَّتِهِ إِذَ هِي لَا تَتَعَيَّنُ فَكَانَ رِبِّحُ مَا بِي اللَّهُ مَا يَشْتَوِيهِ فِي ذَمَّتِهِ إِذَ هِي لَا تَتَعَيَّنُ فَكَانَ رِبِحُ مَا بِي اللَّهُ مَا إِلَيْ فَعَلَانَ وَبِحُ مَا إِلَيْ مَا يَشْتَوِيهِ فِي ذَمَّتِهِ إِذَ هِي لَا تَتَعَيَّنُ فَكَانَ رِبِحُ مَا إِلَيْ مَا يَشْتَوِيهِ فِي ذَمَّتِهِ إِلَّهُ هِي لَا تَتَعَيَّنُ فَكَانَ رِبِحُ مَا إِلَيْ مَا إِلَيْ لَكُونُ وَاللَّهُ مَا إِلَيْ مَا إِلَيْ مَا لَهُ مَا إِلَيْهُ وَلِي النَّوْدِ الشَّرَاءُ، وَبَيْعُ آخِدِهُمَا مَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ لَكُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الللْمُعُلِقُ مَا اللَّهُ مَا ال

بينه وبين عيرِه جابِر . وَامَّا الْفُلُوسُ النَّافِقَةُ فَلِانَّهَا تَرُوجُ رَوَّاجَ الْآثَمَانِ فَالْتَحَقَّتُ بِهَا قَالُوا: هِنَدَا قَولُ مُحَمَّدٍ لِآنَهَا مُلُدَحَقَةٌ بِالنَّفُودِ عِنْدَهُ حَتَى لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْنَيْنِ بِوَاحِدٍ بِاَغْيَانِهَا عَلَى مَا مُلُمَّحَقَةٌ بِالنَّفُودِ عِنْدَهُ حَتَى لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْنَيْنِ بِوَاحِدٍ بِاَغْيَانِهَا عَلَى مَا مُلُمَّعَ وَلَا يَجُوزُ النَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا عُرِفَ، النَّهُ عَنْدُ آبِي حَنِيفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِهَا عُرِفَ، النَّا عِنْذُ آبِي حَنِيفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِهَا عُرِفَ، النَّهُ عَنْدُ آبِي حَنِيفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِهَا إِلاَنَّ ثُمُنِيَّتُهَا تَتَبَدَّلُ سَاعَةً فَسَاعَةً وَتَصِيرُ سِلْعَةً .

وَرُوِىَ عَنْ آبِى يُوسُفَ مِثُلُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ، وَالْآوَّلُ آقْيَسُ وَاظْهَرُ، وَعَنْ آبِى حَنِيْفَةَ مِحَهُ الْمُضَارَبَةِ بِهَا .

کے فرمایاً: اور شرکت مفاوضہ دراہم و دنائیر اور رائے شدہ وقتی سکول سے منعقد ہوجاتی ہے جبراہام مالک جیسے نے زہایا سامان اور تولی جانے والی اور وزن کی جانے والی چڑیں جب ایک جنس سے ہوں تو ان جس شرکت مفاوضہ منعقد ہوجاتی ہے کہ کر ایسی شرکت معلوم اور معین راس المال پر منعقد ہوئی ہے جس بیاشیاء نقذ یول کے مشابہ ہوجا کیس گی۔ بہ ظاف مفار برت کے کہ کو قیاس اس کا افکار کرنے والا ہے۔ اور کیونکہ اس جس ایسے مال سے نفع لیا جاتا ہے جس جس صنان نہیں ہے جس مضار برت کے جواز کا

ہماری ولیل ہیہ کہ سمامان میں شرکت کاعقدایے مال سے فائدہ اٹھانے کا سبب ہے جس میں منعان نہیں ہے کیونکہ جب وونوں شرکاء میں سے ہرایک فراس المال بچے دے اور دونوں کی قیمت میں کی دہیشی بھی ہوتو اب ان میں سے ہرایک شریک اپنا راس المال بچے دے اور دونوں کی قیمت میں کی دہیشی بھی ہوتو اب ان میں سے ہرایک شریک اپنے ساتھی کے مال میں جس میں زیادتی کا وہ حقدار ہے ایسے مال نفع اٹھانے والا ہے جوند مملوک ہے اور نہ منان والا ہے بہ طلاف دراہم و دنا نیر کے کیونکہ فریدی گئی چیز کی قیمت مشتری کے ذمہ پر ہوتی ہے کیونکہ قیمتیں معین نہیں ہوا کرتیں اپس بیا لیا کا انکہ وہ و جائے گا' جس میں منعان ہے۔

اور یہ کی دلیل ہے کہ سامان میں پہلاتھرف تے ہے جبہ نفذی میں پہلاتھرف ٹریداری ہے اور جب دونوں شرکاہ میں ہے ہوا کہ شرکے اس شرط پر اپنامال بیجے کہ دوسرا شرکے قبت میں اس کا شرکے بنے بیدجا ترجیس ہے اور جب دونوں شرکاہ میں ہے ہراکے اس شرط پر کوئی چیز ٹریدے کہ ہے اس کے درمیان آوراس کے ساتھی کے درمیان ششر کہ ہوگ تو اس طرح کرنا جائز ہے۔
ہوا کے اس شرط پر کوئی چیز ٹریدے کہ ہے اس کے درمیان آوراس کے ساتھی اور سے کا درمیان فقہاء نے فرمایا ہے نیہ البتدرائ سے بیشوں کی طرح چینے والے جی بیس ان کوا ثمان کے ساتھ اور تی کر دیا جائے گا۔ مشائح فقہاء نے فرمایا ہے نیہ امام محمد میران کے تو کہ دیا ہوئی دی کے ساتھ اور ایک میون کر نے ہے ہم معین نہوں مے اور ان میں سے معین کردہ کوالک میون کر دو ہے بیل ہوئی رہی اور ان میں سے معین کردہ کوالک میون کردہ کے بدلے میں بیجنا جائز نہیں ہے کیونکہ ساعت برساعت ان کی قیت تبدیل ہوئی رہی ہے۔ اور ایس مان بن جائے والے ہیں۔

حضرت امام ابو بوسف میشد سے ایک روایت امام محمد تواند کے فرمان بن کی طرح روایت کی گئی ہے جبکہ پہلا تول زیادہ ظاہر اور قباس کی مطابقت کرنے والا ہے اور حضرت امام عظم منافظ سے روایت ہے کہ فکوس کے بدیلے مضاربت ورست ہے۔

جن اموال میں شرکت مفاوضہ جائز جیس ہے

قَالَ (وَلَا تَجُوْزُ الشَّرِكَةُ بِمَا سِوى ذَلِكَ إِلَّا اَنْ يَتَعَامَلَ النَّاسُ بِالنِّبِّرِ) وَالنَّقُرَةُ فَتَصِحُ الشَّرِكَةُ بِهِمَا، هَكَذَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ (وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَلَا تَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ بِمَثَاقِيلِ ذَهَبِ اَوْ عَلَىٰ وَمُرَادُهُ اليِّبُرُ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ اليِّبُرُ سِلْعَةٌ تَتَعَيَّنُ بِالتَّغْيِينِ فَلَا تَصْلُحُ رَأْسَ الْمَالِ فِي فِحَادَ ) وَمُرَادُهُ اليِّبُرُ، فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ اليِّبُرُ سِلْعَةٌ تَتَعَيَّنُ بِالتَّغْيِينِ فَلَا تَصْلُحُ رَأْسَ الْمَالِ فِي الْمُضَّارَبَاتِ وَالشَّرِكَاتِ . \* \* الْمُصَارَبَاتِ وَالشَّرِكَاتِ . \* \* الْمُصَارَبَاتِ وَالشَّرِكَاتِ . \* \*

وَذَكُو فِي كِتَابِ الصَّرُفِ أَنَّ النَّقُرَةَ لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْبِينِ حَتَّى لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِهَا بِهَلا كِهِ قَبْلَ النَّهُ لِيهِ مَا وَهَلَا لِمَا عُرِفَ النَّهُمَا خُلِقًا ثَمَنَيْنِ فِي النَّهُ لِيهِ مَا وَهَلَا لِمَا عُرِفَ النَّهُمَا خُلِقًا ثَمَنَيْنِ فِي النَّهُ لِيهِ مَا وَهَلَا لِمَا عُرِفَ النَّهُمَا خُلِقًا ثَمَنَيْنِ فِي النَّهُ لِيهِ مَا وَهَلَا لِمَا عُرِفَ النَّهُمَا خُلِقًا ثَمَنَيْنِ فِي النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْ اللللْلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللللْلُولُ الللللَّهُ اللل

نے فر مایا: نہ کورہ اموال کے علاوہ ش شرکت مفاوضہ جائز نیس ہے لیکن جب لوگ مونے کی ڈٹی پجھلائے بغیرلا کیں اور پہلائی ہوئی جا ندی ہے شرکت کا عقد کریں تو ان دونوں سے بھی شرکت درست ہوگی اور قد دری ش ای طرح ذکر کیا گیا ہے۔ اور چالائی ہوئی جا ندی ہے شرکت مفاوضہ کا انعقاد نیس ہوتا اور ایام محمد مجھنے کی مراد ڈٹی ہے بہل جامع صغیر میں ہوتا اور ایام محمد مجھنے کی مراد ڈٹی ہے بہل اس روایت کے مطابق تیمرا کی سما مان ہے جو معین کرنے سے معین ہونے والا ہے جبکہ میعقد شرکت مفاوضہ اور مضار بت میں راس اللہ نے کے قابل نہیں ہے۔

## شركت مفاوضه مين اعتبار كرده اشياء كابيان

ئُمَّ قَوْلُهُ وَلَا تَسَجُوزُ بِهَا سِوى ذَلِكَ يَتَنَاوَلُ الْمَكِيْلَ وَالْمَوْزُونَ وَالْعَدَدِئُ الْمُتَقَارِبَ، وَلَا خِلَاقَ فِيهِ بَيْنَنَا قَبُلَ الْخَلْطِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رِبُحُ مَتَاعِهِ وَعَلَيْهِ وَخِيعَتُهُ، وَإِنْ خَلَطَا ثُمَّ النُسْرَى فَيَا عَلِهِ وَعَلَيْهِ وَخِيعَتُهُ، وَإِنْ خَلَطَا ثُمَّ النُسْرَى فَيَا فَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَخِيمَتُهُ، وَإِنْ خَلَطَا ثُمَّ النُسْرَى فَيَا فَكَدَ لِكَ فِي قَوْلِ آبِي يُؤسُف، وَالشَّرِكَةُ ضَرِكَةُ مِلْكِ لَا شَرِكَةُ عَقْدٍ .

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ تَصِبَحُ شَرِكَةُ الْعَقْدِ وَتُمَرَةُ الاَخْتِلافِ تَظُهَرُ عِنْدَ النَّسَاوِى فِي الْمَالَيْنِ وُ النَّتِوَاطِ النَّفَاطُسلِ فِي الرِّبُحِ، فَعُطَاهِرُ الرِّوَايَةِ مَا قَالَهُ اَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ لِآنَهُ يَتَعَيَّنُ بِ التَّغْيِينُ بَعْدَ الْنَحَلُطِ كَمَا تَعَيَّنَ قَبَلَهُ وَلِمُحَمَّدٍ آنَهَا فَمَنْ مِنْ وَجُهٍ حَتَى جَازَ الْبَيْعُ بِهَا دَيْنَا فِي النَّعْيِينِ اللَّهِ النَّا الْمَالَةِ فِي الْمَالَةِ إِلَى الْمَالَيْنِ، بِغِلَالِ اللَّهَ وَكَمِلْنَا بِالشَّبَهَيْنِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمَالَيْنِ، بِغِلَالِ اللَّهُ وَعَمِلْنَا بِالشَّبَهَيْنِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمَالَيْنِ، بِغِلَالِ اللَّهُ وَضَا اللَّهُ وَضَى الْمُحَالَيْنِ، بِغِلَالِ اللَّهُ وَلَى الْمُحَالَيْنِ، بِغِلَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

کے اس کے بعد امام قد وری موسید گار قول کہ ان کے سوا شرکت مفادضہ جائز نہیں ہے اور یہ قول تولی جانے وال چیزیں، وزن کی جانے والے چیزیں، وزن کی جانے والے درمیان کی متعارب کو شامل ہے اور ملانے سے قبل اس میں ہمارے درمیان کی متم کا کوئی اختیا نے بادر میں ہمارے درمیان کی متم کا کوئی اختیا نے بادر ایس کے مطابق نقصان کا بھی انحمار ہوگا اور اختیا نے بادر ایس کے بعد عقد شرکت کیا ہے تو اب ام ابو یوسف میساندے زدید ای طرح تھم ہے اور ایس کا مرکت کے اور ایس کی شرکت ہوجائے گی جہد شرکت کھا جادرا ہی شرکت ہوجائے گی جہد شرکت محقد ند ہوگی۔

حضرت اما نم محمد بموافظة كنز ويك شركت عقد درست ہوگا اوراختلاف كا بتيجہ دونوں اموال بيں برابرى كے وفت اورفائد م ميں كى وبيشى كى شرط لگائے كے وفت ظاہر ہوجائے گا اور ظاہر الروایت دہی ہے جس میں امام ابو پوسف بموافظة نے فرمایا ہے كوئكہ مكستك كے بعد دیا مال معین كرنے سے معین ہوجاتا ہے جس طرح كمس كرنے سے قبل معین ہوتا ہے۔

حضرت امام محمد میں نے کی وکیل مید ہے کہ ریم کمیل وموز ون اٹیک طرح سے شن ہے یہاں تک کے اس کے بدلے میں قرض رکھ کر کھے کرنا جائز ہے اور میہ چیز میں ایک طرح کی مجیع بھی ہیں۔ای سب سے کہ معین کرنے سے معین ہوجاتی ہیں اپس دونوں اجانب کی طرف اضافت کرتے ہوئے ہم نے دونوں مشاہبتوں پڑمل کر دیا ہے۔ جبکہ عروض میں ایسانہیں ہے کیونکہ وہ شمن حال نہیں میں۔

## مكيلي وموزوني مين اختلاف جنس كابيان

وَلَوُ اخْتَلَفَا جِنْسًا كَالْحِنُ طَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّيْتِ وَالسَّمْنِ فَخُلِطا لَا تَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ بِهَا بِالاِتِّفَاقِ . وَالْفَرْقُ لِمُحَمَّدِ أَنَّ الْمَخُلُوطُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَوَاتِ الْامْنَالِ، وَمِنْ جِنْسَيْنِ الْاِتِّفَاقِ . وَالْفَرْقُ لِمُحَمَّدٍ أَنَّ الْمَخُلُوطُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَوَاتِ الْامْنَالِ، وَمِنْ جِنسَيْنِ مِن لَا لِللَّهِ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَمُ الْحَلُوطُ مِنْ خَوَاتِ اللَّهِ اللَّهُ لَعُمُ الْحَلُوطُ مِنْ وَإِذَا لَمْ تَصِحَ الشَّرِكَةُ فَحُكُمُ الْحَلُوطِ فَى الْعُرُوضِ، وَإِذَا لَمْ تَصِحَ الشَّرِكَةُ فَحُكُمُ الْحَلُوطِ قَدْ بَيْنَاهُ فِى كِتَابِ الْقَضَاءِ .

ے اور جب تولی جانے دالی اور دزنی کی جانے دالی اشیاء کی جنس مختلف ہو جائے جس طرح گندم، جو،روغن ، زیتون اور تھی ہے بھران دونوں نے ان کوکس کر دیا ہے تو ان سے بہا تفاق شرکت کا عقد منعقد ند ہوگا۔

حفرت امام محمد مینیند کے لئے فرق کی ولیل میہ ہے کہ ایک ہی جنس کی مکس شدہ چیزیں ذوات الامثال میں سے ہیں اور دو اجناس کی مکس چیزیں ذوات القیم میں سے ہوتی ٹیل پس سامان کی مانتدان میں بھی جہالت پیدا ہو چکی ہے البذائر کت درست نہ ہو گی اور اس میں مکسنگ کا تھم ہم کتاب الفضاء میں بیان کر بچکے ہیں۔

### شرکت به عروض کرنے کا بیان

قِالَ (رَإِذَا آرَادَ الشّبِرِكَةَ بِالْعُرُوضِ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصُفَ مَالِهِ بِنِصْفِ مَالِ الْاحْرِ، ثُمَّ عَالَ (رَاحَدِهِ الشَّبِرِكَةَ مِلْكٌ) لِمَا بَيْنَا أَنَّ الْعُرُوضَ لَا تَصْلُحُ رَأْسَ مَالِ الشَّبِرِكَةِ وَقَلَ الشَّبِرِكَةُ مِلْكٌ) لِمَا بَيْنَا أَنَّ الْعُرُوضَ لَا تَصْلُحُ رَأْسَ مَالِ الشَّبِرِكَةِ وَقَلَ الشَّرِكَةِ وَالشَّبِرِكَةِ وَاللَّمُ وَالْمُ لَا تَصْلُحُ رَأْسَ مَالِ الشَّبِرِكَةِ وَقَلْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتُ بَينِعُ صَاحِبُ الْآقَلِ وَتَالِيلُهُ إِلَا أَلَا النَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الل

ولل إلى الله الشُّوكَةُ . بِهِ الشُّوكَةُ .

بیعد یہ سیار اور جب کوئی فض شرکت ہے وض کا معاملہ کرنا جائے تو ہر فض ابنا نصف مال دومرے کے آ دھے مال سے نظام اس دے اس کے بعد شرکت کرے۔ اور بھی شرکت ملک ہے اس ولیل کے سبب جس کوہم بیان کر بچکے جیں کہ عروض شرکت کا راس دے اس کے بعد شرکت کر ے۔ اور بھی شرکت ملک ہے اس فسورت میں ہے جب ان کے سما مان کی قیمت برابر ہوجائے اور جب قیمت میں المان جیس بن سکتے اور اس کی تو جدید ہے کہ بیاس فسورت میں ہے جب ان کے سما مان کی قیمت برابر ہوجائے اور جب قیمت میں سی یا زیادتی ہوتو تھوڑی مقد اروالا اپنا سامان نیج دے جس سے شرکت ثابت ہوجائے گی۔

## شركت عنان كافقهي بيان

قَالَ (وَآمًا شَرِكَةُ الْعِنَانِ فَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ دُونَ الْكَفَالَةِ، وَهِى آنْ يَشْتَرِكَ الْنَانِ فِي نَوْعِ بُرُّ الْفَالَةِ، وَهِى آنْ يَشْتَرِكَ الْفَالَةِ عَلَى الْوَكَالَةِ الْأَكْفَالَةِ، وَهِى أَنْ يَشْتَرِكَ انِ فِي عُمُومِ الْيَجَارَاتِ وَلَا يَذْكُرَانِ الْكَفَالَةَ )، وَانْفِقَادُهُ عَلَى الْوَكَالَةِ لِيَسَحَقَّتِي مَقْصُودِهِ كَمَا بَيْنَاهُ، وَلَا تَنْعَقِدُ عَلَى الْكَفَالَةِ ؛ لِاَنَّ اللَّفَظُ مُشْتَقٌ مِنْ الْاعْرَاضِ يُقَالُ لِيَسِعَقَ مِنْ الْاعْرَاضِ يُقَالُ عَنَى اللَّهُ عَلَى الْكَفَالَةِ وَحُكُمُ النَّفَظُ مُشْتَقٌ مِنْ الْاعْرَاضِ مُقْتَضَى عَنَ اللَّهُ عِلَى الْمُعَالَةِ وَحُكُمُ النَّصَوَّفِ لَا يَكُنُتُ بِخِلَافِ مُقْتَضَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى الْكَفَالَةِ وَحُكُمُ النَّصَوَّفِ لَا يَكُنُتُ بِخِلَافِ مُقْتَضَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَةِ وَحُكُمُ النَّصَوَّفِ لَا يَكُنُ بِخِلَافِ مُقْتَضَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ فَضِيَّةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِ ) لِلْحَاجَةِ اللَّهِ وَلَيْسَ مِنْ قَضِيَّةِ اللَّهُ عَلَى الْمُسَاوَاةُ .

کروں فرمایا: ہبر حال شرکت عنان دکالت پر منعقد ہو جاتی ہے جبکہ کفالت پر منعقد نیس ہوتی اوراس کی مثال ہے ہے کہ دو ہندے کسی تشم سے کپڑے یا غلہ بی شرکت کریں باعام تجارت بیں شرکت کریں اور وہ کفالہ کا ذکر ندکر ہیں اور شرکت بیتم و کالت چھ اس لئے منعقد ہوتی ہے کیونکہ اس سے اسکا مقصد حاصل ہوتا ہے جس طرح ہم پہلے بیان کرآئے ہیں۔ اور سیشرکت کفالہ پر منعقد دہیں ہوتی کیونکہ عنان کا لفظ اعراض ہے مشتق ہوا ہے لہذا کہا جاتا ہے کہ شن لداس نے اعراض کیا اور معنی کفالت میں فلا ہر ہونے والے نہیں ہیں اور کسی لفظ کے نقاضہ کے فلاف تھم ٹابت نہیں ہوا کرتا اور جب کسی شریک کے مال میں کسی یازیاوتی ورست ہے کیونکہ وہ اس کی ضرورت ہے اور برابری کا لفظ عنان کا تقاضہ کرنے والانہیں ہے۔

#### دونوں شرکاء کامال میں برابر ہونے کابیان

روك على الله المعالى المال ويَتَفَاضَلا فِي الرِّبْحِ) وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُ: لَا تَجُوزُ لِآنَ النَّفاضَل فِي الرِّبْحِ) وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُ: لَا تَجُوزُ لِآنَ النَّفَاضُلَ فِيهِ يُؤَدِّى إلى رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنُ ، فَإِنَّ الْمَالَ إِذَا كَانَ نِصْفَيْنِ وَالرِّبْحَ اَثَلاثًا فَصَاحِبُ النَّفَاضُلَ فِيهِ يُؤَدِّى إلى رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنُ ، فَإِنَّ الْمَالَ إِذَا كَانَ نِصْفَيْنِ وَالرِّبْحَ اَثَلاثًا فَصَاحِبُ

هداید بربرازین کی در اور این کا در اور کا در اور این کا در اور کا در کا در اور کا در کا در اور کا در اور کا در الزِّيَافَةِ يَسُتَدِحَقُّهَا بِلَا ضَمَانٍ ۚ إِذْ الطَّمَانُ بِقَلْرِ رَأْسِ الْمَالِ، وَلَانَ الشّرِكَةَ عِنْدَهُمَا فِي الرِّبْحِ لِلشُّرِكَةِ فِي الْاَصْلِ، وَلِهَٰذَا يَشْتَرِطَانِ الْنَحَلُطَ، فَصَارَ رِبْحُ الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ نَمَاءِ الْاَعْيَان ﴿ فَيُسْتَحَقُّ بِقَدْرِ الْمِلْكِ فِي الْآصُلِ .

وَلَنَا قُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطًا، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ) " وَكُمْ يَفْصِلُ، وَلِأَنَّ الرِّبْحَ كُمَا يُسْتَحَقُّ بِالْمَالِ يُسْتَحَقُّ بِالْعَمَلِ كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ ؛ وَقَلُ يَسُكُونُ أَحَدُهُمَا أَحُدُقَ وَاهْدَى وَأَكْثَرَ عَمَلًا وَأَقُومى فَلَا يَرُضَى بِالْمُسَاوَاةِ فَمَسَّتْ الْعَاجَةُ إِلَى النَّفَاضُولِ، بِيخِكَافِ اسْتِوَاطِ جَمِيعِ الرِّبْحِ لِاَحَدِهِمَا لِلآنَّهُ يَخُرُجُ الْعَقْدُ بِهِ مِنُ السُّرِكَةِ وَمِنُ الْمُسْطَسَارَبَةِ اَيْسَطُسَا إِلَى قَرْضِ بِالشِّيرَاطِهِ لِلْعَامِلِ اَوْ إِلَى بِصَاعَةٍ بِالشِّيرَاطِهِ لِرُبِّ الْعَالِ، وَهَا ذَا الْعَقَادُ يُشْبِهُ الْمُطَارَبَةَ مِنْ حَيْثَ إِنَّهُ يَعْمَلُ فِي مَالِ الشَّرِيكِ، وَيُشْبِهُ الشّرِكَةَ اسْمًا وَعَمَّلًا فَإِنَّهُمَا يَعْمَلُانِ فَعَمِلُنَا بِشَبِهِ الْمُضَارَبَةِ .

وَخُلْنَا: يَصِحُ اشْتِرَاطُ الزِّبْحِ مِنْ غَيْرِ صَمَّانِ وَيُشْبِهُ الشُّوكَةَ حَتَى لَا تَبْطُلُ بِاشْتِرَاطِ الْعَمَلِ

هد اوردونول شرکاء جب مال میں برابر ہول تو بیجی سے ہے۔ اور نفع میں ان کے بال کی وہیٹی ہو۔ حضرت امام زفراور حضرت امام شافعی میشند نظر مایا: جائز نہیں ہے کیونکہ نفع میں زیادتی ایسے سود کی طرف لے جانے والی ہے جس میں منمان میں ہے پس جب مال نصف تصف ہواور تغیع دو تکت اور ایک تک ہے تو زیادہ بغیر کی منان کے اس کا حقد ارتبیں ہے۔ حالا نکدراس المال كےمطابق منان واجب ہے كيونگدامام ز فراور امام شافعى كے زو كيك نقع كى شركت اصل يعنى راس المال كى شركت كےسب موتا ہے پس دولوں ائمد مکسنگ کی شرط لگائے ہیں بین مال کا نقع اصل میں زیادتی کی طرح ہوجائے گا پس ہر شر یک اپنے مال کی

ہاری دلیل میہ ہے کہ بی کریم فائنی کے ارشاد فرمایا ہے: نقع دونوں شرکاء کی شرط کے مطابق ہوگا اور نقصان اموال کی مقدار کے مطابق ہوگا اور آپ منافقاتم نے برابری اور زیادتی میں کوئی فرق بیان نہیں فرمایا۔ کیونکہ جس طرح شریک مال کے سب فائدے کا حقد ارتھ ہرتا ہے ای طرح کام کرنے کے سبب بھی قائدے کا حقد اربنا ہے۔ جس طرح مضاربت میں ہوتا ہے اور بھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دونوں شرکا ویس ہے ایک کام کرنے میں زیادہ ماہراور ہوشیار و چلاک ہوتا ہے ای سب سے وہ برابر نفع لینے پر رامنی ندہوگا پس زیادتی کی ضرورت ہوگی۔بدخلاف اس کے کہ جب ان میں سے ایک عمل نفع کی شرط لگائے کیونکہ ایسی شرط کے سبب وہ عقد شرکت ومضاربت ہونے سے خارج ہوجائے گا۔اور جب عال کے لئے نفع کی شرط لکائی توبیة رض ہوجائے گا'اور جب اس نے رب المال کے لئے کمل تفع کی شرط لگائی توبیع تعدیم یوجی اورس مایہ بن جائے گا۔

شركت عنان كفتهي احكام كابيان

قَالَ (وَيَجُوزُ أَنُ يَعُقِدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَعْضِ مَالِهِ دُونَ الْبَعْضِ) لِآنَ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمَالِ لَيَسَتْ بِشَرُطٍ فِيهِ إِذُ اللَّفُظُ لَا يَقْتَضِيهِ (وَلَا يَصِحُ إِلَّا بِمَا بَيَنَا) أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَصِحُ بِهِ لِلُوجِهِ لَسَتْ بِشَرُطٍ فِيهِ إِذُ اللَّفُظُ لَا يَقْتَضِيهِ (وَلَا يَصِحُ إِلَّا بِمَا بَيَنَا) أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَصِحُ بِهِ لِلُوجِهِ اللَّهِ فِي ذَكَوْنَا وَيَهُ وَزُ أَنُ يَشْتَرِكَا وَمِنْ جِهَةِ أَحَلِهِمَا دَنَانِيرُ وَمِنْ الْانْتِو دَرَاهِمُ، وَكَذَا مِنُ اللَّهِ فِي ذَكَوْنَا إِنَا عَلَيْ مَنْ الْانْتِو مُولًا إِنَّا عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مِن بِعَلَى إِنْ مَنْ الْمُكَالَةِ مُ لَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلشَّرِكَةِ طُولِبَ بِثَمَنِهِ دُونَ الْأَجَوِ لِمَا بَيَنَا) آنَّهُ يَنَظَمَّنُ الْوَكِالَةِ مُولَا الْمُحَلِّقِ مُولِبَ بِثَمَنِهِ دُونَ الْأَجَو لِمَا بَيَنَا) آنَّهُ يَنَظَمَّنُ الْوَكِالَةِ مُولَا الْوَكِالَةِ مُولَا الْوَكِالُ هُو الْآصُلُ فِي الْحُقُوقِ . الْوَكَالَةُ دُونَ الْكُفَالَةِ، وَالْوَكِالُ هُوَ الْآصُلُ فِي الْحُقُوقِ .

قَالَ (لُمَّ يَرُجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ) مَعْنَاهُ إِذَا آذَى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ! لِلآنَّهُ وَكِيُلٌ مِنْ جِهَتِهِ فِي حِصَّتِهِ فَإِذَا نَقَدَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ رَجَعَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ لَا يَعُرِثُ ذَلِكَ إِلَّا بِقَوْلِهِ فَعَلَيْهِ الْحُجَّةُ \* لِلآنَهُ يَدَّيِي وُجُوبَ الْمَالِ فِي ذِمَّةِ الْاحْرِ وَهُو يُنْكِرُ، وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ

فر مایا: ہرشر کت کرنے والے بندے کے لئے بید جائز ہے کواپٹے مال میں سے پھیشر کت پرلگائے اور پھی ندلگائے

کیونکہ عنان میں مال میں برا ہری شرطنیں ہے کیونکہ عنان کالفظ برا ہری کا تقاضہ کرنے والمانہیں ہے اور شرکت عنان انہی اشیاء میں

درست ہوگی جن میں شرکت مفاوضہ درست ہوتی ہے ای دلیل کے سب جس کوہم بیان کر بچے ہیں۔ اور شرکت عنان میں بید بھی

جائز ہے ۔ کہا یک شرکت والے کی جانب سے دنا نیر ہوں اور دومرے کی جانب سے دراہم ہوں اور بید بھی سے کہان میں سے

ایک کی جانب سے مفید دراہم ہوں اور دومرے کی جانب سے سیاہ وراہم ہوں۔

ریدان با ب سے میدر اور حضرت شافعی میشد نے فرمایا: پی جائز نہیں ہے۔ اوران کابیا ختلاف مال کوئمس کرنے کی شرا لکا لگانے یا نہ حضرت امام زفر اور حضرت شافعی میشد نے فرمایا: پی جائز نہیں ہے۔ اوران کابیا ختلاف مال کوئمس کرنے کی شرا لکا لگانے یا نہ لگانے پر ہے۔ پس ان کے نز دیک کمس کرنا شرط ہے کیونکہ اختلاف جنس میں مکہتک ٹابت نہیں ہوا کرتی۔ اوراس کوہم بعد میں ان شارہ اللہ بیان کردین گئے۔

اورجب بشركاء میں سے ہرایک شرکت کے لئے کوئی چیز خرید علی توای سے اس کی قیمت كامطالبہ كیاجائے گادوسرے سے

مطالبدنیا جائے گا۔ ان دیل کے سب جس کو بم بیان کر بھے ہیں۔ کو تکدیر عقد مرف وکالت کولازم کرنے والا ہے کالت کوارم کرنے والائیں ہاور حقوق کے مطالبہ میں اسمل وکسی بواکر تا ہا ان کے بعد مشتری اس کے صبے کے مطابق وہ قیت والبر سال یعنی جس وقت اس نے اپتایال اوا کر ویا ہے گیو تک دوسر سے شریک کی جانب سے اس کے دھر کا بیٹھن وکس ہے ہیں جب اس نے اینے مال سے اس کی جانب پچواوا کیا ہے تو اب وہ جی اس سے والبن لے گا۔ اور جب فریداری ایک ہے کہ مرف مشتری کی بات سے اس کا خلم ہے تو اس پر گواہ وہ یش کرنا ضرور ہی کیو تک مشتری دوسر سے شخص کی فرصدوار کی پر وجوب مال کا دعوی کرنے والا ہے 'جبکہ وہ انکار کرنے والی کی بات کا اختیار تم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

## ہلاکت مال کے سبب شرکت کے باطل ہونے کابیان

قَالَ (وَإِذَا هَلَكَ مَالُ الشَّرِكَةِ أَوْ آحَدُ الْمَاكَينَ قَبَلَ أَنْ يَشْتَرِيَا صَيْنًا بَطَلَتُ النَّرِكَةِ أَوْ آحَدُ الْمَاكَ، فَإِنَّهُ بَتَعَيَّنُ فِيهِ كَمَا فِي الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ، وَبِهَلالِهِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ يَنْظُلُ الْعَقْدُ كَمَا فِي الْبُعْ، بِيحَلافِ الْمُصَارَبَةِ وَالْوَكَالَةِ الْمُفُرَدَةِ ؛ لِآنَة لا الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ يَنْظُلُ الْعَقْدُ كَمَا فِي الْبُعْ، بِيحَلافِ الْمُصَارَبَةِ وَالْوَكَالَةِ الْمُفُرَدَةِ ؛ لِآنَة لا الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ يَنْظُلُ الْعَقْدُ كَمَا فِي الْبُعْمِ، وَعِنَا وَالْعَرْقِ وَعَلَا طَاهُو إِللَّهُ لَمُ يَكُنُ وَإِنَّهَا يَعْفُونَ وَعِنَا الْمُعْفُودِ عَلَيْهِ إِلَّا لَهُ مَلِكَ آحَلُهُ مَا وَضِيَ بِشُوكَةِ صَاحِبِهِ فِي عَالِهِ إِلَّا لِيُشُوكُهُ عَلَى الْمُعْفُولُ الْعَقْدُ لِعَدَمِ فَي عَلَيْهِ إِلَّا لِيُشُوكُهُ عَلَى الشَّورِكَةِ صَاحِبِهِ فِي عَالِهِ إِلَّا لِيُشُوكُهُ عَلَى الْمُعْدُلِ الْمُعَلِّمُ لِكُنُ وَاضِيَّا بِشُوكِتِهِ فَيَنْظُلُ الْعَقْدُ لِعَدَمِ فَائِلَةٍ لِيُعْمَا عَلَلَ لَعُمْ مَا يَعْدَا إِذَا فَاتَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنُ وَاضِيًا بِشُوكِتِهِ فَيَنْظُلُ الْعَقْدُ لِعَدَمِ فَائِلَةٍ إِلْهُ لَلْ يَعْمَلُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَيُعَلِي وَاللَّهُ مَا يَعْدُولُ وَعَلَيْهِ وَلَيْهُ الْمُنْ وَالْمُ لَعُلُولُ عَلَى الشَّورِكَةِ وَيَعْمُ لُولُ الْمُعْرَالُ فَعَلْمُ وَلَيْ وَالْمُعَالِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى الشَّورِكَةِ وَكَالَ الْمَالِي الْعَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُلْكُ فَى مَا الْمُعْدُ الْمُحَلِّ عَيْدُ الْمُعْدُلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِ عَلَى السَّومِ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُ عَلَى الشَّورِ كَا يَعْمَلُكُ فَى الشَّورُ وَى السَلِي عَلَيْهِ الْمُعْلِى الْمُلْكُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُ

کے ٹرمایا: جب ٹرکت کے مال یہ کوئی چیز ٹربید نے سے ٹیل ٹرکت کا سمارا مال ہلاک ہوگیا ہے یا کی ایک ٹریک کا مال
ہلاک ہوا ہے تو ٹرکت باطل ہوجائے گی۔ کیونکہ ٹرکت کے عقد میں مال محقود علیہ ہوا کرتا ہے اور وہ مال اس عقد میں معین ہوتا ہے
جس طرح ہدا در وسیت میں معین ہوتا ہے اور محقود علیہ کے ہلاک ہونے کے سب عقد باطل ہوجائے گا'جس طرح ہے میں ہوتا ہے
ہ خلاف مضار بت ووکا لت مخردہ کے کیونکہ این وونوں میں معین کرنے کے سب تمن معین نیس ہوتی بلکہ قبصنہ کے سب ٹر معین
ہوتے ہیں جس طرح معلوم کیا جاچے کا ہے۔

اُور جب دونوں اموال کے ہلاک ہونے کے سب شرکت کا باطل ہونے واضح ہو دِکا ہے کونکہ شرکت تو ایک کے ہال کے ہلاک ہونے داختے ہو دِکا ہے کونکہ شرکت کو ای مال میں شریک ہوئے کے سب بھی باطل ہو جاتی ہے کونکہ جس شریک کا مال ہلاک نہیں ہوا ہے وہ اپنے ساتھ شریک کو ای مال میں شریک کر جب اس کا شریک ہی فوت ہوگیا ہے تو یہ شریک اپنے مال میں شال کر لے گر جب اس کا شریک ہی فوت ہوگیا ہے تو یہ شریک اپنے مال میں شال کر اپنے مال میں اس کی شرکت پر رامنی نہ ہوگا کہ کونکہ اس طرح عقد باطل ہو جائے گا کی فکہ اس میں میں کے در اپنی فائم وہیں ہے۔

اوردونوں اموال میں سے جو مال بھی ہلاک ہوائے جب وہ مالک کے قبند میں ہلاک ہوائے تو ظاہر ہے کہ دہ ضامن نہ ہوگا ، اورای طرح جب دوسرے کے قبضہ میں ہلاک ہوائے تب بھی دہ ضامن نہ ہوگا کو نکہ بیال اس کے پاس ایانت ہے ۔ خلاف کمس سرنے کے کیونکہ اس حالت میں ہلاک شرکت پری ہے کیونکہ کس کرنے کے بعد فرق کر یمکن نہیں ہے جس ہلاکت کا انتہار دونوں اموال میں کیا جائے گا۔

## كسى أيك كى خريد يه يهل مال كے بلاك بونے كابيان

(وَإِنُ اشْتَرَى اَحَلُهُ مَا بِمَالِهِ وَهَلَكَ مَالُ الْاخْرِ قَبَلَ الشَّرَاءِ فَالْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا عَلَى مَا فَرَطَا) إِلاَنَّ الْمِسْلُكَ حِسنَ وَقَعَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لِقِيَامِ الشَّرِكَةِ وَقْتَ الشِّرَاءِ فَلَا يَتَغَيَّرُ الْدُكُمُ بِهَلَاكِ مَالِ الْاَخْرِ بَعُدَ ذَلِكَ، ثُمَّ الشَّرِكَةُ شُرِكَةُ عَقْدٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِلْحَسَنِ بَنِ الْدُكُمُ بِهَلَاكِ مَالِ الْاَخْرِ بَعُدَ ذَلِكَ، ثُمَّ الشَّرِكَةُ شَرِكَةُ عَقْدٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لِلْحَسَنِ بَنِ الْدُكُمُ بِهَلَاكِ مَالِ الْاَخْرِ بَعُدَ ذَلِكَ، ثُمَّ الشَّرِكَةُ قَدْ نَمَتْ فِي الْمُشْتَرَى فَلَا يُنْتَقَصُ بِهَلَاكِ إِلَى الشَّرِكَةَ فَدْ نَمَتْ فِي الْمُشْتَرَى فَلَا يُنْتَقَصُ بِهَلَاكِ الْمَالِ بَعُدَ تَمَامِهَا .

اور جب دونوں شرکا میں ہے کئی آیک نے اپنے مال سے کئی چیز کوفر یدااور دوسرے کے قرید نے سے پہلے اس کا مال ہلاک ہوگیا ہے تو وہ فرید شدہ چیز ان در سیان شرائط کے مطابق مشترک ہوگی کیونکہ جب مشتری جس ملکیت واقع ہوئی ہے تو بھائے شرکت کے سبب وہ مشتر کہ ان واقع ہوئی ہے ہی فرید نے کے بعد دوسرے کا مال بلاک ہونے کے سبب تھم نہ بدلے گا۔

مار سن ایا م محر ہوئے کے زویک میرشرکت عقد ہوگا جبکہ حسن بن ذیا دعلیہ الرحمیہ نے اس جس اختلاف کیا ہے یہ ان بھی جب ان جک جب ان میں ہوئے کے بعد وہ میں سے کئی ایک ہونے دیا تو جا تو ہے کیونکہ مشتری جس شرکت کھیل ہو چکی ہے۔ یس شرکت کھیل ہو نے کے بعد وہ مان کے بعد وہ مان کے بعد وہ میں ان جس سے کئی ایک نے دیا تھیں ہوگا۔

مشترى كاشريك معدار حصه قيت وصول كرف كابيان

قَالَ (وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّةٍ مِنُ ثَمَيْمِ) لِأَنَّهُ اشْتَرَى نِصُفَهُ بِوكَالِيهِ وَنَفَدَ النَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَقَدْ بَيْنَاهُ ، هلذَا إِذَا اشْتَرَى أَحَلُهُمَا بِأَحَدِ الْمَالَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ هَلَكَ مَالُ الْاَحْرِ . فَنُ مَلَكَ مَالُ الْاَحْرِ ، إِنْ صَرَّحًا بِالْوَكَالَةِ فِي عَقْدِ أَمَّا إِذَا هَلَكَ مَالُ أَحَدِهِ مَا ثُمَّ الشَّرَى الْاحْرُ بِمَالِ الْاحْرِ ، إِنْ صَرَّحًا بِالْوَكَالَةِ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَالُهُ مَالُ الْعَرْدِ ، إِنْ صَرَّحًا بِالْوَكَالَةِ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَاللَّهُ مَالُ الْعَرْدِ وَيَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَالُهُ مَا عَلَى مَا شَرَطًا ؛ لِآنَ الشَّرِكَة إِنْ بَطَلَتُ فَالُوكَالَةُ الشَّرِكَةِ فِلهَا وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ اللَّهُ مَنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِن لِمَا يَتَنَاهُ ، وَإِنْ ذَكُوا مُجَرَّدَ الشَّرِكَةِ وَلَمْ يَنُطَى عَلَى الْوَكَالَةِ فَيهَا كَانَ الشَّرِي لِهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مَن لِمَا يَتَنَاهُ ، وَإِنْ ذَكُوا مُجَرَّدَ الشَّرِكَةِ وَلَمْ يَنُصَا عَلَى الْوَكَالَةِ فِيهَا كَانَ الشَّرَى لِللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَمْ يَنُكُ اللَّهُ وَيَوْمُ عَلَى الشَّرِكَةِ وَلَمْ اللَّهُ وَلَهُ مَا الْوَكَالَةِ الْمِي مَا اللَّهُ وَاللَهُ الْوَكَالَةِ الْمَ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَ عَلَى الشَّورَ عَلَى الشَّورَ وَعَ حُكُمُ الْوَكَالَةِ الَّذِى تَصَمَّانَهُ اللَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَعَ عَلَى الشَّورَ وَعَ حُكُمُ الْوَكَالَةِ الَيْنِي مَضَمَّاتُهَا اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا الْمُنْ وَالْمُ الْوَلَالِةِ الْمَالِكُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَى الشَّورَ وَالْمُ الْوَلَالِهُ الْوَلَولُولُولُ الْمُؤْمِ عَلَى الشَّورَ وَالْمُ الْوَالِهُ اللَّهُ الْوَالَةُ اللَّهُ الْمَالِ الْمُسْتَرِ الْمُعَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْوَالَةُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللْمُ الْمُعُولُولُهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْرَا الْمُعْرَامُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُ الْمُعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

الشَّرِكَةُ، فَإِذَا بَطَلَتْ يَبُطُلُ مَا فِي ضِمْنِهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَرَّحَ بِالْوَكَالَةِ لِلَّنَّهَا مَفْصُودَةٌ.

فرمایا: اور مشتری این شریک سے اس کے حصے کے برابر قیمت والی نے کیونکہ اس نے اس شریک کی جاب سے دکالت کرتے ہوئے اس چیز کانصف خریدا ہے۔ اور اپنی مال سے نقلہ قیمت ادا کی ہے اور ہم تواس کو بیان کر چی بیں۔ اور یہ کم اس وقت ہے ، جب دونوں شرکاء میں سے کسی ایک نے ایک سمال پہلے کوئی چیز خریدی ہے تو جب ان دونوں نے شرکت کے عقد میں وکالت کی نقر تک کی ہے تو جب ان دونوں نے شرکت کے عقد میں وکالت کی نقر تک کی ہے تو خرید شدہ چیز ان دونوں کے درمیان شرط کے مطابق ہوگی۔ اگر چیشر کمت باطل ہو چی ہے گر ذکر کر در وکالت تو موجود ہے اور پیشر کت بھی شرکت ملک ہوجائے گی اور مشتری اپنے شریک سے اس کے جھے کے مطابق تیمت والی لے وکالت دونوں کے حسیب جس کو ہم بیان کر چیکے ہیں۔

اور جب دونو ٹانے نے صرف ٹرکت کا ذکر کیا ہے اور اس میں وکالت کی وضاحت نہیں کی ہے تو خریدی ہو کی چیز صرف مشتر کی کی ہوگی ۔ کیونکہ خریدی ہوئی چیز اس وقت ٹرکت پر ہوگی جب ٹرکت کا عقد دکالت کو لازم کرنے والا ہو۔ (تاعدہ فقہیہ )گر جب شرکت ہی باطل ہو پچی ہے تو جو چیز اس کے خمن میں ہے وہ بھی باطل ہوجائے گی۔ (قاعدہ فقہیہ ) بہ خلاف اس حالت کے کہ جب وکالت کی وضاحت کر دی تھی کیونکہ اب و کالت ہی مقعود بن گئی ہے۔

مال مخلوط ندہونے پر جواز شرکت کابیان

قَالَ (وَتَجُوزُ الشَّرِكَةُ وَإِنْ لَمْ يَخْطِطُ الْمَالَ) وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ: لَا تَجُوزُ لِآنَ الرِّبُحَ فَرُعُ الْسَمَالِ، وَلَا يَنْفَعُ الْفَرْعُ عَلَى الشَّرِكَةِ إِلَّا بَعْدَ الشَّرِكَةِ فِى الْآصِلِ وَآنَهُ بِالْمَعْلُظِ، وَهِذَا لِآنَ الْمُصَالِ، وَلَا يَنْفَعُ الْفُوعُ عَلَى الشَّرِكَةِ إِلَّا بَعْدَ الشَّرِكَةِ فِى الْآصِلِ وَآنَهُ بِالْمَعْلُظِ، وَهِذَا لِآنَ الْمَالِ، وَلَا يَنْفَعُ الْفُوعُ عَلَى الشَّرِكَةِ اللَّهِ وَيُشْتَرَطُ تَعْبِينُ رَأْسِ الْمَالِ، بِخِلَافِ الْمُصَارَبَةِ ؛ لِآنَهَا الْمَسَتُ بِشَرِكَةٍ، وَإِنْسَمَا هُو يَعْمَلُ لِوَتِ الْمَالِ فَيَسْتَحِقُ الرِّبْحَ عِمَالَةً عَلَى عَمَلِهِ، المَّا هُذَا الْمَالُ عَمْلُ لِوَتِ الْمَالِ فَيَسْتَحِقُ الرِّبْحَ عِمَالَةً عَلَى عَمَلِهِ، المَّا هُذَا الْمَالُ كَبِيرٌ لَهُمَا حَتَى يُعْتَبُرُ اتِّحَادُ الْجِنْسِ.

وَيُشْتَرَطُ الْمَخَلُطُ وَلَا يَجُوْزُ النَّفَاصُلُ فِي الرِّبْحِ مِعَ التَّسَاوِى فِي الْمَالِ. وَلَا تَجُوزُ شَرِكَةُ التَّقَبُّلِ وَالْاَعْمَالِ لِانْعِدَامِ الْمَالِ.

وَلَنَا أَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الرِّبُحِ مُسْتَنِدَةٌ إِلَى الْعَقْدِ دُونَ الْمَالِ ؛ لِآنَّ الْعَقْدَ يُسَمَّى شَرِكَةً فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ مَعْنَى هِذَا الِاسْمِ فِيهِ فَلَمْ يَكُنُ الْخَلْطُ شَرْطًا، وَلاَنَّ الْذَرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لَا يَتَعَيَّنَانِ مِنْ تَحَقَّقِ مَعْنَى هِذَا الِاسْمِ فِيهِ فَلَمْ يَكُنُ الْخَلْطُ شَرْطًا، وَلاَنَّ الْذَرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لَا يَتَعَيَّنَانِ فَلَا يُسْتَفَادُ الرِّبْحُ بِرَأْسِ الْمَالِ، وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ بِالتَّصَرُّفِ لِآنَهُ فِي النِّصْفِ آصِيلٌ وَفِي النَّصْف وَكِيْلٌ.

وَإِذَا تَحَقَّقَتُ الشَّرِكَةُ فِي التَّصَرُّفِ بِدُونِ الْخَلْطِ تَحَقَّقَتُ فِي الْمُسْتَفَادِ بِهِ وَهُوَ الرِّبُحُ

بدُونِدٍ، وَصَارَ كَالْمُضَارَبَةِ فَلَا يُشْتَوَطُ اتِتَحَادُ الْجِنْسِ وَالنَّسَاوِى فِى الرِّبْحِ، وَتَصِيحُ شَرِحَهُ التَقَالُ ا

فرمایا: شرکت جائز ہے خواہ شرکاہ کے مال میں مکسنگ ندہوئی ہوجیکہ امام زفراہ رہا م شاہ می جند ہنز دیا ایسی شرکت کے البنے فرع ہوجیکہ امام زفراہ رامام شاہ می جند ہنز دیا ایسی شرکت کر ما بنجے فرع کے مشترک ندہوگا۔ اورام مل میں شرکت کس کرنے سے ہوگی۔ اور سی مال کس شرکت کا گئے فرع کے مشترک ندہوگا۔ اورام مل میں شرکت کس کس کے ہوگی۔ اور سی مال کی مقاربت کے کونکہ اس میں شرکت نہیں ہوئی۔ اور مغمار ب برخلاف مضاربت کے کونکہ اس میں شرکت نہیں ہوئی۔ اور مغمار ب دب الممال کے لئے کا منہیں کرتا ہوں کی دوراس کے بعد اپنے کام کی اجرت پاتا ہے جبکہ یہاں اس کے خلاف صورت حال ہے اور میں دلیل ان ان ایر فقہا ہی مغبوط دلیل ہوراس کے اور مال میں برابری کے ہوئے ہوئے فوج میں کی دہشتی کرتا جائز ہیں ہے اور مال نہ ہونے کے حسب شرکت کو قبول کرتا اورا ممال ورست نہیں ہیں۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ تعقد کی شرکت بیر عقد کی جانب منسوب ہال کی جانب ہی اضافت نہیں ہے کیو کہ عقد ہی کوشرکت کہا جاتا ہے لیس عقد میں اس کے تام کا ہوتا ضروری ہے کیونکہ یہ لما ناشر طنبیں ہے کیونکہ ای سب سے دراہم ودنا نیر معین نہیں ہوتے ہیں راس المال سے نفع حاصل نہیں کیا جاسکا نفع تصرف سے حاصل ہونے والا ہے کیونکہ ہرایک شرکت ہارے ہو اس میں اس المال سے نفع حاصل نہیں کیا جاسکا نفع تصرف سے حاصل ہونے والا ہے کیونکہ ہرایک شرکت ہارت ہو جائے اور جب مکسنگ کے بغیر تقرف میں شرکت پائی جائے تو ملانے کے بغیر نفع میں شرکت ہا بت ہو جائے گا اور شرکت ہا در سے جب حاصل ہونے گی اور بیر مضار بت کی طرح ہوجائے گا۔ پہل جنس کا متحد ہونا اور نفع میں برابر ہونا شرط نہ ہوگا اور شرکت تھیل درست ہے۔

## تفع کے لئے بین کی شرط سے فساد شرکت کابیان

آنُ يُوذِ عَهُ لِلْآنَهُ مُعْتَادٌ وَلَا يَجِدُ النَّاجِرُ مِنْهُ بُدَّا . قَالَ (رَيَدُ فَعُهُ مُضَارَبَةً) ؛ لِآنَهَا دُونَ الشَّرِكَةِ فَتَتَصَمَّنَهَا .وَعَنُ آبِى حَنِيُفَةَ آنَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِآنَهُ نَوْعُ شَرِكَةٍ، وَالْاَصَحُّ هُوَ الْآوَّلُ، وَهُوَ رِوَايَةُ الْآصُلِ ؛ لِآنَ الشَّرِكَةَ غَيْرُ مَفْصُودَةٍ، وَإِنَّمَا الْهَ فَصُودُ تَحْصِيلُ الرِّبْحِ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ بِآجُرٍ بَلُ آوُلَى ؛ لِآنَة تَحْصِيلٌ بِدُونِ صَمَانٍ فِى ذِمَّتِهِ، بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ حَيْثُ لَا يَمُلِكُهَا لِآنَ الشَّيْءَ لَا يَسُتَبِعُ مِثْلَهُ .

قَ الَ (وَيُورِّكُ لُ مَنْ يَسَصَرَّفُ فِيهِ) لِأَنَّ التَّوْكِيْلَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مِنْ تَوَابِعِ التِبَجَارَةِ وَالشَّرِكَةُ

انُعَقَدَتْ لِلتِّبَارَةِ، بِخِلَافِ الْوَكِيْلِ بِالشِّرَاءِ جَيْثُ لَا يَمُلِكُ اَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ لِآلَهُ عَقُدْ خَاصُّ طُلِبَ مِنْهُ تَحْصِيلَ الْعَيْنِ فَلَا يَسْتَنْبِعُ مِثْلَهُ قَالَ (وَيَدُهُ فِي الْمَالِ يَدُ اَمَانَةٍ) لِآنَهُ قَبَضَ الْمَالَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لَا عَلَى وَجُهِ الْبَدَلِ وَالْوَثِيقَةِ فَصَارَ كَالُودِيعَةِ

کے فرمایا: جب دونوں شرکا میں سے کی ایک نے نقع کے لئے پیمیمین کر دیا اوراس میں فاص دراہم کی شرط لگادی تع شرکت کا عقد درست نہ ہوگا' کیونکہ بیاس طرح کی شرط ہے۔ جوشرکت کوشتم کرنے دالی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے اتنے می دراہم کا نفع ہوجوا کی شریک کے لئے معین کے مجھے ہیں۔ اوراس کی مثال مزارعت میں پائی جاتی ہے۔

فرمایا: شرکت عنان اور مفاوضہ کرنے والے دونوں شرکا وکو بیت حاصل ہے کہ دوا پتا مال تجارت دے دیں کیونکہ عقد شرکت میں مال کو تجارت پر دینا معتاد ہے۔ کیونکہ شریک کو رہ بھی اختیار ہے کہ وہ کام کی غرض سے کسی مزدور کواجرت پر دکھ لے اور بدلے کے بغیر کام کرنے والا ملنا بیشافہ ونا در ہے۔ پس شریک اس کا ما لک ہوگا اور شریک کا مال امانت کے طور پر دینا جائز ہے۔ کیونکہ یہ بھی ایسا معتاد ہے جس سے تا جر بچنے والانہیں ہے۔ شریک کو مضار بت پر مال دینے کاحت بھی ہے کیونکہ مضار بت شرکت سے تھوڑ ہے در ہے کی ہے۔ اور شرکت مضار بت کوشال ہے۔

حضرت اہام اعظم مان تن سے دوایت ہے کہ مضار بت پر دینے کا تن نہیں ہے کیونکہ مضار بت بھی ایک طرح کی شرکت ہو اور پہلاتول درست ہے اور بہلاتول درست ہے اور بہلاتول درست ہوسکا) بلکہ نفع حاصل کرنا مقعد ہوتا ہے جس طرح اجرت پر مزدور کورکھ لیٹا ہے۔ ہال مضار بت بررجراد کی جائز ہے کیونکہ اس جس اپنے ذمہ پر پچھالازم کے بغیر نفع حاصل کرنا ہے بہ خلاف اس شرکت کے کیونکہ شرکے اس کا مالک نہیں ہوتا البذا کوئی چیز بھی اپنی چیز کے تابع ہوکر ہا بت نہیں ہوا کرتی ۔ (قاعدہ فنہید)

فرمایا: ہرشرکت والا اپنے مال کے نضرف میں اپنا وکیل بنا سکتا ہے کیونکہ خرید وفرو خت کے لئے وکیل بنانا تجارت کے اصولول میں سے ہے۔ اورشر کمت کا عقد تجارت کی فرش سے منعقد ہونے والا ہے بدخلاف وکیل شراء کے کیونکہ اس میں ووسر کے وکیل بنانا تجارت کی فرش سے منعقد ہونے والا ہے بدخلاف وکیل شراء کے کیونکہ اس میں ووسر کے وکیل بنانے کا مالک تہیں ہے کیونکہ وہ خاص عقد ہے۔ جس میں کو حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے۔ لبنداکوئی چیز ہمی اپنی جیسی چیز کے تالع ہوکہ ہا بہت تہیں ہوا کرتی۔

فرمایا: ہرشرکت دالے کے تبضے میں دوسرے کا مال امانت ہے گئوتکہ جب ایک شریک مالک کی اجازت کے بغیر بدل اور بغیر وثو تل کے اس کے مال پر قبضہ کرتا ہے توبید د بیعت کی طرح ہوجائے گا۔

## شركت صنائع

﴿ يبال شركت صنائع كابيان بهوگا ﴾ شركت صنائع كافقهی مفهوم

علامة علاوً" رمين في وطبعة لكست بين شركت بمل اوراى وشركت بالابدان اورشركت تقبل وشركت منا أنع بحى كبته بين وه ميه علامة الرمين في وطبعة الله المسلم ا

شركت منائع كاحكام كابيان

قَالَ (وَآمَّا شَرِكَةُ الصَّنَائِع) وَتُسَمَّى شَرِكَةَ النَّقَبُّلِ (كَالْخَيَاطِينَ وَالصَّبَاغِينَ يَشْتَرِكَانِ عَلَى انْ يَتَقَبَّلا الْاَعْمَالَ وَيَكُونَ الْكُسْبُ بَيْنَهُمَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ) وَهِلَذَا عِنْدَنَا . وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ: لا يَتَجُوزُ لِآنَ هَذِهِ شَرِكَةً لا تُفِيدُ مَقْصُودَهَا وَهُوَ التَّمْعِيرُ ؛ لِآنَّهُ لا بُدَّ مِنْ وَأْسِ الْمَالِ، وَهِلَا لَا تَجُوزُ لِآنَ هَذِهِ شَرِكَةً لا تُفِيدُ مَقْصُودَهَا وَهُوَ التَّمْعِيرُ ؛ لِآنَهُ لا بُدَّ مِنْ وَأْسِ الْمَالِ، وَهِلَمَا لَا اللَّي كَا الشَّرِكَةِ فِي الْمَالِ عَلَى اصْلِهِمَا عَلَى مَا قَرَّوْنَهُ . لا ثَنْ الشَّرِكَة فِي الرِّبْحِ تُبْتَنَى عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الْمَالِ عَلَى اصْلِهِمَا عَلَى مَا قَرَوْنَهُ . وَهِلَا الشَّرِكَة فِي الْمَالِ عَلَى اصْلِهِمَا عَلَى مَا قَرَوْنَهُ . وَلَنَا الشَّرِكَة فِي النَّعْلِ وَلَيْ النَّهُ عَلَى النَّهُ مِنْ النَّهُ السَّعُومِيلُ وَهُو مُمْكِنٌ بِالتَّوْكِيْلِ، لِآنَهُ لَمَّا كَانَ وَكِيلًا فِي النِّصُفِ وَلَنَا الشَّرِكَة فِي النَّهُ لِلَهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ لَا اللَّهُ مِنْ النَّهُ فِي النَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهُ لَعُلَا فِي النِّهُ الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ وَلَا لَمُ النِّهُ فِي النِّهُ الْمُعْنَى الْمُعَلِقُ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَوْفَرَ فِيهِمَا ؛ لِلَّالَ الْمُعْنَى الْمُحَوِلَ وَلَا لَمُالِكُ وَزُفَرَ فِيهِمَا ؛ لِلَا قَالُهُ الْمُحَوِلَ الْمُعْلَى وَلَا لَمُالِكُ وَزُفَرَ فِيهِمَا ؛ لِلَانَ الْمُعْنَى الْمُحَوِلَ وَلَا لَمُعَلِي وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْنَى الْمُحَوِلَ الْمُعَلِقُ وَوْفَرَ وَيْهِمَا ؛ لِلْكَا الْمُعْنَى الْمُحَوِلَ الْمُعْلَى وَلَا لَهُ اللْهُ وَالْمُ الْمُعْمَى وَلَمُ الْمُعْرَى الْمُعْنَى الْمُعْمَى وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمُ وَلَوْلَ الْمُعْلَى وَالْمُولِ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُلُولُ وَوْفَرَ فِيهِمَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمُؤْلِ الْمُعْلَى وَلُولُوا لِمُعْلَى الْلِهُ الْمُعْلَى ا

وَلَا يُشْتَدُوطَ فِيهِ الْبِحَادِ الْعَمْلِ وَالْمُكَانِ عِي رَا لِمُكَانِ عِلَا الْمُكَانِ عِلَا الْمُكَانِ لِللَّهُ وَهُوَ مَا ذَكُرُنَاهُ لَا يَتَفَاوَتُ لِللَّهُ وَهُو مَا ذَكُرُنَاهُ لَا يَتَفَاوَتُ وحد في هن هن ما يُعَرِينَ عن الْعَالِ عَيْمَ كُواها تائع بِمِن طرح دودرزيول اورزنك كرنے والول نے اس بات ب

فرمایا: شرکت صنائع جس شرکت تقبل بھی کہاجا تا ہے جس طرح دود زیوں اور رنگ کرنے والوں نے اس بات پر شرکت کی کہ وہ دونوں کام کریں گے اور کمائی ان دونوں کے درمیان شترک ہوگی۔ توبیجائز ہے۔ اور بیتھم ہمارے نز دیک ہے ، شرکت کی کہ وہ دونوں کام کریں گے اور کمائی ان دونوں کے درمیان شترک ہوگی۔ توبیجا کام کی شرکت ہے جس سے مقصد حاصل حضرت اہام زفر اور اہام شافعی مجھنے فرمایا نہ جائز نہیں ہے کہونکہ سے ای شرکت ہا کہ ہونے دالا نہیں ہے۔ لیجنی ہال کا ہو جا تا ہے کہونکہ اس میں راس المال کا ہو تا ضرور گی ہاور بیتھم اس دیل کے سب سے ہال انگر فقی ہی شرکت ہال میں شرکت ہی ہی ہے جس طرح ہم بیان کر آئے ہیں۔ انگر فقی ہی شرکت ہال میں شرکت ہی ہی ہے جس طرح ہم بیان کر آئے ہیں۔ ہماری دیل ہے کہاں عقد شرکت ہے مقصود مال کا حصول ہے اور یہ تقصود تو کیل ہے ممکن ہے کہونکہ جب ہرا یک فصف ہماری دیل ہیہ کہاں جائے کونکہ جب ہرا یک فصف

می وکیل اور نسف می امیل ہے تو ہوستے والے مال میں شرکت ثابت ہوجائے گی۔اوراس شن کام ومقام کا ایک ہوتا کو آئی شرط نمیس ہے۔اور ان دونوں میں امام مالک اور امام زفر میسید کا اختلاف ہے کیونکر گرکت کو جائز قرار دینے والاحسول نفع می کو آئی فرق نبیں ہے۔

كام كرنے ميں شركاء كى شرط كابيان

(وَلَوْ شَرَطَ الْعَمَلَ نِصْفَيْنِ وَالْمَالَ آثَلاثًا جَانَ وَلِى الْقِيَاسِ: لَا يَجُوزُ الْآنَ الصّمَانَ بِقَلْمِ الْعَمَلِ، فَالزِيَادَةُ عَلَيْهِ وِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ فَلَمْ يَجُزُ الْعَقَدُ لِتَأْدِيَتِهِ اللّهِ، وَصَارَ كَشَوكَةِ الْوَجُوهِ، وَلَكَنَّا نَقُولُ: مَا يَا خُذُهُ لِا يَا خُذُهُ وِبْحًا لِآنَ الزِّبْحَ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ لِآنَ وَالْمَلُ وَلَكِنَّا نَقُولُ: مَا يَا خُذُهُ لَا يَا خُذُهُ وِبْحًا لِآنَ الزِّبْحَ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ لِآنَ وَالْمَلُ وَالْكِنَّ الْوَبْحَ عِنْدَ اتِحَادِ الْجِنْسِ، وَقَدْ اخْتَلَفَ لِآنَ وَالْمَلُ وَالْعَمَلُ يُتَقَوّمُ بِالنَّقُومِ مِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَلْدِ مَا قُومَ بِهِ فَلَا الْمَالِ عَمَلُ وَالْوَبْحُ مَا لَهُ كُلُقَ الْمُعَلِّ وَالْعَمَلُ يُتَقَوّمُ بِالنَّقُومِ مِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَلْدِ مَا قُومَ بِهِ فَلَا لَهُ مَلْ فَكُنْ بَكُلُ الْعُمَلُ وَالْعَمَلُ يُتَقَوّمُ بِالنَّقُومِ مِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَلْدِ مَا قُومَ بِهِ فَلَا يَحُولُ اللّهِ عَلَى الْمُعَلِي وَالْعَمَلُ وَالْرَبْحُ مَا لَمُ يُعْوَلُ إِلّهُ فِي الْمُضَارَبَةِ .

اور جب دونوں نے نصف نصف کام کرنے کی شرط لگائی اور نفع میں دو ہمث کی شرط لگائی تو جائز ہے گرقیاں کے مطابق جائز نہیں ہے اس لئے ضان کام کے اعتبارے ہوا کرتا ہے بس کام سے ذاکد نفع ایسا ہوگا، جس میں صنان لازم شہوگا لہذا ہی عقد جائز شہوگا ہاں البعتہ بید عقد نفع کی جانب لے جانے والا ہے بس بیشر کت وجوہ کی طرح ہوجائے گا۔ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ زیادہ لینے والانفع کے طور پڑئیں ہے بلکہ وہ نفع متحد ہم ہونے کے سب سے ہے حالانکہ یہاں اصل اور نفع محتف ہیں کیونکہ یہاں راس المال کام ہاور نفع مال ہے بس کیونکہ یہاں راس المال کام ہاور نفع مال ہے بس اس نے جولیا ہے وہ کام کا بدلہ لیا ہے اور تفوی کے سب عمل مضبوط ہوا کرتا ہے ہیں جس مقدار سے اس کی قیمت لگائی گئی ہے وہی مقدار تا ہے ہیں جس مقدار سے کیونکہ مال اس کی قیمت لگائی گئی ہے وہی مقدار تا ہت کی جائے گی اور اس پر زیادتی حرام نہوگی۔ جبکہ شرکت وجوہ میں ایسانہیں ہے کیونکہ مال کی جنس منت ہے اور شنت جنس میں نفع جاہرت ہے اور دفاع جس پر صمان نہیں ہو متاوہ میں وسیادہ میں جائز ہے۔

شريك ك قبول عمل كسبب ازوم علم كابيان

قَالَ (وَمَا يَتَقَبَّلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْعَمَلِ يَلْزَمُهُ وَيَلْزَمُ شَرِيكُهُ ، حَتَى إِنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُسْطَالَبُ بِالْعَمَلِ وَيُطَالِبُ بِالْآجُرِ (وَيَيْرَأُ الدَّافِعُ بِالذَّفْعِ اِلْيَهِ) وَهَلَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمُفَاوَضَةِ وَفِي غَيْرِهَا اسْتِنْحُسَانٌ .

وَالْقِيَاسُ حِلَاثُ ذَلِكَ لِآنَ الشَّرِكَةَ وَقَعَتُ مُطْلَقَةً وَالْكَفَالَةُ مُقْتَطَى الْمُفَاوَضَةِ. وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ أَنَّ هَذِهِ الشَّرِكَةَ (مُقْتَضِيَةٌ لِلطَّمَانِ) ؛ آلا تَرَى أَنَّ مَا يَتَقَبَّلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْعَمَلِ مَضْمُونٌ عَلَى الْانحَرِ، وَلِهِلْذَا يَسْتَحِقُ الْاَجْرَ بِسَبَبِ نَفَاذِ تَقَبَّلِهِ عَلَيْهِ فَجَرَى مَجْرَى الْمُفَاوَضَةِ فِي ضَمَانِ الْعَمَلِ وَاقْتِصَاءِ الْبَدَلِ.

فرمایا: اورشرکاء میں سے ہر شریک جو گل بھی تبول کر سے گاوی گل اس پراوراس کے شریک پرلازم ہوجائے گا یہاں

ہیں کہ ان میں سے ہرائیک سے کام کا مطالبہ کیا جائے گا اور ہرشر یک اجرت کا مطالبہ کرے گا۔اورا جرت دینے والا آیک شریک

کودینے سے بری الذمہ ہوجائے گا مفاوضہ میں بیرطا ہر ہے اور مفاوضہ کے سوایش بید بطور استحسان جا تزئے جبحہ قیاس اس کے

طان ہے کی ونکہ شرکت مطلق طور پرواقع ہوئی تھی۔ کھالت مفاوضہ کا نقاضہ کرنے والی ہے اور استحسان کی دلیل بیہ کہ بیشرکت

منان کا نقاضہ کرتی ہے کیا آپ نور والکر نیس کرتے کہ ان جس سے ہزایک شریک جس کام کو بھی تبول کرتا ہے جس کام صنان اور اجرت

مرحل لیے جس بیدمفا وضد والے عقد کے قائم مقام ہوجائے گا۔

## شركت وجوه كأفقهي بيان

قَالَ (وَأَمَّا شَرِكَةُ الْوُجُوهِ فَالرَّجُلانِ يَشْتَرِكَانِ وَلَا مَالَ لَهُمَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا بِوُجُوهِهِمَا وَيُبِيعَا فَتَصِحَّ الشَّرِكَةُ عَلَى هَلَا) سُمِّيَتُ بِهِ لِآنَّهُ لَا يَشْتَرِى بِالنَّسِينَةِ إِلَّا مَنْ كَانَ لَهُ وَجَاهَةٌ وَيُبِيعَا فَتَصِحَّ الشَّرِكَةُ عَلَى هَلَا) سُمِّيَتُ بِهِ لِآنَّهُ لَا يَشْتَرِى بِالنَّسِينَةِ إِلَّا مَنْ كَانَ لَهُ وَجَاهَةٌ عِنْ الْأَبُدَالِ، وَإِذَا السَّاسِ، وَإِنَّهَا تَصِحُّ مُفَاوَضَةً لِآنَهُ يُمُكِنُ تَحْقِيقُ الْكَفَالَةِ وَالْوَكَالَةِ فِي الْآبُدَالِ، وَإِذَا السَّافِيقِ تَكُونُ عِنَانًا لِآنَ مُطْلَقَهُ يَنْصَرِفُ اللَّهِ وَهِي جَائِزَةٌ عِنْدَنَا خِلَاقًا لِلشَّافِعِي، وَالْوَجُهُ مِنْ الْجَائِمَيْنِ مَا قَدَّمُنَاهُ فِي شَرِكَةِ النَّقَبُّلِ.

اور جب اس شرکت کومطلق دکھا جائے تو یمی شرکت عنان بن جائے گی کیونکہ مطلق شرکت عنان کی جانب لوٹے والی ہے اور ہمارے نز دیک میشرکت جائز ہے اور امام شافعی مجھنے کا اس میں اختلاف ہے دونوں فقہا ء کے ولاک ہم نے شرکت تقبل میں بیان کردیے ہیں۔

#### وكالت، ولايت كيغيرعدم تصرف كابيان

قَالَ (وَكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيْلُ الْاَحْرِ فِيمَا يَشُتَرِيهِ) لِلاَّنَّ التَّصَرُّفَ عَلَى الْغَيْرِ لا يَجُوزُ إِلَّا بِوَكَالَةٍ اَوْ بِوِلَايَةٍ وَلَا وِلَايَةَ فَتَتَعَيَّنُ الْوَكَالَةُ (فَإِنْ شَرَطَا اَنَّ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصُفَانِ وَالرِّبُحَ كَالَةٍ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصُفَانِ وَالرِّبُحَ كَالَةً (فَإِنْ شَرَطَا اَنَّ الْمُشْتَرَى بَيْنَهُمَا نِصُفَانِ وَالرِّبُحَ كَالَةً لِلْهَا لَهُ مُنْ اللهُ الل

فَالرِّهُ يُ كُذَلِكَ)، وَهِلَا لِآنَ الرِّبُحَ لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا بِالْمَالِ أَوْ الْعَمَلِ أَوْ بِالطَّمَانِ فَرَبُّ الْمَال يَسْتَجِسُّهُ بِالْمَالِ، وَالْمُضَارِبُ يَسْتَحِقُّهُ بِالْعَمَلِ، وَالْاسْتَاذُ الَّذِي يُلْقِي الْعَمَلَ عَلَى التِّلْمِيذِ بِ النِّ صُفِ بِ الضَّمَانِ ، وَلَا يُسْتَحَقُّ بِمَا سِوَاهَا ؛ آلا تَرَى أَنَّ مَنْ ظَالَ لِغَيْرِ ، تَصَرَّفْ فِي مَالِكِ عَلَى أَنَّ لِي رِبُحَهُ لَمْ يَحُزُّ لِعَدْمِ هَلِهِ الْمَعَائِي .

وَاسْتِسْحُ فَسَاقُ الرِّبُحِ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ بِالطَّمَانِ عَلَى مَا بَيّنًا وَالطَّمَانُ عَلَى قَدُرِ الْعِلْكِ فِي الْـمُشْتُـرَى وَكَانَ الرِّبْحُ الزَّائِدُ عَلَيْهِ رِبْحَ مَا لَمْ يُضْمَنُ فَلَا يَصِحُ اشْتِرَاطُهُ إِلَّا فِي الْمُطَارَبَةِ وَالْوَجُوهُ لَيْسَتُ فِي مَعْنَاهَا، بِخِلَافِ الْعِنَانِ ؛ لِلآنَّهُ فِي مَعْنَاهَا مِنْ حَيْثُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعْمَلُ فِي مَالِ صَاحِبِهِ فَيُلْحَقُ بِهَا، وَاللَّهُ آعُلُمُ .

کے فرمایا: جب دونوں شرکا و میں سے ہرا کی جو پھی خرید اائے گا اس میں وہ دوسرے کے لئے وکیل بن جائے گا۔ کیونکہ و کالت یا ولایت کے بغیرتصرف جائز نہیں ہوتا اور یہاں ولایت تو ہے نہیں پس د کالت معین ہوجائے گی۔اس کے بعد جب ان دونوں نے بیشرط بیان کی کیٹر بدی ہوئی چیز ان کے درمیان نصف نصف ہوگی اور نفع بھی نصف نصف ہوگا۔ تو اس طرح كرتا جائز ہے مكراس ميں كى وبيشى كے ساتھ جائز نبيس ہے۔

اور جب انہوں نے بیشرط بیان کی کہٹر بدی ہوئی چیزان کے درمیان نصف نصف، وگی تو منافع پر بھی اس طرح :وگا کیونکہ منافع کاحن یا، ل کے سبب سے ہوتا ہے یا مچرکام کرنے کے سبب سے ہوتا ہے یا منان کے سبب سے ہوتا ہے۔ البذارب المال کے سبب بھی مناقع کا حقدار بنرآ ہے اور مضارب کام کرنے کے سبب مناقع کا حقدار بنرآ ہے۔

اوروه استاذ محترم جونصف وغيره كى شرط كے ساتھ اپنے طالب علم كوكى كام پرلگائے اتو وہ منان كے سبب حق منافع ہوگا۔ان احوال کے سوامیں منافع کاحق نہیں ہے کیا آپ خورو فکرنہیں کرتے کہ جب سمی نے دوسرے دے کہا کہتم اپنے مال میں تجارت کرو کیکن شرط سے ہے کہاس کا منافع میرے لئے ہوگا' توبیہ جا ترنبیں ہے۔ کیونکہ یہاں کوئی اسباب ہی نبیس ہیں۔اور شرکت وجوہ میں منائع كاسبب سان مواكرتا ہے۔جس طرح ہم بيان كر يكے ہيں۔

اور صال خریدی ہوئی چیز میں ملکیت کی مقدار کے مطابق ثابت ہوتی ہے اور جومنافع اس سے زیادہ ہوتا ہے اس میں صان نہیں ہوتا ہے۔لہٰذا مضارب کےعلادہ میں منافع کی شرط بغیر سمان سے نہیں ہے۔اور شرکت وجو ہ مضارب کے تکم میں نہیں ہے۔ب خلاف عنان کے کیونکہ وہ مضارب کے تھم میں ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک ساتھی اپنے مال سے کام کرنے والا ہے ہیں عنان کو مضار بت کے ساتھ ملادیا جائے گا۔اوراللہ ہی سب سے زیادہ جانے والا ہے۔

# فَصُلُ فِى الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ

﴿ بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے ﴾

نصل شركت فاسده كي فقهي مطابقت كابيان

اس سے پہلے مصنف مونالد کے شرکت کے احکام کو بیان کیا ہے۔ جن کی بخیل سے تھم ٹابت ہوتا ہے۔ کسی چیز کے جوت کے بعد ہی اس کے پہلے مسئف مونا ہے۔ کسی چیز کے جوت کے بعد ہی اس کا نقض پایا جا تا ہے۔ کیونکہ نقض کسی بھی عدم چیز پر وار دئیس ہوتا۔ لہذا مصنف نے وجود شکی کو ٹابت کرنے کے لئے پہلے شرکت کے احکام کوؤکر کیا اور ان کے بعد ان کے مفاسد کو بیان کیا ہے۔

اس کی دوسری سبب میہ کے شرکت اپنے ثبوت تھم میں ارکان کی مختاج ہے کیونکہ کوئی چیز ارکان کے بغیر قائم نہیں ہو عتی اس لئے۔ شرکت سے احکام کومقدم ذکر کرنا ضروری تھا' جبکہ نوانض ہمیشہ بعض میں دارد ہوتے ہیں۔

اس کی تیسری سبب بیہ ہے کہ مفاسد شرکت برکت کے وارش ہیں جبکہ شرکت ان کی ذات ہے۔ اور بیاصول ہے کہ وارش ہمیشہ ذات سے مؤخر ہوتے ہیں۔

وہ اشیاء جن میں شرکت جائز نہیں ہے

(وَلا تَسَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِي الاخْتَطَابِ وَالاصْطَاءِ، وَمَا اصْطَادَهُ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَوْ اخْتَطَبَهُ فَهُو لَهُ وُونَ صَاحِبِهِ، وَعَلَى هَذَا اللاشْتِرَاكُ فِي آخُذِ كُلِّ شَيْءٍ مُبَاحٌ ؛ لِآنَ الشَّوِكَةَ مُتَصَفِّنَةٌ مَعْفَى الْفَوْكِلِ بِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، مَعْفَى الْوَلِيَّ الْمُوكِلِ بِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَالْمَوَكِلِ بِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَالْمَوَكِلِ بِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَالْمَوَكِلُ يَسُولُكُهُ بِدُونِ آمْرِهِ فَلَا يَصُلُحُ نَانِا عَنْهُ، وَإِنَّمَا يَشُبُ الْمُولِكُ لَهُمَا بِالْاَخْدِ وَالْحُوالِ وَالْمَوكِلِ الْمَالِ الْمُبَاحِ بَاطِلْ لِآنَ الْمُولِكُ لَهُمَا بِالْاَخْدُ وَالْحُوالِ وَالْمَولِ الْمَالِ الْمُبَاحِ بَاطِلْ لِاللهِ اللهِ اللهِ اللهُوكِلِ اللهُ وَالْمَولِ وَالْمَولِ اللهُوكُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُوكُ اللهُمَا وَالْمَالِ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي اللهُوكُ اللهُمَا وَالْمَالِ الْمُعَلِّ وَالْمَعَلَ وَالْمَولُ اللهُوكُ اللهُمَا وَالْمَالِ الْمُولُ اللهُوكُ اللهُمَا وَالْمَالِ الْمُولُ الْمُعَلِّ وَالْمُعَلِى اللهُوكُ اللهُمُ اللهُوكُ لَهُمَا وَالْمَالُ الْمُولُ الْمَالُ الْمُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ وَالْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُعَلِّ الْمُولُ الْمُولُ الْمُعَلِّ اللهُولُ الْمُلاَعِلِ وَالْمُعَلِ اللهُ وَالْمُعَلِ الْمُعَلِي اللهُ الْمُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي اللهُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُولُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

سے کے کیونکہ شرکت وکانت کے تھم کولازم کرنے والی ہاور مال مباح کے لینے میں وکیل بنانا باطل ہے البذا مؤکل برکو تھم درست نہ ہوگا'اور وکیل مؤکل کے تھم کے بغیر بھی لے سکتا ہے ہیں وہ مؤکل کا نائب بننے کے قابل نہ رہااور جا تزاشیاء کو لینے اور جع کرنے کے سبب ان میں ملکیت ٹابت ہوجاتی ہے۔

اور جب ان دونوں ایک ساتھ ہی چیز کو حاصل کیا ' تو وہ دونوں میں آدھی آدھی ہوگی کیونکہ دونوں کے لئے حق کا سبب برابر ب اور جب ان دونوں میں سے کی ایک نے کوئی چیز ٹی اور دوسر سے نے کوئی کام کردیا ہے ' تو وہ چیز عالٰ کی ہوگی اور جب ایک نے کوئی کام کیا اور دوسر سے نے کام میں اس کی مدد کی ہے مثال کے طور ایک نے درخت کوکا ٹا ہے اور دوسر سے نے اس کوا کھا کیا ہے یا ایک اکھاڑ کر جمع کر دیا اور دوسر نے نے اس کو لا دا ہے۔

حضرت امام محمد یُرُینانینز و یک مدد کرنے والے کو گل اجرت ملے گ دوجتنی بھی ہوگی۔جبکہ امام ابو یوسف بریانیڈ کے نز دیک اس کواس چیز کی نصف قیمت نے زیادہ اجرت زیل سکے گی اور بیا ختلاف یہاں نہا میت واضح ہو چکا ہے۔

## خچرومشكيز \_ وا\_لے كى شراكت كابيان

قَالَ (وَإِذَا اشْنَوكَةُ، وَالْكَسُبُ كُلُّهُ لِلْلَاحَوِ رَاوِيَةٌ يَسْتَقِى عَلَيْهَا الْمَاءَ فَالْكَسُبُ بَيْنَهُمَا لَمْ تَصِحَ الشَّوكَةُ، وَالْكَسُبُ كُلُّهُ لِلَّذِى اسْتَقَى، وَعَلَيْهِ آجُرُ مِثْلِ الرَّاوِيَةِ إِنْ كَانَ الْعَامِلُ صَاحِبَ الْرَّاوِيَةِ فَعَلَيْهِ آجُرُ مِثْلِ الْبَغْلِ) آمَّا فَسَادُ الشَّوِكَةِ صَاحِبَ الْرَّاوِيَةِ فَعَلَيْهِ آجُرُ مِثْلِ الْبَغْلِ) آمَّا فَسَادُ الشَّوِكَةِ فَعَلَيْهِ آجُرُ مِثْلِ الْبَغْلِ) آمَّا فَسَادُ الشَّوِكَةِ فَعَلَيْهِ آجُرُ مِثْلِ الْبَغْلِ) آمَّا فَسَادُ الشَّوِكَةِ فَلَانْعِقَادِهَا عَلَى الْحَرَاذِ النَّمَاحِ وَهُوَ الْمَاءُ، وَآمَّا وُجُوبُ الْاَجْوِ فَإِلاَنَ الْمُبَاحِ إِذَا صَارَ مِلْكُا فَلَانُعِقَادِهَا عَلَى الْحَرَاذِ النَّمَةِ وَهُوَ الْمَاءُ، وَآمَّا وُجُوبُ الْلَجْوِ فَإِلَّنَ الْمُبَاحِ إِذَا صَارَ مِلْكُا فَلَانُعِقَادِهَا عَلَى الْحَرَاذِ الْمُسَتَقِقى، وَقَدُ الشَّوْفَى مَنَافِعَ مِلْكِ الْعَيْرِ وَهُوَ الْبَعْلُ آوُ الرَّاوِيَةُ بِعَقْدٍ فَاسِدِ فَيَلْزَمُهُ آجُرُهُ

کے فرمایا: اور جنب ایسے دو بندوں نے شرکت کی کدان میں سے ایک کے پاس مخیر ہے اور دوسرے کے پاس مشکیزہ ہے اور اس میں بانی بھر کر خچر پر لا داجائے اور اس کولوگوں میں فروخت کیا جائے۔ اور حاصل ہونے آمدنی دونوں میں مشترک ہوتو یہ ای اور اس مشکرت سے بندہوگی اور اس مشکرت سے بندہوگی اور جب خچر مشرکت سے بندہوگی اور جب خچر مشرکت سے بندہوگی اور جب خچر دارے والے نے ہوگی اور جب خچر دارے نے ہوگی اور جب خچر دارے نے ہوگی اور جب خچر دارے نے ہوگی اور اس براس مشکیزے کی اجرت مشکی واجب ہوگی اور جب خچر دارے نے بانی بھرااور مشکیزے والے نے بھی بانی بھراہے تو اس بر نیجر کی مشکی اجرب ہوجائے گی۔

البتة شركت كافساداك سبب سے كريد مال مباح من شركت بي جو پائى كا تراز پرمنعقد ہوئى ہاوروجوب اجرت اى سبب سے ہے كريد مال مباح من شركت ہو چكا ہے توبيہ عقد قاسد دوسر سے كى مكيت سے نفع حاصل كرنے والا مبب سے ہے كہ مال مباح جب محرز لينى بجر نے والے كام ملوك ہو چكا ہے توبیہ عقد قاسد دوسر سے كى مكيت سے نفع حاصل كرنے والا ، دفا اوروہ نجر يامشكيز ہ ہے۔ كونكداك پراجرت لازم ہو چكى ہے۔

## شرکت فاسدہ میں نفع مال کے تابع ہوتا ہے

(وَكُلُ شَرِكَةٍ فَاسِدَةٍ فَالرِّبْحُ فِيهِمَا عَلَى قَلْرِ الْمَالِ، وَيَبْطُلُ شَرُطُ النَّفَاصُلِ) لِآنَ الرِّبُحَ فِيهِ

نَى ابِعُ لِللْمَالِ فَيَسَفَدَّرُ بِفَدُرِهِ، كَمَا أَنَّ الرِّبِعَ تَابِعٌ لِلْبَلْرِ فِى الزِّرَاعَةِ، وَالزِّيَادَةُ إِنَّمَا تُسْتَحَقَّ بِالتَّسْمِيَةِ، وَقَدُ فَسَدَتُ فَبَقِى الاسْتِحُقَاقُ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ

اور شرکت فاسدہ میں نفع مال کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے اور زیادتی کی شرط باطل ہوتی ہے کیونکہ شرکت فاسدہ میں نفع مال کی مقدار کے مطابق ہوتا ہے اور زیادتی کی شرط باطل ہوتی ہے کیونکہ شرکت فاسدہ میں نفع مال سے تابع ہوتا ہے۔ پس نفع مال ہی کے مطابق مقرر ہوگا جس طرح ذراعت میں پیداوار جی کے تابع ہوتی ہے اور ذیادتی فرکر نے کے سبب سے معین ہوتی ہے حالانکہ شرکت فاسد ہوچی ہے بیس راس المال کی مقدار کے برابر حق باتی رہتا ہے۔

## موت دارتداد كے سبب شركت كے فساد كابيان

(وَإِذَا مَاتَ آحَدُ الشَّرِيكُيْنِ آوُ ارْتَدُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتُ الشَّرِكَةُ) لِآنَهَا تَتَصَمَّنُ الْوَكَالَةَ، وَلَا بُدَ مِنْهَا لِتَسَحَقَّقَ الشَّرِكَةُ عَلَى مَا مَرْ، وَالْوَكَالَةُ تَبُطُلُ بِالْمَوْتِ، وَكَذَا بِاللَّهِ حَاقِ مُرْتَدًّا إِذَا فَضَى الْقَاضِى بِلَحَاقِهِ ؛ لِآنَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ عَلَى مَا بَيْنَاهُ مِنْ قَبُلُ، وَلا بِاللَّهِ حَاقِ مُرْتَدًّا إِذَا فَضَى الْقَاضِى بِلَحَاقِهِ ؛ لِآنَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ عَلَى مَا بَيْنَاهُ مِنْ قَبُلُ، وَلا فَرُقَ بَيْنَ مَا إِذَا عَلِمَ الشَّرِيكُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ آوُ لَمْ يَعْلَمُ ؛ لِآنَةُ عَزْلٌ مُحْمِقًى، وَإِذَا بَطَلَتُ الشَّرِكَةُ وَمَالُ الشَّرِكَةُ وَمَالُ الشَّرِكَةُ وَرَاهِمُ الْوَرْكَالَةُ بَطَلَتُ الشَّرِكَةُ وَمَالُ الشَّرِكَةِ ذَرَاهِمُ وَذَا لِشَرِيكُ بِمَوْتِ عَلَى عِلْمِ الْاحْرِلَانَ فَصَدِي، وَاللَّهُ اعْلُمُ .

اور جب دونوں شرکاء میں سے کوئی ایک فوت ہوجائے یا مرقد ہو بودارالحرب میں جانا جائے او شرکت فاسد ہو جائے گی کیونکہ شرکت وکالت کولازم کرنے والی ہے اور یبال دکالت کمکن نہیں ہے کہ شرکت کو ٹابت کیا جائے جس طرح پہلے گزر بوکا ہے کیونکہ موت اور مرقد ہوکر دارالحرب میں چلے جانے کے سب دکالت باطل ہوجاتی ہے ہاں البتدائی شرط کے ساتھ کہ جب قاضی نے اس کو دارالحرب میں جانے ہے ووک دینے کا فیصلہ کردیا ہو کیونکہ دارالحرب میں جانا موت کی طرح ہے جس طرح ہم اس سے پہلے اس کو بیان کر چکے جیں۔

البتداس میں کمی تتم کاکوئی فرق نہیں ہے کہ ترکی اپنے مائتی کی موت کوجانتا ہے اِنہیں جانتا کیونکہ میں کی دوری ہے اوراب جب وکالت باطل ہوگئی تو شرکت بھی باطل ہوجائے گی برفااف اس مسئلہ کے کہ جب دونوں شرکاء میں سے کسی ایک نے شرکت کوئخ کردیا ہے تو وہ دوسرے کے جانے پر موقوف رہے گا۔ کیونکہ میرال ادادی ہے۔اوراللہ بی سب سے زیادہ جانے والا ہے۔

#### ے دی فصل ·

# ﴿ يَ فَصَلَ مَالَ شَرِيكِ مِن تَصْرِفْ كَ بِيانِ مِن ہِے ﴾

فصل تصرف مال شريك كي فقهي مطابقت كابيان

علامهابن محود بابر تی حنی برزند کھتے ہیں: اس فصل میں مصنف برزند نے ٹرکت کے دہ ممائل بیان کیے ہیں جوادکام ٹرکت سے معام کرکت سے دہ ممائل کی فعل کوان کی حد کے مطابق سے بعید ہیں کی ان مسائل کی فعل کوان کی حد کے مطابق اس فعل میں مؤخر کہتا ہے۔ (اور عام فقہ کی اردو کتب میں ایسے مسائل کوشر کت کے مسائل متعرقہ کہا جاتا ہے)۔

( مناية شرح البداية ن ٩٤، ١٨ ، بيروت )

## شريك ك مال سے ذكوة اداكر فى ممانعت كابيان

وَلَيْسَ لَآخِدِ الشَّوِيكَيْنِ أَنْ يُؤَدِّى زَكَاةَ مَالِ الْاَخْوِ إِلَّا بِاذْنِهِ، لِآنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ التِجَارَةِ، فَإِنْ آذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْ يُؤَدِّى زَكَاتَهُ فَإِنْ آذَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالنَّانِي ضَامِنْ عَلِمَ بِأَذَاءِ الْاَوْلِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُ، وَهَاذَا عِنْدَ آبَىْ حَنِيْفَةٍ .

وَقَىالَا: لَا يَسْسَمَنُ إِذَا لَمْ يَعْلَمُ وَهِنْذَا إِذَا آذَيَا عَلَى التَّعَاقُبِ، آمَّا إِذَا آذَيَا مَعًا صَيِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا نَصِيْبَ صَاحِبِهِ .وَعَلَى هِنْذَا الاخْتِكَافِ الْمَاْمُورُ بِآذَاءِ الزَّكَاةِ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الْفَقِيرِ بَعْذَمَا آذَى الْأَمِرُ بِنَفْسِهِ .

لَهُ مَا أَنَّهُ مَا مُورٌ بِالتَّمْلِيكِ مِنْ الْفَقِيرِ، وَقَدُ آتَى بِهِ فَلَا يَصْمَنُ لِلْمُوكِلِ، وَهَذَا لِآنَ فِي وُسُعِهِ وَصَارَ كَالْمَامُورِ التَّمْلِيكَ لَا وُفُوعَهُ زَكَاةً لِتَعَلَّقِهِ بِنِيَّةِ الْمُوكِلِ، وَإِنَّمَا يَطُلُبُ مِنْهُ مَا فِي وُسُعِهِ وَصَارَ كَالْمَامُورِ التَّمْلِيكَ لَا وُفُوعَهُ زَكَاةً مَا فَي وُسُعِهِ وَصَارَ كَالْمَامُورِ عِلْمَ الْوَلا . بِذَبْحِ دَمِ الْإِحْصَارِ إِذَا ذَبَحَ بَعْلَمَا زَالَ الْإِحْصَارُ وَحَجَّ الْأَمِولُ لَمْ يَصَمَّنُ الْمَامُورُ عَلِمَ اوُلا . فِذَا لِآنَ وَلَا بِي مَنْ اللهُ مَا مُورٌ بِادَاءِ الزَّكَاةِ وَالْمُؤَذِى لَمْ يَقَعُ زَكَاةً فَصَارَ مُحَالِفًا، وَهِذَا لِآنَ الطَّاهِرُ آنَهُ لَا يَلْتَوْمُ الضَّرَرِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى الْمَامُورُ عَنْهُ فَصَارَ مَعُزُولًا عَلِمَ اللهُ لِمَا الْمُقَلِّمُ وَ حَصَلَ بِاذَائِهِ وَعَرَى اذَاءَ الْمَامُورِ عَنْهُ فَصَارَ مَعُزُولًا عَلِمَ اللهُ لَهُ مَا لَمُ اللهُ عَلَى النَّا الْمُقَلُولِ مَعَلَى الْمَالُولُ وَعَلَى الْمُالُولِ عَلَى اللهُ وَعَلَى هِ اللهُ وَعَلَى الْعَلَمُ وَعَلَى الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى الطَّامِرُ عَنْهُ فَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الله

بَيْنَهُ مَا فَرُقٌ . وَوَجُهُ أَنَّ الدَّمَ لَيْسَ بِوَاجِبِ عَلَيْهِ فَاتَهُ يُمْكِنُهُ أَنَّ يَصْرَ حَتَى يَزُولَ الإخصَارُ . وَفِي مَسَالَتِنَا الْإِذَاءُ وَاجِبٌ فَاعْتَبِرَ الْإِسْقَاطُ مَقْصُودًا فِيهِ دُونَ دَمِ الْإِخْصَارِ .

صاحبین نے فر مایا: جب دوسرے کومعلوم نہ ہوتو وہ صامی نہ ہوگا اور یکم اس وقت ہوگا جب انہوں نے یکے بعد دیگر ہے ادا کی ہواور جب انہوں نے ایک ساتھ اداکی تو ان میں سے ہرایک دوسرے ساتھی کے جھے کا ضامی ہوگا۔اوراسی اختلاف پر دہ خص مھی ہے جس کوا داکر نے کا تھم دیا گیا ہے اور جب تھم دینے والے نے بہذات خودا داکر نے کے بعد اس نے بھی نقیر کوصد قد کر دیا ہے تو امام اعظم مرافظ کے خزد یک وہ ضامی ہوگا۔

صاحبین کے نزدیک وہ ضامی نہ ہوگا'اور صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ اس بندے کوتو نقیر کو مالک بنانے کا تھم دیا گیا تھا جواس نے بورا کردیا ہے پس وہ مؤکل کے لئے ضامی نہ ہوگا' کیونکہ اس کی حیثیت میں سرف مالک بنانا تھا زکو ۃ وا تع کرنا نہ تھا۔ کیونکہ اس کا تعلق مؤکل کی نبیت کے ساتھ ہے اور انسان سے وہی چیز طلب کی جاتی ہے جواس کی پہنچ میں ہونہ

اور باس طرح ہوجائے گا جس طرح دم احصار میں ذرج کرنے کا تھم دیا جاتا ہے حالانکہ اس نے احصار تم ہونے کے بعداور حاکم کے جج کرنے کے بعداور حاکم کے جج کرنے کے بعداور سے بائیں ہے۔

۔ حضرت امام اعظم مٹائٹڈ کی دلیل ہے ہے کہ وکیل کوز کو ۃ اداکر نے کا تھم دیا گیا ہے اور اس نے اس پرگٹل کیا ہے ہیں وہ ذکو ۃ واقع نہ ہوئی تو وکیل تھم دینے والے کی مخالفت کرنے والا ہوا اور بیاس کے سب ہے کہ وکیل بنانے ہے موکل کا مقصدا پنے آپ کو واجب کی ادائیگی ہے ہری الذم مرزا ہے کیونکہ طاہر بھی تھا۔ کیونکہ نقصان کو دورکرنے کے لئے تقصان ہرداشت کیا جاتا ہے ( قاعدہ تھہیہ ) اور بیمقصد خود مؤکل کی ادائیگی کے سب حاصل ہو چکا ہے اور جس کو تھم دیا گیا ہے وہ اس مقصد سے محروم

ے۔ بس دومعزول ہوجائے گااگر چاس کومؤکل کی ادائیگی کاعلم بانہ ہو۔ اور کیونکہ مزل مجی تھی ہے۔

البتہ دم احصارا کی قول کے مطابق تو وہ بھی اس اختلاف پر ہے اور دوسر ۔ قول کے مطابق فرق ہے اور وہ فرق ہے کہ احصار والے پر قربانی واجب بین ہے کہ احصار والے پر قربانی واجب بین ہے کیونکہ اس کے لئے صبر کر جاممکن ہے تھی کہ احصار تی وجائے جبکہ اس سنلہ میں زکو ق کی ادصار والے بین اس میں اسقاط مقعمد ہے لئیزان کا اعتبار کیا جائے گا' جبکہ دم احصار میں اسقاط مقعمد ہے لئیزان کا اعتبار کیا جائے گا' جبکہ دم احصار میں اسقاط مقعمد ہے لئیزان کا اعتبار کیا جائے گا' جبکہ دم احصار میں اسقاط مقعمد ہے لئیزان کا اعتبار کیا جائے گا' جبکہ دم احصار میں اسقاط مقعمد ہے لئیزان کا اعتبار کیا جائے گا' جبکہ دم احصار میں اسقاط مقعمد ہے لئیزان کا اعتبار کیا جائے گا' جبکہ دم احصار میں استفاط مقعمد ہے لئیزان کا اعتبار کیا جائے گا' جبکہ دم احصار میں استفاط مقعمد ہے لئیزان کیا جائے گا

#### شريك كى اجازت كسبب مال مين تصرف كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا آذِنَ آحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ لِصَاحِبِهِ آنُ يَشْتَرِىَ جَارِيَةً فَيَطَاهَا فَفَعَلَ فَهِى لَهُ بِغَيْرِ شَىءٍ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة، وَقَالَا: يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصُهْ ِالثَّمَنِ) لِآنَهُ آذَى دَيْنًا عَلَيْهِ خَاصَّةً مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ فَيَرُجِعُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ بِنَصِيْبِهِ كَمَا فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ وَالْكِسُوَةِ (وَهُذَا ) لِآنَ الْعِلُكَ وَاقِعٌ لَهُ خَاصَّةً وَالنَّمَنُ بِمُقَابَلَةِ الْعِلْكِ .

وَلَهُ أَنَّ الْجَارِيَةَ دَحَلَتُ فِي الشَّرِكَةِ عَلَى الْبَنَاتِ جَرِيًّا عَلَى مُقْتَضَى الشَّرِكَةِ إِذْ هُمَا لا يَسفِلكَانِ تَغْيِيرَهُ فَاشْبَهَ حَالَ عَدْمِ الْإِذْنِ، غَيْرَ أَنَّ الْإِذْنَ يَتَضَمَّنُ هِبَةَ نَصِيبِهِ مِنُهُ الِآنَّ الْوَطَى يَسفِلكَانِ تَغْيِيرَهُ فَاشْبَهُ حَالَ عَدْمِ الْإِذْنِ، غَيْرَ أَنَّ الْإِذْنَ يَتَضَمَّنُ هِبَةَ نَصِيبِهِ مِنُهُ اللَّوَ الْوَطَى الْمَالِيَةِ اللَّهُ مُحَالِقً مُقْتَضَى الطَّرِكَةِ فَالْبَتَاهُ لا يَحِللُونِ الطَّمَامِ وَالْكِسُوةِ اللَّهُ مُحَالِقً مُشْتَثَى عَنْهَا لِلطَّرُورَةِ بِالْهِيَةِ النَّابِيَةِ فِي ضِمْنِ الْإِذْنَ، بِبِحَلافِ الطَّمَامِ وَالْكِسُوةِ اللَّهُ مُحَالِقً مُسْتَثَى عَنْهَا لِلطَّرُورَةِ بِالْهِيَةِ النَّابِيَةِ النَّابِيَةِ فِي ضِمْنِ الْإِذْنِ، بِبِحَلافِ الطَّمَامِ وَالْكِسُوةِ ، إِلاَنَّ ذَلِكَ مُسْتَثَى عَنْهَا لِلطَّرُورَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُسُوعَ اللَّهُ وَالْمُسُوعَ اللَّهُ وَالْمُعُومِ اللَّهُ وَالْمُسُوعَ اللَّهُ وَالْمُعُومِ اللَّهُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُسُوعَ وَالْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُكُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُحُمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُامِ وَالْمُحُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُحُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُوا وَمُنْ الْمُعَامُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُوم

کے فرمایا: جب شرکت مفاوضہ کرنے والوں میں سے آیک نے اپنے ساتھی کو بیا جازت دی کہ آیک بائدی خرید سے اور اس سے وظی کر سے ابندا اس نے اس طرح کر دیا تو اہام اعظم جن شرکت کے زد کید وہ بائدی منان وعوض کے بغیرای کی ہموجائے گی۔ صاحبین نے فرمایا: اجازت دینے والا آدھی قیمت لے گا' کے وظیم شتری نے مال مشترک میں سے ایسا قرض اوا کیا ہے جومرف صاحبین نے فرمایا: اجازت دینے والا آدھی قیمت لے گا' کے وظیم شتری نے مال مشترک میں سے ایسا قرض اوا کیا ہے جومرف

ای پرواجب تھا۔ پس اس کا ساتھی اس سے اپنا تھہ واپس کے گا جس ابل وعیال کے نے خلہ و کپڑے تربیدے میں ہوا کرتا ہے اور یہ اس کے سالہ کے خلہ و کپڑے تربیدے میں ہوا کرتا ہے اور یہ اس کے سب سے ہے کہ خلیت تو صرف مشتری کو حاصل ہے اور قیمت ملکت تی کے مقابلے میں واجب ہوا کرتی ہے۔ حضرت ایا م اعظم منافش کی ولیل ہے ہے کہ شرکت کے نقاضہ پر کمل کرتے ہوئے وہ باندی بیتی طور پر مشتر کہ طور پر مملوک ہوئی ، ہے کہ کونکہ شرکت نے نقاضے کو دونوں شرکا وہیں بدل سکتے تو بیعدم اجازت کے مشابہ ہوجائے گا۔ جبکہ اجازت ویتا اون شدہ کو اپنا حصہ جبہ کرنے کو لازم کرنے والا ہے کیونکہ ملکبت کے بغیر وطی حلال نہیں ہوتی 'جبکہ زخ کے ذریعے ملکبت تابت ہونے کا کوئی

معالمدی بیس ہے۔ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔

اور بیشرکت کے نقاضے کے خلاف ہے ہی ہم نے اجازت کے شمن عمل ثابت ہونے والے بہد کے ڈریعے ملکیت کو ٹابت کر دیا ہے بہ خلاف کھانے اور پہننے کے کیونکہ دوخر ورت کی سب سے شرکت سے مستخل میں۔

پی ان میں تفس عقد بی ہے مشتری کے لئے ملیت ٹابت ہوجائے گی۔اور مشتری مال ٹرکت سے بی اپنا قر می اوا کرنے والا ہے اورای مسئلہ میں مشتری نے ایسا قرض اوا کیا ہے جوان دونوں پرلازم تھا۔ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔
اور یہنے والے کو یہن حاصل ہے کہ وہ دونوں میں ہے جس ہے چاہے ٹمن کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ وکتہ یہ قیت ایسا قرض ہے وہ جہا دت کی سبب سے واجب ہوا ہے۔ کو تکہ کفالہ مفاوضہ کولازم کرنے والی ہے ہی یہ کھانے و پہنے کی طرح ہوجائے گا۔
جو تجادت کی سبب سے واجب ہوا ہے۔ کو تکہ کفالہ مفاوضہ کولازم کرنے والی ہے ہی یہ کھانے و پہنے کی طرح ہوجائے گا۔

# كتاب الوقف

## ﴿ يركتاب وقف كے بيان ميں ہے ﴾

ستاب وتف كي فقهي مطابقت كابيان

علامدابن محود بابرتی حفی میشند لکھتے ہیں: شرکت کے بعد دقف کی تعہم مطابقت ہے کہ ان دونوں میں سے ہرایک میں اليے مال سے فائدہ حاصل كرنا ہے جواصل مال سے زائدہ واور وقف مصدر ہے جس طرح "وقفت الدابة" مش الائمدامام مرشد مشديد في كها ب : غير كى مكيت معملوك كوروكزاب دادراس كاسب كامياني حاصل كرنا بالدراس ی شرط رہے کہ واقف آزاد، ہالغ ،عاقل اور اس کل کاغیر منقول ہونا ہے اور اس کارکن رہے کہ بیز جین صدقہ کے طور برمساکین کے لئے وقف ہے (عنامیشرح البدایہ جد ۸ بس ۱۳۲۲، بیروت)

ستاب الوقف كيشرى ماخذ كابيان

حضرت ابو مرروه الشخ المدارية بكرسول الله منافق أن ما إجب انسان مرجاتا م تو تمن اعمال محملاه وتمام اعمال منقطع ہوجاتے ہیں صدقہ جاربہ یادہ کم جس سے نفع اٹھایا جائے یا نیک اولا دجواس کے لیے دعا کرتی رہے۔ ( عيم ملم: جلدودم: مديث تبر 1730)

حضرت ابن عمر ملافقة سے روایت ہے کہ حضرت عمر ملافقة کوتبير بيل زمين ملي تو وہ نبي كريم الكافية اسكے باس اس كامشورہ كرنے کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول خانیز اسمجھے خیبر میں ایسی زمین کی ہے کہ اس جیسے بھی نہیں ملا اور میرے نزد يك ووسب يحبوب چز ب- آپ نافي مجهاس بار ده مي كياتهم فر ماتي بين آپ نافيل نے فر ما يا اگرتم جا بيوتو اصل زهن ا ہے یاس روک رکھواور اس کی پیداوار صدقہ کردو۔ تو حضرت عمر الکافلانے اے اس شرط پروقف کیا کہ اس کی ملکیت نہ فروخت کی جائے نہ خریدی جائے اور نہرات بے اور نہبد کی جائے۔

قر ماتے ہیں کہ حضرت عمر مُنْافِظَ نے اسے فقراءاور رشتہ داروں اور آزاد کرنے ہیں اور اللہ کے راستے میں اور مہمانوں میں صدقہ کردیا اور جواس کا ہنتظم ہووہ اس میں ہے نیک کے ساتھ کھائے یا اپنے دوستوں کوئتے کیے بغیر کھلائے راوی نے کہا میں نے سے حدیث جب محد بن سیرین کے سامنے بیان کی توجب بیس غیرمتمول فیہ میں پہنچاتو محدر حمدۃ اللّٰہ علیہ نے غَیْس وَ مُعَا آئِلِ فرمایا ابن مون نے کہا مجھے اس نے خبر دی جس نے رہے کتاب پڑھی کہاس میں غیر مُتَاتِّلٍ مَالًا تَعَا۔ (میح مسلم: مبلدودم: عدیث نبر 1731)

صرت انن عمر بن النو کے بین کہ خیر کی کھونے میں کہ جس می کھود کی پیدا ہوئی تھی صرت عمر بڑھؤ کو ، ال تغیرت کے ہے کے طور پر کی تو و ، بی کریم کڑھڑ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یار سول انڈ کڑھڑ میں نے خیر میں اپنے ہے کی الی زمین پائی ہے کداس سے زیادہ بہتر و بھر و ال جھے بھی تیں مائے اور اب میں جا بتا ہوں کداس زمین کو انڈ تی تی کی رضامی ویدوں اس کے ) آپ تُڑھڑ کھے تھم فرما ہے ( کہ میں اس بارے میں کیا کروں ) آپ ترکھڑ تھے فر وایا : اگرتم بی جائے بوتو امل زمین کو وقت کر دواور اس سے جو بچھ بیدا بواسے بطور مدد تھ تھیم کردو۔

چنانچے صرت مر تنظیم ای زیمن کوائ شرط کے ساتھ قدائ داویش دیدیا بھتی اے وقف کر دیا کہ اممل زیمن کونہ ق فر وخت کیا جائے تد مبدکیا جائے اور ندائے کن کی میراٹ قرار دئ جائے اور ای کی پیدا دار کو بطور مدقہ اس طرح مرف کیا جائے کہ اس سے فقیروں قربتداروں کوفع پریچایا جائے تناموں کی عدو کی جائے بھتی جس طرح مرکا تب کو ذکو قد دیدی جاتی ہے تا کہ دواس میران سے ایسے ایک کوبدل کرایت وے کرا زاو میوجائے ای طرح اس ذھن کی پیدا وارے بھی مکا تب کی اعالت کی جائے انڈ کی دادھی لینٹی عازیوں اور جاجیوں پرخرج کیا جائے مسافروں کی ضرور تیں بچری کی جائے ہے وطن میں ہال وزر کے مالک بوں) اور مہماتوں کی مجماعاری کی جائے۔ یہ

اوراس زین کا متولی بھی بعذر حاجت اس میں سے کوائے یا اپنائی وعیال کو کہ جوستطیق نہ ہوئے کی سبب ہے اس کے ذیر کفالت ہوں کھلائے تواس میں کوئی گڑ و کی بات نیس ہے جبکہ وومتولی اس وقف کی آئد تی ہے والدار نہ ہے۔ کی جوشص اس زمین کی و کھے بھال کرنے اور اس کی بیدا وار کو تہ کور و بالا لوگوئ پر ترق کرنے کی ذمہ واری پر بیفور متو ہی معمور کیا جائے اگر وہ بھی اپنی اور اسپنے اہل وعیال کی ضروریا ہے ترکی بورگ کرنے کے لئے اس ذیر کئی بیدا وار اور آئد ٹی میں ہے بچھے لے ایا کرے تو اس میں کوئی مضا کقت میں ہے بال البتة اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ دواس ذھین کے در بعد والدار و متول بن جائے جاتے ہیں ہیں کے فر مید والدار و متول بن جائے ہے کہ دواس نے کہا کہ دواس کے فر مید نہیں جائے۔ کے دائی وزرج کو کرنے کا فر دید نہیں جائے۔

خیراکی بستی کانام بع جو مدیند سے تقریبا ۱۰ میل ثیان میں ایک ترے کے درمیان واقع ہے اس منابقے میں محجود وغیر و ک کاشت ہوتی ہے۔ آنخضرت مُنَّ تَنِیْنَ کے زمانے میں اس بستی پر مسلمانوں نے عنوہ لینی برورطانت فتح اور تلابہ حاصل کیا تھ ای موقع پر غانمین بعنی مال ننیمت لینے والے اس کی زمین و با نات کے مالک قرار پائے اور انہوں نے اسے آپی می تقسم کیا جس کا ایک معدد عرفارو ق کوجمی ملااین ای جمعے کا زمین کوانبوں نے اللہ کی راہ میں وقف کرویا جمعرت عمرفار و قب کر اس کا معرف کر ہے گئی ہے گ

منوی ہوتا ہے۔ نیزاس بات کی دلیل مبھی ہے کہ آنخضرت ٹائیڈ نے ایک موقع پر یفر مایا:ابیا کوئی مخص ہے جو بیرروسد یہ بندکا کیک کنوال جوائی بیبودی کی ملکیت تھا) خرید ہے جو مخص اس کئویں کو خرید کر رام مسلمانوں کے لئے دقف کردے گا'تواس کئویں جس اس مخص کا ول مسلمانوں سے ڈول کی طرح ہوگا یعنی جس طرح یام مسلمان اس کئویں ہے پانی حاصل کریں سے اس طرح وہ مختص بھی اس ویل مسلمانوں سے ڈول کی طرح ہوگا یعنی جس طرح یام مسلمان اس کئویں ہے پانی حاصل کریں سے اس طرح وہ مختص بھی اس

## وقف کے ہونے میں فقہاء احناف کا اختلاف

قَالَ آبُو حَنِيفَةَ: لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنُ الْوَقْفِ إِلَّا آنُ يَحُكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ آوُ يُعَلِّفَهُ بِمَوْتِهِ فَيَ الْوَقْفِ إِلَّا آنُ يَحُكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ آوُ يُعَلِّفَهُ بِمَوْتِهِ فَيَقُولَ إِذَا مِتُ فَفَدُ وَقَفْت دَارِى عَلَى كَذَا . وَقَالَ آبُو يُوسُفَ (يَزُولُ مِلْكُهُ بِمُجَرَّدِ الْفَقُولِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ: لَا يَزُولُ حَتَى يَجْعَلَ لِلْوَقْفِ وَلِيًّا وَيُسَلِّمَهُ لِلْيَهِ فَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: الْفَقَولُ وَقَفْت الذَّابَةَ وَاوْقَفْتِهَا بِمَعْنَى . وَهُوَ فِى الشَّرْعِ عِنْدَ آبِي الْوَقْفَ لَيْهُ الْمَنْفَعَة بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ . وَالْمَنْفَعَة بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ .

أُمَّ قِيلَ الْمَنْفَعَةُ مَعْدُومَةٌ فَالنَّصَدُّقُ بِالْمَعْدُومِ لَا يَصِحُّ، فَلَا يَجُوزُ الْوَقْفُ اَصُلَا عِنْدَهُ، وَهُو الْمَلْفُوظُ فِي الْاَصْلِ وَالْاَصَحُّ الْمُعَالِيْ عِنْدَهُ إِلَّا اللّهِ عَلَى اللّهِ وَعِنْدَهُما الْمَلْفُوظُ فِي اللّهِ عَلَى عُكُمِ مُلُكِ اللّهِ تَعَالَى فَيَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنْهُ إِلَى اللّهِ تَعَالَى عَلَى وَجُهِ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مُحُمْ مُلُكِ اللّهِ تَعَالَى فَيَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنْهُ إِلَى اللّهِ تَعَالَى عَلَى وَجُهِ تَعُودُ مَنْفَعَتُهُ إِلَى الْعِبَادِ فَيَلْزَمُ وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَاللّهُ الْوَاقِمُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى وَبُهِ

بِاللَّذِيلِ . لَهُ مَا (فَوْلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اَرَادَ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِاَرْضٍ لَهُ تُدْعَى ثَمْ عًا: تَصَدَّقْ بِاَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ " وَلَانَ الْحَاجَةَ مَاسَّةٌ إِلَى اَنُ يَلْزَمَ الْوَقْفِ مِنْهُ لِيَصِلَ ثَوَابُهُ إِلَيْهِ عَلَى الدَّوَامِ، وَقَدْ اَمْكَنَ دَفْعُ حَاجَتِهِ بِإِسْقَاطِ الْمِلُكِ وَجَعْلِهِ يَلْزَمَ الْوَقْفِ مِنْهُ لِيصِلَ ثَوَابُهُ إِلَيْهِ عَلَى الدَّوَامِ، وَقَدْ آمُكَنَ دَفْعُ حَاجَتِهِ بِإِسْقَاطِ الْمِلُكِ وَجَعْلِهِ لِلَّهِ تَعَالَى رَادُّ لَهُ لَظِيرٌ فِي الشَّرْعِ وَهُوَ الْمَسْجِدُ فَيُجُعَلُ كَذَلِكَ .

وَلاَ بِي حَنِينَفَةَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا حَبْسَ عَنْ فَوَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى) " وَعَنْ شُويْع: جَاءَ مُسَحَمَّدٌ عَلَيْهِ النَّكَلاةُ وَالسَّلامُ بِيَيْعِ الْحَبِيسِ لِآنَّ الْمِلْكَ بَاقِ فِيهِ بِدَلِيلِ اللهُ يَجُورُ اِلانْتِفَاعُ بِهِ زِرَاعَةً وَمُسْكُنَى وَغَيْرَ ذَلِكَ وَالْمِلْكُ فِيهِ لِلْوَاقِفِ ؛ الْاتَوَى أَنَّ لَهُ وِلَايَةَ التََّهُونِ فيسه بستسرُف عَلَاتِهِ إللى مُستارِفِهَا وَنَصْبِ الْقَوَّامِ فِيهَا إِلَّا آنَهُ يَنَصَدَقُ بِمَنَافِعِهِ فَصَارَ شَبية الْعَارِيَّةِ، وَلَانَهُ يَخْتَاجُ إِلَى التَّصَلُقِ بِالْعَلَّةِ دَائِمًا وَلَا تَصَدُّقَ عَنْهُ إِلَّا بِالْبَقَاءِ عَلَى مِلْكِهِ، وَلَانَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُزَالَ مِلْكُهُ، لَا اِلَى مَالِكِ لِآنَهُ غَيْرٌ مَشْرُوعٍ مَعَ بَقَائِهِ كَالسَّائِبَةِ . بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ رِلاَنْـهُ إِتْلَاثْ، وَبِسِجَلَافِ الْمُسْعِمِدِ لِلاَنَّةُ جُعِلَ خَالِصًا لِلَّهِ نَعَالَى وَلِهِلْدَا لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ، وَهُنَا لَمْ يَنْقَطِعُ حَقَّ الْعَبُدِ عَنْهُ فَلَمْ يَصِرُ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى .قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ فِي الْـكِتَـابِ: لَا يَـزُولُ مِـلْكُ الْوَاقِفِ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ أَوْ يُعَلِّفَهُ بِمَوْتِهِ، وَهِلَمَا فِي حُكْمِ الْحَاكِم صَحِيحٌ ؛ لِلاَنَّهُ قَضَاءٌ فِي مُجْتَهَدٍ فِيهِ، أَمَّا فِي تَعْلِيقِهِ بِالْمَوْتِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يَزُولُ مِلْكُهُ إِلَّا آنَّهُ تَصَدُّقُ بِمَنَافِعِهِ مُؤَبَّدًا فَيَصِيرٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ مُؤَبَّدًا فَيَلْزَمُ، وَالْمُرَادُ بِالْحَاكِمِ الْمَوْلَى، فَامَّا الْمُحَكِّمُ فَفِيهِ اخْتِلَافَ الْمَشَايِخِ

۔ کھے حضرت امام اعظم الفنائے فرمایا: واقف ہے وقف کی ملکیت کئے نہیں ہوتی یہاں تک کہ حاکم اس کے فتم ہونے کا تکلم جاری کردے۔ یا پھرونف کرنے دالا اس کواپی موت ہے معلق کرتے ہوئے اس طرح کہدے کہ جب میں فوت ہوجاؤں تو میرا

محمرفلال مخص کے لئے وقف ہے۔

حضرمت امام ابولیوسف مُرنیکینے فرمایا: وتف کرتے بن اس کوملکیت ختم ہوجائے گی جبکدامام محمد مُرنیکینے فرمایا: جب تک وتف كرفي والاسمى متولى بناكراس كيردنه كركاس ونت ملكيت فتم ندموكى

وتقف كالغوى معنى بروكنا للبذا" وَقَفْت الدَّابَّةَ وَأَوْقَفْتِهَا " دونول كاليك عي معنى بحضرت اما معظم النَّيْزَ كيزويك وقف کا شرکی معنی سے کہ کسی عین چیز کو داقف کی ملکیت ہے روک کر اس کے منافع کوصد قد کرنا وقف ہے جس طرح عاریت میں ہوتا ہے۔اور میکی کہا گیا ہے منفعت معدوم ہوتی ہے اور معدوم کا صدقہ کرنا تیج نہیں ہے۔ پس امام صاحب کے زویک وقف کرنا صحیح نہ ہواای طرح مبسوط میں ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ زیادہ تھے سے وقف امام صاحب کے زدیک بھی سے جے مرمزوری نہیں ہے جس طرح عاریت جائز ہے کیکن ضروری نہیں ہے۔

صاحبین کے نزد یک شرعی ونف کامعنی مدے کہ می عین مال کواللہ کی ملکیت پر روک رکھنا پس ونف شدہ چیز کی ملکیت وقف كرنے والے سے ختم ہوكراللّٰد كى نتقل ہوجاتى ہاك سب كے ساتھ كەلى كا نفع لوگوں كى طرف لوشتے والا ہے۔ پس ان ائمہ كے روی وقف لازم ہوجائے گا جس طرح بیچنا، ہمہ کرنااوروراثت میں دینادرست نہ ہوگا اوروقف کالفظ دونوں معانی کوشامل ہے خود جو دلیل کی بنیاد پر ہوگی ۔ جبہ زیج دلیل کی بنیاد پر ہوگی ۔

جبہ رہے ۔ اس امبین کی دلیل ہے ہے کہ جس وقت معزت عرفاروق ڈائٹٹ نے خیر کے مقام پرواقع ایک جمع نامی مختص نے اپنی زبین کو معدقد سرنا جا ہا تو نبی کریم کائٹٹٹ نے ان سے فر مایا: اس کے اور نہ می وراثت میں جائے اور نہ ہی ہوئے کہ محمل وقف کرنے والے کو وقف کا زم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تا کہ اس کو ہمیشہ اجر ملکا میں جائے ۔ کیونکہ محمل وقف کرتے ہوئے اللہ کی ملکیت کو ثابت کرنا اس ضرورت کے تحت ممکن ہمی ہے کیونکہ شریعت میں اس کی مثال مسجد کی شکل میں موجود ہے لیس اس کا طرح کیا جائے گا۔

حضرت امام اعظم التُنوَّ كى وليل في كريم مَن التَّيَّةِ كابدار شاومباركه ب كدالله ك فرائض مي يسكم مجى چيز مي روكنانبيس

ہے۔ حضرت شریح ہے روایت ہے کہ آپ مُنَافِعُ انظم نے ایک موقع دیاتھا کیونکہ موقوف چیز بیں واقف کی ملکیت باتی رہتی ہے ای رہتی ہے ای سے سبب کہ کا شتکاری اور رہائش کے اعتبارے واقف کے لئے وقف شدہ بیں ہے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔اوراس کی ملکیت واقف ای رہے گی ۔ کیا آپ خور وَفکرنیس کرتے کہ واقف کوموقوف زمین کی آبدنی ان کے مصارف بیں صرف کرنے کا حق حاصل ہے اوراوقاف کے مصارف بی صرف کرتا ہے ہی بی میار بہت کے مشارہ ہوجائے گا۔

اور یہی دلیل ہے کہ وقف کرنے والا وقف کی آ یہ نی بھیشہ صدقہ کرنے کا ضرورت مند ہوا کرتا ہے جبکہ وقف ہے اس کی ملکت ند ہونے کے سبب وہ صدقہ کرنے کا بجاز ند ہوگا۔اوراس طرح بغیر کسی مالک کے ملکت کا زوالی بھی ممکن نیس ہے۔ کیونکہ کسی چیز کا ہاتی ہونا اوراس کا مالک ند ہوتو اس طرح مشروع ہی نہیں ہے۔ جس طرح سانڈ وغیرہ کوچھوڑ تا جا کرنہیں ہے ہفلاف اعماق کے کیونکہ اسلاف ہونکہ اس سے نفع اٹھا تا جا کرنہیں ہے جب تک وقف جیزے دانف کا حق فتم ند ہوجائے ہی وقف اللہ کے لئے بنائی جاتی ہے۔ کیونکہ اس سے نفع اٹھا تا جا کرنہیں ہے جب تک وقف جیزے دانف کا حق فتہ والے ہی وقف اللہ کے لئے ند ہوا۔

#### مریض کا حالت مرض میں وقف کرنے کابیان

وَلَوْ وَقَفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ: هُوَ بِمَنْزُلَةٍ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالصَّحِيحُ آنَهُ لَا

يَلْزَمُهُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ، وَعِنْدَهُمَا يَلْزَمُهُ إِلَّا آنَهُ يُعْتَبَرُ مِنُ النَّلُثِ وَالْوَقْفُ فِى الصِّحَةِ مِنْ جَمِيعِ الْسَمَالِ، وَإِذَا كَانَ الْمِلْكُ يَزُولُ عِنْدَهُمَا يَزُولُ بِالْقُولِ عِنْدَ آبِى يُوسُفَ وَهُوَ قُولُ الشَّالِعِي الْمَسْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ لِآنَهُ إِسْقَاطُ الْمِلْكِ .

وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا بُذَمِنْ التَّسُلِيْمِ إِلَى الْمُتَوَلِّى لِآنَهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّمَا يَنْبُتُ فِيهِ فِي ضِمْنِ التَّسُلِيْمِ إِلَى الْمُتَوَلِّى لِآنَهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَالِكُ الْاَشْيَاءِ لَا يَتَحَقَّقُ مَقْصُودًا، وَقَلْ التَّسُلِيْمِ إِلَى الْعَبُدِ لِآنَ التَّمُلِيكَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَهُوَ مَالِكُ الْاَشْيَاءِ لَا يَتَحَقَّقُ مَقْصُودًا، وَقَلْ التَّسُلِيْمِ إِلَى الْعَبُرِهِ فَيَانُحُذُ خُكْمَهُ فَيَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ .

کے حضرت آمام طحاوی رئین فیز مایا آور جب مریض مرض الموت میں وقف کیا ہے تو بیموت کے بعد دھیت کرنے کی طرح ہوجائے کا جبکہ سے جبکہ حضرت امام اعظم ملائٹ کے خزد یک مید دقف لا زم نہیں ہے جبکہ صاحبین کے خزد یک مید دقف لا زم نہیں ہے جبکہ صاحبین کے خزد یک مید دقف لا زم نہیں ہے جبکہ صاحبین کے خزد یک مید دقف لا زم نہیں ہے جبکہ صاحبین کے خزد یک ملکبت رائل ہوجاتی ہے۔

حفرت امام ابو یوسف بیشند کزدیک سرف و قسفت (یس نے دنف کیا) کہنے ہے ہی ملکیت فتم ہوجاتی ہے۔حضرت امام شافعی بیشاند کا قول بھی ای طرح ہے۔

كيونكماعماق كى طرح بيملكيت كوساقط كرفي والاب-

حضرت امام محمہ میں اللہ تھے کے زویک ملکیت کے تم ہونے کے لئے متولی کے ہاں پردکرنالازم ہے۔ کیونکہ وقف اللہ تعالی کاحق ہے۔ اور ہندے کی جانب سے منی طور پراس میں اللہ کی ملکیت ٹابت ہوجاتی ہے کیونکہ اللہ بی ہرچز کا مالک ہے۔ البذااس ذات کا بطور ارادہ مالک بنا نا درست نہیں ہے۔ بس بندے کے ذریعے سے اللہ کی ملکیت ٹابت ہوجائے گی۔ اور اس میں تملیک کا تھم ہوگا، جس طرح صدقہ اور زکو تا میں تملیک کا تھم ہوگا،

## موقوف كاواقف كى ملكيت سينكل جانے كابيان

قَالَ (وَإِذَا صَحَّ الْوَقُفُ عَلَى اخْتِكَا فِيمَ ) وَفِى بَعْضِ النَّسَخِ: وَإِذَا السُّنِحِقَ مَكَانَ قَوُلِهِ إِذَا صَحَّ (خَرَبَ مِنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَلَمْ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ) إِلَانَّهُ لَوُ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ) إِلَانَّهُ لَوُ دَخَلَ فِي مِلْكِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِلَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ بَلْ يَنْفُذُ بَيْعُهُ كَسَائِرِ اَمَلاكِهِ، وَلاَنَّهُ لَوْ مَلَكُهُ لَمَا النَّقَلَ عَنْهُ بِشَرُطِ الْمَالِكِ الْآوَل كَسَائِر اَمْلاكِهِ .

ظَّالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: قَوْلُهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمَا عَلَى الْوَجْدِ الَّذِي سَبَقَ تَقْرِيرُهُ .

ے فرمایا: جب اختلاف نفتهاء کے باوجود وقف درست ہے تو موقوف چیز واقف کی ملکیت سے نکل جائے گی مگروہ

موتون علیہ کی ملکت میں داخل نہ ہوگا۔ کیونکہ جب وہ موتوف علیہ کی ملکت میں داخل ہوگئی تو اس پر موتوف ندر ہے گا البتراس میں افغ ہوا کرتے ہے نافذ ہوجائے گی۔ جس طرح دوسری املاک میں نافذ ہوا کرتی ہے کیونکہ جب موتوف علیہ دتف کا مالک بین جائے تو پہلے مالک وہ دوسری املاک شقل نہیں ہوتی مصنف میں نافذ ہوا یا وہ وقف شرط کے سبب موتوف علیہ کی طرف نشقل نہ ہوتا جس طرح اس کی دوسری املاک شقل نہیں ہوتی مصنف میں نافذ نے فر مایا ہے: امام قد ورکی میراث کا قول واقف کی ملکیت سے خارج ہوتا ہے ماجین کے موتف کے مطابق درست معلوم ہوتا ہے۔ اس اختلاف کے سبب جس کی تقریر پہلے ذکر کردی گئی ہے۔

#### مشتركه چيز كے وقف كابيان

قَالَ (وَوَقُفُ الْمُشَاعِ جَائِزٌ عِنْدَ آبِي يُوسُفَ) لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ تَمَامِ الْقَبْضِ وَالْقَبْضُ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَكَذَا تَتِمَّتُهُ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَجُورُ لِآنَ آصُلَ الْقَبْضِ عِنْدَهُ ضَرْطٌ فَكُذَا مَا يَتِمْ بِهِ، وَهِلَا فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَيَجُوزُ مَعَ الشُّيُوعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ اَيْضًا لِآنَهُ يُعْتَبُرُ بِالْهِبَةِ الْقَسْمَةَ وَيَجُوزُ مَعَ الشُّيوعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ اَيْضًا لِآنَهُ يُعْتَبُرُ بِالْهِبَةِ وَالصَّدَةِةِ الْمُنْتَقِيلُ الْمُعْتَبِلُ الْمُعَتَّرِةِ، فَإِنَّهُ لَا يَتِمُ مَعَ الشَّيوعِ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْفَهُ اللهِ عَنْدَ ابِي يُوسُفَ، لِآنَ بَقَاءَ الشَّرِكَةِ يَمُنَعُ الْحُلُوصَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَلَآنَ الْمُهَايَاةَ الْفَيْسَمَةَ السَّي عَايَةِ الْفُبْعِ بِآنَ يُقْبَرَ فِيهِ الْمَوْتَى سَنَةً، وَيُورَعَ سَنَةً وَيُصَلَّى فِيهِ فِي وَقَتِ وَيُتَحَدِّ وَاصُطَبُّلا فِي وَقْتٍ، بِخِلافِ الْوَقْفِ لِأَمْكَان الامْتِعْلالِ وَقِسْمَةِ الْفَلَّةِ .

کے فرمایا: حضرت آمام ابو بوسف میشد کے نزدیک مشتر کہ چیز کا وقف جائز ہے کیونکہ تقسیم کرنا بد قبضہ کمل ہونے میں سے ہے حضرت امام ابو بوسف میشد کے نزدیک مشاع پر قبضہ شرط نیل ہے اور نہ ہی اس کے لواز مات ضروری ہیں۔

خطرت امام محمد میرانین نے فر مایا: مشاع کا وقف جا تزئیں ہے کیونکہ یہاں اصل میں قبضہ شرط ہے ہیں اس کو پورا کرنے والی چیز پر بھی قبضہ شرط ہوگا۔اور میا خشلاف اس چیز کے بارے میں جو تقسیم کے لائن ہو کر جب جو چیز تقسیم کے قائل ہی نہیں ہے اس میں امام محمد میرانین کے فزد کیے بھی مشاع کا وقف جا مزہے۔ کیونکہ آپ نے اس میں حوالے کروہ بہداور معدقہ پر قیاس کیا

حضرت اہام ابو یوسف بڑھ کے خزد کیک مجداور قبرستان کا استی کیا گیا ہے کیونکہ وہ تقسیم کے قابل نہیں ہیں اور ان کے
بارے ہیں اہام ابو یوسف بڑھ کے مشاع کے جواز کے باوجودونف جائز نہیں ہے کیونکہ اس ہی شرکت کا باقی رکھنا ہے اللہ کے لئے
خاص کرنے کو ہانع ہے۔ کیونکہ مجدوم قبرہ ہم مہایات کا معین نہایت بری بات ہے کیونکہ ایک سال میں مردوں کا فن کیا جائے اور
ایک سال اس میں ذراعت کی جائے اورایک وقت اس میں نماز پڑھی جائے اور دومرے وقت میں اس کو اصطبل بنا دیا جائے۔ بہ
غلاف وقف کے کیونکہ اس میں کراریا ورفلہ کی تقسیم کمن ہے۔

#### وتف کے بعد حقد ارکے حصے کابیان

وَكُوُ وَلَفَهُ الْكُلَّ ثُمَّ السَّيْحِيَّ جُزْءٌ مِنْهُ بَعَلَ فِي الْبَاقِي عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِآنَ الشَّيُوعَ مُقَارَنٌ كَمَا فِي الْهِبَةِ، بِيخِلَافِ مَا إِذَا رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي الْبَعْضِ اَوْ رَجَعَ الْوَارِثُ فِي النَّلُنَيْنِ بَعُدَ مَوْتِ الْهِبَةِ، بِيخِلَافِ مَا إِذَا رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي الْبَعْضِ اَوْ رَجَعَ الْوَارِثُ فِي النَّلُنُوعَ فِي ذَلِكَ الْمَسَرِيسِ وَقَدْ وَعَبَدُهُ أَوْ أَوْقَفَسَهُ فِي صَرَضِهِ وَفِي الْمَالِ ضِيقَ، لِآنَ الشَّيُوعَ فِي ذَلِكَ الْمَسَرِيسِ وَقَدْ وَعَبَدُ الشَّيُوعَ فِي ذَلِكَ طَارِيءٌ . وَلَوْ الشَّيْوعِ وَلِهِذَا جَازَ فِي طَارِيءٌ . وَلَوْ الشَّيْوعِ وَلِهِذَا جَازَ فِي الْمَايِي لِعَدْمِ الشَّيْوعِ وَلِهِذَا جَازَ فِي الْايْتِذَاءِ، وَعَلَى طَلَى الْمَالِي طَلَى الْمَعْلُوكَةُ .

کے اور جب کی خفس نے ایک کھمل چیز وقف کردی اس کے بعد اس کے ایک جھے کا کوئی حقدارلکل آیا تو اہام جمر مہینہ مزدیک ہاتی ہیں بھی وقف باطل ہوجائے گا۔ کیونکہ مشاع ملا ہواتھا جس طرح بہدیں ہوتا ہے بہ خلاف اس صورت کے کہ جب بہبہ کرنے والا پچھ حصہ واپس لے یامریش کی موت کے بعد ورفاء نے دو تہائی واپس لیا ہے حالا تکہ مریض نے مرض الموت میں پوری کرنے والا پچھ حصہ واپس لے باور مال ہیں تکی ہوگئی ہے کیونکہ اس کا شیوع طاری ہے اور جب حقد ارکسی ایسے جھے کا حقد اربنا جو معین اور غیل مہد یا تو بقیہ وقف کی تھی۔ اور مال میں تکی ہوگئی ہے کیونکہ اس کا شیوع طاری ہے اور جب حقد ارکسی ایسے جھے کا حقد اربنا جو معین اور علیمت والے علیمدہ ہے تو بقیہ وقف جائز ہے اور مبد اور ملکیت والے صد نے کا تھم بھی اس طرح ہے۔

## وقف كرت موع مصرف بيان كرنے كالحكم

قَالَ: وَلَا يَسَمُّ الْوَقْفُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ حَتَّى يَجْعَلَ آجِرَهُ بِجِهَةٍ لَا تَنْفَطِعُ ابَدًا . وَقَالَ الْمُو يُوسُفَ: إِذَا سَسَمَى فِيهِ جِهَةً تَنْفَطِعُ جَازَ وَصَارَ بَعْدَهَا لِلْفَقْرَاءِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ . لَهُمَا آنَ مُوجَبَّ الْوَقْفِ زَوَالُ الْمِلْكِ بِدُونِ التَّمْلِكِ وَآنَهُ يَتَابَّدُ كَالْعِنِي، فَإِذَا كَانَتُ الْجِهَةُ يُتَوَقَّمُ مُوجَبَّ الْوَقْفِ زَوَالُ الْمِلْكِ بِدُونِ التَّمْلِكِ وَآنَهُ يَتَابَّدُ كَالْعِنِي، فَإِذَا كَانَتُ الْجِهَةُ يُتَوَقَّمُ اللهِ تَعَالَى وَهُو مُوقَّ عَلَيْهِ، لِآنَ التَّقُوبُ وَالنَّيَعِ . وَلاَ بِي النَّيْعِ فَلَا اللهِ تَعَالَى وَهُو مُوقَوَّ عَلَيْهِ، لِآنَ النَّقُوبُ وَالتَّمَرُ وَلَى اللهِ تَعَالَى وَهُو مُوقَوَّ عَلَيْهِ، لِآنَ النَّقُوبُ وَالتَقَرَّبُ اللهِ تَعَالَى وَهُو مُوقَوَّ عَلَيْهِ، لِآنَ النَّقُوبُ وَالتَقَرَّبُ اللهِ اللهِ تَعَالَى وَهُو مُوقَوَّ عَلَيْهِ، لِآنَ النَّقَوْبُ وَالصَّدُ فِي الْمُولِي اللهِ عِهَةٍ تَتَابَّدُ فَيَصِحُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَقِيلَ إِنَّ التَّابِيدَ الصَّرِفِ إِلَى جِهَةٍ تَنْفَعُ وَمَرَةً بِالصَّوْفِ اللهِ يَعْفَى الْمَعْوَى التَّابِيدِ اللهَ الْعَرْبُ اللهِ الْمُعْمَلِ وَالصَّدِي اللهَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ال

کے فرمایا: طرفین کے فزدیک و نقف ای وقت کھل ہوگا جب اس کے آخریس بینادیا جائے کہ اس کامعرف یہ ہے جو جو کہ اس کے خو مہمی بھی فتم ہونے والالہیں ہے۔

حصرت امام ابو بوسف میشان نے فرمایا جب اس کامعرف معین ہوچکا ہے جوشم شہونے والا ہے توبید جائز ہے اور اس کے بعد ونف فقراء کے لئے ہوگا۔ اگر چہونف کرنے والا ان کاتعین نہی کرے۔

ولف سراہ سے اور اللہ کے دوقف کو واجب کرنے والا زوال ملکیت ہے خواہ ملکیت زائل ہویا نہ ہوزوال ملک جمل تا بید ہوا کرتی مر فین کی دلیل یہ ہے کہ وقف کو واجب کرنے والا زوال ملکیت ہے خواہ ملکیت زائل ہویا نہ ہوزوال ملک جمل تا بید ہوا ہے جس طرح عتق میں تا بید ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب اس کامعرف ایسا ہے جس کے فتم ہونے کا وہم ہوتو اس ہے مجمی وقف کا مقصد کما حقہ بورانہ ہوگا ہی تو قیت اس کو باطل کرنے والی ہے جس طرح بھے کی توقیت اس کو باطل کرنے والی ہے۔

حضرت امام ابو بوسف میزاد کی دلیل بید کروتف کا مقصد صرف الله کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور بیم تنصد صرف و تف سے
میں بورا ہونے والا ہے کی ونکہ بیقر ہے جی ختم ہوئے والے معرف ہے جسی حاصل ہوجاتا ہے۔ اور بھی جیٹ معرف میں و تف کرنے
ہے جسی قرب حاصل ہوجاتا ہے جس دولوں صور توں میں ونف درست ہوگا۔ اورا کی تول بید ہے کہ تابید بیا تفاق شرط ہے۔
سے بھی قرب حاصل ہوجاتا ہے جس دولوں صور توں میں ونف درست ہوگا۔ اورا کی تول بید ہے کہ تابید بیا تفاق شرط ہے۔

حضرت امام ابد بوسف میسند کے نزویک تابید کی شرط ذکر کرنا ضرور کی نبیل ہے کیونکہ لفظ ونف اور صدقہ تابید کی خبر دیے والے ہیں۔اسی دلیل کے سبب جس ہم بیان کر بچے ہیں۔ کیونکہ وقف بغیر تملیک کے از الدملکیت ہے جس المرح عتق ہے ای لئے امام قد ورکی میسند نے امام ابو بوسف میسند تول ذکر کرنے کے بعد کہا ہے '''اور سے مجھے بھی مہی ہے۔

حضرت امام محد والمنظمة كنزديك تابيد كاشرط كاذكركرنا ضرورى بي كيونكديد فقع يا آمد في كامعدقد باور بهى بيموقت مواكرتا باور بهى موہد مواكرتا بيكي كيونكه مطلق وقف تابيد كي طرف و في والانيس بيس تابيد كي وضاحت كرنا ضرورى ب-

#### غيرمنقوله جائدادك وتف كابيان

قَالَ (رَيَهُ عُورُ وَقُفُ الْعَقَارِ) لِآنَ جَمَاعَةً مِنُ الصَّحَابَةِ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَفُوهُ (وَلَا يَجُورُ وَقُفُ مَا يُنقَلُ وَيُحَوَّلُ فَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: وَهِلَا عَلَى الْإِرْسَالِ قُولُ آبِى حَنِيْفَةَ (وَقَالَ آبُو لَوَقُفُ مَا يُنقَلُ وَيُحَوَّلُ آبِي حَنِيْفَةَ (وَقَالَ آبُو يُوسُفَ: إِذَا وَقَفَ ضَبْعَةً بِبَقَرِهَا وَأَكُرَيْهَا وَهُمْ عَبِيلُهُ جَازًى وَكَذَا سَائِرُ آلَاتِ الْحِرَاسَةِ لِآنَةُ يَرُسُفَ: إِذَا وَقَفَ ضَبْعَةً بِبَقَرِهَا وَأَكُرِيْهَا وَهُمْ عَبِيلُهُ جَازًى وَكَذَا سَائِرُ آلَاتِ الْحِرَاسَةِ لِآنَةً لَكُمْ يَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمَقُولُ الْمَقُولُ الْمَقُولُ اللّهُ عَلَى الْوَقْفُ فِيهِ تَبُعًا اَوْلَى .

ا المنظم المنظم

صرت الم ابو یوسف یوخینے فرمایا: جب کوئی شخص بل جلانے والے بیل اور بمع کا شت کا را بنا کھیند وقف کر ساوروں کو شت کا روتنف کرنے والا بنام بوتویہ وقف جا کر ہاور کا شتاگاری کے دوسرے آلات کا تھم بھی ای طرح ہے کو نکہ یہ تعمور لینی نے کے تابع بیں اور کی اشیاء تابع بھو کر ہیں ہیں جو کر ہیں ہے جس اس کا کھالا نے کے تابع بیں اور کی اشیاء تابع بھو کر ہیں ہوجاتی ہے۔ حضرت الم محمد بریند کا مؤقف بھی الم م ابو یوسف بریند کے واقف میں اس کی معارت وائل ہوجاتی ہے۔ حضرت الم محمد بریند کا مؤقف بھی الم م ابو یوسف بریند کے منتو کہ جو منتولہ جا کہ یہ کے منتولہ جا کہ یہ کی تک مام کر برد جداولی جا کر برد جداولی جداولی جداولی جا کر برد برد برد کر برد جداولی جا کر برد جداولی کر برد برد بر

# ہتھیاراور گھوڑے کواللہ کی راہ میں وقف کرنے کابیان

(وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَجُوْزُ حَبْسُ الْكُوَاعِ وَالسِّكَاحِ) وَمَعْنَاهُ وَقُفُهُ فِى مَسِيلِ اللَّهِ، وَٱبُوْ يُوسُفَ مَعَهُ فِيهِ عَلَى مَا قَالُوا، وَهُوَ امْسِتْحَسَانٌ . وَالْقِيَامُ آنُ لَا يَجُوْزَ لِمَا بَيْنَاهُ مِنْ قَبَلُ .

وَجُدهُ الاستِبِحُسَانِ الْآثَارُ الْمَشْهُورَةُ فِيهِ: مِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (وَآمَّا حَالِلَّهُ فَفَدُ حَبَّسَ آذُرُعًا وَآفُرَاسًا لَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَلْحَهُ حَبَسَ دُرُوْعَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى " وَيُرُونَى آكُرَاعَهُ . وَالْكُرَاعُ: الْنَحَيُلُ .

وَيَدْخُلُ فِي حُكْمِهِ الْإِبِلُ ؛ لِآنَ الْعَرَبَ يُجَاهِدُونَ عَلَيْهَا، وَكَذَا السِّلاحُ يُحْمَلُ عَلَيْهَا وَعَنُ مُسَحَسَّدٍ آنَهُ يَجُوزُ وَقُفُ مَا فِيهِ تَعَامُلُ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ كَالْفَاْسِ وَالْمَرِّ وَالْقَدُومِ وَالْمِنْشَادِ وَالْجِنَازَةِ وَثِيَابِهَا وَالْقُدُودِ وَالْمَرَاجِلِ وَالْمَصَاحِفِ

وَعِنْ أَبِى يُوسُفَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ إِنَّمَا يُتُوكُ مِالنَّصِّ، وَالنَّصُّ وَرَهَ فِي الْكُرَاعِ وَالْسِلَاحِ فَبُفَّنَصَرُ عَلَيْهِ وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ: الْقِيَاسُ قَدُيُتُوكُ مِالنَّعَامُلِ كَمَا فِي الامْسِصْنَاعِ، - وَقَدْ وُجِدَ الْتَعَامُلُ فِي هَذِهِ الْاَشْبَاءِ .

وَعَنْ نُصَيْرِ بُنِ يَخْبَى آنَهُ وَقَفَ كُتُبُهُ الْحَاقَا لَهَا بِالْمَصَاحِفِ، وَهِلْذَا صَحِيحٌ لِآنَ كُلَّ وَاحِدٍ يُمُسَكُ لِلدِّينِ تَعُلِيْمًا وَتَعَلَّمًا وَقِرَاءَةً، وَٱكْثَرُ فُقَهَاءِ الْآمُصَادِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ، وَمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ لَا يَجُوزُ ذُعِنْدَنَا وَقُفُهُ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُ: كُلُّ مَا يُمكِنُ الانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ اَصُلِهِ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ يَجُوزُ وَقَفُهُ ؛ لِانَّهُ لِلاَنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ اَصُلِهِ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ يَجُوزُ وَقَفُهُ ؛ لِانَّهُ لِلْأَنْهُ الْعَقَارَ وَالْكُرَاعَ وَالسِّلَاحَ .

وَلَنَا أَنَّ الْوَقْفَ فِيهِ لَا يَسَابَّدُ، وَلَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ فَصَارَ كَاللَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، بِخِكَافِ

الْعَقَارِ، وَلَا مُعَارِضَ مِنْ حَيْثُ السَّمُعُ وَلَا مِنْ حَيْثُ النَّعَامُلُ فَيَقِى عَلَى آصْلِ الْقِبَاسِ . وَهَلَا الْعَقَارِ ، وَلَا مُعَارِضَ مِنْ حَيْثُ السَّمُعُ وَلَا مِنْ حَيْثُ النَّعَامُلُ فَيَقِى عَلَى آصْلِ الْقِبَاسِ . وَهَلَا الْعَقَارَ يَتَابَّدُ، وَالْجِهَادُ سَنَامُ الدِّينِ، فَكَانَ مَعْنَى الْقُرْبَةِ فِيهِمَا آقُولِى فَلَا يَكُونُ غَيْرُهُمَا فِي مَعْنَاهُمَا .

کے جھزت امام محمد میں ایک میں ایک موڑے اور جھیار کو اللہ کی راہ میں وقف کرتا جائز ہے اس مسئلہ میں امام ابو یوسف میں بیری آپ کے ساتھ ہیں۔ جس طرح مشائخ فقہا و نے فرمایا ہے اور ریا تحسان ہے جبکہ قیاس کا تقاضہ ریہ ہے کہ ان وقف درست نہ ہواس دلیل کے سبب جس کو ہم بیان کر بچکے ہیں۔

استخسان کی دلیل یہ ہے کہ وہ آ فار جواس کے جائز ہونے بیل نقل کیے مسے ہیں دہ مشہور ہیں اوران بیس ہے ہے کہ نی کریم کا فیڈا نے ارشادفر مایا: خالد نے اپنی زر ہیں اور گھوڑے کواللہ کی راہ بیل وقف کر دیا ہے اور طلحہ نے اپنی زر ہیں اور گھوڑے کواللہ کی راہ بیل وقف کر دیا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق ''واکرائے'' بھی ہے اور کراغ ہے گھوڑا مراد ہے۔ اور انٹ بھی گھوڑے کے محم میں ہے' کیونکہ عرب انٹوں سے بھی جہاد کرتے نتھے اور ان پر سامان لا داکر نتے ہتھے۔

حضرت امام محمد مولاد ہے روایت ہے کہ جن منقولی جائیدادول کے لین دین کرنے کا رواج ہے۔ان میں ونف جائز ہے حسرت کہلاڑی، پھوڑ ااور بسولاء آرہ، تا بوت اور اسکے کپڑے کی ہاغہ یاں اور چینل کی پتیلیاں اور کلام مجید ہے۔

حضرت امام ابو بوسف مولید کے زدیک جائز جیس ہے کیونک نص کے سبب قیاس کورک کردیں سے اور نص صرف الکراع اور السلاح کے بارے میں دار د ہوئی ہے ہیں اس کا انھماراس میں ہوگا۔

حضرت امام محر مسللہ نے فرمایا: بھی بھی ترک قیاس تعامل کے سبب ہوا کرتا ہے جس طرح استعماع میں ہوا کرتا ہے اور ان اشیاء کے وقت میں تعامل (لوکوں کارواج) جاری ہے۔

تصیر بن کی سے روایت ہے کہ قرآن مجید پر قیاس کرتے ہوئے نقہاء نے اپنی کتابیں وقف کر دی تعیس اور میریجے ہے کیونکہ و بنی کتب اور مصحف بیلم حاصل کرنے اور سکھانے کے لئے وقف کی جاتی ہیں۔اور شہرول کے اکثر فقیماء امام محمہ میریند کے قول پڑمل کرتے ہیں۔اور جن منقولات کالین وین کرنے ہیں تعامل نہیں ہے ہمارے نز ویک ان کا وقف جا کرنہیں ہے۔

حضرت امام شافعی مواند نے فرمایا: جس چیز کی اصل کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھاناممکن ہواوراس کی بھے کرنا جائز ہوتو اس کو وقت کرنا بھی جائز ہے۔ کیونکہ اس سے نفع اٹھانا جائز ہے۔ پس بیعقار، کراع اور سلاح کے مشابہ ہوجائے گا۔

ہماری دلیل بیے کہ اس کا وقف ہمیشہ نہیں ہوا کرتا ، اس دلیل کے سب جس کوہم بیان کر بچے ہیں۔ پس بید دراہم و دنا نیر کے مشابہ ہو جائے گا بہ خلاف عقار کے کیونکہ اس میں ایسانہیں ہے۔ اور یہاں کوئی حدیث ، اثر اور تعامل بھی معارضہ کرنے والانہیں ہے مشابہ ہو جائے گا بہ خلاف عقار کے کیونکہ اس میں ایسانہیں ہے کہ عقار ہمیشہ باتی رہتے ہیں جبکہ جہاودین کا اعلیٰ رکن ہے ہیں کھوڑ ااور اسلی میں قربت کا اعلیٰ رکن ہے ہیں کھوڑ ااور اسلی میں قربت کا معنی زیادہ قریب ہے اور ان کے مواد و مری اشیاء میں یہ حقیٰ نہیں ہے۔

## وثف كوبيجني كم ممانعت كابيان

قَى الْ (وَإِذَا صَبِحَ الْوَقْفُ لَمْ يَجُزُ بَيْعُهُ وَلَا تَمْلِيكُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَشَاعًا عِنْدَ آبِى يُوسُفَ فَيَطْلُبُ الشَّرِيكُ الْقِسْمَةَ فَيَصِحُ مُقَاسَمَتُهُ) أمَّا امْتِنَاعُ النَّمْلِيكِ فَلِمَا بَيْنًا .

وَآمَا جَوَازُ الْقِسْمَةِ قِلَاتَهَا تَمْيِيزٌ وَإِفْرَازٌ ، غَايَةُ الْآمُو آنَّ الْغَالِبَ فِي غَيْرِ الْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ مَعْنَى الْمُرَاذِ نَظَرًا لِلْوَقْفِ فَلَمْ تَكُنْ بَيْعًا وَتَعْمَلِيكَا الْغَالِبَ مَعْنَى الْإِفْرَاذِ نَظَرًا لِلْوَقْفِ فَلَمْ تَكُنْ بَيْعًا وَتَعْمَلِيكَا الْغَالِبَ مَعْنَى الْإِفْرَاذِ نَظَرًا لِلْوَقْفِ فَلَمْ تَكُنْ بَيْعًا وَتَعْمَلِيكَا الْغَالِبَ مَعْنَى الْإِلَى يُقَاسِمُ شَوِيكَهُ اللَّهُ الْوَلِايَةُ وَتَعْمَلِيكَا الْغَالِبَ مَعْنَى الْإِلَى وَصِيَّةٍ وَإِنْ وَقَفَ يَصِفَ عَقَادٍ خَالِصٍ لَهُ فَالَّذِى يُقَاسِمُهُ الْقَاطِي لِلْمُ وَعِيدًا الْمُؤْمِنِ اللَّهِ وَصِيدًة وَإِنْ وَقَفَ يَصِفَ عَقَادٍ خَالِصٍ لَهُ فَالَّذِى يُقَاسِمُهُ الْقَاطِي لِلْكَ مِنْ اللَّهُ اللْعَلِي الْمُؤْمِلُ اللْمُلْلَمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِي الللللِّلَةُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلُولُ اللللِهُ اللِهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ الللللِّلِي الللللِّلِي اللللللِّلِي الللللِهُ الللْمُلْمُ الللللِهُ اللَّهُ اللللِّلُولُولُولُ اللللْمُ اللَّلَا اللللْمُ الللللِلْمُ اللِمُلْمُ

کے فرمایا: اور جب وقف لازم ہوجائے تو اس کو پیخایا کسی کی ملکت میں دینا جا کزئیں ہے البتہ یہ کہ جب وہ وقف مشاع ہوتو حضرت امام ابو یوسف ہوتا کے خزد کی دوسم سرکے جھے پراس کی تقسیم درست ہے۔ اسی دلیل کے سبب جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور تقسیم کرنے کے جواز کی دلیل ہے ہے کہ تقسیم کرنے سے ملحدگی اور فرق ہوجا تا ہے۔ اور اس سے زیادہ زیادہ سبکی لازم آسے گا کہ تو کی جانے والی ہوز دل کے سوائیں مبادلہ کا بھم غالب آسے گا ہیں ہم نے وقف کرنے پر مہریانی کے سبب وقف میں افراز کا معنی غالب کردیا ہے تا کہ ہوتا اور تملیک نہے۔

اس کے بعد جب مشتر کہ عقار سے کسی نے اپنا حصد دلف کر دیا ہے تو وقف کرنے والا ہی اپٹے شریک سے اپنا حصد الگ کرکر لے۔ کیونکہ دلف پر دلایت والف کی ہوتی ہے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے ولی کو ملے گی۔ اور جب کسی نے خاص زبین کا آ دھا حصہ ولف کیا تو قاضی اس سے تقسیم کرائے گایا مجروہ بقیہ ماندہ حصہ کسی کو بھی دنتو مشتری اس سے تقسیم کرائے گا اور اس کے بعد والف مشتری سے خرید سے گائے کیونکہ ایک ہی بند سے کا مقاسم اور مقاسم ہونا جائزنہ ہوگا۔

اور جب تقتیم میں پچھ دراہم زیادہ ہوں تو وہ دراہم مشتری واقف کو دے تو بیرجا ئزنہیں ہے کیونکہ وقف کر وہ چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے۔اور جب واقف نے مشتری کودے دیا ہے تو جائز ہےاور دراہم کے مطابق شراء ہوگا۔

### وقف کی آمدنی کے مصرف کابیان

قَالَ (وَالْوَاجِبُ أَنْ يُبْتَكَا مِنُ ارْتِفَاعِ الْوَقْفِ بِعِمَارَتِهِ شَرَطَ ذَلِكَ الْوَاقِفُ أَوْ لَمُ يَشُتَرِطَ) إِلاَنَّ فَصُدَ الْوَاقِفِ الْوَاقِفُ اَوْ لَمُ يَشُتَرِطَ) إِلاَنَّ الْوَاقِفِ صَرْفُ الْعَلَةِ مُؤْبَّدًا، وَلَا تَبْقَى دَائِمَةً إِلَّا بِالْعِمَارَةِ فَيَنْبُتُ شَرُطُ الْعِمَارَةِ الْحَيْدِ الْمُوصَى وَلاَ بَعَدُ اللهِ بِالْعِمَارَةِ فَيَنْبُتُ شَرُطُ الْعِمَارَةِ الْحَيْدِ الْمُوصَى وَلاَ بَالْعَمَارَةِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ، فَإِنَّهَا عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِهَا . وَلاَنَ الْمُوصَى لَهُ بِهَا .

ئُمْ إِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى الْفُقَرَاءِ لَا يَظُفَرُ بِهِمْ، وَآقُرَبُ آمُوَ الِهِمْ هَلِهِ الْعَلَّةُ فَنَجِبُ فِيهَا. وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى رَجُلِ بِعَيْنِهِ وَآخِرُهُ لِلْفُقَرَاءِ فَهُوَ فِي مَالِهِ: آي مَالٍ شَاءً فِي حَالِ حَيَالِهِ. وَلَا يُنوَخَدُ مِنْ الْعَلَةِ وَلَا يَكُن مُعَيَّنٌ يُمُكِنُ مُطَالَبَتُهُ، وَإِنَّهَا يَسْتَحِقُ الْعِمَارَةَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَبْقَى الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَبْقَى الْمَوْقُوفُ وَإِنْ خَرِبَ يَثِني عَلَى ذَلِكَ الْوَصْفِ وَلِآنَهَا بِصِفَتِهَا صَارَتُ عَلَيْهَا مَصُرُوفَةً إِلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ .

فر مایا و آنٹ کی آ مدنی کو سب سے پہلے اس کی تغیر پر لگایا جائے گا۔ اگر چہ واقف نے اس کی شرط لگائی ہونہ کے سلے ہو کہ یہ اس کی آ مدنی کو بھینتی ملے گی۔ پس تقاضہ کے مطابق توجی کے افران شرط ہے۔ کیونکہ منافع کے مطابق فرج کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور بیال طرح ہوجائے گا۔ جس طرح فدمت کے لئے وسیت کردہ فلام کا خرچہ دھیت شدہ پر واجب ہے۔ اسکے بعد جب وتف فقراء کے لئے ہا دران پر قابونہ س پایا جاسکتا اوران کے مالوں میں وقف کی آ مدنی زیادہ آ سانی سے حاصل ہونے والی ہے تو تغیر کرنا واجب ہے۔

اور جب کی معین بندے کے لئے وتف کیا ہے جبکہ بعد میں وی فقراء کے لئے ہو گیا ہے تو وتف کی تغییرای بندے کے مال سے واجب ہو گئا۔ اور جب ہوگیا۔ اور تغییرای بندے کے ال سے واجب ہوگی۔ اگر چہوہ وہ جس مال سے جا ہے اپنی زندگی میں نغییر کربے۔ اور تغییر کا خرچہ مرف وتف سے نہ لیا جائے گا' کیونکہ وتف تو ایک معین آ دمی پر ہے۔ اور اُس سے تغییر کا مطالبہ کرنا بھی ممکن ہے۔

وتف کی تغییراتی ہی ضروری ہے جتنی تغییر جی وہ اس حالت رہے جو واقف کے وقف کرتے وقت اس کی تھی۔ اور جب وہ خراب ہو جائے اتواس پراتنائی بنادیا جائے گائی کی نکہ ای وصف کے مطابق اس کی آمدنی موقوف علیہ پرخرج کرنے کے سبب وقف کی گئی کئی گئی کے اندا اس زاکد تغییر موقوف علیہ پر فرج کرنے کے سبب وقف کی گئی کی گئی کی اندا اس زاکد تغییر موقوف علیہ پر واجب نہ ہوگی۔ اور موقوف علیہ بی اس کی آمدنی کا حقد ارہ کے کو کہ اس کی رضا مندلی کے سوااس کی آمدنی کو دوسرے کے سپر دکرنا جائز جیس میں جاور جب وقف تقراء پر کیا جائے تو بعض مشائخ فقہاء کے نزدیک تھم اس طرح ہاور دیگر بعض مشائخ فقہاء کے نزدیک وقرج کرنا وقف طرح ہاور دیگر بعض مشائخ فقہاء کے نزدیک زیادہ تغییر کرنا جائز ہے گئر بہلاقول نیا دہ سے کے ویک تغییر پر آمدنی کو خرج کرنا وقف کو باقی رکھنے کی ضرورت پر ہوا کرتا ہے اوراس میں کسی تھم کی نیادتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

### كمركواولادك لئ وقف كرنے كابيان

قَالَ (فَإِنْ وَقَفَ دَارًا عَلَى سُكُنَى وَلَدِهِ فَالْعِمَارَةُ عَلَى مَنْ لَهُ سُكُنَى) لِآنَّ الْمَحَرَاجَ بِالضَّمَانِ عَلَى مَنْ لَهُ سُكُنَى) لِآنَ الْمَحَرَاجَ بِالضَّمَانِ عَلَى مَا مَرَّ فَصَارَ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِلْمَتِهِ (فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ كَانَ فَقِيرًا آجَرَهَا عَلَى مَا مَرَّ فَصَارَ كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِلْمَتِهِ (فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ كَانَ فَقِيرًا آجَرَهَا

الْسَحَاكِمُ وَعَسَمْرَهَا بِأَجْرَتِهَا، وَإِذَا عَمَّرَهَا رَدَّهَا إِلَى مَنْ لَهُ السُّكُنَى، لِآنَ فِى ذَلِكَ رِعَايَةَ الْسَحَقَيْنِ حَقِّ الْوَاقِفِ وَحَقِّ صَاحِبِ السُّكْنَى، لِآنَهُ لَوْ لَمْ يُعَيِّرُهَا تَفُوتُ السُّكْنَى اَصُلام وَالْآوَلُ اَوْلَى، وَلَا يُجْبَرُ الْمُمَّتَنَعُ عَلَى الْعِمَارَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِثَلَافِ مَالِهِ فَٱشْبَهَ امْتِنَاعَ صَاحِبِ وَالْآوَلُ اَوْلَى، وَلَا يُجْبَرُ الْمُمَّتَنَعُ عَلَى الْعِمَارَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِثَلَافِ مَالِهِ فَٱشْبَهَ امْتِنَاعَ صَاحِبِ السَّكُنَى، وَلَا يُجْبَرُ الْمُمَّتَنَعُ عَلَى الْعِمَارَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِثَلَافِ مَالِهِ فَآشَبَهَ امْتِنَاعَ صَاحِبِ السَّكُنَى وَكَا يَكُونُ امْتِنَاعُهُ رِضًا مِنْهُ بِبُطُلَانِ حَقِهِ لِآنَهُ فِى حَيِّزِ التَّرَقُدِ، وَلَا تَصِعُ الْسَنَاعُ مَنْ لَهُ السَّكُنَى لِاَنَّهُ غَيْرُ مَالِكِ .

کے فرمایا: اور جب کی وقف کرنے والے نے اپنا گھر اپنی اولا دکی رہائش کے لئے وقف کیا ہے تو اس گھر کی تغیرای پر ضروری ہوگی جو اس میں رہنے والا ہے کیونکہ آبدنی صان کے بدلے میں ہوتی ہے۔جس طرح گزر چکا ہے۔ توبیای طرح ہو جائے گا'جس طرح جب کی خدمت کے لئے غلام کی وصیت کی تو اس غلام کا خرچہ خدمت لینے والے پر ہوگا۔

اس کے بعد جب موتو ف علیہ کی تغییر رک جائے یاوہ تخص نقیر ہوجائے تو جا کم اس کواجرت دیکراس کی اجرت سے تغییر کرائے گا اور تغییر کے بعد وہ اس دونوں کے تن میں فائدہ کے اور تغییر کے بعد وہ اس دونوں کے تن میں فائدہ کے کیونکہ اگر حاکم نے اس کو تغییر کرایا اولی ہے۔ ہاں البعثہ تغییر کا اٹکار کرنے ہوجائے گی۔ پس تغییر کرایا اولی ہے۔ ہاں البعثہ تغییر کا اٹکار کرنے والے پر ذیروئی نہ کی جائے گی۔ کیونکہ اس طرح کرنے میں مال کی بربادی افا ذم آنے والی ہے۔ تو یہ کا شکاری میں صاحب بذر کے امتماع کے مشابہ ہوجائے گائیں اس کا اٹکار کرتا اس کے اپنے بی حق کو باطل کرنے پر عدم دضا مندی ہے۔ کیونکہ وہ تنگ میں گھونے امتماع کے ایک اٹکار کرتا اس کے اپنے بی حق کو باطل کرنے پر عدم دضا مندی ہے۔ کیونکہ وہ تنگ میں گھونے والما ہے اور جواس میں دینے والا ہے اور جواس میں دینے والی ہے دینا جائز کی جو بعد میں دینا جائز کی جو بین کے کہا کہ کو دونا کی جو دونا کی جو دونا کی جو دونا کی جو دونا کے اس کی جو دونا کی جو دونا کی جوان کی دونا کی جو دونا کی جو دونا کی جو دونا کے اس کی جو دونا کی کر دونا کی کر دونا کی جو دونا کی کر دونا کی جو دی جو دونا کی جو دی جو دونا کی جو دونا کی جو دینا جو دونا کی جو در دینا جو دونا کی جو دونا کی جو دونا کی جو دونا کی دونا کی جو دی جو دونا کی جو دونا کی جو دونا کی جو دونا کی جو دی جو دونا کی جو دونا کی جو دونا کی جو دونا کر دونا کی

## وتف شده عمارت كمنهدم مونے كابيان

قَـالَ (وَمَا انْهَدَمَ مِنْ بِنَاءِ الْوَقْفِ وَآلِتِهِ) صَوَفَهُ الْحَاكِمُ فِي عِمَارَةِ الْوَقْفِ إِنَّ احْتَاجَ إِلَيْهِ، وَإِنْ اسْتَخْنَى عَنْهُ أَمْسَكُهُ حَتَى يَحْتَاجَ إِلَى عِمَارَتِهِ فَيَصْرِفَهُ فِيهِمَا ؛ لِلاَنَهُ لَا بُدَّ مِنُ الْعِمَارَةِ لِيَبْقَى عَلَىٰ التَّابِيدِ فَيَحْصُلَ مَقْصُودٌ الْوَاقِفِ .

فَإِنْ مَسَّتُ الْحَاجَةُ الِيهِ فِي الْحَالِ صَرَفَهَا فِيهَا، وَإِلَّا اَمْسَكُهَا حَتَّى لَا يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ اَوَانَ الْمَرَمَّةِ الْسَحَاجَةِ فَيَسْطُلُ الْمَقْصُودُ، وَإِنْ تَعَذَّرُ إِعَادَةُ عَيْنِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ بِيعَ وَصُرِ فَ لَمَنُهُ إِلَى الْمَرَمَّةِ الْسَحَاجَةِ فَيَسْطُلُ الْمَقْصُودُ، وَإِنْ تَعَذَّرُ إِعَادَةُ عَيْنِهِ إلى مَوْضِعِهِ بِيعَ وَصُرِ فَ لَمَنُهُ إِلَى الْمَرَمَّةِ صَرِفًا لِلْبَدَلِ اللهَ الْمَنْفِقِ الْمُبْدَلِ (وَلَا يَجُوزُ أَنَّ يَقْسِمَهُ) يَعْنِى النَّقُضَ (بَيْنَ مُسْتَحَقِّى صَرَفًا لِلْبَدَلِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَنْفِعِ، وَالْعَيْنُ وَلَا حَقَّ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فِيهِ: وَإِنَّمَا حَقَّهُمْ فِي الْمَنَافِعِ، وَالْعَيْنُ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ فَلَا يَصُرِ فَ الْمَنَافِعِ، وَالْعَيْنُ عَلَيْهِمْ فِيهِ: وَإِنَّمَا حَقَّهُمْ فِي الْمَنَافِعِ، وَالْعَيْنُ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ فَلَا يَصْرِفُ إِلَيْهِمْ غَيْرَ حَقِّهِمْ .

کے فرمایا: اور جب وتف کی عمارت گر جائے اور اس کے حصول میں سے پچھٹوٹ پھوٹ جائیں' تو اب اگر ان کی ضرورت ہے بیرحا کم اس سمامان وتف کو تعمیر پر لگائے گا' اور اگر اس کی ضرورت نہ ہوتو حاکم اس کور وک دے حتی کہ اس کی بنانے کی ضرورت پیش آئے۔ اوراس کے بعدوہ اس کو بنانے میں صرف کرے گا۔ کیونکہ وقف کے دوام میں ممارت ضروری ہے تا کہ واقف کا مقصد حاصل ہوجائے۔

اس کے بعد جب اس کی فوری طور پرضرورت ہوتو اس کے بنانے بیں نگائے ورنداس کوروک دے تا بکہ مشکل وقت میں بریشانی نہ ہواور مقصود باطل ہو جائے۔

ہ اور جب من وئن اس کو و ہاں لگا تاممکن نہ ہوتو اس کو چے کراس کی قیمت اس کی مرمت میں لگائے تا کہ مبدل کی جگہ بدل کا م آجائے۔اور ٹوٹے ہوئے سامان کو وقف کے حقد اروں پرخرج جائز نہیں ہے کیونکہ بیسامان عین وقف کا حصہ ہے اور اس میں موتو نے میں ہم کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ ان کاحق نفع میں ہے اور عین کاحق اللہ تعالی کا ہے بس ان کو دومرے کاحق نہیں دیا جائے گا۔

### واقف كاوقف كي آمدني اييز لئے خاص كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ أَوْ جَعَلَ الْوِلَايَةَ اللَّهِ جَازَ عِنْدَ آبِئُ يُوسُفَ) قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ذَكَرَ فَصْلَيْنِ شَرْطَ الْغَلَّةِ لِنَفْسِهِ وَجَعَلَ الْوِلَايَةِ اِلَيْهِ .

امًا الكول فَهُو جَائِزٌ عِنْدَ آبِى يُوسُف، وَلَا يَجُوزُ عَلَى قِيَاسٍ قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ هِلَالِ الرَّاذِي وَهِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقِيلَ إِنَّ الاخْتِلَافَ بَيْنَهُمَا بِنَاء عَلَى الاخْتِلَافِ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبْض وَالْإِفُواذ .

وَجُهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الْوَقْفَ تَبَرُعُ عَلَى وَجُهِ التَّمْلِيكِ بِالطَّرِيقِ الَّذِي قَدَّمُنَاهُ، فَاشْتِرَاطُهُ الْبَعْضَ آوُ الْكُلَّ لِنَفْسِهِ يُبْطِلُهُ ؛ لِآنَ التَّمْلِيكَ مِنْ نَفْسِهِ لَا يَتَحَقَّقُ فَصَارَ كَالصَّلَقَةِ الْمُنَقِّذَةِ، وَشَرُطَ بَعْضِ بُفْعَةِ الْمَسْجِدِ لِنَفْسِهِ .

وَلاَ بِسَى يُوسُفَ مَا رُوِى (أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ صَدَقَتِهِ) " وَالْمُرَادُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُرَادُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُرَادُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَحِلُّ الْاكُلُ مِنْهَا إِلَّا بِالشَّرُطِ، فَدَلَّ عَلَى صِحَتِهِ، وَلَا نَ الْوَفُفَ مِنْهَا إِلَّا بِالشَّرُطِ، فَدَلَّ عَلَى صِحَتِهِ، وَلَا نَ الْوَفُفَ إِنَّ الْوَفُفَ إِلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا يَحِلُّ الْاكُلُ وَجُهِ الْقُوْبَةِ عَلَى مَا بَيَنَاهُ، فَإِذَا شَرَطَ الْبَعْضَ أَوُ الْكُلُ

لِنَهُ فِيهِ، فَقَدْ جَعَلَ مَا صَارَ مَمُلُوكًا لِلَّهِ تَعَالَى لِنَهْ سِهِ لَا آنَّهُ يَجْعَلُ مِلْكَ نَهْ سِهِ لِنَهُ سِهِ، وَهِلَا جَائِزٌ، كَمَا إِذَا بَنَى خَانًا آوُ سِقَايَةً آوُجَعَلَ آرُضَهُ مَقْبَرَةً، وَشَرَطَ آنُ يَنْزِلَهُ آوُ يَشُرَبَ مِنْهُ آوُ يُسُدُ فَي يُعْدِرُهُ وَشَرَطَ آنُ يَنْزِلُهُ آوُ يَشُرَبَ مِنْهُ آوُ يُسُدُ فَي يَعْدِدُ وَلَانَ مَقُصُودَهُ الْقُرُبَةُ وَفِي الصَّرُفِ إِلَى نَهْسِهِ ذَلِكَ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ (نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى نَهْسِهِ صَدَقَةً) ".

کے فرمایا: اور جب و نف کرنے والے نے و نف کی آمدنی اپنے لئے و نف کی بیاس نے و نف کی دلایت کواپ لئے فاص کرلیا ہے تو امام ابو یوسف بر کا نفونے نے اس میں دومہائی کو فاص کرلیا ہے تو امام ابو یوسف بر کا نفونے نے اس میں دومہائی کو ذکر کیا ہے۔ (۱) اپنے لئے بیداوار کی شرط بیان کر دینا (۲) ولایت کواپ لئے خاص کرلین سی شرط کے مطابق تو امام ابو یوسف فر کر کیا ہے۔ (۱) اپنے لئے بیداوار کی شرط بیان کر دینا (۲) ولایت کواپ کے مطابق جائز نہیں ہے۔ بلال رازی اورا مام شافعی جو الی تو ل بھی اس کے مطابق جائز نہیں ہے۔ بلال رازی اورا مام شافعی جو الی تو ل بھی اس کے مطابق جائز نہیں ہے۔ بلال رازی اورا مام شافعی جو الی انتقادی کو البیار کی اورا میں متولی کا قبید ہوئے کی اس میں متولی کا قبید ہوئے کی شرط دی اورا کی تو ل بیہ ہے کہ ان فقہاء کے درمیان جواختلاف ہے دومان اختلاف ہے جس میں متولی کا قبید ہوئے کی شرط دی اورا فراز کو متعلق کرنے میں ان کا اختلاف ہے۔

دوسراتول میہ کے حدید اور مستقل مسئلہ ہے کیونکہ وہ اگر چدا ہے زندگی ہیں چھا مدنی اپنے لئے خاص کر کے موت کے بعد نقراء کے لئے وقف کردے۔ دونوں صورتوں میں بیر مسئلہ صاحبین کے درمیان اختلاف والا ہے۔

اور جنب کسی نے وقف کر کے بیشرط بیان کی کہ بھوآ مدنی یا کمل آمدنی اس کی امہات اولا داوراس کے مدبر غلاموں کے لئے ہوگی اور جنب تک وہ زندہ بیں اوران کے فوت ہوئے کے بعد وہ فقراء اور سکینوں کے لئے وقف ہے تو ایک تول کے مطابق یہ با تفاق جائز ہے اور دوسرے تول کے مطابق اس بیں بھی اختلاف ہے اور بہی صبحے ہے اس لئے جب واقف نے اپنی زندگی بیں امہات اولا دوغیرہ کے شرط بیان کرنے والا ہے تو اس کی این ذات کی طرح ہوجائے گا۔

حضرت امام محمد میشند کے فرمان کی دلیل میہ کے دقف کرنا اصل میں قرب کی نیت کے ساتھ لِطورا حسان مالک بنانا ہے پس بعض یا کل کی شرط کے ساتھ اپنے آمدنی کو خاص کرنا ہید دقف کو باطل کرے گا۔ کیونکدا پی ذات کے لئے اپنے ہی مال کا مالک بنانا ٹابت نہیں ہے کیونکہ بینا فذشدہ صدقہ اور مسجد کے بعض جھے کوایئے لئے لینے کی شرط کی مائند ہوجائے گا۔

حضرت امام ابو بوسف میر الته کے قرمان کی دلیل وہ حدیث ہے جس اس طرح روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم مثاقیق نے اپنے صدقہ کے مال سے کھانا جا کر نہیں ہے صدقہ کے مال سے کھانا جا کر نہیں ہے صدقہ کے مال سے کھانا جا کر نہیں ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی زیت سے وقف کرنے سے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی زیت سے وقف کرنے سے ملک سیست میں میر جاتی دلیل ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی زیت سے وقف کرنے سے ملک سیست ختم ہوجاتی ہے جس کا نام دفق ہے۔ ای دلیل کے سبب جس کو ہم بیان کرنچے ہیں۔

اور جب واقف بعض آمدنی یا کھل آمدنی میں اپنے لئے شرط لگائے توجویز اللہ کے مملوک ہو چکی تھی اس کواس نے اپنے خاص کیا ہے۔ اور سے جائز ہے جس طرح کسی نے سرائے خانہ یا سبیل بنایا اور اپنی زمین میں قبرستان بنایا ہے تو اب وہ سرائے خانہ میں تضہر نے اور سبیل سے یانی ہے اور قبرستان میں ڈن ہونے کی شرط لگائے تو بیاس کے لئے جائز ہے۔ کیونکہ وقف والے کا مقصد اللہ کا قرب ہے۔ اور اپنی ذات پرخرج کے سبب بھی اس کو مقعد حاصل ہونے والا ہے کیونکہ نی کریم انٹی آئی نے قرمانی انسان کا اپنی ذات پرخرج کرنا بھی صدقہ ہے۔ '

### وقف شده زمین کودوسری زمین سے بدلنے کا بیان

وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ اَنْ يَسْتَبِدِلَ بِهِ اَرْضًا أُخْرَى إِذَا شَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ آبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدِ الْوَقْفُ وَالشَّرُطُ بَاطِلٌ وَلَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ فِي الْوَقْفِ ثَلاقَةَ آيَامٍ جَازَ الْوَقْفُ وَالشَّرُطُ عِنْدَ آبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْوَقْفُ بَاطِلٌ، وَهنذا بِنَاءَ عَلَى مَا ذَكُونَا جَازَ الْوَقْفُ وَالشَّرُطُ عِنْدَ آبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْوَقْفُ بَاطِلٌ، وَهنذا بِنَاءَ عَلَى مَا ذَكُونَا وَالشَّرُطُ الْوَلَانِةِ فَلَالِ الْفَا وَهُو ظَاهِرُ وَالشَّرُطُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَى لَ مَشَايِخُنَا: الْآشُبَهُ أَنْ يَكُونَ هَلَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ، لِآنَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ النَّسْلِيْمَ إلى الْفَيْحِ شَرْطُ لِصِحَةِ الْوَقْفِ، فَإِذَا سَلَمَ لَمْ يَبْقَ لَهُ وِلَايَةً فِيهِ .

وَكُوْ إِنَّ الْوَاقِفَ شَرَطُ وِلَا يَسَهُ لِنَفْسِهِ وَكَانَ الْوَاقِفُ غَيْرَ مَا مُوْنِ عَلَى الْوَقْفِ فَلِلْقَاضِى أَنْ يَخُوجَ إِلْوَصِيَّ نَظُرًا لِلْمِنْقَادِ، وَكَذَا إِذَا ضَوَطَ آنْ يَخُوجَ إِلْوَصِيَّ نَظُرًا لِلْمِنْقَادِ، وَكَذَا إِذَا ضَوَطَ آنْ لَيْسُوعَهَا مِنْ يَدِهِ وَيُولِيَهَا غَيْرَهُ لِآنَهُ ضَرُطٌ مُخَالِفٌ لِحُكُم لِلسَّلُطَانِ وَلَا لِفَاضٍ آنْ يُخُوجَهَا مِنْ يَدِهِ وَيُولِيَهَا غَيْرَهُ لِآنَهُ ضَرُطٌ مُخَالِفٌ لِحُكُم النَّ عَنَظَالًا

کے اور جب وتف کرنے والے نے میشرط لگائی کہ وہ جب جاہے گا وقف شدہ زیمن کو دوسری زیمن کے ساتھ بدل دے گا۔ تو حضرت امام ابو بوسف مجھند کے خزد یک میرجا مُزہے۔

حضرت امام محمد مُرَّالَةُ كَنْ وَ يَكَ اليها وتف جائز بُ لَيُكُنْ تُرط باطل بِ۔ اور جب وتف كرنے والے اپنے لئے تمن ون كى شرط لگائى تو امام ابوليوسف مُرَّيِّنَةُ كے نزديك وتف اور ثرط دونوں جائز بين جُبَدام محمد مُرِّيَّنَةُ كے نزديك وقف باطل بوار بيد اختلاف بھى اى اختلاف برجن ہے۔ جس كوہم بيان كر بچكے بيں۔

اور ولایت کی وضاحت بہ ہے کہ امام قدوری مجنید نے اس میں تقریح کردی ہے کہ امام ابو بوسف میشد کے نزدیک جائز ہے۔ اور ہلال رازی کا قول بھی اس طرح ہے اور طاہر مذہب بھی اس طرح ہے۔

فقیہ ہلال رازی نے اپنی کتاب الوتف میں نکھا ہے کہ بعض مشائخ فقہا وکا تول ہے کہ جب واقف نے اپنے لئے وتف ک شرط بیان کی تو ولایت ای کے لئے ہوجائے گی۔اور جب اس نے شرط نہ بیان کی تو ولایت نہ ہوگی۔

ہمارے مشائخ نے فرمایا؛ کرزیادہ بہتریہی ہے کہ امام محمد میں تعلقہ کا قول ہے کیونکہ ان کی دلیل ہے کہ جس چیز موقوف کومتولی کے پر دکرنا وقف کے میچے ہونے کی شرط ہے اور جب واقف نے وقف کومتولی کے حوالے کر دیا ہے تو ولا بہت اس بس فتم ہو ہ گی۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ متولی بھی واقف کی جانب سے ولایت حاصل کرنے والا ہے اور یہ تو نامکن ہے کہ خود واقف کو ولایت حاصل شہوا ور دوسرااس سے ولایت حاصل کرنے والا ہو کیونکہ اس وقف کا سب زیادہ قریبی واقف ہی تو ہے پس اس کی ولایت کا زیادہ حقد اربھی وہی ہوگا۔

اور جب کسی تخص نے مسیدینا کی تو وہی اس کی تغییر کرنے اوراس میں مؤذن مقرد کرنے کا زیادہ حقدار ہے جس طرح کس نے غلام آزاد کیا' تو اسکاولاء آزاد کرنے والے کے لئے ہے' کیونکہ آزاد کرنے والا ہی اس آزاد کا زیادہ قریبی ہے۔

اور جب واقف نے اپنے لئے ولایت کی شرط بیان کر دی جیکہ وتف کے بارے میں وہ قابل اجما دنہ ہوتہ قاضی کو نیرتی حاصل ہے کہ وہ فقراء کے حال پر مہر بانی کرتے ہوئے اس سے ولایت چھین لے جس طرح قاضی کو بیرتی حاصل ہے کہ بچوں پر مہر بانی کے سبب وصی کو وصایت سے فارغ کر دیتا ہے۔ ای طرح جب واقف نے بیشرط بیان کی کہ باذشاہ و قاضی کو بیرتی حاصل نہ ہوگا کہ وہ وقف کو واقف کے قبضہ سے فکال کر دو مرے کوئی کا متولی بنادیں گئے کوئکہ ایسی شرط خود بہ خود باطل ہوجائے گی۔

## و و و

# ﴿ بیان میں ہے ﴾

فصل وقف مسجد كي فقهي مطابقت كابيان.

علامہ ابن مجمود بابرتی جن بہتین کھتے ہیں: یہ فعل مجد کا دکام کے بیان میں ہادراس سے پہلے فعل میں ایسے ادکام بیان سے مجے ہیں جواس کے ادکام سے مختلف ہیں۔ کونکہ اس سے پہلے وقف میں امام محد بہتین کے فزد یک متولی کوشلیم کی کوئی شرط نہیں سے جبکہ امام ابو بوسف برین ہیں کے فزد یک شیور مجرم سے اور امام اعظم میں تو کو دیک دانف کی ملکبت سے فرد وق سے اگر چہ ما کم فراس کا فیصلہ نہ کیا ہو۔

حضرت امام اعظم خلافظ نے وقف میں مجھ میں فرق کیا ہے۔ وقف کا تھم ہے کہ جب تک حاکم تھم ندے یا وہ موت کے بعد موسیٰ ہی طرف مضاف نہ ہو جس کی طرف اس نے لوٹا ہے جبکہ مجد اس کی جانب لوٹے والی نہیں ہے نداس کی تھے ہا اور نساس ہے ورا ہوت ہے۔ ورا ہوت ہے۔ ویک وقف کیا ہے تو ہی وہ اس سے ورا ہوت ہے۔ ویک وقف کیا ہے تو ہی وہ اس وہ اس کی اس سے ورا ہوت ہے۔ ویک وقف کیا ہے تو ہی وہ اس میں اپنی ملکیت اس میں ہے ویک کے بیاں کہ میں نے اپنی ملکیت اس میں ہوگے۔ اور جب اس نے بیکہا کہ میں نے اپنی ذمین سے مجد بنائی تو اس کی ملکیت اس میں ہوگے۔ باتی نہ در میں ہوگے۔ (منایشری ابدایہ، نہ ایس ، ۵ ہروت)

### مسجد بناني سيزوال ملكيت كابيان

(وَإِذَا بَسَى مَسْحِلًا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَى يَقُرِزَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِطَوِيقِهِ وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِذَا صَلَّى فِيهِ وَاحِدٌ زَالَ عِنْدَ آبِى حَيْفَةَ عَنْ مِلْكِهِ) آمَّا الْإِفْرَازُ فِلاَنَّهُ لا يَخْلُصُ لِلَّهِ فَعَالَى إِلَا بِهِ، وَإِصَّالُ فَلِهُ فِيهِ فِلاَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ التَّسْلِيْمِ عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَيُشْتَرَطُ مَعَالَى إِلَا بِهِ، وَإِصَّالُ فَلِهُ فِيهِ فِلاَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ التَّسْلِيْمِ عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَيُشْتَرَطُ مَنْ التَّسْلِيْمِ عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَيُشْتَرَطُ مَنْ التَّسْلِيْمِ عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَيُشْتَرَطُ مَنْ التَّسْلِيْمِ عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَيُشْتَرَطُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَعَنَىٰ مُحَمَّدٍ اللَّهُ مُشْتَرَعُ الصَّلَاةُ بِالْجَمَاعَةِ ؛ لِآنَ الْمَسْجِدَ مُنِى لِذَلِكَ فِي الْغَالِبِ (وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ: يَزُولُ مِلْكُهُ بِقَوْلِهِ جَعَلْته مَسْجِبًا) لِآنَ التَّسْلِيْمَ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشَوَّطٍ ؛ لِآنَهُ إسْقَاطً لِيدلُكِ الْعَبْدِ فَيَصِيرٌ عَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى بِسُفُوطِ حَتَى الْعَبْدِ وَصَارَ كَالْإِعْتَاقِ، وَقَدْ بَيَنَاهُ مِنْ فَبُلُ لَا لَكَ لَكَ الرَّجِبِ مَن فَيْ مِنْ الْمَالُ وَاسَى لَلْكِيتِ السَّمِجِدِ السَاوِقَة فَمْ الْوَجَاءُ وَيَعَالَى الْمَعِدِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ ا

طرفین کی ایک روایت کے مطابق تنگیم کے لئے ایک فخض کا نماز پڑھنا بھی کافی ہے گیونکہ پوری جنس کاعمل ناممکن ہے ہیں جنس کا کم تر فرد کی شرط کافی ہوگی۔ حضرت امام محمد بریشد سے دومری روایت سے ہے کہ نماز با جماعت شرط ہے کیونکہ عام طور پرممجد نماز کی جماعت کے لئے بنائی جاتی ہے۔

حضرت امام ابو یوسف بُرِ الله نے فر مایا کہ بنائے والے جب بیر کہا کہ بین نے اس کومبحد بنایا تو اس ہے ہی اس کی ملکیت مختم ہو جائے گی کیونکہ ان کے فز دیکے تشکیم کی شروانہیں ہے 'کیونکہ بندے ہے اس کے فق کا استفاظ ہے 'جو بندے سے ساقط ہوتے ہی اللہ کے لئے ہوجائے گا۔ جس طرح اعماق میں ہوتا ہے۔ جس کوہم پہلے بیان کر بچکے ہیں۔

### مسجدوالى زمين كى ملكيت ہونے كابيان

قَىالَ: وَمَنُ جَعَلَ مَسْجِدًا تَحْتَهُ سِرْدَابٌ اَوْ فَوْقَهُ بَيْتٌ وَجَعَلَ بَابَ الْمَسْجِدِ إِلَى الطَّرِيقِ، وَعَزَلَهُ عَنُ مِلْكِهِ فَلَهُ آنْ يَبِيعَهُ، وَإِنْ مَاتَ يُورَثُ عَنْهُ ؛ لِآنَّهُ لَمْ يَخْلُصُ لِلَّهِ تَعَالَى لِبَقَاءِ حَقِي الْعَبْدِ مُتَعَلِقًا بِهِ، وَلَوْ كَانَ السِّرُ دَابُ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ جَازَ كَمَا فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. مُتَعَلِقًا بِهِ، وَلَوْ كَانَ السِّرُ دَابُ لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ جَازَ كَمَا فِي مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. وَرَوَى الْمَحْسَنُ عَنْهُ آنَهُ قَالَ: إِذَا جَعَلَ السُّفْلَ مَسْجِدًا وَعَلَى ظَهْرِهِ مَسْكَنَ فَهُوَ مَسْجِدٌ ، لِآنَ الْمُسْجِدَ مِمَّا يَتَابَدُ، وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ فِي السُّفُلُ دُونَ الْعُلُو .

رَعَنُ مُحَمَّمَ إِعَلَى عَكْسِ هَلَمَا ؛ لِآنَ الْمَشْجِدَ مُعَظَّمٌ، وَإِذَا كَانَ فَوُقَهُ مَسُكَنَّ اَوُ مُسْتَغَلَّ يَتَعَذَّرُ تَغُظِيمُهُ . وَعَنْ آبِي يُوسُفَ آنَهُ جَوَّزَ فِي الْوَجُهَيْنِ حِينَ قَدِمَ بَغُدَادَ وَرَاى ضِيقَ الْمَنَاذِلِ فَكَآنَهُ اغْتَبَرَ الطَّرُورَةَ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ آنَهُ حِينَ دَخَلَ الرَّئَ آجَازَ ذَلِكَ كُلَّهُ لِمَا قُلْنَا .

کے فرمایا:اور جب کی بندے نے مجد کوالی جگہ پرینایا ہے جس کے نیچے تہد خاندہ یاان کے اوپر رکان ہے جبکہ مبحد کا درواز ہ بڑے رائے کی جانب بنایا ہے۔اوراس کواپی ملکیت سے الگ کردیا ہے تو وہ مجدنہ ہوگی بلکہ اس کو پیچنے کاحق حاصل ہو گا اور جت وہ نوت ہوجائے آواس کی میراث بن جائے گی کیونکہ بیانٹہ کے لئے خاص میونی تھی کیونکہ اس کے ساتھ بند سے کا متعلق ہے۔ ہاں البنتہ جب تہد خاند سمجد بن کی تسلحت کے لئے بناہ واسٹے تو پھر وقف جائز ہے۔ جس المرح سمجد بیت المقدس ہے۔ حضرت حسن بن زیاد نے امام اعظم ڈائٹڈ سے دوایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جب سی نے نیچے تھے وسجد بنایا اور مسجد کے او پر دہائش کے لئے مکان ہے تو بھی وہ سمجد ہے کیونکہ سمجہ بجیشے کے لئے مسجد ہواکرتی ہے اور یہ تھم نیچے جھے جس پایا جاتا ہے اور پر مائٹس کے لئے مکان ہے تو بھی جو محمد ہے کیونکہ سمجہ بجیشے کے تصمیمہ ہوا کرتی ہے اور یہ تھم نیچے جھے جس پایا جاتا ہے اور پر مائٹس کے لئے مکان ہے۔

حضرت امام محمد بہنتا ہے۔ ای برنکس روایت کی تئی ہے اس کے معجد قالمی ادب ہے اور جب اس کے اون پر ہانتی کے لئے مکان ہوگا یا کرایہ کینے کی غرض کو کی چیز ہے تو اس کی تفظیم نیمکن ہوجائے گی۔

حضرت امام ابوبوسف بمیندسے روایت ہے کہ انہوں نے دونوں صورتوں کو جائز قرار ہے کی تکہ جب و دانداد مخت اور و ہاں پرانہوں نے جکہ تنگ دیکھی تو انہوں کے ضرورت کا عتبار کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دیا ہے۔

حضرت الم محمد مبينية سے روايت ہے كہ جب وہ رئے كے شبر مل صحيح توانى بن فسر درت كے تحت ان سب كو جائز قرار ديا ہے۔ معرب مناسب

#### كمرميل مسجد بنان كابيان

قَالَ (وَكَلَلِكَ إِنْ اتَّخَذَ وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا وَآذِنَ لِلنَّاسِ بِاللَّخُولِ فِيهِ) يَعْنِى لَّهُ آنْ يَبِيعَهُ وَيُهُ وَتُ لَلْنَعْ، وَإِذَا كَانَ مِلْكُهُ مُحِيطًا وَيُهُ وَتُ الْمَنْعِ، وَإِذَا كَانَ مِلْكُهُ مُحِيطًا بِحَوَانِبِهِ كَانَ لَهُ حَقُ الْمَنْعِ فَلَمْ يَحُلُصْ لِلَّهِ بِحَوَانِبِهِ كَانَ لَهُ حَقُ الْمَنْعِ فَلَمْ يَحُلُصْ لِلَّهِ بِحَوَانِبِهِ كَانَ لَهُ حَقْ الْمَنْعِ فَلَمْ يَحُلُصْ لِلَّهِ بِحَوَانِبِهِ كَانَ لَهُ حَقْ الْمَنْعِ فَلَمْ يَحُلُصُ لِلَّهِ بِحَوَانِبِهِ كَانَ لَهُ حَقْ الْمَنْعِ فَلَمْ يَحِدُهُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ اعْتَبَرَهُ مَسْجِدًا، وَهَكَذَا عَنْ آبِي لَكُونِهِ مَسْجِدًا وَلَا يَصِيرُ مَسْجِدًا وَلَا يَعِيرُ مَسْجِدًا وَلا يَصِيرُ مَسْجِدًا وَلا يَصِيرُ مَسْجِدًا إِلّا بِالطّرِيقِ فَي الْإِجَارَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكُو .

ان طرح ہوگا۔ لین اس کے لئے اس کو بیخ کان کے درمیان علی مجد بنائی اوراوگوں کو اس عی آنے کی اجازت دیدی تربہ بھی تھم
ای طرح ہوگا۔ لین اس کے لئے اس کو بیخ کانت ہے۔ اوراس کی موت کے بعد وارثوں کی ہوجائے گی کیونکہ وہ جگہ مجد کہا نے والی ہے جس علی کی رکونکہ وہ جگہ مجد کہا نے والی ہے جس علی کی ملکت باتی ہوتو اس کو منع کرنے کا والی ہے جس علی کی ملکت باتی ہوتو اس کو منع کرنے کا حق ماصل ہے کیونکہ وہ جگہ مجد نیں ہے کہ کونکہ مالک نے داستا ہے لئے باتی دکھا ہے۔ پس وہ مجد خاص اللہ کے لئے تہ ہوئی۔ حضرت امام محمد بھی ہوتی ہے کہ اس کو نہ بھی ملک ہے اور نہ ہی وراثت علی وے سکتا ہے اور نہ ہی اس کو بہد کر سکتا ہے۔ پس آب کا محمد جیستا ہے اور نہ ہی اس کو جہد کر سکتا ہے۔ پس آب کی محمد تھی وہ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو جہد کر سکتا ہے۔ پس آب کی محمد تھی ہوتے کہ اس کو نہ بھی کہ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو مجد تھیں ہے۔ پس آب کی محمد تھیں کہ کو سکتا ہے۔ پس آب کی محمد تھیں کو محمد تھیں دے گھیا ہے۔ پس آب کی محمد تھیں کہ کو محمد تھیں کہ سکتا ہے۔ پس آب کی محمد تھیں کہ کو محمد تھیں کہ کو محمد تھیں کو محمد تھیں کہ کو محمد تھیں کہ کے اس کو نہ بھی کی محمد تھیں کی محمد تھیں کو محمد تھیں کر ایس کی محمد تھیں کی کہ کی کھیں کے کہ اس کو نہ بھی کی کھیل کے اس کو نہ بھی کی ساتھ کی کھیں کے کہ اس کو نہ بھی کی کھیں کے کہ کا کی کھیں کے کہ اس کو نہ بھی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ اس کو نہ بھی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کو کھیں کی کھیں کے کہ کے کہ کی کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کہ کی کھیں کے کہ کھیں کی کھیں کے کہ کی کی کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کی کہ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کی کھیں کی کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کی کھیں کی کھیں کے کہ کو کہ کی کھیں کے کہ کو کہ کی کہ کی کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کے کہ کی کھیں کے کہ کہ کی کے کہ کہ کی کھیں کے کہ کھیں کے کہ کے کہ کہ کی کھیں کے کہ کہ کی کہ کہ کی کھیں کے کہ کی کھیں کے کہ کی کھیں

حسنرت امام ابدیوسف بیشند سے جمی ای طرح روایت کیا گیاہے کدوہ مجد ہوجائے گی کیونکہ جب وقف کرنے والااس سے مسجد ہونے پرراضی ہے اتوراستہ بھی اس میں واخل ہوجائے گا کیونکہ داستے کے بغیر مجد کس طرح ہوسکتی ہے۔ پس وہ راستہ بھی مسجد

### کابن جائے گا۔ جس طرح کرائے پر دینے ہے دانے کی وضاحت کے بغیروہ اس میں داخل سمجھا جاتا ہے۔ مسجد والی جگہ کی تہتے و وارشت کی مما نعت کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اتَّخَذَ اَرُّضَهُ مَسْجِدًا لَمْ يَكُنُ لَهُ اَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَلَا يَبِيعَهُ وَلَا يُورَثُ عَنْهُ) لِانَّهُ تَجَوَّدَ عَنْ حَتِي الْعِبَادِ وَصَارَ خَالِصًا لِلَّهِ، وَهِلْدًا لِآنَ الْاشْيَاءَ كُلَّهَا لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِذَا اَسْقَطَ الْعَبْدُ مَا تَبَتَ لَهُ مِنُ الْحَقِّ رَجَعَ إلى اَصْلِهِ فَانْقَطَعَ تَصَرُّفُهُ عَنْهُ كَمَا فِي الْإِعْتَاقِ .

وَلَوْ خَرِبَ مَا حَوْلُ الْمَسْجِدِ وَاسْتُغْنِي عَنْهُ يَنْقَى مَسْجِدًا عِنْدَ آبِي يُوسُفَ لِآنَهُ اسْقَاظُ مِنهُ فَلَا يَعُودُهُ اللّٰي مِلْكِهِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَعُودُ اللّٰي مِلْكِ الْبَانِي، أَوْ اللّٰي وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ا لِآنَهُ عَيْنَهُ لِنَوْعِ فَكْرَبَةٍ، وَقَلْدُ انْفَطَعَتْ فَصَارَ كَحَصِيرِ الْمَسْجِدِ وَحَشِيشِهِ إِذَا السَّغُنِي عَنْهُ، إلا أَنْ اللهَ يُوسُفَ يَقُولُ فِي الْحَصِيرِ وَالْحَشِيشِ إِنَّهُ يُنْقَلُ إلى مَسْجِدٍ آخَرَ .

کے فرمایا: اور جب کی خفس نے اپنی زمین میں مجد بنائی تو اس کے لئے یہ حق نہیں ہے کہ وہ جگہ واپس لے یااس کو نظامی اور ہو جگہ اس کے لئے میراث بھی نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ جگہ بندوں کے حق سے نگل کرانڈ کے خاص ہو چکی ہے اور ہے تھما ہی دلیل کے سبب ہے کہ تمام چیزیں اللہ کے لئے ہیں اور جب بندے نے وہ حق ساقط کر دیا ہے جواس کو ملا تھا تو وہ حق اپنی اصلیت کی جانب لوٹ کر آنے والا ہے۔ البندا اس سے بندے کا تصرف ختم ہوجائے گا' جس طرح آزاد کرنے ہیں ہوتا ہے۔ اور جب مسجد کے گردونواح کی جگہ ویران ہوجائے اور جب مسجد کے گردونواح کی جگہ ویران ہوجائے اور وہاں کی ضرورت ختم ہوجائے تب بھی امام ابو پوسف میں اس کے فزد کی وہ جگہ مجد ہی دے گی ۔ کیونکہ وہ جگہ بندے کی جانب سے ساقط ہو چک ہے۔ بس وہ اس کی ملکیت میں دوبارہ شدجائے گی۔

حضرت امام محمد مجینات کنزدیک بنانے والے کی موت کے بعدوہ اس کے وارث کی ملکیت میں نتقل ہوجائے گا۔ کیونکہ بنانے والے کی موت کے بعدوہ اس کے وارث کی ملکیت میں نتقل ہوجائے گا۔ کیونکہ بنانے والے نے اس کوعبادت کے بنایا تقااور اب وہ عبادت ختم ہو چکا ہے تو بدای طرح ہوجائے گا'جس طرح معجد کی چٹائی اور گھاس کے بارے میں امام ابو بوسف میں ہیں نے فرمایا ہے: ان کو دوسرے معجد میں نتقل کیا جاسکتا ہے۔

#### وقف كرده مختلف اشياء كابيان

قَالَ (وَمَنْ بَنَى صِقَايَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ أَوْ خَانًا يَسْكُنُهُ بَنُو السَّبِيلِ أَوْ رِبَاطًا أَوْ جَعَلَ أَرْضَهُ مَقُبَرَةً لَلَمْ يَنْقَطِعُ عَنْ حَقِي لَمُ يَنْفَطِعُ عَنْ حَقِي لَمُ يَنْفَطِعُ عَنْ حَقِي الْمَاكِمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً) ؛ لِاَنَّهُ لَمْ يَنْفَطِعُ عَنْ حَقِي الْعَبْدِ ؛ آلا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ فَيَسَّكُنَ فِي الْخَانِ وَيَنُولَ فِي الرِّبَاطِ وَيَشُوبَ مِنُ السِّقَايَةِ، الْعَبْدِ ؛ آلا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ فَيَسَّكُنَ فِي الْخَانِ وَيَنُولَ فِي الرِّبَاطِ وَيَشُوبَ مِنُ السِّقَايَةِ، وَيُدُونَ فِي الْمَافَةُ إلى مَا بَعُدَ الْمَوْتِ كَمَا فِي الْوَقْفِ وَيُدُونَ فَي الْمَعْدِ ؛ لِلْأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقُ الالْتِفَاعِ بِهِ فَخَلَصَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ عَلَى الْفُقَرَاءِ، بِخِلَافِ الْمَسْجِدِ ؛ لِلْأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقُ الِالْتِفَاعِ بِهِ فَخَلَصَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ

حُنكُمِ الْتَحَاكِمِ (وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ يَزُولُ مِلْكُهُ بِالْقَوْلِ) كَمَا هُوَ اَصْلُهُ، إِذْ النَّسْلِيمُ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَالْوَقْفُ لَازِمٌ .

وَعِنْدُ مُحَمَّدُ إِذَا السَّتَقَى النَّاسُ مِنُ السِّقَايَةِ وَسَكُنُوا الْخَانَ وَالرِّبَاطُ وَدُفِنُوا فِي الْمَقْبَرَةِ زَالَ الْمِسْلُكُ ؛ لِآنَ التَّسْلِيْمُ عِنْدَهُ مَسُرُطٌ وَالشَّرْطُ تَسْلِيْمُ نَوْعِهِ، وَذَلِكَ بِمَا ذَكُونَاهُ . وَيُكْتَفَى الْمَعْلَ الْمِسْلِيُمُ فِي عَلَيْهِ مَ وَالْمَسْرِطُ وَالشَّرْطُ تَسْلِيْمُ الْمَوْقُوفَةُ وَالْحَوْضُ، وَلَوْ سُيِّمَ إِلَى الْمُسَوِلِ الْمَعْوَلِي عَلَيْهِ وَعَلَى النَّيْسِ كُلِّهِ، وَعَلَى عَذَا الْمِئُو الْمَوْقُوفَةُ وَالْحَوْضُ، وَلَوْ سُيِّمَ إِلَى الْمُسَوِلِ عَلَيْهِ الْمُعَولِي اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّوْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

ے فرمایا: اور جب سی مخص نے پانی پینے کے لئے مسلمانوں کے لئے کوئی مبیل ہنادی یا مسافروں کی رہائش کے لئے کوئی مبیل ہنادی یا مسافروں کی رہائش کے لئے کوئی مسافر خاند تغییر کروایا ہے یا تھوڑے بائدھنے کی جگہ ہنوادی یا اس نے اپنی زمین کوقیرستان بنایا ہے۔

حضرت امام اعظم بڑگافٹا کے نزدیک فدکورہ اشیاء اس دقت بنانے والے کی ملیت جمی رہیں گی جب تک حاکم ان کا فیصلہ نہ کرے گا۔ کیونکہ ابھی تک اس بندے کاخی ان سے ختم نہیں ہوا ہے کیا آپ خوروفکر نہیں کرتے کہ بنانے والے ان اشیاء سے نفع اشانے حق رکھا ہے۔ پی وہ مسافر خانہ میں دوسکتا ہے رباط میں خبر سکتا ہے اور مبیل سے پانی بھی پی سکتا ہے اور قبر ستان میں اس کو دفع نے بھی کیا ساستا ہے۔ پس وہ مسافر خانہ میں دوسکتا ہے دباط میں خبر سکتا ہے اور مبیل سے پانی بھی پی سکتا ہے اور قبر ستان میں اس کو دفع ایک ہوئی جانب منسوب کرنا شرط ہے جس دفت کرنے والا کا اپنی موت کے بعد کی حالت کی جانب منسوب کرنا شرط ہے جس طرح فقراء والے وقف پر ہوا کرتا ہے۔ بخلاف موجد کے کیونکہ مجدسے وقف کرنے والے کونع اٹھانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور حاکم کے تھم کے بغیر بھی وہ اللہ کے لئے خاص ہے۔

حضرت امام ابوبوسف مینید کے نزویک وقف کرنے والے کے قول سے ملکیت ختم ہوجاتی ہے جس طرح ان کی اصل ہے ا کیونکہ ان کے متولی کومیر دکرنے کی شرط بھی نہیں ہے اوراس کے سوامجی وقف لازم ہوجا تا ہے۔

حضرت امام محمہ بھی اور مردول جب اوگ سیل ہے یائی پی لیں اور مسافر خانہ اور رباط میں تفہر جا کیں اور مردول کو قبرستان میں فن کردیا جائے تو وقف کرنے والے کی ملکیت ختم ہوجائے گی۔ کیونکہ آپ کے نزدیک متولی کوشلیم شرط ہے اور ہر چیز کے حال کے مطابق تسلیم کی شرط ہوگی جبکہ فہ کورہ صورتوں میں وہ شرط یائی جارتی ہے جبکہ شبوت تسلیم کے لئے ایک آ دمی کا عمل بھی کا فی ہے۔ کیونکہ پوری جنس کاعمل ناممکن ہے۔ اوروقف کیا ہوا کوال اور دوش کا اختلاف بھی ای طرح ہے۔

اور جب وتف كرنے والے نے وقف شدہ چيز كومتولى كے حوالے كرديائے توان تمام احوال ميں تنكيم درست ہوجائے كى اس

لئے متولی ان اوگوں کا نائب ہوتا ہے جن کے لئے وقف کیا جاتا ہے۔اور نائب کاعمل اصل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ البتہ مسجد کے معاطے میں ایک قول ہے ہے کہ متولی کو سپر دکرنے سے تسلیم ثابت نہ ہوگی کیونکہ متولی کاعمل دخل مسجد میں نہیں ہے جبکہ دوسرے قول کے مطابق تسلیم درست ہوجائے گی کیونکہ مسجد ایسے شخص کی ضرورت ہے جواس کی صفائی کرے اور اس کا ورداز ویندکرے ہیں جب وقف کرنے والے متولی کے میر دکرتا ہے تو رہت کی کرنا درست ہوجائے گا۔

سنلیم کے مسئلہ میں قبرستان مسجد کے تھم میں ہے جس طرح کہا گیا ہے کہ عرف کے مطابق قبرستان کا کوئی متولی نہیں ہواکرۃ جبکہ دوسرا قول بیہ ہے کہ قبرستان ،مسافر خانداور مبیل کے تھم میں ہے اور ان کومتولی کے بپر دکرنا درست ہے کیونکہ جب وقف کرنے والا قبرستان کے لئے متولی مقرد کرے توبید درست ہوگا۔اگرچہ بیعرف کے خلاف ہے۔

### مكمرمه ميں گھر جاج كے لئے وقف كرنے كابيان

وَلَوُ جَعَلَ دَارًا لَهُ بِمَكَّةَ سُكُنَى لِحَاجِ بَيْتِ اللهِ وَالْمُعْتَمِرِينَ، اَوُ جَعَلَ دَارِهِ فِي عُيْرِ مَكُّةً سُكُنَى لِلمُعْتَمِرِينَ، اَوُ جَعَلَ دَاوُ جَعَلَ عَلَةً سُكُنَى لِلْمُوْرِ سُكُنَى لِلْمُوْرَةِ وَالْمُرَّابِطِينَ . اَوُ جَعَلَ عَلَةً سُكُنَى لِلْمُورَةِ وَالْمُرَّابِطِينَ . اَوُ جَعَلَ عَلَةً الرَّضِهِ لِللْمُورَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى وَدَفَعَ ذَلِكَ اللّى وَالْ يَقُومُ عَلَيْهِ فَهُو جَائِزٌ، وَلا رُجُوعَ فِيهِ لَمُ النَّهُ إِلاَ انَّ فِي الْعَلَةِ اللهُ تَعَالَى وَدَفَعَ ذَلِكَ اللهُ عَنِياءِ، وَفِيمَا سِواهُ مِنْ سُكُنَى الْخَانِ وَإلاسُتِقَاءِ لِمَا بَيْنَا إِلَّا انَ فِي الْعَلَةِ وَعَيْرِ فَلِكَ يَسْتَوى فِيهِ الْعَنِيءَ وَالْمَقِيرُ، وَالْفَارِقُ هُوَ الْعُرُفُ فِي مِنْ الْبِسُولِيَةَ اللهُ مُولَى اللهُ الْعَرْفِي فِي الْعَلَةِ الْفَقَرَاءَ، وَفِي غَيْرِهَا التَّسُولِيَةَ المُنْ وَإِلاسُتِقَاءِ الْعَلْمُ وَاللهُ عَنَى الْعَلَةِ الْفَقَرَاءَ، وَفِي غَيْرِهَا التَّسُولِيَةَ المُنْ وَالْمُعَلَى الْعَلَةِ الْفُقَرَاءَ، وَفِي غَيْرِهَا التَّسُولِيَةَ اللّهُ مُ وَاللهُ عَلَى الْعَلَقِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ فَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

کے اور جب کی بندے نے جج وعمرہ کرنے والوں کے لئے مکہ کرمہ ش ابنا گھر بطور رہائش بنادیا ہے اور مکہ کے سوایش اپنے گھر کو سکینوں کے لئے وقف کردیا ہے یا اس نے کسی سرحد پر موجود اپنے گھر کو اللہ کی راہ میں غازیوں اور چھاؤٹی میں رہنے والوں کے لئے وقف کر دیا ہے اور پھراس کو کسی ناظم یا گھران کے والف کے لئے وقف کر دیا ہے اور پھراس کو کسی ناظم یا گھران کے حوالے کرے تو یہ جائز ہے۔ اور اس میں وہ رجوع نہیں کر سے گا۔ اس دلیل کے سب جس کو ہم بیان کر سے جی البتد آمد نی صرف فقراء کے لئے طال ہا مراء کے لئے حلال نہیں ہے جبکہ اس کے سوایعتی مسافر خانداور کو کس اور میسیل سے پانی چنے میں امیر وفقیر وفوں برابر ہیں۔ اور دونوں احوال میں فرق عرف عام کے مطابق کیا جائے گا۔

ہاں غلہ وتف کرنے کی صورت میں بیالم عرف کے نز دیک فقراء کے لئے ہے جبکہ غلہ کے سوامی فقراء وامراء کو برابر حقدار سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ پینے اور تھبرنے کی ضرورت غنی اور فقیر دونوں میں عام ہے ہاں البتہ غنی اپنے مال کے سبب اس آ مدنی کو استعمال کرنے میں ضرورت مندنہ وگا۔ اور اللہ بی سب زیادہ حق کوجانے والا ہے۔

عقا كار أور ال رفایت کے جولیات کی https://t.me/tehqiqat